



marfat.com

جمله هوق تجق ناشم حفوظ میں

Marfat.com

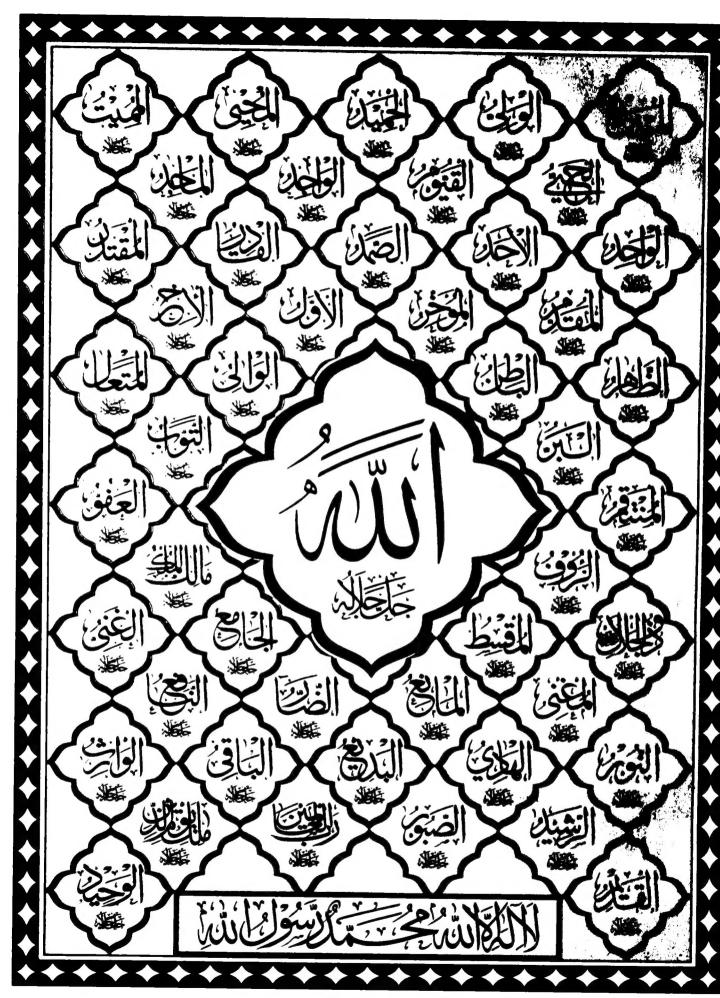

marfat.com

Marfat.com

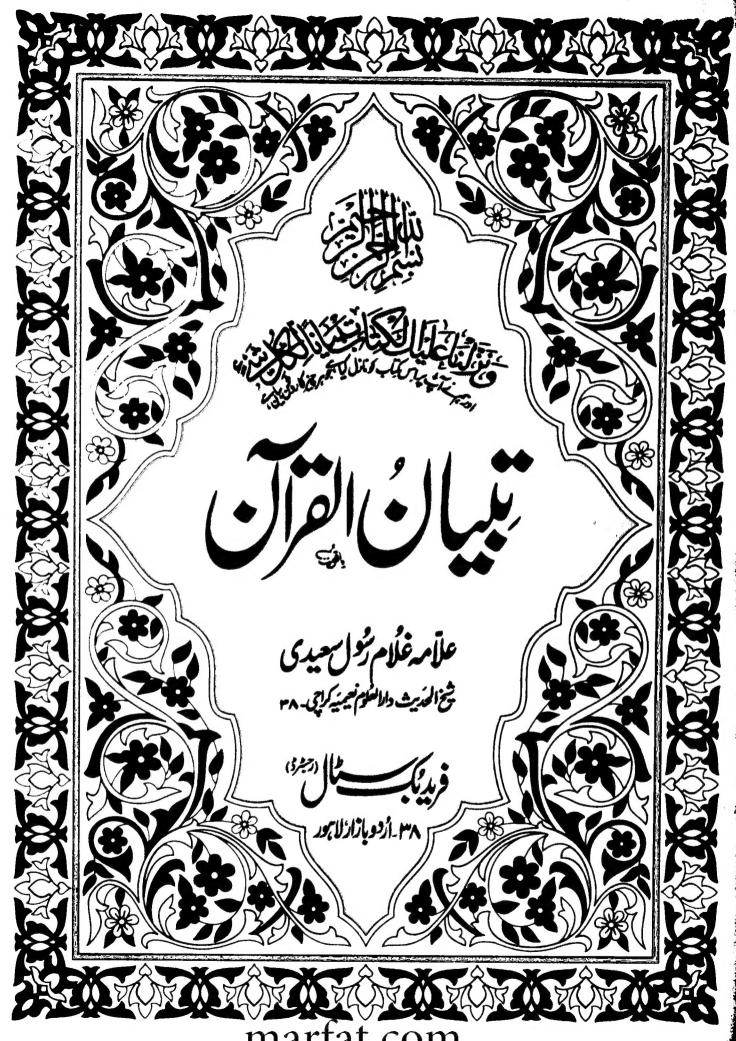

nartat.com

Marfat.com

## Copyright © All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں یہ کتاب کا پی رائٹ ایکٹ کے تحت رجٹر ڈ ہے ، جس کا کوئی جملہ، پیرہ، لائن ماکسی قتم کے مواد کی نقل ما کا پی کرنا قانونی طور پر جرم ہے۔

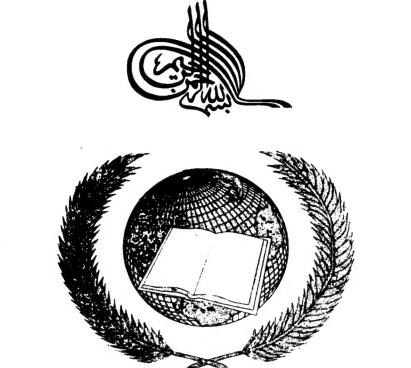

تصحیح محمد فیاض احمد رضوی کمپوزنگ : NRehanN ALi مطبع : رومی پبلی کیشنز ایندٔ پرنٹرز کلا مور

الطبع الاوّل: رجب٢٦٣١ه/الست٥٠٠٠ء

### Farid Book Stall®

Phone No:092-42-7312173-7123435
Fax No.092-42-7224899
Email:info@faridbookstall.com
Visit us at:www.faridbookstall.com

فرر کا کسٹ طال رہبرہ) فون نبر ۹۲٬٤۲٬۷۳۱۲۱۷۳٬۷۱۲۳٤۳۰ فیکس نبر ۹۲٬٤۲٬۷۲۲٤۸۹۹ ای میل نبر info@ faridbookstall.com:

### marfat.com

Marfat.com

# بنالن ألن ألن ألن الما

## فهرست مضامين

|        |                                                 |        |                | <b>Y</b>                                        |        |
|--------|-------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------------------------------------|--------|
| منح    | عنوان                                           | نبرثار | مني            | عنوان                                           | نبرثار |
| ۳٦     | فرعون كومنخو ں والے كہنے كى وجہ تسميه           | 14     | 79             | سورهٔ ص                                         |        |
|        | سابقدامتوں کے مذاب کو بیان کر کے الل مکد کو     | IA     | 79             | سورت كانام اوروجة تسميه                         |        |
| 72     | نزول مذاب سے ذران                               |        | 79             | ص كازمانة مزول                                  | 1      |
| 72     | وما ينظر هولاء (٢٦-١٥)                          | 19     | <b>r.</b>      | ص کے اغراض ومقاصد                               | ٣      |
| ·<br>· | لفظ فسواق كالمعنى اس كالممل ادراس يمتعلق        | r.     | <b>P</b> 1     | ص کےمضامین اور مشمولات                          | ٣      |
| ~9     | حديث                                            |        | rr             | محقیق بیے کدامام رازی نے بی تغییر کو کمل کیا ہے | ٥      |
| ٥٠     | چنخ اور چنگھاڑ کے تین معمل                      | rı     | ro             | ص والقرآن ذي الذكر (١٠١٠)                       | 4      |
| اد     | قط كالمعنى                                      | f      | 77             | ص کےمعانی اور محامل                             | 4      |
| اد     | موت کی تمنا کی ممانعت کے متعلق احادیث           | 77     | 77             | الله تعالى في مماكر كيافر مايا؟                 | ٨      |
|        | الله سے ملاقات اور شبادت کے حصول کے لیے         | 1 1    | 72             | ولات حين مناص كآفير                             | 9      |
| or     | موت کی تمنا کا جواز                             |        | r <sub>A</sub> | کفار کا تکبراوران کی مخالفت کسب ہے تھی؟         | 10     |
| or     | حضرت داؤ دعليه السلام كاقصه                     | 10     |                | کفار کی ابوطالب سے شکایت اور نی صلی الله علیه   | 11     |
| or     | حضرت داؤ دعليه السلام كي فضيلت كي دس وجوه       | 74     | 79             | وسلم كاجواب                                     |        |
|        | عاشت اور اشراق بڑھنے کی فضیلت میں               | 12     | ۴۰)            | کفارکاا ہے بنوں کی عبادت برصبر کرنے کامحمل      | 15     |
| ۵۵     | احادیث                                          |        | ۴۰)            | خُلق مُخُلق اوراختلاق کےمعانی                   | 11     |
| 10     | اشراق کی نماز کاوت                              | M      |                | كفاركے اس اعتراض كاجواب كەمحمەتو ذات اور        | 100    |
| 02     | نماز جاشت کی رکعات کی تعداداوراس کاوقت          |        |                | مفات میں ہماری مثل میں مجران کووجی رسالت        |        |
|        | بہاڑوں اور پرندوں کا حضرت داؤد کی تبیع کے       | ۳.     | اس             | کے لیے کیوں متخب کیا گیا؟                       |        |
| ۵۸     | ساتھ بیچ کرنا                                   |        |                | سیدنا محرصلی الله علیه دسلم پرنزول وجی کے متعلق | 10     |
| ٩۵     | حضرت داؤ دعليه السلام كي جيبت                   |        | ٣٣             | کفار کے شکوک وشبہات کاازالہ<br>سریہ             |        |
|        | حضرت داؤد كامحافظ ان كالشكر تعااور بمارے نبي كا |        |                | سابقدامتوں پران کی تکذیب کی وجہ سے عذاب کا      | 14     |
| ۵۹     | محافظ الشرتعالي تما                             |        | M.A.           | تازل ہوتا                                       |        |

جلدوتم

|               |   | . 4 |
|---------------|---|-----|
| $\overline{}$ | س |     |
| _             |   | 70  |

| منح      | <u> </u>                                                         |     | صنحہ * | عنوان                                                           | نمبثرفار  |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
|          | جن من المفسرين في اس اسرائيلي روايت كومسترد<br>كرديا             | ۵۰  | ٧٠     | حكمت كحاتر يفات                                                 | ٣٣        |
| ۷۳       | كرديا                                                            |     | 45     | فصل خطاب كي تفسير مين متعددا قوال                               |           |
|          | حضرت داؤدعليه السلام كاستغفار كى توجيهات                         |     | 41"    | مشكل الفاظ كے معانی                                             | 20        |
| 20       | اورمحامل                                                         |     |        | حضرت داؤدعلیهالسلام کے حجرہ کی دیوار پھاند کر                   | ٣٦        |
|          | خليفه كامعنى اوراس سے حضرت داؤد عليه السلام                      | ٥٢  | 42     | آنے والے آیا انسان تھے یافر شتے ؟                               |           |
| 4        | کی عصمت پراستدلال                                                |     |        | آنے والوں کے فرشتے ہونے پرعلامہ ابو بکر بن                      | 72        |
| 44       | انسانی معاشره میں خلیفه کی ضرورت                                 | ۵۳  | 44     | العربي كے دلائل                                                 |           |
|          | انبياء يبهم السلام كاعموماً اورسيدنا محمصلي الله عليه            |     |        | آنے والوں کے انسان ہونے پر امام رازی کے                         | 77        |
| ۷۸       | وسلم كاخصوصا خليفة الله بونا                                     | i i | 410    | ولائل                                                           |           |
|          | خليفه كاخوابش كى اتباع كرنا كيون عذاب شديد كا                    | ۵۵  | 40     | آنے والوں کے فرشتے ہونے کی توجیہ                                |           |
| ∠9       | موجب ہے؟                                                         |     | ar     | ندکورتو جیه کاامام رازی کی طرف سے جواب                          | - 1       |
| ۸۰       | خلافت على منهاج العبوت كي تحقيق                                  |     | 77     | مذكورتوجيه كامصنف كى طرف سے جواب                                |           |
| ۸۰       | آیت استخلاف کی تحقیق                                             |     |        | آئے والوں کے انسان ہونے پرعلامہ ابوالحیان                       | 1         |
| - A1     | خلافت کی تعریف                                                   |     | 1      | اندلسی کے دلائل                                                 | ŀ         |
| ٨٢       | خلافت کی شرائط                                                   |     |        | حضرت داؤد علیہ السلام نے صرف ایک فریق                           | - 1       |
| ٨٣       | -,                                                               | 1   | 44     | ے بیان پر کیوں فیصلہ کیا؟                                       |           |
| ۸۵       | خلیفہ کو نتخب کرنے والوں کے لیے شرائط                            |     | 42     | 1                                                               | لما       |
| ٨۵       | موجوده مغربی جمهوریت اوراسلامی ریاست کافرق                       | 44  |        |                                                                 | ra        |
| AY<br>AZ | وما خلقنا السماء والارض (١٠٠-٢٧)                                 | 42  | ۸۲     | فقهاء سرس سرمتعلق س                                             | ~ \u      |
| 1 1      |                                                                  |     | 79     | ا سورہ ک <sup>ی ک</sup> ے سجدہ تلاوت کے متعلق احادیث<br>استہ ہا | 7         |
|          | تد براور مرکان<br>قرآن مجید کے معانی برغور وفکر نہ کرنااور اس پر |     | 17     | اورآ ثار<br>انماز اورخارج ازنماز رکوع سے بحدہ تلاوت کا ادا      | <u>سر</u> |
| ٨٨       |                                                                  | ' ' | 49     | می اور حاری ارسی ارسی ارسی ارسی ارسی ارسی ارسی ا                | -         |
| ٨٩       | قرآن مجيد كاحكام برعمل كرنے كى ترغيب                             | 42. | . ,    | ه ن                                                             | M         |
| 9+       | حفرت سليمان عليه السلام كاقصه                                    |     |        | الله تعالیٰ کے حضور توبہ کی تھی اس کے متعلق                     |           |
| 9+       | مشكل الفاظ كے معانی                                              | 1   | ۷٠     | تورات کابیان                                                    |           |
|          | حضرت سلیمان علیه السلام کے گھوڑوں کی تعدار                       | ۷٠  |        | البعض قديم مفسرين كاتورات كى محرف روايت كو                      | ۳9        |
| 9+       | كے متعلق مختلف اتوال                                             |     | ۷٣     | نقل کر کے اس سے استدلال کرنا                                    |           |

| منی     | عنوان ٠                                                                                           | نبرثار    | منی  | منوان                                                                      | W.         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1•A     | ہارے نی ملی اللہ علیہ وسلم کا افضل الرسل ہونا                                                     | ٨٧        |      | صغرت سلیمان طبیدالسلام کی کموزوں کے ساتھ                                   |            |
|         | مواؤل اورجنات برتصرف ني صلى التدعلية وسلم كو                                                      |           | 91   | مشغولیت کی تو به                                                           |            |
| 1•A     | مجی مامل ہے                                                                                       |           |      | جمهورمفسرين كى بيان كى موكى حضرت سليمان عليه                               |            |
|         | حفرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو ہوائمی                                                          | 14        | 97   | السلام كى محوزوں كے ساتھ مشغوليت                                           |            |
| 11-     | منخر کی منی تعمیل د وزم و ملائم تعمیل یا تندو تیز؟                                                |           |      | جہورمفسرین کی بیان کی ہوئی معرت سلیمان علیہ                                | 2 <b>r</b> |
|         | جو جنات معزت سليمان عليه السلام ك اليم سخم                                                        | ŧ i       |      | السلام کی محوروں کے ساتھ مشغولیت پر امام رازی کا                           |            |
| 11•     | کے مئے تعان کے مختلف النوع فرائض                                                                  | 1 1       | 95   | ענ                                                                         |            |
|         | جن جنات کو زنجیروں سے جگزا میا ان کی ا                                                            |           |      | حضرت سلیمان علیہ السلام کی محوز وں کے ساتھ<br>مصر                          |            |
| 111     | جسامت پرایک اعتراض کاجواب                                                                         | 1 1       | 90   | مشغولیت کی توجیه                                                           |            |
|         | حضرت سلیمان علیه السلام کا د نیاوی و اُخروی<br>-                                                  | 97        |      | معزت سليمان عليه السلام كا آ زمائش مي متاا                                 | ۷۵         |
| 111     | وب (۵۰ م                                                                                          |           | 94   | امونا                                                                      |            |
| 111~    | واذكر عبدنا ايوب (٦٣-٣١)<br>ده - السام السامكة                                                    |           | 44   | حضرت سلیمان علیه السلام کی آ زمانش کے متعلق<br>منظمین منظمین               |            |
|         | حفرت ابوب عليه السلام كو آنر مائش مين مبتلا كيا<br>حضرت ابوب عليه السلام كو آز مائش مين مبتلا كيا |           | 99   | اسرائیلی روایات<br>اسرائیلی روایات کاردعلامه زخشری سے                      |            |
| 111~    | عانا                                                                                              | .         | 100  | اسرائیلی روایات کارد علامه از سر ن سے<br>اسرائیلی روایات کارد امام رازی ہے |            |
|         | ب،<br>حضرت الوب عليه السلام كي جسم ميس كيزب                                                       |           | 1•1  | ا سرائیلی روایات کاروعلامدابوالحیان اندگی سے                               |            |
| ۳۱۱۱    | بڑنے کی تحقیق                                                                                     |           | 107  | اسرائل روایات کاردعلامه استعیل حقی                                         |            |
|         | بعض مفسرین کا حضرت ابوب علیه السلام ک                                                             | 94        | 1.1  | اسرائیلی روایات کاردعلامه آلوی سے                                          |            |
| 114     | یماری کوشیطان کی تا خیرقرار دینا                                                                  |           | 101  | حفرت سليمان عليه السلام كي توبيكاممل                                       |            |
|         | محققین کے نزویک شیطان کوکسی انسان کے جسم                                                          | 91        |      | ا ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر                           |            |
| 112     | پرتسلط اور تصرف حاصل نہیں ہے                                                                      |           | 1•1* | حجاب اورآ پ کی تو به اور استغفار کامحمل                                    |            |
|         | حفرت ابوب عليه السلام نے بياري كوشيطان كى                                                         | 99        |      | ا کیدون میں ایک سوبار توبہ کرنے کی توجیداور توبہ                           | ۸۴         |
| 114     | طرف جومنسوب کیا تھااس کی توجیہات                                                                  | 1         | 1•0  | کاتبام                                                                     |            |
|         | حفرت ابوب علیہ السلام کے نقصانات کی تلائی                                                         | 100       |      | ا دعامیں اُخروی مطالب کود نیاوی مطالب پرمقدم<br>ک                          | ۸۵         |
| 119     | ا کرنا                                                                                            |           | 1+Y  | رکمنا                                                                      |            |
|         | حفرت ابوب علیہ السلام کی زوجہ کے لیے قسم<br>ان بری: مد تخذن میں ا                                 |           |      | ا حضرت سلیمان علیه السلام کامید دعا کرنا که ان کو<br>در ارسیال میرون مرده  | ۲۸         |
| 119     | بوری کرنے میں تخفیف اور رعایت<br>حضرت ابوب علیہ السلام کی دعا کے لطیف نکات                        | í         | 104  | الی سلطنت دی جائے جودوسروں کونہ ملے آیا یہ ا                               |            |
| جلدد جم | عرت ایوب علیه احلام ای دعامے تعلیف لات<br>۱۲۰ م م                                                 | <u></u> _ |      | قول حدومتازم ہے؟                                                           | 1:6        |

٥

marfat.com

| منۍ   | عنوان                                                                           | نمبرثار | منحه | عنوان                                                   | نمبثوار |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------|---------|
| 100   | بهت بوی خبر کے مصداق میں متعددا حمالات                                          | 122     |      | مشكل حالات مين انبياء عليهم السلام كي استقامت           | 1094    |
|       | الملاء الاعلى بمرادوه فرشت بي جن ب                                              | i 1     |      | یاد دلا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین |         |
| 100   | تخلیق آ دم کے متعلق مشورہ لیا گیا                                               |         | 114  | فرمانا                                                  |         |
|       | السملاء الاعلى كى دوسرى تغيركماس سمراد                                          | Ira     |      | انبیاء علیهم السلام کا خالص دار آخرت کے ساتھ            | 1       |
|       | وہ فرشتے ہیں جو گناہوں کے کفارے میں بحث کر                                      |         | iri  | مشغول ہونا                                              |         |
| 104   | رېتھ                                                                            |         | ITT  | عصمت انبياء بردليل                                      |         |
|       | الله تعالی کی صورت اور اس کے ہاتھوں کی تفسیر                                    | 177     | 177  | مكروه تنزيبي اورخلاف اولى كا گناه نه مونا               | ŀ       |
| 164   | میں متقدمین اور متاخرین کے نظریات                                               | 1 1     | 122  | عصمت كى تعريف اور معصوم اور محفوظ كافرق                 | 1       |
|       | نبي صلى الله عليه وسلم كوآسانون ادرزمينون كي تمام                               |         |      | حضرت اساعیل علیه السلام کا ذکر اپنے والد اور            | ]       |
| الدلد | چيز ول كاعلم ديا جانا                                                           |         | 177  | بھائی ہے منفصل کرنے کی توجیہ                            | l       |
| الدلد | منكرين عموم علم رسالت كاآب علم كلى پراعتراض                                     |         | 11/2 | جنت عدن کے متعلق احادیث اور آثار                        | 1       |
| ۱۳۵   | اعتراض ندکور کے جوابات                                                          | 1       | IFA  | جنت کے دروازے کھلےر کھنے کے اسرار اور نکات              |         |
|       | اگر آپ کوعلم کلی دے دیا گیا تھا تو پھر بعد میں                                  | 1       | 179  | متقین کے لیے جنت کی معتیں                               | i       |
| ורץ   | قرآن مجيد كيون نازل موتار ها؟                                                   | I       |      | اس پردلائل که طاغین سے مراد کفار ہیں نہ که              |         |
|       | نی صلی الله علیه وسلم کے علم کے عموم پرامت کے علم                               | 1       | 1100 | اصحاب کمبائر<br>تند میں تند میں میں                     |         |
| Ina   | کے عموم سے معارضہ اوراس کا جواب<br>مذیر معن سے متنا قریب                        | 1       | 1111 | غساق کی تفسیر میں حدیث اور آثار                         |         |
| IMZ   | بشر کامعنیٰ اوراس کی تخلیق کاماده<br>چهر معنون میر چهری میری                    | 1       | 1171 | من شكله ازواج كالمعنى                                   |         |
| IMA   | روح کا معنیٰ ' روح پھو نکنے کا محمل اور ہماری<br>شریعت میں بجد تعظیم کاعدم جواز | 1       | اسوا | دوزخ میں کا فروں کے سرداروں اور پیروکاروں<br>کامناظرہ   | 110     |
| Ind   | سریعت ین جده میم فاعدم جوار<br>البیس کامعنیٰ اوراس کا جنات میں سے ہونا          | 1       |      | قل انما انا منذر (۸۸_۲۵)                                | 114     |
| 100   | حضرت آ دم کودونوں ہاتھوں سے بنانے کی توجیہ                                      | 1       | 110  | آیات سابقه سے ارتباط                                    |         |
| 10+   | مٹی کا آگ ہے افضل ہونا                                                          | 1       |      | الله تعالیٰ کے غالب ہونے سے اس کی توحید پر              | l li    |
|       | ابلیس کے اس زعم کا بطلان کہ وہ حضرت آ دم ہے                                     |         | 100  | استدلال                                                 |         |
| 101   | افضل ہے                                                                         | 1       | 124  | الله تعالیٰ کے غفار ہونے کے متعلق احادیث                | 119     |
| 101   | تكبركي مذمت ميں احاديث                                                          | IFA     | 1174 | ہار بارگناہ کرنے کے باوجوداللہ تعالیٰ کا بخش دینا       | 114     |
|       | امام رازی کے اس پر دلائل کددنیا میں جو پچھ ہور ہا                               | 11-9    |      | تائب کے لیے بری جگہ اور برے لوگوں کو چھوڑ               | IFI     |
|       | ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی رضا سے ہور ہا                                |         | 1179 | دیخ کا استحباب                                          |         |
| IDT   | ·                                                                               |         | 114  | اولیاء کرام کی وجاہت                                    | 177     |

|   | · • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   | S. Carrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ì |
| • | The state of the s | k |

| منی   | منوان                                                                        | نمبرثار    | مني | منوان                                                                                    | بور  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| الالا | اعتراض اورامام رازی کے جوابات                                                |            | 100 | امامرازی کے دلال کے جوابات اور بحث ونظر                                                  | 11-  |
| IZA   | معتزلہ کے اعتراض کا مصنف کی طرف سے                                           | IA         | 107 | كلف اور متكلفين كامعنى                                                                   | ım   |
|       | جواب اور رضا بالقدر كي تحقيق                                                 |            |     | سیدنا محرصلی الله علیه وسلم نے مشقت افعا کر جو                                           | IPT  |
| IAI   | القدتعالى كالفراورمعسيت كويسند ندفريانا                                      | 19         | 102 | پیغام پنجایااس کی تفصیل                                                                  |      |
|       | جزا مکامدارا عال پہلی ہے اور ان کے اسباب پر                                  | <b>r</b> • | 104 | فكلف اورتفنع كرنے كى خدمت مي احاد يث                                                     | 100  |
| IAI   | بمى                                                                          |            | 121 | قرآن مجيد كاجن اورائس كے ليفيحت بونا                                                     | IMM  |
|       | راحت اورمعيبت برحال مين القد تعالى يُويادَ مرنا                              | rı         | 109 | سورة حلّ كانفتآم                                                                         | 100  |
| IAP   | اوراس سے دعا کرنامنہ وری ہے                                                  |            | 14. | سورة الزمر                                                                               |      |
| IAF   | تبجد کی نماز کے فضائل                                                        |            | 14. | سورت کا نام                                                                              |      |
| IAP   | تبجدكي نمازك فضأنل ميساحاديث                                                 |            | 14. | الزمر كاز مانة نزول<br>                                                                  |      |
| IAT   | تجدوكى فضيلت بإداإنل                                                         |            | 17. | الزمراور ص مي مناسب                                                                      | 1    |
| rai i | نماز میں قیام کی فضیلت بروابائل                                              |            | 171 | الزمر کے مشمولات                                                                         |      |
| ,     | تجدہ اور قیام میں رات گزارنے والوں کے                                        | 77         | 175 | تنزيل الكتب من الله (١٥٩)                                                                |      |
| IAA   | مصادیق                                                                       |            | 170 | انزال اور تنزیل کافرق                                                                    | ł    |
|       | طلب تواب کے لیے عبادت کرنے کا جواز اور                                       |            | 144 | اخلاص كالغوى مغنى                                                                        |      |
| 1/19  |                                                                              |            | 177 | اخلاص کااصطلاحی معنی                                                                     |      |
| 191   | حَكُماءاور مختَكْلُمين كى اصطلاح مِن عَلَم كَي تَعْرِيفِ                     | Į .        | 177 | اخلاص کی حقیقت<br>مندم میرود:                                                            |      |
| 191   | محدثین کی اصطلاح میں علم کی تعریف<br>علم سے تفصہ ا                           |            | 177 | اخلاص کی ترغیب اور تر ہیب کے متعلق احادیث<br>مندم سرمتعلق بقیل اس                        |      |
| 197   | علم دین کی تفصیل<br>علی فرور سد ترجیسی سر                                    | 1          | AFI | اخلاص کے متعلق اقوال علماء<br>معلم مدین کے خبرین مریزین                                  |      |
| 197   | علم کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیات<br>علم کون میں میں میں                    | l          | 14. | جالل صوفیاء کے خودساختہ احکام کارد<br>ویٹر تر الک میں میں میں نظام                       | ۱۲   |
| 197   | علم کی فضیلت میں احادیث<br>قلب در دوران سرار دروران                          | l .        | 121 | الله تعالیٰ کی اولا د نه ہونے پر دلائل<br>اللهٔ تعالیٰ کا مینین دریہ ستافی الا           |      |
| 190   | قل یعباد الذین امنوا (۲۱-۱۰)<br>نیک انمال کے اجرحسن سے مرادد نیا کا اجرنہیں' |            | 127 | الله تعالی کااپنے بندوں پرستر فرمانا<br>انسان کو پیدا کرنا اور اس کوانواع و اقسام کی     |      |
| 194   | سیب اعمال سے ابر ان سے مرادویا 1 ابر دن<br>آخرت کا اجرب                      |            |     | احان و پیدا ترما اور ای وانوان و احسام ق<br>نعتوں ہےنواز نااس کا تقاضا کرتا ہے کہوہ اللہ | ,,,, |
| '72   | ا ترت 10 برہے<br>اللہ کی زمین کی وسعت کے تین محامل: دنیا کی زمین             |            | 124 | سوں سے وار ہا ان کا تعاملاً کریا ہے کہ وہ اللہ  <br>کی عبادت کرے                         |      |
|       | الله کارین کا و سنت کے بین کا ن ویا کارین کا کی وسعت اور رزق کی ا            | 1          | ''  | اللہ تعالیٰ کا تمام جہانوں سے بے پرواہ اور بے                                            |      |
| 199   | ن و من بعث الرين و من اوررون ا<br>وسعت                                       |            | 127 | المدخون<br>نياز ہونا                                                                     | , ,  |
| 700   | و ت<br>مبر کےمعانی                                                           | 77         |     | ی در اون<br>الله تعالی کوتمام افعال کا خالق ماننے پرمعتز له کا                           | 14   |
| 700   | مبر کے معالی                                                                 | 124        |     | التدنعالي لونمام افعال كاخاص مائے ير معز له كا                                           | 14   |

جلدوبهم

تبياء القرآء

|  | فهرست |
|--|-------|
|  | فه ست |
|  |       |
|  | , ,   |

| منح    | عنوان                                                                           | نمبرتار | منحد          | عنوان                                                   | نمبثؤار                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| MA     | دل کی مخت کے اسباب                                                              | ۵۵      | 101           | صبر کا بے حساب اجر عطافر مانے کی وجوہ                   | 12                                     |
|        | قرآن مجیدی کرجن کے خوف خداے رو تکٹے                                             | ra      | <b>r</b> •1   | صبر کی جزاء کے متعلق احادیث اور آثار                    | ۳۸                                     |
| 719    | كھڑے ہوجاتے ہيں ان كے ليے بشارتيں                                               |         |               | نبی صلی الله علیه وسلم کوسب سے پہلے اسلام لانے          | ۳٩                                     |
|        | قرآن مجیدین کر اظہار وجد کرنے والوں کے                                          | ۵۷      | <b>**</b>     | کے حکم کی تو جیبہ                                       |                                        |
| 719    | متعلق صحابه كرام اور فقهاء تابعين كى آراء                                       |         |               | کفار کے نقصان زوہ ہونے کے متعلق احادیث                  | ۴۰,                                    |
|        | قرآن مجید سننے سے رفت طاری ہونے ک                                               | ۵۸      | <b>r</b> • (* | اورآیات میں باہم ظاہری تعارض کاجواب                     |                                        |
|        | فضیلت اور مترنم آواز اور سازوں کے ساتھ                                          |         | r+0           | کفار کے نقصان ز دہ ہونے کی عقلی وجوہ                    | ۱۳                                     |
| 774    | اشعارین کرا ظہار وجد کرنے کی ندمت                                               |         |               | آ گ کے اوپر تلے حصول کوآ گ کے سائبان                    | 4                                      |
| 771    | عذاب کی چبرے کے ساتھ خصوصیت کی توجیہ                                            | ۵۹      | <b>7</b> •4   | کینه کی توجیه                                           |                                        |
| 777    | قرآن مجید کے تین اوصاف                                                          | 1       |               | اےمیرے بندو! آیااس کے مخاطب مومن ہیں یا                 | ٣٣                                     |
| 777    | الله تعالیٰ کی تو حید پرآسان ساده اور عام قهم دلیل                              | 1 1     | <b>7+4</b>    | ا کافر؟                                                 |                                        |
|        | ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور                                | 1 1     | <b>**</b>     | طاغوت كامعنى اورمصداق                                   |                                        |
| 777    | کفار کی موت کا فرق                                                              | 1 1     |               | اس کا بیان کہ بشارت کس نعمت کی ہے' کون                  | <u>۳۵</u>                              |
|        | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے متعلق دیگر<br>• ۔                              |         | <b>۲</b> •۸   | بثارت دے گا، کب دے گا اور کس کودے گا؟                   |                                        |
| ۲۲۳    | مفسرین کی تقاریر                                                                |         |               | ا باب عقائد میں باطل نظریات کوترک کر کے برحق            | ٣٦                                     |
|        | اس پردلائل که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی موت<br>پیر ذیب بع قابل میں سر با  | 46      | r• 9          | انظریات کواپنانا                                        |                                        |
| rra    | آئی ہے' یعن قلیل وقت کے لیے<br>ایر بیاصل میں سلم سام میں میں میں میں            |         |               |                                                         | ٣٢                                     |
| 772    | رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حيات كے ثبوت                                    | 40      | . <b>*1</b> + | ا فعال<br>ا گناہ کبیرہ کے مرتکبین کی شفاعت پرایک اعتراض |                                        |
|        | میں احادیث<br>نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے متعلق متندعلاء                  | ,,      | 212           | ***                                                     | ΓΛ  <br>                               |
| 779    | ب می الله علیہ و سم می حیات سے مسلم ماہم الله علیہ و سم می حیات اور مزیدا حادیث | 11      | rir<br>rim    | کاجواب<br>ا جنت کے بالا خانے                            | ~9                                     |
|        | ال عریفات اور سریدا مادیت<br>سلام کے وقت آپ کی روح کولو بانے کی صدیث            | 4Z      | ۲۱۲           | • •                                                     | 3.                                     |
| 1      | ا کارگ ہوابات<br>کے اشکال کے جوابات                                             | -       | 414           | : / / /                                                 | ۵۱                                     |
|        | رسول الله صلى الله عليه وسلم كى وفات كے بعد آپ                                  | AF      |               |                                                         | 5r                                     |
| r,mm   | کی حیات کے مظاہر                                                                |         | 710           | ے حال پر قیاس کر ہے                                     |                                        |
| rro    | اجسام مثاليه كاتعدد                                                             | 49      | 710           | ۵ افمن شرح الله صدره للاسلام (۲۲_۲۲)                    | ۳                                      |
|        | انبیاءاور اولیاء کا آن واحد میں متعدد جگه موجود                                 | ۷٠      |               | ۵ انسان کے دل میں اللہ کے نور کا معیار اور اس کی        | - 18                                   |
| 727    | . הפיז                                                                          |         | ۲۱۷           | علامتين                                                 |                                        |
| جلددتم | 122 A 124                                                                       | -01     | F ~           | ار القرآن                                               | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

| منی   | منوان                                                                                 | برثار | مني         | مؤان                                                                                    | 办            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | رسول المدسلي الله عليه وسلم في بيغام حل ساف                                           | ۸٩    |             | رسول الشملي الشعليدوسلم كانماز جنازه يزهف                                               | 41           |
| 777   | <b>می کال جانغثانی</b> کی                                                             |       | rra         | كيفيت                                                                                   |              |
| 772   | الله يتوفى الانفس(٥٢-٣٢)                                                              | 4.    | rr.         | مام ملمانوں کی نماز جناز ورد صنے کی کیفیت                                               | 4            |
| 72.   | ننس مے معنی کی محقیق                                                                  |       |             | فماز جنازه کے بعد مغی تو ڈکر دعا کرنے کا جواز                                           | 25           |
| ۴۷.   | نفس اورروح کے ایک ہونے پر دلائل                                                       | 97    | ŗrr         | اورامتحسان                                                                              |              |
| 121   | نفس اورروت کے مغائر ہونے پر دامائل                                                    | i     |             | نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے ثبوت میں                                                  | 20           |
|       | نفس اور روٹ کے اتحاد اور تغایر میں حافظ ابن<br>                                       | i     | 200         | خصوصی ا حادیث اور آثار                                                                  |              |
| 727   | عبدالبر کی تحقیق<br>**                                                                | 1     |             | نماز جناز و کے بعد دعا ہے ممانعت کے دلائل اور                                           | 20           |
| 727   | نفساورروٹ کے متعلق امام رازی کی تحقیق<br>ند                                           | 1     | 7177        | ان کے جوابات                                                                            |              |
| 121   | نفس اوررون کے متعلق مصنف کی تحقیق                                                     |       |             | قیامت کے ون اللہ تعالی کے سامنے جمکزنے                                                  | 1            |
| 72.5  | بتوں کی شفاعت کرنے کارداورابطال<br>پر تنہ                                             | ĺ     | 7179        | والوں کےمصاد کی                                                                         |              |
| P2 (* | آ خرت میں کفار کے عذاب کی تغصیل                                                       |       | 701         | فمن اظلم ممن كذب (۳۲٫۳۱)                                                                |              |
|       | راحت اورمصیبت کے ایام میں اللہ تعالیٰ ہے                                              | Ì     |             | الله تعالیٰ کی تکذیب کرنے والوں کے متعدد                                                | ۷۸           |
| 724   | رابط رکھٹا                                                                            |       | rar         | معادیق                                                                                  |              |
| 122   | قل يعبادي الذين اسرفوا (٦٣-٥٣)                                                        | 1 1   |             | ہے دین کولانے والے اور اس کی تصدیق کرنے                                                 |              |
| PZ 9  | الزمر:۵۳ کے شان نزول میں متعددروایات<br>دور حشہ صفر میں سرور روروایات                 |       | ror         | والے کے مصداق میں متعدداقوال                                                            |              |
| PA+   | حضرت وحشى رضى القدعنه كالسلام لا نا<br>قدر برمعن برعن مدن مرف                         |       | ror         | ان اقوال میں راجح قول کا بیان                                                           |              |
| rA1   | قنوط کامعنیٰ اورعفواورمغفرت کافرق<br>رینه ترال کی جرب مغفر میرور ایری ک               |       | rar.        | اہل جنت کے دلوں کا کینہ اور حسد سے پاک ہونا<br>این برمعند میں بریں کو تف                |              |
| PAP   | الله تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوی کی ممانعت کے متعلق آیات احادیث اور آثار        | j     | rad         | کفاره کامعنیٰ اورزیاده نیک کاموں کی تغییر<br>مان مصومی و قبل '' میا '' کی تفییر         |              |
| ,,,,, | اس کا جواب کہ جب اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو                                           | 1 1   | roy         | الزمر:۳۵ میں علامہ قرطبی کی''اسوا'' کی تفسیر پر<br>بحث ونظر                             | 7 <b>7</b>   |
| MA    | ا کا ہواب کہ جب اللہ عال سام ما ہوں و<br>معاف کردے گاتو بھرتو بہ کرنے کی کیاضرورت ہے؟ |       | - ear 1     | بحث وتطر<br>الزمر: ۳۵ میں علامہ زخشر ی اور علامہ آلوی کی                                | A (*         |
| 700   | احسن نازل شده چیز کی متعد دنفسیرین                                                    | 104   | <b>10</b> 4 | الرسر . في المن علامه رسر في اور علامه الوق في ا<br>"اسوا" كي تغيير ير بحث ونظر         | / <b>\</b> 1 |
|       | تیامت کے دن فسال کی اپنی بد اعمالیوں پر                                               | - 1   | 109         | ا الزمر:۲۵ میں میر پر بعث و سر<br>الزمر:۲۵ میں امام رازی کی اسواکی تغییر پر بحث ونظر    | ۸۵           |
| MZ    | ندامت اوراظ مارافسوس                                                                  | - 1   | 747         | الزمر:۳۵ مين بعض اردو تفاسير پرتبعره                                                    | - 1          |
| MZ    | بمبرى تعريف اور متكبرين كاحشر                                                         | - 1   |             | ا کفار کی دھمکیوں سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو                                            | 1            |
|       |                                                                                       | - 1   | 775         | مرعوب نبیس ہونا جا ہے                                                                   |              |
| PAA   | 4                                                                                     |       | ryir        | ر حب متوکلین کے لیے اللہ تعالیٰ کا کافی ہونا<br>متوکلین کے لیے اللہ تعالیٰ کا کافی ہونا | ^^           |

تبياء القراء

| منح         | عنوان                                                                 | نمبرثار | صنح          | عنوان                                                         | نمبثرار |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| rir         | المومن كى الزمر ب مناسبت                                              | ۳       |              | يه كه الله يوهدى أنتى قل هو الله يوهدى                        | 11+     |
| rir         | سورة المومن كے مشمولات                                                | بم      | 1/4          | ہیں اور دیگر کفریہ محاور ہے                                   |         |
| ۳۱۴         | حْم تنزيل الكتب من الله (١٥٩)                                         | ۵       |              | مقاليد كامعنى اوراس كي تفسير مين درج حديث كي                  | 111     |
| 710         | حْمَ كَامِعْنَىٰ                                                      | ۲       | 149          | تحقيق                                                         |         |
| <b>1717</b> | العزيز اورالعليم كأمعنى                                               | ۷       | 19+          | رسول التصلى التدعلية وسلم كاخز انو لكاما لك مونا              | 111     |
|             | غافر الذنب 'قابل التوب اور شديد                                       | ٨       | <b>191</b>   | قل افغير الله تامروني اعبد (٢٣٠٤)                             | 111     |
| ۳۱۲         | العقاب كے معانی                                                       |         |              | الزم : ١٥ كى توجيه جس مين فرمايا ہے: اگر آپ                   | 110     |
| 11/2        | جدال كالغوى اوراصطلاحي معنى اورجدال كى اقسام                          | 9       |              | نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں                       |         |
| ۳۱۸         | ربطآ يات                                                              |         | 792          | 2                                                             |         |
| P19         | حاملین عرش کی صورت اوران کی تعداد                                     |         |              | اس اعتراض كاجواب كةرآن اورحديث مين الله                       | ĺ       |
|             | امام رازی کی طرف سے نبیوں کے او پر فرشتوں کی                          | ł I     | 190          | کے جسمانی اعضاء کا ثبوت ہے                                    |         |
| PT+         | فضيلت كي ايك دليل                                                     |         | <b>199</b>   | صور پھو نکنے کی تحقیق                                         |         |
| 770         | ا ہام رازی کی دلیل کامصنف کی طرف سے جواب<br>۔                         | 1 1     |              | قیامت کے دن جوامورسب سے پہلے وقوع پذیر                        | 114     |
|             | آیا فرشتوں کی شفاعت سے صرف ثواب میں                                   | i I     | 797          | ہوں گے                                                        |         |
|             | اضافه موتاب يابغيرتوبك كناه بهى معاف موت                              |         | 497          | رب کے نور سے کیامراد ہے نور عقلی یا نور حسی؟                  |         |
| PTT         | ې <i>ن</i> ؟                                                          |         | 791          | رب کے نور کی تفسیر میں امام رازی سے اختلاف<br>اندیسے کی ا     |         |
| Pr          | عاملین عرش کی دعا کے نکات<br>مالین عرش کی دعا کے نکات                 |         | 799          | ا ہرنفس کے کممل حساب کی وضاحت                                 |         |
|             | ان الـذيـن كفروا ينادون لمقت الله اكبر                                |         | <b>199</b>   | وسيق الذين كفروا الى جهنم (20_12)                             |         |
| 777         | من مقتكم انفسكم (۱۰-۱۰)                                               |         | P+1          | قیامت کے دن کفار کے عذاب کی کیفیت                             |         |
| P74<br>P72  | قیامت کے دن کفار کے اپنے او پر غصر کی وجوہ<br>المومن: •اکے بعض تراجم  | 1       | ا۳۰۱<br>به س | قیامت کے دن مؤمنوں کے ثواب کی کیفیت<br>معالدہ علانہ کا منتقدہ |         |
| 1 12        | امون: ۱۰ کے حسر ۱۰ م<br>دوموتوں اور دو حیاتوں کی تفسیر میں متقدمین کے | 17      | m. h.        | سورة الزمر كااختثام<br>مصنف كي والده كي وفات                  | 1       |
| PTA         | دو مولوں اور دو حیالوں کی سیر کا مطاریات کے ا<br>اقوال                |         | r+0          | صف والده في وفات<br>قر آن وحدیث سے مال کامقام                 | 1       |
| mrq         | روان<br>دومونوں اور دوحیا توں پر اعتر اضات کے جوابات                  | 1       | m+4          | 1. * '                                                        | 11/2    |
|             | المومن: ١١ كي تفسير مين امام رازي كاسدى كي تفسير كو                   | !!      | m.Z          |                                                               | IPA     |
| 279         | اختياركرنا                                                            |         | .   111      | سورة المؤمن                                                   |         |
|             | ت<br>دیگرمفسرین کا حضرت ابن عباس کی طرف منسوب                         | **      | ۳11          | سورت کا نام اور وجه تسمیه                                     | 1       |
| <b>PP</b> • | تفسير كواختيار كرنا                                                   |         | ۳۱۱          | المومن اور ديگر الحو اميم كمتعلق احاديث ·                     | r       |

عبيار القرآن

| ٠ | 1 |
|---|---|
| ı |   |
| , | ı |

| منی         | مخوان                                                           | نبرثار | منی       | · موان                                                                     | Į.        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
|             | می نبوت کولل ندکرنے پرایک احتراض اورامام                        | ساسا   | rrı       | ندکورہ مفسرین کے جواب کا مجے نبعونا                                        | rr        |
| ro.         | رازی کی طرف سےاس اعتر اِس کا جواب                               |        |           | حطرت اين ماس كالمرف منوب سدى اوراين                                        | 71        |
| rs•         | افتراض زكوركا مصنف كي المرف سے جواب                             | ro     | rrı       | زیدگ تغییر کاسیح ندمونا                                                    |           |
|             | حضرت موی علیہ الساام کی چیش کوئی کے بعض                         | ۲٦     | rrr       | المومن: ١١ كي تغيير هي مصنف كامؤ تف                                        |           |
| ror         | حصدکے بوراندہونے پراعتراض کاجواب                                |        | rrr       | خوارج كاتعريف اوران كامصداق                                                |           |
|             | اس مردمومن کی حضرت موک کو بچانے کی ایک اور                      | ٣2     | rrr       | خوارج كے متعلق احادیث                                                      | 1         |
| ror         | كوشش                                                            |        | 22        | آ فاق اوراننس میں اللہ تعالی کی نشانیاں                                    |           |
| ror         | مردموسن كاقوم فرعون كوبار بارتفيحت كرنا                         | MA     |           | الله تعالى خود بلند ب اور كلوق ك درجات بلند                                | 79        |
| ļ           | حضرت بوسف اور حضرت موی علیها السلام ک                           | 1      |           | کرنے والا ہے                                                               |           |
| rar         | ز مانہ کے کافروں میں مماثلت                                     |        | rro       | روح کودجی تے بیر کرنے کی وجوہ                                              | ĺ         |
| rss         | جباراور متکبر کامعنی اوران کے متعلق احادیث                      | 1      | rry       | قیامت کے دن لوگوں کی مستور چیز وں کا ظاہر ہوتا                             | l         |
|             | فرعون نے خدا کو دیکھنے کے لیے جو بلند عمارت                     | 31     | 22        | قیامت کے دن مرف اللہ کی بادشاعی ہوگ                                        | l         |
| 731         | بنوانی محمی اس کی تو جیبه                                       |        | rra       | معلم کی اقسام اور اللہ تعالیٰ ہے ہوشم کے علم کی نفی                        | Í         |
| <b>73</b> 2 | وقال الذي امن يا قوم اتبعون(٥٠-٣٨)                              | or     | 771       | الا زِفَه اور كاظمين كامعنى                                                | 1         |
| :           | آ ل فرعون کے مر دمومن کی قوم فرعون کوتو حید اور                 |        |           | مرتکب کبیرہ کی شفاعت پرمعتز لہ کے اعتراض کا                                | ra        |
| P40         | ونیاہے بے بنبتی کی تصبحتیں                                      |        | 779       | جواب                                                                       |           |
| 771         | بة قدر جرم مزادينا                                              | ٥٣     | 779       | آ تحمول کی خیانت اورول کی چیمی ہوئی باتیں                                  | 21        |
| 11          | ا ممال کے ایمان سے خارج ہونے کی دلیل<br>سرنیں                   | ł      | rr.       | اولم يسيروا في الارض فينظروا (٢١-٢١)                                       |           |
| P41         | جنت كى تعتيں اور جنت ميں اللہ تعالیٰ كاويدار                    |        | ***       | کفار کمکرود نیا کے عذاب سے ڈرانا                                           |           |
| P71         | لا جوم كالمعنى                                                  | l      |           | سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کی سلی کے لیے حضرت                             | 79        |
| P7P         | تغويض كالمعنى                                                   | 1      | 177       | موی علیه السلام کے مخالفین کا قصہ بیان فرمانا                              |           |
| 746         | آل فرعون کے مردمومن کوفرعون کے شرھے محفوظ رکھنا                 | 1      |           | فرعون کی قوم فرعون کوخفرت موی علیه السلام کے ا                             |           |
|             | آل فرعون کوقبر میں اور آخرت میں عذاب پر پیش<br>۔                | 4.     | المامالية | افل سے کوں بازر کھنا جا ہتی گی؟                                            |           |
| 770         | کرنا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                      |        | rro       | حضرت موی علیه السلام کی دعا کے اسرار ورموز                                 |           |
| 710         | عذاب قبر کے ثبوت میں قر آن مجید کی آیات                         |        | <b>1</b>  | وقال رجل مومن من ال فرعون (٢٨_٢٨)                                          | <b>77</b> |
| F11         | عذاب قبر کے ثبوت میں احادیث<br>میں قربی نفر قربیہ میں کی میں سر | 1      |           | قوم فرعون کے مردمومن کا تعارف اور اس کی<br>فروا میں میں مصمر میں جو میں کا | سوم       |
|             | عذاب قبر ک نفی پر قرآن مجیدے دلاک اور ان کے                     | ļ ·    |           | فضیلت اور اس کے ضمن میں حضرت ابو بکر کی                                    |           |
| P2 P        | <u> جوابات</u>                                                  |        | rrq       | الضيلت<br>ال                                                               |           |
| جلدونهم     | mar                                                             |        | t c       | القرآء                                                                     | یار       |

marfat.com

| ست | 4  |
|----|----|
|    | 75 |

| ٠ |    | • |
|---|----|---|
| ı | Ŋ. | ~ |
| Ŧ | ł  | , |

| منح         | عنوان                                                             | نمبرثار | صنحہ         | عنوان                                                                | نمبثرار                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|             | دعا قبول ندہونے کی دجوہات اور دعا کی شرائط اور                    | ۸۳      | 24           | عذاب قبر كے خلاف عقلى شبهات كے جوابات                                | 414                                    |
| ا+۳         | اوقات کے متعلق علاءاور فقہاء کے اقوال                             |         | 724          | عذاب قبر کی مزید وضاحت                                               | ar                                     |
|             | بعض دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے متعلق امام                           | ۸۳      | 122          | دوزخ میں کا فروں کا مباحثہ                                           | YY                                     |
| 149         | رازی کی توجیه                                                     |         |              | آ خرت میں کفار کی دعاؤں کو قبول نه فرمانا ' آیا اللہ                 | 72                                     |
| 144         | امام رازی کے جواب پرمصنف کی نفتد ونظر                             | ۸۵      | 221          | تعالی کے رحیم و کریم ہونے کے منافی ہے یانہیں؟                        |                                        |
|             | الله الذي جعل لكم اليل لتسكنوا فيه                                | ۲۸      | <b>1</b> 29  | انا لننصر رسلنا والذين امنوا(٢٠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | AF                                     |
| r+4         | (AF_IF)                                                           |         | MAI          | رسولوں اور مؤمنوں کی نصرت کے محامل                                   | 79                                     |
|             | رات کوعبادت عفلت اورمعصیت میں گزارنے                              | ۸۷      | MAY          | كفاراورمشركين كاعذاركانا قابل قبول مونا                              | ۷٠                                     |
| <b>۴</b> •۸ | والے                                                              |         |              | حضرت موی علیه السلام اور بنی اسرائیل کی دنیا                         | <b>4</b> 1                             |
| P+9         | الله تعالى كانسان يرتين قتم كالعمتين                              | ۸۸      | ۳۸۲          | میں نصرت                                                             | 1                                      |
|             | قرآن اور ذکر میں مشعول ہونا زیادہ افضل ہے یا                      | ۸۹      |              | ہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی                    | ۲۷                                     |
| M1+         | وعا کرنے میں؟                                                     |         | I            | نفرت                                                                 |                                        |
| ۱۱۱         | مخلیق انسان کے مراحل<br>ا                                         |         |              | ہمارے نبی سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کے                |                                        |
| ۲۱۲         | رسول الند سلى الله عليه وسلم بربره ها بي كي تا ال                 |         | ۳۸۳          | ا علم کی مفسرین کے نزدیک توجیہات<br>ا                                |                                        |
|             | الم ترالي الذين يجادلون في ايات الله                              | ٩٢      |              | ہارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کواستغفار کے حکم                | ۷٣                                     |
| ۲۱۲         | (Y9_ZA)                                                           |         | 710          |                                                                      |                                        |
|             | المومن: ٦٩ میں مجادلین سے مراد مشرکین ہیں یا                      | ۹۳      |              | رسول الله صلى الله عليه وسلم هرروز لتني بإراستغفار                   | ۷۵                                     |
| רור         | منكرين تقدير؟                                                     |         | <b>ሥ</b> ለ ዓ | کرتے تھے اور آپ کے استغفار کاممل                                     |                                        |
| ~(A         | منکرین تقدیر کے متعلق احادیث اور ان سے                            | ٩٣      |              |                                                                      | <b>4</b>                               |
| 713<br>717  | تعلقات کاشری هم<br>مشکل الفاظ کے معانی                            | 90      | m9.          | ا کچیشرانا<br>منته مناگ به رویک ما طالب کا                           | ا د ر                                  |
| רוא         | معن الفاظ معنی<br>آخرت میں کفار کاعذاب                            | 97      | 797<br>797   |                                                                      | 44<br>41                               |
| ر<br>اعام   | ا حرت من کارہ معراب<br>مشرکین کے فرمائشی معجزات عطانہ کرنے کی وجہ | , .     | , 4,<br>map  |                                                                      | 21<br><b>2</b> 9                       |
|             | رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظم كلى اورعلم ما كان وما           | 91      | , ,,         | •••                                                                  | ۸٠                                     |
| ∠ام         | یون برایک اغتراض کا جواب<br>یکون برایک اغتراض کا جواب             | · ]     | ۳۹۵          | ے عبادت کرنے کا معنیٰ مراد ہے؟                                       |                                        |
| MIA         | نبیوں ٔرسولوں کتابوں اور صحیفوں کی تعداد کی تحقیق                 |         | <b>29</b> 0  |                                                                      | ΛI                                     |
|             | جن نبیول کا قر آن مجید میں صراحناً نام ہے اور جن                  |         |              |                                                                      | 1                                      |
| 44.         | كااشارةأنام ب                                                     |         | m92          | شرائط                                                                |                                        |
| بلدوتهم     | mari                                                              | -01     |              | القرآن مص                                                            | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

marfat.com

| ٠ |   |
|---|---|
|   |   |
| , | , |

| مني  | منوان                                                 | نبرثار   | مني        | موان . م                                         | J.    |
|------|-------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------|-------|
| ۳۳۵  | كفاركمدكوآ سانى عذاب عددران كى توجيه                  | IA       | ٠٣٠        | الله الذي جعل لكم الإنعام (٨٥/٤٤)                | 1 1-1 |
| د۳۳  | المام دازي كي توجيه اوراس برمصنف كاتبعره              | 19       | rrr        | الله تعالى كے معدول يرانعامات اوراحانات          |       |
|      | اس امت سے مرف آسانی عذاب افعایا کیا ہے                | r.       | ۳۲۳        | توحيداور رسالت يرالله تعالى كي نشانيال           | 1.r   |
| 44   | مسخ اوروسخ كاعذاب نبيس انعاياتيا                      |          | ۳۲۳        | •                                                |       |
| ۳۳۷  | قوم عاد کی طرف متعدد رسول آنے کے محامل                | rı       |            | موت کے فرشہ یا آ ٹارعذاب کود کھے کرتو بقول نہ    | 1-0   |
| ۳۳۸  | قوم عاد کا تکبر                                       | rr       | ۳۲۳        | ہونے کی تحقیق                                    |       |
| 4    | ريم مرمه كامعنى                                       | **       | ۲۲۲        | سورت المؤمن كا خاتمه                             | 1.7   |
|      | قوم عاد پر آندهی کا عذاب سبیخ کے متعلق                | 71       | ~~         | سورة حم السجدة                                   |       |
| مام. | احاديث                                                |          | mr2        | سورت كانام اوروج تسميد                           |       |
|      | اطلاقات قرآن میں ریکا اور ریات کامعنوی فرق            | ro       | 277        | مم السجده كازمانة نزول                           | r     |
| ۳۵۰  | اوراس پر بحث ونظر                                     |          | 779        | حم المبحدوك مشمولات                              | ٣     |
| ۲۵۲  | ايام نحسات كَيْنْسِرِ مِنْ مُنْسِ بِن كَاتُوال        | 74       | ٠٣٠        | خم (١-٨) تنزيل من الرحمان الرحيم                 | ٣     |
|      | بعض ایام کے منحوس ہونے کے ثبوت میں                    | 12       | ا۳۲        | الم کے معانی<br>قرآن مجیدی دس صفات               | ٥     |
| ror  | احاديث                                                |          | ا۲۲        | قرآن مجيد كى دى صفات                             | 4     |
|      | بعض ایام کے مبارک ہونے کے ثبوت میں                    | ۲A       | rrr        | کفار کے دلوں پر پر دوں اور کانوں میں ڈاٹ کا سبب  |       |
| 50°  | احادیث                                                |          | سهر        | رسول الله ملى الله عليه وسلم كي بشر مون كي محقيق | ٨     |
|      | بعض ایام کی نحوست کے ثبوت میں پیش کی گئی              | 79       | ۲۳۶        | استقامت كامعنى اوراس كى اجميت                    | 9     |
| raa  | احادیث کی محقیق                                       |          | ٣٢         | استقامت کواستغفار پرمقدم کرنے کی توجیہ           | 1•    |
|      | ا بعض دنوں کے منحوں ہونے کے متعلق مصنف کی  <br>  قدمہ | ۳.       | ۳۳۸        | ز کو ة نه د يے پرمشر کين کی ندمت کي توجيه        | '     |
| roo  | المحقيق                                               |          | ۳۳۸        | آیا کفار فروع کے مخاطب میں یا نہیں؟              | 1     |
| ran  | منحوس کامعنی                                          | <b>m</b> |            | مومن کی صحت کے ایام کے نیک اٹلال کا سلسلہ        | 1     |
|      | نحوست اور بدشکونی کے رد میں قرآن مجید ک               | rr       | rrq        | مرض اور سفر هي بھي منقطع نہيں ہوتا               | 1     |
| ran  | آیات                                                  |          | <b>~~~</b> | قل النكم لتكفرون بالذي(١٨_٩)                     |       |
|      | نحوست ادر بدشگونی کے رد میں احادیث اوران کی           | rr       | ררד        | مشرکین کے تفری تفصیل                             | 10    |
| 102  | شروح کی عبارات                                        | - 1      |            | زین آسان اوران کے درمیان کی چیزوں کو پیدا        | דו    |
|      | عورت محوڑے اور مکان میں نحوست کی روایت                | 44       | ۲۳۲        | کرنے کی تفصیل                                    |       |
| ۳٧٠  | کے جوابات                                             |          |            | 29 0 23 00 2                                     | 14    |
| ٦٢٦  | نحوست اور بدشگونی کے مبحث میں خلاصۂ کلام              | ro       | משא        | كرنے كے متعلق احادیث اور آثار                    |       |

مبار القرآر marfat.com

| ı | 1 | ١ |  |
|---|---|---|--|
| Ŧ | ı |   |  |

بهرست

| مني  | منوان                                                       | نبرثار | منۍ   | عنوان                                                                           | نبثوار     |
|------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mr   | عباد صالحين برالله تعالى كانعامات                           | ra     |       | اس سوال كاجواب كرقوم فمود مدايت يانے كے بعد                                     | ٣٧         |
| የእሮ  | فرشتو ل كامؤمنين كے ليے معاون اور مدد كار مونا              | ٥٧     | רארי. | کیے مراہ ہوگئی                                                                  |            |
|      | فرشتے موت کے وقت مؤمنین کوجن انعامات کی                     | ۵۸     | arn   | صاعقه كالمعنى                                                                   | ٣2         |
| MA   | بثارت دية بي                                                |        | ۵۲۳   | ويوم يحشر اعداء الله الى النار (١٥_١٩)                                          | ۳۸         |
|      | ومن احسن قولا ممن دعا الى الله                              | ۵۹     | M42   | انسان کے اعضاء کے نطق کے ثبوت میں احادیث                                        | ٣9         |
| ۳۸۷  | (٣٣_٣٣)                                                     |        |       | انسان کے اعضاء کے نطق کی کیفیت میں اقوال                                        | ۴۰         |
| 647  | سابقية يات مناسبت                                           | 4.     | ۸۲۳   |                                                                                 |            |
|      | واعظ اور ملغ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے وعظ پر                 |        | ۸۲۳   | كان آ نكهاوركهال كي خصوصيت كي توجيه                                             | ۱۳         |
| 7119 | خودہمی مل کر ہے                                             |        | !     | 2020002020                                                                      | 4          |
|      | "میں انشاء الله مومن ہول" یا" میں بالیقین مومن<br>سریر جیرہ |        |       | بندوں کے اعمال کاعلم نہیں ہوگا                                                  |            |
| ~9·  | ہوں'' کہنے کی تحقیق<br>م                                    | [      |       | الله تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنے کے متعلق                                       | . سوم      |
|      | قرآن ادرسنت سے انبیاء اور مرسلین کی دعوت کا                 |        | ۳۲۹   | احادیث                                                                          |            |
| rar  | ثبو <b>ت</b><br>قام کا مارش                                 | 1 1    |       | ۲ عناب کا معنیٰ اور دوزخ میں کفار کے ع <b>ذا</b> ب کا                           | ~ ~        |
| rar  | قرآن اورسنت سے علماء دین کی دعوت کا ثبوت                    |        |       | الزوم                                                                           |            |
| rgr  | علاء دین کی اقسام                                           |        |       | ۱ قیض کامعنیٰ<br>میں رہوں سے سرمتعان س                                          | i          |
| ٣٩٣  | قرآن اور سنت سے امراء اور حکام کی دعوت کا ا                 | 11     | M21   | ۴ جہاد بالنفس اور جہادا کبرے متعلق احادیث<br>مرکد سے متعلق ملایت لایں حرق السام |            |
| 790  | ہوت<br>قرآن اور سنت سے مؤذ نین کی دعوت کا ثبوت              | 42     | 72r   | '                                                                               | <b>Y</b> Z |
| 794  | از ان کی نضیلت میں احادیث<br>از ان کی نضیلت میں احادیث      |        | '-'   | اس کابیان<br>م اللہ تعالیٰ کے گناہ کا ارادہ کرنے کے متعلق امام                  | <b>Y</b> A |
|      | اذان من اشهد ان محمدا رسول الله من كر                       | 79     | M2M   | رازی اورابوعلی جبائی کی معرکه آرائی                                             |            |
| 194  | انگو ٹھے چوم کرآ نکھول پررکھنا                              |        |       | ۳ امام رازی اور ابوعلی جبائی کے درمیان مصنف کا                                  | 9          |
| r99  | مسجد میں اذان دینے کاشری تھم                                | - 4    | r_r   | محا كمه اورالله تعالى كي تنزييا و تعظيم                                         | ,          |
|      | قرآن اور سنت سے عام مؤمنین کی وعوت کا                       | ۷۱     | ۲۷    | ۵ وقال الذين كفروا لا تسمعوا (۲۲ـ۲۲)                                            | •          |
| D-1  | ثبوت                                                        |        | 744   | ۵ کفار کے جرائم اوران کی سزا                                                    | ,          |
| 0.5  | نیکی اور بدی کے متعلق مفسرین کے اقوال                       | 4      | r29   | ۵۱ استقامت كالغوى اورشرع معنى                                                   | r          |
| ۵۰۳  | حسن اخلاق کے متعلق احادیث                                   | ۷۳     | rz9   | ۵۱ نبی صلی الله علیه وسلم سے استقامت کی تفسیر                                   |            |
|      | /                                                           | 24     | ۳۸۰   | ۵۲ صحابه کرام اور فقهاء تا بعین سے استقامت کی تفسیر                             | ~          |
| ۵۰۵  | اولوالعزم لوگول كاطريقه-                                    |        | ۳۸۱   | ۵۵ استقامت کے حصول کا دشوار ہونا                                                | ۵          |

marfat.com

|   | ٠ |
|---|---|
| ŧ | _ |

| منی   | عنوان                                                                          | نمبرثار  | منی | مخاان                                                                | 4.  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|
|       | الله تعالى كاعلم غيب قطعي اور ذاتي ب اور كلوق كو                               | 90       |     | نی ملی الله علیه وسلم کا شیطان کے وموسول سے                          | 40  |
| 3ri   | بالواسط غيب كاعلم بوسكات                                                       |          | r•0 | مخفوظ ربثا                                                           |     |
| STT   | انسان کی ناسیاتی اور ناشکر نی                                                  | 47       |     | فعدند كرف اورمعاف كردين كى نعنيلت م                                  | 44  |
| Jrr   | قرآن برايمان لائے كى كافرول كونسيحت                                            | 94       | ۵٠۷ | قرآن اورسنت كي تصريحات                                               |     |
|       | انسان کے اپنے نفسوں میں اور اس کا نتات میں                                     | 94       | ۵٠٩ | همه کرنے کے دیل اور دنیاوی نقصانات                                   | L   |
| srr   | الله كى قدرت كى نشانيان                                                        |          | 3.4 | الله تعالى كى الوبيت اورتو حيد پردليل                                | ۷۸  |
| İ     | قرائن عقليه اورشوام كخلاف شبادت كافيه معتبر                                    | 99       | ۵۱۰ | سورج کہن کے وقت نماز پڑھنا                                           | 1   |
| 250   | is:                                                                            |          | ١٠. | مورج كبن كى نماز كے طريقه من مذابب ائد                               |     |
|       | رسول القد على القد عابيه وتلم كرم محمة من الأجمة                               | 1••      |     | فقہاء احناف کے نزویک سورج حمبن کی نماز کا                            | AI  |
| داد   | ہے یہ می ہون                                                                   |          | ااد |                                                                      |     |
|       | قرائن عقلیہ اور شواہرے خلاف شہادت کے نیے                                       | 1-1      | 318 | آیت مجده                                                             |     |
| - 3r_ | • •                                                                            | 1        | 317 | فرشتوں کی دائی تنبیع پرایک اشکال کا جواب                             | 1   |
| 251   | _                                                                              |          |     | بشر اور فرشتول میں باہمی افضلیت کی تحقیق اور                         |     |
| 279   |                                                                                | 1        | oir | امام دازی کی تغییر پر بحث ونظر                                       | 1   |
| ) JPF |                                                                                | 1        | عاد | حشرونشر کے امکان پرایک دلیل                                          | 1   |
| 3PP   | سورت کا نام اور وجه تسمیه                                                      | 1        | ماد | الحاد كامعنى اوراس كامصداق                                           | 1 . |
| داد   | الشورى كاز مانة نزول                                                           | *        | ۵۱۵ | جعلی پیروںاور بناوئی صوفیوں کا الحاد<br>تعبیر میں سے سام             | 1   |
| عدد   | الشورى كے مقاصداورم بحث                                                        | i        |     | قرآن مجید کے سامنے اور پیچیے سے باطل نہ آئے                          | 1   |
| 352   | حم (عَسْقَ (٩١١)                                                               | 1        | ric | کی ای                            |     |
| 354   | حُمْ O غَسْقَ كَ تاويلات<br>معه                                                |          |     | کفار کی دل آ زار باتوں پر نبی صلی الله علیه وسلم کو<br>ته ا          |     |
| 259   | وحی کالغوی اوراصطلاحی معنی<br>- سرمته ۱۳                                       |          | 710 | تىلى دىنا تىلىدىنا                                                   |     |
| 200   | وحی کے متعلق احادیث<br>مصلی اور این مطالع اعظ                                  | 1        |     | قرآن مجید کوغورے نہ سننے کی دجہ سے کفار کا<br>جست میں میں            | 1 1 |
| orr   | الله تعالیٰ علی الاطلاق عظیم اور بلند ہے<br>: هند پر شعبہ سے                   | 1        | 012 | قرآن کی ہدایت ہے محروم ہونا                                          |     |
| orr   | فرشتوں کا تبیج اور حمد کرنا<br>: همیں و برمند سے است کا میں میں                | 1        | ۵۱۷ | ولقد اتینا موسی الکتب(۴۷_۴۵)                                         | 91  |
|       | فرشتے صرف مؤمنین کے لیے استغفار کرتے ہیں  <br>مقال میں مرد مصر اللہ سے اللہ دو | !        |     | الل مکه کی دل آ زار باتوں پر نبی سلی الله علیه وسلم کو ا<br>تسلیدہ ا | 1 . |
| ٥٣٢   | یا تمام روئے زمین والوں کے لیے؟<br>پہنے جبر دی سے مستقل کا روایع ہے۔           | 1        | ۵۱۸ | نسلی دینا<br>ظلمک نیمی میسی است                                      | 1 3 |
|       | الله كوجيموز كر دوسرول كومستقل مددگار بناليما محمرايي                          | "        | ۵۱۸ | ظلم کی خدمت میں احادیث                                               |     |
| orr   | <u> </u>                                                                       | <u> </u> | 019 | اليه يرد علم الساعة (۵۳-۳۷)                                          |     |

جلدوبهم

marfat.com

| .مني    | . منوان                                                                                                                                     | نبرثار | منح  | عنوان                                                                    | بثوار     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 440     | مجذوب اورسالك كم تتحريفات                                                                                                                   | 11     | arr  | مكه كوام القرى فرمانے كى توجيه                                           | 10        |
|         | امام رازی کے نزد یک اصول اور عقائد میں قیاس                                                                                                 | rr     |      | قرآن مجيداوراحاديث سيحه عسيدنا محملي الله                                | 1         |
| nra     | جائز نبیں اور فروع اوراحکام میں قیاس جائز ہے                                                                                                |        | ٥٣٣  |                                                                          |           |
|         | انبیاء علیم السلام کے بعد دین میں تغرقہ ڈالنے                                                                                               | ٣٣     |      | ایک فریق کے جنتی اور دوسرے فریق کے دواخی                                 | 100       |
| rra     | والي كون تض عرب يا الل كتاب؟                                                                                                                |        | oro  | ہونے کے ثبوت میں احادیث                                                  |           |
| 270     | الثوري 10سے دس مسائل كا استباط                                                                                                              | ۳۳     | ۵۳۷  | بتوں کوولی اور کارساز بنانے کی مذمت                                      | 10        |
|         | اسلام کےخلاف یہود کا اعتراض اور امام رازی کی                                                                                                | 20     | <br> | وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله                                    | 17        |
| PAd     | طرف سے اس کا جواب                                                                                                                           |        | ۵۳۸  | (119)                                                                    |           |
| PYG     | یبود کے اعتراض کا جواب مصنف کی طرف سے                                                                                                       |        |      | نزاعی اور اختلافی امور کو الله پر چیموژ دینے کی                          | 14        |
| 021     | داحضة كأمعنى                                                                                                                                |        | ۵۵۰  | متعدد تفسيرين                                                            |           |
| 021     | الثوريٰ: ۱۸ـاے اکا خلاصہ                                                                                                                    |        | ۵۵۱  | قیاس کی نفی پرامام رازی کے نقل کردہ دلائل                                | 1/        |
| 021     | میزان کالغوی اورشرعی معنیٰ                                                                                                                  | 1      | ۵۵۱  | ا نفی قیاس کی امام رازی کی دلیل پرمصنف کا تبصره                          | 19        |
| 025     | عجلت کی ندمت اور اظمینان سے کام کرنے کی<br>ف                                                                                                |        | oor  | ا قیاس کی مشروعیت پردلائل<br>ای ماصلای سلاسی در میرسی                    |           |
| WZ1     | فضیلت<br>رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ایک حکمت کی وجہ سے                                                                                 | - 1    | ٥٥٣  | رسول الله صلى الله عليه وسلم كے سامنے اور آپ كے                          |           |
| ۵۷۳     | ر شون الله في الله صلية و من الله عند في المنطقة الله في الله صلية و من الله صلية الله الله الله الله الله الل<br>وقوع قيامت كي خبر نه دينا | - 1    | ۵۵۲  | ہوتے ہوئے اجتہاد کرنے کی تحقیق<br>عہدر سالت میں اجتہاد کے ثبوت پر دلائل  |           |
| ۵۲۳     | ووں یا سے فی برصوبیا<br>کون ساعلم باعث فضیلت ہے؟                                                                                            | 74     |      | عبدرسات یں ابہہادے بوت پردلان<br>صریح حدیث یرعمل کرنے سے حضرت عمر کے منع | 7 T       |
| 020     | ہندوں پراللہ تعالیٰ کے لطیف ہونے کا معنیٰ                                                                                                   |        | ۲۵۵  | رن فدیت پر ق رہے ہے اور رہے اور است<br>استرین کی توجیہات                 | • •       |
|         | مـن كـان يـريـد حـرث الاخرة نزد له في                                                                                                       | - 1    |      |                                                                          | ۲۳        |
| ۵۷۵     | حرثه (۲۹_۲۹)                                                                                                                                | - 1    | ۵۵۸  | ا صادیث                                                                  |           |
| 024     | حرث كامعنى                                                                                                                                  | ra     | ۰۲۵  | الله تعالى كى ذات اور صفات سے مماثلت كى نفى                              | 20        |
| ۵۷۸     | دنیا کے طالب اور آخرت کے طالب کا فرق                                                                                                        | ۳۲     |      | ا آ سانوں اور زمینوں کی چاہیوں کے محامل اور رزق                          | 74        |
|         |                                                                                                                                             | ٣2     | Ira  | كاقسام                                                                   |           |
| 029     | متعلق احادیث                                                                                                                                |        |      | المتمام انبياء كيهم السلام كادين واحد مونا اورشر يعتول                   | rz        |
| ۵۸۰     | خودساخته شریعتول کی ندمت<br>ایند میری بریدته الا سرفضل ننا کردا                                                                             |        | IFG  | کامتعدد جونا                                                             |           |
| 2/1     | ا بی عبادات کی بجائے اللہ تعالیٰ کے فضل پر نظرر کھنا                                                                                        | ۱۳۹    | 740  |                                                                          | ^         |
| .01     | ا تبلیغ رسالت پر قرابت سے محبت کے اجر کے ا<br>سوال پرایک اعتراض                                                                             | ۵۰     | 940  |                                                                          | 9         |
| جلددتهم | ا حوال پرایک مراس                                                                                                                           |        | ω 11 | ا اجتباء کامعنی<br>مار القوآن میں                                        | <b>"•</b> |

marfat.com

| مني | منوان                                                  | زور        | مني | منوان                                                           | ş. |
|-----|--------------------------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------------------------------------|----|
| 099 | ال کی زیادتی کی خرامیان                                | 79         |     | احتراض ذكوركايه جواب كداس سےمرادرم                              | 61 |
|     | بعض لوگوں کوامیر ادر بعض لوگوں کوفقیر بنانے ک          | 4•         |     | ک قرابت ہے اور اس کی تائید میں متد                              |    |
| 700 | مملحتي                                                 |            | ۵۸۳ | اماديث                                                          |    |
| 7-1 | کشادگی رز ق کی وجہ ہے سرکشی کی وجو ہات                 | <b>ا</b> ک |     | احتراص فدكوركايه جواب كداس عمرادالل بيت                         | ٥r |
| 7-1 | غيه اورقنو ما كامعنى                                   | 45         |     | ک مبت ہے اور فضائل الل بیت عمل احادیث                           |    |
|     | بارش ہونے اور بارش نہ ہونے کی وجوہ کے متعلق            | ۲۳         | ۵۸۳ |                                                                 |    |
| ۲۰۱ | اماديث                                                 |            |     | فضائل الل بيت من سابقين كي فقل كرده موضوع                       | or |
| 4.5 | ''ولی حمید''کامعنی                                     | ľ          |     | ا ماديث .                                                       |    |
| 4.5 | مشکل الفاظ کے معانی                                    |            |     | اس اعتراض کا یہ جواب کر قربیٰ سے مراد اللہ تعالیٰ               | ٥٣ |
| 705 | الشوريّ: ۲۹ کے اسرار                                   |            | ٥٨٤ | کاقرب ہے                                                        |    |
|     | وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت اينيكم                   | 44         |     | محبت الل بيت اورتعظيم محابه كاعقيده صرف الل                     |    |
| 7.0 | (r-rr)                                                 |            | ۵۸۸ | سنت و جماعت کی خصوصیت ہے<br>اس تعظم سرمتیات                     |    |
|     | مؤمنوں کے مصائب کاان کے لیے کفار وُ ذنوب               | l .        | ۵۸۸ | محبت الل بیت اور تعظیم محاب کے متعلق امادیث<br>تبعید میں بیرمون |    |
|     | نہ ہونے پر امام رازی کے بیش کردہ دلائل اور ان<br>سرمین | l          | 009 | اقتراف درشکر کامعنی<br>دم صل بیان سای و سیسی میرید              |    |
| 1.0 | کے جوابات<br>مرمن کے رہے کی میں کا ایک رمین            | 1          |     | سیدنامحمسلی الله علیه دسلم کی نبوت پرایک اعتراض<br>سده          | ٥٨ |
|     | مؤمنوں کے مصائب کاان کے لیے کفار وُذنوب                | 24         | 291 | ا ۱۹۶۵ب<br>اقد محالف می درو فی معنیا                            | 69 |
| 1.4 | ہونے کے ثبوت میں احادیث اور آثار<br>خلاصہ بحث          |            | 291 | تو به کالغوی اور عرفی معنی<br>تو به کے متعلق احادیث             |    |
|     | مندر میں رواں دواں کشتیوں میں اللہ تعالیٰ کی           | AI         | 09r | وبیات کابوریک<br>مسلمانوں کی بعض دعائیں قبول نے فرمانے کی مکتیں | 71 |
| 410 | مغات کی نشانیاں                                        | 1          | 095 | الشوريٰ: ٢٤ كاشان نزول                                          |    |
| 710 | الله تعالى كوجوداوراس كى توحيد يرد لاكل                | 1          |     | آیا ایک سے زائدلباس رکھنا سر کشی اور بغاوت                      |    |
| 711 | دنیاادرآ خرت کی نعتوں کا فرق                           | l          | ۳۹۵ | 'چ                                                              |    |
| 711 | افم ، كبير واور فحش كامعنى                             | 1          | ٦٩٣ | ایک سےذا کدلباس رکھے کے ثبوت میں احادیث                         | ٦ľ |
| HIP | چندکبارگابیان                                          | ۸۵         | ۵۹۵ | زياده خرج كرنے كالفصيل اور تحقيق                                | ar |
| OIF | مالت غفب من معاف كون كي فضيلت                          | rΛ         | 190 | اسراف اوراقل ركافحمل                                            |    |
|     | رسول الشملي الشعليه وسلم الشدتعالي ك نائب              |            |     | لذت اورآ سأش كے ليے مل خرج كنا اسراف نيس                        | 42 |
| YIY | مطلق میں                                               |            | 297 | 4                                                               |    |
| YIY | نمازنه پڑھنے پروعید                                    | ۸۸         | 299 | مال ودولت كالنسيم من مساوات كي خرابيان                          | ĄY |

ميار القرار

| منح               | عنوان                                                                                                                         | نمرثار | صنح      | عنوان                                                                       | تمبثوار |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 444               | انسان کے کفر کا سبب                                                                                                           | 1+4    | 112      | شوریٰ کامعنیٰ<br>مشورہ کرنے کے متعلق احادیث                                 | 19      |
| 484               | مذكزاورمؤنث كى بيدائش كى علامات                                                                                               | 1•∠    | 712      | مشوره کرنے کے متعلق احادیث                                                  | 9.      |
| 444               | انبياء كيبم السلام كواولا دعطافر مانے كى تفصيل                                                                                | 1-1    | AIF      | الشوريٰ: ٣٨ كاشان نزول                                                      | 1       |
| 450               | بٹی کے ذکر کو بیٹے کے ذکر پر مقدم کرنے کی وجوہ                                                                                | 1-9    |          | نبی صلی الله علیه و کلم اور آپ کے اصحاب کا باہمی                            | 95      |
| 420               | اللدتعالي سے ہم كلام ہونے كى تين صورتيں                                                                                       | 11+    | AIF      | مشاورت سے اہم کاموں کو انجام دینا                                           |         |
| 727               | وحى كالغوى اورا صطلاحي معنى                                                                                                   | 111    |          | بدله لینے اور بدلہ نہ لینے کی آیتوں میں بہ ظاہر                             | 92      |
| 42                | ضر ورت وحی اور ثبوت وحی                                                                                                       | 111    | 719      | تعارض کا جواب                                                               |         |
| 429               | وحی کی اقتسام                                                                                                                 | l      |          | قرض خواہ اپناحق مقروض کی لاعلمی میں بھی لے                                  | ٩١٢     |
|                   | الله تعالیٰ کے دیدار کے ساتھ اس سے ہم کلام                                                                                    | 1      | 444      | ا علقائم                                                                    |         |
| 461               | ہونے کے متعلق شارحین حدیث کی تحقیق                                                                                            |        | 441      | بدله لینے کے جواز میں احادیث                                                |         |
|                   | الله تعالیٰ کے دیدار کے ساتھ اس سے ہم کلام                                                                                    | 1      | 777      | ابدله نه لینے اور معاف کردیئے کے متعلق احادیث                               |         |
| 464               | ہونے کے متعلق مفسرین کی حقیق<br>مہاتہ ہیں میاہیں                                                                              | 1      |          | عام مسلمان اپنے اوپر زیاد تی کرنے والے کوخود                                |         |
|                   | نزول قرآن سے پہلے آپ کواجمالی طور پر قرآن                                                                                     |        | 446      | اسزادے سکتا ہے یانہیں؟<br>اظلام جہ کشار نہ سرمانہ                           |         |
| 402               | عطا کیاجانا<br>سیدیوا کے دریا کے زیار قرس سے سما                                                                              |        | 412      |                                                                             |         |
| 402               | اس اشکال کے جوابات کہ نزول قر آن سے پہلے<br>آپ کو کتاب کا پتا تھانہ ایمان کا<br>نے صلی مالٹی مارسلم سے آپ اور ایمان سے علم کی | 112    | 410      | ا کمٹیکس اور دیگر ٹیکسوں کی تحقیق<br>است مالہ سے حق میں عزید سے حق کے مدافہ |         |
|                   | ہ ب و مناب ہ چا طاحہ بیان ہ<br>نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب اور ایمان کے علم کی                                             | IIA.   | 474      | اپنے مال کے حق اور عزت کے حق کو معاف<br>کرنے کے سلسلہ میں علاء کے نظریات    | 100     |
| YMZ               | ن کا ملکہ میں اس کی طرف سے توجیہات<br>انفی کی دیگر مفسرین کی طرف سے توجیہات                                                   |        | 774      | عزم عزیمت اور رخصت کامعنی                                                   | 1+1     |
| YMY.              | اشكال مذكور كي مصنف كي طرف سي توجيبات                                                                                         |        |          | ا ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده                                       |         |
| 469               | سورة الشوري كااختيام                                                                                                          | 114    | 779      | (rr_ar)                                                                     |         |
| lar .             | سورة الزخرف                                                                                                                   |        |          | ا الله تعالى كى طرف مدايت دينے كى نسبت كرنى                                 | ٠٣      |
| 101               | سورت کا نام                                                                                                                   | ı      |          | چاہیے اور گمراہ کرنے کی نسبت شیطان کی طرف                                   |         |
| 101               | سورت کے مقاصد                                                                                                                 | ۲      | 411      | کرنی چاہیے                                                                  |         |
| 405               | حُم Oوالكتب المبين (١٥٥)<br>حرب                                                                                               | ۳      |          | ا اس سوال کا جواب که قرآن مجید کی ایک آیت                                   | ٠,٠     |
| 705               | حم والكتب المبين كي تغييري                                                                                                    | ٣      |          | میں قیامت کے دن کفار کے بینا ہونے کاذکر                                     |         |
| aar               | کتاب کوقر آن عربی فرمانے کی وجوہ<br>ال می میں میں قریب میں معال میں ا                                                         | ۵      | 422      | ہاوردوسری آیت میں نابینا ہونے کاذکر ہے                                      |         |
| 100               | اوح محفوظ میں قرآن مجید اور مخلوق کے اعمال کا ا                                                                               | 4      | V 24-24- | ا وعداور وعید سنانے کے بعد انسان کواللہ پرایمان<br>اند نک ع                 | ٠۵      |
| ماده ا<br>جلدد بم | ا ثابت <i>ہو</i> نا<br>                                                                                                       |        | 444      | لانے کی دعوت<br>او القرآن میں میں میں میں میں                               |         |

marfat.com

| مني | منوان                                                                      | فبرثار | مني              | منوان                                                                                          | S.       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     | جریدی حمایت می امام رازی کے عقلی ولائل کے                                  | PA     | rar              | كفاركمدكي فتقاوسها في احد ساني                                                                 | 4        |
| 741 | جوابات                                                                     |        | 104              | انسان كاظلم اورالله تعالى كاكرم                                                                | ٨        |
| 727 | "مستمسكون" كامعنى                                                          | 79     | AGE              | انمان كي فطرت عن الله كي معرفت كابونا                                                          | •        |
| 727 | امت کے معانی                                                               | r.     | AGE              | زمن کے پیدا کرنے میں بندوں کے لیے تعتیں                                                        | 10       |
| 125 | د نیاوی مال ومتاع کاند موم بوتا                                            | rı     |                  | بارش نازل كرنے عرفے كے بعدددبارہ المنے ير                                                      | 11       |
| 720 | "اهدی" کے معنی میں متر جمعین کی آراہ                                       | Pr     | AGE              | استدلال                                                                                        |          |
| 723 | تعليد كي محقيق                                                             | ۳۳     | 709              | •                                                                                              |          |
| 727 | واذقال ابراهيم لابيه وقومه (٢٦_٣٥)                                         | 777    |                  | چو پایوں اور کشتیوں کی تخلیق سے توحید پر                                                       | 11       |
|     | كفار مكدكى بت يرتى كے خلاف اسوؤابرا بيم ت                                  | rs     | 44.              | استدلال                                                                                        |          |
| 722 | استدلال                                                                    | } I    |                  | سفر پرروانہ ہونے کے وقت سواری پر جینے کے                                                       |          |
|     | الل مكه مين رسول التُصلَّى الله عليه وسلم كى بعثت اور                      |        |                  | بعدگ دعا                                                                                       |          |
| 721 | ان کا کفراوراستهزاه                                                        |        |                  | سنرے واپسی کی دعا                                                                              |          |
|     | کفار کے اس اعتراض کا جواب کد قرآن کسی                                      |        | 775              | جمال کامعنیٰ اورمویشیوں کا جمال                                                                |          |
| 729 | بڑے آ دی پر نازل ہونا جا ہے تھا<br>ر                                       | l í    |                  | مکریوں کابوں اور اونوں کے مقاصد اور                                                            |          |
| 7/1 | ونیا کی زیب وزینت کفار کے لیے ہے<br>منات الاس میں مردوق                    | i 1    |                  | وطائف ضلقت<br>ن سریت دور ن                                                                     |          |
| 7/1 | الله تعالیٰ کے نزد کیے دنیا کا حقیر ہوتا<br>موسل میں سلاس افتال میں میں ان |        |                  | جانوروں کے ساتھ زی کرنے کی ہدایت<br>اور میں مار میں ماری کرنے کی ہدایت                         |          |
| 7AF | نی صلی الله علیہ وسلم کے لیے فقر کو پند کرنے ک                             | 1.0    | 776              | ام اتخذ مما یخلق بنت (۱۷_۲۵)<br>سنت السرار کر استان کرد دامیا                                  | 19<br>P• |
| 445 | (FY (A) 1) (A) A                                                           | ای     | מרר              | الله تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کا ہونا محال ہے<br>عور تون کے ناقص ہونے کی وجوہ                      |          |
| 745 | ومن يعش عن ذكر الرحمن(٣٥-٣٦)<br>الله تعالى كى يادے عاقل ہوئے كاوبال        |        | 772              | کواروں ہے، ن بوے ی د بوہ<br>کفار کے اس قول کارد کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں                    | rr       |
|     | معصیت میں شیطان کی اتباع دوزخ میں                                          | 1      | , , <b>, , ,</b> | تفارع المن المراد لدر على الدن بييان بن<br>كفارك الله حيا به المن كاجواب كدا كرالله حيا به الو | rr       |
| 140 | شیطان کی اجاع کو مستزم ہے                                                  |        | 442              | عادے کا مرام کا ہارہ ب در اللہ ہو ہاں و<br>ہم بتوں کی عبادت نہ کرتے                            | - 1      |
|     | کفار کمدکی ضد اور عناد پر نبی صلی الله علیه وسلم کوتسلی                    |        |                  | مغتزله کا جریه پراعتراض ادرامام رازی کا جریه ک                                                 |          |
| AAF | ريا                                                                        |        | AFF              | طرف ہے جواب                                                                                    |          |
|     | نی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے متعلق                                     | rs     | 119              | جبر بيكي حمايت ميں سورة الانعام كي تقرير                                                       | ro       |
| FAF | احاديث                                                                     |        | 779              | جبریه کی حمایت میں امام رازی کے عقلی ولائل                                                     | - 1      |
|     | نی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے لیے                                 | 4      |                  | انسانوں کے لیے افتیار کے ثبوت میں مصنف ک                                                       | 12       |
| YAZ | قرآن مجيد كاشرف عظيم مونا                                                  |        | 14.              | تقري                                                                                           |          |

بلدوهم

marfat.com مياه الداد

| منۍ         | عنوان                                                           | نمبرثار | منحه | عنوان                                                                     | نمبثرار |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
|             | "انى متوفيك ورافعك الى" پرمزائي                                 | ar      | AAF  | گزشته رسولول سے سوال کرنے کی توجیہات                                      | MZ      |
| ۷٠٨         | کے اعتراض کا جواب                                               |         | 490  | ولقد ارسلنا موسى بايتنا (٥٦-٣٦)                                           | M       |
|             | "ومكروا مكر الله" عضرت يسلى ك                                   | 77      |      | حضرت موی اور فرعون کے قصہ کو یہاں ذکر                                     | ٩٩      |
| ۷٠٨         | نزول پراستدلال                                                  |         | 191  | کرنے کے مقاصداور فوائد                                                    |         |
|             | الله كى خفيد تدبير كے مطابق ايك مخص پر حضرت                     | 14      | 490  | ولما ضرب ابن مريم مثلا (٧٤ ـ ٥٤)                                          | ۵۰      |
| ۷۰۸         | عيسلي كى شبه ڈالنا                                              |         | rer  | الزخرف: ۵۷ کے شان زول میں پہلی روایت                                      | ۵۱      |
|             | "يكلم الناس في المهدوكهلا" ـ                                    | ۸۲      | 792  | الزخرف ۵۷ کے شان نزول میں دوسری روایت                                     | or      |
| ۷٠٩         | حضرت عیسیٰ کے نزول پراستدلال                                    |         | 499  | سيدمودودي كاشان نزول مين حديث وضع كرنا                                    | ٥٣      |
| ·           | "وان من اهل الكتب الاليومنن به" ــــ                            | 44      |      | مشركين كانبي صلى الله عليه وسلم كى عبادت كى به                            | ٥٣      |
| <b>ا</b> ا  | حضرت عیسیٰ کے نزول پراستدلال                                    | 1 .     | ۷٠٠  | نسبت اپنے بنول کی عبادت کوافضل قرار دینا                                  |         |
| <b>دا</b> • | حضرت عیسیٰ علیه السلام کے نزول کا بیان                          | 1       |      | آیا کفار نے اپنے بتوں کو بہتر قرار دیا تھا یا                             | ۵۵      |
| ۱۱ کا       | حضرت عيسى عليه السلام كينزول كي حكمتين                          | 1 :     | 4.1  | حضرت عيسلي كو؟                                                            |         |
| ۷11         | ندکورہ استدلال پرمرزائیہ کے اعتراض کا جواب                      |         |      | حضرت عیسی علیه السلام خداکے بندے تھے خدایا                                | 27      |
|             | ''وما محمد الارسول''ے مرزائیے                                   |         |      | خدا کے بیٹے نہ تھے                                                        |         |
| 211         | اعتراض کا جواب بریاست مسیر                                      |         | ۷۰۳  | فرشتوں کے اللہ کی بیٹیاں نے ہونے کی ایک اور دلیل                          | 1       |
|             | مرزاغلام احمد قادیانی کی عبارات سے حیات سے                      | 1 1     |      | حضرت عیسی علیہ السلام کے آسان سے نازل                                     | ۵۸      |
| 21111       | اورنزول چ پراستدلال                                             |         | ۷۰۳  | ہونے کی محقیق                                                             |         |
|             | مرزاغلام احمد قادیانی کے دعویٰ سے موعوداور دعویٰ                | 1 1     |      | حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان سے نزول ا                                  | ۵۹      |
| 210<br>214  | نبوت کاابطال                                                    |         | ۷٠٣  | کے متعلق احادیث                                                           |         |
| 217         | حضرت عیسیٰ کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دینا<br>خلیل کے معانی | 4       | سے ر | حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان سے نزول<br>اسمتعلۃ تاب مرب س               | 4.      |
| 211         | بین جیمعان<br>د نیاوی تعلق کا نایا <i>ئیدار ہو</i> نا           |         | 4-11 | کے متعلق قرآن مجید کی آیات<br>یہود کا کفر کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے قل کا |         |
| ∠19         | وياول بن مانا پائيدار اوه<br>يعباد لا خوف عليكم اليوم (٨٩-٨٨)   |         | ۷+۴  | یبود 6 نفر کہ انہوں نے حضرت یک سے 0 6<br>دعویٰ کیا                        | 11      |
| <b>∠</b> ۲۲ | مسلمانوں کے لیے جنت کی نعمتیں                                   |         | ۷۰۴  | دوی میا<br>یبود کا حضرت عیسیٰ کے مشابہ کول کرنا                           | ,,      |
| <b>∠</b> ۲۲ | سونے اور چاندی کے برتنوں کا حرام ہونا                           |         |      | * / //                                                                    | ۱۳      |
|             | سونے اور چاندی کے ظروف آرائش اور چارانگل                        | Ar      | ۷+۵  | بس رفت المالية بإرزوميت رون<br>كجوابات                                    |         |
|             | سونے واندی اور ریشم کے کام والے کیروں کا                        |         |      |                                                                           | 100     |
| 278         | <i>جو</i> از                                                    |         | ۷٠٢  | حضرت عیسیٰ کے نزول پراستدلال                                              |         |
| حلدوتهم     |                                                                 |         |      | * - /                                                                     |         |

marfat.com

| - | • |
|---|---|
| 7 | 1 |
| , | Ŧ |

| مني         | مخوان                                                                     | نبهر | مل          | موان                                                     | 身                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|             | نسف شعبان کی شب میں کثرت مغفرت سے                                         | 4    | 2m          | سونے اور جا عمل کے ظروف کی تغییل                         | <del>                                     </del> |
| 2 PP        | متعلق محاح کی احادیث                                                      |      | ∠m          | مارا الكريفم كام كيجازى مريتميل                          | ٨٣                                               |
|             | نصف شعبان کی شب می کثرت مغفرت سے                                          | 10   | 477         | مرد کے دیور پینے کا تعمیل                                | ۸۵                                               |
| 200         |                                                                           | 1    | 474         | جند کی درافت کی توجیہ                                    | ΥA                                               |
|             | نمف شعبان كى شب كنفائل مى مانع سيوطى                                      | ı    |             | دوزخ كے محران فرشت مالك سے الل دوزخ كا                   | 14                                               |
| 202         | کی روایات                                                                 |      | 411         | كلام                                                     |                                                  |
| ۷۳۷         | كثرت مغفرت كے متعلق قرآن مجيد كي آيات                                     |      |             | آپ كے خلاف سازش كرنے والوں سے اللہ تعالى                 |                                                  |
| ۷۳۷         | کثرت مغفرت کے متعلق احادیث معجد                                           | 1    | L19         | كانقام ليرا                                              |                                                  |
| LMA         | توبهاوراستغفار کے متعلق احادیث معجد                                       |      | 279         | الزخرف: ٨٠ كاشانِ زول                                    | <b>A9</b>                                        |
|             | والدین اور اعزہ کے لیے استغفار کے متعلق                                   |      | <b>4</b> 79 | الله تعالى كي قو حيداورشرك كي غدمت اوراس پروعيد          |                                                  |
| 2179        | امادیث محجمہ                                                              |      | 1           | اس پر دلائل که معفرت میسی معفرت عزیر اور                 | !                                                |
|             | توبہ پراصرار کرنے اور استغفار کو لازم رکھنے کے<br>متاہ                    |      | 1           | فر منے اللہ تعالی کی اولا دنہیں ہیں                      |                                                  |
| 20.         | متعلق احادیث معجد                                                         |      | 1           | غیرالله کی عبادت کا باطل ہونا<br>کسی سر بیت              |                                                  |
|             | دعا قبول نہونے سے ندا کتائے ند مایوس ہو بلکہ<br>مسل سے                    |      |             | مشرکین کوبت پرتی پر الامت کرنا<br>اور در در می شده در می |                                                  |
| ۵۱ ک        | مسلسل دعا کرتار ہے<br>پی مندر قبل جو کی معرف کی معرف                      |      |             | الزخرف:۸۸ کی نموی تراکیب<br>ایرند میری میرین             |                                                  |
| ۷۵۱         | شرک زنااور آل ناحق کی وجہ سے شب براُت میں<br>ای قبال سے محمد میں ا        |      |             | کافروں کوسلام کرنے کا مسئلہ<br>ملوخہ نہ سرنہ ہ           |                                                  |
|             | دعا کی قبولیت ہے محروم ہونا<br>کینہ اور بغض کی وجہ ہے شب براًت میں دعا کی |      | 2PT         | الزفرف كا فاتمه                                          | 77                                               |
| <b>40</b> r | مید اور س کا وجہ سے حب برات یک دعا کا<br>تبولیت سے محروم ہونا             |      | 272         | سورة الدخان<br>سورت كانام اوروجي تسميه                   |                                                  |
|             | ا بدیت سے طروم ہوہ<br>والدین کی نافر مانی کی وجہ سے شب برأت میں           |      | 22          | سورة الدخان كى فضيلت مين احاديث                          |                                                  |
| 200         | وریدین کا رون کا دبیت عب برات میں<br>دعا کی قبولیت ہے محروم ہوتا          |      | 2PA         | مورة الدخان كے مقامداور مسائل                            |                                                  |
|             | قطع رحم کی وجدے شب برأت میں دعا کی تعولیت                                 | rı   | <b>LP</b> 9 | حم والكتب المبين (١-١١)                                  | ~                                                |
| 201         | ے محروم ہونا                                                              |      | ۲M          | ماميم كامعنى<br>ماميم كامعنى                             | ۵                                                |
|             | عادی شرالی کاشب برأت می دعاکی تبولیت سے                                   | - 1  |             | "لیلة مبار کة "ےلیات القدرمرادہونے کے                    | 4                                                |
| ۷۵۷         | محروم ہوتا                                                                | - 1  | ۷۳۱         | شوت من آثار                                              |                                                  |
|             | چغلی کھانے کی وجہ سے شب برأت میں دعا کی                                   | rr   | ۲۳۲         | "لله مباركة" كلية القدرم ادموني رداال                    | 4                                                |
| 202         | قبولیت ہے محروم ہونا                                                      |      |             | لیله مبارکه سے نصف شعبان کی شب مراد ہونے                 | ٨                                                |
|             | تصوری بنانے کی وجے شب برات میں دعا                                        | **   | 2 m         | متعلق روايات                                             |                                                  |

تبياد القراء

| نبتزار  | عنوان                                                                                          | منۍ        | نبرثار     | منوان                                                                              | منی         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ی قبر   | کی قبولیت ہے محروم ہونا                                                                        | ۷۵۸        | <b>r</b> a | آ خرت می متعین کے اجروالواب کی بشارت                                               | 444         |
| ۲۵ شب   | شب برأت میں شب بیداری کرنا اور مخصوص                                                           |            | ۳٦         | امام رازی کا فاس کو جنت کی بشارت میں داخل                                          |             |
| عباوا   | عبادات کرنا                                                                                    | <b>469</b> |            | كرنااورمصنف كااس سے اختلاف                                                         | <b>44</b>   |
| ۲۲ شب   | شب برأت مین صلوة التبیع اور دیگر نوافل کو                                                      |            | 74         | الل جنت کے درمیان بغض اور کینه کا نہ ہونا                                          | 241         |
| - 1     | بإجماعت برهنا                                                                                  | <b>409</b> | ۳۸         | حور کامعنی اور جنت میں حوروں سے عقد کامحمل                                         | 449         |
| ı       | فرائض کی قضاء کونو افل کی ادائیگی پرمقدم کرنا                                                  | ۷۲۰        | 4          | د نیاویعورتیں افضل ہیں یا حوریں؟                                                   | ۷۸۰         |
| ۲۸ کفار | كفار كاالله كوخالق ماننامحض ان كامشغله اور دل لكى                                              |            | ۵۰         | الل جنت کی دائی نعتیں                                                              | ۷۸۱         |
| -       | <i>-</i>                                                                                       | 411        | ۱۵         | اس کی تحقیق کہ موت وجودی ہے یاعدی                                                  | <b>LAT</b>  |
|         | آسان کے دھواں لانے سے مراد ہے قرب                                                              | l .        | 1          | نی صلی الله علیه وسلم کے انتظار اور کفار مکه کے                                    |             |
|         | قيامت ميں دھوئميں كا ظاہر ہونا                                                                 |            | ł .        | ا تظار کے الگ الگ محمل                                                             | <b>LA</b> T |
| ı       | دوسری روایت میں ہے: آسان کے دھوال                                                              |            | ٥٣         | قرآن مجید کے آسان ہونے پرایک اعتراض کا                                             |             |
|         | لانے سے مراد ہے کفار کی بھوک کی کیفیت                                                          | 247        |            | جواب                                                                               | 21          |
|         | آ سان کودھوئیں ہے تعبیر کرنے کی توجیہ<br>ص                                                     | 242        | 1          | سورة الدخان كاخاتمه                                                                | 21          |
|         |                                                                                                | 245        | 1          | سورة الجاثيه                                                                       | ۷۸۳         |
| 1       | دھوئیں کی دوتفییروں کے محامل<br>نیاست میں میں تن                                               | 240        |            | سورت کا نام اور وجهشمید وغیره                                                      | ۷۸۳         |
|         | سخت گرفت کے ساتھ بکڑنے کی متعد دہفیریں<br>تبذیب کر میں مازشہ میں ایک تا                        | 240        |            | سورة الجاثيه كے مشمولات                                                            | ۷۸۳         |
| 1       | قوم فرعون کوآ ز مائش میں ڈالنے کی تو جیہ                                                       | 240        |            | خم (اارا) خم الله العزيز (اارا)                                                    | 247         |
|         | حضرت مویٰ علیهالسلام اورقوم فرعون کا ماجرا                                                     | 240        | ٣          | <i>مدیث</i> ''کنت کنز ا مخفیا'' کی حقیق<br>مدید تر سر                              | Z 1         |
| ľ       | نیک آ دمی کی موت پر آسان اور زمین کارونا<br>از تاریخ                                           | 247        | l .        | تنزیل قرآن کے مقاصد                                                                | 41          |
| ı       | ولقد نجینا بنی اسرائیل (۵۹-۳۰)<br>این سائل فنا ساس کرمز اکثر                                   | <b>47</b>  | l          | الله تعالیٰ کے وجود اور اس کی تو حید پر آسانوں اور<br>من کے تخلیق میں ا            |             |
|         | بنی اسرائیل کی فضیلت اوران کی آ زمائش<br>کنا کے مطالب میان کے میں میں میاب ماراک               | 441        | ļ          | زمینوں کی تخلیق سے استدلال<br>اور ترال کی ترجی میں ان انوں محمدانوں اور            | ۷۸۸         |
|         | کفار کے مطالبہ پران کے مرے ہوئے باپ دادا کو<br>کیوں نہیں زندہ کیا گیا' الماوردی اور القرطبی کا |            | ì          | الله تعالی کی توحید پر انسانوں حیوانوں اور<br>درختوں سےاستدلال                     | ∠∧9         |
| İ       | يون نين رنده ليا ليا الماوروي اور العربي ا<br>جواب                                             | 227        | l          | در حول سے استدلان<br>اللہ تعالیٰ کی توحید پر رات اور دن کے اختلاف'                 |             |
|         | بوب<br>اعتراض مذکور کا جواب مصنف کی جانب سے                                                    | 221        | l          |                                                                                    | ∠^9         |
|         | شع اوراس کی قوم کابیان<br>منع اوراس کی قوم کابیان                                              | 224        | 1          | 1                                                                                  | ۷٩٠         |
|         | روز قیامت کو فیصلہ کا دن فر مانے کی توجیہات                                                    | 220        | 1          |                                                                                    |             |
|         | یہ<br>آخرت میں کفار کے عذاب کی وعید                                                            | 444        |            | احادیث                                                                             | ۷9۰         |
| 1       | اوراس کی قوم کابیان<br>قیامت کو فیصلہ کا دن فر مانے کی توجیہات                                 | 22m<br>220 | 9          | بو منون ' یو قنون اور یعقلون فرمانے کی توجیہ عقل کی تعمل کی اقسام اور عقل کے متعلق | ۷۹۰         |

| 77 |
|----|
|----|

| مني         | منوان                                                                             | نبرثار     | مني        | منوان                                                                  | 14.         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۸۰۵         | قرآن مجيد كابدائ اوررحت موتا                                                      | 19         |            | ان لوكور كى قدمت جورسول الشميلي القدعليه وسلم                          | 11          |
| F•A         | توحيد كمراتب                                                                      | r          |            | کی زبان عقر آن غنے کے باوجود ایمان نبیں                                |             |
| ۸٠۷         | جرح اوراجر اح كامعنى                                                              | rı         |            | لائے اور ان لوگوں کی مدح جوآپ سے قرآن                                  | ·           |
|             | کفار کی زندگی اورموت کامسلمانوں کے برایر نہ                                       | rr         | 491        | ہے انجرا کا ان لے آئے                                                  |             |
| ۸٠۷         | <b>بو</b> نا                                                                      |            |            | ان لوگوں کی مرح عمل احادیث جو آپ کو بن                                 | 11          |
|             | وخلق الله السموات والارض بالحق                                                    | rr         | <b>497</b> | و کھے آپ پرائمان لے آئے                                                |             |
| A-9         | (rr_r 1)                                                                          |            | 19r        | و بل کامعنی                                                            | 19-         |
|             | القد سجانه كا كفار اور فجار كو مذاب دينااس كالخلم                                 | -          | <b>49</b>  | امراركامعنی                                                            | ۱۳۰         |
| A1+         | نبين عدل ب                                                                        |            | 490        | آ بات ذکوره کے اشارات                                                  | 10          |
|             | الله تعالى ئے احقام ئے خلاف اپنی خواہشوں پر                                       | )          |            | الله الذى سخرلكم البحر لتجرى                                           | 17          |
| <b>4</b> 11 |                                                                                   |            | 1          | الفلك (۱۲_۲۱)                                                          |             |
|             | لِعِصْ بندوںَ ورسول بنانے اور لِعِصْ وَم اوبتانے ا                                |            | ļ          | بحری جبازوں کا سمندر میں چلنا اللہ تعالٰی کَ ؑ تن<br>                  |             |
| AH          | ي توبيه                                                                           |            | ۷9۷        | تعتوں پرموتوف ہے؟                                                      |             |
| 1           | اُنفار کے کان اور ول برمبر انکانے اور ان کی ا<br>اور نکار                         |            | j .        | آ سانوں اور زمینوں میں القد تعالیٰ کی نعمت                             |             |
| AIP         | آ نگھول پر پر دوذ النے کی تو جیبہ<br>حداقت مصر سرزیں                              |            | l          | الله تعالی کی نعمتوں اور اس کی صفات میں غور وفکر<br>سرمتعان            |             |
| Mr          | سورة البقره اورسورة الجاثيه دونول مي كانول اور<br>المريد من مين من مع مراط        | <b>F</b> A |            | کمتعلق احادیث<br>اراره میری هرویند ای محقیقه                           |             |
| 1           | ولوں پر مبر لگانے کے الگ الگ محام<br>جو اللہ رسول اور ائمہ کو بادی شیس مانے کا وہ |            | ۷۹۸<br>۸۰۰ | الجاثیہ:۱۳ کے شان نزول کی تحقیق<br>فجور طاہراور فجور باطن              |             |
| ۸۱۳         | ہو اللہ رحول اور المه وبادی میں اسے کا دو<br>شیطان کا تمبع ہوگا                   | ' ]        | ۸••        | maio e                                                                 | ri<br>rr    |
| AIF         | عیفان می بود<br>کفار کے نقل کرد وقول برایک اعتر اض کا جواب                        | ۳.         | ,          | بواسرا میں ودی کی میں<br>بغض وعناد کی بناء پر بنواسرائیل کاحق سے انکار |             |
| ۵۱۵         | و بر کالغوی اور عرفی معنی                                                         | - [        | A+1        | t S                                                                    | ' '         |
| دا۸         | د هر کے متعلق احادیث<br>د مرکب                                                    | - 1        | ۸•۱        | ر پ<br>نبی صلی الله علیه وسلم کی شریعت کامتاز اورمنفر د بونا           | <b>7</b> 17 |
| PIA         | 1 2/ /                                                                            | ~-         |            |                                                                        | 70          |
|             |                                                                                   | سد         | A-r        | النفات كرناجا ترنبيل                                                   |             |
| PIA         | این                                                                               |            | A.F        | آ پ کو جاہلوں کی اتبائ ہے منع کرنے کامحمل                              | 74          |
| FIA         | حشر ونشر کے انکار پر کفار کی ججت کا جواب                                          | ra         |            | العامل العامل العامل                                                   | 12          |
|             | الله تعالیٰ کے وجود اس کی توحید عیامت اور حشرو                                    | ۲٦         | ۸۰۳        | محبت اورادب سے محروم تغییر                                             |             |
| AIZ         | انشر پر دلیل                                                                      |            | ۸۰۵        | بعيرت يمعني كالتحقيق                                                   | <b>7</b> A  |

marfat.com

صار القرار

| ست |    |
|----|----|
| -  | 70 |

|   |   | • |
|---|---|---|
| r | Ŧ | • |

| منۍ | عنوان | نبرثار | مني  | عنوان                                                                              | نمبثور |
|-----|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |       |        |      | ولله ملك السموات والارض                                                            | rz     |
|     |       |        | ۸۱۷  | (12_12)                                                                            |        |
|     |       |        | AIG  | كفاركا خساره                                                                       | M      |
|     |       |        |      | آیا قیامت کے دن سب مھنوں کے بل بیٹھے                                               | ۴۹     |
|     |       |        | AI9  | ہوں گے یاصرف کفار؟                                                                 |        |
|     |       |        | ۸۲۰  | جا ثيه كى تاويلات                                                                  |        |
|     |       |        | Ari  | لوگوں کوان کے صحا ئف اعمال کی طرف بلانا                                            | l      |
|     |       |        | Ari  | مؤمنوں اور کا فروں کی جزاء کے متعلق احادیث                                         | l      |
|     |       |        |      | الله کے لکھنے اور فرشتوں کے لکھنے میں تعارض کا                                     | ٥٣     |
|     |       |        | ۸۲۲  | جواب<br>ديات                                                                       |        |
|     |       |        | ۸۲۳  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            | ۵۳     |
|     |       |        |      | جولوگ دور دراز کےعلاقے میں رہتے ہوں اور                                            | ۵۵     |
|     |       |        |      | ان کواسلام کی دعوت نه کینچی ہوآیا وہ مکلّف ہیں یا ا                                |        |
|     |       |        | Arm  | الهمين؟<br>التاريخ سرمتها تاريخ سراع                                               |        |
|     |       |        | Arr  | قیامت کے متعلق کفار کے دوگروہ<br>اس سری میں میں میں میں میں میں دیا                |        |
|     |       |        |      | رُے کامول کی آخرت میں بُری اور ڈراؤنی<br>میں تنہ                                   | ۵۷     |
|     |       |        | AFO  | صورتیں<br>اینٹ تال سنسان میں ت                                                     | A A    |
|     |       |        | Ara  | الله تعالیٰ کے بھلادیے کی توجیہ<br>آخرت سے ڈرانا اور اللہ تعالیٰ کی حمد تشبیع کرنا | ΔΑ     |
|     |       |        | AFY  | 1                                                                                  |        |
|     |       |        | 11/2 | سورة الجاثيه كااختيام<br>مآخذ ومراجع                                               | 41     |
|     |       |        |      |                                                                                    |        |
|     |       |        |      |                                                                                    |        |
|     |       |        |      | ACT ACT ACT ACT.                                                                   |        |
|     |       |        |      |                                                                                    |        |
|     |       |        |      |                                                                                    |        |
|     |       |        |      |                                                                                    |        |
|     |       |        |      |                                                                                    |        |

## ليماللالجكالا

المسمديثه رب العبالمين البذي استغنى في حده عن الحيامدين وانزل القرآن تبياتا لكلشئ عندالعارفين والصلوة والسلامعلى سيدنا محديلذى استغنى بصلوة الله عنصاؤة المصلين واختص بارضاءرب العالمين الذى بلغ اليناما انزل عليه من القران وبين لنامانزل عليه بتبيان وكان خلقه القران وتحدى بالغربتان وعجزعن معارضته الانس والجان وموخليسل النسم حبيب الرحمن لواء ، فوق كل لواء يوم الدين قائد الانبيا والمرسلين امام الاولين والأخرين شفيح الصالحين والمذنبين واختص بتنسيص المغفرة لع فى كتاب مبين وعلى الدالطيبين الطاهرين وعلى اصمابه الكاملين الراشدين وازوجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائراولياه امته وعلماه ملتداجعين - اشهدان لاالد الاالله وحدة لاشريك لغواشهدان سيدناومولانا محلاعبده ورسول ماعوذ بالمهمن شرور نسى ومنسيات اعمالي من يهده الله فلامضل له ومن يضلله فلاهادي له اللهوارني الحق حفاوارزقني اتباعه اللهمرادني الماطل باطلاوارزقني اجتنابه اللهم اجعلني فى تبيان القران على صراط مستقيم وثبتني فيه على منهج قويم واعصمنع بالخطأ والزلل فى تحريره واحفظنى من شرالم اسدين وزيغ المعاندين فى تعربيرًا للهرالي في قلبى اسرا رالقرأن ولشرح صدري لهعياني الغربتيان ومتعنى بفيوض القرآن ونوبرني بانوار الغرقان واسعدني لتبيان القرأن، رب زدنى علمارب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لىمن لدنك مسلطانًا نصيرا - اللهم اجعله خالصالوجهك ومقبولا عندك وعندرسولك واجعله شائعا ومستغيضا ومغيضا ومرغوبا في اطراف العالمدين إلى يومر الدين واجعله لى ذربية للمغفرة ووسيلة للنباة ومسدقة جاربية إلى يوم التيامة وارزقني زيارة النبى صلى الله عليه وسلم في الدنيا وشفاعته في الاخرة واحين على الاسلام بالسلامة وامتغمل الايمان بالكرامة واللهوانت رلى لاالعالاانت خلقتني واناعبدك واناعلى عهدك ووعدك مااستطعت اعوذ بك من شرماصنست ابوءلك بنعمتك على وابوء لك بذنبى فاغفرلى فاند لايغفرال ذنوب الاانت امين يارب العالمين.

بلدوتهم

الله ی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جونہایت رحم فرمانے والا بہت مہر بان ہو

تمام تعریقیں اللدرب العالمین کے لئے مخصوص بیں جو ہرتعریف کرنے والے کی تعریف سے مستغنی ہے جس نے قرآن مجید نازل کیا جو عارفین کے حق میں ہر چیز کا دوشن بیان ہے اور صلوٰ قاوسلام کا سید نامحم صلی اللہ علیہ وسلم برنزول ہوجوخود الله تعالى كے صلوة نازل كرنے كى وجه سے ہر صلوة تجيج والے كى صلوة سے متعنى بيں -جن كى خصوصيت يد بے كه الله رب العالمین ان کوراضی کرتا ہے اللہ تعالی نے ان برقر آن نازل کیا اس کوانہوں نے ہم تک پہنچایا اور جو پچھان برنازل ہوا اس کا روش بیان انہوں نے ہمیں سمجھایا ۔ ان کے اوصاف سرایا قر آن ہیں ۔ انہوں نے قر آن مجید کی مثال لانے کا چیننج کیا اور تمام جن اور انسان اس کی مثال لانے سے عاجز رہے۔وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل اور محبوب ہیں' قیامت کے دن ان کا حجنثرا ہر حجنثہ ہے ہے بلند ہوگا ۔ وہ نبیوں اور رسولوں کے قائد ہیں اولین اور آخرین کے امام ہیں۔تمام نیکوکاروں اور گنہ گاروں کی شفاعت رنے والے ہیں۔ بیان کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید میں صرف ان کی مغفرت کے اعلان کی تصریح کی گئی ہے اور ان کی یا کیزه آل ان کے کامل اور ہادی اصحاب اور ان کی از واج مطہرات امہات الموثنین اور ان کی امت کے تمام علماء اور اولیاء بر بھی صلوق وسلام کا نزول ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اینے نفس کے شراور بداعمالیوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا اور جس کو وہ گمراہی پر چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔اے اللہ! مجھ برحق واضح کر اور مجھے اس کی اتباع عطا فرما اور مجھ پر باطل کو واضح کر اور مجھے اس سے اجتناب عطا فرما\_اےاللہ! مجھے'' تبیان القرآن'' کی تصنیف میں صراط متنقیم پر برقر ارر کھ اور مجھے اس میں معتدل مسلک پر ٹا بت قدم رکھ۔ مجھے اس کی تحریر میں غلطیوں اور لغز شوں سے بچا اور مجھے اس کی تقریر میں حاسدین کے شراور معاندین کی تحریف ہے محفوظ رکھ۔اےاللہ! میرے ول میں قر آن کے اسرار کا القاء کر اور میرے سینہ کوقر آن کے معانی کے لئے کھول دے مجھے قرآن مجید کے فیوض سے بہرہ مندفر ما۔ قرآن مجید کے انوار سے میر ہے قلب کی تاریکیوں کومنورفر ما۔ مجھے'' تبیان القرآن'' کی تصنیف کی سعادت عطا فر ما۔ اے میرے رب! میرے علم کو زیادہ کڑ اے میرے رب! تو مجھے (جہاں بھی داخل فرمائے ) پندیدہ طریقے سے داخل فر ما اور مجھے (جہاں سے بھی باہر لائے ) پندیدہ طریقہ سے باہر لا اور مجھے اپنی طرف سے وہ غلبہ عطا فر ما جو (میرے لئے ) مدد گار ہو۔اےاللہ!اس تصنیف کوصرف اپنی رضا کے لئے مقدر کر دے اور اس کواپنی اور اپنے رسول صلی الله عليه وسلم كى بارگاه ميں مقبول كر دے اس كو قيامت تك تمام دنيا ميں مشہور مقبول محبوب اور اثر آفرين بنا دے أس كوميرى مغفرت کا ذریعۂ میری نجات کا وسلہ اور قیامت تک کے لئے صدقہ جاریہ کر دے۔ مجھے دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت ہے بہر ہ مند کر'مجھے سلامتی کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پرعزت کی موت عطا فر ما' اے اللہ! تو میرارب ہے' تیرے سوا کوئی عبادت کامستحق نہیں' تونے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تجھ سے کئے ہوئے وعدہ اورعہد پراپنی طاقت کےمطابق قائم ہوں۔ میں اپنی بداعمالیوں کے شرسے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تیرے مجھ پر جو انعامات ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے معاف فر ما کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کومعاف کرنے والانہیں ہے۔ آمین یارب العالمین!

بلدوتهم

( )

وورج الزمر

(49)

جلدوتهم

marfat.com

ميار الترار

Marfat.com

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## سورهٔ ص

### سورت كانام اور وجدتتمير

تمام مروجه مصاحف احادیث آثار اور کتب تغییر علی اس سورت کا نام'' من ''معروف اورمشہور ہے اور اِس کی وجہ پیا ہے کہ اس سورت کا پہلا کلمہ ص ہے اور جس طرح قر آن مجید کی کی سورتوں کا نام ان کے شروع میں ندکور حرف حجی پر رکھا می ہ جیے ظف" بنس اور ق ای طرح اس سورت کے اول میں جو" ص" " ذکور ہای پراس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ حافظ جلال الدين السيوطي متوفى اا ٩ م ن الكما ب: اس يراجماع ب كن من " كي سورت ب البية الجعمري كا تول ب كربيد فى سورت بحكربيقول شاذب- (الانقان جام ١٥٥ مطبور دارالكتاب العربي ١٣٩١ مايدوت)

ترتیب معجف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۳۸ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے بھی اس سورت کا نمبر ۲۸ ی ہے بيسورت الاعراف سے پہلے اور" اقتوبت الساعة" كے بعد نازل ہوئى ہے۔ الل كوفہ كے نزد كياس كى ١٨٨ يتي ميں اور ہمارےمصاحف میں بھی تعدادمعروف ہےاوراہل حجاز' شام اور بھر و کے نز دیک اس کی ۲۸۶ یتیں میں اور ایوب بن التوکل ہمری کے نزدیک اس کی ۸۵ تیس ہیں۔

### من كازمانة نزول

امام ابوعیسی محد بن عیسی تر ندی متوفی ۹ سار این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ابوطالب بیار ہو گئے تو قریش ان کے پاس ملنے کے لیے آئے اور نبی ملی الله علیه وسلم بھی اس وقت تشریف لے آئے ابوطالب کی مجلس میں ایک آ دی تھا' ابوجہل اس کومنع کرنے کے لیے کھڑا ہوا' حضرت ابن عباس نے کہا: لوگوں نے ابوطالب سے آپ کی شکایت کی ابوطالب نے نی صلی الله علیه وسلم سے کہا: اے بہتیج! تم ابن قوم سے کیا جائے ہو؟ آپ نے فرمایا میں یہ جاہتا ہوں کہ بدلوگ صرف ایک کلمہ بڑے لیں چر پورا عرب ان کے زیر تسلط موجائے گا اور عجم كے لوگ ان كوخراج اواكريں كے ابوطالب نے يو جھا: مرف ايك كلمي؟! آپ نے فر مايا: مرف ايك كلم آپ نے فرمایا: اے میرے چیا! یہ کہیں: ''لا الدالا الله'' الله کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے' ان لوگوں نے کہا: صرف ایک فدا! ہم نے کی اور دین میں اسی بات نہیں کی می محوث ہے تب ان کے متعلق قرآن مجید کی بيآيتي نازل ہو كيں: صَ وَالْعُرُ أَنِ ذِي الذِّكْرِ فَ بَلِ الَّذِينَ كُعُرُوا فِي

مادُ اس تعیمت والے قرآن کی قتم ان بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں بڑے ہوئے ہیں 🔾 ( کافروں نے کھا:) ہم نے کی اور دین میں یہ بات نہیں کی میکن (ان کی) من

عِزَّةٍ وَشِعَاقِ ٥ مره مَا سَمِمُنَا بِهِذَا فِي الْمِذَةِ الْاخِرَةِ

إِنْ هُنَا إِلَّا نُولِكُ أَنَّ (سُ: ١٠)

جلدوتهم

martat.com

عماد القرآر

### کھڑت بات ہے۔

امام تر مذی نے کہا: بیرحدیث حسن سیجے ہے۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث: ۳۲۱۲ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۹۹۲۴ مصنف ابن ابی شيبه جساص ٣٥٩ منداحد جاص ٢٢٧ مندابويعلل رقم الحديث:٢٥٨٣ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٧٧٨٧ المستدرك ج٢ص ٣٣٣ سنن كبركي لليبه عمي ج٩ص ١٨٨ ؛ جامع المهانيد واسنن منداين عباس رقم الحديث: ٨٨٠ )

امام محمد بن سعد متوفی ۲۳۰ هان واقعه کوزیاده تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے:

زہری کے بیتیج محمد بن عبداللہ بن تعلبہ بیان کرتے ہیں کہ جب قریش نے بیددیکھا کہ اسلام غلبہ یار ہاہے اورمسلمان کعبہ کے گر د بیٹھنے لگے ہیں تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے وہ اکٹھے ہوکر ابوطالب کے پاس گئے اور کہا: آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم سے افضل ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ ان بے وتوف نو جوانوں نے آپ کے بھتیج کے کہنے میں آ کر ہمارے معبودول کی عبادت چھوڑ دی ہے اور ہم پرطعن وشنیع شروع کر دی ہے' وہ اپنے ساتھ ولید بن مغیرہ کے بیٹے عمارہ کو لے کرآئے تھے' انہوں نے کہا: ہم آپ کے پاس قریش کا سب سے حسین وجمیل اور سب سے عمدہ نسب کالڑ کا لے کرآئے ہیں ہم اس کوآپ کے حوالے کرتے ہیں' یہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کا وارث ہو گا'اس کے بدلہ آپ اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دیں' پھر ہم اس کونل کردیں گے اس فیصلہ سے تمام قبائل مطمئن ہو جائیں گے۔ بین کر ابوطالب نے کہا: اللہ کی قتم! تم نے انصاف نہیں کیا'تم مجھےاپنا بیٹا دےرہے ہوتا کہ میں کھلا بلا کراس کی برڈرش کروں اوراس کے بدلہ میں تم کواپنا بھتیجا دے دوں تا کہتم اس کوتل کر دؤیہ کوئی انصاف تو نہیں ہے انہوں نے کہا:تم اپنے بھینچ کو بلاؤ' ہم اس سے انصاف کی بات کہتے ہیں' ابوطالب نے نبي صلى الله عليه وسلم كوبلوايا ، جب رسول الله صلى الله عليه وسلم آ كے تو ابوطالب نے آپ سے كہا: اے جيتيج! بيلوگ آپ كي قوم كے سرداراور بزرگ لوگ ہيں اورييآپ سے كوئى انصاف كى بات كرنا جاہتے ہيں' تب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان سے فرمایا: تم کہومیں من رہا ہوں انہوں نے کہا: آپ ہمارے خداؤں کو بُرا نہ کہیں ہم آپ کے خدا کو بُرانہیں کہیں گے۔ابوطالب نے کہا: آپ کی قوم نے بہت انصاف کی بات کہی ہے تب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں تہهارے سامنے ایک کلمہ پیش کرتا ہوں'اگرتم اس کلمے کو پڑھ لیتے ہوتو تمام عرب تمہارے زیرتسلط ہو جائے گا اور عجم تمہارے ما منے سرنگوں ہو جائے گا' ابوجہل نے کہا: بیکمہتو بہت نفع آ ور ہے' ہاں! آپ کے باپ کی فتم! ہم اس کلمے کوضرور پڑھیں گے بلکہ دس بار پڑھیں گئے آپ نے فر مایا:تم پڑھو:''لا الہ الا اللہ'' اللہ کے سواکوئی عبادت کامشخق نہیں ہے۔ بین کروہ سب بچر گئے' غصہ اورغضب سے تلملانے لگے اور وحشیوں کی طرح وہاں سے بھا گئے لگے' عقبہ بن الی معیط نے کہا: اپنے خداؤں پرصبر کرواور ہم دوبارہ ان کے پاس نہیں آئیں گے اس کے بعدان کافروں نے آپ کے خلاف سازش کی اور دھوکے سے آپ کو فتل کرنے کامنصوبہ بنایا 'کیکن اللہ تعالیٰ نے ان کونا کام اور نامراد کر دیا۔

(الطبقات الكبرى ج اص ١٥٨\_ ٥٩ الملخصاً وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه طبع جديد)

ان احادیث میں اس بات کی تصریح ہے کہ سورہ کس ابو طالب کی حیات کے آخری حصہ میں نازل ہوئی ہے 'جب ابوطالب مرض الموت میں مبتلا تھے'لہٰذا بیہورت ججرت سے تین سال پہلے نازل ہوئی ہے۔

ص کے اغراض ومقاصد

مشركين مكه جورسول الله صلى الله عليه وسلم كى تكذير باور آب كى مخالفت كرتے تھے اس سورت ميں الله تعالى نے ان كى مذمت اورز جروتو بیخ کی ہے۔

جلدوتم

martat.com

لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.

اس تعارف کے آخریں ہم یہ بتانا جا ہے ہیں کہ بعض اکا براہل علم نے بیاکھا ہے کہ امام رازی کی تغییر کو علامہ قبولی نے ممل کیا ہے ، ہر چند کدان اکابرعلاء کے نام بہت بڑے بڑے ہیں اور میں ان کے مقابلہ میں ذرہ ناچیز سے بھی کم ہوں تاہم تحقیق یہ ہے کہ کمل تغییر کبیرامام رازی ہی کی کھی ہوئی ہے۔

مین بہے کہ امام رازی نے ہی تفسیر کبیر کو کمل کیا ہے

علامه ابن خلكان متوفى ٦٨١ هـ (ونيات الاعيان جهم ٢٣٩) واجي خليفه (كثف القون جهم ١٧٥٦) وافظهم الدين ذهبي متوفى ١٨ ٢ ه ( تاريخ الاسلام ج١٣ ص٢١) علامه تاج الدين سكى متوفى اكه ه (طبقات الثافعية الكبرى ج ١٥ م١١) اور حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ه و (الدررالکامنه جام ۳۰) نے لکھا ہے کہ امام رازی نے تغییر کبیر کمل نہیں فرمائی کیکہ اس کوعلامہ نجم الدین قمولی متوفی ۷۲۷ھ نے مکمل کیا ہے

میں سورة الانبیاء کے بعد بھی مسلسل تغییر کبیر کا مطالعہ کرتا رہا ہوں اور اس دوران مجھ پرید منکشف ہوا کہ تغییر کبیرا مام رازی نے ہی مکمل فر مائی ہے' کیونکہ سورۃ الانبیاء کے بعد کی سورتوں میں بھی امام رازی کا وہی انداز ہے اور جن چیزوں کی وہ پہلے تغییر اور تحقیق کر چکے ہیں جب بعد کی آیتوں میں ان کا ذکر آئے تو فر ماتے ہیں: ہم اس سے پہلے فلاں سورت میں اس کی محقیق کر چکے ہیں' مثلاً وہ یس سہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ہم پھلوں کی لذت اور نفع اندوزی کے متعلق سورة الانعام میں لکھ چکے ہیں۔ (تغيير كبيرج ٩ص ٢٤٣ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ه)

الصُّفَّت: ٤ كَيْفْسِر مِين لَكِيعَ بِين: بهم "مارد" كي تفسير التوبه: ١٠١ مين لكه يك بير

(تفيركبيرج٩ص ١٣١٨ واراحياءالتراث العربي بيروت١٣١٥ هـ)

الصُّفَّت : ١٨ كَيْفير مِين لَكِية بين: بهم " داخوون " كَيْفير الْمُل : ٣٨ كَيْفير مِين لَكُم حِيك بين -

(تغير كيرج ٩ص ٣٢٥ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

اگر علامة قمولى نے الانبياء كے بعد تفسير كبير لكسى ہوتى تووہ اس طرح نه لكھتے بلكه لكھتے كدامام اس كى تفسير فلا سورت ميں لکھ چکے ہیں۔ہم نے تین آیوں کی مثالیں دی ہیں'ایس اور بھی بہت مثالیں ہیں۔

دوسری بہت واضح دلیل میہ ہے کہ امام رازی نے بعض سورتوں کے آخر میں وہ تاریخ بھی لکھی ہے جس تاریخ کواس سورت کی تفیرختم ہوئی ہے ہم امام رازی کی کھی ہوئی تمام اختیامی تاریخوں کو بہال تقل کررہے ہیں۔

سورہُ آ لعمران کے آخر میں لکھتے ہیں: اللہ کے فضل اور احسان سے میم رہتے الثانی ۵۹۵ھ بدروز جمعرات اس سورت کی تفسير مكمل مو كنى \_ (تفسير كبيرج ١٠٥٣ ما ١٠١٥ داراحياء التراث العربي بيروت ١٢١٥ هـ)

سورة النساءكة خرمیں لکھتے ہیں: ۱۲ جمادی الثانيہ ۵۹۵ ھے بہروز منگل میں اس سورت کی تفسیر سے فارغ ہو گیا۔ (تفيركبيرجهص ٢٧٥)

سورة الانفال كي ترميل لكه بين الله الحمد والشكو كم رمضان بروز اتوار ا ٢٠ همين اس سورت كي تغيير مكمل مو لئى\_(تفيركبيرج٥ص٥٢٠)

سورة التوبه کے آخر میں لکھتے ہیں: ۴۴ رمضان ۱۰۱ ھے بدروز جمعہ میں اس کی تفسیر سے فارغ ہو گیا۔ (تغییر بمیرج۲ص ۱۸) سورہ یونس کے آخر میں لکھتے ہیں: میں اس سورت کی تفسیر سے رجب ۲۰۱ ھے بدروز ہفتہ فارغ ہو گیا تھا اور میں ان دنوں

جلدوتم

- (۲) رسول الغد ملی الله علیه وسلم کوسلی دی ہے کہ آپ ان کی محمد یب اور مخالفت سے نہ تھجرا کمیں آپ سے پہلے حضرت داؤہ ا حضرت ابوب اور دیگر دسولوں کی بھی محمد یب اور مخالفت ہوتی رسی ہے۔
  - (٣) لوگوں کوان کے اعمال کی جزاود ہے کے لیے قیامت اور دار آخرت کا بر پاکرنا ضروری ہے۔
    - (س) سب سے بہل مرای وہ تھی جوشیطان کے اٹکار بجود کی وجہ سے وجود میں آئی۔
      - ص کےمضامین اور مضمولات
- - (۲) محر شتہ بعض سر کش اور متکبرامتوں کا ذکر فر مایا جنہوں نے آب سے پہلے رسولوں کے ساتھ ای طرح کا تکبر کیا اور بالآخر وہ امتیں ملیامیٹ ہوگئیں۔
  - (۳) اس سورت میں بیہ بتایا ہے کہ بید دنیا محض عبث اور فضول نہیں ہے اس دنیا میں انسان نیک یا بد جو بھی کام َرہا ہے اس َو آخرت میں اس کی سزایا جزا مِلتی ہے اور اس لیے قیامت کا آنا ضرن ہے۔
  - (۳) حضرت داؤدعلیہ السلام کی اجتہادی خطا کا ذکر فر مایا اور اس پر ان کی توبہ اور استغفار کا ذکر فر مایا اور اللہ تی ٹی ہے ان پر احسان فرما کر جوان کومعاف فر مایا اس کا ذکر فرمایا تا کہ لوگ ٹن و کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور اس سے استغفار کرتے رہیں۔
  - (۵) حضرت سلیمان علیهالسلام کی سلطنت کی وسعت اوران کی دولت اور حشمت کا ذکرفر مایا اوران نعمتوں پران کی شکر ًنز اری کو بیان فر مایا تا کہلوگ حضریت سلیمان علیهالسلام کی طرح القد تعالی کی نعمتوں کاشکر ادا کریں۔
  - (۲) رسول القد صلی القد علیه وسلم کوسلی فراہم کی کہ اگر مشرکین مکہ آپ کی مخالفت کر رہے جیں تو آپ فکر اور غم نہ کریں کہ ہمیشہ اولوالعزم انہیاء کی مخالفت کی جاتی رہی ہے اور وہ اس پرصبر کرتے رہے جیں اور القد تعالی نے کفار کو ہمیشہ نا کام اور نام او کی اور اللہ تعالی ہے کھار کو ہمیشہ نا کام اور نام او کی اور اسے نہیوں کو دارین میں سرخ روئی عطافر مائی۔
  - (2) آخر میں یہ بتایا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے صرف عذاب ہے ڈرانے والے بیں اور جولوگ آپ کے پیغام تو حید کی تکذیب کررہے ہیں اور تکبر کی بناء پر آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں وہ ابلیس کی پیروی کررہے ہیں اور ان کا وہی انجام ہوگا جوابلیس اور اس کے پیروکاروں کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔

ص کے اس مخضر تعارف اور تمہید کے بعد ہم القد تعالی کی امداد اور اعانت سے ص کا ترجمہ اور اس کی تغییر شرو گر رہے ہیں اللہ العالمین ! مجھے اس ترجمہ اور تغییر میں حق وصواب پر قائم رکھنا اور وہی بات تکھوانا جوحق اور صواب ہواور جو باتیں خلا ہوں ان کی غلطیوں اور ناصواب ہونے پر مطلع فر مانا اور ان کا رد کرنے کی ہمت اور تو فیق دینا۔ و احسر دعو انا ان الحمد

کویا المؤمن سے الفتح تک تمام سورتوں کی تغییر امام رازی نے ذوالحجہ ۲۰۳ ہے شکھی ہے۔ اور یہ تغییر کہیر کے کل ۱۳۷ صفحات ہیں اور عربی میں ایک ماہ میں سے ۱۳ استی اور عربی مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں ترجمہ کرنا ہوتا ہے اور ۲۰۱۰ صفحات کے لگ بھگ تو میں نے بھی ایک ماہ میں لکھے ہیں۔ سورة الفتح کے بعد امام رازی نے کسی سورت کے خاتمہ کی تاریخ نہیں کھی۔ الفتح کا نمبر ۲۸۸ ہے اور اس کے بعد ساڑھے چار پاروں کی تغییر باتی ہے۔ اور امام رازی کی وفات ۲۰۱ ھیں ہے اور اس کے بعد وہ مزید تین سال زندہ رہے تو کوئی وجہ ہیں ہے کہ پوری تغییر ان ہی کی تعمی ہوئی نہ ہو البذا صحیح ہی ہے کہ پوری تغییر امام رازی ہی کی تھی ہوئی نہ ہو البذا صحیح ہیں ہے کہ پوری تغییر امام رازی ہی کی تھی ہوئی نہ ہوئی ہے وہ تھی نہیں ہے۔ پوری تغییر کبیرامام رازی ہی کی تھی ہوئی ہے اور این خلکان عاجی خلیفہ اور حافظ این حجر عسقلانی نے جواکھا ہے وہ تھی نہیں ہے۔ عمر رضا کالہ کی بھی بہی تحقیق ہے کہ تغییر کبیر کمل امام رازی کی تصنیف ہے۔

(معجم الموقفين ج ١١ص ٩ ك داراحياه التراث العربي بيروت)

اگرتفسیر کبیر علامہ قبولی نے مکمل کی ہوتی تو وہ اپنے عکملہ کے دوران کہیں تو امام رازی کا نام لیتے اور ہتاتے کہ بیامام رازی کا اسلوب ہے اور بید میراطریقہ ہے۔

نیز سورت مجادله کانمبر ۵۸ بے اور ئی قرآن مجید کی آخری سورتوں میں ہے اس کی آیت:۱۱' وَالَّذِیْنَ اُوْتُواالْعِلْوَ دَرَجْتٍ '' (الجادله:۱۱) کی تفییر میں لکھتے ہیں: جان لو کہ ہم نے'،' وَعَلَّحَ اٰکَمَرالْاَسْمَا وَکُلَّها''(البقره:۳۱) کی تفییر میں علم کی فضیلت پر بہت تفصیل سے لکھا ہے۔(تغیر کبیرج ۱۰ص۲۹۴ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۲۱۵ه)

اگرسورة الانبیاء کے بعد علامہ تمولی نے تقیر کبیر کو کم آن گیا ہوتا تو بی عبارت اس طرح ہوتی کہ امام رازی نے " علی الدی اللہ ما اللہ میں اللہ میں بی نہ کور ہے کہ ہم نے البقرہ: اللہ می الدی می کہ میں بی نہ کور ہے کہ ہم نے البقرہ: اللہ میں علم کی نضیلت پر بہت تفصیل سے کم ما دور وثن ہوگیا کہ تفسیر کبیر کم مل امام رازی بی کی کھی ہوئی ہے۔ میں علم کی نضیلت پر بہت تفصیل سے کم ما آرہ ہوگیا کہ تفسیر میں لکھتے ہیں:

ہم نے اپنی کتاب' المحصول من اصول الفقہ''میں اس آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ قیاس جست ہے ہم اس تقریر کا یہاں ذکر نہیں کریں گے۔ (تغیر کبیرج ۱۳۵۰ وارحیاء التر اث العربی بیروت ۱۳۱۵ ھ) یہاں ذکر نہیں کریں گے۔ (تغیر کبیرج ۱۰ ص۳۰۰ دارحیاء التر اث العربی بیروت ۱۳۵۵ ھ) اس عبارت سے مزید واضح ہوگیا کہ تغییر کبیر کمل امام رازی ہی کی کلھی ہوئی ہے۔

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ خادم الحدیث دار العلوم نعیمیهٔ ۱۵ فیڈرل بی ایریا کراچی-۳۸ موبائل نمبر: ۲۱۵ ۲۱۳۹-۳۰۰۰ ۱۲۲۰ ۲۱۲۰ ۳۳۵-۳۳۳۰



جلدوتهم

است کی بید کی دفات ہے بہت م زدہ ہوں اور قاریمن ہاں کی مغفرت کی درخواست ہے۔ (تغیر بھر نہ اسم اسم سورہ ہوں سے کے آخر میں لکھتے ہیں: میں سات شعبان ا ۱۰ ہے بدروز بدھ اس سورت کی تغیر ہے فارغ ہو گیا آت کل میں اسے نیک بیٹے محد کی وفات ہے بہت می کین ہوں اس کی مغفرت کی دعا کریں اور میر ہے لیے سورہ فاتح پڑھ کر دعا کریں اور جو میرے لیے بید عا کرے گا میں اس کے لیے بہت دعا کروں گا اور پھر جمد وصلوٰ قریر می ۔ (تغیر بیر ن ۱ سر ۱۲۰) مورہ روز اتو ارکواس سورت کی تغیر ختم ہوئی نہیے کی وفات کا خم تاز و سورہ روز اتو ارکواس سورت کی تغیر ختم ہوئی نہیے کی وفات کا خم تاز و ہے اس کی دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ (تغیر بیری سرد)

سورة الراجيم كة خريم فرمات بين اواخر شعبان ١٠١ هـ بـ روز جعداس سورت كي تغيير نتم بوئي \_ (تغيير أبيه ن من ١١٥) سورة الكهف كة خريم فرمات بين استر وصفر ١٠٠ هـ بـ روز منكل شهر غرو نين بين اس سورت كي تغيير ختم بو كن \_

(تنمير بير ن پيس، ۵۰۸)

رة القلم المسلم 
امام رازی نے الزمر ان کی تفییہ میں ایک سوال کے متعدد جواب ذکر کیے جیں۔ ان کے تیس بے جواب میں تعدی ہے ۔ یہ جواب میر سے والد فیخ ضیا والدین عمر نے دیا ہے۔ (تنبی کیا سے ۱۹۳۷) یہ عبارت اس بات پر واضح قرید ہے کہ سور وَانبیا و ت امام رازی بی کی تکھی ہوئی ہے۔ نیز سور وُزم کے آخر میں امام رازی نے تلعا ہے کہ اس کی تفییہ وَ والقعد و ۱۰۳ حدمی ملسل ہوئی۔ '' وفیات الاعیان' اور'' کشف الظنون' وغیر هما میں تعدا ہوا ہے کہ ایام رازی نے سور قرالانبیا و تک تفییر تکھی ہے۔ الانبیا و کا

نمبرا اسم ہے اور الزمر کا نمبر ۳۹ ہے گویا کہ الانہیاء کے بعد ۱۸ سورتوں کی تغییر بھی امام رازی نے کہمی ہے اور یہ سورت ۱۰۳ ہدیں لکھی گئی ہے اور ۲۰۱ ہدیں امام رازی کی وفات ہوئی ہے گویا اس کے تین سال بعد تک امام رازی تغییر کہیے رہے اور آخری سورتوں کی تغییرامام رازی نے بہت سرعت کے ساتھ کھی ہے جیسا کہ بعد کی تاریخوں سے انداز و ہوتا ہے۔

سورة الزمرك آخر مين فرمات بين: ١٤ ذوالقعده ١٠٢ هـ بروزمنگل اس سورت كي تغيير ختم بو يني \_ ( تغيير بين ١٥٥٥) سورة الزمرك آخر مين فرمات بين آخر ذوالقعده ١٠٢ هـ بروزمنگل اس سورت كي تغيير ختم بو يني \_ ( تغيير بيرن ١٥٥٥) سورة اليؤمن ك آخر مين فرمات بين ١٥٠٥ هـ بروز بفته اس سورت اليؤمن ك آخر مين فرمات بين ١٥٠٥ هـ بروز بفته اس سورت كي تغيير ختم بو يني \_ ( تغيير بيرن ١٥٥٥) سورة السورة ك تغيير ختم بو يني \_ ( تغيير بيرن ١٥٥٥) سورة الشوري ك آخر مين فرمات بيرن ١٥٥٥ هـ بروز جعه اس سورت كي تغيير ختم بو يني \_ ( تغيير بيرن ١٥٥٥) سورة الزخرف ك آخر مين فرمات بيرن ١٥٥ هـ بروز جعه اس سورت كي تغيير ختم بو يني \_ ( تغيير بيرن ١٥٥٥) سورة الزخرف ك آخر مين فرمات بيرن ١١٥ هـ بروز اتو ار اس سورت كي تغيير ختم بو يني \_

(تنمير كبير ج٥ص٥٤٠)

غالبًا ان دونوں سورتوں کی تغییریں ساتھ ساتھ جل رہی تھیں اور سورۃ الدخان اور الجاثیہ کی تغییر بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔
سورۃ الدخان کے آخر میں لکھتے ہیں: ہارہ ذوالحجہ ۲۰۳ھ بدروز منگل اس سورت کی تغییر ختم ہوگئ۔ (تغییر جہ س ۱۹۲)
سورۃ الجاثیہ کے آخر میں لکھتے ہیں: پندرہ ذوالحجہ ۲۰۳ھ بدروز جمعہ اس سورت کی تغییر ختم ہوگئ۔ (تغییر جہ س ۱۸۳)
سورۃ اللحقاف کے آخر میں لکھتے ہیں: ۲۰ ذوالحجہ ۲۰۳ھ کو اس سورت کی تغییر ختم ہوگئ۔ (تغییر بھرج ۱۰ سام)
سورۃ الفتح کے آخر میں لکھتے ہیں: ۲۰ ذوالحجہ ۲۰۳ھ بدروز جمعرات کو اس سورت کی تغییر ختم ہوگئ۔ (تغییر بھیر بھربر بھربرہ ۱۰ سورۃ الفتح کے آخر میں لکھتے ہیں: ۲۰ ذوالحجہ ۲۰۳ھ بدروز جمعرات کو اس سورت کی تغییر ختم ہوگئ۔ (تغییر بھیر بھربرہ ۱۰ سورۃ الفتح

بلدوتهم

عياد القرار

# وَعَابِينَهُما فَلْيُرْتَقُوْا فِي الْرَسْبَابِ عَجْنُدُ مَا هُمَالِكَ مَهْزُومُ

تو ان کو چاہیے کہ رسیال باندھ کر آسان پر چڑھ جائیں 0 ہے ای جگہ کفار کا فکست خوردہ

## مِنَ الْكُمْزَابِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْكُمْزَابِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْكُمْزَابِ اللَّهُ اللَّهُ عَوْمُ نُوجٍ وْعَادُ وْفِرْعُونَ

حقیر لشکر ہے 0 ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والے فرعون کی قوم

## دُوالْاَدْتَادِ ﴿ وَنَهُودُ وَقُومُ لُوطِ وَاصْلَى لَئِكُمُ وَالْوَلِيكَ وَالْكُوا وَالْمِكَ اللَّهِ

تکذیب کر چکی ہے 0 اور شمود اور لوط کی قوم اور اصحاب ایکہ یہ کفار کے

## الْكُفْرَابُ ﴿ إِنْ كُلُّ إِلَّا كُنَّابَ الرُّسُلُ فَحَتَّى عِفَا بِ ﴿ الرُّسُلُ فَحَتَّى عِفَا بِ ﴿

گروہ ہیں O ان میں سے ہرگروہ نے رسولوں کو حجھٹلا یا تو ان پر میراعذاب ثابت ہو گیاO

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ص 'اس نفیحت والے قر آن کی قتم! O بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکبراور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں O ہم ان سے پہلے بھی بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں'انہوں نے بہت فریاد کی مگروہ وفت نجات کا نہ تھا O (صّ:۱٫۳) ص کے معانی اور محامل

اس سورت کوبھی حرف جبی ص کے ساتھ شروع کیا گیا ہے 'جیسا کہ قر آن مجید کی اور بھی کئی سورتوں کوحرف جبی کے ساتھ شروع کیا گیا ہے 'جیسا کہ قر آن مجید اللہ کا کلام ہیں انسان کا کلام نہیں شروع کیا گیا ہے اور وحی اللہی ہے 'کسی انسان کا کلام نہیں ہے' اگر تم یہ بجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے تو جن حروف ہے یہ کلام مرکب ہے تم ان ہی حروف سے کلام بناتے ہو' سوتم بھی ان حروف سے کلام بناتے ہو' سوتم بھی ان حروف سے اللہ کا کلام ہے۔ بھی ان حروف سے اللہ کا کلام ہے۔ مقسرین نے کہا ہے کہ حرف صاد کو ابتداء کا لیے میں حسب ذیل امور کی طرف اشارہ ہوسکتا ہے:

(۱) ص سے مراد الله تعالی کے وہ اساء ہیں جو حرف صاد سے شروع ہوتے ہیں جیسے صادق الوعد صانع المخلوقات اور صد

(۲) اس سے مرادیہ ہے کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہرخبر پہنچانے میں صادق ہیں۔

الله تعالیٰ نے قشم کھا کر کیا فرمایا؟

ہم نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اس نصیحت والے قرآن کی شم کھائی ہے' ابسوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے شم کھا کر کیا فر مایا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جواب شم یہاں پر مذکور نہیں ہے لیکن مراد ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ کلام معجز ہے۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ ص' اس نصیحت والے قرآن کی شم! (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قرآن معجز ہے اوران کا یہ دعویٰ برحق ہے یا (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تبلیغ رسالت اور اللہ تعالیٰ کی تو حید کا پیغام پہنچانے میں صادق ہیں

جلددتهم

marfat.com

ومالي ٢٣

ت والے قرآن کی قسم! ٥ بلکہ جن لوکوں ہ جی بہت ی <del>ق</del>وموں کو ہلاکہ محا**ت کا نہ تھا0** اور کافروں ، متلا میں بلکہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب چکھا بی مبیں ہے 0 یا ان کے پاس آ غالب اور فیاض رب کے خزانے ہیںO یا آ سان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز ان کی ملکیت میں .

جلددتهم

marfat.com

تبياء القرآء

نہیں ہوسکتی تھی۔

ال آيت كى نظير حسب ذيل آيات مين:

فَكُمَّا رَا وَابَاسَنَا قَالُوَ الْمُنَابِاللهِ وَحُدَهُ وَكُفَّهُ نَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِيْنَ فَلَهُ يَكُ يَنْفَعُهُ وَإِيْمَا نُهُمُ تَتَارَا وَابَأْسَنَا مُسَّتَ اللهِ الَّتِي قَلْ خَلَتْ فِي عِبَادٍ إِذْ وَخَوْرَ هُنَالِكَ الْلِفِرُونَ ٥ (المُون ٥٠٨٨)

حَتَى إِذَا اَخَنْ نَامُتُر فِيْمِمُ بِالْعَنَابِ إِذَا هُمْ يَجْتُرُونَ٥ُ لاجَّئُرُوا الْيَوْمِرُ إِنَّكُمُ وَمِنَا لا تُنْعَمُرُونَ٥

(المؤمنون: ٢٥٠ ١٣)

حَتِّى إِذَا اَدْرَكَهُ الْعَرَقُ لَقَالَ الْمَنْتُ اَنَّهُ لَا اللهِ إِلَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ 
(يۇس:٩١\_٩٠)

پس جب بھی کافر ہمارا عذاب دیکھتے تو کہتے کہ ہم اللہ کے دامد ہونے پر ایمان لے آئے ادر جن جن کو ہم نے اس کا شریک مایا تھا ہم ان کا اب کفر ادر انکار کرتے ہیں جب دہ ہمارا عذاب دیکھ چکے تو پھر ان کا ایمان ان کو نقع دینے والا نہ تھا 'یہ اللہ کا طریقہ مستمرہ ہے جو اس نے پہلی تو موں میں جاری کیا ہوا ہے ادر کفار ایسے دفت میں (ہمیشہ ) خراب دخوار ہوئے ن

حتیٰ کہ جب ہم نے کافروں کے عیش پرست لوگوں کو عذاب میں گرفتار کرلیا تو گئے وہ فریاد کرنے اور بلبلانے آج تم فریاد نہرو آج ہم فریاد نہرو آج ہم فریاد نہرو آج ہماری طرف سے تبہاری مدد نہیں کی جائے گی آ فریاد نہ کرو آج ہماری طرف سے تبہاری مدد نہیں کی جائے گی آ فرعون جب ڈو بے لگا تو اس نے کہا: میں اس پر ایمان لایا

جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں (فرمایا:)اب (ایمان لایا ہے) حالانکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے

والول ميس سے تفاق

سواس وقت فرعون کی توبه قبول نہیں کی گئی اور اس کوغرق کر دیا گیا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کافروں کو اس پر تعجب ہوا کہ ان ہی میں سے ایک شخص عذاب سے ڈرانے والا آگیا اور کافروں نے ایک شخص عذاب سے ڈرانے والا آگیا اور کافروں نے کہا: یہ جموٹا جادوگر ہے 0 کیا اس نے بہت سے معبودوں کو معبود واحد بنا دیا ہے 'بے شک یہ بہت عجیب بات ہے 0 کافروں کے سردار (اس رسول کے پاس سے) چلے (اور کہا:) چلواب اپنے خداؤں پر مبر کرلؤ بے شک اس بات کا بھی کوئی معنی ہے 0 ہم نے یہ بات اس سے پہلے دین میں نہیں تی ہے مرف ان کی بنائی ہوئی (جموثی) بات ہے 0 (من : 2 سے) کوئی معنی ہے راور ان کی مخالفت کس سبب سے تھی ؟

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ بے شک کفار تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں'ان آیات میں اللہ تعالی بیہ بتار ہا ہے کہ وہ کسی حجہ بیتھی کہ ان ہی میں سے ایک شخص کو رسول بنا دیا گیا اور وہ ان کوعذاب سے ڈرانے کے لیے آگیا۔

کفار یہ کہتے ہیں کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ظاہری صورت اور باطنی قوتوں میں ہماری مثل ہیں' ان کی شکل و صورت ہماری طرح ہوئی ہے' پھر یہ سلطرح معقول ہوگا کہ ہم میں سے صرف ان کو منصب رسالت پر فائز کر دیا جائے اور ان کو اسے عظیم الثان مرتبہ کے لیے چن لیا جائے اور یہ کفار کی جہالت تھی' کیونکہ ان کے پاس ایک ایسانتی میں آیا جوان کو یہ دعوت دے رہا تھا کہ وہ اللہ کو واحد مانیں اور کسی کو اس کا شریک نہیں وزیا کی فانی لذتوں سے کنارہ کش ہوں اور آخرت کی دائی نعمتوں سے وابستہ ہوں۔ جھوٹے اور ان کومؤنث نہیں' دنیا کی فانی لذتوں سے کنارہ کش ہوں اور آخرت کی دائی نعمتوں سے وابستہ ہوں۔ جھوٹے اور

جلدوتهم

اور کفار جوآپ کے رسول ہونے کا الکار کررہے ہیں اور اللہ تعالی کی قوحید کا اگار اور قرآن ہید کے وہی الہی ہونے کا الکار اور کفر کررہے ہیں قوان کا بیان الکار کفر تکمبر اور عناو کی وجہ ہے ہے ان کا گمان یہ تعاکد اگر اللہ تعالی کسی کو اپنا رسول بنا تا قواس فض کو بنا تا جو بہت امیر دکبیر ہوتا۔ جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی اس کے بہت نوکر چاکہ ہوتے اور اس کا بہت بڑا جھا ہوتا اور سیدنا محملی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ظاہری جاہ وجہم اور بہت سر مایے نہیں تعاجب کہ ووس مایے داراور سردار ہے اس کے وہ اپنے زعم فاسد ہیں آپ کو کمتر اور حقیر سمجھتے تھے اور آپ پر ایمان الا تا اور آپ کا کلمہ بن صنا اور آپ کی اطاحت کرنا اپنی بڑائی اور اپنی امارت وریاست کے خلاف سمجھتے تھے اس لیے اللہ تعالی نے فر مایا : جکہ جن او وال نے کفر کیا وہ کمبر اور مخالف سمجھتے تھے اس لیے اللہ تعالی نے فر مایا : جکہ جن او وال نے کفر کیا وہ کمبر اور مخالفت جس پڑے ہوئے ہیں۔

''ولات حين مناص'' كَاتْفير

اس کے بعد فرمایا:''ہم ان سے پہلے بھی بہت ی قوموں کو بلاک کر چکے جیں'انہوں نے بہت فریاد کی ٹیروووقت نجات ہا' ند تعا0''۔

اس آیت کامعنیٰ بیہ ہے کہ جب الغدتعالیٰ نے سابقہ کافرقوموں پر دنیا میں عذاب نازل فرمایا تو دواس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے چیخ چلائے اور انہوں نے بلند آواز کے ساتھ نداء کی انہوں نے نداء میں کیا کہا یہ اس آیت میں نہیں بیان فرمایا مفسرین نے اس کے حسب ذیل محامل ذکر کیے ہیں انہوں نے نداء کرتے ہوئے کہا:

- (۱) انہوں نے فریاد کی کدان سے بیعذاب دورکر دیا جائے۔
- (۲) جب انہوں نے عذاب ویکھا تو انہوں نے بہ آواز بلنداینے گفر شرک اور تکبرے تو بہ کر ٹی اور ایمان کے آئے۔
- (۳) وہ اپنے غم اور اندوہ کو ظاہر کرنے کے لیے اور در د اور بے چینی کی وجہ سے محض جینے و پکار َسر ہے تھنے جیسا کہ در د اور ب چینی میں مبتلا محض اس طرح کرتا ہے۔

الله تعالى نے فرمایا: 'ولات حین مناص ''یعنی په وقت عذاب سے فراراورنجات کا نہ تھا۔

ظلیل اورسیبویہ نے کہا: اس آیت میں لات کل السشبھة بلیس ہاوراس میں تا زائد و ہاوراس تا کوزیاد و کرنے کی وجہ سے اس میں دوخصوصی تھم آھئے ایک رید کہ لات صرف ان اساء پر داخل ہوگا جن میں احیان اور اوقات کا معنی ہو جیسے مناص کامعنی مدد کا وقت ہے یانجات کا وقت ہے اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ویسے تو لا السمشبھة بلیس دوجزء وں یعنی اسم اور خبر پر داخل ہوتا ہے لیکن لات صرف ایک جزیر داخل ہوگا صرف اسم پریا صرف خبر پر جسیا کہ آیت میں ہے۔

الانتفش نے کہا: لات میں لانفی جنس کا ہے اور اس برتا کا اضافہ کیا گیا ہے اور بینٹی احیان اور اوقات کی نفی کے ساتھ مخصوص ہے اور اس آیت کامعنی ہے ' اور بیان کی نجات کا وقت نہ تھا' اور مناص کامعنی ہے نجات اور مدد کی جگہ۔

(تغيير كبيرخ 9ص ٣٦٧\_٣٦١ أواراحياه التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

حسن بھری نے کہا: انہوں نے تو بہ کے ساتھ نداء کی اور بہ وقت تو بہ کے تبول ہونے کا نہ تھا کیونکہ عذاب آنے کے بعد عمل نفع نہیں دیتا۔

القشیری نے کہا: جس چیز کی وہ نداء کر رہے تھے'وہ وقت اس کی نداء کا نہ تھا' ہر چند کہانسان ای وقت جیخ و پکاراور فریاد کرتا ہے جب اس پرمصیبت آتی ہے لیکن بیروقت اس مصیبت سے نجات کا نہ تھا۔

الجرجانی اورالفرّاء نے کہا: انہوں نے ایسے وقت میں عذاب سے فرار اور نجات کوطلب کیا جب عذاب سے ان کی نجاب

جلدوتهم

marfat.com مبيار القرآر

امام فخرالدین رازی متوفی ۲۰۲ هاورعلامه قرطبی متوفی ۲۹۸ هفت می اس روایت کا ذکر کیا ہے۔

(تغيركبيرج٩ص ٣٦٤ الجامع لاحكام القرآن ج١٥٨ ١٣١

امام ابوالحس على بن محمد الماوردي التوفي ٥٠٠ هي في مقاتل ہے اس روايت كوبيان كيا ہے۔

(النكسة والعيون ج٥ص ٩ كادار الكتب العلمية بيروت

حافظ اساعیل بن عمر بن کثیر دمشقی متوفی ۷۷۷ھ نے سدی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش ے کہا: اگرتم میرے ہاتھ میں سورج لا کرر کھ دو پھر بھی میں تم ہے یہی مطالبہ کروں گا کہتم لا الله الا الله پڑھو۔

(تغییرابن کثیرج ۲۴ سا۴ مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۹ ه

اس کے بعد فرمایا:'' کافروں کے سردار (اس رسول کے پاس سے ) چلے (اور کہا: ) چلواب اپنے خداؤں پر مبر کرلو'اس مات کا بھی کوئی معنی ہے'۔ (ص :٢)

کفار کا اینے بتوں کی عبادت برصبر کرنے کامحمل

عقبہ بن ابی معیط نے کہا تھا: چلو! یعنی تم اپنے طریقہ پڑمل کرتے رہواوراس مجلس سے نکل چلو' کیونکہ یہاں اب تھہر نے کا کوئی فائدہ تہیں ہے۔

اوراس نے کہا: اب اپنے خداوُں پرصبر کرلو' یعنی ابتم اپنے بتوں کی عبادت پر ثابت قدم رہواوران کی عبادت کو جو پیے بُرااور گناہ کہتے ہیں اس کو برداشت کرتے رہو<sub>۔</sub>

امام ابومنصور ماتریدی متوفی ۳۳۵ھ نے کہا: جب کفارا پنے بتوں کی عبادت کرنے پرصبر سے راضی ہو گئے حالانکہ بتوں کی عبادت کرنا باطل ہے تو مسلمان اس کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ صبر کے ساتھ خدائے واحد کی عبادت کرتے رہیں اور اس راہ میں کسی ملامت یا کسی طعن تشنیع یا کسی بھی مصیبت کی پرواہ نہ کریں۔

انہوں نے کہا کہ (سیدنا)محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم)جوہم کو میتھم دیتے ہیں کہ اللہ کو داحد مانو اور ہمارے بتوں کی خدائی کی نفی کررہے ہیں' وہ ضروراس تھم کو نافذ کرنے والے ہیں' میحض ان کی زبانی بات نہیں ہے'وہ کسی کی سفارش کرنے سے اور کسی کے سمجھانے سے اپنے اس عزم سے بازنہیں آئیں گے۔اس لیے تم بیطمع نہ رکھو کہ ابو طالب کے کہنے بیننے سے اور ان کے سفارش کرنے سے وہ اپنے موقف کوتر ک کر دیں گے۔ پس تمہارے لیے بیغنیمت ہے کہتم اپنے بتوں کی عبادت کر رہے ہو اوراس پرکوئی بندش عائد نہیں ہے' سوتم ان کی باتیں برداشت کرتے ہوئے صبر وسکون سے اپنے بتوں کی عبادت کرتے رہواور اینے طریقہ برشختی سے قائم رہو۔

اس کے بعد فرمایا:''(اور کافروں نے کہا:) ہم نے یہ بات اس سے پہلے دین میں نہیں سی 'یہصرف ان کی بنائی ہوئی (حجوتی) بات ہے'۔ (ص : ١)

خلق'خلق اوراختلاق کےمعانی

اس بات سے مراد اللہ تعالیٰ کی تو حید ہے' اور انہوں نے کہا:''اور ہم نے اس سے پہلے دین میں تو حید کی وعوت کونہیں سنا''یعنی ہمارے آباؤ اجداد جس دین کے بیروکار تھے اس میں تو حید کاعقیدہ نہتھا' اس آیت میں دین کے لیے ملت کا لفظ ہے' ا حکام شرعیہ جب اس لحاظ سے ہوں کہ ان کی اطاعت کی جائے تو ان احکام شرعیہ کو دین کہا جاتا ہے اور جب احکام شرعیہ اس لحاظ سے ہوں کہان کولکھ کرمحفوظ کیا جائے اور وہ منضبط اور مدون ہوں تو ان کوملت کہا جاتا ہے اور توسعاً دین اور ملت کا ایک

martat.com

بحیاتی کے کام نہ کریں رشتہ داروں سے نیک سلوک کریں اور اللہ تعالی کی نعتوں پراس کا شکر ادا کریں اور وہ فض ان کانسی قرابت دار ہے ان کو معلوم ہے کہ وہ فض جموث اور جموث کی تہمت سے بہت دور ہے 'یہ تمام صفات الی ہیں جواس فنف کے دمویٰ کی تقد این کو واجب کرتی ہیں 'لیکن یہ کفارا پی حماقت کی وجہ سے اس فنص کے دعویٰ رسالت پر تعجب کرتے سے وہ وہ کہتے کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو ان کی قوم اور ان کے قبیلہ کے ایک فرد ہیں۔ دنیاوی اسباب کے اختبار سے ان کو ہم پرکوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اس لیے وہ ان کی اطاعت ہیں داخل ہونے اور ان کا امتی کہنا نے میں اپنی کی محموس کرتے سے اور اس پر تعجب کرتے ہے کہن و نیاوی فضیلت اور ہوائی کے بغیر ان کو کیسے پیغام اللی پہنچائے کے لیے بہن لیا گیا اور ان کا یہ تعجب کرنا محمول ان کے حدکی وجہ سے تھا۔

تعجب کرنا محمل ان کے حدکی وجہ سے تھا۔

اللہ تعالی نے فرمایا: 'اور کافروں نے کہا: یہ جمونا جادوگر ہے'۔اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ تعمری فرمانی ہے کہ یہ کہ وہ واللہ کے اور جادوگر کے دہ کافر سے ان کا یہ کبنا خود بدایہ جموت تھا کیونکہ جادوگر کے دہ کافر سے ان کا یہ کبنا خود بدایہ جموت تھا کیونکہ جادوگر کے دہ کافر سے ان کا یہ کبنا خود بدایہ جموت تھا کیونکہ جادوگر کے اور شیطان کی اطاعت اور اس کی عبادت کی ترغیب دیتا ہے۔ جب کہ نی مسلی اللہ علیہ وسلم' اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے اور شیطان کی اطاعت اور اس کی عبادت سے منع کرتے تھے اس طری ان کا آپ کوجموٹا کہنا بھی بجائے خود جموٹ تھا کیونکہ جموٹا تھی ہوا ہے جو واتع کے خلاف خبر دے اور آپ نے یہ جردی کہ یہ جہاں یونمی خود بہ خود وجود میں نبیں آگیا اس کا کوئی بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہے اور وہ واحد ہے کیونکہ اس تمام جبان کا خیام طرز واحد اور تھم واحد پرچل رہا ہے اور اس کا تھم بھی واحد ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کا فروں کے اس قول کو نقل فر مایا: '' کیا اس نے بہت سے معبود وں کومعبود واحد بنا دیا ہے'۔

(2\_4 \_0)

کفار کی ابوطالب سے شکایت اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب

امام ابوالحس على بن احمد واحدى متوفى ١٨ ٨ هد بيان كرت بين:

مفرین نے کہا ہے کہ جب حفرت عمر بن الخطاب رضی القدعنے نے اسلام قبول کر لیا تو قریش پر یہ واقعہ بہت دشوار گزرا اور مسلمان اس سے بہت خوش ہوئ ولید بن مغیرہ نے قریش کی ایک جماعت سے کہا جن میں ان کے صادید اور اشراف موجود تھے: ابوطالب کے پاس چلؤ کھر انہوں نے ابوطالب سے کہا: آ ب بھارے شیخ اور بزرگ جیں اور آ پ کو معلوم ہے کہان نا وان لڑکوں نے کیا کیا ہے ہم آ پ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آ پ بھارے اور اپنج بھتیج کے درمیان کوئی معتدل راہ نا وان کہ ویل اللہ علیہ وہا اور آ پ کہ بعد آ ب ہمارے اور اب بھتیج ایہ تہماری قوم ہے نے فال ویں ابوطالب نے نمی سلی اللہ علیہ وہا اور آ پ کے آئے کے بعد آ ب کہا: ان بھتیج ایہ تہماری قوم ہے نے وہ اللہ وہ اللہ علیہ وہا کے اور تم اپنی قوم سے ذرو برابر بھی زیادتی نہ کرو رسول القد صلی اللہ علیہ وہا کہ نارڈ بیش نے کہا: آ پ ہمیں اور ہمارے معبودوں کے ذکر کو چھوڑ ویں ہم آپ کو اور آ پ کے معبود کو چھوڑ ویں کے ذکر کو چھوڑ ویں نمی اللہ علیہ وہا کہ کہا: اللہ تہمارا بھلا کر نے ایسا کھر تو ہم دی بار پڑھی کہا تازہ جیں ۔ نمی سلی اللہ علیہ وہا کے گا ابوجہل نے کہا: اللہ تمہارا بھلا کر نے ایسا کھر تو ہم دی بار پڑھ کے بہت من کروہ تیار جیں ۔ نمی سلی اللہ علیہ وہا کے گا اور کہنے گئے اور کہنے گئے : یہ تمام معبود دو کو طاکر آ کی معبود قراردے رہے ہیں کہا وہ کے مان لیں سے کہان کا معبود صرف ایک معبود ہے تب اللہ تعالی نے سورت ص کی ہے آ یات نازل فرما کمیں۔

کیسے مان لیں سے کہان کا معبود صرف ایک معبود ہے تب اللہ تعالی نے سورت ص کی ہے آ یات نازل فرما کمیں۔

(امیاب الزول میں ۱ میک الکہ کو کہ کیا کہ کیا کی ہے آ یات نازل فرما کمیں۔

بلدوجم

marfat.com

اور كفار مكه في بحمى ني صلى الله عليه وسلم كم تعلق اسى طرح كا اعتراض كيا تما:

اورانہوں نے کہا: بیقر آن ان دونوں بستیوں میں سے کی

وَقَالُوْ الوُلائِزِلَ هَذَا الْقُرُانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ

معظیم آدمی پر کون نیس نازل کیا گیا؟

الْعَرُ يَتَيْنِ عَظِيمٍ (الزفرف:٣١)

ان کے اس اعتراض کی کمل تقریرا س طرح ہے کہ نبوت اور رسالت سب سے عظیم مرتبہ ہے اس لیے بیمر تبدس سے عظیم اور مشرف انسان کو ملنا چاہیں اور (سیدنا) مجر (صلی اللہ علیہ وسلم) سب سے عظیم اور مشرف انسان کو ملنا چاہیے اور (سیدنا) مجر (صلی اللہ علیہ وسلم) سب سے عظیم اور مشرف انسان کو ملنا چاہیے اور نہ ہواہ وحشم ہے نہ ان کے ماتحت کوئی جتھا ہے نہ یہ کسی قبیلہ کے مردار ہیں اس لیے نبوت اور رسالت کا منصب ان کونہیں ملنا چاہیے اور نہ بیاس کے لائق ہیں۔ کفار کا یہ کہنا توضیح تھا کہ نبوت بلند تر اور بالاتر مرتبہ ہے اور بہر سب سے بلند اور بالا ہو کیکن ان کا یہ کہنا تی جہنیں تھا کہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم سب مرتبہ اس محضلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند اور بالانہیں ہیں ۔ کیونکہ سعادت شرافت اور سیادت کی تین قسمیں ہیں اعلیٰ درجہ کی سیاوت سعادت نفسانہ ہے بعنی اس ختص کا نفس اور قلب سب سے پاکیزہ ہواور نفس کی طہارت اور پاکیزگی اللہ پر ایمان اور تقوی سے حاصل ہوتی ہے آپ سب سے زیادہ عفت ماب ایمان باللہ پر بیدا ہوئے اور کفار آپ کی چاہیں سالہ گزاری ہوئی حیات میں دیکھ چکے تھے آپ سب سے زیادہ عفت ماب ایمان باللہ پر بیدا ہوئے اور کفار آپ کی چاہیں سالہ گزاری ہوئی حیات میں دیکھ چکے تھے آپ سب سے زیادہ عفت ماب عبادت گزار عمرہ اطلاق کے مالک اور تمام لوگوں میں صادتی اور امین مشہور سے جیسا کرقر آن مجید میں ہے:

میں اس سے پہلے عمر کا ایک بہت بڑا حصہ تم میں گزار چکا

فَقُدُ لَبِثْتُ فِيْكُمُ عُمُرًا مِّنْ تَجُلِهِ ۗ ٱفَلَا تَعُفِتُونَ ٥

(ينس ١٦) بول كيالس تم عقل نبين ركھتے 🔾

سیادت اور سعادت کا دوسرا مرتبہ جسمانی اور بدنی ہے اور آپ قبائل عرب میں سب سے افضل قبیلہ قریش اور اس کی سب سے افضل شاخ بنو ہاشم میں پیدا ہوئے اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب تمام اہل مکہ میں بزرگ اور برتر مانے جاتے سے افضل شاخ بنو ہاشم میں پیدا ہوئے اور آپ کی وجا ہت سب پر فائق تھی' سونفسانی اور جسمانی شرف کے لحاظ سے آپ ہی سب سے افضل اور برتر سے اور دنیاوی شان وشوکت سے افضل اور برتر سے اور دنیاوی شان وشوکت کے اعتبار سے کسی کا زائد ہونا اور بیاضافی فضیلت نہیں ہے' ایک وقت تھا کہ آپ کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں تھا' پھر اسلامی فتو حات کی کثرت ہوئی اور بہ کثرت مال فنیمت اور مال فے آپ کے پاس آگیا' حتی کہ آپ ازواج مطہرات کو ایک سال کا غلہ فراہم کر دیا کرتے تھے۔سومشر کمین مکہ کا آپ پر بیا عتراض بالکل بے جا' غلط اور جھوٹا تھا کہ آپ عربے کے افضل اور برتر انسان نہیں ہیں تو آپ کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لینا کس طرح سے ہوگا۔

مشرکین مکہ نے جو بیہ ہاتھا کہ آپ شکل وصورت میں ہماری طرح ہیں اور انہوں نے آپ کواپنے اوپر قیاس کیا تھا، تو ان کا بی قیاس بالکل فاسدتھا، کہاں آپ اور کہاں وہ آپ اور لطائق اصل موجودات اور روح الارواح ہیں ہر کمال کی آپ اصل ہے جو میں بلکہ حسن اور کمال وہی ہے جس کو آپ کے ساتھ نبیں وہ کمال سے محروم ہیں بلکہ حسن اور کمال وہی ہے جس کو آپ کے ساتھ نبیں ہے اور رہا بیہ کہ آپ کی اولا و ایک طرح کی ہے تو بینوع میں مما ثلت حضرت آ دم علیہ السلام کی اولا و ہونے کی وجہ سے ہے ورنہ آپ کے کہ ان کی بھی دو ہونے کی وجہ سے ہے ورنہ آپ کے کہ ان کی بھی دو آپھیں اور آپ کی بھی دو آپھیں اور آپ کی بھی دو آپھیں تو ہم کہیں گے کہ تہمیں ان آپھوں سے کیا نظر آتا ہے؟ آپ تو اپنی آپھوں سے سامنے 'پس پشت وائی ہونی کی بیکس اور آپ کی بھی دو آپھیں تھے جس کے کہ تہمیں ان آپھوں سے کیا نظر آتا ہے؟ آپ تو اپنی آپھوں سے سامنے 'پس پشت وائی ہونی کی بیکس ور کھھتے تھے ۔ زمین پر کھڑے ہوتے تو زمین کے نیچ قبر والوں کو اور ان کے احوال کود کھتے تھے 'تا تا اور فرشتوں کود کھتے تھے جس اور آپ کھتے تھے تھے تھے تھے تھے شاہداور غائب کود کھتے تھے 'جنات اور فرشتوں کود کھتے تھے تھے تھے گا کہ آپ

جكدوتهم

marfat.com تبيار القرآر

دو**مرے پراطلاق کردیا جاتا ہے' اس آیت میں بی**اشارہ ہے کہان کافروں کے دل ووہاٹ پر اندھی تعلید غالب تھی انہوں نے اسيخ آباؤ اجداد كمريقه يرهمل كرنے كوچى جانا اور ني صلى الله عليه وسلم نے جوانبيں تو حيد كى دعوت دى تحى اس و غاط جا، \_ انہوں نے کہا:'' بیمرف ان کی بنائی ہوئی (مجمونی) بات ہے' اس آیت میں اس کے لیے احسالاق کا لفظ ہے۔ اسان اسینے ماس سے بنا کر جومبونی بات کہتا ہے اس کوخلق اور اختلاق کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے کہ کفار نے انہیا جلیم السلام ک دعوت اوران کے یغام کوئ کر کہا:

يەم ف يىللەلوگۈل كى بتانى بونى جونى باتنى جىن م م نز مذاب نبیس بوکا 🔾 إِنْ هُنَّا اللَّهُ فُلِّقُ الْأَوَّلِينَ أَوْمًا غُنَّ بِمُعَدَّ بِيْنَ

(الشواء ۱۳۸\_۱۲)

بم في يه بات الله ين من بين بين من المان يد ف الن ن بنان بول (تبعول ) بات ن

اوراس آیت میں فرمایا: مَا سَمِعْنَا بِهِذَا فِي الْبِلَّةِ الْأَخِرَةِ ؟ إِنْ هُذَا إِلَّا اخْتِلَاقُ٥(سُ ٤)

علق محلوق کوبھی کہتے ہیں اور خلق ( ٹ پ<sub>ی</sub>ز بر )اور خلق ( ٹ پ<sub>ی</sub>بیٹ ) کی انسل واحد ہے یائیکن خلق 8 انفظ ان میں ہے' اشکال اورصورتوں کے ساتھ خاص ہے جن کا بھر ہے اوراک میا جاتا ہے اورخلق کا لفظ ان قو توں اورخسلتوں ہے ساتھ فاص ےجن كابھيرت سے اوراك كيا جاتا ہے جيك الله تعالى في ماد

ب شك آب بهت بينداخلاق يرفو مزجين

إِنَّكَ لَعَلَى عُلْقَ عَظِيْمِ ( الْقَامِ مِ )

( مفرونت نّاص ١٩٠٠ متبه زن مصطفی مدهرمه ١٩١٧ مهد )

الله تعالی کا ارشاد ہے: ( کافروں نے کہا: ) کیا ہم میں ہے صرف ان پر ہی تھیے ہے نازل کی کئی ہے جدید یکے غارمیر کی نازل کی ہوئی وحی کے متعلق شک میں مبتلا ہیں 0 بکدہ ابھی تک انہوں نے میہ اعذاب چکھا ہی نہیں ہے 0 یاان کے پاس آپ کے غالب اور فیاض رب کے خزائے ہیں 0 یا آسان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہم چیز ان کی مکیت میں ہے تو ان کو چاہیے ک رسال بانده کرآسان پرج هجانین ۵ (س ۱۰۰۸)

کفار کے اس اعتراض کا جواب کہ محمر تو ذات اور صفات میں ہماری مثل ہیں پھران کو وحی رسالت کے لیے کیوں منتخب کیا گیا؟

سیدنا محمصلی الله علیه وسلم کی نبوت و رسالت کے اوپر بیا کفار کا تیسرا شبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ محمد ذات اور صفات اور جسمائی بناوٹ میں دوسرےلوگوں کے برابر جی'ای طرح آپ کی باطنی تو تیں بھی دوسروں کے برابر جیں' پھریہ کیسے معقول ہو سكَّما ہے كه آپ كونبوت اور رسالت كا وہ درجہ عاليہ اور عظيم مرتبہ ديا جائے جو آپ جيسى ذات اور صفات ركھنے والے دوسرے لوگول کونبين ديا گيا۔

قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق ای طرح کا اعتر انس کیا تھا' انہوں نے کہا تھا کہ:

اور ( کافروں نے ) کہا: کیا ہم ابنوں میں ہے ہی ایک مخص کی پیروی کریں' بے شک پھرتو ہم ضرور گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گO کیاہم سب میں سے صرف ای مخفس پر وحی نازل کی ممنی ہے۔ (تبین ) بلکہ وہ بہت جھوٹا اور شخی گھارنے والا ہے ) فَقَالُوْاَ أَبْشَرًا مِنْنَا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ ۚ إِنَّا إِذَّا لَغِي ضَلْبِ وَسُعُونَ وَٱلْقِيَ الذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّابُ آشِرُ

(القمر: ٢٥ ١٣٢)

جلددتهم

## martat.com

تبياء القرآء

صرف نظر کرتے ہیں جوان کو نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تن ہونے تک پہنچاتے ہیں اورخودان کواس پراعماد نہیں ہے کہ دہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوکیا کہیں' کبھی کہتے ہیں کہ بیے جموٹے ہیں' کبھی کہتے ہیں کہ بیہ جادوگر ہیں' ببھی کہتے ہیں کہ بیہ شاعر ہیں' ببھی کہتے ہیں کہ بید دیوانے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے برقق ہونے پر جو دلائل قائم کیے اگریہ کشادہ آنکھوں اور کھلے ذہنوں کے ساتھ ان دلائل کو دکھے لیتے تو آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آتے اور آپ کی رسالت کے متعلق ان کے جتنے شبہات تھے وہ سب زائل ہو جاتے۔

نیز الله تعالی نے فرمایا: '' بلکہ ابھی تک انہوں نے میراعذاب چکھا ہی نہیں ہے''۔

لینی کفار مکہ اس خطرہ میں ہیں کہ ان پرمیراعذاب آ جائے اور اگر انہوں نے وہ عذاب چکھ لیا تو پھر ان کو حقیقت حال معلوم ہو جائے گی اور اس میں بیرتہدید اور وعید ہے کہ عنقریب آخرت میں ان پرمیراعذاب آئے گا اور پھر وہ مجبور ہو کر مجھ پر اور میر سے رسول پر ایمان لے آئیں گے لیکن اس وقت ان کا ایمان لا ٹا ان کے لیے مفید نہیں ہوگا اور اس آیت کا معنی بیہ ہے کہ اگر وہ میر اعذاب چکھ لیتے اور اس کے درد کا اور اک کر لیتے تو میری وحی کے انکار کی جرائت نہ کرتے۔

علامه العجلونی التوفی ۱۲۳ الص نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا: تمام لوگ خواب میں ہیں جب وہ مرجا کیں گے تو بیدار ہوں گے۔ (کشف الخفاءج۲ص۳۱۳) قم الحدیث: ۷۷۹۵ مطبوعہ مکتبۃ الغزالی ومثق)

اس آیت کی دوسری تقریریہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کوجس قدر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے تھے وہ اس قدر ا اپنے کفراور تکبر پراصرار کرتے تھے پھروہ اپنے کفر پرمسلسل اصرار کرتے رہے اور ان پرعذاب نہیں آیا اوریہ چیز آپ کی نبوت کی تقیدیق کرنے میں ان کے زیادہ شک کا باعث بن گئی اور انہوں نے کہا:

اور جب ان کافرول نے کہا: اے اللہ! اگریة آن تیری طرف سے برحق ہے تو 'تو (ہمارے انکار کی وجہ سے ) ہم برآسان سے پھر برسا دے یا ہم برکوئی اور درد ناک عذاب نازل کر

وَ الْخُقَالُوا اللَّهُ مَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَالْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِبَارَةً مِنَ السَّمَاءَ أَوِ اثْتِنَا بِعَنَ ابٍ اَلِيُونِ (الانفال:٣٢)

ے0

اوران کے شبہ کوزائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید بیفر مایا: ''یاان کے پاس آپ کے غالب اور فیاض رب کے خزانے ہیں O''(صّ: ۹)

اس جواب کی تقریر میہ ہے کہ نبوت کا منصب بہت عظیم منصب ہے اور بہت بلند درجہ ہے اور اس منصب کوعطا کرنے پر وہی قادر ہوگا جو بہت غالب ہواور بہت فیاض اور جواد ہواوروہ جب کسی کوعطا فر ما تا ہے تو وہ پینیں ویکھا کہ جس کووہ عطا کر رہا ہے وہ غنی ہے یا فقیر ہے اور نہ بیدد کھتا ہے کہ اس کوعطا کرنا اس کے دشمنوں کو پیند ہوگایا ناپیند ہوگا۔

ال جواب کی دوسری تقریر میہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ان کافروں کے پاس ہیں؟ وہ جس طرح چاہیں اس کے خزانوں میں تصرف کرتے ہیں 'جس کو وہ چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں اور جس کو نہیں چاہتے اس کو نہیں دیتے اور اپنی رائے کے مطابق اس کے خزانوں میں حکم نافذ کرتے ہیں اور اپنے صناد بداور سرداروں کو نبوت عطا کرتے ہیں' اس آیت کا معنیٰ سے کہ نبوت تو محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور اس کا انعام ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے یہ انعام کرتا ہے' اس کو دینے اور نواز نے سے کوئی روکنے والا اور منع کرنے والا نہیں ہے۔

جلدوتهم

نے اپنی ملی آتھوں سے بیداری میں اپنے رب مزوجل کودیکھا اور اس طرح دیکھا کہ دکھائی دینے والے نے بھی داد دی اور کہا: ماڈ افرائی میں ماکلی 0 (ابنے : ۱۷) نہ (آپ کی ) نگاہ بھی نہ صدے بڑمی۔

موی زموش رفت به یک جلوه صفات تو نین ذات مے محری و در تبسی

ای طرح تہارے بھی کان میں اور آپ کے بھی کان میں الیون کی جو ان ہیں کی بات نہیں من سکتے 'آپ دورونزد کید کی باتی کی حلی استے ہے۔ تم بہ مشکل انسانوں کی باتی سنتے ہو'آپ انسانوں کی حیوانوں کی خجر وجر کی جنات کی فرشتوں کی حتی کہ رب کا نتات کی باتیں سنتے ہے۔ تم بہ مشکل انسانوں کی باتی ہے گرتم مرف انسانوں سے بات کر سکتے ہو'آپ انسانوں سے 'جوانوں سے 'جرو ہو جر سے 'جنات سے 'فرشتوں سے حتی کہ خدائے لم بزل سے کلام فر ماتے تھے۔ ہاتھ تہارے بھی جی کیکن تمہارے ہا گھوں کی بیٹی کہاں تک ہے ؟ تم کہاں تک تعرف کر سکتے ہو' آپ کے تعرفات کی زو میں پوری کا نتات تھی 'چ ند کو دو نیم کیا' سوری کولوٹایا' درختوں کو بلایا' الگیوں سے پانی کے چشمے جاری کردیۓ تباؤ کس چیز میں جارے آ قاسید تا محرسلی القد علیہ وسلم تمہاری مثل میں 'تم کیا چیز ہو' تمہاری بستی کیا ہے ؟ تم کس شار وقطار میں ہو'؟ ان کی مثال تو نیموں اور رسولوں میں بھی نہیں ہے' حضرت جبر مل نے کہا:

میں نے زمین کے تمام مشارق اور مغارب کھنگال ڈائے اورسیدنا محرصلی القدملیہ وسلم سے افغنل کوئی صحف نہیں یایا۔ قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد

رجلا ا**ف**ضل من محمد. <sub>،</sub>

(العجم الأوسط رقم الحديث 1841 والأل المعود للعيبيتي خاص 21 أمجمة الزوايد خام الأساء الغيب عن أمل وي خاص 43 )

تم نے تو دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم آفاق ہاگر دید وام مہریتاں ورزید وام

جبریل سے کہنے گئے انک روزیہ شاہ ام روح الامین کہنے لگے اے مہجبیں تیری قتم

بسيارخو بال ديد وام کيکن تو چيزے ديمري

پس دریں صورت کفار کے اس قول کی کیا حیثیت ہے کہ (سیدنا) محمد (صلی القد علیہ دسلم) ذات اور صفات میں ہماری ہی مثل ہیں تو پھران کو دحی رسالت کے لیے کیوں منتخب کیا گیا۔

اس آیت میں ہارے زبانہ کے اکثر علاء کے حال کی طرف اشارہ ہے جب وہ کسی عالم کے قول کے دلائل ہے آئھیں جا لیتے ہیں یااس کے کلام کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے تو اس کے قول اور اس کے دلائل کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں : یہ کوئی ہم سے بڑا عالم تو نہیں ہے کہ اس پر یہ حقیقت منکشف ہوئی ہے اور ہماری نظروں سے یہ بات او جمل رہی اس ناکارہ کے ساتھ اس کے معاصرین اور معترضین کا بھی معاملہ ہے۔ الحمد نشد رب انعلمین وہ اس نقیر ک کی دلیل کا آج تک جواب نہیں دے سکت غیظ وضف میں آ کر غراتے تو بہت ہیں لیکن نقیر کے دلائل کی ہڑی ان کے مللے میں اس طرح بھنسی ہوئی ہے کہ ان کی لاکھ کوشش کے باوجود نگلی نہیں ہاتے۔ کوشش کے باوجود نگلی نہیں ہاتے۔ سے معامل میں نزول وحی کے متعلق کفار کے شکوک وشہرات کا از الہ سیدنا محمد صلی الند علیہ وسلم برنزول وحی کے متعلق کفار کے شکوک وشہرات کا از الہ

اس کے بعد اللہ تعالی نے فر مایا:'' بلکہ یہ کفار میری نازل کی ہوئی وتی کے متعلق شک میں مبتلا ہیں بلکہ انجمی تک انہوں نے میراعذاب چکھا بی نہیں ہے O''۔(من ۸۰)

اس آیت میں ' ذکسری ''بینی میراذ کرفر مایا ہے اور اس سے مراد قر آن مجید ہے یا وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرنازل فرمائی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آباؤ اجداد کی اندھی تقلید میں مبتلا ہیں اور ان دلاک سے

فبلدوتهم

سيار القرآر marfat.com

### سابقه امتوں بران کی تکذیب کی وجہ سے عذاب کا نازل ہونا

اس کے بعد فرمایا: "ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاداور میخوں والے فرعون کی قوم مکذیب کر چکی ہے 0 "(من ١٢:) اس سے پہلے اللہ تعالی نے کفار کے شبہ کے جواب میں بیفر مایا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالی کی تو حید کے دلائل میں غور وفکر سے کا منہیں لیا اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر جومجزات تھے ان کو کملی آئکموں اور کھلے دل و د ماغ سے نہیں پر کھا اور اس کی وجہ بیتھی کہ ان پر عذاب نازل نہیں کیا گیا تھا۔ اب ان آیات میں یہ بیان فرمایا ہے کہ تمام انبیاء سابقین کی قوموں کا یہی حال رہا ہے'وہ اپنے نبیوں کی نبوت کا کفراورا نکار کرتے رہےاوران کے پیغام کا انکار کرتے رہے تا آ نکہان پر عذاب نازل ہو گیا اور اس سے مقصود رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ کے کافروں کوڈرانا ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی نبوت اورآپ کے پیغام کامسلسل انکارکررہے منے اسسلسلہ میں اللہ تعالی نے چھکا فرقوموں کا ذکر فر مایا ہے جنہوں نے اپنے ا پنے زمانہ میں اپنے نبیوں کی نبوت کا انکار کیا تھا' ان میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا' جب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیغام کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیج کر ان کوغرق کر دیا اور دوسری حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عادھی' جب انہوں نے حضرت ہودعلیہ السلام کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے آندھیوں کا عذاب جھیج کران کو ہلاک كرديا اورتيسرى فرعون كى قوم تقى جب اس نے حضرت موئ عليه السلام كا كفركيا تو الله تعالى نے اس كواوراس كى قوم كوسمندر ميس غرق كرديا اور چوتھى حضرت صالح عليه السلام كى قوم ثمودتھى جب اس نے حضرت صالح عليه السلام كى تكذيب كى تو الله تعالى نے ایک دہشت ناک چیخ بھیج کراس قوم کو ہلاک کر دیا اور پانچویں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی جب اس نے حضرت لوط کی تكذيب كى تو الله تعالى نے اس قوم كے اوپراس كى زمين كوبليك ديا اور چھٹى حضرت شعيب عليه السلام كى قوم تھى جس كواصحاب یکہ فر مایا ہے۔ ایکہ کامعنیٰ ہے گھنا جنگل' یہ قوم گھنے جنگل میں رہتی تھی' جب اس نے تکذیب کی تو اس پر وہیں بادلوں سے عذاب نازل کردیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق سات دن تک ان پر سخت گرمی اور دھوپ مسلط کر دی گئی اس کے بعد با دلوں کا سابیآ یا اور وہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس کے سائے تلے جمع ہو گئے لیکن چند کمیے بعد ہی آ سان سے آ گ کے شعلے برسنا شروع ہو گئے زمین زلزلہ سے لرزنے لگی اور ایک سخت چنگھاڑنے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیندسلا دیا ' پیعذاب ان پراس دن آیا تھا جب ان پر بادل سابی گن تھا' اس لیے اس کو' **یوم الطلة'' کاعذاب فر مایا ہے' یعنی** سائبان والے

فرعون کومیخوں والے کہنے کی وجہ تسمیہ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیصفت بیان فرمائی ہے کہ وہ میخوں والاتھا' اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں۔

ا) جب کسی چیز میں کیلیں ٹھونک دی جاتیں ہیں تو وہ چیز پختہ اور مضبوط ہو جاتی ہے فرعون نے بھی اپنی سلطنت کو مضبوط اسلحہ اور بہت بڑے لشکرسے بہت مضبوط اور متحکم بنایا ہوا تھا' اس لیے اس کومیخوں والا فر مایا۔

ر) اس نے فضامیں چارلکڑیاں نصب کر دیں تھیں' اس نے جب کسی مجرم کوسزا دیٹی ہوتی تو اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کو کیلوں سے ان چارلکڑیوں میں ٹھونک کر اس مجرم کو فضا میں معلق کر دیتا' پھراس کو یوں ہی جھوڑ دیتا حتیٰ کہ وہ مر جاتا۔

(۳) جس کواس نے سزا دینی ہوتی اس کو زمین میں لٹا کراس کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں تھونک دیتا' پھراس کے اوپر سانپ' بچھواور حشرات الارض حچھوڑ دیتا۔

جلدوتهم

ال کے بعدفر مایا: " یا آ سان اور زین اور ان کے درمیان کی ہر چیز ان کی ملیت میں ہوتو ان کو چاہیے کر سیاں باند ھ کرآ سان پر چڑھ جا کی 0 " (من:١٠)

میلی آ ہے میں مطلقا فزانوں کا ذکر فر مایا تھا اور اس آ ہے میں بالخصوص زمین وآ سان اور ان کے درمیان کی ہینے کا ذکر فرمایا ہے۔ مرادیہ ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی فزانہ میں ہے عام نہ خاص تو وہ اللہ تعالیٰ کا ہوئی تقسیم ہے عاجز میں اور اس کے کسی فزانے پر ان کا کوئی افتیار نہیں ہے ' پھر ان کو کیا جن پہنچتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دو اللہ تعالیٰ کے دو اللہ تعالیٰ کے دو اللہ تعالیٰ کے دو اللہ تعالیٰ کے دو اللہ تعالیٰ کا کوئی افتیار نہیں ہے ' پھر ان کو کیا جن پہنچتا ہے کہ دو اللہ تعالیٰ کے دو اللہ تعالیٰ دو مالک اور محتار ہے ' وہ جس کو جا ہے اپنی نبوت اور رسالت عطاف بائے۔

اس کے بعد فرمایا: اگر بالفرض آسان اور زمین کی چیزی آن کی ملیت بی تو ان کو چین کدوورسیال با نده کر آسان پر چند جا کی دوراند کی سلطنت میں چند جا کی دوراند کی سلطنت میں تعرف کر یہ کر چر حرک پر وحی نازل کریں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ ای جگہ کفار کا شکست خوردہ تقیر لشکر ہے 0ان سے پہلے نوٹ کی قوم اور عاد اور میخوں والے فون کی قوم تکذیب کرچکی ہے 0 اور شمود اور لوط کی قوم اور اصحاب ایکہ بیا کفار کے ٹروہ جیں 0 ان میں سے ہور دو نے رسولوں کو حجملایا تو ان پرمیر اعذاب تابت ہوگیا 0 (مل سالہ)

ص : الا میں ' جند' کالفظ ہے' جنداس جماعت کو گئے ہیں جو سی سے جنّب کے لیے تیار ہوتی ہے اس کے بعد ' ما' کا لفظ ہے' بینی کے بہت چموٹی اور تقیہ جماعت تھی' اس کے بعد ' هدالک ' کو افظ ہے' اس سے اس لفظ ہے' بیتحقیراور تقلیل کے لیے ہے' یعنی کے بہت چموٹی اور تقیہ جماعت تھی' اس کے بعد ' معسور وم ' کا افظ ہے' حرم م کا معنی ہے سی چیز کو تو زت کا جنگ کرنے والی حقیر جماعت کی جگہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد ' معسور وم ' کا افظ ہے ' حرم م کا معنی ہے سی جیز کو جن میں ہے۔ معنی ہے بینی بھاری جماعت میں معنی ہے بینی بھاری جماعت میں معنی ہے۔ میں معنی ہے بینی بھاری جماعت ہے۔

اس آیت کامعنیٰ ہے کہ جس جگہ کفار کی میہ جماعتیں اس کرسید تا محرسٹی القد علیہ وسلم کی نبوت پر زبان طعن دراز کررہی تھیں۔ اس جگہان کی لڑنے والی ایک فلیل اور حقیر جماعت شکست کھائے گی۔

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فر مایا تھا کہ اگر بالفرض ہے آ سانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کے مالک ہیں تو چر بیرسیاں باندھ کر آ سانوں پر چڑھ جا کیں اور عرش پر قبعنہ کر کے دنیا کے ظم ونت کو چلا کیں 'چرجس کو جا ہیں اپنی مرضی سے نبی بنا کیں اور اس پر وحی نازل کریں' اب اس آیت میں حقیقت حال بیان فر مائی ہے کہ بیلوگ آ سانوں اور زمینوں کے کیا مالک ہوں کے بیتو ایک کم تعداد کی حقیر جماعت ہے جو عقریب ای جگہ شکست کھا جائے گئ جس جگہ یہ ہمارے نبی (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نبوت پر اعتراض کر رہی ہے اور بیلوگ مکہ میں آپ کی نبوت پر اعتراض کر رہے تھے تو فتح کہ کہ کے دن معمولی کی جنگ کے بعد کفار کی تمام جماعتیں شکست کھا گئیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی نبوت پراعتراض کرنے والی جماعت سابقہ رسولوں کی نبوت پراعتراض کرنے والی جماعتوں کی طرح ہے سوآپ ان کے اعتراضات کی پرواہ نہ کریں اور ان کے طعن اور ملامت سے افسر دہ اور ممکین نہ ہوں' سابقہ زبانوں میں کافروں کی وہ جماعت بھی ایک دن ای جگر آپ سے مقابلہ میں شکست کھا جس کافروں کی وہ جماعت بھی ایک دن ای جگر آپ سے مقابلہ میں شکست کھا جائے گی اور فتح مکہ کے دن ای طرح ہوا' ای آیت میں بیاشارہ بھی ہے کہ یہ کفار بھی عاجز نیں اور ان کے خود ساختہ معبود بھی عاجز بیں۔ ان کے پاس آپ معبودوں کے تق ہونے پرکوئی دلیل نہیں ہے اور ندان کے معبود ان سے کی ضرر کو دور کر سکتے ہیں۔ اور نہ کی نفع کو پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں۔

جلدوبم

صار العرار marfat.com

# 3 کو اور دن چڑھے ان کے ساتھ سبیح پڑھیں O اور جمع شدہ پرندے بھی س لے تھے O اور ہم نے ان کی سلطنت کو

جلدوتم

marfat.com

(م) اس كالكرى بهت يدى تعدادهى ادراس كى فوجس يدى تعداد مي فيصنب كرتى تمين جن كوكيون عنونا جاتا تعا-

(۵) اس کے کارندے اس کے احکام پر اس قدر پھٹل اور مضوفی سے عمل کرتے تھے جس طرح کی چیز کوکیوں سے نفو تک کرا مضبوط کیا جاتا ہے۔

سابقہ امتوں کے عذاب کو بیان کر کے اہل مکہ کونز ول عذاب سے ڈرانا

اس کے بعد فرمایا:''اور شمود اور لوط کی قوم اور اصحاب اسکے سید کفار کے گردہ ہیں 0 ان میں سے ہو گروہ نے رسولوں کو جمثلا یا تو ان پر میراعذاب ٹابت ہو گیا0''(من ۱۳۰۱۔۱۳)

فھوڈ قوم لوط اور اصحاب ایکہ کے عذاب کی تفصیل اس سے پہلے عنوان کے تحت ذکر کی جا چک ہے میں ۱۳ کے آخر میں فرمایا ہے:''اولٹک الاحز اب''اس کی تغییر میں دوتول میں:

- (۱) ہم نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے انہوں نے انہیا وہلیم السلام کے خلاف محاذ بنالیا تھا'ہم ان کی تحذیب کی وجہ ت ان پر عذاب عذاب نازل کر بچے ہیں' سواس طرح اہل مکہ آپ کی مخالفت سے بازند آئے تو وہ اس خطرے ہیں ہیں کہ ان پر عذاب نازل کر دیا جائے اور چونکہ آپ کے رحمۃ للعلمین ہونے کی وجہ سے ان پر اب آسانی عذاب نہیں آئے گا تاہم کی جنگ میں اور با آخر فنج میں اور با آخر فنج میں اور با آخر فنج میں اور با آخر فنج میں اور با آخر فنج میں اور با آخر فنج میں اور با آخر فنج میں اور با آخر فنج میں اور با آخر فنج میں اور با آخر فنج میں اور با آخر فنج موقع پر ان کی کمر بالکل تو ڑوی گئی۔
- (۲) ''اولئک الاحزاب'' کامعنیٰ ہے: یہ بہت بڑی آور بہت کیر جماعتیں ہیں اور جب سابقہ زمانہ میں اتنی بڑی بزی اور اتنی کیر جماعتیں عذاب سے ہلاک کر دی گئیں تو اہل مکہ تو ان کے مقالبے میں بہت کز ور اور مسئین ہیں' یہ القہ تعالٰ ک عذاب کے سامنے کپ مخبر سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں مثلاً حضرت نوح 'حضرت ہوداور حضرت لوط علیم السلام کی قوموں کو عذاب سے بلاک کرنے کی خبردی ہے اگر کفار مکہ اس خبر کی تقعد ایق کرتے ہیں تو یہ ان کونسیحت اور زجروتو بخ کرنے کے لیے کافی ہے اور اگر وواس خبر کی تقعد ایق نہیں کرتے بھر بھی اس خبر کے ساتھ ان کو ڈرانا اور نسیحت کرنا مسیح ہے 'کیونکہ ان قوموں پر نزول عذاب کے آٹار اب کے آٹار ہوتا ہے جن پر اب ہی موجود ہیں اور جب کفار مکہ کہ سے شام کی طرف سنر کرتے ہیں تو ان واد یوں کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے جن پر افتہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا' تبوک کے اردگر و بہاڑوں میں ان کے بنائے ہوئے گھروں کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں اور و کی موجود ہیں۔ و کیمنے والوں کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔

اس کیے فرمایا: ''ان میں سے ہر گروہ نے رسولوں کو جمثلایا تو ان پرمیراعذاب ٹابت ہو گیا O''(س س)

انبیا علیم السلام جب انبیں عذاب سے ڈراتے تھے یا تواب کی ترغیب دیتے تھے تو بدان کی تکذیب کرتے تھے تو پھر ضروری ہوگیا کہ ان پر عذاب نازل کیا جائے ہر چند کہ ان کوکافی ڈھیل دی گئی اور ان کو ایمان لانے کے لیے کافی وقت دیا گیا لیکن جب بالآخر بیدا میمان نہیں لائے تو پھر ان پر عذاب نازل کر دیا گیا اور اس مقصود سننے والوں کو ڈرانا اور دھمکا نا ہے کہ اگر انہوں نے بھی سابقہ امتوں کی روش قائم رکھی تو ان پر بھی عذاب کا نزول ناگزیر ہوجائے گا۔

# وَمَايِنظُرُهُ وَلِاعِ إِلَّاصِيحَةً وَاحِدَةً قَالِمَا فِي فَوَا قِ® وَقَالُوْ ارْتَبْنَا

اور بی( کفار ) صرف ایک سخت چنگھاڑ کا انظار کررہے ہیں جس کے درمیان کوئی مہلت نہیں ہوگی O اور انہوں نے کہا: اے

جلدد .م

## marfat.com

رهکیل دیا جائے گا' ہر چند کہ کفار واقع میں صور پھو کے جانے کا انظار نہیں کررہے سے کیے کین اللہ تعالی نے ان کی حالت ظاہرہ کے اعتبار سے استہزاء فر مایا اور یہ بتایا کہ جب وہ صور پھو تک دیا جائے گا تو پھران کے اور نزول عذاب کے درمیان کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ اس آیت میں 'فواق'' کا لفظ ہے' فواق اسم فعل واحد ہے' اس کی جمع الحوقه اور الفقه ہے' اس کا معنیٰ ہے درمیانی وقفہ ور مین جو وقفہ ہوتا ہے اس کوفواق کہتے ہیں' دود ہدو ہزود ہدو ہدو ہدو ہو کہ اس کی جمع الله ایک مرتبددود ہدو ہو کہ اس کی جمع ہے کے دوم نے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس کوفواق کہتے ہیں' دود ہدو ہزاد ایک مرتبددود ہدو ہو الله کی کو ہٹا کرخود پینے کے لیے دو ہنا جھوڑ دیتا ہے' بچے کے پینے سے جانور کے تعنول میں دوبارہ دود ہدو اثر آتا ہے' دود ہدو ہو الله کی کو ہٹا کرخود دوبارہ دود ہدوہ لیتا ہے' اس درمیانی وقفہ کا نام اصل لغت میں فواق ہے۔ (المفردات جمی ۱۰۵ کتبہزار معنیٰ کم کرمہ ۱۳۵۸ میں لفظ فواق کا ذکر اس حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں ہے ایک فخص پہاڑوں کی گھاٹیوں میں سے گزراجن میں ہیٹھے پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ تھا'اس پانی کی لذت کی دجہ ہے اس کو وہ چشمہ اچھالگا'اس نے دل میں کہا: کاش! میں لوگوں کے درمیان سے نکل جاؤں اور اس گھائی میں رہوں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا: اجازت حاصل کے بغیر ہرگز ایبانہیں کروں گا' پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا: تم ایبانہ کرو' کیونکہ تم میں سے کی ایک فخص کا اللہ کی راہ میں تظہر تا' اپنے گھر میں ستر سال نمازیں پڑھنے سے افضل ہے۔ کیا تم یہ بین واضل کردئے اللہ کی راہ میں جہاد کرو' جس شخص نے اوثنی کے بینہیں چاہے کہ اللہ تم کو معاف کر دے اور تم کو جنت میں داخل کردئے اللہ کی راہ میں جہاد کرو' جس شخص نے اوثنی کے فواق ( دودھ دو ہے کے وقت ) کے برابر بھی اللہ کی راہ میں قال کیا اس کے لیے جنت واجب ہوجائے گی۔

(سنن الترند أن رقم الحديث: ١٦٥٠ منداحمر ٢٣٣ منداحمر رقم الحديث: ٩٤٦٢ مؤسسة الرسلة والنه لا بي العاصم رقم الحديث: ١٣٥٠ مندالبزار رقم الحديث: ١٦٥٢ المستدرك ٢٢ص ٢٨ منن بيهتي ج٩ص ١٢٠ اس حديث كي سندحسن ٢٠) حيث من سرية محمول

چیخ اور چنگھاڑ کے تین محمل

اس آیت میں جس چیخ اور چنگھاڑ کا ذکر ہے اس کے تین محمل ہیں ایک بیہ ہے کہ اس چیخ اور چنگھاڑ کی صورت میں ان پر فوراً عذاب آ جائے گا اور عذاب آ نے سے پہلے ان کو آئی مہلت بھی نہیں ملے گی جتنا دود ھدو ہے کے درمیان وقفہ ہوتا ہے۔

اس چیخ اور چنگھاڑ سے مراد پہلی بارصور پھو تکنے گی آ وا زہے اس صور کے پھو تکتے ہی قیامت کا ڈلزلہ بر پا ہوجائے گا اور صور پھو تکنے کے بعد ان کو اتنا وقفہ بھی نہیں ملے گا جتنا وقفہ دود ھدو ہنے کے درمیان ہوتا ہے اور اس کا تیسر امحمل بیہ ہے کہ اس چیخ اور چنگھاڑ سے دوسری بارصور پھونکا جانا مراد ہے اس کے فوراً بعد کا فروں کو دوزخ کی طرف و کھیل دیا جائے گا اورصور کی اس آ واز اور چنگھاڑ کے بعد ان کو اتنے وقفہ کی بھی مہلت نہیں ملے گی جتنی دود ھدو ہنے کے درمیان مہلت ہوتی ہے۔

آ واز اور چنگھاڑ کے بعد ان کو اتنے وقفہ کی بھی مہلت نہیں ملے گی جتنی دود ھدو ہنے کے درمیان مہلت ہوتی ہے۔

ان دونوں آیتوں سے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطهر کوتسلی دینا مراد ہے' تا کہ کفار کی تکذیب سے آپ کا ول تک نہ ہواور ان کے کفر سے آپ مگئین نہ ہوں کیونکہ سابقہ امتوں نے اپنے رسولوں کی اس طرح تکذیب کی تھی جس طرح اہل مکہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں اور ان کا فروں کی بھی بھاری اکثریت تھی اور اس کے مقابلہ میں ان رسولوں اور ان کے بیروکاروں کی تعداد بہت کم تھی اور وہ کفاراپنے کفر اور تکذیب کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کے قہر وغضب اور اس کے عذاب کا شکار ہوگئے اور ان کی جمعیت اور ان کی کثر ت اور ان کی جمعیت اور ان کی کثر ت اور ان کی جسمانی قوت اور مال واسباب کی کثر ت ان کے سی کام نہ آسکی' سو بھی حال کفار مکہ کا بھی ہوگا اور ان کا اخروی عذاب کا انتظار کرنا' اللہ تعالیٰ کے قہر وغضب اور اس کی دوز خ کے عذاب کے آٹار

- - -

جلدوتهم

= اشار د

ئ سواان کے جوالحان لائے اور انہوں نے نیک اعمال نے ان کو آ زمائش میں ڈالا ہے سوانہوں رجوع کیا 0 تو ہم نے ان کی اس بات کو معاف کر دیا اور ب شک ان کے لیے ہاری بارکاہ میں یے شک جو لوگ ماللہ کی راہ ہے بہد کیونکہ وہ روز حساب کو بھول جاتے ہیں 🔾 الله تعالی کا ارشاد ہے:اوریہ( کفار )صرف ایک بخت چنگر لفظ ''فو اق'' کامعنیٰ' اس کامحمل اوراس کےمتع اس آیت میں کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم

اس آیت میں کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل بھذیب کررہے ہیں اور عذاب کے لیے صرف قیامت کے منتظر ہیں' وہ اس کے مستحق تھے کہ ان کے کفر کی وجہ ہے ان پر دنیا میں بی فوراُ عذاب آجا تاکیکن اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے:

الله كى ميشان نبيس ہے كه وہ ان كوعذاب دے جس وقت

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَانْتَ فِيهِمْ

(الانفال:٣٣) آپان مِسموجود ہوں۔

اس کیے اب ان پرعذاب ای وقت ہوگا جب دوسراصور پھونکا جائے گا اورسب کافروں کو زندہ کر کے دوزخ کی طرف

marfat.com

تبياء القرآء

تمنا نہ کرے اگر وہ نیک مخص ہے تو ہوسکتا ہے کہ وہ زیادہ نیکیاں کرے اور اگر بدکار ہے تو ہوسکتا ہے وہ تو بہ کرلے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث:۲۳۵ سن النسائی رقم الحدیث:۲۳۵ سن النسائی رقم الحدیث:۲۸۱۸)

الله علاقات اورشهادت كحصول كے ليےموت كى تمناكا جواز

اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے اشتیاق اور حصول شہادت کے لیے موت کی تمنا کے جواز میں حسب ذیل احاد ہے ہیں:
حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جواللہ سے ملاقات کرنے کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو مجبوب رکھتا ہے اور جواللہ سے ملاقات کو تاپند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو تاپند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا آپ کی کسی اور زوجہ نے کہا: بے شک ہم موت کو تاپند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: یہ بات نہیں ہے کہ بات نہیں ہے کہ بات نہیں ہوتی موں اللہ عنہا یا آپ کی کسی موت آتی ہے تو اس کو اللہ کی رضا اور اس کی کرامت کی بشارت دی جاتی ہے مومون کو بعد ملنے والے انعامات سے بڑھ کرکوئی چرمجوب نہیں ہوتی 'سووہ اللہ سے ملاقات کو پند کرتا ہے اور اللہ کی موات کو پند کرتا ہے اور اللہ کا سے ملاقات کو بالبند کرتا ہے اور اللہ کا مورت کے بعد پیش آنے والے امور سے زیادہ اور کوئی چیز تاپند اور تا گوار نہیں ہوتی 'وہ اللہ سے ملاقات کو تاپند کرتا ہے۔ اور اللہ اس سے ملاقات کو تاپند کرتا ہے۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۷۵-۱۵ مصیح مسلم رقم الحدیث:۲۶۸۳\_۲۶۸۳ منن الترندی رقم الحدیث:۱۰۶۹ منن النسائی رقم الحدیث:۱۸۳۹ منداحد رقم الحدیث:۲۲-۲۳ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۱۸۴ منن دارمی رقم الحدیث:۲۵۹ کلیجم الاوسط رقم الحدیث:۳۵۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے: اس ذات کی قشم جس کے بیضہ وقد رت میں میری جان ہے' اگر یہ بات نہ ہوتی کہ مؤمنوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ مجھ سے پیچھے رہ جائیں اور یہ بات نہ ہوتی کہ مؤمنوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ مجھ سے پیچھے رہ جاد کے بات نہ ہوتی کہ میں ان کے لیے سواریاں مہیا نہیں کر سکتا تو میں کسی ایسے فشکر کے پیچھے بیٹھا نہ رہتا جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاتا اور اس ذات کی قشم جس کے بیضہ وقد رت میں میری جان ہے' مجھے رہ مجبوب ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قبل کیا جاؤں' پھر زندہ کیا جاؤں' پھر قبل کیا جاؤں' پھر قبل کیا جاؤں۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ٤٤ ٧٤ منن النسائي رقم الحديث: ٤٠ ٢٠ منن ابن ماجدرقم الحديث: ٣٤ ١٤٥ منداحدرقم الحديث: ٩١٧ ٢)

زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللّد عنہ نے یہ بات کی: اے اللّہ! مجھے اپنے راستے میں شہادت عطافر ما اور اپنے رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے شہر میں میری موت مقدر کردے۔ (صحح ابخاری قم الحدیث: ۱۸۹۰)

نفوس خبیشہ سفلیہ اونی اور ارزل چیزوں کی طرف راغب ہوتے ہیں ونیا میں ان کامطم نظر شہوات حیوانیہ اور مرغوبات نفسائیہ ہیں اور آخرت میں ان کامطم کانا دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ ہے اور ہلند ہمت اور اولوالعزم لوگ اعلی اور اطبیب چیزوں کی طرف راغب ہوتے ہیں ونیا میں ان کامطم نظر عبادات کی لذتیں اور اطاعات کی حلاوتیں ہوتی ہیں اور آخرت میں ان کے لیے اعلیٰ علیین کے درجات اور جنات کے مقامات ہوتے ہیں اور ارواح قد سیداللہ عزوجل کے جلال اور جمال کی تجلیات کے مشاہدہ اور اس کی صفات کے مطابعہ میں مشغول اور منہ کہ رہتی ہیں اور ان میں سے ہر فریق اپنے مطلوب کی طرف اس طرح بے اختیار ملصوق اور مجذوب رہتا ہے جس طرح لوم امقناطیس کی طرف بے اختیار تھنچا ہوا اور چپکا ہوار ہتا ہے۔

حضرت داؤ دعليهالسلام كاقصه

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ آپ ان کی باتوں پرصبر کیجئے اور ہمارے طاقت ور بندے داؤد کو یاد کیجئے 'بے شک وہ بہت رجوع

جلدوتهم

marfat.com

#### "قط"كامعنى

اس کے بعد فرمایا:'' اور انہوں نے کہا: اے ہمارے رب! ہمارا حصدتو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی جلد دے دے است اس کے بعد فرمایا:'' اور انہوں نے کہا: اے ہمارے رب! ہمارا حصدتو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی جلد دے دے دے است است کے بعد فرمایا:''

ال قول ك قائل العفر بن الحارث بن علقه بن كدو الخزاع اوراس كه موافقين تغ الني لوكول في يبى كها تعاد و المنافع في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ في المحافظ

میلوگ اللہ تعالیٰ کو واحد اور سیدنا محرصلی اللہ طبیہ و سام کورسول بنا کر بیسینے والانبیں مانتے تنے اس کے باوجود انہوں نے اس دعا کے شروع میں کہا: اے ہمارے رب! اس سے وہ بیا طام کرنا چاہتے تنے کے ووصد ق ول اور حضور قلب اور انتہائی ول سوزی سے بیاد عاکر رہے میں کداہے ہمارے رب! ہمارا حصہ تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی جدد و سے و

ال آیت میں افسطن الکا لفظ بالقط کامعنی بنی کین کوئٹ کے بعداس کا حاصل شدہ کرنے اوراس ہے مرادان کا حصداور مقدم ہے اس کامعنی یہ ہے کدا ہے محمد (صلی القد علیہ وسلم)! آپ ہم کوجس نفراب ہے فررا رہ جیں اس نفراب میں ہے جو حصد ہمارے لیے مقدر ہے وہ حصہ ہمیں و نیا میں دلوا ویں اوراس کوروز حساب تک مؤخر نہ کریں۔ اوراس کا دور امعنی یہ ہے کہ آپ کہتے جی کہ قیامت کے دن ہمارے سی افسا شمال ہمارے باتھوں میں ویئے جائیں گے قو ہمارے اشمال نامد کا جو حصداور کا غذ کا نظرا ہے وہ ہم کوروز حساب سے پہلے و نیا میں ہی وے ویں تا کہ ہم دیکھیں کہ اس میں کیا کہ بواجے۔

سطل بن عبداللہ تستری نے کہا: موت کی تمناصرف تین شخص کرت ہیں: ایک و فخص جوموت کے بعد پیش آن والے عواقب سے جابل ہؤ دوسرا وہ فخص جواللہ تعالیٰ کی تقدیر سے منکر ہواور تیسرا وہ فخص جواللہ تعالیٰ سے مجت کرتا ہواور اس سے طلاقات کے اشتیاق میں موت کی تمنا کرئے اس طرح جو فخص مرتبہ شبادت کے حصول کی تمنا کرنے والا ہو وہ بھی شبادت کی صورت میں موت کی تمنا کرتا ہے۔

صورت میں موت کی تمنا کرتا ہے۔ موت کی تمنا کی ممانعت کے متعلق احادیث

موت کی تمنا کرنے کی ممانعت میں حسب ذیل احادیث بیں:

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: تم میں ہے کو کی شخص کسی مصیبت کی وجہ سے ہرگزموت کی تمنا نہ کرے اور اگر اس نے ضرور دعا کرنی ہوتو وہ یوں دعا کرے: اے اللہ! جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہوتو مجھے موت عطا کر۔ بہتر ہوتو مجھے زندہ رکھاور جب میرے لیے موت بہتر ہوتو مجھے موت عطا کر۔

(صیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۹۲۵ صیح مسلم رقم الحدیث ۲۹۸۰ سنن ابوداؤ در قم الحدیث ۱۹۰۸ سنن التریزی رقم الحدیث ۱۹۲۵ سنن این الجدر قم الحدیث ۱۹۲۵ سنن این الجدر قم الحدیث ۱۹۲۵ سنن این الجدر قم الحدیث ۱۹۲۵ منداحمد جسم ۱۹۲۵ منداحمد جسم ۱۹۲۵ منداحمد جسم ۱۹۲۵ منداحمد جسم ۱۹۲۵ منداحمد جسم او انتخص موت کی تمنانه حضرت ابو جریره رضی القد عنه بیان کرتے جی که رسول القد صلی القد علیه وسلم نے فر مایا جم میں سے کوئی شخص موجاتا ہے اور کرے اور ندموت آنے سے پہلے اس کی دعا کرے جب تم میں سے کوئی شخص مرجاتا ہے تو اس کاعمل منقطع ہو جاتا ہے اور زندگی مومن کی صرف نیکیوں کوزندہ کرتی ہے۔ (صیح مسلم رقم الحدیث ۲۱۸۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی

marfat.com

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جمع سے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله تعالی ک نزدیک سب سے زیادہ پندیدہ روزے حضرت داؤد علیه السلام کے روزے تھے وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے اور سب سے زیادہ پندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز تھی وہ نصف شب تک سوت ، پھر تہائی شب قیام کرتے ، پھر رات کے (بقیہ ) چھٹے حصہ میں سوتے (فرض کیجئے کہ چھ کھنے کی رات ہے تو وہ پہلے تین کھنے سوتے ، پھر وو گھنے نماز پڑھتے اور آخری ایک گھنٹہ میں پھر سو جاتے )۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۲۷ سیح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۹ سنر التر ذی رقم الحدیث: ۱۲۲ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۲۹۱ عامع المسانید دالسنن مندعبداللہ بن عمرور قم الحدیث: ۱۵۳)

(۳) حضرت داؤ دعلیہ السلام کے متعلق اس آیت میں 'انبہ او اب ''فر مایا' یعنی وہ الله کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھا وہ اپنی تمام حاجات میں' تمام مہمات میں اور تمام کاموں میں الله کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔

(۵) نیز حضرت داؤدعلیہ السلام کے متعلق فرمایا: ہم نے پہاڑوں کوان کے تابع کر دیا تھا کہ وہ شام کواور دن چڑھےان کے ساتھ شبیح کریں' پہاڑوں کے نبیج کرنے کا یہ معنیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں حیات' عقل' قدرت اور نطق کو پیدا کر دیا تھا اور اس وقت وہ پہاڑ اس طرح اللہ تعالیٰ کی تبیج کرتے تھے جس طرح زندہ اور عقل والی مخلوق اللہ تعالیٰ کی تبیج کرتی ہے۔ پہاڑ میں حیات کی دلیل اس آیت میں ہے:

وَلَٰمَاجَاءَ مُوْسَى بِمِيْقَاتِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ ۗ قَالَ رَبِّ آيِ فِيُ ٱنْظُرُ إِلَيْكَ عَالَ لَنْ تَرْدِيْ وَلِكِنِ انْظُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرْيِيْ.

اور جب مویٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے اور ان کے دب نے ان سے کلام فرمایا تو انہوں نے کہا: اے میرے رب! مجھے مجھے اپی ذات دکھائے میں اس کوایک نظر دیکھوں گا' فرمایا: تم مجھے نہیں دیکھ سکتے 'لیکن تم بہاڑ کی طرف دیکھتے رہو' اگر وہ اپنی جگہ برقرار مہاتو تم بھی مجھے دیکھلو گے۔

(الاعراف:١٢٣)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس پہاڑ میں اللہ تعالیٰ نے بیصفت پیدا کی ہوئی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا تھا' بیاور بات ہے کہ وہ دیکھنے کی تاب نہ لاسکا اور دیکھتے ہی ریزہ ریزہ ہو گیا'نیز اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

اور بعض پھر اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔

وَإِنَّ مِنْهَالَمَايَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ

(القره:۱۷)

سو پہاڑوں میں دیکھنے کی صفت اور صلاحیت بھی ہے اور ان میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی تنبیع بھی کرتے ہیں۔

اور الله تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو غیر معمولی جہامت اور حسن عطا فرمایا تھا اور بہت شیریں آواز عطا فرمائی تھی کھی اُن کے حسن اور ان کی آواز سے متاثر ہو کرتمام پہاڑ اور تمام پرندے ان کے ساتھ مل کر الله تعالیٰ کی حمد اور اس کی تعبیح کرتے تھے اور پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت کا اثر بھی رکھا ہے اور نطق اور تبیح کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے 'پہاڑوں میں محبت کی کیفیت رکھی ہے' اس کی تقد بی اس حدیث سے ہوتی ہے 'حضرتِ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

احدایک بہاڑ ہے میہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت

احد جبل يحبنا نحبه.

کرتے ہیں۔

جلدوتهم

کرنے والے تھOہم نے بھاڑوں کوان کے تالع کر دیا تھا کہ دوشام کواور دن کی سے ان کے ساتھ جیج پڑھیں ⊙ اور جس شدہ یرندے مجی سب ان کی طرف رجوع کرنے والے تنے O اور ہم نے ان کی سلطنت کومضبوط کر دیا اور ہم نے ان کو حکمت اورفصل خطاب مطافر مایا ۵ (من: ۱۷-۱۷)

حضرت داؤ دعلیه السلام کی فضیلت کی دس و جوه

تَبْرُكَ الَّذِي نَنَّزُلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْمُلَيْنَ

کفار کمہ کے انکار اور ان کی معاندانہ باتوں کے سننے سے نی صلی اللہ علیہ وسلم کو جورنے پہنچا تھا اس کے از الدے لیے اللہ تعالی نے ہارے نی سیدنا محرصلی الله علیه وسلم كو معزت واؤ دعليه السلام كاقصه ياد ولايا اوركويا كه يون فرمايا: أكر بيك خارة ب كا انكار كر رہے ہیں تو آپ کو کیا کی ہے اکابر انبیا علیم السلام آپ کی موافقت کرتے ہیں نیز آپ اس پر فور کریں کے خالفین آپ کویتیم اورفقیر کہتے ہیں تو مال و دولت کی کثرت کسی کوئم سے نجات نہیں ویچی ' حضرت داؤ دعلیہ السام مخطیم الشان سلطنت کے مالک تھے اس کے باوجود وہ رنج اورغم مے محفوظ نبیں رہ سکے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کی فضیلت کی حسب ذیل وجو و ذکر فر مائی جس:

- (۱) ہمارے نی سیدنا محملی الله علیه وسلم خاتم النبیین اور قائد المرسلین بین اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیات مرا آب حضرت داؤد عليه الساام كے مكارم اخلاق كويادكريں۔
- (٢) الله تعالى نے معزت داؤد عليه السلام كے متعلق فر مايان جمارے بندے داؤد كوياد كيجيّا 'يوں تو تمام لوّب الله تعالى ك بندے ہیں لیکن قابل ذکر اور لائق تعریف وہ بندہ ہے جس کو ما لک خود فرما دے بیدہارا بندہ ہے سوحض ہے داؤد کے متعلق فر مایا: ہمارے بندے داؤد کو یاد سیجئے اور بید عفرت داؤد کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ای طرح :مارے نبی سیدنا محمر صلی الله علیه وسلم کومجی الله تعالی نے اپنا بند وفر مایا ہے: إِنْ كُنْتُمْ فِي مُنْ يِهِ مِمَّا نُزُّلْنَا عَلَى عُبْدِنَا.

اً مُتَّمِهِ بِينِ اس كلام كے وق ہونے ميں شك ہوجس كو ہم نے

ایے بندہ برنازل کیاہے۔ (البقرو:۲۳)

برکت والی ہے وو ذات جس نے اپنے بندو پر فرقان کو نازل کیا

تاكدوهتمام جبانول كے ليے اللہ كے عذاب سے ڈرانے والا ہو 🔾

سُيْحُنَ الذِي الشرى يعَبْدِيد (في الرائل: ا) سجان ہے وہ جورات کو ی اپنے بندہ کو لے گیا۔

رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كوالتُدتعالي فرياتا ہے: یہ ہمارے بندے ہیں' اورخود کوفریا تا ہے: ہیں ان كا رب ہوں۔ فَلَاوْمَ إِنَّكَ (الساء: ١٥) آپ کے رب کوشم!۔

الله تعالی رب العلمین رب عرش عظیم ہے رب کعبہ ہے مراس کون العلمین کے رب ہونے پر ناز ہے نہ عرش عظیم کے رب ہونے پرنازے ندکعبے رب ہونے پرنازے اگراس کونازے تواے محمصطفی اتمہارے رب ہونے برنازے۔ سودہ آپ کے متعلق فرماتا ہے: میرا بندہ اور اپنے متعلق فرماتا ہے: تمہارا رب اور بیآپ کی وہ فضیلت ہے جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔

(٣) حضرت داؤد عليه السلام كے متعلق '' ذا الا يسد ''طاقت ور'فر مايا يعني وه عبادت كوانجام دينے سے اور گناموں سے باز رہنے میں بہت طاقت وریتھے۔ قمادہ نے کہا: حضرت داؤدعایہ السلام کوعبادت کی قوت اور دین کی فقہ عطا کی گئی تھی' ان کی عبادت کے متعلق حدیث میں ہے:

جلدوبم

martat.com

تبار القرآر

مَنْ يُرِكُ (الغرقان:١)

الحديث:١٠٩٩٥)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مخص نے چاشت کی دور کعت نماز کی حفاظت کی اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا'خواہ اس کے گناہ سمندر کے **جماگ کے برابرہوں**۔

(سنن الترفذى دقم الحديث: ۲۷۱ مصنف ابن الي شيبر ٢٠٥ منداحدج ٢٠٠٧ سنن ابن ملجددقم الحديث: ١٣٨٢ الكامل لا بن عدى ج ٢٥ ٣٥٢ طبع قد يم المسند الجامع ج١٦ص ٩٠٨ دقم الحديث: ١٣٣٩١)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے حتی کہ ہم کہتے تھ کہآ ب اس نماز کوترک نبیس کریں گے اور آپ اس نماز کوترک کر دیتے تھے حتی کہ ہم کہتے تھے کہآپ اس نماز کونبیس پڑھیں گے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ (سنن التر بذی رقم الحدیث: ۷۲۷ مند احمد جسم ۲۱ شرح النة رقم الحدیث: ۱۰۰۲ جامع المهانید والسنن جسم سم ۳۲۳ قم الحدیث: ۲۲۷۔۲۲۷ المسند الجامع ج۲ ص ۴۲۷ رقم الحدیث: ۴۲۷)

القاسم الشیبانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کچھلوگوں کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے ویکھا تو انہوں نے کہا:ان لوگوں کوخوب معلوم ہے کہ چاشت کی نماز کواس وقت کے غیر میں پڑھنا افضل ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے:او ابین (رجوع کرنے والوں) کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے جسم کی کھال اور ان کے پیرگرم ریت کی شدت کی وجہ سے جلتے لگتے ہیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۸۷ منداحہ جسم ۴۳۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۴۵۸ منداحہ جسم ۱۳۵۰ می الدیث: ۴۳۰۰ الحجم الحدیث: ۴۳۰۰ الحجم العظیر رقم الحدیث: ۱۵۵ معرفة السنن والآ ٹارر قم الحدیث: ۵۵۸۷ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۴۸۳۷)

اس صدیث کامعنی ہے کہ حسلوۃ الفنی (چاشت کی نماز) اس وقت پڑھنی چاہیے جب ریت خوب گرم ہوکر تیخ گئی ہے اور اونٹ کے پاؤس ریت کی گرمی کی شدت سے جلنے لگتے ہیں' اونٹ کے بچوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ ان کے جسم اور ان کے پاؤس کی کھال نازک ہوتی ہے اور گرمی تھوڑی ہی بھی زیادہ ہوتو ان کے پاؤس جلنے لگتے ہیں' ہمارے اعتبار سے بیر وقت دن کے دس اور گیارہ بجے کے درمیان ہوتا ہے' سواس وقت چاشت کی نماز پڑھنی چاہتے۔ اس حدیث میں بیاشارہ ہے کہ جس وقت گرمی کی شدت ہوتی ہے تو اس وقت لوگوں کا دل آرام اور استراحت کو چاہتا ہے اور جولوگ اوا بین لیعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوئے ہیں اور ان کو صرف اس چیز میں کرنے والے ہوئے ہیں وہ اس وقت آرام اور استراحت کے بجائے چاشت کی نماز پڑھتے ہیں اور ان کو صرف اس چیز میں اطمینان اور سکون ملتا ہے کہ وہ ہر مطلوب اور موغوب چیز سے منقطع ہو کر اللہ تعالی کے ذکر میں اور اس کی عبادت میں مشخول ہو اطمینان اور سکون ملتا ہے کہ وہ ہر مطلوب اور موغوب چیز سے منقطع ہو کر اللہ تعالی کے ذکر میں اور اس کی عبادت میں مشخول ہو

اشراق كي نماز كاوقت

اشراق کامعنیٰ ہے سورج کاطلوع ہونا اور اس کا چیکنا اور نماز اشراق کا اوّل وقت وہ ہے جب سورج ایک نیز ہی مقدار بلند ہو جاتا ہے اور طلوع آفتاب کے بعد ہیں منٹ گزرجاتے ہیں اور نماز اشراق کا آخر وقت وہ ہوتا ہے جب چاشت کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس لیے چاشت کی نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب سورج خوب گرم اور سفید ہو جاتا ہے اور اس کا نور خوب روْن ہو جاتا ہے۔ خوب روْن ہو جاتا ہے۔

حضرت ام ہانی ، بنت ابی طالب رضی الله عنها بیان کرتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم ان کے گھر آئے آپ نے وضو کیا اور پھر صلوٰ قاضحیٰ (چاشت کی نماز) پڑھی' پھر فر مایا: اے ام ہانی ،! بیداشراق کی نماز ہے۔

جلدوتهم

marfat.com

( معج الخاري قم الحديث: ١٣٨٢ معج مسلم قم الحديث ١٣٩٢ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٩-٤٥٠ )

اور پاڑ کے تبیع کرنے کی تعدیق اس مدیث ہے ہوتی ہے:

حعرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه بیان کرتے جیں کہ میں نمی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا ہم مکہ کے ک راستہ میں جارہے تھے آپ کے سامنے جو بھی پہاڑآ تا یا ورخت آتا وہ یہ کہتا تھا:السلام علیک یا رسول اللّٰہ۔

(سنن الترفدي رقم الحديث ١٩٦٦ سنن داري رقم الحديث ٢١ والآل الماج ولليبلق ت٢ ص١٥ ١٥ ١٥ ش ت النه رقم الحديث ١٥٠ س المسانيد والسنن مندعلي بن الي طالب رقم الحديث ٢٩٩)

امام فخرالدین رازی نے اس کی بیتو جیہ کی ہے کہ القد تعالی نے پہاڑوں کو حفظ ت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کردیا تھا' جہاں حضرت داؤد علیہ السلام جاتے تھے پہاڑ بھی ان کے ساتھ جاتے تھے اور پہاڑوں کا حفظ ت داؤد حیہ السلام کے ساتھ چلنا ان کی تبیع قرار دیا ممیا کیونکہ پہاڑوں کا حضرت داؤ علیہ السلام کے ساتھ چلنا القد تھائی کی قدرت اور حکمت پر دالات کرت سے۔

(۱) اس آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام کی مجھٹی فضیلت یہ ہے کہ پہاڑ آپ کے ساتھ المسعنسسی بعنی شام کے وقت اور الا شهر اق یعنی صبح کے وقت تبہتی کرتے تھے۔

### **جاشت اوراشراق پڑھنے کی نضیلت میں احادیث**

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جس تحتی نے فرم کا زیما عت کے ساتھ پڑھی ' پھر ووطلوں آ فقاب تک بیٹھ کر الله تعالی کا ذکر کرتا رہا نیم اس نے دور کعت نماز پڑھی تو اس کو تنی اور عمر و کا پورا پورا المجر ہوگا۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث ۱۸۶ ہوائ السانیہ والسن ن ۳۳س ۱۳۳۰ تم الحدیث ۱۳۰۸ این شیخ ۱۳۰۱ الحدیث ۱۳۰۸ الحدامند الجامع الحدیث ۱۳۰۸ تم الحدیث ۱۳۰۸ تم الحدیث ۱۳۰۸ تا السانیہ والسنن مندانس قم الحدیث ۱۳۰۸)

حضرت انس بن ما لک رضی القدعنه بیان کرتے بین که رسول القد صلی القد علیه وسلم نے فرمایا: جستی نفس نے چوشت ک نماز کی بارہ رکعات بڑھیں اللہ اس کے لیے جنت میں سونے کامحل بنا وے گا۔ (سنن التر بندی رقم الحدیث ۲۳ سنن ابن باجہ رقم الحدیث ۱۳۸۰ المجم الله بیث المان البن کشر تا الله بیث ۱۳۸۰ ایم الله بیث ۱۳۰۱ المحم الله بیث ۱۳۹۱ و ۱۳۰۸ بیشت المان البن کشر تا الله بیث ۱۳۹۰ الحدیث ۱۳۰۹ بامع المحدیث ۱۳۸۹ و ۱۳۸ بیشت المحدیث ۱۳۹۹ و ۱۳۸ بیشت المحاص ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸ بیشت الله بیث ۱۳۸۰ المحدیث ۱۳۹۹ و ۱۳۸۸ بیشت المحدیث ۱۳۹۹ و ۱۳۸۸ بیشتر المحدیث ۱۳۸۸ بیشتر بیشتر المحدیث ۱۳۸۸ بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بی

حضرت ام بانی ، رضی الله عنها بیان کرتی بین که فتح مکه کے دن وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے گھر آئیں اس وقت آپ عنسل کر رہے تھے اور حضرت فاطمه رضی الله عنها نے آپ کو پردہ سے جھپایا ہوا تھا۔ حضرت ام بانی نے کبا: میں نے آپ کو سلام کیا 'آپ نے بوچھا: بیکون ہے؟ میں نے کہا: میں ہوں 'ام بانی ، بنت ابی طالب 'آپ نے فر مایا: ام بانی ، کوخوش آ مدید ہو 'عنسل سے فارغ ہوکر آپ نے آٹھ رکھات نماز پڑھیں۔ امام سلم کی روایت میں ہے: بیر جاشت کی نماز تھی۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۳۵۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۷ سنن الترندی رقم الحدیث: ۳۷۴ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۲۴ سنن ابن معبدرقم الحدیث: ۳۱۵ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۲۲۹)

حضرت ابوذررضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تبارک وتعالی سے روایت کرتے ہیں کہ الله تعالی فی ہوں فرما تا ہے: اسے ابن آ دم! میرے لیے دن کے شروع میں چار رکعات نماز پڑھؤ میں دن کے آخر میں تمہارے لیے کافی ہوں گا۔ (سنن التر فدی رقم الحدیث: ۲۵۵ منداحہ ج۲ص ۴۳۰ جامع المسانید والسنن ج۱۳ ص ۵۹۳ رقم الحدیث: ۲۵۵ منداحہ ج۲ص ۴۳۰ جامع المسانید والسنن ج۱۳ ص ۵۹۳ رقم الحدیث: ۲۵۵ منداحہ ج۲ص ۴۳۰ جامع المسانید والسنن ج۱۳ ص ۵۹۳ رقم الحدیث: ۲۵۵ منداحم ج۲ ص ۴۳۰ منداحم ج۲ ص ۲۳۰ منداحم ج۲ ص ۲۰۰۰ جامع المسانید والسنن ج۲ منداحم کے منداحم ج۲ ص ۲۰۰۰ جامع المسانید والسنن ج۲ منداحم کے منداحم جامع المسانید والسنن ج۲ منداحم کے منداحم ج۲ منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کا منداحم کے منداحم کا منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم کے منداحم

جأددتهم

marfat.com

نيز علامه ابراميم طبي متوفى ٩٥٦ هد لكصة مين:

صلوۃ الضحیٰ (چاشت کی نماز) کا وقت سورج کے بلند ہونے سے لے کر زوال سے پہلے تک ہے اور اس کامتحب وقت وہ ہے جب دن کا چوتھائی حصہ گزر جائے 'کیونکہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہوتھائی حصہ گزر جائے 'کیونکہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نم مایا: اوا بین کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب گرم ریت کی شدت سے اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگیں۔ نے فر مایا: اوا بین کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب گرم ریت کی شدت سے اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگیں۔ فر مایا: اوا بین کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب گرم ریت کی شدت سے اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگیں۔ اور ایس اس کیڈی الدور ۱۳۱۲ھا۔ اور اس اس اس کیڈی الدور ۱۳۱۲ھا۔ اور اس کیڈی الدور ۱۳۱۲ھا۔ اور اس کیڈی الدور ۱۳۱۶ھائی میں۔ ۱۳۹۰ھائی میں۔ ۱۳۹۰ھائی میں۔ ۱۳۹۰ھائی کی نماز اس کیڈی الدور ۱۳۱۰ھائی کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز

مثلاً آج ٢٠٠٥ من ٢٠٠٠ وطلوع آفتاب ٥:٣١ پر ہاور غروب ١١:٥ پر ہے اس طرح دن تيره محفظ كا ہاوراس كا چوتھائى حصد سواتين گفظ ہے اور زوال كا وقت ٢٩:١١ ہے كي نماز چاشت كا وقت آج مبح چر بج سے كياره نج كر ٢٩ مند تك ہاوراس كو پڑھنے كامستحب وقت سوانو بج ہے۔

پہاڑوں اور پرندوں کا حضرت داؤد کی تنبیج کے ساتھ تنبیج کرنا

(2) حضرت داؤدعلیہ السلام کی نصیلت کی ساتویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے متعلق فرمایا: سب ان کی طرف رجوع کرنے تھے۔ یعنی بہاڑ اور پرندے سب حضرت داؤدعلیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تھے حضرت داؤدعلیہ السلام جب تنبیح کرتے تھے تو بہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تنبیج کرتے تھے اور اس سے پہلے جو فرمایا تھا: ہم نے پہاڑ وں کو ان کے تابع کر دیا تھا کہ دہ شام کو اور دن چڑھے ان کے ساتھ تنبیج پڑھیں اور جمع شدہ پرندے بھی پہلے جملے معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تنبیج پڑھتے ہیں کی میں اور اس جملے میں فرق یہ ہے کہ پہلے جملے سے معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ قرمایا: ''کل لہ او اب ''سب اس جملے سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہماڑ اور پرندے ان کے ساتھ فرمایا: ''کل لہ او اب ''سب ان کی طرف رجوع کرنے والے تھے تو معلوم ہوا کہ بہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ ہمیشہ بھی کرتے تھے۔

ندکورالصدرتفییراس تفدیر پر ہے کہ'' کے ل کے ''میں ضمیر حضرت داؤدعلیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہواورا گریہ خمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہوتو پھراس کامعنیٰ ہوگا: حضرت داؤدعلیہ السلام' پہاڑ اور پرندے سب اللّٰہ کی طرف لوٹنے والے اور اس کی شبیح کرنے والے تھے۔

امام ابن عسا کرمتوفی ا ۵۵ ھے نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عام سے روایت کیا ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کوتمام مخلوق میں سب سے زیادہ حسین آ واز دی گئی تھی۔ (تاریخ دشق الکبیری ۱۹ ص۲۷ داراحیاء التراث العربی بیردت ۱۳۲۱ھ) پس جب حضرت داؤد علیہ السلام کی آ واز پہاڑوں تک پنچتی تو وہ ان کی آ واز کی لذت سے جھومنے لگتے اور جب برندے ان کی آ واز سنتے تو وہ بھی ان کے ساتھ سُر سے سُر ملانے لگتے۔

بعض عارفین نے کہا ہے کہ پہاڑ اور پرندے حضرت داؤدعلیہ السلام کی تبیع کے ساتھ اس لیے تبیع کرتے تھے تا کہ ان کی تسبیحات کا اجر و تواب بھی حضرت داؤدعلیہ السلام جب حمد اور تبیع کے معنی میں بہت غور کرتے تھے تو وہ حمد اور تبیع آپ کے اعضاء میں سرایت کر جاتی تھی' کیونکہ یہ اعضاء آپ کی روح کے مظاہر تھے' پھر آپ کے اعضاء سے حمد اور تبیع کی صورت پہاڑ وں اور پرندوں میں سرایت کر جاتی تھی' اس وجہ سے پہاڑ اور پرندے بھی آپ کی تبیع کے ساتھ تبیع کرتے تھے' اس وجہ سے ان کی تبیع کے ماتھ اس تبیع کے ماتھ تبیع کرتے تھے' اس وجہ سے ان کی تبیع کا فائدہ بھی آپ کی طرف لوشا تھا' شام کے وقت اور دن چڑھنے کے وقت اس تبیع کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے انوار اور اس کی برکت کے آثار بہت عظیم ہوتے ہیں کیونکہ جو مقربین اللہ تعالیٰ کی تجدر ہوتے ہیں وہ اس وقت اپنے استغراق اور خمار سے باہر آ جاتے ہیں اور شام مقربین اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں منتغرق اور مخدر ہوتے ہیں وہ اس وقت اپنے استغراق اور خمار سے باہر آ جاتے ہیں اور شام

جكددتهم

marfat.com

( المعجم الكبير ج مهم من معهم الأوسط قم الحديث ٢٦٨٨

اس مدیث میں آپ نے ماشت کی نماز پراشراق کا اطلاق فر مایا ہے اس کا معنیٰ یہ ہے کہ یہ اشراق کا آخر وقت نے اور اوّل وقت کے اعتبار سے بیر ماشت کی نماز ہے۔

نماز جاشت کی رکعات کی تعداداوراس کا وقت

علامه ابراهيم أكلى أهمى التونى ٩٥٦ ولكصة مين:

**چاشت کی نماز کی نضیلت میں بہت احادیث میں اور اس کی رکعات دوے لے کر بارو تک جیں ان کی تنعی**ل حسب **ذیل احادیث میں** ہے:

حعزت ابو ذرر منی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا؛ جبتم میں سے وَنَ فَعَمَ مَسِ وَ اَسْتَا بَ تَوَ اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے کہ ہر ہر ہی کو پڑ صناصد قد ہے اور ہر اوالہ اللہ کو پڑ صناصد قد ہے اور ہر اللہ کو پڑھتا صدقہ ہے اور ہر نیکی کا حکم ویناصد قد ہے اور ہر نر ائی سے روکنا صدقہ ہے اور چاشت کی دور کعت نماز پڑھنے سے بیسد قد اوا موجاتا ہے۔ (صحیمسلم قم الحدیث ۲۰ مانسن ابوداور قم الحدیث ۱۲۹۵ اسن اللہ کی لعنسانی قرم الحدیث ۱۰۲۸ ندور کا سے ۱۳۱۳)

جاشت کی بارہ رکعات کے متعلق حضرت انس بن ما لک کی حدیث گزر چکی ہے سنن التر بندی رقم الحدیث:۳۰-۳۴ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۱۳۸۰ البیم الاوسط رقم الحدیث:۳۹۶۷ وغیر ها۔

امام الخل بن رابوید نے کتاب اعدد رکعات السنة المیں کہا ہے کہ نی صلی القدعدید وسلم نے ایک ون جاشت کی نماز دورکعت پڑھی اور ایک ون جاشت کی نماز دورکعت پڑھی اور ایک ون جارکھات پڑھیں تا کدامت پر وسعت اور آ سانی ہو۔

حضرت ابوذررضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے وصیت کیجے 'آپ نے فر ہایا: جب تم دو
رکعت چاشت کی نماز پڑھو گے تو تم عافلین میں نہیں لکھے جاؤ گے اور جب تم چار رکعات پڑھو گے تو تم ہیں لکھے جاؤ گے اور جب تم چر رکعات پڑھو گے تو تم ہیں فاضعین اور جب تم چور کعات پڑھو گے تو تم ہیں فاضعین اور جب تم قر کھات پڑھو گے تو تم ہیں فاضعین ایس کھا جائے گا اور جب تم دس رکعات پڑھو گے تو الله تعالی تمہارا جنت میں گھر بنادے گا۔ (سنن کبری للبہ بقی جس میں ہیں۔ ۴۸)
امام تر فدی نے سندضعیف سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے چاشت کی بارو رکعات پڑھیں اللہ اس کے لیے جنت میں سونے کامل بنادے گا۔ (سنن تر فدی قم الحدیث ۲۰۱۳) میں صدیث ضعیف السند پڑھل کرنا جائز ہے۔
ہرچند کہ بیر حدیث ضعیف السند ہے گرفضائل میں حدیث ضعیف السند پڑھل کرنا جائز ہے۔

(علامہ شامی متوفی ۲۵۲ اھے نے لکھا ہے کہ احادیث صححہ کے مطابق جاشت کی زیادہ بنے زیادہ رکعات آٹھ ہیں اور جو بارہ رکعات کہتے ہیں اس کی وجہ بیہ ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف السند حدیث پڑمل کرنا بھی جائز ہے۔

(ردالخيارج ٢م٥ °۴ داراحياءالتراث العربيُّ بيروت ١٣١٩هـ)

جكدوتهم

marfat.com

وَاللَّهُ يَعْمِمُكُ مِنَ النَّاسِ . (المائدة: ١٤)

ادراللدلوكول (كے شر) سے آپ كى حفاظت فرمائے كا۔ حضرت سيده عاكشرض الله عنها بيان كرتى بيل كريه يهل ني صلى الله عليه وسلم كي حفاظت كي جاتى تقى حتى كرية عت نازل موتى ''اوراللّٰدلوگول (کےشر) سے آپ کی حفاظت فر مائے گا''۔(المائدہ: ۱۷) تب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے خیمہ سے اپنا سر باہر نكال كرفر مايا: الاوكوا واليس جاء 'بي شك الله في مجمع محفوظ كرديا بـ (سنن الترندي رقم الحديد: ٥٠٠ المعدرك جهس ٢١٣٠) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عم محتر م حضرت عباس رضی الله عنه ان مسلمانوں میں سے تھے جورسول الله صلی الله علیه وسلم کی حفاظت کرتے تھے جب بیآیت نازل ہوئی: ''اور الله لوگوں (کے شر) سے آ یکی حفاظت فر مائے گا' (المائدہ: ١٤) تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپني حفاظت كم انتظام كورك فرماديا۔ (المعجم الصغيرةم الحديث: ٣١٨ أمعجم الاوسطارةم الحديث:٣٥٣٣)

الله تعالی کی حفاظت فرمانے کی ایک مثال سے:

حضرت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما بيان كرتے ہيں كه وہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ نجد كى طرف ايك غزوہ ميں گئے اور جب رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس ہوئے تو وہ آپ کے ساتھ واپس آئے۔ایک وادی جس میں خار دار درخت بہت زیادہ تھاس میں دو پہر کے وقت انہول نے قیام کیا۔میلمان منتشر ہوکر درختوں کے سائے میں آ رام کرنے گئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کیکر کے ایک درخت کے بینچے اترے اور آپ نے اس میں تکوار لٹکا دی' حضرت جابر نے کہا: ہم لوگ سو مجے' ا جا تک رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں بلایا ، ہم آپ کے یاس چنچے تو وہاں ایک اعرابی بیٹھا ہوا تھا، رسول الله صلی الله علیه وسکم نے فرمایا: میں سویا ہوا تھا' اس مخض نے میری تکوار نکال لی' میں بیدار ہوا تو وہ تکوار اس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تھی' وہ مجھ سے کہنے لگا: آب کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا: اللہ! لووہ یہ بیٹا ہواہے ، پھررسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس کوکوئی سز انهيس دى - (صحح ابخارى رقم الحديث: ١٣٥٨) صحح مسلم رقم الحديث:٨٣٣ منداحمد رقم الحديث:٩٣٧٨ عالم الكتب جامع المسانيد والسنن مند جابر عبداللُّدرقم الحديث:١١٩٢)

(٩) حضرت داؤد عليه السلام كي فضيلت كي نوي وجه بيه على كه الله تعالى في ان كو حكمت عطا فرمائي الله تعالى كا ارشاد ب ''واتیناہ الحکمة "ہم نے ان کو حکمت عطافر مائی۔

حكمت كى تعريفات

علامه حسين بن محمد راغب اصفهاني متوفى ٢٠٥ ه لكهت بين:

حكمت كامعنى ہے علم اور عقل كے ذريعہ حق بات تك رسائي حاصل كرنا الله تعالى كى حكمت كامعنى يد ہے: اشياء كى معرفت اوران کونہایت مضبوطی کے ساتھ بیدا کرنا اور انسان کی حکمت کامعنیٰ یہ ہے: موجودات کی معرفت اور نیک اور اچھے كامول كاكرنا اور نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہے: بعض اشعار ميں ضرور حكمت ہوتى ہے۔ (صحح ابخارى رقم الحديث: ١١٣٥) يعنى ان اشعار كامضمون محيح اورصادق موتا ب\_ (المفردات جاص ١٦٨ كتبهزار مصطفى كم كرمد ١٣١٨ هـ)

علامه ميرسيدشريف على بن محمد الجرجاني الهوفي ١٦٨ ه لكهة بن:

فلسفیوں نے حکمت کی تعریف اس طرح کی ہے: موجودات خارجیہ کے احوال کاواقع کے مطابق طاقت بشریہ کے اعتبار سے علم اس کو حکمت کہتے ہیں میں میلم نظری ہے اور میلم کسی دوسرے علم کا آلہ ہیں ہے۔

حكمت كى دوسرى تعريف يد بيده قوت عقليه عمليه ب جوغريزه اور بلادت كے درميان متوسط ہوتى ب غريزه اس

martat.com

کونت میں نماز پڑھنے والے اللہ تعالی کے سامنے اٹی ماجات پی کرتے ہیں اور اس سے مناجات کرتے ہیں۔ حضرت واؤ وعلیہ السلام کی ہیبت

المام ابن جرمرا عي سند ك ساتحه روايت كرت جين:

امام ابوجعفر محمد بن جر ريطبري متوفى ١٥٠٠ هفر ماتے ميں:

اللہ تعالیٰ نے بیفر مایا ہے کہ ہم نے داؤ د کی سلطنت کو مضبوط کر دیا اور بیقید نہیں لگائی کہ ان کی سلطنت کو نشکر ہے مضبوط کیا ہے اور نہ بیر قیدلگائی ہے کہ بنی اسرائیل پر ان کی جیبت طاری کر کے ان کے نشکر کو مضبوط کیا ہے' اس لیے اولیٰ بیر ہے کہ ان کی سلطنت کی مضبوطی کو کئی خاص قتم کے ساتھ مقید نہ کیا جائے اور اس کواپے عموم پر رکھا جائے۔

( جامع البيان جز ٣٣ص ١٦٥ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ )

حضرت داؤد کا محافظ ان کالشکرتھا اور ہمارے نبی کا محافظ اللہ تعالٰی تھا

اس آیت کی تغییر میں ہم نے جامع البیان کے حوالے سے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حفاظت جار ہزار نفوس پر مشتمل لشکر کیا کرتا تھا اور ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کواپنی حفاظت کے لیے کی لشکر کی ضرورت نہ تھی' آپ کی حفاظت خود خدائے لم یزل کرتا تھا' قرآن مجید میں ہے:

جلدوتهم

marfat.com

ای طرح جوسلمان مرتکب بیرہ ہے اورا پے گناہوں پر تو بنہیں کرتا ان کو دوزخ میں ڈالنا آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں ہے ای طرح پہلی حدیث میں ہے: اللہ تعالی اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رخم فرمانے والا ہے جتنارتم ماں اپنے بچوں پر کرتی ہے تو وہ اپنے بندوں کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا' کا فرادر شرک اپنے آپ کو بتوں کا بندہ کہلواتے ہیں یا حضرت میں اور دھنرت عزیر کا بندہ کہلواتے ہیں یا حضرت میں اور فیارا پی خواہشات کا بندہ کہلواتے ہیں یا سورج کا یا آگ کا میاکسی درخت کا یا کسی دیوی یا دیوتا کا بندہ کہلواتے ہیں اور فساتی اور فجارا پی خواہشات کی بندگی کرتا ہو اللہ تعالی اس کی بندگی کرتا ہو اللہ تعالی اس کی بندگی کرتے ہیں سوجو اپنے آپ کو صرف اللہ تعالی کا بندہ قرار دیتا ہواور اس کے علاوہ اور کسی کی بندگی نہ کرتا ہو اللہ تعالی کی بندگی نہیں افسوس اس پر ہے کہلوگ اپنے آپ کو صرف اس کا بندہ نہیں کہلاتے اور اگر اس کا بندہ کہلا کیں بھی سمی تو اس کی بندگی نہیں کرتے اپنے نفس کی بندگی کرتے ہیں۔

فصل خطأب كي تفسير ميں متعدد اقوال

(۱۰) حضرت داؤدعليه السلام كى دسوي فضيلت مد به كه الله تعالى نے ان كوفصل خطاب عطافر مايا۔ علامہ ابوالحس على بن محمد الماور دى المتوفى ۴۵٠ ھ لكھتے ہيں: فصل الخطاب كي تغيير ميں يانچ اقوال ہيں:

(۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اورحس بھری نے کہا کہ فصل خطاب سے مراد ہے عدل اور انصاف سے فیصلے کرنا۔

(۲) قاضی شریح اور قبادہ نے کہا: اس سے مراد ہے مدعی کو گواہ پیش کرنے کا مکلّف کرنا اور مدعیٰ علیہ پرفتم لازم کرنا۔

(۳) حضرت ابوموی اشعری اور شعبی نے کہا: اس سے مراد ہے خطبہ کے بعد اما بعد کہنا اور سب سے پہلے امابعد کے کلمات حضرت داؤد نے کہے تھے۔

(۴) اس سے مراد ہے ہرغرض مقصود میں کافی بیان پیش کرنا۔

(۵) کلام سابق اور کلام لاحق کے درمیان فصل کرنا۔ (النکت والعیون ج۵ص۸۴ دارالکتبالعلمیہ 'بیروت) علامہ سیدمحمود آلوسی متوفی • کا اھ لکھتے ہیں:

حکمت سے مراد ہے نبوت اور کمال علم اور پخت<sup>ی</sup>مل'ا یک قول ہے: اس سے مراد زبور ہے اور علم الشرائع اور ایک قول میہ ہے کہ ہروہ کلام جو حکمت کے موافق ہووہ حکمت ہے۔

اور نصل خطاب سے مراد ہے دوفریقوں کے درمیان حق کو باطل سے متمیز اور ممتاز کر دینا'یا اس سے مرادوہ کلام ہے جو سیح اور فاسد کے درمیان فارق اور فیصلہ کن ہوادر بید حضرت داؤدعلیہ السلام کا وہ کلام ہے جو وہ مقد مات کے فیصلوں اورسلطنت کی تدبیروں اور مشوروں کے متعلق کرتے تھے اور بی بھی ہوسکتا ہے کہ فصل خطاب سے مراد ایسا کلام ہو جو متوسط ہو'نہ اس قدر مختصر ہو کہ اس سے اصل مراد داضح نہ ہواور نہ اس قدر طویل ہوجس سے مخاطب اکتا جائے اور ملول خاطر ہو۔

امام ابن ابی حاتم اور دیلمی نے حضرت ابوموی اشعری سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد امسا بعد کے کلمات ہیں اور سب سے پہلے حضرت داؤد نے یہ کلمات کہے جاتے ہیں اور سب سے پہلے حضرت داؤد نے یہ کلمات کہے جائے ہیں اور ان کامعنی یہ ہوتا ہے کہ حمد اور صلوٰ ق کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور امسا بعد سے مراد سے خصوص کلمات نہیں ہیں' کیونکہ یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام خود عرب سے نہ عربوں کے نبی سے ورنہ وہ عربی زبان میں کلام کرتے تھے۔

بلکہ اس سے مرادان کی زبان کے وہ کلمات ہیں جو''امابعد'' کامفہوم اداکرتے ہوں اور میرے نزد یک راجے یہ ہے کہ

جلدوتهم

marfat.com

قوت كا افراط إ اور بلادت ال قوت كى تفريط ب-

حطرت ابن مباس رضی الله عنها نے فر مایا: قرآن کی حکمت ہے: طال اور حرام کو جانا۔ ایک تعریف بیکی می ہے کہ علوم شریعت اور طریقت کو حکمت کہتے ہیں۔ نیر حکمت کی تعریف میں حسب ذیل اقوال میں:

(۱) الغت مي حكمت كامعنى ب علم كے تقاضے كے مطابق عمل كيا جائے۔

(٢) انسان الى طاقت كے مطابق اس چيز كو ماصل كرے جونفس الامر اور واقع ميں برحق بو۔

(٣) بروه كلام جوحل كيموافق بووه مكمت بـ

(س) ہروہ کلام جومعقول ہواور فضولیات سے خالی ہووہ مکمت ہے۔

(۵) مرچزکوانے مقام برر کمنا حکمت ب۔

(١) جس چيز کا انجام قابل تعريف ہود و مکمت ہے۔

(2) السعب كلفة الالهية: جس علم مين ان موجودات فارجيه كـ احوال ت بحث كَل جات جو ماه وت نجر و بون اور زمار أن ا قدرت اورافتيار مين نه بون \_

(٨) حقائق اشياه جس طرح بيران كااى طرح علم بواور علم كَ مطابق عمل بويه

مل كہتا ہوں كماس حديث كے مقارب المعنى بيحديث بحى ب

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ از ررہے تھے ان کے داستہ میں ایک بچ پڑا ہوا تھا' جب اس کی ماں نے ان لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو اس کو یہ خطرہ ہوا کہ اس کا بچالاً وں کے داستہ میں ایک بچ پڑا ہوا تھا' جب اس کی ماں نے ان لوگوں کے پاؤں تلے روندا جائے گا' وہ دوڑ تی ہوئی آئی اور کہ ربی تھی : میرا بیٹا' میرا بیٹا اور اس نے دوڑ کر اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں ڈال کتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چپ کراتے ہوئے فر مایا: اور اللہ کی صفح ہے۔

(منداحدج ٣٣٠ المبع قديم منداحد رقم الحديث: ١٠٠١٨ مؤسسة الرسالية ١٣١٨ مندالم زارقم الحديث: ٣٣٧ مندابويعلي رقم الحديث

٣٤٣٤ المتدرك ج اص ٥٨ ج ٣٥ بام ١٤٠ جامع المهانيد واسنن مندانس رقم الحديث: ١٣٦٧)

اس مدیث میں آپ نے فرمایا ہے: "الله تعالی اپنے صبیب کودوزخ میں نہیں ڈالے "اور کافر الله تعالی کا صبیب نبیں ہے

فلدوتهم

marfat.com

مبار القرآر

الماور دی التونی ۱۳۵ ه علامه ابوالحس علی بن احمد الواحدی التونی ۱۳۷۸ ه امام الحسین بن مسعود البغوی المتوفی ۱۸۵ ه علامه محمود بن عمر الزخشری التونی ۱۳۵ ه علامه عبد الله بن عمر البیعها وی المتونی ۱۸۵ ه علامه علامه المونی ۱۸۵ ه علامه المونی التونی ۱۸۵ ه علامه المحمود بن محمد الله بن محمد الخازن التونی ۱۲۵ ه علامه الله بن سيوطی متوفی ۱۹۹ ه و قاضی ابوسعود محمد بن محمد المتونی ۹۸۲ ه علامه احمد بن محمد خفائی متوفی ۲۹ اه اور دیگر مفسرین نے اس آیت کے تحت به تصریح کی ہے که بیفر شتے تھے۔ (جامع البیان جر۱۲۳ سر۱۲۸ الکشف والبیان جر۱۲۸ سر۱۲۸ الوسط جسم ۱۲۸ الوسط جسم ۱۲۸ الاسلیم جسم ۱۲۸ الکشف والبیان جر۱۸ سر۱۲۸ الاسلیم جسم ۱۲۸ الوسط جسم ۱۲۸ الوسط جسم ۱۲۸ الکشف والبیان جر۱۳۵ سر۱۲۸ عافی المتر بل جسم ۱۳۵ عافیة الشهاب جراس ۱۳۹۱ انوار التزبیل جسم ۱۳۵ نالعربی کے دلائل

علامہ ابو بکرمحمد بن عبد اللہ ابن العربی مالکی متوفی ۵۴۳ھ نے اس پر دلائل قائم کیے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس رات کود بوار پھاند کرآنے والے فرشتے تھے انسان نہ تھے۔وہ لکھتے ہیں:

نقاش نے کہا: یہ دونوں شخص انسان تھا اور مفسرین کی ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ وہ آنے والے فرشتے تھے اور انہوں نے یہ بھی معین کر دیا ہے کہ وہ دونوں حضرت جریل اور میکائیل تھے اور اس کی تفصیل کو اللہ تعالیٰ ہی جانے والا ہے 'حضرت داؤد علیہ السلام کی محراب (بالا خانہ ) بہت بلند تھی اور کسی آ دمی کی قدرت میں یہ بین تھا کہ وہ اسباب اور وسائل کے بغیر اس بلند محراب تک پہنچ سکے اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ دروازہ سے محراب تک پہنچ گئے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ اس واقعہ کی خبر دیتے ہوئے یہ نہ فرما تا: '' جب وہ دیوار پھاند کرمحراب میں آگئے'' اور اگر کہا جائے کہ انہوں نے سیر تھی لگائی اور اس کے ذریعہ چڑھ کرمحراب میں داخل ہو گئے تو پھر لاز ما اور قطعاً یہ داخل ہو گئے تو پھر لاز ما اور قطعاً یہ داخل ہو گئے تو پھر لاز ما اور قطعاً یہ مانیا ہوگا کہ وہ آنے والے فرشتے تھے۔ (احکام القرآن جس سے 'مطبوعہ دار الکتب العلمیہ ' بیروت' ۱۸۰۸ھ)

آنے والوں کے انسان ہونے برامام رازی کے دلائل

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ها پینظریہ ہے کہ جود تیوار پھاند کر آئے وہ انسان تھے فرشتے نہ تھے۔وہ لکھتے ن

اس آیت کی تفییر میں دوقول ہیں: ایک قول بہ ہے کہ وہ دوفر شتے تھے جوآ سان سے نازل ہوئے تھے اوران کا ارادہ یہ تھا
کہ وہ حضرت واؤ دعلیہ السلام کو اس پر تنبیہ کریں کہ جب ان کے عقد میں پہلے ہی ننا نوے ہویاں موجود ہیں تو پھر ان کا اور یا
سے یہ کہنا نا مناسب ہے کہ تم اپنی ہوی کو طلاق دے دو تا کہ میں اس سے عقد کر لوں اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ دونوں انسان تھے
اور وہ دونوں ہُری نیت سے حضرت واؤ دعلیہ السلام کی محراب میں گئے تھے اور ان کا ارادہ حضرت واؤ دعلیہ السلام کو تل کرنے کا
نی ان کا گمان یہ تھا کہ حضرت واؤ دعلیہ السلام تنہا ہوں گے اور وہ آسانی سے حضرت واؤ دعلیہ السلام کو تل کرنے جب
انہوں نے دیکھا کہ حضرت واؤ دعلیہ السلام کے پاس لوگوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے تو انہوں نے جان لیا کہ اب وہ اپنی انہوں نے جان چیڑا نے کے لیے فی الفوریہ بات گھڑ کی کہ وہ دونوں ایک دوسر سے
نہموم مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے 'پس انہوں نے جان چیڑا نے کے لیے فی الفوریہ بات گھڑ کی کہ وہ دونوں ایک دوسر سے
کے فریق مخالف ہیں اور حضرت واؤ دعلیہ السلام کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں اور یہ کہا کہ ان میں سے ایک کے
کی نی نانوے دنبیاں ہیں اور دوسر سے کے پاس صرف ایک و نبی ہا وجود ننانوے دنبیوں والا دوسر سے سے کہ درہا ہے
کہ تمہارے یاس جوایک دنبی ہے وہ بھی مجھے دے وو۔

جومنسرین اس کے قائل میں کہوہ آنے والے فرشتے نہ تھے بلکہ انسان تھان کی دلیل میہ ہے کہ اگروہ دونوں فرشتے تھے

جلدوتهم

فسل خلاب سے مراداییا خلاب ہے جو کی مقدمہ کے فریقین کے درمیان حق کو باطل سے اور مواب کو خطاء سے وصیح کو خلط سے متمیز اور ممتاز کرو سے اور میں ہوتو ف ہے۔ سے متمیز اور ممتاز کرو سے اور میں ہمت نیادہ علم اور قبم اور افہام اور تغلیم کی خداداد مسلاحیت پر موتو ف ہے۔

(رون المعانى جرسه مس ٢٦٠ ـ ١٠ ١٠ ١٠ الراهيا والتراث الشرائع بيروت ما ١٠٠١ هـ ١

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کیا آپ کے پاس جھڑنے والوں کی خبر آئی؟ جب وود بوار پی ند کر خراب میں آئ ن بند واؤد کے پاس بینچ تو وہ ان سے گھبرا گئے انہوں نے کہا: آپ نہ گھبرا کی انہوں ہے کہا: آپ نہ گھبرا کی اور جمانی نہ کریں اور جمانی ہے اس کے پاس نا نوے دخیاں جی اور میر سے پاس ایک و نبی ہے اب یہ کہتا ہے کہ وو (ایک و نبی جی ) جھے وے وے اور جھ پر بات جی و باؤ ڈال رہا ہے 0 واؤد نے کہا: اس نے تھے سے و نبی کا سوال کرت تھ پر خلا ہی ہے تہ کہا اس نے تھے سے و نبی کا سوال کرت تھ بولا کے اور ایک و نبی کا ایک و رہو ہے پر نہ ور زیاد تی کرت جی سوا ان کے جو ایمان ایا ہے۔ اور انہوں اور انہوں کے ساتھ طائے اور ایک و سی آل کے اور اند کی طرف رجو ٹی کی تو جم نے ان کو آئی میں ڈالا ہے سوانہوں نے اپنے رب سے معفرت طلب کی اور مجدو میں گر سے اور ابھ کی طرف رجو ٹا بیا O تو جم نے ان کو آئی ہے و معاف کردیا اور بیت میں اور بہت بین نوعانہ ہے O اس دور اور انہوں اور بہت بین نوعانہ ہے O اس دور اور انہوں کے معافی معافی الفاظ کے معافی

حضرت داؤدعلیه السلام کے جمرہ کی دیوار پھاند کرآنے والے آیا انسان تھے یا فرشتے ؟

اس میں مغسرین کا اختلاف ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جس جمرے میں عبادت کرتے تیے اس کے عام اور معرن ف راستہ کے بجائے دیوارکو بھاند کرآنے والے کون تیے؟ بعض مغسرین نے کہا: وو دو انسان تیے جو ایک معامد میں ایک دوسر کے مخالف تیے اور حضرت داؤد علیہ السلام سے فیصلہ کرانے کے لیے آئے تیے اور بعض مغسرین کی رائے ہے کہ وہ دوفر شتے تیے جو ایک فرضی مناقشہ بیان کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی اس اجتہادی خطایا لغزش پر متنبہ کرنا چاہتے تیے کہ جب ان کے عقد میں ہو جو دہمیں تو پھر انہوں نے اور یاسے یہ کیوں کہا کہتم اپنی بیوی کو طلاق دے دو تاکہ میں اس سے میں پہلے سے نتانو سے بیویاں موجود تھیں تو پھر انہوں نے اور یاسے یہ کیوں کہا کہتم اپنی بیوی کو طلاق دے دو تاکہ میں اس سے مکاح کرلوں 'پھر ان کے عقد میں سو بیویاں ہو جا کی گیر اللہ تعالی ان کو معاف فرما دے گا اور ان کو اپنا قرب خاص اور بلند درجہ عطا فرمانے گا۔

امام ابوجعفر محمد بن جرير طبري متوفى •ا٣ هـ علامه ابواسحاق احمد بن ابراهيم التعلى التوفى ٢٤٧ هـ علامه ابوالحس على بن محمد

marfat.com

صیح معنی ہوسکتا ہے تو پھر مجاز پر محمول کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ (تغیر بیرج ۹ ص ۳۸۳ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ء) مذکور تو جیبہ کا مصنف کی طرف سے جواب

مصنف کے نزدیک علامہ زخشری اوران کے موافقین کی تاویل اس لیے درست نہیں ہے کہ ان آنے والوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ کہا تھا:''ہم دولڑنے والے فریق ہیں ہے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے'آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور بے انصافی نہ کریں'۔اس کلام سے پہیں معلوم ہوتا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی مسئلہ دریا فت کررہے ہیں یاکسی فرضی صورت کا جواب معلوم کررہے ہیں بلکہ وہ خود اپنے جھڑے کا فیصلہ کرارہے ہیں اوراس کو یہ مطلب پہنانا کہ وہ کسی فرضی صورت کا جواب معلوم کررہے ہیں ان آیات میں زبرد سی خود ساختہ معنی کو تھونسنا ہے۔ یہ مطلب پہنانا کہ وہ کسی فرضی صورت کا جواب معلوم کررہے ہیں ان آیات میں زبرد سی خود ساختہ معنی کو تھونسنا ہے۔ آنے والوں کے انسان ہونے بر ابوالحیان اندلی کے دلائل

علامہ ابوالحیان محمد بن یوسف اندلسی متوفی ۷۵۲ھ کا بھی بیرمختار ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اپنے مقدمہ کا تصفیہ کرانے کے لیے آنے والے فرشتے نہیں تھے' دوانسان تھے۔وہ لکھتے ہیں:

قرآن مجیدگی ظاہرآیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت داؤدعلیہ السلام کی محراب میں غیر معروف طریقہ سے داخل ہونے والے دوانسان تقے اور بیان کی محراب میں اس وقت داخل ہوئے جوان کے فیصلہ کرنے کے اوقات نہیں تھے۔حضرت داؤد علیہ السلام ان کود کیھ کراس لیے گھبرا گئے کہ وہ عام معروف راستہ سے نہیں آئے تھے اور اس وقت آپ عبادت میں مصروف تھے انہیں دکھ کرآپ کو یہ خیال آیا کہ وہ آپ کو ضرر پہنچانے کے ارادے سے آئے ہیں 'کیونکہ آپ اس وقت بالکل اکیلے تھے اور عبادت میں مصروف تھے اور جب بیواضح ہوگیا کہ وہ آپ کو ضرر پہنچانے کے ارادہ سے نہیں آئے 'بلکہ آپ سے ایک مقدمہ کا فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اس پر افسوس ہوا اور ندامت ہوئی کہ انہوں نے ان دو انسانوں کے متعلق یہ گمان کیا اگد تعالی سے استعفار کیا اور کے متعلق یہ گمان کیا اگد تعالی سے استعفار کیا اور کے دہ میں گر کر اللہ تعالی سے استعفار کیا اور میں سے دہ میں گر کر اللہ تعالی سے استعفار کیا اور میں مورانی نے ان کو معاف فرما دیا۔

(البحرالحيط ج٩ص ١٥١ وارالفكر بيروت ١٣١٢ه)

حضرت داؤدعلیہ السلام نے صرف ایک فریق کے بیان پر کیوں فیصلہ کیا؟

ص ۲۴٪ میں فرمایا: ''داؤد نے کہا: اس نے تجھ سے دنی کا سوال کر کے بچھ پرظم کیا ہے تا کہ اس کو اپنی دنبیوں سے ملائے''۔ اگر بیاعتر اض کیا جائے کمحض ایک فریق کا بیان اور الزام س کر حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بیکس طرح جائز ہو گیا کہ انہوں نے دوسر نے فریق کوقصور وار اور ظالم قرار دیا' اس کے حسب ذیل جوابات دیئے گئے ہیں:

- (۱) امام محمد بن اسحاق نے کہا: جب فریق اقال اپنے دعویٰ اور الزام سے فارغ ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فریقِ ٹانی کی طرف دیکھا کہ وہ اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے اور جب وہ بالکل خاموش رہا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جان لیا کہ فریق اقال کا دعویٰ اور الزام برحق ہے اور فریق ٹانی واقعی ظالم ہے۔
- (۲) علامہ ابن الا نباری نے کہا: جب فریقِ اوّل نے فریقِ ٹانی کے خلاف دعویٰ کیا تو فریقِ ٹانی نے اعتراف کرلیا کہ واقعی اس نے ظلم کیا ہے اور اس کے اعتراف کی بناء پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو ظالم قرار دیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے اعتراف کا ذکر نہیں فر مایا کیونکہ کلام کے بیاق وسباق سے اس کا اعتراف بالکل ظاہر ہے۔
- (٣) حضرت داؤد عليه السلام كے كلام كى توجيدىيە ہے كەاگر داقعى فريق ثانى نے فريق اوّل سے اس كى دنبى كا مطالبه كيا ہے تو

جلدوبم

marfat.com

الوان كارتول جونا ہوكا كدوه دونوں ايك دومرے كفهم بين كونكد فرشتوں كى آپس بين خاصت نيس ہوتى۔ اى طرح ان دونوں نے كہا كہ ہم بين سے ايك نے دومرے برزيادتى كى باكر وه فرشتے تھے تو ان كارتول بحى جمونا تھا كونكد فرشتے كى برزيادتى نيس كرتے نہ كى كے خلاف بغاوت كرتے بين اى طرح انہوں نے كہا: "ب شك رم اور بحد بر بات بيس خالوت دفيال بين اور ميرے پاس ايك دنى بال بي برات بين دباؤ كانوت دفيال بين اور ميرے پاس ايك دنى بال بي جمونا بي كونكد كنى فرشتے كے پاس دفيال نيس تھيں اور نه نانو ، دفيوں قال دہا ہے الله كان دنى والے ہے الله كان دنى والے الله كونكد كونكد كونكر الله كان الله تولى كى دائى والله كان دنى والله كان دنى والله كان دنى والله كان دنى والله كان والله كان الله تولى كى معصيت بول الله كان كونكہ جمونى بالله كان كى معصيت بول الله كان كونكہ جمونى بول الله كان كان الله تولى كى معصيت بول الله كان كونكہ جمونى بول الله كان كان الله تولى كى معصيت بين كرتے والوں جيد بين الله تولى كى معصيت بين كرتے والن جيد بين بول كے كونكہ جمون بول الله كان كان الله تولى كى معصيت بول الله كان كان الله تولى كى معصيت بين كرتے والى الله تولى كونكہ بون الله تولى كى معصيت بين كرتے والے الله بين كرتے والى الله كونكہ بين الله تولى كے كونكہ جمونى بول كے كونكہ جمون بول الله كونك كان الله تولى كى معصيت بين كرتے والے الله بين كرتے والے الله كونكہ بين الله كونكہ بين كرتے والے الله كونكہ بين كرتے والله كونكہ بين الله كونكہ بين كرتے والے الله كونكہ بين الله كونكہ بين كرتے والله كونكہ بين كرتے والے كونكہ بين الله كونكہ بين كرتے والے كونكہ بين كرتے والے كونكہ بين كرتے والے كونكہ بين كرتے والے كونكہ بين كرتے والے كونكہ بين كرتے والے كونكہ بين كرتے والے كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كرتے والے كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين كونكہ بين ك

دوزن پر منبوط دل فرشته مقرر بین و والغد تعالی کے تعم کی معصیت (نافر مانی ) نبیس سرت اور ویل کام سرت میں جس کا انبیس تھم دیا جاتات عَلَيْهَا مُنَمِّكُةً غِلَاظُ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا اَمَرَهُهُ وَ يَغْمُلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٥ (الحريم ٧)

نيز فرمايا

يَخَافُوْنَ ءَبُّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَغْمَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

(انحل ۱۰)

لايسهِ فُوْنَهُ بِالْعَوْلِ وَهُمُ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ

(الأنبياء ٢٠)

وواپنے رب سے ڈرت رہتے ہیں جوان کے اوپر ہے اور وی کرتے ہیں جس کا انبیس تھم ویا جاتا ہے ۞

ووَسَى بات مِين الله تِ تَجَاوِزنبِينَ مُرتِ اور و واس كَعَم پرين عمل مرت بين ۞

( تغییر نبیر ن**۹س۳۹۳۱۳۹۳** موضیاه مغصانی وار حیارات عشد بعد فی بیروت ) |

آنے والوں کے فرشتے ہونے کی توجیہ

علام محود بن عمر الزخشري التوفي ٥٣٨ ها نكدكة فأنكين كي طرف سے يہ جواب كس ب

اگرتم بیاعتراض کروکہ ملائکہ علیہ السلام نے الی بات کیوں کی جو واقعہ کے خلاف تھی اور جوکام انہوں نے نہیں کیے تھے

اس کی کیوں خبر دی اور بیان کی شان کے لائق نہیں ہے' اس کا جواب بیہ ہے کہ انہوں نے اس مسئلہ کے وقوع وفرض کر لیا اور
انہوں نے اپنے او پراس صورت کی تصویر کئی کی اور وہ حضرت واؤد کے پاس انسانوں کی صورت میں آئے تھے جیسے تم کسی مسئلہ
کی مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہو کہ زید کی چالیس بحریاں ہیں اور عمرو کی بھی چالیس بحریاں ہیں اور ان وونوں نے اپنی
کمر ایوں کو خلط ملط کر دیا اور ان کے او پر ایک سال گزر چکا ہے' اب ان پر کتنی ذکو ق واجب ہوگی؟ یا تم اس طرح صورت بنا کر
سوال کروکہ میری چالیس بحریاں ہیں اور تمہاری بھی چالیس بحریاں ہیں اور ہم نے ان بر سال گزر چکا
ہے۔اب ہم پر کتنی ذکو ق واجب ہوگی؟ (الکٹاف ج مس کے ادر احیاء التراث العربی' بیروت' کا انھی)

فذكور توجيه كاامام رازي كي طرف سے جواب

امام فخرالدین محربن عمررازی متوفی ۲۰۱هاس جواب کورد کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

قرآن مجید کی ان آیات کواس معنی پرمحمول کرنا کے فرشتوں نے حصرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ایک فرضی صورت پیش کر کے صورت مسئلہ کا جواب جاننا جاہا تھا' بیان آیات کو مجاز پرمحمول کرنا ہے اور جب ان آیات کو حقیقت پرمحمول کر کے ان کا

علامہ ابوالحیان اندلی نے کہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دوانسانوں کے متعلق جوشر کا ممان کیا تھا انہوں نے اس پراللہ تعالیٰ سے استغفار کیا۔

سورہُ من کے سجدہ کے وجوب میں اختلاف فقہاء

ص :۲۲ میں ہے: ''اور (داؤد) سجدہ میں گر گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا''۔اس آیت کالفظی ترجمہ اس طرح ہے: ''اور داؤد گر گئے رکوع کرتے ہوئے اور انہوں نے رجوع کیا''۔مفسرین اور فقہاء نے کہا ہے کہ اس آیت میں رکوع بہ معنی سجدہ ہے۔فقہاءاحناف کے نزدیک بیدد سوال سجدہ تلاوت ہے۔

علامه علاء الدين الوبكر بن مسعود الكاساني الحقى التوفى ٥٨٥ ولكي بي :

سورہُ ص کا مجدہ ہمارے نزدیک مجدہ تلاوت ہے اور اہام شافعی اور اہام احمد کے نزدیک بیر ہوہ شکر ہے ہماری دلیل بید ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ عند نے نماز میں سورہ ص پڑھی اور مجدہ تلاوت کیا اور لوگوں نے بھی ان کے ساتھ مجدہ تلاوت کیا اور لوگوں نے بھی ان کے ساتھ مجدہ تلاوت کیا اور اور اس کے معامت کے ساتھ ہے جہ ہوا اور اس پر کسی نے انکار نہیں کیا 'اگر بیر مجدہ واجب نہ ہوتا تو اس کو نماز میں واضل کرنا جائز نہ ہوتا۔ نیز روایت ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں سورہ ص کھر ہا ہوں 'جب میں مجدہ کی جگہ پر پنچا تو دوات اور قلم نے مجدہ کیا 'تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مورہ کیا 'تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: ہم دوات اور قلم کی برنست مجدہ کرنے کے زیادہ حق دار ہیں 'چر آ پ نے اس مجد میں سورہ ص کو پڑھنے کا حکم دیا 'چر فرایا: ہم دوات اور قلم کی برنست میں آ پ نے اور اس مورہ سے اس مجدہ کو اس مورہ کی جگہ درخت کی اس دعا کا ذکر ہے: اے اللہ! مجمد سے اس مجدہ کو اس مورہ کی میں دوات اور قلم کی جگہ درخت کا ذکر ہے اور اس مورہ ہوں کا ذکر ہے: اے اللہ! میں دوات اور قلم کی جگہ درخت کا ذکر ہے اور اس مورہ ہوں الہ جہ دورہ کیا اس دعا کا ذکر ہے: اے اللہ! میں عبدہ کو اس میں مورہ ہوں کا ذکر ہے: اے اللہ! میں عبدہ کو اس مورہ ہوں کا ذکر ہے: اے اللہ! میں دوات اور قلم کی جگہ درخت کا ذکر ہے اور اس مورہ ہوں کا ذکر ہے: اے اللہ! میں عبدہ کو کہ کا خورہ بن احمد بن عبد العزیز البخاری التو فی ۱۹ انہ کی کھتے ہیں:

سورہُ ص کا سجدہ سجدہ تلاوت ہے اورامام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ بیسجدہ شکر ہے کیونکہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں سورہُ ص کی تلاوت کی تو لوگ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے کیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کیوں سجدہ کے لیے تیار ہو گئے کیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کیوں سجدہ کے لیے تیار ہو گئے نہیں کہ اسن الکبریٰ ج من ۱۹۵۱) اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کو تے متعلق فرمایا: حضرت داؤ دصلوٰت اللہ علیہ نے تو بہ کرنے کے لیے بیسجدہ کیا اور زمین پر گر گئے اور ہم شکر کرنے کے لیے بیسجدہ کرتے ہیں۔ (اسن الکبریٰ ج۲ ص۲۳۲) منن دارتھنی جام ۲۰۰۷) .

جلدوتهم

marfat.com

مردويتيا فالم ب-

اس کے بعد معرت واؤ وعلیہ السلام نے کہا: '' اور بے شک اکثر شرکا وایک دوسرے پر ضرور زیادتی کرتے ہیں''۔
اس پر بیدا هتر اس ہوتا ہے کہ زیادتی کرنے ہیں شرکا وکی کیا تخصیص ہے' غیر شرکا وہمی ایک و وسرے پر زیادتی کرتے ہیں؟ اس کا جواب بید ہے کہ شرکت کے معاملہ ہیں زیادتی اور عدوان کا داعیہ بہت زیاد و ہوتا ہے کیونکہ ایک انسان اپنے شریک کے پاس عمد واور نقیس چیزیں ویکھتا ہے اور شریک ہونے کی وجہ ہے اس کو اپنے شریک کے مال میں تعہ ف کرنے کہی مواتی ہیں' اس وجہ سے معزمت داؤد علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ شرکا و کے متعلق فر مایا اور کبانا اور بے شک اکٹر شرکا ور ایک اور ایسے لوگ بہت کم ہیں' بیاس طرت ہے' جیے انتہ تعالیٰ نے فر مایا اور کبانا سوال کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں' بیاس طرت ہے' جیے انتہ تعالیٰ نے فر مایا

اور شکرادا کرنے والے میں ہے بندے بہت کم میں۔

وَقَلِيْلٌ بِنْ عِبْدِي الشَّكُورُ (١٣٠١)

حضرت داؤ دعلیه السلام کے استغفار کی توجیهات

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور واؤد نے یہ کمان کیا کہ ہم نے ان کو آن انش میں ڈالا ہے سوانہوں نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی اور سجدہ میں گر مجے اور اللہ کی طرف رجو تا کیا O تو ہم نے ان کی اس بات کو معاف کر دیا اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں تقرب سے اور بہترین ٹھکا تا ہے O (من ۲۵۔۲۳)

حضرت داؤد عليه السلام نے اللہ تعالیٰ ہے جواستغفار کیا تھا اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

- ا) دوانسان دیوار پھاند کرآپ کے جمرے میں آپ کوئل کرنے کے تصدید داخل ہوئے آپ بہت توئی بادشاہ سے اور ان دونوں کومزادیے پر پوری طرح قادر سے اس کے باوجود آپ نے درگز رفر مایا تو ہوسکت ہے کہ آپ کے دل میں اپنی اس نیکی پرمجب اور فخر کا احساس پیدا ہوجاتا 'تو آپ نے اس کیفیت سے استغفار کیا اور القد تعالی کی طرف رجوئ کیا اور یہ اور القد تعالی کی اور نیا اور ان کے بیا میں جوخیال آیا تھا اس سے درگز رفر مایا۔
  دل میں جوخیال آیا تھا اس سے درگز رفر مایا۔
- (۲) ان کے دل میں بیخیال آیا کہ ان آنے والے انسانوں کو بخت سزادی کی خیال آیا کہ ان کے سامنے کوئی الی قطعی دلیل قائم نہیں ہوئی جس سے بیٹا بت ہو کہ وہ آپ کوئل کرنے کے ارادہ سے آئے تھے یا کسی اور شرکے ارادہ سے آئے تھے تو آپ نے ان کومعاف کردیا اور ان کو بلادلیل جو سزادیے کا خیال آیا تھا اس پر القد تعالیٰ سے معافی جا بی۔
- (۳) میجی ہوسکتا ہے کہان دوانسانوں نے اللہ تعالی ہے توبدی ہواور حضرت داؤد علیہ السلام سے بید درخواست کی ہو کہ دہ التہ تعالی کے حضور ان کی مغفرت کے لیے استغفار کیا استغفار کیا اور گڑ گڑا کر دعا کی بی اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ ہے ان کومعاف فرمادیا۔

ا مام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ هفر ماتے ہیں: یہ تمام وجوہ یہاں مراد ہوسکتی ہیں اور قرآن مجید میں اس کی بہت مثالیں ہیں اور جب ان آیات کو محمح معانی برحمول کیا جاسکتا ہے اور ان اسرائیلی روایات کے قق میں کوئی دلیل قائم نہیں ہے جن میں حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اور یا کوئل کرانے اور اس کی بیوی کے ساتھ آپ کے زنا کی نسبت کی گئی ہے تو بلا دلیل الی محض اور منکر روایات کی اللہ کے برگزیدہ نمی کی طرف نسبت کرنا اور یہ کہنا کہ آپ نے ان فخش کا موں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے استعفاد کیا تھا کب جائز اور درست ہوسکتا ہے۔ (تغیر بہر جوم ۴۸۵ ملبور دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

جلدوة

marfat.com

دونوں کا سجدہ تلاوت رکوع کرنے سے ادا ہوجاتا ہے۔

اگریداعتراض کیا جائے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا سجدہ شکر تھا اور کلام سجدہ تلاوت میں ہے'اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے فعل سے استدلال نہیں کر رہے بلکہ ہم اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ شارع علیہ السلام نے اس رکوع کو سجدہ سے کفایت کرنے والا قرار دیا ہے۔

اور یہ بات کی سے مخفی نہیں ہے کہ تجدہ تلاوت میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے معروف یہ ہے کہ آپ سجدہ تلاوت ادا کرنے کے لیے سجدہ کے بجائے کرنے کے لیے سجدہ کرتے تھے اور کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے سجدہ تلاوت ادا کرنے کے لیے سجدہ کے بجائے رکوع کرلیا ہو' خواہ ایک مرتبہ ہی کیا ہو' اس طرح آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے بھی بھی سجدہ تلاوت ادا کرنے کے لیے رکوع نہیں کیا اور استدلال میں جو قیاس ذکر کیا گیا ہے وہ اتنا توی نہیں ہے' اس لیے زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ سجدہ تلاوت کو سجدہ سے ہی ادا کیا جائے جیسا کہ احادیث میں ہے۔

حضرت داؤدعلیہالسلام سے ایک ایسافعل صادر ہو گیا تھا جوخلاف اولیٰ تھا اور ان کی شان کے لائق نہ تھا' انہوں نے اس پرتو بہ کی' اللہ تعالیٰ نے ان کی تو بہ قبول فر مالی اور ہم اس قبول تو بہ کے شکر میں سجدہ کرتے ہیں۔

(روح المعاني جر ٣٣٣م • ٢٦٩\_٢٧ وارالفكر بيروت ١٣١٧هـ)

علامه محمد بن على بن محمد الحصكفي الحنفي التوفي ٨٨٠ اه اور علامه محمد امين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين شامي ُ حنفي ُ متوفي ١٢٥٢ هه کلصته بين:

سجدہُ تلاوت نماز کے رکوع اور بچود کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے (علامہ شامی فرماتے ہیں: سجدہُ تلاوت کے ادا کرنے ہیں اصل سجدہ کرنا ہے ادر وہی افضل ہے' اگر اس نے آیت سجدہ پڑھنے کے بعد علی الفور رکوع کرلیا تو رکوع ہیں سجدہ ادا ہو جائے گا ور نہیں اور اگر اس نے نماز کے باہر ور نہیں اور اگر اس نے نماز کے باہر آیت سجدہ تلاوت کی ہے' تب بھی رکوع کرنے سے سجدہُ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ (برازیہ) (علامہ شامی فرماتے ہیں کہ بدائع الصنائع میں لکھا ہے کہ بیقول ضعیف ہے' یہ قیاساً صحیح ہے نہ استحساناً)۔

(الدرالخاروردالحتارج ٢ص٥١٢ داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٩هـ)

صدرالشريعة علامه المجدعلي اعظمي حنفي متوفى ٢١ ١٣٥ ه لكهتي بي:

نماز کا سجدہ تلاوت سجدہ سے بھی ادا ہوجاتا ہے اور رکوع سے بھی گر رکوع سے جب ادا ہوگا کہ فوراً کرے فوراً نہ کیا تو سجدہ کرنا ضروری ہے اور جس رکوع سے بحدہ تلاوت ادا کیا خواہ وہ رکوع نماز ہویا اس کے علاوہ اگر رکوع نماز ہے تو اس میں اداء بحدہ کی نیت کرے اور اگر خاص بجدہ ہی کے لیے بیر رکوع کیا تو اس رکوع سے اٹھنے کے بعد مستحب بیہ ہے کہ دو تین آیتیں یازیادہ پڑھ کر رکوع نماز کرے فوراً نہ کرے اور اگر آیت بجدہ پر سورت ختم ہے اور بجدہ کے لیے رکوع کیا تو دوسری سورت کم ہے اور بجدہ کے لیے رکوع کیا تو دوسری سورت کی آیتیں پڑھ کر رکوع کر سے دونیو نام گیری ردالح تار در مختار) (بہار شریعت صدچارم سی میں نیاء التر آن بہای کیشنز الهور ۱۳۱۷ھ) محضرت داؤ دعلیہ السلام نے اپنے جس فعل پر اللہ تعالی سے حضور تو بہ کی تھی اس کے متعلق تو رات کا بہان

ص : ۲۵ ۲۳ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے استغفار اور توبہ کرنے کا ذکر ہے' اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی ایبافعل سرز د ہو گیا تھا جس پر انہیں توبہ کرنے کی ضرورت پیش آئی' ان کے اس فعل کا بیان تو رات میں بھی

جكدوتهم

فا کدہ: الحیط البر بانی ۱۳۲۳ میں دنیا میں پہلی بارطیع ہوئی ہے اس سے پہلے ہم نے متعدد کتب نقد میں اس کے حوالہ جات پڑھے تھے جواس کے مخطوطات سے فراہم کیے گئے تھے ۲۰۰۳ می ۲۰۰۳ م کو مکتبہ علی نہیں سے میرے پاس فون آیا کہ گیارہ جلدوں پر مشمل یہ کتاب آ مئی ہے اور اس کی قیمت ۹ ہزار روپ ہے میں نے ای وقت رقم بھیج کریہ کتاب منگوا کی اور آئ میں جون ۲۰۰۳ مرکواس کا حوالہ بھی درج کردیا' فالحمد للہ علی ذاک۔

سورہُ من کے سجدہُ تلاوت کے متعلق احادیث اور آثار

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ من کا حدہ کیا تھا۔

(سفن دار قطن ن اص ۹ مهما قم الحديث ۱۴۹۸)

حضرت ابوسعید خدری رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول القد سلی القد علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا آپ نے سورہ صل کی حلاوت کی جب آپ آ بت مجدہ کر بہنچ تو آپ نے منبر پر سے اثر کر مجدہ کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ مجدہ کیا ۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ اور اس کی حلاوت کی جب آپ آ بت مجدہ پر پہنچ تو ہم مجدہ کرنے کے لیے تیار ہوئے جب آپ نے بہم کودیکھا تو فر مایا: بیدایک نبی کی تو بہ ہے کیکن میں نے دیکھا کہتم مجدہ کے تیار ہوئے بھر آپ منہ سے اثر نے بس آپ آ مم کودیکھا تو فر مایا: بیدایک نبی کی تو بہ ہے کیکن میں نے دیکھا کہتم مجدہ کے لیے تیار ہوئے بھر آپ منہ سے اثر نے بس آپ آ نے مجدہ کیا اور ہم نے بھی مجدہ کیا۔ (سنن ابوداؤ در قم الحدیث ۱۳۵۰ سنن ابن باجہ قم الحدیث ۱۹۵۹ المتعدر ب ناس ۱۳۸۶ سی بین فزیر آپ

حضرت ابن عباس رضی القدعنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سور وَ مس کی اللہ وسے ک تلاوت کی پھرانہوں نے منبر سے اتر کر مجدو کیا اور پھرمنبر پر چڑھ گئے۔

( سفن القضل تام ٢٠٠١ قم الحديث ٥٠٢ الاتب العلمية بيروت عاملاها)

سائب بن یزید بیان کرتے ہیں کے حضرت عثمان بن عفان رضی القد عنہ نے منبر پرسورۂ ص کی تاہوت کی مجرمنبہ ہے نیچےاتر کرسجد کا تاوت ادا کیا۔ (سنن دارتطنی خاصے ۴۰۰زقم الحدیث ۱۵۰۳)

ان احادیث اور آثار میں بیتصری ہے کہ نمی صلی القدعلیہ وسلم اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی القدعنما نے خطبہ منقطع کر کے سورہُ ص کا سجدہ کیا اور بیاس سجدہُ تلاوت کے وجوب کی دلیل ہے۔

نماز اور خارج ازنماز ركوع سے تجدہ تلاوت كا ادا ہوتا

ص ۲۳ میں ہے:''اور داؤد رکوع کرتے ہوئے گر گئے''۔اس آیت میں بحدہ کو رکوع سے تعبیر فرمایا ہے'اس سے فقہاء نے بیمسئلمستنبط کیا ہے کہ رکوع کرنے سے بھی بحدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے۔

صدرالا فاصل سيدمحر تعيم الدين مرادآ بادي متوفى ١٥ ١٣ هاراس آيت كي تغيير من لكمة مين:

''اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں رکوع کر نا تجد ہُ تلاوت کے قائم مقام ہو جاتا ہے جب کہ نیت کی جائے''۔ علامہ سیدمحمود آلوی حنفی متوفی ۱۲۷ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں مجازاً سجدہ پر رکوع کا اطلاق کیا گیا' کیونکہ رکوع کامعنیٰ ہے جھکنا اور جھکنا سجدہ کا سبب ہے' یا یہ مجاز بالاستعارہ ہے کیونکہ مجدہ میں خضوع اور خشوع ہوتا ہے اور جھکنا بھی خضوع اور خشوع کے مشابہ ہے۔

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب نے اس سے بیا ستدلال کیا ہے کہ بحدہ کا وت میں رکوع بحدہ کے قائم مقام ہے اور فقاوی بزازیہ میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں نماز اور غیر نماز میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی نماز میں آیت بحدہ پڑھی ہویا غیر نماز میں

marfat.com

قاصدے کہا کہ تو ہوآ ب سے بول کہنا کہ تخبے اس بات سے ناخوشی نہ ہواس لیے کہ موار جیبا ایک کواڑ اتی ہے دیبا ہی دومرے کو۔ سوتو شہر سے اُور سخت جنگ کر کے اسے ڈھا دے اور تُو اسے دم دلاسا دیناO

جب اوریاہ کی بیوی نے سنا کہ اس کا شوہراوریاہ مرگیا تو دہ اپنے شوہر کے لیے ماتم کرنے گی O اور جب سوگ کے دن گزر گئے تو داؤد نے اسے بلوا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا اور وہ اس کی بیوی ہوگئی اور اس سے اس کا ایک لڑکا ہوائیر اس کا م سے جے داؤد نے کیا تھا خداوند ناراض ہوا O

باب ۱۱: اور خداوند نے ناتن کوداوُد کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کے پاس آگراس سے کہا: کسی شہر میں دوخش تھے۔ ایک امیر دوسراغریب ۱۰ اس امیر کے پاس بہیز کی ایک پٹھیا کے سوا کجھ نہ تھا ہے دوسراغریب ۱۰ اس امیر کے پاس بھیز کی ایک پٹھیا کے سوا کجھ نہ تھا جو اس نے خرید کر پالا تھا اور وہ اس کے اور اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑھی تھی۔ وہ اس کے نوالہ میں سے کھاتی اور اس کے پیالہ سے بیتی اور اس کی گود میں سوتی تھی اور اس کے لیے بطور بٹی کے تھی ۱۵ اور اس امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا۔ سواس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکانے کو اپنے ریوڑ اور گلہ میں سے بچھ نہ لیا بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی اور اس محض کے مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکائی 0 تب داور کا غضب اس شخص پر بشد سے بھڑ کا اور اس نے ناتن سے کہا کہ خداوند کی حیات کی مسئم کہ دہ شخص جس نے بیکام کیا واجب القتل ہے 0 سواس شخص کو اس بھیڑ کا چوگنا بھر نا پڑے گا کیونکہ اس نے ایسا کام کیا اور اس نہ آیا 0

تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ تحص تو ہی ہے۔خداونداسرائیل کا خدا یوں فرما تا ہے کہ میں نے تجھے مسے کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور میں نے تختے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا O اور میں نے تیرے آقا کا گھر تختے دیا اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دیں اور اسرائیل اور یہوداہ کا گھر انا تجھ کو دیا اور اگرییسب کچھتھوڑ اتھا تو میں تجھ کو اُور اُور چیزیں بھی دیتا O سوتو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے جتّی اور یاہ کوتلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تا کہ وہ تیری بیوی ہے ادراس کو بنعمون کی تلوار سے قل کروایا O سواب تیرے گھرسے تلوار مبھی الگ نہ ہوگی کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اور جتی اور یاہ کی بیوی لے لی تا کہ وہ تیری بیوی ہو O سوخداوند یوں فر ما تا ہے کہ د کھے میں شرکو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا اور میں تیری ہیو یوں کو لے کرتیری آئکھول کے سامنے تیرے ہمسایہ کو دوں گا اور وہ دن دہاڑے تیری ہیو یوں سے صحبت کرے گا0 کیونکہ تو نے تو حچیپ کریہ کیا' پر میں سارے اسرائیل کے رُوبرو دن دہاڑے بیہ کروں گا0 تب داؤد نے ناتن سے کہا: میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن نے داؤر سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گانہیں O تو بھی چونکہ تُو نے اس کام سے خداوند کے دشمنول کو کفر مکنے کا بردا موقع دیا ہے اس لیے وہ لڑ کا بھی جو تجھ سے پیدا ہو گا مرجائے گا O پھر ناتن ا پنے گھر چلا گیا ادر خدادند نے اس لڑ کے کو جواوریاہ کی بیوی کے داؤد سے بیدا ہوا تھا مارا اور وہ بہت بیار ہو گیا O اس لیے داؤد نے اس لڑ کے کی خاطر خدا سے منت کی اور داؤ دیے روزہ رکھا اور اندر جا کرساری رات زمین پر پڑار ہا 0 اور اس کے گھر انے کے بزرگ اٹھ کراس کے پاس آئے کہ اسے زمین پر سے اٹھا ئیں پر وہ نہ اٹھا اور نہ اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا O اور ساتویں دن وہ لڑکا مرگیا اور داؤد کے ملازم اسے ڈر کے مارے بیرنہ بتا سکے کہ لڑکا مرگیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب وہ لڑکا ہنوز زندہ تھااور ہم نے اس سے گفتگو کی تو اس نے ہماری بات نہ مانی 'پس اگر ہم اسے بتا کیں کہاڑ کا مرگیا تو وہ بہت ہی کڑ مھے گا O پر جب داؤد نے اپنے ملازموں کو آپس میں پھسپھساتے دیکھا تو داؤد سمجھ گیا کہ لڑکا مر گیا۔سو داؤد نے اپنے ملازموں سے پوچھا: کیا لڑکا مر گیا؟ انہوں نے جواب دیا: مر گیاO تب داؤر زمین پرسے اٹھا اور عسل کر کے اس نے تیل لگایا اور پوشاک

ہاور بھن قدیم مغرین کی مبارات میں بھی ہاور بعض تا المغرین کی عبارات میں بھی اور بعض محققین کی عبارات میں بھی ہے اور بعض تحقین کی عبارات میں بھی ہے ہم ترتیب واران سب کی مبارات چی کریں کے پہلے ہم تو رات کی عبارت چی کررہے ہیں:

''باباا:اورابیاہوا کہ دوسرے سال جس وقت بادشاہ جگ کے لیے نکلتے ہیں داؤد نے یوآ باوراس کے ساتھ اپنے خادموں اورسب اسرائیلیوں کو بھیجااورانہوں نے بنی عنون کولل کیا اور رنہ کو جا کھیرا پر داؤ دیر دھلیم می میں رباO

اورشام کے وقت داؤد این پڑک پر سے اٹھ کر جادشای کل کی حبت پر شیلنے لگا اور حبت پر سے اس نے ایک عورت کو و یکھاجونہاری تھی اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی 0 تب داؤد نے لوگ جینے کراس عورت کا حال دریافت کیا اور سی نے کہا: کیا وہ العام کی بیٹی بت سمع نہیں جو بھی اور یا ہ کی بیوی ہے؟ ٥ اور داؤد نے لوگ جھیج کراہے بالیا۔وہ اس کے پاس آئی اور اس نے اُس سے محبت کی ( کیونکہ ووائی تایا کی سے یاک ہو چکی تھی )۔ پھر ووایئے کھر کو چکی ٹی 🔾 اور دوعورت حامد ہوئی سو اس نے داؤد کے ماس خرجیجی کہ میں حاملہ ہوں O اور داؤد نے بوآب کو کہاا بھیجا کہ ختی اور یاد کومیرے یاس بھینی دے۔سو ہوآ ب نے اور یاہ کوداؤ د کے یاس بھیج دیا O اور جب اور یاہ آیا تو داؤد نے بوجہا کہ ہوآ ب کیسا ہے اور لوگوں کا کیا حال ہے اور جنگ کیسی مور ہی ہے؟ ٥ پھر داؤد نے اور یاد ہے کہا کدائے گھر جا اور اپنے پاؤل دھواور اور یاد بادشاد کے کل سے نکا اور بادشاہ کی طرف ہے اس کے چیچے چیچے ایک خوان بھیجا گیا O پر اور یاد بادشاہ کے گھر کے آستانہ پر اپنے مالک کے اور سب خادموں کے ساتھ سویا اور اینے کھرند کیا O اور جب انہوں نے داؤد کو یہ بتایا کہ اور یاد اینے کھرنبیں کیا تو داؤد نے اور یاد سے کہا: کیا تو سفر سے نبیں آیا؟ پس تو اینے کھر کیوں نہ کیا؟ ٥ اوریاہ نے داؤد سے کہا کہ صندوق اور اسرائیل اور یہوداو **جمونپڑیوں میں رہتے ہیں اور میرا مالک یوآ ب اور میرے مالک کے خادم کھلے میدان میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں تو کیا میں** ا بینے گھر جاؤں اور کھاؤں پیوں اورا بنی بیوی کے ساتھ سوؤں؟ تیری حیات اور تیری جان کی قتم! مجھ سے یہ بات نہ ہوگیٰ O پھر واؤد نے اور یاہ سے کہا کہ آج بھی تو پہیں رہ جا کل میں تجھے روانہ کر دوں گا۔سواو ریاہ اس دن اور دوسرے دن بھی مروفتلم میں رہاO اور جب داؤد نے اسے بلایا تو اس نے اس کے حضور کھایا بیااور اس نے اسے بلا کرمتوالا کیا اور شام کو وہ باہر جا کر ا پنے مالک کے اور خادموں کے ساتھ اپنے بستر پرسور با پر اپنے گھر کونہ کیا 0 منج کو داؤ دنے ہوآ ب کے لیے ایک خط لکھا اور اے اور یاہ کے ہاتھ بھیجا 0 اور اس نے خط میں پہلھا کہ اور یاہ کو گھسان میں سب ہے آ گے رکھنا اورتم اس کے یاس ہے ہٹ جانا تا کہوہ مارا جائے اور جان بحق ہو 0 اور یوں ہوا کہ جب یوآ ب نے اس شبر کا ملاحظہ کرلیا تو اس نے اور یاہ کوالی جگہ رکھا جہاں وہ جانتا تھا کہ بہادرمرد ہیں O اوراس شہر کے لوگ نگلے اور ہوآ ب سے لڑے اور وہاں واؤد کے خادموں میں سے تھوڑے سے لوگ کام آئے اور جتی اور یاہ بھی مرگیاO تب ہوآ ب نے آ دم جھیج کر جنگ کا سب حال داؤ دکو بتایاO اور اس نے قاصد کو تا کید کردی کہ جب تو بادشاہ سے جنگ کا سب حال عرض کر چکے O تب اگر ایسا ہو کہ بادشاہ کو غصر آجائے اور وہ تجھ سے کہنے لگے کہتم لڑنے کوشہر کے ایسے نزد یک کیوں چلے گئے؟ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ وہ دیوار پر سے تیر ماریں مے؟ 0 'یر بست کے بنے اسلک کوس نے مارا؟ کیا ایک عورت نے چک کا یاف دیوار پرے اس کے اوپرایانہیں پھینکا کہ وہ تیمض میں مرگیا؟ سوتم شہر کی د ہوار کے نزدیک کیوں محے؟ تو پھرتو کہنا کہ تیرا خادم جنی اور یاہ بھی مرگیاہ 0 سووہ قاصد چلا اور آ کرجس کام کے کیے ہوآ ب نے اسے بھیجا تھا وہ سب داؤد کو بتایا O اور اس قاصد نے داؤد سے کہا کہ وہ لوگ ہم پر غالب ہوئے اور نکل کر میدان میں ہمارے یاس آ گئے' پھر ہم ان کورگیدتے ہوئے بھا نگ کے مرخل تک چلے گئے 🔿 تب تیراندازوں نے دیوار بر سے تیرے خادموں پر تیرچھوڑے۔ سو بادشاہ کے تحوڑے سے خادم بھی مرے اور تیرا خادم بھی مرکبا 0 تب داؤد نے

بأروبهم

marfat.com

#### جن محتاط مفسرین نے اس اسرا تیلی روایت کومستر د کر دیا

ا کثر مخاط مفسرین نے اس روایت کورد کر دیا اور کہا: بدروایت انبیاء علیہم السلام کی عصمت کے منافی ہے اور انہوں نے سورہُ ص کی ان آیات کا میمل بیان کیا کہ انہوں نے جنی اور ماہ سے مید کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تا کہ حضرت داؤدعلیہالسلام اس سے نکاح کرلیں اور بہ چیز ان کی شریعت میں معروف اور مروج تھی۔امام الحسین بن مسعود البغوی التوفی ۵۱۷ ه لکھتے ہیں:

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا که حضرت داؤد علیه السلام نے اس مخص سے بید کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کوان کے لیے چھوڑ دے۔مفسرین نے کہا ہے کہ بیان کی شریعت میں مباح تھا' کیکن اللہ تعالیٰ ان کی اس بات سے راضی نہیں ہوا کیونکہ الله تعالى نے جتنى عورتيں ان كے نكاح ميں ديں تھيں اس كى وجہ سے ان كواس كى ضرورت نہتى۔

(معالم التزيل جهم ٥٩ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٠هـ)

حسب ذیل مفسرین نے بھی اس اسرائیلی روایت کورد کر کےسورۂ ص کی ان آیات کا یہی محمل لکھا ہے۔

امام ابو بكر احمد بن على رازي جصاص حنى متوفى • ٢٥٥ ه علامه محمود بن عمر زجشري متوفى ٥٣٨ ه علامه محمد بن عبد الله ابن العربي المالكي التوفي ٢٣٥ ه علامه عبد الرحمٰن بن على بن محمد جوزي متوفى ١٩٥ ه أمام فخر الدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠٦ ه علامه ابوعبد الله محمد بن احمد المالكي القرطبي متو في ٧٦٨ هـ قاضي عبد الله بن عمر بيضاوي متو في ٩٨٥ هـ علامه ابوالحيان محمد بن يوسف متوفى ١٥٥ ه علامه شهاب الدين احمد خفاجي متوفى ٢٩ واه علامه محمد بن مصطفى فوجوي متوفى ١٥٩ ه علامه عماد الدين منصور بن الحن الكاز روني الشافعي التوفي ٨٦٠ هأ علامه ابوالبركات احمد بن محمد نفي متوفي ١٠٥ ه علامه على بن محمد خازن متوفي ٢٥ ٧ هـ علامه نظام الدين حسين بن محدثتي متوفى ٢٨ ٧ ه علامه ابوالحس ابراجيم بن عمر البقاعي التتوفي ٨٨٥ ه علامه ابوالسعو دمجمه بن مجمر عما دي حنفي متوفَّى ٩٨٢ ه علامه اساعيل حقى متوفى ١١٣٥ ه شيخ محمد بن على بن محمه شوكاني متوفى ١٢٥٠ ه علامه سيدمحمود آلوسي متوفى ١٢٥٠ ه شيخ صديق بن حسن بن على البخاري التوفي ١٠٠١هـ

ان تمام مفسرین نے ص : ۲۵ یا کی تفسیر میں اس بات کو ذکر کیا ہے مفصل حوالہ جات درج ذیل ہیں:

(احكام القرآن للجصاص ج٣ص٩٥٣٬ كشاف ج٣ص٨٣ احكام القرآن لابن العربي ج٣ص٨٥٣٠ زاد المسير ح کص ۱۱۱\_۱۵۱ و تفسیر البیصا وی مع الخفاجی ج ۸ص ۱۳۳ الهجر المحیط جوص ۱۵۱ میشخ زاده علی البیصاوی ج مص۱۹۳ ۱۹۳ الكازروني على البيصاوي ج۵صهه ٢٣٠ مدارك التزيل على بإمش الخازن جهم ٣٣٠ لباب التاويل للخازن جهم ٣٧\_٣٣٠ ا غرائب القرآن ورغائب الفرقان ج٥ص ٥٩٠ نظم الدررج٢ص ٢٧٦٥ تفيير ابوالسعو دج٥ص ٣٥٨ \_٣٥٧ روح البيان جهم ٢٩ ـ ٢٨ ، فتح القديرج مه ص ٦٢ ٥ روح المعاني جز ٣٢ ص ٢٧ ، فتح البيان ج٢ ص ١٩)

حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں حضرت داؤد علیہ السلام کے استعفار کی کوئی وجہ ذکر نہیں کی' البتہ انہوں نے اس اسرائیلی روایت کا بہت تختی کے ساتھ رد کیا ہے۔ (تغییر ابن کثیر جہم ۴۳۰ دارالفکر بیروت ۱۳۱۹ھ)

مفسرین کرام نے حضرت داؤد علیہ السلام کے استغفار کی جوتوجیہات اور محامل بیان کیے ہیں اب ہم ان کو اختصار اور تلخیص کے ساتھ پیش کررہے ہیں۔

حضرت داؤ دعلیہ السلام کے استغفار کی توجیہات اور محامل

علامه محمود بن عمر زمخشري متوفى ٥٣٨ ه لكھتے ہن:

جلدوتهم

martat.com

تورات كى ان آیات میں تحریف كر كے حضرت داؤد عليه السلام پرتى اور ياه كوتل كرائے اور اس كى بيوى سے زائا كرنے كا بہتان تراشا كيا ہے۔العياذ بالله حضرت داؤد عليه السلام اللہ تعالى كے برگزيد و نبي جيں اور ان كا دائس اس بخش كام اور اللہ تعالى كے تمام نبي معصوم جيں ان سے كى تم كائنا وسرز دنبيس بوتا صغير و نہ بير وائل ہے كى تم كائنا وسرز دنبيس بوتا صغير و نه بير وائل الله عمراً صورتا نه حقيقاً البته اجتهادى خطاء سے ان سے بعض خلاف اولى يا طرو و تنزيبى كام صادر ہو جات جيں اور خلاف اولى اور كروہ تنزيبى كام صادر ہو جات جيں اور خلاف اولى اور كروہ تنزيبى كام صادر ہو جات جيں اور خلاف اولى اور كروہ تنزيبى عصمت كے خلاف جيں نه كناه جيں۔اور انبيا ، خليم السلام سے ان كا صدور اس ليے ہوتا ہوتا كريہ واضح ہو جائے كہ ان كاموں كاكرتا فى نفسه جائز ہے كروہ تح بى نہيں ہے اور انبيا ، جليم السلام پر چونكه شريعت كا بيان كرنا فرض ہا ہوت جيں الكوان كاموں پر فرض كا اجروثو اب ملتا ہا اور بيكام باخلان اولى ہوت جيں حقيقت ميں ورجونس ميں ہوت جيں الكوان كاموں پر فرض كا اجروثو اب ملتا ہا اور بيكام باخلان اولى ہوت جيں حقیقت ميں ورجونس ميں ہوت جيں الكوان كاموں پر فرض كا اجروثو اب ملتا ہا اور بيكام باخلان اولى ہوت جيں حقیقت ميں ورجونس ميں ہوت جيں الكوان كاموں پر فرض كا اجروثو اب ملتا ہا المقور ہيں ہوت جيں حقیقت ميں ورجونس ميں ہوت جيں الكام ہونے ہونہ الكوان كاموں پر فرض كا اور اور سينات المقور ہيں ہوت جيں حقیقت ميں ورجونس ميں ہوت جيں الكونسان كاموں پر فرض كا اور المقور ہيں ہوت جيں حقیقت ميں ورجونس ميں ہوت جيں اللہ ہونات الامور اللہ كونسان الامور اللہ كاموں ہونے ہيں اللہ كونسان المقور ہيں ہوت جيں حقیقت ميں ورجونس ميں اللہ كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان كونسان

بعض قدیم مفسرین کا تورات کی محرف روایت کوفل کر کے اس ہے استدالال کرتا

علامهابوجعفرمجمر بن جربرطبری متوفی ۱۳۱۰ هانے تو رات کی اس روایت میں کچرخفیف کر کے اس طرح کی معاہدے:

وہب بن منہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات حضرت داؤد بینے ہوئے زبور پڑھ رہے تھے کہ روش دان ہے آیک کبوتر اتر آیا حضرت داؤ داس کود کھنے گئے کہ دو کبوتر کباں جاتا ہے نجر ایک نظر ایک عورت آیا حضرت داؤ داس کو دکھنے گئے کہ دو کبوتر کباں جاتا ہے نجر ایک نظر ایک عورت پر پڑی جوشسل کر رہی تھی 'وہ ہے صحصین اور جمیل عورت تھی' جب اس نے دیکھا کہ حضرت داؤ داس کی طرف دیکھ رہے جی تو اس نے اپنے سرکے بالول ہے اپنا جسم چھپالیا' حضرت داؤد کے دل جم مسلسل اس عورت کا خیال آتا رہا اور وہ فقنہ میں جتابا ہو گئے انہوں نے اس کے شوہر کو ایک جنگ میں بھیج دیا اور سید سالا رکھتم دیا کہ اس کو ایک جگہ بھیجی دینا جہاں یہ مارا جائے' حتی کہ وہ اس جنگ میں بارا جائے' حتی کہ وہ اس جنگ میں مارا گیا۔ (جامع البیان رقم الحدیث 1973)

علامدابن جریر نے دوسری روایت حسن بھری ہے ذکر کی ہے اس میں فدکور ہے: جب خی اور یاہ جنگ ہے واپس نہیں آیا تو حضرت واؤ دعلیہ السلام نے اس کی بیوی کو نکاح کا پیغام دیا اور اس سے نکاح کرلیا اور قیادہ نے کہا: جب وہ مارا گیا تو آپ نے اس کی بیوی سے نکاح کرلیا اور وہی عورت حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماں تھی۔ (جامع البیان قم الحدیث ۲۲۹۳) امام عبدالرحمٰن بن مجمد بن ابی حاتم متوفی ۲۳۲ ھے نے بھی اپنی سند کے ساتھ اس کور وایت کیا ہے۔

(تغييرامام ابن الي حاتم رقم الحديث:١٨٣٣-١٨٣٣ ح. ١٥ ١٣٣٩)

امام ابواسحاق احمد بن ابراہیم العلمی التوفی ع۳م ہ علامہ ابوالحن علی بن محمد المادر دی التوفی ۳۵۰ ہ امام ابوالقاسم عبد الكريم بن ہوازن القشير کی التوفی ۳۱۵ ھ ادر علامہ جلال الدین السیوطی التوفی ۹۱۱ ھ نے اس اسرائیلی روایت کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔

(الكشف والبيان ج ٨ص ١٨٦\_١٨٥ النك والعيون ع ٥ص ٨٦ ٨ تفيير القشيري ج ٢ص١٠٠ الدراكمثور ع ٢ص ١٣٩ ١٣٨)

جلدوبم

marfat.com

مباء القرآم

بھی ہیں تو انہوں نے یہ بہا نا کیا کہ وہ آپ کے پاس فیملہ کرانے آئے ہیں معفرت داؤد علیہ السلام کومعلوم ہوگیا کہ ان کی اصل غرض کیا تھی آپ نے ان سے انتقام لینے کا ارادہ کیا 'پر انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احتجان اور آزمائش ہے کہ آیا وہ اپنے نفس کی وجہ سے غضب ہیں آتے ہیں یانہیں 'تب انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا کہ انہوں نے اپنفس کے لیے انتقام لینے کا ارادہ کیا تھا' جب کہ ان کے لائق مغود درگز رتھا جس سے انہوں نے عدول کیا اور دیمی ہو سکتا ہے کہ جودو آدی آپ پر تملہ کرنے کے ارادہ سے آئے تھے آپ نے ان کے لیے اپنے رب سے استغفار کیا اور دھزت داؤدعلیہ السلام کے بہی شایانِ شان ہے۔ (ردح المعانی جسم ۲۵ دارالفرئ ہیردہ سے ۱۳۲۳ھ)

موجودہ محرف تورات میں حضرت داؤد علیہ السلام کے کردار کو بہت بدنما بنا کر پیش کیا گیا ہے، مجھے عرصہ سے یہ خواہش تھی کہ میں اس موضوع کی چھان پھٹک کروں اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عصمت کے خلاف جو پچھ لکھا گیا ہے اس کے بطلان کو واضح کروں' فالحمد للدرب العلمین' اللہ تعالی نے میری یہ خواہش پوری کی اور مجھے حضرت داؤد علیہ السلام کے دامن عصمت سے مخالفین کی گرد جھاڑنے کی توفیق' ہمت اور سعادت عطافر مائی۔

الله تعالى كا ارشاد ہے: اے داؤد! بے شك ہم نے آپ كوز من ميں خليفہ بنا ديا ہے 'سوآپ لوگوں كے درميان حق كے ساتھ فيصلہ يجئے اور خواہش كى بيروى نہ يجئے ورنہ وہ (پيروى) آپ كوالله كى راہ سے بہكا دے كى 'بے شك جولوگ الله كى راہ

سے بہک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے کیونکہ وہ روزِ حساب کو بعول جاتے ہیں O خلیفہ کامعنیٰ اور اس سے حضرت داؤ دعلیہ السلام کی عصمت پراستدلال

خلیفہ کا لغوی معنی ہے جائشین نائب قائم مقام ۔علامہ داغب اصغبانی اس کا عرفی معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

خلافت کا معنی ہے دوہر ہے تحف کی نیابت کرنا 'یا اس وجہ سے کہ اصل محف کہیں چلا گیا تو یہ غیر موجودگی میں اس کا نائب
ہے اور یا اس وجہ سے کہ اصل محف فوت ہو گیا ہے اور اب یہ اس کے قائم مقام ہے اور یا اس وجہ سے کہ اصل محف اپنی ذمہ
داریوں کو پورا کرنے سے عاجز ہے تو یہ اس کی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے اور یا اس وجہ سے کہ جس کو خلیفہ بنایا گیا ہے اس کو ان وروں کر عزت نصیلت اور شرف عطا کرتا ہے جن پر اس کو خلیفہ بنایا گیا ہے اللہ تعالی نے جو انہیاء علیہم السلام کو اور اپنے نیک بندوں کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے اس کی یہی چوتی وجہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ غائب ہونے سے فوت ہونے سے اور عاجز ہونے سے بندوں کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے اس کی یہی چوتی وجہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ غائب ہونے سے فوت ہونے سے اور عالم رہائے کے لیے ہے۔

پاک ہے 'سواللہ تعالیٰ نے جن کولوگوں کا خلیفہ بنایا ہے وہ ان کو دوسر بے لوگوں پر عزت اور شرف عطا فر مانے کے لیے ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

وہی ہے جس نےتم کوزمین میں خلیفہ بنایا۔

هُوَالَّذِي جَعَلَكُونَ خَلِّيفَ فِي الْوَرْضِ.

(فاطر:۳۹)

اے داؤد! بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنا دیا

لِمَا وَدُرِاتًا جَعَلُنكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ.

(ص:۲۲)

(المفردات جاص ٢٠٠ كمتبه نزار مصطفيٰ ، كمه مكرمه ١٣١٨ هـ)

جلدوتم

اس آیت میں بھی یہودیوں کی وضع کی ہوئی اس روایت کا رد ہے اور ان لوگوں کا بھی رد ہے جنہوں نے ص: دارے کا رد ہے اور ان لوگوں کا بھی رد ہے جنہوں نے ص: ۲۵۔۲۵ سے پیسمجھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اور یاہ کی بیوی سے نکاح کرنے کی خاطر اس کو جنگ میں بھیج کرفتل کروا دیا' اگر ان آیات کا پیر مطلب ہوتا تو اس سے متصل آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد کوعزت اور وجاہت عطا فرمانے کا

اس امرائیل روایت می جعرت واو وعلیدالسلام کی طرف بیمنوب کیا ہے کہ آپ نے (معاذ الله )اور یا و کولل کرایا اور مراس کی بوی سے نکاح کرلیا اور بیالیا تعل ہے جس کو عام نیک مسلمان کے متعلق بھی بخت عیب باعث خدمت اور کناہ کبیر و قرارویا جاتا ہے۔ چہ جائیکہ اس تعلی کو اللہ تعالی کے ایک عظیم نی کے ساتھ منسوب کیا جائے۔

سعیدین میتب اور مارث امور روایت کرتے میں کہ معزت علی بن الی طالب رمنی اللہ عنہ نے فر مایا: جس مخص نے حضرت داؤد کے متعلق اس روایت کو بیان کیا جس اس کو ایک سوساٹھ کوڑے ماروں کا اور انبیا ملیم الساام پر بہتان لمکانے والے کی یمی سزا ہے۔

روایت ہے کہ حفرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے ایک مخفس نے کہا بیجمونی روایت ہے۔قر آن مجید میں اس قعہ کے تتعلق جو بیان کیا محیا ہے اس کے خلاف بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا: اس مخص کی بات سنا میرے نزد یک ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جن پر آ فاب طلوع ہوتا ہے۔

( الكشاف ن علم ١٨٣٠ ١٨ واراحيا والته الشوالعر في بيروت ١٣١٠ هـ )

علامه عبد الرحمان بن على بن محمد الجوزي التوفي ع٩ ٥ ه و تكسيم بي:

بیداسرا تملی روایت سند کے لحاظ سے سیحے نہیں ہے اور معنیٰ کے انتہار ہے جائز نہیں ہے' کیونکہ انہیا ہ<sup>ی</sup>لیم السلام ایسے قعل سے منزہ ہیں' حضرت داؤد علیہ السلام پرجس وجہ سے عمّاب کیا گیا تھااس کے جارمحمل ہیں:

- (۱) حضرت داؤ دعلیه السلام نے اور یاہ ہے کہا:تم اپنی بیون کو جمعوز دواور اس کومیرے سپر دکر دو۔
- (۲) حضرت داؤ دعلیهالسلام نے اس عورت کو دیکھے کریہ تمنا کی تھی: کاش!وہ میری بیوی ہوتی 'پھرا تفاق ہے اس کا خاوند جہاد **میں گیا اور ہلاک ہوگیا' اس میں حضرت داؤ دعلیہ السلام کی تسی کارروائی کا دخل نہیں تھا۔ جب آ پ کواس کی موت کی خبر** مپنجی تو آپ کواس کی موت پر اتنا افسوس نبیس ہوا جتنا دوسرے سیابیوں کی موت پر افسوس ہوتا تھا' مجر آپ نے اس کی بیوی ہے عقد کر لیا۔
  - (m) اس کی بیوی پرآپ کی نظراتفا قایزی مجرآپ نے نظرنبیں ہٹائی اوراس کود کیمتے رہے۔
- (4) اوریاہ نے اس عورت کو نکاح کا پیغام دیا تھا' اس کے علم کے باوجود حضرت داؤد نے اس کو نکات کا پیغام دیا'اس سے اور ماه کورنج ہوا۔ (زادالمسیر جے م ۱۱۱۔۱۱۵ کتب اسلامی بیروت ۱۳۰۷ م

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ ه نے اسرائیلی روایت کا رد کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عمّاب کے جا رحمل ذکر کیے ہیں' تین محمل وہ ہیں جن کوعلامدا بن جوزی نے نمبرا' نمبر۳ اور نمبر چار میں بیان کیا ہے اور چوتھامحمل یہ بیان کیا ہے کہ اوریاہ ک بیوی کی وجہ سے آپ برعماب نہیں ہوا' بلکہ اس وجہ ہے آپ برعماب ہوا کہ آپ نے ایک فریق کی بات سے بغیر دوسرے فريق كحق من فيصله كرديا\_ (تغير كبيرج ٩ص ١٣٨ - ٣٥ واراحياه التراث العربي بيروت ١٣١٥ -)

علامہ ابو الحیان محربن بوسف اندلی متوفی م 20 ھ نے لکھا ہے کہ آنے والے دوآ دمیوں کے متعلق آپ نے بیگان کیا تھا كەدە آپ كوضرر پنجانے آئے ہيں كيكن جب ايانہيں ہوا تو آپ نے ان كے متعلق غلا كمان پر الله تعالى سے استغفار كيا۔ (البحرالحيط ج٩ص ١٥١ وارالفكر بيروت ١٣١٢ه)

علامه سيدمحود آلوي متوفى • ١٢٥ هف لكعاب:

جودوآ دمی آئے تھے دو آپ کوتل کرنے یا ایذاء پہنچانے آئے تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کے پاس اور لوگ

#### انبياء يبهم السلام كاعمو مأاورسيدنا محرصلي الله عليه وسلم كاخصوصاً خليفة الله هونا

اب بیرسوال ہے کہ یہ قانون کس کا بنایا ہوا ہو؟ اگر انسان اس قانون کو بنائے گاتو اقل تو وہ ناقع ہوگا، کال اور جامع خبیں ہوگا اور زندگی کے تمام شعبوں پر محیط اور صاوی نہیں ہوگا، ٹانیا جو انسان بھی اس قانون کو بنائے گا وہ اس قانون بیں اپنی رعایت اور اپنے تحفظ کا دروازہ رکھے گا اس میں تمام انسانوں کے لیے مساوات اور کیسانیت کے اصول نہیں ہوں گئ اس لیے ضروری ہے کہ اس قانون کی خالق کوئی انسانوں سے ماوراء ذات ہو جس کے پیش نظر اپنا کوئی ذاتی مغاد نہ ہو اور اس کی نظر انسانوں کے ماراء ذات ہو جس کے پیش نظر اپنا کوئی ذاتی مغاد نہ ہو اور اس کی نظر انسانوں کے مام شعبوں پر ہواور قیامت تک کے بدلتے ہوئے حالات اس کے علم میں ہوں اور اس کی تمام ضروریات کو انسانیت خوانسان کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کی تمام ضروریات کو انسانیت کے تمام شعبوں کو اور قیامت تک کے بدلتے ہوئے حالات کو جانے والا ہے اس کا بنایا ہوا قانون تمام انسانوں کے لیے کیساں قابل غلم کے اور قیامت تک کے تمام ادوار کی ضرورتوں اور تقاضوں کا متکفل ہے اور اس قانون کو اللہ تعالیٰ ہر دور میں وجی کے ذریعہ اپنے نبیوں اور رسولوں پر نازل فرما تا رہا ہے۔

ہمارے نبی سیدنا محمسلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو نبی اور رسول بھیج جاتے سے وہ ایک مخصوص علاقے 'مخصوص فرمانے اور محاملات کے لیے جو احکام نازل کیے جاتے سے وہ احکام بھی ایک مخصوص قوم کے رسول ہوتے سے تو ان پر ان کی عبادات اور محاملات کے لیے جو احکام نازل کیے جاتے سے وہ احکام بھی ایک مخصوص وقت تک کے لیے ہوتے سے ان کی تہذیب و تدن اور ان کی ثقافت اور ان کے زمانہ کے مخصوص حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے وہ احکام نازل کیے جاتے سے اور وہ احکام وقتی اور عارضی ہوتے سے اور جب کوئی دوسرا نبی آتا اور حالات بدل جاتے تو وہ سابقہ احکام منسوخ کر کے نئے احکام نازل کردیئے جاتے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تا آ نکہ ہمارے نبی سیدنا محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کے گئے اور آپ کورنگ ونسل علاقہ اور زمانہ کی تمیز اور خصیص کے بغیر قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا' جیسا کہ ارشاد ہے:

وَمَآارُسَلُنك إِلَّا كَآخَةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَنِيْرًا

ہم نے آپ کو (قیامت تک کے) تمام انسانوں کے لیے تواب کی بشارت دینے والا اورعذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

وہ بہت برکت والا ہے جس نے اپنے مکرم بندے پر فیصلہ
کرنے والی کتاب نازل کی 'تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے اللہ
کے عذاب سے ڈرانے والا ہو ©

(ساء:۲۸)

تكبرك المني في ترك الفي قات على عَبْدِ به لِيكُوْن لِلْعَلِينَ نَذِيرًا (الفرقان:١)

اور ہم نے آپ کوتمام جہان والوں کے لیے صرف رحمت بنا

وَمَا آرْسَلْنَاكَ إِلَّارَخْمَةُ ٱللَّهُ لِينِينَ

کر بھیجاہے 0

(الانبياء: ١٠٧)

اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک قائم اور نافذ رہنے والے احکام دے کر بھیجا اور جواحکام تمام انسانوں کے لیے قیامت تک نافذ العمل ہیں ان کا نام اس نے اسلام رکھا اور فرمایا:

آلْبَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُوْدِيْنَاكُو وَ اَنْهُمْتُ عَلَيْكُو يَعْمَرِينَ وَ الْهُمُمْتُ عَلَيْكُو يَعْمَرِينَ وَرَضِيْتُ لَكُو الْإِسْلَامَ دِيْنًا. (المائدة: ٣)

آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بہطور تمہارے لیے اسلام کو بہطور دین پند کرلیا۔

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِنْيَا فَكَنْ يُقْبُلَ مِنْهُ.

اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کر ہے گا تو

ma

کیوں ذکر فرماتا۔

امام رازی فرماتے ہیں: ظیفہ کامعنی ہے جوز من میں القد تعالی کے ادکام کو نافذ کرتا ہے اگر اس سے متعسل کہی آئیوں کا معنی بیہ ہوتا کہ معرت داؤد نے اور یاہ کی بوی پر قبضہ کرنے کے لیے اس کوم دادیا تو اس کے متعسل بعد معنی ہداؤد ملے السابم کو خلیفہ منانے کا کیوں ذکر فرما تا کی ککہ خلیفہ اس محنع کو کہتے ہیں جوز مین سے فتنا فساد اور خوزیزی کو دور کرسے نہ کہ اس محنعی و خلیفہ منایا جاتا ہے جوابی نفسانی خواہش ہوری کرنے کے لیے کسی کو تاحق قبل کرائے۔

( تنمير بير ن٥١ ، ٣١٩ ، راغر بير ات ١١٥ و ١

انسانی معاشره میں خلیفہ کی ضرورت

الله تعالیٰ نے انسان کی جبلت اور طبیعت کواس طرت بنایا ہے کہ ووس جل کرزند کی مزارتا ہے کے یونکہ ایب انسان تنہا اپڑ تمام ضرور مات کامتکفل نبیں ہوسکتا' اس کو زندہ رہنے کے لیے نفرا کی ضرور میات ہوار نفرا کوشت اور زمین بی بیدا ال پ<sup>ر ش</sup>تمال ہوتی ہے زمین کی پیدادار میں گندم ہو 'چتا اور حاول میں اور آرمیوں اور سر ویں میں پیدا ہونے والی مختف تشم ں سنایاں ہیں ای طرح متعدد اقسام کے کھل میں جو سال کے مختلف موسوں اور ایام میں بیدا ہوتے میں ای طرح حال کا وشت مختلف **جانوروں سے حاصل ہوتا ہے' انسان کو اپنی نشو ونما اور بقامیں مختلف اجناس کی رونی' جیاہ ل' سنر یاں اور کچیوں دینے ورت ہوتی**' ہے۔ایک انسان تنہا ان تمام ضرورتوں کو پورانہیں کرسکتا مجر انسان کو اپناستہ ذھانینے کے لیے کہاں کی ضرورتوں کو پورانہیں کرسکتا انجر انسان کو اپنا سے روئی کوکات کر کیڑا نینے سے حاصل ہوتا ہے اور اپ کیٹر اٹائیلوں ہے بھی بنیآ ہے جو پنر ولیم سے حاصل ہوتا ہے اور اپ راہن ک محنت اقسام میں اور کھانا یکانے اور روئی اور پنر ولیم ہے کپڑا بنانے کے لیے مشینوں کی شرورت ہوتی ہے جو ہو ہے اور مختلف دھاتوں سے حاصل ہوتی ہے اور بیانواع واقسام کی مشینیں اوران کے کارخانے بیں پھر انسان ویہ وی آئری اور بریات ہے محفوظ رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہوتی ہے اور اب مکان سیمنٹ بج ئی پتیم 'منی 'ریت'لو ہے اور مَعزیٰ ہے ہیے 'ان و ہنانے کے لیےا**یک الگ نوع کے کارکنوں کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان کواٹنی نوع کے تحفظ اور اپنی سل کو بڑھائے کے لیے** نکاح کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان بیار بھی بڑ جاتا ہے تو اس کے لیے علاق اور معالجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔اس کے لیے عمر طب کی ضرورت ہوتی ہے اور جن اجناس سے دوائیں بنتی ہیں' ان اجناس کو تلاش کرنا' ان سے دوائیں بنانا اور سر جری ک آلات بنانا ان کے لیے کارخانے بنانے اور چلانے کی ضرورت ہوتی ہے ۔علم کے حصول اور مخصیل کے لیے کتا ہیں تعضے اور **جھاینے کی ضرورت ہے' درس گاہیں بنانے کی ضرورت ہے' پھر جب انسان مر جائے تو اس کوشسل دینے' نفن پربنانے' اس ک**ی نماز جنازہ پڑھنے'اس کی قبر کھودنے اور اس کو دفن کرنے کے لیے ایک الگ نوع کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے' غرض پیا کہ ایک انسان تنہا اپنی تمام ضروریات کامتکفل نہیں ہوسکتا' اکیلا زندگی نہیں گز ارسکتا' اس کو پیدا ہونے' جینے اور مرنے میں دوسرے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے'اس لیے لامحالہ انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ ل جل کر زندگی تزارنی ہے۔

پھرایک انسان اپنی ضرورت کی چیزیں دوسرے انسان سے حاصل کرتا ہے اگر ان چیز وں کے حصول کے لیے کوئی اصول اور قانون نہ ہوتو ہرز در آ در قبراور جبر کے ذریعہ اپنی ضرورت کی چیزیں دوسرے انسان سے حاصل کر لے گا۔ لبذاظلم کا دور دورہ ہوگا' پھر مظلوم کا ہے کو ظالم کے لیے اس کی ضرورت کی چیزیں فراہم کرتا رہے گا اور یوں ظلم اور بربریت کے باوجود ظالم چین سے زندگی بسر کر سکے گانہ مظلوم' اور ظلم اور جبر کی وجہ سے انسانوں کا معاشرہ عملاً جانوروں کا جتھا بن جائے گا' جس طرح جنگل میں مجھیڑیوں کا ریوٹ' بھیڑوں کے گئے یہ حملے کر کے زندگی گز ارتا ہے۔

marfat.com

میں خواہش کی اتباع کرنے پرعذاب کی وعید سائی ہے تو تم اس وعید کے زیادہ سنحق ہواللہ کا نی تو پہلے ہی خواہش کی اتباع سے بہت دور ہوتا ہے اور اس کے دل میں بے بناہ اللہ کا ڈراورخوف ہوتا ہے 'سواس آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام کوخطاب ہے اورمرادان کی امت اور بعد کےلوگوں کوتعریض کرنا ہے۔ خلافت على منهاج النبوت كي تحقيق

حضرت جاہر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بيفرماتے ہوئے سا:بارہ خليفه یورے ہونے تک ابلام کوغلبدرے گا اور فرمایا: ووسب خلفاء قریش ہوں گے۔

عن جابر بن سمرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الاسلام عزيزا الى اثنى عشر خليفة (الى قوله) كلهم من قريش.

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۲۲۲۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۲۱)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى دوحيثيتين تھى ايك حيثيت سے آپ مهبط وحى اللى تھے اس حيثيت سے آپ احكام اللى كى تبلیغ کرتے اور فرائض رسالت بجالاتے اور دوسری حیثیت ہے آپ مسلمانوں کے امیر' قائد اور رہنما تھے' اس حیثیت سے آپ اسلامی ریاست کے خارجی اور داخلی اُمور کی تدبیر فرماتے 'تبلیغ اسلام کے لیے جہاد فرماتے 'مختلف ملکوں کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھواتے اور اندرونِ ملک احکام الہیہ کوعملی طور پر نافذ فر ماتے ' آپ کے وصال کے بعد آپ کی پہلی حیثیت کا لمسله بطور نبوت تو منقطع ہو گیا لیکن آپ کی دوسری حیثیت خلفاء کے روپ میں قائم و دائم رہی اور آپ کی اسی حیثیت کی

آيت استخلاف ڪي محقير

قرآن مجيد ميں الله تعالی کا ارشاد ہے:

وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ المَنْوَامِنَكُمْ وَعِلْواالصَّلِحْتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُ وُ فِي الْأَرْضِ كَمَّا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن تَبْلِمْ وَلَيُمِّكِنَ لَمُ **ۮ**۪ؽ۫ڹؙؙؙؙؙؙؙؙؙٛٛٛ؋ٲڷۜؽؚ۬ؽٳۮؙؾڟ۬ؽڵۿؙٷڶؽؙؠؾؚۜڶؿؘۜٛۿؙؚۊٚؿٛؠؘڣٮڹڂۅ۬ڎٟؠۿؙٳٙڡؙؾٙٵ (النور:۵۵)

تم میں سے جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کے ان میں سے بعض کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں خلافت عطا فرمائے گاجس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی اور اللہ تعالیٰ ان کے اس دین کو بھی غالب کر ہے گا جس کواللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پند کرلیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے خوف کوضر ورامن اور چین سے بدل دے گا۔

خلافت کے موضوع یراس آیت کوخصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم خلافت کی تحقیق میں اس آیت کی تشریح کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات تحقیق طلب ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ نے ہر ہرمسلمان سے خلافت عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے یا بعض مسلمانوں سے؟ ہر ہرمسلمان سے اس وعدہ کا ہونا اس لیے چیج نہیں ہے کہ واقع میں ہر ہرمسلمان کوروئے زمین کا خلیفہ نہیں بنایا گیا۔مثلاً جس طرح حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کوخلیفہ بنایا گیا یا جس طرح فرعون کے بعد بنی اسرائیل کو زمین پرغلبه دیا گیا اس طرح ہرمسلمان کو زمین کا خلیفہ نہیں بنایا گیا بایں طور کہ امت مسلمہ کا ہر ہر فروز مین برخلیفہ اور صاحب اقتدار ہو انیا یہ عقلاً بھی باطل ہے کیونکہ جب ہر مخص خلیفہ صاحب اقتدار اور حاکم ہوتو پھرمحکوم کون ہوگا؟ بلکہ اس سے ہر مخص کا حاکم اور محکوم ہونا لازم آئے گا اور یہ بداہۃ باطل ہے اگر بیکہا جائے کہ اس آیت میں خلافت سے اقتد ارمُر اونہیں ہے بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں سے تصرف کرنا مراد ہے تو اس معنیٰ میں مسلمانوں اور نیکو کاروں کی کوئی شخصیص نہیں ہے کیونکہ

(آل مران: ۸۵) اس سے برگز اس دین کو تبول نبیس کیا جائے گا۔

اس کیاب قیامت تک مرف اسلام کے احکام بی قابل عمل جیں اور و بی سی ماکم ہوگا جو اسلام کے احکام نافذ کرے گا۔ اللہ تعالی نے انہیا علیم السلام کو بھی زھن میں اپنا خلیفہ بنایا ہے اور نیک مسلمانوں کو بھی زمین میں خلیفہ بنایا ہے انہیا میں ہم السلام کے متعلق فرمایا:

اور جب آپ ئے رب نے فرشتوں سے فر مایا ہے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔

ا الداود! ب شك بم أ ب أن وزمين مين فليف ماديا

مَلِفَقُالَ مَبُكَ لِلْمُنَكِكُةِ إِنِيْ جَاعِلُ فِي الاَمْضِ عَلِيْفَةً (الِترور ٣٠)

لماؤدراكا جَعَلْنك خَلِيْعَةً فِي الْأَرْضِ

(من ۲۹)

اور نیک مسلمانوں کوزین میں طیغہ بنانے کے متعلق فرمایا: وَهُوَالَّذِي ْ جُعَلَكُوْ خَلَيْهِ فَ الْاَسْرِ جِن .

(الانعام ١٦٥)

وَعَدَاللَّهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوا فِنَكُمْ وَعَلِمُ الصَّلِحُ تِنَسَّنَعْلِفَنَهُ وَ فِي الْاَرْجِنِ كُمَّا اسْتَعْلَفَ الَّذِيْنَ مِن قَبْلِهِمْ (النور دد)

اه ره بن ب جس نتم وزمين من خليفه بناه يا ـ

تم میں ہے جو لؤک انبان ایائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے ان ہے اللہ نے وعدوفر مائی ہے کہ دوان کوخہ ور اس طرح زمین میں خلیفہ بنا دے کا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنا دیا تھا۔

ا **اصالةُ توخليفة اللّذانميا عليهم السلام بي بوت بي** اور نيك مسلمانُون كوانميا بليهم الساام كـ واسط سة خليفة القدقر ارديا ہے۔

خلیفہ کا خواہش کی اتباع کرنا کیوں عذاب شدید کا موجب ہے؟

ہم اس سے پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ ال ہمل کررہتا ہے اور جب بہت ہے اوک ایک جگہ ال جل حکر ہے ہیں تو ان کے درمیان اختلافات اور تناز عات بھی بیدا ہوتے ہیں اس وقت کی ایے صاحب اقتدار انسان کا ہونا ضروری ہے جوان کے تناز عات کے درمیان فیصلہ کرے اور بیضروری ہے کہ دو انسان اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ کرے اور اپنے فیصلہ ہیں اپنی خواہش کی بیروی نہ کرے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ جو دوفریق اس کے پاس مقدمہ لے کر آئے میں ان بیس سے ایک اس حاکم کا عزیز یا رشتہ دار ہواس لیے اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ''سوآ پ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے اورخواہش کی بیروی نہ کیجئے درنہ دہ (بیروی) آپ کواللہ کی راہ سے بہکا دے گی 'بے شک جولوگ اللہ کی راہ سے بہک جاتے ہیں ان کے لیے خت عذاب ہے کیونکہ دہ روز حساب کو بھول جاتے ہیں 0' (ص ۲۶۰)

خواہش کی اتباع کرنا انسان کولذات جسمانیہ میں منہمک رکھتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ادکام کی اطاعت کرنے سے عافل ہو جاتا ہے اور وہ فنس کے مرغوبات کو حاصل کرنے میں معصیت کی دلدل میں ڈو بے لگتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ یوم حساب کو بھول جاتا ہے اور ان میں سے ہرایک امر آخرت کے عذاب شدید کا موجب ہے۔ اس آیت میں میں وجہ سے وہ یوم حساب کو بھول جاتا ہے اور ان کو خواہش کی اتباع کرنے پر آخرت کے عذاب کی وعید سائی ہے کی سے ہرچند کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام سے خطاب کیا گیا اور ان کوخواہش کی اتباع کرنے پر آخرت کے عذاب کی وجمد سائی ہے کی کے بھی مقد مات کے فیصلے اس خطاب میں ان کی امت اور بعد کے مسلمانوں کو اس پر متنبہ کرنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی مقد مات کے فیصلے

جكدوبهم

علوم دیدید کی تروی اور اشاعت سے دین کو قائم کرنے

ار کان اسلام کوقائم کرنے جہاد اور اس کے متعلق امور یعن لشکروں کو ترتیب دیے عجام بن کے حصم مقرر کرنے اور مال نمنیمت ہے ان کو ھے دیے عضول کے تقرر کرنے ظالموں کومزا دیے اور مدود قائم كرنے فيكى كا حكم دينے اور برائى سے روكنے ميں نى صلى الله علیہ وسلم کی نیابت ہے روئے زمین کے تمام مسلمانوں کی امارت

عامه کوخلافت کتے ہیں۔

هي الريباسة العيامة في التبصدي لاقامة المدين بساحيساء العلوم الدينية واقامة اركبان الاسلام والقيام بالجهاد وما يتعلق به من ترتيب الجيوش والفرض للمقاتلة واعطائهم من الفئ والقينام ببالقضاء واقامة الحدود ورفع المظالم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(ازالة الخفاءج اص ٢ مطبوعة سهيل اكيد مي لا بهور ٣٩٦ هـ)

پھررياست عامه كي تفصيل كرتے ہوئے شاه ولي الله لكھتے ہيں:

نبی صلی الله علیه وسلم قر آن اور سنت کی تعلیم و بیتے تھے اور وعظ ونصیحت کرتے تھے' جعہ' عید اوریا نجوں نمازں کی جماعت کراتے تھے' ہرمحلّہ میں نماز کا امام مقرر کرتے تھے' مال داروں سے زکوٰ ۃ وصول کر کے ستحقین پرخرچ کرتے تھے' ہلال رمضان اور ہلال عید کی شہادت قبول کرتے اور اس کے مطابق رمضان اور عید کا اعلان فرماتے تھے جج کوقائم کرتے 'نو ہجری میں حضرت ابو بکر کو حج کا امیر بنا کر بھیجا اورمسلمانوں کے حج کا انتظام فرمایا 'جہاد کا اہتمام فرماتے اور لشکر تیار کرتے 'اس کا امیر مقرر فر ماتے ۔ لوگوں کے مقد مات میں فیصلہ فر ماتے 'اسلامی شہروں میں قاضی مقرر کر کے بھیجے ' حدود قائم فر ماتے ' نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے۔اور جب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رفیقِ اعلیٰ سے واصل ہو گئے تب بھی دین کواسی تفصیل کے ساتھ قائم كرنا واجب ہےاوردين كواس تفصيل كے ساتھ قائم كرنا اس پرموقوف ہے كدا كيا ايسے خص كومقرر كيا جائے جوان احكام كونا فذ کرنے کا اہتمام کرے اور اپنے نائبین کو دیگر شہروں میں بھیجے اور ان کی کارگز ارمی سے باخبر رہے اور وہ نائبین اس کے احکام سے تجاوز نہ کریں اور اس کی ہدایات کے مطابق کام کریں اور ایسافخص رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا خلیفہ اور آپ کا نائب مطلق ہوگا اور ہم نے جوخلافت کی تعریف میں کہا ہے کہ خلیفہ کوا قامت دین کے لیے ریاست عامہ حاصل ہواس سے ہماری یہی مراد ہے۔ نیز ہم نے خلافت کی تعریف میں جو بیکہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہو کرریاست عامہ کا حامل ہواس قید سے ہم نے نبوت سے احتر از کیا ہے' کیونکہ انبیاء کیہم السلام استقلالاً ریاست عامہ کے حامل ہوتے ہیں نیابۂ نہیں ہوتے۔ ہر چند كەقر آن مجيد ميں حضرت داؤدعليه السلام كوخليفه فرمايا ہے ليكن اس سے خلافتِ الہميه مراد ہے كيونكه الله كا خليفه نبي ہوتا ہے اور ہماری بحث خلافت نبوت میں ہے'اس لیے حضرت ابو بکر فر ماتے تھے: مجھے اللہ کا خلیفہ نہ کہؤمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خليفه بول \_ (ازالة الخفاء جاص٣-١ مطبوعة سبيل اكيدي لا بور ٣٩٦ هـ)

علامہ میر سید شریف جرجانی اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے جوخلافت کی تعریف کی ہے وہ امامت کبری اور ریاست عامہ ہے جس میں امام اور خلیفہ روئے زمین کے تمام مسلمانوں کا فرمانروا اور تمام مما لک اسلامیہ کا امیر ہوتا ہے اور تمام امت مسلمہ پر اس کی اتباع واجب ہوتی ہے ٔ خیال رہے کہ مما لک اسلامیہ میں سے ہر ملک کا سربراہ خلیفہ نہیں ہوتا اور نہ وہ امامت کبریٰ اور ریاست عامہ کا حامل ہوتا ہے جبیبا کہ ہم عنقریب انشاء اللہ بیان کریں گے۔

خلافت کی شرا بکط

علامهابوالحن على ماور دى متوى ٢ كااه لكصة بين:

جلدوتم

تبيار القرآر marfat.com

خلافت کی تعری<u>ف</u> شده ایست

علامه ميرسيد شريف لكعة بي:

قال قوم من اصحابنا الامامة رياسة عامة في امور الدين والدنيا ونقض هذا التعريف بالنبوة والاولى ان يقال هي خلافة الرسول في اقامة الدين وحفظ حوزة الملة بحيث اتباعه على كافة الامة.

(شرح مواخف م ١٤٩ مطبع منثى نوالكثور الكعنو)

شاه ولى الله د بلوى خلافت عامه كي تعريف من لكمة بي:

ہمارے بعض علاء نے امات کی یہ تعریف کی ہے کہ دین اور دنیا کی ریاست کوامامت کہتے ہیں' لیکن یہ تعریف نبوت پر بھی صادق آتی ہے' اس لیے اولی یہ ہے کہ دین کے قائم کرنے اور ملت بیناء کی حفاظت کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائینی کو امامت کہتے ہیں' اس حیثیت سے کہ تمام امت مسلمہ پر اس کی

اتباع واجب ہو۔

جلدوتهم

marfat.com

ميار الترار

کر کے اس کی بیعت کرلیں جوشرا کط خلافت کے مطابق ہواس کے لیے ان لوگوں کا بیعت کرنا ضروری ہے جواس وقت میسر ہوں اور تمام مما لک اسلامیہ کے ارباب حل وعقد کا بیعت کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ عادة محال ہے اور ایک دو آ دمیوں کا بیعت کرنا کافی نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس طریقہ سے بیعت کی گئی تھی۔

- (۲) خلیفہ وقت کی ایسے مخص کوخلیفہ مقرر کر دے جوشرا لط خلافت کے مطابق ہواور لوگوں کو جمع کر کے اس کوخلیفہ بنانے کی تصریح کر دے اور تو میں کے اس کو خلیفہ بنانا لازم ہے ' حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت اس کی اتباع کی وصیت کر دے اور قوم پر اس مخص کوخلیفہ بنانا لازم ہے ' حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت اس طریقہ سے ثابت ہے۔
- (۳) تیسراطریقه شوری کا ہے بعنی خلیفہ چندا ہل لوگوں کی ایک جماعت کو منتخب کرے اور یہ کہے کہ اس جماعت میں ہے جس فرد کو بھی منتخب کر لیا جائے وہ خلیفہ ہوگا۔ بعنی خلیفۂ وقت کی موت کے بعد لوگ مشورہ کریں اور کسی ایک کوخلافت کے لیے معین کریں 'حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب اس طرح ہوا تھا 'حضرت عمرضی اللہ عنہ نے انتخاب خلافت کے لیے چھے افراد کا اعلان کر دیا تھا اور ان چھے افراد نے یہ معاملہ حضرت عبد الرحمان بن عوف کے سپر دکر دیا تھا اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو منتخب کرلیا۔
- (۳) چوتھا طریقہ غلبہ کا ہے بعنی ایک مخص بغیر بیعت کے ادر بغیر کسی کے خلیفہ بنانے کے ازخود خلافت پر قابض ہو جائے اور تمام لوگوں کو تالیفِ قلوب یا جبر اور طاقت کے ذریعے اپنا تابع کرلے اس طرح بھی خلافت منعقد ہو جاتی ہے اور لوگوں پر اس کے احکام کی اطاعت لازم ہوتی ہے 'بشر طیکہ وہ احکام خلاف شرع نہ ہوں اور اس کی (یعنی متخلب کی) پھر دو قشمیں ہیں:
- (۱) متغلب الیاشخص ہو جوشرا لط خلافت کے مطابق ہواور وہ صلح اور حسن تدبیر سے اپنے مخالفین کوتا بع کرے اور اس کے لیے کسی امر حرام کا ارتکاب نہ کرے خلافت کی بیتم جائز ہے اور اس میں رخصت ہے ۔حضرت علی کی شہادت اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے صلح کے بعد حضرت امیر معاویہ بن الی سفیان رضی اللہ عنہ الی خلافت اسی تسم کی تھی۔
- (ب) سخلب شرائط خلافت کے مطابق نہ ہواور محر مات کا ارتکاب کر کے اور ہزور جنگ لوگوں کو تابع کر ہے۔ خلافت کی بیشم جائز نہیں ہے اور اس کا مرتکب گنہگار ہے 'لین اگر اس کے احکام شریعت کے مطابق ہوں تو ان کو قبول کرنا واجب ہے اور اگر مال دارلوگ اس کے کارندوں کو زکو قدیں تو ان سے زکو قاسا قط ہوجائے گی اور اس کے مقرر کردہ قاضوں کے فیصلے نافذ ہوں گے اور اس کی معیت میں جہاد کرنا جائز ہوگا 'اس خلافت کو منعقد قرار دینا ضرورت کی بناء پر ہے 'کیونکہ اس کے معزول کرنے کو اگر ضروری قرار دیا جائے تو اس سے قبل و غارت اور خوزیزی ہوگی اور اس کی کیا ضانت ہے کہ بسیار قبل و غارت کے بعد اگر اس کو معزول کر بھی دیا جائے تو دوسر اصغلب شرائط خلافت کا اہل ہوگا 'بلکہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دوسرا معغلب پہلے متغلب سے زیادہ پُر اور اصلاح کا کہدوسرا معغلب پہلے متغلب سے زیادہ پُر اہو اس لیے اس کو معزول کرنے میں فتنداور فساد بھینی ہے اور خیر اور اصلاح کا مصول موہوم ہے' عبد الملک بن مروان اور خلفاء عباسیہ میں سے اوائل کی خلافت اس قسم کی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا چنداشخاص کی جماعت اپنے زمانہ میں خلافت کی شرائط کے حامل ہوں یا ایک شخص سب افضل ہوت بھی اس کی خلافت اس وقت تک منعقد نہیں ہوگی جب تک اس کی بیعت نہ کر لی جائے یا وہ غلبہ سے حکومت حاصل نہ کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیقِ اعلیٰ کی طرف نشقل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی اور فقط ان کے افضل ہونے پر اکتفاء نہیں کی۔ اہل علم نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے کہ حضرت علی کی

جلدوتهم

الممت كى المتعد كے ليے سات شرطي معتر بين:

(۱) عدالت اللی جامع شرائط کے ساتھ موجود ہو ( تینی و فیض مسلمان ہواور فر انفی اور واجبات پر دائماً عمل کرتا ہو سنن اور مستخبات پر بکثرت عمل کرتا ہواور محر مات اور مکرو بات تحریم ہے ۔ دائماً اجتناب کرتا ہواور محر مات اور مکرو بات تحریم ہو۔ سعدی غفرلہ )۔

(٢) اس كواس قدر علم حاصل بوجس سے وہ چیس آمدومسائل وحل كرت ك ليے اجتباء كرساتا بو۔

(٣) اس کے حواس سلامت ہوں ایعنی اعت بصارت اور کو یائی بوری طرت کام ارق ہو۔

(4) اس کے اعضا ملیح اور سلامت ہوں تا کہ وہ بخو کی کام کر سے۔

(۵) وه صاحب رائے ہوجس ہے وہ ملک کے داخلی اور خار بن مسائل کی پیجید و تقیول وسبھا ہے۔

(١) وه شجاع اور بهادر بوتا كه لمت بيناه كي حفاظت اور دشمنون ت جباد مين دايري ت حمد ك ت-

(۷) وهخص نسباً قریش ہو کیونکہ بکشرت احادیث میں اس کی تھے کے ہادرمسلمانوں کا اس پر اجما نے ہے۔

(١١٠) والمناها وينس والمفرود المصفى الباني المعر المعالا في

علىمة تغتازاني متوفى ا9 كيد نے ان شرطول كے علاوہ بجومز يدشرطين بحق بيان أن جي اور ووج يہ جي -

(۱) وفخص آزاد ہوا کیونکہ غلام اینے مول کی خدمت میں مشغول رہتا ہے اوراؤ وال کی نکا ہواں میں تقیر ہوتا ہے۔

(۲) و هخص مرد ہوا کیونکہ (حدیث سیح کے مطابق )عورتیں ، قصات مقبل اور ، قصات دین تیا۔

(٣) وهخص عاقل اور بالغ ہو کیونکہ بچہاور مجنون ملک اورعوام کی مصنحتوں وسجینے اوران میں تھے ف سے تا ہے ۔ ا

(س) خلیفہ کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے کیونکہ خاف وراشدین معصوم نہیں تھے۔

(۵) خلیفہ کے لیے بیشر طنبیں ہے کہ ووائپ زمانہ کے تمام او گوں ہے اُنتهاں ہو کیونکہ دینر ہے انتخاب خیفہ کے لیے جع مخص مقرر کیے تھے اور ان میں بعض ہے اُنتھاں تھے۔

علامہ تفتاز انی نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ خلیفہ فت و فجور کے ارتکاب سے معزول ہونے کا مستمق نہیں ہوتا ' کیونکہ خلف ، راشدین کے بعد ائمہ (خلفاء) اور حکام سے ظلم اور فتق ظاہر ہوا اور سی بہ اور اخیار تا بعین ان کی اطاعت کرتے تھے اور ان ک اجازت سے جمعہ اور عید کی نمازوں کو قائم کرتے تھے اور ان کے خلاف خرون (بغاوت) کرنے کو تا جائز کہتے تھے۔

(شرعقا ندنس ال ۱۰۸ کتبه رحیمهٔ و بند)

واضح رہے کہ بیامام اور خلیفہ کی شرائط ہیں جوتمام ممالک اسلامیہ اور تمام عالم اسلام کا سربراہ : وہ ہے کہ سی ایک ملک کے سربراہ کے تقرر کے لیے بیشرائط نہیں ہیں' ہمارے زمانے میں بعض تقد علاء نے بھی اس معاملہ میں وحوی کھایا اور خلافت ہوئی ک شرائط کو ایک ملک کی سربراہی پرمجمول کیا اور مملکت پاکتان کی سربراہی کے لیے بھی قریبی ہونا تمام عالم اسلام کی سربراہی کے لیے شرط ہے' کسی ایک ملک کی سربراہی کے لیے قرشی ہونا شرط نہیں ہے۔
خوادہ وہ منع جی کر ان کے طرف لق

خلافت منعقد کرنے کے طریقے

شاه ولی الله د ہلوی لکھتے ہیں:

خلافت كاانعقاد جارطريقول سے موتا ہے:

(۱) پہلاطریقہ یہ ہے کہ علاء' قضا ق'امراءاور دیگر قابل ذکرلوگوں میں جولوگ حل وعقد کے اہل ہوں و دکسی ایسے تخص کومنتخب

جلدوتهم

marfat.com

کوئی تخص منتخب ہو کر حکمران بن جاتا ہے تو اس کی حکومت صحیح ہوگی جس **طرح متخلب کی حکومت صحیح ہوتی ہے اور اس کے جو** احکام شریعت کے خلاف نہ ہوں ان میں اس کی اطاعت لازم ہوگی۔

# وْمَاخَلُقْنَا السَّمَاءُ وَالْرُرْضَ وْمَابِينَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظُنَّ الَّذِينَ

اور ہم نے آ سان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بے فائدہ پیدائبیں کیا کی تو کافروں کا گمان ہے کی

## كُفُرُدُ وَالْمُونِيلُ لِلَّذِينَ كُفُرُ وَافِنَ النَّارِ الْمُ الْمُعَلِّمُ الَّذِينَ الْمُنْوَا

کا فروں کے لیے آگ کا عذاب ہے 0 کیا ہم ایمان والوں کو جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ا

# وعِلُواالصَّلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْارْضِ الْمُ تَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ

زمین میں فساد کرنے والوں کی مثل بنا دیں گے یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کی مثل بنا دیں

## كَالْفِيًارِ وَكِتْبُ انْزَلْنُهُ إِلَيْكَ مُلْرِكَ لِيَدَّبُرُوْ الْبِيرِ وَلِيتَنْكُرُ

ے 0 یه (قرآن) برکت والی کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تا کہ یہ (لوگ)اس کی آیوں میں

## أُولُواالْرُكْبَابِ®وَوَهَبْنَالِمَاوَدَسُلِمُنَ نِعُمَالُعِبُوانَدُاوَالْكِ

غور وفكر كريں اور صاحبان عقل اس سے نفیحت حاصل كريں O اور جم نے داؤد كوسليمان (نام كا بيٹا) عطا فرمايا وہ كيسااچھا

# إذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّفِنْتُ الْجِيادُ الْأَفْقَالَ إِنَّ أَ

بندہ ہے 'ب شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہ 0 جب اس کے سامنے بچھلے پہر سد ھے ہوئے تیز رفار گھوڑ سے پیش کیے گئے 0

## اَحْبَبُتُ حُبُ الْخَبْرِعَنَ ذِكْرِي بِي عَمَى وَارْتُ بِالْجِابِ

تواس نے کہا ہے شک میں نے نیک مال کی محبت اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے اختیار کی ہے جتی کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل

## رُدُّدُهَا عَلَى فَطَفِي مَسْكَابِالسُّوْقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿ وَلَقَانَ فَتَنَا

ہو گئے O تو اس نے حکم دیا کہان ( گھوڑوں) کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ' پھروہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے O اور ہم

## سُلَيْلُنَ وَالْقَيْنَاعَلَى كُرْسِيِّهِ جَسِمًا ثُوَّ أَنَابَ عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسِمًا ثُوَّ أَنَابَ عَلَى كُر

نے سلیمان کوآ زمائش میں مبتلا کیا اوران کی کری پرایک جسم ڈال دیا' پھرانہوں نے (ہماری طرف) رجوع کیا 🔾 انہوں نے دعا کی:

جلدوتهم

marfat.com

تبيان القرآن

ظافت ان طریقوں جم سے کس طریقہ سے منعقد ہوئی ہے؟ اکثر علماء کی بحث کا حاصل یہ ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ جم جو مہاجرین اور انصار موجود تھے انہوں نے معفرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ معفرت علی شور کی کے فیصلہ سے تقال کہ فیصلہ سے نامیاں ہوں کے یا علی اور جب معفرت عثمان کا انتقال ہو کہا تو معفرت علی اور جب معفرت عثمان کا انتقال ہو کہا تو معفرت علی خلافت کے لیے متعمین ہو گئے لیکن یہ تاویل مح نہیں ہے۔ (از لدہ ابھاء نہ اس ۲۔ ۱۵ اور )
خلیفہ کو فتحت کرنے والوں کے لیے شرا انط

علامدابوالحن ماوردی نے خلیفہ کو متخب کرنے والوں کے لیے بھی تمن شرطیس مقرر کی ہیں:

- (۱) انتاب كرنے والے عاول موں ( يعنى فرائعن وفير و پر دائى عمل كرنے والے اور محر مات سے دائماً بيخے والے \_سعيدى غفرله )
  - (٢) ان كواس قدر علم موكدا تحقاق خلافت كى كياشرائط مين ادركون مخص منصب كا الل بادركون نبين -
    - (٣) وه محم رائے اور حسن قد ہیر کے حامل ہوں تا کہ وہ محم تر اور موزوں تر محف کو متخب کر تکیس۔

(الإحكام السلطانييس ٢ معرّ ١٩٣١ هـ)

#### موجود ومغربی جمهوریت اور اسلامی ریاست کا فرق

موجوده مغربی جمہوریت اور اسلامی ریاست کے درمیان کی وجہ سے فرق ہے جس کوہم یہاں اختصار سے بیان کررہے ہیں:

- (۱) مغربی جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے جب کہ اسلام میں اقتد ار اور حاکمیت صرف اللہ کی ہے سربراومملکت! صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام نافذ کرنے کا مجاز ہے۔
- (۲) مغربی جمہورت میں قانون وضع کرنے کی اتھارٹی اور معیار''اکٹریت'' ہےاوراسلام میں معیار''حق'' ہے جس کا فیصلہ امام اورمشندعلاء کتاب سنت'اجماع اورا قوال مجتمدین کی روشنی میں کریں گے۔
- (۳) مغربی جمہوریت میں مدت انتخاب پوری ہونے کے بعد یا اس سے پہلے اکثریت کے فیصلہ کی بناء پرسر برادِ مملکت کو معزول کیا جاسکتا ہے'اس کے برخلاف اسلام میں سر برادِ مملکت اس وقت تک اپنے عہدے پر قائم رہے گا جب تک وو اسلام برقائم ہے۔
- (۳) جمہوری طریقۂ انتخاب میں عہدہ دار کو متخب کرنے کے لیے کوئی معیار نہیں اور ہر کس و ناکس کو ووٹ دینے کاحق ہے جب کہاسلام میں بیرحق صرف ارباب حل وعقد کو حاصل ہے۔
- (۵) جہوری طریقۂ انتخاب میں عہدہ کے امیدوار کے لیے کوئی معیار نہیں ہے۔ تعلیمی المیت اورصالیت کی کوئی شرط نہیں ہے جس کے نتیجہ میں عورت ہو یا مرد پڑھا لکھا ہو یا جائل نیک ہو یا بدمعاش بینے اوراثر ورسوخ کے زور پر اسبلی میں پہنچ کر قانون ساز اتھارٹی کا ممبر بن جاتا ہے'ای طرح وزارتِ عظمیٰ کے امیدوار کے لیے بھی کوئی معیار نہیں ہے اور تو می اسبلی میں پہنچ والا ہرمبر وزارتِ عظمیٰ کے لیے کھڑا ہوسکتا ہے' دفتر میں کلرک بحرتی ہونے کے لیے بھی کم از کم میٹرک پاس میں سربراہ ہوے کا معیار ہے اور ملک کے اسٹے بڑے عہدے کے لیے کوئی معیار نہیں رکھا گیا'اس کے برخلاف اسلام میں سربراہ مملکت کے لیے شرائط مقرر کی تی جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔
- (۲) مغربی جمہوریت کے طریقة انتخاب میں امیدوارائے آپ کومنصب کے لیے پیش کرتا ہے اوراس کے لیے کنوینگ کرتا ہے جب کہ اسلام میں منصب کو طلب کرتا جا ترنبیں ہے' اس کی تفصیل ان شاءاللّٰد آئندہ ابواب میں آئے گی۔ ہر چند کہ مغربی جمہوریت اوراس کا طریقة انتخاب متعدد وجوہ سے اسلامی احکام کے خلاف ہے' کیکن اگر اس طریقہ سے

بلدوتهم

ص : ۲۸ میں بیہ بتایا ہے کہ مون اور کافر اور صالح اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے 'اس آیت میں بھی حشر اور نشر کے ثبوت پر دلیل ہے 'کیونکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جولوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ فقر اور فاقہ میں مبتلا رہتے ہیں اور طرح طرح طرح کے مصائب اور آلام میں گرفتار رہتے ہیں اور کفار اور فساق بہت عیش اور آرام میں رہتے ہیں اور قابل رشک زندگی گزارتے ہیں اس طرح نیک آ دمی کی زندگی بدآ دمی کے مقابلہ میں بہت تکلیف سے گزرتی ہے 'پس اگر قیامت اور حشر و نشر اور حساب و کتاب نہ ہوتو کر بےلوگوں کو نیک لوگوں پر ترجیح دینالازم آئے گا اور بیاللہ تعالیٰ کی تھمت اور اس کے رحم کے خلاف ہے اور وہ تیا ہوں گئر ہوتا کہ قیامت اور حشر ونشر ثابت ہے۔

خلاف ہے اور دہ تکیم اور رحیم ہے 'اس لیے وہ ایسانہیں کرے گا اور اس سے واضح ہوگیا کہ قیامت اور حشر ونشر ثابت ہے۔

مذر ہر اور تذکر کا معنیٰ

ص ۲۹: میں قرآن مجید میں غور وفکر کرنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔

اس آیت میں تدبراور تذکر کے الفاظ ہیں' تدبر کامعنیٰ ہے قرآن مجید کی آیات میں غور وفکر کیا جائے اور اگران آیات کے ظاہری معنیٰ پرکوئی اشکال ہوتو اس کی مناسب تاویل تلاش کی جائے اور اس آیت سے عقائداور احکام شرعیہ کی جو ہدایت حاصل ہواس پڑمل کیا جائے ۔ تدبر کامعنیٰ ہے: الفاظ کے مطلوبہ معانی کی تلاش میں ذہن کو متوجہ کرنا۔

تذکر کامعنیٰ ہے: نصیحت حاصل کرنا' اس کوصاحبان عقل کے ساتھ مخصوص کیا ہے' کیونکہ تذکر کا تعلق عقل کے ساتھ ہے اور کسی چیز سے نصیحت اس وقت حاصل کی جاتی ہے جب دل میں اللہ کا ڈراور خوف پیدا ہوتا ہے اور یہ چیز صاحبان عقل کے ساتھ مخصوص ہے یعنی اکابر علماء کے ساتھ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب دل پر معصیت کے جابات ہوں اس وقت نظر کی ضرورت ہوتی ہے اور جب یہ جابات اٹھ جائیں اس وقت تذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔

قرآن مجید کے معانی پرغوروفکر نہ کرنا اور اس پڑمل نہ کرنا' اللہ تعالیٰ کے کلام کی ناقدری کرنا ہے

آئے کل لوگ قرآن مجید کی تلاوت بہت کرتے ہیں لیکن اس کے معانی میں غور وفکر نہیں کرتے اور جب معانی میں غور وفکر نہیں کریں گے تو اس سے نصیحت کیسے حاصل کریں گے ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر عربی زبان میں کسی کمپنی سے کوئی خطآ

جلدوتهم

# اغُفِي لِي وَهُبُ لِي مُلْكًا إِلَّا يَنْبُعِي لِاحْدِ وَنِي بَعْدِي وَاتَّكَ

اے میرے رب! مجمع بخش دے اور مجمع الی سلطنت عطافر ماجومیرے بعد سی اور کے اللّی نے ہوئے شک تو بی بہت دینے والا

## اَنْتَ الْوَقَّابُ ﴿ فَسَخَّوْنَالَ الرِّنْ حَجْرِي بِأَمْرِ هِ رُخَاءً كَيْتُ

ے O سوہم نے ان کے لیے ہوا کو مخر کر دیا وہ جس جگد کا ارادہ کرتے تھے وہ ان کے علم کے مطابق زی سے جدتی

# اَصَابَ ﴿ وَالشَّيْطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَّغَوَّا مِنْ وَاخْرِبْنَ مُقَرِّنِينَ

من اور قوی جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا معمار اور غوط خور کو اور دوسہ بنات کو بھی جوز نجیر وال بین جَسز ب وے رہ

## فِ الْرَصْفَادِ ﴿ هَٰذَاعَظَا وُنَا فَامْنُ اَوْ اَمْسِكَ بِغَيْرِحِمَا بِ ۗ

تے O میں مارا عطیہ ہے آپ (جس کو جامیں) بے طور احسان عطا کریں یا (جس سے جامیں) رؤے کیس آپ سے وقی حساب کیس ہو ہ

## وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسُنَ مَا إِبْ ﴿

اور بے شک ان کے لیے ضرور ہوراق بے اور بہترین نعطانہ ن

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ہم نے آسان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیز وں و ب فیام و بیدائیمں کیا ہے و او و ان گمان ہے پس کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے آپ ہم ایمان والوں کو جنبوں نے نیک اعمال کے جی زمین میں فساد کرنے والوں کی مثل بناویں مے یا ہم پر ہیز گاروں کو بدکاروں کی مثل بناویں کے 0 یے (قرآن) ہر کت والی کیا ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تا کہ (بیلوگ) اس کی آجوں میں نور وفکر کریں اور صاحبان عقبل اس سے نفیجت حاصل کریں ( ص

حشر ونشر کے ثبوت پر دلائل

ص: 27 میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے وہ لغو عبث اور بے مقصد نہیں پیدا فرمایا اس نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے اس میں بیدا فرمایا ہے اس میں بیٹ اس مضمون کو اللہ تعالی نے حسب فریل آیات میں بھی بیان فرمایا ہے:

قریل آیات میں بھی بیان فرمایا ہے:

مَّ بَنَا مَا خَلَقْتُ هٰذَا بَاطِلًا "سُبْحٰنَكَ فَقِنَا

عَنَابَ النَّارِ ٥ (آل عران: ١٩١)

وَمَاخَلُقُنَا السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْنَهُمَاۤ إِزَّهِ الْحَقِّ.

(الحجر:۸۵)

اللہ نے آ سانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے ورمیان

تو ہجان ہے سوتو ہم کو دوزخ کی آ گ ہے بحالے 0

اے بمارے رب! تونے ان چیزوں کو نے فائدہ نہیں بنایا'

ہ صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔

ان آیوں میں حشر ونشر اور قیامت کے ثبوت پر بھی دلیل ہے اور اس دلیل کی تقریر اس طرح ہے کہ القد تعالیٰ نے مخلوق کو جو پیدا کیا ہے تو یا اس کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے یا نقصان پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے یا نہ نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیا

تبيار القرآر

marfat.com

کرے اور اس کا عمل اس کے علم کے موافق ہو اور عنظریب ایسے لوگ آئیں ہے جوعلم کو حاصل کریں ہے اور علم ان کے گلول سے نیچنہیں اترے گا' ان کی خلوت ان کی جلوت کے خلاف ہوگی اور ان کا عمل ان کے علم کے خلاف ہوگا' وہ مختلف حلقوں میں بیٹے بیس اترے گا' ان کی خلوت ان کی جلوت کے خلاف ہوگا کہ وہ بیٹے بیس کے اور ایک دوسرے پر فنخر کریں گے' حتیٰ کہ ان میں سے کوئی شخص اپنے ساتھی پر اس لیے غضب ناک ہوگا کہ وہ بیٹے بیس کہ ان کے اعمال ان کی مجالس سے اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچیں گے۔ دوسرے شخص کے پاس کیوں بیٹھا ہے' یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ان کی مجالس سے اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچیں گے۔ دوسرے شخص کے پاس کیوں بیٹھا ہے' یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ان کی مجالس سے اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچیں گے۔ دوسرے شخص کے پاس کیوں بیٹھا ہے' یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ان کی مجالس سے اللہ تعالیٰ تک نہیں ہیں کہ ان کے اعمال ان کی مجالس سے اللہ تعالیٰ تک نہیں کہ ان کے دوسرے نہیں کہ ان کے اعمال ان کی مجالس سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ کا ان کے دوسرے نہیں کہ ان کے اعمال ان کی مجالس سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالی

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل جنت کا ایک گروہ دوزخ ہیں جما تک کر دوزخ ہیں جما تک کر دوزخ ہیں کیے داخل ہوگئے ہم تو تمہاری تعلیم کی وجہ سے جنت ہیں داخل ہوئے ہیں؟ وہ کہیں گے: ہم لوگوں کو (نیکی کا) حکم دیتے تھے اورخوداس پڑمل نہیں کرتے تھے۔ (کنز العمال ج ۱۹۳۱ تم الحدیث:۲۹۳۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ اس بات کا خوف ہے کہ دہ قرآن مجید کے حیجے محمل کے خلاف تاویل کریں گے۔ (کنز العمال ج ۱۰ ص ۱۳۰۹ تم الحدیث:۲۹۳۱) حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ

الله تعالیٰ کا ارشا دہے: اور ہم نے داؤدکوسلیمان (نام کا بیٹا) عطافر مایا وہ کیسا اچھابندہ ہے ہے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے 0 جب اس کے سامنے پچھلے بہر سدھے ہوئے تیز رفقار گھوڑے پیش کیے گئے 0 تو اس نے کہا: بے شک میں نے نیک مال کی محبت اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے اختیار کی ہے حتیٰ کہوہ گھوڑے نگاہ سے او جمل ہوگئے 0 تو اس نے حکم دیا کہ ان نیک مال کی محبت اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے اختیار کی ہے حتیٰ کہوہ گھوڑے نگاہ سے او جمل ہوگئے 0 تو اس نے حکم دیا کہ ان کے موڑوں) کو دوبارہ میر ہے سامنے لاؤ کو وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے 0 (ص ۳۰-۳۳) مشکل الفاظ کے معانی

ص: ٣٠٠ ميں حضرت سليمان عليه السلام كے متعلق فر مايا ہے كہ وہ''اوّ اب''ہيں' اس سے پہلے ص: ١٤ ميں حضرت داؤد عليه السلام كے متعلق فر مايا تھا كہ وہ''اوّ اب''ہيں' نيك بيٹا اپنے نيك باپ كے مشابہ ہوتا ہے'''اوّ اب'' كامعنی ہے: اللّٰہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجوع كرنے والا اور بہت تبیح كرنے والا۔

ص : ۱۳ میں ' العشی '' کالفظ ہے۔ زوال آفتاب کے بعد سے لے کردن کے آخروقت تک کو العشی کہتے ہیں۔
اس آیت میں ' الصافنات '' کالفظ ہے' یہ صافنہ کی جمع ہے اور اس کا مادہ صفون ہے اور اس کا معنیٰ ہے: قیام کرنا اور
کھڑا ہونا اور اس کا دوسرامعنیٰ ہے: گھوڑ ہے کا اگلا ایک پیراٹھا کر پچھلے تین پیروں پر کھڑا ہونا اور اس سے مقصود میہ ہے کہ وہ
سد ھے ہوئے گھوڑ ہے تھے چپ چاپ کھڑے رہے تھے۔ بلاوجہ اچھل کو نہیں کرتے تھے اور جیساد کا معنیٰ ہے تیز رواور تیز
رواور تیز

حضرت سلیمان علیه السلام کے گھوڑوں کی تعداد کے متعلق مختلف اقوال

مقاتل نے کہا: حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد حضرت داؤ دعلیہ السلام کی طرف سے ایک ہزار گھوڑوں کے وارث ہوئے تھے اس پر بیاعتر اض ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام تو کسی کو اپنے مال کا وارث نہیں بناتے 'اس کا جواب بیہ ہے کہ وراثت سے مراد بیہ ہے کہ وہ ایک ہزار گھوڑوں کے انتظام کے متولی تھے۔

حسن بصری' ضحاک' ابن زید اور حضرت علی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پرول والے ایک سوگھوڑے تھے۔ (الجامع لاحکام القرآن جز ۱۵ص۱۷)

جلدوتهم

#### marfat.com

انہوں نے اللہ ک اس طرت قدر نہیں کی جس طرت قدر

مَاكِنَا مُوااللَّهُ حَتَّى كَدْيِهِ ﴿ (الاِنعام ١٩)

كرنة كاحق تعاب

### قرآن مجید کے احکام پڑمل کرنے کی ترغیب

قرآن مجید کے احکام رعمل کرنے کی ترغیب میں حسب ذیل احادیث ہیں:

(المستدرك ج اص ۵۶۸ أسنن الكبرى للبيعتى ج • اص ٩٠ مجمع الزوائد ج اص ١٦٩، جمع الجوامع رقم الحديث: ٣٣٣١ X

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے قرآن مجید کو پڑھا اور رات میں اور دن کی نمازوں کے قیام میں قرآن مجید کو پڑھا اور اس کے حلال کو حلال کہا اور اس کے حرام کو حرام کہا تو اللہ تعالیٰ اس کے گوشت اور خون کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دے گا اور کراننا کا تبین کو اس کا رفیق بنا دے گا حتیٰ کہ قیامت کے دن قرآن اس کے حق میں ججت ہوجائے گا۔ (انجم الصغیر تم الحدیث: ۱۱۲۰ مجمع الزوائد جامی ۱۵)

علما ہواس پرغور کرنا چاہیے کہ ان کوجس قدرعلم ہے جب وہ اس پڑل نہیں کرتے تو پھر مزید علم کس لیے حاصل کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: اے حاملینِ قر آن! قر آن پڑمل کرو' کیونکہ عالم وہ ہے جوعلم کے نقاضوں پڑمل

بھر آپ ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر ہاتھ بھیرنے لگے اور آپ کا ان کی گردنوں پر ہاتھ بھیرنا ان کے اکرام کے لیے تھے۔ تا کہ لوگوں کو بیمعلوم ہو جائے کہ اگر کوئی بڑا اور باوقار آ دمی گھوڑوں کی گردنوں اور پنڈلیوں پر ہاتھ بھیرے تو بیکام اس کے مقام اور وقار کے خلاف نہیں ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۵ص ۱۵ء دارالفکر ہیروت ۱۳۱۵ھ)

امام فخرالدین محربن عمر رازی متوفی ۲۰۱ه نے بھی ای تغییر کورائ قرار دیا ہے۔ (تغیر کبیری ۲۰۹۰) جمہور مفسرین کی بیان کی ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی گھوڑوں کے ساتھ مشغولیت

زیادہ ترمفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے معائنہ میں اس قدرمشغول ہوئے کہ سورج غروب ہو گیااور آپ کی نماز قضاء ہوگئ بھراس کے نم اورغصہ میں آپ نے ان گھوڑوں کی گردنوں اور پنڈلیوں کوکاٹ ڈالا۔ امام عبدالرحمٰن بن علی بن محمد الجوزی التوفی ۵۹۷ھ کھتے ہیں:

مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑ ہے دکھائے جاتے رہے اور وہ ان کے معائنہ ہیں اس قدر منہمک ہوئے کہ سورج غروب ہو گیا اور ان کی عصر کی نماز قضاء ہو گئی اور ان کی لوگوں پر اس قدر ہیبت تھی کہ کو کی شخص میہ جراًت نہ کر سکا کہ ان کوعصر کی نماز یا دولاتا' پس حضر سلیمان علیہ السلام بھول گئے اور جب سورج غروب ہو گیا تو ان کو یاد آیا کہ انہوں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اور اس وقت انہوں نے بیہ کہا: بے شک میں نے نیک مال (یعنی گھوڑوں) کی محبت کو اپنے رب کے ذکر پر جیح دی حق کہ جب سورج ان کی نگاہ سے او جھل ہو گیا تو انہوں نے تھم دیا کہ ان گھوڑوں کو دوبارہ ان کے سامنے لاؤ' پھروہ ان کی پڑڑیوں اور گردنوں پر تلوارسے ہاتھ مارنے گئے۔

ندگورالصدرتفییر سعید بن جبیر ضحاک قادہ ٔ زجاج اورسدی سے مروی ہے مفسرین نے کہا ہے کہا ہے دا ہے دکر سے ان کی مرادعصر کی نماز ہے ٔ حضرت علی ٔ حضرت ابن مسعوداور قادہ وغیر ہم کا بہی قول ہے ٔ زجاج نے کہا: مجھے معلوم نہیں کہ عصر کی نمازان پر فرض تھی یانہیں ' مگریہ کہ جس وقت ان پر گھوڑ ہے پیش کیے گئے تھے اس وقت وہ اپنے رب کا ذکر کیا کرتے تھے۔

اورقر آن مجید میں جو فدکور ہے''حتی تو ادت بالحجاب ''اس سے مراد ہے کہ سورج ان کی نظروں سے چھپ گیا' ہر چند کہ اس سے پہلے اس آیت میں سورج کا ذکر نہیں حتیٰ کہ اس کی طرف' تسو ادت'' کی ضمیر متفتر لوٹائی جائے' مگر سورج کے ذکر یراس آیت میں قرینہ ہے کیونکہ ص: ۳۱ میں ہے:

إِذْعُرِضَ عَكَيْهِ بِالْعَيْمِي الصِّفِنْتُ الْجِيادُ ٥ جب ال كرمان ولا في مده موع تيز رفار

(ص: ۳۱) گوڑے پیش کے گئے 0

زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک کے وقت کو العشی کہا جاتا ہے'اس کا معنیٰ ہے: غروب آفتاب تک ان کو گھوڑے وکھائے جاتے رہے'اس کے بعد جس کے متعلق فر مایا ہے:''وہ چھپ گیا'' تو ظاہر ہے وہ سورج ہی ہوسکتا ہے' پس سورج کا ذکر اس سے پہلے العشبی کے خمن میں موجود ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے فر مایا تھا:''ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ''۔مفسرین نے اس کی تفسیر میں کہا ہے گر گھوڑوں کے معائنہ میں مشغول ہونے کی وجہ سے ان کی نماز قضاء ہو گئی اور انہوں نے وفت گزارنے کے بعد نماز پڑھی'اس پڑم اور غصہ کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ' پھروہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ مارنے گے اور اس کی تفسیر میں تین قول ہیں:

(۱) حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کیا ہے که حضرت سلیمان علیه السلام نے

جلدونهم

marfat.com

رول والے محور ول كى تائيد على بيصد عث ب:

حضرت عائشرمنی الله عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه و و تبوک یا خود و تیب سے واپس آن اور ان کے طاق (الماری) پر برده پر ابوا تھا بھوا کے بھو نکے سے طاق پر پڑے ہوئے پردوکی ایک جائب کھل ٹی اور اعظ سے عائشر منی الله عنها کی الماری جس رکی بوئی گریاں نظر آئیں آ پ نے پوچھا اس عائش اید کیا جس آنبوں نے بہا یہ بی نیاں جس الله عنها کی الماری جس رکی بوئی گریاں نظر آئیں آ پ نے پوچھا اس عائش اید کیا جس کے درمیان کیزے کی وجمیوں سے بنائے ہوئے گوڑ ہے و یکھا جس کے دو پر بھی بن سے اور آ ب نے پوچھا جس کے درمیان کیزے کی وجمیوں سے بنائے ہوئے گوڑ سے کو و یکھا جس کے دو پر بھی اس او پر بیا ہے نو پھیا جس کے درمیان گریوں کے درمیان کیز و کیور ہا بول ؟ حضر سے عائش نے بہا یہ گوڑ ا ہے آ پ نے پھی اس او پر بی اس مان کر بھی ہوگی ہے؟ حضر سے عائش نے کہا ہواں کے دو پر جی آ پ نے پوچھا کھوڑ سے پر جی اس کے دو پر جی آ آ پ نے پوچھا کھوڑ سے کر جیں اس کہ دخت سا شر نے کہا ہواں کہ دخت سے مانش نے کہا ہواں کہ دخت سے مانش نے کہا ہواں کہ دونہ سے کہیں ساکہ دختر سے سلیمان علیہ السال مے گوڑ وال کے پر جی احد سے عائش نے کہا ہواں اور قرائد ہیں اور وال کے پر جی اعظ سے مانش نے کہا ہوں کو کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کو خوار سے کر جی دونہ کی ڈاز حیس دیکھیں۔ (سن ابود اور قرائوں کی جو جھا کھوٹ سے عائش نے کہا ہوں کہا ہوں کے گوڑ وال کے پر جی اس کور کی گل ڈاز حیس دیکھیں۔ (سن ابود اور قرائوں کی دونہ ہوں کی گا تھی کی ڈاز حیس دیکھیں۔ (سن ابود اور قرائوں کو کھیں۔ (سن ابود اور قرائوں کی دونہ کے کہا تھا کہ کا کھی کیا گا کے دونہ کی ڈاز حیس دیکھیں۔ (سن ابود اور قرائوں کو کھی کے دونہ کی ڈاز حیس دیکھیں۔ (سن ابود اور قرائوں کو کھی کے دونہ کی ڈاز حیس دیکھیں کو دونہ کو کھی کھیں کے دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کر کھی کے دونہ کی دونہ کھی کے دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کے دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کو کھی کے دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی

حضرت سلیمان علیه السلام کی گھوڑوں کے ساتھ مشغولیت کی توجید

ص : ۳۲ میں ہے: (حضرت سلیمان نے کہا:)" ب شک میں نے نیے (نیک مال) دیجت اپ رب نے اس میت اپ رب نے اس میت اپ اس کے افقیار کی ہے '۔اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ الساام نے محوزوں پر نیے 8 اطلاق فر مایا ہے 'اس کی تعریف کے دوروں پر نیے 8 اطلاق فر مایا ہے:

حضرت ابن عمر رضی القدعنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول القد سلی القد علیہ و کام نے فر مایا: کھوڑوں کی چیشا نیوں میں قیا مت تک خیر ہے۔

( می ابنخاری رقم الحدیث ۱۳۹۴ سنن الته ندی رقم الحدیث ۱۹۹۴ سنن اتمانی رقم الحدیث ۱۵۰۴ سنن این به رقم حدیث ۱۹۹۰ حضرت النس رضی القدعنه بیان کرتے بین که نبی صلی القد علیه وسلم نے فر مایا: محوز واں می چیشانیوں میں خیر رکھ دی گئی ہے۔ ( میں ابنجاری رقم الحدیث ۱۳۹۵ سنن النسانی رقم الحدیث ۱۳۹۳ سنن النسانی رقم الحدیث ۱۳۵۱ سیم مسلم رقم الحدیث ۱۹۵۳

حضرت سلیمان علیہ السلام کا منشاء بیتھا کہ چونکہ گھوڑوں پرسوار ہوئر دشمنانِ اسلام کے خلاف جبور یا جاتا ہے اور گھوڑوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا دین سربلند ہوتا ہے اس لیے میں گھوڑوں ہے محبت رکھتا ہوں۔

ص : ٣٢٣ ميں ہے:'' حتیٰ کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے او جھل ہو گئے 0 تو اس نے تعم ديا که ان (گھوڑوں) کو دوبارہ مير بسامنے لاؤ' پھروہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیر نے لگے 0''

علامه ابوعبد المدمجمر بن احمر مالكي قرطبي متوفي ١٦٨ ه لكصة بين

حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک گول میدان تھا جس میں وہ گھوڑوں کا مقابلہ کرایا کرتے تھے حتی کہ جب وہ گھوڑ ہے وورنگل کران کی آئکھوں سے اوجھل ہو گئے اور اس کا معنیٰ بینیں ہے کہ سورج غائب ہو گیا اور ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے کہ اس کی طرف ضمیر لوٹائی جائے 'البتہ گھوڑوں کا ذکر ہے' اس لیے اس کا معنی بید کے دوہ گھوڑ ہے ان کی نظر سے غائب اور اوجھل ہو گئے اور نحاس نے بید ذکر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نماز پڑھر ہے تھے تو ان نے پاس مال غنیمت سے حاصل شدہ گھوڑ وں کو ان کا معائد کریں' حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت تو ان نے پاس مال غنیمت سے حاصل شدہ گھوڑ وں کو ان کے تاکہ وہ ان کا معائد کریں' حضرت سلیمان علیہ السلام نماز سے اصطبلوں میں پہنچا دیا جائے' حتیٰ کہ وہ گھوڑ ہے ان کی نظر سے اوجھل ہو گئے اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نماز سے فارغ ہو گئے تو آ پ نے فرمایا: ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے پاس لاؤ' اوجھل ہو گئے اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نماز سے فارغ ہو گئے تو آ پ نے فرمایا: ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے پاس لاؤ'

marfat.com

حسب ذمل وجوہ سے رد کر دیا ہے:

- ۔ تقسیراس پمبنی ہے کہ 'تورات ہالحجاب '' کی خمیر متنتر سورج کی طرف لوٹائی جائے اوراس سے پہلے اس آیت میں سورج کا ذکر نہیں ہے بلکہ سدھے ہوئے تیز رفتار گھوڑوں کا ذکر ہے اوراگرکوئی بعید تاویل کر کے سورج کی طرف خمیر لوٹائی جائے تو اس سے بہتر ہے کہ بغیر تاویل کے گھوڑوں کی طرف خمیر لوٹائی جائے ' یعنی جب وہ گھوڑے ان کی نظر سے او جھل ہو گئے تو انہوں نے ان کو دوبارہ بلوایا۔
- (۲) اس آیت میں ذکور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا: میں نے اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے خیر (گھوڑوں) سے محبت کی ہے کیونکہ یہ گھوڑ ہے جہاد میں استعال ہوتے ہیں تو جب ان کی گھوڑوں سے محبت اللہ کے ذکر کی وجہ سے تھی تو پھر یہ روایٹ سے خیم نہیں ہے کہ وہ گھوڑوں کے معائنہ میں مشغول ہونے کی وجہ سے نماز کو بھول گئے یا اللہ کے ذکر کو بھول گئے کیونکہ گھوڑوں کا معائنہ کرنا بھی تو اللہ کے ذکر سے محبت کی وجہ سے تھا'تو وہ معائنہ کے وقت بھی اللہ کے ذکر میں مشغول سے لہذا یہ روایت سے نہیں ہے۔
- (٣) اس روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کہا: ''دو ہا' تو اس کامعنیٰ تھا کہ آپ نے فرشتوں کو تھم دیا کہ وہ سورج کولوٹا دیں' اس پر یہ اعتراض ہے کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام سے نماز عصر قضا ہوگئ تھی تو ان پر لازم تھا کہ وہ تو بہ اور استغفار کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں روتے اور گڑ گڑ اتے اور اظہار ندامت کرتے' جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے کہ اگر ان سے بھولے سے بھی کوئی لغزش ہوجائے تو وہ اللہ تعالی سے تو بہ اور استغفار کرتے ہیں نہ کہ وہ اپنی منہ کہ وہ اپنی شان دکھانے کے لیے فرشتوں پر تھم چلاتے اور ان سے کہتے کہ سورج کودوبارہ لوٹا وُ تا کہ میں عصر کی قضا نماز پڑھلوں۔ شان دکھانے کے دخشرت میں اس کامعنیٰ یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت کر تا ہے ہیں کہا گیا گیا ہے کہ حضرت میں میں بی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت میں اس کامعنیٰ یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت
- ا) فرآن مجید میں ہے: "مطفیق مسی بالسوی والاعناق ۱۰ الروایت یں ان ان کی بیان میں ہوتا ہے ہہ رہے۔ سامیان نے تلوار سے گھوڑوں کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹ ڈالیں جب کہ سے کامعنیٰ ہاتھ پھیرنا ہے نہ کہ تلوار سے کا ٹنا ' ورنہ لازم آئے گا کہ' قامسے وابِرُءُ وسیکٹ وارجیکٹو ''(المائدہ:۲) کامعنیٰ ہوگا کہ تلوار سے اپنے سروں اور اپنے بیروں کوکاٹ دواور کوئی عاقل بھی ایبانہیں کہ سکتا۔
- (۵) جولوگ اس معنیٰ اور اس روایت کے قائل بیں انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف متعدو افعال ندمومہ کی نبت کی ہے (۱) نماز کوترک کرنا (۲) ان پر ونیاوی مال کی محبت اس قدر غالب تھی کہ اس کی محبت میں وہ نماز پڑھنا بھول گئے 'حالانکہ حدیث میں ہے' حسن بھری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

  حب الدنیا راس کل خطیئة.

  ونیا کی محبت ہرگناہ کی اصل ہے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۰۵۰ مشکوة رقم الحدیث: ۵۲۱۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۱۱۳ الترغیب والتر بهیب جسم ۲۵۷)

(۳) اس خطا کے بعد حضرت سلیمان علیه السلام توبه اور استغفار میں مشغول نہیں ہوئے (ہم) اس فعل کے بعد حضرت سلیمان گھوڑوں کی بنڈ لیاں اور گردنیں کاٹنے لگئ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللّه علیه وسلم نے کھانے کے سوا جانور کو ذرج کرنے سے منع فر مایا ہے۔

(٢) جب كفارنے بيكها تھاكه:

وَقَالُوْ الرَّبِنَا عِبِّلْ لَنَا قِطَنَا قَبْلُ كِيوْمِ الْحِسَابِ (صَنبُول نَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

marfat.com

محوروں کی پندلیوں اور کر دنوں بر کوار سے وار کیے اور ان کی پندلیوں اور کر دنوں کو کاٹ ڈالا۔

( المعجم الاوسط رقم الحديث ٦٩٩٣ ؛ مجمع الزوائد ين يص ٩٩ )

الم الحسين بن مسعود البغوى التوفى ١٦٥ هـ فلكما ب:

الحن المعرى بان كرتے بي كد حفرت سليمان عليه السلام كے ليے سمندر سے پرول والے موزے فكالے سے ووظبر كى نماز پڑھنے کے بعدا بے تخت پر بیٹے مجے اوران کا معائنہ کرنے لکے حتی کہ سورٹ غروب ہو کیا اور ان کی عمر کی نماز فوت ہو تی ان کی جیب اوران کے رعب کی وجہ ہے کی نے ان کوعمر کی نماز پر متنب نبیں کیا 'جب نماز قضاء ہوگئی تو انہوں نے ، و بار و کھوڑوں کو ملکوایا اور الله مزوجل کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کھوڑوں کی پنڈلیوں اور ان کی گردنوں کو آموارے کا ال كونكدان مي مشغول ہونے كى وجه سے ان كى عصر كى نماز روكى تى اور كھوڑوں كو كا ناان كے ليے مبات تعا 'اُلرچ بهم برحرام بے۔ جیما کہ ہمارے لیے جانوروں کو ذیح کرنا مباح ہے۔ (معالم التو یل نہم عدنوارادیا والتراث الله بن بیروت والا الد

المام ابواسحاق احمد بن ابراميم شكبي متوفى علهم ها علامه ابوالحن على بن محمد الماوردي المتوفى ٥٥٠ هذ علامه ابوكر بن العربي التوفي ١٨٥٠ علامدابن عطيداندلي متوفى ١٨٥٥ وأطافظ ابن كثير متوفى ١٤٧٧ ه أعلامه عبد الزمن بن جمر الثعالبي المائلي التوفى ۵۵۵ و علامه سيولمي متوفي اا ٩ و علامه اساعيل حتى متوفي ١٣٧٥ ه علامه آلوي متوفي ١٣٥ ه وغيرهم في اس آيت كآنسيه ميس ای تغیر کوا فتیار کیا ہے۔

(۲) اس کی تغییر میں دوسرا قول میہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑوں کی محبت کی وجہ سے ان کی بنڈ لیوں اوراگر دنوں پر پیارے ہاتھ پھیررے تھے۔ بیعلی بن ابی طلح عضرت ابن عباس رضی التد عنهما مجابع امام ابن جرمیاور ابو یعلی کا قوال

(٣) حضرت سليمان عليه السلام في لو ب كوكرم كرك ان كى پندليوں اور كر دنوں پر داخ اي يا اس قول كو تعلبى في اقل يا ب-مغسرین نے اول قول پر اعماد کیا ہے انہوں نے کہا کہ محور وں کے معائنہ کی مشغولیت کی وجہ سے نماز قضا ہونے اور بعد میں ان بی محور وں کی پند لیوں اور گردنوں پر پیارے ہاتھ پھیرنے میں کیا مناسبت ہے؟

اگریداعتراض کیا جائے کہ پہلاقول اس لیے فاسد ہے کہ جانوروں کا کیا قصور ہے پھر ان کوتی کر کے سزا دینے اور اپناغم اور غصہ دور کرنے کی کیا توجیہ ہے اور بیفل تو جاہر بادشاہوں کے حال کے مناسب ہے' انبیا علیم السلام کی سیرت کے مناسب نہیں ہے'اس کا جواب میہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مین فعل اس وجہ سے کیا تھا کہ اس کا کرنا ان کے لیے مباح تھا اور یہ موسکتا ہے کہ ایک فعل ان کی شریعت میں جائز ہواور وہ فعل ہماری شریعت میں جائز نہ ہو' علاوہ ازیں یہ بھی ہوسکتا ہے کہ انہوں نے ان محوروں کا کوشت کھانے کے لیے ان کو ذرج کیا ہواور محوروں کا کوشت کھانا جائزے کی حضرت سلیمان علیہ السلام کابیہ فعل قابل اعتراض نہیں ہے وہب بن مدہ نے کہا: جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے محور وں کی پنڈ لیوں اور گردنوں پر وار کیے توالله تعالی نے ان کے اس فعل کومشکور فر مایا اور محور وں کے بدلہ میں ان کے لیے ہوا کومخر کر دیا اور ہوا محور وں کی بنسبت زیادہ تیز رفتار تھی اور اس کے ذریعیہ سفر کرنا زیادہ باعث تعجب تھا۔ (زادالمسیر جے میں ۱۳۹ اسامی کتب اسلامی بیروت ۱۳۰۷ ہ

جمہورمفسرین کی بیان کی ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی کھوڑ وں کے ساتھ مشغولیت پر امام رازی کارد

جیما کہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے کہ جمہور مفسرین نے ای تغییر کو اختیار کیا ہے الیکن امام رازی نے اس تغییر کو

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ جمہورعلاء اورمغسرین نے اس تغییر کوافتیار کیا ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ انہیا ملیم السلام کی عصمت پر بہ کثرت دلائل قائم ہیں اور ان حکایات کی صحت بر کوئی دلیل نہیں ہے اور اگر خبر واحد سیجے بھی ہوتو وہ دلائل قطعیہ سے مزاح ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو اس ضعیف روایت میں کب اتنا دم ہے کہ وہ عصمت انبیاء کے دلائل قطعیہ کے حراحم ہو سكي\_ (تغيير كبيرج ٥٩٣ ـ ٣٩٠ واراحيا والتراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور ہم نے سلیمان کو آز مائش میں جتلا کیا اور ان کی کری برایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے ہماری طرف رجوع کیا ۵ (من:۲۲)

حضرت سليمان عليه السلام كاآز مانش مين مبتلا مونا

اس آیت میں ندکور ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں جتلا کیا اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کوئس وجہ ہے آ ز مائش میں مبتلا کیا تھا اور وہ کیا آ ز مائش تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کوئس طمرح اس آ ز مائش سے نجات ملی و آن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے۔قرآن مجید میں صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور ان کے استغفار کرنے کا ذکر ہے ۔ جبیبا کہ ص : ۲۵ میں عنقریب آئے گا۔ ای طرح احادیث میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بیدؤ کرنہیں ہے کہ فلاں تقصیر کی وجہ سے حعزت سلیمان علیہ السلام کوکسی آ زمائش میں جتلا کیا حمیا اور نہ یہ بیان ہے کہ وہ کیا آز مائش تھی۔ البتہ بعض احادیث صححہ میں صرف اتنا فدکور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیه السلام نے کہا تھا کہ آج رات میں اپنی تمام ازواج کے پاس جاؤں گا اور ہرزوجہ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا بیٹا بیدا ہوگا کیکن وہ ان شاء اللہ کہنا بھول گئے تو صرف ایک نا تمام اور ادھورا بچہ پیدا ہوا' کیکن طاہر ہے کہ اس واقعہ کا کسی بڑی آ ز ماکش اور ابتلاء سے کوئی تعلق نہیں ہے جواس آیت کی تفسیر بن سکے۔

پس جب الله اور اس کے رسول نے اس آ ز مائش کے متعلق کوئی ذکر نہیں کیا تو جمیں بھی اس کی تفتیش کے دریے نہیں ہوتا جاہیے۔ وہب بن مدبہ اور کعب احبار نے اس سلسلہ میں اسرائیلی روایات بیان کی ہیں جن کوامام محمد بن اسحاق 'سدی' مجاہد اور قادہ وغیرہم نے ان سے روایت کیا ہے اور ہمارے مفسرین نے ان روایات کو این تفسیروں میں درج کر دیا ہے۔ ہمارے نز دیک وہ تفسیریں محض جھوٹ اور باطل ہیں' تاہم میں ان بعض روایات کو یہاں نقل کر رہا ہوں' تا کہ پیمعلوم ہو جائے کہ

اسرائیلی روایات میں انبیا علیهم السلام کی شان کےخلاف کیا ہے کھا کھا ہے۔

حضرت سلیمان علیه السلام کی آ ز مائش کے متعلق اسرائیلی روایات

علامه ابوالحن على بن محمر الماور دى التوفى ٥٥٠ ه لكصتر بين:

جس فتنه كى وجه سے حضرت سليمان عليه السلام پرعماب كيا گيااس كے متعلق حسب ذيل اقوال ہيں:

حسن بقری نے کہا: حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بعض از واج کے ساتھ حالت حیض میں قربت کی تھی۔ حسن بھری کی بیردایت بہت مستبعد ہے'اللّٰہ کا نبی جس کواللّٰہ تعالٰی نے حکومت اور نبوت سے سرفراز کیا ہووہ ایسافتیج فعل

نہیں کرتا جس کی جراُت عام مسلمان بھی نہیں کر سکتے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جرادہ نام کی ایک بیوی تھی۔ جرادہ اور ایک قوم کے درمیان کوئی خصومت تھی' انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنا مقدمہ پیش کیا' حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا' لیکن ان کی خواہش میتھی کی ان کی بیوی جرادہ کے حق میں میہ فیصلہ ہو

marial.com

حضرت سلیمان علیه السلام کی گھوڑوں کے ساتھ مشغولیت کی تعجیم توجید

ال لیے اس قصد کی تو جید مرف اس طرح می بی کے گوڑوں کو پان اوران کو اسطبال میں رعندان کے این ہیں اس حت پیندیدہ تھا جس طرح ہمارے دین میں محوڑوں کو جباد کے لیے رکھنا پہندیدہ تھا جس طرح ہمان عبدالسام جب جباد کے لیے جانے گئے تو وہ ایک مجل میں جیٹے اور گھوڑوں کو جباد کے لیے جانے گئے تو وہ ایک مجل میں جیٹے اور گھوڑوں کو حاضہ کرنے کا تھم دیا اور موزوں کی مشق کرانے سے ان وہ وڑانے ہا تھم دیا اور بیفر مایا کہ میں دنیا کی وجہ سے ان گھوڑوں سے مجت نہیں کرت ابند میں انقد کے ذکری اش عت اور اس کے دی مرب کہ میں دنیا کی وجہ سے ان گھوڑوں سے مجت نہیں کرتا ہوں کا کہ میں ان پر سوار کی کی جاتے ہے گھوڑوں سے محبت کرتا ہوں کا کو تو جباد میں ان پر سوار کی کی جاتے ہے کہ وگھوڑوں کو وہ ہی ان کو کلم دیا جو گھوڑوں کو مشق کرا رہ سے کہ دو گھوڑوں کو وہ ہی ان کو کلم دیا جو گھوڑوں کو مشق کرا رہ سے کہ دو گھوڑوں کو وہ ہی ان گھوڑوں کی پند لیوں اور ان کی کردنوں پر ہاتھ پھیم نے کے اور ان پر ہاتھ کی پیم سے کہ اور ان پر ہاتھ کی بیم سے حسب ذیل امور مطلوب سے:

(۱) محمور ول کی تکریم کرنا اور ان کی قدر دمنزلت کوواضح کرنا کیونکه دشمنان اسلام سے جنگ کرنے میں تعوز ول کا بہت بزا حصہ ہے۔

(۲) حضرت سلیمان علیه السلام به بتانا چاہتے تھے کہ ملک کانظم ونتق چلانے میں و دبعض کاموں کوخود اپنے ہاتھوں ہے انجام! ویتے ہیں۔

(٣) حفرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے احوال ان کی بیاریوں اور ان کے عیوب کو دوسروں کی بہ نسبت خود سب سے زیاد و جانتے تھے'اس لیے وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیر کریہ جانچ رہے تھے کہ ان میں کوئی عیب یا مرض تو نہیں ہے۔

قرآن مجیدگی ان آیوں کی بیٹنیر جوہم نے ذکر کی ہے ' بیقر آن مجید کے الفاظ کے بالکل مطابق اور موافق ہے اور اس تفسیر پران اعتراضات میں سے کوئی اعتراض لازم نہیں آتا جوا کثر مفسرین کی تفسیر پر لازم آتے ہیں اور مجھے اس پر سخت تعجب ہوتا ہے کہ ان مفسرین نے ان کمزور وجوہ اور اس روایت کو کیسے قبول کر لیا جب کہ اس روایت کی تائید میں ان کے پاس کوئی شبہ مجمی نہیں ہے چہ جائیکہ کوئی دلیل ہو۔

marfat.com

ميار القرأر

جس ہے وہ بہ بس ہوگیا ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت بھی ای انگوشی کی وجہ سے تھی ، آپ نے صور کواس طرح بہت الحملام کی تغییر کرنے کا تھم دیا اور اس نے اس کی تغییر شروع کردی ، حضرت سلیمان علیہ السلام جب بہت الحملا ، یا حمام میں جا تھے تو انگوشی اتار کر جاتے تھے ایک دن آپ جمام میں جارہ بے تھے اور یہ صور نامی شیطان بھی آپ کے ساتھ تھا اس وقت آپ فرض خسل کرنے جارہ بے تھے ، آپ نے انگوشی اس کودی اور خوشل کرنے چلے گئے اس نے وہ انگوشی سمندر میں پھینک دی اور اس شیطان پر حضرت سلیمان کی شکل وصورت ڈال دی گئی اور آپ سے تاج وقت بھی گیا اور ان سب چیزوں پر اس شیطان نے قبضہ کرلیا۔ ماسوا آپ کی از واج کے اوھر اس شیطان سے بہت ی الی با تمیں ظاہر ہونے لگیس جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے معمولات کے خلاف تھیں اس زمانہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں ایک خص ایسے صاحب فراست اور صاحب الہام تھے جسے ہماری امت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے الہام تھے جسے ہماری امت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے اس سے سوال کیا: اگر کوئی شخص دات کو بنی ہو جائے اور سردی کی وجہ سے طلوع آ فیاب تک شل نہ کر سے تو کوئی حرج تو نہیں ؟ اس نے کہا: کوئی حرج نہیں۔ صحر چالیس دن تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹے کر کار ہا 'پھر حضرت سلیمان کو تھیں کے بیٹ سے دوہ انگوشی کا گئی اس انگوشی کو بہتے ہیں آپ پھر تمام چیزوں پر قابض اور متصرف ہو گئے۔

(تغییراین کثیرج ۴۳ سلخصاً ' دارالفکر' بیروت'۱۳۱۹ ه

امام عبدالرحمان بن محمد ابن الي حاتم متوفى ٧٢٧ هواين سند كے ساتھ حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روايت كرتے ہيں ا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت الخلاء جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنی انگوشی ا تارکراپی بیوی جرادہ کو دے دی'و آ پکوا بنی تمام از واج میں سب سے زیادہ محبوب تھیں۔شیطان حضرت سلیمان کی صورت میں ان کے یاس گیا اور ان سے کہا لا وَمیری انگوشی دے دوٴ انہوں نے اس کو انگوشی دے دی' جب اس نے وہ انگوشی پہن لی تو تمام جن' انسان اور شیاطین اس کے تا بع ہو گئے' ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت الخلاء ہے آئے تو آپ نے جرادہ سے کہا: لاؤ میری انگوشی دو۔اس نے کہا: میں وہ انگوٹنی سلیمان کو دے چکی ہوں۔انہوں نے کہا: میں سلیمان ہوں' جرادہ نے کہا:تم حجموث بولتے ہو' تم سلیمان نہیر ہو۔حضرت سلیمان جس کے پاس بھی جا کر کہتے کہ میں سلیمان ہوں وہ آ پ کو جمٹلاتا' حتیٰ کہ بیجے آ پ کو پھر مارتے' جب آ پ نے پیرحال دیکھا تو آپ نے سمجھ لیا کہ بیرسب اللہ کی طرف سے ہے ادھر شیطان حکومت کرتا رہا' جب اللہ تعالیٰ نے بیدارادہ کیا کہ حضرت سلیمان کوان کی سلطنت لوٹا دیے تو اس نے لوگوں کے دلوں میں اس شیطان کی نفرت ڈال دی' سولوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیو یوں سے بیمعلوم کرایا کہ آ بے نے سلیمان کے افعال میں کوئی نیافعل بھی دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! وہ حیض کے ایام میں بھی ہم سے مقاربت کرتے ہیں اور وہ اس سے پہلے ایسانہیں کرتے تھے اور جب شیطان نے بیددیکھ کہ اس کی پول کھل گئی ہے تو اس نے جان لیا کہ اس کے دن پورے ہو گئے' پھر شیاطین نے کتابوں میں جادو کرنے کے طریقے لکھے اور ان کتابوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرس کے نیچے دفن کر دیا' پھر لوگوں میں یہ بات پھیلا دی کہ حضرت علیہ السلام جادو کے زور سے حکومت کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے ان کی کری کے پنیچے سے وہ کتابیں نکال کر پڑھوا ئیں اور کہا: اس کی بناء پرمسلمان لوگوں پر غالب تھے اور ان پرحکومت کرتے تھے۔ پھرلوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کفر کیا اورلوگ اسی طرح حضرت سلیمان علیه السلام کا کفر کرتے رہے۔ادھرایک آ دمی نے حضرت سلیمان علیه السلام کو بلایا اور کہا: بیا محصلیاں اٹھا کرمیرے لیے لیے چلو گے؟ پھروہ اس کے گھر گئے اور اس آ دمی نے وہ مچھلی اٹھا کر ان کوا جرت میں دے دی جس کے پیٹ میں وہ انگوشی تھی۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مجھلی کو کا ٹا تو اس کے پیٹ سے وہ انگوشی نکل آئی' حضرت سلیمان

جلدوتهم

marfat.com

جاتا تبان سے بیکا کیا کہ منظریب آپ پرایک معیب آئے گی عطرت سلیمان علید السلام کویہ پانہیں تھا کہ آسان کی طرف سے بیمعیبت آئے گی یاز بین کی طرف ہے۔

جرچند کے دھرت ابن عہاس رضی اللہ فنہا کی طرف اس مدیث کی سندتوی ہے لیکن طاہریہ ہے کہ دھزت ابن عہاس نے اس قصد کو میرودی علاء سے سنا ہے اور میرودیوں جس ایک ایسا فرقہ بھی تھا جو دھزت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا معتقد نہیں تھا اس لیے وہ دھزت سلیمان علیہ السلام پر جموث با ندھتے تھے اور ان کا سب سے ہڑا جموث یہ تھا کہ دھزت سلیمان علیہ السلام کی از وائ کو اس جن الزواج پر ایک جن مسلط تھا اور تمام انکہ سلف نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دھزت سلیمان علیہ السلام کی از وائ کو اس جن تسلط سے محفوظ رکھا اور یہ آ ہے کی از واج کی بحریم کے لیے تھا۔

(٣) سعید بن میتب نفل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمن دن لو گول ہے تجب رجے تھے اور ان کے سی مقد مہ کا فیصلہ بیں کرتے تھے اور ندانصاف کر کے مظلوم کا حق ظالم ہے دلواتے تھے تب القد تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وتی کی کہ میں نے آپ کواس لیے خلیفہ نہیں بنایا کہ آپ میرے بندوں سے چھے رہیں بکد میں نے آپ کواس لیے خلیفہ بنایا ہے کہ میں نے آپ کواس لیے خلیفہ بنایا ہے کہ دیں اور مظلوم کا حق ظالم سے لے کردیں۔

یداٹر سعید بن میتب تک سندضعیف سے ٹابت ہاور دانگل قطعیہ کے معارض نبیں بوسکنا۔ انبیا جیہم الساام کی مصمت دلائل قطعیہ سے ٹابت ہاور بیا ٹرضعیف ہے۔

(۳) شہر بن حوشب نے روایت کیا ہے کہ حفزت سلیمان علیہ السلام نے سمندر کے جزائر میں سے سی جزیرہ میں بادشاہ فران کی جی گوگر فار کیا تھا' جس کا نام صیدون تھا' حفزت سلیمان علیہ السلام کے دل میں اس کی مجت زال دئی گئی اور وہ آپ سے اعراض کرتی تھی' بہت کم آپ کی طرف دیکھتی تھی اور بہت کم آپ سے بات کرتی تھی' بھر ایک دن اس نے آپ سے بیسوال کیا کہ آپ اس کے باپ کی صورت کا ایک مجسمہ بنا دین' حفزت سلیمان نے اس کی خواہش کے مطابق اس کے باپ کی صورت کا مجسمہ بنا دیا' وہ اس مجسمہ کی بہت تعظیم کرتی تھی اور اس کو بجدہ کرتی تھی اور اس کی ساتھ بحدہ کرتی تھیں' اس طرح حضزت سلیمان علیہ السلام کے گھر میں ایک بت کی پرسٹش کی جاتی سہیلیاں بھی اس کے ساتھ بحدہ کرتی تھیں' اس طرح حضزت سلیمان علیہ السلام کے گھر میں ایک بت کی پرسٹش کی جاتی تھی اور وہ اس سے لاعلم تھ' حتیٰ کہ چالیس دن گزر گے اور یہ خبر بنی اسرائیل میں پھیل گئی اور حضزت سلیمان علیہ السلام کو بھی اس کی خبر ہوگئی' آپ نے اس بت کوتو ڈکر اس کوجلا ڈالا اور اس کی را کھ بوا میں اڑا دی۔

شہر بن حوشب کی بدروایت اسرائیلیات میں سے ہاور عقا کد قطعیہ کے مخالف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

(۵) مجاہد نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف نای شیطان سے پوچھا: تم لوگوں کو کس طرح مراہ کرتے ہو؟ شیطان نے کہا: آپ مجھے اپنی انگوشی دیں بھر میں آپ کواس کا جواب دوں گا، حضرت سلیمان نے اس کواپی انگوشی دے دی اس نے وہ انگوشی سمندر میں بھینک دی حتیٰ کہ آپ کا ملک چلا گیا۔

(المكت والعون ج٥ص ٩٥ يه٤ وارالكتب العلمية بيروت)

حافظ ابن کیرمتوفی ۲۵۷ھ نے قادہ سے اس واقعہ کو اس طرح روایت کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تھم دیا گیا کہ بیت المقدس کی تغییر اس طرح کریں کہ لوہے کی آ واز بھی نہ سنائی دے آپ نے اس طرح بنانے کی کئی تدبیریں کیس لیکن کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی 'پھر آپ کومعلوم ہوا کہ سمندر میں صحر نام کا ایک شیطان ہے وہ کی ترکیب سے بیت المقدس کی اس طرح تغییر کرسکتا ہے اس کو معزمت سلیمان علیہ السلام کی انگوشی دی گئی یا اس کے کندھوں کے درمیان اس انگوشی کی مہر لگا دی گئی

marfat.com

حيار القرآر

. .

قلع اور جمنے جو کھے سلمان جا ہے تھے جنات ان کے لیے بنا

يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِنْ مَعَادِيْبُ وَتَمَاثِيْلَ.

(ساِ:۱۳) دیے تھے۔

(الكثاف جهس ٩٦ واراحياه الراث العربي بيروت ١٣١٥)

### اسرائیلی روایات کا ردامام رازی سے

امام فخرالدین محربن عررازی متوفی ۲۰۱ ه فرسب ذیل وجوه سے ان روایات کورد کردیا ہے:

- (۱) اگر شیطان انبیاء علیم السلام کی صورت کی مثل بنانے پر قادر ہوتو پھر شریعت پرکوئی اعتاد نہیں رہے گا' کیونکہ لوگوں نے سیدنا محمد' حضرت عیسیٰ اور حضرت موی علیم السلام کو دیکھا ہے' ہوسکتا ہے کہ بیدوہ انبیاء نہ ہوں بلکہ شیطان نے ان کی صورت بنالی ہوادراس طرح پھر دین بالکلیہ باطل ہوجائے گا۔
- (۲) اگرشیطان اس قتم کے کام اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی صورت بن کر کرسکتا ہے تو پھر وہ علاء اور زاہدوں کے ساتھ بھی ایسی کارروائی کرسکتا ہے اور اس صورت میں اس پر واجب ہے کہ وہ ان علاء کوفل کرد نے ان کی تصانیف کو پھاڑ دے ادر ان کے گھر وں کومنہدم کر دے اور جب علاء کے ساتھ اس کی یہ کارروائی باطل ہے تو انہیا و بلیم السلام کے ساتھ اس کی یہ کارروائی باطل ہے والی باطل ہے۔
  ساتھ اس کی یہ کارروائی بہ طریقہ اولی باطل ہے۔
  - (۳) یکس طرح ممکن ہے کہ شیطان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی از داج کے ساتھ بدکاری پر قدرت حاصل ہوگئی ہو۔
- (4) اگریہ ہا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوئی جرادہ نے حضرت سلیمان کی اجازت سے بت کی پرسٹش کی تعمی تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کفر ہوگا اور اگر کہا جائے کہ اس نے آپ کی اجازت کے بغیر بت کی پرسٹش کی تعمی تو یہ اس کا گناہ ہے اور اس کی وجہ سے حضرت سلیمان کو اس فقنہ میں جتلا کیا گیا 'وہ فقنہ یہ ہے کہ شیاطین نے یہ کہا کہ اگر یہ حضرت سلیمان کا بیٹا زندہ رہا تو اپنے باپ کی طرح یہ ہم پر مسلط ہو جائے گا تو اب نجات کی بہی صورت ہے کہ ہم اس کوئل کر دیں اور جب حضرت سلیمان کوشیاطین کے اس منصوبہ کاعلم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو پرورش کے لیے بادلوں میں رکھ دیا 'چر جب حضرت سلیمان کو گام سے واپس آئے تو تخت پر ان کا بیٹا مردہ پڑا ہوا تھا اور ان کو بتایا گیا کہ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ برتو کل نہیں کیا تھا اس لیے ایہا ہوا 'چر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور استعفار کیا۔
- (۵) نیز حدیث سی ج : حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حفرت سلیمان بن داؤد علیہا السلام نے کہا: آج رات میں سویا نانوے عورتوں سے مقاربت کروں گا اور ان میں سے ہرایک سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا پیدا ہوگا' ان کے صاحب نے کہا: ان شاء اللہ! حضرت سلیمان نے ان شاء اللہ بیں کہا تو ان از داج میں سے صرف ایک زوجہ حاملہ ہوئی اور اس سے ایک ناتمام (کچا اور ادھورا) بچہ پیدا ہوا اور اس ذات کی شم جس کے قبضہ وقد رت میں (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے اگر وہ ان شاء اللہ کہدویے تو ان سب سے ایک بیدا ہوتے جوسب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوتے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۱۹ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۴ منن النسائی رقم الحدیث: ۳۸۴ مند الحمیدی رقم الحدیث: ۴۸۱۹ مند الویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۲۳۳ مند احمد ۲۳ س۲۷۵ سنن کبری للیبقی ج۱ص ۴۷۱)

بس حضرت سلیمان علیه السلام کوجس آ زمائش میں مبتلا کیا گیا وہ بی آ زمائش تھی نہ کہوہ چیز جس کا اسرائیلی روایات میں

جلدوتم

marfat.com

عليه السلام في وه الكوفى بهن في الكوفى بينية بى تمام جن انسان اورشياطين سب آپ كتابى بو ميخ اور آپ اپ حال كى طرف لوث آ في اور و اين و حال كى طرف لوث آفيد اور و هيلا كيا حفرت سليمان في اس و حلاش كرايا ايك ون ووسويا مواقعات آپ كارندول في اس كوزنجيرول جن جكر ليا آپ في اس كولوب ك ايك مندوق جن بندكر ك مندر جن محكوا و يا اوروه قيامت تك و جن رب كار (تغير امام اين الى ماتم رقم الحديث ۱۸۳۵ ن داس ۱۳۳۳ منته في ۱۳۳۱ منته في ۱۳۳۱ منته في الماد و المادن الى ماتم رقم الحديث ۱۸۳۵ ن داس ۱۳۳۳ منته في ۱۳۳۱ منته في ۱۳۲۱ مندول بي المادن الى ماتم رقم الحديث ۱۸۳۵ ن داس ۱۳۳۳ منته في ۱۳۳۱ منته في ۱۳۱۱ منته في المادن الى ماتم رقم الحديث ۱۸۳۵ ن داس ۱۳۳۵ منته في ۱۳۲۱ منته في ۱۳۲۱ منته في ۱۳۲۱ منته في ۱۳۲۱ منته في ۱۳۲۱ منته في المادن الى ماتم رقم الحديث المادن الى ماتم رقم الحديث المادن المادن الى ماتم رقم الحديث المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن المادن الما

امام ابن جریرمتونی ماسور نے اس واقعہ کوزیادہ وضاحت سے بیان کیا ہے اس میں اس طرح نہ کور ہے کہ اس شیطان نے چالیس دن لوگوں پر مکومت کی جب لوگوں کو اس پر شبہ ہو گیا اور انہوں نے حضر سے سیمان عایہ اسلام کی ہو ہوں ہے اس کی تعلیم کرائی تو وہ ڈرکر سمندر کی طرف بھا کہ گیا اور اس اثناء میں وہ انگوخی اس سے سمندر میں برنی جس وائی کھیلی نے اپنی کر مند میں ڈال لیا۔ ادھر حضر سے سلیمان سمندر کے گنار ہے مخت مزدور کی کرت سے ایک واجرت میں وہ مجھی ملی جس کے مند میں وہ انگوخی تھی اس شیطان کو ایر ت میں وہ مجھی ملی جس کے پیٹ میں وہ انگوخی تھی اس انگوخی کی وجہ سے ان کی صومت ان کو وہ ہی مان کی اور انہوں نے اس شیطان کو رق رکز اگر اور انہوں کے اس شیطان کو رق رکز اگر اور انہوں کے اس شیطان کو رق رکز اگر اور انہوں کے ایک صندوق میں بند کروا کر سمندر میں پھنکوادیا 'وہ قیامت تک و جی رہ کا اس شیطان کا کام شیخی تھے۔

( باش البيان قم الحديث ٢٢٩ ٢٠ إن ٢٣٣ م ١٩٨ الد ١١٥ الدر غير أبيره ت ١٩١٥ هـ )

امام ابواسحاق احمد بن ابراہیم العلی المتوفی عام دے بھی اس روایت کا فائر یا بناس میں بے کہ جب او وں نے اس شیطان کے غیر مانوں اور غیر شری احکام سنے تو آصف اس کے تحقیق کے لیے دھنہ تسیمان کی دویوں کے پاس کیا اور ان سے پوچھانا آیاتم نے سلیمان بن واؤو میں کوئی غیر مانوں تعلی و یکھا ہے انہوں نے کہانا او وایام بینی میں جم سے بو معت کرتے ہیں اور شمل جنابت نہیں کرتے ۔ آصف نے کہانا اللہ و ان الله و اجعون سینہ ورکھلی آز مائش ہاس کے جدد سب سابق قصد ہو اسا الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ان الله و ا

ا مام الحسین بن مسعود البغوی المتوفی ۱۱ هظ امام ابن الجوزی المتوفی ۱۹۵ هظ حافظ آبن کشیر متوفی مهم المساس من منسسین نے اس روایت کا ذکر کیا ہے'ان کی کتب کے حوالہ جات حسب ذیل ہیں:

(معالم التزيل جهم وكزاد المسير ع ص ١٣١-١٣٥ أنسير ابن كثير عاس ١٩٥٠)

سیمنام اسرائیلی روایات میں ان میں سے کوئی بھی صیح اور قابل قبول نہیں ہے ہم نے ان روایات کو ان تفاسیہ کے حوالوں سے اس لیے ذکر کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص ابن جریز ابن ابی حاتم 'الماوروی 'آعلی اور ابن کشیر کے حوالوں سے ان روایات کو بیان کرے تو آپ ان تفسیروں کے حوالے من کر مرعوب نہ ہوں اور یہ یقین رحیس کہ یہ روایات باطل میں اور حفز ت سیمان علیہ السلام کی عصمت جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہے یہ روایات اس کے خلاف اور متصادم میں اور قابل اعتم دمنس میں نے ان روایات کورد کر دیا ہے۔

اسرائیلی روایات کا ردعلامہ زخشری ہے

علامه ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري الخو ارزي التوفي ۵۳۸ ه لکھتے ہيں:

محققین علاء نے ان روایات کو تبول کرنے ہے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ یہود یوں کی باطل روایات میں ہے ہیں ا اور شیاطین اس شم کے کام کرنے پر قادر نہیں ہیں جن کا ان روایات میں ذکر کیا گیا ہے اور القد تعالی ان کو اپنے بندوں پر اس طرح مسلط نہیں کرتا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مغیر کر تکیں اور نہ یہ مکن ہے کہ ان کو انبیا علیم السلام کی از واج پر اس طرح مسلط کر دیا جائے کہ وہ ان سے بدکاری کریں' رہا مجسموں کا بنانا تو وہ بعض شریعتوں میں جائز تھا جیسا کے قرآن مجید میں

میں کہ اللہ تعالیٰ ہارے ذہنوں اور ہاری عقلوں کوان روایات کے فتنہ سے محفوظ رکھے۔

(البحرالحيل جوم ١٥٦ وارالفكر بيروت ١٣١٢ هـ)

### اسرائیلی روایات کا ردعلامہ اساعیل حقی سے

علامه اساعيل حقى متوفى ١١٣٧ه لكصته مين:

قاضی عیاض متوفی ۵۴۴ ھے نے کہا ہے کہا گریہ سوال کیا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس قصہ بیں ان شاء اللہ کیوں نہیں کہاتھا تو اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

- (۱) زیادہ صحیح جواب میہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان شاء اللّٰہ کہنا بھول مجئے تنصے تا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی حکمت کے تقاضے بورے ہوں۔
- (۲) جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے صاحب نے ان کوان شاء اللہ کہنا یا دولا یا تھا وہ اس وقت کسی کام میں مشغول تھے اور اس کی بات پر توجہ نہیں کر سکے ۔ (الشاء ت ٢ ص ١٣٨) بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بھول پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہی اور اس بات پر استغفار کیا کہ وہ کسی اور کام میں کیوں اس قدر زیادہ مشغول ہوئے کہ ان کوان شاء اللہ کہنا یا د نہیں رہا اور یہ ترک اولی ہے اور انہیاء کیہم السلام ترک اولی کو بھی اپنی لغزش قرار دیتے ہیں کیونکہ ابرار کی نکیاں بھی مقربین کے نزدیک برائیوں کے تھم میں ہوتی ہیں' کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق' مقربین کے نزدیک برائیوں کے تھم میں ہوتی ہیں' کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق خبر دول گا' کار ہف کے متعلق اور ذوالقر نین کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: میں تمہیں کل اس کے متعلق خبر دول گا' کھر یہ آ یت نازل ہوئی:

اور آپ کسی کام کے متعلق ہرگزیوں نہ کہیں کہ میں اس کام کو کل کرنے والا ہوں ⊙ مگر اس کے ساتھ ان شاء اللہ کہیں اور اپنے رب کو یاد کریں جب آپ مجمول جائیں۔

ۅؘۘڵٳؾؙۘڠؙۏٛڵؾؘٳۺٵؽٵٳؽٚۜڡٚٵۜۼڬۮ۬ڸڬۼۘڰٵڬٳڷۜٳٙڷٵؙؽ ؾۜۺؙٳٚٵۺؙٷؙۅٳڎؙػؙۯڗؖؾؚػٳۮٙٳڛٚؽؿ؞(١ڛڣ٣٣؊)

نيز علامه اساعيل حقى اس بحث ميس لكهي مين:

ص : ۱۹۲۸ میں ہے: ''اوران کی کری پرایک جسم ڈال دیا''ان اسرائیلی روایات میں اس آیت کواس پرمحمول کیا ہے کہ صحر نامی شیطان چالیس دن تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی کری پر بیٹھ کر حکومت کرتار ہا' یہ تاویل حسب ذیل وجوہ سے صحیح نہیں ہے:

- (۱) قر آن مجید میں القاء کا لفظ ہے جس کامعنیٰ ہے ایک جسم کو تخت پر ڈال دیا' اس کامعنیٰ بیرکرنا کہ ایک شیطان کری پر بیٹھ گیا بغیر ایک بعید تاویل اور تکلف کے درست نہیں ہوسکتا اور اس تاویل اور تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
- (۲) اس اسرائیلی روایت میں ہے کہ شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کی صورت بنا کران کی بیوی جرادہ کے پاس گیا اور ان سے انگوشی لے کی نیہ بات اس لیے غلط اور باطل ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام اس چیز ہے معصوم ہیں کہ شیطان ان کی صورت اختیار کر سکے خواہ نیند میں 'خواہ بیداری میں 'تا کہ حق باطل کے ساتھ مشتبہ نہ ہو' کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے اسم مصل (گراہ کرنے والا) کا مظہر ہے اور ہدایت اور اللہ تعالیٰ کے اسم مصل (گراہ کرنے والا) کا مظہر ہے اور ہدایت اور صندیں جی اور دوضدیں جمع نہیں ہوسکتی' اس لیے ان میں سے کوئی بھی دوسرے کی صورت میں نہیں آسکتا۔

اگریداعتراض کیا جائے کہ اللہ عزوجل کی عظمت ہرعظمت والے سے بڑھ کر ہے اور جب شیطان انبیاء علیہم السلام کی

جلددتهم

#### marfat.com

ذكرسه

- (۱) حطرت سلیمان علیہ السلام ایک شدید باری میں جلا ہو گئے تھے اور اس مرض کی شدت کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو ان
  کے تخت پر ڈال دیا تھا اور جس فض کا جم کی باری کی وجہ سے بہت نجیف اور لاغر ہو جائے اس کوعرب کہتے ہیں نیہ
  گوشت کا لوقع اسے بایہ ہے جان جم ہے ہیں اس آئے میں جس آز مائش اور ابتلا مکا ذکر فر مایا ہے اس سے مراد ان پر
  اس باری کا مسلط ہوتا ہے اور اس کے بعد جوفر مایا ہے: "انہوں نے رجوع کیا" تو اس سے مراد باری کے حال سے صحت کی طرف رجوع کرتا ہے۔

سرائیلی روایات کا ردعلامه ابوالحیان اندلی ہے

علامه محربن يوسف ابوالحيان اندلى متوفى ٢٥٥ ه لكمتري:

حضرت سليمان عليه السلام كوجس فتنه مين مبتلا كيامي تعااوران كے تخت برجس جسم كو ذالاميا تعا اس كى تغيير ميں مغسرين نے ایسے اقوال نقل کردیے ہیں جن سے انبیا علیم السلام کی تنزید اور برأت واجب ہے اورید ایسے اقوال بیں جن کونقل کرتا **جائز نہیں ہےاوران اقوال کو یہودیوں اور زندیقوں نے کمڑلیا ہےاوراںتد تعالیٰ نے بینہیں بیان فرمایا کہ وہ آ زمائش کیا تھی اور نہاللّٰہ تعالیٰ نے بیہ بیان فر مایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر جواس نے جسم ڈال دیا تھا اس کا مصداق کون ہے ( اور** نداحادیث معجد میں ان چیزوں کا بیان ہے) اس کی تغییر کے زیادہ قریب وہ صدیث ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس قول کا ذکر ہے کہ میں آج رات ایک سو بیو ایول کے پاس جاؤں گا اور برایک سے ایک مجابد فی سبل اللہ پیدا ہوگا' انہوں نے ان شاء اللہ نہیں کہا تھا اور اس کی پاداش میں ایک ادھورا بچہ بیدا ہوا' سو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی آ زمائش تھی کہ وو ان شاءاللہ کہتے ہیں یانہیں'ای تقمیر کے سب ہے وہ ادمورا بچے تخت پر ڈال دیا گیا اور جب انہوں نے ان شاءاللہ نہ کہنے پر استغفار کیا تو الله تعالی نے ان کومعاف فرما دیا اور اس کی دوسری تغییرید ہے کہ وہ بخت بیار پڑ مکئے اور وہ تخت پر بے جان جسم کی طرح يزے ہوئے تھے محراللہ تعالی نے ان کی صحت اور قوت کو دوبارہ لوٹا دیا' اس سے پہلی آ غوں میں اللہ تعالی نے ہمارے نبی سيدنا محمصلي الله عليه وسلم كوبيتكم ديا تعاكمة پ كفار قريش وغيره كي باتوں پرمبر كرين پھر آپ كوتكم ديا كه آپ حفزت داؤد' حضرت سلیمان اور حضرت ابوب علیم السلام کے قصوں کو یاد کریں تا کہ ان کی سیرت برعمل کریں اور یاد کریں کہ ان کو القد تعالی نے اپنا کس قدر قرب عطا کیا تھااور ظاہر ہے کہ ان مفسرین نے ان انبیاء کیبہم السلام کی طرف جن افعال کو ان روایات کی بناء پر منسوب کردیا ہے وہ ایسے افعال نہیں ہیں جوسیرت کا بہترین نمونہ ہوں۔ نہ وہ افعال لائق فخر اور قابل تقلید ہیں۔ بلکہ ان میں سے بعض افعال عقلا اور شرعا محال ہیں۔مثلا شیطان کا نبی کی صورت میں آناحتیٰ کہلوگ شیطان کو نبی سمجھ لیں اور اگریہ چیزممکن ہوتو پھر کسی نی کا آنالائق اعتاد اور قابل بحروسانہیں ہوگا'ان روایات کو زندیقوں نے گھڑ لیا ہے' ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے

جلددتتم

marfat.com

متوجه رکھے۔ (آمین)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:انہوں نے دعا کی:اے میرے رب! مجھے بخش دےاور مجھے ایسی سلطنت عطافر ماجو میرے بعد اور کسی کے لائق نہ ہوئے شک تو ہی بہت دینے والا ہے O (ص:۲۵) حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو بہ کامحمل

جولوگ اس کے قائل ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کوئی گناہ سرز دہوگیا تھاوہ اس آ ہت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کی ہے اور مغفرت اس وقت طلب کی جاتی ہے جب کوئی گناہ ہو چکا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی گناہ کیا تھا جس پر انہوں نے استغفار کیا تھا' امام رازی اس کے جواب میں فرماتے ہیں: انسان اس حال سے خالی نہیں ہے کہ اس سے کوئی افضل اور اولی کام ترک ہو جاتا ہے اور اس وقت وہ مغفرت طلب کرنے کامخاج ہوتا ہے کوئکہ ایرار کی نیکیاں بھی مقربین کے فزد یک برائیوں کے درجہ میں ہوتی ہیں۔

(تفيير كبيرج وص ٣٩٣ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

میں کہتا ہوں کہاس کی نظیریہ حدیث ہے: ہمارے نبی سیدنا محرصکی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر حجاب اور آپ کی تو بہاور استغفار کامحمل

اغرمزنی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میرے ول پر ایک ابر چھا جاتا ہے اور بے شک میں ایک دن میں الله سے سومر تنبه استغفار کرتا ہول۔ (صحح مسلم رقم الحدیث:۲۰۰۲ سن ابوداؤدرقم الحدیث:۱۵۱۵) قاضی عیاض بن موکی مالکی اندلسی متوفی ۵۴۴ ھاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

غین کامعنیٰ ہے تجاب یعنی میرے دل پراس طرح تجاب چھا جاتا ہے جس طرح آسان پرابر چھا جاتا ہے اس کا محمل ہیں ہے کہ آپ جوابی معمول کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تیے بعض اوقات کی شغل یا تکلیف یا امت کے معاملات میں غوروککر یا دنیاوی ذمہ داریوں کی دجہ ہے وہ ذکر رہ جاتا تھا تو اس وجہ ہے آپ کے دل کے انوار پر تجاب چھا جاتا تھا سوآپ اس خواست غفار کرتے تیے کہ کوئلہ آپ کی خواہش تھی کہ آپ دائما اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں ایک قول ہیہ ہے کہ جب آپ اپ وصال کے بعد امت کے احوال پر مطلع ہوتے تو ان کی خطاوں ہے آپ کے دل پر ایک ابر چھا جاتا اور آپ اپی امت کے لیے استغفار کرتے تیے ایک قول ہی ہے کہ جب آپ امت کے مسلحتوں میں غور وفکر کرتے اور امت کی آپ کی گر انہوں پر مطلع ہوتے تو آپ اس پر استغفار کرتے تھے ہم چند کہ امت کی مصلحت کی کوشش کرنا بھی بہت عظیم عبادت ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیا م کا اصل مقام تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کرنا اور اس کی صفات کا مطالعہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ماسوا ہم چیز سے منقطع ہو کر صرف اس کی ذات میں مستفرق ہونا ہے ۔ اس لیے آپ اپ نا س بلند مقام کے اعتبار سے اس کو کم دوجہ خیل فرم کر اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں دائما بحر کرنے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں دائما بحر کرنے نے اور اللہ کی بارگاہ میں دائما بحر کرنے کے لیے اور اس کی نوتوں کا کماچہ شکر اوانہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو استغفار کرنے کا تھم دیا ہے آپ کے لیے اور اس کی نعتوں کا کماچہ شکر اوانہ کرنے پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کے لیے اور اس کی نعتوں کا کماچہ شکر اوانہ کرنے پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے تھے۔

علامہ محاسبی نے کہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ ہر چند کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مامون اور محفوظ ہوتے ہیں اس کے باوجودوہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت اور اس کے جلال سے خوف زدہ رہتے ہیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس ڈر اور خوف کی حالت میں ان کے دلوں پر ابر چھا جاتا ہواور آپ اللہ تعالیٰ کاشکر اداکرنے کے لیے اور اس کی عظمت کے خیال سے استعفار کرتے ہوں میں ان کے دلوں پر ابر چھا جاتا ہواور آپ اللہ تعالیٰ کاشکر اداکرنے کے لیے اور اس کی عظمت کے خیال سے استعفار کرتے ہوں

جلدوتهم

صورت مل میں آسکا تو جا ہے کدوہ اللہ تعالی کی صورت میں باطریق اولی نہ آسکے طالا نکد باکث ت لوگوں کے خواب میں وو تعین اللہ تعالی کی صورت میں آیا اور اس نے ان کو یہ مایا کہ ووجی تعالی سے تا کہ وہ ان کو تمر او کر سے اور ان لوگوں نے اس کا کلام من کرید کمان کیا کدان سے اللہ عزوجل ہم کلام ہور باہے۔ہم اس کے جواب میں یہ کبیں سے کہ بر ساحب عقل کو رمعلوم ے کہ اللہ تعالی کی کوئی الی صورت معید معلومہ نبیس ہے کہ اگر کوئی اس صورت میں آجائے تو اس بر اللہ تعالٰی فا اشتباد :و اس کے علماء نے کہا ہے کہ القد تعالیٰ کوخواب میں آیاد کیلنا جائز ہے خواو دو ک صورت میں نظر آئے کیونا۔ خواب میں جوصور ہے نظر آئے گی وہ القد تعالیٰ کی غیرے اس کی کوئی صورت نہیں ہے اس کے برخلاف انہیا میں ماسلام کی معین اور معلوم صور تمس جی جو اشتباه اورالتباس کی موجب ہیں۔

(٣) ميكس طرح ممكن سے كدالقد تعالى شيطان كونى كى كرى پر بنعاد باور دواس كرى پر بينيؤ رمسلمانوں پر مسط دو جات اور ان يرايي احكام جارى كراري مالانكدالله تعالى فرايات

وَكُنْ يَتَجْعُكُ اللَّهُ لِلْكُفِي لِينَ عَلَى الْمُوْمِينِيْنَ سَبِينِيلًا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لِلَّهُ وَلَ مَا رَا

(النساء احما) تبين بنائك كان

(۷) وہ انگونمی نورانی تھی اپس کیے ملن ہے کہ وہ شیطان کے ظلماتی ہاتھوں میں رہے جب کہ بیٹا بت ہے کہ ورشیطان وجلاوی ے جیسا کہ شہاب ٹا قب مارنے سے شیطان جل جاتا ہے۔

(۵) اس اسرائیلی روایت میں بید بیان کیا ہے کہ هنرت سیمان علیہ السلام کی حکومت اس انتونھی کی وجہ ہے بھی اور شیطان نے وہ انگونخی سمندر میں بھینک دی تھی تو بھروہ شیطان اس انگونٹی کے بغیر جیالیس دن ٹیسے محبومت َ رہا رہا۔

(رون جيان ن٦٥ مرده د مرد تراث مر ناير والتاهام و

### را تیکی روایات کا رد علامه آلوی ہے

علامه سيدمحمود آلوي متوفى • ١٢٧ ه لكصة بين:

علامدابوالحیان اندلی نے کہا ہے کداس مقالہ کو ب دین یہود یوں نے منر ایا ہے اور سی صاحب عمل کے لیے اس کے سمجی ہونے کا اعتقاد رکھنا جائز نبیں ہے اور یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ شیطان نبی کی صورت میں آ جائے حتی کہ لوک اس کو دیکھیے مریبے تمجھیں کہ بینی ہےاوراگراپیا ہوناممکن ہوتا تو س نبی پراعتاد نہ ہوتا اور سب سے قبیح بات یہ ہے کہ ان روایات میں مذکور ہے کہ شیطان نے نمی کی ازواج سے حالت حیض میں مباشرت کی' ابتدا کبر! یہ بہتان عظیم ہے اور اس حدیث کی حضرت ابن عباس رضی اللّه عنهما کی طرف نسبت کرنا تھیجے نہیں ہے' نیز خواص اورعوام میں بیمشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اس انگوشی کی وجہ سے تھی اور یہ بہت بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ملک عطا کیا تھا اس کی عطا ایک اتموضی کے ساتھ مربوط تھی اورا گرالند تعالیٰ کی بیءطا اس انگونٹی کے ساتھ مربوط ہوتی تو الند تعالیٰ اس کا قر آ ن مجید میں ضرور ذکر فریا تا۔ اورا کیک قوم نے یہ کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سخت بیار ہو گئے تھے اور وہ جس حال میں اس تخت پریزے ہوئے تھے اس سے یمی ظاہر ہوتا تھا کہایک بےروح جسم تخت پریزا ہوا ہے' پھرالقد تعالیٰ نے ان کو دوبارہ صحت اور تو انائی عطافر ما دی۔ (رولّ المعانى جز ٣٩٣ ص ٢٩٣ وارالفكر بيروت ١٣١٤)

میں نے اس آیت کی تفییر میں زیادہ دلائل اور حوالہ جات اس لیے ذکر کیے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دامن عصمت الجھی طرح بےغبار ہو جائے' اللہ تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤ دعلیہ السلام کے فیوضات کومیری طرف

ميار القرآر

پیٹ گئ حضرت عائش نے کہا: یا رسول اللہ! آپ اس قدر مشقت کیوں افھاتے ہیں؟ حالا نکہ اللہ تعالی نے آپ کے اسکے اور پیٹ کئے دنب (بنظا ہر خلاف اولی کام) کی مغفرت فر ما دی ہے آپ نے فر مایا: کیا ہیں اس سے مجت نہیں کرتا کہ ہیں اللہ کا بہت زیادہ شکر گزار بندہ ہول۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۲۸۳ صحح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۳ سنن ابواؤد رقم الحدیث: ۱۵۳ سنن الر ندی رقم الحدیث: ۲۵۳ سنن النائی رقم الحدیث: ۱۰۳۰ منداحہ ۲۵۳ ص ۱۵۵ جامع المسانید والسنن مند عائش رقم الحدیث: ۱۰۴۰)

نی صلی اللہ علیہ وسلم مغفور ہونے کے باوجود ہر روز سومر تبدتو بہ کرتے تھے تاکہ آپ کے امتی بھی آپ کی اتباع کریں ' کیونکہ جن کی مغفرت متحقق ہے جب وہ اس قدر تو بہ کررہے ہیں تو جن کواپنی مغفرت میں شک ہان کو کس قدر زیادہ تو بہ کرنی جا ہے۔

توبہ کرنے کی کئی اقسام ہیں' عوام اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اورخواص اپنی غفلتوں سے توبہ کرتے ہیں اورخواص الخواص اس سے توبہ کرتے ہیں اورخواص الخواص اس سے توبہ کرتے ہیں کہ وہ کسی نیک کام یا جائز فعل میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے مشاہرہ اور اس کی صفات کے مطالعہ سے اعراض کرتے ہیں اور ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم جودن میں سوبار توبہ کرتے ہیں ور ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم جودن میں سوبار توبہ کرتے ہیں اور ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم جودن میں سوبار توبہ کرتے ہیں اور ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم جودن میں سوبار توبہ کرتے ہیں اور ہمارے اس کے مطالعہ سے اعراض کرتے ہیں اور ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وراث ہیں ہور کے سید کے مطالعہ سے اعراض کرتے ہیں ہورے نبی ہور کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطالعہ کے مطا

علامہ یکیٰ بن شرف نواوی متوفی ۲۷۲ھ علامہ ابی مالکی متوفی ۸۲۸ھ اور علامہ سنوی مالکی متوفی ۸۹۵ھ نے بھی قاضی عیاض اور علامہ قرطبی کی عبارات کوفقل کیا ہے۔

(شرح مسلم للنوادی جااص ۱۷۹۰ کتبه نزار مصطفیٰ اکمال انه علم وکمل اکمال الاکمال ج۹ص ۱۰۳-۱۰۰ دار الکتب العلمیه 'بیروت ۱۳۱۵ه) و عامیس اخر و می مطالب کو د نیاوی مطالب بر مقدم رکھنا

حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے مغفرت کی دعا کی اور پھر میددعا کی:''اور مجھے الیی سلطنت عطا فرما جو میرے بعدادرکسی کے لائق نہ ہو''۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعامیں یہ دلیل ہے کہ دنیاوی مقاصد اور مطالب پر اخروی مطالب اور مقاصد کو مقدم رکھنا چاہیے 'کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے مغفرت کی دعا کی اور پھر اپنے لیے سلطنت کی دعا کی 'اسی طرح دیگر انبیا علیم السلام کا بھی طریقہ ہے' حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں: میں نے اپنی امت کو بیہ تلقین کی :

اپنے رب سے مغفرت طلب کرو 'بے شک وہ بہت بخشے والا ہے © وہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش جیجے گا © اور تمہارے اموال اور اولا دمیں خوب اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے دریا زکال دے گا © ٳڛٛؾۼ۫ڣۯؙۏٵ؆ۘۜؾٙڲؙۉ۫ٵڔۜٷػٲؽؘڂڣۜٵۯٞٵۉٚؾؙۯڛٟٳۺػٵٚٙۼ ۼؽؽؙڴۿۊؚٮ۫٥ڒٵڔٞٵۉڐؽؽؙڽۮڴؙۿٵؚ۪ڡڣۊٳڸۊٙڹؽؽڽۘۊڲۼڡؙڶڷڴۀ ڿۺٚؾؚڐؘڲۼٛڬڷڴؙؙۿؙٲڟڕٞٵ٥(نوح:١٢-١٠)

حضرت سلیمان علیہ السلام کا بید عاکرنا کہ ان کو ایسی سلطنت دی جائے جو دوسروں کو نہ ملے' آیا یہ قول حسد کومنتگزم ہے؟

حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی دعامیں یہ کہا: '' اور مجھے الیی سلطنت عطافر ما جومیرے بعد اور کسی کے لاکق نہ ہو'' اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیر جاہنا کہ جونعت ان کو ملے وہ اور کسی کو نہ ملے' حسد کی خبر دے رہا ہے اور حسد کرنا تو ندموم صفت ہے' اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

جلدوتهم

اور بیافتاد ندکیا جائے گہ پا کا استغفاد ال اہر کی وجہ ہے تھا بلک اہر اور وجہ ہے ہاور استغفار اور وجہ ہے ہا در استغفار ال اہر کے ساتھ مر پولائیں ہے جیسا کہ ال باب کی دوسری صدیث میں آپ کا ارشاد ہے: اے لوگو! اللہ کی طرف تو بار اگر میں ایک دن میں سوم تبرتو بہ کرتا ہوں اور ہر چند کہ ہمارے نی سیدنا میں سائنہ ملید وسلم کے اسلا اور پچھلے ذنب (یعنی بظائر طلاف اولی کام) کی مغفرت کردی گئی ہے اس کے باوجود آپ کا استغفاد کرتا اس نعت کا شکر اوا کرنے کے ہوراس کی عظمت فلائر کرتا ہوں اور بعض علی نے کہ میں معصوم اور مغفور ہونے کے باوجود اس سے استغفار کرتا ہوں اور بعض علی نے کہا اس اج سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات پاک اور صاف دلوں میں بھی غفلت اور بعض دنیاوی مباح چنزوں کی طرف رغبت کی وجہ سے انوار البید پر جاب چھا جات بیں سوآپ اس مجاب کی وجہ سے استغفار کرتے تھے۔ (اکمال المعلم خوالد سفری کی میں ۱۹۸۸۔ والم مطبور در الوق نے میں ایک سو بار تو بہ کرنے کی تو جیہ اور تو ہے کی اقسام

علامه ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی المالکی التوفی ۲۵۶ ه لکھتے ہیں:

ال حدیث بیل غین کالفظ ہاور غین کامعنی ہے ڈھانچا اول کو بھی نین اس لیے کتے ہیں کہ وہ آسان کو ڈھانپ لین ہے اور کوئی فخص میں کمان نہ کرے کہ گناہوں کے اثر سے نہیں اللہ علیہ وسلم کے قلب پر زنگ جڑھ گیا تی جس نے آپ کے قلب کے انوار کو ڈھانپ لیا تھا کیونکہ جن کے نزدیک انہیا وہلیم السلام سے صفائز کا صدور جائز ہے وو بھی اس کے قائل نہیں میں کہ صفائز کے صدور جائز ہے وو بھی اس کے قائل نہیں ہیں کہ صفائز کے صدور سے انہیا وہلیم السلام کے قلوب پر ایسے تجاب آ جاتے ہیں جسے عام گندگاروں کے قلوب پر تجاب آ جاتے ہیں کہ صفائز کے صدور سے انہیا وہ اس کے تعلوب پر ایسے تجاب آب اس سے معلوم ہوا کہ نین (ابریا تجاب) سنوک سبب ہیں حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) آپ دائما الله تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے اور بعض اوقات کی مشغولیت یا کی اور سبب سے وو ذکر نہیں کر سکتے تھے تو اس وجہ سے آپ کے دل پر حجاب آجا تا تھا اور آپ اس کی وجہ سے استغفار کرتے تھے۔
- (۲) آپ امت کے احوال پرمطلع ہوتے اور آپ کے بعد امت جن حالات سے گزرے گی اس پر آپ استغفار کرتے تھے۔
- (٣) آپ امت کی اصلاح کے لیے جن کاموں میں مشغول ہوتے تنے یا جباد میں مصروف ہوتے تنے اگر چہ یہ امور بھی عظیم عبادات ہیں تا ہم آپ جواللہ تعالی کا ذکر کرتے رہے تنے اس سے ایک درجہ کم بین اس لیے آپ کے قلب پر حجاب آ جاتا تھا ادر آپ اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تنے۔
- (۳) آپ اپنے احوال میں دائماً ترقی کرتے رہتے تھے جب آپ ایک مقام ہے ترقی کر کے اس سے بلند مقام پر پہنچتے تو پہلے مقام کو نئے اور بلند مقام کی بہ نسبت ناقص قرار دیتے اور القد تعالیٰ ہے اس پر مغفرت کرتے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں ایک سو بارتو بہ کرتے تھے اس میں تو بہ کے دوام پر دلیل ہے اور انسان جب بھی اپنے گناہ کو یا دکر ہے تو نئی تو بہ کرے کی کوئکہ اس نے گناہ تو بقینی طور پر کیا ہے اور گناہ کی سزا سے نگلنا مشکوک ہے اس لیے اس کو چاہے کہ وہ بمیشہ تو بہ کرتا رہے حتیٰ کہ اس کے گناہ کا معاف ہونا بقینی ہو جائے اور ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خوف کو لازم رفیس اور اپنے افعال پر نادم ہوکر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہیں اور بیعز مرفیس کہ ہم دوبارہ اس گناہ کوئیس کریں کے اور اس گناہ کا تدارک اور اس کی تلائی کریں اور اگر ہم یہ فرض کرلیں کہ ہماراوہ گناہ معاف ہو چکا ہے تو ہم پر واجب ہے کہ مجربھی اس کا شکرادا کرتے رہیں کہ حدیث میں ہے:

جعفرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا زیادہ قیام کرتے تھے کہ آپ کے دونوں پیر

جلدوتهم

marfat.com

ميار القرار

ک عبادت میں کیوں مشغول اور منہک رہتے 'پس دنیا کھنہیں ہے اصل چیز اللہ تعالی کی اطاعت اور اس کی عبادت

### ہمار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل الرسل ہوتا

اس جگدایک اورسوال بیہ ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی دعا میں بیہ کہا: ''اور جھے الی سلطنت عطا فر ماجو میر سے بعد اور کسی کے لائق نہ ہو'' آیا اس عموم میں ہمار ہے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں یانہیں' اگر ہمار ہے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عموم میں شامل ہیں تو اس سے بیدلازم آئے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے افغنل الرسل ہونے کے نعمت عطافر مائی جو ہمار ہے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے افغنل الرسل ہونے کے خلاف ہے' آپ کے افغنل الرسل ہونے کے متعلق حسب ذیل احاد بہت ہیں:

حضرت ابوسعیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور فخر نہیں ہے اور اس دن آدم اور ان کے ماسوا جتنے نبی ہوں کے سب میر ہے جعنڈے کے بیال کے اور جب زمین بھٹے گی تو سب سے پہلے میں زمین سے نکلوں گا۔امام تر ندی نے کے سب میر ہے جعنڈے کے نیچ ہوں گے اور جب زمین بھٹے گی تو سب سے پہلے میں زمین سے نکلوں گا۔امام تر ندی نے کہا: یہ حدیث حسن سیحے ہے۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث:۳۱۵-۳۱۵) جامع المانیدوالسن مندانی سعید الحدری رقم الحدیث:۱۰۴۵)

حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب بیٹھے ہوئے انہیا علیہم السلام
کے فضائل بیان کرر ہے تیے رسول الله صلی الله علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فر مایا: میں نے تمہاری با تیں سنیں اور تمہارے تعجب
کوسنا ' بے شک ابرا ہیم طیل الله ہیں اور وہ ای طرح ہیں اور موی نجی الله ہیں اور وہ ای طرح ہیں اور قائد اور کاممة الله
ہیں اور وہ اسی طرح ہیں اور آ دم صفی الله ہیں اور وہ اسی طرح ہیں ' سنو! میں حبیب الله ہوں اور فخر نہیں ہے قیامت کے دن حمد کا حجن ڈااٹھانے والا میں ہوں اور فخر نہیں ہے اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھنگھٹاؤں گا اور الله میرے لیے کھولے گا
میری شفاعت قبول کی جائے گی اور فخر نہیں ہے اور سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھنگھٹاؤں گا اور الله میرے لیے کھولے گا
تو میں جنت میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ فقراء مؤمنین ہوں گا اور فخر نہیں ہوں اور فخر نہیں ہوں اور فخر

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمام رسولوں کا قائد ہوں اور فخر نہیں ہوں اور فخر نہیں ہے اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور میری شفاعت سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور میری شفاعت سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور فخر نہیں ہے۔ (سنن داری رقم الحدیث: ۵۰)

ہواؤں اور جنات پرتصرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہے

حضرت سلیمان علیہ السلام کو جوسلطنت دی گئی تھی اور جس سلطنت کے متعلق انہوں نے دعا کی تھی کہ اس میں ان کا کوئی شریک نہ ہووہ ان کی ہوااور جنات پر حکومت تھی' جیسا کہ ان آیوں میں ہے:

سوہم نے ان کے لیے ہوا کو منز کر دیا وہ جس جگہ کا ارادہ کرتے تھے وہ ان کے حکم کے مطابق نری سے چلتی تھی اور تو ی

فَسَخُونَالَهُ الرِيْحَ تَجْوِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ اَصَابَ ٥ وَالشَّبِطِيْنَ كُلُّ بَتَاءً وَعَوَّاصٍ ٥ (٣١-٣١)

جنات کوبھی ان کے تابع کر دیا' ہرمعمار اورغوطہ خورکو 🔾

ہوا اور جنات دونوں ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں اوراس کی ولیل بی**ے حدیث ہے**:

جلدوتهم

marfat.com

(۱) ای آیت میں ملک سے مراد ہے قدرت اور ای آیت کا معنیٰ ہے: مجھے ان چیز وں پر قدرت عطافر ماجن پر اور کوئی قادر نہ ہو تا کدان چیز ول پر قدرت میرام هجره ہو جائے اور وہ میر بی نبوت اور رسالت کی صحت پر دلیل ہو جائے کے ایونکہ ججر و کی سی کی شکی تعریف ہے کہ نبی الیا کام کر کے دکھائے جس پر اس زمانہ میں کوئی دوسرا قادر نہ دواور وو چینی کر کے یہ کہا کے جس پر اس زمانہ میں کوئی دوسرا قادر نہ دواور وو چینی کر کے یہ کہا کے جس پر اس زمانہ میں کوئی دوسرا قادر نہ دواور وو چینی کر کے یہ کہا کہ میرے نبی ہونے کی بیدولیل ہے اگر تم جھے نبی نہیں مانے تو تم بھی ایسا کام کر کے دکھاؤ اجس طرح دھنے موں ملیہ السلام نے ایسے عصا کواڑ دھا بنا کر چیش کیا اور ہمارے نبی سیدنا محرسلی القد ملیہ وسلم نے قرآن مجید کے ساتھ چینی کی تی اور اس معنی پر دلیل میہ ہے کہ اس کے بعد القد تعالی نے فر مایا:

مُسَعُونَالَهُ الرِّنْ تَعَيْنُ بِأَمْرِ وَرُخَا مَعَنْ أَصَابُ ( مَنْ مَانَ مَانَ مَا يَا وَالْ وَ عَرِينَ وَاسْ عَبِد وَ اللهِ

(من ٣٦) مرت تھ ووان ئے تعم مطابق نری ہے جاتی تن ن

پس ہوا کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعم ہے جان ان کی زبرہ ست قدرت تھی اور ان کی خطیم سلطات تھی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیدان کا معجز و تھا اور ان کی نبوت پر نبایت مغبوط اور سخام و نیل تھی ہیں حضرت سیمان علیہ السلام نے جو بیفر مایا تھا۔''اور جھے ایک سلطنت مطافر ما جومیہ ہے بعد اور س کے این نہ ہو' اس ہ معنی یہ ہے کہ جھے ایک چیز پر قدرت عطافر ما جس کے معارضہ مرتب یہ وئی اور قاور نہ بواور اس و ججز و کتے ہیں۔

- (۲) جب حفرت سلیمان علیہ السلام بیمار ہوئے کچھ اس کے بعد تعمت مند ہو کئے تو انہوں نے جان کی کے دنیا و نعمیں دوسرول کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں' خواہ وراثت سے خواہ کی اور سبب سے اس لیے انہوں نے وی اس میر سے دوسرول کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ نواہ وراثت سے خواہ کی اور سبب سے اس کی طرف منتقل ما جو مجھ سے منتقل ند ہو سے سال وی یہ منتا انہیں ہے کہ وہ فعت کی دوسر سے و نہ سے بعک اس کا منتاء میرے کہ وہ فعت ان سے زائل ند ہو۔
- (٣) دنیا ہے آخرت کی طرف متقل ہونا مطلوب ہاوراس کی دوقتمیں ہیں ادنیا کی پندیدہ چیزوں پرقدرت کے باوجودان سے آخرت کی طرف متقل ہونا ایا دنیا کی پندیدہ چیزوں پرقدرت ند ہواور پھران کو مجبوز کر آخرت کی طرف متقل ہونا اور فلا ہو اور پھران کو مجبوز کر آخرت کی طرف متقل ہونا اور بالا میں افضل پہلی قتم ہے اپن حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیدوعا کی اے اللہ ایجھے ایک سلطنت عطافہ باوجودات متمام انسانوں کی سلطنت سے فزوں تر ہواور کسی کے پاس ایک سلطنت ند ہوا حتی کہ میں اس پرقدرت کے باوجودات سے احتراز کرکے آخرت کی طرف راغب ہوں تاکہ میر اواب زیادہ کامل اور زیادہ افضل ہو۔
- (۳) عبادت کی بھی دونتمیں ہیں'ایک ہیہ ہے کہ انسان کودنیا کی نعت میسر نہ ہواور دنیا کی طرف راغب کرنے والی کوئی چیز اس
  کو حاصل نہ ہواور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور دوسری قتم یہ ہے کہ اس کو انتہائی مرغوب اور لذیذ چیزیں حاصل
  ہوں اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور ظاہر ہے کہ عبادت کا یہ دوسرا مرتبہ زیادہ افضل اور زیاوہ کامل ہے'
  اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بید عاکی کہ ان کو القہ تعالی تمام انسانوں سے بڑی اور تخطیم سلطنت عطافر مائے اور
  پھروہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تا کہ ان کی عبادت زیادہ افضل اور زیادہ کامل ہو۔
- (۵) جوآ دمی دنیا پر قادر نہیں ہوتا اس کا دل دنیا کی نعمتوں کی طرف متوجہ رہتا ہے اور وہ یہ جمعتا ہے کہ اصل نعمت تو دنیا ہی ہے۔
  اس کیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی: اے اللہ! مجھے دنیا کی عظیم سلطنت عطا فرما' ایک عظیم سلطنت جو اور کسی
  کے پال نہ ہو' پھر جب میں آئی عظیم سلطنت کے باوجود تیری اطاعت اور عبادت کردں گا۔ تب ارباب عقل پر یہ منکشف
  ہوگا کہ دنیا مقصود نہیں ہے' ورند آئی عظیم سلطنت رکھنے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس

marfat.com

حياد القرآد

وہ جنات سمندر میں نفوط لگا کر موتی 'جواہر اور دوسری ایسی چیزیں نکال کر لاتے تھے جوزیورات میں کام آتی ہیں' اس آیت کا معنیٰ یہ ہے کہ ہم نے سلیمان کے لیے ایسے جنات بھی مسخر کر دیئے تھے جواونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے اور ایسے جنات بھی مسخر کیے تھے جو سمندر میں غوطے لگاتے تھے اور دوسری قسم کے ایسے جنات بھی مسخر کیے تھے جوزنچیروں میں جکڑے رہتے تھے یعنی وہ بہت سرکش جن تھے'جن کولوہے کی زنچیروں کے ساتھ جکڑ کے رکھا ہوا تھا تا کہ ان کوشر اور فساد سے روکا جا

بمك\_

جلدوتهم

حضرت الع ہرمی وضی القد عند بیان کرتے ہیں کدرسول القد صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: مجھے انبیاء پر چے وجوہ سے فنسیلت دی گئی ہے: وہ جوامع الملم صطا کیے گئے ہیں اور رحب سے میری مدد کی گئی ہے اور میر سے لیے تلکم صطا کیے گئے ہیں اور رحب سے میری مدد کی گئی ہے اور میر سے لیے تاکہ میم اللہ کے اللہ میں اور مجھ بناویا کیا ہے اور مجھے تمام محلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور مجھ بر نہیوں کوشم کیا مجھا ہے۔ (مجم مسلم رقم الحدیث: ۵۲۲ من الرف کا مندام نہ سرام اللہ عند اللہ عند الله عندام نہ سرام الله عند الله عند الله عند الله عندالله عند الله عند الله عند الله عندالله عندال

اس مدیث سے بیرواضی ہو کیا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم تمام محلوق کے رسول ہیں اور تمام محلوق ہیں ہوا اور جنات بھی شامل ہیں ۔ پس ہوا اور جنات بھی شامل ہیں ۔ پس ہوا اور جنات بھی آپ کی امت ہیں اور رسول اپنی امت پر غالب اور متعرف ہوتا ہے' سواس سے ارزم آپا کہ جنات اور ہوا کمیں بھی آپ کے زیرتقرف ہیں اور جنات پر آپ کے تقرف کی واضح دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کدشتہ شب ایک بہت بڑا جن مجھ پر حملا آ ور ہوا تاکہ وہ میری نماز کو فاسد کروئے ہیں اللہ تعالی نے مجھے اس پر قادر کر دیا سو میں نے ارادو کیا کہ میں اس وصحد کے ستونوں میں ستونوں میں ستونوں کے ساتھ باندہ دول حتی کہ تم میں کو انفوتو تم سب اس کی طرف دیکھ رہے ہوا نجر مجھے اپنے ہی ٹی سلمان کی بیدوعایاد آئی: 'اے میرے رب! مجھے اسی سلطنت عطافر ما جومیرے بعداور س کے لائق نہ ہوا نجر آ ب نے اس کو دھتکارا ہوا مجھوڑ دیا۔ (مجمع ابخاری رقم الحدیث ۱۳۱ مجمع سلم تم الحدیث ۱۳۱ میں سلم تم الحدیث ۱۳۱ میں سلم تم الحدیث ۱۳۱ میں سلم تم الحدیث ۱۳۱ میں سلم تم الحدیث ۱۳۱ میں سلم تم الحدیث ۱۳۱ میں سلم تم الحدیث ۱۳۱ میں سلم تم الحدیث ۱۳۱ میں سلم تم الحدیث ۱۳۱ میں سلم تم الحدیث ۱۳۱ میں سلم تم الحدیث ۱۳۱ میں سلم تم الحدیث ۱۳۱ میں سلم تم الحدیث ۱۳۱ میں سلم تم الحدیث ۱۳۱ میں سلم تم الحدیث ۱۳۱ میں سلم تم الحدیث ۱۳۱ میں سلم تم الحدیث ۱۳۱ میں سلم تم الحدیث ۱۳ میں سلم تم الحدیث ۱۳۱ میں سلم تم الحدیث ۱۳۱ میں سلم تم الحدیث ۱۳ میں سلم تم الحدیث ۱۳ میں سلم تم الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث ا

ای حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ رسول اللہ علیہ وہ کم کواس ضبیت جن پر غلب اور تھ ف حاصل تھا انیکن نہی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان کی وعاکی رعایت کرتے ہوئے اپ غلب اور تھرف کو ظاہر نہیں فر مایا اور حضرت سیمان علیہ السلام نے اپنی وعا میں جو یہ کہا ہے کہ مجھنے الی سلطنت عطا فر ما جو ہیر سے بعد اور کس کے لائق نہ ہوا اس کے عموم سے نہی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مستیٰ ہے۔ کیونکہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم الفسطیہ وسلم کی ذات مستیٰ ہے۔ کیونکہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل بیں اور تمام مخلوق کے رسول بیں خود حضرت سلیمان علیہ السلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدمنزلہ اسمی اور مقتدی بیں اور ایک امتی کے لیے کب زیبا ہے کہ وہ اپنے نہی السلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدمنزلہ اسمی اللہ علیاں کو ایک نعمت عطافر مایا کو اس نعمت سے محروم واس نعمت سے محروم مستون کے ماتھ ہونے کہ اللہ تعالی حضرت سلیمان کو ایک نعمت عطافر مایا کو ای دعا مراولوٹا ویا اور اگر آ پ چ جے دم میں تو آ پ نے اس حملہ آ ورجن کو تاکام اور نام اولوٹا ویا اور اگر آ پ چ ج جو اس کو اسمید کے کی ستون کے ساتھ یا ندھ دیے۔

علامه ابوالحن على بن خلف بن عبد الملك ابن بطال ماكلي متوفى ٢٣٩ هاس مديث كي شرح من لكعته بين

نی صلی الله علیہ وسلم نے اس رات شیطان کو دیکھا اور چونکہ شیطان ایک جسم ہے' اس لیے آ ب کواس پر قدرت دی گئی ہے کونکہ تمام جسمول پر قدرت مکن ہے۔ لیکن آ پ کے دل جس یہ بات ڈالی گئی کہ دھزت سلیمان علیہ السلام کو جو چیز دئ گئی ہے اس کوان کے ساتھ مخصوص رکھا جائے' اس لیے ہر چند کہ آ پ اس کو گرفتار کرنے پر قادر سے آ پ نے اس کو گرفتار نہیں گیا' کیونکہ آ پ یہ چاہتے سے کہ دھزت سلیمان علیہ السلام کا اس نعمت کے ساتھ انفراد قائم رہے اور آ پ اس پر حریص سے کہ دھزت سلیمان علیہ السلام کی دعاکا قبول ہونا پر قرار رہے۔ (شرح ابخاری لابن بطال جاس بون کہ دین احریمی متوفی ۸۵۵ ھے نجمی علامہ بدرالدین محود بن احریمین متوفی ۸۵۵ ھے نجمی علامہ ابن بطال کی اس عبارت کو بعید نقل کیا ہے۔

(عمدة القاري جهم ٢ ٣٣٧ مطبوعه دارالكتب العلميه 'بيروت ١٣٢١هـ)

الله تعالی كا ارشاد ہے: سوہم نے ان كے ليے ہوا كومخر كرديا وہ جس جكه كا ارادہ كرتے تعےوہ ان كے عكم كے مطابق نرى

marfat.com

عياز القرآر

ب نیک ترین ہیں0 یہ (قرآن) تقیحت ہے اور ۔

ے 0 (وہ) دائمی جنتیں ہیں ' جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں 0 وہ ان میں تکیے لگائے

جدوتم

### جن جنات کوز بچروں سے جکڑا گیاان کی جسامت پرایک اعتراض کا جواب

اس جگہ بیاعتراض ہوتا ہے کہ ان دوآ بیوں میں جن جنات کا ذکر کیا گیا ہے دہ بہت بخت کام کر لیتے ہے او نجی او نجی او نجی امریس بناتے ہے سمندر میں غوط لگاتے ہے اور بعض کو زنیر وں سے باندھ کررکھا جاتا تھا' ان جنات کے جم کثیف ہے لطیف ہے۔ اگر ان کے اجسام کثیف ہے تو ہم کونظر آنے چاہیے ہے۔ کیونکہ جم کثیف کوانسان کی آ کھود کیے لیتی ہے اور اگر یا کہا جائے کہ دہ کثافت کے باوجود نظر نہیں آتے ہے تو کوئی کہ سکتا ہے کہ ہوسکتا ہے ہمارے سامنے بڑے بڑے پراڑ اور جنگلات ہوں اور ہمیں نظر نہ آرہے ہوں تو جس طرح یہ سیح نہیں ہے ای طرح یہ کہنا بھی شیح نہیں کہ ہمارے سامنے جنات جم کثیف میں موجود ہوں اور ہمیں نظر نہ آرہے ہوں اور آگر یہ کہا جائے کہ ان جنات کا جم لطیف ہوا ور ہمیں نظر نہ آرہ ہوں اور آگر یہ کہا جائے کہ ان جنات کا جم لطیف ہوا کہ وہ بغات قوت شدیدہ کے حامل ہیں اور وہ ان کا موں کو گر ڈرتے ہیں جن پر عام بشر اور انسان قادر نہیں ہو ہو ۔ نہیں ہوت کے بعد اس کے اجزاء پھٹ جاتے ہیں' لہذا و سیمیں اسیاء کواٹھانے اور سخت کا مول کے کرنے پر قادر نہیں ہوگا' نیز جب ان جنات کا جم لطیف ہوگا تو پھر ان کوطوتی اور نہیں اسیاء کواٹھانے اور سخت کا مول کے کرنے پر قادر نہیں ہوگا' نیز جب ان جنات کا جم لطیف ہوگا تو پھر ان کوطوتی اور نہیں میں گرنے بیں ہوگا۔ نیز جب ان جنات کا جم لطیف ہوگا تو پھر ان کوطوتی اور نہیں میں کو گرنے کی ساتھ جکڑ نا بھی ممکن نہیں ہوگا۔

ال اعتراض کا جواب ہے ہے کہ ان جنات کے اجسام لطیف ہیں لیکن لطافت ٔ صلابت اور بختی کے منافی نہیں ہے' پس چونکہ وہ اجسام لطیف ہیں اس لیے وہ دکھائی نہیں دیتے اور چونکہ ان میں صلابت اور بختی ہے اس لیے ان کوطوق اور زنجیروں کے ساتھ جکڑنا ممکن ہے' اسی طرح ان کا بھاری چیزوں کو اٹھانا اور بخت اور دشوار کا موں کو کرنا بھی ممکن ہے ۔ کیا ہے مشاہدہ نہیں ہے کہ بخت اور تیز آندھی ہوسکا اور تیز آندھی ہوسکا اور تیز آندھی ہوسکا ہوسکا کو جڑ سے اٹھا کر بھینک دیتی ہے اور مضبوط بجلی کے تھمبوں کو گرادیتی ہے اور یہ بھی ہوسکا ہے کہ ان جنات کے اجسام کثیف ہوں اور وہ سخت اور دشوار کا موں پر قادر ہوں اور ان کوطوق اور زنجیروں کے ساتھ جکڑنا بھی ممکن ہواور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں وہ لوگوں کو دکھائی دیتے ہوں اور ہمارے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی حکمت کی وجہ سے ان کا دکھائی دیناممتنع کر دیا ہو۔

حضرت سلیمان علیه السلام کا د نیاوی واخر وی قرب

ص ۳۹: میں فرمایا:'' بیہ ہمارا عطیہ ہے آپ (جس کو جاہیں ) بہطور احسان عطا کریں' یا (جس سے جاہیں )روک لیں آپ سے کوئی حساب نہیں ہوگا0''

لیعن ہم نے آپ کے لیے ہواؤں کو اور جنات کو مخر کر دیا ہے اور آپ کو ملک عظیم عطا کیا ہے 'یہ خاص ہمارا عطیہ سے کوئی اور اس کے دینے پر قادر نہیں ہے 'آ پ ان میں سے جو چیز جس کو چاہیں عطا کر دیں اور جس سے چاہیں روک لیں' آپ کے لیے دونوں امر مباح ہیں اور آپ سے آپ کے تصرفات کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا کہ آپ نے فلاں کو کیوں عطا کیا اور فلاں کو کیوں عطا کیا۔

ص: ٢٠٠٠ ميں فرمايا: "اور بے شك ان كے ليے ضرور ہمارا قرب ہے اور بہترين ٹھكانا ہے 0 "

لیعنی اس کے باوجود کہ ان کو دنیا میںعظیم ملک عطا کیا گیا وہ آئخرت میں ضرور ہمارے مقرب ہوں گے اور دنیا میں ان کو جوعظیم ملک عطا کیا گیا تھا اس کی وجہ ہے ان کے قرب میں کوئی کی نہیں ہوگی اور ان کا بہترین ٹھکانا ہو گا یعنی حنیة .

جنت ـ

marfat.com

ميار القرأر

### الگارِق

#### مرور برحل ع

حفرت ابوب عليه السلام كاقصه

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہارے ( خاص ) بندے ابوب کو یاد کیجے 'جب انہوں نے اپنے رب سے نداکی کہ بے شک مجھے شیطان نے تخت اذیت اور درد پہنچایا ہے 0 (ہم نے انہیں تھم دیا) اپنا پاؤں زمن پر مارہ یہنہانے کا محتذا پانی ہے اور پینے کا اور ان کے ساتھ ہماری طرف سے رحمت اور عمل والوں کی کا اور ان کے ساتھ ہماری طرف سے رحمت اور عمل والوں کی سیحت کے لیے 0 اور آپ اپنے ہاتھ میں تکوں کی ایک جھاڑو لے کر ماریں اور اپنی سم نہ تو ڈیں بے شک ہم نے ان کو صابح پایا' وہ کیا خوب بندے ہیں بیٹ بے شک ہم نے ان کو صابح پایا' وہ کیا خوب بندے ہیں بیٹ بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے ہیں ۵ (من سے سے)

علاء النفير اورعلاء الآری نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت الوب بہت مال دار فض سے ان کے پاس برتم کا مال تھا' مولی اور غلام سے اور ذر خیز اور غلہ سے لہلہاتے ہوئے کھیت اور باغات سے اور حضرت ابوب علیہ السلام کی اولاد بھی بہت تھی' گھران کے باس سے یہ تمام نعتیں جاتی رہیں اور ان کے دل اور زبان کے سوا ان کے جسم کا کوئی عضوسلامت ندر ہاجن سے وہ اللہ عزوجل کا ذکر کرتے رہے تھے اور وہ ان تمام مصائب میں صابر سے اور تو اب کی نیت سے مجمع وشام اور دن اور دات اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہے تھے۔ ان کے مرض نے بہت طول کھینچا' حتی کہ ان کے دوست اور احباب ان سے اُکہ ان کو اس شہر سے زکر کرتے رہے تھے۔ ان کے مرض نے بہت طول کھینچا' حتی کہ ان کے دوست اور احباب ان سے اُکہ گئے' ان کو اس شہر سے نکال دیا گیا اور کچرے اور کوئی نہ تھا' ان کی بیوی کے سوا ان کی دکھر بھال کرنے والا اور کوئی نہ تھا' ان کی بیوی لوگوں کے گھر وں میں کام کرتی اور اس سے جو اُجرت ملتی اس سے اپنی اور حضرت ابوب کی ضروریات کو پورا کرتی ۔

وہب بن مدبہ اوردیگر علاء بنی اسرائیل نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیاری اوران کے مال اور اولاو کی ہلاکت کے متعلق بہت طویل قصہ بیان کیا ہے۔ مجاہد نے بیان کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام وہ پہلے حض ہیں جن کو چیک ہوئی تھی اللہ کی بیاری کی مدت میں کئی اقوال ہیں وہب بن مدبہ نے کہا: وہ کھمل تین سال تک بیاری میں جتلا رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا: وہ سات سال اور پھے ماہ بیاری میں جتلا رہے ان کو بنی اسرائیل کے گھورے ( کچرا ڈوالنے کی جگہ ) پر ڈوال دیا گیا تھا اور ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے ہے جتی کہ اللہ تعالی نے ان سے بیاری کو دُور کر دیا اور ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائی۔ حمید نے کہا: وہ اٹھارہ سال بیاری میں جتلا رہے ان کے سارے جسم سے گوشت کل کر گر گیا تھا اور جسم پر صرف ہڈیاں اور گوشت باتی رہ گیا تھا اور جسم پر صرف ہڈیاں اور گوشت باتی رہ گیا تھا ' ایک دن ان کی بیوی نے کہا: اے ایوب! آپ کی بیاری بہت طول پکڑ گئی ہے ' آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ رہا ہوں ' حق تو آپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ رہا ہوں ' حق تو آپ کے میں سر سال صحت اور عافیت کے ساتھ رہا ہوں ' حق تو سے کہ میں اب سر سال صبر کروں۔ (البدایو النہایہ ن اص ۲۰۰۵ میں مطبوعہ دار الفکر ' بیروت میں ا

حافظ ابوالقاسم علی بن الحن ابن عسا کرمتوفی اے ھے خضرت ابوب کی بیاری کا نقشہ اس طرح کھینچاہے: زبان اور دل کے علاوہ حضرت ابوب کے تمام جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے ان کا دل اللہ کی مدد سے غنی تھا اور زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا تھا۔ کیڑوں نے ان کے تمام جسم کو کھا لیاحتیٰ کہ ان کی صرف پسلیاں اور رکیس باقی رہ گئیں تھیں 'پھر کیڑوں کے

جلدوتهم

الثلثة

117

ناحق نداق ازایا تنا یا ماری نگایی ان

martat.com

کلیان سے باہر گرنے لگا اور دوسرا بادل بو کے کلیان پر برسا اور اس کوچا ندی سے بھر دیا حتی کہ چا ندی باہر گرنے گی۔
(میح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۸۹۸ مند الموار رقم الحدیث: ۱۳۵۷ طبة الاولیاء جسس ۱۳۵۵ ۱۳۵۳ مند ایو یعلی رقم الحدیث: ۱۳۱۲ الجم الکیبررقم الحدیث به المسال میں مدیث کو الکیبررقم الحدیث به المسال میں مدیث کو المسال میں مدیث کو المسال میں المسال میں المسال میں بیاری کوشیطان کی تا شیم قرار دینا المسال میں بیاری کوشیطان کی تا شیم قرار دینا

حضرت ابوب علیہ السلام نے اپنے رب سے بینداکی کہ بے شک جھے شیطان نے خت افریت اور درد پہنچایا ہے۔ ان کا جو مال و متاع ضائع ہو گیا تھا اس سے ان کورخ پہنچا تھا اور ان کے جسم میں جو بیاری پیدا ہو گئی تھی اس سے ان کو درد ہو گیا تھا۔ ص: اس میں اس رنح اور درد پہنچا نے کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے اور اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ شیطان کی طرف یہ نسبت حقیقتا ہے اور دو اس سلسلہ میں بیروایت طرف یہ نسبت حقیقتا ہے اور دو اس سلسلہ میں بیروایت بیان کرتے ہیں:

امام عبد الرحمٰن بن محمد بن ادريس ابن ابي حاتم متوفى ٢٧٧ هروايت كرتے ين:

ایک دن ابلیس نے اپنے رب سے بیرکہا کہ کیا تیرے بن**دوں میں کوئی ایسا بندہ ہے کہا گرتو مجھے کواس پرمسلط کردے تو وہ** پھر بھی میرے فریب میں نہیں آئے گا'اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہاں!میرا بندہ ابوب ہے'ابلیس آ کر معرت ابوب کو وسوے ڈالنے لگا' حضرت ابوب اس کو دیکھ رہے تھے'لیکن آپ نے اس کی طزف بالکل النفات نہیں کیا' تب اہلیس نے کہا: اے رب! وہ میری طرف بالکل النفات نہیں کررہے تو اب مجھے ان کے مال پرمسلط کردے پھر ابلیس آ کر حعزت ایوب سے کہتا کہ تمہارا فلاں فلاں مال ہلاک ہوگیا' حضرت ابوب علیہ السلام اس کے جواب میں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی وہ مال دیا تھا' اس نے ہی وہ مال لے لیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے رہے' پھر ابلیس نے کہا: اے رب! ایوب کو اپنے مال کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو مجھے اس کی اولا دیر مسلط کر دے پھروہ آیا اور اس نے ان کے گھر کومنہدم کر دیا اور ان کی تمام اولا دہلاک ہوگئ اہلیس نے آ کر حضرت ابوب کوان کی اولاد کے ہلاک ہونے کی خبر دی تو حضرت ابوب نے اس خبر بر کسی افسوس کا اظہار نہیں کیا ، تب ابلیس نے کہا: اے میرے رب! ایوب کو اپنے مال کی پرواہ ہے نہ اپنی اولا د کی' سوتو مجھے ان کے جسم پرمسلط کر دے' اللہ تعالیٰ نے اِس کو ا جازت دے دی' اس نے حضرت ابوب علیہ السلام کی کھال میں بھونک ماری تو ان کے جسم میں بہت سخت بیاریاں پیدا ہو کئیں اور بہت سخت درد ہو گیا اور وہ کئی سال ان بیار یوں میں مبتلا رہے' حتیٰ کہان کےشہر کےلوگ ان سےنفرت کرنے لگےاور وہ جنگل میں چلے گئے ان کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا 'پس ایک دن شیطان ان کی بیوی کے پاس گیااور کہا: اگر آپ کا خاوند مجھ سے مدد طلب کرے تو میں اس کواس تکلیف سے نجات دے دول گا'ان کی بیوی نے ان سے بیر ماجرا بیان کیا تو انہوں نے قسم کھائی کہا گراللہ نے ان کوشفا دے دی تو وہ اپنی بیوی کوسوکوڑے ماریں گے پھرانہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی : بے شک مجھے شیطان نے سخت اذبیت اور در دپہنچایا ہے' اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے پیر کے پنچے سے ایک مختثرا اور یا کیزہ چشمہ پیدا کر دیا' انہوں نے اس میں عسل کیا تو اللہ تعالی نے ان کی تمام ظاہری اور باطنی تکلیفوں کو دور فر مادیا اور ان کے اموال اوران کی اولا دکو بھی ان برواپس کر دیا۔ (تغییر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۸۳۶۰ ملخصاً)

جلدونهم

110

المحانے کے لیے بھی پچھ باقی ضد ما' پھر کیڑے ایک دوسرے کو کھانے لگے دو کیڑے باتی رہ گئے تھے' انہوں نے بھوک کی شدت سے ایک دوسرے پر حملہ کیا اور ایک کیڑا دوسرے کو کھا گیا' پھر ایک کیڑا اان کے دل کی طرف بڑھا تا کہ اس میں سوراخ کرے' تب حضرت ابوب علیہ السلام نے یہ دعا کی: بے شک مجھے (سخت) تکلیف پینچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ (مختر تاریخ دشت جھے دارالفکر' بیروت' ۱۰۴۴ھ)

حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑنے کا داقعہ حافظ ابن عساکر اور حافظ ابن کثیر دونوں نے بی اسرائیل کے علاء سے نقل کیا ہے اور ان کی اتباع میں مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے لیکن ہمارے نزدیک بیر داقعہ صحیح نہیں کیونکہ اللہ تعالی انبیاء علیم السلام کو ایسے حال میں مبتلانہیں کرتا جس سے لوگوں کونفرت ہواور وہ ان سے گھن کھائیں۔اللہ تعالی نے انبیاء علیم السلام کے متعلق فرمایا:

یہ سب ہمارے پہندیدہ اور نیک لوگ ہیں 🔾

إنمَّمُ عِنْكَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَادِ

(42:00)

حضرت ایوب علیہ السلام پر کوئی سخت بیاری مسلط کی گئی تھی لیکن وہ بیاری الی نہیں تھی جس سے لوگ گئی کھا کیں۔ حدیث سجے مرفوع میں بھی اس قتم کی کسی چیز کا ذکر تہیں ہے 'صرف ان کی اولا داور ان کے مال مولیثی کے مرجانے اور ان کے بیار ہونے پر صبر کا ذکر ہے ۔علاء اور واعظین کو چاہے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ایسے احوال منسوب نہ کریں جن سے لوگوں کو گئی آئے۔اب ہم اس سلسلہ میں حدیث سجیح مرفوع کا ذکر کر رہے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیاری میں اٹھارہ سال مبتلا رہے ان کے بھائیوں میں سے دوشخصوں کے سواسب لوگوں نے ان کوچھوڑ دیا خواہ وہ رشتہ دار ہوں یا اورلوگ ہوں۔ وہ دونوں روزضج وشام ان کے پاس آتے تھے۔ ایک دن ایک نے دوسر سے سے کہا: کیا تم کو معلوم ہے کہ ایوب نے کوئی الیا بہت بڑا گناہ کیا ہے جو دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ دوسر سے نے کہا: کیونکہ اٹھارہ سال سے اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم نہیں فرمایا حتی کہا: میں اس کے سوا اور پچھ نہیں اس پر رحم نہیں فرمایا حتی کہا: میں اس کے سوا اور پچھ نہیں موا اور پچھ نہیں خوا در اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے میں اپ کے گھر گیا تا کہ ان جانتا کہ میں دوآ دمیوں کے پاس سے گزرا جو آپس میں جھگڑ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے میں اپ گھر گیا تا کہ ان کی طرف سے کفارہ ادا کروں 'کیونکہ مجھے بیٹا پند تھا کہتی بات کے سوا اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی ضرور بیات کے لیے جائے تھے اور جب ان کی حاجت پوری ہو جاتی تو ان کی بیوی ان کا ہاتھ پکڑ کر لے آتی ۔ ایک دن ان کو واپس آنے میں کافی دیر ہوگئ اللہ تعالیٰ نے ان پر بیوتی کی:

اُلُکُنْ بِرِجْلِكَ فَلْنَا الْمُغْتَدَلُ بَارِدً وَتَمْرَابُ ٥ (زمین پر) اپی ایری ماریے یہ نہانے کا شنڈا اور پینے کا (س ۳۲) یانی ہے ٥

الله تعالی نے ان کی ساری بیاری کواس پانی میں نہانے سے دُور کر دیا (اور پانی پینے سے ان میں طاقت آگئ) اور وہ پہلے سے بہت صحت منداور حسین ہوگئے۔ان کی بیوی ان کو ڈھونڈتی ہوئی آئی اور پوچھا: اے شخص! الله تمہیں برکت دے کیا تم نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے جو بیار تھ اللہ کی قتم! میں نے تم سے زیادہ ان کے مشابہ اور تندرست شخص کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے دو کھلیان تھ ایک گندم کا کھلیان تھا اور ایک بوک کھلیان تھا۔اللہ تعالی نے دو بادل بھیج ایک گندم کے کھلیان پر برسا اور اس کوسونے سے اس قدر بھر دیا کہ سونا

marfat.com

تبياء القرآء

1170 PI --- 7P : PA U اس باری کے پیدا کرنے کی نبت شیطان کی طرف کردی والانکدواقداس طرح میں ہے تمام افعال خواد نیک ہول یا بع ایمان ہو یا کفر اطاعت ہو یا معصیت ان سب افعال کا خالق الله عزوجل ہے اور ان افعال کی تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے کیکن ذکراور کلام میں اس کی طرف شرکی نسبت نہیں کی جاتی 'اگر چدشرکو بھی اس نے بی پیدا کیاہے اللہ تعالی کے ادب اور اس کی تعظیم کا یہی تقاضا ہے ہمارے نی سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم نے ہم کو جو دعائے قنوت کی تعلیم دی اس میں بیا والخير في يديك والشر ليس اليك. اور ہر خرتیرے تبنہ میں ہاور کوئی شرتیری طرف منبوب (صحيح مسلم رقم الحديث: ٤٤١ سنن ابو داؤ درقم الحديث:٣٤٣ سنن التريذي رقم الحديث:٣٣٢ سنن النسائي رقم الحديث:٨٩٧ سنن ابن ماجه رقم الحديث:۱۰۵۳) اسى بناء پرحضرت ابراہيم عليه السلام نے فرمايا: وَإِذَا مُرِضْتُ فَهُو يَشُونِينَ (الشراء:٨٠) اور جب من بمار موتا مول تو وه شفاديتا ب بیاری کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت الله کی طرف کی اور ای طریقه کے مطابق حضرت پوشع بن نون نے حضرت موی علیه السلام سے کہا: وَمَا اَنْسُنِيهُ إِلَّا الشَّيْطِنُ (اللَّهِ : ٢٣) مجھے (مچملی کا داقعہ بتانے کو ) صرف شیطان نے محلایا تھا۔ اوراس طریقہ کے مطابق حضرت ابوب علیہ السلام نے بطور ادب ایک باریکاری کی نسبت اپنی طرف کر کے کہا: وَٱيْوْبِ إِذْنَادَى رَبِّهُ آيِّى مَسَيِّى الضَّرُّ. اور ابوب کی اس حالت کو یاد کیجئے جب انہوں نے اینے رب کو یکارا 'بے شک مجھے بیاری پہنچ گئی ہے۔ (الانبياء:٨٣) اور دوسری باری باری لگنے کی نسبت شیطان کی طرف کی: آني مسوى الشيطن بنصب وعدان بے شک شیطان نے مجھے اذیت اور درد کے ساتھ مس کیا (ص:۱۳) گرایعنی په تکلیف پهنیائی ہے) ٥ اور نی صلی الله علیه وسلم سے اس بیاری کے متعلق کوئی حرف ثابت نہیں ہے اس سلسلہ میں صرف بیرحدیث ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابوب برہنے عسل کررہے تھے ان کے او برسونے کی ایک ٹڈی گریڑی' حضرت ایوب اس کو کیڑے سے پکڑنے لگے تو ان کوان کے رب نے ندا کی : اے ایوب! کیا میں نے تم کو اس سے غی نہیں کر دیا' انہوں نے کہا: کیوں نہیں! تیری عزت کی شم! لیکن میں تیری برکت سے مستغنی نہیں ہوں۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۴۷۹ منداحمر رقم الحدیث: ۱۳۴۴ عالم الکتب) قرآن اورسنت میں اس کے علاوہ حضرت ابوب علیہ السلام کے متعلق اور کوئی ذکر نہیں ہے' پھر ان لوگوں کے پاس وہ کون سا ذر بعہ ہے جس سے ان کو بیمعلوم ہوا کہ ابلیس نے حضرت ابوب کے بدن میں پھونک مارکر ان کو بیار کر ویا تھا'جس سے ان کے پھنسیاں نکل آئی تھیں اور وہ زخم خراب ہو گئے تھے اور ان میں کیڑے پڑ گئے تھے اور کس کی زبان سے انہوں نے پید

روایات سی ہیں سویہ اسرائیلی روایات ہیں جن کوعلاء نے جھوڑا ہوا ہے کم اینے کانوں کو ان مے سننے سے بند کرلو' ان سے تہارے دل ور ماغ میں سوائے پریشانی کے اور پچھنہیں ہوگا۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۵ص ۱۸۸ وارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

جلدوتتم

### محتقین کے نزد یک شیطان کوئسی انسان کے جسم پر تسلط اور تصرف حاصل نہیں ہے

المام فخرالدين محمر بن عمر رازي متوفى ٢٠١ ه لكمت بي:

شیطان کوکسی انسان کے جسم میں مرض اور ورو پیدا کرنے پرکوئی قدرت نہیں ہے اور اس پر حسب ذیل ولائل ہیں:

- (۱) اگرشیطان کوانسان کے جسم میں صحت اور بیاری پیدا کرنے پر قدرت ہوتو پھر اس کوانسان کی موت اور حیات پر بھی قدرت ہوتو پھر اس کو انسان کی موت اور حیات پر بھی قدرت ہوگا 'تو پھر ہمارے لیے بیہ جانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا کہ تمام نعمتوں اور سعادتوں اور تمام خیرات اور سعادات کا عطا کرنے والا اللہ تعالی ہے۔
- (۲) اگرشیطان کواس پرقدرت ہوتو اس نے انبیاء کیہم السلام کوتل کرنے اور ان کی اولا دکو ہلاک کرنے اور ان کے گھروں کو تباہ کرنے کا اقد ام کیوں نہیں کیا؟

(m) الله تعالى في ميفر مايا ب كه شيطان قيامت كه دن لوگول سي ميه كم گا:

اور مجھےتم پراس کے سوا اور کوئی تصرف حاصل نہ تھا کہ میں

وَمَاكَانَ لِيَ عَلَيْكُمُ مِنْ سُلْطِنِ إِلَّا ٱنْ دَعَوْتُكُمْ

نے تم کو ( گناہ کی طرف ) بلایا اور تم نے میری بات مان لی۔

فَاسْتَجَبْتُولِيْ (ابرائيم:٢٢)

شیطان نے اپنے اس قول میں بی تصریح کردی ہے کہ اس کو انسان پرصرف بُر ائی کی طرف راغب کرنے کی اور گنا ہوں کا وسوسہ ڈالنے کی قدرت حاصل ہے اور ان لوگوں کا بیہ کہنا غلط ہے کہ شیطان نے اپنی تا ثیر سے حضرت ایوب علیہ السلام میں بیاری پیدا کردی تھی۔ (تنبیر کبیرج ۲۹۵ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

حضرت ابوب نے بیاری کوشیطان کی طرف جؤمنسوب کیا تھا اس کی توجیہات

حضرت الوب علیہ السلام نے اپنی دعا میں کہا تھا کہ بے شک شیطان نے جھے بخت اذیت اور درد پہنچایا ہے' اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیطان کی تا ثیر سے حضرت الوب علیہ السلام کے جسم میں بیاری اور درد پیدا ہو گیا تھا' بلکہ بیاری اور درد تو ان کے جسم میں اللہ تعالی نے پیدا کیا تھا' لیکن اس بیاری اور درد میں شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالٹا رہتا تھا اور ان کو اللہ تعالی کے جلاف شکایت کرنے پر ابھارتا رہتا تھا جس سے ان کے درداور ان کی تکلیف میں اور اضافہ ہوتا تھا' اس لیے انہوں نے بجاز آس بیاری اور درد کی نسبت شیطان کی طرف کر دی' جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیاری پر ایک لمباعر صدگر رگیا' لوگ ان سے منظم ہوگئے اور وہ ایک جنگل میں چلے گئے تو اس وقت شیطان ان سے آسر کہتا تھا: دیکھوتہ ہارے پاس کس قدر مال و دولت ہے' محقیٰ بتم کس قدر میش وعشرت سے رہتے تھے' تہاری بہ کشرت اولاد تھی' تم صحت منداور تو اتا تھے اور اب نہ وہ مال و دولت ہے' منداولاد ہے' نہ دوصحت ہے' اگر تمہارا دین تھے ہوتا اور تمہار امعبود واحد اور برحق ہوتا تو تمہاری کشرت عبادت کی وجہ سے تمہاری نفتوں میں اور اضافہ ہوتا نہ یہ کہتم تماری بیلی فعتیں بھی واپس چلی جا تیں' شیطان کی اس قسم کی با تیں سن کر حضرت ایوب علیہ السلام کے درداور ان کی تکلیف میں اور اضافہ ہوتا تھا' اس لیے انہوں نے کہا: بے شک شیطان نے مجھے تحت اذیت اور درد کہنا ہے۔

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ هاس مسئله برلكه عين:

قاضی نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام پر بیاری مسلط کی تھی ان کو یہ جرات اس وجہ سے ہوئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا میں کہا کہ مجھے اذبیت اور عذاب کے ساتھ شیطان نے مس کیا ہے ( بعنی اس نے یہ تکلیف پہنچائی ہے ) انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے مس شیطان کی شکایت کی تو اس بناء پر انہوں نے

حلدوتهم

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ بنتے حضرت ابوب علیہ السلام کو تندوست کرنے ہے بعد ان کا حسن و شباب بھی لوٹا دیا تھا اور ان کے ہاں اس کے بعد چھبیں بیٹے پیدا ہوئے ۔حضرت ابوب علیہ السلام اس کے بعد ستر سال تک مزید زندہ رہے۔ تاہم اس کے خلاف مؤرخین کا بی تول ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی عمر ۹۳ سال تھی۔

(البدايدوالنهايدج اص٣١١\_١١١ سلفاً مطبوعدداد الفكر بيردت ١١٨٨ ١

اس میں بھی مختلف روایات ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کواس بھاری اہتلاء میں جتلا کرنے کی کیا وجہ تھی۔ بہر حال صحح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور مقبول بندوں کومصائب میں جتلا کرتا ہے۔

حضرت سعد بن انی وقاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: لوگوں ہیں سب سے زیادہ مصائب میں انبیاء علیہم السلام مبتلا ہوتے ہیں گھر صالحین کھر جوان کے قریب ہوادر جوان کے قریب ہو۔انسان اپنی دین داری کے اعتبار سے مصائب میں مبتلا ہوتا ہے اگر وہ اپنے دین میں سخت ہوتو اس پر مصائب بھی سخت آتے ہیں۔الحدیث

(سنن الترندي رقم الحديث: ۲۳۹۸ مصنف ابن ابي شيبه جهوص ۲۳۳ منداحمد جاص ۱۷۲ سنن داري رقم الحديث: ۲۷۸۹ سنن ابن ملجه رقم الحديث: ۴۰۲۳ مندالبزار رقم الحديث: ۱۵۰ مندالويعليٰ رقم الحديث: ۸۳۰ )

#### حضرت ابوب عليه السلام كى دعا كے لطيف نكات

حضرت ابوب علیہ السلام نے دعا میں یہ ہیں فرمایا: میری بیاری کو زائل فرما اور مجھ پر رحم فرما' بلکہ رحمت کی ضرورت اور اس کا سبب بیان کیا اور کہا: اے رب! مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے اور اینے مطلوب کو کنایتاً بیان فرمایا۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ حضرت ابوب علیہ السلام نے بہر حال اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا اور بیصر کے منافی ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا صبر کے منافی نہیں ہے 'بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے مصائب کی لوگوں سے شکایت کرنا صبر کے خلاف ہے۔ مثلاً لوگوں سے کہا جائے کہ دیکھواللہ نے مجھ پر کتنی مصبتیں نازل کی ہیں اور مجھے کیسی سخت بیاریوں میں مبتلا کیا ہے اور اس پر بے چینی اور بے قراری اور آہ و فغال کا اظہار کرے ۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کا حال کہنا اور اپنے مصائب کا ذکر کرنا اور اس سے شکایت اور فریا دکرنا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا:

مصائب کا ذکر کرنا اور اس سے شکایت اور فریا دکرنا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا:

مصائب کا ذکر کرنا اور اس سے شکایت اور فریا دکرنا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا:

میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں۔

(پوسف:۸۲)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور ہارے(دیگر خاص) ہندوں کو یاد تیجئے'ابراہیم اوراسحاق اور لیقوب کو جوقوت والے اور بصیرت والے ہیں 0 ہم نے ان کو خالص آخرت کی یاد کے ساتھ چن لیا تھا 0 بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے اور نیک ترین ہیں 0 اوراساعیل اورالیسع اور ذوالکفل کو یاد تیجئے اور بیسب نیک ترین ہیں 0 (صّ۸۶۰۔۵۸) دشک

یں اور ایک اور دور میں ازرور و سام کی استفامت یا د دلا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ۔۔۔۔ مشکل حالات میں انبیاء کیہم السلام کی استفامت یا د دلا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ۔۔۔۔۔

كوصبر كى تلقين فرمانا

ص : ٣ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساح 'کذاب (جادوگر 'جھوٹا) کہتے ہیں 'ص : ۷ میں فرمایا: یہ ہم فرمایا: کیا ہم میں نبیس سنا' یہ محض ان کی من گھڑت بات ہے' ص : ۸ میں فرمایا: کیا ہم میں سے صرف ان کواس پیغام ہم نے پہنچانے کے لیے خاص کرلیا گیا ہے۔ ص : ۱۷ میں فرمایا: آپ ان کی دل آزار باتوں پر صبر میں سے صرف ان کواس پیغام کے پہنچانے کے لیے خاص کرلیا گیا ہے۔ ص : ۱۷ میں فرمایا: آپ ان کی دل آزار باتوں پر صبر کی ہوئے 'کھڑے' پھر ص : ۲۹ تک حضرت داؤ دعلیہ السلام کا مفصل قصہ بیان فرمایا کہ ان کوس قدر سکین حالات پیش آئے اور انہوں نے

marfat.com

### حضرت ابوب کے نقصانات کی تلافی کرنا

قرآن مجيد ميں ہے:

<u>ۘ</u>ڗؙۮۿڹٮؙٵٚڵۼؙٳۿڵٷڗڡۣۺؙڰؠؙٛڡٞۼؠؗؠٝڗڂؠڎؖؾڹٵڗۮٟڵۯؽ اورہم نے اسے اس کا بورا کنبہ عطافر مایا بلکہ اپنی رحت سے لأولي الكلباب (س:٣٠٠)

ا تناہی اور بھی اس کے ساتھ اور بیعقل والوں کے لیے نصیحت ہے 0

**بعض کہتے ہیں کہ پہلا کنبہ جوبہطور آ زمائش ہلاک کر دیا گیا تھا اسے زندہ کر دیا گیا اور اس کی مثل اور مزید کنبہءطا کر دیا** 

كيا اوراللدنے يہلے سے زيادہ مال اور اولا ديسے انہيں نواز ديا جو پہلے سے دُگنا تھا۔

حضرت ابوب علیہ السلام کی زوجہ کے لیے سم پوری کرنے میں تخفیف اور رعایت

حافظ ابن عساكر لكھتے ہيں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ابلیس نے راستہ میں ایک تابوت بچھایا اور اس پر بیٹھ کر بیاروں کا علاج كرنے لگا۔حضرت ابوب عليه السلام كى بيوى وہاں سے گزرى تو اس نے بوچھا: كياتم بيارى ميں مبتلا اس تخص كا بھى علاج کر دو گے؟ اس نے کہا: ہاں! اس شرط کے ساتھ کہ جب میں اس کو شفا دے دوں تو تم پیے کہنا کہتم نے شفادی ہے' اس کے سوا میں تم سے کوئی اور اُجزنہیں طلب کرتا۔حضرت ابوب علیہ السلام کی بیوی نے حضرت ابوب علیہ السلام ہے اس کا ذکر کیا ' انہوں نے فرمایا بتم پرافسوں ہے بیتو شیطان ہے اور اللہ کے لیے مجھ پر بینذرہے کہ اگر اللہ نے مجھے صحت دے دی تو میں تمہیں سوكوڑے ماروں كا اور جب وہ تندرست ہو گئے تو اللہ تعالى نے فر مایا:

اور اینے ہاتھ سے (سو) تنکوں کا ایک مٹھا (حجماڑو) پکڑ لیں اور اس سے ماریں اور اپنی قتم نہ تو ڑیں 'بے شک ہم نے ان کو صابر یایا' وہ کیا ہی خوب بندے تھے بہت زیادہ رجوع کرنے

**ۘ**ۘۜۜۜڎؘڡؙؙؽ۬ؠۣؠٙۅڮٙۻۣۼؙٵٛڬٵۻ۫ڔڣڗٟ؋ۅٙڵٳػٙؽؙٷٝٳؾۜٵۯؘۻؙڶڰ مَا بِرًا لْنِعُمَ الْعَبْلُ لِإِنَّهُ أَوَّاكِ ٥ (ص :٣٨)

سوحصرت الوب نے اپنی بیوی برجمار و مار کراین قتم بوری کرلی (مخصر دشق ج۵ص ۱۰۸ مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۴۰۳ه) اس میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ بیرعایت صرف ابوب علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی یا کوئی دوسرا شخص بھی سوکوڑوں کی جگه سوتکوں کی جھاڑو مار کرفتم تو ڑنے سے نیج سکتا ہے۔ حدیث میں ہے:

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ایک شخص رہتا تھا' جس کی خلقت ناقص تھی۔ وہ ا پیچ گھر کی ایک باندی (نوکرانی) سے زنا کرتا تھا۔ بیرقصہ حضرت سعد بن عبادہ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے پیش كيا-آب نے فرمايا: اس كوسوكوڑے مارو مسلمانوں نے كہا: يا رسول الله! بيتو اس كے مقابله ميں بہت كمزور ہےاگر ہم نے اس کوسوکوڑے مارے تو بیمر جائے گا۔ آپ نے فر مایا: پھراس کے لیے سوٹنکوں کی ایک جھاڑ ولواور وہ جھاڑ واس کوایک مرتبہ مار وو - (سنن ابن ماجدرةم الحديث: ٢٥٤٣ معجم الكبيررقم الحديث: ٥٥٢١ مند احمد ٥٥ مند احمد رقم الحديث: ٢٢٢٨ عالم الكتب بيروت المسند

الجامع رقم الحديث: ٣٨٢٣ علامه بويرى نے كها: اس كى سندضعف ب)

قر آن اور حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ کمزور اور بیار شخص پر تئم پوری کرنے کے لیے یاحد جاری کرنے کے لیے سو کوڑے مارنے کے بجائے سوٹکوں کی جماڑو ماری جاسکتی ہے۔

حضرت الوب عليه السلام كى بيوى كانام رحمت بنت منشابن يوسف بن يعقوب بن اسحاق تعار (مخفر تاريخ دمش جهم ١٠٥)

ومالی ۲۳ – ۲۸ بر ۲۳ – ۲۸

کی عبادت کریں گے تو ان کا اللہ تعالی کی اطاعت اور اس کی عبادت میں متغرق اور منہک رہنا ہمی خالص اللہ تعالی کی محب اور اس سے ملاقات کے شوق کی وجہ سے ہے۔

امام ابومنصور ماتریدی نے ''الت او بدلات المنجمیدہ ''میں بیان کیا کہ ہم نے ان نبیوں اور رسولوں کونس کی صفات کی آمیزش سے صفیٰ کرلیا اور انا نیت کی کدورت سے پاک کر دیا اور ان کے دلوں میں خالص اپنی محبت کوڈال دیا اور اب ان ک دلوں میں ہمارے غیر کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے اور اب وہ ہمارے غیر کی طرف مائل نہیں ہوتے' حتیٰ کہ اپنی ذوات کی طرف مجمی ان کا میلان نہیں ہوتا۔

عصمت انبياء يردليل

ص : ٧٢ ميں فرمايا: ' بے شک وہ ہمارے نزديک چنے ہوئے اور نيک ترين ہيں'۔

انبیاء کیہم السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہندیدہ ہیں اور بنی نوع انسان میں سے ان کواللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے ٔ وہ شراور معصیت کی آمیزش سے مبر اُاور منزہ ہیں۔اس آیت میں ان کواخیار فر مایا ہے اخیار خیر کی جمع ہے اور صفت مشبہ ہے یا بیاسم تفضیل ہے یعنی وہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ نیکی کے حامل ہیں۔

اس آیت سے ہمارے علاء نے انبیاء کیہم السلام کی عصمت پر استدلال کیا ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کوعلی الاطلاق اخیر نہیں رہیں گئاس لیے ان اخیار فرمایا ہے'اگر کی وجہ سے بھی ان کی زندگی میں معصیت اور گناہ در آئے تو وہ علی الاطلاق خیر نہیں رہیں گئاس لیے ان سے کوئی معصیت صادر نہیں ہوتی' نصغیرہ نہ کیرہ' نہ ہوا نہ عمدا' نہ حقیقتا نہ صورتا' ہاں انبیاء کیہم السلام سے اجتہادی خطاء ہو جاتی ہیں اور بعض مصلحتوں کو پورا کرنے کے لیے اور امت کے لیے شری احکام میں نمونہ فراہم کرنے کے لیے ان سے بعض اوقات ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو بہ ظاہر کروہ تنزیبی یا بہ ظاہر خلاف اولیٰ ہوتے ہیں اور ان کا مکروہ تنزیبی یا خلاف اولیٰ ہوتا اسلام کے اعتبار سے وہ افعال فرض کے تھم میں ہوتے ہیں' کیونکہ شریعت کا بیان امت کے اعتبار سے ہوتا ہے اور انبیاء کیہم السلام کے اعتبار سے وہ افعال فرض کے تھم میں ہوتے ہیں' کیونکہ شریعت کا بیان کرنا انبیاء کیہم السلام پر فرض ہے اور یہ بھی واضح رہے کہ مکروہ تنزیبی کی تھم کا گناہ نہیں ہے' نہ شغیرہ نہ کیبیرہ۔

کرنا انبیاء کیہم السلام پر فرض ہے اور یہ بھی واضح رہے کہ مکروہ تنزیبی کی تھم کا گناہ نہیں ہوئیہ نہ کیبیرہ۔

اعلیٰ حضرت امام احدرضا فرماتے ہیں:

مکروہ تنزیبی میں کوئی گناہ نہیں ہوتا' وہ صرف خلاف اولی ہے' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے قصد أالیا کیا اور نبی قصداً گناہ کرنے سے معصوم ہوتا ہے۔ (فآدی رضوبہ جم ۲۵۰۔۳۳۹ طبع جدید رضافاؤنڈیش لا ہور ۱۹۹۲ء)

نیز اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

نیکوں کے جونیک کام ہیں مقربوں کے حق میں گناہ ہیں' وہاں ترک اولیٰ کوبھی گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے حالانکہ ترک اولیٰ ہرگز گناہ نہیں۔(فآویٰ رضویہے ۹ص ۷۷طبع قدیم' مکتبہ رضویہ' کراچی)

اوراعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

پھر کراہت تنزید کا حاصل صرف اس قدر کہ ترک اولی ہے نہ کہ فعل ناجائز ہو' علاء تصریح فرماتے ہیں کہ بیہ کراہت جامع جواز واباحت ہے' جانب ترک میں اس کا وہ رتبہ ہے جو جہت فعل میں متحب کا' کہ متحب سیجئے تو بہتر' نہ سیجیے تو گناہ نہیں۔

مبر کیا اور استقامت کے ساتھ دین کی بلیغ میں معروف رہے 'سوآپ بھی اس طرح کیجے' پھر ص : ۳۰ ہے ص : ۴۰ کا معنرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان فر مایا 'ان کو بھی بخت آ زمائش سے گزرنا پڑا' سوآپ بھی صبر وسکون کے ساتھ اپنے مشن کو پورا کرتے رہیں' پھر ص : ۳۱ سے ص : ۴۲ تک حضرت ابوب علیہ السلام کا قصہ بیان فر مایا کہ ان پر بھی بخت آ زمائش کا دور آ یا اور وہ کا میا بی کے ساتھ اس امتحان سے گزر گئے 'سوآپ بھی کفار مکہ کی دل آ زار باتوں سے نہ گھبرا کیں اور تن دہی اور سرگری کے ساتھ دین اسلام کی بہلیغ کرتے رہیں' اس طرح اب ص : ۴۵ میں حضرت ابراہیم' حضرت اسحاق اور حضرت لیقوب علیم السلام کا ذکر فرمایا کہ آپ حضرت ابراہیم کا صبر یاد کیجئے کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا' حضرت اسحاق کا صبر یاد کیجئے اور حضرت لیعقوب کا صبر یاد کیجئے جب ان کے میٹے حضرت ابراہیم کا صبر یاد کیجئے کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا' حضرت اسحاق کا صبر یاد کیجئے اور حضرت لیعقوب کا صبر یاد کیجئے جب ان کے میٹے حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تصاور انہوں نے اس پرصبر کیا۔

امام رازی نے اس آیت کی تفییر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذیح لکھا ہے۔ (تفییر بیرج اس بیری) حالانکہ الصّفّت: ع• اکی تفییر میں انہوں نے اس قول کا رد کیا تھا' علامہ قرطبی اور بعض دیگر مفسرین کا بھی یہ مختار ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ذیح بین انہوں نے اس آیت کی تفییر میں لکھا ہے:

اس آیت سے ان علاء نے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ ذبتے حضرت اسحاق ہیں نہ کہ حضرت اساعیل علیہا السلام اور یہی قول میچے ہے جیسا کہ ہم نے اپنی کتاب''الاعلام بمولد النہی صلی اللّٰہ علیہ و سلم'' میں بیان کیا ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ٥١ص ١٩٣ وارالفكر بيروت ١٥١٥ هـ)

ہم الصّفّت: ٤٠ كَ تَعْسِر مِيں بيان كر چكے ہيں كہ چي ہے كہذيج حضرت اساعيل عليه السلام ہيں ُ حضرت اسحاق عليه السلام كوذيح قراردينا يہوديوں كا قول ہے'اس كى تفصيل اوراس قول كاردہم وہاں بيان كر چكے ہيں۔

اس آیت میں حضرت ابراہیم مضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی بیصفت بیان کی ہے کہ وہ 'اولسسی الایسدی والابسساد '' تصیعی ہاتھوں اور آ نکھوں والے ہاتھوں اور آ نکھوں کا خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر فر مایا ہے کہ انسان اکثر کام ہاتھوں سے انجام دیتا ہے اور آ نکھوں کا ذکر اس لیے فر مایا کہ وہ معلومات کے حصول کا سب سے قوی ذریعہ ہے اور انسان کی دوقو تیں ہیں: قوت عاملہ اور قوت عاملہ کا سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور قوت عاملہ کا سب سے افضل عمل ادر اک اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور قوت عاملہ اور قوت عاملہ اور قوت عاملہ اور قوت عاملہ اور قوت عاملہ اور قوت عاملہ کی معرفت ہے اور قوت عاملہ اور قوت عاملہ کی معرفت ہے اور قوت عاملہ اور قوت عاملہ اور قوت عاملہ کی میں ہیں ۔

### انبیاء کیبم السّلام کا خالص دارآ خرت کے ساتھ مشغول ہونا

ص: ٢٦ ميں فرمايا: ہم نے ان كو خالص آخرت كى ياد كے ليے چن ليا تھا'اس كے حسب ذيل محامل ميں:

- (۱) وه آخرت کی ماد میں اس قدر زیاده مشغول اور منتغرق ہیں کہ گویاد نیا کو بھول چکے ہیں۔
- (۲) الله تعالی دار آخرت میں ان کے ذکر جمیل کو بلند فر مائے گا اور ان کی تعریف اور شخسین کی جائے گی۔
  - (٣) الله تعالى دنيا مين بهي ان كي نيكيول كا جرجا كرے گا اور آخرت ميں ان كوسر بلندفر مائے گا۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ ان کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے قرار دیتا کس طرح صحیح ہوگا جب کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور اس کی عبادت میں مشغول رہنا مرف ای اطاعت اور اس کی عبادت میں مشغول رہنا مرف ای لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے رامنی ہواور چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کے دیدار کا شوق ہے اور وہ تب بی مامل ہوگا جب اللہ ان سے رامنی ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان سے ای وقت رامنی ہوگا جب وہ اس کے احکام کی اطاعت اور اس

marfat.com

ميار القرآر

ک عبادت کریں گے تو ان کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں متغرق اور منہک رہتا ہی خالص اللہ تعالیٰ کی مجت اور اس سے ملاقات کے شوق کی وجہ سے ہے۔

177

امام ابومنصور ماتریدی نے "النساویلات المنجمیه "میں بیان کیا کہم نے ان نبیوں اور رسولوں کونس کی صفات کی آمیزش سے صفیٰ کر لیا اور انا نیت کی کدورت سے پاک کر دیا اور ان کے دلوں میں خالص اپی مجت کوڈ ال دیا اور اب ان کے دلوں میں خالص اپی مجت کوڈ ال دیا اور اب ان کے دلوں میں ہمارے غیر کی طرف ماکل نہیں ہوتے "حیٰ کہ اپی ذوات کی طرف میں ان کا میلان نہیں ہوتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ دنیاظلمت ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلال کی مظہر ہے اور آخرت نور ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے جمال کی اللہ ہے۔

عصمت انبياء يردليل

ص : ٢٥ مين فرمايا: "ب شك وه جار يزديك چنے جوئے اور نيك ترين جين '-

انبیاءیہم السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پندیدہ ہیں اور بنی نوع انسان میں سے ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے' وہ شر اور معصیت کی آمیزش سے مبر اُ اور منزہ ہیں۔اس آیت میں ان کو اخیار فر مایا ہے' اخیار فتر کی جمع ہے اور صفت مشبہ ہے یا بیاسم تفضیل ہے یعنی وہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ نیکی کے حامل ہیں۔

اس آیت ہے ہمارے علاء نے انبیاء کیہم السلام کی عصمت پر استدلال کیا ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کوعلی الاطلاق اخیار فرمایا ہے' اگر کسی وجہ ہے بھی ان کی زندگی میں معصیت اور گناہ درآئے تو وہ علی الاطلاق خیر نہیں رہیں گے'اس لیے ان ہے کوئی معصیت صادر نہیں ہوتی' نصغیرہ نہ کبیرہ' نہ ہوا نہ عدا' نہ حقیقا نہ صورتا' ہاں انبیاء بیہم السلام ہے اجتہادی خطاء ہو جاتی ہیں اور بعض مصلحتوں کو پورا کرنے کے لیے اور امت کے لیے شرعی احکام میں نمونہ فراہم کرنے کے لیے ان سے بعض اوقات ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو بہ ظاہر مکروہ تنزیمی یا بہ ظاہر خلاف اولی ہوتے ہیں اور ان کا مکروہ تنزیمی یا خلاف اولی ہوتا میں اور تی کیونکہ شریعت کا بیان امت کے اعتبار سے ہوتا ہے اور انبیاء کیہم السلام کے اعتبار سے وہ افعال فرض کے تھم میں ہوتے ہیں' کیونکہ شریعت کا بیان کرنا انبیاء کیہم السلام پر فرض ہے اور یہ بھی واضح رہے کہ مکروہ تنزیمی کی تم کا گناہ نہیں ہے' نہ ضغیرہ نہ کبیرہ۔

مکر وہ تنزیمی اور خلا ف اولی کا گناہ نہ ہونا

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں:

مروہ تزیبی میں کوئی گناہ نہیں ہوتا 'وہ صرف خلاف اولی ہے' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے قصد آایا کیا اور نبی قصداً گناہ کرنے سے معصوم ہوتا ہے۔ (فآوی رضویہ جوس ۲۵۰۔۳۳۹ طبع جدید رضافاؤ تدیش لا ہور ۱۹۹۱ء) نیز اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

نیکوں کے جونیک کام ہیں مقربوں کے حق میں گناہ ہیں' وہاں ترک اولی کو بھی گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے حالانکہ ترک اولی ہرگز گناہ نہیں۔ (نقادیٰ رضویہ ج9ص 22طبع قدیم' مکتبہ رضویۂ کراچی )

اوراعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

پر کراہت تنزید کا حاصل صرف اس قدر کہ ترک اولی ہے نہ کہ فعل ناجائز ہو ٔ علماء تصریح فرماتے ہیں کہ یہ کراہت جامع جواز واباحت ہے 'جانب ترک میں اس کا وہ رتبہ ہے جو جہت فعل میں مستحب کا ' کہ مستحب کیجئے تو بہتر' نہ کیجئے تو گناہ نہیں۔

هم روه تنزیبی نه سیجهٔ تو بهتر' سیجهٔ تو گناه نبین' پس مکروه تنزیبی کوداخل دائر ه اباحت مان کر گناه صغیره اوراعتیا د کو کبیره قر ار دینا جیسا کہ فاضل آگھنوی سے صادر ہوا' پھر سیدمشہدی' پھر کر دی اس کے تالع ہوئے' سخت لغزش و خطائے فاسد ہے'یا رب! مگر وہ گناہ ہے کون سا جوشرعاً مباح ہواور وہ مباح کیسا جوشرعاً گناہ ہو \_فقیرغفرلہ المولیٰ القدیر نے اس خطائے شدید کے رد میں ایک مستقل تحریر سمى بر بخمل مجليه ان المكروه تنزيها ليس بمعصية "تحريركى \_ (فآدئ رضويه ١٥ اص ١٨٣ طبع قديم كتبه رضويه كراجي) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل ہریلوی نے اس موضوع پرعر بی میں ایک رسالہ تصنیف فر مایا ہے جس کا نام'' جے۔۔۔۔۔ مبجلیه ان المکروہ تنزیها لیس بمعصیة ''رکھاہے'اس کے ۲۷سے ۴۳ کک اس مئلہ پر بحث فرمائی ہے'یہ رسالہ غيرمطبوعدے مم نے اس كاعكس حاصل كيا اس كى ابتدائى چندسطور كاتر جمة حسب ذيل ہے: جس چیز پرہمیں کامل یقین اور اعتماد ہے وہ یہ ہے کہ مکروہ تنزیبی بالکل گناہ نہیں ہے' نہ کبیرہ نہ صغیرہ اور اس کے ارتکاب سے بندہ کسی قتم کی سزا کامستحق نہیں ہوتا' نہ ہلکی نہ بھاری اوریہی خالص حق ہے جس سے انحراف کی کوئی صورت نہیں' بہ کثر ت علاء نے اس کی تصریح کی ہے' ردالمحتار کے خطر واباحت کی بحث میں علامہ شامی نے تلویح کے حوالے سے لکھا ہے: رہا مکروہ تنزیمی تو وہ اتفا قاجواز کے زیادہ قریب ہے' اس معنیٰ میں کہ مکروہ تنزیمی کے مرتکب کواصلاً سزانہیں دی جائے گی۔البتہ اس کے ترک کرنے والے کو پچھاتواب ملے گا اورعلامہ ابوسعود کے حوالے سے لکھا ہے کہ مکروہ تنزیبی اباحت کے ساتھ جمع ہوتا ہے۔(علامہ شامی نے بیابن حاجب کے حوالے سے لکھا ہے نہ کہ ابوسعود کے حوالے سے 'ردامختارج اص ۲۱۸' سعیدی غفرلہ ) (جمل مجليه ان المكروه تنزيبي ليس بمعصية (غيرمطبوعه )ص ٣٧) اعلیٰ حضرت نے تلوی کا جوحوالہ دیا ہے اس کی تخر تج یہ ہے: تلویح مع التوضیح جام ۲۳ مطبوعہ اصح المطابع ' کراچی اور اعلی حضرت نے علامہ شامی کے جوحوالے ذکر کیے ہیں ان کی تفصیل اس طرح ہے علامہ شامی فرماتے ہیں: مکروہ تنزیبی مباح کوبھی شامل ہوتا ہے کیونکہ مکروہ تحریمی لاز ما ممنوع ہوتا ہے۔ (ردالحمّارج اص ۲۱۸ ملخصاً "مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٩هـ) نیز علامه شامی نے لکھا ہے کہ متحب کے ترک پر ملامت نہیں کی جاتی ۔ (روالحتارج اص ۲۲۱) پھر آ کے چل کرلکھا ہے: مستحب کوترک کرنا مکروہ تنزیمی ہے۔(ردالحتارجاص۲۲۳)اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مکروہ تنزیمی کے فعل پر ملامت نہیں کی نيز علامه شامي لکھتے ہيں: مکروہ تنزیبی جواز کے زیادہ قریب ہے' یعنی اس کے فاعل کو بالکل سز انہیں دی جائے گی اور اس کے تارک کو پچھاٹو اب ملے گا " تلوی - (ردالحتارج وص ٩٠٠ داراحیاء التراث العربی بیروت ١٣١٩هـ) عصمت كى تعريف اورمعصوم اورمحفوظ كافرق عصمت پر بحث کے دوران مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عصمت کی تعریف بھی کر دی جائے۔ علامه ميرسيد شريف على بن محمد الجرجاني التوفي ١١٨ه لكصة بين: گناہوں پر قدرت کے باوجود گناہوں سے اجتناب کے ملکہ (مہارت) کوعصمت کہتے ہیں۔ ( كتاب التعريفات ص ٤٠) دارالفكر بيروت ١٣١٨ هه وحاشية الخيالي ص ١٣٦ كلهنوً ) قاضى عبدالنبي بن عبدالرسل الاحد مكرى لكهة بين:

marfat.com

جلدوتهم

عصمت کی تعریف یہ ہے: گناہوں پر قدرت کے باوجود گناہوں سے اجتناب کا ملک اور اس کی دوسری تعریف یہ ہے: الله كاطرف سے بنده ميں ايك الى توت جو بنده ميں كنا موں يرقدرت اور افتيار كے باد جودا سے كتا موں اور مرو بات كے فعل ے روکتی ہے کناہوں سے اجتناب کے ملکہ کی بیتعریف کی تی ہے کہ بیبندہ میں اللہ کی طرف سے ایک الی صفت ہے جوال کو خیراور نیکی پر ابھارتی ہے اور اس کوشراور بُرائی ہے روکتی ہے اس کے باوجود کہ بندہ میں گناہ کرنے یا نہ کرنے کا اختیار باتی ر بتا ہے تا کہ اس میں امتحان اور اہتلا و کامعنی محقق ہوائ وجہ سے بیخ ابومنصور ماتر بدی رحمہ اللہ نے فر مایا ہے کہ عصمت آنر ماکش اور مکلف ہونے کی صفت کوز ائل نہیں کرتی ۔اس تحقیق سے بیواضح ہوگیا کہ شیعہ اور معتز لدکی عصمت کی بیان کردہ تعریف فاسد اور باطل ہے۔انہوں نے بہتعریف کی ہے کم مخص کے نفس ناطقہ میں ایک خاصیت یا اس کے بدن میں ایک مفت ہوجس کی وجہ سے اس سے گنا ہوں کا صدور محال ہواس کوعصمت کہتے ہیں۔ یہ تعریف اس لیے باطل ہے کہ اگر بندہ سے گنا ہوں کا صدور عال ہوتواس کو گناہوں کے ترک کرنے کا مکلف کرنا سی خمیر نہیں ہوگا اور نہاس کو گناہوں کے ترک کرنے براثواب عطا کرنا سی ہو گا علامة قتازانی فے شرح العقائد (ص٥٠١ كراجى) ميں اى طرح لكما باورجنهوں في مصمت كى يتعريف كى بكراللہ تعالى کا بندہ میں گناہ کو پیدا نہ کرنا'اس کے باوجود کہ بندہ میں گناہ پرقدرت اوراختیار باقی ہواس تعریف کامآل مجی وہی ہے کیونکہ عصمت کی حقیقت صرف گناہوں سے بیخے کا ملکہ ہے۔

انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور ادلیاء محفوظ ہوتے ہیں اور ان دونوں میں فرق بیے کہ انبیاء اور ادلیاء دونوں میں گناہوں پر قدرت اوراختیار ہوتا ہے کین انبیاء جب گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو الله تعالی ان میں گناہ پیدائہیں کرتا اور اولیاء اگر گناہ کا ارادہ تے تو اللہ تعالیٰ ان میں گناہ پیدا کر دیتا' لیکن وہ گناہ کا ارادہ کرتے ہی نہیں ہیں۔

(وستور العلماءج عص ٢٣٣-٢٣٣ وارالكتب العلميه بيروت ١٣٣١ه)

177

میں کہتا ہوں کہ علامہ عبد النبی نے معصوم اور محفوظ میں جوفرق بیان کیا ہے وہ سے خبیں ہے اوّلا اس لیے کہ گناہ کبیرہ كا ارادہ كرنا بھى گناه كبيره ہاور انبياءاس سے معصوم بين لبذاوه گناه كا اراده نبيل كرتے نيز بدكہنا بحى سيح نبيل ب كدانبياء كناه كبيره كا ارادہ کرتے ہیں لیکن اللہ ان میں گناہ کبیرہ بیدانہیں کرتا 'کیونکہ بندہ جس فعل کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں وہی فعل پیدا کرویتا ہے اور اگر انبیاء علیم السلام گناہ کا ارادہ کریں اور اللہ ان میں گناہ پیدا نہ کرے تو چمروہ دنیا میں گناہوں کے ترک برخسین اور آ خرت میں اس پر اجر کے مستحق نہیں ہوں گے اور علامہ عبد النبی نے محفوظ ہونے کا بیمعنیٰ بیان کیا ہے کہ اگر اولیاء گناہ کا ارادہ کرتے تو اللہ ان میں گناہ کو پیدا کر دیتالیکن وہ گناہ کا ارادہ کرتے ہی نہیں اس پر بیاعتراض ہے کہ پھرتو اولیاءاللہ انبیاء سے بڑھ گئے ' کیونکہ علامہ عبدالنبی کے نزدیک انبیاءتو گناہ کا ارادہ کرتے ہیں اور جب اولیاء گناہ کا ارادہ نہیں کرتے تو وہ انبیاء سے بڑھ گئے۔ اس لیے انبیاء کے معصوم ہونے اور اولیاء کے محفوظ ہونے میں سیج فرق یہ ہے کہ انبیاء علیم السلام سے بھی بھی کسی حال میں کسی قتم کا گناہ صادر نہیں ہوتا'صغیرہ نہ کبیرہ' سہواً نہ عمداً' صورتاً نہ حقیقاً اور اولیاء کرام سے بعض اوقات گناہ صادر ہو جاتا ہے'

الیکن وہ اس سے جلد تو بہ کر لیتے ہیں یا ان پر حد جاری ہو جاتی ہے اور وہ گنا ہوں سے پاک ہو جاتے ہیں جسے حضرت حسان بن ثابت وطرت مطح اور حضرت حمنه بنت جحش رضى الله عنهم في حضرت عائشه رضى الله عنها يرتبهت لكائي ، مجران يرحد جارى موكى اوروه ياك مو كئے \_ (سنن ابوداؤدرقم الحديث: ١٥٦٧ سنن الترندي رقم الحديث: ١٥١٠ سنن ابن ماجرقم الحديث: ٢٥٦٧ جامع المسانيد والسنن مند عائشرةم الحديث: ٣٥٩٧) بنومخزوم كى ايك عورت فاطمه بنت اسود في چورى كى تورسول الله صلى الله عليه وسلم في اس كا ماته كاث ديا\_ (صحيح ابنجاري رقم الحديث: ٣٨٧٥ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٦٨٨ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٣٤٣ سنن التريذي رقم الحديث: ١٣٣٠ سنن

البنائي رقم الحدیث: ۱۹۱۳ سن این ماجر قم الحدیث: ۲۵۲۷) حفرت ماعزین ما لک رضی الله عنه کوزنا کی وجه سے رجم کیا گیا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۸۲۲ سخی سلم رقم الحدیث: ۱۹۲۱ سن ابوداو در قم الحدیث: ۱۳۲۹ سن الزندی رقم الحدیث: ۱۸۲۹ سخی سلم رقم الحدیث: ۱۹۲۹ سن ابوداو در قم الحدیث: ۱۳۳۰ سن الزندی رقم الحدیث: ۱۹۳۹ سن نبائی رقم الحدیث عامله بوگئی تو ان کورجم کیا گیا۔ (صحیح رقم الحدیث: ۱۹۲۷ سن ابوداو در قم الحدیث: ۱۹۳۸ سن نبائی رقم الحدیث: ۱۹۵۹ سن نبائی رقم الحدیث: ۱۹۵۹ سن نبائی رقم الحدیث اس کالقب حمار تحال الله علیه و منایا کرتے سے ان کالقب حمار تحال و و مار بارش اب بیتے سے اور بار باران پر حدلگائی جاتی تھی ایک شخص نے ان کے متعلق کہا: اے الله! اس پر لعنت کر اس کو کتنی بار منزادی گئی ہے (اور یہ بازنہیں آتا!) نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اس کو لعنت نه کرو بھی کو صرف یعلم ہے کہ یہ الله اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۷۵۸)

سید حفرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں'ان سے معصیت کا صدور ہوا اور پھر وہ اس معصیت سے تائب ہوئے'ان پر حد جاری ہوئی اور وہ اس معصیت سے پاک ہو گئے اور صحابہ کرام تمام بعد کے اولیاء کرام سے زیادہ افضل اور کرم اولیاء اللہ ہیں۔

اس لیے گناہوں سے محفوظ ہونے کی شیخے تعریف یہی ہے کہ ان نفوس قد سیہ سے بھی بھی کھی کی گناہ کا صدور ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد اللہ تعالی ان کوجلد ہی تو بہی تو فیق دے دیتا ہے اور وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں اور عام لوگ ان کی بہ نسبت زیادہ گناہوں میں اور نفسانی خواہشوں کے پورا کرنے میں مبتلا ہوتے ہیں اور تو بہ کرنے میں سستی کرتے ہیں اور تو بہ کرنے کے بعد بھی بار بارگناہ کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں اور صحابہ کرام اور اولیاء عظام کا گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں اور تو بیل اور تو بہ کو تو ڑنے سے محفوظ ہوتے ہیں اور تو بہ کو تر نے سے محفوظ ہوتے ہیں اور تو بہ کو تر نے سے محفوظ ہوتے ہیں اور تو بہ کو تر نے سے محفوظ ہوتے ہیں اور تو بہ کو تو ٹر نے سے محفوظ ہوتے ہیں اور تو بہ کو تر ہوتے ہیں اور تو بہ کو تر ہوتے ہیں اور تو بہ کو تر بہ تو تر بی کے مصدات ہوتے ہیں ۔

اور جب یہ (محسنین) کوئی ہے حیائی کا کام کر بیٹھیں یا کوئی اور گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیس تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنا گناہوں کو گناہوں کو بخشے گا' اور انہوں نے جو (گناہ) کیا ہے اس پر دانستہ اصرار نہیں کرتے گا' اور انہوں نے جو (گناہ) کیا ہے اس پر دانستہ اصرار نہیں کرتے کان لوگوں کی جزاءان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور ایس جن ہیں جن میں وہ ہمیشہ اور ایس جین جین جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور نیک کام کرنے والوں کا کیسااچھاا جرہے ک

والنويُن إذ افعلُوافاحِشَةً أوْظَلَمُوْ انَفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغُفَّهُ وَالِهُ نُوبِهِمْ وَمَن يَغُورُ النَّانُونِ إِلَّا اللهُ وَ وَلَحُريعُلُمُونَ وَاعلَى مَافَعَلُوا وَهُمْ وَيَعْلَمُونَ وَالْوَلِيكَ جَزَا وَهُمُومَ مُغُفِي مَافَعَلُوا وَهُمْ وَيَعْلَمُونَ وَالْوَلِيكَ جَزَا وَهُمُومَ مُخْدِي مِن جَزَا وَهُمُومَ مُغُفِي مُنْ مَّ بِيهِمُ وَجَنْتُ بَغُرِي مِن تَحْتِهَا الْاَنْهُمُ خُلِيدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجُولُ الْعَمِلِينَ وَاللهِ مَن مَّ بِيهِمُ وَجَنْتُ الْمُولِينَ وَالْعَمِلِينَ وَالْعَالَةُ وَنِعْمَ أَجُولُ الْعَمِلِينَ وَالْعَالَةُ وَالْعَمْ لِينَ وَلَيْهَا وَنِعْمَ أَجُولُ الْعَمِلِينَ وَالْعَالَةُ وَلَيْعَا الْمُولِينَ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَيْعَالًا وَالْعَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ نيز الله تعالى كاارشاديع:

ہے شک جولوگ اللہ ہے ڈرتے ہیں جب ان کے دل میں کسی شیطانی کام کا خیال آتا ہے تو وہ خدا کو یاد کرتے ہیں' پھر اچا تک ان کی آئکھیں کھل جاتی ہیں ن

اِنَّ الَّذِيْنَ التَّقَوْ الْإِذَا مَسَّهُمْ طَيِّفٌ مِّنَ الشَّيُطِنِ

عَنَاكُوُوْ افْلِ ذَا هُمُ مُّنْهُمْ وُنَ (الاَّران:٢٠١)

الْكُوْ الْكُوْ لِهُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنُ دُنَ دُمَالُهُ فَ اللهِ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنُ دُنَ دُمَالُهُ فَ اللهُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنُ دُنَ دُمَالُهُ فَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

الله پرصرف ان ہی لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا ہے جو (عذاب سے ) جہالت کی بناء پر گناہ کے کام کرتے ہیں' پھر جلد ہی اس کام سے تو بہ کر لیتے ہیں تو ان لوگوں کی تو بہ کو اللہ قبول فرماتا ہے' اور اللہ بہت علم والا بے حد حکمت والا ہے O اِتَمَاالتَّوْبَهُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ الْهِمَّهَالَةِ ثُعَرِّيْتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِنِبٍ فَأُولَلِكَ يَتُوْبُ اللهُ مُلَيْهِمُ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ (الناء: ١١)

marfat.com

Jak .

اور جولوگ مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں اور توبہ کومؤخر کرتے رہتے ہیں حتی کدان کی موت آ جاتی ہے وہ اس آیت کا

مصداق بننے کے خطرہ میں ہیں:

اور الله يران لوگول كى توبه كوقبول كرنانبين ہے جوملسل ار کام کرتے رہے ہیں حق کہ جب ان میں سے کی کے یاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب تو ہے کرلی۔

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُوْنَ السَّيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ آحَكَ هُوُالْمُوْتُ قَالَ إِنَّ تُبْتُ أَكْنَى.

(النساء:١٨)

عام طور پرمشہور یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے معصوم ہونے اور اولیاء کے محفوظ ہونے میں بیفرق ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے معصوم ہونے کامعنی یہ ہے کہ ان کو گناہ پر قدرت ہی نہیں اور گناہ کرنا ان کے لیے ممکن ہی نہیں اس کے برخلاف اولیاء کرام کو گناہوں پر قدرت تو ہوتی ہے لیکن وہ بھی بھی گناہ کافعل نہیں کرتے۔

یہ دونوں تعریفیں باطل میں اوّل اس لیے کہ اگر انبیاء علیہم السلام گناہ کے فعل پر قادر نہ ہوں تو ان کو گناہ کے ترک کرنے کا مکلّف کرنا سیح نہیں ہو گا اور نہ گناہ کے ترک کرنے پروہ دنیا میں تحسین اور آخرت میں اجروثواب کے مستحق ہوں گے اور ثانی اس لیے کہ اگر محفوظ ہونے کا بیمعنیٰ ہو کہ وہ گناہ پر قادرتو ہوں لیکن بھی اس کافعل نہ کریں تو لازم آئے گا کہ صحابہ کرام اولیاء نہ ہوں کیونکہ انہوں نے گناہ کافعل کیا اور بعد میں اس پرتوبہ کی اور صحابہ کرام سے بڑھ کرتو کوئی اللہ کا ولی ہونہیں سکتا۔

اس لیے انبیاء علیہم السلام کے معصوم ہونے کا سیجے معنیٰ یہ ہے کہ ہر چند کہ وہ گناہ کے فعل پر قادر ہوتے ہیں لیکن ان پر خوف خدا کا اس قدرغلبہ ہوتا ہے کہ وہ بھی قصداً گناہ کافعل نہیں کرتے اوراولیاء کرام کے محفوظ ہونے کا سیحے معنیٰ یہ ہے کہ ہر چند کہ بشری تقاضے سے وہ بھی گناہ کافعل کر بیٹھتے ہیں لیکن فوراً خدا کو یا دکر کے سنجل جاتے ہیں اور تو بہ کر لیتے ہیں اور بالعموم وہ دوبارہ اس گناہ کونہیں کرتے اور وہ بہت کم گناہ کافعل کرتے ہیں'اس کے برخلاف عام لوگ بہ کثرت گناہ کرتے ہیں اور توبہ کرنے میںستی کرتے ہیں اور بالعموم وہ تو بہ کرنے کے بعداس گناہ کا اعادہ کرتے ہیں۔

بہت عرصہ سے میرے دل میں بیخواہش تھی کہ میں انبیاء کیہم السلام کے معصوم ہونے اور اولیاء کرام کے محفوظ ہونے کو تفصیل ہے کھوں اور اب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بیہ مضامین القاء کیے اور میں نے اس فرق کو دلائل کے ساتھ تفصیل سے الكهابه فالحمد للدرب العلمين

میرا دل اور د ماغ ان پا کیزہ نکات کے لائق تونہیں لیکن وہ رب کریم نا پاک کھاد سے پا کیزہ رزق اورحسین وجمیل پھل اور پھول پیدا کر دیتا ہے قطرہ نیساں کو گہرآ ب دار بنا دیتا ہے 'اندھیرے سے روشنی نکال لاتا ہے سووہ مجھا یسے سیہ کاراور گنہ گار کے دل و د ماغ میں ایسے پا کیزہ اورلطیف نکات پیدا کر دیتا ہے فیسحان اللہ و بحمرہ وسجان اللہ العظیم

عصمت انبیاء علیم السلام پر مفصل بحث اورعصمت پر اعتراضات کے جوابات شرح صحیح مسلم ج کا ۲۸۵ میں تصمت البیاء " ہم اسلام پر ں ۔ ۔ الاحظہ فرمائیں شایداس سے زیادہ تفصیل اور تحقیق آپ کواور کہیں نہ ہلے۔ علی الم الم کیا: کر اسٹ والد اور بھائی سے منفصل کرنے کی توجیبہ

ص: ۴۸ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:'' اور اساعیل اور البیع اور ذوالکفل کو یاد بیجئے اور پیسب نیک ترین ہیں''۔ اور اساعیل بن ابراہیم کو یاد سیجے اس سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیما السلام کا ذکر فرمایا تھا، حضرت ا اعیل علیہ السلام کا ذکر ان کے والدگرامی اور ان کے بھائی سے منفصل کیا ہے 'منصل نہیں کیا۔ اس میں یہ تنبیہ کرنا ہے کہ العفرت اساعیل علیہ السلام صبر میں سب سے بڑھ کر تھے اور یہاں صبر کی صفت کا ہی بیان مقصود ہے اور وہ صبر میں سب سے

martat.com

بور کراس لیے بیں کہ انہوں نے خوداینے آپ کواللہ کی راہ میں ذیج کے لیے پیش کر دیا تھا'یا اس لیے کہ وہ تعظیم کے زیادہ مستحق میں کیونکہ افضل الانبیاء والمرسلین یعنی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے جد کریم ہیں۔ البسع بن اخطوب:ان کوحفرت الیاس نے بنی اسرائیل پرخلیفہ بنایا تھا'پھران کو نبی بنایا گیا۔ وہب بن منبہ نے کہا ہے کہ حضرت النسع حضرت الیاس کےصاحب تھے'یہ دونوں حضرت زکریا ہے پہلے گز رے ہیں' ان کی تفصیل بنیان القرآن ج ۳س ۷۷۵ میں ملاحظہ فرما نیں۔ **ذوالكفل: يه حضرت السع كے ثم زاد ہيں ان كوان كے والد كى وفات كے بعد شام كى طرف مبعوث كيا گيا' ان كى نبوت ميں** اختلاف ہے' الله تعالیٰ نے جس طرح تعریف و تحسین کے ساتھ ان کا ذکر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کیا ہے اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیر نبی ہیں۔امام ابومنصور ماتر بدی متوفی ۳۳۵ھنے لکھاہے کہ ایک قول یہ ہے کہ البیع اور ذوالکفل دونوں بھائی تھے اور ذوالكفل ايك نيك آدمي كے نيك اعمال كے لفيل ہو گئے تھے جو ہرروز سونمازيں پڑھتا تھا'ان كامفصل حال ہم نے تبيان القرآن ج مص ۲۵۵ یه ۲۵۳ میں لکھا ہے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ ( قرآن ) نصیحت ہے اور بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ضرور اچھا ٹھکا نا ہے 0 (وہ ) دائمی جنتیں ہیں جن کے دروازےان کے لیے کھلے ہوئے ہیں Oوہ ان میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے'وہ ان میں بہ کثر ت مچلوں اورمشروبات کوطلب کریں گے O اور ان کے پاس پیجی نظروالی ہم عمر حوریں ہوں گی⊙ بیدوہ تعمیٰں ہیں جن کاتم سے رو زِ حساب کے لیے وعدہ کیا گیا تھا 0 بے شک پیضرور ہمارا عطیہ ہے جوبھی ختم نہیں ہوگا 0 (ص:۵۳۔۳۹) جنت عدن کے متعلق احادیث اور آثار ص : ۴۶ میں فرمایا: بیه ذکر ہے۔ یعنی قرآن مجید کہوہ آیات جن میں انبیاء کیہم السلام کے واقعات کا ذکر ہے' ان آیات میں ان کی تعریف اور تحسین ہے اور ان کا ذکر خیر ان کی وفات کے بعد کیا جاتا رہے گا اور انبیاء میہم السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کدان کے واقعات سے نصیحت حاصل کی جائے اور ان کی سیرت کی افتداء کی جائے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ضروراجھا ٹھکا تا ہے۔ ص : ۵۰ میں فرمایا: '' وہ جنات عدن ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں''۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب الله عزوجل نے جنت عدن کو پیدا

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جب الله عز وجل نے جنت عدن کو پیدا کیا تو اس میں الی نعمتیں پیدا کیں جن کو کسی آئکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا ہے' کھر جنت عدن سے فر مایا :تم بات کروتو اس نے کہا:''قد افلع المؤمنو ن'الایة۔

(العجم الاوسط رقم الحديث: ٢٠٠٢ كأمعجم الكبير رقم الحديث: ١١٣٣٩)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے دوسری روایت ہے' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے جنت عدن کو پیدا فر مایا اور اس میں اس کے پھل لٹکا دیئے اور اس میں اس کے دریا جاری کر دیئے' پھر اس کی طرف دیکھ کر قرمایا: تم کلام کروتو اس نے کہا:''فحد افسلسح المعؤ منون'' (بے شک مومن کامیاب ہو گئے ) پھر کہا: مجھے اپنی عزت کی قتم! مجھے پیس کوئی مجنیل نہیں رہے گا۔ (المجم الاوسلار تم الحدیث: ۲۲۸ کا المجم الکیرر تم الحدیث: ۱۲۷۲۳)

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم سے جنت کے متعلق سوال کیا گیا' آپ نے فر مایا: جو نغمی جنت میں واخل ہوگا وہ زندہ رہے گا اور اس کوموت نہیں آئے گی' اس کو اس میں نعمتیں ملیس گی اور وہ خوف ز دہ نہیں ہوگا'

marfat.com

اس کے کیڑے میلے ہوں مے اور نداس کا شاب بھی ختم ہوگا۔ مرض کیا گیا: یارسول اللہ! جنت کس چز سے منائی تی ہے؟ فرمایا: اس کی ایک ایند سونے کی ہے اور ایک ایند ماندی کی ہے اور اس کی لیائی کا گارا مشک ہے اور اس کی مٹی زعفر ان ہے اور اس کی بجری موتی اور یا قوت ہیں۔

( حافظ البيثمي نے کہا: امام طبراني نے اس حدیث کوسندحسن ہے روایت کیا ہے مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۱۸۷۴ سنن التر فدی رقم الحدیث: ۲۱۲۵) قادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کعب ہے **یو جما**: جنت عدن کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا: اے امیر المؤمنين!وہ جنت میں سونے کے کل ہیں' جن میں انبیاء' صدیقین' شہداءاور ائمہ عدل رہیں گے۔

(جامع البيان رقم الحديث:٣٣٠٥٣)

#### جنت کے درواز ہے کھلے رکھنے کے اسرار اور نکات

نیز اللہ تعالی نے فرمایا: "جن کے دروازے ان کے لیے کیلے ہوئے ہیں" اس ارشاد کے حسب ذیل محامل ہیں:

- (۱) جب متقین جنت عدن کے ماس پنچیں گے تو ان کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گئے ان کو جنتوں کے دروازے کملوانے کے لیے کسی مشقت کا سامنانہیں کرنا پڑے گا اور نہ فرشتوں سے اجازت لینے کا مرحلہ پیش آئے گا' بلکہ فرشتے ان کی بیثیوائی کے لیے مرحبااورخوش آ مدید کہتے ہوئے ان سے ملیل گے۔
- َ (۲) یہ قول اس طرح ہے جیسے کوئی شخص کسی کی تکریم اور تعظیم کے اظہار کے لیے کہتا ہے: میرے گھر کے دروازے تمہارے
- (m) اس میں متقین کے بلند حوصلہ کی طرف اور نفسانی خواہشوں اور لذتوں سے ان کے دور رہنے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جنت کونفس کی ایسی ناپندیدہ چیزوں نے گھیرا ہوا ہے کہ اس میں کسی کے داخل ہونے کی تو تع نہیں ہے تو ان لوگوں کی سیرت کی عمد گی اور یاک دامنی کا کیا عالم ہوگا جن کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گئے حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے قر مایا: جب اللّٰہ نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا تو حضرت جبریل کو جنت کی طرف بھیجااور فر مایا: جنت کو دیکھواوران نعمتوں کو دیکھوجو میں نے جنت میں اہل جنت کے لیے تیار کی ہیں' حضرت جبریل آئے اور جنت کو دیکھا اور ان نعمتوں کو دیکھا جو جنت میں اہل جنت کے لیے تیار کی گئی ہیں۔وہ اللہ کے پاس لوٹ کر آئے اور کہا: تیری عزت کی قتم! جوشخص بھی جنت کے متعلق سنے گاوہ اس میں ضرور داخل ہوگا' پھر الله تعالیٰ نے حکم دیا کہ جنت کی ہرطرف کاان چیزوں سے احاطہ کر دیا جائے جونفس کے لیے باعث مشقت اور نالبندیده بیں۔الله تعالیٰ نے فرمایا: جاؤاب جنت کودیکھواور جنت کی ان نعمتوں کودیکھوجن کو میں نے اہل جنت کے لیے تیار کیا ہے۔حضرت جبریل دوبارہ گئے تو جنت کا احاطہ ان چیزوں نے کیا ہوا تھا جونفس کے لیے باعث مشقت اور ناپندیدہ ہیں' حضرت جبریل لوٹ کراللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور کہا: تیری عزت کی قتم! اب مجھے خدشہ ہے كه اس جنت ميں كوئي شخص داخل نہيں ہو گا\_الحديث ( سنن التر ندى رقم الحديث: ٢٥٦٠ سنن ابو داؤ درقم الحديث: ٣٧٣٣ منداحمد ج٢ص٣٣٢ صحيح ابن حمان رقم الحديث:٣٩٣٧ كالمستد رك جاص٢٦ والبعث والنثو لليبهتي رقم الحديث:١٦١١ شرح السنة رقم الحديث:٣١١٥ ) سجان الله! جنت میں داخل ہونے کے لیے اس قدرمشکل اورصبر آ زما کام کرنے پڑتے ہیں کہ حضرت جبریل کوجھی سے خطرہ تھا کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا تو ان لوگوں کے تقویٰ اور طہارت' بلند حوصلہ اور کر دار کی یا کیزگی کا کیا عالم

ہوگا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کے دروازے پہلے سے کھول رکھے ہیں۔

امام ابومنصور ماتریدی متوفی ۳۳۵ ھے نے کہا ہے کہ جنت کے دروازے دوقتم کے ہیں بعض درواز وں کا رخ مخلوق کی **طرف ہوگا اور بعض درواز وں کارخ خالق کی طرف ہوگا' جن درواز وں کارخ مخلوق کی طرف ہوگا ان درواز وں سے جنت میں** وخول ہوگا اور جن دروازوں کا رخ خالق کی طرف ہوگا ان دروازوں سے جنت میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا' متقین کے لیے دونوں متم کے دردازے کھلے ہوئے ہوں گئے وہ مخلوق کے دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے جوتعمتیں ان کے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہیں ان سے بہر ہ اندوز ہوں گے' پھر وہ جنت میں خالق کے درواز ہ ہے نکل کر ال جكر بنجيس كر جس كم تعلق الله تعالى في مايا ب: في مَقْعَدِ ومن ق عِنْدًا مَلِيْكِ مُقْتَدِيرٍ (متقین جنت میں)قدرت والے بادشاہ کے یاس صدق کی نشست میں بیٹھے ہوں گے 0 (القمر:۵۵) متقین کے لیے جنت کی تعتیر ص : ۵۱ میں فرمایا: '' وہ ان میں تکیے لگائے ہوں گئے وہ ان میں بہ کثرت کھلوں اور مشر وبات کوطلب کریں گے O '' اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ مقین جنتوں میں تکیے لگائے ہوں گے اور دوسری آیات میں تکیہ لگانے کی لیفیت کو بیان فر مایا ہے جوحب زیل ہیں: هُمْ دَأَذُواجُهُمْ فِي ظِلْلِ عَلَى الْاَرَآبِكِ مُتَكِوْنَO جنتی اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے 0 (نس:۵۲) مُتَكِدِينَ عَلَى رَفْرَنٍ خُمْمِ وَعَمْقِرِي حِانِ وه سبز مندول پر اور غیرمعمولی حسین بستر وں پر تکبیر لگائے ہوئے ہوں گے 0 (الرحمٰن:۲۷) اوروہ انواع واقبیام کے پھلوں اور میووں کواور طرح طرح کے مشروبات کوطلب کریں گے'ان میں دودھ' شہداور غیرنشہ آ ورشراب کے مشروبات ہوں گے۔ ص ۵۲: میں فر مایا:''اوران کے باس نیجی نظر والی ہم عمر حوریں ہوں گی O'' اس سے پہلی آیت میں جنت میں کھانے پینے کی تعمتوں کا ذکر فرمایا تھا اور اس آیت میں جنت میں منکوحات کی تعمتوں کا ذكر فرمايا ہے۔ان حوروں كے ليے "قاصرات الطوف "فرمايا ہے اس كامعنى بيہ كدوه حوريں اپنے شوہروں كے علاوه اور کسی کی طرف نہیں دیکھیں گی اوران کے دلوں میں صرف اپنے شو ہروں کی محبت ہو گی اور کسی کی محبت نہیں ہو گی۔ "اتراب" کامعنیٰ ہے وہ سب حوریں ہم سِن ہول گی'اس کامعنیٰ بیہے کہ وہ حوریں اپنی صفات میں اور حسن و جمال میں اور عمر میں سب ایک جیسی ہوں گی تو ان سب سے برابر محبت ہو گی اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ایک دوسرے پر غیرت نہ آئے۔ حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: مومن کواتنی اور اتنی جماع کی قوت دی جائے گی عرض كيا كيا: يارسول الله! كيا مومن كواتن طاقت موكى ؟ فرمايا: اس كوسوكي طاقت دى جائے گى \_ (سنن الرندى رقم الحديث:٢٥٣٦) ص :۵۳-۵۳ میں فرمایا: '' یہ وہ تعمیں ہیں جن کا تم سے روزِ حساب کے لیے وعدہ کیا گیا تھا 🔾 بے شک پیضرور ہمارا عطیہ ہے جوبھی ختم نہیں ہوگاO'' · ان آیوں میں یہ بتایا ہے کہ جنت میں دائی تواب ہو گا اور جنت کی نعمیں بھی ختم نہیں ہوں گی ، جنتی درخت ہے ایک **کھل تو ژکر کھائیں گے تو فورا اس کی جگہ دوسرا کھل لگ جائے گا'وہ ایک پرندہ کا گوشت کھائیں گے تو فورا اس جیسا دوسرا پرندہ** 

marfat.com

ضاء القرأر

بيدا ہوجائے گا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: یہ (مؤمنین کی جزاء ہے) اور بے شک سرکٹوں کا ضرور کرا محکانا ہے 0 (یعنی) جہنم 'جس میں و داخل ہوں گئی کا ارشاد ہے: یہ (مؤمنین کی جزاء ہے) اور بے شک سرکٹوں کا ضرور کرا محکانا ہے 0 اور ای طرح کا دوسرا عذاب ہوں گئی ہوں گئی ہوں ہے کو چکمیس 0 اور ای طرح کا دوسرا عذاب ہے 0 (وہ دیگر دوز خیوں کو دیکھ کہ کہیں گے:) یہ ایک اور گروہ ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہور ہا ہے ان کوخوش آ مدید نہیں ہے 'تم شک یہ دوز نے میں داخل ہونے والے ہیں 0 (آنے والے کہیں گے:) بلکہ تم ہی وہ ہوجن کے لیے خوش آ مدید نہیں ہے 'تم نے ہی یہ عذاب ہمارے لیے بیش کیا ہے 'سو وہ کیسی بُری تھم ہے نے کہ جگہ ہم کوہ کہیں گے: اے ہمارے دب! جس نے ہمارے لیے اس عذاب کومہیا کیا ہے اس کے عذاب کو دوز نے میں دگنا کر کے زیادہ کردے 0 دوز نی کہیں گے: کیا سب ہے کہ ہماری نظامیا ہم کوہ وہ گئی ہیں 0 بے شک دوز خیوں کا یہ جھڑا ضرور برخ ہم 0 کیا ہم نے ان کا ناحق نداق اڑ ایا تھا یا ہماری نگا ہیں ان سے ہٹ گئی ہیں 0 بے شک دوز خیوں کا یہ جھڑا ضرور برخ ہم 0 (ص ۱۳۰ ہم)

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے متقین کے تواب کا ذکر فر مایا تھا ادراس کے بعداب ان آیتوں میں سرکش کا فروں کا ذکر فر مایا ہے 'تا کہ وعدے کے بعد وعید کا اور ترغیب کے بعد تر ہیب کا ذکر ہو۔

ص : ۴۶ میں فر مایا تھا: متقین کے لیے حسن مآب (اچھاٹھکانا) ہے اور ص : ۵۵ میں فر مایا ہے: طاغین (سر کشوں) کے لیے شرمآب (بُراٹھکانا) ہے۔

معتزلہ نے کہا ہے کہ طاغین (سرکشوں) سے مراد اصحاب کبیرہ لیعنی فساق ہیں ٔ خواہ وہ مومن ہوں یا کافر'ان کے نز دیک جومومن بغیر توبہ کے مرگیا وہ بھی کافر کی طرح دائماً دوزخ میں رہے گا اور جمہور اہل سنت نے کہا: طاغین سے مراد کفار ہیں اور اس پر حسب ذیل دلائل ہیں:

- (۱) الله تعالی نے طاغین کے ٹھکانے کے متعلق فر مایا ہے وہ شر مآب ہے یعنی سب سے بُرا ٹھکانا اورسب سے بُرا ٹھکانا اس کا ہوگا جس کا جرم سب سے بڑا ہواورسب سے بڑا جرم کا فر کا ہے اور مومن مرتکب کبیرہ کا گناہ بہر حال کا فر سے کم ہے۔
- (۲) الله تعالیٰ نے ان طاغین کے متعلق فر مایا کہ وہ دوزخ میں کہیں گے کہ ہم کو یہاں وہ لوگ (مسلمان) نظر نہیں آرہے جن کا ہم دنیا میں مذاق اڑاتے تھے اور مومن مرتکب کبیرہ کسی مسلمان کا اس کے اسلام کی وجہ سے مذاق نہیں اڑا تا' مسلمانوں کا ان کے اسلام کی وجہ سے کفار ہی مذاق اڑاتے تھے'اس لیے طاغین سے مراد کفار ہی ہیں۔
- (۳) طاغین صفت کا صیغہ ہے اُدر جب صفت کا بغیر کسی قید کے اطلاق کیا جائے تو اس سے کامل فر دمراد ہوتا ہے اور طغیان (سرکشی) میں کامل کا فر ہوتا ہے۔مومن مرتکب کبیرہ کے صرف عمل میں طغیان ہے عقیدہ میں طغیان نہیں ہے اور کا فر کے عقیدہ میں بھی طغیان ہے اور عمل میں بھی طغیان ہے اس لیے طاغین سے مراد صرف کفار ہیں۔
- (۷) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فر مایا: اس آیت کامعنیٰ اس طرح ہے جن لوگوں نے اللہ کے احکام سے تجاوز کیا اور سرکشی کی اور اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی ان کے لیے سب سے بُر المھکانا ہے۔ میں میں فیس درجنی جسے میں سے خاص سے کا سے سے کہ عاصص کا

ص : ۵۶ میں فرمایا: ' جہنم' جس میں وہ داخل ہوں گئے کیا ہی بُرا بچھونا ہے 0''

ان کے نیچ جودوزخ کی آگ ہوگی اس کواللہ تعالی نے اس بستر سے تثبیہ دی ہے جس پرسونے والا لینتا ہے۔

#### ص: ۵۷ میں فرمایا: 'نیہ ہے'یں وہ کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کو چکھیں'۔ ''غساق'' کی تفسیر میں حدیث اور آثار

مفسرین نے کہاہے کہاں آیت میں بعض مقدم الفاظ کومؤخر کر دیا ہے اور بعض مؤخر الفاظ کومقدم کر دیا ہے'اصل عبارت اس طرح ہے بیچیم (کھولتا ہوا پانی) ہے اور غساق ( دوز خیوں کی پیپ) ہے۔

حمیم کامعنیٰ ہے بخت گرم اور کھولتا ہوا پانی اور غساق اس کی ضد ہے' یعنی انتہائی ٹھنڈا پانی جس کی ٹھنڈک کی شدت کی وجہ ہے ذکر کے اور اس کا بھر مصل میں دومل فی روز میں اس کے اس کی تعدید انتہائی ٹھنڈا پانی جس کی ٹھنڈک کی شدت کی وجہ سے

اس پانی کو پیانہ جاسکے اس وجہ سے ص : ۵۷ میں فر مایا: ''اوراس طرح کا دوسراعذاب ہے'' یے نساق کے متعلق بیرحدیث ہے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عزیبان کر تربین کنی صلی لاٹی علی سلمی نیف بنائی عنی قریری میریاں میریاں

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اگر غساق کا ایک ڈول دنیا میں الٹ دیا جائے تو تمام دنیا بد بودار ہو جائے۔(سنن الرندی رقم الحدیث:۲۵۸۴ مند احمد جسم ۲۸ مند ابو یعلیٰ رقم الحدیث:۱۳۸۱ المستدرک جسم ۲۰۲۴ جامع المسانید والسنن مندا بی سعیدالخدری رقم الحدیث:۲۸۸)

امام ابوجعفر محمد بن جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ ھے غساق کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ذکر کیے ہیں:

- (۱) قادہ نے کہا: دوز خیوں کی کھاِل اور ان کے گوشت کے درمیان سے جو پانی بہتا ہوا نکلے گاوہ غساق ہے۔
  - (٢) سدى نے كہا: دوز خيول كى آئكھول سے جوآنسو بہتے ہوئے لكيں گے وہ غساق ہے۔
- (٣) ابن زیدنے کہا: دوز خیوں کی پیپ کوگرم کر کے ایک حوض میں جمع کردیا جائے گا اس کوغساق کہتے ہیں۔
- (۳) حضرت عبداللہ بنعمرو نے کہا: وہ بہت گاڑھی پیپ ہے ٗاگر اس کا ایک قطرہ مغرب میں ڈال دیا جائے تو اس سے پورا مشرق بدبودار ہو جائے گااوراگر اس کا ایک قطرہ مشرق میں ڈال دیا جائے تو اس سے پورامغرب بدبودار ہو جائے گا۔
  - (۵) مجاہد نے کہا: وہ اتنازیادہ ٹھنڈا پانی ہے کہ وہ ٹھنڈک کی وجہ سے بیانہیں جا سکتا۔
    - (٢) عبدالله بن بريده نے كہا: وه سخت بد بودار يانى ہے۔
  - (2) كعب نے كہا: وہ ہرز ہر ملے جانور مثلًا سانپ اور بچھوكا پسينہ ہے بيرز ہريلا پسيندايك چشمه ميں بہتا ہوا آئے گا۔

(جامع البيان جز ٢٣٣ ص٢١٢ ـ ٢٠٩ ملخصاً ' دارالفكر' بيروت ١٣١٥ ١٦)

#### ''من شكله ازواج''كالمعنىٰ

ص : ۵۸ میں فرمایا: ''اوراسی طرح کا دوسراعذاب ہے''۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے کہا: اس سے مراد زمہر رہے کیعنی سخت میں اللہ عنہ کے اطبقہ۔

اس آیت میں 'شکل''کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہےاس قتم کااور شکل کامعنیٰ عورت کا بناؤ سنگھار بھی ہوتا ہےاوراس کا میک آپ۔ابن زیدنے کہا:''شکل''کامعنیٰ ہے: شبیۂ یعنی اس کے مشابہ عذاب'جس کا نام اللہ نے ازواج رکھا ہےاوراس کا الگ نام نہیں رکھا۔سن بھری نے کہا:''من شکلہ ازواج''کامعنیٰ ہے رنگارنگ کے عذاب' مختلف اقسام کے عذاب' قادہ نے کہا: اس کامعنیٰ ہے: دوزخ میں عذاب کے جوڑے۔

(جامع البيان جز ٢٣٣ص ٢١٣ وارالفكر 'بيروت ١٣١٥ هـ)

<u>دوزخ میں کا فروں کے سرِ داروں اور پیرو کاروں کا مناظر ہ</u>

ص ۵۹: ۵۹ میں فرمایا: '' (وہ دیگر دوز خیوں کو دیکھ کر کہیں گے: ) یہ ایک اور گروہ ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہور ہا ہے ان کو خوش آمدید نہ کہو بے شک بیددوزخ میں داخل ہونے والے ہیں O''

جلدوتهم

#### marfat.com

الله تعالی فرمائے گا: اے سرکشو! بهتمهارے عقیدہ کا ایک اور گروہ ہے جو تمہارے بعد دوزخ میں داخل ہورہا ہے جو کافر سلے دوزخ میں داخل ہو چکے تقے وہ بعد والے کافروں کو دیکھ کر کہیں گے: تم کومر حبا اور خوش آمدید نہ ہو۔این زیدنے اس کی تفییر میں کہا: فوج سے مراد وہ قوم ہے جو گروہ درگروہ داخل ہوتی ہے اس کی نظیر میہ آیت ہے:

اللہ تعالی فرمائے گا: تم سے پہلے جنات اور انسانوں میں سے جوفر قے پہلے دوزخ میں داخل ہو بچے میں ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہوگا وہ دوزخ میں داخل ہوگا وہ اپنی مثل دوسر کے گروہ دوزخ میں داخل ہوگا وہ اپنی مثل دوسر کے گروہ کولعنت کرے گا' حتیٰ کہ جب اس میں سب جمع ہوجا نمیں گے تو بعد والے پہلے والے لوگوں کے متعلق کہیں کے ذاہے ہمارے رب! ان ہی لوگوں نے ہم کوگم راہ کیا تھا سوتو ان کو دوزخ کا دگنا عذاب وے اللہ تعالی فرمائے گا: سب ہی کا دگنا

177

قَالَ ادْخُلُوا فِي الْمَارِقُلُ كَلْمَادُخُلَتُ مِن قَبْلِكُمْ مِن الْجِنِ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ \* كُلَّمَادُخُلَتُ اُمَّهُ لَعَنَتُ الْخُتَهَا \*حَتَى إِذَا الدَّارَكُوا فِيهَا جَمِيْعًا تَالَتُ اُخْرِمُهُ الْخُتَهَا \*حَتَى إِذَا الدَّارَكُوا فِيهًا جَمِيْعًا تَالَتُ اُخْرِمُهُ الْدُولُهُ هُوْرَ بَبْنَا هَوُكَ إِن اصْلُونَ الْمَارِمُ عَذَا بَاضِعُفًا قِن النَّارِةُ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ٥

(الاتراف:٣٨)

ص: ٧٠ ميں فرمايا: '' (آنے والے کہيں گے:) بلکہ تم ہی وہ ہوجن کے ليے خُوش آ مدينہيں ہے، تم نے ہی سے عذاب ہمارے ليے پیش کيا ہے 'سووہ کيسی بُری طہرنے کی جگہہ ہے ''

عذاب ہے لیکن تم کوعلم ہیں ہے۔

ان کے پیروکارکہیں گے: تم نے ہمارے خلاف جو بددعا کی ہے دراصل تم خود ہی اس بددعا کے زیادہ متحق ہواوراس کی اس کے پیروکارکہیں گے: تم نے ہمارے خلاف جو بددعا کی ہے دراصل تم خود ہی اس بددعا کے زیادہ متحق ہواوراس کی دیا ہوئے ہیں اورعذاب میں گرفتار ہوئے ہیں اس عذاب کا سبب تم ہیں ہو۔ ہیں ہو۔

ی معلق الا میں فرمایا: '' وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! جس نے ہمارے لیے اس عذاب کو مہیا کیا ہے اس کے عذاب کو روز خ میں دگنا کر کے زیادہ کردے 0''

کافروں کے بیروکارکہیں گے کہ چونکہ بیسردار ہمارے کفر کا سبب ہیں ہم نے ان کے کہنے کی وجہ سے کفراورشرک کیا تھا

لہذاتو ان کے عذاب کودگنا کردے اس کی نظیر بیآیت ہے:

وَقَالُوْارَبِّنَآ اِثَا اَطَعْنَاسَادَتَنَا وَكُبَرَآءَ نَاخَاضَتُوْنَا السَّبِيْلِانَ وَتَنَا الْمُعْنَاسِوَ الْعَنَا وَكُبَرَآءَ نَا فَأَضُوْنَا السَّبِيْلِانَ وَبَالْعَنَا الْمُعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَاهُ وَلَعْنَا فَكُوانِ الْعَنَاءُ وَمُولِعُفَا السَّمِيْلِانَ وَالْعَنَاءُ وَلَعْنَا الْمُعَالَّدِ الْعَنَاءُ وَلَعْنَا اللّهُ وَلَوْلُواللّهُ وَلَعْنَا اللّهُ وَلَعْنَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَعْنَا اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

سر داروں اور اپنے بڑوں کی پیروی کی جنہوں نے ہمیں گم راہ کر دیا اے ہمار ہے رب! تو انہیں دو گنا عذاب دے اور ان پر بہت

اور (پیروکار) کہیں گے: اے ہمارے رب! ہم نے اینے

جددتم

برى لعنت نازل فرما0

اگریداعتراض کیا جائے کہ ان سرداروں پر جوعذاب نازل کیا جائے گا اگر وہ ان کے جرم کے مطابق ہوتو دگنانہیں ہوگا اور اگر ان کے جرم سے زائد ہوتو پھریے ظلم ہوگا۔اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے سرداروں کو ایک عذاب تو ان کے کفراورشرک کا ہوگا اور اس عذاب میں ان کے پیروکا ربھی ان کے شریک ہوں گے اور دوسرا عذاب دوسروں کو گم راہ کرنے کا ہوگا جس میں ان کے پیروکار شریک نہیں ہوں گے۔اس اعتبار سے ان کے سرداروں کو پیروکاروں کی بہنست دو گنا عذاب ہوگا۔ حدیث میں

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس نے اسلام میں کسی

marfat.com

نیک طریقہ کو ایجاد کیا اس کو اس نیکی کا اجر ملے گا اور جو اس کے بعد اس نیک طریقہ پڑمل کرے گا اس کی نیکی کا بھی اجر ملے گا اور ان کی نیکیوں میں سے کوئی کی نہیں کی جائے گی اور جس نے اسلام میں کسی پُر بے طریقہ کو ایجاد کیا خود اس کو بھی اس پُر بے طریقہ کا گناہ ہوگا اور جو بعد میں اس پُر بے طریقہ پڑمل کریں گے ان کی پُر ائی کا بھی اس کو گناہ ہوگا اور ان کے گناہوں میں سے کوئی کی نہیں کی جائے گی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۵ سنن النمائی رقم الحدیث: ۲۵۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۳ ہوا مع المهانید والسنن مند جریر بن عبداللہ رقم الحدیث: ۲۰۷۴)

ص : ۶۲ میں فر مایا:'' دوزخی کہیں گے: کیا سب ہے کہ ہم کووہ لوگ نظر نہیں آ رہے جن کو ہم ( دنیا میں ) ہُر بے لوگوں میں سے شار کرتے تھے؟''

اس سے پہلی آیوں میں کفار کا وہ حال بیان کیا تھا جو دنیا میں ان کے احباب کے ساتھ تھا اور اس آیت میں کفار کا وہ حال بیان فرما رہا ہے جو دنیا میں ان کے اعداء اور مخالفین کے ساتھ تھا۔ یعنی کفار جب جہنم کی تمام اطراف اور جوانب میں نظر والیں گے تو ان کو اشرار اور والیں گے تو ان کو اشرار اور والیں گے تو ان کو اشرار اور کم میں اس لیے شار کرتے تھے کہ وہ ان کے دین کے خلاف تھے اور ایسے دین کی پیروی کر رہے تھے جس سے ان کوکوئی دنیاوی منفعت حاصل نہیں ہور ہی تھی ۔

ص : ۱۳ میں فرمایا: ' (کفارکہیں گے:) کیا ہم نے ان کا ناحق نداق اڑایا تھا'یا ہماری نگا ہیں ان سے ہٹ گئیں ہیں O'' ضحاک نے اس آیت کی تفسیر میں کہا: بیدہ الوگ ہیں جوسید نامجم صلی الله علیہ دسلم اور آپ کے اصحاب کا نداق اڑاتے تھے' آخرت میں آپ کواور آپ کے اصحاب کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور ان لوگوں کو دوز خ میں داخل کر دیا جائے گا۔ ص : ۲۴ میں فرمایا:''بے شک دوز خیوں کا بیہ جھگڑ اضر ور برحق ہے''۔

دوز خیوں میں سے کافروں کے سرداروں اوران کے پیروکاروں میں مناظرہ ہوا' سرداروں نے پیروکاروں کے متعلق کہا: ان کوخوش آمدید نہ ہواور پیروکاروں نے سرداروں کے متعلق کہا: بلکہ تم کوخوش آمدید نہ ہو۔

### قُلِ إِنَّا أَنَا مُنْزِرً ﴿ وَكَامِنَ إِلَهِ إِلَّاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿ رَبُّ اللَّهُ الْوَالِمُ اللَّهُ الْوَاللَّهُ اللَّهُ الْوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ

آپ کہیے کہ میں تو صرف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے سواکوئی عبادت کامستحق نہیں ہے جو واحد ہے اور سب پر

### السَّمُوتِ وَالْرَاضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا الْعِن يُزُالْغَفَّا رُ؈ قُل هُونَبُواً

غالب ہے 0 وہ آسانوں اور زمینوں کا اور جو کچھان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے بے حدعزت والا اور بہت بخشے والا ہے 0

## عَظِيْحُ ﴿ اَنْتُوعَنَّهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا كَانَ إِنْ عِلْمِ بِالْمَلِا

آپ کہے وہ بہت بڑی خبر ہے 0 تم جس سے اعراض کر رہے ہو 0 جب ملائکہ مقربین بحث کر رہے تھے

# الْاعْلَى إِذْ يَخْتُومُونَ ﴿ إِنْ يُوْجِى إِلَى إِلَّا إِلَّا أَنَا نَا نِيْرُونِي فَيْ فَا الْحَالَا الْمُعْلِقِ فَ

تو مجھے (اس کا) کوئی علم نہ تھا میری طرف صرف ہے وی کی جاتی ہے کہ میں صاف صاف عذاب سے ڈرانے والا ہوں 0

marfat.com

جلدوتهم

ميار الترآر



Marfat.com

# المُعَلِّى جَهِمْ مِنْكَ وَمِنْ بِعِكَ مِنْمُ الْمُعِينُ ﴿ وَمُعَالَى مَا السَّالُكُمْ الْمُعِينُ ﴿ وَالْمُعَالَى مَا السَّالُكُمْ الْمُعَالِينَ ﴿ وَالْمُعَالَى مَا السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالِكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالُكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالُكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالُكُمُ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمُ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السّلِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّلَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّلَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّلَّ السَّلَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّالِكُمْ السَّلِكُمْ السَّلَّالِلْعُلْلُكُمْ السَّلْكُمُ السَّلِكُمْ السَّلِكُمْ السَّلَّ السَّلْكِمُ السَّلِكِمُ السَّلِكِمُ السَّلِكُمْ السَّلِكُمْ السَّلِكُمُ السَّلِكُمُ السَّلِكُمُ السَّلِكُمُ السَّلِكُمُ السَّلَّ السَّلِي السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلِيلُولُ السَّلِي السَّلِي السَّلَّ السَّلَّ السَّلْكُمُ السَّلِكُمُ السَّلَّ السَّلَّ السَّل

کہ میں جھے سے اور تیرے تمام پیروکاروں سے ضرور جہنم کو بھر دول گا آپ کہیے کہ میں تم سے اس پیغام کو

## عَكِيْرِ مِنَ ٱجْرِقِما آنامِن الْمُتَكِلِّفِينَ ﴿إِنْ هُو اللَّا ذِكُرُ

پہنچانے برکوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں O پیر( قرآن) تو صرف تمام جہان والوں

# لِلْعَلْمِينِ ﴿ وَلِتَعْلَمُنَّ نَبَالًا بِعَنَا حِيْنٍ ﴿ وَلِيعَالُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

کے لیے نقیحت ہے 0 اور تم اس کی خبر کوضر ور پچھ عرصہ بعد جان لوگ 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ میں تو صرف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے' جو واحد ہے اور سب پر غالب ہے 0 وہ آسانوں اور زمینوں کا اور جو پچھان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے' بے حدعزت والا اور بہت بخشنے والا ہے 0 (صّ: ۲۱۔ ۱۵)

#### آيات سابقه سے ارتباط

اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فر مایا تھا کہ جب سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے کھار مکہ کوتو حید اور رسالت کی دعوت دی اور یہ فر مایا کہ قیامت برحق ہے تو انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور آپ کا غذاق اڑا یا اور آپ کو جادوگر اور جمعوٹا کہا اور کہا: ہم نے اس سے پہلے یہ بات کی دین میں نہیں سی یہ محض ان کی من گھڑت بات ہے نیز یہ کہا کہ کیا ہم میں سے صرف ان ہی پروی نازل کی گئ ہے نہی صلی اللہ علیہ وسلم کوان دل آزار باتوں سے رخح پہنچتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رنج کوزائل کرنے کے لیے اور آپ کو سلی دینے کے لیے انبیاء سابقین کے واقعات آپ پرنازل کیے اور اس لیے بھی کہ کفار کوان واقعات سے یہا ندازہ ہو کہ آپ نے کسی عالم کی شاگر دی نہیں کی محتب میں نہیں گئے کسی کتاب کوئیس پڑھا 'پھر آپ نے انبیاء سابقین کے یہ واقعات ٹھیک ٹھیک بیان کر دیتے ہیں تو سوائے اللہ کی وی کے آپ کے پاس علم کا اور کون سا قرریعہ تھا؟ ہوسکتا ہے یہ سوچ کر وہ اپنے گفر اور شرک سے باز آ جا کیں 'اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے اخروی ثواب کو اور کھارے اور کھار کے اخروی غذاب کو بیان فر مایا تا کہ ہوسکتا ہے کہ وہ اخروی عذاب سے ڈر کریا اخروی ثواب کی طبع میں ایمان لے اور کھارے اخروی غذاب کی طبع میں ایمان لے مؤمنین کے اور کھارے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے اخروی ثواب کی طبع میں ایمان لے مؤرک کے آپ کی گئیں۔

اس بیان کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھران ہی مطالب اور مقاصد کو دہرایا جن کو اوّل سورت میں بیان فر مایا تھا اور تو حید رسالت اور وقوع قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دی اور فر مایا کہ آپ کہیے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں' یعنی جو مخص اللہ کی تو حید میری رسالت اور وقوع قیامت کا انکار کرے گا میں اس کو بتاؤں گا کہ ایسے منکروں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں مسلم میں متم کا عذاب پہنچائے گا اور فر مایا: اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے' جو واحد ہے اور سب پر غالب ہے۔

اللہ تعالیٰ کے غالب ہونے سے اس کی تو حید پر استدلال ل

الله تعالیٰ کے واحد ہونے پرید دلیل ہے کہ اگر الله تعالیٰ کا کوئی شریک ہو جوعلم اور قدرت میں اس کے مساوی ہواور وہ قالب اور قاہر ہوتو فرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے اور اس وقت اس کا شریک بیہ چاہتا ہے کہ اس چیز کو پیدا نہ

جكدوتهم

marfat.com

بهيار القرأر

Marfat.com

کیا جائے تو اب بیتو ہونہیں سکتا کہ دونوں کا چاہا ہوا پورا ہو جائے 'بہ یک وقت وہ چیز ہواور نہ ہو'اس لیے لامحالہ کی ایک کا چاہا ہوا پورا ہوگا وہی غالب ہوگا اور دوسرامغلوب ہوگا' پس پنہیں ہوسکتا کہ اللہ کا کوئی شریک ہو' جوعلم اور قدرت میں اس کے مساوی ہواور سب پر غالب ہو' نیز ہم یہ پوچھے ہیں کہ اللہ تو سب پر غالب اور قاہر ہے انہیں' اگر وہ سب پر غالب ہے تو اللہ پر بھی غالب ہے یانہیں' اگر وہ اللہ پر غالب نہیں ہو تالب ہوگا اور اللہ پر غالب ہوگا اور اللہ پر غالب ہوگا اور ماللہ پر بھی غالب ہے تو اللہ مغلوب ہوگا اور اللہ پر غالب نہیں ہوگا اور اللہ پر غالب نہیں ہوگا اور عالک نہ ہو' حالانکہ شرکین بھی مانے ہیں کہ اللہ تعالی سارے جہانوں کا خالق اور مالک نہ ہو' والزیکہ شرکین بھی مانے ہیں کہ اللہ تعالی سارے جہانوں کا خالق اور مالک نہ ہو' وقدرت ہیں سب پر غالب ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا کوئی شرکیک نہ ہو' جوعلم اور قدرت ہیں اس کے مساوی ہواور سب پر قاہر اور غالب ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا کوئی شرکیک نہ ہو' جوعلم اور قدرت ہیں اس کے مساوی ہواور سب پر قاہر اور غالب ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا کوئی شرکیک نہ ہو' جوعلم اور قدرت ہیں اس کے مساوی ہواور سب پر قاہر اور غالب ہو۔

الله تعالى كے غفار ہونے كے متعلق احادیث

ص : ۲۲ میں فرمایا:''وہ آسانوں اور زمینوں کا اور جو کچھان کے درمیان ہے'ان سب کا رب ہے' بے حدعزت والا اور بہت بخشنے والا ہے O''

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا: اللہ تعالی واحداور قہار ہے اور قہار ایک صفت ہے جوتر ہیب اور تخویف پر دلالت کرتی ہے کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قہار ہونے کو یاد کرے گا تو خوف زدہ ہو جائے گا'اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان صفات کا ذکر فرمایا جو کہ ترغیب اور امید پر دلالت کرتی ہیں' کیونکہ ایمان اس کیفیت کا نام ہے جو کہ عذاب کے خوف اور مغفرت کی امید کے درمیان ہے۔ سواس آیت میں پہلے اپنے رب ہونے کا ذکر فرمایا' اس کا رب ہونا اس معنی کی خبر دیتا ہے کہ وہ گزاہوں کو بخش وہ پرورش کرتا ہے' احسان اور کرم فرماتا ہے اور اس کی مغفرت اور اس کی بخشش کی امیدر کھنی جا ہیں۔ دیتا ہے' لیس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا جا ہیے اور اس کی مغفرت اور اس کی بخشش کی امیدر کھنی جا ہیں۔

ب حسب ذیل احادیث میں اللہ تعالی کی مغفرت کو بیان کیا گیا ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک ایک بندہ گناہ کر لیتا ہے پھر دعا کرتا ہے کہ اے میر ے رب! مجھ سے گناہ ہو گیا تو میرا گناہ معاف فر مادے' (اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے: ) کیا میر ے بندہ کو علم ہے کہ اس کا رب ہے جواس کے گناہ کر مواخذہ بھی کرتا ہے میں نے اپنے بندہ کو بخش دیا' پھر وہ بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے اور اس کے گناہ کرمواخذہ بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ کر مواخذہ بھی فر ما تا ہے: کیا میر ے رب! مجھ سے گناہ سرز دہوگیا تو مجھ کو معاف فر ما' اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے؛ کیا میر بندہ کو بخش دیا' پھر جھتا وفت اللہ چا ہتا ہے وہ بندہ گر ارتا ہے' پھر گناہ کر لیتا ہے' پھر دعا کرتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوگیا تو بھر دعا کرتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوگیا تو بیر کے گناہ کو بخش دیا' پھر جھتا وفت اللہ چا ہتا ہے وہ بندہ گو گل ان کر لیتا ہے' پھر دعا کرتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوگیا تو میر کے گناہ کو بخش دے۔ پھر اللہ فر ما تا ہے' کیا میر بیدہ کو گل ہے کہ اس کا رب ہے' جو اس کے گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ کر مواخذہ بھی فر ما تا ہے' میں نے اپنے بندہ کو تین بار معاف کردیا' وہ جو چا ہے مثل کرے۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۷۰۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۵۸ منداحد رقم الحدیث: ۱۰۳۸۴ وا عالم الکتب)

علامه يحيىٰ بن شرف نووى متوفى ٢١١ هاس حديث كي شرح مي لكصة بي:

اس حدیث میں بیددلیل ہے کہ اگر بندہ بار بارگناہ کرئے سو باریا ہزار باریا اس سے بھی زیادہ باراور ہر بارتو بہ کرے تو

اس کی توبہ تبول ہوگی اور اس کے گناہ ساقط ہوجائیں گے اور اگرتمام گناہوں کی ایک ہی بار توبہ کرے تب بھی اس کی توبہ سے۔ اور بیہ جو فرمایا ہے: تو جوچا ہے مل کر'میں نے تجھ کو بخش دیا ہے' اس کا معنیٰ بیہ ہے کہ جب تک تو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا رہے گامیں جھ کو بخشار ہوں گا۔ (صحح مسلم بشرح النوادی جااس ۲۸۸۲۔۲۸۸۱ ' مکتبہ زار مصطفیٰ الباز' مکہ کرمہ) بار بارگناہ کرنے کے باوجود اللہ تعالی کا بخش دینا

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن ججرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكصة بين:

علامہ ابن بطال مالکی متوفی ۴۳۹ ھ نے اس حدیث کی شرح میں یہ کہا ہے کہ جو تحض گناہوں پر اصرار کرتا ہے ( یعنی بغیر
توبہ کے بار بار گناہ کرتا ہے ) اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے اگر چاہے تو اس کو عذاب دے اور اگر چاہے تو
اس کو بخش دے اس کی نیکی کوغلب دیتے ہوئے اور اس بندہ کا بیاعقاد ہے کہ اس کا رب ہے جو خالق ہے وہ عذاب بھی دیتا ہے
اور بخشا بھی ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا اس کے اس عقیدہ پر دلالت کرتا ہے اس حدیث میں بید لیل نہیں ہے کہ
جس گناہ کی وہ مغفرت طلب کر رہا ہے اس گناہ سے وہ تو بہ کر چکاہے کیونکہ توبہ کی تعریف بیہ ہے کہ وہ گناہ سے رجوع کرے اور
دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے اور اس گناہ کا تدارک اور تلافی کرے اور فقط گناہ پر استغفار کرنے سے بید لازم نہیں آتا کہ
اس نے اس معنیٰ میں تو بہ بھی کی ہے اور بعض علاء نے تو بہ کی تعریف میں بیاضا فہ بھی کیا ہے کہ اس کو اپنے فعل پر ندامت ہواور
بعض نے کہا ہے کہ تو بہ کے لیے صرف ندامت کافی ہے کیونکہ گناہ کا تدارک اور آئندہ گاہ نے کہ اس کو اپنے فعل پر ندامت ہی پیدا
ہوتا ہے اور حدیث میں ہے: ندامت تو بہ ہے۔ (سن ابن ماجہ رقم الحدیث المحدر تم الحدیث میں ہوتا ہے اور حدیث میں ہوتا ہے اور اس کیا ہوتا ہے اور مدیث میں ہوتا ہو کہ میں ہوتا ہے اور مدیث میں ہوتا ہے اور معنوب میں ہوتا ہے اور مدیث میں ہوتا ہے اور موجو کیا ہوتا ہو کہ میں ہوتا ہے اور مدیث میں ہوتا ہو کر میں ہوتا ہو کہ میں ہوتا ہے اور مدیث میں ہوتا ہو کی ہوتا ہو کر بیان کی ہوتا ہو کر بیان کیا ہوتا ہو کر بیان کیا ہوتا ہو کر بیان کیا ہوتا ہو کی ہوتا ہو کی ہوتا ہو کر بیات ہوتا ہو کو بیان کو بیان کی ہوتا ہو کی ہوتا ہو کہ کیا ہوتا ہو کو بیان کو بیان کی ہوتا ہو کہ کو بیان کی ہوتا ہو کر بیان کی ہوتا ہو کیونکہ کیا ہوتا ہو کر بیان کی ہوتا ہو کر اور کو بیان کی ہوتا ہو کر بیان کیا ہوتا ہو کر بیان کی کو بیان کو بیان کی کو بیان کی کو بیان کی ہوتا ہو کر بیان کی کر بیان کی کر بیان کر بیان کی کر بیان کر بیان

(اس عبادت کا مفادیہ ہے کہ استغفار کرنے اور توبہ کرنے میں فرق ہے اور کسی گناہ پر استغفار کرنے سے بیرلاز منہیں آ کہ بندہ اس گناہ سے تو بہ بھی کر رہا ہو'کیکن اس بحث کے آخر میں حافظ ابن حجر نے بیکھا ہے کہ لوگوں میں معروف یہ ہے کہ استغفار کرنا تو بہ کرنے کومتلزم ہے۔سعیدی غفرلہ)

علامہ ابوالعباس قرطبی متوفی ۱۵۱ ھے نے اس صدیث کی شرح میں کہا ہے۔ یہ صدیث اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اوراس کی وسیع
رحمت پر دلالت کرتی ہے لیکن اس حدیث میں جس استغفار کا ذکر ہے اس سے مراد بیہ ہے کہ وہ دل سے استغفار کرے حتیٰ کہ
اس سے اصرار کی گرہ کھل جائے اوراس کو ندامت ہوا ور ایسا استغفار اس کی تو بہ کا ترجمان ہے اوراس کی تا ئیداس حدیث سے
ہوتی ہے : حضرت نعمان بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم ہیں بہترین لوگ وہ ہیں جونتہ میں
ہوتی ہے : حضرت نعمان بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صادیث کا معنیٰ بیہ ہے کہ جو بار بارگناہ کرے اور بار بارتو بہ
ہوتی ہے : حضرت نعمان بن سعد بیان رقع الحدیث: ۱۲۰۵ ) اور اس حدیث کا معنیٰ بیہ ہے کہ جو بار بارگناہ کرے اور بار بارتو بہ
ہوتی ہے بعد تو بہ کریں ہے کہ ناہ سرز د ہوگا تو وہ تو بہ کرے گا اور اس سے مراد ایسا شخص نہیں ہے جو زبان سے تو استغفار کر رہا ہوا ور
ہوتی میں کہ مواور یہ ایسا استغفار ہے کہ اس استغفار ہے بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابن عباس مال ہوں استغفار کر ہے کہ وہ وہ اس شخف ہو وہ تو بہ کرنے والا اس شخص کی مثل ہے جس نے گناہ نہ کیا ہواور جو شخص اس کا اور اس سیمند کر رہا ہو۔ (شعب الایمان رتم الحدیث کیا ہواور ہیں استغفار کر ہے کہ وہ کی استغفار کر ہا ہو۔ (شعب الایمان رتم الحدیث کیا ہواور کو میں استغفار کر ہا ہو کہ ہو۔ (شعب الایمان رتم الحدیث کیا ہو کہ کہ کہ ہو اس گناہ ہے کہ اس استغفار اللہ سے مرادتو بہ کرنا ہوتی ہے کہ جو ضم کی گناہ پر استغفار کو جو بہلے یہ ذکر کیا ہے کہ استغفار تو بہ کا غیر ہے اور منظرت طلب کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ بندہ اس گناہ ہو اس گناہ سے بیکن اکثر لوگوں کی استغفر اللہ سے مرادتو بہ کرنا ہوتی ہے کہ بہ جو ضم کی گناہ پر استغفار اللہ سے مرادتو بہ کرنا ہوتی ہے کہ بہ جو صورت ہو کہ کہ کہ کہ کا کو استغفر اللہ سے مرادتو بہ کرنا ہوتی ہے کہ بر جو صورت کی گناہ پر استغفار اللہ ہو کہ کہ کہ دوہ اس گناہ کہ بودہ کو کہ کو کہ کرتا ہو کہ کہ کی دوہ کی استغفر اللہ سے مرادتو بہ کرنا ہوتی ہے کہ کہ کہ دوہ کی کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ دوہ کہ کہ کہ دوہ کی کے کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کرتا ہو کہ کو کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ

( فتح الباري ج١٥ص ٣٨٠\_ ٣٨٠ وارالفكر 'بيروت' ١٩١٩ه )

marfat.com

نيار القرأر

الله تعالى كے غفار مونے كے متعلق دير بيا حاديث مين:

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما بيان كرتے ميں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جس مخفس في استنفاركو لا زم كرليا الله تعالی اس کی ہرمشکل کا ایک حل اور ہرمصیبت سے ایک نجات کا راستہ پیرا کردیتا ہے اور اس کووہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں ہے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٥١٨ أسنن ابن ملبرقم الحديث: ٣٨١٩ ، جامع المسانيد والسنن مندابن عباس قم الحديث: ٣٣٨٨)

حضرت عائشہرضی اللّٰدعنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللّٰه علیہ وسلم رات کو بیدار ہوتے تو بیر آیت پڑھتے تھے:

مَا مِنَ إِلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَلْقَارُ أَرْبُ السَّمُونِ الله على الله كسوا كوئى عبادت كالمستحق نبيس ب جو واحدب اور

سب بر غالب ہے 🔾 وہ آسانوں اور زمینوں کا اور جو پچھان کے

ورمیان ہے ان سب کا رب ہے ، بے مدعزت والا اور بہت بخشے

وَالْاَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا الْعَنْ يُتِزَالْفَقَارُ (ص: ٢٧ ـ ٢٥)

(اسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ٥٠٥٠ المتدرك ج

ص ٥٨٠ الحامع الصغررقم الحديث: ١٦١٥ سيحديث صحح السند ب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگرتم خطا کرتے رہو حتی کہ تمہاری خطائيں آسان تک پہنچ جائيں' پھرتم توبہ کروتو الله تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰه صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مؤمن کوئی محناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے اور اگر وہ تو بہ کرلے اور اس گناہ کواتا ردے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے اور اگر وہ زیادہ گناہ کرے تو وہ نکتے زیادہ ہو جاتے ہیں حتی کہ اس کے **یورے دل کو ڈھانی لیتے ہیں اور یہی وہ' <sub>ک</sub>ران'**' (زنگ) ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فر مایا ہے:

نہیں بکدان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ

كُلَّا بَلْ ۖ زَانَ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ مَاكَا نُوْا يَكُسِبُونَ ٥

(المطفقين:۱۴) 2 ھ گيا ہے O

(سنن التريذي رقم الحديث:٣٣\_٣٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث:٣٢٣٣ صحيح ابن حبان رقم الحديث:٩٣ المستدرك ج٢ص ١٥٥). حضرت ابوموی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بے شک الله عزوجل رات کواپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن میں گناہ کرنے والے کی توبہ قبول فرما لے اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات میں گناہ کرنے والے کی توبہ قبول فرما لئے (بیسلسلہ چلتا رہے گا) حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔

(صيح مسلم رقم الحديث: ٩٤ ٢٤ أسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: • ١١١٨)

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ہرابن آ دم خطا کرنے والا ہے اور خطا کاروں میں سب سے بہتر تو یہ کرنے والے ہیں۔

(سنن التريذي رقم الحديث: ٥٠١ '٣٠٠ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٢٥ المهتد رك جهم ٢٣٣٠ جامع المهانيد والسنن مندانس رقم الحديث: ٣٦٢١) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب تک بندہ کی روح نکلتے وقت اس کے حلقوم تک نہ پہنچ چکی ہواللہ تعالیٰ اس کی تو یہ قبول فرما تار ہتا ہے۔

(سنن التريذي رقم الحديث: ٣٥٣٤) سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٢٥٣ ؛ جامع المسانيد والسنن مندابن عمر رقم الحديث: ٨٨)

حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا: یا رسول اللہ! مجھے وصیت سیجے 'آپ نے فر مایا: تم حتی

الوسع الله تعالی کے خوف کولازم رکھواور ہر پھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرواور اگرتم نے کوئی بُرا کام کیا ہے تو فور اللہ تعالیٰ سے تو بہ کرؤ پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ تو بہ کرواور علی الاعلان گناہ کی علی الاعلان تو بہ کرو۔ (امعجم الکبیرج ۲۰م ۱۵۹)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب کوئی بندہ اپنے گنا ہوں سے تو بہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کراماً کا تبین سے اس کے گناہ بھلا دیتا ہے اور اس کے اعضاء اور زمین کی نشانیوں (مثلاثم وجر) سے بھی اس کے گناہ بھلا دیتا ہے 'حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ اس کے گناہ کا کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ (الترغیب والتر ہیب للمنذری رقم الحدیث: ۲۰۲۳ الترغیب والتر ہیب للاصبانی رقم الحدیث: ۵۱)

تائب کے لیے بُری جگہ اور بُرے لوگوں کو چھوڑ دینے کا استجاب

اس حدیث میں ہے: عالم نے کہا:تم فلاں فلاں علاقے میں جاؤ' دہاں لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں'تم ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کردِ اوراپنی زمین کی طرف لوٹ کرنہ جاؤ کیونکہ وہ بُری زمین ہے۔

علاء نے کہا ہے کہ تو بہ کرنے والے کے لیے متحب میہ ہے کہ جس زمین میں اس نے گناہ کیے ہوں اس کو چھوڑ دے اور جولوگ اس کو گناہ کی دعوت دیتے ہوں اور گناہ میں اس کی معاونت کرتے ہوں ان سے مقاطعہ کرے تاوقتیکہ وہ لوگ بھی تا ئ نہ ہو جا ئیں اور میہ کہ علماء' صلحاء' عبادت گز اروں اور اہل تقویٰ کی صحبت اور مجلس کو اختیار کرے اور ان کی نفیحت اور مجلس سے فائدہ حاصل کرے۔

اولیاء کرام کی وجاہت

اس صدیث سے اولیاءکرام کی اللہ کے ہاں وجاہت اور قدرومنزلت معلوم ہوئی کہ اگر کوئی گناہ گاران کے پاس جا کرتو بہ کرنے کا صرف ارادہ کرئے ابھی وہاں گیا نہ ہواور تو بہ نہ کی ہوتب بھی بخش دیا جاتا ہے تو جولوگ ان کے پاس جا کران کے

marfat.com

77. س ۲۸: ۸۸ --- ۲۵ ہاتھ پر بیعت ہوں تو بہ کریں اور ان کے وظا نُف بِعمل کریں ان کے مرتبداور مقام کا کیا عالم ہوگا اور بیتو مہلی امتوں کے اولیاء

كرام كى وجابت بيت امت محديد كاولياء كرام خصوصاً غوث اعظم رضى الله عندكى الله كم بال قدرومنزلت اوروجابت كاكيا عالم ہوگا اور جومسلمان ان کے سلسلہ سے وابستہ ہیں ان کے لیے حصول مغفرت اور وسعت رحمت کی کتنی قوی امید ہوگی۔

لیلة القدر کا بردا مرتبه ب ایک رات می عبادت کرلی جائے تو اس رات کی عبادت کا درجه ایک بزار راتوں کی عبادتوں سے زیادہ ہے کیکن اگر کوئی اس رات کو یا کرعبادت نہ کرے تو اسے کوئی اجزمبیں ملے گا 'کیکن ادلیاء اللہ کی کیا شان ہے کہ کوئی ان کے یاس جا کرعبادت اور تو بہبیں کرتا' صرف جانے کی نیت کر لیتا ہے تو بخش دیا جاتا ہے کہی حال کعبہ کا ہے۔ کوئی مخف كعبه كى زيارت اوراس مين عبادت كرے كا تو اجروثواب ملے كا 'اگر كعبه تك نبيس پہنچا تو اجروثواب نبيس ملے كا ' مجرليلة القدر اور کعبہ میں عبادت سے اجر و تواب میں اضافہ ہوتا ہے ، بخشش کی ضانت نہیں ہے کیکن جو مخص اللہ والوں کے یاس جا کرتو بہ کرنے کی نیت کر لے بخش دیا جاتا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ وہ بہت بڑی خبرہ 0تم جس سے اعراض کر رہے ہو 0 جب ملائکہ مقربین بحث کر رہے تھے تو مجھے (اس کا) کوئی علم نہ تھا 0 میری طرف صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ میں صاف معاف عذاب سے ڈرانے والا موں (ص:۵۰۔۲۲)

بہت بروی خبر کے مصداق میں متعددا حمالات

ص : ١٨ ـ ١٧ مين فر مايا: "آپ كہيے كه وہ بہت براى خبر ہے ٥ تم جس سے اعراض كررہے ہو ٥ " اس آیت میں کس خبر کوفر مایا ہے وہ بہت بردی خبر ہے اس میں کئی احمال میں (۱) الله تعالی کے سوا کوئی عبادت کا مستخل نہیں ہے وہ واحد ہے اور سب پر غالب ہے نیہ بہت بڑی خبر ہے (ب) سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم الله کے نبی اور رسول ہیں نیہ بہت بڑی خبر ہے (ج) قرآن مجید وحی الہی ہے اور میمجز کلام ہے میہ بہت بڑی خبر ہے (د) قیامت برحق ہے صور پھو نکنے کے بعدیہ تمام کا سنات فنا ہو جائے گی مچر دوسرے صور کے بعد سب لوگ زندہ کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب اور كتاب كے ليے پیش كيے جائيں گئ پھر ہر تخص كواس كے اعمال كے مطابق جزاءاور سزادى جائے گئ يہ بہت برى خبر ہے۔ اس سورت کے شروع میں ان چاروں چیزوں کی خبر دی گئی ہے اور یہ بہت عظیم اور اہم خبر ہے اور کفار مکہ ان خبروں کو نبی صلی الله علیه وسلم سے بار بار سننے کے باوجود ان خبروں سے اعراض کرتے تھے 'بلکہ ان خبروں کا انکار اور ان کی تکذیب کرتے تھے'ان چیزوں کی خبراس قدراہم اوراس قدرعظیم ہے کہاگران کا اٹکار کر دیا جائے تو انسان دنیا میں مذمت اور ملامت کا اور آ خرت میں عقاب اور عذاب کامستحق ہوتا ہے اور اگر ان چیزوں کی تصدیق کرے ان پر ایمان لے آئے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرے تو دنیا میں اس کی تعریف کی جاتی ہے اور آخرت میں اللہ اپنے فضل سے اس کو اجروثو اب عطافر مائے گا اور جنات الفردوس میں اس کو داخل فرمائے گا۔اس لیے عقل سلیم بیرواجب کرتی ہے کدان کے متعلق سستی اور تساہل سے کام نہ لیا جائے ان پر کامل غور وفکر کیا جائے اور محض باپ دادا کی اندھی تقلید کی وجہ سے ان کا انکار نہ کیا جائے۔

'الملاء الاعلٰی''ے مرادوہ فرشتے ہیں جن سے تخلیق آ دم کے متعلق مشورہ لیا گیا

ص : 2- ٧- ٢٩ مين فرمايا: " (آپ كهية: )جب ملائكه مقربين بحث كررب تنفي تو مجھے (اس كا) كوئى علم نه تعا ٥ ميرى طرف صرف بیروی کی جاتی ہے کہ میں صاف صاف عذاب سے ڈرانے والا ہوں O''

اس آیت مین 'السلاء الاعلیٰ '' کالفظ ہے الملاء کامعنیٰ ہے: وہ جماعت جو کسی ایک نظریہ اور ایک رائے پر متفق ہو

جائے اور وہ جماعت دیکھنے والوں کے نز دیکے عظیم ہو'جب وہ اس جماعت کو دیکھیں تو سیر ہو کر اور نظر بھر کر دیکھیں۔(المفردات جمع ۱۱۲)اور''المملاء الاعلیٰ'' کامعنیٰ ہے: بہت بلنداور بہت عظیم جماعت اور اس کا مصداق ہے فرشتوں کی عظیم جماعت اور ملائکہ مقربین۔

یہ ملائکہ مقربین کس چیز میں اور کس سے بحث کر رہے تھے اس کی دوتفیریں ہیں ایک تفییر یہ ہے کہ دہ اللہ تعالیٰ سے بحث کر رہے تھے اس کی دوتفیریں ہیں ایک تفییر یہ ہے کہ دہ اللہ تعالیٰ سے بحث کر رہے تھے کہ آ دم کو بیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اس کو بیدا کرنے کا کیا فائدہ ہے تیری تبیح اور تخمید کرنے کے لیے ہم کافی ہیں اور رہا ہی آ دم تو اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جوز مین میں فتنہ وفساد کریں گے اور آپس میں ایک دوسرے کا خون بہا کیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا: میں ان چیز وں کو جانتا ہوں جن کوتم نہیں جانے۔

امام رازی نے اللہ تعالیٰ کے جواب کی تقریراس طرح کی ہے کہ عقلی اعتبار سے مخلوقات کی جاراقسام ہیں:

(۱) و همخلوق جس کوعقل اور حکمت حاصل مواوراس کانفس شهوانی نه مواور نه اس میں قوت غصبیه موایه فرشتے ہیں۔

(۲) وه مخلوق جس میں شہوت اور غضب کی قوت ہواوراس میں عقل اور حکمت نہ ہوئیہ بہائم اور حیوانات ہیں۔

(٣) وه مخلوق جس میں نه عقل اور حکمت ہواور نه شہوت اور غضب ہوئیہ جمادات ہیں۔

(۴) وه مخلوق جس میں عقل اور حکمت بھی ہواور شہوت اور غضب بھی ہواوریہانیان اور بشریں۔

انسان کی تخلیق سے مقصود ایک دوسرے کی اندھی تقلید نہیں ہے' نہ تکبر اور سرکثی ہے۔ کیونکہ یہ حیوانات اور درندوں کی صفات ہیں' بلکہ اس کی تخلیق سے مقصود علم اور حکمت کے تقاضوں کا ظہور ہے اور انسان کی سرشت میں اگر چہ شہوت رکھی گئی ہے جس کے نتیجہ میں فساد کا ظہور ہوتا ہے اور اس کی سرشت میں فضب کو بھی رکھا جس کی وجہ سے وہ خون ریزی کرتا ہے' لیکن اس کی فطرت میں عقل بھی رکھی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت' اس کی محبت اور اس کی اطاعت اور عبادت کرنے کی محرک ہے' گویا اللہ تعالیٰ کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اے فرشتو! تم نے انسان کی شہوت اور غضب کے تقاضوں کو دیکھا اور میں نے انسان میں جوعقل اور حکمت رکھی ہے تم نے اس کے تقاضوں کو نہیں دیکھا۔ میری اطاعت اور عبادت اور تقدیس تم بھی کرتے ہولیکن جوعقل اور حکمت رکھی ہے تم نے اس کے تقاضوں کو نہیں دیکھا۔ میری اطاعت اور عبادت اور اطاعت اور اطاعت زیادہ قابل تم جس کے خمیر میں اس سے کوئی مانع اور مزاحم نہیں ہے' سوتمہاری اطاعت اور عبادت سے اس کی عبادت اور اطاعت اور عبادت ہے اس کی عبادت اور اطاعت اور عبادت ہے۔ قدر ہے جس کے خمیر میں اطاعت اور عبادت سے مانع اور مزاحم بھی ہے۔

حب ذیل مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ الملاء الاعلیٰ ''سے مرادوہ فرشتے ہیں جو تخلیق آ دم کے متعلق اللہ تعالیٰ سے بحث کررہے تھے۔

امام ابوجعفر محد بن جربرطبری متوفی ۱۳۱۰ ها پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے اس آیت (ص: ٦٩) کی تفسیر میں فر مایا: الملاء الاعلیٰ سے مراد وہ فرشتے ہیں جن سے حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق الله تعالیٰ نے مشورہ لیا تو انہوں نے اس میں بحث کی'ان کی رائے بیتھی کہ آ دم کو پیدا نہ کیا جائے۔سدی اور قمادہ سے بھی اسی طرح روایت ہے۔

(جامع البيان جز ٢٢٣ص ٢١٩ ُ رقم الحديث: ٢٣٠٩٨\_٢٣٠٩٨ وارالفكر 'بيروت ١٣١٥ هـ )

جلدوتم

امام ابن ابی حاتم متوی ۱۳۲۷ھ علامہ نغلبی متو فی ۱۳۷۷ھ علامہ ماور دی متو فی ۴۵۰ھ علامہ ابن جوزی متو فی ۵۹۷ھ اور علامہ قرطبی متو فی ۲۶۸ھ وغیرهم نے بھی اس آیت کی تفسیر میں اس روایت کو بیان کیا ہے۔

marfat.com



## "الملاء الاعلى" كى دوسرى تفيركهاس سے مرادوه فرشتے ميں جو گناموں كے كفارے ميں جو شرادوه فرشتے ميں جو گناموں كے كفارے ميں كا شرك اللہ من منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد اللہ منتقد ا

السملاء الاعلى كى دوسرى تغييريه بكاس مرادوه فرشة بي جواس چري بحث كردب تے كدوه كون سے نيك كام بي جو كنابول كا كفاره بوجاتے بيں۔

حفرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: آج رات میرے پاس میرا رب تبارک و تعالی بہت حسین صورت میں آیا محضرت ابن عباس نے فرمایا: یعنی خواب میں نہی فرمایا: یا محمد! کیا تم کو معلوم ہے کہ المحلاء الاعلیٰ (ملا نکہ تقریبین) کس چیز میں بحث کررہے ہیں؟ میں نے کہا جمیں آپ نے فرمایا: یا محمد الله نے بنا ہا تھے میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ میں نے اپنے سینے میں اس کی شندگ محسوس کی پھر جھے ان تمام چیز وں کاعلم ہو گیا جو آپ مانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں فرمایا: یا محمد! کیا آپ جانتے ہیں کہ المصلاء الاعلیٰ کس چیز میں بحث کررہے ہیں؟ میں نے کہا: بی ہاں! کفارات میں اور نماز کے بعد مبعد میں تفہر تا کفارات ہیں اور زیادہ قدم چل کرمبحد میں جاتا اور تکلیف اور مشقت کے وقت کا اللہ وضوکر تا کفارات ہیں اور جس نے بیکام کے وہ فیریت سے زندہ رہے گا اور فیر میں ہا تا اور تکلیف اور اینے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہوجائے گا جس دن وہ اپنی ماں سے پیدا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا محمد! جب تم اللہ کو تو این ماری ورد کو این طرف اس حال میں قبض نماز پڑھوتو یہ دعا کرون اور برائیوں کے ترک کرنے کا اور مساکمین سے مجت کرنے کا اور اس کین سے مجت کرنے کا اور اور فرمایا: بلند درجات ان کاموں سے حاصل ہوتے ہیں: سلام کو پھیلا تا 'کھا تا کھلا تا اور رات کو اٹھو کر اس وقت نماز پڑھنا جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣٢٣٣) تغيير عبد الرزاق ج٢ص ١٦٩ منداحمه جاص ٣٦٨ صحيح ابن خزيمه رقم الحديث: ٣٢٠ الشريعة للاجرى م ٣٩٧ السنة لا بن ا بي عاصم رقم الحديث: ٣٦٩ ، جامع المسانيد والسنن مندا بن عباس رقم الحديث: ١٣٥١)

امام ترفدی نے اس حدیث کوایک اور سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اس میں فدکور ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میرے پاس میرارب بہت حسین صورت میں آیا 'پی فر مایا: یا محمد! میں نے کہا: میرے رب! میں حاضر ہوں اور تیری اطاعت پر کمر بستہ ہوں 'فر مایا: السملاء الاعلیٰ ( ملائکہ مقربین ) کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا: میرے رب! مجھے معلوم نہیں 'پیراس نے ابنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا 'میں نے اس کی شندگ اپنے سینے میں محسوس کی 'پیر مجھے مشرق اور مغرب کے درمیان کی تمام چیز وں کاعلم ہوگیا 'پیرفر مایا: اے محمد! میں نے کہا: میں تیرے سامنے حاضر ہوں اور تیری اطاعت پر کمر بستہ ہوں 'فر مایا: السملاء الاعلیٰ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا: در جات میں اور کفارات میں اور جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانے میں اور مشقت کے وقت کامل وضو کرنے میں اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں اور جوان کاموں کی حفاظت کرے گا وہ خیریت سے زندہ رہے گا اور خیریت سے مرے گا اور وہ گنا ہوں سے اس طرح یاک ہوجائے گا' جیسے اس دن وہ اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا ہو۔

(سنن الترفذي رقم الحديث: ٣٢٣٣ النة لابن ابي عاصم رقم الحديث: ٣٦٩ مند ابويعليٰ رقم الحديث: ٧٠٨ صحيح ابن خزيمه رقم الحديث: ٣١٤) الشريعة للا جري ٣٩٦ ، جامع المسانيد والسنن مندابن عباس رقم الحديث: ١٣٨١)

ا مام تر مذی نے اس حدیث کوزیادہ تفصیل کے ساتھ حضرت معاذبین جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے:

جلدوتم

حضرت معاذین جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیه وسلم کوضیح کی نماز کے لیے آنے میں کافی تاخیر ہوگئی' حتیٰ کہ قریب تھا کہ ہم سورج کو دیکھ لیتے' پھر آپ جلدی جلدی تشریف لائے' پس نماز کی ا قامت کہی گئی' پھر رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھائی' سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ہم سے بلند آواز میں فر مایا جس طرح بیٹھے ہواسی طرح اپنی صفوں میں بیٹھے رہو' پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فر مایا: اب میں تہہیں بتا تا ہوں کہ کس وجہ سے مجھے نماز فجر کے لیے آنے میں تاخیر ہوگئ میں رات کواٹھا' میں نے وضو کیا اور جتنی نماز میرےمقدر میں تھی میں نے اتنی نماز پڑھی پھر مجھے اونگھ آگئی تو اچا تک میرے سامنے میرا رب تبارک و تعالی نہایت حسین صورت میں تھا۔ پس فر مایا: یا محمد! میں نے کہا اے میرے دب! میں حاضر ہوں ٔ فرمایا:المملاء الاعملٰی (ملائکہ مقربین) کس چیز میں بحث کررہے ہیں؟ میں نے کہا:ا میرے رب! مجھے معلوم نہیں' میہ مکالمہ تین بار ہوا' پھر میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا' حتی کہ میں نے اس کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوں کی' پھر ہر چیز میرے لیے منکشف ہوگئی اور میں نے اس کو پہچان لیا پس فرمایا: یا محمه! میں نے کہا: لبیک اے میرے رب! فرمایا: السملاء الاعلنی کس چیز میں بحث کررہے ہیں؟ میں نے کہا کفارات میں' فرمایا: وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا: وہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا ہے اور نماز وں کے بعد مساجد میں بیٹھنا ہےاورمشقت کے وقت کامل وضوکر تا ہے۔فرمایا: پھرکس چیز میں کفارہ ہے؟ میں نے کہا: کھانا کھلانے میں اور نرمی ہے بات کرنے میں اور رات کو جب لوگ سوئے ہوں اس وقت نماز پڑھنے میں' پھر فر مایا: سوال کرو' تو میں نے کہا: اے اللہ! میں تجھ سے نیک کام کرنے کا اور بُر ہے کاموں کے ترک کرنے کا اور مساکین سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں اور <sub>م</sub>یہ کہ تو میر ک<mark>ا</mark> مغفرت فرمااور مجھ پررحم فرمااور جب توکسی قوم کوفتنہ میں ڈالنے کاارادہ فرمائے تو مجھے بغیر فتنہ میں ڈالےاٹھالینااور میں تجھ سے تیری محبت کا اور جو بچھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کا اور جوعمل تیری محبت کے قریب کر دے اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے فر مايا: بيكلمات برحق بين تم ان كو ياد كرو پھران كو پڑھاؤ۔

ا مام ترفدی نے کہا: بیر حدیث حسن سیح ہے 'میں نے امام محدین اساعیل سے اس حدیث کے متعلق یو چھا تو انہوں نے کہا ا بیر حدیث حسن سیح ہے۔ (سنن الترفدی رقم الحدیث: ۳۲۳۵ 'منداحہ ج۵ص۲۳۳ 'سنن داری رقم الحدیث: ۱۵۳ 'المجم الکبیرج ۲۰ رقم الحدیث: ۱۹۱۹ ) الکامل لابن عدی ج۲ص۲۳۳ 'مندالمیزار رقم الحدیث: ۲۲۲۸ 'الستدرک جاص ۵۲۱ شرح الندرقم الحدیث: ۹۱۹ )

مفسرین میں سے الحسین بن مسعود البغوی متوفی ۱۱۵ھ ٔ علامہ خازن متوفی ۷۲۵ھ ٔ حافظ ابن کثیر متوفی ۷۲۷ھ ٔ حافظ جلال جلال المدین سیوطی متوفی اا9ھ اور قاضی شوکانی متوفی • ۱۲۵ھ نواب صدیق بن حسن بھوپالی متوفی ۷۰ساھ وغیرهم نے بھی اس حدیث کواس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ (معالم التزیل جہم ۷۷ لباب التاویل للخازن جہم ۷۷ تفسیر ابن کثیر جہم ۷۷ الدر المثورج ۷۵ ۲۱ فتح القدیرج ۲۴م ۵۸۴ فتح البیان ۲۶م ۲۰۱۱)

الله تعالیٰ کی صورت اور اس کے ہاتھوں کی تفسیر میں متقد مین اور متاخرین کے نظریات

اس حدیث میں یہ فدکور ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنے رب عزوجل کونہایت حسین صورت میں و یکھا' اس پر بیسوال وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صورت کا کیا معنیٰ ہے؟ اس میں امام ابو حذیفہ اور دیگر متقد مین کا فد ہب یہ ہے کہ ہم صورت میں کوئی تاویل نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی صورت سے مراد اس کی وہ صورت ہے جو اس کی شان کے لائق ہے اور مخلوق میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے' لیکن متاخرین نے جب یہ دیکھا کہ خالفین اسلام نے اس پر بیاعتر اض کیا کہ صورت تو کسی جسم کی ہوتی ہے' اس سے لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہواور جسم مرکب ہوتا ہے اور اپنے تحقق اور وجود میں اپنے اجزاء کا

marfat.com

تبياء القرآء

عمّاج ہوتا ہے تو اللہ کی صورت مانے سے اس کامحّاج ہوتا لازم آئے گا تو متاخرین تے اس کے دوجواب دیئے: ایک جواب سے
ہے کہ حدیث میں جو ہے کہ میں نے اپنے رب کونہایت حسین صورت میں دیکھا اس سے مراداللہ عزوجل کی صورت نہیں ہے؛
لیکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صورت ہے، یعنی جب میں نے اپنے رب عزوجل کو دیکھا تو میری بہت حسین صورت تھی، دوسرا
جواب یہ ہے کہ صورت کا معنی صفت ہے یعنی اس وقت اللہ تعالی بہت حسین وجمیل صفت میں تھا، یعنی وہ حسن و جمال عطا
کرنے والا تھا اور اکرام اور افضال کرنے والا تھا۔

اس طرح اس حدیث میں ندکور ہے کہ اللہ تعالی نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا متقد مین کے نزدیک اللہ تعالی کا ہاتھ ہے جو اس کی شان کے لائق ہے اور متاخرین کے نزدیک اس میں تاویل ہے اور ہاتھ سے مرا داس کی قوت اور اس کا ہودوکرم اور اس کی عطامے۔

نبي صلى الله عليه وسلم كوآسانون اورزمينون كي تمام چيزون كاعلم ديا جانا

اس صدیث میں بیدلیل ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو کم کلی عطافر مایا اور تمام حقائق اشیاء پرآپ کو مطلع فر مادیا' کیونکہ بعض احادیث میں بیدالفاظ ہیں: پس میں نے آسانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں کو جان لیآ۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث: ۳۲۳۳) اور بعض میں بیدالفاظ ہیں: مجھے مشرق اور مغرب کے درمیان کی تمام چیزوں کا علم ہوگیا۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث: ۳۲۳۳) اور بعض میں بیدالفاظ ہیں: پس ہر چیز میرے لیے منکشف ہوگی اور میں نے (ہر چیز کو) جان لیا۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث: ۳۲۳۵)

وجه استدلال بیہ ہے کہ پہلی دو صدیثوں میں لفظ 'ما''ہے' فعلمت ما فی السموت و ما فی الارض ''اور' فعلمت ما بین المشرق و المغرب ''اور تیسری صدیث میں لفظ' 'کل''ہے (فتحلی لی کل شیء و عرفت )اور' ما''اور' کل'' کے الفاظ کی وضع عموم کے لیے گ گئ ہے اور ان کی عموم پر دلالت قطعی ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی اس آیت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کلی اور علم کے عموم پر دلیل ہے:

آپ کوان تمام چیزوں کاعلم دے دیا جن کو آپ (پہلے)

عَلَّمُكَ مَالَهُ تُكُنُّ تَعُلُمُ . (الساء:١١٣)

نہیں جانے تھے۔

اس آیت میں بھی لفظ' میں '' ہے اور' میں '' کی عموم برقطعی دلالت ہے' خالفین نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے عموم پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو علم کلی حاصل ہوتا تو پھر جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ تہمت لگائی گئی تھی تو آپ فوراً اس کا رد کر دیتے 'حالا نکہ جب تک وتی نازل نہیں ہوئی تقریباً ایک ماہ تک آپ اس معاملہ میں پریٹان اور ممگین رہے' اس طرح جب ایک سفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہارگم ہوگیا تو آپ اس کو حلات نے اور فوراً بتا دیتے کہ ہارفلاں جگہ بڑا ہوا ہے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ بیتمام واقعات اخبارا حاد سے ثابت ہیں جو خلئی ہیں اور ہمارا استدلال اس آیت سے ہے جو قطعی ہے اور اس آیت میں اور جن احادیث سے ہم نے استدلال کیا ہے ان میں سے علی کا سے معارضہ کرنا باطل ہے۔

منكرين عموم علم رسالت كا آپ كے علم كلى پراعتراض

ہم نے جن احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے عموم پر استدلال کیا ہے اس پر اعتراض کرتے ہوئے منکرین عموم علم رسالت میں بہتے ہیں: جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی پشت پر ہاتھ رکھا تو آپ کوسب چیزوں کاعلم ہو گیا اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی پشت سے ہاتھ اٹھایا تو پھروہ سب علم زائل ہو گیا۔ جیسے جب اندھیرے میں بجلی چکے یا ٹارچ جلائی جائے تو ہم کو ا

marfat.com

چیر بین و کھائی ویتی ہیں اور جب بچلی عائب ہو جائے یا ٹارچ بچھ جائے تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے اور پچھ دکھائی نہیں ویتا' اس اعتراض كے حسب ذيل جوابات بين: اعتر اض مٰدکور کے جوابات (۱) الله تعالى نے قرآن مجيد ميں نبي صلى الله عليه وسلم كے متعلق فر مايا ہے: وَكُلْلِخِرَةُ خَيْرٌلُكَ مِنَ الْأُولِي (الفي) آ پ کی بعد والی ساعت پہلے والی ساعت ہے افضل اور بہتر ہے0 اور جب پہلی ساعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوآ سانوں اور زمینوں کی تمام چیز وں کاعلم دے دیا گیا تو بعد والی ساعت میں اس سے زیادہ علم دیا جائے گا' اس سے کم علم ہونا اس آیت کے خلاف ہے۔ (۲) علم الله تعالیٰ کی نعمت ہے اور نعمت کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس نعمت میں زیادتی فر ما تا ہے ٔ قر آن مجید میں ہے: وَاذْ تَا ذَا اللَّهُ اللَّهِ فَ اللَّهُ وَكُمْ اللَّهُ وَكُمِن كُفُن تُحْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَكُمْ اللَّهُ وَكُمْ اللَّهُ وَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ إِنَّ عَنَالِيْ كَشَوِيْدُ ۞ (ابرائيم: ٧) گے تو میں تمہیں زیادہ دول گا اور اگرتم ناشکری کرو گے تو بے شک میراعذاب بہت سخت ہے 0 اور نبی صلی اللّه علیه وسلم سیدالشا کرین ہیں' کا ئنات میں سب سے زیادہ شکرادا کرنے والے ہیں' اس لیے یہ توممکن ہے بلکہ واقع ہے کہ بعد کی ساعت میں آپ کو اور علم عطا کیا جائے 'یے ممکن نہیں ہے کہ دیا ہواعلم بھی واپس لے لیا جائے جیسا کہ مخالفین کا قول ہے' کیونکہ بیاس وقت ہوگا جب آپشکر گزار نہ ہوں اور آپسیدالشا کرین ہیں۔ (٣) الله تعالى فرما تائے: دَقُلْ رَبِينِ ذِذْ فِي عِلْمًا ٥ (طرا ١١١٠) آپ بیدها کیجئے کہاہ میرے رب!میراعلم زیادہ کر 🔾 اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا مطلوب میہ ہے کہ آپ کے علم کوزیادہ کرے اور علم عطا فر ما کر اس کو واپس لے لیناس آیت اوراس مطلوب کے خلاف ہے۔ (٣) بیکہنا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی پشت سے ہاتھ اٹھالیا تو آپ کاعلم جاتا رہا'ان احادیث کی صراحت کے خلاف ہے' کیونکہان اعادیث میں بیتصری ہے کہ پہلے آپ کوعلم نہیں تھا کہ فرشتے کس چیز میں بحث کررہے ہیں اور اللہ کے ہاتھ رکھنے کے بعد آپ کوعلم ہو گیا کہ فرشتے ان کاموں کے متعلق بحث کررہے ہیں جو گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں اور آپ کا پیلم برقرارر ہا کیونکہ بعد میں آپ نے صحابہ کرام کووہ کام بتائے جو گناہوں کا کفارہ ہیں۔ (۵) ان احادیث سے بیٹابت ہے کہ آپ کو آسانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں کاعلم دیا گیا ہے'اب منکرین وہ حدیث بیان كريں جس ميں يدتصريح ہوكہ آپ سے بيلم واپس لے ليا گيا۔ (٢) منكرين نے كہا كہ جب اللہ تعالى نے آپ كى پشت پر ہاتھ ركھا تو آپ كوعلم ہو گيا اور جب آپ كى پشت سے ہاتھ اٹھايا تو آپ كاعلم چلاگيا ان كايةول بالكل اس طرح ب جس طرح الله تعالى في آن مجيد مين منافقين كا حال بيان فر مايا ب: فَكُمَّا أَضَاءَتُ مَا حُولَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُوم هِمْ وَ بِي اللهُ بِنُوم هِمْ وَ بِي اللهُ بِنُوم هِمْ وَ ب تو اللّٰدان کے نور کو لے گیا اور ان کوایسے اند عیروں میں چھوڑ دیا کہ تُركُهُمْ فِي ظُلُمْتِ لَا يُبُصِرُونَ ۞ (القرو: ١١) وه بین دیچه سکتے 🔾 جلددتم

martat.com

تبياء القرآد

ש PA: אא ---- פו ومالي ۲۳ منكرين عموم علم رسالت نے اپنے اس قول میں 'جوآیت منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے اس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چسیال کیا ہے اور یہ بہت سخت جسارت ہے۔ ا مام محمد بن اساعيل بخاري اين سيح مين فرمات مين: . حضرت ابن عمر رضی الله عنهما خوارج کوالله کی بدترین مخلوق قرار دیتے تھے اور میہ کہتے تھے کہ جوآ مات کفار کے متعلق نازل ہوئی ہیں بیان کومسلمانوں یمنطبق کرتے ہیں۔ (صحیح ابنجاری باب قبل الخوارج ص۱۲ ۱۳ وار ارقم بیروت محیح ابنجاری ج۲ص۲۰۴ اصح البطالع کراچی) خوارج تو صرف کفار کی آیات کومؤمنوں برمنطبق کرتے تھے تو ان کا کیا درجہ ہوگا جومنافقین کی آیات کورسول الله صلی الله عليه وتلم پرمنطبق كريں-اگرة ب كوعلم كلى دے ديا گيا تھا تو پھر بعد ميں قرآن مجيد كيوں نازل ہوتارہا؟ ہم نے النساء: ١١١٣ (عدم ما لم تكن تعلم) سے جورسول الله صلى الله عليه وسلم كے علم كلى يراستدلال كيا ہے اس ير اعتراض کرتے ہوئے نخافین یہ کہتے ہیں کہاگر اس آیت کا بیمعنیٰ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پچھ بھی نہیں جانتے تھے' الله تعالیٰ نے وہ سب آپ کو ہتلا دیا اور آپ کوملم کلی حاصل ہو گیا اور تمام احکام شرعیہ آپ کومعلوم ہو گئے ' تو جا ہیے تھا کہ اس کے بعد مزيد قرآن مجيد نازل نه موتا' كيونكه آپ كوتمام احكام شرعيه معلوم مو چكے تھے پھر باقی قرآن مجيد كيوں نازل موتار ہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول صرف احکام شرعیہ کی تعلیم کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس کی اور بھی بہت مسیس ہوتی ہیں جن کواللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ ویکھئے قرآن مجید میں نماز کی فرضیت سے متعلق''اقیموا الصلوة'' بارہ مرتبہ نازل ہوئی ہے ظاہر ہے کہ ایک آیت کے نازل ہونے سے ہی نماز کی فرضیت کاعلم ہو گیا تھا'اب باتی گیارہ مرتبہ سے آیت ویگر وجوه کی بناء پر نازل ہوئی ہے اس لیے 'علمک مالم تکن تعلم ''کے نزول کے بعد باقی قرآن کا نازل ہونا اس کے منافی نہیں ہے کہ اس آیت سے علم کلی حاصل ہو گیا تھا۔ اس کی اور بھی بہت نظائر ہیں۔ نبی صلی الله علیه وسلم کے عموم پرامت کے علم کے عموم سے معارضہ اوراس کا جواب اس دلیل پرمخالفین کا دوسرااعتراض میہ ہے کہ جس طرح نبی صلی الله علیہ وسلم کے متعلق النساء ۱۱۳ میں ہے کہ آپ کوان تمام چیزوں کاعلم دے دیا جن کوآپ (پہلے) نہیں جانتے تھے اس طرح عام مسلمانوں کے متعلق ہے: (رسول الله صلى الله عليه وسلم ) تنهيس ان تمام باتوں كى تعليم وَنُعَتَبُكُومُ مَا لَوْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ۞ (البقره:١٥١) دیتے ہیں جن کوتم (پہلے) نہیں جانتے تھے 🔾 پس اس سے بیلازم آئے گا کہ امت کاعلم' آپ کے علم کے مساوی ہوجائے۔ اس کا ایک جواب میہ ہے کہ یہاں پر''مسا''عموم کے لیے ہیں ہے' بلکہ مجاز أخصوص کے لیے ہے' یعنی آپ نے ان کو احكام شرعيه ادر به قدر ضرورت غيب كي خبرول كي تعليم دى اوراگريه كها جائے كه جب يهال "ما" كوعموم برمحمول نهيس كيا تو النساء: ۱۱۳ میں بھی اس کواس عموم پرمحمول نہ کیا جائے'اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی قرینہ کی بناء پر کسی لفظ کو حقیقت پرمحمول نہ کیا جائے تواس سے بدلازم نہیں آتا کہ ہر جگداس کومجاز برمحمول کیا جائے مدیث میں ہے: جو خص سورهٔ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ لا صلوة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب. (سنن الترندي رقم الحديث: ٢٣٧) جلدوتم تبيار القرآر marfat.com

Marfat.com

لا تفی جنس کے لیے آتا ہے' اس لیے اس حدیث کامعنی یہ ہونا جاہیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز بالکل نہیں ہوتی 'لیکن چونکہ سور کا فاتحہ کا نماز میں پڑھنا فرض نہیں ہے اس لیے اس حدیث میں لا مجاز اُنفی کمال پرمحمول ہے کیعنی سور کا فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی 'کیکن اس سے بیلاز منہیں آئے گا کہ اب ہر جگہ لا نفی کمال کے لیے ہوختیٰ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ لا الدالا الله میں بھی لا تفی کمال کے لیے ہےاوراس کامعنیٰ ہے کہاللہ کے سوا کوئی کامل خدانہیں ہےاور ناقص خدا موجود ہیں' بلکہ یہاں پر ا بنی اصل کے مطابق لا نفی جنس کے لیے ہے اور اس کا معنیٰ ہے: اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔

اس كادوسراجواب يه بي كر يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون "مي ضمير خطاب "كم" بمع باور" مالم تكونوا تعلمون ''میں میا بھی عموم کے لیے ہے اور قاعدہ بیہے کہ جب جمع کے مقابلہ میں جمع ہوتوا حاد کی تقسیم ا حاد کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے عرب کہتے ہیں: لبس القوم ٹیابھم، قوم نے اپنے کپڑے پہن لیے اس طرح اس آیت کامعنیٰ یہ ہے کہ آپ نے تمام امت کومجموعی احکام شرعیه سکھا دیئے اور النساء:۱۱۳ کامعنی یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے تنہا آپ کوتمام چیز وں کاعلم عطا فریا ' اس سے امت کی آپ کے ساتھ مساوات لازم نہیں آتی۔

اس جواب کی زیادہ تفصیل''مقام ولایت ونبوت''ص ۰۵ا۔ ۲۸ میں ملاحظہ فر مائیں۔

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے : جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فر مایا کہ میں گیلی مٹی سے بشر بنانے والا ہوں O سو جب میں اس کا پتلا بنالوں اوراس میں اپنی طرف سے (خاص)روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا O تو ب کے سب تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا O سوااہلیس کے اس نے تکبر کیا اور کا فروں میں سے ہو گیا O فر مایا: اے اہلیس! تخجے اس کوسجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا؟ کیا تو نے (اب) تکبر کیایا تو (پہلے سے ہی) تکبر کرنے والوں میں سے تھا؟ 0 اس نے کہا: میں اس سے بہتر ہوں' تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کومٹی سے

بنایا ہے0(س۷۷-۷۱) بشر کا معنیٰ اوراس کی تخلیق کا مادہ

ص : ا ك ميس فر مايا ہے: " ميس بشر كو كيلى مثى سے بنانے والا ہوں " اور ايك اور جگه فر مايا ہے:

إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْمَالٍ مِنْ حَإِتَسُنُونٍ ۞ میں تھنکھناتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے بشر کو

(الحجر:٢٨) ييداكرني والابول )

بشر کی خلقت کا مادہ پہلے کیلی مٹی تھی' پھر وہ مٹی پڑے پڑے سیاہ سڑا ہوا گارا ہوگئی اور خشک ہونے کے بعدوہ کھنکھناتی ہوئی مٹی ہوگئی جیسے ٹھیکرا ہوتا ہے۔

بشر کامعنی ہے: ظاہری جلد اور کھال انسان کو بشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی جلد صاف اور ظاہر ہوتی ہے اس کے برخلاف حیوانات کی جلد بالوں سے یا اون سے یا پٹم سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے 'بعض مفسرین نے کہا: انسان کوبشراس لیے کہتے ہیں کہاس کی تخلیق کے لیے اللہ تعالی خوداینے ہاتھوں سے مباشر ہوا تھا' یعنی خوداینے ہاتھوں سے متصف ہوا تھا' ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ

ٳۜۊؙؙؙؙؙؙؙؙۜڡڟؙڮۼؽڛؙؠۼٮ۫ۮٵٮڷۅڴؠۘٛڟؙڶٲۮۘۘم ۠ڂۘڰڡۧڰؙڡؚڽؙ

بے شک اللہ کے نزویک عیسیٰ کی مثال آ دم کی طرح ہے تُرابِ (آلعران:۵۹) جس کواللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔

گو یا انسان کی خلقت کا ابتدائی مادہ مٹی ہے' پھراس میں پانی ملا کراس کو گوندھا گیا تو وہ تمیلی مٹی بنا' پھروہ پڑے پڑے سیاہ

martat.com

بد بودار گارا ہو گیا اور سو کھ کر شمیرے کی طرح کھنگھناتی ہوئی مٹی ہو گیا۔ روح کامعنی' روح پھو تکنے کامحمل اور ہماری شریعت میں سجد ہُ تعظیم کا عدم جواز

ص ٢٠ ميں فرمايا: سوجب ميں اس كا پتلا بنالوں اور اس ميں اپني طرف سے (خاص) روح پھونك دوں توتم سب اس ے لیے بحدہ کرتے ہوئے گر جانا O

۰ '' سویته'' کالغوی معنی ہے: میں اس کو درست بنالوں اور یہاں اس سے مرادیہ ہے کہ میں اس کا پتلا بنالوں اور اس کو انسانی صورت میں ڈھال لوں۔

اس کے بعد فرمایا: اور اس میں اپنی طرف سے خاص روح پھونک دول۔اس سے معلوم ہوا کہ جب قالب پوری طرح درست اورمکمل ہو جائے پھراس میں روح پھونکی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ پہلے رحم میں نطفہ ہوتا ہے پھر چالیس دن بعدوہ جما ہوا خون بن جاتا ہے ' پھر جالیس دن بعد وہ گوشت بن جاتا ہے ' پھر جالیس دن بعداس میں روح پھونگی جاتی ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۳۲۰۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۳۳) اور عارفین نے کہا ہے کہ اسی طرح انسان میں حقیقت کی روح اس وقت پھوتگی جاتی ہے جب وہ شریعت اور طریقت کے تقاضوں برعمل کر کے درست اور کامل ہو جاتا ہے۔روح پھونکنا ایک استعارہ ہے حقیقت میں کوئی پھونک نہیں ہوتی ' بلکہ روح کوجسم میں جاری کر دیا جاتا ہے اورجسم کے تمام اعضاء میں روح کا نفوذ اس طرح ہوتا ہے جس طرح انگارہ میں آ گ کا حلول ہوتا ہے یا جس طرح ہے میں پانی کی ٹمی کا حلول ہوتا ہے یا پھول میں خوشبو کا حلول ہوتا ہے۔اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روح کی اپنی طرف اضافت کی ہے کیعنی بیداللہ تعالیٰ کی پہندیدہ روح ہے اور یا اس روح کا مرتبہ بڑھانے اوراس کی تعظیم اور تکریم ظاہر کرنے کے لیے اپنی طرف اضافت کی ہے۔

روح کے دومعنیٰ میں:ایک معنیٰ یہ ہے: وہ ایک جسم لطیف ہے جس کا بخار کی شکل میں تمام جسم میں حلول ہے وہ حواس ظاہرہ واس باطنہ اورجسم کی تمام قوتوں کی حامل ہوتی ہے۔ بدن کے فانی ہونے سے بیروح بھی فانی ہوجاتی ہے اورروح کا دوسرامعنیٰ ہے: نفس ناطقہ اور لطیفہ ربانیہ سیفس حیوانی کی قوتوں کی حامل ہوتی ہے اس روح پر فنانہیں ہے سے بدن کے فانی ہونے کے بعد بھی باتی رہتی ہے۔اس کی مکمل تفصیل اور شخفیق ہم نے بنواسرائیل: ۸۵میں کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں تبیان القرآن ج٢ص٩٣٧\_٢٨٧\_

اس کے بعد فر مایا: توتم سب سجدہ میں گر جانا 'سجدہ کا اطلاق حدرکوع تک جھکنے پر بھی ہوتا ہے اور زمین پر چہرہ رکھنے پر بھی سجدہ کا اطلاق ہوتا ہے ؛ چونکہ اس آیت میں فرمایا ہے: تم سب سجدہ میں گر جانا۔ اس سےمعلوم ہوا کہ یہاں سجدہ سے مراد حد رکوع تک جھکنانہیں ہے بلکہ زمین پر چہرہ رکھنا مراد ہے۔

یہ جدہ تعظیم تھا 'سجدہ عبودیت نہیں تھا 'سجدہ تعظیم سابقہ شریعتوں میں جائزتھا 'جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اوران کے والدین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے تجدہ کیا تھا اور تجدہ عبودیت اللہ تعالیٰ کے سوائسی کے لیے جائز نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کے لیے محدہ عبودیت کرنا جائز نہیں ہے اور ہماری شریعت میں مخلوق کے سامنے سجدہ تعظیم کرنا بھی جائزنہیں ہے۔

قیس بن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں جیرَ ہ ( کوفہ سے تین میل دور ایک شہر جس کو آج کل نجف کہتے ہیں ) میں گیا' میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے سردار کو تجدہ کرتے ہیں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: آپ اس ا بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ آپ کو تجدہ کیا جائے آپ نے فر مایا: یہ بتاؤ کہ اگرتم میری قبر کے پاس سے گزروتو کیا اس

10 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17 --- 17

کو سجدہ کرو گے؟ میں نے کہا: نہیں' آپ نے فر مایا: تو پھر نہ کرو'اگر میں کسی کو دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا تھم دیتا تو میں عورتوں کو تھم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کریں' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر ان کے خاوندوں کا حق رکھا ہے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۲۴۰ سنن ابن ماجرقم الحدیث: ۱۸۵۳ سنن داری رقم الحدیث: ۱۳۷۰ منداحدج ۴۳۸ س۲۶ م۲۳۰ ۲۶ ص۷۶) البیس کامعنی اور اس کا جنات میس سے ہونا

ص : ۲۷-۷۳ میں فرمایا: ' تو سب کے سب فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا O سوااہلیس کے 'اس نے تکبر کیا اور کا فروں میں سے ہو گیا O

پہلے فرمایا: 'فسجد الملائکة ''فرشتول نے سجدہ کیا۔الملائکۃ جمع کاصیغہ ہے'لیکن اگر چند فرشتے سجدہ کر لیتے اور سب فرشتے سجدہ نہ کرتے' پھر بھی جمع کے صیغہ کا اطلاق درست تھا'اس لیے اس کے بعد'' کے لھے م''فرمایا' تا کہ ظاہر ہو کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا ہے' لیکن اگر سب فرشتوں میں سے پہلے کچھ فرشتے سجدہ کرتے اور بعد میں کچھ اور فرشتے سجدہ کرتے اور مقدرتی اوقات میں سب فرشتوں میں سے باس لیے اس کے بعد متفرق اوقات میں سب فرشتے سجدہ کرتے' تب بھی یہ بات صادق آتی کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا ہے' اس لیے اس کے بعد ''اجمعون'' فرمایا تا کہ معلوم ہو کہ سب فرشتوں نے استے اور بہ یک وقت سجدہ کیا ہے۔

ابلیس اپی نوع اور حقیقت کے اعتبار سے جن ہے ، قر آن مجید میں ہے: کان مین الجی فَفَسَق عَنْ اَمْرِ مَا یِّهِ .

وہ جنات میں سے تھا' سواس نے اپنے رب کے تھم کی

(الكہف:۵۰) نافرمانی کی۔

کیکن چونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا'اس لیے اس کوبھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا'اس سے پہلے اس کا نام عزازیل اور الحارث تھا'بعد میں جب وہ راندہ درگاہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تو پھراس کا نام ابلیس ہو گیا'' سے ان السکافوین'' کامعنیٰ ہے:وہ کا فرول میں سے تھا'یعنی اللہ تعالیٰ کے علم از لی میں وہ کا فروں میں سے تھایا یہ کان'صار کے معنیٰ میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کی وجہ سے وہ کا فروں میں سے ہو گیا۔

حضرت آ دم کو دونوں ہاتھوں سے بنانے کی توجیہ

اس کے بعد فرمایا: فرمایا: 'اے ابلیس! مجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا؟ کیا تو نے (اب) تکبر کیا یا تو (پہلے سے ہی) تکبر کرنے والوں میں سے تھا؟ ۱0اس نے کہا: میں اس سے بہتر ہوں' تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کومٹی سے بنایا ہے 0''(صّ:۷۱-۵۵)

حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فر مایا: میں نے اس کواپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو لفظ ''کسن ''سے پیدا فرما تا ہے 'لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت اور کرامت کو ظاہر کرنے کے لیے فر مایا: میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے' ان کی پیدائش کے لیے ماں باپ کو واسطہ نہیں بنایا' نہ کسی ایک کے نطفہ کا ان کی تخلیق میں دخل ہے' ان کو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔

ابلیس نے کہا: میں اس سے بہتر ہوں' تونے جھے آگ سے بنایا ہے اور اس کومٹی سے بنایا ہے' اس کے قول کا حاصل یہ ہے کہ اگر آ دم کو آگ سے پیدا کیا جاتا تو میں پھر بھی اس کوسجدہ نہ کرتا کیونکہ وہ اس صورت میں میری مثل ہوتا' چہ جائیکہ وہ مٹی سے بنایا گیا ہے اور برتر کا کم تر کوسجدہ کرنا اور اس کی سے بنایا گیا ہے اور برتر کا کم تر کوسجدہ کرنا اور اس کی

ملار مبلار

marfat.com

تعظیم کرنا درست نہیں ہے۔ مرمر ریسا ہوئی

مٹی کا آگ سے افضل ہونا

ابلیس کا بیزعم تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے والانکہ حسب ذیل وجوہ سے مٹی آگ سے افضل ہے۔ مٹریہ گا دیا ہے ہے گا مٹرین اور سے میں جات ہو میں ختر نہیں کہتا

(۱) منی آگ برغالب ہے کیونکہ آگ برمنی ڈالنے ہے آگ بچھ جاتی ہے اور آم کم منی کوختم نہیں کر کمتی۔

(۲) مٹی امین ہے مٹی میں نتج د با دیا جائے تو وہ اس سے درخت اگا کر نتج کو پھر کئی گنا کر کے لوٹا دیتی ہے اور آ گ خائن ہے آگ میں جو پچھے ڈالا جائے آگ اس کوجسم کردیتی ہے۔

(۳) آ گ کی طبیعت میں جوش اور غضب ہے اور مٹی کی طبیعت میں سکون اور ثبات ہے۔

(۷) مٹی کی طبیعت میں تخلیق اور تکوین کی صلاحیت ہے' مٹی سے انسانوں اور حیوانوں کا رزق حاصل ہوتا ہے' روئی حاصل ہوتی ہے جس سے انسان کولباس اور زینت فراہم ہوتی ہے' اس میں معد نیات ہیں جن سے مختلف آلات اور مشینیں بنتی ہیں اور آگ سے کسی چیز کا حصول نہیں ہوتا' بلکہ وہ حاصل شدہ چیز وں کو فاسد اور فنا کر دیتی ہے۔

(۵) مٹی سے انسان اپنی رہائش کے لیے گھر بنا تا ہے جو اس کو دھوپ اور بارش سے بچا تا ہے اور آگ سے گھر بنتا نہیں ہے' گڑجا تا ہے۔

- (۲) آ گُنود بہ خود قائم نہیں ہوسکتی'اس کواپنے قیام کے لیے کسی محل اور جگہ کی ضرورت ہے اور وہ محل اور جگہ زمین اور مٹی ہے' سوآ گ محتاج ہے اور مٹی محتاج الیہ ہے اور محتاج الیہ محتاج سے افضل ہوتا ہے۔
- (۷) ہر چند کہ آگ ہے بعض فوا کد حاصل ہوتے ہیں' مثلاً اس سے کھانا پکتا ہے' روشی حاصل ہوتی ہے' لیکن اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے' کنٹرول نہ کیا جائے تو وہ کھانا جلادے اور گھر جل کررا کھ ہوجائے' سواس کی خیر میں بھی نٹرمضمر ہے اور مٹی سرایا خیر ہے' اس میں شر بالکل نہیں ہے۔
- (۸) قرآن مجید میں اللہ تعالی نے مٹی کے بہت فوائد اور منافع بیان فر مائے ہیں زمین کے متعلق فر مایا ہم نے اس کوفراش بسلط اور قرار بنایا ہے اور زمین کے عجائبات میں انسان کوغور وفکر کی دعوت دی ہے اور آگ کا ذکر زیادہ تر ڈرانے کا دھرکانے اور عذاب دیے کے لیے فر مایا ہے اور مٹی کواجر وثو اب کا منبع بنایا ہے اور وہ جنت ہے جس میں باغات ہیں اور محکانے ہیں اور بیمٹی کے شمر ات ہیں اور آگ صرف دوزخ میں ہے اور جنت دوزخ سے افضل ہے تو مٹی آگ سے افضل ہوئی۔
- (۹) مٹی کے لیے یہ فضیلت کافی ہے کہ اس سے اللہ کا گھر بنایا گیا انبیاء کیہم السلام کو بنایا گیا ہے اور آگ کے لیے یہ فدمت بہت ہے کہ اس سے شیطان کو بنایا گیا ہے۔
- (۱۰) مٹی سے تواضع ہوتی ہے اور آگ سے سرکشی اور تکبر پیدا ہوتا ہے اور جو تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوسر بلند کرتا ہے ' حدیث میں ہے:

حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ورجہ تو اضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک درجہ بلند کرتا ہے اور جو اللہ کے سامنے ایک درجہ تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک درجہ پنچے گرا دیتا ہے ٔ حتیٰ کہ اس کو اسفل السافلین میں کر دیتا ہے۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢١٧٦) منداحمه ج ٣٠ ٤ مند ابويعليٰ رقم الحديث: ٩٠١١ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٥٦٧٨)

جلدوتهم

marfat.com

(سنن ابنِ ماجه رقم الحديث: ١٤١٩ منداحمه جهم ١٦٢ صلية الاولياء ج ٢ص ١٤)

ابلیس کے اس زعم کا بطلان کہ وہ حضرت آ دم سے افضل ہے

ہم نے پہلے یہ ذکر کیا ہے کہ ابلیس لعین کا بیہ زعم تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے اور وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور حضرت آ دم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں' اس لیے وہ حضرت آ دم سے افضل ہے اور افضل کو بیتکم دینا صحیح نہیں ہے کہ وہ مفضول کو سجدہ کرے' اس لیے اس نے حضرت آ دم کوسجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔

ہم بیان کر چکے ہیں کہ اہلیئی کا بیرزعم نیجے نہیں ہے کہ آ گرمٹی سے افضل ہے' لیکن اگر بالفرض اس کا بیرزعم ضیح بھی ہوتو کسی مرکب کے تحقق کی چارعلتیں ہوتی ہیں: علت مادی' علت صوری' علت فاعلی اور علت غائی اور مادہ کے علاوہ بقیہ تین علتوں کی وجہ سے بہر حال حضرت آ دم علیہ السلام افضل ہیں۔

علت صوری کے اعتبار سے افضل ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ حضرت آ دم کواللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے' حدیث سر:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

آ دم کواللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا۔

خلق الله آدم على صورته.

(صحيح ابنجاري رقم الحديث: ٦٢٢٧ ،صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٨٤١ مند احد رقم الحديث: ٦١٥ ، عالم الكتب بيروت )

اورعلت فاعلی سے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ساری کا سُنات کو اللہ تعالیٰ نے صرف لفظ '' کن '' سے بنایا اور حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا' فرمایا: '' خَلَفْتُ بِیکائی ''. (صّ: ۵۵) جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔

اورعلت غائی کے اعتبار سے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پراپنی خلافت اور نیابت کے لیے بنایا' فرمایا'' اِرِتی بچا**یل فی اُلائم ضِ خَرِل**یفَ**گ**ے'' (البقرہ: ۳۰)

ان دلائل سے واضح ہوگیا کہ حضرت آ دم علیہ السلام ہراعتبار سے ابلیس سے افضل تھے اور اس کا'' ان حیسر مند'' کہنا یے جاغرور اور جھوٹا تکبر تھا۔

تكبركي مذمت ميس احاديث

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے تکبر کا ذکر کیا ہے اور اس کے تکبر کی وجہ سے اس کوملعون اور مردود قرار دیا' حسب ذمل احادیث میں تکبر کی مذمت کی گئی ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جس کے دل میں رائی کے وانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۱ سنن التر فدی رقم الحدیث: ۱۹۹۹ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۱۷۳۳ جامع المسانید والسنن مندابن مسعود رقم الحدیث: ۹۷۹ میری حضرت ابو جریره رضی الله عنه بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله سبحانه فر ما تا ہے که کبریا میری علی در ہے اور عظمت میر اتبیند ہے جوان میں کسی ایک کو جھے سے چھینے گا میں اس کوجہنم میں ڈال دوں گا۔

(سنن ابن ماجدةم الحديث: ١٤٧٣ مند الحميدي رقم الحديث: ١١٣٩ مصنف ابن الى شيبه ٩٥ ص ٩٩ منداحمه ٢٣٨ ٢ (

جلددتم

#### marfat.com

عبوار القرآر

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ میں سے لوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مدینہ میں جہاں چاہتے لے جاتے اور اپنی حاجت پوری کرتے۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۲۹۷ منداحیہ ج ۳۳ میں ۱۵ مندالا اللہ علی رقم الحدیث: ۳۹۸۲ جامع المسانید واسنن مندانس رقم الحدیث ۱۲۹۰ کا منداحیہ جامع المسانید واسنن مندانس رقم الحدیث ۱۲۹۰ حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاروں کی عیادت کرتے ہے جنازہ کے ساتھ جاتے ہے نوکر اور خادم کی دعوت قبول کر لیتے ہے جنگ قریظہ اور نفیر کے دن آ پ دراز گوش پرسوار ہے اور جنگ خیبر کے دن دراز گوش پرسوار ہے اور مجبور کی چھال کی لگری تھی ہیں بکڑی ہوئی تھی اور آ پ کے بنچ مجبور کی چھال کی گدی تھی۔ کے دن دراز گوش پرسوار ہے اور مجبور کی چھال کی گدی تھی۔ کے دن دراز گوش پرسوار ہے اور مجبور کی چھال کی لگام اپنے ہاتھ میں بکڑی ہوئی تھی اور آ پ کے بنچ مجبور کی چھال کی گدی تھی۔ کہ دن دراز گوش پرسوار ہے اور مجبور کی جھال کی لگام اپنے ہاتھ میں بکڑی ہوئی تھی اور آ پ کے بنچ مجبور کی جھال کی لگام اپنے ہاتھ میں بکڑی ہوئی تھی اور آ پ کے اپنے میں مندانس رقم الحدیث سے ۱۳۵۳)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:فر مایا: تو اس جنت سے نگل جا بے شک تو دھتکارا ہوا ہے 0 بے شک تھے پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے 0اس نے کہا: اے میرے رب! پھر مجھے حشر کے دن تک کی مہلت دے 0 فر مایا: بے شک تو مہلت پانے والوں میں سے ہے 0اس دن تک جس کا دفت (ہمیں) معلوم ہے 0اس نے کہا: پس تیری عزت کی قتم! میں ضروران سب کو گم راہ کر دوں گا0 سواان کے جوان میں سے تیرے خلص بندے ہیں 0 فر مایا: پس سے برحق ہے اور میں حق بات ہی فر ما تا ہوں 0 کہ میں تجھ سے اور تیرے تمام پیروکاروں سے ضرور جہنم کو بھر دوں گا 0 (ص: ۸۵۔ ۲۵)

ص : 22 میں فر مایا: '' تو اس سے نکل جا'' اس سے مراد ہے: تو اس جنت سے نکل جا اور یہ بھی مراد ہوسکتا ہے: تو آسانوں سے نکل جا' نیز فر مایا: بےشک تو رجیم ہے کہ جی مراد ہے: تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے یا ہر خیر سے دھتکارا ہوا ہے یا اس کا معنیٰ ہے: جب تو آسانوں کے قریب آئے گا تو تجھے آگ کے گولوں سے دجم کیا جائے گا۔

ص: ۷۸ میں فرمایا: ''بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے''اس کامعنیٰ ہے: تو قیامت تک میری رحمت سے دوررہے گا اور اس کا بیمعنیٰ بھی ہے: قیامت تک لعنت کرنے والے تجھ پرلعنت کرتے رہیں گے۔

ص: 24 میں فرمایا: ''اس نے کہا: اے میرے رب! پھر مجھے حشر کے دن تک کی مہلت دے'۔

اس آیت میں بیالفاظ ہیں:''السی یہ وم یبعثون''جس دن جزاء کے لیےلوگوں کوقبروں سےاٹھایا جائے گا'اس کی مراد بیھی کہ شیطان کولوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بدت مل جائے' نیز اس کی مراد بیھی کہاس کوموت سے نجات مل جائے اور اللّٰد تعالیٰ کا بیقول جھوٹا ہو جائے کہ ہرشخص کوموت آئے گی' کیونکہ حشر کے دن کے بعدموت نہیں ہے۔

ص: ۸۱-۸ میں فرمایا: '' بے شک تو مہلت پانے والوں میں سے ہے ۱۵س دن تک جس کا وقت (جمیں) معلوم ہے'
اس آیت سے بیمعلوم ہوا کہ اہلیس کو قیامت تک کی مہلت دی گئی ہے' لیکن قرآن مجید میں اس پرکوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کی
اولا داور اس کے چیلوں کو بھی قیامت تک کی مہلت ہے یا نہیں ۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ شیاطین میں تو الداور تناسل ہوتا ہے اور
ان کی اولا دقیامت تک زندہ رہے گی اور جنات میں بھی تو الد ہوتا ہے لیکن ان پرموت بھی آتی ہے۔ شیطان نے بیدعا کی تھی
کہ اس کو حشر تک موت نہ آئے' لیکن اللہ تعالی نے فرمایا: اس کو قیامت تک موت نہیں آئے گی اور اس تعین کا جو یہ مقصد تھا کہ
وہ اللہ تعالی کے قول کو جھوٹا کر دے وہ اس میں کامیاب نہ ہوسکا۔

ص :۸۲\_۸۳ میں فر مایا: اس نے کہا:'' پس تیری عزت کی قتم! میں ضرور ان سب کو گم راہ کر دوں گا O سواان کے جوان میں سے تیرے مخلص بندے ہیں O''

جلدوتم

marfat.com

اگر اہلیس چاہتا تو مطلقاً یوں کہد دیتا: ''میں ضروران سب کو کم راہ کر دوں گا''اورا گروہ ایسا کہتا تو اس کا پیقول جھوٹ ہو جاتا' کیونکہ اللّٰد تعالیٰ کے خاص اور مخلص بندوں مثلاً انبیاء کیہم السلام کووہ گم راہ نہیں کرسکتا تھا' اس لیے اس نے جھوٹ سے بیخ کے لیے بیدا شتناء کیا اور کہا: میں تیرے مخلص بندوں کے سواسب کو گم راہ کر دوں گا۔ اس سے عبرت حاصل کرنی جا ہے کہ جھوٹ

ایسی برائی ہے کہ شیطان بھی اس سے بچنا چاہتا ہے' تو پھرانسان کو بلکہ مسلمان کوتو اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ سیسی منام

اس آیت میں مخلص بندوں کا ذکر ہے 'مخلص (لام پر زبر کے ساتھ ) بندے وہ ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خالص کزلیا اور ان کو گم راہی سے محفوظ رکھا اور اگر مخلص میں لام پر زبر ہوتو اس کامعنیٰ ہے: اللہ کے وہ بندے جنہوں نے ایسے دلوں کواور اینے اعمال کواللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرلیا اور اس میں ریا کاری کا شائبہ بھی نہیں ہونے دیا۔

بعض علماء نے کہا ہے کمخلص بندے وہ ہیں جو دل سے اللّٰہ کو یا دکرتے ہیں'ان کے ذکر پرفر شتے بھی مطلع نہیں ہوتے کہ اس کولکھ سکیں اور نہ شیطان اس پرمطلع ہوتا ہے کہ اس کو فاسد کر سکے' شیطان ان کو گم راہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور وہ اس کے شرسے مطلقاً محفوظ ہوتے ہیں۔

ص: ۸۵\_۸۸ میں فرمایا:'' فرمایا: پس به برحق ہے اور میں حق بات ہی فرما تا ہوں O کہ میں تجھ سے اور تیرے تمام پیروکاروں سے ضرور جہنم کو بھر دوں گاO''

امام رازی کے اس پر دلائل کہ دنیا میں جو کچھ ہور ہاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی رضا۔۔۔۔ سے ہور ہاہے

ا مام رازی نے اس آیت کی تفییر میں لکھا ہے کہ ہمارے اصحاب نے اس آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ کا نئات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قضاءاور اس کے حکم سے ہوتا ہے اور اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

- (۱) الله تعالی نے ابلیس سے فرمایا: ''تو اس جنت سے نکل جا' بے شک تو دھ کارا ہوا ہے ٥ بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے ٥ ''(صّ: ٥٨ ـ ٤ ٤)) اس آیت میں الله تعالی نے یہ خبر دی ہے کہ ابلیس ایمان نہیں لائے گا' پس اگر ابلیس ایمان کے آئے تو الله کی خبر صادق کا ذب ہو جائے گی اور الله تعالیٰ کے کلام میں کذب محال ہے' پس ابلیس کا ایمان لا نا محال ہے' حالا نکہ الله تعالیٰ نے اس کوایمان لانے کا تھم دیا ہے (یعنی ابلیس کا ایمان نہ لانا' الله تعالیٰ کی قضاء اور اس کے تھم سے ہے)۔
- (۲) ابلیس نے کہا: ''پس تیری عزت کی قتم! میں ان سب کو گم راہ کر دوں گا کا ''(صّ ۸۲: ۸۲) اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ابلیس اس کے بندوں کو گم راہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا دعویٰ سنا اور وہ ابلیس کو اس سے منع کرنے اور روکئے پر قادر تھا اور جب کوئی شا منع نہ کرے تو وہ اس کام سے راضی ہوتا ہے ( یعنی اللہ اس سے راضی ہے کہ ابلیس لوگوں کو گم راہ کرے)۔
- (٣) الله تعالى نے خبر دى ہے كہ وہ جہنم كوكافروں سے بھر دے گا 'پس اگر لوگ كفرنه كرتے تو اس كے كلام كاصد ق كذب سے بدل جائے گا اور بير جال ہے (يعنی لوگوں كا كفر كرنا الله كے تھم اور اس كی رضا ہے )۔
- (۳) اگراللہ تعالیٰ کا بیاراُدہ ہوتا کہ کافر کفرنہ کرے تو واجب تھا کہ دنیا میں انبیاءَاورصالحین ہی رہتے اور ابلیس اور شیطان مر جاتے اور جب کہ ایسانہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا یہی ارادہ تھا کہ لوگ کفر کریں۔
- (۵) اگران كافروں كوايمان كامكلف كياجائة ولازم آئے گاكہوہ ان آيات پر بھى ايمان لائيں جن كا تقاضا ہے كہوہ ايمان

martat.com

فنيار القرأر

نہ لائیں اور اس وقت بیرلازم آئے گا کہ وہ ایمان لانے اور ایمان نہ لانے دونوں کے مکلف ہوں اور بیر نکلیف مالا بطاق ہے۔ بینی انسان کو اس چیز کا مکلف کرنا ہے جس کی اس میں طاقت نہیں ہے۔ (تغیر کبیرج ۹۹س ۱۳۱۹ واراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ ہ

امام رازی کے دلائل کے جوابات اور بحث ونظر

امام فخرالدین رازی قدس سرۂ العزیز علم اور حکمت میں ایک بحرنا پیدا کنار ہیں اور میں ان کے علوم وافرہ کے سامنے بہ مشکل ایک قطرہ کی حیثیت رکھتا ہوں' اگر میں ان کے زمانہ میں ہوتا اور جھے ان کے تلافہ کی صف میں بھی بیشنے کی جگہ ل جاتی تو میں اس کواپنے لیے باعث صدافتخار گردانتا' میں نے اپنی اس تفییر میں ان کی تحقیقات' مدقیقات اور نکات آفرینوں سے بہت میں اس کواپنے لیے باعث صدافتخار گردانتا' میں باندی کے لیے دعا گور ہتا ہوں' جھے ان سے بہت محبت اور بے حدعقیدت ہے' استفادہ کیا ہے اور میں ہمیشہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گور ہتا ہوں' جھے ان سے بہت محبت اور بے حدعقیدت ہے' اس کے باوجود بعض مسائل میں' میں نہایت اور احرّ ام کے ساتھ ان سے اختلاف کرتا ہوں' سوزیر بحث مسئلہ بھی ایسا ہی

اس آیت کی تغییر میں امام رازی نے جو پھی لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا نتات میں جو پھی ہور ہاہے وہ اللہ تعالی کے عظم اور اس کی رضا سے تھا' اس کا لوگوں کو گم راہ کرتا بھی اللہ تعالی کے عظم اور اس کی رضا سے تھا' اس کا لوگوں کو گم راہ کرتا بھی اللہ تعالی کے عظم اور اس کی رضا سے عظم اور اس کی رضا سے تھا۔ لوگوں کا کفر کرتا اور اللہ تعالی کی تافر مانی کرتا بھی اللہ تعالی کے عظم اور اس کی رضا سے ہواور یہ وہ تقریر ہے جو عام طور پر دہر بے اور زندین کرتے ہیں' ہم اس قتم کے عقائد اور نظریات سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کے تو ہوں کہ تو ہوں کے حکم اور اس کی جا مطلب کے تو ہوں کی جو عام طور پر دہر بے اور زندین کرتے ہیں' ہم اس قتم کے عقائد اور نظریات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کے تو ہوں کے تو ہوں کی بھی کے تو ہوں کی بھی کے تو ہوں کی بھی کا کھی بناہ طلب کے تو ہوں کی بھی کی بناہ طلب کی بناہ طلب کے تو ہوں کی بناہ طلب کے تو ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بناہ طلب کے تو ہوں کا کو تو ہوں کی بعد ہوں کے تو ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بناہ طلب کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کر بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی

اگرینظریهاورعقیده درست ہوتو تھراللہ تعالی نے شیطان کی اس قدر فدمت کیوں کی اس کو بعنتی کیوں قرار دیا اور شیطان کو اور اس کے بعین کو دوز نے کے دائی عذاب کی وعید کیوں سنائی۔ انبیاء علیم السلام کو اللہ تعالی کی عبادت اور اس کی اطاعت کی تبلیغ کرنے کے لیے کیوں بھیجا۔ نیکی کرنے والوں کو دائی اجر و تو اب کی بشارت کیوں دی اور بُر ائی کرنے والوں کو ابدی عذاب کی وعید کیوں سنائی 'جنت اور دوز نے کو کیوں بنایا' آسانی کتابیں کیوں نازل فرما کیں۔ اگر دنیا میں کفر اور معصیت اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی رضا سے عمل پذیر ہوتو ان سوالات کا جواب نہیں دیا جاسکتا' پھر شری نظام بالکل فضول اور عبث ہوگا اور رشد و مدایت کا کوئی معنی نہیں دے گا۔

اب آ یے امام رازی کے دلائل کا تجوبیر کے ہیں:

ا مام رازی کی پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہلیس کے ایمان نہ لانے کی خبر دی ہے اگر وہ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ کی خبر کا ذب ہو جائے گی اور اس کی خبر کا کا ذب ہونا محال ہے 'لہذا اہلیس کا ایمان لا تا محال ہے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ فی نفسہ ابلیس کا ایمان لا ناممکن ہے ' یعنی اس سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے
ایمان نہ لانے کی خبر دی ہے اور جب یہ محوظ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان نہ لانے کی خبر دی ہے تو پھر اس کا ایمان
لا نامحال ہے ' سواس کا ایمان لا ناممکن بالذات اور محال بالغیر ہے اور ابلیس فی نفسہ ایمان لانے کا مکلف ہے بعنی اللہ تعالیٰ کی خبر
سے قطع نظر کر کے اور جب یہ لحاظ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان نہ لانے کی خبر دی ہے تو پھر اس کا ایمان لانا محال
بالغیر ہے اور اس لحاظ سے وہ ایمان لانے کا مکلف نہیں ہے۔

ا مام رازی کی تقریر پرنقض اجمالی میہ ہے کہ اس طرح ہر شخص کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ایمان لانا محال ہو گایا واجب

marfat.com

ہوگا' مثلاً ازل میں اللہ تعالیٰ کوعلم تھا کہ حضرت ابو بکر ایمان لائیں گے۔ اب اگر وہ ایمان نہ لاتے تو اللہ تعالیٰ کاعلم جہل ۔

بدل جاتا اور اللہ تعالیٰ کا جہل محال ہے پس حضرت ابو بکر کا ایمان لا نا ضروری اور واجب ہوا اور ان کا ایمان نہ لا نا محال ہوگیا اور واجب یا محال کا انسان کو مکلف نہیں کیا جاتا' بلکہ انسان کو اس کا مکلف کیا جاتا ہے جس کو کرنا اس کے لیے ممکن ہو۔ اس طرح مثل ازل میں اللہ تعالیٰ کاعلم جہل سے بدل جاتا اور مثلاً ازل میں اللہ تعالیٰ کاعلم جہل سے بدل جاتا اور سیمحال ہے' پس اس کا ایمان لانا محال ہوا اور اس کا ایمان نہیں لائے گا' اب اگر وہ ایمان لانے کا مکلف کرنا صحیح ہوا نہ ابوجہل کو بلہ کا نیات نفسہ ممکن ہونہ کہ وہ جس کا ہوا اور اس کا ایمان ہو گائیان لانے کا مکلف کرنا صحیح ہوا نہ ابوجہل کو بلہ کا نات میں کہ صحف کو بھی ایمان لانے کا مکلف کرنا صحیح ہوا نہ ابوجہل کو بلہ کا نات میں کہ صحف کو بھی ایمان لانے کا مکلف کرنا صحیح ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کہ کا نات میں کہ صحف کو بھی ایمان لانے کا مکلف کرنا صحیح ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کہ کا نات میں کہ صحف کو بھی ایمان لانے کا مکلف کرنا صحیح نہ ہوا' کیونکہ از ل میں اللہ تعالیٰ کو ہر خص کے متعلق علم ہے کہ وہ ایمان لانے کا اور خس کا ایمان لانا فی نفر ممکن ہے یعنی اس سے قطع نظر کر سے کہ اللہ کیا ہوا کہ نات ہونے کا میکن کے اعتبار سے اس کا ایمان لانا فی نفر ممکن ہے تعنی اس سے قطع نظر کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان ہونا کی فردی ہو یا کوئی اور خص ہو' ہر شخص کا ایمان لانا فی نفر ممکن ہے لیمان نہ لانے کی خبر دی ہے یا ایمان نہ لانے کی۔

امام رازی کا دوسرااستدلال بیہ ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا کہ وہ لوگوں کو گم راہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے اس ونید کے سامند

کومنع نہیں کیا اور روکانہیں اور نہ روکنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گم راہ کرنے پر راضی ہے۔

د اس کا جواب ہے ہے کہ جب ابلیس نے بیکہا کہ وہ نفوس قدسیہ کے سواسب لوگوں کوگم راہ کر دے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بید وعید سنائی کہ میں جھے سے اور تیر ہے بیروکاروں سے ضرور جہنم کو بھر دوں گا اور یہی روکنا اور منع کرنا ہے اور اگر بیہ کہا جائے کہ بوکنے اور منع کرنے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو وسوسہ ڈالنے اور برائی کی ترغیب دیے اور انبیاءاس کو نیکی کی ترغیب بیراس کی حکمت ہے تھی کہ ابلیس انسان کو برائی کی ترغیب دے اور انبیاءاس کو نیکی کی ترغیب دیے اور انبیاءاس کو نیکی کی ترغیب دیے اور انبیاءاس کو نیکی کی ترغیب کی بیروی کرے اور چاہے تو نبیوں کی بیروی کرے 'پھر جو ابلیس کی بیروی کرے گا وہ تو نبیوں کی بیروی کرے گا وہ تو ابلیس کی بیروی کرے گا وہ تو ابلیس کی بیروی کرے گا وہ تو ابلیس کی بیروی کرے گا وہ عذاب کا مستحق ہوگا اور جو نبیوں کی بیروی کرے گا وہ قواب کا مستحق ہوگا اور جو نبیوں کی بیروی کرے گا وہ قواب کا مستحق ہوگا اور جو نبیوں کی بیروی کرے گا وہ قواب کا مستحق ہوگا اور جو نبیوں کی بیروی کرے گا وہ قواب کا مستحق ہوگا اور جو نبیوں کی بیروی کرے گا وہ قواب کا مستحق ہوگا اور جو نبیوں کی بیروی کرے گا وہ قواب کا مستحق ہوگا اور کی سوری کی کرتے تو اس کے کلام کا صدق کا ذری سے بدل جاتا اور اس کا علم جہل سے بدل جائے گا 'اس لیے لوگوں کا کفر کرنا ضروری کرتے تو اس کے کلام کا صدق کا کفر کرنا ضروری کا قور ایک کا نہاں کا اور ایمان لانا محال ہوا۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ لوگ فی نفسہ ایمان لانے کے مکلّف ہیں بعنی اس سے قطع نظر کر کے کہ ان کے ایمان کے متعلق الله کا کیاعلم ہے اور اللہ نے ان کے ایمان لانے کے متعلق کیا خبر دی ہے۔

marfat.com

ر القرار

اعتبارے ہے'اللہ تعالیٰ کی کو جرا مومن بنانا نہیں چاہتا'اس لیے اس کو اہلیں اور شیطانوں کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام رازی کا پانچواں اعتراض یہ ہے کہ اگر ان کا فروں کو ایمان کا مکلّف کیا جائے تو لازم آئے گا کہ وہ ان آیات پر بھی ایمان لائیں جن کا نقاضا ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں اور اس وقت بیدلازم آئے گا کہ وہ ایمان لانے اور ایمان نہ لانے وونوں کے مکلّف ہوں اوریہ تکلیف مالا بطاق ہے۔

اس کا جواب بھی حسب سابق یہی ہے کہ کفار جو ایمان لانے کے مکلف ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی دی ہوئی خبروں سے قطع نظر کر کے مکلف ہیں اور ہر مخص اس طرح مکلف ہوتا ہے 'مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی تو حید اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا مکلف کیا ہے اور ہمیں کچھ علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان لانے کا مکلف کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان لانے یا ایمان نہ لانے کی کسی کو خبر دی ہے یا نہیں' اسی طرح کفار کو بھی ایمان لانے کا مکلف کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان لانے کا مکلف کیا ہے اور ان کو بیمان لانے کے متعلق کیا علم تھا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان لانے کے متعلق کیا علم تھا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان نہ لانے کی کسی کو خبر دی ہے یا نہیں' اس لیے یہ اعتراض وار دنہیں ہوتا کہا گر کفارا ایمان لانے کے مکلف ہوں تو ضروری ہوگا کہ وہ ایمان لانے اور نہ لانے دونوں کے مکلف ہوں اور یہ تکلیف مالا بطاق ہے۔

اللہ تعالیٰ امام رازی کے درجات بلند فرمائے 'خیال کی کس روجیں اور کس موڈ جی انہوں نے اس مسلک پر دلائل انکم کے ورنہ مجھے یقین ہے کہ امام رازی کا بیعقیدہ نہیں ہے 'وہ تو حید کے علم بردار ہیں اور شریعت کے پاسبان ہیں' امام رازی کی فکری غلطیوں پر مواخذہ کرتے رہتے ہیں' ان جیس علامہ علاء اللہ بین خازن متوفی 210 ھے علامہ ابوالحیان اندلی متوفی ہے 20 ھے اور علامہ آلوی متوفی ہے 17 ھے کا م قابل ذکر ہیں' لیکن اس مقام سے سب خاموثی سے گزر جاؤں لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت اور دین اور شریعت کے 'ایک بار میر رے دل ہیں خیال آیا کہ میں بھی یہاں سے خاموثی سے گزر جاؤں لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت اور دین اور شریعت سے وابستگی اس خیال پر غالب آگئ اور میں نے بیعز م کیا کہ یہ بتاؤں کہ اس کا نئات میں جو پچھ ہوتا ہے اس کو پیدا اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور جو پچھ ہوتا ہے اس کی مشیت سے ہوتا ہے لیکن وہ ہر چیز اور ہر کام سے راضی نہیں ہوتا' وہ کفر اور معصیت کا تھم دیتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے' اس نے بندان سے راضی ہوتا ہے' وہ ایمان لانے اور عبادت اور اطاعت کرنے کا تھم دیتا ہے اور اس میں وہ ی کام پیدا کردیتا ہے اور اس ختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں وہ ی کام پیدا کردیتا ہے اور اس میں وہ ی کام پیدا کردیتا ہے اور اس ختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں وہ ی کام پیدا کردیتا ہے اور اس ان میں وہ ی کام پیدا کردیتا ہے اور اس ختیار کے اعتبار سے ان کو چزا اور سزادیتا ہے۔ وللہ المحملی ذا لک

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ میں تم ہے اس پیغام کو پہنچانے پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں O میہ (قرآن) تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے O اور تم اس کی خبر کو ضرور پچھ عرصہ بعد جان لوگے O (صّ:۸۸-۸۸)

تكلف اورمت كلفين كامعني

اس آیت میں متعکلفین کا لفظ ہے' یہ تکلف کا اسم فاعل ہے' کسی مشکل کو نا گواری کے ساتھ برداشت کرنے کو تکلف کہتے ہیں جب کہ اس نا گوار کام کوکرتے وقت چہرہ پر بدنمائی کے آٹار ظاہر ہوں' پھراس کی دونشمیں ہیں:

۔ (۱) نسی مشکل کام کوکرتے وقت چ<sub>بر</sub>ے پر بناوٹی دشواری اور نا گواری کے آثارنمایاں کر لینا' تکلف کی بیشم ندموم ہے اور اس آیت میں مشکلفین کی نفی ہے یہی معنی مراد ہے یعنی میں تضنع اور بناوٹ کرنے والانہیں ہوں۔

(۲) بلند حوصلہ اور وسعت ظرف کی بناء پر کسی بڑے مقصد کے حصول کے لیے دشواری اٹھانا اور اس کام کی دشواری کی وجہ سے

marfat.com

غیرافتیاری طور پر چبرے سے تکلیف اور مشقت اٹھانے کے آثار ظاہر ہوں تو یہ تکلف محمود ہے۔ بندے جب اللہ تعالیٰ کے احکام بجالاتے ہیں تو اس کی مشقت کے آثاران کے چبروں سے ظاہر ہوتے ہیں اور یہ چیز قابل تعریف ہے۔

کا حکام بجالاتے ہیں تو اس کی مشقت کے آثاران کے چبروں سے ظاہر ہوتے ہیں اور یہ چیز قابل تعریف ہے۔

(المفردات ج٢ص ٢٥٥ كمتبه نزار مصطفل كمه مكرمه ١٣١٨ هـ)

سیدنا محمصلی الله علیه وسلم نے مشقت اٹھا کر جو پیغام پہنچایا اس کی تفصیل

نی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کواس بات کی دعوت دیتے تھے کہ وہ یہ مانیں کہ اس کا کنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ واحد لاشریک ہے اس کی اولا دنہیں ہے نہ اس کی بیوی ہے وہ ہرعیب اور نقص سے پاک ہے وہ از لی ابدی ہے وہ حیات کلام علم فقد رت سمع 'بصر اور ارادہ سے مصف ہے اور اس کی دیگر صفات کمالیہ میں سے رحمت 'مغفرت عطا اور نوال ہے اور آپ اس کی دعوت دیتے تھے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالی کا کلام مانو اور اس کے احکام پڑمل کر و بتوں کی عبادت نہ کر و وہ تم کو نفع پہنچا اس کی دعوت دیتے تھے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالی کا کلام مانو اور رسولوں کی تعظیم کر و نیا مت پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے 'حساب کما ہو تو ہوں نہنچا سکتے ہیں فرشتوں کی اور نبیوں اور رسولوں کی تعظیم کر و نیا مت پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے 'حساب کما ہو تو کہا نہ سرنا اور جزاء اور جنت اور دوز خ پر ایمان لا و 'نیک عمل کر و'نماز پڑھو' رمضان کے روزے رکھو' بہ قدر نصاب مال ہو تو زکو قادا کر و' استطاعت ہو تو تح بیت اللہ کر و پاک دامنی برقر اررکھو' جھوٹ 'ظلم' شراب نوشی اور دوسروں کا مال کھانے کے قریب نہواؤ' دنیا سے برغبتی کرواور آخرت میں رغبت کرو۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے اس پیغام کو سناتے سے 'اس میں کوئی بناوٹ نہیں تھی' کوئی تصنع نہیں تھا' کو کو کھا وانہیں تھا' ہر عقل سلیم اور طبع مستقیم اس بات کی شہادت دے گی کہ یہ پیغام صحیح اور برحق تھا' آپ اس پیغام کے پہنچانے پر لوگوں سے کی اجر کے طالب نہیں سے 'محض اللہ کا فرض سمجھ کر اس پیغام کو اخلاص کے ساتھ پہنچا رہے تھے اور اس پیغام کے پہنچانے میں آپ کو جو مشکلات پیش آ رہی تھیں اور لوگ جو آپ کو اذیبیں پہنچار ہے تھے' ان سب کو آپ خندہ پیشانی سے پر دواشت کر رہے تھے' ان سب کو آپ خندہ پیشانی سے مرداشت کر رہے تھے' ہمی آپ کی زبان پر حرف شکایت نہیں آتا تھا' ماتھ پر شکن نہیں آتی تھی اور چہرے سے نا گواری کا اظہار موجا تا ہے' لیکن آپ سلیم ورضا کے ایسے پیکر تھے کہ غیر اختیاری طور پر چھرے سے نا گواری کا اظہار ہوجا تا ہے' لیکن آپ سلیم ورضا کے ایسے پیکر تھے کہ غیر اختیاری طور پر پہنچانے کہ چہرے سے نا گواری کا اظہار نہیں ہوتا تھا' اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کہیے کہ میں تم سے اس پیغام کے پہنچانے پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔

تکلف اورتضنع کرنے کی مذمت میں احادیث

مسروق بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہمارے درمیان لیٹے ہوئے تھے اس دوران ایک خفس نے آ کر کہا: اے ابوعبدالرجمان! کندہ کے دروازوں پر ایک قصہ گوبیان کر رہا ہے اور اس کا بیہ زعم ہے کہ قرآن مجید میں جو دخان (دھویں) کی آیت ہے وہ دھوال آنے والا ہے اور وہ کفار کے سانسوں کوروک لے گا ور مسلمانوں کو اس سے صرف زکام جیسی کیفیت ہوگی 'حضرت عبداللہ بن مسعود غصہ سے اٹھ کر بیٹھ گئے 'انہوں نے کہا: اے لوگو! اللہ سے ڈرو تم میں سے جس شخص کو جس چیز کاعلم ہو وہ اس کو بیان کرے اور جس کوعلم نہ ہو وہ کہے'' اللہ زیادہ جانے والا ہے'' کیونکہ اللہ عز وجل نے اپنے نبی مسلمی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا:

آب کہے کہ میں تم سے اس بیغام کو پہنچانے پر کوئی معاوضہ

قُلْمَا أَسُلْكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرِ وَمَا أَنَامِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ

marfat.com

فيهاد القرآد

طلب نہیں کرتا اور ندیں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں 0

(صحيح ابخاري قم الحديث:٣٦٩٣م صحيح مسلم قم الحديث: ٩٨ ١٢٤ من الترفدي قم الحديث:٣٢٥٣)

ارطاہ بن منذر بیان کرتے ہیں کہ تکلف کرنے والے کی تین نشانیاں ہیں :وہ ان چیزوں میں کلام کرتا ہے جن کا اس کوعلم نہ ہو' جواس سے بڑے درجہ کا ہواس سے جھگڑا کرتا ہے' جن چیزوں کووہ لے نہیں سکتا ان کودینے کی کوشش کرتا ہے۔

(شعب الايمان رقم الحديث: ٥٠ ١٨٠)

شقیق بیان کرتے ہیں کہ میں اور میراایک ٹاگر دحضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس مجلے 'انہوں نے ہم کوروٹی اور نمک پیش کیا اور کہا: اگر ہمیں رسول الله علیہ وسلم نے تکلف سے منع نه کیا ہوتا تو میں تمہارے لیے تکلف کرتا۔

(المستدرك جهم ١٢٣ قديم المستدرك ج كارقم الحديث:١٣٦ كالدرالمنثور ج ياص ١٨٠)

دوسری روایت میں ہے شقیق بیان کرتے ہیں کہ میرے شاگرد نے حضرت سلمان مے کہا: کاش! آپ ہمارے لیے ایسا نمک لاتے جس میں بودینا ہوتا' پھر حضرت سلمان نے بقال (سبزی فروش) کے پاس اپنالوٹا رہن رکھوا کر بودیتا منگوایا اور نمک میں وہ پودینا ڈالا' جب ہم نے کھانا کھالیا تو میں نے اپنے شاگرد سے کہا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کواپنے رزق پر قناعت کرنے والا بنا دیا' تب حضرت سلمان نے فر مایا: اگرتم اللہ کے رزق پر قناعت کرنے والے ہوتے تو میرالوثار بهن ندر كها مواموتا\_ (شعب الايمان رقم الحديث: ٩٥٩٨ ، ج عص٩٩)

حضرت سلمان رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: کوئی صحف مہمان کے لیے اپنی قدرت سے زیادہ کا تکلف نہ کرہے۔ (شعب الایمان: ۹۵۹۹)

حضرت سلمان رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم مہمان کے لیے اس چیز کا تکلف نہ کریں جو ہمارے پاس نہیں ہےاور جو چیز ہمارے پاس موجود ہواس کو پیش کردیں۔

شعب الايمان رقم الحديث:١٠٩١)

جدويم

حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں اہل دوزخ کی خبر نہ دوں؟ ہم نے عرض کیا: کیوں نہیں آپ نے فر مایا: پی جھوٹ بو لنے والے ہیں 'اللّٰہ کی رحمت سے مایوں ہونے والے ہیں اور تکلف کرنے والے ہیں۔ (الکامل لا بن عدی جہم ۱۳۵ سنن ابن ملجه رقم الحدیث: ۱۱۱۷ المستدرک جاص ۱۱، مجمع الزوائدج ۲م ۲۹۷)

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں کہ امام محمد بن سعد نے حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ، آپ نے ۔ | فر مایا: جس شخص نے کوئی علم حاصل کیا ہے وہ اس علم کی تعلیم دے دے اور وہ بات نہ کہے جس کا اسے علم نہ ہو ورنہ وہ متفلفین میں سے ہوجائے گا اور دین پیے نکل جائے گا۔ (الدرالمثورجے عص ۱۸۱ ٔ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

قرآن مجید کا جن اور انس کے لیے تقییحت ہونا

ص ۸۵۱۸۵ میں فرمایا:'' بیقر آن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے 10ورتم اس کی خبر کو ضرور کچھ عرصه بعد جان لوگے 0''

اس آیت میں''المعلمین''سے مراد جن اورانس ہیں۔ یعنی بیقر آن تمام مکلفین کے لیے نقیحت ہے' سوجو مخض عذاب . ے نجات جا ہتا ہو وہ اس کی نصیحت پڑمل کرے اور اے مشرکین قریش! تم کوعنقریب اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی' یعنی قرآن مجیدنے جونیک کاموں پر تواب کی بشارت سائی ہے اور برے کاموں پر عذاب کی وعید سنائی ہے عقریب تم آخرت

marfat.com

میں خود دیکے لو کے کہمؤ منوں کو تو اب ہور ہا ہے اور کا فروں کو دوزخ میں عذاب ہور ہا ہے۔

امام ابن جریر نے کہا ہے کہ سیحے بات میہ ہے کہ اللہ تعالی نے مشرکین اور مکذبین کو اس قر آن کے ذریعہ بی خبر دی ہے کہ عظریب ان برقر آن مجید کی وعد اور وعید کا صدق ظاہر ہو جائے گا' کب ہوگا اس کا تعین نہیں فر مایا' بعض مشرکوں کو اس کا علم اس وقت ہوا جب موت کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے اور بعض کو اس کا علم آخرت میں ہوگا سور ہ ص کا اختذا م

الحمد للدعلی احسانہ آج ہے۔ جمادی الاولی ۱۳۲۳ ہے رہ اور کا ۲۰۰۳ء کوسورہ ص کی تغییر کممل ہوگئ۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے اپنے فضل و کرم سے یہاں تک پہنچا دیا ہے وہ باقی قرآن مجید کی تغییر کو بھی مکمل کرا دے میری صحت اور توانائی کو برقر ارر کھے اور محض اپنے فضل سے توانائی کو برقر ارر کھے اور محض اپنے فضل سے دارین کی سعاد تیں عطا فر مائے اس تغییر کو اور میری باقی تصانیف کو موافقین کے لیے موجب استقامت اور مخالفین کے لیے وریعہ بدایت بنادے۔

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين قائد الانبياء والمرسلين شفيع المذنبين وعلى آله الطيبين واصحاب الكاملين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى اولياء امته وعلماء ملته والمؤمنين والمسلمين اجمعين.

غلام رسول سعيدي غفرله



marfat.com

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

الزمر

سورت کا نام

اس سورت کا نام الزمر ہے' ذُمَبِ کا لفظ ذَمُبِرٌ سے بنا ہے'اس کالفظی معنیٰ آواز ہے'اس سے مراد جماعت اور گروہ ہے' المبز مبر کامعنیٰ ہے: کئی جماعتیں اور کئی گروہ' الزمر: ۲۳۔ اے میں زمر کا لفظ آیا ہے اور قرآن مجید کی صرف اس سورت میں زمر کا لفظ آیا ہے'اس مناسبت سے اس کا نام المزمو ہے۔ حب ذیل آیتوں میں زمر کا لفظ آیا ہے۔

اور کا فروں کے گروہوں کوجہنم کی طرف ہنکا یا جائے گا۔

وَسِيْقَ الَّذِينَ كُفُّ وْ آلِلْ جَهَنَّمُ وْمُرًّا.

(الزمر:21)

اور جولوگ اپنے رب سے ڈرتے تھان کو جنت کی طرف

مَسِيْقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ ادَّيَّهُمْ إِلَى الْجُكَّاةِ زُمُوًّا.

(الزمر:٢٣) روانه کيا جائے گا۔

الزمر كازمانة نزول

جہور کے زدیک یہ پوری سورت کی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عظم اسے روایت ہے کہ 'قبل یہ عبادی الذین اسر فوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمة الله' الآیات. الزمر: ۵۵۔ ۵۳ یتین آیتی مدینہ میں نازل ہوئی ہیں 'ایک قول یہ ہے کہ یہ سات آیات مدینہ میں نازل ہوئی ہیں 'یہ آیات سیدالشہد اء حضرت حزہ رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہیں 'گراس روایت کی سند ضعیف ہے' '' وَاَرْضُ الله وَالسِعة '' . (الزمر:۱۰) اس موقع پر نازل ہوئی جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت سے یا نج سال پہلے کا واقعہ ہے۔

تر تیبِ نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۵۹ ہے اور تر تیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۳۹ ہے میدسور م

مومن سے پہلے اور سورہ سبائے بعد نازل ہوئی ہے۔

الزمراور ص میں مناسبت

الله تعالیٰ نے سورہُ ص کو قرآن مجید کے اس وصف پرختم کیا ہے:

۔ یقر آن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے O

إنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلِّمِينَ ۞ (ص:٨٨)

اورسورۃ الزمرقر آن مجید کے اس وصف سے شروع ہورہی ہے:

اس کتاب کا نازل کرنا الله کی طرف سے ہے جو بہت غالب

تَنْزِيْكُ الْكِتْبُ مِنَ اللهِ الْعَيْنَيْزِ الْحَكِينِيوِ

(الزمر:۱) اور بے حد حکمت والا ہے 0

جلدتهم

نیز سورهٔ ص میں اللہ تعالی نے آیت: 24۔المیں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا واقعہ تفصیل سے بیان فر مایا ہے ہےاورالزمر: ۲ میں بھی انسان کی پیدائش کے سلسلہ میں اس کا ذکر فر مایا ہے:

خَلَقُكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا فَيْ نَعْ جَعَلَ مِنْهَا زُوْجَها الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على

(الزم:٢) ال كاجوز ابيدا كيا\_

#### الزمر كے مشمولات

اس سورت کا موضوع اللہ تعالیٰ کی تو حید ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدا نیت پر دلائل بیان کیے گئے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وحی اور قر آن مجید کا وحی الٰہی ہونا بیان کیا گیا ہے۔

اس سورت کی ابتداء میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول سید نامحم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ تھم دیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کریں اور یہ بیان فر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی مشابہت سے منزہ ہے اور مشرکین کے ان شبہات کا ازالہ فر مایا ہے جن کی بنیاد پر وہ بتوں کو اللہ عزوجل کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا قرار دیتے تھے اور ان کو وسیلہ بنا کر ان کی عبادت کرتے متلے اس کو اللہ عزوجل کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا قرار دیتے تھے اور ان کو وسیلہ بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے

اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پراس سے استدلال کیا ہے کہ اس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا' رات کے بعد دن اور ون کے بعد دات کے بعد دن اور ون کے بعد رات کے آنے کا سلسلہ قائم کیا' سورج اور چاند کو مسخر کیا' انسان کو بہتد رہے مرحلہ وار پیدا کیا' مشرکین کو اس پر ملامت کی کہ جب ان پرکوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور جب ان سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر خدا کو بھول جاتے ہیں۔

آ خرت میں مؤمنوں اور کا فروں کا حال بیان کیا کہ مومن جنت میں ہوں گے اور بہت آ سودگی میں ہوں گے اور کفار ووزخ میں ہوں گے اور عذاب کی تکلیف سے بلبلا رہے ہوں گے اور وہ بیتمنا کریں گے کہ کاش!وہ فدیہ دے کرا پنے آپ کو اس عذاب سے چھڑا لیتے۔

قر آن کریم کی عظمت اور جلالت بیان فر مائی ہے کہ جب مؤمنوں پرقر آن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو خوف خدا سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے پگھل جاتا ہے' اس کے برعکس جب کفار کے سامنے تو حید کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں تو ان پر انقباض طاری ہو جاتا ہے۔

جومسلمان ایمان لانے کی باداش میں کفار کے طلم اور جور کا مدف بنے ہوئے تھے ان کوتسلی دی ہے کہ آخرت میں فو ز وفلاح ان ہی کو حاصل ہو گی' وہ ہراساں نہ ہوں'اگر بیز مین ان پر تنگ کر دی گئی ہے تو کیاغم ہے'اللہ کی زمین بہت وسیع

آخر میں بتایا کہ جب قیامت کاصور پھونکا جائے گا تو سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور جب دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گئی ہے۔ گا تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گئے پھر حساب و کتابِ ہوگا اور ہرا یک کواس کے اعمال کے مطابق جزاء ملے گی۔

. اس مخضرتعارف اورتمہید کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی رہ نمائی اور ہدایت پرتو کل اور اعتماد کرتے ہوئے سور ہُ الزمر کا ترجمہ اور مغیبر شروع کرریا ہوں۔

الله العلمين! مجھےاس سورت كے ترجمه اورتفيير ميں حق وصواب برمطلع كرنا اور اسے لكھنے كى تو فيق دينا اور جو باتيں علط اور

marfat.com

و مالی ۲۳ الزمر۲۹: باطل بون ان کومنکشف کردینا اور ان سے اجتناب کی توفیق دینا۔ و ما توفیقی الا بالله العلی العظیم

غلام رسول سغيدى غفرله خادم الحديث دار العلوم نعيمية كراجي-٣٨ ٩ريخ الناني ١٩٢٨ هرواجون٢٠٠٠ موباكل نمبر: ٢١٥٢٣٠٩\_٠٣٠٠

· 11-11-077

· 171\_ 1. 112 / /



marfat.com



175

martat.com

اس کی راہ سے منحرف کرئے آپ کہیے کہتم اپنے کفر سے تھوڑ اسا فائدہ اٹھالؤ کبے شک تم دوزخ والوں میں سے ہو O بے شک ج

جلددتهم

marfat.com

# اناء اليل ساجلًا وَقَالِمًا بَحْنَ رُالْ خِرَةَ وَيَرْجُوْ ارْحَمَةً

رات کے اوقات سجدہ اور قیام میں گزارتا ہے' آخرت (کے عذاب)سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے

# رَبِّ فَكُ هُلْ يَسْتُوى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

( کیا وہ بدعمل کافر کی مثل ہو سکتا ہے؟)آپ کہیے: کیا علم والے اور بے علم برابر بین

### اِتَّمَايَنَاكُرُ إُولُواالُكِلْيَابِ ٥

صرف عقل والے نفیحت حاصل کرتے ہیں O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اس) کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت غالب بے صد حکمت والا ہے 0 بے شک ہم نے (اس) کتاب کوآ پ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے' سوآ پ اللہ کی عبادت کرتے رہے' اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہوئے' سنو! خالص اطاعت اللہ ہی کے لیے ہے اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا کارساز بنار کھے ہیں (وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کردیں' بے شک اللہ ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کردیں' بے شک اللہ ان کی فرما دے گا جس میں بیا اختلاف کر رہے ہیں' بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور بہت ناشکرا ہو 0 اگر اللہ اولاد بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا چن لیتا' وہ پاک ہے' واحد ہے' سب پر غالب ہے 0 (الزمن ہے۔) النہ اللہ ان اور نیز بل کا فرق

الزمر:امیں تنزیل کا ذکر ہے' قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے انزال کا لفظ بھی ہے اور تنزیل کا لفظ بھی ہے'ا نزال کا معنی ہے:کسی چیز کو یک بارگی نازل کرنا اور تنزیل کامعنی ہے:کسی چیز کوتھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا'ان میں تطبیق اس طرح ہے کہلوح محفوظ سے آسان دنیا کی طرف قرآن مجید کو یک بارگی نازل کیا گیا اور آسان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کرکے نازل کیا گیا۔

اس آیت کامعنیٰ بیہ ہے کہ بیہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے تا کہتم اس کی تلاوت کروُ اس کوغور ہے سنواور سمجھو اوراس کے احکام پڑھمل کرو۔

الزمر: ٢ مين فرمايا: "بهم نے (اس) كتاب كوآب كى طرف حق كے ساتھ نازل كيا ہے "۔

اس کامعنیٰ ہے: اس کتاب میں جو ماضی اور مستقبل کی خبریں دی گئیں ہیں وہ سب حق اور صادق ہیں اور کتاب میں جو احکام شرعیہ بیان کیے گئے ہیں وہ سب حکمت اور مصلحت پر ہبنی ہیں۔

اس کے بعد فرمایا:'' سوآپ اللہ کی عبادت کرتے رہے' اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہوئے' سنو!خالص اطاعت اللہ ہی کے لیے ہے''۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اخلاص کے ساتھ اپنی اطاعت اور عبادت کرنے کا حکم دیا ہے' ہم اس کی تفسیر میں اخلاص کا لغوی اور اصطلاحی معنیٰ 'اخلاص کی حقیقت' اخلاص کے متعلق احادیث اور اقوال ملاء بیان کریں گے۔

جلدوتهم

marfat.com

تبيار القرآر

Marfat.com

#### اخلاص كالغوى معنى

جس چیز کوکاٹ جھانٹ کراور تر اش خراش کے بعد درست اور مہذب کرلیا جائے یامیل کچیل سے صاف کرلیا جائے یا ج چیز دوسری چیز ول کی آمیزش اور ملاوٹ سے مجر دہواس کو خالص کہتے ہیں۔ اخلاص کا اصطلاحی معنیٰ

ول کو ہراس چیز کی آمیزش سے خالی رکھنا جواس کو مکدراور میلا کرتی ہو'اخلاص ہےادر کسی چیز کو ہراس چیز کی ملاوٹ سے محفوظ رکھنا جس کی اس میں ملاوٹ ہو عتی ہو'اخلاص ہے۔ایک قول ہے: نیت' قول ادر عمل کوصاف رکھنا اخلاص ہے۔ (التو تیف علی مہمات التعاریف للمنادی ص۳۲)

علامہ جرجانی نے کہا: جبتم اپنے عمل پراللہ کے سواکسی اور کو گواہ نہ بناؤ توبیا خلاص ہے۔ (التعریفات من ۱۳۰) اخلاص کی حقیقت

اللہ کے ماسواسے بری ہونا اخلاص ہے' دین میں اخلاص ہے ہے کہ یہود اور نصاریٰ نے جوالو ہیت میں دوسروں کو طارکھ ہے اس سے براُت کا اظہار کیا جائے۔ یہود یوں نے حضرت عزیر کواور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کوالو ہیت میں ملا رکھا ہے اور اطاعت اور عبادت میں اخلاص ہے ہے کہ صرف اللہ کے لیے عمل کیا جائے' مخلوق کو دکھانے اور سنانے کے لیے عمل نہ کیا جائے' دنیا کی جن چیزوں کی طرف دل مائل ہوتا ہے اور دنیا کی جن چیزوں سے نفس کوراحت ملتی ہے' جب انسان کے کی عمل میں ان چیزوں کی آمیزش ہو جاتی ہے تو اس سے اس عمل کی صفائی مکدر اور میلی ہو جاتی ہے اور اخلاص زائل ہو جاتا ہے اور انسان ایسی چیزوں کے اشتیاق اور حصول میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کی اطاعت اور اس کی عبادت کے افعال اس قتم کی اغراض سے بہت کم خالی ہوتے ہیں' اس لیے کہا گیا ہے کہ جس شخص کی پوری زندگی میں اللہ کے لیے اخلاص کا ایک لمح بھی نصیب ہو جائے اس کی نجات ہو جاتی ہے اور دل کو ان چیزوں کی آمیزش سے خالی کرنا بہت مشکل ہے اور اخلاص ہے ہے کہ دل میں اللہ عبار کرتا بہت مشکل ہے اور اخلاص ہے ہے کہ دل میں اللہ عبار کرتا بہت مشکل ہے اور اخلاص ہے ہے کہ دل میں اللہ عبر وجل کے قرب کے سوا اور کس چیز کی طلب نہ ہو۔ (احیاء العلوم جہمن ۳۳۰۔۳۳ دارالکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۹۳۹ھ)

خلاصہ بیہ ہے کہ قول اور عمل کو دکھاوے اور شہرت کی آمیزش سے خالی کرنا اخلاص ہے' چہ جائیکہ اس پر کسی عوض کو طلب کیا

ہے۔ اخلاص کی ترغیب اور تر ہیب کے متعلق احادیث

حضرت ابواہامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: یہ بتایئے 'ایک شخص نے اجرت اور شہرت کی طلب میں جہاد کیا ہواس کو کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھ نہیں ملے گا' اس نے تین مرتبہ سوال دہرایا' آپ نے ہر باریہی جواب دیا' پھر آپ نے فر مایا: اللہ تعالی صرف اس ممل کو قبول فر ما تا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس عمل سے صرف اس کی رضا کو طلب کیا جائے۔

(سنن النسائي رقم الحديث: ۴۶۳٬ منداحمه جهم ۱۲۷٬ اسنن الکبری للبهتی ج۹ص۲۸۳ (

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاوفر ما تا ہے: میں تمام مشرکوں کے شرک سے مستغنی ہوں' جس نے کوئی ایساعمل کیا جس میں میرے غیر کوشریک کیا میں اس کے عمل کو اور اس کے شرک کوترک دیتا ہوں' و عمل اس کے لیے ہے جس کو اس نے شریک کیا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۹۸۵ منداحمه ۲۰ مصح این خزیمه رقم الحدیث: ۹۳۸ صحیح این حبان رقم الحدیث: ۳۹۵)

جلدوتم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھالیکن وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھا ہے۔ (صحیح سلم رقم الحدیث:۲۵۶۳) حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اعمال کا مدار نیات پر ہے اور ہر خض کو وہ ی ملے گا جس کی اس نے نبیت کی ہے 'پس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے دسول کی طرف ہے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے دسول کی طرف ہو جس کو وہ حاصل کرے یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہو جس کو وہ حاصل کرے یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہو جس کو وہ حاصل کرے یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے تو اس کی ہجرت اس کی طرف شار کی جائے گی۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: الصحيح مسلم رقم الحديث: ٤٠٠، جامع المسانيد والسنن مندعمر بن الخطاب:٣٩٣)

حضرت جاہر بن عبداللّٰدرضی اللّٰدعنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے آپ نے فرمایا: مدینہ میں کچھالیسےلوگ ہیں کہتم جس منزل پر پہنچے اور جس وادی میں بھی گئے وہ تمہارے ساتھ تھے وہ کسی بیاری کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں جا سکے تھے'ایک روایت میں ہے: وہ اجر میں تمہارے شریک ہیں۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ٢٨٣٩ ، صحيح مسلم رقم الحديث: ١٩١١ ، جامع المسانيد والسنن مند جابر رقم الحديث: ١١٩٧)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا اس کے اگلے بچھلے (صغیرہ) گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اور جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے اگلے اور بچھلے (صغیرہ) گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

(صحیح ابنجاری رقم الحدیث:۱۰۱ صحیح مسلم رقم الحدیث:۵۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ! ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور وہ اس کے عوض دنیا کی کوئی چیز طلب کرتا ہے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس کوکوئی اجز نہیں ملے گا'لوگوں پریہ جواب بہت شاق گز را' اس شخص نے دوبارہ یو چھا' آپ نے فر مایا: اس کوکوئی اجز نہیں ملے گا۔ حاکم اور ذہبی نے کہا: اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ (المستدرک جمس اے قدیم' المستدرک رقم الحدیث: ۳۲۰۳)

حضرت ابوسعید بن ابی فضالہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب اللہ اولین اور آخرین کو قیامت کے اس دن جمع فر مائے گا جس دن کے تحقق میں کوئی شبہ نہیں ہے تو ایک منادی بیدنداء کرے گا: جس نے اللہ کے لیے کوئی عمل کیا اور اس میں کسی کوشریک کیا وہ اس کے ثواب کو اللہ کے غیر سے طلب کرے کیونکہ اللہ تمام شرکاء کے شرک سے مستغنی ہے۔

(سنن التر ذی رقم الحدیث:۳۱۵۴ سنن ابن ماجر قم الحدیث:۳۲۰۳ سیح ابن حبان رقم الحدیث:۴۰۴ میم الکبیر ۲۲۰ رقم الحدیث:۲۷۰ میری حضرت ابوسعید رضی الله عنه بیان کرتے جیں کہ جمارے پاس رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف لائے اس وقت ہم سیح وجال کا ذکر کر رہے سے آپ نے فرمایا: کیا میس تم کواس چیز کی خبر نہ دوں جو تمہارے لیے مسیح دجال سے زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا: کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: وہ شرک خفی ہے ایک شخص نماز پڑھتا ہے پھروہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص اس کونماز پڑھتا ہے کھروہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص اس کونماز پڑھتے ہوئے دیکھر مہانے وہ وہ ذیادہ اچھی نماز پڑھنے لگتا ہے۔

(سنن ابن ماجدرقم الحديث:٣٠٠٣ المسند الجامع ج٢ص ١٨٠ جامع المسانيد والسنن مندا بي سعيد الخدري رقم الحديث:٣٦٦)

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مجھے اپنی امت پرسب سے

جلدوتهم

marfat.com

عبار القرأر

LYX

زیادہ خطرہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا ہے اور میں پنہیں کہتا کہ وہ سورج یا جاندیا بت کی پرسٹش کریں مح کیکن دہ فیرانلہ کے لیے عمل کریں گے اور شہوت خفیہ (ریا کاری) کریں گے۔ (سنن ابن باجرقم الحدیث:۳۲۰۵ منداحمہ جسم ۱۲۲)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو مخص لوگوں کو د کھانے کے لیے ممل كرتا ہے الله اس (كى سزا) كو دكھائے گا اور جو تخص لوگوں كو سانے كے ليے عمل كرتا ہے الله اس (كى سزا) كو سنائے گا۔

(صحیح ابنجاری قم الحدیث:۱۲۹۹<sup>، صحیح مسلم</sup> رقم الحدیث:۲۹۸۲ مند الحمیدی رقم الحدیث:۵۷۸ من**د ابویعلیٰ رقم الحدیث:۱۵۲**۳ مسیح ابن حبان

رقم الحديث: ٢٠ مه، شرح النة رقم الحديث: ٣١٣٣ ؛ جامع المهانيد والسنن منداني سعيد الخدري رقم الحديث: ٢٠ ٤)

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن ایسے صحائف اعمال کو لایا جائے گا جن برمہر گئی ہو گی' پس ان کو اللہ عز وجل کے سامنے رکھ دیا جائے گا' اللہ عز وجل فرشتوں ہے فر مائے گا: ان صحائف کو کھینک دواور ان کو قبول کرلو' فر شتے عرض کریں گے: تیری عزت کی قتم! ہم نے تو سوا خیر کے اور پچھ نہیں دیکھا' اللّٰد تعالیٰ فرمائے گا اور وہ بہت جانبے والا ہے: یہ اعمال میرے غیر کے لیے گیے تھے اور آج میں صرف ای عمل کو قبول کروں گا جومیری رضا کی طلب کے لیے کیا گیا ہو۔

( سنن داقطنی ج اص ۵۰ رقم الحدیث: ۲۹۱٬ کتاب الضعفا للعقیلی ج اص ۲۱۸٬ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۲۸۳۱۵٬ اتحافات رقم الحدیث: ۳۰۰۸ ضحاک بن قبیں فہری بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک اللہ عز وجل ارشاد فر ما تا ہے: میں ب سے بہتر شریک ہوں' جس نے کسی عمل میں میرے ساتھ کسی کوشریک کیا تو وہ عمل میرے شریک کے لیے ہے'ا بے لوگو! اللہ عز وجل کے لیےاخلاص ہے کمل کرؤ' کیونکہاللہ اس عمل کوقبول فر ما تا ہے جواس کے لیےاخلاص سے کیا گیا ہواور یوں نہ کہا کرو کہ یے مل اللہ کے لیے ہےاور بدر شختہ داروں کے لیے ہے کیونکہ پھر وہ عمل رشنہ داروں ہی کے لیے ہوگا'اللہ کے لیے نہیں ہو گا اور نہ یوں کہا کرو کہ بیمل اللہ کے لیے ہےاور بیتمہارے لیے ہے کیونکہ بھروہ تمہارے ہی لیے ہوگا اور اللہ کے لیے پالکل نہیں ہوگا۔ (سنن دارقطنی جام ۵۰ رقم الحدیث: ۱۳۰)

شمر بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کوحساب کے لیے لایا جائے گا اور اس کے صحیفۂ اعمال میں بہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی' رب العزت فر مائے گا: تو نے فلاں فلاں دن نمازیں پڑھیں تا کہ پیرکہا جائے کہ پینمازی ہے' میں اللہ ہوں' میرے سوا کوئی عبادت کامشخق نہیں ہے' میرے لیے صرف وہ عبادات ہیں جو خالص میرے لیے ہوں۔ تونے فلاں فلال روزے رکھے تا کہ بیاکہا جائے کہ بیرروزہ دار ہے میں اللہ ہول میرے سوا کوئی عبادت کامستحق نہیں ہے میرے لیے صرف وہ عبادات میں جوخالص میرے لیے ہوں ۔تو نے فلاں فلاں دن صدقہ کیا تا کہ بیرکہا جائے کہ فلاں بندہ نے صدقہ کیا' میں اللہ ہوں'میرے سوا کوئی عبادت کامستحق نہیں ہے' میرے لیےصرف وہ عبادات ہیں جو خالص میرے لیے ہوں۔ پھر وہ اس کے صحیفہ میں ہےایک کے بعدایک عمل کومٹا تا رہے گا' حتیٰ کہاس کےصحیفہ میں کوئی عمل باقی نہیں رہے گا' پھراس سے فرشتہ کہے گا: اے فلال شخص! تو اللہ کے غیر کے لیے مل کرتا تھا۔ (جامع البیان جز ۲۳ ص۲۲ ، قم الحدیث:۲۳۱۱۱)

اخلاص کے متعلق اقوال علماء

اللَّه عز وجل نے بیچکم دیا ہے کہ تذلل' عاجزی اور اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت اور عیادت کی جائے اور بیرآیت اعمال کے اخلاص اور ریا کاری سے برأت میں اصل ہے حتیٰ کہ بعض علماء نے سہا ہے کہ جس شخص نے مصندک حاصل کرنے کے لیے غسل کیا یا وزن کم کرنے کے لیے روزے رکھے اور اس کے ساتھ عبادت کی بھی نیت کی تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس نے

جلدوتم martat.com

عبادت میں دنیاوی فوائد کی نیت شامل کر لی ہے اور یہ اللہ کے لیے خالص عمل نہیں ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: اَلَّا يِلْتُوالِيَّا يَنِ اَلْكَالِمِسُ (الزمر ٣)

وَمَا أَصُرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ وَاللَّهَ مُخْطِهِينَ كَهُ الرِّينَ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

(البينة ۵) كرتے ہوئے الله كى عبادت كريں۔

اسی طرح فقہاءنے بیکہاہے کہ جب امام رکوع میں ہواور وہ کسی کے آنے کی آ ہٹ محسوں کرے تو اس کے جماعت میں شامل ہونے کے لیے اپنی مقررہ تسبیحات میں اضافہ نہ کرئے کیونکہ وہ زائد تسبیحات اللہ کے لیے نہیں ہوں گی' بلکہ اس شخص کو جماعت میں شامل کرنے کے لیے ہوں گی۔

سهل بن عبدالله التستري رضي الله عنه نے كہا: ریاكي تين قسميں ہيں:

(۱) کوئی شخص اصل فعل کوغیر اللہ کے لیے کرے اور اس کا ارادہ بیے ہو کہ لوگ بیہ مجھیں کہ وہ بیفعل اللہ کے لیے کر رہاہے' بیہ نفاق کی ایک نتم ہے اور اس شخص کا ایمان مشکوک ہے۔

(۲) انسان کوئی نیک کام کرے اور جب لوگوں کواس کی نیکی کاعلم ہوتو وہ خوش ہواں کی تو بہ رہے کہ وہ اس عمل کو دہرائے۔

(۳) کسی شخص نے اخلاص کے ساتھ کوئی کام کیا'لوگوں کو اس کام کاعلم ہو گیااور انہوں نے اس کی تعریف اور خسین کی اور وہ اس تعریف کوئنِ کرخاموثی رہا تو یہ بھی ریا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔

مؤخر الذكررياكي دونول قسمول كي وضاحت اس حديث سے ہوتی ہے:

امام تر مذی نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے تین بارخوف سے بے اور آپ ہوش ہو گئے تھے۔ (صیح مسلم رقم الحدیث ۱۹۰۵ سنن التر مذی رقم الحدیث:۲۳۸۲ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۱۳۷ صیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۲۲۸۲ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۴۰۸ شرح السندرقم الحدیث: ۴۱۳۳ مسند احمدج۲ص ۳۲۱ سفن کبری للبیبقی جوص ۱۲۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰد علیہ وسلم نے فرمایا: جسب السحنون سے پناہ ما نگا کروا مسلمانوں نے کہا: یارسول اللہ!جب الحزن کیا چیز ہے؟ فرمایا: وہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی ہرروز سومر تبہ پناہ طلب كرتا ہے؟ ہم نے عرض كيا: يارسول الله! اس ميں كون داخل ہوگا؟ فرمايا: وہ قارى جود كھانے كے ليے عمل كرتے ہيں۔ (سنن الترندي رقم الحديث: ۲۳۸۳ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۲۵۲ الكامل لا بن عدي ۵۵س ۱۷۲۷)

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكصتر بين:

سی آ دی کے نیک اعمال پراس کی تعریف اور تحسین کی جائے اور وہ تعریف اور تحسین س کراس لیے خوش ہوتا کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر ومنزلت بیٹھ جائے اور وہ اس کو نیک اور بزرگ جانیں اور وہ ان سے دنیاوی مال ومتاع حاصل کرے تو اس کی بینیت مذموم ہے اور جو شخص بید بہند نہ کرتا ہو کہ لوگ اس کے نیک کاموں پر مطلع ہوں اور اللہ اس کی نیکیوں پر لوگوں کو مطلع کر دیے پھروہ اس وجہ سے خوش ہو کہ بیاس پر اللہ کا فضل اور انعام ہے تو پھر اس کی بیخوشی مستحسن اور محمود ہے قر آن مجید میں ہے:

قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِنْ لِكَ فَلْيَفْرُحُوا "هُو تَلْ اللّهِ كَاللّه كَفْلُ اوراس كى رحت سے بى لوگوں كو خوش ہونا جاہیے(اس کافضل )اس سے بہت بہتر ہے جس کووہ جمع

خَيْرُ مِتَايَجْمَعُونَ ۞ (يوْس: ٥٨)

اس مسئلہ کو بوری تفصیل سے محاسب نے کتاب''السر عایدہ'' میں لکھاہے' ایک حدیث میں ہے: میں عمل کو مخفی رکھتا ہوں' پھر لوگ اس برمطلع ہوتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے 'سہل نے اس حدیث کی تشریح میں کہا: خوش اس وجہ سے ہو کہ اللہ نے اپنی نعمت کواس بر ظاہر کر دیا۔

سہل بیان کرتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا: ریا یہ ہے کہ آسین عمل کا ثواب دنیا میں طلب کرواورلوگ ایناعمل آ خرت کے لیے کرتے ہیں'لقمان سے یو چھا گیا کہ ریا کی دوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا: اس کی دواعمل چھیانا ہے'ان سے یو چھا گیا عمل کس طرح چھیایا جائے؟ انہوں نے کہا جہیں جس عمل کے اظہار کا مکلف کیا گیا ہے اس عمل کو اخلاص کے بغیر نہ کرواور تم کوجس عمل کے اظہار کا مکلف نہیں کیا گیا اس میں یہ پہند کرو کہ اللہ کے سوا کوئی اس عمل پرمطلع نہ ہو سکے اور تمہارے جس عمل پرلوگ مطلع ہو جائیں اس کواپنے اعمال میں شارنہ کرواورایوب سختیانی نے کہا: جو مخص بیہ پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے عمل کو جانیں و المخص صاحب عقل نهيس ہے۔ (الجامع لا حكام القرآن ملخصاً وموضحاً جز ۵ص ۱۵۹ وارالفكر بيروت ۱۳۱۵ هـ)

جاہل صوفیاء کے خودسا ختہ احکام کارد

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا '' (وہ کہتے ہیں کہ) ہم ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے

جن لوگوں نے اللہ کوچھوڑ کر دوسروں کو اپنا کارساز اور حاجت روا بنایا ہوا ہے اور وہ اللہ کوچھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے ان معبودوں سے یہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری صرف اس لیے پرستش کرتے ہیں کہتم ہمیں اللہ کا مقرب بنا دو۔

عامداس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کر ایش بنوں کے لیے ایسا کہتے تھے اور ان سے پہلے کے کفار فرشتوں کے لیے حضرت عزير كے ليے اور حضرت عيلى بن مريم عليها السلام كے ليے ايسا كہتے تھے۔ (جامع البيان رقم الحديث: ٢٣١٢٠ وارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

جلدوتم

martat.com

حافظ سیوطی نے امام ابن جریر کے حوالے سے لکھا ہے کہ عرب کے تین قبیلے: عام 'کنانہ اور بنوسلمہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کردیں۔ (الدرالمنثورجے مص۱۸۳ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا:'' بے شک اللہ ان کے درمیان اس کا فیصلہ فرمادے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جوجھوٹا اور بہت ناشکرا ہو O''

انسان کی فطرت میں اپنے صانع اور خالق کی معرفت رکھی گئی ہے اور اس کا نئات کے خالق کی عبادت کرنا بھی اس کی طبیعت کا تقاضا ہے کین اس فطری معرفت اور عبادت کا اعتبار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس معرفت اور عبادت کا اعتبار ہیں ہے۔ ور بندوں تک نبیوں اور رسولوں کے واسطے سے پینچی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعہ جو احکام بندوں تک پہنچا ہے ہیں البندا اللہ تعالیٰ کی وہ اطاعت اور عبادت مطلوب ہے جو شریعت کے موافق ہوخواہ وہ طبیعت کے خالف ہو شیطان کی طبیعت میں اللہ کو بجدہ کرنا رائخ تھا اور حضرت آ دم کو بجدہ کرنا اس کی طبیعت کے خلاف تھا 'کین جب اللہ تعالیٰ نے بی تھم دیا کہ وہ آ دم کو سجدہ کر بے تھا ور حضرت آ دم کو بجدہ کرنا اس کی طبیعت کے نقاضے کے خلاف سجدہ کرنے ہے انکار کر دیا تو وہ کا فر ہوگیا' اس طرح جو تھی دلائل سے اللہ تعالیٰ کو مانے ہیں اور انبیا علیہم السلام کی متابعت نہیں کرتے 'ان کی معرفت اور جو اطاعت بھی معتبر نہیں ہے' اس طرح جو اپنی عقل سے حضرت عزیر کی' حضرت عیسیٰ کی اور فرشتوں کی عبادت کرتے تھا ور جو بتوں کی پرستش اور عبادت معتبر نہیں ہے خواہ وہ اس کے جائز اور معقول ہونے کی گئی ہی توں کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں اور عبادت کیوں نہ کریں' اللہ تعالیٰ نے فر مایا'' اللہ ان کے در میان فیصلہ کردے گاجس میں بیا ختلاف کرد ہے ہیں''۔

اسی طرح ہمارے دور میں جاہل صوفیاء نے اللہ تعالیٰ سے تقرب کے حصول کے متعدد طریقے اپنی طرف سے بنالیے ہیں اورا حکام شرعیہ میں من مانے اضافے کر لیے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اپنی بناہ میں رکھے اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا ضجے ذریعہ وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا اور انجہ اور ارباب فتویٰ نے عصری نقاضوں اور نئے پیدا ہونے والے مسائل کاحل ہتلایا۔

اس کے بعد فر مایا:''اگر اللہ اولا دینانا جا ہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو جا ہتا چن لیتا' وہ پاک ہے' واحد ہے' سب پر غالب ہےO''(الزمر س)

الله نعالي كي اولا دنه ہونے ير دلائل

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس پر دلیل قائم کی ہے کہ اس کی اولا دکا ہونا محال ہے' پہلے بیفر مایا کہ اگر وہ اولا دبنانا چاہتا تو جس کو جاہتا چن لیتا تو اے مشرکو! پھرتم یہ تخصیص کیوں کرتے ہو کہ عزیراس کا بیٹا ہے یا عیسیٰ اس کا بیٹا ہے یا فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں اور اس میں دوسرا اشارہ بیہ ہے کہ اگر وہ اپنی اولا دبناتا تو سب سے افضل اور الممل نوع کی اولا دبناتا اور ببٹیوں کی بہ نسبت بیٹے افضل اور الممل نوع کے ہیں تو اگر اس نے اولا دبنانی ہوتی تو بیٹوں کو اولا دبناتاتم بیٹیوں کی اس کی طرف نسبت کرتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے واحد قہار فر ماکر اس دلیل کی طرف اشارہ فر مایا' اس کی اولا دکا ہونا محال ہے۔

اس دلیل کی ایک تقریریہ ہے کہ اگر اس کی اولا دفرض کی جائے تو پھریہ مانٹا پڑے گا کہ اس سے ایک جزمنفصل ہوا' پھر اس جز سے اس کی مساوی صورت بن گئی اور اس سے لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اجزاء ہوں اور جس کے اجزاء ہوں وہ اپنے

اجزاء کی طرف مختاج ہوتا ہے اور جس کے اجزاء ہوں وہ واحد حقیقی نہیں ہوتا اور جومختاج **ہووہ قبار نہیں ہوتا' پس الله تعالی کا وا**ء اورقہار ہونا اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی اولا دمحال ہو۔

4

بليديم

ووسری دلیل میے کہ اولا دوالد کی جنس سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا وجود واجب اور قدیم ہے کیس لازم آئے گا کہ اس کم اولا دبھی واجب اور قدیم ہواور متعدد واجب اور قدیم نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ جب والد اور اولا د دونوں واجب اور قدیم ہیں تو ال میں کوئی ایبا جز ضرور ہوگا جس ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے متاز ہوں اور کہا جاسکے: بیدوالد ہے اور بیدولد ہے ، پھران میر ہے ہرایک دوجز دُل ہے مرکب ہو گا اور جومرکب ہو گا وہ اپنے اجزاء کامختاج ہو گا اور بیاس کے واحد اور قبہار ہونے کے منافی ے پس واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب واحد اور قبار ہے تو اس کی اولا زہیں ہو علی۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اس نے آسانوں اور زمینوں کوتل کے ساتھ بیدا کیا' وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کورات پر لپیٹا ے اس نے سورج اور جاند کو کام پر لگار کھاہے ہرایک مدت مقرر تک گردش کر رہاہے 'سنو! وہی بہت غالب اور بے حد بخشنے واا

ے 0 اس نے تم کوایک جان سے بیدا کیا' پھرای ہے اس کا جوڑا بیدا کیا اور اس نے چویایوں میں ہے تمہارے لیے آٹھ ن اور مادہ اتارے وہ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تخلیق فرماتا ہے ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق تین تاریکیوں میں میج اللہ ہے جوتمہار ارب ہے' اس کی سلطنت ہے' اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے' سوتم کہاں بھٹک رہے ہو 0اگر تم ناشکری کرونو بے شک اللہ تم سے بے برواہ ہے اور وہ اپنے بندول کے لیے شکر نہ کرنے کو پسندنہیں کرتا اور اگرتم شکر کرونو وہ تم ے راضی ہو گا اور کوئی بو جھ اٹھانے والا دوسرے کا بو جھنہیں اٹھائے گا' پھرتمہارے رب کی طرفتم سب کا لوٹنا ہے' پھر وہ تم کا ان کاموں کی خبر دے گاجن کوتم ( دنیامیں ) کرتے تھے بےشک وہ دلوں کی باتوں کوخوب جانبے والا ہے O (الزمر: ۷۔۵)

الله تعالیٰ کا اپنے بندوں پرستر فرمانا

الزمر: ۵ میں فرمایا:'' وہ رات کودن پر لیٹتا ہے اور دن کورات پر لیٹتا ہے'۔

اس آیت میں تکویر کالفظ ہے' تکویر کامعنیٰ ہے:کسی چیز کو دوسری چیز پر اس طرح گھمانا یابل دینا جس طرح چے کو گھماتے ہیں یا جس طرح عمامہ کوسر کے گرد لپیٹ کر گھماتے ہیں اور بل دیتے ہیں' اس سے مرادیہ ہے کہ رات دن کی روشیٰ کو چھیا لیتی ہےاور دن رات کی تاریکی کو چھیالیتا ہے یا دن رات کی تاریکی کوغائب کردیتا ہےاور رات دن کی روشی کوغائب کردیت ہے۔ پر فرمایا: "اس نے سورج اور چاند کواینے کام میں لگار کھا ہے ہرایک مدت مقررتک گردش کررہا ہے "۔

اس مدت مقرر سے مراد وہ مدت ہے جس میں سورج یا جاندائی منتہاء مسافت کو مطے کر لیتا ہے **یا اس سے مراد یہ ہے کہ** سورج اور جاند قیامت تک یونهی گروش کرتے رہیں گے۔

اس کے بعد فرمایا:''سنو! وہی عزیز اور غفار ہے'۔

الله تعالی عوزیز ہونے کامعنی مدے کہ وہ ہر چیز پر غالب ہے اور ہر کام پر قادر ہے وہ اس کے احکام کی نافر مانی کرنے والوں اور کافروں کوسز ادینے پر قادر ہے۔

اوراس کے غفار ہونے کامعنیٰ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مغفرت کرتا ہے میں وجہ ہے کہ وہ تافر مانی کرنے والوں کومزادیے میں جلدی نبیس کرتا۔ القد تعالیٰ کے غفار ہونے کے آثار میں سے بیہ کہوہ اپنے بندوں کی اچھائیوں اور نیک کاموں کو ظاہر فر ما تا ہےاوران کی برائیوں اور گناہوں کو چھیالیتا ہےاور آخرت میں ان کی خطاؤں کو بخش دیتا ہے۔

غفر کامعنیٰ ستر ہےاور القد تعالیٰ جواپنے بندول پرستر فر ما تاہے'اس کے حسب ذیل مراتب ہیں:

(1) انسان کے بدن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے' اس کے بدن کے باطن میں خون کی شریا نہیں ہیں' پھیپھڑا ہے اور کلیجہ ہے' معدہ ہے' آ نئیں ہیں' مثانہ ہے جس میں پیٹاب جمع ہوتا ہے' ہڑی آ نت ہے جس میں فضلا ہوتا ہے' اوجھڑی ہے' گردے ہیں اور ہڈیاں ہیں' ان اعضاء کی شکلیں اس قدر بُری اور ہیبت ناک ہوتی ہے کہ دیکھنے سے کراہت آتی ہے' اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس برصورت باطن کوخوب صورت جلد کے ساتھ ڈھانپ دیا' اگرانسان کے سرکے اندونی حصہ کو یا اس کے پیٹ کے اندور نی حصہ کو دیکھ لیا جائے تو تے آجائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برصورتی پرخوب صورت جلد کے ساتھ ستر کردیا' بیانسان پرستر کا پہلام رہہ ہے۔

(۲) انسان کے ذبن میں بعض اوقات بُرے خیالات آتے ہیں' وہ کوئی شرمناک فعل کرنا چاہتا ہے' کسی کے ساتھ فراڈ کرنا چاہتا ہے' چوری کرنا چاہتا ہے' جوا کھیلنا چاہتا ہے یا کسی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے' اس کے بیعزائم اس کے ذبن میں ہوتے ہیں اور اللہ اس کے عزائم اور منصوبوں کو کسی دوسرے پر ظاہر نہیں فرما تا' یوں اللہ تعالی اس کے بُرے ارادہ کو اس کے ذبن میں چھیا کرر کھتا ہے اور بیاس کے ستر کا دوسر امر تبہ ہے۔

(٣) انسان جب اپنے بُرے منصوبوں پرعمل کر کے کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دوسروں سے چھپا تا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے بیہ بھی فرمایا ہے کہ بعض اوقات وہ اس کی برائیوں کو اچھائیوں سے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے'ارشا دفرما تا ہے:

ٳڷۜۘٚڡؙڹٛۜؾٵڹۘۅؘٳ۠ڡؘؽۘۅؘۼۑڶٛۼؠٙڷٳڝٵۑڟٷؙۅڷڹٟڮ ؽؠؾؚڶٳۺؙؙؙۿؾؾۣٳ۫ؾؚؠٚڂٮڹؾٟٷڴٲڹٳۺۿۼٛڣٛۅ۫ڗٳڗڿؽۣؠٵ٥

سوا ان لوگوں کے جنہوں نے تو بہ کر لی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو بیہ وہ لوگ ہیں جن کے گنا ہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا'اللہ بہت بخشے والا' بہت رحم فر مانے والاہے ○

اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو چھپا تا ہے اور ان پرستر کرتا ہے' اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندے بھی ایک دوسرے کے عیوب ورقبائح کو چھیا ئیں اورکسی کی غیبت کر کے اس کے عیب کو ظاہر نہ کریں' حدیث میں ہے:

(الفرقان: ٧٠)

حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ' وہ اس پرظلم کرے نہ اس کو بے عزت کرے اور جوشخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے اللہ اس کی حاجت روائی میں رہتا ہے اور جوشخص کسی مسلمان سے مصیبت کو دور کرتا ہے اللہ اس سے قیامت کے مصائب کو دور کر دے گا اور جوشخص کسی مسلمان کا ستر رکھتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کا ستر رکھے گا۔ (صبح ابنجاری رقم الحدیث: ۲۳۴۲ 'صبح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۸۰ 'سنن ابوداؤد

رقم الحديث:٣٨٩٣ سنن الترمذي رقم الحديث:٣٢٦ أنسنن الكبري للنسائي رقم الحديث:٢٩١ ؛ جامع المسانيد واسنن مندابن عمر رقم الحديث:٣٩٣ )

کی برائی کا چرچا نہ کریں 'صرف اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کریں۔ اس سے پہلے ہم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ستر کرنے کی تفصیل کی تھی اور آخرت میں اس کے ستر کرنے کا ذکر اس حدیث

<u>م</u>ں ہے:

ملددتهم

### marfat.com

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: (قیامت کے دن) موکن اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: (قیامت کے دن) موکن اللہ اس کے نزدیکہ ہوگا حتی کہ اللہ اس کے اوپر اپنی حفاظت کا بازور کھدے گا بھراس سے اس کے گنا ہوں کا اقر ار کرائے گا اور اس سے بوجھے گا: تو فلاں گناہ کو پہچانتا ہے؟ وہ کے گا: اے میرے رب! میں پہچانتا ہوں اللہ فر مائے گا: میں نے دنیا میں تھے پرستر کیا تھا اور آج میں تجھے بخش دیتا ہوں 'پھراس کی نیکیوں کا صحیفہ لپیٹ دیا جائے گا اور رہے کفار تو تمام لوگوں کے سامنے ان کونداء کی جائے گا: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو جمٹلایا تھا۔

(صحیح ابنجاری رقم الحدیث: ۱۸۵ می صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۷ می اسن این ماجه رقم الحدیث: ۱۸۳ میا امسانید واسنن منداین عمر رقم الحدیث: ۱۵۷ و التد تعالی غفار ہے بہت زیادہ مغفرت فرما تا ہے اس کے سیلاب مغفرت کا کوئی کیا اندازہ کرسکتا ہے۔

حضرت ابو ذررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مجھے اس فخص کاعلم ہے جوسب سے
آخر میں جنت میں داخل ہو گا اور سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا' ایک فخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا' پھر کہا جائے گا:
اس شخص پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ چیش کرو اور اس کے بڑے بڑے گناہوں کو اس سے دور رکھو' پھر اس کے سامنے اس
کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گئ پھر اس سے کہا جائے گا: تو نے فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا اور فلاں دن فلال
فلاں اور فلاں گناہ کیا تھا' وہ کہے گا: ہاں اور وہ ان گناہوں کا اٹکار نہیں کر سکے گا اور وہ اس سے خوف زدہ ہوگا کہ اب اس کے
سامنے اس کے بڑے بڑے گناہ بھی پیش کر دیئے جائیں گئ پھر اس سے کہا جائے گا: تیرے ہرگناہ کے بدلہ میں ایک نیک ہے'
پھر وہ کہے گا: اے میر بے رب! میں نے اور بھی بہت گناہ کیے ہیں جو مجھے یہاں نظر نہیں آرہے' میں نے دیکھا کہ پھر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بنے حتیٰ کہ آپ کی ڈ اڑھیں ظاہر ہوگئیں۔

'' (صیح مسلم رقم الحدیث:۳۱۴ سنن التریزی رقم الحدیث:۴۵۹۱ منداحدج۵۰ ۱۰ جامع المیانید داسنن مندابوذر رقم الحدیث:۱۳۵۲) انسان کو پیدا کرنا اور اس کوانو اع و اقسام کی نعمتوں سے نواز نا اس کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ۔۔۔۔

الله کی عباوت کرے

الزمر: ٢ مين فرمايا: "اس نے تم كوايك جان سے بيداكيا ، پھراسى سے اس كاجوڑا بيداكيا"-

اس سے مرادیہ ہے کہ اس نے تم کو حضرت آ دم سے پیدا کیا 'پھر حضرت آ دم کی پیلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ پھر فرمایا: ''اور اس نے چویایوں میں سے تہمارے لیے آٹھ نراور مادہ اتارے''۔

اس آیت میں چو پایوں سے لیے 'انسعام'' کالفظ ہے اور عربی میں انعام کالفظ چارتنم کے جانوروں کے لیے مخصوص ہے (۱) اونٹ (۲) بیل (۳) دنبہ (۴) بکر ااور چ**ار**ان کی مادہ ہیں' پس نراور مادہ ٹل کریہ آٹھ جوڑے ہوگئے۔

اس آیت میں فرمایا ہے: اس نے تمہارے لیے آٹھ نراور مادہ نازل کیے ہیں۔ حالانکہ بیجانوراوپر سے نہیں نازل ہوئے بلکہ زمین پر ہی ان کی پیداوار اور افز اکش ہوتی ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسان سے پانی نازل کیا اور اس پانی سے ہی زمین سے سبزہ اور چاراا گتا ہے جس کو کھانے کی وجہ سے ان چانوروں کی افز اکش ہوتی ہے۔

اس کے بعد فرمایا: ' وہ تمہاری ماؤں کے بیٹ میں تمہاری تخلیق فرما تا ہے' ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق' تین تاریکیوں

یں ۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں انسان کی بہتدریج تخلیق کی ہے 'پہلے انسان کے نطفہ کو جما ہوا خون بنا تا ہے 'پھراس کو گوشت کی بوٹی بنا دیتا ہے 'پھراس میں ہڑیاں بیہنا دی جاتی ہیں' پھراس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔

جلدويم

marfat.com

ار ترمایا: سخلیق تین تاریکیوں میں ہوتی ہے ایک تاریکی پیٹ کی ہوتی ہے ' دوسری تاریکی رحم کی ہوتی ہے اور تیسری ا اس جملی کی ہوتی ہے جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایک تاریکی صلب (پیٹھ) کی ہو' دوسری تاریکی پیٹ کی ہواور تیسری تاریکی رحم کی ہو۔

پر فرمایا: در یہی اللہ ہے جوتمہارارب ہے اس کی سلطنت ہے اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے '۔

گویا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما تاہے: جس نے تم کو پیدا کیا اور ثم کو حسین وجمیل صورت دی اور تم پر انواع واقسام کی ظاہری اور باطنی تعتیں نازل کیس اور تم کو اپنی تو حید کی دعوت دمی اور تم کو یہ بشارت دی کہ اگر تم نے میری اطاعت اور عبادت کی تو میں تم کو جنت عطا کروں گا اور جنت میں تمہیں میری رضا اور میرا دیدار حاصل ہوگا' پھر کیا وجہ ہے کہ تم میری بشارت پر کان نہیں دھرتے اور میری دعوت کو قبول نہیں کرتے۔

اس کے بعدفر مایا: "سوتم کہاں بھٹک رہے ہو"۔

تم کو بتا دیا ہے کہ ساری کا نئات میں میری ہی سلطنت ہے اور میرا ہی تصرف ہے 'میرے سامنے سب عاجز اور مجبور ہیں' قادر اور قہار میں ہی ہوں۔ پھرتم جن بتوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو' جن سے مدد طلب کرتے ہواور مرادیں مانگتے ہو' وہ سب بے جان اجسام ہیں' تو تم کہاں بھٹک رہے ہو' اللہ ہی خالق اور ما لک ہے' اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے' تم اس کی عبادت کوچھوڑ کرکس کی پرستش کر رہے ہو۔

حضرت معاذین جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا' ایک دن جب ہم
سواری پر جا رہے تھے میں آپ کے قریب ہوا اور میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے ایے عمل کی خبر دیجے جو مجھے جنت میں
داخل کر دے اور دوز نے سے دور کر دے آپ نے فر مایا: تم نے بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے' یہ کام اس شخص کے لیے آسان ہو
گاجس پر الله اس کو آسان کر دے گا' تم الله کی عبادت کر واور اس کے ساتھ کی چیز کوشریک نہ کر واور نماز قائم کر واور زکو قادا
کر واور رمضان کے روز ہے رکھواور جج کر و' پھر فر مایا: کیا میں تم کو اس چیز کی خبر نہ دول جس پر تمام نیکی کے در واز وں کا مدار ہے'
روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بچھا دیتا ہے اور آ دھی رات کو نماز پڑھنا بھی' پھر
آپ نے ہے آپین تلاوت کیں:

تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِمِ يَدْ عُوْنَ مَ بَهُهُ خُوْقًا وَطَمَعًا وَيِمَا رَبَ قُنْهُ مُ يُنْفِقُوْنَ ۞ (البِده:١١)

فَلاتَعُلَّهُ نَفْشَ مِّنَا أُخُفِى لَهُمْ مِّنْ قُرَّةٍ اَعْيُنِ ۚ جَزَاءً ۗ بِمَا كَانُوْ اِيْعُمُلُوْنَ ○ (الجده: ١٤)

جن کے پہلو بستر وں سے دور رہتے ہیں وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو پچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے بعض کوخرچ کرتے ہیں ٥

کوئی شخص نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آئھوں کی ٹھنڈک کے لیے کن نعمتوں کو چھپا کررکھا ہوا ہے' بیان کے کاموں کی جزاء

پھرآپ نے فرمایا: کیا میں تہہیں اس چیز کی خبر نہ دول جوان تمام چیز وں کا رئیس ہے اور جوان کا ستون ہے اور ان کے
کوہان کی بلندی ہے؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: ان کارئیس اسلام ہے اور ان کا ستون نماز ہے
اور ان کے کوہان کی بلندی جہاد ہے 'پھرآپ نے فرمایا: کیا میں تہہیں اس کی خبر نہ دوں کہ ان تمام چیز وں کا کس پر مدار ہے؟ میں
نے عرض کیا: کیوں نہیں اے اللہ کے نی! آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا: اپنی زبان کو روک کر رکھو' میں نے عرض کیا: یا نبی

marfat.com

الله! ہم جو با تیں کرتے ہیں کیا ان کی وجہ ہے ہمارا موافذہ کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا: اے معاذ! همهیں تمہاری مال روئے الله! ہم جو با تیں کرتے ہیں کیا ان کی وجہ ہے ہمارا موافذہ کیا جائے گا۔ امام ترفدی لوگوں کو دوزخ میں منہ کے بل یا نتینوں کے بل صرف ان کی زبانوں کی فصل کی کٹائی کی وجہ ہے ہی ڈالا جائے گا۔ امام ترفدی نے کہا: یہ صدیح ہے۔ (سنن الترفدی رقم الحدیث: ۲۹۱۳ سنن ابن ماجر رقم الحدیث عبد الرزاق رقم الحدیث ۲۹۳۳ منداحد ج دم الله برج ۲۹۵ کا کہ

الله تعالی کا تمام جہانوں سے بے برواہ اور بے نیاز ہونا

الزم : ٧ مين فرمايا: "اگرتم ناشكري كروتوب شك الله تم سے بيرواه بـ" ـ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو مخاطب کر کے فرما تا ہے کہ تم دن رات اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا مشاہدہ کرتے ہو'ان نعمتوں کا تقاضایہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان لاؤ اور اس کی اطاعت اور عبادت کر کے اس کا شکر اوا کرواوریہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس آیت میں تمام لوگوں سے عمومی خطاب ہوجیسا کہ اس آیت میں ہے:

مویٰ نے کہا: اگرتم سب اور روئے زمین کے تمام انسان

Rose

وَقَالَ مُوْسَى إِنْ تُكُفُّهُ وْٱ ٱنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

الله کی ناشکری کریں تو بے شک اللہ بے نیاز حمد کیا ہواہے 🔾

جَمِيْعًا ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ لَغَنِيٌّ حَمِينًا ٥ (ابرائيم: ٨ )

غنی اور بے نیاز کامعنیٰ یہ ہے کہ اس کواپنی ذات اور صفات میں کسی چیز کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جواحکام شرعیہ کا مُکلّف کیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی نفع حاصل کرنا چاہتا ہے یا اپنی ذات سے کسی ضرر کو دور کرنا چاہتا ہے 'کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی علی الاطلاق ہے اور جوغی علی الاطلاق ہواس کا اپنفس کے لیے کسی نفع کو حاصل کرنا یا اپنفس سے کسی ضرر کو دور کرنا محال ہے 'کیونکہ اگر وہ کسی چیز کامختاج ہوتو اس کی حاجت قدیم ہوگی یا حادث ہوگی اگر اس کی حاجت قدیم ہوتو وہ اس کو ازل میں پیدا کرے گا اور جو چیز پیدا کی جائے وہ حادث ہوتی ہے قدیم نہیں ہوسکتی اور اگر اس کی حاجت حادث ہوادر وہ حاجت اس کے ساتھ قائم ہوتو پھر اللہ کل حوادث ہوجائے گا اور یہ بھی محال ہے اور دوسری دلیل ہے ہوتی جہوتی خدانہیں ہوسکتا۔

نیز ہم کو بداہةٔ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے' اسی طرح سورج' چاند' ستاروں' سیاروں' عرش' کرسی' عناصر اربعہ اور موالیہ ثلاثہ کے پیدا کرنے پر قادر ہے اور جو اتناعظیم قادر اور قاہر ہواس کے قق میں بیہ کہنا کس طرح جائز ہوگا کہ اس کے بندوں کے نماز پڑھنے' روزے رکھنے اور دیگر احکام پڑمل کرنے سے اس کو نفع ہوتا ہے اور ان احکام پڑمل نہ کرنے سے اس کو نقصان ہوتا ہے' حدیث میں ہے:

حضرت ابوذررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عزوجل سے بیروایت کیا: اللہ تعالی نے فرمایا:

اے میر بے بندو! میں نے اپنے او پرظلم کوحرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کوحرام کر دیا' لہذاتم ایک دوسرے پر
ظلم نہ کر دُا ہے میر بندو! تم سب گمراہ ہوسوا اس کے جس کو میں ہدایت دول' سوتم مجھ سے ہدایت طلب کر و' میں تم کو ہدایت دول گا' اے میر بندو! تم سب بھو کے ہوسوا اس کے جس کو میں کھانا کھا وُل' کی تم مجھ سے کھانا طلب کر و' میں تم کو کھلا وُل گا' اے میر بندو! تم سب بے لباس ہوسوا اس کے جس کو میں لباس پہناو ک' لہذاتم مجھ سے لباس مانگو' میں تم کولباس پہناو ک گا' اے میر بندو! تم سب دن رات گناہ کرتے ہواور میں تمام گناہوں کو بخش ہول' تم مجھ سے بخش طلب کرو' میں تم کو بخش دول گا' اے میر بندو! تم سب دن رات گناہ کرتے ہواور میں تمام گناہوں کو بخش اس کو اور تم کسی نفع کے مالک نہیں کہ مجھے نفع پہنچا سکو دول گا' اے میر بندو! تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہوکہ مجھے نقصان پہنچا سکواور تم کسی نفع کے مالک نہیں کہ مجھے نفع پہنچا سکو و سب سے زیادہ متی محف کی طرح ہو جا کیں تو سب سے زیادہ متی محف کی طرح ہو جا کیں تو کہا کہ سب سے زیادہ متی محف کی طرح ہو جا کیں تو

اس صدیث میں بیفر مایا ہے: اگر میں ہرانسان کا سوال پورا کر دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا کی طرح سوئی کوسمندر میں ڈال کر نکالنے سے کی ہوتی ہے۔ بیمثال لوگوں کو سمجھانے کے لیے دی ہے کی جونکہ ہمارے مشاہدہ کی سب سے بڑی چیز سمندر ہے اور سوئی کو ڈبوکر نکالنے سے اس کی وسعت میں کوئی اثر نہیں ہوتا اور اللہ تعالی اپنی پہلی مخلوق کے سے اس کی وسعت میں کوئی اثر نہیں ہوتی اور اللہ تعالی اپنی پہلی مخلوق کو جو کچھ دیتار ہا ہے اور دیتارہے گا اس سے اس کے خزانے میں کوئی کی نہیں ہوگی ، جیسا کہ کے اور حدیث میں ہے:

اوراس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیشہ ایجاد کی صلاحیت رکھتی ہے اوراس کی قدرت میں عجز اور قصور جائز نہیں اور ممکنات غیر منحصر اور غیر متناہی ہیں اور کسی ایک ممکن کے وجود میں آنے سے باقی ممکنات کے ایجاد کی قدرت میں کوئی کمی موتی۔

التعالیٰ کوتمام افعال کا خالق ماننے پرمعتز لیہ کا اعتراض اور امام رازی کے جوابات

اس کے بعد فر مایا ''اور وہ اپنے بندوں کے لیے شکر نہ کرنے کو پیندنہیں کرتا''۔

یعنی ہر چند کہ کئی بندہ کے ایمان لانے سے اللہ کوکوئی نفع نہیں ہوتا اور نہ کئی کے تفر اور ناشکری سے اس کوکوئی نقصان پنچتا اتا ہم وہ اپنے بندوں کے لیے شکر نہ کرنے کو پیند نہیں کرتا۔

معتزلہ نے اس آیت پر بیاعتراض کیا ہے کہ اس آیت سے بیٹا بت ہوا کہ نفر اور ناشکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدانہیں کیا' ان افعال کو بندے خود پیدا کرتے ہیں' کیونکہ اگر کفر اور ناشکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوتا تو بیاللہ تعالیٰ کی قضاء وقد رہے ہوتا' حالانکہ کفر سے راضی ہونا

جلددتهم

## marfat.com

```
بجائے خود کفرے۔امام رازی نے اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات دیئے ہیں:
(۱) اس آیت میں جوفر مایا ہے: 'اللہ اپنے بندول کے كفر اور ناشكرى سے راضى نہیں ہوتا' اس آیت میں بندول سے مراو
        مؤمنین ہیں کیونکہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ وہ عباد سے مرادمؤمنین لیتا ہے جیسا کہ ان آیات میں ہے:
                                                                وَعِبَادُ الرَّحُسٰ الَّذِينَ يَمُشُونَ عَلَى الْكَرْفِ هَوْنًا.
     اوررحمان کے بندے جوز من پروقارے چلتے ہیں۔
                                                                (الفرقان:٦٣)
(اے شیطان!) بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی تسلط
                                                                        اِنَ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مُسْلَطَكُ.
                                                 نہیں ہے۔
                                                               (الجر:۲۲)
(تغییر کبیرج ۹ص۳۲۵ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ 🕳)
امام رازی کا بیہ جواب اس لیے سیح نہیں ہے کہ اس جواب کا حاصل بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمنوں کے کفر اور ان کی ناشکری
ہے راضی نہیں ہوتا اور کافروں کے کفراوران کی ناشکری ہے راضی ہوتا ہے ٔ حالا نکہ اللہ تعالٰی کفراور ناشکری ہے مطلقا راضی نہیں
                                                                                       ہوتا' خواہ وہ مومن کرے یا کا فر۔
                                                        امام رازی نے معتزلہ کے اعتراض کا دوسرا جواب بیدیا ہے:
(۲) ہم یہ کہتے ہیں کہ گفر اللہ تعالی کے ارادہ سے ہے اس کی رضا سے نہیں ہے کی تککہ رضا کا معنیٰ ہے : کسی کام کی مدح کرنا
                                                                اوراس کی تعریف و تحسین کرنا ، قرآن مجید میں ہے:
بے شک اللہ مؤمنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے
                                                                كَقَدُ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَالِيعُونَكَ عَنْ تَ
                           نیج آپ سے بیعت کردہ تھے۔
                                                                                                    الشَّجَرَةِ (الفِّحَ:١٨)
                     اورالله تعالی کفر اور ناشکری کی تعریف و تحسین نہیں کرتا'اس لیے وہ ان افعال سے راضی نہیں ہے۔
(۳) امام رازی فرماتے ہیں:میرے استاذ اور والد ضیاء الدین عمر رحمہ اللہ اس اعتراض کا یہ جواب دیتے تھے کہ رضا کامعنظ
ہے: کسی فعل پر ملامت نہ کرنا اور اعتراض نہ کرنا اور رضا کامعنیٰ ارادہ کرنانہیں ہے ٔ اللہ تعالیٰ نے کافروں میں کفراوم
ناشکری کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ ان افعال سے راضی نہیں ہے کیونکہ اس نے کفر کرنے اور شکر نہ کرنے پر ملامت
(۴) چلوہم مان لیتے ہیں کہ رضا اور ارادہ ایک ہے اور اس آیت کامعنیٰ ہے: اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے لیے کفر کا اراو
نہیں کرتا' کیکن اس عموم سے کفار کو خاص کر لیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فروں کے کفر کا ارادہ کرتا ہے اور کا فروں کے مخصوص
                                                                            اور مشتلی ہونے کی دلیل میآیت ہے:
 اورتم کسی چیز کونہیں جا ہو گے مگر بیکہ اللہ اس چیز کو جا ہے۔
                                                                    وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ . (الدم: ٣٠)
                    یعنی تمہاری مشیت اللہ تعالی کی مشیت کے تابع ہے لہذا کا فرکا کفر بھی اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔
 (تفيير كبيرج ٥٩٣ ٣٢٥ ـ ٣٢٥ واراحياء التراث العربي بيروت ١٩٦٥م
                           معتزلہ کے اعتراض کا مصنف کی طرف سے جواب اور رضا بالقدر کی تحقیق
  امام رازی کے ان نتیوں جوابوں کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے کفر اور ناشکری سے راضی نہیں ہوتا' کیکن اللہ تعا
  جس بندہ میں کفراورعدم شکر پیدا کرتا ہے تو اس کے کفراور عدم شکر کا ارادہ فر ماتا ہے اور کفراور عدم شکر اللہ تعالیٰ کی قضاء اورا]
   24.6
                                                                                                         تبيار القرآر
                                           martat.com
```

بھی تقدیر سے ہے اور اس سے معتز لہ کا بیاعتر اض دورنہیں ہوا کہ تقدیر پر راضی ہونا واجب ہے ٔ لہٰذا کفر اور عدم شکر پر راضی ہونا مجھی واجب ہے ٔ لہٰذا مان لو کہ اللہ تمام افعال کا خالق نہیں ہے ٔ بلکہ کفر اور ظلم کا خالق انسان ہے۔

مصنف کے نزدیک اس اعتراض کا جواب میہ ہے کہ تقدیر کا تعلق دولتم کی چیزوں سے ہے : ایک تکوین اور دوسری تشریع۔
'تکوین سے مراد ہے : وہ امور جن میں انسان کا اختیار اور ارادہ نہیں ہوتا اور جو خالص اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں جیسے انسان کا بیدا ہونا' مرجانا' صحت مند' خوب صورت اور توی ہونا' بیار' بیصورت اور کمزور ہونا' دولت مند یا مفلس ہونا' انسان کا مردیا عورت ہونا' اس طرح قدرتی آفات اور مصائب' بارش کا ہونا یا نہ ہونا' طوفا نوں کا اٹھنا' زلزلوں کا آنا' فصل کا زر خیز ہونا یا زرعی پیداوار کا نہونا' اولاد کا ہونا یا نہ ہونا' اس قتم کی اور دوسری چیزیں جو خالص اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں ان میں بندہ کا کوئی دخل نہیں ہونا اور ان میں تقدیر کے لکھے ہوئے پر راضی ہونا واجب ہے' اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنهما بیان کرتے بین که نبی صلی الله علیه وسلم کی صاحب زادی حضرت زینب رضی الله عنها فی آپ فی جا کہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا ہے سوآپ تشریف لائیں' آپ نے جواب میں ان کوسلام بھیجا اور فر مایا: الله ہی کی مکیت ہے جو کچھوہ لیتا ہے اور جو کچھوہ عطا فر ماتا ہے' اور اس کے نزدیک ہر چیز کی مدت معین ہے' اس کو چاہیے کہ وہ صبر کر بے ملکیت ہے جو کچھوہ لیتا ہے اور جو کچھوہ عطا فر ماتا ہے' اور اس کے نزدیک ہر چیز کی مدت معین ہے' اس کو چاہیے کہ وہ صبر کر بے اور تو اب کی نہیت کرے۔ الحدیث: ۱۳۲۵' سنن نبائی رقم الحدیث: ۱۳۸۵' سنن نبائی رقم الحدیث: ۱۳۱۸ سنن نبائی بیت کر ہے۔ الحدیث: ۱۵۸۸ سنن نبائی بیت کر ہے۔ الحدیث: ۱۵۸۸ سنن نبائی بیت کر ہے۔ الحدیث: ۱۵۸۸ سنن نبائی بیت کو بیتا میں کو بیتا ہے کہ دیا کے نہائی کے مسلم کی نہیت کر ہے۔ الحدیث: ۱۵۸۸ سنن نبائی بیتا ہے کہ دیا کہ بیتا ہے کہ دیا کہ بیتا ہے کہ دیا کہ بیتا ہے کہ دیا کہ بیتا ہے کہ دیا کہ بیتا ہے کہ دیا کہ بیتا ہے کہ دیا کہ بیتا ہے کہ دیا کہ بیتا ہے کہ دیا کہ بیتا ہے کہ کہ بیتا ہے کہ دیا کہ بیتا ہے کہ دیا کہ بیتا ہے کہ کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بی

حضرت انس بن ما لک رضی اللّه عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّه علیہ وسلم کے صاحبز ادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللّه عنه فوت ہو گئے تو رسول اللّه علیہ وسلم نے ان کواٹھایا' بوسہ دیا' سونگھا اور فر مایا: آئکھ سے آنسو بہر ہے ہیں اور دل غمز دہ ہیں۔ ہے اور ہم صرف وہی بات کہیں گے جس سے ہمارارب راضی ہواور اے ابراہیم! ہم تمہارے فراق سے نم زدہ ہیں۔

(صحيح البخاري رقم الحديث:١٣٠٣ صحيح مسلم رقم الحديث:٢٣١٥ منن ابوداؤ درقم الحديث:٣١٢٦)

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ابن آ دم کی سعادت ب ہے کہ وہ الله تعالیٰ کی قضاءاور قدر پر راضی ہواور ابن آ دم کی شقاوت بیہ ہے کہ وہ الله سے استخارہ (خیر طلب کرنے کو) ترک کر دے اور ابن آ دم کی شقاوت بیہ ہے کہ وہ الله تعالیٰ کی قضا وقد رسے ناخوش اور ناراض ہو۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٢١٥١ منداحد جاص ١٦٨).

اور تقدیر کا دوسراتعلق تشریع سے ہے تشریع سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے یا جن کامول کے کرنے کا حکم دیا ہے یا جن کامول کے کرنے سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے بندہ کو اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان احکام پڑمل کرے یا نہ کرے ایمان لائے یا کفر کرے۔

سوجو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے وہ کفر کرے۔

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءً فَلْيَكُفُّنْ.

(الكبف:٢٩)

اللہ تعالیٰ کوازل میں علم تھا کہ وہ انسان کواختیار دے گا تو وہ اپنے اختیار سے ایمان اور اعمال صالحہ کواختیار کرے گایا کفر اور اعمال سینے کواختیار کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے اس علم کا نام وہ تقدیر ہے جس کا تعلق تشریع سے ہے اور تقدیر کی اس قتم پر رضا مطلوب نہیں ہے بلکہ کفر اور ناشکری پر غیظ وغضب مطلوب ہے اور جو مخص کافر وں اور ظالموں سے محبت اور میل جول رکھے اس نیم عذاب کی وعید ہے 'قرآن مجید میں ہے:

marfat.com

يناد القرأر

وَلَا تَزُكُنُوْ آلِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوْ افْتَهَ مَتَكُمُ النَّارُ. • اور ظالموں ے میل جول ندر کمو ورند تہیں مجی دوزخ کی (مود:۱۱۳) آگ جلائے گی۔

اور حدیث میں ہے:

حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل میں اللہ ک نافر مانی کا ظہور ہوا تو ایک آ دمی اپنے بھائی کوکوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کواس گناہ سے منع کرتا' پھر دوسرے دن اس کے ساتھ کھانے' پینے اور میل جول سے اس کوکوئی چیز مانع نہ ہوتی تو اللہ تعالی نے ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ کر دیئے اور ان کے متعلق قرآن مجید کی ہے آ یت نازل ہوئی:

بنواسرائیل میں ہے جنہوں نے کفر کیا ان پر داؤ داور عیلیٰ بن مریم کی زبان ہے لعنت کی گئ کیونکہ انہوں نے نافر مانی کی اور وہ صد سے تجاوز کرتے تھے نو ایک دوسرے کو اس بُرے کام سے نہیں روکتے تھے جوانہوں نے کیا تھا 'وہ کیسا بُرا کام تھا جووہ کرتے تھے ن لُعِنَ اللَّهِ يُنَ كَفَّ وُاصِ بَيْنَ إِسُرَآء يُل عَلى لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَحٌ ذٰ لِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْ ايَعْتَدُونَ كَانُوْ الاَيْتَنَاهُوْنَ عَنْ مُنْكِرٍ فَعَلُوْهُ لَيِئْسَ مَا كَانُوْ ا يَفْعَلُوْنَ

(المائده:٩٥\_٨١)

نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا' آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے' پھر آپ کھڑے ہو گئے' پھر فر مایا: نہیں! حتیٰ کہتم اس کوحق کی طرف موڑ کر پھیر دواور اس کو گناہوں سے روک دو۔

ُ (سنن التر مذى رقم الحديث: ۳۰۴۸ تا ۴۳۰۴ سنن ابو داؤ درقم الحديث: ۳۳۳۷ ۴۳۳۳ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۲۰۰۷ منداحمه جاص ۳۹۱ مندابو يعلى رقم الحديث: ۳۵۰۵ گمتجم الكبيررقم الحديث:۴۲۲۴ المعجم الاوسط رقم الحديث:۵۲۳)

كفر ظلم اور معاصى بھى الله كى تقدير ميں ہيں اور لوح محفوظ ميں كھے ہوئے ہيں قرآن كريم ميں ہے:

ہر وہ کام جو انہوں نے کیا ہے لوح محفوظ میں ہے ⊙ہر حچموٹی اور بردی بات ککھی ہوئی ہے ○ كُلُّ تَكُنُ عَكُونُهُ فِي النَّهُ بُرِ ٥ وَكُلُّ صَعِيْرٍ وَكَلِّ صَعِيْرٍ وَكَلِيْ مَعْ فَيْرٍ وَكَلِيْ مَعْ فَيْرِ وَكُلُّ صَعِيْرٍ وَكَلِيْ مَعْ مَنْ مَعْ فَيْرِ وَكُلُّ صَعِيْرٍ وَكُلِيْ مَنْ عَلَيْ وَكُلِيْرٍ وَكُلُلُ صَعِيْرٍ وَكُلِيْرٍ وَكُلُلُ صَعِيْرٍ وَكُلِيْرٍ وَكُلُلُ صَعِيْدٍ وَكُلِيْرٍ وَكُلِيْرٍ وَكُلُلُ صَعِيْدٍ وَكُلِيْرٍ وَكُلُلُ مَا عَلَيْهِ وَكُلُونُهُ فِي النَّذُ بُرِ وَكُلُلُ مَا عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّالُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّالِ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُوالِ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى النَّذُ عَلَى الْ

لیکن گفر'ظُلم اورمعاصی پرراضی ہونا بھی گفر ہے' بیہاللّٰہ کی وہ تقدّیر ہے جس سے ناراض ہونا اورغضب ناک ہونا مطلوب ہے' یعنی ان مقدرات سے ناراض ہونا مطلوب ہے جو کفراورظلم ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس تقدیر کا تعلق تکوین سے ہے یعنی ان امور سے جو بندہ کے اختیار میں نہیں ہیں چیسے پیدائش اور موت
وغیرہ اس تقدیر اور مقدر سے راضی ہونا مطلوب ہے اور اس سے ناراض ہونا شقاوت ہے اور جس تقدیر کا تعلق ان مقدرات
سے ہے جو کفر اور ظلم ہوں ان سے ناخوش اور ناراض ہونا مطلوب ہے کہندا اب معتز لہ کا بیاعتراض واروئیں ہوگا کہ 'جب تمام
افعال کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو کفر اور ظلم کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے 'پھر بیاللہ کی تقدیر میں ہیں اور مقدرات سے ہیں اور اللہ
کی تقدیر سے راضی ہونا واجب ہے 'لہذا کفر اور ظلم سے بھی راضی ہونا واجب ہے 'حالا نکہ کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے اور بیہ
خرابی اس لیے لازم آئی کہتم جماعت اہل سنت بی عقیدہ رکھتے ہو کہتمام افعال کا اللہ تعالیٰ خالق ہے 'سواس خرابی سے
چوٹکار سے کے لیے یہ مان لو کہ ایمان اور اعمال صالحہ کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور کفر اور ظلم کا خالق انسان ہے ''۔ اور مصنف کی تقریر
سے معتز لہ کا بیاعتراض ساقط ہو گیا کیونکہ ہر مقدر سے راضی ہونا واجب نہیں ہے 'صرف اس مقدر سے راضی ہونا واجب ہے ہاں جس کے مقدر میں ایمان اور اعمال صالحہ ہوں اس کا بھی ہونا واجب ہوں اس کا بھی اپنے مقدر سے راضی ہونا مطلوب ہے۔

حملی اعلیٰ تکوین سے ہواور جس مقدر کا تعلق تشریع سے ہواور جو مقدر کفر اور شرک ہواس سے ناراض ہونا واجب ہو ہاں جس کے مقدر میں ایمان اور اعمال صالحہ ہوں اس کا بھی اپنے مقدر سے راضی ہونا مطلوب ہے۔

عام طور پرمطلقا کہا جاتا ہے کہ تقدیر پر راضی ہونا واجب ہے اور تکوین اور تشریع کا فرق نہیں کیا جاتا اور تشریع میں بھی ایمان اور کفر کے فرق کی وضاحت نہیں کی جاتی 'میں نے کسی تفسیر اور حدیث کی شرح میں بیفر ق نہیں دیکھا' یہ خالص وہ چیز ہے جواللہ تعالیٰ نے صرف میرے دل میں القاء کی ہے اور بیمیری اس تفسیر کے خصائص میں سے ہے۔ وللہ الحمد علی ذالک اللہ تعالیٰ کا کفر اور معصیت کو پسندنہ فرمانا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وہ اپنے بندوں کی ناشکری کو پہند نہیں کرتا۔خواہ وہ بندے مومن ہوں یا کافر'اسی طرح وہ کفر کوبھی پہند نہیں کرتا'اس پر بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کفر اور معصیت کو پہند نہیں کرتا تو وہ اس کو پیدا نہ کرتا اور جب اللہ تعالیٰ نے کفر اور معصیت کو پیدا کیا ہے کہ ارادہ اور رضا میں فرق نے کفر اور معصیت کو پیدا کیا ہے تو اس کا معنیٰ بیہ ہے کہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنے کا ارادہ فر ماتا ہے لیکن وہ کفر اور معصیت ہوتا ہے۔ راضی نہیں ہوتا' وہ راضی صرف ایمان اور اطاعت سے ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ راضی ان کامول سے ہوتا ہے جن کامول کی دنیا میں اس نے تعریف اور تحسین کی ہے اور جن کاموں پر آخرت میں وہ اجراور تو اب عطا فرمائے گا اور کفر اور معصیت پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ملامت اور مذمت کی ہے اور آخرت میں ان پر مزا اور عذر اب عطا فرمائے گا اور معصیت سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا' ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا' جب بندوں نے کفراور معصیت کو اختیار کیا تو اس نے ان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا' کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے وجود میں آتی ہے۔

## جزاء کامدار اعمال پربھی ہے اور ان کے اسباب پربھی

اس کے بعداللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا:''اورکوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا' پھرتمہارے رب کی طرف تم سب کالوٹنا ہے' پھروہ تم کوان کاموں کی خبر دے گا جن کوتم ( دنیا میں ) کرتے تھے''۔

اس آیت میں بیفر مایا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ حالانکہ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے ان سب کے گناہوں کا بوجھ قابیل کی گردن پر ہوگا' جو پہلا قاتل تھا' وہ حدیث یہ ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جوشخص بھی قتل کیا جائے گا اس کے گناہوں میں سے ایک حصہ پہلے ابن آ دم پر ہوگا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۶۷ 'سنن التر مذی رقم الحدیث:۲۶۷۳ 'سنن النسائی رقم الحدیث:۳۹۸۵ 'صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۶۷۷ 'سنن ابن

ا الجدیث:۲۶۱۷ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۱۱۱۴۲ جامع المسانید والسنن مندابن مسعود رقم الحدیث:۲۶۱۷ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۱۱۱۲ استان جس فعل کا خود مرتکب ہواس کواس کی جزاء بھی ملتی ہے اور جس فعل کا وہ دوسروں کے لیے سبب

بے اس کواس کی جزاء بھی دی جاتی ہے جبیا کہاس مدیث میں ہے:

marfat.com

الالمار

IAT

جلادتم

الحديث:١٣٢٢)

نیک اعمال میں اس کی مثال میہ ہے کہ اللہ تعالی ماں باپ کے ایمان کی وجہ سے ان کی اولا دکو بھی جنت میں داخل فرما

واللإين امنؤا والبعثه ذريته مباينان الحفتابه دْرِيْتُهُمْ وَمَآالُتُهُمْ مِنْ عَسِلِمْ مِنْ شَيْ وَكُنَّ الْرِيْ مِاكْسَب دُونِين (الطّور:٢١)

اور جولوگ ایمان لائے اور ان کی اولا دیے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی مم ان کی اولا دکوان کے ساتھ ملا دیں مے اور ہم ان کے مل میں ہے کی چیز کی کی نہیں کریں مے ہر شخص اپنے کیے ہوئے کاموں کے عوض گروی رکھا ہواہ 0

اللّٰد تعالٰی کا ارشاد ہے :اور جب انسان کوکوئی تکلیف پہنچتی ہےتو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوا اس کو پکارتا ہے' پھر جب الله اپنی طرف سے اس کوکوئی نعمت عطا فرما تا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ وہ اس سے پہلے کیا دعا کرتا رہا تھا اور اللہ کے شریک بنالیتا ہے' تا کہ ( دوسروں کو )اس کی راہ ہے منحرف کرئے آپ کہیے کہتم اپنے کفر سے تھوڑا سا فائدہ اٹھالو' بے شک تم ووزخ والوں میں سے ہو 0 بے شک جورات کے اوقات سجدہ اور قیام میں گزارتا ہے' آخرت (کے عذاب) سے ڈرتا ہے اور ا پنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے( کیا وہ برغمل کا فرکی مثل ہوسکتا ہے؟) آپ کہیے: کیاعلم والے اور بے علم برابر ہیں صرف عقل والضيحت حاصل كرتے ہيں ٥ (الزمر:٩-٨)

راحت اورمصیبت ہرحال میں اللہ تعالیٰ کو یا دکرنا اور اس سے دعا کرنا ضروری ہے

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فر مایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے' اسی نے آسانوں اور زمینوں کو بنایا ہے' اس نے دن اور رات کے توار د اور تعاقب کا سلسلہ قائم کیا ہے اور اپنی الوہیت اور اشحقاق عبادت کے دیگر دلائل بیان فر مائے تھے اور مشرکین کے شرک اور ان کی ناشکری کی ندمت کی تھی اور ان آیتوں میں ان کے عقا کد کی مزید ندمت فرما ر ہا ہے کہان کے عقائد میں تضاد ہے' ایک طرف تو وہ اللہ تعالیٰ کی تو حید کا انکار کرتے ہیں اور بتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کا بیرحال ہے کہ جب ان کے جسم یا مال یا ان کی بیوی یا ان کی اولا و پرکوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے اور اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کی نجات کوطلب کرتے ہیں اور جِب الله تعالی ان سے اس مصیبت کو دور فر ما دیتا ہے تو پھر وہ الله کی طرف رجوع کرنے کوترک کر دیتے ہیں' گویا کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے فریاد کی ہی نہھی اور پھر دوبارہ اپنے بتوں اور خودساختہ خداؤں کی پرستش میں مشغول ہوجاتے ہیں۔

الله تعالی مشرکوں کے اس تضاد کو بیان کر کے بیرظا ہر فر مانا چاہتا ہے کہ عقل والوں کومشرکوں کی ان دو حالتوں پر تعجب کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا جاہیے اس کو پکارنا نیا ہیے اور اس سے مدوطلب کرنی جاہیے رسول اللہ صلی اللہ

عليه وسلم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کوایک طویل نصیحت فر مائی اس میں آپ کا میارشاد ہے:

جبتم سوال کروتو اللہ ہے سوال کرو اور جبتم مدوطلہ اذا سئلت فاسئل الله واذا استعنت فاستعن

بالله

امام ترفدي نے كہا: بيرحديث حسن سيح ہے۔ (سنن ترندى رقم الحديث:٢٥١٦ منداحمہ جاس٢٩٣ معجم الكبيررقم الحد اليوم والليلة لا بن السني رقم الحديث: ٣٢٥ شعب الايمان رقم الحديث: ١٤١٧)

نیز اس حدیث کی فقہ یہ ہے کہ مصیبت میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کرنا اور راحت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جانا بیہ شرکوں کا طریقہ

و احت کے ایام میں اللہ تعالی کو بہ کثر ت یا د کا قبول ہوتو وہ راحت کے ایام میں اللہ تعالیٰ کو بہ کثر ت یا د کرے۔ ال سلسله مين حسب ذيل احاديث بين: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص کواس سے خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ معائب کے اوقات میں اس کی دعاؤں کو قبول کرے اس کو چاہیے کہ وہ راحت کے ایام میں اللہ تعالیٰ سے بہ کثرت دعائیں ے۔ (سنن التر فدی رقم الحدیث: ٣٣٨٢ مندابو يعلى رقم الحدیث: ١٣٩٦ الكامل لا بن عدى ج٥ص ١٩٩٠ طبع قديم) حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: الله ك فضل سے سوال كرو كونكه الله عزوجل اس سع محبت كرتا ب كه اس سع سوال كيا جائ \_ (سنن الترندي رقم الحديث: ٣٥٧١) معم الكبير رقم الحديث: ١٠٠٨٨ كالل لا بن عدى ج ٢ص ٢٦٥ ، جامع المسانيد والسنن مندا بن مسعود رقم الحديث: ٢٥٥) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جواللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس برغضب فرما تا ہے۔ (سنن الترندي رقم الحديث:٣٣٧٣، مصنف ابن الي شيبه ج٠١ص٠٠٠، منداحدج٢ص٢٣٢، سنن ابن ملجه رقم الحديث: ٣٨٢٧ مند ابويعلي رقم فحديث: ٢٦٥٥ ألمستدرك جاص ٤٩١ شرح النة رقم الحديث: ١٣٨٩) تہجد کی نماز کے فضائل الزمر: ٩ میں فرمایا: ' بے شک جورات کے اوقات سجدہ اور قیام میں گز ارتا ہے '۔ اس آیت میں 'قانت '' کالفظ ہے قانت کامعنیٰ ہے: جس شخص پر جواطاعت اور عبادت واجب ہے وہ اس کے لیے حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: القنوت کامعنی ہے: الله تعالیٰ کی اطاعت کرنا' قرآن مجید میں ہے:'' گُلُّ لَیْجَ **نَبِغُونَ**۞''. (البقره:١١١) نيزاس آيت ميں ہے''انهاء السليل''اس کامعنیٰ ہے:رات کے اوقات'خواہ وہ رات کا اوّل وقت وُ اوسط وقت ہو یا آخروفت ہو۔ حدیث میں ہے: حضرت جابر رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں لمبا قیام ہو۔ افضل الصلوة طول القنوت. (صحيح مسلم رقم الحديث: ۵۲٪ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۱۴۲۱ ؛ جامع المسانيد واسنن مسند جابر بن عبدالله رقم الحديث: ۲۰۲) اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کی نماز میں قیام کرنا دن کی نماز میں قیام کرنے سے افضل ہے' اس کی حسب ذیل رات کوعبادت کرنا عام لوگول کی نماز سے مخفی ہوتا ہے'اس لیے رات کی عبادت ریا کاری سے زیادہ دور ہے۔ ا اندهیرالوگوں کو دیکھنے سے مانع ہے اورلوگوں کامحوخواب ہونا ان کے سننے سے مانع ہے اور جب انسان کا ول باہر کے عوارض سے فارغ ہوتو وہ یک سوئی کے ساتھ عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ الله کا وقت نینداور آرام کے لیے ہوتا ہے انسان طبی طور پررات کوسونا چاہتا ہے اور طبعی تقاضوں کوترک کر کے اللہ کی عبادت كرنائفس برزياده شاق اورمشكل ہے۔ **برکی نماز کے فضائل میں احادیث** حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی الله صلی الله علیہ وسلم رات کونماز میں اتنا قیام کرتے ہے کہ آپ کے

martat.com

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذنب کی نسبت کی گئی ہے اور ذنب کا معنی ہے گناہ اور رسول اللہ صلی الا علیہ وسلم معصوم ہیں پھر ذنب کا کیا محمل ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا متوفی ۱۳۲۰ھاس کی توجیہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "حسن ات الاہو او سیئات المقربین" نیکول کے جونیک کام ہیں مقربول کے حق میں گناہ ہیں وہال ترک اولیٰ بھی گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے ٔ حالا نکہ ترک اولی ہرگز گناہ نہیں۔ (فقادی رضویہ جوس کے دار العلوم اعجدیہ کراچی)

نيز ايك اورمقام يرلكهة بن:

مکروہ تنزیبی میں کوئی گناہ نہیں ہوتا'وہ صرف خلاف اولیٰ ہے' نیز حضور صلی اللّه علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے قصد آاب کیا اور نبی قصداً گناہ کرنے سے معصوم ہوتا ہے۔ ( نقادیٰ رضویہ جوص ۴۵۰۔۴۳۸طبع جدید' رضافاؤنڈیشن لا ہور'اپریل ۱۹۹۲ء )

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله کے نز دیکہ سب سے پہند بیدہ نماز 'حضرت داؤ دعلیہ السلام کی نماز ہے اور سب سے پہند بیدہ روز ہے حضرت داؤ دعلیہ السلام کے روز ہیں وہ نصف رات سوتے تھے' پھر تہائی رات نماز میں قیام کرتے تھے' پھر رات کے چھٹے حصہ میں سوتے تھے (مثلاً اگر چھ کھے کی رات ہوتو تین گھنٹے سوتے تھے' پھر دو گھنٹے نماز پڑھتے تھے' پھر ایک گھنٹہ سوتے تھے۔ علیٰ ہٰذ االقیاس) اور آیک دن روزہ رکھ تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ (صیح ابناری رقم الحدیث: ۱۱۱۱) صیح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۹ سنن الوداؤدر قم الحدیث: ۲۲۳۸ سنن النسائی الحدیث: ۱۲۲۸ سنن النسائی الحدیث: ۱۵۹ سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۱۵۳ سنن النسائی الحدیث: ۲۲۲۸ سنن النسائی الحدیث: ۱۵۳ سنن ابن ماجر قم الحدیث: ۱۵۳ سنن النسائی واللہ مند النہ من عمرو بن العاص رقم الحدیث: ۱۵۳ سنن النسائی والسنن مندعبداللہ بن عمرو بن العاص رقم الحدیث: ۱۵۳ سنن ابن ماجر قم الحدیث اللہ بن عمرو بن العاص رقم الحدیث: ۱۵۳ سنن ابن ماجر قم الحدیث: ۱۵۳ سنن ابن ماجر قم الحدیث: ۱۵۳ المسائید والسنن مندعبداللہ بن عمرو بن العاص رقم الحدیث: ۱۵۳ سند تعدیث المائی والسنن مندور قم الحدیث: ۱۵۳ سند تعدیث المائی والمائی مندور تعدیث المائی والمائی مندور تعدیث المائی والمائی والمائیل والمائی والمائی والمائی والمائی والمائی والمائیلہ والمائیلہ والمائی والمائیلہ والمائیلہ والمائی والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ والمائیلہ

حضرت عا نَشْدَرضَى الله عنها بيان كرثى مين كه نبي صلّى الله عليه وسلم رأت كو تيره ركعت نماز پڙھتے تھے ان ركعات ميں ہ اورسنت فجر شامل ميں \_ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۱۴۰ صحح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۸ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۳۳)

اسود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم رات میں کس طرم نماز پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا: رسول اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعات نے زیادہ نماز پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہ بین پڑھتے تھے آپ چار رکعات نماز پڑھتے ہم ان کے حسن اور طول کو نہ پوچھو کھرچار رکعات نماز پڑھتے ہم ان کے حسن اور طول کو نہ پوچھو کھر تین رکعات (نماز وتر) پڑھتے تھے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ وتر پڑھنے سے پہلے سوجاتے ہیں آپ نے فرمایا: اے عائشہ! میری آپھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔

(صيح ابخاري رقم الحديث: ١١٨٧ صحّح مسلم رقم الحديث: ٧٣٨ سنن ابو داوُ درقم الحديث:١٣٨١ سنن الترمذي رقم الحديث:٣٣٩ سنن النسائي الحديث: ١٦٩٧ السنن الكبر كاللنسائي رقم الحديث:٣٩٣ ؛ جامع المسانيد واسنن مسندعا مَشْرقم الحديث:٣١٥٢)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم میں سے کوئی شخص جب سوتا شیطان اس کی گدی پرید پڑھ کرتین گر ہیں لگا دیتا ہے:'' تہہاری رات بہت کمبی ہے سو جاؤ'' جب وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کم ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل ج

marfat.com

کے مجرمیج کودہ تروتازہ اورخوش گوار حال میں اٹھتا ہے ورنہ ستی کا مارا ہوانحوست کے ساتھ اٹھتا ہے۔ (صحيح ابخاري قم الحديث:١١٣٢) صحيح مسلم رقم الحديث:٤٧٧ سنن النسائي رقم الحديث:٧٠٧) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جو مبح تک **سوتا رہتا ہے اورنماز کے لیے نہیں اٹھتا' آ پ نے فرمایا: شیطان اس کے کان میں پییٹا ب**کر دیتا ہے۔(صیح ابناری رقم الحدیث:۱۱۳۳ ميح مسلم رقم الحديث ٢٤٤ كسنن النسائي رقم الحديث: ١٦٠٤ سنن ابن ماجبرقم الحديث: ١٣٣٠ ؛ جامع المسانيد والسنن مندابن مسعود رقم الحديث: ١٨٧) حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰه صلّی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہمارا رب تبارک وتعالیٰ ہر رات کو جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فر ماتا ہے: کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کرلوں کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں' کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ (صحح ابخاری رقم الحديث: ١١٢٥ صحيح مسلم رقم الحديث: ٤٥٨ ئسنن ابودا وُ درقم الحديث: ١٣١٣ سنن التريذي رقم الحديث: ٣٢٩٨ سنن ابن ملجه رقم الحديث: ١٣٦٦) حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھ ہے فر مايا: اے عبدالله! تم فلال شخص کی مثل نه ہو جانا'وہ پہلے رات کونماز میں قیام کرتا تھا' پھراس نے رات کے قیام کوٹرک کر دیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۱۵۲ سنن ابو داوَد رقم الحدیث:۲۳۳۸ سنن النسائی رقم الحدیث:۳۲۴۴ سنن ابن ملجه رقم الحدیث: ۱۷۱۲ جامع المسانيد والسنن مسندعبد الله بن عمرو بن العاص رقم الحديث: ٨٣١) خضرت جابر رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا: رات میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس بندہ کومل جائے وہ اس گھڑی میں دنیا اور آخرت کی جس چیز کا بھی سوال کرے تو اللہ اس کوعطا کر دیتا ہے اور بید گھڑی ہر رات میں آتی ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۵ کو جامع المسانید والسنن مند جابر بن عبدالله رقم الحدیث: ۱۵۴۷) حضرت بلال رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بتم رات کی نماز کے قیام کو لا زم رکھو' کیونکہ بیتم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور رات کے قیام سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور رات کا قیام گناہوں کوروکتا ہے اور گنا ہوں کا کفارہ ہے اور جسمانی بیار یوں کو دور کرتا ہے۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث:۳۵۴۸ سنن کبری للبیہ تی ج۲ص۵۰۲) حضرت ابوامامه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که حضرت عمرو بن عبسه نے کہا: انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے شانبے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصہ میں ہوتا ہے اگرتم اس وقت میں اللہ کو **يا وكر سكتے ہوتو يا دكرو\_(سنن التر مذي رقم الحديث:٩٥٤٩ منداحمہ جهص ١١١ سنن ابودا ؤ درقم الحديث: ١٢٧٤ صحيح ابن خزيمه ، رقم الحديث: ١١٣٧)** حضرت ابوا مامدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا: یا رسول الله! کس وقت کی دعاسب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا: آ دھی رات کواور فرض نمازوں کے بعد۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث: ۳۸۹۹ عمل الیوم واللیلة للنسائی رقم الحدیث: ۱۰۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ اس محض پر رحم فر مائے جو رات کونماز کے لیے اٹھا اور اس نے اپنی بیوی کو جگایا' پھر اس نے نماز پڑھٹی'اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے تو اس کے چہرے پریانی کے چھینٹے مارے اللہ اس عورت پر رحم فر مائے جورات کواٹھ کرنماز پڑھے اورایئے شوہر کو جگائے' پھروہ بھی نماز پڑھے اور اگروہ المنے سے منع کرے تواس کے چہرے پریانی کے چھینے ڈالے۔ (سنن ابن ماجه رقم الحديث:٣٣٣١ سنن ابو داوُ درقم الحديث: ١٣٠٨ سنن النسائي رقم الحديث: ١٦١٠ مند احمد ج٢ص ٢٥٠ صيح ابن خزيمه رقم المعيف: ١١٣٨ الصحيح اين حبان رقم الحديث: ٢٥٦٧ المتدرك جاص ٢٠٩ سن كبري للبيبتي جهص ٥٠١)

جلددتهم

marfat.com

والمرار

## تجده كى فضيلت بردلائل

حدوكراورالله كقريب بوجا

وَالْسَجُدُوافَ تَرِبُ ۞ (العلق:١٩)

سجدو كى فضيلت ميس حسب ذيل احاديث جين

حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القد صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا: بندہ مجدو کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیاد وقریب ہوتا ہے۔ پس تم ( مجدو میں ) ہہ کثرت دعا کرو۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٣٨٢ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٤٧٨ سنن النسائي رقم الحديث: ١١٣٧]

حضرت توبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: مجھے وہ عمل بتا ہے جواللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ آپ نے فر مایا: تم اللہ کو بہ کثر ت تجدے کرؤ کیونکہ تم جب بھی اللہ کے لیے تجدہ کرتے ہوتو وہ اس ہے تمہاراا یک درجہ بلند کرتا ہے اور تمہاراا یک گناہ مٹاویتا ہے۔

(صحيمسلم قم الحديث: ٣٨٨ سنن الترندي قم الحديث: ٣٨٩\_٢٨٩ سنن اين بلجدقم الحديث: ١٣٢٣]

حضرت ربید بن کعب اسلمی رضی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ بیس رات کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت بیس رہتا تھا' میں آپ کے پاس آپ کے استنجاء اور وضو کے لیے پانی لے کر آیا' آپ نے مجھ سے فر مایا: کوئی سوال کرؤ میں نے عرض کیا: میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں' آپ نے فر مایا: کسی اور چیز کا بھی' میں نے کہا: مجھے بید کافی ہے' آپ نے فر مایا: تم بہ کثرت سجد ہے کر کے (اس سوال کو پورا کرنے میں) میر کی مدو کرو۔ (میچ مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۹ سنن ابو داؤدر قم الحدیث استن انتر ذی رقم الحدیث: ۱۳۲۲ سنن اِنسائی رقم الحدیث: ۱۳۸۱ سنن این ماجہ رقم الحدیث: ۱۲۷۷)

نماز میں قیام کی <u>فضیلت پر ولائل</u>

عودیت ذکر کر بچے ہیں: سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں لمباقیام ہو۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۹) پیر حدیث ذکر کر بچکے ہیں: سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں لمباقیام ہو۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۹)

۔ نماز میں قیام کی فضیلت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز کے تمام ارکان کی ادائیگی میں سب سے زیادہ مشقت قیام میں ہوگا ہے اور جس عبادت کی ادائیگی میں زیادہ مشقت ہواس میں زیادہ اجر وثواب ہوتا ہے۔

الم المبارك بن محمد ابن الاثير الجزرى التوفى ٢٠١ هيس بيان كرت بين

حضرت ابن عباس رضی التدعنهما روایت کرتے ہیں که رسول القد صلی القد علیہ وسلم سے سوال کیا گیا:

marfat.com

اي الاعمال افضل فقال احمزها. کون ہے عمل میں سب ہے زیادہ فضیلت ہے؟ فر مایا: جس (النهابيرج اص ۴۲۲ وارالكتب العلميه 'بيروت' ۱۴۱۸ ه ) میں سب سے زیادہ مشقت ہو۔ ال روایت کی تائیراس صدیث سے ہوتی ہے: اسود بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے کہا: یا رسول اللہ! لوگ دوعبادتیں (جج اور عمرہ) کر کے واپس جائیں گے اور میں ایک عبادت (صرف حج) کر کے واپس جاؤں گی' آپ نے فر مایا: تم انتظار کرو' پس جب تم حیض ہے پاک **ہوجاؤ تو تعلیم کی طرف جانا' پھر احرام باندھنا' پھر فلاں مقام پر آ کر ہم سے ل جانا' لیکن تمہاراعمرہ بہ قدر خرج یا بہ قدر مشقت** ا بوگا ( یعنی جس قدرعمره میں تبہاراخرچ ہوگایا جس قدراس میں مشقت ہوگی تم کواس قدراجر ملے گا)۔ (صحيح ابخاري رقم الحديث: ۷۸۷ ٔ جامع المسانيد واسنن مندعا نَشْرقم الحديث: ۱۲۳) ا میک اور حدیث میں ہے ٔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت عا نشه رضی الله عنها سے فر مایا: ان لک من الاجر قدر نصبک و نفقتک. برشکتم کوبه قدر مشقت اور به قدر فرچ اجر ملے گا۔ (سنن دارقطني رقم الحديث:٣٤٠٣ المتدرك ج اص المهطيع قديم المتدرك رقم الحديث:٣٣ كاطبع جديد ) اگر کوئی شخص سے اعترٰ اض کرے کہ لیلۃ القدر میں نماز پڑھنے میں مشقت کم ہوتی ہے اورا جرزیادہ ہوتا ہے'اسی طرح مسجد حرام میں نماز پڑھنے میں مشقت کم ہوتی ہے اور اجر زیادہ ہوتا ہے'اس لیے بیہ قاعدہ کلیے نہیں ہے کہ جس عبادت میں مشقت **زیادہ ہواس میں اجرزیادہ ملتا ہے'اس کا جواب یہ ہے کہ لیلۃ القدراور کعبہ میں جواجرزیادہ ملتا ہے وہ نفس عبادت کی وجہ سے نہیں** لتا بلکہ لیلۃ القدراور کعبہ کی خصوصیت کی وجہ سے اجر زیادہ ملتا ہے کہذا بیرقاعدہ کلیہ ہی ہے کہ جس عبادت میں زیادہ مشقت ہو اں میں اجرزیادہ ملتاہے۔ علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متو في ٢٥٥ ه لكصتر بين: توضیح میں مذکور ہے کہ ہر نیک کام میں جس قدرزیادہ خرچ ہویا جس قدر زیادہ مشقت ہواس میں اس قدر زیادہ اجر ماتا ہے اس کے دام مثافعی اور امام مالک نے کہا ہے کہ سوار ہو کر حج کرنامتحب ہے اس کی دلیل قرآن مجید کی بیآ بیتی ہیں۔ النَّذِينَ المُنْوَاوَهَا جَرُوا وَجَاهَا وَفَي سَبِيْلِ اللَّهِ جَرَت كَى اور الله كَى راهِ الله كَى راه مُوالِمُ وَانْفُسِمِهُ اعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَاللَّهِ. میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا' ان کا درجہ اللہ کے (التوبه:۲۰) نزديك بهت برام\_ ان كا درجه دوسرے مؤمنوں سے اس ليے بہت بڑا ہے كه انہوں نے جہاد كے ليے ابنا مال خرج كيا اورايي نفس ير معت برداشت كر كے ججرت كى اور الله كى راہ ميں جہادكيا۔ نيز الله تعالى نے صبر كرنے والوں كے متعلق فر مايا: إِتَّمَا يُوكِي الصَّارِ وْنَ ٱجْرَهُمْ بِغَيْرِحِسَابِ. صبر کرنے والوں کو بےحساب اجر دیا جائے گا 🔾 مبر کرنے والوں کو بھی بے حساب اجراسی وجہ سے دیا جائے گا کہ باقی عبادات کی بہنسبت صبر کرنے میں زیادہ مشقت ای طرح جو شخص زیادہ دور سے سفر کر کے حج میا عمرہ کے لیے جائے گا یا زیادہ دور سے چل کرنماز پڑھنے جائے گا اس کو رول کی بنسبت زیاده مشقت ہوگی ۔ (عمرة القاری ج٠اص٧٤١ ـ ١٥٥١ دارالکتب العلميه بیروت ١٣٢١ه) اور میں کہتا ہوں کہ چونکہ نماز کے باقی ارکان کی بنبت قیام میں زیادہ مشقت ہے اس لیے باقی ارکان کی بنبت قیام

marfat.com

7111

میں زیادہ فضیلت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سجدہ اور قیام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اگر اس پر بیاعتر اض کیا جائے کہ صاحب الفردوس نے حضرت عثمان بن عفان سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ افضل عبادت وہ ہے جس میں سب سے زیادہ خفت اور آسانی ہو' تو میں کہوں گا: یہ غلا ہے' اصل میں اس صدیث میں عبادت کی جگہ عیادت کا

لفظ ہے۔ (اتحاف السادة المتقين ج٢ص ٢٩٨ كشف الخفاء ج اص ١٥٥)

اورعیادت میں اصل یہ ہے کہ بہت تخفیف کے ساتھ عیادت کی جائے اور مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھا جائے اور اس کی تائیداس صدیث سے ہوتی ہے:

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: سب سے زیادہ اجراس عیادت میں ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ تخفیف ہواورتعزیت ایک مرتبہ کی جائے۔ (شعب الایمان ۲۶م۵۳۲ مرآم الحدیث:۹۲۱۹)

یں ہونا ہے گئیں جب سے دیا ہوں کے بین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سب سے افضل عیادت وہ ہے جس میں عیادت سعید بن مستب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سب سے افضل عیادت وہ ہے جس میں عیادت کرنے والا مریض کے پاس سے جلدی اٹھ کر کھڑا ہو۔ (شعب الایمان ۲۶م ۵۳۳ قم الحدیث: ۹۲۲۱)

ا مام ابوالعالیہ بیان کرتے ہیں کہ غالب القطان ان کی عیادت کرنے کے لیے آئے اور تھوڑی دیر تھبر کر جانے کے لیے کھڑے ہوگئے تو ابوالعالیہ نے کہا: عرب کس قدر عمدہ عیادت کرتے ہیں کہ مریض کے پاس زیادہ دیر نہیں تھبرتے 'کیونکہ مجل کھڑے ہوئے لوگوں کی وجہ سے حیاء کرتا ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۹۲۲۴)

خلاصہ بیا ہے کہ عیادت اور تعزیت آسان اور خفیف طریقہ سے کرنی جا ہے اور عبادت کرنے میں جتنی مشقت ہوگی انتا زیادہ اجر ہوگا اور نماز کے قیام میں چونکہ زیادہ مشقت ہوتی ہے اس لیے اس میں زیادہ اجر ہوتا ہے اور سجدہ میں ہر چند کہ مشقت زیادہ نہیں ہوتی لیکن اس میں چونکہ تواضع اور تذلل زیادہ ہے اس لیے اس میں بھی زیادہ اجر ہوتا ہے اس وجہ سے اس آیت میں سجدہ اور قیام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

بیوں رسیا ہوں اور تیا ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے:'' بے شک جو رات کے اوقات سجدہ اور قیام میں گزارتا ہے'' پس سجدہ اور قیام میں رات گزارنے والوں کےمصداق کِون ہیں؟اس سلسلہ میں حسب ذیل اقوال ہیں۔

سجدہ اور قیام میں رات گزار نے والوں کے مصادیق

امام عبدالرجمان بن محمد ابن ابی حاتم متوفی سات ابی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

علامه ابوالحن على بن محمد الماوردي التنوفي ٥٥٠ هـ نے اس سلسله ميں حسب ذيل اقوال بيان كيے ہيں:

- (۱) یجیٰ بن سلام نے کہا: اس سے مرادرسول الله صلی الله علیه وسلم ہیں۔
- (۲) ضحاک نے خضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔
  - (٣) حضرت ابن عمر نے کہا: اس سے مراد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔
- (۴) الكلمي نے كہا: اس سے مراد حضرت عمار بن ياسر حضرت صهيب حضرت ابوذ راور حضرت ابن مسعود رضى الله عنهم ہيں۔

marfat.com

کے اللہ تعالی نے اس آیت کے مصداق کو متعین نہیں فر مایا' سوجو شخص بھی اپنی راتیں مجدہ اور قیام میں گزار تا ہے وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ (النکت والعیون ج۵ص ۱۷ وارالکتب العلمیہ 'بیروت)

حسب ذیل آیات میں بھی اللہ تعالی نے اپنے ان مقرب بندوں کا ذکر فر مایا ہے جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی

وَعِبَادُ الرَّحُسِ الَّذِينَ يُمْشُونَ عَلَى الْكَرْضِ هَوْنَا كُرِاذَا خَاطَبُهُ وَالْجِهِلُونَ قَالُوَاسَلِمَّا ۞ وَالَّذِينَ يَبِيْنُونَ لِرَبِهِهُ الْمُجَمَّاةُ وَيَكَامًا ۞ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ مَرَّبَنَا اصْرِفْ عَنَاعَدَ ابَ مُهَنَّمُ الْحَالَ عَذَا بَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ (الفرقان: ٢٥٠ ـ ٢٣)

اور رخمان کے (مقرب) بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور جب ان سے جاہل لوگ کلام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں: سلام! اور جو لوگ اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں اور وہ لوگ بید دعا کرتے ہیں: اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھنا' کیونکہ اس کا عذاب چہننے والا

اسی طرح زمر: ۹ میں بھی فرمایا ہے: '' بے شک جو رات کے اوقات سجدہ اور قیام میں گزارتا ہے' آخرت (کے قراب) سے ڈرتا ہےاورا پنے رب کی رحمت کی امیدر کھتا ہے(کیاوہ بدعمل کافر کی مثل ہوسکتا ہے؟)''۔

ان آیوں میں ان جابل صوفیاء کارد ہے جو کہتے ہیں کہ عذاب کے خوف سے عبادت کرنا یا جنت کی امید سے عبادت کرنا یا جنت کی امید سے عبادت کرنا معموم ہے 'اللہ کی عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی موم ہے 'اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا تھے ہے 'انبیاء کیہم السلام اور صالحین نے دوزخ سے اسے 'لیکن دوزخ کے ڈر سے اور جنت کی طلب کے لیے بھی عبادت کرنا تھے ہے 'انبیاء کیہم السلام اور صالحین نے دوزخ سے ماور جنت کی طلب کے لیے دعا ئیں کی ہیں 'جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہے اور بیہ جابل صوفیاء ان کی گردراہ کو بھی نہیں پہنچتے ' فظ سیوطی نے اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے:

لمب تواب کے لیے عبادت کرنے کا جواز اور طلب رضا کے لیے عبادت کرنے کا افضل ہونا

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس اس وفت گئے جب وہ مرض وت میں تھا' آپ نے اس سے پوچھا: تم کیا محسوں کرتے ہو؟ اس نے کہا: یا رسول اللہ! اللہ کی قسم! میں اللہ سے ( بخشش کی ) ورکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں' پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس بندہ کے دل میں بھی یہ کیفیات

مروس برن ارزائی ساہوں سے درنا ہوں ہیں رحوں اللہ کی الله علیہ و م نے فرمایا : میں بندہ نے دل میں بھی یہ لیفیات میں ہول گی اللہ اس کووہ عطا کردے گا جس کی اسے امید ہے اور اس چیز سے اس کو محفوظ رکھے گا جس سے وہ ڈرر ہاہے۔

(سنن الترفدي رقم الحديث: ٩٨٣ سنن ابن ملجدر قم الحديث: ٣٢٦١) عمل اليوم والليلة للنسائي رقم الحديث: ٦٢٠ أحلية الاولياء ج٢ص ٢٩٣)

ہم گنہ گارلوگوں کے لیے اس حدیث میں بہت اطمینان اور سکون ہے۔ علامہ آلوی نے اس آیت کی تغییر میں لکھا ہے: اس آیت میں ان لوگوں کا رد ہے جوعذاب کے خوف اور بخشش کی امید

م اوت کرنے کی مندست کرتے ہیں اور وہ امام رازی ہیں۔(روح المعانی جز ۲۳سم ۱۳۵۵ وارالفکر ہیروت ۱۳۱۷ھ)

میں کہتا ہوں: بیامام رازی پر بہتان ہے امام رازی نے ایسا کہیں نہیں لکھا' اس آیت کی تفییر میں وہ فرماتے ہیں: حداث اللہ مالات اللہ منظم میں میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں

جب انسان الله تعالیٰ کی دائمی عبادت کرتا ہے تو پہلے اس پر الله تعالیٰ کی صفت قہر منکشف ہوتی ہے جبیہا کہ فر مایا: 'و هو و و الا خوق''اوروہ آخرت سے ڈرتا ہے' پھراس کے بعد اس پر مقام رحمت منکشف ہوتا ہے' جبیبا کہ اللہ نے فر مایا: 'ویو جو المقدم میں استان میں کے تعدید کی میں کا میں کہ انسان کی میں میں کا میں کا میں کا میں کی میں میں کی میں کا میں

بة ربه "اوروه اپنے رب کی رحمت کی امیدر کھتا ہے ، پھر اس پر دیگر علوم منکشف ہوتے ہیں جیسا کہ فر مایا: ' همل یستوی

marfat.com

الذين يعلمون والذين لا يعلمون ". كياعلم والارجعلم برابريس؟

نیز لکھتے ہیں: مقام خوف میں فر مایا: وہ بندہ آخرت سے ڈرتا ہے اور خوف کی اس بندہ کی طرف نبت کی اور امید کے مقام میں فرمایا: اور وہ بندہ اپنے رب کی رحمت کی امیدر کھتا ہے اور امید کی نسبت اپنے رب کی طرف کی' اس میں بید کیل ہے کہ خوف کی بنسبت امید کا درجہ اللہ تعالیٰ کی جناب کے زیادہ لائق ہے اور زیادہ کامل ہے۔

(تفسير كبيرج ٩٥ م ٣٢٩ واراحيا والتراث العربي بيروت ١٣١٥)

غور فرمائے! کہاں امام رازی کی تفسیر کے میارفانہ نکات اور کہاں علامہ آلوی کا بےسرویا بہتان۔ باں!اگر کسی مخص کا پیعقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق نہیں ہے اور وہ صرف جنت کی طلب اور دوزخ سے نجات کے لیے عبادت کرے اور وہ اللّٰہ کی رضا کا طالب نہ ہوتو اس کا بیعقیدہ کفریہ ہے اور ظاہر ہے کہ سی مسلمان کا بیعقیدہ نہیں ہوتا۔ امام رازی فرماتے ہیں: اہل تحقیق نے کہا ہے کہ عبادت کے تین درجات ہیں:

(۱) بندہ صرف تواب کی طمع اور عذاب سے نجات کے لیے عبادت کرے اور بید درجہ بہت گرا ہوا ہے کیونکہ اب حقیقت میں اس کا معبود طلب تواب اور طلب نجات ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کواس مطلوب کے لیے وسلیہ بنایا ہے اور جومخلوق کے احوال کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کو وسلیہ بنائے وہ بہت حسیس ہے۔

(۲) بندہ اللہ کی عبادت سے مشرف ہونے کے لیے عبادت کرئے بیعبادت کا پہلے ورجہ سے بلندر درجہ ہے تاہم بیر میں کا ل نہیں ہے کیونکہ اس کامقصود اللہ کی طرف نسبت کو حاصل کرنا ہے اور پینسبت اللہ تعالیٰ کی غیر ہے ۔ سواس کامقصود اللہ تعالی م نہیں اللہ تعالیٰ کاغیرے۔

(۳) بندہ اللہ تعالیٰ کی اس لیے عبادت کرے کہ وہ عبادت کا مستحق ہے اور خالق اور مالک ہے اور وہ بندہ اس کا عبد اور مملوک ہے اور معبود ہونا ہیت اور غلبہ کا تقاضا کرتا ہے اور عبد ہونا عجز اور ذلت کا تقاضا کرتا ہے اور جو شخص اس قصد سے اللہ ک عبادت کرے گااس کی عبادت عبادت کاسب سے اشرف اور افضل مرتبہ ہے۔

(تغییر کبیرج اص۲۱۴ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵

ہم اپنی اس تفسیر میں کئی جگہ پرلکھ چکتے ہیں کہ عبادت کا سب سے افضل مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اس لیے اللہ کی عبادت کر کہ اللہ نے اس کوعبادت کرنے کا تھم دیا ہے اور بندگی کا یہی تقاضا ہے کہ بندہ اللہ کے تھم کی اطاعت کرے اور دوسرا مرتب ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے حصول اور اس کے دیدار کی طلب کے لیے عبادت کرے قرآن مجید میں ہے:

اور بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے الله کی رضا کی طلب وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتْثِرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مُرْضَاتِ اللهِ

(القره:٢٠٧) لياني جان كوفروخت كرديا-

اورعبادت کا تیسرا مرتبہ میہ ہے کہ بندہ جنت کی طلب اور دوزخ سے نجات کے لیے عبادت کرئے مگر محض جنت دوزخ کی وجہ ہے نہیں بلکہ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کے طلب کرنے اور دوزخ ، اینے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ وجس کی پیا

یناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَ قِاصِّنَ تَرَبِّكُمُ وَجَنَاتٍ عُرْضُهَا السَّهُوتُ وَالْاَرْضُ أُعِدَّاتُ لِلْمُتَّقِينَ

(آلعمران:۱۳۳)

آ سان اورز مین بین جس کومتقین کے لیے تیار کیا گیا ہے 0

**حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم اللّٰہ سے سوال کر وتو جنت الفر دوس** کا سوال کرو کیونکہ وہ اوسط جنت اور اعلیٰ جنت ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث ۲۴۲۳ منداحمر رقم الحدیث: ۸۴۰۰) حضرت عائشەرمنى الله عنها بيان كرتى بين كه نبي صلى الله عليه وسلم بيدها كرتے تھے: اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهرم اے اللہ! میں ستی اور بڑھایے اور قرض اور گناہ ہے تیری والمغرم والسما ثم اللهم اني اعوذ بك من پناه مين آتا مون اے الله! مين دوزخ كے عذاب سے اور دوزخ عذاب النار وفتنة النار الحديث کے فتنہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ (صحح البخاري رقم الحديث: ١٣٧۵ منن ابوداؤ درقم الحديث: ٨٨٠ منن النسائي رقم الحديث: ١٣٠٨ جامع المسانيد والسنن مندعا ئشرقم الحديث: ١٣٥٦ ) عبادت کے ان تین مراتب کی جس طرح ہم نے تفصیل اور تحقیق کی ہے شاید کہ قارئین کو اور کسی کتاب میں نہ ل سكُذالك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. (الجمعة: ٣) اس کے بعداللّٰد تعالیٰ نے فر مایا: ''آپ کہیے: کیاعلم والے اور بےعلم برابر ہیں'' ہم اس آیت کی تفییر میں علم کی تعریف ذ کر کریں گے اور علم کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیات اور احادیث کو پیش کریں گے۔ حکماءاورمتنکلمین کی اصطلاح میںعلم کی تعریف حكماء كے نز ديك علم كى مشہور تعريف بيہے: حصول صورة الشيء في العقل. کسی شے کی صورت کاعقل میں حاصل ہونا۔ بیتعریف وہم' شک' ظن' جہل مرکب' تقلیداور یقین کوشامل ہے۔ شكلمين كے زويك علم كى مشہور تعريف بيہ: هو صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت عالم کے ذہن میں کسی چیز کا انکشاف علم ہے۔ ال تعریف کا خلاصہ بیہ ہے کی ملم انکشاف ذہنی کا نام ہے ٔ بیرانکشاف تام اور غیرمشتبہ ہونا جا ہیے اس مسکلہ میں بھی اختلاف ہے کہ علم مقولہ کیف سے ہے یا مقولہ اضافت سے یا مقولہ انفعال سے ٔ زیادہ صحیح بیرے کے علم مقولہ کیف سے ہے ' کیونکہ علم کیفیت **بنسانیه کا نام ہے۔علم کی بیددونوں تعریفیں ذوی العقول کے ساتھ خاص ہیں اور حیوانات کے ادرا کات پر حقیقتاً علم کا اطلاق نہیں** علم کا اطلاق علوم مدونہ پربھی کیا جاتا ہے' مثلانحوادر فقہ وغیرہ پر'اسی طرح مسائل مخصوصہ پربھی علم کا اطلاق کیا جاتا ہے' ہے کہا جاتا ہے کہ فلال شخص کونحو کا یا فقہ کاعلم ہے <sup>بیع</sup>نی اس شخص کونحو یا فقہ کے مسائل کاعلم ہے ادر بھی علم کا اطلاق ملکہ استحضار پر ل**یا جاتا ہے یعنی سی شخص کومثلاً فقہ کے مسائل کی بہ کثرت تکرار سے ایسی مہارت ہو جائے کہ جب بھی اس سے فقہ کا کوئی سوال یا جائے وہ اس کا جواب دے سکے تو اس کی اس مہارت (ملکۂ پختہ صلاحیت) کوعلم سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلا**ں من فقه كاعالم ب- (اتحاف السادة المتقين جاص ١٦- ١٥، مطبوء معر ١١١١ه) رثین کی اصطلاح میں علم کی تعریف ملاعلى قارى متونى ١٠١٠ه و لكصة بين: علم مومن کے قلب میں ایک نور ہے جو فانوس نبوت کے چراغ سے ستفاد ہوتا ہے ' پیلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال '

martat.com

ت افعال اوراحوال کے اوراک کا نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات افعال اوراس کے احکام کی ہمایت حاصل ہوتی ہے ا اگریمام کسی بشر کے واسطے سے حاصل ہوتو کسی ہے اوراگر بلاواسطہ حاصل ہوتو علم لدنی ہے۔

علم لدنی کی تین قسمیں ہیں وی الہام اور فراست وی کا لغوی معنی ہے: سرخت ہے اشارہ کرنا اور اصطلاحی معنی ہے: وہ کلام الہی جو نبی کے دل میں حاصل ہوجس کلام کے الفاظ اور معانی کا حضرت جرائیل کے واسطے ہے نبی پرنزول ہو وہ کلام اللہی لیعنی قرآن مجید ہے اور جس کلام کے صرف معانی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پرنزول ہواور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی کو اللہ تعالی اللہ عنی الله علیہ وسلم میں وہ علم حق ہے جس کا اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ علی معنی الله علی معنی الله علی معنی کو اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ علی مورت کو دکھ کر امور اللہ بندوں پر القاء کرتا ہے اور ان کو امور غیبیہ پر مطلع فر ما تا ہے اور فراست وہ علم ہے جس میں ظاہری صورت کو دکھ کر امور عنیبیہ منتشف ہوتے ہیں البام میں ظاہری صورت کا واسطہ نہیں ہوتا 'بلاواسط کشف ہوتا ہے اور فراست میں ظاہری صورت کا واسطہ نہیں ہوتا 'بلاواسط کشف ہوتا ہے اور فراست میں ظاہری صورت کی البام وی کے تابع ہے اور وجی البام کے تابع نہیں (نیز وتی سے حاصل ہونے والاعلم قطعی ہے اور البام سے حاصل ہونے والاعلم قبی ہے۔ سعیدی غفر له )علم یقین دلائل سے حاصل ہوتا ہے عین الیقین مشاہدہ والاعلم و بین کی تفصیل ہوتا ہے اور دس کی تفصیل علم و بین کی تفصیل علم و بین کی تفصیل علم و بین کی تفصیل علم و بین کی تفصیل علم و بین کی تفصیل علم و بین کی تفصیل علم و بین کی تفصیل

امام ابو بكراحمه بن حسين بيهتي متو في ۴۵۸ ه لكھتے ہيں:

جب علم كالفظ مطلقاً بولا جائے تواس مرادعلم دين ہوتا ہے اوراس كي متعدد اقسام ہيں:

(I) الله عزوجل كي معرفت كاعلمُ الس كوعلم الاصل كهتم بين-

(۲) اللّه عزوجل کی طرف سے نازل شدہ چیزوں کاعلمُ اس میں علم نبوت اور علم احکام الله بھی داخل ہے۔

ر ، ، ، ہدروں رے کے در کے معانی کاعلم اس میں مراتب نصوص ناسخ اور منسوخ 'اجتہاد' قیاس' صحابۂ تابعین اور تبع (۳) کتاب وسنت کی نصوص اور ان کے معانی کاعلم اس میں مراتب نصوص ناسخ اور منسوخ 'اجتہاد' قیاس' صحابۂ تابعین اور تبع تابعین کے اقوال کاعلم اور ان کے اتفاق اور اختلاف کاعلم بھی داخل ہے۔

رس) جن علوم سے کتاب وسنت کی معرفت اور احکام شرعیہ کاعلم ممکن ہو اس میں لغت عرب نحو ٔ صرف اور محاورات عرب کی معرفت داخل ہے۔

جوشخص علم دین کے حصول کا ارادہ کرے اور وہ اہل عرب سے نہ ہواس پر لازم ہے کہ وہ پہلے عربی زبان اوراس کے قواعد کا علم حاصل کرے اور اس میں مہارت پیدا کرے پھر قرآن مجید کے علم کو حاصل کرے اور بغیر احادیث کی معرفت کے قرآن مجید کے معانی کی وضاحت ممکن نہیں ہے اور احادیث کا علم ، آثار صحابہ کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے اور آثار صحابہ کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے اور آثار صحابہ کی معرفت کے لیے تابعین اور تبع تابعین کے اقوال کی معرفت ضروری ہے 'کیونکہ علم دین ہم تک اسی طرح درجہ بدرجہ پہنچا ہے اور جب کے لیے تابعین اور تبع تابعین کے اقوال کی معرفت ضروری ہے 'کیونکہ علم دین ہم تک اسی طرح درجہ بدرجہ پہنچا ہے اور جب قرآن 'سنت' آثار صحابہ اور اقاویل تابعین کا علم حاصل ہو جائے تو پھر اجتہاد کرے اور مقد مین کے مختلف اقوال میں غور کر رہے اور جو نئے مسائل پیدا ہوں ان کا قیاس کے ذریعہ مل تلاش اور جو قول اس کے نزدیک دلائل سے رائے ہواس کو اختیار کرے اور جو نئے مسائل پیدا ہوں ان کا قیاس کے ذریعہ مل تلاش

کرے۔ (شعب الایمان جسم ۲۵۱)

علم کی فضیات میں قرآن مجید کی آیات

شَهِمَاللّهُ أَنَّ كَلَ إِلْهُ إِلَّاهُو وَالْمَلْكِكُ وَأُولُوا الْجِلْحِ قَابِمًا بِالْقِسْطِ (آلَ مران ١٨)

اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے اور فرشتوں اور علم والوں نے (بیہ گواہی دی) درآ ں حالیکہ

marfat.com

1 -- 7 .7 1/2

قائم بالعدل تقے 🔾

الله تعالیٰ نے پہلے اپنی شہادت کا ذکر کیا 'پھر فرشتوں کی شہادت کا اور پھر اہل علم کی شہادت کا اور بیداہل علم کی بردی عزت

تم میں سے جو کامل ایمان والے اور علم والے ہیں اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے گا۔

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ المَنُوْامِنَكُمُ وَالَّذِينَ اُوْتُواالْعِلْمَ وَالَّذِينَ اُوْتُواالْعِلْمَ وَدَرَا

رمنیون در دوت موب) آپ فرما دیجئے: کیا جولوگ جانتے ہیں اور جونہیں جانتے' برابر ہیں؟

اللہ کے بندول میں سے صرف علاء اللہ سے ڈرتے ہیں۔

آپ فرما دیجئے: میرے اور تمہارے درمیان کافی گواہ اللہ ہے اور تمہارے درمیان کافی گواہ اللہ ہے اور قبال کا ملم ہے ا

اور بیمثالیں جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان فر ماتے ہیں ان کوصرف علم والے سجھتے ہیں 〇

اوراگروہ اس کورسول اور صاحبان امری طرف لوٹا ویتے تو اس (کی مصلحت) کو وہ لوگ جان لیتے جوان میں سے اشنباط کر سکتے ہیں۔

بلکہ بیان لوگوں کے سینہ میں روش آیتیں ہیں جنہیں علم دیا یا ہے۔

اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور جن چیزوں کا آپ کو (پہلے )علم نہیں تھا ان کاعلم دے دیا' اور (یہ ) آپ پر اللّٰہ کا عظیم فضل ہے O

اور دعا سیجئے کہاہے میرے رب! میرے علم کوزیادہ فرما0

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِينَ كَا يَعْلَمُوْنَ (الزمر: ٩)

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمْوُّا.

(فاطر:۲۸)

فَّلُ كَفَى بِاللهِ شَهِيُكَا ابَيْنِي وَبَيْكُوُ وَمَنْ عِنْدَاهُ عِلْحُ ٱلْكِتْبِ (الرعد:٣٣)

وَيِّلُكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَ الِلتَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْمُثَالُ الْمُثَالِ الْمُعْلِمُ اللَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعُلِمُونَ (النَّبوت:٣٣)

وَكُورَدُّدُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَى أُولِى الْاَمْرِمِنْهُمْ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعِلمَهُ لَعُلمَهُ لَعَلمَهُ لَعَلمَهُ لَعَلمَهُ لَعَلمَهُ لَعَلمَهُ لَعِلمَهُ لَعَلمَهُ لَعَلمَهُ لَعِلمَهُ لَعَلمَهُ لَعَلمَهُ لَعَلمَهُ لَعِلمَهُ لَعَلمَهُ لَعَلمَهُ لَعِلمَهُ لَعَلمَهُ لَعَلمُ لَعَلمَ لَعَلمَ لَعَلمَ لَعَلمَ لَعَلمَ لَعَلمَ لَعَلمَ لَعَلمَهُ لَعَلمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعُلمُ لَعَلَمُ لَعُلِمُ لَعَلَيْ لَعَلَيْهُ لَعِنْ لَمُ لَعِلْمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعُلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعُلَمُ لَعَلَمُ لَعُلمُ لَعَلَمُ لَعِلْمُ لَعَلَمُ لَعُلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعُلِمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعُلِمُ لَعُلِمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعُلَمُ لَعُلِمُ لَعُلَمُ لَعُلَمُ لَعُلِمُ لَعُلْمُ لَعُلِمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعُلِمُ لَعُلَمُ لَعُ

بَلْ هُوَالْيَّ بَيِّنْتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ (الْعَلَوت: ٣٩)

وَآنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ أَلَكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا وَآنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ أَلَكُ مَا وَكُلُمُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا (الناء:١١٣)

د دُکُلُ رَبِّ زِدْ نِیْ عِلْمُا ۞ (ط علا) کی فضیلت میں احادیث

حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم و هوندنے کے لیے کی

marfat.com

الدرار

راستہ پر چلا' اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف راستہ کوآ سان کر دیتا ہے۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث: ۲۶۳۶) حدد اللہ میں ایک صفر دیٹر میں ان کی تابیعی حقیق علم کی طل میں بکلام دروایس تیں نہ تک اور کی رومیں

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جو مخص علم کی طلب میں نکلا وہ واپس آنے تک اللہ کی راہ میں ہے۔ (سنن الریزی رقم الحدیث:۲۱۳ العجم الصغیر رقم الحدیث:۳۸۰ طبیة الاولیاء جوامی ۲۹۰ جامع المسانید والسنن مندانس رقم الحدیث:۱۳۵۳) حضرت سنجرہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو مختص علم کی طلب کے لیے نکلا تو اس کا نکاناس کے بچھلے گنا ہوں کے لیے نفارہ ہو جاتا ہے۔

(سنن الترنذي رقم الحديث: ٢٦٣٨ سنن الدارمي رقم الجديث: ٦٤ ٥ أميجم الكبير رقم الحديث: ٢٦١٧)

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو محض علم کی طلب میں کسی راستہ پر کمیا اللہ جنت کے راستوں کواس کے لیے آسان کر دیتا ہے اور فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر جھکاتے ہیں اور آسانوں اور زمینوں کی تمام مخلوق طالب علم کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے جی کہ پانی میں محجھلیاں بھی اور بے شک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے اور بے شک علاء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کسی کو دینار اور درہم کا وارث ہیں بناتے وہ علم کا وارث ہیں۔

(سنن ابودا وُدرقم الحديث:٣٦٢٢ منن الترندي رقم الحديث:٢٦٨٢ منداحمه ج٥ص ١١٩١)

حضرت انس بن ما لک انصاری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ طالب کی رضا کوطلب کرنے کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ (تاریخ دشق ج سے ۱۳۵۵) رقم الحدیث: ۲۷۷۱) جمع الجوامع ح۵ص ۱۱٬ رقم الحدیث: ۱۳۸۸۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۷۲۵ اتحاف السادة المتقین ج۲ص ۹۷)

ں میں الدر الدیں الدین الدونی ۲۰۱ ہولکھتے ہیں: فرشتوں کے پر جھکانے یا پر بچھانے کامعنیٰ یہ ہے کہ وہ طالب علم کی تعظیم اور تو قیر کرتے ہیں' یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنااڑ ناموقوف کر کے طالب علم کے ساتھ رہنے کو اختیار کرتے ہیں' ایک قول یہ ہے کہ وہ اپنے پروں پر طالب جہاں جانا چاہے اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں بعنی اس کی مدد کرتے ہیں۔

(جامع الاصول ج٨ص٧ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ه)

جلاواتم

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا علم كى تين قسميس بين اس كے ماسوا زائد ہيں (۱) آيت محكمه (۲) سنت محكمه (۳) يا فريضه عاوله - (سنن ابو داؤد رقم الحديث ۲۸۸۵ سنن ابن ماجبر رقم الحديث ۵۴ جامع الاصول رقم الحديث ۵۸۳۳ جامع المسانيد والسنن مندعبدالله بن عمرو بن العاص رقم الحديث ۵۹۷) •

ا بیت محکمہ سے مرادیہ ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات کاعلم ہوجن میں کوئی اشتباہ یا اختلاف نہ ہواوروہ منسوخ نہ ہول اور سنت قائمہ سے مرادیہ ہے کہ وہ احادیث صحیحہ جن کا تعلق رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ہواور فرائض عادلہ سے مراد ہے: اس کو احکام شرعیہ کاعلم ہو' خلاصہ بیہ ہے کہ عالم وہ مخص ہے جس کوقرآن مجید'احادیث اور فقہ کاعلم ہواور جب اس سے دین کی کسی چیز کے متعلق سوال کیا جائے تو وہ قرآن مجید' کتب احادیث اور کتب فقہ سے اس کو بتا سکے۔

ے من رہاں یا بہت ورہ الرہے اور وہ اپنے دادارضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے میری سنتوں میں ہے کسی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے میری سنتوں میں ہے کسی الیمی سنت کو زندہ کیا جس برعمل کولوگ ترک کر چکے تھے اس کوبھی اس کے بعدلوگوں کے اس برعمل کرنے کا اجر ملے گا اور ان لوگوں کے اجر میں کوئی کی نہیں ہوگی اور جس نے کسی گمراہ کام والی بدعت کو ایجاد کیا جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو' اس کواس کے بعدلوگوں کے اس برعمل کرنے کا گناہ ہوگا اورلوگوں کے گناہوں میں کوئی کی

marfat.com

المريث موكى - (سنن الترندي رقم الحديث: ٢٦٧٤ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٠٩) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ایک فقیہ (احکام شرعیہ کا عالم) **شیطان پرایک ہزار عابدوں کی به نسبت زیادہ سخت ہوتا ہے۔** (سنن التر مذی قم الحدیث:۲۲۸۱ سنن ابن ماجه قم الحدیث:۲۲۲ معجم الکبیر رقم الحديث: ٩٩٠١ ألكامل لا بن عدى ج ٣٥٠ أجامع المسانيد واسنن مندابن عباس رقم الحديث: ٣٢٠٢) حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے **جس طرح چا ند کی فضیلت ستارول پر ہے۔** (سنن التر مذی رقم الحدیث:۲۷۸۲ منداحمہ ج۵ص ۱۹۲ سنن الداری رقم الحدیث:۳۴۹ سنن ابو داؤدرقم الحديث: ٣٦٨١ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٢٣ صيح ابن حبان رقم الحديث: ٨٨) حضرت ابوامامہ با ہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے و شخصوں کا ذکر کیا گیا' ان میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم تھا' پس رسۇل اللەصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی ادنی شخص پر ہے کھررسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: بے شک الله اور اس کے فرشتے اور تمام آسانوں اور زمینوں والے حتی کہ چیونٹیاں بھی اپنے بلوں میں اور حتیٰ کہ مجھلیاں بھی یانی میں نیکی کی تعلیم دینے والے یرصلوٰ ۃ سجیجتے ہیں (اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما تا ہے اور باقی رحمت کی دعا کرتے ہیں )۔ (سنن ترندي رقم الحديث: ٢٦٨٥ ، معجم الكبير رقم الحديث: ٤٩١١) حسان بن سنان بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: طالب علم ٔ جاہلوں کے درمیان اس طرح ہے جس طرح

زنده مُر دول کے درمیان ہو۔ (جمع الجوامع رقم الحدیث:۱۳۸۸۲ کنز العمال رقم الحدیث:۲۸۷۲)

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: طالب علم طالبِ رحمت ہے طالب علم 'اسلام كاركن بئاس كونبيول كے ساتھ اجرديا جائے گا۔ (جمع الجوامع رقم الحديث:١٣٨٨، كنز العمال رقم الحديث:٨٧٢٩-٨٧٢)

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے لیے علم کوطلب کرنے والا اللہ کے نزد يك مجامد في سبيل الله سے افضل ہے۔ (جع الجوامع رقم الحديث: ١٣٨٥)

حضرت عمار اور حضرت انس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے علم بی طلب کرنے والا اس شخص کی مثل ہے جو الله كے ليے مبح اور شام جہاد كرنے والا ہو۔ (جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۳۸۸) كنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۷۲۸)

حضرت انس بن ما لک رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض كيا: يارسول الله! كون ساعمل سب سے اصل ہے؟ آپ نے فرمایا: الله عزوجل كاعلم اس نے كہا: يارسول الله! كون ساعمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل کاعلم' اس نے کہا: یا رسول اللہ! میں آپ سے عمل کے متعلق سوال کر رہا مول اور آپ مجھے علم ی خبر دے رہے ہیں۔ تب رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا کم عمل علم کے ساتھ تفع ویتا ہے اور زیادہ ممل جہل کے ساتھ تفع نہیں دیتا۔ (جامع بیان العلم ونضلدرقم الحدیث:۲۱۳ واراین الجوزیدریاض ۱۳۱۹ھ)

# المِبَادِ النَّذِينَ امْنُوااتَّقُوْ ارْتُكُمُ لِلَّذِينَ آحْسَنُوْ إِنَّ

آب کہے: اے میرے ایمان دار بندو! اپنے رب سے ڈرتے رہو جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے ہیں

martat.com





جلدوتهم

marfat.com

حبيار القرآر

TEA

ایمان لانے کے بعد تقویٰ کو حاصل کریں تقویٰ سے مرادیہ ہے کہ کیرہ گناہوں سے اجتناب کریں بیعیٰ فرائض کورک نہ کریں اور حرام کا ارتکاب نہ کریں بیر تقویٰ کا پہلا مرتبہ ہے اور تقویٰ کا دومرا مرتبہ یہ ہے کہ صغیرہ گناہوں سے اجتناب کریں بعیٰ واجبات کو ترک نہ کریں اور مکروہات تحریمہ کا ارتکاب نہ کریں اور تقویٰ کا تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ خلاف سنت اور خلاف اولیٰ کا ارتکاب نہ کریں۔

چونکہ ایمان لانے کے بعد تقویٰ کے حصول کا تھم دیا ہے'اس کامعنیٰ یہ ہے کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں اور فسق سے ایمان زائل نہیں ہوتا اور معتز لہ اور خوارج کا یہ کہنا تھے نہیں ہے کہ فسق سے ایمان زائل ہوجا تا ہے۔

اس آیت میں فر مایا ہے کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے ہیں ان کے لیے انجماا جرہے بعض مغسرین نے کہا ہے کہا ہے کہ انتہے اجر سے مرادصحت اور عافیت ہے اور خوش حالی اور فارغ البالی ہے 'لیکن یہ تغییر صححح نہیں ہے کیونکہ دنیا ہیں صحت' عافیت اور خوش حالی تو کفار کو بھی حاصل ہوتی ہے 'اکثر مؤمنین اور صالحین تو تنگی اور مفلسی میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس کی تائیداس حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا: دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کا فر کی جنت ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۹۵۲) جنت ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۹۵۲)

اور بلا وُل اور بیار بول میں صالحین کے مبتلاء ہونے کے متعلق بیا حادیث ہیں:

حضرت مصعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! لوگوں میں سب سے زیادہ مصائب میں کون مبتلا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: انبیاء 'پھر جوان کے قریب ہو' پھر جوان کے قریب ہو' ہر خض اپنے دین کی مقدار کے اعتبار سے مصائب میں مبتلا ہوتا ہے' اگر وہ اپنے دین میں شخت ہوتا ہے تو اس کی مصیبت سخت ہوتی ہے اور اگر وہ اپنے دین میں فرم ہوتا ہے تو اس کی مصیبت بھی اس کے اعتبار سے ہوتی ہے' بندہ پر اسی طرح مصائب آتے رہتے ہیں جی کہ وہ اس حال میں زمین پر چلتا ہے کہ اس کے اور کوئی گناہ نہیں ہوتا۔

(سنن الترفدى رقم الحديث: ٢٣٩٨) مصنف ابن ابي شيبه جساص ٢٣٣٧ منداحمد جاص ١٤٦١ سنن دارى رقم الحديث: ٢٢٨٩) سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٠٢٣ مندالبزار رقم الحديث: ١١٥٠ مند ابويعلى رقم الحديث: ٨٣٠ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٢٩٠١ المستدرك جاص ١٣) حلية الاولياء جاص ٣٦٨ سنن كبرى لليبقى جساص ٣٤٢ شعب الايمان رقم الحديث: ٩٧٧٥ شرح النة رقم الحديث: ١٣٣٣)

ابراہیم بن مہدی اپنے والد سے اور وہ اپنے دادارضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: جب اللہ کے نزدیک کسی بندہ کا مرتبہ اس قدر بلند ہوتا ہے کہ وہ اپنے عمل سے اس مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالی اس کواس کے جسم میں یا اس کے مال میں یا اس کی اولا دے مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: • ٩ • ٢٠ مند احدرقم الحديث: ١٠ ٢٢٣٠)

اس لیے اس آیت میں جوفر مایا ہے: ''جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے ہیں ان کے لیے اچھاا جر ہے'' اس انچھا جرسے مراد دنیا میں اچھا اجر ملنا مراد نہیں ہے کہ نیک کام کرنے والے بہت صحت منداور خوشحال ہوتے ہیں' جیسا کہ مذکور الصدر احادیث سے واضح ہو گیا ہے' بلکہ اس سے مراد رہے کہ ان کو آخرت میں اچھا اجر ملے گا' اللہ تعالی ان کو جنت عطا فرمائے گا اور اپنی رضا اور اپنے دیدار سے نوازے گا۔

جلددتم

#### اللہ کی زمین کی وسعت کے تین محامل: دنیا کی زمین کی وسعت جنت کی زمین کی وسعت۔۔۔ اوررزق کی وسعت

اس کے بعد فرمایا: ''اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے''۔

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَقَّلُهُ مُوالْمَلَّيْكَةُ ظَالِحِيَّ إِنْفُسِهِمْ

قَالُوْا فِيهُمَّ كُنْتُمْ قَالُوْاكُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ﴿

قَالُواْ ٱلْمُتَكُنُ آرُضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْ افِيْهَا طَ

فَأُولِيكَ مَأُولِهُهُ جَهَنَّهُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا

اس سے مراد رہے ہے کہ اگر مسلمان کا فروں کے ملک میں ہوں اور وہاں ان کو اسلام کے احکام پڑھمل کرنے کی آزادی نہ ہواور وہاں رہنے کی وجہ سے ان کے ایمان' ان کی عزت اور ان کی جان کوخطرہ ہوتو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے' وہ کا فروں کے ملک سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے ملک میں چلے جائیں پاکسی ایسے کافر ملک میں چلے جائیں جہاں انہیں اسلام کے احکام یرعمل کرنے کی آ زادی ہواور کوئی خطرہ نہ ہو۔اس کی زیادہ وضاحت حسب ذیل آیت میں ہے: .

جب فرشتوں نے ان لوگوں کی روحوں کو قبض کیا جو اپنی جانوں برظلم کرنے والے تھے فرشتوں نے کہا:تم کس کیفیت میں تھے؟ انہوں نے جواب دیا: ہم زمین میں کم زور تھے فرشتوں نے کہا: کیا اللہ کی زمین وسیع نتھی کہتم اس میں ہجرت کر جاتے' یہی وہ

(النساء: ٩٤) لوگ ہيں جن كالمحكانا دوزخ ہے اور وہ بُر المحكانا ہے 🔾

یہ آیت ان مسلمانوں کے متعلق نازل ہوئی جو مکہاور اس کے قرب و جوار میں رہتے تھے اور اپنے وطن اور خاندان کی محبت کی وجہ سے ہجرت سے گریز کررہے تھے ابتداء میں ہجرت کرنا فرض تھا تا کہ مدینہ میں مسلمانوں کوقوت حاصل ہواوران کی مركزيت قائم هو پھر جب مكه فتح هو گيا تو پھر ہجرت فرض نہيں رہی اس پر دليل حسب ذيل احاديث ہيں:

عطاء بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبید بن عمیرلیثی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زیارت کی اور آ پ سے ہجرت کے حکم کے متعلق سوال کیا' حضرت عا کشہرضی اللّٰدعنہا نے فر مایا: اب ہجرت ( فرض )نہیں ہے' مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیےاللّٰدعز وجل اوراس کے رسول صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی بناہ کی طرف اس خطرہ سے بھا گئے تھے کہ وہ کسی فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں' اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کوغلبہ عطا فر ما دیا ہے اورمسلمان جہاں چاہے اللہ کی عبادت کرسکتا ہے' کیکن جہاد اور

(صحيح ابخاري رقم الحديث: •• ٣٩٠ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٨٦٣ عالاصول رقم الحديث: ٩٢١٦ عامع المسانيد واسنن مندعا كشررتم الحديث: ٢٣٠١) حضرت عمر بن الخطاب رضی اللّٰدعنہ نے فر مایا: رسول اللّٰه صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہجرت ( فرض ) نہیں ہے۔

(سنن النسائي رقم الحديث: ١٤٧٤) جامع الاصول رقم الحديث: ٩٢١٤ ، جامع المسانيد واسنن مندعمر بن الخطاب رقم الحديث: ٥٧٠ )

حضرت صفوان بن امیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول الله! لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں مہاجر کے سوااور کوئی داخل نہیں ہوگا' آپ نے فر مایا: فتح مکہ کے بعد ہجرت (فرض) نہیں ہے' لیکن جہاداور نیت ہے' جب تم کو جہاد کے لیے بلایا جائے تو چلے جاؤ۔ (سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۸۰۰)

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهمانے كها: يا رسول الله! كون مي ججرت الضل ہے؟ آب نے فر مايا تم ان كامول سے ہجرت كرلو (ليني ان كاموں كوترك كردو) جوتمہارے رب كو ناپيند ہيں۔الحديث

(سنن النسائي رقم الحديث: ٢١٤٦ عامع الاصول رقم الحديث: ٩٢١٨)

ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ ابتداء اسلام میں ہجرت کرنا فرض تھا اور اب ہجرت کرنا فرض ہیں ہے ہاں جس جگہ

(۵) غلبہ عضب کے وقت اپنے آپ کوزیادتی ہے روکنا'اس کے مقابلہ میں عدوان اور سرکشی ہے۔

ان معانی کے استعال میں قرآن مجید کی بیآیات ہیں:

يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَمَ الْبِطُوْا.

(آلعمران:۲۰۰)

اے ایمان والو! عبادت کی مشقت پر ثابت قدم رہواور کی شد میں ہے اور

جدوام

جنگ کی شدت میں جے رہواور جہاد کے لیے تیاررہو۔

marfat.com

''صابروا'' کابیمعنی بھی ہے: اپنی ناجائزخواہشات کے خلاف جہاد کرتے رہو۔ فاغبُدُهُ وَاصْطَيْرُ إِعِبَا كَتِهِ (مريح: ١٥) سوآب اي كي عباد

سو آپ اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت پر جم

ر ہیں۔

(۱) صبر کا ایک معنیٰ روزہ بھی ہے یعنی طلوع فجر سے لے کرغروب آفتاب تک اپنے نفس کو کھانے پینے اور عمل زوجیت سے روکے رکھنا' اس کے مقابلہ میں افطار ہے' حدیث میں ہے: حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

صبر کے مہینہ کے روزے اور ہر ماہ کے تین روزے سینہ کے

صوم شهر الصبر وثلاثة ايام من كل شهر

کینه اورغصه کو دور کر دیتے ہیں۔

يذهبن وحر الصدر.

(مندالبز ارِرقم الحديث: ۴۵۰ مندابويعلي رقم الحديث: ۴۴۲ عافظ البيثي نے كہا: اس مديث كے رجال صحح ہيں إ

صبر کا بے حساب اجرعطا فرمانے کی وجوہ

جو خف اللہ تعالیٰ کی عبادت حساب سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو حساب سے اجردے گا' مثلاً اس کی زکو ہ ۲۵۵ روپے بنتی ہے تو وہ ۲۵۵ روپے بنتی ہے تو وہ ۲۵۵ روپے بنتی دے گا اور اس کا صدقہ فطر ۳۱ روپے بنتا ہے تو وہ ۳۱ روپے بنیں دے گا ۲۵ روپے بنیں کا ۱۳۵ روپے بنیں گا' اس کے ذمہ ایک جانور کی قربانی ہے تو وہ ایک جانور ہی کی قربانی کرے گا دو جانوروں کی قربانی ہمیں کرے گا' دو پانچ وفت کی فرض نمازیں ہی پڑھے گا' اس سے زائد نمازیں ہمیں پڑھے گا' اس سے زائد نمازیں ہمیں پڑھے گا' اسی طرح ایک ماہ کے فرض روزے ہی رکھے گا' اس سے زیادہ روز نے ہمیں رکھے گا' صرف ایک فرض جج ادا کرے گا' اس کے بعد جج نہیں کرے گا۔ سوجو شخص اللہ کی عبادت حساب سے کرے گا وہ اس کو حساب سے اجردے گا اور جو اللہ کی عبادت بے حساب کرے گا اس کو وہ بے حساب اجرادے گا وہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے گا اور اس کی عبادت کرتا رہے گا فوا مقدار فرض سے کی قدر زیادہ اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے گا اور اس کی عبادت کرتا رہے گا فوا مقدار فرض سے کی قدر زیادہ اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے گا اور اس کی عبادت کرتا رہے گا خواہ مقدار فرض سے کی قدر زیادہ اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے گا اور اس کی عبادت کرتا رہے گا خواہ مقدار فرض سے کی قدر زیادہ اور جو اللہ کی داہ میں خرچ کرتا رہے گا اور اس کی عبادت کرتا رہے گا خواہ مقدار فرض سے کی قدر زیادہ اور جو اللہ کی حدالہ کی خواہ مقدار فرض سے کی قدر زیادہ اور جو اسے کی خواہ مقدار فرض سے کی قدر زیادہ اور جو اس کی حدالہ کو میں خواہ مقدار فرض سے کی قدر زیادہ اور جو اس کے خواہ مقدار فرض سے کی قدر زیادہ اور جو اس کی حدالہ کی مقدار فرض سے کی قدر زیادہ اور جو اس کی مقدار فرض سے کی قدر زیادہ اور خواہ مقدار فرض سے کی قدر زیادہ کو اور خواہ مقدار فرض سے کی قدر زیادہ کو مور کے مقدار فرض سے کر سے کر سے کر سے کر سے کو اور کی مقدار فرض سے کر سے کا کر دور کیا دور کیا کے کر اس کو مور سے کر سے

امام رازی نے اس کا بیمعنیٰ بیان کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کے استحقاق عبادت کے لحاظ سے اجر دیتا تو بیا حساب سے اجر ہوتا' کیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے فضل سے اجرعطا فر مائے گا اور اس کا فضل بے حساب ہے' اس لیے وہ بے حساب اجر دیے گا۔ (تغییر کبیرج ۹ ص ۳۳ داراحیاء التراث العربیٰ بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام رازی نے بھی عمدہ معنیٰ بیان کیا ہے لیکن اس میں بے صاب اجر کے ساتھ صبر کرنے والوں کی خصوصیت ظاہر نہیں موتی اور ہم نے جومعنیٰ بیان کیا ہے اس سے بے صاب اجر کی صبر کرنے والوں کے ساتھ خصوصیت ظاہر ہوتی ہے۔ صب کی جزوں سے متعلق میں مدور سے دور

<u>مبر کی جزاء کے متعلق احادیث اور آثار</u>

مبر پراجر کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حفرت امسلمدرضی الله عنها بیان کرتی بین که میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: جس مسلمان پر بھی کوئی مصیبت آئے اور وہ کہے: '' إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا اَلَيْهُ وَجِعُونَ ۞ (البقرہ: ۱۵۱) المسلم اجرنسی فی مصیبتی و احلف لی خیوا منها '' '' اے الله! مجھے اس مصیبت میں اجرعطافر مااور مجھے اس سے بہتر بدل عطافر ما'' تو الله تعالیٰ اس کواس فوت شدہ می مجتر چیز عطافر مائے گا' سو جب (میرے شوہر) ابوسلمہ رضی الله عنہ فوت ہو گئے تو میں نے سوچا: مسلمانوں میں ابوسلمہ سے بہتر کون ہوگا؟ انہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلہ

جلدوتهم

marfat.com

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح کرا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماتم بن ابی بلتعہ کے ذریعہ مجھے نکاح کا پیغام بھیجا۔ میں نے عرض کیا: میری ایک بیٹی بھی ہے اور میں بہت غیرت والی ہوں آپ نے فر مایا: ربی تمہاری بیٹی تو ہم اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہاری غیرت کو ماللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہاری غیرت کو دورکر دے۔ (صیح مسلم رقم الحدیث: ۹۱۸) منداحہ ۲۵ مصنف این ابی شیبہ ۳۵ مسلم (م

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب کی بندہ کا بچے فوت ہو جائے تو الله تعالی فرشتوں سے فرما تا ہے: تم نے میرے بندہ کے بچہ کی روح کو بض کرلیا' وہ کہیں گے: جی ہاں!وہ فرمائے گا: تم نے اس کے دل کے پھل کو بض کرلیا' وہ کہیں گے: جی ہاں!وہ فرمائے گا: پھر بندہ نے کیا کہا؟ وہ کہیں گے: اس نے تیری حمد کی اور انا لله و انا الیه راجعون پڑھا' الله فرمائے گا: میرے اس بندہ کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دواور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ سفریات میں مدین ایموں میں ایک گھر بنا دواور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔

(سنن الترندي رقم الحديث:٢١٠) منداحمه جهم ١٥٣ جامع الاصول رقم الحديث:٣٦٢٣)

حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں ایک چا در سے تکیہ
لگائے ہوئے ہے ہم نے آپ سے شکایت کرتے ہوئے کہا: کیا آپ ہمارے لیے مدد طلب نہیں کریں گے کیا آپ ہمارے
لیے دعانہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا: تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص کو پکڑ لیا جاتا تھا 'پھر اس کے لیے زمین کھودی جاتی تھی
اور اس کو اس میں گاڑ دیا جاتا تھا 'پھر اس کے سر پر آری رکھ کر اس کو چیر کر دو ٹکڑ ہے کر دیئے جاتے تھے اور لو ہے کی تنگھی سے اس
کے بدن کوچھیل کر اس کے گوشت اور خون سے کا ٹ کر گز ارا جاتا تھا اور بیظلم بھی ان کو ان کے دین سے برگشتہ نہیں کرتا تھا اور
اللہ کی قتم ! اللہ ضرور اپنے اس دین کو کمل فرمائے گاخی کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک کا سفر کرے گا اور اس کو اللہ کے سوا

(صیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۹۳۴ منن ابوداؤ درقم الحدیث: ۲۲۴۹ منداحد ۲۵ هم ۱۰۹)

یجیٰ بن وثاب رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ایک معمر صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جومسلمان لوگوں سے مل جل کر رہتا ہواور ان کی پہنچائی ہوئی اذبتوں پرصبر کرتا ہووہ اس مسلمان سے بہتر ہے جولوگوں سے مل جل کرنہیں رہتا اور ان کی دی ہوئی اذبتوں پرصبر نہیں کرتا۔

(سنن التريذي رقم الحديث: ٧٠ ٢٥، منداحه ج ٥٥ ٣ ٢٥ جامع الاصول رقم الحديث: ٣٦٣٩)

حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنهمانے كها: جس شخص ميں چار خصلتيں ہوں الله اس كے ليے جنت ميں گھر بنا وے گا جو شخص اپنى حفاظت لا المه الا الله سے كرے اور جب اس پركوئى مصيبت آئے تو كہے: انسا للله و انا المه و اجعون اور جب اس سے كوئى گناه ہوجائے تو كہے: استغفر الله۔

(شعب الايمان رقم الحديث:٩٢٩٢ ، ج عص ١١٠ وارالكتب العلميه بيروت ١٢١٠ ه)

حسن بصری نے کہا: ایمان صبر اور سخاوت ہے لینی اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں پرصبر کرنا اور اس کے فرائض کواوا کرنا۔ (شعب الایمان جے کم ۱۲۲ قر الکتب العلمیہ 'بیروٹ' ۱۲۹ ھ

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ایمان کے دونصف ہیں: نصف صبر ہے اور نصف شکر ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۹۷۱۵)

ے رہے کر سب رہا ہے۔ اور ہونے ہونے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مسلمان برکوئی مصیبت آئے وہ جب حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مسلمان برکوئی مصیبت آئے وہ جب

جلدوتم

marfat.com

الله تعالی كا ارشاد ہے: آپ كہے: اگريس نے (بالفرض) اپنے رب كى نافر مانى كى تو مجھے (بھى) برے دن كے عذاب كا الرو ب0 آپ کہیے کہ میں صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اس کی اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے 0 پس تم اس

martat.com

ناء القرآء

کے سواجس کی عبادت کرتے ہوکرتے رہوا آپ کہے: بے بٹک نقصان اٹھانے والے تو وہی لوگ ہیں جوخود اور ان کے اہل و عیال قیامت کے ون نقصان اٹھا کیں گئے سنویہی کھلا ہوا نقصان ہے 0 ان کے اور بھی آگ کے سائبان ہول کے اور ان کے اور ان کے اور ان کے اور ان کے سائبان ہول کے اور ان کے بندوں کوڈرا تا ہے اسے میرے بندو! سوتم جھے سے ڈرتے رہو 0 (الزم: ۱۱-۱۱)

کفار کے نقصان زوہ ہونے کے متعلق احادیث اور آیات میں باہم ظاہری تعارض کا جواب الزمر: ۱۳ میں فرمایا ہے: 'آپ کہے: اگر میں نے (بالفرض) اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے (مجمی) بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے 0''

اس آیت سے مقصود امت کو اللہ کی نافر مانی سے باز رکھنا ہے 'کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور تمام رسولوں کے قائد اور سب سے افضل ہیں اس کے باوجود جب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی صورت میں عذاب کا خطرہ ہ تو عام لوگوں کو اللہ کی نافر مانی کی صورت میں کتنا عذاب کا خطرہ ہوگا 'نیزیہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ معصیت کی صورت میں عذاب کا خطرہ ہے 'یہ نہیں کہ معصیت کی صورت میں بقینی عذاب ہوگا اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے امریم کمل نہیں کیا گیا تو اس سے عذاب کا خطرہ ہے۔

الزم: اامیں بھی فرمایا تھا: '' آپ کہے کہ مجھے یہ تھم دیا گیا تھا کہ میں اللہ کی عبادت کروں'اس کی اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے ''اور الزم: ''ا میں بھی یہی فرمایا ہے اور یہ تکرار ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تکرار نہیں ہے' کیونکہ الزم: اا میں یہ بتایا ہے کہ آپ کو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا تھم دیا ہے اور الزم: ۱۱ میں یہ بتایا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس تھم پڑمل کررہے ہیں۔ تکرار نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ الزم: ۱۱ میں یہ بتایا ہے کہ آپ کو اللہ کی عبادت کرنے کا تھم دیا ہے اور اس تم معمل کررہے ہیں۔ تکرار نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ الزم: ۱۱ میں یہ بتایا ہے کہ آپ کو اللہ کی عبادت کرنے کا تھم دیا ہے اور اس میں حصر اور تخصیص نہیں ہے اور الزم: ۱۲ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور ان دونوں آ یتوں کے معنی اور اس سے حصر اور شخصیص حاصل ہوتی ہے اور اس کا معنیٰ ہے: میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور ان دونوں آ یتوں کے معنیٰ میں واضح فرق ہے اور اب بالکل تکرار نہیں ہے۔

الزمر: ١٥ مين فرمايا: " پستم اس كے سواجس كى عبادت كرتے ہو كرتے رہو"۔

اس سے مراد یہ بیں ہے کہ شرکین کوغیر اللہ کی عبادت کرنے کا تھم دیا جا رہا ہے' بلکہ اس سے مرادان کو زجر وتو بیخ اور ڈانٹ ڈپٹ اورلعنت ملامت کرنا ہے' جیسے کوئی شخص کسی کو بار بارسمجھائے اور وہ پھر بھی نہ مانے تو وہ کہتا ہے: اچھا جو تہمارا دل چاہے کرو۔اور اس پردلیل یہ ہے کہ اس کے بعد فر مایا: آپ کہیے:''بے شک نقصان اٹھانے والے تو وہی لوگ ہیں جو خود اور ان کے اہل وعیال قیامت کے دن نقصان اٹھا کیں گے' سنویہی کھلا ہوا نقصان ہے O''

مشرکین کواوران کے اہل وعیال کو جونقصان ہوگا اس کے متعلق حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) مجاہد اور ابن زید نے کہا: ان کا اپنا نقصان سے ہے کہ وہ دوزخ میں ہوں گے اور ان کے اہل کا نقصان سے ہے کہ جس طرح دنیا میں ان کے اہل وعیال تھے اس طرح دوزخ میں ان کے اہل وعیال ہوں گے۔
- (۲) حسن اور قبادہ نے کہا: ان کا اپنا نقصان ہیہ ہے کہ وہ جنت سے محروم ہو گئے اور اہل کا نقصان ہیہ ہے کہ ان کو جنت میں جلد دہمی

marfat.com

حوریں ملتیں وہ ان سے محروم ہو گئے۔

(۳) ان کا اپنا نقصان ہیہ ہے کہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے دوزخ میں گئے اور اہل کا نقصان یہ ہے کہ اگر بالفرض ان کے اہل ایمان لے آئے تو وہ جنت میں ہول گے اور بیدوزخ میں ہوں گے۔ (اللّت والعیون ج۵ص۱۱۹ زاد المسیر جے ص۱۲۹) آخرت میں کفار کے نقصان کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا: کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگاحتیٰ کہ دوزخ میں اپنا ٹھکانا نہ دیکھ لئے تا کہ وہ زیادہ شکر اداکرے اور کوئی شخص اس وقت تک دوزخ میں نہیں داخل ہو گاحتیٰ کہ جنت میں اپنا ٹھکانا نہ دیکھ لئے اگر وہ (اسلام لاکر) نیک عمل کرتا تو جنت میں داخل ہوتا۔ تا کہ اس کی حسرت زیادہ ہو۔ (صبحے ابخاری رقم الجدیث:۱۵۲۹ صبحے ابن حبان رقم الحدیث:۲۵۱ منداحدج ۲۳ م۵۰۰ البعث والنشور رقم الحدیث:۲۲۲۲)

امام ابواطن التعلی التوفی ۱۳۷۷ ھاورامام الحسین بن مسعودالبغوی التوفی ۱۵۴ھ نے اس حدیث کوتعلیقاً روایت کیا ہے۔
حضرت ابن عباس رضی الله عنبما نے فرمایا: بےشک الله تعالی نے ہرانسان کے لیے جنت میں گھر اور اہل بنائے ہیں۔
پس جوشخص الله عزوجل کی اطاعت کرتا ہے اس کووہ گھر اور اہل مل جاتے ہیں اور جوشخص الله تعالی کا کفر اور نافر مانی کرتا ہے اس کواللہ تعالی بکڑ کر دوزخ میں ڈال دیتا ہے اور جنت میں اس کا جوگھر ہوتا ہے وہ موس کو بہ طور میراث دے دیا جاتا ہے اور بید اس کا حوگھر ہوتا ہے وہ موس کو بہ طور میراث دے دیا جاتا ہے اور بید اس کا کھلا ہوا نقصان ہے۔ (الکشف والبیان ج ۱۸ سے ۲۲۷ معالم التزیل ج ۲۳ س ۱۳ داراحیاءالتراث العربی ہیروت)

کفار کے نقصان ز دہ ہونے کی عقلی وجوہ

کفار کے نقصان کی عقلی وجوہ پیر ہیں کہ:

- (۱) اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیات اور عقل عطا کی ہے اور اس کو عقل کے ساتھ اپنے اعضاء پر تصرف کرنے کی قدرت عطا ک ہے تا کہ وہ اس زندگی میں ایمان لائے اور نیک کام کرے اور آخرت میں اس کواجر و ثواب حاصل ہو' پھر جب اس نے اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کی اور نہ اس نے نیک کام کیے تو اس کو کمائی کرنے کے لیے جو پونجی ملی تھی وہ اس نے ضائع کر دی۔
- (۲) بعض اوقات انسان اپنی جمع پونچی سے کوئی نفع تو حاصل نہیں کریا تالیکن وہ نقصان سے محفوظ رہتا ہے اور آفات وبلیات سے بچار ہتا ہے' انسان کا نفع جنت ہے اور اس کا نقصان دوز نے ہے ادر یہ کفار نہصرف یہ کہ جنت سے محروم رہے بلکہ دوز خ کا ایندھن ہے اور بیان کا کھلا ہوا نقصان ہے۔
- (٣) انہوں نے اپنی گراہی پر جے رہنے کے لیے بہت مشکلات اٹھا کیں اور جب سے دنیا بی ہے انہوں نے اپنے باطل خداؤں کی حمایت میں متعدد جنگیں اور ہر جنگ میں بیرقید ہوئے اور مارے گئے اور اب تک بیرا پیا باطل مذہب کی حمایت اور مدافعت میں قید و بندگی صعوبتیں برداشت کررہے ہیں اور مررہے ہیں اور ان کی بیرجسمانی قربانیاں بالکل جیں دور اور ایکال جیں اور بیران کا کھلا ہوا نقصان ہے۔
- (۴) جیسے ہی فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں ان کی اصل پو نجی ان کے ہاتھوں سے جاتی رہتی ہے اور اس کے مقابلہ میں ان کے ہاتھ کچھنہیں آتا۔

الزمر: ١٦ مين فرمايا: "ان كاو ربهي آگ كسائبان مول كاوران كينچ بهي آگ كسائبان مول ك، ـ

يار القرآر

جلدوتهم

# آ ک کے اور تلے حصول کوآگ کے سائبان کہنے کی توجید

اس آیت میں اللہ تعالی نے کفار کے عذاب کی کیفیت بیان فرمائی ہے اور اس سے مرادیہ ہے کہ دوزخ کی آگ ان کو تمام اطراف سے تھیر لے گی ۔جس طرح دنیا میں کافر کا احاطه اس کے تغراور اس کے تُرے اعمال نے کیا ہوا تھا' ای طرح آ خرت میں دوزخ کی آگ اس کا ہر طرف سے احاطہ کر لے گی۔

اس پر ساعتراض ہوتا ہے کہ سائے بان تو او پر ہوتا ہے انسان کے نیچ تو سائبان نہیں ہوتا' اس کا جواب سے ہے کہ اس آیت میں ایک ضد کا اطلاق دوسری ضد بر کیا گیا ہے اور سائے بان سے مراد ہے: آگ بینی ان کے او پر بھی آگ ہوگی اور ان کے نیچ بھی آ گ ہوگی جیسا کہ درج ذیل آیت میں حسنہ پرسینہ کااطلاق کیا گیا ہے:

جَزْؤُ اسْتِئُةُ سَيِّئَةً مِثْلُهَا (الثوري: ٥٠٠) كُرالُ كابدله اتى بى رُالُ عابدله اتى بى رُالُ ع

جب كديرًا كى كابدلدتو انصاف اورنيكي بي كيكن صورة مماثل مونے كى وجه سے اس كو بھى يُرائى فرمايا كيا ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ دوزخ میں پیاذ کے چھلکوں کی طرح متعدد طبقات ہیں اور ایک طبقہ والوں کے لیے جو دوزخ کا فرش ہےوہ اس سے نچلے طبقہ والوں کے لیے سائبان ہے۔

تيسرا جواب يہ ہے كەنچلاسا ئبان بھى كرى جلانے اوراذيت پہنچانے ميں اوپروالے سائبان كى مثل ہے اس مماثلت اور مشابهت کی بناء پرینچ والے کوبھی سائبان فرمایا جیسے جرم اور عدل دونوں کومما ثلت اور مشابهت کی وجہ سے سیئه فرمایا 'جب سی سخص نے کسی بے قصور کو گھونسا مارا تو بیے جرم ہے اور اس کے بدلہ میں مارنے والے کو جو گھونسا مارا' وہ عدل ہے لیکن صور تا دونوں مماثل ہیں'اس لیے الشوریٰ: ۴۰ میں دونوں کوسیرہ فرمایا' اسی طرح دوزخ کا اوپر والا حصہ اور نچلا حصہ حرارت' سوزش اور ایذاء میں کیساں ہیں'اس لیے دونوں کوسائے بان فر مایا۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ سابی تو گرمی سے ٹھنڈک پہنچا تا ہے اور بید دونوں حصے تو گرم اور سوزاں ہوں گے پھر ان کو سائبان کیوں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سائے بان اس قدر دبیز اور موٹا ہوتا ہے کہ جو مخف اس کے پنیچے کھڑا ہووہ اس کے پارنہیں دیکھ سکتا'اس طرح دوزخ کے ہر طبقہ کا اوپری حصہ اس قدر کثیف اور غلیظ ہوگا کہ اس کے باریجھ دکھائی نہیں دے گا'اس مناسبت سے اس کوسائبان فرمایا۔ دوزخ کے اوپر تلے جوصص ہوں گے ان کو ای طرح سائبان فرمایا ہے جیسا کہ حسب ذیل

يَوْمَ يَغْشَهُمُ الْعَنَا ابُمِنْ فَوْقِمِمْ وَيُنْ تَخْتِ ٱلْجُلِمِمُ وَيَقُولُ ذُوْتُوامًا كُنْتُورْتُعْمَلُونَ ۞ (العنكوت: ٥٥)

> كَهُمْ وَمِنْ جَهَنَّهُ مِهَادَّةً مِنْ فَوْتِهِمْ غَوَاتِنْ وَكَنْ لِكَ نَجُزِى الظَّلِمِينَن (الاعراف:M)

جس دن عذاب ان کو ڈھانپ لے گا ان کے اوپر سے اور ان کے یتیج سے اور اللہ فرمائے گا: اب اپنے (یُرے) اعمال کا مزا

ان کے لیے دوزخ کی آگ کا بستر ہوگاا ور ان کے اوپر (ای آگ کا) اوڑھنا ہوگا اور ہم ظالموں کو ای طرح سزا دیتے

ے میرے بندو! 'آیااس کے مخاطب مومن ہیں یا کافر؟

اس کے بعد فر مایا: ''میدوہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کوڈرا تا ہے اے میرے بندو! سوتم مجھ سے ڈرتے رہو''O (الزمر:١٦)

marfat.com

اس عذاب سے اللہ تعالی نے کافروں کو ڈرایا ہے اور قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے مؤ منوں کو فرما تا ہے تو پھر یہاں کس وجہ سے فرمایا ہے: ''یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اے میر بندوں کو ڈرتے رہو' اس کا جواب یہ ہے کہ بی عذاب کا فروں کو ہی دیا جائے گا' لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے اپنے مؤمن بندوں کو ڈرایا ہے کہ تم کافروں کے سے کام نہ کرنا' مباداتم بھی اس عذاب میں گرفتار ہوجاؤ اور مقصود یہ ہے کہ کفار کے عذاب کو بیان کر کے مؤمنوں کو ڈرایا جائے تا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرتے رہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جن لوگوں نے بتوں کی عبادت سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا ان ہی کے لیے بثارت ہے سوآ پ میرے بندوں کو بثارت د بیج کی جوغور سے بات سنتے ہیں' پھراحسن بات کی بیروی کرتے ہیں' بہی وہ بثارت ہے مواجد کی بیروی کرتے ہیں' بہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدارت پر جمار کھا ہے اور بہی عقل والے ہیں 0 جس کے متعلق عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے کیا آ پ اس کو دوز نے سے چھڑا لیں گے ؟ 0 لیکن جولوگ اپنے رب سے ڈرتے رہان کے لیے (جنت میں) بالا خانے ہیں' ان کے اور برالا خانے ہیں' ان کے وزیا ہوں کہ ہوئے ہیں' ان کے وزیا ہوں کہ ہوئے ہیں' ان کے اور برالا خانے ہیں' ان کے وزیا ہوں کہ ہوئے ہیں' ان کے وزیا ہوں کہ ہوئے ہیں' ان کے اور برالا خانے ہیں 'ان کے وزیا ہوں کے خالف نہیں کرتا 0

طاغوت كامعنى اورمصداق

اس آیت میں طاغوت کالفظ ہے ٔ بیلفظ طغنی سے بنا ہے ٔ اس کا مصدر طغیان ہے۔ علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متو فی ۵۰۲ھ کھتے ہیں :

قرآن مجید میں ہے:'' إِنَّهُ كُلْغی '' (طُّ 'ہِ ہِ) فرعون نے سرکشی کی ہے'' اِنَّ الْاِنْسَانَ لَیَطُغی '' (اِنعاق: ۱) ہے شک انسان ضرور سرکشی کرتا ہے۔ طغیان کامعنی ہے: نافر مانی میں حدسے تجاوز کرنا' طاغوت مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کامعنی ہے: حد سے تجاوز کرنا' طاغوت مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کامعنی ہے: حد سے تجاوز کرنے والا اور اس کا اطلاق ہر اس چیز پر کیا جاتا ہے جس کی اللہ کوچھوڑ کرعبادت کی جائے' ساح' کا ہن' سرکش جن اور نیک دراستہ سے روکنے والے کو طاغوت کہا جاتا ہے' اس وزن پر اور بھی مبالغے کے صیغے ہیں جیسے جبروت اور ملکوت وغیرہ۔ نیک راستہ سے روکنے والے کو طاغوت کہا جاتا ہے' اس وزن پر اور بھی مبالغے کے صیغے ہیں جیسے جبروت اور ملکوت وغیرہ۔ (المفردات ۲۶ سے ۲۹۵ کمتیہ زار مصطفیٰ ' کہ کرمہ' ۱۳۱۸ھ)

اس میں''تیا''زیادہ مبالغہ کے لیے ہے'رحموت کامعنیٰ ہے: رحمت واسعہ اور ملکوت کامعنیٰ ہے: بہت بڑا ملک اور جبروت کامعنیٰ ہے: بہت بڑا جبر ِ۔

علامه سيدمحد مرتضلي حسيني زبيدي حنفي متوفى ١٢٠٥ ه لكصتي بين:

علامہ مجدالدین فیروز آبادی متوفی کا ۸ھ نے کہا ہے کہ طاغوت کی تفسیر میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ لات اور عزی طاغوت ہیں 'ابوالعالیہ' شعبی 'عطاء اور مجاہد وغیرہ نے کہا ہے کہ طاغوت ہیں 'ابوالعالیہ' شعبی 'عطاء اور مجاہد وغیرہ نے کہا ہے کہ طاغوت شیطان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ سرکش جن طاغوت ہے۔ جو ہری نے کہا ہے کہ مگراہ کرنے والوں کا رئیس طاغوت ہے۔ انفش نے کہا: اصنام (بت) طاغوت ہیں۔ زجاج نے کہا: طاغوت ہروہ چیز ہے جس کی اللہ کے سوا پر ستش کی جائے۔ (تاج العروس جن اس ۲۲۵ واراحیاء التراث العربی ہیروت)

امام فخرالدین محمر بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه لکھتے ہیں:

ال آیت میں طاغوت سے مراد شیطان ہے یا بت ہیں اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد شیطان ہے اگر میداعتراض کیا جائے کہ کفار شیطان کی عبادت نہیں کرتے تھے وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ

marfat.com

إيار القرآر

(الزم:۲۰\_۱۷)

بتوں کی عبادت کی دعوت شیطان نے دی تھی تو بتوں کی عبادت کرنا دراصل شیطان ہی کی عبادت کرنا ہے۔ تواریخ میں ذکور ہے کہ بتوں کی عبادت کرنا ہے۔ تواریخ میں جموئے اور ہے کہ بتوں کی عبادت کی اصل یہ ہے کہ وہ لوگ مشتبہ تنے ان کا اعتقاد یہ تھا کہ اِللہ نور عظیم ہے اور فرشتوں میں جمعوٹ اور برزے مختلف انوار جی نیر انہوں نے اپنے خیالات کے مطابق ان انوار کے مختلف صورتوں میں جمسے بنا لیے 'وہ ان جمسموں کی عبادت کرتے تھے۔ عبادت کرتے تھے۔

(تفيركبيرج٩ص ٣٣٥ واراحياء الراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

اس کا بیان کہ بشارت کس نعمت کی ہے کون بشارت دے گا اور کس کودے گا؟

الزمر: ۱ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: 'اور جن لوگوں نے بتوں کی عبادت سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا ان ہی کے لیے بشارت ہے' اس آیت کامعنیٰ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے سے اجتناب کیا اور اللہ تعالیٰ پرایمان لائے اور تمام معاملات میں اس کی اطاعت کی اور اس کی عبادت کی' ان ہی کے لیے بشارت ہے۔

میں اس بشارت کا تفصیل ہے ذکر ہے:

اِنَ الَّذِينَ قَالُوْا رَبُنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَأَلُّكُ عَلَيْهُمُ الْمُتَقَامُوْا تَتَأَلَّكُ عَلَيْهُمُ الْمُتَلِكَةُ الْآفَكُ وَالْمَالِكَةُ الْآفَكُ وَالْمَالِكَةُ الْآفَكُ وَالْمَالِكَةُ الْآفَكُ وَالْمُوا اللَّهُ الْمُكَامُ وَلَكُمُ وَلَكُمُ وَلَكُمُ وَلَكُمُ وَلَكُمُ وَلِيَكُمُ وَلَكُمُ وَلِيَكُمُ اللّهُ وَلِيَكُمُ اللّهُ وَلَيْكُمُ وَلِيَكُمُ وَلِيَكُمُ وَلِيْكُمُ وَلِيَكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ اللّهُ وَلِيكُمُ اللّهُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ اللّهُ اللّهُ وَلِيكُمُ اللّهُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارارب اللہ ہے گھراس پر اللہ ہے گھراس پر ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں :نہ تم خوف زدہ ہونا نہ ملکین ہونا ، تہہیں اس جنت کی بشارت ہوجس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب ہوگا جس کی تم خواہش کرو گے اور جس کوتم طلب کرو گے آبے بہت ہوگا جس کی تم خواہش کرو گے اور جس کوتم طلب کرو گے آبے بہت جمانی ہے آ

ان آیات سے بیجی ظاہر ہو گیا کہ بیہ بشارت دینے والے فرشتے ہیں اور حسب ذیل آیتوں سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیہ بثارت موت کے وقت حاصل ہو گی یا جنت میں:

جن لوگوں کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں' وہ کہتے ہیں: تم پر سلام ہو'تم جو ( دنیا میں ) نیک اعمال کرتے تھے ان کے عوض جنت میں داخل ہو جاؤ

اوراس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہان کو جنت میں بھی بشارت دی جائے گ:

اور جولوگ اپنے رب کی رضا کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور خلام طور پرخرچ کرتے ہیں اور بُرائی کو نیکی سے دور

اوراس أيت معلوم بوتا هے له ان وجت يك ا وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجُهِمَ بِيْمُ وَأَقَامُوا الْقَلُوةَ وَانْفَقُوْ الْمِتَارَىٰ فَنْهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيكَ وَيَدُارَءُ وْنَ بِالْحَسَّةِ السَّيِّسَةَ وُلِيِكَ لَهُ وُعُقْبَى السَّارِ لَ جَنْتُ عَنْ إِن يَدُنْ خُلُونَهَا وَمَنْ وُلِيكَ لَهُ وُعُقْبَى السَّارِ لَ جَنْتُ عَنْ إِن يَدُنْ خُلُونَهَا وَمَنْ

ٱلَّذِيْنَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلَيِكَةُ طَيِّيِيْنَ لَيَقُوْلُونَ سَلَمٌ

عَلَيْكُولُادُخُلُوا الْجَنَّةُ بِمَاكُنْتُو تَعْمَلُونَ (الْحَلَّةُ بِمَاكُنْتُو تَعْمَلُونَ (الْحَلَّةُ الْمَ

marfat.com

مَّكُ مَ مِنْ الْبَارِمُ وَازُواجِهِ وَدُوْرِيَّ يَتِهِ وَوَالْمَلْلِكَةُ يَلْ عُلُوْنَ عَلَيْمُ مِنْ كُلِّ بَابٍ أَسَلَّهُ عَلَيْكُوْ بِمَاصَدُرْتُهُ فَنِعُو عُقْبَى التَّادِ (الرعد ٢٢-٢٢)

کرتے ہیں ان ہی کے لیے آخرت کا گھر ہے نہا ہیں' جن میں وہ خود داخل ہول گے اور ان کے آباء اور ان کی از واج اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہول گے اور فرشتے ان کے پاس جنت کے ہر در واز ہ سے یہ کہتے ہوئے آئیں گے نئم پرسلام ہو کیونکہ تم نے صبر کیا' پھر آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے ن

الزمر: کامیں فرمایا ہے: ''جن لوگول نے بتول کی عبادت سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا ان ہی کے لیے بثارت ہے' اور الرعد: ۲۲ میں فرمایا ہے: ''یہ بشارت ان کو حاصل ہوگی جو اللہ کی رضا کی طلب کے لیے گناہوں سے اجتناب اور عبادت کی مشقت پر صبر کریں گے ہمیشہ نماز پڑھیں گے پوشیدہ اور ظاہر صدقہ و خیرات دیں گے اور بُر انی کا بدلہ نیکی سے اور عبادت کی مشقت پر صبر کریں گے ہمیشہ نماز پڑھیں ہے بیٹی الزمر میں جو بتوں سے اجتناب کا ذکر ہے اس سے مراد ہے: دیں گا ور الزمر میں جو بتوں سے اجتناب کا ذکر ہے اس سے مراد ہے: خواہشات نفسانیہ کے بتوں کی اطاعت سے کلیتًا اجتناب کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے مراد ہے: تمام احکام شرعیہ پر عمل کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے۔

خلاصہ میہ ہے کہ آئیت کے اس حصہ میں جس بشارت کا ذکر کیا گیا ہے وہ بشارت دینے والے فرشتے ہیں اور وہ جنت کی دائمی نعتوں کی بشارت دیں گے اور نیر بشارت مؤمنین کاملین کو دی جائے گی جو باطل عقائداور حرام کاموں سے اجتناب کریں گے اور فرائض واجبات اور سنن پڑمل کریں گے۔

الزمر: ۱۸ میں فرمایاً: 'جوغور سے بات سنتے ہیں' پھر احسن بات کی پیروی کرنتے ہیں' یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مدایت پر جمار کھا ہے اور یہی عقل والے ہیں ن

## باب عقائد میں باطل نظریات کوترک کر کے برحق نظریات کوا پنانا

رکھاہے کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو علتے ہیں؟

سو جو خض عقائد 'معاملات اورعبادات میں خواہشاتِ نفسانیہ سے اجتناب کرے گا اور عقل اور نظر صحیح سے کام لے کر جھائد میں عقائد میں صحیح اور درست نظریہ کو اپنائے گا اور غلط اور باطل نظریہ کو ترک کر دے گا'اس کی عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ بغیر کسی موجد کے اس جہان کو خود بیدا شدہ ماننا غلط اور باطل ہے اور صحیح نظریہ یہ ہے کہ اس جہان کا کوئی موجد ہے کہ اس جہان کا موجد واحد ہے اور اللہ کا کوئی بیٹا یا بیوی ماننا کہ ہمان کے متعدد موجد ماننا غلط اور باطل ہے اور صحیح نظریہ یہ ہے کہ اس جہان کا موجد واحد ہے اور اللہ کا کوئی بیٹا یا بیوی ماننا کہ ہمان کے متعدد موجد ماننا غلط اور باطل ہے اور صحیح سے مجرد اور پاک ہے اور اللہ کو مجبور اور معطل ماننا باطل ہے اور صحیح سے ہم دور پاک ہے اور اللہ کو مجبور اور معطل ماننا باطل ہے وہ قادر ہے اور محتیج والا ہے ۔ اس طرح قیامت کی دوہ وہ قادر ہے اور محتی کہ دوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی بعثت کا سلسلہ جاری ماننا غلط اور باطل ہے اور صحیح سے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم پر اللہ تعالیٰ نے کا سلسلہ منقطع کر دیا اور آپ پر نبوت کو ختم کر دیا۔

marfat.com

والترار

و من الفرقان: ٣٣)

#### معاملات اورعبادات مين محيح افعال اوراحسن افعال

اورادکام شرعیہ میں بعض اعمال محیح اور حسن ہوتے ہیں اور بعض اعمال اصح اور احسن ہوتے ہیں 'موجو مخفی عقل اور نظر مجلی سے کام لے گا وہ اس آیت میں احسن افعال کی اتباع کی تحسین کی ہے۔ کام لے گا وہ محیح اور حسن کے مقابلہ میں اصح اور احسن پڑمل کرے گا اور اس آیت میں احسن افعال کی اتباع کی تحسین کی ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص نے اپنے مقتول کا قصاص لیا اور قاتل کو آل کو معاف کر دیا اور احسن ہے کہ وہ اپنے قاتل کو معاف کر دیا اور اس سے جواب میں وے اس طرح بُرائی کے بدلہ میں اتنی ہی بُرائی کرنا شجع ہے اور بُراسلوک کرنے والے کو معاف کر دیا اور اس سے جواب میں نیک سلوک کرنا احسن ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

یک و کردیا اور کردیا اور کردیا اور کردیا اور کردیا اور کردیا اور کردیا اور کردیا اور کردیا اور کردیا اور کردیا اور کردیا اور کردیا اور کردیا اور کردیا اور کردیا اور کردیا اور کردیا اور کردیا اور کردیا اور کردیا اور کردیا اور کردیا اور کردیا اور کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا

وكمن صَبَرَوعَفَمَ إِنَّ ذَلِكَ كَمِنْ عَنْ مِ الْأَمُوْدِ ( الورس الله عَنْ مِ الْمُعُوْدِ ( الثورى: ٣٣) كامول مين سے ایک کام ہے ( الثوری: ٣٣)

ہم نے بیان کیا ہے کہ اگر ولی قصاص میں اپنے مقتول کے قاتل کوتل کر دے تو یہ فعل صحیح ہے اور اگر اس کو معاف کر دے تو یہ فعل اصح اور احسن ہے اور سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے مقتول کو معاف فر ما دیا۔

آپ نے ججۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا:
سنو! جو خص بھی زیادتی کرتا ہے وہ اپنے ہی نفس پرزیادتی کرتا ہے کوئی خص اپنی اولاد پرزیادتی نہ کرے اور نہ کوئی اپنے والد پرزیادتی کرئے ہوئی کی کوئی چیز حلال نہیں ہے والد پرزیادتی کرئے سنو! ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور کی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کی کوئی چیز حلال نہیں ہے سوااس چیز کے جس کواس نے خود حلال کر دیا ہو سنوز مانئہ جاہلیت کا ہر سود ساقط کر دیا گیا ہے اصل زر کو لینے کا حق ہے نہ تم ظلم کرنا اور نہ تم پر طلم کیا جائے گا' ما سوا عباس بن عبد المطلب کے سود کے وہ سارے کا سارا ساقط کر دیا گیا ہے اور سنو! مانئہ جاہلیت کے ہرخون کو ساقط کر دیا گیا ہے اور سب سے پہلے میں جس خون کو معاف کرتا ہوں وہ حادث بن عبد المطلب کا خون ہے وہ بنولیث میں دودھ پیتے تھے'ان کو ہذیل نے قل کر دیا تھا۔

رسنن الترندی رقم الحدیث: ۳۰۸۷ سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۱۸۵۱ منداحمد جهم ۴۲۷) اسی طرح جس شخص سے جتنی رقم قرض لی ہے اس کو اتنی ہی رقم واپس کرنا صحیح اور حسن فعل ہے اور اس سے زیادہ رقم واپس کرنا احسن فعل ہے۔ بشرطیکہ وہ زیادتی پہلے سے مشروط نہ ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معین عمر کا اونٹ قرض دیا تھا'وہ آپ کے پاس اپنے اونٹ کا تقاضا کرنے آیا' آپ نے صحابہ سے فر مایا: اس کو اونٹ ادا کر دؤ صحابہ نے اس اونٹ کی عمر کا اونٹ تلاش کیا تو وہ نہیں ملا' البتہ اس سے افضل اونٹ تھا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس کو وہی اونٹ دے دو' اس قرض خواہ نے کہا: آپ نے مجھے پورا پورا قرض دیا ہے' اللہ تعالیٰ آپ کو پورا پورا اجر دے گا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جواچھی طرح قرض ادا کیا کریں۔

marfat.com

1• — 11 .1 7/21

ا الیت بھی دے دے اور وہ چیز بھی دے دے تو بیاحس فعل ہے۔

خضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھا' میر ااونٹ بہت دیر لگا رما تھا اور مجھ کوتھ کا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونث کے پاس آئے اور فرمایا: جابر! میں نے کہا: جی ہاں! فرمایا: کیا ہوا؟ میں نے کہا:میرااونٹ بہت ست چل رہا ہے اور مجھے تھکا رہا ہے ' سومیں سب سے پیچھے رہ گیا ہوں' آپ نے اتر کواس کوایک و هال سے مارا اور فرمایا: اب اس پر سوار ہو میں اس پر سوار ہوا ' پھر وہ اس قدر تیز چل رہا تھا کہ میں اس کورسول الله صلی الله علیہ وسلم پرسبقت سے بہ مشکل روک رہاتھا' آپ نے پوچھا: تم نے شادی کرلی ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں! آپ نے پوچھا: کنواری سے یا بیوہ سے؟ میں نے کہا: بیوہ سے آپ نے فرمایا: تم نے کنواری سے شادی کیوں نہ کی متم اس سے دل لگی کرتے وہ تم سے دل ککی کرتی؟ میں نے عرض کیا: میری چند بہنیں ہیں۔ میں نے جاہا کہ میں ایسی عورت سے شادی کروں جوان کی تربیت اور اصلاح کرے ان کی تنکھی چوٹی کرے ان کوادب سکھائے آپ نے فزمایا: ابتم گھر جارہے ہو جب گھر میں داخل ہوتو بہت احتیاط سے کام لینا' پھرآ پ نے فرمایا: کیاتم بیاونٹ فروخت کرو گے؟ میں نے کہا: جی ہاں! تو آپ نے مجھ سے وہ اونٹ ایک اوقیہ (ڈیڑھاونس سونا'یا چاکیس درہم' آج کل کا تقریباً ایک ہزار روپیہ) میں خرید لیا' پھررسول الله صلی الله علیه وسلم مجھ سے پہلے مدینہ پہنچ گئے اور میں صبح کو پہنچا' ہم مسجد میں گئے تو آپ مسجد کے دروازے پر تھے' آپ نے فر مایا:تم اب آئے ہو' میں نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: احیصاتم اپنا اونٹ جیھوڑ دو اور مسجد میں داخل ہو کر دو رکعت نماز پڑھو' میں نے مسجد میں داخل ہو کر دو رکعت نماز پڑھی' پھرآ پ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اوقیہ وزن کر کے دؤ حضرت بلال نے میزان میں وزن کیا اور پلڑا جھکتا ہوا رکھا۔ میں چلا گیاحتی کہ میں نے پیٹے پھیرلی' آپ نے فرمایا: جابر کو بلاؤ' میں نے دل میں سوچا کہ اب آپ مجھے اونٹ واپس کردیں گے اور مجھے بیہ بات سخت ناپند تھی کہ یہ بیع سنخ ہو جائے' آپ نے فر مایا: اپنا اونٹ لے جاؤ اور بیہ قیمت بھی تمہاری ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۰۹۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۵۷ سنن ابو داؤ درقم الحدیث: ۳۳۳۷ سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۵۷۸ جامع المسانید

بیرسول الندسلی الندعلیہ وسلم کاکسی چیز کوخریدنا ہے کہ بیچنے والے کو چیز کی قیمت بھی دے دی اور وہ چیز بھی دے دی۔
اسی طرح اگر کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی جائے اور اس سے اتنا ہی بدلہ لے لیا جائے تو بیٹ شخص کے ساتھ زیادتی کی جائے اور اس کے ساتھ نیکی کی جائے اور اس کو انعام واکرام سے نوازا جائے اور ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے اور احسن فعل یہ ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کی جائے اور اس کو انعام واکرام سے نوازا جائے اور قرآن مجید نے ہمیں احسن فعل کی اتباع کرنے کا تھم دیا ہے اور اس نوع کے احسن افعال کی ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت مثالیں ہیں۔

عبداللہ بن ابی نے ایک دن آپ سے کہا: اپنی سواری ایک طرف کریں'اس سے بد ہوآتی ہے' وہ جنگ احد میں عین لڑائی کے وقت اپنے تین سوساتھیوں سمیت لشکر سے نکل گیا' اس نے ایک دن کہا: مدینہ پہنچ کرعزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گئے عزت والوں سے مراد اس کی اپنی ذات تھی اور ذلت والوں سے مراد نبی سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب تھے'اس نے آپ کے حرم محتر م حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق سخت ناپاک تہمت لگائی' لیکن جب یہ مرنے لگا اور اس نے اپنی فن کے لیے آپ کی قیص عطا کر دی اور حضرت عرب کے مرک دی اور حضرت عرب کے ایک اور خواست کی تو آپ نے اس کواپنی قیص عطا کر دی اور حضرت عرب کے باوجود اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث ۱۳۱۱)

امام ابن جریر نے قادہ سے روایت کیا ہے کہ آپ کے اس حسن خلق کود کھے کراس کی قوم کے ایک ہزار آ دمی اسلام لے

marfat.com

يار القرار

ا نے ۔ ( ج من ابرین ن وال ۱۳ ورامع نیز بیروت ۱۹۹۵ م

ا وسنیان نے متعدد بار مدید پر حملے کیے اس کی بیری بندنے آپ کے محوب م محرّم معرت مزود می الد من کا وانوں سے چایا کی کدے بعد جب آ بان سے انتام لیے پر ایمی طرح قاد تھا ب نے ان دول کومواف فرماد ا اوسفیان و بروزت بخش کے جوال کے مرش داخل ہوگال کولیان ہوگی۔

(الكال في الماريخ جهل اعدا - ١٧١ وادا كتب العربية ووه

جرت وشب ماقد بن ما ك في سواونون كانعام كاللي شرة بكا تعاقب كيا الى كمورى كدوول ال بى زمن مرجنس كي اندائد عدواهم ك وعاس ال ونجات في ال في معافى جاى تو آب في ال كومعاف كردياله اي تيز ي كَنْ مُن المان أوان مَو روع دي ( المح الخاري المح الخاري المح الماني الم

عمیہ بن ورب آپ ول مرف کے ارادوے زہر مس بھی ہوئی کوار لے کرمدیند آیا آپ نے نور نوت سے جان ال مية ب والله ي المرادوية وي آب في الكوية على تووفوف على الله الله على الكومواف كرديا النفات الدين أو المراقع المرات الله المرات المن المنط كالديميرة بوك وي موفى غيب كي خبر مع مماثر موكر مسلمان موكميا ألب نے اس کی منازش ہے اس کے قید ہوں کو آزاد کردیا۔ (اسپر سالمانو مین ملاسمانا)

ق آن جميدي بين اجو فورے بات كو سنتے بي اوراحس بات كى اتباع كرتے بين '۔ (الزمر:١٨) مواكر بم نے احس انعال کی اجات کرنی ہے تو وواحسن افعال صرف نی صلی الله علیه وسلم کی سیرت میں بیں انسان کی حیات کے ہر شعبہ کے لیے آ پ أن زند في ميس احسن افعال بين ان وعليش يجي اوران عي في اجاع كيئ -

اللد تعالى كاارشاد بي: جس ك تعلق عذاب كافيصد موجكا بيا آب ال كودوزخ سے جيزاليس عي، ٥ ليكن جولوك ابنے رب سے ذرتے رہے ان کے لیے (جنت میں) بالا خانے بین ان کے اویر اور بالا خانے سے ہوئے بین ان کے نیج وریا جارتی تیا میدانند کا وحدو سے اور القد و تعدو کے خلاف نہیں کر ٥٠ کیا آپ نے نہیں ویکھا کدالقد آسان سے بادل نازل فر ماتا ہے نجر اس سے زمین میں چشے جاری کرتا ہے ، پجراس سے مختف تھم کی تعل ا گاتا ہے ، پجراآ ب دیکھتے ہیں کدوہ تعل میک كرزرد بوجاتى ين بيروواس وجوراجورا كرويتائي بيشك اس مسعمل والول كے ليے ضرور تفيحت عـ 0 (الزمر:١٩١١) مناه کبیرہ کے مرحمبین کی شفاعت پرایک اعتراض کا جواب

الإمر: ١٩ مي فر مايا ي: "جس كم تعلق عذاب كافيصله بوجكا بكيا آب ال كودوزخ ع چيزاليس مح؟ ٥"

معة الدف اس آيت سے بيا ستدلال كيا ہے كمرتكب كبيروكي شفاعت جائز نبيل ہے۔اس كا جواب بير كالك آیت میں کفارے متعلق فر مایا ہے: ''کیا آپ ان کوعذاب سے چیز الیں گے' اور اس پر قریندید ہے کہ اس سے پہلے طاخوت ی عبادت کرنے والوں کا ذکر فرمایا تھا اور طاغوت کی عبادت کرنے والے کفار اور مشرکین جیں اور کفار اور مشرکین کے متعلق القدتى في خبروت حاك كالقدتعالى ال كونيس بخش كا فرمايا:

إِنَاسَتُهُ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰ إِنَّ

جائے اوراس سے کم گناہ کوجس کے لیے جا سے کا بخش دے گا۔

بے ٹک اللہ اس کونبیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ مرک کا

لِمَن يَشَادُ (الساء:١٨) اوراً الله تعالى كفاراور مشركيين كو بخش وي توخوداس كے قول كے خلاف ہوگا اوراس سے اس كے كلام مس كذب اح جہل اا زم آئے اور یہ القد تعالی کے لیے محال بیں اور محال تحت قدرت نہیں ہوتا اور انبیاء علیم السلام کی شفاعت ان کے ا

martat.com

الزمز: ۲۰ میں فرمایا:''لیکن جولوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے'ان کے لیے (جنت میں) بالا خانے ہیں'ان کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں'ان کے پنچے سے دریا جاری ہیں' یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا O''

جنت کے بالا خانے

اس آیت میں ان لوگوں پر انعام واکرام کا بیان ہے جنہوں نے طاغوت کی عبادت سے اجتناب کیا' انہوں نے شرک کیا نہ گیاہ کبیرہ یاصغیرہ کیا۔ وہ ظاہری بتوں کی عبادت سے بھی مجتنب رہے اور باطنی بت یعنی نفس امارہ کی اطاعت اور عبادت سے بھی مجتنب رہے 'جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف اپنے نفس کی خواہشوں پرعمل نہیں کیا ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے جنت میں بالا غانے بنے ہوئے ہیں اور ان بالا غانوں کے اوپر اور بالا غانے بنے ہوئے ہیں' اس سے پہلی آ بت الزم : ۱۲ میں فر مایا تھا کہ کفار کے لیے دوزخ میں آگ کے سائبان ہیں اور ان کے اوپر اور آگ کے سائبان ہیں اور اس کے اوپر اور آگ کے سائبان ہیں اور اس کے فرمایا تھا کہ ان کو ان کے اوپر اور ینچے ہم طرف سے زیادہ سے زیادہ آگ کا عذاب پہنچا رہے اور جنت میں جو بالا خانے اوپر ہوں گے اور جو ینچے ہوں گے وہ اہل جنت کو زیادہ سے زیادہ تھی اور راحتیں پہنچا نے کے لیے ہوں گے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ بالا خانے تو اوپر بنے ہوئے ہوتے ہیں تو جو عمارت ان کے پنچ بنی ہوگی اس پر بالا خانے کا اطلاق کس طرح درست ہوگا ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ عمارت بی حائل جنت کے اعتبار سے بالا خانے ہوگا۔

جنت کے بالا خانوں کے متعلق بیصدیث ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل جنت اپنے اوپر بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح مشرق یا مغرب سے آسان کے اوپر چیکتے ہوئے ستارہ کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل جنت کے درجات اور مراتب میں فرق ہوگا' صحابہ کرام نے پوچھا: یا رسول اللہ! یہ (بالا خانے ) انبیاء علیہم السلام کی منازل ہیں' جن تک ان کے علاوہ اور کوئی نہیں پہنچ گا' آپ نے فرمایا: کیوں نہیں! اس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے' ان میں وہ لوگ ہوں گے جواللہ پرایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔

. ( صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۲۵۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۸۳ صیح این حبان رقم الحدیث: ۲۰۹ سنن دارمی رقم الحدیث: ۳۸۳۳ منداحد رقم الحدیث: ۲۳۳۲ ۱۳ جامع المسانید والسنن مندانی سعیدالخدری رقم الحدیث: ۲۰۰ )

جلدة marfat.com المرآر القرآر

#### وعداور وعيد كافرق

اس كے بعد فرمايا: "بيانقد كا وعد و باور القد وعد و كے خلاف بيس كرتا" -

الله تعالى نے توب كرنے والول سے مغفرت كا وعدوكيا ہاوراطاعت كرنے والول سے جنت كا وعده كيا ہاور جواك كر وياركا وعدوفر مايا ہے۔ كا ويروكيا الله عندوفر مايا ہے۔ كا ديدار كا وعدوفر مايا ہے۔

وعداوروعید میں فرق بے انعام واکرام کی خبر دینے کو وعد کہا جاتا ہے اور سزا کی خبر دینے کو وعید کہا جاتا ہے وعد کے خلاف
کرتا بخل ہے اور بیالقد کے لیے جائز نہیں ہے اور وعید کے خلاف کرتا کرم ہے اور بیالقد کے لیے جائز ہے اشاعرہ کہتے ہیں:
جن آیات میں القد تعالی نے سزا کی خبر دی ہے اگر وواس کے خلاف کر ہے اور مزاند دے توبیاس کا کرم ہے اور بیجا تزہ اس بوتا ہے کے خبر کے خلاف ند کرنے کا معنی بیہ ہے کہ وہ خبر کا ذب تھی اور کذب القد تعالی برمحال ہے اس لیے اللہ تعالی برحال ہے اس لیے اللہ تعالی کے لیے خلف وعید جائز نہیں ہے اشاعر واس کے جواب میں بید کہتے ہیں: کا فرول کی مزا کی جوالفہ تعالی نے خبر دی ہے وہ تھی نہیں ہے بلکہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اگر میں اور ایا زمی ہے اور گناو گارمسمانوں کے عذاب کی جوخبر دی ہے وہ تھی نہیں ہے بلکہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اگر میں جا بول مثانی انقد تعالی نے فر مایا:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّمِينَ أَلَيْدِينَ هُوْعَنْ صَلَايِتِهِمْ ان نمازيوں كے ليے عذاب ہوگا ہو ابنى نمازوں سے

سافون (شاعون ديم)

اں جگہ بیشر طافوظ ہے کہ اگر القد تعالی جاہتو ان کوعذاب ہوگا ورنہیں ہوگایا اگر القدان کومعاف نہ کرے تو ان کو عذاب ہوگا ورنہیں ہوگایا اگر القدان کومعاف نہ کرے تو ان کو عذاب ہوگا ورنہیں ہوگا ورنہیں ہوگا اور اس شرط کے فوظ ہونے پر دلیل میہ کہ قرآن مجید کی بہت آیات میں القد تعالی نے گنہ گاروں کو بخشے اور معاف کرنے کا ذکر فرمایا ہے مثلاً فرمایا:

إِنَّ اللَّهُ يَغْفِرُ الذُّنوبَ جَيْعًا (الرمر: ٥٠) الله مَا مول كو بخش دے كا-

پس جن آیات میں گندگار مسلمانوں کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے وہاں اگریہ شرط طحوظ ندر کمی جائے تو مغفرت کی آیات کے خلاف ہوگا'اس آیت کی زیادہ تحقیق ہم نے آل عمران: ۹ میں کی ہے ٔ دیکھے تبیان القرآن ج۲ص ۱۹۔۲۸۔

الزمر: ۲۱ می فرمایا: ''کیا آپ نے نبیس دیکھا کہ اللہ آسان سے بادل نازل فرماتا ہے بھراس سے زمین میں چشمے جاری کرتا ہے۔ پھراس سے مختف قسم کی فصل اگاتا ہے بھر آپ و کیھتے ہیں کہ دوفصل بک کر کمزور ہوجاتی ہے 'پھروہ اس کوچوراچورا کر رہتا ہے''

مشكل الفاظ كےمعانی

اس آیت میں 'نین ابیع'' کا لفظ باس کا واحدینہ ع باس کامعنی ہے: چشمہ زمین کے وہ سوتے جن سے پائی اس آیت میں 'نیست بانی پھوٹ کر نکلتا۔
پھوٹ کر نکلتا ہے اس کامعنی چھوٹی اور بھر بور نہر بھی ہے۔ نیع اور نبوع کامعنی ہے: کنویں یا چشمہ سے پائی پھوٹ کر نکلتا۔

اوراس میں 'یھیج'' کالفظ بُاس کا مصدر هیج بُاس کا معنی بن سو کھ جانا' ختک ہوجانا۔ یہ وہ ھیج کا معنی ہے: اُرِ اَنَ 'بارِ شُن ابریا آندھی کا دِن ہسائے جہ اس زمین کو کہتے ہیں جس کی گھاس سو کھ کی ہو تھیجاء کا معنی ہے: الرائی تھیجان کا معنی ہے: برانگیختہ مُن ' خصہ دلانا' اھاجہ کا معنی ہے: بوا کا گھاس کو ختَک مُردینا۔

بریک رواس آیت مین و مطاماً "كالفظ ب اسكامعنی بريزوريزه وراچورا بونا سيلفظ هم بنام اسكامعنی ب

وزنا\_

marfat.com

## انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے حال کو زمین کی پیداوار کے حال پر قیاس کرے

اس آیت کامعنی ہے: اللہ تعالی آسان سے (یعنی بادلوں سے) پانی نازل فرما تا ہے اور اس پانی کو زمین کے مختلف حصول میں پہنچا دیتا ہے 'یہ پانی زمین کے اندرنفوذ کر جاتا ہے 'پھر کسی جگہ زمین کو پھاڑ کرنکل آتا ہے اور چشمہ کی صورت میں بہنچاگتا ہے 'پھر اللہ تعالی اس پانی کے ذریعے مختلف رنگوں کی فصلیں پیدا فرما تا ہے۔ بعض سبز ہوتی ہیں اور بعض میں سرخ پھول ہوتے ہیں۔ بعض میں زرداور بعض میں سفید اور ان سے گندم' بجو 'چنا' چاول' کیاس اور سرسوں وغیرہ پیدا فرما تا ہے' پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ فصلیں یک جاتی ہیں' پھر پھٹ کرریزہ ریزہ ہوجاتی ہیں۔

زمین کی اس پیداوار کا انسان مشاہدہ کرتا رہتا ہے کہ کس طرح نئے سے ایک نئی ہی کونیل نگتی ہے 'چروہ سر سز پودا بن جاتا ہے' پھراس میں پھول کھلتے ہیں 'پھراس میں غلہ پک جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ سو کھ کرریزہ ہو جاتا ہے' اس طرح انسان نطفہ سے علقہ اور مضغہ بنرا ہے (یعنی جما ہوا خون اور گوشت کا طرا) پھر اللہ اس گوشت میں ہڈیاں پہناتا ہے 'پھراس میں روح ڈال دی جاتی ہے' پیٹ میں اس بچہ کوجئین کہتے ہیں' پیٹ سے باہر نکل آئے تو ولید کہتے ہیں' دودھ بیتا ہوتو رضیع کہتے ہیں' محصل غذا کھانے گئے قطام کہتے ہیں' کھیلے کودنے لگے تو صبی کہتے ہیں' آٹھ نوسال کو پہنچ جائے تو غلام کہتے ہیں' قریب بہ بلوغ ہوتو مرا ہتی کہتے ہیں' ادر شاب کہتے ہیں' جوان کورجل کہتے ہیں' ادھیڑ عمر کو پہنچ تو کہول بلوغ ہوتو مرا ہتی کہتے ہیں' ادر شاب کہتے ہیں' جوان کورجل کہتے ہیں' ادھیڑ عمر کو پہنچ تو کہول بلوغ ہوتو مرا ہتی کہتے ہیں' اور ساٹھ سال کے بعد پھرشخ فانی کہا جاتا ہے اور جب عمر طبعی پوری کرلے اور مرجائے تو میت کہتے ہیں۔

سوجس طرح زمین کی پیدادار وقفہ وقفہ سے متغیر ہوتی رہتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ مردہ ہو جاتی ہے' یہی انسان کا حال ہے'وہ بھی ایک حال سے دوسرے حال کی طرف متغیر ہوتا رہتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ مرجاتا ہے' سوجس طرح یہ زمین اور اس کی پیداوار فانی ہے اسی طرح انسان بھی فانی ہے' پس انسان کو جا ہیے کہ وہ اس فانی دنیا سے دل نہ لگائے'ور نہ وہ بھی فنا کے گھاٹ اتر جائے گا'اس کو جا ہیے کہ وہ اس ذات کے ساتھ دل لگائے جو باقی ہے تا کہ وہ بھی باتی رہے۔

# افسن شرح الله صدرة للإسلام في على نور من ربه طنويل

پس کیا جس مخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا سووہ اپنے رب کی طرف سے نور (ہدایت) پر قائم ہو(وہ اس مخص کی طرح

## لِلْقُسِيةِ قُلُونُهُمْ مِنَ ذِكْرِاللَّهِ أُولِلِّكُ فِي مَالْ ثِبَيْنِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ہوسکتا ہے جس کے دل پراللہ نے گمراہی کی مہر لگادی ہو؟) پس ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جن کے دل اللہ کو یا دکرنے کے بجائے

## نَزُّلَ أَحُسَى إِلَّهُ إِينِ كِتَبًّا تُنتَنَّا بِهَا مَّنَّا إِنَّ تَقْشُعِرُ مِنْ جُلُودُ

سخت ہو گئے ہیں وہی تھلی ہوئی مم راہی میں ہیں 0 اللہ نے بہترین کلام کونازل کیا جس کے مضامین ایک جیسے ہیں بار بار دہرائے ہوئے

## النباين يخشون ريمم فنح تلين جلؤدهم وفلوبهم الى ذكرالله

اس سے ان کے جسمول کے رو تکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں جواپنے رب سے ڈرتے ہیں پھران کے جسم اوران کے دل اللہ کے ذکر کے

marfat.com

بأد القرأر



marfat.com

آفقہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس کیا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہووہ اپنے رب کی طرف سے نور (ہدایت)

پر قائم ہو (وہ اس شخص کی طرح ہوسکتا ہے جس کے دل پر اللہ نے گم راہی کی مہر لگا دی ہو؟) پس ان لوگوں کے لیے عذاب ہے
جن کے دل اللہ کو یا دکرنے کے بجائے سخت ہو گئے ہیں وہی کھلی ہوئی گم راہی میں ہیں O اللہ نے بہترین کلام کو نازل کیا جس
کے مضامین ایک جیسے ہیں بار بار دہرائے ہوئے اس سے ان کے جسموں کے رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں جو اپنے رب سے
فرتے ہیں پھران کے جسم اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے زم ہوجاتے ہیں نیا للہ کی ہدایت ہے وہ جس کو چاہتا ہے اس کی
ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ گم راہی پر چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے O (الزمر: ۲۲\_۲۲)
انسان کے دل میں اللہ کے نور کا معیار اور اس کی علامتیں

اسلام کے لیے سینہ کھولنے سے مراد ہیہ ہے کہ اللہ تعالی نے اسلام کے احکام قبول کرنے کی اس کے دل میں کمل استعداد پیدا کر دی ہوا درجس فطرت پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس میں وہ فطرت صحح اور سالم موجود ہوا وراس کی غلط روش کی وجہ سے وہ فطرت ضا لکع نہ ہوئی ہو۔ نیز فر مایا:''وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر قائم ہو''اس نور سے مراد یہ ہے کہ اس باہر کی کا نتات میں اور انسان کے اپنے اندراللہ تعالی نے اپنے وجود اپنی تو حید اور اپنی قدرت پر جونشا نیاں رکھی ہیں وہ ان نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی وار انسان کے اپنے اندراللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اپنی تو حید اور اپنی قدرت پر جونشا نیاں رکھی ہیں وہ ان نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکام کی اطاعت کی امنگ اور جذب ہیدا ہواور جب اس کا بیٹور تو ی ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور اس کی مجلس میں ہیسے والوں اور اس کی مخلس میں ہیسے والوں اور اس کی محلس میں ہیسے والوں کے دلوں میں ہی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی عبادت کی اطاعت کی در ادار دیکھ کر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی حیادت کی دار در کیسی کی دل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی دور اور کی کی عبادت کا داعیہ پیدا ہوتو اس میں میں اللہ کا نور ہے۔

ایک اور معیار بیہ ہے کہ فحش کا مول کے ارتکاب اور گناہوں کی کثرت سے انسان کے چہرے پر پھٹکار بر سے گئی ہے'اس کا چہرہ خرائٹ ہوجاتا ہے اور جو گناہوں سے اجتناب کرتا ہواور نیک کام بہ کثرت کرتا ہواس کے چہرے سے سادگی اور بھولین طاہر ہوتا ہے اور اس کا چہرہ ہارونق ہوتا ہے اور بینور کے آثار میں سے ایک اثر ہے' لیکن اصل نورانیت یہی ہے کہ اس پرعبادت اور خوف خدا کا غلبہ ہو'وہ یا وِ الٰہی سے عافل کرنے والے کا موں سے بچتا ہو' ہنتا کم ہوا ور روتا زیادہ ہو'اس کی مجلس میں لطیفے اور چیکلے نہ ہوں' اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی با تیں ہوں' ایسے شخص کا نور دوسروں کے دلوں کو بھی یا دخدا سے روثن کرتا ہے'وہ جس قدر عبادت وریاضت میں قوی ہوگا اس کا نوراس قدر توی ہوگا' عام مؤمنوں کے دل کا نور چراغ کی طرح ہے' کرتا ہے'وہ جس قدر عبادت وریاضت میں قوی ہوگا اس کا نور اس قدر توی ہوگا' عام مؤمنوں کے دل کا نور چراغ کی طرح ہے' اور ہما دی جہوں نیادہ توی ہوگا نور جا فیضان نبیوں اور رسولوں پر ہے' ولیوں پر ہے' عام مسلمانوں پر ہے اور ہم صاحب بلکہ سورج سے بھی زیادہ قوی ہے' اس نور کا فیضان نبیوں اور رسولوں پر ہے' ولیوں پر ہے' عام مسلمانوں پر ہے اور ہم صاحب بلکہ سورج سے بھی زیادہ قوی ہے' اس نور کا فیضان نبیوں اور رسولوں پر ہے' ولیوں پر ہے' عام مسلمانوں پر ہے اور ہم صاحب بلکہ سورج سے بھی زیادہ توی سے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت صاصل ہوئی ہے۔

حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس آیت کی الماوت کی:

د اکفین شکر سے الله علی کو لی علی کو تین آیت نی الرس ۲۲) ہم نے پوچھا: یا رسول الله! بنده کا شرح صدر کس طرح ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: جب بنده کے دل میں نور داخل ہوتا ہے تو اس کا شرح صدر ہوجا تا ہے ہم نے بوچھا: یا رسول الله! اس کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ دار الخلد (آخرت) کی طرف رجوع کرتا ہے اور دار الغرور (دنیا) سے بھا گتا ہے اور موت

جلدوتهم

آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگار ہتا ہے۔

(المستدرك جهم ااس شعب الايمان رقم الحديث:٥٢٢٠ أمعالم المتومل رقم الحديث:١٨١٧)

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اوصاف ذکر فرمائے ہیں اور اس ہیں کوئی شک نہیں ہے کہ جس فخص ہیں یہ تین اوصاف ہوں گے اس کا ایمان کال ہوگا، کیونکہ دارالخلد اور آخرت کی طرف رجوع وہی فخص کرتا ہے جو نیک کام کرتا ہے کیونکہ نیک کاموں کی جزاء دارالخلد اور جنب ہاور جب دنیا کی حرص کی آگٹ شنڈی ہوجاتی ہوتو وہ دنیا کی صرف آئی چیزوں پر کھا بت اور تناعت کرتا ہے جو اس کی رمق حیات قائم کرنے کے لیے ضروری ہوں کلہذا وہ دنیا سے دور بھا گیا ہے اور جب اس کا تقوی کی مکمل اور مشخکم ہوجاتا ہے تو وہ ہر چیز میں احتیاط کرتا ہے اور جن چیزوں میں عدم جواز کا شک بھی ہوان کے قریب نہیں جاتا اور کہی موت سے پہلے موت کی تیاری ہے اور یہ اس کے شرح صدر کی ظاہری علامت ہے اور یہ اس کے دل میں نور داخل ہو موت کی فکر ہوتی ہے اور وہ یہ بچھتا ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے اور یہ جھماس وقت آتی ہے جب اس کے دل میں نور داخل ہو جاتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا:''پس ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جن کے دل اللہ کو یا د کرنے کے بجائے سخت ہو گئے ہیں' وہی تھلی ہوئی گم راہی میں ہیں''۔ دل کی سختی کے اسباب

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سب سے زیادہ خطرناک چیز وہ ہے جس کا مجھے اپنی امت پرخطرہ ہے۔(۱) پبیٹ کا بڑا ہونا (۲) ہمیشہ سوتے رہنا (۳) ستی (۴) اور یقین کا کم زور ہونا۔ (کنز العمال رقم الحدیث: ۲۳۳۲)

بڑے پید سے مرادیہ ہے کہ انسان کھانے پینے میں زیادہ منہمک رہتا ہواور کھانے پینے کا لازمی نتیجہ قضاء حاجت ہے۔

تو جب انسان کا مطمح نظر قضاء حاجت نہیں ہوتا تو جو اس کا لازمی سبب ہے یعنی کھاتا پینا وہ بھی اس کا مطمح نظر نہیں ہوتا تو ہو اس کا لازمی سبب ہے یعنی کھاتا پینا وہ بھی اس کا مطمح نظر نہیں ہوتا تو ہے۔ سوجو شخص اپنے تہائی پیٹ سے زیادہ کھاتا ہے اور لذیذ کھانوں کی تلاش میں رہتا ہے اور جورزق میسر ہواس پر قناعت نہیں کرتا تو یہ وہ ی چیز ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر خطرہ تھا اور جو آ دمی ہمیشہ سوتا رہتا ہے تو وہ ان حقوق کو ضائع کر دیتا ہے جو شریعت میں اس سے مطلوب ہیں اور وہ اپنے رب کے غضب کو دعوت دیتا ہے اور اس سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور ستی اور کا ہلی کی وجہ سے انسان اہم امور کو انجام دینے سے قاصر رہتا ہے اور پر مشقت عبادات اور نیک کا مول کے کرنے سے گھراتا ہے اور انس کی عقل تاریک ہو جاتی ہے ،

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ تین حصلتیں ایسی ہیں جودل کوسخت کرتی ہیں: کھانے پینے کی محبت 'سونے کی محبت اور راحت کی محبت ۔ (دیلی)

اسی وجہ سے سلف صالحین جاگ کر را تیں عبادت میں گزارتے تھے اور نینداور آ رام کوترک کر دیتے تھے 'حتیٰ کہان کے پیرسوج جاتے تھے اور چرہ کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا اور یقین کے کمزور ہونے سے مرادیہ ہے کہ دنیا کی رنگینیوں اور عیش و آ رام میں منہمک رہنے کی وجہ سے اس کے دل میں نور داخل نہ ہو سکے اور بندہ کا جس قدریقین پختہ ہوتا ہے اس قدراس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے' انبیاء علیہم السلام چونکہ ہروقت آخرت کے امور پرغور کرتے رہتے تھے اس وجہ سے ان کا ایمان بہت پختہ اور

جلدوتهم

الوقي موتا تعا- (فيض القديرج اص١٦٦-١١١) كمتندز ارمصلفي الباز كدكرمه ١٣١٨ه) الزمر: ٢٣ ميں فرمايا:''الله نے بہترين كلام كونازل كيا جس كےمضامين ايك جيسے ہيں'بار بار دہرائے ہوئے''۔ قرآن مجید کےمضامین فصاحت اور بلاغت میں ایک جیسے ہیں اور حسن اسلوب اور حکمت میں ایک جیسے ہیں اور اس کی آیات باہم ایک دوسرے کی تقیدیق کرتی ہیں'ان میں کوئی تناقض اوراختلاف نہیں ہے' یہ بھی کہا گیا ہے کہ گزشتہ آ سانی کتابوں کے اس بات میں مشابہ ہے کہ اس میں بھی احکام شرعیہ ہیں 'گزشتہ اقوام کے واقعات ہیں اورغیب کی خبریں ہیں۔ نیز فرمایا: ''اس کے مضامین بار بار دہرائے ہوئے ہیں'' مثلاً احکام شرعیہ کو بار بار دہرایا گیاہے' خصوصاً نماز اور زکو ۃ کے تھم کو' آسانوں اور زمینوں کے احوال کو بار بار دہرایا گیا ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ کی تو حید پر استدلال کیا گیا ہے' اس طرح جنت اور دوزخ 'لوح اورقلم' ملائکہ اور شیاطین' عرش اور کری' وعد اور وعید' امید اور خوف کے مضامین کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا: ''اس سے ان کے جسمول کے رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں جواپنے رب سے ڈرتے ہیں' پھران کے جسم اوران کے دل اللہ کے ذکر کے لیے زم ہو جاتے ہیں''۔ قر آن مجیدس کرجن کےخوف خدا سے رو نکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں ان کے لیے بشارتیں اس آیت کامعنیٰ یہ ہے کہ جب اللہ کے نیک بندے جو ہروفت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں جب وہ قر آن مجید کی آیات کو سنتے ہیں تو ان پرخوف اور ہیب طاری ہو جاتی ہے ان کاجسم لرزنے لگتا ہے اور خوف کے غلبہ سے ان کے جسم کے رو نکٹنے کھڑے ہوجاتے ہیں اوراس آیت سے بیمعلوم ہوا کہ خوف خداسے جسم کے رو نکٹنے کھڑے ہونا اللہ تعالیٰ کی رحت کے حصول کا سبب ہے۔ حضرت عباس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جب خوف خدا سے کسی بندہ کے جسم کے دو نگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت کے بوسیدہ ہے جھڑتے ہیں۔ (مندالمزاررةم الحديث: ١٨٢١٤ شعب الايمان رقم الحديث:٨٠٣ م٠٨) حضرت عباس رضی اللّٰدعنہ سے ایک اور روایت ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے پنچے بیٹھے

ہوئے تھے۔ ناگاہ زور سے ہوا چلی تو اس درخت کے بوسیدہ پنے گر گئے اور سرسبز پنے قائم رہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یو چھا:اس درخت کی کیا مثال ہے؟ صحابے نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو ہی علم ہے اس نے فرمایا: بید درخت مومن کی مثال ہے جب خوف خدا سے اس کے جسم کے رو تکئے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں اور نیکیاں باقی رہ مالی بین \_ (مندابویعلیٰ رقم الحدیث:۳۳۰)

قرآن مجیدس کرا ظہار وجد کرنے والوں کے متعلق صحابہ کرام اور فقہاء تا بعین کی آراء

I all

علامه ابوعبد الله محمد بن عبد الله مالكي قرطبي متوفي ١٦٨ هقر آن من كرا ظهار وجد كرنے والوں كے متعلق لكھتے ہيں: جضرت اساء بنت ابو بکرصدیق رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب نے بتایا کہ جب ان کے المنع قرآن مجید پڑھا جاتا تھا تو ان کی آئکھول ہے آنسو بہنے لگتے تھے اور ان کے جسم کے رو نکٹے کھڑے ہو جاتے تھے جس رح الله تعالى نے اس كى صفت بيان فرمائى ہے عضرت اساءكو بتايا گيا كه آج كل ايسے لوگ بيں كه جب ان كے سامنے د آن مجيد برهاجاتا إلى المي كوني تخف بهوش موكر كرجاتا ب حضرت اساء نے كها: اعسو ذب الله من الشيطن

جلدوتهم

marfat.com

سے باوں موں روساتے ہیں۔ رہباں ہون ہون کی نصیلت اور مترنم آ واز اور سازوں کے ساتھ اشعار سن کرا ظہار وجد کرنے کی فدمت

حافظ اساعيل بن عمر بن كثير دمشقى متوفى م ٧٧ه ولكصتين

نیک اور متقی لوگ جب قرآن مجید سنتے ہیں تو اس میں وعد اور وعید اور تخویف اور تہدید کی آیات پر جب غور کرتے ہیں تو ڈر اور خوف کے غلبہ سے ان کے رونگئے کھڑے ہوجاتے ہیں اور ان کے جسم اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہوجاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی رحمت اور اس کے لطف و کرم کی امیدر کھتے ہیں اور ان کی بیصفت فجار کی صفات کی حسب ذیل وجوہ سے خالف ہے:

(۱) ہیابرارقر آن مجید کی آیات من کرخوف خدا سے لزرتے ہیں اور یہ فجار خوش گلوئی اور سازوں کے ساتھ اشعار من کرجھو متے ہیں اور وجد کرتے ہیں۔

(۲) جب متقین کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کے معانی سمجھ کر ڈرتے ہیں اور خوف خدا سے روتے ہیں اور ادب کے ساتھ سجدہ میں گر جاتے ہیں جیسا کہ ان آیات میں ہے:

إِثْمَاالْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَاذُكِرَاللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمُ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ الْتُهُ زَادَتُهُمُ اِيْمَانًا وَعَلَى مَ بِيهِمُ يَتُوكَّلُونَ أَلَّا لَذِيْنَ يُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَنَ قُنْهُمُ يُنْفِقُونَ أُولِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَا لَهُمُ دَرَجِتُ عِنْدَرَةِمِ وَمَغْفِرً وَتَعْفِرَةً وَعِرْقٌ كَرِيْدُونَ

(الانفال:٣-٢)

(کامل) مؤمنین تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہوجاتے ہیں اور جب ان کے جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ صرف اللہ پر ہی تو کل کرتے ہیں اور ہم نے جو چیزیں ان کو دی ہیں اور ہم نے جو چیزیں ان کو دی ہیں ان میں سے (ہماری راہ میں) خرچ کرتے ہیں ہی لوگ ہرتے ہیں ہی لوگ برت ہیں ان ہی کے لیے ان کے رب کے پاس (بلند) درجات ہیں اور مخفرت ہے اور عزت کی روزی ہے 0

اوران لوگوں کی مٰدمت فر مائی ہے جو بے پرواہی سے قر آن مجید کو سنتے ہیں اوراس کی آیات میں غوراور فکرنہیں کرتے:

تبيان القرآن

11 --- 11 3 192

اور جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات کی تلاوت کی

وَالَّذِينَ يَكَا إِذَا ذُكُرُوا بِأَيْتِ مَتِيمٌ لَهُ يَخِذُوا عَلَيْهَا صُمًّا

جاتی ہے تو وہ اندھے اور بہرے ہوکران پرنبیں گرتے 🔾

وعنيانا (الفرقان: ٢٧)

لیعنی جب وہ قرآن مجید کی آیات کو سنتے ہیں تو لہو ولعب اور دیگر دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر ان سے اعراض نہیں کرتے ، بلکہ کان لگا کرغور سے ان آیات کو سنتے ہیں اور ان کے معانی پرغور وفکر کر کے ان کو سجھتے ہیں اس لیے ان آیات کے تقاضول پرعمل کرتے ہیں اور بوری بصیرت کے ساتھ ان آیات کوئ کر سجدہ کرتے ہیں اور جاہلوں کی طرح اندھی تقلید میں ان آیات پر سجدہ نہیں کرتے۔

(٣) بینیک اور متقی لوگ با ادب ہوکر قرآن مجید کی آیات کو سنتے ہیں جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تلاوت سنتے تھے اور ان کے رو نگٹے کھڑے ہوجاتے تھے اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم پڑ جاتے تھے وہ قرآن میں کر چیختے چلاتے نہیں تھے اور نہ تکلف سے وجد کرتے تھے بلکہ سکون اور ادب اور خوف خداسے ان آیات کو سنتے تھے۔

قادہ نے الزمر: ۲۳ کی تفییر میں کہا: اس آیت میں اولیاء اللہ کی منقبت ہے کہ ان کے رونگئے کھڑے ہوجاتے ہیں اور ان ک آنکھوں سے آنسو ہتے ہیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح تعریف نہیں کی کہ اللہ کی آیات من کر ان کی عقل جاتی رہتی ہے اور وہ بے ہوش ہوجاتے ہیں نیداہل بدعت کا طریقہ ہے اور یہ شیطان کی صفت ہے۔

سدی نے کہا: ان متقین کے دل اللہ تعالیٰ کے وعد اور وعید کی طرف نرم پڑجاتے ہیں اور یہی اللہ کی ہدایت ہے وہ جس کو چاہتا ہے اس کی ہدایت دیتا ہے اور جس کا طریقہ اس کے خلاف ہووہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ نے کم راہ کر دیا اور جس کو اللہ گمراہ کردے اس کو کوئی ہدایت دیتے والانہیں ہے۔ (تفیر ابن کثیر جسم ۵۱ میں ۵۵ میں ارافکل ہروت ۱۳۱۹ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا جو شخص قامت کے دن بدترین عذا ہو اس کو اسے جرے سے دور کرتا ہے (اس شخص کی طرح ہو ساتا

الله تعالی کا ارشاد ہے: کیا جوشخص قیامت کے دن بدترین عذاب کواپنے چہرے سے دور کرتا ہے (اس شخص کی طرح ہوسکتا ہے جو بے خوفی سے جنت میں داخل ہو؟) اور ظالموں سے کہا جائے گا:ابتم ان کاموں کا مزا چکھو جوتم دنیا میں کرتے تھے 0 ان سے پہلے لوگوں نے (رسولوں کو) جھٹلایا تو ان پراس جگہ سے عذاب آیا جہاں سے ان کوشعور بھی نہ تھا 0 پھر اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزا چکھایا اور آخرت کا عذاب ضرور تمام عذابوں سے بڑا ہے' کاش! وہ جانے 0 (الزمر ۲۲۔۲۳)

عذاب کی چرنے کے ساتھ خصوصیت کی توجیہ

جن لوگول کے دل سخت ہیں ان کے متعلق اس سے پہلی آیوں میں یہ بتایا تھا کہ ان کو آخرت میں شدید عذاب ہوگا اور و منیا میں وہ مکمل کم راہ ہیں اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ آخرت میں ان کے چبر ہے کو بدترین عذاب دیا جائے گا' ہر چند کہ ان کے پورے جسم کو عذاب دیا جائے گا' لیکن خصوصیت کے ساتھ چبرے کا اس لیے ذکر فر مایا کہ چبرہ انسان کا سب سے اشر ف معضو ہے وہ اس کے حسن و جمال اور اس کے رنگ وروپ کا مظہر ہوتا ہے اور اس کے حواس کے آلات بھی چبرے میں ہی مرکوز موت ہیں اور ایک انسان دوسرے انسان سے ظاہری طور پر چبرے سے ہی ممتاز ہوتا ہے اور سعادت اور شقاوت کے آٹار بھی جبرے پر ہی ظاہر ہوتے ہیں اور ایک انسان دوسرے انسان سے ظاہری طور پر چبرے سے ہی ممتاز ہوتا ہے اور سعادت اور شقاوت کے آٹار بھی جبرے پر ہی ظاہر ہوتے ہیں اور ایک انسان دوسرے انسان مجید میں ہے:

اس دن بہت سے چبرے روش ہوں گے ۞ بہتے ہوئے خوش وخرم ہول گے ۞ اور بہت سے چبرے اس دن غبار آلود ہوں گے ۞ ان پرسیابی طاری ہوگی ۞ وہی لوگ کا فربدکار ہیں ۞ وُجُوْةٌ يَّوْمَهِ إِنَّهُ مُسْفِى قُالْ ضَاحِكَةٌ مُّسْتُبْشِرَةً أَنَّ وُجُوْةٌ يَوْمَهِ إِعَلَيْهَا عَبَرَةٌ لَا شَرْهَعُهَا تَتَرَةً كُارُةً كُارُةً لَا إِلَا اللّهِ اللّهِ اللّهَ وُجُوْةً يَوْمَهِ إِنَّا مُعَالِّمُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

علدوتهم

marfat.com

عاد القرار

ای وجہ سے دنیا میں بھی کسی مخص کے چہرے پر اگر کوئی محونے یا طمانچے مادے تو دہ چہرے بر ہاتھ رکھ کر چہرے کو تکلیف سے بچاتا ہے' اس سے معلوم ہوا کہ افضل اور انٹرف عضوانسان کا چہرہ ہی ہے' اس لیے عذاب تو کفار کے تمام اجسام کو ہوگالیکن خصوصیت کے ساتھ چہرے کا ذکر فرمایا ہے۔

الزمر:٢٦\_٢٥ ميں فرمايا: "ان سے پہلے لوگوں نے (رسولوں کو) جمٹلایا تو ان پراس جگہ سے عذاب آیا جہال سے ان کو شعور بھی نہ تھا''۔

ان پریہ عذاب رسولوں کی تکذیب کی وجہ ہے آیا وہ بہت اظمینان اورامن اور چین ہے رہ رہے تھے اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان پراچا تک کوئی افتاد آ سکتی ہے اور پھراچا تک ان پرالیا عذاب آیا جس سے وہ ہلاک ہو گئے اور اس عبرت ناک عذاب سے مسلمان خوش ہوئے کیونکہ وہ مسلمانوں کا ان کے ایمان اور اسلام کی وجہ سے خداق اڑاتے تھے اور کفار ان کی نگاہوں کے سامنے ذکیل اور رسوا ہو گئے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جوعذاب تیار کر رکھا ہے وہ اس سے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ہم نے اس قرآن میں ہرقتم کی مثالیں بیان فرمائی ہیں تا کہ وہ نصیحت حاصل کریں ہم نے انہیں عربی زبان میں قرآن عطا فرمایا جس میں کوئی کجی نہیں ہے تا کہ وہ اللہ سے ڈریں ۱ اللہ ایک مثال بیان فرما رہا ہے:

ایک غلام ہے جس میں کئی متضاد خیالات کے لوگ شریک ہیں اور ایک دوسرا غلام ہے جس کا صرف ایک شخص ہی ما لک ہے کیا

ان دونوں غلاموں کی مثال برابر ہے؟ ۵ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں بلکہ ان مشرکین میں سے اکثر نہیں جانے ۵ بے

شک آپ پرموت آنی ہے اور بے شک ہے بھی مرنے والے ہیں ۵ پھر بے شک تم سب قیامت کے ون اپنے رب کے سامنے
جھڑا کروگے ۵ (الزم: ۲۷ – ۲۷)

#### قرآن مجید کے تین اوصاف

الزم: ۲۸\_۲۷ میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کی تین صفات بیان فرمائی ہیں: ایک بید کہ بیقرآن ہے یعنی اس کی بہت زیادہ قراُت اور تلاوت کی جاتی ہے کہ اس کی جہاں نے دوسری صفت میہ بیان فرمائی ہے کہ بیعر بی زبان میں ہے اور اس کی عربی الی ہے کہ اس نے عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء کوفصاحت اور بلاغت میں عاجز کردیا اللہ تعالی نے فرمایا:

آب کہے کہ اگر تمام انسان اور جنات مل کراس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ ہوں۔

قُلْ لَيْنِ اجْمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمُ لِيَعْضِ ظَهْيَرَانِ (الاراء:٨٨)

اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے کے کیا ہم جسے کہ جب انسان کوئی بہت طویل کلام کرتا ہے تو اس میں ضرور کچھ با تیں ایک دوسرے سے متصادم اور ایک دوسرے سے متعارض ہوتی ہیں اور قرآن مجید کی کوئی آیت دوسری آیت سے متعارض نہیں ہے اللہ تعالی فرماتا ہے:

دوسری آیت سے متعارض بین ہے اللہ تعالی سرما تا ہے وکو گائ مِن عِنْدِ غَدْرِ اللهِ کو جَدُ وُا فِیْدِ الْحُوتِلا فَا

اگرید کلام اللہ کے سواکسی اور کا ہوتا تو ضرور اس میں بہت

كَثِيرًا (النساء: ٨٢)

اختلاف ہوتا۔

قرآن مجید میں بھی نہ ہونے کا دوسرامعنی یہ ہے کہ قرآن مجید میں جوسابقہ امتوں اور ان کے نبیوں کی خبریں دی گئی ہیں وہ سب صادق ہیں اور ان کے صدق پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور قرآن مجید میں جوعقا کداور احکام بیان کیے گئے ہیں وہ سب

marfat.com

معمل اور فطرت سلیمہ کے مطابق ہیں اور ان میں کوئی چیز خلاف عقل نہیں ہے اور قر آن مجید میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی تو حید پر رسولوں کی بعثت پر قیامت پراور جزاءاور سزا پر جو دلائل پیش کیے گئے ہیں ان کی قطعیت میں کوئی ضعف اور جھول نہیں ہے۔

الله تعالیٰ کی تو حید پرآسان ٔ ساده اور عام فهم دلیل

الزمر: ۲۹ میں فرمایا: ''اللہ ایک مثال بیان فرمار ہاہے' ایک غلام ہے جس میں کئی متضاد خیالات کے لوگ شریک ہیں اور ایک دوسرا غلام ہے جس کا صرف ایک شخص ہی مالک ہے' کیاان دونوں غلاموں کی مثال برابر ہے؟ O''

اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنی تو حید پر ایک سادہ آسان اور عام فہم ولیل بیان فرمائی ہے کہ یہ شرکین یہ بتائیں کہ الک غلام کے گئی مالکہ ہوں اوران مالکوں کے درمیان اختلاف اور تنازع ہواور ہر مالک اس کا مدی ہو کہ وہ خض اس کا غلام ہے اور دوسرا مالک ای وقت اس کے غلام کے گئی مالکہ اس کو اپنی طرف کھنچ رہا ہوا ایک مالک اس کو ایک وقت میں کوئی تھم دیتا ہے اور دوسرا مالک ای وقت اس کے خلاف تھم دیتا ہے اور دوسرا مالک ای وقت اس کے خلاف تھم دیتا ہے تو وہ ان سب کی اطاعت کیے کرے گا اور اطاعت نہ کرنے کی صورت میں اپنے مالکوں کے قہر وغضب اور ان کی سزاسے کیے گئی مثلاً ایک مالک تھم دیتا ہے کہ آج اطاعت نہ کرنے کی صورت میں اپنے مالکوں کے قہر وغضب اور ان کی سزاسے کیے گئی مثلاً ایک مالک تھم دیتا ہے کہ آج دن کے چار بجے فلاں زمین کو کھود ڈ الو دوسرا مالک تھم دیتا ہے: اس زمین کو اس وقت ہرگز نہ کھود نا اور اس زمین کے نکڑے میں فلال جگہ سے سامان لا کررکھ دینا اور تیسرا مالک تھم دیتا ہے: فلال جگہ سے ہرگز سامان نہ لانا بلکہ فلاں فلاں جگہ سے سامان لاکررکھ دینا اور تیسرا مالک تھم دیتا ہے: فلال جگہ سے ہرگز سامان نہ لانا بلکہ فلاں فلاں جگہ سے سامان اور ان کی تھم عدولی کی صورت میں ان لانا۔ بتاہے وہ ان تینوں مالکوں کی کیے اطاعت کرے گا اور کیے ان کو راضی کرے گا اور ان کی تھم عدولی کی صورت میں ان سب کے غضب اور ان کی سزاسے کیسے بچ گا' اس کے برخلاف جو شخص صرف ایک مالک کا غلام ہواس کے لیے اپنے مالک کی اطاعت کرنا اور اس کوراضی کرنا بہت آسان ہے۔

اگر آسان اور زمین میں اللہ کے سوا متعدد عبادت کے مستحق

(الافداء:۲۲)

[الانبياء:٢٢) موتے تو آسان اور زمین فاسد ہوجاتے۔

لینی متعدد خداؤں کے تنازع اوران کی باہمی کشاکش کی وجہ سے ابتداءً آسان اور زمین وجود میں نہ آسکتے۔

الله نے کسی کو بیٹانہیں بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی

مَااتَّكُنَّاللَّهُ مِنْ وَلَهِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنَ اللهِ إِذَّا لَكَهُ مَنَ

عبادت کامستحق ہے' ورنہ ہرخدا اپنی مخلوق کو الگ لے جاتا اور ضرور

كُلُّ إِلْهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُ وْعَلَى بَعْضٍ شُخِلَ اللَّهِ عِمَا يَصِفُونَ

ان میں سے ہرایک دوسرے پر چڑھائی کرتا' اللہ ان چیزوں سے

(المؤمنون:۹۱)

پاک ہے جو (مشرکین)اس کے متعلق بیان کرتے ہیں 🔾

الزمر: ۳۰ میں فرمایا: ' بے شک آپ برموت آئی ہے اور بے شک میہ بھی مرنے والے ہیں 0'' ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی مبوت اور کفار کی موت کا فرق

اگریداعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید نے ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم اور کفار دونوں کی موت بیان کی ہے اور دونوں جگہ موت کا ایک جیسا صیغہ استعال فر مایا ہے اور دونوں کومیت فر مایا ہے تو پھرتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوزندہ اور کفار کو مردہ کیوں کہتے ہو؟ اس کا جواب میہ ہے کہ''انک میست''میں میت کرہ ہے اور''انہ میں میت ون''میں بھی میت کرہ ہے اور معمول فقہ میں بیرقاعدہ مقرر ہے کہ جب کرہ کا دوبارہ ذکر کیا جائے تو دوسرا نکرہ پہلے نکرہ کا غیر ہوتا ہے۔ سو کفار پر جوموت آئے

marfat.com

أم الترار

گی وہ اس موت کی غیر ہے جو ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تھی۔ ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آن کے لیے موت آئی کور آپ کو حیات جاود انی عطافر مادی گئی اور شرعی تفاضوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو شسل دیا گیا 'کفن پہنایا گیا' آپ کی امراز جنازہ پڑھی گئی اور آپ کو تجرہ مبارکہ میں فن کیا گیا اور قبر میں آپ کو تقیقی اور جسمانی حیات عطاکی گئی اور کفار بالکل مردہ ہوتے ہیں' صرف عذا ب قبر پہنچانے کے لیے ان کو ایک نوع کی بزرخی حیات عطاکی جاتی ہے۔

ہم پہلے اس آیت کی تغییر میں متقد مین کی تفاسیر کوفقل کریں گئے پھر انہیاء کیہم السلام کی حیات پرعمو ما اور ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پرخصوصاً دلائل کو پیش کریں گے۔ فنقول و باللہ التو فیق و به الاستعانة یلیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے متعلق و گیرمفسرین کی تقاریر

امام فخر الدين محمر بن عمر رازي شافعي متوفى ٢٠١ ه لكهية مين:

لعنی آپ اور کفار ہر چند کہاب زندہ ہیں لیکن آپ کا اور ان کا شار صوتنی (مُر دول) میں ہے کیونکہ ہروہ چیز جوآنے والی ہے وہ آنے والی ہے۔ (تغیر کبیرج مص ۱۵۱۱ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ ھ)

علامه ابوعبدالله محمر بن احمر مالكي قرطبي متوفى ٧٧٨ ه لكصتي بن:

اس آیت میں اللہ تعالی نے نبی سکی اللہ علیہ وسلم کی موت کی اور کفار کی موت کی خبر دی ہے اور اس کی پانچے تو جیہات ہیں:

(۱) اس آیت میں آخرت سے خبر دار کیا ہے (۲) اس آیت میں آپ کو ممل پر ابھارا ہے (۳) موت کی تمہید کے لیے اس کو یاد دلایا ہے (۴) آپ کی موت کا اس لیے ذکر فر مایا تا کہ مسلمان آپ کی موت میں اس طرح اختلاف نہ کریں جیسے چھلی امتوں نے اپنے نبیوں کی موت میں اختلاف نہ کریں جیسے چھلی امتوں نے اپنے نبیوں کی موت میں اختلاف کیا تھا 'حتیٰ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی موت کا انکار کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کی موت کی خبر دے کریے بتایا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس آیت ہے آپ کی موت پر استدلال فر مایا (۵) اللہ تعالیٰ نے آپ کی موت کی خبر دے کریے بتایا ہے کہ ہر چند کہ اللہ تعالیٰ نے آپی مخلوق میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے لیکن موت میں تمام مخلوق برابر ہے۔

(الجامع لا حکام اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے لیکن موت میں تمام مخلوق برابر ہے۔

(الجامع لا حکام اللہ آن جر 18 میں 20 میں 19 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں 20 میں

علامه اساعيل حقى حنفى متوفى ١١٣٥ هاس آيت كي تفسير ميس لكهة بين:

موت صفت وجود بہ ہے جو حیات کی ضد ہے المفردات میں فدکور ہے: قوت حساسیہ حیوانیہ کے زوال کا نام موت ہے اور جسم کے روح سے الگ ہو جانے کو بھی موت کہتے ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عند نے بیان کیا کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا فراق قریب آپہنچا تو ہم سب حضرت عائشہ رضی الله عنها کے حجرہ میں جمع ہوئے آپ نے ہماری طرف دیکھا 'پھرآپ کی آ بھول سے آ نسو جاری ہو گئے 'آپ نے فرمایا: تم کوخوش آ مدید ہو' الله تعالیٰ تم کو زندہ رکھے اور الله تم پر رحم فرمائے 'میں تم کو الله سے ڈرنے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اب فراق قریب آ گیا ہے اور یہ وقت ہے الله کی طرف کو شنے کا اور سدرۃ المنتہٰی اور جنت الماوی کی طرف وصیت کرتا ہوں۔ اب فراق قریب آ گیا ہے اور یہوقت ہے الله کی طرف کو شنے کا اور سدرۃ المنتہٰی اور جنت الماوی کی طرف جانے کا 'میر کے گھر کے لوگ جھے شمل دیں گے اور مجھے گفن ان کیڑوں میں پہنا نمیں گے اگروہ چاہیں یا حلہ یمانیہ میں بہن جھے شمل دے چکواور کفن پہنا چکو تو جھے میر ہے اس تخت پر میر ہے جمرے میں رکھ دینا میری لحد کے کنارے پر 'پھر پچھوار کے سے میں اس جھرے ہیں میری نماز جنازہ پڑھیں گئے 'پھر حضرت اس افیل 'پھر ملک الموت اپ کشکر کے ساتھ میری نماز جنازہ پڑھیں گے۔ پھرتم گروہ درگروہ آ کر میری میاز جنازہ پڑھیں گے۔ پھرتم گروہ درگروہ آ کر میری میاز جنازہ پڑھیں 'ملمانوں نے جب آپ کے فراق کا ساتھ وہ رونے گئے اور کہنے گئے۔ یارسول الله! آپ ہمارے دب جملاحی جمرونی میں میں اللہ نے بیارسول الله! آپ ہمارے دب کے جملاحی میں میں میں اللہ کے بارسول الله! آپ ہمارے دب کے جمودیم

marfat.com

ر سول ہیں اور ہماری جماعت کی شمع ہیں اور ہمارے معاملات کی برھان ہیں جب آپ چلے جائیں گے تو ہم اپنے معاملات ہیں کی طرف رجوع کریں گے؟ آپ نے فرمایا: میں نے تم کوصاف اور شفاف راستے پر چھوڑا ہے 'جس کی رات بھی اپنے ظہور میں دن کی طرح ہے اور اس رہ نمائی کے بعد وہی شخص کم راہ ہوگا جو ہلاک ہونے والا ہو اور میں نے تمہارے لیے دو تھیجت کرنے والے چھوڑے ہیں' ایک ناطق ہے اور دوسراسا کت ہے' رہاناطق تو وہ قر آن کریم ہے اور رہاسا کت تو وہ موت ہے' پس جب تم کوکوئی مشکل پیش آئے تو تم قر آن اور سنت کی طرف رجوع کرنا اور جب تمہارے دل بخت ہو جائیں تو تم مُر دول کے احوال پرغور کرنا' پھر اس دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیار ہوئے اور آپ کو در دسر کا عارضہ ہوا' آپ اٹھارہ روز تک بیار رہے اور مسلمان آپ کی عیادت کرتے رہے' پھر پیر کے دن آپ کا وصال ہو گیا اور اس دن آپ کی بعثت ہوئی تھی کھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور خون کیا گیا۔

آپ کو وفن کردیا گیا اور ایک قول ہے ہے کہ منگل کی شب آپ کو وفن کیا گیا۔

(الطبقات الكبرى ج م ١٩٧٥ وارالكتب العلميه بيروت ١٥١٨ ه ألمجم الاوسط رقم الحديث ١٣٩٦ وارالكتب العلميه مند الميز ارقم الحديث ١٨٥٠ محضرت سابط رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جب كى شخص پركوئى مصيبت آئة تو وه ميرى مصيبت كويا وكرے كيونكه وه سب سے برسى مصيبت تقى \_ (المجم الكبيرةم الحديث ١٤١٨)

(روح البيان ج٨ص ١٣٣) واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ه)

صدرالا فاضل سيدمحم نعيم الدين مرادآ بادي متوفى ٢٥ ١٣ ماهاس آيت كي تفسير ميس لكهة بي:

کفارتو زندگی میں بھی مرے ہوئے ہیں اور انبیاء کی موت ایک آن کے لیے ہوتی ہے کھر انہیں حیات عطا فر مائی جاتی ہے'اس بر بہت می شری بر ہانیں قائم ہیں۔(حاشیہ کنز الایمان سمی بنز ائن العرفان صے ۲۳۷ مطبوعہ تاج کمپنی ٔلاہور)

مفتى احديارخان متوفى ١٣٩١ هاس آيت كي تفسير ميس لكهة بين:

حقیقتاً ایک آن کے لیے نہ کہ ہمیشہ کے لیے ورنہ قر آنِ کریم شہداء کے بارے میں فرما تا ہے: 'ب ل احیاء ولکن لا ون0''

خیال رہے کہ موت کی دوصور تیں ہیں: روح کا جسم سے الگ ہونا اور روح کا جسم میں تصرف چھوڑ دینا' پرورش ختم کر دینا' انبیاء کی موت پہلے معنیٰ میں ہے یعنی خروج روح عن الجسم اورعوام کی موت پہلے دوسرے دونوں معنیٰ میں ہے' لہذا نبی کی روح جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے جس بناء پران کا فن' کفن وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے مگر ان کی روح ان کے جسم کی پرورش کرتی رہتی ہے' اسی لیے ان کے جسم گلتے نہیں اور زائرین کو پہچانتے ہیں' ان کا سلام سنتے ہیں' ان کی فریا درسی اور مشکل کشائی کرتے ہیں۔

(حاشيه كنز الايمان مسى بدنور العرفان ص٢٣٦ مطبوعه اداره كتب اسلاميه عجرات)

اس پر دلائل کهرمول الله صلی الله علیه وسلم کی موت آتی ہے بیعن قلیل وقت کے لیے

ہم نے جو کہا ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آن کے لیے موت آئی' اس کی تقریر اس طرح ہے کہ ہرموئن کی اروح اس کے جسم سے ایک قلیل وقت کے لیے نکالی جاتی ہے' پھر اس کی روح کو علیین کی طرف لے جایا جاتا ہے' پھر تھم دیا جاتا ہے کہ اس کی روح کو اس کے جسم میں داخل کر دو' سواس کی روح کو اس کے جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے اور یوں ہرموئن کو قبر میں برخی حیات حاصل ہوتی ہے اور ہمارے نبی سیدنا محمد وسید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح کو اقل قلیل وقت کے لیے میں برخی حیات حاصل ہوتی ہے اور ہمارے نبی سیدنا محمد وسید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح کو اقل قلیل وقت کے لیے میں ہم کرم سے نکالا گیا تھا اور اس بہت کم وقت کو آن سے تعبیر کیا جاتا ہے اور آپ کو آپ کے مرتبہ کے لحاظ سے پھر

جلدوتهم

marfat.com

عيار الترأر

جسمانی حیات عطا کردی گئی تھی اور ہرموئن کی روح کولیل وقت کے لیے لگالنے پردلیل میروریث ہے: امام احمد بن طبل متوفی ۲۴۱ ھائی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت البراء بن عازب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کے جنازہ میں نمی ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ كئے 'ہم قبرتك پنچے اس كى لحد بنائى جارہى تھى 'پس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيٹه محتے اور ہم بھى آپ كے گرداس طرح بيٹه محتے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں' آپ کے ہاتھ میں ایک کلڑی تھی جس سے آپ زمین کریدرہے تھے' آپ نے اپنا سرا مھا كر فرمايا: عذاب قبرے الله كى پناہ طلب كرو كير آپ نے دويا تين بار فرمايا اس كے بعد آپ نے فرمايا: جب مسلمان بندہ دنيا ہے آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس کے پاس آسان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کے چہرے آفتاب کی طرح سفید ہوتے ہیں اور ان کے پاس جنت کے گفنوں میں سے ایک گفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے ، حتیٰ کہ وہ منتہائے بصر تک بیٹے جاتے ہیں' پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں' حتیٰ کہ وہ اس کے سرحانے آ کر بیٹے جاتے ہیں' پھر کہتے ہیں: اے پاکیزہ روح! اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف روانہ ہو' پھراس کی روح اس کے جسم سے اس قدر آسانی سے نگلتی ہے جس طرح آسانی سے مثک کے منہ سے مانی کا قطرہ نکلتا ہے' روح نکلنے کے بعدوہ ملک جمیکنے میں اس روح کو پکڑ کر اس جنتی کفن میں رکھ دیتے ہیں اور اس میں روئے زمین کی سب سے زیادہ اچھی مشک سے بھی اچھی خوشبو ہوتی ہے'وہ اس روح کو لے کر آسانوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ان کوفرشتوں کی جو جماعت بھی ملتی ہے وہ پوچھتی ہے: یہ یا کیزہ روح کون ہے؟ فر شتے کہتے ہیں: یہ فلاں بن فلاں ہےاور دنیا میں جواس کا سب سے احچ**ما نام ہووہ ب**تاتے ہیں' حتیٰ کہآ سان دنیا پر چہنچتے ہیں' ان کے لیے وہ آسان کھول دیا جاتا ہے' پھر ساتویں آسان تک ہرآسان کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں' پھراللہ عزوجل فر ما تا ہے: میرے اس بندہ کاصحیفہ اعمال علمین میں لکھ دواور اس کو زمین کی طرف لوٹا دو کیونکہ میں نے اس کو زمین سے ہی پیرا کیا ہے اور میں اس کوز مین میں ہی لوٹاؤں گا اور میں اس کو دوبارہ زمین سے ہی نکالوں گا' آپ نے فرمایا: پھراس کی روح اس کے جسم میں لوٹادی جائے گی' پھراس کے پاس دوفر شتے آئیں گے' وہ اس سے کہیں گے: تیرارب کون ہے؟ وہ کے گا: میرا رب اللہ ہے' پھر وہ کہیں گے: تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا: میرا دین اسلام ہے' پھر وہ اس سے کہیں گے: وہ کول مخض ہے جوتم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہے گا: وہ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين وہ كہيں گے: هميں ان كا كسي علم ہوا؟ وہ كہے گا: ميں نے الله كى کتاب پڑھی' سومیں اس پرایمان لایا اور اس کی تضدیق کی ۔ پھرایک ندا کرنے والا آسان میں ندا کرے گا: میرے بندہ نے سے کہا: اس کے لیے جنت سے فرش بچھا دواوراس کو جنت سے لباس پہنا دواوراس کے لیے جنت کی کھڑ کی کھول دو' آپ نے فر مایا: پھر اس کے پاس جنت کی ہوا اور اس کی خوشبو آئے گی اور منتہائے بھر تک اس کی قبر میں وسعت کر دی جائے گی 'آپ نے فر مایا: پھراس کے پاس ایک خوب صورت مخص خوب صورت لباس میں عمدہ خوش ہو کے ساتھ آئے گا'وہ اس سے کہاگا: تمہیں اس چیز کی بشارت ہوجس سے تم خوش ہو گے۔ بدوہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا'وہ کے گا: تم کون ہو؟ تمہارا چېره بہت حسین ہے جوخیر کے ساتھ آیا ہے' وہ کہے گا: اے میرے رب! تو قیامت کوقائم کردے حتیٰ کہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف لوٹ جاؤں۔الحدیث۔اس حدیث کی سندھیج ہے۔

ر منداحد جهم ۱۹۸۷ فیدی منداحد جهم ۱۹۰۱ و ۱۹۹۰ قم الحدیث: ۱۸۵۳۳ مؤسسة الرسالة عیروت ۱۹۱۹ مصنف این الی شیبه (منداحد جهم ۱۸۵۳ فیدی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۹ و ۱۳۹۱ و ۱۳۵۰ مندن بروت ۱۳۹۵ و ۱۳۹۵ مصنف این الی شیبه جهروت ۱۳۹۵ و ۱۳۹۵ مصنف این الی شیبه مندن بروت ۱۳۹۵ و ۱۳۹۵ مصنف این الی شیبه الی مندن بروت ۱۳۹۵ و ۱۳۹۵ مصنف این الی شیبه مندن بروت ۱۹۵۱ و ۱۳۹۵ مصنف این الی مندن بروت ۱۹۵۱ و ۱۳۹۵ مصنف این الی مندن بروت ۱۹۵۱ مصنف این الی مندن بروت ۱۹۵۱ مصنف این الی مندن بروت ۱۹۵۱ مصنف این الی مندن بروت ۱۳۹۵ مصنف این الی شیبه مندن بروت ۱۳۹۵ مصنف این الی مندن بروت ۱۸۵۳ مصنف این الی مندن بروت ۱۳۹۵ مصنف این الی شیبه مندن بروت ۱۳۹۵ مصنف این الی شیبه مصنف این الی مندن بروت ۱۳۹۵ مصنف این الی شیبه مصنف این الی شیبه مصنف این الی مندن بروت ۱۳۹۵ مصنف این الی مندن بروت ۱۳۹۵ مصنف این الی مندن الی مندن بروت ۱۳۹۵ مصنف این الی شیبه مصنف این الی مندن الی مندن الی مندن الی مندن بروت الی مصنف این الی مندن الی م

جلدوتم

marfat.com

ال میچے حدیث سے بیدواضح ہوگیا کہ ہرمون کی روح کو بہت قلیل وقت کے لیے اس کے جسم سے نکالا جاتا ہے بھراس کو ہرخی حیات عطا کر دی جاتی ہے اور شہداء کو جسمانی حیات عطا کی جاتی ہے اس طرح انبیاء کیہم السلام کو بھی جسمانی حیات عطا کی جاتی ہے اور ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سید الشہد اء اور سید الانبیاء والمرسلین ہیں اس لیے آپ کو سب سے افضل جسمانی حیات عطاکی گئی اور نہایت قلیل وقت کے لیے ان کے جسم سے جوروح قبض کی جاتی ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کے اوپر عنسل کفن وُن اور نماز جنازہ کے احکام پر عمل کیا جاسکے۔

باني مدرسه ديوبندشيخ محمد قاسم نانوتوني متوفى ١٢٩٧ ه لكهتي بين:

رسول الله سلی الله علیہ وسلم اور مونین کی موت میں بھی مثل حیات فرق ہے' ہاں فرق ذاتیت وعرضیت متصور نہیں' وجہ اس فرق کی وہی تفاوت حیات ہے' یعنی حیات نبوی بوجہ ' ذاتیت قابل زوال نہیں اور حیات مؤمنین بوجہ عرضیت قابل زوال ہے' اس لیے وقت موت حیات نبوی سلی الله علیہ وسلم زائل نہ ہوگی' ہاں مستور ہوجائے گی اور حیات مؤمنین ساری یا آ دھی زائل ہو جاوے گی ۔ سودرصورت تقابل عدم وملکہ اس استتار حیات میں رسول الله سلی الله علیہ وسلم کوتو مثل آ فقاب ہجھئے کہ وقت کسوف قمر ہوجا تا ہے' دائل نہیں ہوتا' یا مثل شمع جراغ خیال فر مایئے کہ جب اس کو کسی ہنڈیا یا مشکل میں حسب مزعوم حکماء اس کا نور مستور ہوجا تا ہے' زائل نہیں ہوتا' یا مثل شمع جراغ خیال فر مایئے کہ جب اس کو کسی ہنڈیا یا مشکل میں رکھ کراو پر سے سر پوش رکھ دیجئے تو اس کا نور بالبدا ہت مستور ہوجا تا ہے' زائل نہیں ہوجا تا اور دوبارہ زوال حیات مؤمنین کومثل قمر خیال فر مایئے کہ وقت خسوف اس کا نور زائل ہوجا تا ہے یا مثل جراغ سبھے کہ گل ہوجا نے کے بعداس میں نور مالکل نہیں رہتا۔ (آب حیات میں ایک کہ وقت خسوف اس کا نور زائل ہوجا تا ہے یا مثل جراغ سبھے کہ گل ہوجا نے کے بعداس میں نور بالکل نہیں رہتا۔ (آب حیات میں ایک کہ دوت خسوف اس کا نور زائل ہوجا تا ہے یا مثل جراغ سبھے کہ گل ہوجا نے کے بعداس میں نور بالکل نہیں رہتا۔ (آب حیات میں ۱۸۵ مطبوعہ ادارہ تایفات اشرفیۂ بلتان ۱۲۵ سبھے کہ گل ہوجا نے کے بعداس میں نور بالکل نہیں رہتا۔ (آب حیات میں ۱۸۵ میں ایک کی سبی نور اسلام کی اس میں نور اسلام کو باتا ہو ب

اس عبارت کا خلاصہ بیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرموت آنے سے آپ کی حیات زائل نہیں ہوئی'لوگوں کی نگاہوں سے جھپ گئی تھی اور عام مسلمانوں پرموت آنے سے ان کی حیات ساری یا آ دھی زائل ہو جاتی ہے۔

رسول ٰاللّٰدصلّٰی اللّٰدعلیه وسلم کی حیات کے ثبوت میں احاد یث

امام ابویعلیٰ نے اپنی '' مند'' میں اور امام بیہی نے کتاب'' حیات الانبیاء'' میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔

(مندابويعلىٰ رقم الحديث: ٣٨٢٥ عياة الانبياء لبيهتي ص٣٠سلسلة الاحاديث الصحيحة للالباني رقم الحديث: ٦٢١ ،مجمع الزوائدج ٨ص ١٦١ المطالب

العاليدرقم الحديث:٣٨٥٢ تاريخ دمثق الكبيرج ١٥٩ ص١٥٩ وقم الحديث:٣٥١١ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ه)

ابونعیم نے '' حلیہ' میں روایت کیا ہے کہ ثابت بنانی نے حمید الطّویل سے بوچھا: کیا تہمیں بیعلم ہے کہ انبیاء کے سوابھی کی این قبر وں میں نماز روش الریم کانبوں نرکی انبوں کو میں اللہ نہ میں مدین میں اللہ اللہ اللہ کی مدین کے سوابھی

کوئی اپنی قبرول میں نماز پڑھتا ہے؟ انہول نے کہا بہیں۔ (حلیة الاولیاءرقم الحدیث: ۲۵۱۷طبع جدیدُ دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۸ھ)

(ما ما ابوداؤ داورامام بیہی نے حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی الله عنه سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

الم المرور در در در در در در المراه من سے سرت اول من اول من دون میں مجھ پر بہ کشرت صلوٰ قبر علی کی المد علیہ و مسلوٰ قبر علی من مسلوٰ تا کہ الماری صلوٰ قبر علی من میں مجھ پر بہ کشرت صلوٰ قبر علی کی الماکہ آپ کی درووشریف) مجھ پر پیش کی جائے گی حالانکہ آپ کی درووشریف) مجھ پر پیش کی جائے گی حالانکہ آپ کی

ر درود سریف ) جھر پر چیل کی جات ہے تھی ہے جہا؛ یا رسول اللہ! آپ پر ہماری مستوۃ کیسے چیل کی جانے کی حالانکہ آپ د ہم یاں بوسیدہ ہوچکی ہوں گی؟ آپ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء میہم السلام کے اجسام کے کھانے کوحرام کر دیا ہے۔

(سنن ابوداؤدرقم الحديث: ١٠٥٤ أسنن النسائي رقم الحديث: ١٣٧٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٨٥٠١ مند احدج ٢٥٠ أسنن كبرى للبيتى جس

بلدوتهم

marfat.com

عبار القرأر

ص ٢٨٠ السندرك جهص ٢٥ كنز العمال رقم الحديث: ٢٣٠١ البدايد والنهاية جهل ٢٥٨ وارالفكر بيروت ١٣١٨ من ابن الجداور البدايد والنهاية مين اس صديث كے بعد يہ مى ذكور ب: الله كانى زنده موتا باوراس كورزق دياجا تا ہے۔سنن ابن مجدر م الحديث: ١٩٣٧ البداير جهم ٢٥٨) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری قبر کے پاس درود پڑھااس کو میں خودسنتا ہوں اور جس نے مجھ پر دور سے دور د پڑھاوہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ (اس مدیث کا بیمطلب نہیں ہے کہ آپ دور سے خود سنہیں سکتے کیونکہ یہ بھی مدیث میں ہے کہ کوئی مخص کہیں سے بھی درود پڑھے اس کی آ واز جھ تک پہنچی ہے۔ (جلاء الانہام) فرشتہ کا درود پہنچانا آپ کے یا درود کے اعزاز واکرام کے لیے ہے جیسے فرشتے اللہ تعالیٰ کے یاس اعمال

بيني تي بير) \_ (شعب الايمان رقم الحديث: ١٥٨٣ مشكوة رقم الحديث: ٩٣٣ كنز العمال رقم الحديث: ٢١٢٥ جمع الجوامع رقم الحديث: ٢٢٣٥) حضرت عمار بن پاسر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ (نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ) الله تعالیٰ نے ایک فرشتہ کوتمام مخلوق

کی ساعت عطافر مائی ہے وہ میری قبر پر کھڑا ہوا ہے۔ (اِلتَّارِیُ الکیرللیخاری رقم الحدیث:۸۹۰۲)

حضرت الس رضى الله عنه بيان كرتے بيں كه جس تخص نے جمعہ كے دن يا جمعہ كى رات كو مجھ پرسوم تبه درود برد حا الله تعالى اس کی سوحاجات پوری کرتا ہے' ستر آخرت کی حاجتیں اور تمیں دنیا کی حاجتیں اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جواس درود کومیری قبر میں داخل کرتا ہے جیسے تمہارے پاس ہدیے اور تخفے داخل ہوتے ہیں اور میری وفات کے بعد بھی میرا علم اس طرح ہے جس طرح میری حیات میں تھا۔

( كنز العمال رقم الحديث: ۲۲۳۲ ، جمع الجوامع رقم الحديث: ۲۳۳۵ ° اتحاف السادة المتقين ج ١٣٥س)

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: انبیاء علیہم السلام کو جالیس راتوں کے بعدان کی قبروں میں نہیں چھوڑا جاتا کیکن وہ اللہ سجانہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں حتی کے صور میں چھونکا جائے۔

(جمع الجوامع رقم الحديث: ٣٩٩٠ كنز العمال رقم الحديث: ٣٢٢٣٠)

حضرت ابو ہرریہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ وقدرت میں ابوالقاسم کی جان ہے عیسیٰ بن مریم ضرور نازل ہوں گے ورآں حالیکہ وہ امام عاول ہوں گے وہ ضرورصلیب کوتو ڑ دیں گے اور وہ ضرور خنز بر کولل کریں گے اور وہ ضرور لڑنے والوں کے درمیان صلح کرائین گے اور وہ ضرور کینہ اور بعض کو دور کریں گے اور ضرور ان پر مال پیش کیا جائے گا سودہ اس کوقبول نہیں کریں گے' پھراگر وہ میری قبر پر کھڑے ہوکر پکاریں: یامحر! تو میں ان کوضر ورجواب دوں گا۔

(مندابو یعلیٰ قم الحدیث: ۱۵۸۴ مافظ آبیثی نے کہا: اس مدیث کی سندھیج ہے مجمع الزوائدیج ۸ص۵ المطالب العالیہ ج مص ۲۴ رقم الحدیث: ۳۵۷۳) سعید بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ ایام حرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تنین دن تک اذ ان نہیں دی گئی اور نہ جماعت کھڑی ہوئی اور سعید بن المسیب مسجد سے نہیں نکلے اور انہیں نماز کے وقت کا صرف اس آ واز سے بتا چاتا تھا جو نبی صلی

اللَّه عليه وسلم كي قبريسي آتي تفي \_ (سنن الداري رقم الحديث:٩٣ مشكلوة رقم الحديث: ٩٩٥)

حافظ سیوطی فرماتے ہیں: بیاحادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر دلالت کرتی ہیں اور باقی انبیاء علیهم السلام کی حیات

يربهي اورالله تعالى نے شہداء كے متعلق قرآن مجيد ميں فرمايا ہے: وَلَا تَعْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيْكِ اللهِ أَمُواتًا مُبَلِّ

اَحْيَا َةْعِنْدَانِيْرِمْ يُوزِقُونَ ﴿ (آلْ عَرانَ ١٢٩)

اور جولوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کومردہ گمان مت کرو بلکہ وہ زندہ ہیں ان کو ان کے رب کے پاس سے روزی

martat.com

دی جاتی ہے۔

اور جب شہداء زندہ ہیں تو انبیاء کیبہم السلام جوان سے بہت افضل اور اجل ہیں وہ بہطریق اولیٰ زندہ ہیں اور بہت کم کوئی نبی ایسا ہوگا جس میں وصف شہادت نہ ہو ٔ لہٰذا شہداء کی حیات کےعموم میں وہ بھی داخل ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ اگر میں نو باریت کھاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوتل کیا گیا تو میرے نزدیک اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ایک باریت کھاؤں کہ آپ کوتل نہیں کیا گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے اور شہید بنایا ہے۔ (مندابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۲۰۵ مجمع الزوائدج ۴۵ منداحمہ جامع المانید واسنن مندابن مسعود رقم الحدیث: ۲۱۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس بیاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاگئے تھے اس میں آپ فر مار ہے تھے: اے عائشہ! میں ہمیشہ اس کھانے کا در دمحسوں کرتا رہا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا (اس طعام میں زہر ملا ہوا تھا) اور اس زہر کی وجہ سے اب میری رگ حیات کے منقطع ہونے کا وقت آگیا ہے۔

(صحيح ابخارى رقم الحديث: ۴۴۲۸ ٔ جامع المسانيدا واسنن مندعا ئشەرقم الحديث: ۱۵۰۳)

نبی صلی الله علیه وسلم کی حیات کے متعلق متند علماء کی تضریحات اور مزید احادیث

حافظ سیوطی فرماتے ہیں: پس قرآن مجید کی صرح عبارت سے یامنہوم موافق سے یہ ثابت ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں ۔امام بیہ قی نے'' کتاب الاعتقاد'' میں کہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی روحوں کوقبض کرنے کے بعد ان کی روحوں کولوٹا دیا جاتا ہے' پس وہ اینے رب کے سامنے شہداء کی طرح زندہ ہیں۔

علامہ الوعبد اللہ قرطبی متوفی ۱۹۸ ھے نے اپ شیخ احمد بن عمر قرطبی متوفی ۱۵۱ ھے نقل کر کے کہا ہے کہ موت عدم محض نہیں ہے وہ صرف ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ شہداء اپ قتل ہونے اور اپی موت کے بعد زندہ ہوتے ہیں اور وہ خوش وخرم ہوتے ہیں اور یہ دنیا میں زندوں کی صفت ہے اور جب شہداء کو حیات حاصل ہے تو انہیاء کیبیم السلام تو ان سے زیادہ حیات کے حق دار ہیں اور صحیح حدیث میں ہے کہ زمین انبیاء کیبیم السلام کے اجسام کونہیں کھاتی اور معراج کی شب نبی صلی اللہ علیہ وسے اور آپ نے حضرت موسی کھاتی اور معراج کی شب نبی صلی اللہ علیہ وسے دیا اور آپ نے حضرت موسی علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہوئے اور آپ کو سلام کے ساتھ مسجد اقصی میں جمع ہوئے اور آپ نے حضرت موسی علیہ السلام کو قبر میں کھڑ ہے ہو کر نماز پڑھے ہوئے دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیخبر بھی دی ہے کہ جو شخص بھی آپ کو سلام کرتا ہے آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔

اس کے علاوہ اور احادیث بھی ہیں اور ان تمام احادیث کے مجموعہ سے یقطعی یقین حاصل ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام ک موت کا بیمعنی ہے کہ وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں ہر چند کہ وہ زندہ ہیں اور موجود ہیں اور ان کا حال فرشتوں کی طرح ہے وہ بھی زندہ اور موجود ہیں اور ہماری نوع انسان میں سے کوئی شخص ان کونہیں دیکھتا ماسوا اولیاء اللہ کے جن کو اللہ تعالیٰ نے کرامت کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ (الذکرہ جاس ۲۱۵۔۲۱۴ مطبوعہ دار ابخاری ۱۳۱۲ھ)

علامہ ابوعبد اللہ محمد بن ابی بکر قرطبی متو فی ۲۶۸ ھے کےشنخ علامہ ابو العباس احمد بن عمر قرطبی متو فی ۲۵۲ ھ ہیں اور ان کی یہ مذکور الصدر عبارت'' کمفہم شرح مسلم''ج۲ص۲۳۳\_۲۳۳ مطبوعہ دار ابن کثیر' بیروت' ۱۳۱۷ھ میں موجود ہے۔

اس کے بعد حافظ سیوطی لکھتے ہیں: ہمارے اصحاب میں سے متکلمین اور تحقین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد زندہ ہیں اور آپ اپنی امت کی عبادات سے خوش ہوتے ہیں اور ان کے گنا ہوں سے ناخوش ہوتے ہیں اور

جلدوتهم

تبياء القرآء

آپ کی امت میں سے جو خف آپ پر درود پڑھتا ہے آپ اس کو سنتے ہیں اور انبیا علیم السلام کا جسم پوسیدہ نہیں ہوتا اور ذھن اس میں سے کسی چیز کونہیں کھاتی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے معراج کی شب حضرت موی کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئ دیکھا اور آپ نے پہلے آسان میں حضرت آ دم کو دوسرے آسان میں حضرت عیسیٰ اور حضرت کی گواور تبیسرے آسان میں حضرت اور کی سام میں حضرت ہوئے میں آسان میں حضرت اور کی کو اور بیا تھیں اور جو تھے آسان میں حضرت اور لیس کو اور پانچویں آسان میں حضرت ہارون کو اور چھٹے آسان میں حضرت مرک کی اور ساتویں آسان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ (صبح مسلم رقم الحدیث ۱۲۳) ان وجوہ سے ہمارے لیے یہ کہنا تھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی و فات کے بعد زندہ ہیں۔

اوراصحاب نے جو بیکہا ہے کہ آپ اپنی امت کی عبادت سے خوش ہوتے ہیں اوران کے گناہوں سے رنجیدہ ہوتے ہیں' اس کی اصل بیا حادیث ہیں:

بحر بن عبدالله روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میری حیات تمہارے لیے بہتر ہوگی مجھ کرتے ہواور تہارے لیے حدیث بیان کی جاتی ہے اور جب میں وفات پا جاؤں گاتو میری وفات تہارے لیے بہتر ہوگی مجھ پر تہہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں جب میں نیک عمل و یکھا ہوں تو الله تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور جب بُراعمل و یکھا ہوں تو الله تعالیٰ تہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ (الطبقات الکبریٰ جمس ۱۹۳۳ وار صاور بیروت ۱۳۸۸ھ المطالب العالیہ جسس ۲۳۵۳ کنز المعمال جاتا سے الله بیاری جسس ۱۹۳۳ کنز المعمال جاتا ہوں۔ (الطبقات الکبریٰ جمس ۲۵۵ وارالفکر میدوت ۱۳۸۸ھ مند احمد تم الحدیث ۱۳۲۲ وارالفکر مند المجزار تم الحدیث ۱۳۸۶ وارالفکر مند المجزار تم الحدیث ۱۳۸۲ وارالفکر مند المجزار تم الحدیث ۱۳۸۲ وارالفکر مند المجزار تم

خراش بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات تمہارے لیے بہتر ہے ٔ حیات اس لیے بہتر ہے کہ میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں اور میری وفات اس لیے بہتر ہے کہ ہر پیراور جمعرات کوتمہارے اعمال جھے پر پیش کیے جاتے ہیں 'سوجو نیک عمل ہوتے ہیں میں ان پراللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور جو پُرے عمل ہوتے ہیں تو میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔

(الكامل في ضعفاءالرجال جساص ٩٣٥ وارالفكر الوفاء لابن الجوزي ص ١٨ مطبوعه معر ٩٣٩هـ)

حافظ بیہق نے جو کہا ہے کہ جمارا دروداورسلام آپ کو پہنچایا جاتا ہے اس کے متعلق بیا حادیث ہیں:
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ کے مجھز مین میں سیاحت کرنے والے فرشتے ہیں تاکہ وہ میری امت کا سلام مجھے پہنچا کیں۔ (سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۲۸۱) منداحمہ حجم کا سلام مجھے پہنچا کیں۔ (سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۲۸۱) منداحمہ حجم کا سلام مجھے کہنچا کیں۔ (سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۲۸۱) منداحمہ حجم الحدیث: ۲۵۱)

حضرت ابوالدرداءرض الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو کیونکہ بیروہ دن ہے جس میں مجھ پر فرشتے پیش کیے جاتے ہیں اور جو بندہ بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے خواہ وہ کہیں بھی ہو' ہم نے پوچھا: آپ کی وفات کے بعد بھی؟ آپ نے فرمایا: میری وفات کے بعد بھی

جلددتهم

مسیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اجسام کے کھانے کوزمین پرحرام کر دیا ہے۔

( جلاءالافهام ص٦٢ ، مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ١٣١٧ه )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

جو مخص بھی مجھ پر سلام عرض کرتا ہے تو اللہ تعالی میری روح

مسامن احد يسلم على الارد الله على

کو مجھ پرلوٹا دیتا ہے تا کہ میں اس کے سلام کا جواب دوں۔

روحي حتى ارد غليه السلام.

(سنن ابو داؤد رقم الحديث: ۲۰۴۱ مند احمد ج٢ص ٥٢٤ سنن كبري للعبه على ج٥ص ٢٣٥ ، مجمع الزوائد ج٠١ص١٦٢ ، مشكوة رقم الحديث: ٩٢٥ ،

الترغيب والتربيب ج٢ص ٢٩٩ كنز العمال رقم الحديث: ٢٢٠٠٠)

### سلام کے وقت آپ کی روح کولوٹانے کی حدیث کے اشکال کے جوابات

حافظ سیوطی فرماتے ہیں: اس حذیث سے بہ ظاہر بیہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کس سلام کرنے والے کوسلام کا جواب و بیت ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے بدن میں روح کولوٹا دیتا ہے اور پھر روح کونکال لیا جاتا ہے اور چونکہ آپ کو بار بار سلام کیا جاتا ہے تو گویا بار بار آپ کے بیٹ میں روح نکالی جاتی ہے تو گویا بار بار آپ کے لیے شدید تکلیف کا موجب ہے اور روح کا نکالنا موت کے معنیٰ میں ہے' اس کا مطلب سے ہے کہ آپ کو بار بار موت آتی ہے اور بیان احادیث سے خلاف ہے جن سے آپ کی حیات مستمر ٹابت ہے' جن کو ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں' اس اشکال کے اللہ تعالیٰ نے مجھ کر حسب ذیل جوابات منکشف کیے ہیں:

- (۱) "الا رد المله على روحى "بمله حاليه باورع بي قواعد كے مطابق اس سے پہلے "قد" كالفظ محذوف بي جيسے قرآن مجيد ميں ہے: "حَصِرَتُ صُدُّورُهُهُ ". (النه: ۹۰)اس سے پہلے بھی لفظ "قسد" محذوف ہا وراس كامعنی ہے " يا وہ تمبار ب پاس اس حال ميں آئيں كہ تم سے لئے نے ليے بھی ان كے دل تگ ہوں "اى طرح اس حديث كا بھی معنی ہے: جو خص بھی مجھے سلام كرتا ہے وہ اس حال ميں سلام كرتا ہے كہ مجھ پر الله روح لوٹا چكا ہوتا ہے۔ اور اب يہاں پر" رد الله " كا جمله ماضى كے معنی ميں ہے كوئكه اشكال اس وقت ہوتا جب" رد الله " حال يا استقبال كے معنی ميں ہوتا اور اس سے بار بارروح كا لوٹا تا لازم آتا اس سے ايك تو يہ لازم آتا كہ جم سے بار بارروح كا لوٹا تا لازم آتا اس سے ايك تو يہ لازم آتا كہ جم سے بار بارروح كے نكلئے سے آپ كوبار باردود ہوتا اور ریم آپ كی تكریم كے خلاف ہے " نیز بید حیات شہداء كے خلاف ہے" كوبكہ قرآن مجيد كے خلاف ہے كوبكہ قرآن مجيد كے خلاف ہے كہ يہ محنی قرآن مجيد كے خلاف ہے كوبكہ قرآن مجيد ہے كہ مير عنی ان احاد ہے مجھے متواترہ كے خلاف ہے جن سے آپ كی حیات اور حیا تمنی لازم آتا كي اور آس صورت ميں بہ كثرت موتیں اور حیا تیں لازم آتا كی کی اور چوشی خرا بی ہے كہ میر عنی ان احاد ہے مجھے متواترہ كے خلاف ہے جن سے آپ كی حیات مستمر خابت ہے اور اس صورت میں بہ كثرت موتیں اور حیا تیں لازم آتا كی میں گر آن مجید اور اور اور میں گر آب ہیں گر آب مجید اور اور اور می خلاف ہوائی كی تاویل كرنا واجب ہے۔

marfat.com

تہارے دین میں ہوجائیں تو پھر ہم اللہ پر بہتان بائد صفے دالے ہوجائیں گئاس طرح اس صدیث کامعنی ہے: جب کوئی شخص مجھ کوسلام کرتا ہے تو اس دقت میری روح مجھ میں ہوتی ہے۔

- (۳) روح کولوٹانے سے مرادیہ ہے کہ آپ کی روح کوسلام کے جواب کی طرف متوجہ کردیا جاتا ہے کیونکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم احوال برزخ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے رب کے مشاہرہ میں منتخرق ہوتے ہیں تو آپ کوسلام کرنے والے کے جواب کی طرف متوجہ کردیا جاتا ہے۔
- (س) روح کولوٹانا آپ کی حیات کے دوام اور استرار سے کنامہ ہے کیونکہ دنیا ہیں ہروقت کی نہ کی جگہ سے کوئی نہ کوئی شخص آپ کوسلام عرض کر رہا ہوتا ہے تو آپ ہروقت کی نہ کی کے سلام کا جواب دیتے ہیں تو ہروقت آپ کو حیات حاصل ہوتی ہے۔
  - (۵) ردّروح سے مرادیہ ہے کہ سلام کے وقت اللہ تعالیٰ آپ کے نطق کواس کے جواب کی طرف متوجہ کردیتا ہے۔
- (۱) ردروح سے مرادیہ ہے کہ جب کوئی آپ کوسلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کوغیر معمولی ساعت عطا فرمایتا ہے اور کوئی مخص کہیں سے بھی سلام کرے آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔
- (2) ردّروح سے مرادیہ ہے کہ آپ عالم ملکوت کے مشاہدہ میں مشغول ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کواس کے جواب کی طرف فارغ کر دیتا ہے۔
- ﴿ ٨) روح سے خوشی اور فرحت مراد ہے جیسے قرآن مجید میں ہے: '' فکر دُم ؓ قَدَّیْتُاکُ ''(الواقعہ: ٨٩) یعنی جو شخص مقرب ہواس کے لیے راحت اور خوشی ہے' اس طرح اس حدیث کامعنی ہے: جب کوئی شخص آپ کوسلام کرتا ہے تو اللہ تعالی آپ کی فرحت اور راحت کوتازہ کر دیتا ہے۔
- (۹) ردّ روح سے مراد ہے: صلوٰ ق کے نُواب کو آپ کی طرف لوٹانا لینی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور انعامات کو آپ پر لوٹا تا رہتا ہے۔
- (۱۰) امام راغب نے ''دد''کا ایک معنیٰ تفویض بھی لکھا ہے' اس صورت میں حدیث کامعنیٰ یہ ہے: اللہ تعالیٰ نے سلام کے جواب کو آپ کی طرف مفوض کر دیا ہے بعنی اس کی طرف رحمت کے لوٹا نے کو جیسا کہ حدیث میں ہے: جو شخص مجھ پر ایک صلوٰ ق بھیجنا ہے اللہ اس پر دس صلوات بھیجنا ہے' یعنی اس پر دس رحمتیں بھیجنے کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف مفوض کر دیا ہے اور آپ کی اس پر رحمت یہ ہے کہ آپ اس کی شفاعت فرمائیں۔
- (۱۱) روح سے مرادوہ رحت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آپ کی امت کے لیے ہے کیعن آپ کو آپ کی اس رحت کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔
- (۱۲) ردّروح سے مرادیہ ہے کہ آپ اعمال برزخ میں مشغول ہوتے ہیں' مثلاً اعمال امت کا ملاحظہ فرماتے ہیں' ان کے نیک اعمال پر استغفار فرماتے ہیں' ان سے مصائب دور ہونے کی دعا کرتے ہیں' اطراف زمین میں برکت پہنچانے کے لیے آمدور فت جاری رکھتے ہیں اور امت کے جو صالحین فوت ہوجاتے ہیں ان کے جنازوں پر تشریف لے جاتے ہیں' یہ تمام امور اشغال برزخ سے ہیں جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں' تو اللہ تعالی آپ کوان اشغال برزخ سے ہیں جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں' تو اللہ تعالی آپ کوان اشغال برزخ سے ہیں جو احادیث صحیحہ سے ثابر سلام کے جواب دینے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔

(انباءالاذ كياء ص١٣ عافظ سيوطى كى ترتيب سے اس جواب كالمبروس ہے ہم نے تلخيص كى مہولت سے جوابات كى ترتيب بدل دى ہے)

جلدوتهم

(۱۳) روٹ سے مرادوہ فرشتہ ہے جواللہ تعالی نے آپ کی قبرانور پر مقرر کردیا ہے جوامت کا سلام آپ تک پہنچا تا ہے۔
(۱۴) ہوسکتا ہے کہ آپ کو ابتداء میں یہی بتایا گیا ہو کہ جواب کے وقت آپ کی روح جسد میں لوٹائی جائے گئ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات میں ترقی فرمائی اور آپ پر دحی فرمائی کہ آپ کو حیات ہمیشہ حاصل رہے گئ۔
حافظ سیوطی نے بندرہ جوابات ذکر فرمائے ہیں' ان میں سے پہلے جواب کو انہوں نے بہت کمزور قرار دیا تھا' یعنی راویول کواس حدیث کی عبارت میں وہم ہواہے ہم نے اس جواب کا ذکر نہیں کیا اور دوسر سے جواب سے ابتداء کی اس لیے چودہ جواب ذکر کے ہیں اور جوابات کی ترتیب بھی ہم نے اپنی سہولت سے قائم کی ہے اور یہ جوابات ' انباء الاذکیا فی حیاۃ الانبیاء' میں صلاح اللہ میں درج ہیں ۔ منظام میں میں اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی حیات کے مظامر

علامه سيدمحود آلوسي متوفى • ١٢٥ ه لكهة بين:

رسول الدسطی الد علیہ وسلم کی وفات کے بعداس امت کے ایک سے زیادہ کاملین نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے بیداری میں فیض حاصل کیا ہے، شخ سراج الدین بن الملقن نے ''طبقات الاولیاء' میں لکھا ہے کہ شخ عبدالقادر جیلانی قدس سرۂ العزیز نے بیان کیا ہے کہ میں نے ظہر سے پہلے رسول اللہ علی ڈسلے وسلم کی زیارت کی 'آپ نے فرمایا: اے بیر سے بیٹے! ہم خطاب کیوں نہیں کرتے؟ میں بے کہا: یا رسول اللہ! میں مجمی خص ہوں فصحاء بغداد کے سامنے کیسے کلام کروں؟ آپ نے فرمایا: اپنا منہ کھولؤ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ نے اس میں سات مرتبدلعاب دئن ڈالا اور آپ نے فرمایا: لوگوں سے کلام کرو اور انہیں حکمت اور عمدہ نصحت کے ساتھ اپنے رب کے دین کی دعوت دو' پھر میں ظہر کی نماز پڑھ کرلوگوں کے سامنے بیٹے کرواور انہیں حکمت اور عمدہ نصحت کے ساتھ اپنے رب کے دین کی دعوت دو' پھر میں ظہر کی نماز پڑھ کرلوگوں کے سامنے بیٹے گیا' میر سے پاس بہت مخلوق آئی اور مجھ پر کلام ملتبس ہوگیا' پھر میں نے حضرت علی کے در مایا: ایک میر سے منہ میں کرتے؟ میں نے کہا: اے میر سے والدگرا ہی! مجھ پر کلام ملتبس ہوگیا' آپ نے فرمایا: اپنا منہ کھولؤ میں نے منہ کھولا تو آپ نے میر سے منہ میں چھر مرتبدلعا بوئن والدگرا ہی! جمھ پر کلام ملتبس ہوگیا' آپ نے فرمایا: اپنا منہ کھولؤ میں نے منہ کھولا تو آپ نے میر سے منہ میں چھر مرتبدلعا ہوگئے۔ والدگرا می ایک اللہ علی والدی ایک میانہ ہوگئے۔

نیزشخ سراج الدین نے لکھا ہے کہ شیخ خلیفہ بن موی النہ ملکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نینداور بیداری میں ہہ کشرت ریارت کرتے ہے اورانہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نینداور بیداری میں اکثر افعال حاصل کیے اورا کیک بارانہوں نے ایک رات میں آپ نے فرمایا: اے خلیفہ! میری زیارت نے ایک رات میں آپ نے فرمایا: اے خلیفہ! میری زیارت کی حسرت میں فوت ہو گئے اور شخ تاج الدین بن عطاء اللہ یہ نئے لئے بے قرار نہ ہواکرو کیونکہ بہت سے اولیاء میری زیارت کی حسرت میں فوت ہو گئے اور شخ تاج الدین بن عطاء اللہ بن نئول کو ایک مصافحہ سے خوا اور شخ تاج الدین بن عطاء اللہ بندہ نئول کو ایک مصافحہ سے میرے ساتھ مصافحہ سے کہا: این اس ہاتھ سے میرے ساتھ مصافحہ سے کہا: این اس ہاتھ سے میرے ساتھ مصافحہ سے کہا: اگر رسول ہوں نے کہا: میں نے اس ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی سے مصافحہ نہیں کیا اور شخ مرس نے کہا: اگر رسول کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلک جھیکئے کی مقد اربھی میری نظروں سے اوجھل ہوں تو میں اپنے آپ کومسلمان شارنہیں کرتا' اس قول کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلک جھیکئے کی مقد اربھی میری نظروں سے اوجھل ہوں تو میں اپنے آپ کومسلمان شارنہیں کرتا' اس قول کی است سے اولیاء سے منقول ہے۔

بہ کثرت متقدمین اور متاخرین سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں زیارت کی اور اس کے بعد بیداری میں زیارت کی اور انہوں نے اس حدیث کی تصدیق کی اور جن چیزوں کے متعلق وہ متشوش تھے انہوں نے رسول

marfat.com

التد صلى الله عليه وسلم سے ان چيزول كے متعلق سوال كيا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان كووه مسئله اس طرح ميان كيا جس سے ان كى تشويش اور يريشانى دور ہوگئى۔

علامہ سیوطی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت کے سلسلہ میں تمام احادیث آ ٹاراور نقول ذکر کرنے کے بعد تکھا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپ جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہیں اور آ پاطراف ارض میں جب جا ہیں 'جہاں جا ہیں تصرف کرتے ہیں اور تشریف لے جاتے ہیں اور عالم ملکوت میں آ پ اپ ہیئت کے ساتھ ہیں جس ہیئت میں آپ وفات سے پہلے سے اس میں کوئی تبد بلی نہیں ہوئی اور آ پ آ تکھوں سے اس طرح غائب ہیں جس طرح فرشتے غائب ہیں ' حالا نکہ وہ اپنے اجسام کے ساتھ زندہ ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی شخص کے اعزاز اور اکرام کا ارادہ فرما تا ہے تو اس کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہیئت پردیکھتا ہے' اس سے کوئی چیز مانع نہیں وسلم کے درمیان جو تجابات ہیں ان کو اٹھا دیتا ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہیئت پردیکھتا ہے' اس سے کوئی چیز مانع نہیں ہے اور جسم مثالی کی تخصیص کا کوئی باعث نہیں ہے ۔ (علام سیوطی کی عبارت ختم ہوئی) علامہ سیوطی رحمہ اللہ کا تمام انہیا علیم السلام کے متعلق یہی موقف ہے' انہوں نے کہا: انہیا علیم السلام زندہ ہیں اور وفات کے بعد ان کی روعیں لوٹا دی گئیں اور ان کوقیروں سے نکلے اور تمام علوی اور سلفی ملکوت میں تقرف کرنے کی اجازت دی گئی اپنے اس موقف پر علامہ سیوطی نے بہ کثر ت احادیث سے استشباد کیا ہے۔ بعض از ال ہیہ ہیں:

(۱) امام ابن حبان نے اپنی تاریخ میں امام طبرانی نے مجم کبیر میں اور امام ابونعیم نے حلیہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہرنبی فوت ہونے کے بعد صرف چالیس دن اپنی قبر میں رہتا ہے۔

(۲) امام عبدالرزاق نے سعید بن المسیب سے روایت کیا ہے: کوئی نمی فوت ہونے کے بعد چالیس دن سے زیادہ قبر میں نہیں رہتا۔

(٣) امام الحرمین نے نہایہ میں اور علامہ رافعی نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اپنے رب کے نز دیک اس سے زیادہ مکرم ہوں کہ وہ مجھے تین دن کے بعد بھی قبر میں رکھے امام الحرمین نے کہا: یہ بھی مروی ہے کہ دودن سے زیادہ قبر میں رکھے۔

علامہ سیوطی کا موقف ہے ہے کہ انبیاء کیہم السلام قبروں میں نہیں ہوتے عالم ملکوت میں ہوتے ہیں جن احادیث سے علامہ سیوطی نے استدلال کیا ہے علامہ ابن جوزی نے ان کوموضوع قرار دیا ہے نیز احادیث صیحہ صریحہ سے بیٹا ابت ہے کہ انبیاء علیم السلام اپنی قبروں میں ہوتے ہیں 'صیحے ہے ہے کہ انبیاء کیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور جب جا ہیں جہاں جا ہیں روئے زمین میں تشریف لے جاتے ہیں اور تصرف کرتے ہیں علامہ آلوی لکھتے ہیں:

میراظن غالب یہ ہے کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھر سے اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہم دوسری متعارف چیزوں کو دیکھتے ہیں' یہ ایک حالت برزخی اور امر وجدانی ہے' اس کو کھل طور پر وہی جان سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے بہرہ مند کیا ہے اور چونکہ نیروئیت' رؤیت بھری کے بہت زیادہ مشابہ ہوتی ہے' اس لیے دیکھنے والا یہ گمان کرتا ہے کہ اس نے اپنی آئھوں سے اس طرح دیکھا ہے جیسے وہ متعارف چیزیں دیکھتا ہے' حالانکہ ایسانہیں ہے' یہ رؤیت قبلی ہے جو رؤیت بھری سے بہت زیادہ مشابہ ہے۔

جوشخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے یا تو وہ آپ کی روح کود یکھتا ہے جوصورت مرسّیہ میں (یعنی انسانی پیکم میں) ظاہر ہوتی ہے اور اس روح کا تعلق آپ کے جسم اطہر کے ساتھ قائم رہتا ہے جو آپ کی قبر انور میں موجود ہے جیسا ک

تفرت جبرائیل حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں یا کی اور صورت میں آتے ہے اس کے باوجود سررۃ المنتہیٰ پر موجود ہوتے ہے۔ یا زیارت کرنے والا شخص نی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مثالی کودیکھ ہے جس کے ساتھ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس متعلق ہوتی ہے اور جسم مثالی کے تعدد سے کوئی چیز مانع نہیں ہے نہ ہوسکتا ہے کہ آپ کے بہت سے اجسام مثالیہ ولی وقت بہت سے لوگ آپ کی زوح کر پر اور بیک وقت بہت سے لوگ آپ کی زیارت کریں ) اور ان اجسام مثالیہ میں سے ہر ہر جسم کے ساتھ آپ کی روح کر پر افتحاتی ہو اس کی نظیر ہے ہے جیسے انسان کی ایک روح اس کے بدن کے ہر ہر عضو کے ساتھ متعلق ہوتی ہے ہماری اس تقریر سے بھی انسان کی ایک روح اس کے بدن کے ہر ہر عضو کے ساتھ متعلق ہوتی ہے ہماری اس تقریر سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آپ کی روح کا اس سے تعلق تھا) اور یہ اشکال بھی حل ہوجا تا ہے کہ متعدد در سکھنے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معین وقت میں مختلف مقامات پر دیکھا (یعنی انہوں نے آپ کے اجساد مثالیہ دیکھے جن کے ساتھ آپ کی روح متعلق تھی)۔ کے ساتھ آپ کی روح متعلق تھی )۔ کے ساتھ آپ کی روح میں متبلے میں جو دنیا میں متبلے کی روح متعلق تھی )۔ کے ساتھ آپ کی روح متعلق تھی )۔ کے ساتھ آپ کی روح متعلق تھی )۔ کے ساتھ آپ کی روح متعلق تھی )۔ کے ساتھ آپ کی روح متعلق تھی )۔ کے ساتھ آپ کی روح متعلق تھی )۔ کے ساتھ آپ کی روح متعلق تھی )۔ کے ساتھ آپ کی روح متعلق تھی )۔

پھر قبر میں انبیاء کیہم السلام کو جو حیات حاصل ہوتی ہے ہر چند کہ اس حیات پر وہ امور مرتب ہوتے ہیں جو دنیا میں مرتب و تے تھے' مثلاً وہ نماز پڑھتے ہیں' اذان اور اقامت پڑھتے ہیں' جو سلام سنتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں اور اس کی مثل و سرے امور ہیں لیکن اس حیات میں وہ تمام امور مرتب نہیں ہوتے جو دنیا کی معروف حیات میں مرتب ہوتے ہیں اور اس تیات کو ہر مخص محسوں کر سکتا ہے نہ اس کا ادراک کر سکتا ہے اور اگر بالفرض تمام انبیاء کیہم السلام کی قبریں منکشف ہو جا کیں تو مامور قبر وں میں انبیاء کیہم السلام کی قبریں منکشف ہو جا کیں تو مامور قبر وں میں انبیاء کیہم السلام کو دیکھتے ہیں جن کو زمین نہیں کھاتی ' ور نہا مامور شن تعارض لازم آئے گا' کیونکہ احادیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ انبیاء کیہم السلام قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور مند ابوا میں صدیث مرفوع ہے کہ حضرت موگ علیہ السلام کی قبر کو مصر میں منتقل کیا۔

(روح المعانى جز٢٢ص ٥٥\_٥١ ملخصاً 'دارالفكر' بيروت ١٣١٧هـ )

جلددتم

شيخ انورشاه كشميري متوفى ١٣٥٢ ه لكصة بين

(''جس نے مجھے نیند میں دیکھاوہ عنقریب مجھے بیداری میں دیکھے گا''اس حدیث کی مزید شرح ہم نے شرح صحیح مسلم

ہادس میں بیان کردی ہے)۔ ام مثالیہ کا تعدد

مونیا واور فقہاء جو اجساد مثالیہ کے تعدد کے قائل ہیں اس کی اصل میر صدیث ہے۔

marfat.com

Marfat.com

المرار

امام احدایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت قرہ حرنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوتا تھا اور اس سے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہوتا تھا' نہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محض سے بوج بھا: کیاتم اس سے مجت کرتے ہو؟ اس نے کہا: اللہ ( مجل آپ سے اتن مجت کر ہے جتنی میں اس سے مجت کرتا ہوں' پھر نہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کوئیس و یکھا' آپ بوچھا: فلاں شخص کے بیٹے کوئیس و یکھا' آپ بوچھا: فلاں شخص کے بیٹے کو کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا: وہ فوت ہوگیا' نہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ سے فرمایا: کیا تم بند نہیں کرتے کہتم جنت کے جس دروازہ سے بھی داخل ہوتمہارا بیٹا اس دروازہ پر (پہلے سے) موجود تمہارا انتظار کر رہا ہا ایک شخص نے بوچھا: یا رسول اللہ! آیا یہ بیثارت اس شخص کے لیے خاص ہے یا ہم سب کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا: بلکہ سب کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا: بلکہ سب کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا: بلکہ سب کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا: بلکہ سب کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا: بلکہ سب کے لیے ہے۔ (منداحمد جس ۱۳۵۸ کہنداسلامیائیروت)

תפ הפנוצא\_

مقامات پرموجود ہوتے ہیں۔

اس مدیث میں بداشارہ ہے کہ بطورخرق عادت اجسادم

جب اولیاء الله کے لیے زمین لییٹ دی جاتی ہے تو ان

لیے ایسے اجساد مثالیہ کا تعدد بعید نہیں ہے جو آن واحد میں مخل

متعدد ہوتے ہیں کیونکہ وہ بچہ (بیک وقت ) جنت کے ہر درواز

ملاعلى قارى اس حديث كى شرح ميس كلصة بين:

فيه اشارة الى خرق العادة من تعدد الاجساد المكتسبة حيث ان الولد موجود فى كل باب من ابواب الجنة.

(مرقات جهص ۱۰۹ مکتبه امدادیهٔ ملتان)

نيز ملاعلى قارى لكصة بين:

ولا تباعد من الاولياء حيث طويت لهم الارض وحصل لهم ابدان مكتسبة متعددة وجدوها في اماكن مختلفة في آن واحد.

(مرقات جهص ۳۱ مکتبه امدادیهٔ ملتان)

انبیاءاوراولیاء کا آن واحد میں متعدد جگه موجود ہونا

شيخ عبدالحق محدث و بلوى متوفى ٥٢٠ اه لكصتر بين:

بعض محققین ابدال کی وج تسمید میں بیان کرتے ہیں کہ انہیں جب کسی جگہ جانا مقصود ہوتا ہے تو وہ پہلی جگہ اپنے بدلے
اپنی مثال چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور سادات صوفیہ کے نزدیک عالم اجسام اور ارواح کے درمیان ایک عالم مثال بھی ثابت
جو عالم اجسام سے لطیف اور عالم ارواح سے کثیف ہوتا ہے اور روحوں کا مختلف صورتوں میں متمثل ہوتا اسی عالم مثال پر بھنی
اور حضرت جرائیل علیہ السلام کا حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں اور حضرت مریم کے پاس بشر سوی کی صورت
متمثل ہونا اسی عالم مثال کے قبیل سے ہے اور اسی وجہ سے یہ جائز ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام چھے آسان پر بھی موجود اور اسی وقت اپنی قبر میں بھی جسم مثالی کے ساتھ موجود ہوں اور حضرت سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دونوں جگہ و اور اسی وقت اپنی قبر میں بھی جسم مثالی کے ساتھ موجود ہوں اور حضرت سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دونوں جگہ و اور اسی وقت اپنی قبر میں بھی جسم مثالی کے ساتھ موجود ہوں اور حضرت سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دونوں جگہ و جو ۔ (جذب القلوب ص ۱۵۳) مکتبہ نیمیہ کا ہمور )

اور حاجي الداد الله مهاجر على متوفى ١١١ه اله لكصة بين:

رہا پیشبہ کہ آپ کو کیے علم ہوایا گئ جگہ کیے ایک وقت میں تشریف فر ما ہوئے بیضعیف شبہ ہے' آپ کے علم وروحانیو نسبت جو دلائل نقلیہ و کشفیہ سے ثابت ہے اس کے آگے بیرایک ادنیٰ سی بات ہے' علاوہ اس کے اللہ کی قدرت تو محل

marfat.com

ن- (فيعله منت مئلم عدني كتب خاندً لا مور)

فيخ اشرف على تعانوى متوفى ١٣٦٢ هد لكهية بين

محمد بن الحضرمی مجذوب نے ایک دفعہ تمیں شہروں میں خطبہ اور نماز جمعہ بیک وقت پڑھائے اور کئی کئی شہروں میں ایک ہی ب میں شب ماش ہوتے تھے۔ (جمال الاولیاء ص ۱۸۸ ' مکتبہ اسلامیۂ لاہور ) شف

نيزشخ تعانوي لكھتے ہيں:

امام شعرانی فرماتے ہیں کہ شخ محمد الشربینی کی اولا دیکھ تو ملک مغرب میں مراکش کے بادشاہ کی بیٹی سے تھی اور پکھاولا د ویجم میں تھی اور پکھ بلاد ہند میں اور پکھ بلاد تکرود میں تھی' آپ ایک ہی وقت میں ان تمام شہروں میں اپنے اہل وعیال کے میں ہوآتے اور ان کی ضرور تیں پوری فرما دیتے اور ہرشہروالے یہ سجھتے تھے کہ وہ انہی کے پاس قیام رکھتے ہیں۔

(جمال الاولياء ص٢٠٢)

شيخ شبيراحم عثاني متوني ١٩٣ ١١ ها الصليحة بين:

ی علامہ جلال الدین سیوطی علامہ سید آلوی علامہ ابن حجر پیتمی کمی علامہ عبد الوہاب شعرانی الماعلی قاری شخ عبد الحق محدث المحلی المداد الله مها جر مکی شخ اشرف علی تقانوی اور شخ شبیر احمد عثانی کی صریح عبارات سے بیدواضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی ہے۔ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور کا کنات کا ملاحظہ اور اعمال امت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور احوال برزخ میں میں اور جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے جاتے ہیں حتی کہ ایک وقت میں متعدد جگہ بھی تشریف لے جاتے ہیں مراد ہے۔ فل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضرونا ظر ہونے سے ہماری یہی مراد ہے۔

ایک سوال بید کیا جاتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں متعدد جگہ موجود ہوں تو اگر ہر جگہ آپ بعینہ بیں تو میت کی جاتا ہے اور اگر دوسری جگہ آپ نہ بیل تو میت کر جن کے مثال ہے تو مثل شی غیر شی ہوتی ہے سواس جگہ آپ نہ بیل آپ کا غیر ہوا؟ اس کا جواب میہ ہے کہ اجساد مثالیہ میں اشارہ حسیہ کے لحاظ سے بہر حال تغایر ہے اس لیے بیا تکثر بیا ہے اور چونکہ ان تمام اجساد مثالیہ میں روح واحد متصرف ہے اس لیے بیا جسام آپ کا غیر نہیں ہیں۔

marfat.com

الحمد لله على احساندرسول الله صلى الله عليه وسلم كے حاضر و ناظر ہونے كے تمام اصولى مباحث كا بيس نے باحوالداور باط ذكر كر ديا ہے الله تعالى ميرى اس تحرير كومير سے ليے توشه آخرت موافقين كے ليے موجب استقامت اور خالفين كے ليے مو ہدايت بنا دے۔ ماشاء الله ولا تو قالا بالله العلى العظيم۔

رُسول الله صلى الله عليه وسلم كي نماز جنازه يرضي كيفيت

امام ابوسیل محربن عیسی ترفری این سند کے ساتھ ایک حدیث روایت کرتے ہیں اس کے آخر میں ہے:

صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہا:اے صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم! کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و فوت ہو گئے۔آپ نے فرمایا: ہاں۔پس انہوں نے آپ کے صدق کو جان لیا۔ پھر پو چھا: کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔انہوں نے پو چھا: کیے؟ آپ نے فرمایا: ایک جماعت داخل ہو کر بھیر پڑھے دعا مانے کے درود شریف پڑھے پھروہ چلے جائیں' پھرایک جماعت داخل ہو کر بھیر پڑھے درود پڑھے اور دعا مائے 'پھروہ چلے جائیں۔

(شاكل ترندى دقم الحديث: ٣٩٧ سنن ابن ماجه دقم الحديث: ١٣٣٧ صحح ابن فزيمه دقم الحديث: ١٦٢٣ ا ١٥٣١ المجم الكبير دقم الحديث: ١٣٣٧ م الاولياء ج اص ٣٤١ ولاكل المعبزة للبيم في ج يم ٢٥٩)

مراز جنازہ میں اصل اور فرض قیام اور تکبیرات اربعہ ہیں' ہاتی ثناء' صلوٰ ۃ اور دعا وغیرہ ٹانوی حیثیت اور استحباب کا وہ رکھتی ہیں۔اس حدیث سیحے میں تکبیرات کا ذکر موجود ہے اور وہی نماز جنازہ کی اصل ہیں۔باقی دعا اور صلوٰ ۃ کا بھی ذکر ہے اور واضح رہے کہ دعا سے مرادیہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلمات طیبات کا عرض کرتا ہے۔

علامه ابوالحن على بن ابي بكر الفرغاني التوفي ٥٩٣ ه كصة بين:

اگرولی اور حاکم اسلام کے سوااور لوگ نماز جنازہ پڑھ لیس تو ولی کواعادہ کا اختیار ہے کہ حق اولیاء کا ہے اور اگرولی نے جنازہ پڑھ لیس تو ولی کواعادہ کا اختیار ہے کہ حق اولیاء کا ہے اور اگرولی نے جنازہ پڑھ لی تو اب دوبارہ کسی شخص کونماز جنازہ پڑھنے کا اختیار نہیں ہے۔ کیونکہ فرض تو پہلی نماز سے ادا ہو چکا اور بینماز بلون پڑھنا مشروع نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر تمام جہان کے مسلمانوں نے جنازہ پڑھنی چھوڑ دی حالانکہ حضور آج بھی و لیے ہی (زندہ اور تروتازہ) ہیں جیسے اس دن تھے جب آپ کو قبر مبارک ہیں گیا تھا۔ (ہدایہ اولین ص ۱۵۰ مطبوعہ شرکہ علیہ کمان)

علامه عبدالواحد ابن البهام التوفى ١٦٨ هاس كي شرح ميل لكهة بين:

اگرنماز جنازہ کی تکرارمشروع ہوتی تو مزاراقدس پرنماز پڑھنے سے تمام جہان اعراض نہ کرتا جس میں علاء وصلحاء ا حضرات ہیں جوطرح طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کی رغبت رکھتے ہیں تو سلف سے خ خلف تک تمام مسلمانوں کا حضور کی قبرانور پرنماز جنازہ نہ پڑھنا نماز جنازہ کے تکرار کے عدم جواز کی تھلی ہوئی دلیل ہے اور کا اعتبار کرنا واجب ہے۔ (فتح القدیرے ۲۲ س۱۲۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ 'بیروت ۱۳۱۵ھ)

مداییاور فتح القدیری عبارت سے ظاہر ہو گیا کہ وہ نماز جنازہ کے عدم تکرار کی مشروعیت اس بنیاد پررکھتے ہیں کہ کل کے مسلمان علاءاور صلحاء آپ کی قبرانور پرنماز جنازہ نہیں پڑھتے اور بیاستدلال اسی وقت صحیح ہوسکتا ہے کہ نماز جنازہ سے معروف نماز جنازہ ہواوراگر اس سے مرادمحض صلوٰۃ وسلام پڑھنا ہوتو وہ آج تک قبرِ انور پر پڑھا جاتا ہے۔اس صورت احناف کثر ہم اللّٰد تعالیٰ کا بیاستدلال کس طرح صحیح ہوگا۔

اعلی حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی متونی ۱۳۳۰ هدرج ذیل سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:

marfat.com

نلہ ۸:ازشهر چاٹگام موضع چر باکلیه مکان روش علی مستری مرسله منشی محمد استعیل ۱۳۳۳ شوال ۱۳۳۰ ه کیا فرماتے ہیں علائے دین که آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے جنازہ کی نماز کتنی مرتبہ پڑھی گئی اور اوّل کس شخص نے پڑھائی تھی؟ بینوا تو جروا

واب صلى المله تعالى على حبيبه واله وبارك وسلم. سائل كوجواب مسئله عن بات كه درود المسائين يف كى جگه جوعوام و جهال صلم يا كيام يا من يا صلم المحاكر تين محض مهمل و جهالت ب المقلم احدى اللسائين المحمل و درون انول من سے ايک ہے ۔ ت) جيئے نبان ہے درود شريف كعوض بيم ممل كلمات كهنا درود كو أدا نه كرے گا يوں بى مهملات كا لكمنا درود كو أدا نه كرے گا أيلى كو تا قلى بخت محروق ہے ۔ مين خوف كرتا ہوں كه كيس اليے لوگ "فيسدل له الله على المعالى الله تعالى عليه و سلم - جنازه اقدس پر نماز كي باب مختف الله على الله تعالى عليه و سلم - جنازه اقدس پر نماز كي باب مختف الله على كردو يون المعالى الله تعالى عليه و سلم - جنازه اقدس پر نماز كي باب مختف الله كي كردو يون المعالى الله تعالى عليه و سلم - جنازه اقدس پر نماز كي باب مختف الله كي كردو يون المعالى الله تعالى عليه و سلم - جنازه اقدس پر نماز كي باب مختف الله كي كردو يون المعالى الله يعلى المعالى الله يعلى المعالى الله يعلى المعالى الله يعلى المعالى الله يعلى المعالى الله يعلى المعالى الله يعلى المعالى الله يعلى المعالى الله يعلى المعالى الله يعلى المعالى الله يعلى المعالى الله يعلى المعالى الله يعلى المعالى الله يعلى المعالى الله يعلى المعالى كردو يون الميالي عند المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى ال

رہ میں ہے۔ مبسوط امام ممس الائمہ سرھسی میں ہے:

ان ابه ابكر رضى الله تعالى عنه كان خولا بتسوية الامور وتسكين الفتنة فكانوا ون عليه قبل حضوره وكان الحق له لا نه هو مليفة فلما فرغ صلى عليه ثم لم يصل احد عليه. (مبوط ٢٥صلى عالية ثم لم يصل احد

، حسیب بر بطوطری برای داراسترید) برزار و حاکم و ابن منبع و بیمتی اور طبر انی مجم اوسط میں حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه ہے راوی بین رسول الله

الله تعالى عليه وسلم في فرمايا:

اذا غسلت مونى و كفنتمونى فضعونى على وي أذا غسلت مونى على وي ثم اخرجوا عنى فان اول من يصلى على أن ثم ملك الموت وده من الملائكة باجمعهم ثم ادخلوا على وسلموا تسليما.

حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملات درست کرنے اور فتنہ فروکرنے میں مشغول تھے'لوگ ان کی آمد سے پہلے آ کرصلوٰ ۃ پڑھتے جاتے اور حق ان کا تھا اس لیے کہ وہ خلیفہ تھے'تو جب فارغ ہوئے نماز پڑھی' پھراس کے بعد نماز نہ پڑھی گئی۔(ت)

جب میرے شل و گفن سے فارغ ہو مجھے نعش مبارک پررکھ کر باہر چلے جاؤ۔ سب سے پہلے جبریل مجھ پرصلوٰ ق کریں گے، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر ملک الموت اپنے سارے لشکروں کے ساتھ پھر گردہ گردہ میرے پاس حاضر ہوکر مجھ پر درود وسلام عرض کرتے جاؤ۔

marfat.com جلد

والله سبحنه وتعالى اعلم.

(المتدرك جسم ٢)

(فآوى رضوية جهم ١٦٥ ما ١٣٠ رضا فاؤخريش لا مور ١٩٩٧م)

## عام مسلمانوں کی نماز جناز ہر پڑھنے کی کیفیت

علامه علاء الدين ابو بكربن مسعود كاساني حنفي متوفى ١٨٥ ه لكمت بين

مسلمانوں کا اس پراجماع ہے کہ نماز جنازہ میں جارتگہیریں ہیں اوراجماع جت ہے اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز جنازہ میں چارتگبیریں پڑھی ہیں اور ہرتگبیر ایک رکعت کے قائم مقام ہے اور فرض نمازیں جار رکعات سے زیادہ نہیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز جنازہ پڑھی اس میں جارتگہیریں تھیں 'حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ میں جارتگہیریں پڑھیں' حضرت عمر نے حضرت ابو بکرکی نماز جنازہ میں جارتگہیریں پڑھیں۔

پہلی تکبیر کے بعد اللہ عزوجل کی ثناء پڑھے اور وہ ہے: 'سبحانگ اللہم وبحمدک و تبارک اسمک و تبعد اللہ عندک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الله غیرک ''اور دوسری تکبیر کے بعد نبی سلی اللہ علیہ وسلم پرصلوٰ ق ( درود ) پڑھے اور وہ معروف درود شریف ہے ''اللہم صل علی محمد و علی آل محمد . . . انک حمید مجید '' تک اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے استغفار کرے اور ان کے لئے شفاعت کرے کیونکہ نماز جنازہ میت کے لیے دعا ہے اور چوشی تکبیر کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دے۔ (بدائع الصنائع ج من ۱۳۵۰۔ ارالکت العلمیہ 'پروت' ۱۳۱۸ھ)

نماز جنازہ میں جارتگبیریں پڑھنے کی اصل بیصدیث ہے:

عن جابر رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على اصحمة النجاشي فكبر

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحمہ النجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی اور چار تکبیریں پڑھیں۔

(صيح ابخارى رقم الحديث: ١٣٣٦ أسنن النسائى رقم الحديث: ١٩٤٠)

ر جی ہی اور تنظیر کے بعد شاء اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف اور تیسری تکبیر کے بعد دعا کرنے کی اصل ہو اور نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد شاء اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف اور تیسری تکبیر کے بعد دعا کرنے کی اصل ہو پشیں ہیں:

امام ابوعیسی محمد بن عیسی تر مذی متوفی ۹ کا صروایت کرتے ہیں:

حضرت فضاله بن عبيد رضي الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسوا وعن فضالة بن عبيد٬ قال بينما رسول الله الله صلى الله عليه وسلم بيشے ہوئے تھے كه ايك مخص آيا اوراس نے بيا صلى الله عليه وسلم قاعد اذ دخل رجل فصلي، كرييدعاكى: اے الله! ميري مغفرت كراور مجھ پر رحم فرما تو رسو فقال اللهم اغفر لي وارحمني.فقال رسول الله الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اے نمازی! تم نے جلدی کی ۔ جس صلى الله عليه وسلم عجلت ايها المصلى! اذا تم نماز پڑھ کر بیٹے جاؤ تو اللہ کی شان کے لائق حمد کرو۔ پھر جھ صليت فقعدت فاحمد الله بما هو اهله وصل درود پڑھؤ پھر اللہ سے دعا کرؤ پھراس کے بعد ایک اور مخص آ على شم ادعه. قال شم صلى رجل اخو بعد اس نے اللہ کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا تو نبی ذلك وحمد الله وصلى على النبي صلى الله الله عليه وسلم في فرمايا: أع نمازي! ابتم دعا كرو تهاري دعا قبل عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

marfat.com

ہوگی۔

(سنن الترمذي رقم الحديث: ٩٤٣) سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٣٨١ سنن النسائي رقم الحديث: ١٢٨٣ صحيح ابن خزيمه رقم الحديث: ٩٠ ٤ منداحمه ٢٠٣٠ ص ١٨٠ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ١٩٦٠ المعجم الكبير ج ١٨ وقم الحديث: ٩٣ ١ ١٩٧ ع ١٩١ المستد رك ج اص ٢٣٠ سنن كبري ج ٢ص ١٣٨ ١٣٥ ١٣٥)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی صلی الله علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر میرے ساتھ تھے جب میں بیٹھ گیا تو میں نے پہلے الله تعالیٰ کی ثناء کی ۔ پھر نبی صلی الله علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ پھر اپنے لیے دعا کی تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم سوال کرو متہیں دیا جائے گا' تم سوال کرو تہہیں دیا جائے گا' تم سوال کرو تہہیں دیا جائے گا۔

وعن عبد الله بن مستعود و قال كنت اصلى والنبى صلى الله عليه وسلم وابو بكر و عمر معه فلما جلست بدات بالثناء على الله (تعالى) ثم الصلوة على النبى صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسى. فقال النبى صلى الله عليه وسلم سل تعطه سل تعطه سل تعطه.

(سننِ التر مذى رقم الحديث: ٩٩٣ ُ شرح النة رقم الحديث: ١٠٠١ ُ جامع المهانيد والسنن مندابن مسعود رقم الحديث: • ٨٧ )

امام عبد الرزاق بن هام متوفی ۲۱۱ ها پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

امام شعمی نے کہا: پہلی تکبیر میں میت پر ثناء ہے ووسری تکبیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے اور تیسری تکبیر میں میت کے لیے دعا ہے اور چوتھی تکبیر میں سلام پھیرنا ہے۔ عبد الرزاق عن الثورى عن ابى هاشم عن الشعبى قال التكبيرة الاولى على الميت ثناء على الله والشانية صلوة على النبى صلى الله عليه وسلم والشالثة دعاء للميت والرابعة نسليم.

(مصنف عبدالرزاق جساص ۱۳۱۷ ، قم الحديث: ۱۳۲۲ ، دارالكتب العلميه ، بيروت ۱۳۲۱ هـ )

علامه علاء الدين محمر بن على بن محمر حصكفي حنفي متوفى ٨٨٠ اه لكهت بين:

نماز جنازہ میں فرض دو چیزیں ہیں: پہلی چیز چار تکبیریں ہیں اور دوسری چیز قیام ہے علامہ شامی متوفی ۱۲۵۲ھ نے لکھا ہے: اس میں سنت تین چیزیں ہیں (۱)اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء (۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروداور میت کے لیے دعا۔

(الدرالمخاروردالحتارج ٣٥س٠٠١\_٩٩ داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٩ه)

صدرالشريعهمولانا المجمعل حنفي متوفى ٢ ١٣٥ ه لكصة بي:

marfat.com

القرار

عالمگيري در عتار وغير ما) بعض ما تورد عائي سه بين:

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحي على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجر (ه ها)ولا تفتنا بعد (ه ها).اللهم اغفر (له لها)وارحمه (ها)وعافه (ها)واعف عنه (عنها)واكرم نزله (ها)ووسع مدخله (ها)واغسله(ها)بالما والشلج والبرد ونقه (ها)من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله (ها)دارا خيرا من دار (ها). (بهارش يعت عمد چهارم من المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا ا

نماز جنازہ کے بعد مقیں توڑ کر دعا کرنے کا جواز اور استحسان

اہل سنت کا معمول ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد صفیں توڑیتے ہیں اور لوگ منتشر ہوجاتے ہیں'اس کے بعد امام ایک بارسور و فاتحہ اور تین بارسور و اخلاص پڑھتا ہے اور لوگوں سے بھی پڑھنے کے لیے کہتا ہے' پھراس کا میت کے لیے ایصال تو اس کرتا ہے اور مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے اور لوگ اس پر آمین کہتے ہیں' علاء دیو بنداس عمل سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے ۔ نماز جنازہ میں میت کے لیے دعا کی جا چکی ہے' اب اس دعا کے تکرار کی کیا ضرورت ہے' نیز اس دعا سے نما جنازہ میں زیادتی کا وہم پیدا ہوتا ہے' وغیرہ وغیرہ ۔

ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجیداورا مادیث میں مطلقاً دعا کرنے کا حکم ہےاوراس کی نضیلت کا ذکر ہے' ہم اختصار کے پی**ٹ** نظرصرف دوآیتیں اور تین حدیثوں کا ذکرکررہے ہیں۔

فَادُعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ البِّينَ وَلَوْكُرِهَ الْكَفِي وَلَوْكُرِهَ الْكَفِي وَلَوْكُرِهَ الْكَفِي وَل

وَقَالَ رَبُّكُوا دُعُوْنِيَّ ٱسْتَجِبْ لَكُوْ.

پس تم اللہ ہے دعا کرو اخلاص ہے اس کی اطاعت کر۔ ہوئے خواہ کافروں کونا گوار ہو 〇

اور تمہارے رب نے فرمایا: تم مجھ سے دعا کرومیں تمہام

(المومن: ١٠) دعا كوقبول كرول كا-

دعا کے اس عمومی تھم میں نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا بھی شامل ہے اور قر آن مجید کی گی آیت میں اور کسی حدیث تھی خ نماز جنازہ کے بعد دعا پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا۔ پھر بغیر کسی شرعی ممانعت کے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے سے منع نہیں ہے اور اپنی طرف سے شریعت وضع کرنے کے متر ادف ہے اور اللہ کے ذکر سے روکنے اور منع کرنے کی جسارت ہے اس کی قرآن اور حدیث میں سخت فدمت ہے۔

دعا كرنے كے عموم اور اطلاق ميں حسب ذيل احاديث ہيں:

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: دعا عبادت کامغز ہے۔

(سنن الترمذي رقم الحديث:٣٣٤) بمعجم الاوسط رقم الحديث: ٣٢٢٠ مشكلوة رقم الحديث:٢٢٣١ كنز العمال رقم الحديث:٣١١٣ جامع الم

واسنن مندانس رقم الحديث ٢)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ کے نز دیک دعا سے بڑھ کرکم مکرم چیز نہیں ہے۔ (سنن التر فدی رقم الحدیث: ۳۳۷۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۸۲۹ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۴۵، مجم الاوس الحدیث: ۲۵۲۳ ۳۵۱۸ منداحمہ ۳۲۵ ۱۳۲۳ الادب المفردرقم الحدیث: ۱۲۷ کتاب الفعفاء تعقیلی جساص ۴۹۱ المستدرک جام ۴۹۰ شرک رقم الحدیث: ۱۳۸۸)

marfat.com

و معفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا 'اللہ تعالیٰ ر استن الريخ المراد المريخ المريخ الحديث: ٣٣٧٣ سنن ابن ماجه قم الحديث: ٣٨٢٧ مصنف ابن ابي شيبه ٢٠٠٥ منداحمد ي ٢٥٠ ي ٢٧١ ي ٢٨٣ ٢ ٢٨٢ الا دب المفرورقم الحديث: ١٥٨ مند ابويعلى رقم الحديث: ١١٥٥ المستدرك جاص ١٩٩)

ان احادیث میں بھی عموم اور اطلاق کے ساتھ دعا کرنے کا حکم ہے اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب فیں ٹوٹ جائیں **اورلوگ منتشر ہو جائیں یا جنازہ کے گرد جمع ہو جائیں اس وقت میت کے لیے دعا کرنا بھی ان اوقات کے عموم اور اطلاق میں** واخل ہے اور کسی حدیث میں اس وقت میت کے لیے دعا کرنے سے ممانعت نہیں ہے' سوبغیر کسی شرعی دلیل کے محض ہوائے نفس سے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے ہے منع کرنا بدعت اور گم راہی کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے' جب کہ خصوصیت کے ساتھ نماز جنازہ کے بعددعا کرنے کے سلسلہ میں احادیث اور آ ثار بھی وارد ہیں جن کوہم پیش کررہے ہیں۔

نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے ثبوت میں خصوصی احادیث اور آثار

عن ابى هويوة قال سمعت رسول الله حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صلى الله عليه وسلم يقول اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء.

رسول الله صلى الله عليه وسلم كويه فرمات ہوئے سنا ہے كه جب تم میت برنماز (جنازہ) بڑھ لوتو اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا

(سنن ابودا وُ درقم الحديث: ١١٩٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٣٩٧ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٧١ - ٣٠ سنن كبرى لليبقى جهم ٠٨٠٠ اس مدیث میں 'ف احلصوا''یر''ف '' ہے اور پر تعقیب علی الفور کے لیے آتی ہے'اس کامعنیٰ ہے: میت پرنماز جنازہ یر صنے کے فوراً بعداس کے لیے اخلاص سے دعا کرو۔

> مانعین اور مخالفین اس استدلال پر بیراعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے: فَإِذَا قُرَأْتَ الْقُنُ أَنَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ

پس جب تم قرآن پڑھوتو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ

الرَّجِيْعِ(الْحُل:٩٨)

اس آیت میں بھی''ف استعذ'' پر''فا'' ہے' جوتعقیب علی الفور کے لیے آتی ہے اور اس صورت میں اس کامعنیٰ ہوگا: جب تم قرآن مجيد پردهوتواس كفوراً بعداعوذ بالله من الشيطن الرجيم پردهؤ حالانكه اعوذ بالله قرآن مجيد يرصف سے پہلے پردهی جاتی ہے۔اس کا جواب میہ ہے کہ چونکہ اس آیت کا ظاہر معنیٰ مععذر ہے اس لیے اس میں مجاز بالحذف ہے اور تقذیر عبارت اس طرح ب: "اذا اردت ان تقوا القوان ". جبتم قرآن پڑھنے كااراده كروتواعوذ بالله من الشيطن الرجيم پڑھؤاس كے برخلاف مس صدیث سے ہم نے استدلال کیا ہے اس کے معنیٰ میں کوئی تعذر نہیں ہے اور اس کو کسی مجاز پرمحمول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلسله میں دوسری سیح حدیث بیدے:

عن عبد الله بن ابسي اوفي وكان من مسحاب الشجرة فماتت ابنة له وكان يتبع خازتها على بغلة خلفها وفجعل النساء يبكين مال لا توثين 'فان رسول الله صلى الله عليه يبلم نهى عن المراثى فتفيض احداكن من

حضرت عبدالله بن الى اوفي رضى الله عنهما جواصحاب شجره ميس سے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی فوت ہوگئ وہ اس کے جنازہ میں خچریرسوار ہو کر جار ہے تھے کہ عورتوں نے رونا شروع کر دیا۔حضرت عبداللہ نے کہانتم مرثیہ مت پڑھو' کیونکہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے مرثیہ راسے سے منع فرمایا ہے اتم میں ہے کوئی

### martat.com

عورت اپنی آ کھے جس قدر جاہے آنو بہائے پھر انہوں نے جنازہ پر جارتجبیریں پڑھیں کھر اتنا وقفہ کیا جتنا دو تھبیروں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے اور اس وقفہ میں دعا کرتے رہے۔ پھر کہا: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نماز جنازہ میں ای طرح کرتے تھے۔

عبرتها ما شاء ت ' ثم كبر عليها اربعا' ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو' ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا.

مند احد جهن ۳۵۹ قديم مند احد جهاس ۴۸۰ رقم الحديث:۱۹۱۳ مؤسسة الرسالة عيروت ۱۳۲۰ معنف عبد الرزاق رقم الحديث:۱۹۱۳ مؤسسة الرسالة عيروت ۱۳۰۰ مند احد عبد الرزاق رقم الحديث:۱۵۰۳ مند الحميدي رقم الحديث:۱۵۰۳ مند الحميدي رقم الحديث:۱۵۰۳ مند الحميدي رقم الحديث:۱۵۰۳ مند الحميدي رقم الحديث:۱۵۰۳ مند رك جاص ۳۷-۳۵۹ منزيم جهن ۳۲-۳۷)

اس مدیث میں یہ نصری کے کہ حضرت ابن الی اوفی نے چوتھی تکبیر کے بعد دعا کی اور نماز جنازہ کے اندر جود عاکی تھی وہ
تیسری تکبیر کے بعد کی جاتی ہے اور حضرت ابن الی اوفی نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کرتے تھے اور
یہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کا واضح ثبوت ہے 'باقی رہا ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد سلام پڑھا جاتا ہے اور اس حدیث میں اس کا
ذکر نہیں ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ راوی سلام کا ذکر کرنا بھول گیا ہویا اس نے بیسوچ کر اس کا ذکر ترک کر دیا کہ
یہ تو ویسے ہی معروف اور مشہور ہے۔

نماز جنازہ کے بعد دعا کے ثبوت میں بیصدیث بھی اس کی مثل ہے:

سرزید بن رکانہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت پر نماز جنازہ پڑھتے تو چار تکبیریں پڑھتے 'پھریہ دعا

کرتے: اے اللہ! تیرابندہ اور تیری بندی کا بیٹا تیری رحمت کامختاج ہے اور تو اس کوعذاب دینے سے غنی ہے 'پس اگریہ نیک ہے

تو تو اس کی نیکی میں زیادہ کر اور اگریہ بُر ا ہے تو تو اس کی برائی سے درگز رفر ما' پھر جواللہ چاہتا آپ اس کے لیے وہ دعا کرتے۔

(امجم الکبیرج ۲۲س ۲۲۹ 'قم الحدیث: ۱۳۷۷ 'عافظ آبیٹی نے کہا: اس حدیث کی سند میں ایک راوی یعقوب بن حمید ہے' اس میں کلام کیا گیا ہے۔

مجمع الزوائد جسم ۲۲۳ )

اس حدیث میں بھی چار تکبیروں کے بعد دعا کا ذکر ہے' اس لیے اس دعا سے مراد بھی وہ دعا ہے جو نماز جنازہ کے بعد پڑھی جاتی ہے کونکہ جودعا نماز جنازہ کے اندر پڑھی جاتی ہے وہ تین تکبیروں کے بعد پڑھی جاتی ہے اور اس حدیث میں اور اس سے پہلی حدیث میں یہ تصریح ہے کہ یہ دعا چار تکبیروں کے بعد پڑھی گئی ہے اور اگر کوئی مخالف اس پر اصرار کرے کہ چار تکبیروں کے بعد سلام پڑھا گیا تو لاز ما سلام سے پہلے بھی ایک تکبیر پڑھی تکبیر پڑھی جائے گی اور اس طرح نماز جنازہ میں پانچ تکبیریں ہوجائیں گی اور بیا جماع کے خلاف ہے ۔ہم اس سے پہلے بدائع الصنائع جائے گی اور اس طرح نماز جنازہ میں پانچ تکبیریں ہوجائیں گی اور بیا جماع کے خلاف ہے ۔ہم اس سے پہلے بدائع الصنائع جائے اللہ اللہ کے دور اس میں چارتکبیروں کے بعد حدیثوں میں چارتکبیروں کے بعد سلام کا پڑھا سالم کا ذکر نہیں کا ہر اور معروف تھا'اس لیے اس نے اس کا ذکر اس لیے نہ کیا ہو کہ چارتکبیروں کے بعد سلام کا پڑھا مسلمانوں میں بالکل ظاہر اور معروف تھا'اس لیے اس نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ بہر حال چارتکبیروں کے بعد سلام کا پڑھا مسلمانوں میں بالکل ظاہر اور معروف تھا'اس لیے اس نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ بہر حال چارتکبیروں کے بعد رسول الند صلی اللہ علیہ و سے بالکل ظاہر اور معروف تھا'اس لیے اس نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ بہر حال چارتکبیروں کے بعد رسول الند صلی اللہ علیہ و سے بیالہ کیا ہر اور معروف تھا'اس لیے اس نے اس کا ذکر نہیں گیا۔ بہر حال چارتکبیروں کے بعد رسول الند صلی اللہ علیہ و سے بیالہ کیا کہ دیا ہوں کے بعد اس سے سالم کا کرنا ہمارے مطلوب پر بہت واضح دلیں ہے۔

اور یک صدیث بھی ہمارے مطلوب پر بہت واضح اور صریح دلیل ہے:

حضرت عوف بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھی میں نے

عن جبير بن نفير سمعه يقول سمعت عوف بن مالك يقول صلى رسول الله صلى

جلدوتهم

marfat.com

وهو يقول اللهم اغفرله وارحمه وعافه واعف وهو يقول اللهم اغفرله وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابد له دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الحنة واعذه من عذاب القبر ومن وادخله الحنة واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار قال حتى تمنيت ان اكون انا ذلك الميت. (صح ملمرة الحديث: ٩٢٣) من الرفري قم الحديث: ١٩٨٣)

اس جنازے میں آپ کی دعائے الفاظ یادر کھے وہ یہ ہیں (ترجمہ)
اے اللہ!اس کی مغفرت فرما 'اس پر رحم فرما 'اس کو عافیت میں رکھاور
اس کو معاف فرما 'اس کی عزت کے ساتھ مہمانی کر 'اس کے مدخل کو
وسیج کر 'اس کو پانی ' برف اور اولوں سے دھو ڈال 'اس کو گناہوں سے
اس طرح صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کیڑے کو میل سے
صاف کر دیا ہے ۔اس کے (دنیاوی) گھر کے بدلہ میں اس سے بہتر
گھر عطا فرما 'اس کے (دنیاوی) گھر والوں کے بدلہ میں بہتر گھر
والے عطا فرما ۔اس کی (دنیاوی) بیوی کے بدلہ میں اس سے بہتر
یوی عطا فرما 'اس کو جنت میں داخل فرما 'اس کو عذا بے قبر اور عذا بین ال
یوی عطا فرما 'اس کو جنت میں داخل فرما 'اس کو عذا بے قبر اور عذا بین ال
یوی عطا فرما 'اس کو جنت میں داخل فرما 'اس کو عذا ہے قبر اور عذا ہی کے
سے محفوظ رکھ ۔ حضرت عوف کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے بیتمنا کی
سے محفوظ رکھ ۔ حضرت والا میں ہوتا (تا کہ بدوعا مجھے لل جاتی ) ۔
کہ کاش! وہ مرنے والا میں ہوتا (تا کہ بدوعا مجھے لل جاتی ) ۔

نمازِ جنازہ کے اندر جو دعا ہواس کوسراً (آ ہت ) پڑھا جاتا ہے اور اس دعا کو حضرت عوف بن مالک نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سن کریاد کیا تھا'اس کا مطلب یہ ہے کہ آ پ نے یہ دعا جہراً پڑھی تھی اور جہراً دعا نماز جنازہ کے بعد پڑھی جاتی ہے' لہذا یہ وہ دعا ہے جونماز جنازہ کے بعد پڑھی گئ' اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ محد ثین نے اس دعا کو نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعا کے باب میں ذکر کیا ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں کوئی ایسالفظ نہیں ہے جواس پر دلالت کرتا ہو کہ بیدوہ دعا ہے جونماز جنازہ کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ بلکہ حضرت عوف بن مالک کا اس دعا کورسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سن کر باد کہا اس دعا کو نماز جنازہ کے اندر پڑھنے باد کرنا اس پر ظاہراورواضح قرید ہے کہ یہ دعا نماز جنازہ کے بعد پڑھی گئی تھی اور محد ثین کا اس دعا کو نماز جنازہ کے اندر پڑھنے پر محمول کرنا محض ان کی رائے ہے' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کونہیں فر مایا تھا کہتم اس حدیث کو اس باب میں درج کرو نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے بعد دعا کر کر رہے ہیں:

عمیر بن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یزید بن المکفف کی نماز جنازہ پڑھی' انہوں نے اس پر چار تکبیریں پڑھیں' پھر کچھ چلے حتیٰ کہ جنازہ کے پاس آئے اور بیدعا کی: اے اللہ! بیہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندہ کا بیٹا ہے' آئ اس پر موت طاری ہوئی ہے تو اس کے گناہ کو بخش دے اور اس کی قبر کو کشادہ کر دے' پھر پچھ چل کر اس کے پاس آئے اور دعا کی: اے اللہ! بیہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندہ کا بیٹا ہے' آئے اس پر موت طاری ہوئی ہے تو اس کے گناہ کو بخش دے اور اس کی قبر کو کشادہ کر اس کے بیان آئے اس پر موت طاری ہوئی ہے تو اس کے گناہ کو بخش دے اور اس کی قبر کو کشادہ کر اس کے خاتی ہوگئی ہے۔ دے کیونکہ جمیں اس کے متعلق خیر کے سوا اور پچھام نہیں ہے اور اس کا خوب علم بچھ کو ہی ہے۔

عن عمير بن سعيد قال صليت مع على على يزيد بن المكفف فكبر عليه اربعا ثم مشى حتى اتباه فقال اللهم عبدك ابن عبدك نزل بك اليوم فاغفرله ذنبه ووسع عليه مدخله ثم مشى حتى اتاه وقال اللهم عبدك ابن عبدك نزل بك اليوم فاغفرله ذنبه ووسع عليه مدخله فانا لا نعلم منه الا خيرا وانت اعلم به.

امام ابو بمرعبدالله بن ابی شیبه متوفی ۲۳۵ هاین سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

(مصنف ابن الى شيبه جسم ٣٣١ مطبوعه ادارة القرآن كرا جي ٢٠٠١هـ)

جلدوتهم

### marfat.com

AP 1

مش الائمه محمد بن احد سرحسی متوفی ۳۸۳ هر بیان کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اور حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے ایک نماز جنازہ رہ گی جب وہ اس جنازہ پر آئے تو انہوں نے میت پرصرف استغفار کیا اور حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنہ سے حضرت عمر رضی الله عنہ کی نماز جنازہ رہ وہ ان کے جنازہ پر آئے تو کہا: اگر تم نے نماز جنازہ پڑھنے میں مجھ پر سبقت کر لی ہے تو ان کے لیے دعا کرنے میں تو مجھ پر سبقت نہ کرو۔ (المہوطے ۲۲ میں کہ) دارالکتب العلمیہ 'بیروت ۱۳۲۱ھ)

امام علاء الدين الوبكر بن مسعود كاساني حنفي متوفى ١٥٨٥ ه لكمت بين:

ہماری دلیل یہ ہے کہ روایت ہے کہ نمی صلّی اللّه علیہ وسلم نے ایک جنازہ پر نمائی 'جب آپ نماز جنازہ پڑھ بچکو حضرت عمر رضی اللّه عنہ کچھلوگوں کے ساتھ آئے اور بیدارادہ کیا کہ ان پر نماز جنازہ پڑھیں تو نمی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا: نماز جنازہ دو بار نہیں پڑھی جاتی لیکن تم میت کے لیے دعا کرواور استغفار کرواور بیہ حدیث اس باب میں نفس (صرح) ہے اور روایت ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللّه تعالی عنهم سے ایک جنازہ پر نماز رہ گئی 'جب وہ آئے تو انہوں نے میت کے لیے صرف استغفار کیا اور حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنہ سے حضرت عمر رضی الله عنہ کی نماز جنازہ رہ گئی 'جب وہ آئے تو انہوں نے کہا: اگر تم نے ان کی نماز جنازہ میں مجھ پر سبقت کرلی ہے تو ان کے لیے دعا کرنے میں مجھ پر سبقت نہ کرو۔ (بدائع الصائع جمس میں اللہ علیہ 'بیردت' ۱۳۱۸ھے)

علامہ محمود بن احمد البخاری الهتوفی ٦١٢ ھے نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز جنازہ دوبار نہیں پڑھی جاتی کیکن تم میت کے لیے دعا کرواور استغفار کرو۔

(الحيط البرهاني ج ٢ص٣٣٣ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٧ه)

ان احادیث اور آثار سے بیرواضح ہو گیا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا عہد رسالت اور عہد صحابہ میں معمول اور مشروع تھا۔اس تفصیل اور شخقیق کے بعد ہم فقہاء کی ان عبارات کی تنقیح کرنا چاہتے ہیں جن سے مخالفین نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے عدم جوازیر استدلال کرتے ہیں۔

نماز جنازہ کے بعد دعا ہے ممانعت کے دلائل اوران کے جوابات

ملاعلى بن سلطان محمد القارى متوفى ١٠١٠ ه لكھتے ہيں:

نماز جنازہ کے بعدمیت کے لیے دعا نہ کرے کیونکہ اس سے نما زجنازہ میں زیادتی کا شبہ پیدا ہوتا ہے۔

(مرقاة الفاتيح جهص المكتبه حقانية بثاور)

ہم نے نماز جنازہ کے بعد دعا کوا حادیث صححہ اور آ ٹار صحابہ سے ٹابت کیا ہے اور ملاعلی قاری کی بی عبارت نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث ہے نہ اثر ہے تو اس میں اتنی قوت کہاں ہے آ گئی کہ بیا حادیث صححہ کے مزائم ہو سے ٹاہم اس کی توجیہ بی ہے کہ ملاعلی قاری نے نماز جنازہ کے بعد دعا کواس لیے منع کیا ہے کہ اس سے نماز جنازہ میں زیادتی کا شبہ بیدا ہوتا ہے اور زیادتی کا شبہ بیدا ہوتا ہے اور زیادتی کا شبہ بیدا ہوتا ہے اور زیادتی کا شبہ بیدا ہوتا ہے بعد اس طرح منیں قائم رہیں اورلوگ اس طرح اپنی جگہوں پر ہاتھ باند سے کھڑے رہیں 'پھر اس حال میں میت کے لیے دعا کریں تو یہ شبہ ہوگا کہ بید دعا بھی نماز جنازہ کا جز ہے ۔ لیکن جب سلام پھیر نے کے بعد صفیں ٹوٹ جائیں اورلوگ منتشر ہوکر جنازہ کے گردجمع ہوں اور ایک بار سورۂ فاتحہ اور تین بار سورۂ اخلاص پڑھ کی میں ہوگا جو یہ کے ایسال ثواب کریں اور ہاتھ اٹھا کرمیت کے لیے دعا کریں تو پھرکوئی عقل وخرد سے عاری شخص ہی ہوگا جو یہ

جلدوتم

marfat.com

مر کا کریہ دعا نماز جنازہ کا جز ہے۔

اس طرح بعض فقہاء نے بیرکہا ہے کہ ظاہرالروایہ میں ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کرے اور نوا در میں ہے: بید دعا جائز

علامه محمود بن احمد البخاري متوفى ٢١٦ ه لكهت بن:

نماز جنازہ کے بعد کوئی شخص دعا کے لیے کھڑا نہ ہو کیونکہ وہ ایک مرتبہ دعا کر چکاہے اورنماز جنازہ کا اکثر حصہ دعاہے اور ا ادر کی روایت میں ہے کہ بیرد عا جائز ہے۔ (الحیط البرهانی جسم ۳۳۸ داراحیاءالر اث العربی بیروت ۱۳۲۴ ه

علامه زين الدين ابن جيم متوفى • ٩٧ ه لكهت بن:

نماز جنازہ میں سلام پھیرنے کے بعد دعانہ کرئے اس طرح خلاصة الفتادی (جام ٢٢٥) میں ہے اور امام فضلی نے کہا ہے كهاس ميں كوئى حرج نبيں ہے۔(البحرالرائق ج٢ص١٨٣ مطبوعه كمتبه ماجدية كوئة)

علامه سراح الدين عمر بن ابراجيم ابن تجيم حنفي متوفى ٥٠٠ اه لکھتے ہيں:

نماز جنازہ میں سلام پھیرنے کے بعد کوئی دعانہ کرے بیظاہر مذہب ہے اور بعض مشائخ نے کہا ہے کہ بید عاکرے: "دبنا نسا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة "اوربعض نے كها: بيرعاكر عن 'اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتن بعده اغفولنا وله ''اوربعض نے کہا: پیدعا کرے:''ربنا لا تزغ قلوبنا....الی اخرہ''. (انہرالفائق جاص۳۹۴ قدی کتبخانہ کراچی) علامه ابراہیم حلبی متوفی ۹۵۲ ھاور علامہ نیخی زادہ داماد آ فندی متوفی ۷۵۰ ھے نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔

(غدية المستملي ص٥٨٦\_٥٨٥ سهيل اكيدي لا مور مجع الانهرج اص ١٧١ مكتبه غفارية كوئه)

فقہاء کی ان عبارات سے واضح ہوا کہ اگر نماز جنازہ کے سلام پھیرنے کے متصل بعد و ہیں کھڑے کھڑے فیس تو ڑے فرمیت کے لیے دعا کی تو بیرظاہر الروابیہ میں ممنوع ہے لیکن نوادر کی عبارات میں' امام فضلی اور دیگر متاخرین کی عبارات میں **کور ہے کہاس کیفیت سے بھی نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے اور اگرنماز جنازہ کے بعد شفیں تو ڑکر میت کے لیے دعا کی** ائے جبیبا کہ مروجہ طریقہ ہے تو پھر ریسک کے اعتبار سے بھی ممنوع نہیں ہے اور اس کے جواز اور استحسان میں کوئی کلام نہیں

مفتی محرشفیج دیو بندی متوفی ۱۳۹۱ هے نماز جنازه کے بعد دعا کی ممانعت میں لکھا ہے:

ال ( ۲۰۰۷ ): نماز جنازہ کے بعد جماعت کے ساتھ وہیں تھبر کر دعا کرنا کیباہے؟

إلى: درست بيل لما في البزازيه لا يقوم بالدعا بعد صلوة الجنازة لانه دعا مرة لان اكثرها دعا.

(برازبيعلى هامش العالمكيربيرج مهص ٩٠) ( فآوي دارالعلوم ديوبندج ٢ ( اعداد المفتين كامل )ص٨٣٣ دارالا شاعت كرا جي ١٩٧٤ء ) دراصل بزازبیکی بیعبارت عالم گیری جسم ۸۰ پرے اس کا ترجمہ بیے: نماز جنازہ کے بعد دعا کے لیے کھڑا ندر ہے وکلہوہ ایک مرتبہ دعا کر چکا ہے اور نماز جنازہ کا اکثر حصہ دعا پرمشمل ہے۔

اس ممانعت کا بھی وہی محمل ہے کہ نماز جنازہ کے بعدای جگہ مفیں توڑے بغیر دعا نہ کرے مفیں توڑنے اور لوگوں کے گر ہونے کے بعد ممانعت نہیں ہےاوراس کی وجہ رہے کہا گرفصل کیے بغیرای جگہ دعا کرے گا تو اس سے نماز جناز ہیں تی کاشبہ ہوگا۔

نماز جنازہ کے متصل بعدای حال میں میت کے لیے مزید دعا کی ممانعت کی نظیر وہ احادیث ہیں جن میں فرض نما ز کے

martat.com

جلدوتهم

Marfat.com

القد

متصل بعد بغیرفصل کیے ہوئے نفل نماز بڑھنے سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے۔

ن بعد میر سے اوسے من رہرے ہیں ہی اور ان سے اس جی اور ان سے اس جیز کے بارے میں دریافت کیا جس کو معرف معاویر نے معاویر نے بار نے میں دریافت کیا جس کو معرف معاویر نے لا قامیں ویکھا تھا، سائب نے کہا: ہاں! میں نے ان کے ساتھ المقصورة میں جمعہ پڑھا تھا، جب امام نے سلام بھیرا تو میں اس جگہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا، حضرت معاویہ نے جھے بلوا کرفر مایا: تم نے جوکیا ہے دوبارہ ایسا نہ کرنا، جبتم جمعہ کی نماز پڑھا تو اس وقت تک دوسری نماز نہ پڑھو، حتی کہتم کسی سے بات کرلو، یا وہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح کرنے کا حکم دیا ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملایا جائے، حتی کہ ہم کسی سے بات کرلیں یا اس جگہا سے جلے جائے، حتی کہ ہم کسی سے بات کرلیں یا اس جگہا سے جلے جائے میں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۳۹)

ے بیازہ میں اصل چیز میت کے لیے دعا ہے' سونماز جنازہ کی دعا کے بعد بغیر فصل کے دوسری دعا نہ کی جائے' ہاں کمی سے باتیں کرکے یا اس جگہ ہے فصل کر کے دوبارہ دعا کی جائے تو پھر جائز ہے جیسے فرض نماز کے بعد فصل کر کے فعل نماز پڑھما جائز ہے اور متصلاً پڑھناممنوع ہے۔

اس طرح امام ابوداؤدسلیمان بن اشعث متوفی ۵ سام دوایت کرتے ہیں:

ازرق بن قیس بیان کرتے ہیں کہ ہم کو ایک امام نے نماز پڑھائی جس کی کنیت ابورمیڈ تھی 'ابورمیڈ ہے کہا: میں نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نماز کی مثل نماز پڑھی تھی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پہلی صف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب تھے اور ایک شخص نماز میں پہلی تکبیر کے ساتھ موجود تھا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب اور بائیں جانب سلام پھیرا' حتیٰ کہ ہم نے آپ کے رخساروں کی سفیدی دیکھی' پھر جس شخص نے پہلی تکبیر کے ساتھ نماز پڑھی تھی وہ اٹھ کرفوراً دو رکعت نماز پڑھنے لگا' حضرت عمر رضی اللہ عنداس کی طرف لیکے اور اس کے دونوں کندھوں کو پکڑ کرجنجھوڑ ا' پھر کہا: بیٹھ جاؤ' کیونکہ سابقہ اہل کتاب صرف اسی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں کہ وہ اپنی نمازوں میں فصل نہیں کرتے تھے' پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر حضرت عمر کود کی اور فر مایا: اے ابن الخطاب! اللہ تم کوصواب پر برقر ارد کھے۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۱۰۰۰)

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ فرض نماز اور نفل نماز میں کوئی فصل ہونا چاہیے خواہ کوئی بات کر لی جائے یا جگہ بدل لی جائے اور نماز جنازہ کے متصل بعد اگر اس جگہ دوبارہ میت کے لیے دعا کی جائے تو وہ بھی اس تھم میں ہے 'لہذا جن فقہاء نے نماز جنازہ کے متصل بعد میت کے لیے دعا کرنے سے منع کیا ہے اس کی بھی یہی وجہ ہے اور بیدوجہ بھی ہے کہ اس سے نماز جنازہ میں زیادتی کا شبہ ہوگا اور جب صفیں ٹوٹے اور نمازیوں کے جگہ بدلنے کے بعد دعا کی جائے گی تو پھر نماز جنازہ کے بعد دعا کر ا بہر حال مستحسن ہوگا

دارالعلوم ديوبند كمفتى اوِّل مفتى عزيز الرحمٰن لكصة بين:

سوال (۳۱۳۴):بعدنماز جنازہ قبل فن چندمصلیوں (نمازیوں) کا ایصال ثواب کے لیے سورۂ فاتحہ ایک بار اور سورۂ اخلاص تین بارآ ہتہ آواز سے پڑھنایا کسی نیک آ دمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کرمختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یانہیں۔ ا

الجواب اس میں کچھ حرج نہیں ہے لیکن اس کورسم کر لیٹا اور التزام کرنامثل واجبات کے اس کو بدعت بنا وے گا کے ما صوح به الفقهاء فقط . (نآویٰ دارالعلوم دیو بند مرل کمل ج۵س ۴۳۸ -۴۳۸ دارالا شاعت کراچی )

اس فنویٰ ہے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد کچھ فصل کر کے دعا کرنا جائز ہے بلکہ متحب اورمسنون ہے۔مثل واجبات کے التزام کرنا ہمارے نز دیک بھی صحیح نہیں ہے ۔لیکن مثل واجبات کے التزام کامعنیٰ یہ ہے کہ نہ کرنے والے کو ملامت او

marfat.com

ندمت کی جائے اوراس کو بھی بھی ترک نہ کیا جائے اور بھی توک ہو جائے تو اس کی قضاء کی جائے اور اہل سنت اس طرح نہیں کرتے۔

مجھے سے بعض احباب نے فر مائش کی تھی کہ میں نماز جنازہ کے بعد دعا کے مسئلہ پرلکھوں' شرح صحیح مسلم اور تبیان القرآن کی سابقہ جلدوں میں بیرمسئلنہ بیں لکھ سکا تھا۔اب''انک میست'' کی تفسیر میں اس مسئلہ کی ایک گونہ مناسبت تھی سوحسب مقد ور لکھ دیا ہے۔اللہ تعالی قبول فر مائے۔(آمین)

الزم: ۳۱ میں فرمایا: '' پھر بے شکتم سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑا کروگے O'' قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ کے سامنے جھگڑنے والوں کے مصادیق

انبیاء کیہ السلام اوران کی امتوں میں جھگڑا ہوگا' انبیاء کیہ السلام کہیں گے کہ ہم نے اپنی امتوں کو اللہ تعالی کے احکام پہنچائے اوران کی امتیں اس کا انکار کریں گی اور عام کفار اپنے کا فرسرداروں سے جھگڑا کریں گے' عوام کہیں گے کہ ہمیں ان سرداروں نے جھگڑا کریں گے' مسلمانوں کے سرداروں نے گم راہ کیا ہے' ہم نے ان کے کہنے سے اللہ تعالیٰ کی تو حید کا کفر کیا تھا اور وہ اس کا کفر کریں گے' مسلمانوں کے بعض گروہ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے' میں گئاف فریق بعض گروہ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے' قیامت کے دن مختلف فریق ایپ رب کے سامنے جھگڑا کریں گے' اس کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت زبير رضى الله عنه بيان كرتے بيں كه جب بير آيت نازل موئى:

ثُمَّ النَّكُمُ يَوْمُ الْقِيدَةِ عِنْدَا مَ بِكُمْ تَخْتَصِمُونَ ۞ ﴿ عِمْرِ بِشَكَمْ سِ قَامِت كَ دِن ا بِيَ رب كَ سامِنِ ﴿ الرمِ: ٣١) ﴿ وَهُلُوا كُروكَ ۞

حضرت زبیر نے کہا: یا رسول اللہ! کیا ہم دنیا میں جھگڑے کے بعد قیامت کے دن پھر جھگڑا کریں گے؟ آپ نے فر مایا: ہاں! انہوں نے کہا: پھرتو بیمعاملہ بہت سخت ہے۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث:۳۲۳ مندالحمیدی رقم الحدیث:۹۰ منداحمہ جاص ۱۹۳ مندالبز ارزقم الحدیث:۹۲۴ مندابویعلیٰ رقم الحدیث:۹۲۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ مفلس کون مخص ہے؟ صحابہ نے کہا: ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی درہم ہونہ کوئی سامان ہو' آپ نے فرمایا: میری امت میں سے مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نمازین' روزے اور زکو قالے کر آئے گا اور اس نے اس کوگالی دی' اس پر تہمت مگائی اور اس کا مال کھایا' اس کا خون بہایا اور اس کو مارا' پھر اس کو بھی اس کی نیکیاں دی جائیں گی اور اس کو بھی اس کی نیکیاں دی جائیں گی تو ان کے گناہ اس کو بھی اس کی نیکیاں دی جائیں گی اور اگر ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہوجائیں گی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیئے جائیں گی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیئے جائیں گی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیئے جائیں گے بھراس کو دوز خ میں ڈال دیا جائے گا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث ۲۵۸۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی دوسر ہے شخص کی بخرت یا اس کی کسی بھی چیز پرظلم کیا ہووہ آج ہی اس سے معاف کرائے اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس میں اس کے پاس اور ہم ہوگا نہ دینار ہوگا' اگر اس کے پاس کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے برابر اس سے وہ نیک عمل لے لیا جائے گا اور اگر ہاس کے پاس نیک عمل نہیں ہوگا تو جس پر اس نے ظلم کیا ہے اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیئے جائیں گے۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث:۲۳۳۹ منداحمر رقم الحدیث: ۵۸۰ اعالم الکتب)

حضرت عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے دو پڑوی جھگڑا کریں گے۔

marfat.com

أياء القرآن

ے ایک رکن کوجر دو۔ (مندالم ارقم الدیف:۱۹۳۳ الکال این عدی ج س الا ملح جدید جمع الروائدج ه ص ۱۰۰۰)

حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن ضرور حق داروں کو ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے حتیٰ کہ سینکھ والی بکری ہے ہے سینکھ کی بکری کا بدلہ لیا جائے گا۔ (میج مسلم رقم الحدیف:۲۵۸۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ابیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ آپی میں جھڑا کریں ہے حتیٰ کہ روح جسم کے ساتھ جھڑا کریں ہے حتی کہ روح جسم کے ساتھ جھڑا کرے گئی ہی روح جسم نے بیا تھا اور جسم سے کہا گئی: تم نے بیکام کیے تھے اور جسم روح ہے کہا جم نے بیہ معوبہ بنایا تھا اور تم کے مالیک منال اس طرح ہے کہا کہ دیکھ رہا اللہ باغ جس کہا ابی میں بہاں پر بہت چھل دیکھ رہا ہوں کہ میں ان تک پہنچ نہیں سکا 'تب اندھے نے کہا: تم جھے پر سوار ہو جاد اور ان کیلوں کو تو رُلو کی اس آبا بی جے نے اندھے پر سوار ہو جاد اور ان کیلوں کو تو رُلو کی اس آبا بی جے نے اندھے پر سوار ہو جاد اور ان کیلوں کو تو رُلو کی اس آبا بی خے نے اندھے پر سوار ہو جاد اور ان کیلوں کو تو رُلو کیس اس آبا بی جے نے اندھے پر سوار ہو جاد اور ان کیلوں کو تو رُلو کیس اس آبا بی جے نے اندھے پر سوار ہو کہ کہا: وہ دونوں بیس سے کون مجم ہے؟ روح اور جسم دونوں نے کہا: وہ دونوں میں ۔ تب فرشتہ ان دونوں سے کے گا: تم دونوں نے خود اپنے خلاف فیصلہ کر دیا 'لینی جسم روح کے لیے بہ منزلہ سوار کی ہو اور دور بر میں سے کو گا نتم دونوں نے خود اپنے خلاف فیصلہ کر دیا 'لینی جسم روح کے لیے بہ منزلہ سوار کی ہو اور دور کی سے کہ گا : تم دونوں نے خود اپنے خلاف فیصلہ کر دیا 'لینی جسم روح کے لیے بہ منزلہ سوار کی ہور دور کی بین جسم دونوں کے کہا جو کہ کہا کہ دونوں کے کا خود اپنے خلاف فیصلہ کر دیا 'لین جسم روح کے لیے بہ منزلہ سوار کی ہور کی کے گا نہ کو دونوں کے خلاف فیصلہ کر دیا 'لین جسم روح کے لیے بہ منزلہ سوار کی ہور کی کو دونوں کے خلاف فیصلہ کر دیا 'لین کی جسم دونوں کے کہا کو کو کرنوں کے خلاف کو خلاف کی خلاف کی خلاف کی کو کھوں کو کو کی کو کو کو کرنوں کے خلاف کی خلاف کی کو کی کو کرنوں کے کا کو کرنوں کے خلاف کو کرنوں کو کو کرنوں کے خلاف کو کو کرنوں کے خلاف کو کرنوں کو کرنوں کے خلاف کو کرنوں کو کرنوں کو کرنوں کو کرائی کو کرنوں کو کرنوں کو کرنوں کو کرنوں کو کرنوں کو کرنوں کو کرنو

امام محدین جعفراین جربرطبری متوفی ۱۳۰ هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ہے\_(تفیرابن کثیر جس ۵۸ الدرالمغورج کص ۱۹۱ الجامع لا حکام القرآن جناص ۱۵۵ روح البیان جمس ۱۳۵ اسما

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں: صادق کا ذب سے مظلوم ظالم سے مدایت یا فتہ گمراہ سے اور کمزور متکبر سے جھگڑا کرے گا۔ ابن زیدنے کہا: مسلمان کا فرسے جھگڑا کرے گا۔

ابراہیم نے کہا: جب بیآیت نازل ہوئی تو مسلمانوں نے کہا: ہم کیسے جھگڑا کریں گے ہم آپس میں بھائی ہیں اور جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللّٰہ عنہ شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے کہا: اس قل کے متعلق ہمارا جھگڑا ہوگا۔

(جامع البيان جز ٢٣ص٣ ٢٠٠ دارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

اگریداعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

تم میرے سامنے جھگڑا نہ کرو۔

لِاتَّخْتُصِمُواللَّاتِّ. (ت:٣)

پھرمسلمان کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھگڑا کریں گے؟اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کا دن بہت بڑا دن ہوگا' اس کی بعض ساعتوں میں لوگ ایک دوسرے سے جھگڑانہیں کریں گے اور بعض دوسری ساعات میں جھگڑا کریں گے' اس کی نظیر حسب . ما ہیں ۔۔۔۔

اذیل آیات ہیں:

لوگ ایک دوسرے سے سوال نہیں کریں گے O وہ ایک دوسرے کی طرف پلیٹ کرسوال کریں گے O

فَهُمُلَا يَتُسَآءَلُونَ ۞ (القَّصَّ:٢٢) وَٱقْبَلَ بَعُضُّهُمُ عَلَى بَغْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ۞

(الصافات: ٢٤)

لینی قیامت کے دن وہ کسی وقت ایک دوسرے سے سوال نہیں کریں گے اور دوسرے وقت میں سوال کریں گے۔ فَیَوْمَیدِنِا لَّدُیْشَالْ عَنْ ذَنْبِهَ اِنْسُ قَوْلاَ جَانَیْ ۞ اس دن کسی انسان سے اس کے گناہ کا سوال کیا جائے گانے

101 کسی جن ہے 0 (الرحمٰن:۳۹) فُوس تِكُ لُنسطُنَهُ وَأَجْعِينَ (الْحِرَا) سوآپ کے رب کی قتم! ہم ان سب سے ضرور سوال کریں لیعنی قیامت کے دن ایک وقت میں کسی سے سوال نہیں کیا جائے گا اور دوس<sub>ر</sub>ے وقت میر م قیامت کے دن کی آز مائٹوں سے اللہ تعالیٰ کی بناہ میں آتے ہیں۔ ل سے زیادہ اور کون ظالم ہو گا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب سیج اس کے پاس آئے تو وہ اس دوزخ میں کافروں لمحكانا سیجے دین کو لے کر آئے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں O ان کے کے پاس ہر وہ نعمت ہے جس کو وہ چاہیں اور یہی نیلی کرنے والوں کی جزاء ہے O اللہ ان (تحسنین) سے ان کے کیے ہوئے زیادہ بُرے کاموں کو دور کر دے اور ان کے کیے ہوئے نیک کاموں کی ان کو جزاء عطا فرمائے O کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے' یہ لوکہ کے سوا دوسرے (معبودول) سے ڈرا رہے ہیں اور جس کو اللہ کم راہی پر چھوڑ د

marfat.com

Marfat.com

لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے 0 اور جس کو اللہ ہدایت عطا فرمائے اس کو کوئی مم راہ



Marfat.com

گندتعالی کا ارشاد ہے: پس اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جواللہ پر جھوٹ باند سے اور جب بچے اس کے بیاس آئے تو وہ اس کو جھٹلائے کیا دوزخ میں کا فروں کا ٹھکا نائہیں ہے؟ ٥ اور جو سچے دین کو لے کر آئے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہی کوگ متی ہیں ٥ ان کے لیے ان کے رب کے بیاس ہر وہ نعت ہے جس کو وہ چاہیں اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزاء ہے ٥ تا کہ ان (محسنین) سے اللہ ان کے کیے ہوئے زیادہ بُرے کا موں کو دور کر دے اور ان کے کیے ہوئے زیادہ نیک کا موں کی ان کو جزاء عطافر مائے ٥ (الزم: ٣٤-٣١)

الله تعالیٰ کی تکذیب کرنے والوں کے متعدد مصادیق

ان آیتوں میں اللہ عزوجل ان مشرکین سے خطاب فرما رہاہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا اور اللہ کی عبادت میں دوسروں کوشریک کرلیا اور انہوں نے بید دعویٰ کیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور انہوں نے اللہ کے لیے اولا دکو ثابت کیا اور جب اللہ کے رسل کرام صلوات اللہ علیہم ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے اس پیغام کو جھٹلایا 'اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:'' پس اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جواللہ پر جھوٹ باند ھے اور جب سے اس کے پاس آئے تو وہ اس کو جھٹلائے'' یعنی وہ سب سے زیادہ ظلم کرنے والا ہے' کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ بھی کفر کیا اور رسولوں کے ساتھ بھی کفر کیا اور اس کے رسولوں کی بھی تکذیب کی 'انہوں نے باطل کا قول کیا اور حق کا انکار کیا 'اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وعید ساتے ہوئے فرمایا:'' کیا دوز خ میں کا فرول کا ٹھکا نائمیں ہے' ۔

اس وعید میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جولوگوں پر پینظا ہر کرتے ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں اور واقع میں وہ نبی اور رسول ہیں اور واقع میں وہ نبی اور رسول نہ ہوں اور ہمارے نبی خاتم الانبیاء والرسل کی بعثت کے بعد جس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو خاتم النبیین فر ما چکا ہے۔اسی طرح جس نے اپنے مریدین اور معتقدین کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ وہ اللہ کا ولی ہے یا غوث اور قطب ہے یا اس پر الہام ہوتا ہے وہ اس وعید میں داخل ہے کیونکہ وہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے۔

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ هفر ماتے ہیں:

اس آیت سے بعض علاء نے اہل قبلہ میں سے اپنے نظریات اور عقائد کے مخالف کو کا فر قرار دینے پر استدلال کیا ہے' کیونکہ جو شخص مسائل قطعیہ کی مخالفت کرے گا وہ ند ہب حق کا مخالف ہو گا اور نصوص قطعیہ کا مکذب ہو گا سووہ اس آیت کی وعید میں داخل ہے۔ (تغییر کبیرج ۹ ص ۵۱) مطبوعہ داراحیاء التراث العربی ہیروت ۱۳۱۵ھ)

الزمر: ٣٣ میں فرمایا: ''اور جو سچے دین کولے کرآئے اور جنہوں نے اس کی تقیدیق کی وہی لوگ متقی ہیں O'' سچے دین کولا نے والے اور اس کی تقیدیق کرنے والے کے مصداق میں متعدد اقوال

امام ابوجعفر محربن جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ ھنے اس آیت کے حسب ذیل مصادیق ذکر کیے ہیں:

- (۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: صدق سے مراد لا الله الا الله ہے اور اس کولانے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے رسول الله علیہ وسلم بیں کیونکہ سب سے پہلے آپ نے لا الله الا الله پڑھا اور سے دین کی تصدیق کی۔
- (۲) حضرت علی رضی الله عند نے فرمایا: سیچ دین کولانے والے رسول الله صلی الله علیه وسلم ہیں اور اس کی تقعدیق کرنے والے حضرت ابو بکر رضی الله عند ہیں۔
  - (٣) قاده نے کہا: صدق سے مرادقر آن مجید ہے اور اس کی تصدیق کرنے والے تمام مؤمنین ہیں۔

marfat.com

جلدوتهم

هيار القرآر

- (4) عبابدنے کہا: صدق سے مرادقر آن کریم ہاوراس کی تعمدیق کرنے والے الل قرآن ہیں۔
- (۵) سدی نے کہا: صدق ہے مرادقر آن مجید ہے اس کولانے والے حضرت جبریل ہیں اور اس کی تصدیق کرنے والے سیدیا محرصلی اللّٰہ علیہ وسلم ہیں۔ (جامع البیان جز ۲۳س ۲۔۵ دارالفکر 'ہیروت' ۱۳۱۵ھ)

ان اقوال ميں راجح قول كابيان

جمہور مفسرین کا مخاریہ ہے کہ صدق کو لانے والے سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تقعدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔

حجهتى صدى كمشهور شيعه مفسر ابوعلى الفضل بن الحسن الطبرس لكصة بين:

قوی قول یہ ہے کہ صدق کو لانے والے اور تقدیق کرنے والے دونوں سے مرادسیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ابوالعالیہ اور کلبی سے یہ قول منقول ہے کہ صدق کو لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم ہیں اور تقعدیق کرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں اور مجاہد 'صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تقعدیق کو لانے والے صدی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تقعدیق کرنے والے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ (جمع البیان جز ۸ص ۷۷۷ دار المعرفة 'ہروت'۲ ساھ)

امام فخرالدين محمر بن عمر رازي متوفى ٢٠٦ ه لكصترين:

ویں ہے۔ اس کے بعد فرمایا:''وہی لوگ متقی ہیں' بعنی جن لوگوں نے سیچے دین کی تصدیق کی' وہی متقی ہیں اور وہی کفراورشرک اوم اللّٰہ تعالیٰ کی معصیت کوترک کرنے والے ہیں۔

ں من سیت دیا ہے۔ الزمر:۳۴ میں فرمایا:''ان کے لیےان کے رب کے پاس ہروہ نعمت ہے جس کووہ چاہیں اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزار پہ''

اہل جنت کے دلوں کا کینہ اور حسد سے یاک ہونا

کیونکہ ان متفین نے اللہ کی معصیت کوترک کیا تھا اور ہراس کام کوترک کر دیا تھا جواللہ تعالیٰ کی رضا کےخلاف ہوتو اللہ تعالیٰ نے اپنے تقاضائے کرم سے ان کو بہترین جزاءعطا فر مائی اور انہوں نے اپنے رب سے جس چیز کوبھی جا ہا اس کو ان کے رسی نے انہیں عطا فر ما دیا۔

ایک سوال به کیا جاتا ہے کہ جب جنت میں عام مؤمنین انبیاء علیهم السلام اور ا کابر اولیاء کرام کے بلند درجات اور الم

مقامات دیکھیں گے تو لازمان کے دل میں بھی بیخواہش پیدا ہوگی کہ ان کو بھی ایسے ہی درجات اور مقامات حاصل ہوں تو اس آیت کے اعتبار سے ان کو بھی وہ مقامات ملنے چاہئیں تو ان کو رنج پہنچے گا'اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی اہل جنت کے دلول سے کینہ اور حسد اور سفلی خواہشات کو زائل کر دے گا اور جنت والوں کے احوال دنیا والوں کے احوال سے مختلف ہوں گے'نیز ایسی باطل خواہشوں کے وسوسے تو شیطان دلوں میں ڈالتا ہے اور اس وقت و لعین دوزخ کے کسی طبقہ میں پڑا جل رہا ہوگا'نیز اہل جنت کو اللہ تعالی اپنا دیدار عطا فرمائے گا اور جب اہل جنت اللہ تعالی کا دیدار کرلیں گے تو اس کے دیدار کے بعد ان کے دلوں میں کسی اور نعت کی خواہش پیدانہیں ہوگی۔

الزمز: ۳۵ میں فرمایا: '' تا کہ اللہ ان (محسنین) سے ان کے کیے ہوئے زیادہ بُرے کاموں کو دور کر دے اور ان کے کیے ہوئے زیادہ نیک کاموں کی ان کو جزاءعطا فرمائے 0'' سے میں مرجعیٰ معن

کفاره کامعنیٰ اورزیاده نیک کاموں کی تفسیر

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جن متقین اور محسنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقیدیق کی ان سے عذاب من کل الوجوہ ساقط ہوجائے گا'اس مطلوب کی تقریر یہ ہے کہ لوگ جب انبیاء کیسم السلام کے لائے ہوئے پیغام کی تقیدیق کردیں گے تو اللہ تعالی ان سے ان کے کیے ہوئے کبیرہ گناہوں کو مٹادے گا۔

اس آیت میں 'لیکفو اللہ ''کالفظ ہے'اس کا مصدر تکفیر ہے اوراس کا حاصل مصدر کفارہ ہے' کفارہ اس چزکو کہتے ہیں جو گناہ کو چھپا لے' جیسے قسم کا کفارہ 'قل خطاء کا کفارہ' عمراً روزہ توڑنے کا کفارہ اور ظہار کا کفارہ اور تکفیر کامعنیٰ ہے: کسی گناہ کو اس طرح چھپا دینا گویا اس شخص نے وہ گناہ کیا ہی نہ ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تکفیر میں باب تفعیل سلب ماخذ کے لیے ہو جیسے تمریض کا معنیٰ کہلی آیت معنیٰ ہے: مرض کو زائل کرنا اور اس کامعنیٰ کہلی آیت معنیٰ ہے: کفران نعمت اور ناشکری کے کاموں کو زائل کرنا اور اس کامعنیٰ کہلی آیت سے متصل ہو کر اس طرح ہوگا کہ بیان مقین اور محسنین کی جزاء ہے جنہوں نے زیادہ نیک کام اس لیے کیے کہ اللہ ان کے زیادہ نیک کام اس لیے کیے کہ اللہ ان کے زیادہ نیک کاموں کی وجہ سے ان کے زیادہ کی جزاء ہے جنہوں نے زیادہ نیک کاموں کو مثادے اور ان کی حسنات کفارہ سیکات ہو جا کیں ۔ اس آیت میں ''اسوء'' کا لفظ ہے' بیاسی تفضیل کا صیغہ ہے' اس کامعنیٰ ہے: زیادہ کرام اور وہ گناہ کبیرہ ہے اور اس آیت میں ''احسسن'' کا لفظ ہے' بیاسی تفضیل کا صیغہ ہے' اس کامعنیٰ ہے: زیادہ کرام اور وہ گناہ کبیرہ ہے اور اس آیت میں ''اس کا معنیٰ ہے: زیادہ کرام اور وہ گناہ کبیرہ ہے اور اس آیت میں ''احسسن' کا لفظ ہے' بیاسی تفضیل کا صیغہ ہے' اس کامعنیٰ ہے: زیادہ کرام اور وہ فرائض اور وہ گناہ کبیرہ ہے اور اس آیت میں ''اس کا معنیٰ ہے: زیادہ کرام اور وہ فرائض اور وہ گناہ کبیرہ ہے اور اس آیت میں 'اسی تھی کی کرام کیا کہ کام اور وہ فرائض اور وہ فرائض اور وہ کیسے کے کرام تا کہ کیا کہ کام کرام کرام کرام کو کرائی کرائی کرائی کام کرائی کرائی کرائی کرائیں کرائی کرائی کا کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائیں کرائی کرائیں کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائیں کرائی کرائی کرائیں کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائیں کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائیں کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرا

بھی اسم تفضیل کا صیغہ ہے اس کامعنیٰ ہے زیادہ نیک کام اور وہ فرائض اور واجبات کو بہت اچھے طریقہ ہے ادا کرنا ہے۔ ان محسنین کو جو بہترین جزاء دی جائے گی اور ان کے بُرے کاموں کومٹایا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے

بی اللہ کی تقدیق کی اور اپنے اقوال افعال اور اموال سے اس تقدیق کا جوت و مایا جائے کا اسی وجہ یہ ہے کہ انہوں کے اللہ کے پیغام کی تقدیق کی اور اپنے اقوال افعال اور اموال سے اس تقدیق کا جوت فراہم کیا 'جوبات کہی بچی کہی' جووعدہ یا عہد کیا اور اس کو پورا کیا اور ہر کام میں ان کی نیت سے کیا اور تقدیق کے بیٹمرات ہر چند کہ بندہ کے افعال اختیار یہ ہیں اور اسی وجہ سے ان پراجر و تواب ماتا ہے کیکن حقیقت میں می محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور صدق بندوں کے دلوں میں اللہ کا عطیہ ہے اور وہبی صفت ہے انسان کے نفس کا اس میں کوئی و خل نہیں ہے۔ کی عطا ہے اور صدق بندوں کے دلوں میں اللہ کا عطیہ ہے اور وہبی صفت ہے انسان کے نفس کا اس میں کوئی و خل نہیں ہے۔

ا مدیث میں ہے:

حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے عرض کیا: یا رسول الله! مجھے وصیت کیجئے 'آپ نے فر مایا: تم اپنے دین میں اخلاص رکھنا (اخلاص اور صدق نیت ہے واللہ کی اطاعت کرنا) پھرتم کو کم عمل بھی کافی ہوں گے۔

حاكم نيثا بورى نے كہا: اس مديث كوامام بخارى اور امام سلم نے روايت نہيں كيا، ليكن بي مديث سيح الا ساوے۔

marfat.com

الم المرآر

جلدوتهم

(السندرك جهص ٢٠ ٣٠ طبع قديم المستدرك رقم الحديث: ٨٣٣ عطبع جديد كنز العمال جهم ٢٣٥ الترفيب والتربيب للمندري جهل ٢٣٠ عافظ سيوطي ني كها: بيرحد يد صحح ب الجامع الصغيررقم الحديث ٢٩٨ علية الاولياء جهم ٢٣٥)

علامه عبدالرؤف المناوى التوفى ٢١ • اهاس حديث كي شرح من لكمت بين:

روح جبنس کی شہوات سے خالی ہواورانسان محض اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے اوراس کی عبادت میں اس کے دل اوراس کے نفس یا اس کی روح کا کوئی حصہ نہ ہوتو وہ صدق ہاوراس کا عمل معبول ہوتا ہا اور عمل معبول کم ہواور جمل مردود کثیر ہوتو ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تورات میں فدکور ہے کہ جو عمل میر کی رضا کے لیے کیا گیا وہ قلیل عمل ہمی کثیر ہا اور جس عمل میں میری رضا کی نیت نہیں گا گئی وہ کثیر عمل بھی قلیل ہے عارفین نے کہا ہے کہ عبادت میں کثرت کے بجائے اخلاص کی نیت کیا کرو امام غزالی نے کہا وہ قلیل عبادت جوریا کاری اور فخر و غرور سے خالی ہواور اخلاص کے ساتھ ہواس کی اللہ کے نزد یک ہوئی قدرو قیمت ہواس کی اللہ کے نزد یک ہوئی قدرو قیمت نہیں نزد یک ہواس کی اللہ کے نزد یک کوئی قدرو قیمت نہیں ہواس کی اللہ کے ساتھ جو عمل کیا جو ساوااس کے کہا اپنے لطف و کرم سے اس کا قد ارک کر دے۔ عارفین نے کہا ہے کہ صفاء قلب کے ساتھ جو عمل کیا جانے خواہ کم ہواس میں اور بغیر صفاء قلب کے کی عمل میں وہ فرق ہے جو ایک جو ہراور بہت سیپیوں میں فرق ہوتا ہے۔

امام رازی نے کہا ہے کہ جب کی عمل کا باعث اور محرک صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہواور اس کے دل میں دنیا کی محبت کا ایک ذرہ بھی نہ ہو 'حتیٰ کہ اس کا کھانا پینا بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور ان کی محبت کی وجہ سے ہواور اپنے جسمانی تقاضوں کی وجہ سے نہ ہو 'حتیٰ کہ اس کی بیزیت ہو کہ اگر اللہ اور اس کے رسول نے کھانے چینے کا حکم نہ دیا ہوتا تو وہ ہرگز کھانے چینے کا اس کی وجہ سے نہ ہو حتیٰ کہ اس کی بیزیت ہو کہ اگر اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے دعویٰ میں مخلص اور صادت ہے۔

کو اختیار نہ کرتا تو اس کے مل میں صدق اور اخلاص ہے اور وہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے دعویٰ میں مخلص اور صادت ہے۔

(فیض القدیرج اص ۱۲۵ ملے منظم موضعاً ' مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز' مکہ کرمہ ۱۳۱۸ ہے)

الزمر: ۳۵ میں علامه قرطبی کی''اسوء'' کی تفسیر پر بحث ونظر

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد انصاري قرطبي متوفى ١٦٨ هاس آيت كي تفسير ميس لكهة بين

یہ آیت ان متقین اور محسنین سے مرتبط ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کی تقعدیق کی اور اللہ اور رسول پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کے زیادہ بُرے کا موں کے لیے ان کے زیادہ نیک کا موں کو کفارہ بنا دے گا اور اللہ اور رسول پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کے اس سے مراد یہ ہے کہ زمانۂ جاہلیت اور زمانۂ کفر میں جو انہوں نے شرک کیا تھا اور دوسرے گناہ کیے شخصے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد جو احسن (زیادہ نیک) کام کیے ہیں ان کا اجر و تو اب عطافر مائے گا اور وہ اجر و تو اب جنت ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن جز ۱۵ص ۲۲۹ دار الفکر بیروٹ ۱۳۵۵ھ)

علامہ سیر محمود آلوی خفی نے اس تفسیر پر بیاعتراض کیا ہے: ''و صدق بد کی ایک تفسیر بیر کی گئی ہے کہ حضرت علی رضی الله عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسر پی کی تو اگر اس آیت کی بی تفسیر کی جائے کہ اللہ تعالی ان متقین اور محسنین کے زمانہ کفر کے برے کا موں کو مٹادے گا تو پھر حضرت علی پر بیتفسیر صادق نہیں آئے گئ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے بہلے کفر کیا ہی نہیں تھا''۔ (روح المعانی جز ۲۲۳ صے دار الفکر نیروٹ ۱۳۲۴ھ)

میں کہتا ہوں کہ اس تفسیر پر علامہ آلوی کا بیاعتراض صحیح نہیں ہے اوّلاً اس لیے کہ قرآن مجید میں محسنین اور متقین کے الفاظ ہیں اوران کے عموم میں حضرت علی بھی داخل ہیں۔ ثانیا اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے 'خصوصیت مورد کا نہیں ہوتا اور ثالثاً اس لیے کہ قرآن مجید میں 'اسوء'' کالفظ ہے جس کا معنی ہے: زیادہ بُرا کام' خواہ وہ کفروشرک ہویا گناہ کبیرہ ہو'اس کو بالحضوص کفر

marfat.com

کے ساتھ مقید کرنا می خونہیں ہے تاہم علامہ قرطبی کی تغییر بھی سی انہوں نے اپی تغییر میں متقین اور محسنین کو ان لوگوں کے ساتھ مقید کردیا جو کفر کے ساتھ اور احسن کو ایمان کے ساتھ مقید کردیا جو کفر وشرک کو ترک کر کے اسلام میں داخل ہوئے ہوں اور انہوں نے ''اسو اُ'' کو کفر کے ساتھ اور ''احسن '' کو ایمان کے ساتھ مقید کردیا 'حالانکہ' اسو اُ'' کا معنی ہے: زیادہ کر اکام' خواہ وہ کفر وشرک ہویا کوئی اور گناہ کیرہ ہواور''احسن '' کا معنی ہے: زیادہ کر اکام' خواہ وہ کفر وشرک ہویا کوئی اور گناہ کیرہ ہواور''احسن کا معنی ہے: زیادہ نیک کام' خواہ وہ ایمان لانے کے بعد فرائض اور واجبات کو زیادہ حسن وخو بی سے ادا کرنا ہو' کیونکہ اس آیت کا معنی ہے: '' تا کہ اللہ ان (محسنین) سے ان کے کیے ہوئے زیادہ کر کے اسلام نیادہ نیک کاموں کو دور کر دے اور ان کے کیے ہوئے دیادہ کیرہ کو ترک کو جو ان اس کو جزاء عطا فرمائے'' اور بیا آیت جو گناہ کیرہ کو ترک کے قبہ اور استغفار کریں اور بڑھ چڑھ کرنیک کام کریں اور محققین نے اس آیت کو اس طرح عموم پر رکھا ہے۔

کریں اور محققین نے اس آیت کو اس طرح عموم پر رکھا ہے۔

علامه ابوالحيان محربن يوسف اندلى متوفى ٥٥٥ ه لكصترين

زیادہ بُرے کاموں سے مراد ہے: اہل جاہلیت کا کفر اور اہل اسلام کے معاصی اور ان کا کفارہ ہونا اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان سے عذاب اکمل وجوہ سے ساقط ہو جائے گا اور زیادہ نیک کاموں کی جزاءاس پر دلالت کرتی ہے کہ ان کواجر وثو ابھی اکمل وجوہ سے حاصل ہوگا۔ (ابھر الحیط جوس ۲۰۰۰ دارالفکر 'بیروٹ' ۱۳۱۲ھ)

امام ابن جربر متوفی • اساھ ٔ امام ابن جوزی متوفی ۵۹۵ھ ٔ علامہ علاء الدین خازن متوفی ۲۵ کھ و دیگر محققین نے بھی اس آیت کوعموم پر رکھا ہے' امام ابن جربر کی عبارت رہے :

ال محسنین کوان کے رب نے ان کے نیک کاموں کی بیہ جزاء دی ہے کہ انہوں نے دنیا میں جوزیادہ بُرے کام کیے تھے جن کاصرف ان کے رب کوعلم تھا اور جو انہوں نے ظاہر اُبُرے کام کیے اور ان پر توبہ کی اور استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیاان کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا اور انہوں نے دنیا میں جوزیادہ نیک کام کیے تھے ان پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فر مائے گا اور ان سے راضی ہوگا۔ (جامع البیان جز ۲۳س ۸ زاد المسیر جے ص ۱۸۳ تغییر الخاز ن جس ۵۸)

الزمر: ٣٥ ميں علامہ زمخشر کی اور علامه آلوسی کی''اسو اُ''کی تفسیر پر بحث ونظر

علامہ جاراللہ محمود بن عمر زخشری خوارزمی متوفی ۵۳۸ھ نے اس آیت کی تفسیر اپنے نظریہ اعتزال کی بناء پر کی ہے وہ لکھتے

اگرتم بیسوال کروکہ اسوا (زیادہ بُر ہے کام) اور احسن (زیادہ نیک کام) کی ان کے کیے ہوئے کاموں کی طرف اضافت کی کیا توجیہ ہے؟ اور ان کاموں کی تفضیل کا کیا معنی طحوظ نہیں ہے 'جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ الاقتی بنو مروان میں اعدل تھا لیعنی سب سے زیادہ عدل کرنے والا تھا (الاقتی کا لغوی معنی ہے: جس کے سر پر چوٹ گی ہو اور اس سے مراد عمر بن عبد العزیز ہیں کیونکہ ان کے سر میں چوٹ گی تھی اور اس جملہ میں اعدل کا تفضیل والا معنی مراد نہیں ہے 'ورنہ یہ معنی ہوگا کہ تمام بنومروان عدل کرنے والے تھے اور عمر بن عبد العزیز ان میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے تھے اور نہیں ہوگا کہ تمام مروانی طالم اور فاس تھے' اس لیے اس جملہ میں اعدل کے معنی میں ہو اور اس میں تفضیل محوظ نہیں ہے اس محلہ میں اعدل کے معنی میں ہو تھی گئاہ کمیرہ نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہے: صرف بُر ہے کمام یعنی گناہ کبیرہ نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہے: صرف بُر ہے گام یعنی گناہ کبیرہ نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہے: صرف بُر ہے گام یعنی گناہ میں معاور ہوتیں تو وہ اپنے بلند درجہ کی وجہ سے ان کو بھی کہا رئیں سے شار کرتے اور اسوا کیعنی زیادہ بُر ہے کام قرار کرتے اور اسوا کیونی زیادہ بُر ہے کام قرار کرتے اور اسوا کیونی زیادہ بُر ہے کام قرار

marfat.com

أهاد العراد

دیے اور جو حسن (نیک کام)وہ کرتے تھے اللہ تعالی ان کے حسن اخلاص کی وجہ سے ان کواحس قرار دیتا ہے اس لیے ان کے حسن کاموں کواللہ تعالیٰ نے احسن فرمایا ٔ خلاصہ بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہُرے کاموں (صغائر) کوزیادہ ہُرے ( کہائر) ان کے اعتبار سے فرمایا کہ وہ اپنے بُرے کاموں کو زیادہ بُرے قر اردیتے تھے اور ان کے نیک کاموں کو زیادہ نیک اپنے اعتبار سے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے حسن اخلاص کی وجہ سے ان کے عام نیک کا موں کو بھی زیادہ نیک قرار دیتا ہے۔

(الكثاف جهم ١٣١ موضحاً ومفصلاً مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣١٤هـ)

علامہ زخشری کی اس نکات آ فریں تفسیر کے حسن اور اس کی خوبی میں کوئی کلام نہیں ہے لیکن ان حسین نکات میں ان کی بدعقیدگی چھپی ہوئی ہے' کیونکہ ان کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہائر کو بغیر تو بہ کے معاف نہیں فرمائے گا'اس لیے انہوں نے کہا: اس آیت میں اسے اسے حقیقت میں کبائر مرادنہیں ہیں صغائر مراد ہیں'لیکن وہ محسنین اپنے بلند درجہ کی وجہ ہے ان صغائر کو بھی کہائرگردانتے تھےٰ اس لیےان کےاعتبار سےان کےصغائرکو اسوأ فرمایا۔

علامہ آلوسی علامہ زخشر ی کی عبارت کی تہ تک نہیں پہنچ سکے انہوں نے کہا کہ علامہ زخشر ی کی مرادیہ ہے کہ وہ مقین اپنے تقویٰ میں اس قدر کامل ہیں کہ ان کے کاموں میں کوئی بُر ائی صرف فرضاً ہی داخل ہو عمتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کاموں کو اسوا فرمایا ہے اس کامعنیٰ ہے: ان متقین نے بالفرض جو بُرے کام کیے کس معلوم ہوا کہ زخشری کی یتفسیران کے نظریہ اعتزال یر مبن نہیں ہے۔(واضح رہے کہ علامہ زخشر ی معتزلی ہیں اور معتزلہ کے نزدیک اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب تو بہ نہ کرے تو اس کی مغفرت ممكن نهيں ہے) (روح المعانی جز ٢٢ص الفكر بيروت ١٣١٤هـ)

علامہ زخشری کی تفسیراس لیے بیجے نہیں ہے کہ انہوں نے اسے اُ (زیادہ بُرے کام 'لینی گناہ کبیرہ) کو بلاضرورت شرعی مجاز پر محول کیا ہے اور کہا ہے کہ ' بیاسم تفضیل کا صیغہ ہے مگر اس میں تفضیل کامعنیٰ مرادنہیں ہے اور بیاس طرح ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہالاتج (عمر بنعبدالعزیز) بنومروان میں اعدل ہے ٰلہٰذااسو أسےمرادصغیرہ گناہ ہیں' اور جب یہاں اسوء کاحقیقی معنی ( گناہ کبیرہ) لینا درست ہے تو پھراس کومجاز برمحمول کرنا درست نہیں ہے اور حقیقی معنی مراد لینا اس لیے درست ہے کہ اللہ تعالی شرک کومعاف نہیں کرتا اور اس ہے کم گناہ کومعاف فر ما دیتا ہےخواہ گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ اورخواہ ان گناہوں پرتو بہ کی ہویا نہ کی ہو' قرآن مجید میں ہے:

بے شک الله شرک کونبیں بخشے گا اور اس سے کم جو گناہ ہوگا اس کوجس کے لیے جاہے گا بخش دے گا۔

الله کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک الله تمام گنا ہول کو

جدوب

إِنَّ اللَّهُ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَٰ لِكَ لِمَنْ تَشَاعُ (النساء:١٨) كِرْتَقْتُكُوا مِنْ رَحْمَة اللهِ اللهِ النَّاللَّهُ يَغُولُ اللَّهُ نُوْبَ

جيعًا (الزمر:٥٣)

اورعلامہ زخشری کی دوسری علطی میہ ہے کہ انہوں نے اسے وا کومجاز پرمحمول کرنے کے لیے قرآن اور حدیث سے ولاکل دینے کے بجائے اس کولوگوں کے اس قول پر قیاس کیا ہے کہ''الاشج بنومروان میں اعدل ہے' اس قول میں اعدل' عادل کے معنیٰ میں ہےاور تفضیل اور عدل کی زیادتی مراز نہیں ہے کلبذااسے أمیں بھی بُر ہے کام کی نفس الامراور واقع میں زیادتی کا ارادہ نہیں کیا گیا بلکہ محسنین کے نز دیک زیادتی مراد ہے''اورقر آن اور حدیث کوچھوڑ کرلوگوں کے اقوال سے قر آن مجید کے معنی متعین كرنا باطل بخصوصاً جب كهوه معنى قرآن مجيد كى صريح آيات كے خلاف مو۔

علامہ دخشری کی تائید میں علامہ آلوی نے کہاہے کہ اسسو أسے مرادینہیں ہے کہ نفس الامراور واقع میں وہ زیادہ بُر ہے

martat.com

پہم ہیں بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ متقین کے جو کام بالفرض زیادہ کر ہے ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے گا' میں کہتا ہوں کہ یہ تغییر اور تاویل بھی غلط ہے کیونکہ ان مقین اور حسنین سے مرادوہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا محرصلی اللہ علیہ دسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور ظاہر ہے یہ مقین نبی اور اسول تو نہیں ہیں اور ان سے گناہ کبیرہ کو کی معاف فرما دے گا' سب سے بڑے متی کی کیا ضرورت ہے کہ اگر بالفرض ان سے گناہ کبیرہ ہو گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دے گا' سب سے بڑے متی اور صحابہ کرام ہیں' کیا بعض صحابہ نے زیادہ کر سے کام نہیں کے' جن پر حد جاری ہوئی' انہوں نے تو بہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا' بھر عام متقین کے لیے زیادہ کر سے کام کرنا کب محال ہے' جو قرآن مجید کے صریح لفظ میں تاویل کی جائے اور اس کو بغیر شرعی دلیل کے مجاز پر محمول کیا جائے۔

اس آیت کی تفسیر میں بیہ علامہ قرطبی علامہ زخشری اور علامہ آلوی کے ذکر کردہ نکات پر تبھرہ تھا'یہ بحث نامکمل رہے گ اگر امام رازی کے نکات پر تبھرہ نہ کیا جائے' سواب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی تائید سے امام رازی کے نکات پر تبھرہ کرتے ہیں۔

الزمر: ۳۵ میں امام رازی کی''اسو أ''کی تفسیر پر بحث ونظر

امام فخرالدین محمر بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ هاس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

جب محسنین نے انبیاء کیہم السلام کے پیغام کی تصدیق کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے زیادہ بُر ہے اعمال کومٹا دیا اور وہ بُر ہے اعمال ان کے ایمان لانے سے پہلے کا کفروغیرہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کوسب سے اچھی قتم کا ثواب پہنچائے گا۔

(اس تفسیر پروہی کلام ہے جوہم اس سے پہلے علامہ قرطبی کی تفسیر پر کر چکے ہیں)

امام رازی نے مقاتل کے اس استدلال کا کوئی جواب نہیں دیا' ان پر لازم تھا کہ وہ مقاتل کی اس دلیل کا رد کرتے تا کہ
کوئی بیوہ ہم نہ کرتا کہ مرجنہ کا مسلک برحق ہے جب ہی ان کی اس دلیل کا امام رازی ایسے متعلم سے کوئی جواب نہیں ہو سکا۔
اور میں اللہ کی تو فیق اور اس کی تا ئید ہے یہ کہتا ہوں کہ قر آن مجید کی کسی ایک آیت کو پڑھ کرکوئی نتیجہ اخذ کرنا یا کوئی قاعدہ
منع کر لینا صحیح نہیں ہے ' جب تک کہ اس موضوع پر قر آن مجید کی تمام آیتوں کو نہ پڑھ لیا جائے۔مثلاً بعض آیات میں کفار کے
منا معرد کی کا تھم دیا گیا ہے اور بعض آیات میں ان کے ساتھ تی کرنے اور جہاد کرنے کا تھم دیا گیا ہے' مثال سور ہُ بقہ و میں

marfat.com

ألقرآد

پس معاف کرد اور درگزر کروحتی که الله این عم کو لے

پس تم مشركين كوتل كردوجهال بحي تم ان كوياؤ\_

بيآب سے خمر (انگور كى شراب) اور جوئے كے متعلق سوال كرتے ہيں آپ كہين ان دونوں ميں بہت كناه ہے اور لوگوں كے کچھٹوائد بھی ہیں۔

خر جوا' بت اور فال کے تیر سب ناپاک بی شیطان کے

ان نمازیوں کے لیے ویل (جہنم کی جگہ)ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں جوریا کاری کرتے ہیں اور استعال کی (الماعون: ۷-۲) چيزول کے دينے سے منع کرتے ہيں ٥

ا بایمان والو! بے شک به کثرت علاء اور پیرلوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونے اور جاندی کوجمع کرتے ہیں اور ان کواللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے سوآ بان کودر دناک عذاب کی خبر پہنچاد یجئے 🔾

اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرواور جوسود باقی رہ گیا ہے اس کو

جلددهم

فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ.

(البقره:۱۰۹)

فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَلْ تُتُوْهُمُ .

(التوبه:۵)

اس طرح انگوری شراب کے متعلق پہلے فرمایا: يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ \* قُلْ فِيْهِمَا إِنْهُ كَيْدُو وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ (القره:٢١٩)

اوراس کے بعد فرمایا:

إنَّمَا الْحَمْرُو الْمَيْسِرُو الْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطِنِ (المائده: ٩٠)

اسی طرح قرآن مجید میں بُرے کاموں پر سزا دینے کا بھی ذکر ہے اور ان کومعاف کرنے کا بھی ذکر ہے' سزا دینے کی آیات کو پڑھ کریہ نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ اللہ تعالی گناہ کبیرہ پر لاز ما سزا دے گا اور معان نہیں کرے گا جیسا کہ زخشری اور دیگر معتزله كاعقيده ہاورمعاف كرنے كى آيتوں كود مكھ كريہ نتيجه نكالنا غلط ہے كه الله تعالى گناه كبيره كولازماً معاف كردے كا اور سزا نہیں دے گا جیسا کہ مقاتل اور دیگر مرجمہ کا عقیدہ ہے اور مذہب حق اہل سنت و جماعت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض گنہ گار مسلمانوں کو ان کی تو بہ سے معاف کر دے گا' بعض کونبیوں اورخصوصاً ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے معاف فرمائے گا اور بعض کواینے فضل محض سے معاف فرمائے گا اور بعض کوسز ا دے کر پھرمعاف فرما دے گا۔ بعض نمازنه يرص والمصلمانون كوسزادي كمتعلق بيآيات بين:

ڡٛۅؘؽ<u></u>ؙڴؚڵؚڶؙؠؙڞٙڸؖؽ۬ؾؘ۞ؗٳڷٙۮؚؽؽؘۿؙۏٛۼؽ۬ڝٙڵٳڗٟؠٟٟۻ سَاهُوْنَ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ يُكُونُ الْمُونِي الْمَاعُونَ الْمَاعُونَ ٥

ز کو ة نه دينے والے مسلمانوں کی سزا کے متعلق بير آيات ہيں:

يَأَيُّهُا الَّذِينَ الْمَنْوْآلِكَ كَيْثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَا كُلُوْنَ أَمُوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُ لُهُ وْنَ عَنْ سَمِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ النَّاهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَمِينِكِ اللهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَدَّابٍ اللِيْرِ (التوبه:٣٨)

بعض سودخورمسلمانوں کی سزا کے متعلق بیرآیات ہیں: يَاكِتُهَا الَّذِينَ النَّوا الَّقُوا اللَّهَ وَذَكُمُ وَامَا بُقِي مِنَ

تبيار القرآر

martat.com

چھوڑ دواگرتم واقعی ایمان والے ہو ⊙اوراگرتم نے ایسانہیں کیا تو تم الرِّبُوالِنُ كُنْمُ مُّوْمِنِيْنَ كَالْ لَمْ تَفْعَلُوْا فَأَذَنُوْالِحُرْبِ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مِنَ اللهِ وَيُ سُولِهِ (القره: ١٤٥٩-١٤٨) ہیدہ آیات ہیں جن میں گناہ کبیرہ کرنے والے مسلمانوں کوعذاب کی وعید سنائی گئی ہے اور بیآیات مرجہ کے مذہب کو اطل کرتی ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد مومنوں کوئسی گناہ سے ضرر نہیں ہوگا خواہ ان کا گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو۔ اورجن آیات میں مسلمانوں کے گناہ کبیرہ کو بغیر تو بہ کے معاف کرنے کی بشارت دی گئی ہے ان کو بھی ہم نے علامہ و منتری کے ندہب کے ردمیں ذکر کیا ہے اور اس سلسلہ کی سور ہ زمر کی زیر تفسیر آیت: ۳۵ ہے: بے شک آپ کا رب لوگوں کوان کے ظلم ( گناہ کبیرہ ) کے وَإِنَّ مَا بَكَ لَذُ وُمَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلُوهِ مُ (الرعد:١) ارتكاب كے حال ميں بھى بخشنے والا ہے۔ اورالی تمام آیات معتزلہ کے خلاف حجت میں جو کہتے ہیں کہ اگر گناہ کبیرہ کے مرتکب نے تو بنہیں کی تو اللہ تعالیٰ پراس کو عذاب دینالازم ہےاوراس کی مغفرت ہرگزنہیں ہوگی۔ اور جوآ بت ان دونوں کے فدہب کو باطل کرتی ہے اور فدہب اہل سنت کے برحق ہونے کی دلیل ہے وہ بیہے: سوجس شخص نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیک کام کیا وہ اس <u>ۼؘٮؙؙؾۼؠؙڶۄۺٝڡۜٵڷۮ؆ٙۊ۪ٚڂؽؙڒؖٳؾٙڒ؇۠ؗۏڡٚڹؾۘۼؠۘڶ</u> کی جزاء پائے گا0اورجس شخص نے ایک ذرہ کے برابر بھی بُرا کام مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَوُ ۞ (الزال:٨-٤) کیاوہ اس کی سزایائے گا 🔾 اگرایمان کے بعد گناہ کبیرہ سے ضرر نہ ہوتا تو انبیاء کیہم السلام گناہوں سے کیوں منع کرتے اور بعض صحابہ پر زنا' چوری اورتهمت کی حدود کیوں جاری ہوتیں؟ خلاصہ بیہ ہے کہ بعض آیات میں مسلمانوں کو گناہ کبیرہ کے ارتکاب پرسزا کی وعید سنائی ہے' اس لیے گناہ کے ارتکاب کے محرک اور باعث کے وقت ان آیات کو یا دکر کے ارتکاب معصیت سے بازر ہنا چاہیے اور خوف خدا سے معصیت کوترک کر دینا عابية الله تعالى فرماتا ب: بے شک جولوگ اپنے رب سے تنہائی میں ڈرتے ہیں ان إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشُونَ مَ بَهُمُ بِالْغَيْبِ لَهُمُ مَغْفِمَةٌ کے لیےمغفرت ہے اور بہت بڑا اجرہ ک وَآجُرُكُمِيرُ٥ (اللك:١١) بے شک جولوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب ان کے دل میں ٳؾۜٳڷۜڹؚؽؙڹۘٵؾۧۘڠؘۏٛٳٳۮٙٳڡؘۺۿؙڡؙڔڟؠۣٚڣٞڞؚؽٳۺؽڟڹ شیطان کی طرف ہے گناہ کی کوئی تحریک آتی ہے تو احیا تک وہ خدا کو تَنَكَّرُوا فَإِذَا هُمُ مُنْمِي وَنَّ ﴿ (الا مُراف:٢٠١) یاد کرتے ہیں' پھران کی آئے تھیں کھل جاتی ہیں 🔾 اور جب وہ کسی لغزش میں مبتلا ہوکر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو پھروہ نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہ کی معافی طلب كرتے بين الله تعالى فرماتا ہے: اور وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں یااپنی جانوں وَالَّذِينَ إِذَا فَعُلُوا فَاحِشَةً أَوْظُلُمُوۤا اَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا یر کوئی ظلم کر گزریں تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں' پھرایے گناہوں کی الله فَاسْتَغْفَرُ وْ الِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغُورُ اللَّانُوْبَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بخشش طلب کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کون گنا ہوں کو بخشے گا اور وہ وَلَهْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعُلَمُونَ ۗ أُولَيْكَ جَزَآؤُهُمْ اپنے کیے ہوئے کاموں پر دانستہ اصرار نہیں کرتے 🔿 ان لوگوں کی مَّغْفِرَ ﴾ وَبُن مَّ بِتِهِمُ وَجَنْتُ تَغْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُمُ

marfat.com

خْلِيايْنَ فِيْهَا ﴿ وَيْعَمُّ أَجُوالْعُمِلِيْنَ ٥

جزاوان کے رب کی طرف سے بخش ہے اور وہ جنتی ہیں جن کے نے سے دریا جاری میں ان میں دہ بھدر میں مے اور نیک کاموں

(آل عران:۱۳۷۱–۱۳۵)

کا کیابی ایماجروثواب ہے

اورا گرکسی وجہ سے مسلمان گناہ کبیرہ پر توبہ نہ کریا ئیں تو ان کے لیے انبیاء کیہم السلام کی عموماً اور ہمارے نی سیدنا محمصلی الله عليه وسلم كي خصوصا شفاعت ہے اور اگر كسى سبب سے ان كى شفاعت بھى نہ ہو سكے تو ان كے كلمه پڑھنے كى بركت سے محن الله کے فضل سے ان کی مغفرت متوقع ہے اور اگر وہ اس سے بھی محروم رہیں تو پھروہ اپنے گناہ کی سزا بھگت کر بخش دیئے جا نمیں گے کیونکہ جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی نیکی کی تو وہ اس کی جزاء پائے گا۔

سویہ ہے اہل سنت کا مذہب جوقر آن مجید کی ان تمام آیات کے مطابق ہے ندمعتز لد کی طرح جنہوں نے صرف مزاکی آیات کو پڑھ کر کہا کہ اللہ تعالی پر لازم ہے کہ وہ گنہ گارکوسزادے اور نہ مرجتہ کی طرح جنہوں نے صرف منا ہوں کے مثانے کی آیات کو پڑھ کر کہا کہ اللہ تعالی پر لازم ہے کہ وہ مسلمان گنا ہگاروں کوسزا نہ دے اللہ تعالیٰ ما لک علی الاطلاق ہے جس کو جا ہے معاف کردے اورجس کو چاہے سزادے اس پر پچھ لازم نہیں ہے۔

ہاری اس تحقیق کے مطابق الزمر: ۳۵ کا ترجمہ اور تفییر اس طرح ہے:

" تا کہ اللہ ان (محسنین) سے ان کے کیے ہوئے زیادہ بُرے کامول (گناہ کبیرہ) کو دور کر دے اور ان کے کیے ہوئے زیادہ نیک کاموں کی ان کو جزاءعطا فرمائے 0"

اوران محسنین کے کیے ہوئے گناہ کبیرہ اس سے عام ہیں کہوہ گناہ انہوں نے اسلام لانے سے پہلے کیے ہوں یا اسلام لانے کے بعد کیے ہوں' امام رازی' علامہ قرطبی اور علامہ آلوی نے ان گناہوں کو قبل از اسلام کے ساتھ مقید کیا' علامہ زمخشری نے کہا: ان گناہوں سے مراد صغائر ہیں اور مقاتل نے اس آیت سے اس پر استدلال کیا کہ مسلمان مرتکب کبیرہ کو بالکل سزا نہیں ہوگی' ہمارے نز دیک بیتمام تفاسیر غلط ہیں۔اس حمن میں اب ہم اردو کی بعض مشہور تفاسیر پر بھی تبصرہ کررہے ہیں تا کہ بیہ بحث ممل ہوجائے۔

الزمر: ۳۵ میں بعض ار دو تفاسیر پر تبصر ہ

شخ شبيراحمع أني متوفى ١٩٩٥ ها الصالب آيت كي تفير مي لكهاب:

الله تعالی متقین و محسنین کوان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے گا اور غلطی سے جو بُرا کام ہو گیامعاف کرے گا۔ شاید "اسوا" اور''احسن''صیغتنفضیل اس لیےاختیارفر مایا کہ بڑے درجہ والوں کی ادنی بھلائی اوروں کی بھلائیوں سے اورادنی برائی اور ول کی برائیول سے بھاری تھی جاتی ہے۔واللہ اعلم (حاشیہ عنانی ص ۱۱۵ مطبوعہ مملکت سعودی عربیہ)

يتفسير بھى تىچى نہيں ہے الله تعالى صرف بہتر كاموں كى جزاء نہيں دے گا بلكه تمام نيك كاموں كى جزاء دے گا اور صرف غلطی سے کیے جانے والے مُرے کاموں کومعاف نہیں کرے گا بلکہ دانستہ کیے جانے والے مُرے کاموں کوبھی معاف فرمائے گا' تو بہ سے بھی معاف فرمائے گا اور بغیر تو بہ کے بھی۔ نیزیہ زمخشری کی تفسیر کا چربہ ہے جس کا ہم پہلے روکر چکے ہیں۔

سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩ه نياس آيت كي تفسير ميس لكها ب:

اللّٰد تعالیٰ فرما تا ہے کہ ان کے وہ بدترین اعمال جو جاہلیت میں ان سے سرز د ہوئے تھے ان کے حساب سے محو کر دیئے جائیں گے اور ان کو انعام ان اعمال کے لحاظ سے دیا جائے گا جوان کے نامہُ اعمال میں سب سے بہتر ہوں گے۔

جلدوتم

تبيار القرآر marfat.com

(تفهيم القرآن جهم ٣٤٣ اداره ترجمان القرآن لا بور ١٩٨٣ ء)

تغییر بھی میچے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ زمانۂ جاہلیت کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور زمانۂ اسلام کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ تمام نیک کاموں کی جزاءعطا فرمائے گا' البتہ زیادہ نیک کاموں پرخصوصی انعام واکرام سے نوازے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا اللہ اپنے بندہ کے لیے کافی نہیں ہے 'یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا دوسرے (معبودوں) سے ڈرا
رہے ہیں اور جس کو اللہ کم راہی پر چھوڑ دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والانہیں ہے ۱۵ور جس کو اللہ ہدایت عطافر مائے
اس کوکوئی گم راہ کرنے والانہیں ہے 'کیا اللہ غالب منتقم نہیں ہے؟ ۱۵ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسانوں اور زمینوں کو
کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے آپ کہیے: بھلائم یہ بتاؤ کہتم اللہ کوچھوڑ کرجن کی پستش کرتے ہو'اگر اللہ مجھے
کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے پہنچائے ہوئے ضرر کو دور کر سکیں گے یا اگر وہ مجھ پر رحمت کا ارادہ کرے تو کیا وہ اللہ کی
رحمت کو دور کر سکیں گے؟ آپ کہیے: مجھے اللہ کافی ہے' اس پر تو کل کرنے والے تو کل کرتے ہیں ۱۵ (الزم: ۲۸۔۳۸)
کفار کی دھمکیوں سے اللہ کے بندوں کو مرعوب نہیں ہونا چاہیے

زمر:٣٦ ميں فرمايا:''کيا اللہ آپ بندہ کے ليے کافی نہيں ہے؟''اس آیت ميں بندہ سے مرادسیدنا محمصلی اللہ عليہ وسلم میں'ابن زید نے اس کی تفسیر میں کہا: کیوں نہیں'اللہ آپ کو کافی ہے'وہ اپنے وعدہ کے مطابق آپ کو غلبہ عطا فر مائے گا اور آپ کی مد دفر مائے گا۔

اس کے بعد فرمایا: ' میلوگ آپ کواللہ کے سوادوسرے (معبودوں) سے ڈرار ہے ہیں''۔

قادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بسقام (بیر حجازی ایک وادی ہے جس میں قریش نے عزی نام کے ایک بت کی حفاظت کے لیے ایک مکان بنا رکھا ہے اور اس مکان کو خانہ کعبہ کا درجہ دیتے تھے ) کی گھاٹیوں میں بھیجا تا کہ وہ عزی نام کے بت کو توڑ دیں اس کے محافظ نے حضرت خالد سے کہا: اے خالد! میں تہہیں خبر وار کر رہا ہوں عزی بے پناہ قوت کا مالک ہے کوئی شخص اس کی طاقت کا اندازہ نہیں کرسکتا 'حضرت خالد نے کلہاڑ ااٹھا کر اس کی ناک پر مارا اور اس کے دوئکڑے کردیئے۔

ابن زیدنے کہا: بیا ہے بتول ہے آ ب کوڈراتے ہیں کہ وہ آپ کوضر ورضرر پہنچا کیں گے۔

(جامع البيان جز ٢٣٥ ص ٩ وارالفكر بيروت ١٣١٥ ه

اہل باطل ہمیشہ سے اہل حق کو دھمکاتے رہے ہیں اور ان کو پیغام حق پہنچانے سے روکتے رہے ہیں' فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا:

لَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

اللہ تعالیٰ تمام معلومات کا عالم ہے اور تمام ممکنات پر قادر ہے وہ اپنے بندوں کی تمام ضروریات کو پورا کرنے پر قادر ہے وہ اس سے تمام نقصان دہ چیزوں کے دور کرنے اور تمام راحت کے امور پہنچانے پر غالب قدرت رکھتا ہے 'سووہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے 'سواس کے بندہ کواس کے غیر سے ڈرانا اور دھمکا نامحض باطل ہے 'ایک قر اُت میں' عبدہ'' کی جگہ' عبادہ'' ہے' اس کامعنی ہے 'کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے ؟ لیعنی ضرور کافی ہے' اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین کوغر ق

marfat.com

جهار القرأر

کر دیا اور ان کوخانفین سے نجات دی' حضرت ابراہیم علیہ السلام پرنمرود کی مجڑ کائی ہوئی آ مک **وگزار کر دیا' حضرت پرنس علیہ**ا السلام کو مچھل کے بیٹ سے نکالا مضرت بوسف علیہ السلام کو ان کے ہما تیوں کے مظالم سے نجات دی معزت موی علیہ السلام اور بنواسرائیل کوفرعون کے جبراور استبداد سے بیایا تو مویا الله تعالی نے فرمایا: سوام محمر (صلی الله علیه وسلم)! مخالفین اور دشمنون سے آپ و محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کافی ہے جس طرح آپ سے پہلے رسولوں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی تھا۔ اس آیت کی ایک تفییرید کی گئی ہے کہ ہرنی کی کافرقوم نے اپنے نبی کی تکذیب کی اور ان کو دھمکیاں دیں اور الله تعالی

نے اس نی کواس قوم کے ضرر سے محفوظ رکھا جس طرح اس آیت میں ہے: كَنَّابَتْ تَبْلُهُمْ تَوْمُ نُوْجٍ وَالْإَخْزَابُ مِنْ بَعْدِاهِمُ اس سے پہلے نوح کی (کافر) قوم نے مکذیب کی اور ان وَهَتَت كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِ مُلِيّا خُذُونُهُ وَجَادَلُو إِيالْبَاطِلِ کے بعدد دسری جماعتوں نے (کلذیب کی)اور ہر (کافر) توم نے لِيُدُ حِصْنُوابِدِ الْحُتَّ فَأَخَنُاثُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِمَابِ

باطل کے بل بوتے برنج بحثی کی سومیں نے ان کوانی گرفت میں (المومن:۵) لےلیا تو دیکھومیری سز اکیسی تھی۔

ایے رسول پر قابو یانے کا ارادہ کیا اور حق کومغلوب کرنے کے لیے

پس مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنے تمام معاملات اور تمام افعال اور احوال میں صرف الله تعالیٰ کو کافی مجھیں تو ان کی ہرمہم میں الله تعالیٰ ان کو کافی ہوگا' حدیث میں ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ تمہارے نبی صلی الله علیه وسلم بیفر ماتے تھے کہ جس شخص نے اپنے تمام تفكرات كوصرف ايك فكربنا ديا اوروه فكرآ خرت ہے تو اللہ تعالیٰ اس كو دنیا کے تفكرات سے كافی ہو گا اور جو مخص دنیا کے احوال کے تفکرات میں منہمک رہاتو اللہ تعالیٰ کواس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہوہ کس وادی میں ہلاک ہور ہاہے۔

(سنن ابن ماجدرتم الحديث: ٢٥٤ أس حديث كي سندضعيف عير جامع المسانيد والسنن مندابن مسعودرقم الخديث: ٣٩)

زمر: ٣٤ مين فرمايا: "اورجس كوالله مدايت عطا فرمائ اس كوكوئي ممراه كرنے والانہيں ہے كيا الله غالب منتقم نہيں ہے؟ ٥ " اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بشارتوں کواور کفار کے لیے عذاب کی خبروں کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا تھا اوراب اس مضمون کواس آیت برختم فرمایا ہے اوراس آیت میں بیا شارہ ہے کہ اللہ کے غیر سے کسی افتاد کا خطرہ محسوں کرنا یا اس سے کسی فائدہ چہنچنے کی تو قع رکھنا اللہ پرتو کل کےخلاف ہے اور کسی کو نیک کاموں کے کرنے پراللہ کے غیر سے خصوصاً باطل خداؤں سے ڈرانا بہت بڑی گم راہی ہے چربتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں سے زبر دست انقام لینے والا ہے۔ الزم : ٣٨ مين فرمايا: "اوراگرة بان سے سوال كريں كهة سانوں اور زمينوں كوس نے بيدا كيا توبيضرور كہيں كے كمالله نے آپ کہیے: بھلاتم یہ بتاؤ کہتم اللّٰہ کوچھوڑ کرجن کی پرستش کرتے ہوا گراللّٰہ مجھے کوئی ضرر پہنچانا جا ہے تو کیا یہ اس کے پہنچائے ہوئے ضرر کو دور کرسکیں گے یا اگر وہ مجھ پر رحمت کا ارا دہ کرے تو کیا وہ اللہ کی رحمت کو دور کرسکیں گے؟ آپ کہیے: مجھے اللہ کافی <sup>ا</sup> ہے اسی پرتو کل کرنے والے تو کل کرتے ہیں 0''

متوکلین کے لیے اللہ تعالیٰ کا کافی ہونا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بت پرستوں کے مذہب کو باطل فر مایا ہے کیونکہ تمام مخلوق کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کاعلم ہے اور اس کو ہر چیز پر قدرت ہے اور انسان کی فطرت اور اس کی عقل اس پرشہادت دیتی ہے اور جو شخص بھی آ سانوں اور زمینوں کے عجیب وغریب احوال میں اور انسان کے بدن کی اندرونی مشین اور اس کی کارکردگی میں غور کرے گااس

جلدوتم

پربیر حقیقت واضح ہوجائے گی۔

دوسری بات میہ ہے کہ میہ پھر کے بے جان بت جن کوانسان نے خودا پنے ہاتھوں سے بنایا ہے'جوا پنے او پر بیٹی ہوئی کھی کو بھی اڑانے پر قادر نہیں ہیں وہ کب کسی سے ضرر کو دور کر سکتے ہیں یا کسی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دور کر سکتے ہیں' سوکسی صاحب عقل کوان دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بت اس کا پچھ بگاڑ لیس گے یا اس کے کسی فائدہ کوروک لیس گے نیز اس آیت میں فرمایا:''آپ کہیے: مجھے اللہ کافی ہے'اسی پر تو کل کرنے والے تو کل کرتے ہیں''۔

اس آیت میں بیاشارہ ہے کہ جو شخص کافی سے غیر کافی کی ظرف منتقل ہوگا اس کامقصود پورانہیں ہوگا' اس لیے ضروری ہے کہ تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ پر تو کل کیا جائے' تمام اموراس کوسونپ دیئے جا ئیں اور صرف اس کی اطاعت کی جائے اور جب بندہ صرف اللہ عز وجل کی اطاعت کرے گا تو کا ئنات کی ہر چیز اس کی اطاعت کرے گی' حدیث میں ہے:

ابن المنكدر بیان کرتے ہیں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سے 'ایک مرتبہ وہ روم کی سر زمین میں لشکر سے بھٹک گئے یا ارض روم میں قید کر لیے گئے 'پس وہ مسلمانوں کے شکر کو ڈھونڈ نے کے لیے بھا گئو اچا تک ان کے سامنے ایک شیر آ گیا 'حضرت سفینہ نے اس شیر سے کہا: اے ابوالحارث! میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا آزاد کر وہ غلام ہوں اور میر سے ساتھ اس 'اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے ۔ پس شیر ان کی طرف دم ہلاتا ہوا بڑھا اور ان کے پہلو میں کھڑا ہو گیا جب وہ کوئی خوف ناک آ واز سنتا تو اس کی طرف متوجہ ہوتا' پھر ان کے پہلو یہ پہلو چاتا رہا حتیٰ کہ لشکر تک پہنچ گیا' پھر شیر واپس جب وہ کوئی خوف ناک آ واز سنتا تو اس کی طرف متوجہ ہوتا' پھر ان کے پہلو بہ پہلو چاتا رہا حتیٰ کہ لشکر تک پہنچ گیا' پھر شیر واپس جلا گیا۔ (شرح النة رقم الحدیث: ۳۲۳ 'المصنف رقم الحدیث: ۳۲۲ 'المصنف رقم الحدیث: ۳۲۲ 'المصنف رقم الحدیث: ۳۲۲۲ 'المصنف رقم الحدیث: ۳۲۲ 'المصنف رقم الحدیث: ۳۵۲ 'المصنف رقم الحدیث: ۳۲۲ 'المصنف رقم الحدیث الحدیث تا کا تعدیث آلم نے ساتھ آلم الن کی ساتھ کو تعدیث تا کہ الحدیث تا کہ کیا تعدیث تا کہ کیا تعدیث تا کہ تو تعدیث تا کہ کو تعدیث تا کہ کو تعدیث تا کہ تعدیث تا کہ کیا تعدیث تا کہ تعدیث تا کہ کیکھ کی تعدیث تا کہ کی تعدیث تا کہ کو تعدیث تا کہ کو تعدیث تا کہ کی تعدیث تا کہ کو تعدیث تا کہ کیا تعدیث تا کہ کو تعدیث تا کہ کی تعدیث تا کہ کی کر تعدیث تا کہ کیا تا کہ کر تعدیث تا کہ کر تعدیث تا کہ کر تعدیث تا کہ کر تعدیث تا کہ کر تعدیث تا کہ کر تعدیث تا کہ کر تعدیث تا کہ کر تعدیث تا کہ کر تعدیث تا کہ کر تعدیث تا کہ کر تعدیث تا کہ کر تعدیث تا کہ کر تعدیث تا کہ کر تعدیث تا کہ کر تعدیث تا کہ کر تعدیث تا کہ کر تعدیث تا کہ کر تعدیث تا کہ کر تعدیث تا کہ کر تعدیث تا کہ کر تعدیث تا کہ کر تعدیث تا کہ

اس مديث ميس حسب ذيل فوائد بين:

- (۱) حضرت سفینہ نے شیر سے بےخوف وخطر کلام کیا' کیونکہ ان کو یقین تھا کہ وہ شیر ان کوضر رنہیں پہنچائے گا اور وہ ان کا کلام سنے گا'اس کو سمجھے گا اور ان کی مدد کرے گا اور ان کولشکر اسلام تک پہنچائے گا' بیہ حضرت سفینہ رضی اللّٰدعنہ کی کرامت ہے اور رسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم کامعجز ہ ہے۔
- (۲) جب کوئی مسلمان اپنے آپ کو بالکلیہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینو درندے بھی اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تو جمادات کب ضرر پہنچا سکیں گے۔
  - (m) الله تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور ہرمعاملہ میں اس پرتو کل کرنا مصائب سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔
- (۳) حضرت سفیندرضی الله عند نے شیر کو به بتایا که میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کا غلام ہوں تو اس نے آپ کولشکر اسلام تک پہنچا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی مسلمان راستہ بھٹک جائے یا اس کوکوئی اورا فنا دپیش آ جائے 'تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا نام لینے سے اس سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے اور بید کہ جوشخص الله تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتا ہے اس کو دنیا میں سیدھا راستہ ل جاتا ہے تو ان شاء الله آخرت میں بھی وہ سید ہے راستے کی ہدایت حاصل کرے گا۔
- (۵) صاحب عقل کو چاہیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ تو حید کے تقاضوں پڑمل کرے اور اللہ تعالیٰ کے ماسوا سے اعراض کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو ہر حال میں کافی ہوگا۔

الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: آپ كہے: اے ميرى قوم! تم اپنى جگمل كرتے رہؤ بے شك ميں (بھى) عمل كررہا ہوں پس

marfat.com

عياد القرآر

خقریبتم جان لوگ O کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائی عذاب نازل ہوگا O بے شک ہم نے لوگوں کے لیے آ کے لیے آپ پر برحق کتاب نازل کی ہے سوجس نے ہدایت اختیار کی تو اپنے ہی فائدہ کے لیے اور جس نے کم راہی اختیار کی تو اس گم راہی کا وبال اس پر ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں O (الزمر: ۳۹۔۳۹) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام حق سنانے میں کامل جانفشانی کی

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اور اپنی توحید پر دلائل قائم فرمائے تھے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو آخرت میں جنت اور دائی اجر وثو اب کی بشارت سنائی تھی اور اللہ اور اس کے رسول کی تند یب کرنے والوں کے لیے دائمی عذاب کی وعید سنائی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کے کفر پر اصر ار کرنے کی وجہ سے تکذیب کرنے والوں کے لیے دائمی عذاب کی وعید سنائی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کے کفر پر اصر ار کرنے کی وجہ سے بہت تکایف ہوتی تھی جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے ان آیوں میں فرمایا ہے:

أكروه اس قرآن برايمان ندلائة وككتاب كرآب فرطغم

فكعلك باجع تفسك على اثارهم إن كذي فونوايها

سے جان دے دیں گے 0

الْحَدَيْثِ السَّفَّا (اللَّهِ: ٢) كَعَلَّكُ بَاخِعٌ نَفْسَكَ الْأَيْكُونُوْ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥٠.

ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اس قدر مغموم ہیں

(الشعراء:٣)

فَلَاتَنْهُ هُبُ نَفْسُكَ عَلَيْمِ حَسَرَتٍ (فاطر: ٨)

ان پرحسرت اور فرطم کی وجہ سے کہیں آپ کی جان نہ چلی

بائے۔

اور جب الله تعالی نے قوی اور متحکم دلائل کے ساتھ گفار کا روکر دیا اور وہ پھر بھی آپ کی رسالت اور آپ کے پیغام پ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالی نے آپ وسلی دیتے ہوئے فرمایا: '' آپ کہیے: اے میری قوم! تم اپنی جگہ کمل کرتے رہوئ ب میں (بھی) عمل کر رہا ہوں 'پس عنقریب تم جان لوگے O کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائی عذاب نازل ہوگا O بے شک ہم نے لوگوں کے لیے آپ پر برحق کتاب نازل کی ہے 'سوجس نے ہدایت اختیار کی تو اپنے ہی فائدہ کے لیے اور جس نے گم راہی اختیار کی تو اس کم راہی کا وبال اسی پر ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں O' (الزمر: ۲۹–۳۹)

ان آیتوں میں بیاشارہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی اطاعت اور عبادت کے جس حق کو بھول بیٹھے تھے قرآن کریم ان کو وہ حق یاد دلار ہاہے 'پس جس نے قرآن مجید کے یاد دلانے سے اس حق کو پہچان لیا اور اس کی تھیجت پڑمل کر لیا اور اس کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزاری تو اس ہدایت کے فوائداس کو حاصل ہوں گے 'کیونکہ اس ہدایت کے نور سے اس کا دل منور ہوجائے گا۔

اوراس کی حیوانی اور شیطانی صفات کے جوآ ثار ہیں وہ محوہ و جائیں گے جن کی وجہ سے اس کا دل تاریک ہوسکتا تھا اور ان صفات کی وجہ سے وہ دوزخ میں جاسکتا تھا اور جس شخص نے اپنی گم راہی پر اصرار کیا اور اپنی نفس امارہ کے احکام کی اطاعت کی اور اس پر حیوانی اور شیطانی صفات مذمومہ غالب آ گئیں تو وہ شخص جہنم میں جاگرے گا اور اس کی اس روش سے آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے اس کو دوزخ سے گھیدٹ کر نکالنے کی بہت کوشش کی اور اس سلسلہ میں بہت مشقت اٹھائی اس کے باوجود اگر کوئی شخص کفر پر اصرار کرے دوزخ کو اپنا ٹھکانا بناتا ہے تو آپ اس سلسلہ میں کیا کر سکتے ہیں۔

اس مضمون کی حسب ذیل احادیث سے وضاحت ہوتی ہے:

ال سون کی سب ویں ہوریت ہے وقع سے اول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میری اور لوگوں کی مثال اس شخص مضرت ابو ہر ریرہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلیع الله علیه وسلم نے فر مایا: میری اور لوگوں کی مثال اس شخص

جلدوتهم

marfat.com

rr \_\_ or : 19/1

کی طرح ہے جس نے آگروش کی' پھر حشرات الارض اور پروانے اس آگ میں گرنے لگئے سومیں تم کو کمرہے پکڑ کر آگ میں گرنے سے روک رہا ہوں اور لوگ اس آگ میں دھڑا دھڑ گررہے ہیں۔

(صحِح ابنخاري رقم الحديث: ٦٣٨٣؛ صحِح مسلم رقم الحديث: ٢٢٨٣؛ سنن تر مذي رقم الحدث: ٣٨٧)

حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے جس علم اور ہدایت کے ساتھ مجھے مبعوث کیا ہے' اس کی مثال اس بادل کی طرح ہے جوز مین پر برسا' زمین کا پچھے حصہ اچھا تھا جس نے اس پانی کو جذب کرلیا اور اس نے چارا اور بہت سبزاا گایا اور زمین کا بعض حصہ شخت تھا' اس نے پانی کوروک لیا' جس سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نفع پہنچایا' لوگوں نے وہ پانی خود پیا اور جانوروں کو پلایا اور ان کو (سبزے سے) چرایا اور زمین کا بعض حصہ چشیل میدان تھا' جس پر جب بارش ہوئی تو زمین کے اس حصہ نے پانی روکا اور جمع کیا اور نہ اس میں سبز ااور گھاس اگائی' یہ مثال ان لوگوں کی ہنچایا اور اللہ تعالیٰ نے جس ہدایت کے ساتھ مجھے مبعوث کیا ہے اس کا علم حاصل کیا اور وہ علم آگے پہنچایا اور ایہ الوگوں کی مثال ہے جنہوں نے اس علم کی طرف سراٹھا کرنہیں دیکھا اور نہ اس ہدایت کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا ہے اور اس کو قبول نہیں کیا۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٩٤ صحيح مسلم رقم الحديث: ٣٢٨٢ السنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٥٨٣٣)

اس مثال میں آپ نے یہ بیان فر مایا ہے کہ زمین کی تین قسمیں ہیں اس طرح لوگوں کی بھی تین قسمیں ہیں زمین کی پہلی قسم ہیہ ہے کہ زمین پہلی قسم ہیہ ہے کہ زمین پہلی قسم ہیں ہونے سے اس میں سبز اپیدا ہوجائے جس سے انسان اور مویثی دونوں فائدہ حاصل کریں اس طرح لوگوں کی پہلی قسم ہیہ ہے کہ ان کے پاس ہدایت اور علم پہنچے اور وہ خود بھی علم پڑل کریں اور دوسروں کو بھی تعلیم ویں اس قسم میں فقہاءاور مجتمدین شامل ہیں زمین کی دوسری قسم ہیں ہوئے کہ وہ بارش کے پانی سے سبزہ تو نہیں اگاتی لیکن وہ پانی کو جس کر لیتی ہے جس سے ضرورت منداس پانی کو حاصل کر لیتے ہیں اس طرح لوگوں کی دوسری قسم ہیں جس سے مجتمدین استفادہ سے مسائل کو مستبط کرنے کی صلاحیت تو نہیں ہوتی لیکن وہ احادیث کو محفوظ اور منفیط کر لیتے ہیں جس سے مجتمدین استفادہ کی میں صور تین اور داویان حدیث ہیں اور زمین کی تئیسری قسم وہ ہے جو نہ سبزہ اگاتی ہے اور نہ پانی کو محفوظ رکھتی ہے اور اس طرح لوگوں کی تئیسری قسم وہ ہے جو نہ بین کو بالکل قبول نہیں کیا اور یہ کفار اور منافقین ہے اور اس طرح لوگوں کی تئیسری قسم وہ ہے جو نہ بین کو بالکل قبول نہیں کیا اور یہ کفار اور منافقین ہے اور اس طرح لوگوں کی تئیسری قسم وہ ہے جو نہ بین کو بالکل قبول نہیں کیا اور یہ کفار اور منافقین ہو کے دین کو بالکل قبول نہیں کیا اور یہ کفار اور منافقین ہوں کی تئیسری قسم وہ ہے جو نہ بین کو بالکل قبول نہیں کیا اور یہ کفار اور منافقین ہوں کہ دین کو بالکل قبول نہیں کیا اور یہ کفار اور منافقین کی اور یہ کفار اور منافقین کیں کی میں کھیں کیں کھیں کی کھیل کی کو بالکل قبول نہیں کیا دیں کو بالکل قبول نہیں کیا دیا کہ کو بالکل قبول نہیں کیا دور یہ کھیں کو بالکل قبول نہیں کیا دور یہ کو بالکل قبول نہیں کیا دیں کیا دور کی کو بالکر کو بالکر کیا کہ کو بالکر کو بالکر کیا کہ کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کیا گیا کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کیس کی کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو بالکر کو

ٱللهُ يَتُوفِي الْرَانْفُسِ جِينَ مَوْتِهَا وَالَّذِي لَوْتِمُكُونَى مُنَامِهَا "

ہللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور جن روحوں کی موت نہیں آئی ان کو نیند میں (قبض کرتا ہے)

فيسك البي قضى عليها المؤت ويرس الانخرى إلى

ار جن روحول کی موت کا فیصلہ کر لیا ہے ان کو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقرر میعاد تک چھوڑ دیتا ہے ،

عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

و شک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں جو غوروفکر کرتے ہیں 0 کیا انہوں

marfat.com

FYA لے! غیب اور ظاہر کے جانے والے! تو ہی اینے بندوں کے ورمیان ملہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں O اور اگر ظالموں

چیزیں ہوتمیں اور اتنی ہی اور

ں دے دیتے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہو گا

جس کا انہیں وہم و مگان بھی نہ تھا O اور ان کے کیے ہوئے بُرے کام ان کے لیے ظاہر ہوں گے اور جس عذا یہ

وہ مٰداق اڑایا کرتے تھے وہ ان کا احاطہ کرلے گا O پس جب انسان کو' کوئی تکا یاں سے کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو وہ کہتا ہے ک ی سو ان کی کمائی ان کے سی کام نہ آئی النبيس اور ے کا موں کا وبال پہنچے گا اور وہ (اللہ کو)عاجز کرنے والے نہیں ہیں O کیا انہوں ۔ کیے حابتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے 100 E ایمان لانے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں 0 الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور جن روحوں کی موت نہیں آئی ان کو نیند

**ی (قبض کرتا ہے) پھر جن روحوں کی موت کا فیصلہ کرلیا ہے ان کوروک لیتا ہے اور دوسری روحوں کوایک مقرر میعاد تک چھوڑ** ا بنا ہے ہے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں جوغور وفکر کرتے ہیں 0 کیا انہوں نے اللہ کو جھوڑ کر اینے مفارثی بنار کھے ہیں؟ آپ کہیے: خواہ وہ کس کے مالک نہ ہوں اور نعقل وخرد رکھتے ہوں 0 آپ کہیے کہ تمام شفاعتوں کا لک اللہ بی ہے تمام آسانوں اور زمینوں کی ملکیت اللہ بی کے لیے ہے پھرتم اس کی طرف لوٹائے جاؤگ O (الزمر: ۲۲ مر)

جلدوجم

martat.com

ت القرآر

Marfat.com

نفس کے معنیٰ کی شخفیق

اس آیت مین انفسس " کالفظ ہے یہ سی جمع ہے انس کے معنیٰ کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ سیدمحمر مرتفنی زبیدی متوفی ۲۰۵ الله لکھتے ہیں:

اور سی ساملباری سر سے علامہ ہی طبر البرط سے ہیں میں مدیب سے حدیث میں سے اللہ تعالیٰ نے آ دم کو پیدا کیا اور اس میں نفس اور روح کور کھا' اس کی روح کے آثار سے اس کی پاکیزگی ہے اور اس کی فہم ہے اور اس کی وفا ہے اور اس کے ففس کے آثار سے اس کی شہوت ہے اور اس کا طیش ہے اور اس کے جاہلانہ افعال ہیں اور اس کا غضب ہے' اس لیے بغیر کسی قید کے مطلقاً پنہیں کہا جائے گا کہ نفس روح ہے اور نہ ہیکہا جائے گا کہ روح افعال ہیں اور اس کا غضب ہے' اس لیے بغیر کسی قید کے مطلقاً پنہیں کہا جائے گا کہ نفس روح ہے اور نہ ہیہ کہا جائے گا کہ روح نفس ہے۔ (تاج العروس جہم ۲۵۰ - ۲۵۹ دار احیاء التر اث العربی ہیروت)

غس اورروح کے ایک ہونے برولائل

میں کہتا ہوں کہ اس آیت سے بہ ظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ روح اور نفس دونوں ایک چیز ہیں' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قبض روح کے لیے بین کہتا ہوں کہ استعال کیا گیا ہے۔

کے لیے قبض نفس کا لفظ استعال فر مایا ہے اور احادیث اور آٹار میں روح اور نفس کوایک دوسر نے کی جگہ استعال کیا گیا ہے۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے ان کی اس کے کھی ہوئی تھیں آپ نے ان کی آئی ہے ان کی آئی ہے اور آئی اور اور قبض کی جاتی ہے تو آئی اس کو دیکھی ہے۔ الحدیث اس کی ہوئی تھیں آپ نے ان کی آئی ہوئی اللہ ان رقم الحدیث اللہ میں اللہ میں ابوداؤ در تم الحدیث اللہ ان اللہ کی للنسانی رقم الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث

دوسری حدیث میں آپ نے روح کی جگه نفس کالفظ استعال فر مایا ہے۔

دوسرں ملدیت ہیں، پ سے مزوں ق بعد ہی ۔ حضرت ابو ہر برہ رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیاتم بیٹہیں دیکھتے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی نظر او پراکھی ہوئی ہوتی ہے' صحابہ نے کہا: کیوں نہیں' آپ نے فر مایا: بیاس وقت ہوتا ہے جب اس کی نظر اس

marfat.com

کے نفس کود مکھر ہی ہوتی ہے۔ (صحیحمسلم رقم الحدیث:۹۲۱) اس طرح درج ذیل حدیث میں روح کے لیے نفس کا لفظ استعمال فرمایا ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میت کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں جب مرنے والا مخص نیک ہوتو اس سے کہتے ہیں: اے پا کیزہ نفس! باہرنکلو'جو پاک جسم میں تھی۔الحدیث (سنن ابن ماجه رقم الحديث:۴۲٬۹۲ منداجمه ج ۲ ص ۱۳۹ دوسری حدیث میں اس موقع کے حلیے نفس کے بجائے روح کا لفظ استعمال فر مایا ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا: جب مومن کی روح نکلتی ہے تو اس سے دوفر شتے ملا قات کرتے ہیں جواس کو لے كراوير چرصتے ہيں (بيرحديث حكماً مرفوع ہے)\_(صحح مسلم رقم الحديث:٢٨٧ السن الكبرى للنسائي رقم الحديث:١٢٦١) امام ما لک نے دوحدیثیں روایت کی ہیں'ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے حضرت بلال سے فر مایا کہ ہم کومبح کی نماز کے و قت جگا دینا' حضرت بلال پر نیند غالب آ گئ سورج نگلنے کے بعد سب بیدار ہوئے' آ یہ نے حضرت بلال سے یو چھا تو انہوں نے کہا: میر کفس کوائی چیز نے پکڑلیا تھا جس نے آپ کےنفس کو پکڑلیا تھا۔ (موطاامام مالک رقم الحدیث:۲۵) دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے اس موقع پر فر مایا: اے لوگو! الله تعالیٰ نے ہماری روحوں کوقبض کر لیاتھا' اگر وہ جا ہتا تو وه اس وقت کے سوا ہماری روحول کولوٹا دیتا۔ (موطاامام مالک رقم الحدیث:۲۹) حافظ پوسف بن عبدالله ابن عبدالبرقرطبي الهتوفي ٣٦٣ هذان دونوں حديثوں كے متعلق لكھتے ہيں: علماء کی ایک جماعت نے ان حدیثوں سے بیاستدلال کیا ہے کہ روح اور نفس ایک چیز ہے اور انہوں نے الزم :۲۲ (زرتفیرآیت) ہے بھی استدلال کیا ہے۔ حضرت ابن عباس اورسعید بن جبیر نے الزمر : ۴۲ کی تفسیر میں کہا ہے : جب مرد ہے مرتے ہیں تو ابلّٰہ تعالیٰ ان کی روحوں کو قبض فر مالیتا ہےاور جب زندہ سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو قبض فر مالیتا ہے' پھر جس کی موت کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیااس کی روح کوروک لیتا ہےاورجس کی موت کا فیصلہ ہیں فر مایا اس کی روح کوایک وقت معین تک کے لیے جھوڑ دیتا ہے۔ بیقسیراس پردلالت کرتی ہے کیفس اور روح ایک چیز ہیں کیونکہ اس آیت میں'' انسفس'' کالفظ ہے اور انہوں نے اس کامعنیٰ ارواح کیا ہےاوراس کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ موطا کی حدیث:۲۶ میں ہے' آپ نے فرمایا: اللہ نے ہماری روحوں کو قبض کرلیا تھااور حضرت بلال نے جوفر مایا تھا: میر نے نفس کواس چیز نے پکڑ لیا تھا جس نے آپ کے نفس کو پکڑ لیا تھا' آپ نے حضرت بلال کے اس قول کا ردنہیں فر مایا' پس قر آن اور سنت نے ایک چیز کو بھی نفس سے تعبیر فر مایا ہے اور بھی اس چیز کو روح سے تعبیر فر مایا ہے۔ (تمہیدج ۲ص ۵۸۱ دارالکتب العلمیہ بیردت ۱۳۱۹ھ) تقس اورروح کے مغائر ہونے بردلائل حافظ يوسف بن عبدالله بن عبدالبرالمالكي القرطبي التوفي ٣٦٣ هه لكهية من: دوسرے علماء نے میہ کہا ہے کہ نفس روح کا غیر ہے 'کیونکہ اللہ تعالٰی نے نفس سے خطاب فر مایا ہے' اس کو ہرے کا مول سے منع فرمایا ہے اور نیک کاموں کا حکم دیا ہے اور انہوں نے اس پراس آیت سے استدلال کیا ہے: **يَأَيَّتُهُاالنَّفْسُ الْمُطْهِينَةُ ۚ أَازْجِعِيَّ إِلَىٰ مَ** تِبْكِ الصالِحَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الضِيةُ مَرْضِيّة (الفر: ٢٨ ـ ٢٨) . میں کہ تو اس ہے راضی ہووہ تجھ ہے راضی ہو 🔾 جلددتم martat.com

Marfat.com

(ایانه وکه) کوئی قس به کم ایاع افسوس! اس بات پر

أَنْ تَعُوْلَ نَفْنٌ يَحْدُرُ فَي عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَدْبِ اللهِ.

(الزم: ۵۱) کمیں نے اللہ کے حق کوادا کرنے میں تقمیری۔

اورروح کونہ خطاب کیا گیا ہے اور نہ اس کو قرآن مجید میں کسی چیز ہے منع کیا گیا ہے اور نہ کسی کام پراس کی فدمت کی گئی ہے 'آ دمیوں کانفس چو پایوں کے نفس کی طرح ہے' وہ جنسی عمل کی خواہش کرتا ہے اور یُرے کام کی تحریک کرتا ہے اور نفس کا مسکن بیٹ ہے' مگر انسان کوروح کے ساتھ نضیلت دی گئی ہے اور اس کا مسکن دماغ ہے' اس کی وجہ سے انسان یُرے کا مول سے حیاء کرتا ہے اور روح اس کونیک کا مول کی دعوت وی ہے اور نیک کا مول کا تھم دیتی ہے۔

عبد الرجمان بن قاسم نے الزمر : ۴۲ کی تغییر میں کہا کیفس کی مجسم چیز ہے اور روح اس پانی کی طرح ہے جو جاری ہوئی جب انسان سوجا تا ہے تو اللہ اس کے نفس کر لیتا ہے اور اس کی روح او پر جارہی ہے اور نیچے اتر زہی ہے اور فنس ہروادی میں چرر ہا ہوتا ہے اور ان چیز وں کو دیکھتا ہے جن کو انسان خواب میں دیکھتا ہے بھر جب اللہ اس کوجسم میں لوٹے کی اجازت دیتا ہے تو وہ جسم میں لوٹ جا تا ہے اور اس کے لوٹے سے جسم کے تمام اعضاء بیدار ہوجاتے ہیں اور وہ سننے اور دیکھنے لگتا ہے۔

ہے دروہ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ علاء کے اس مسئلہ میں متعدد اقوال ہیں اور اللہ ہی کوعلم ہے کہ ان میں تھی کیا چیز ہے اور قوم نے جو پچھ کہا ہے وہ واضح دلائل نہیں ہیں اور نہ ان دلائل کی صحت یقینی ہے اور نہ کوئی الی تھی حدیث ہے جس سے عذر اٹھ ا جائیں اور حجت واجب ہو جائے اور نہ قیاس سے اس کو مستد بط کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ عقول اس مسئلہ میں سوچ و بچار کر کے تھک جاتی ہیں اور اس کے علم سے عاجز ہیں۔ (تمہید ۲۲ ص۸۸۔ ۸۷ دار الکتبِ العلمیہ 'بیروت'۱۳۱۹ھ)

نفس اورروح کے اتحاد اور تغایر میں حافظ ابن عبد البرکی تحقیق

حافظ ابن عبد البرك كلام كاخلاصه يه به كه قرآن مجيد اوراحاديث كبعض دلائل سے بيه معلوم موتا ہے كه روح اورنفس وونوں ايك چيز نيں اور بعض دلائل سے بيه معلوم ہوتا ہے كه روح اورنفس ايك چيز نيں اور بعض دلائل سے بيه معلوم ہوتا ہے كه روح اورنفس باہم مغائر ہيں'كيكن ان كامختاريہ ہے كه روح اورنفس وونوں ايك چيز ہيں' جيسا كه انہوں نے موطا امام مالك كى اورنوں ايك چيز ہيں' جيسا كه انہوں نے موطا امام مالك كى اشرح''الاستذكار'' ميں بھى لكھا ہے۔

چنانچه حافظ ابن عبدالبر مالكي متوفى ٢٦٣ ه ولكصتي بين:

رسول الدّسلى الدّعليه وسلم حفرت على اور حضرت فاطمه كوتبجدكى نمازك ليے جگانے گئة و حضرت على رضى الله عنه نے كہا:
ہمارے نفوس تو الله كے ہاتھ ميں ہيں۔ (صحح ابخارى رقم الحدیث: ۱۱۲۷) اور حضرت بلال نے كہا: مير نفس كواس نے پكڑ ليا تھا
جس نے آپ كنفس كو پكڑ ليا تھا۔ (موطا امام مالك رقم الحدیث: ۲۵) اور رسول صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: بے شك الله نے ہمارى
روحوں كوقبض كر ليا تھا۔ (موطا امام مالك رقم الحدیث: ۲۹) اور حضرت ابو جحیفه كی حدیث میں ہے: بے شك تم مردہ تھے تو الله تعالیٰ
نے تمہارى طرف تمہارى روحوں كولوٹا دیا۔ (مند ابو یعلیٰ رقم الحدیث: ۹۵؛ مجمع الزوائد جاس ۳۲۲) اور قر آن مجید میں ہے: "اُللّهُ

المَّدُونِيُّ الْكُونُونُ مَن الرّم: ۲۲) ان سب میں بیواضح دلیل ہے كہروح اور نفس دونوں ایک چیز ہیں۔ اس مسئله میں سلف صالحین
ایکونی الگونون میں نے درکتے ہیں۔ (الاحدیث کارجاس ۱۳۲۳) مؤسسة الرسالة 'بیروت' ۱۳۱۲ھ)

ے اوال ہم نے مسہید یں درہے ہیں۔ راتا حیدہ رہا۔ نفس اورروح کے متعلق امام رازی کی تحقیق

امام فخرالدين محمر بن عمر رازي متوفى ٢٠١ ه كلصة بين:

انبان کانفس ایک جو ہر ہے جومنور اور روحانی ہے جب اس کا بدن سے تعلق ہوتا ہے تو اس کی روشنی تمام بدن میں حاصل

جلدوا

marfat:com

اول ہواں روشی کا نام حیات ہے کی ہم یہ کہتے ہیں کہموت کے وقت اس بدن کے ظاہر اور باطن سے اس کا تعلق منقطع **ہو جاتا ہے اور اس انقطاع کا نام موت ہے اور نیند کے وقت اس روشیٰ کا تعلق صرف ظاہر بدن سے بعض اعتبار سے منقطع ہوتا** ہے اور اس کی روشنی بدن کے باطن سے منقطع نہیں ہوتی ' پس ثابت ہو گیا کہ موت اور نیندایک جنس سے ہیں' مگر موت میں اس کی روشنی کا انقطاع تا م اور کامل ہوتا ہے اور نیند میں اس کا انقطاع ناقص اور بعض وجوہ سے ہوتا ہے۔

(تفيير كبيرج ٩٩ ٣٥ ؛ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

نفس اورروح كےمتعلق مصنف كى تحقيق

قرآن مجیداور احادیث کے عمیق مطالعہ سے میں نے ریسمجھا ہے کہ روح اور نفس متحد بالذات ہیں اور ان میں تغایر اعتباری ہے انسان کے جسم میں ایک قوت مجردہ ہے وہ قوت اس لحاظ سے کہ وہ انسان کے حواس میں مؤثر ہے یعنی اس کی تا ثیر سے انسان دیکھتاہے' سنتا ہے' سونگھتا ہے' چکھتا ہے اور چھوتا ہے نفس ہے اور اس لحاظ سے کہ اس قوت سے انسان بولتا ہے اور دیگرافعال اختیار بیرکرتا ہے' وہ روح ہے' خلاصہ بیر کہ جس قوت کے لحاظ سے انسان محسوس کرتا ہے اور افعال کرتا ہے وہ قوت روح ہے اور وہ قوت اس لحاظ سے کہ انسان اس قوت سے تعقل اور ادراک کرتا اور کسی بھی کام کرنے کامنصوبہ بناتا ہے توبیة توت نفس ہےاوراس کونفس ناطقہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔

پھرا گرنفس بُر ہےاور ناجائز کام کامنصوبہ بنائے توبیفس امارہ ہے ، قر آن مجید میں ہے:

إِنَّ النَّفُسُ لَامَا رَقَّ إِبَالسُّوءِ (يون ٥٣٠) بے شک نفس تو بُرائی کا حکم دینے والا ہے۔

اور بُرے کام کرنے کے بعدنفس اس پر ملامت کرے تو وہنفس لوامہ ہے ، قر آن مجید میں ہے:

وَلا أُنْسِحُ بِالتَّفْسِ اللَّوَامَةِ (القيامة: ٢) اور میں ملامت کرنے والےنفس کی قتم کھا تا ہوں 🔾

اورا گرنفس نیک کام کرنے کا حکم دے تو وہ فس مطمئنہ ہے ، قرآن مجید میں ہے :

يَأَيِّتُهُا النَّفْسُ الْمُطْمِينَّةُ أَأَدْجِينَ إلى مَ يَكِ اے مطمئن نفس! ۞ تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حال رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ٥ (الفر: ٢٨-٢٧) میں کہ تو اس سے راضی ہووہ تجھ سے راضی ہو 🔾

اورجس قوت کے لحاظ سے انسان محسوں کرتا ہے اور افعال اختیار یہ کرتا ہے وہ روح ہے ، قرآن مجید میں ہے: فَإِذَاسَةُ يُتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِمِنْ رُوحِيْ.

پس جب میں آ وم کا پتلا پورا بنالوں اوراس میں اپنی پسندیدہ

(الجر:٢٩) روح پيونک دول ـ

امام الحسين بن مسعود الفراء بغوى التوفى ٥١٦ هاس كي تفسير ميس لكهة بين:

یعنی روح پھو نکنے کے بعدوہ پتلا زندہ ہو جائے اور روح جسم لطیف ہے جس سے انسان زندہ ہوتا ہے۔

(معالم النزيل جسوص ۵۷ مطبوعه داراحياء التراث العرلي بيروت ۱۴۲۰ه)

اور درج ذیل حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کی حرکات ارادیداوراس کے تمام تصرفات کا منشاءروح ہے۔ حضرت الس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب الله تعالیٰ نے حضرت آ دم میں روح پھو کی 'جب روح ان مرمين ينجي توان كوچينك آئى حضرت آدم نے كها: الحمد لله رب العلمين اور الله تبارك وتعالى نے فر مايا: يو حمك يك - (صحح ابن حبان رقم الحديث: ١١٦٥ -١١٦٣ النة لابن ابي عاصم رقم الحديث: ٢٠٥ سنن التريذي رقم الحديث: ٣٣١٨ المتدرك جهم ٢٦١ **يم المتحدرك رقم الحديث: ٣٠٣٦ جديدُ الاساء والصفات للبيه قي ص٩٣ ٣ ) البدايه والنبايه جاص ١٣٨ مند ابويعلي رقم الحديث: ١٥٨٠ مجمع الزوا كدرقم** 

martat.com

الحديث: ٢٤ ١٣٤ كنز العمال قم الحديث: ١٥٢٨ الدرالمثورج اص ١٠٩ مامع البيان قم الحديث: ١٠٠)

روح اورنفس کی بحث ہم نے تبیان القرآن ج۲ ص ۹۱ کے ۹۰ میں بھی کی ہے اس مقام کا بھی مطالعہ کرلیا جائے۔
الزمر: ۴۴ ہیں اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ''کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کراپنے سفارشی بنار کھے ہیں'آپ کہیے: خواہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل وخر در کھتے ہوں 0 آپ کہیے کہ تمام شفاعتوں کا مالک اللہ بی ہے تمام آسانوں اور زمینوں کی ملکیت اللہ بی کے گھرتم اس کی طرف لوٹائے جاؤگے 0''
بتوں کی شفاعت کرنے کا رواور ابطال

یہ آیت اہل مکہ کے ردییں نازل ہوئی' کیونکہ وہ بیزعم کرتے تھے کہ بت اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے۔اس آیت کامعنیٰ بیہ ہے کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! آپ مشرکین سے بیہ کہیے: کیاتم بتوں کوسفارشی بنارہے ہو'خواہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور انہیں کسی چیز کی عقل نہ ہواور جب وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں تو اللہ کے پاس تمہاری شفاعت کرنے کے کیسے مالک ہوں گے اور وہ اس بات کو کیسے بچھیں گے کہتم ان کی عبادت کرتے ہو۔

ت پھرمشرکین کو دلیل سے ساکت کرنے کے بعد فرمایا:''تمام شفاعتوں کا مالک اللہ بی ہے' بیعنی کوئی شخص کسی کی شفاعت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا' جب تک کہ جس کی شفاعت کی جائے وہ اللہ کا پہندیدہ بندہ نہ ہوا ور شفاعت کرنے والے کو شفاعت کا اذن نہ دیا گیا ہواور بتوں کی شفاعت کے معاملہ میں دونوں چیزیں مفقود ہیں۔

امام فخرالدين محمر بن عمر رازي متوفى ٢٠١ ه لكصترين:

بعض لوگوں نے اس آیت سے مطلقا شفاعت کی نعی پر استدلال کیا ہے اور یہ استدلال ضعیف ہے کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کوشفاعت کرنے کا اذن نہ دی تو وہ شفاعت نہیں کرسکا۔ (تغیر کبیرج اس ۱۳۵۸۔۱۳۵۴ واراحیاءالتر اٹ المعربی ہیروٹ ۱۳۵۸۔۱۳۵۵ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جب صرف الله کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل متنظر ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور جب الله کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں آپ دعا سمجھے: اے اللہ! آسانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے! غیب اور ظاہر کے جانے والے! تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کررہے ہیں اور اگر ظالموں کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوتیں اور اتنی ہی اور بھی ہوتیں تو وہ قیامت کے اختلاف کررہے ہیں 0 اور اگر ظالموں کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوتیں اور اتنی ہی اور بھی ہوتیں تو وہ قیامت کے دن کے بُرے عذاب سے نہینے کے لیے اس کو ضرور فدیہ ہیں دے دیتے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہوگا جس کا آنہیں وہم و کمان بھی نہ تھا 0 اور ان کے لیے اس کو مذاق اڑا یا جس کا آنہیں وہم و کمان بھی نہ تھا 0 اور ان کے کیے ہوئے بُرے کا م ان کے لیے ظاہر ہوں گے اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑا یا حس کا آنہیں وہم و کمان کی نہ تھا 0 (الزم : ۲۵۔۲۵)

آ خرت میں کفار کے عذاب کی تفصیل

الزمر: ۳۵ میں مشرکین کے ایک اور بُرے ممل کا ذکر فر مایا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے مثلاً کہے: لا الله الا الله و حدهٔ لا شریک له تو ان کے چپروں سے ان کی نفرت کے آٹار ظاہر ہوتے ہیں اور جب ان کے بتوں کا ذکر کیا جائے تو ان کے چپروں سے خوشی کے آٹار ظاہر ہوتے ہیں۔

اس آیت میں 'اشمازّت'' کالفظ ہے'اس کامصدراشمئز از ہے'اس کامعنی ہے: جب کسی شخص کو کسی بات سے بہت زیادہ غم اور غصہ پنچے تو اس کا چہرہ تاریک ہوجا تا ہے'اس کے برعکس جب کسی خبر سے وہ بہت زیادہ خوش ہوتو اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ کفار کواللہ کا ذکرنا گوار ہوتا ہے اورمسلمان اللہ کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے ذکر کومجوب رکھتے ہیں' حدیث میں ہے:

جلدوتهم

حضرت عائشەرمنى الله عنها بيان كرتى بين كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جوشخص جس چيز سے محبت كرتا ہے اس كا ب كثرت وكركرتا ب- (صلية الاولياءج ٢٥٠ م ٢٥٠ جمع الجوامع رقم الحديث:٢٠١٠ الجامع الصغيررقم الحديث:٨٣١٢ كنز العمال رقم الحديث:١٨٢٩) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جب سخت گرمی کا دن ہواورکوئی مخص بیہ کہے کہ لا اللہ الله 'آج کے دن کس قدر سخت گرمی ہے اے اللہ! مجھے جہنم کی گرمی سے اپنی پناہ میں رکھ تو اللہ عزوجل جہنم سے فرماتا ہے: میرے ایک بندے نے تیری گرمی سے میری پناہ طلب کی ہے تو گواہ رہنا کہ میں نے اس کو پناہ دے دی ہے اور جب سخت سردی کا دن ہواور ایک بندہ یول کیے کہ: لا السه الا السلم "آج كي دن كس قدر سخت سردي بأالله! مجھے جہنم كي زهر رير دطبقه) سے اپني پناه ميں ركھنا تو الله عز وجل جہنم سے فرماتا ہے: میرے ایک بندے نے تیرے زٹھر برسے میری پناہ طلب کی ہے اور تو گواہ رہنا کہ میں نے اس کو بناہ دے دی ہے' مسلمانوں نے پوچھا جہنم کا زکھر برکیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ جہنم میں ایک گھر ہے جس میں کافر کوڈ الا جائے گا'اس کی تخت ٹھنڈک سے اس کے بعض اعضاء بعض سے الگ ہوجائیں گے۔ (عمل الیوم والملیلة للدینوری قم الحدیث: ۲۰۰۷ مؤسسة الکتب اثقافیهٔ بیروت ۸۰۰۱ه) الزمر: ٣٦ میں فر مایا:''اےاللہ! آسانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے!غیب اور ظاہر کے جانبے والے! تو ہی اپنے

بندوں کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ فر مائے گا جن میں وہ اختلاف کررہے ہیں O''

یعنی کفار کا اللہ کی تو حید کے ذکر سے متوحش اور متفکر ہونا اور بتوں کے ذکر سے اور شرک کی باتوں سے خوش ہونا ایسی چیز ہے جس کا باطل ہونا بالکل بدیہی ہے اس آیت میں بیا شارہ ہے کہ موحدین اور مشرکین میں اختلاف ہے موحدین الله تعالیٰ اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كے احكام كے مطابق عمل كرتے ہيں اور مشركيين اپني خواہش اور ہوس كے مطابق عمل كرتے ہيں اوراللہ تعالیٰ ان کے درمیان دنیا میں بھی فیصلہ فر مائے گا اور آخرت میں بھی فیصلہ فر مائے گا' دنیا میں مسلمانوں کوتو بہ کرنے اور ا پنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے گا اور آخرت میں مسلمانوں کو بخش دے گا اوران کواینے فضل سے جنت عطا فر مائے گا اور کفار اورمشرکین سے آخرت میں انتقام لے گا'نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بید عافر مائی ہے کہ اللہ تعالی بندوں کے درمیان آ خرت میں فیصلہ فر مادے۔ حدیث میں ہے:

ابوسلمہ بن عبد الرحمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے یو چھا: نبی صلی الله علیه وسلم نماز کے شروع میں کیا دعا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: جب آپ رات میں دعا کے لیے اٹھتے تھے تو نماز کے شروع میں بیددعا کرتے تھے: اے اللہ! جبریل 'میکائیل اور اسرافیل کے رب! آسانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے! غیب اور شہادت کے جاننے والے! تیرے بندے جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں تو ان میں فیصلہ فرمائے گا'اے اللہ! جس چیز میں حق بات سے اختلاف کیا گیا ہے تو اس میں مجھ کو ہدایت دے بے شک تو جس کو جا ہتا ہے صراط متنقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ (سنن النسائی رقم الحديث: ١٩٢٣ صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٠٠ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٣٥٧ كاسنن التريذي رقم الحديث: ١٣٥٧ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٣٥٧) اس مدیث میں اللہ تعالیٰ کی ان ہی صفات کا ذکر ہے جن صفات کا ذکر الزمر: ۲۲ میں ہے۔

الزمر: ٢٧ ميں فرمايا:''اوراگر ظالموں كے ياس روئے زمين كى تمام چيزيں ہوتيں ادراتني ہى اور بھى ہوتيں تو وہ قيامت کے دن پُر ےعذاب سے بچنے کے لیے اس کو ضرور فدیہ میں دے دیتے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہو گا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھاO''

الله تعالیٰ نے کفارکوعذاب دینے کی جو وعید سنائی ہے اس میں دو چیزیں ذکر فرمائی ہیں: ایک سے کہ اگر وہ بالفرض روئے زمین کی تمام دولت کے بھی مالک ہوتے اور اس کوآخرت کے عذاب سے نجات کے لیے خرچ کر دیتے تو وہ اس عذاب سے

marfat.com

نجات نہیں پاکتے تھے ووسری چیز یہ ہے کہ حدیث میں جنت کی صفت اس طرح بیان فر مائی می ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے الی نعمتیں تیار کی ہیں جن کوکسی آ نکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا ہے۔ الحدیث (صحیح ابخاری قم الحدیث:۳۲۳۳) میں ان کا خیال آیا ہے۔ الحدیث (صحیح ابخاری قم الحدیث:۳۲۳۳)

الزمر: ٣٨ ميں فرمايا: "اوران كے كيے ہوئے بُرے كام ان كے ليے ظاہر ہوں كے اور جس عذاب كا وہ نداق اڑايا كرتے سے وہ ان كا اعاط كرلے گان"

اس کامعنیٰ یہ ہے کہ دنیا میں انہوں نے جو بُرے کام کیے تھے آخرت میں ان پرعذاب کے آٹار مرتب ہوں مے اور دہ عذاب ہر طرف سے ان کا احاطہ کرلے گا۔

اس آیت کی حسب ذیل تغییریں کی گئی ہیں:

ابواللیث نے کہا: انہوں نے کچھالیے اعمال کیے ہوں گے جن کے متعلق ان کا گمان میہ ہوگا کہ ان کو ان کاموں پر اجر و ثواب ملے گا'لیکن ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے ثواب کے بجائے انہیں ان کاموں پر عذاب ہوگا۔

بعض علاء نے کہا:اس سے وہ لوگ مراد ہیں جولوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے کام کرتے ہیں کوہ لوگ قیامت کے دن رسوا ہوں گے اور جن اعمال کے متعلق ان کا گمان تھا کہ وہ میزان میں نیکیوں کے پلڑے میں ہوں گے اس دن وہ اعمال ایرائیوں کے پلڑے میں ہوں گے۔

یر بین سے بارے ہیں ہوں ہے۔ انسان کوکوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے' پھر جب ہم اس کواپنے پاس سے کوئی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس جب انسان کوکوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے' پھر جب ہم اس کواپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فر ماتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ نعمت تو مجھے صرف ایک علم کی بناء پر دی گئی ہے' بلکہ در حقیقت ہے آزمائش ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانے کا منہیں آئی کی پس ان کے کہ کا منہیں آئی کی پس ان کے کہا موں کا منہیں آئی کی پس ان کے کہا موں کا وبال پہنچے گا اور وہ اللہ کو کہا موں کا عذا ب انہیں ہیں انہوں نے بینہیں جانا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے عاجز کرنے والے ہیں کی ہے۔ اور جس کے لیے جاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے جاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے جاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے جاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے خرور نشانیاں ہیں O (الزمر: ۵۲-۲۹)

راحت اورمصيبت نے ايام ميں الله تعالیٰ سے رابطه رکھنا

زمر: ۴۹ میں فر مایا: ''پس جب انسان کوکوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے' پھر جب ہم اس کواپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فر ماتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ نعمت تو جھے صرف ایک علم کی بناء پر دی گئی ہے''۔

اس آیت میں 'حولنہ'' کالفظ ہے'اس کا مصدر تخویل ہے'اس کا معنیٰ ہے۔ ضرورت کی چیز عطا کرنا' بخشا' بعض چیزوں
کو بہطور جزاء اور صلہ عطاء کیا جاتا ہے اور بعض چیزوں کو محض فضل اوراحسان کے طور پر عطا کیا جاتا ہے' تخویل کا اطلاق دوسرے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔

و مرسے ، بیرت یا با ہا ہے۔ اس آیت میں کفار کے بُرے اعمال میں سے یہ بیان فر مایا ہے کہ جب ان کوئنگ دئتی یا بیاری لاحق ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے فریا دکرتے ہیں' پھر جب اللہ اپنے فضل سے وہ مصیبت ان سے دور فر ما دیتا ہے اور ان کو مال و دولت کی فراوانی یاصحت اور

جلدوتهم

marfat.com

عافیت کی نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بینعمت ان کوان کی اپنی ذہانت اور محنت اور مشقت کی بناء پر حاصل ہوئی ہے با ان کو مج علاج کی وجہ سے صحت حاصل ہوئی ہے۔ کا فریہ کہتا ہے کہ' یہ نعمت تو مجھے ایک علم کی بناء پر حاصلی ہوئی ہے' اس کی کئی تفسیریں ہیں' ایک تفسیریہ ہے کہ اللہ کے علم میں بیرتھا کہ میں اس نعت کامستحق ہوں'اس وجہ سے مجھے بینعت حاصل ہوئی ہے'اس کی دوسری تفسیر بیہ ہے کہ مجھے بیعلم تھا کہ میں اس نعمت کامشخق ہوں اور اس کی تیسری تفسیر رہے ہے کہ مجھے بیلم تھا کہ مجھے کس ذریعہ سے مال حاصل ہو گایا مجھے بیلم تھا کہ کون سے علاج سے مجھے شفا حاصل ہوگی یا کس طریقہ سے مجھ سے پیمصیبت دور ہوگی۔ الزمر: ٥٠ ميں فرمايا: "بے شک اس سے پہلے بھی لوگوں نے بيہ بات کہی تھی سوان کی کمائی ان کے سی کا منہيں آئی 0 " اس سے مراد مجھیلی امتیں ہیں یا اس سے مراد قارون ہے اس نے بھی اپنے خزانوں کے متعلق یہ کہا تھا کہ: قَالَ إِنَّهَا ٱوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمِعِنْدِي (القصص: ٥٨) مجھے پیخزانے صرف میرے علم کی وجہ سے دیئے گئے ہیں۔ الزمر:۵۱ میں فرمایا:'' پس ان کے بُر ہے کاموں کا عذاب انہیں آپہنچا اور ان لوگوں میں سے جو ظالم ہیں انہیں بھی ان کے بُر ہے کاموں کا وبال <u>پنن</u>چے گا اور وہ اللّٰہ کو عاجز کرنے والےنہیں ہیں O'' انہوں نے جو یہ باطل قول کہا تھا کہان کے علم اور ان کی تدبیر کی وجہ سے ان کی مصیبت دور ہوئی ہے اور ان کو یہ نعمت حاصل ہوئی ہےان کوان کے اس باطل عقیدہ اور فاسد قول کی سزا آخرت میں ملے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کو دنیا یا آخرت میں سزا دینے سے روک نہیں سکتے ۔ الزمر:۵۲ میں فرمایا: ' کیا انہوں نے بینہیں جانا کہ اللہ جس کے لیے جا ہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے جا ہتا ہے تنگ کردیتا ہے'' \_ یعنی رزق میں تنگی اور کشادگی کامدار انسان کے علم اور اس کی عقل پڑہیں ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے علم اور عقل والے تنگ دست اور قلاش ہوتے ہیں اور بہت سے جاہل اور بے وقو ف لوگ خوش حال اور مال دار ہوتے ہیں۔ پس مال کی کثرت اور قلت کامدار اللہ کے فضل اور اس کی حکمت پر ہے وہ اپنی حکمت کی وجہ سے یا کسی کو آ زمائش میں مبتلا کرنے کے لیے اس کو مال کی تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے اور کسی کو ڈھیل دینے کے لیے یا اس پرفضل فر مانے کے لیے اس کو مال کی کثر ت سے نواز تا ہے۔ ان آیات میں بیہ بتایا ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا اور مصیبت ٹل جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو بھول جانا مير كفار كاطريقه نبئ سومسلمانوں كوجا ہے كه ہر حال ميں الله سے رابطه رئيس اور ہر حال ميں اس كويا در طيس \_ حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰه صلّی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص کو یہ پہند ہو کہ مصائب اورشدائد میں اللہ اس کی دعا کو قبول کرے اس کو جاہیے کہ وہ راحت کے ایام میں اللہ تعالیٰ سے بہ کثرت دعا کرے۔ (سنن ترمذي رقم الحديث:٣٣٨٢ مندابويعليٰ رقم الحديث:٩٣٩٦ 'الكامل لا بن عدي ج٥ص ١٩٩٠) آپ کہيے: اے ميرے وہ بندو جو (گناہ کر كے) اپني جانوں پر زيادتي كر چكے ہو' الله كي رحمت سے مايوس نه ہو' الله الله يغفر الذُّنوب جيناً إنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِبُمُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ا ب شک الله تمام گناہوں کو بخش دے گا' بے شک وہی بہت بخشنے والا' بے حد رحم فرمانے والا ہے O يار الترار marfat.com

Marfat.com

تبيار القرآر

marfat.com

ات دے گا' ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ عملین ہول کے 0 اللہ ہر چیز کا خالق ہے

نگہبان ہے 0 اس کے یاس آسانوں او زمینوں کی جابیاں ہیں

اورجن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا ہے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں O

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے: اے میرے وہ بندوجو (گناہ کرکے )اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو'اللہ کی رحمت سے ما پیس نہ ہو' بے شک اللہ تمام گنا ہوں کو بخش دے گا' بے شک وہی بہت بخشنے والا' بے حدرحم فر مانے والا ہے O اورتم اینے رب کی طرف رجوع کرواوراس کی اطاعت کرواوراس سے پہلے کہتم پرعذاب آئے پھرتمہاری مدد نہ کی جائے 'تم اسلام لے آؤ O اورتمہارے رب کی طرف سے تم پر جواحکام نازل کیے گئے ہیں'ان میں سب سے اچھے احکام پڑمل کرو'اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تہمیں اس کاشعور بھی نہ ہو O (پھراپیا نہ ہو کہ ) کوئی شخص پیہ کہے: ہائے افسوں! میری ان کوتا ہیوں پر جومیں نے اللہ کے متعلق کی ہیں' بے شک میں ضرور مذاق اڑانے والوں میں سے تفاO یا یہ کیے کہا گراللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقین میں سے ہو جاتاO یا عذاب د کیھتے وقت ہے کہے: کاش!میرا دنیا میں لوٹناممکن ہوتا تو میں نیکو کاروں میں سے ہو جاتا کیون ہیں بے شک تیرے یاس میری آیتی آئیں 'سوتونے ان کی تکذیب کی اور تو کافروں میں سے ہوگیا 0

(الزم: ۵۹\_۵۹)

الزمر:۵۳ کے شان نزول میں متعدد روایات

الزم نا ۵۳ کے شانِ نزول میں مفسرین کا اختلاف ہے بعض نے کہا: پیشرکین کے متعلق نازل ہوئی ہے اور بعض نے کہا کہ بہ آیت کبیرہ گناہ کرنے والےمسلمانوں کے متعلق نازل ہوئی ہے اور بعض نے کہا کہ بیر آیت حضرت حزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل حضرت وحثی رضی الله عنه کے متعلق نازل ہوئی ہے'ان نتیوں اقوال کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

- (۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی کے'' آپ کہیے: اے میرے وہ بندوجو (گناہ کر کے )اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو' اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو' نو اہل مکہ نے کہا کہ (سیدنا )محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ کہتے ہیں کہ جولوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اور ناحق قل کرتے ہیں' اس کی بخش نہیں ہوگی' تو ہم کیے ہجرت کریں اور اسلام لائیں' حالانکہ ہم نے بتوں کی عبادت کی ہے اور جن کے قل کواللہ نے حرام کر دیا تھا ہم نے ان کوتل کیا ہے' تب اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فر مائی اور بیہ بتایا کہتم میری رحمت سے مایوس نہ ہو' ب شک الله تمام گناموں کو بخش دے گا۔ الحدیث (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۳۲۳۳ وارالفکر بیروت ۱۳۱۵ ه
- حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول الله صلی الله علیہ وسلم پیہ کہتے تھے کہ ہماری ہرنیکی قبول کی جائے گی حتی کہ بیآیت نازل ہوئی:

فيهار القرآر

أَطِيْعُواالله وَأَطِيعُواالرَّسُول وَلا تَبْطِلْوَاا عَمَالَكُون الله كي اطاعت كرد اور رسول كي اطاعت كرواور اين اجمال کو باطل نه کرو 🔾 پھر ہم نے کہا: ہمارے نیک اعمال کس چیز سے باطل ہوں مے؟ تو ہم نے کہا: ناجائز کام اور بے حیائی کے کام ہمارے نیک کاموں کو باطل کر دیں گے' پھر جب ہم کی شخص کوکوئی نا جائز کام یا بے حیائی کا کام کرتے و کیمیتے تو کہتے ہیا ہلاک ہوگیاحیٰ کہ بی<sub>ا</sub> بت نازل ہوگی: إِنَّاللَّهُ لَا يَغُفِرُ أَنَّ يُشُرِّكَ بِهِ وَيَغُفِمُ مَادُونَ ذَلِكَ بے شک اللہ اس کونہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا لِمَنْ يَشَاعُ (النّاء:١١٦) جائے اوراس سے کم گناہ کوجس کے لیے جا ہے گا بخش دے گا۔ پھر جب بيآيت نازل ہوئي تو ہم نے اس طرح کہنا چھوڑ دیا' پھراگر ہم کی مخص کو نا جائزیا ہے حيائي کا کام کرتے ہوئے دیکھتے تو ہمیں اس پرعذاب کا خطرہ ہوتا اور اگر وہ کوئی بُرا کام نہ کرتا تو ہم اس کی مغفرت کی امیدر کھتے۔ (جامع البيان رقم الحديث: ٢٣٣٥٥ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ) حضرت وحشى رضى الله عنه كا اسلام لا نا حضِرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت حمز ہ رضی الله عنہ کے قاتل وحثی کی طرف کسی کو بھیج کر بلوایا اور اس کو اسلام کی دعوت دی' اس نے بیہ جواب دیا کہ اے محمد! آپ مجھے اپنے دین کی کس طرح دغوت دےرہے ہیں' حالانکہ آپ سے کہتے ہیں کہ جس نے قتل کیا یا شرک کیا' زنا کیا'اس کو بہت گناہ ہوگا۔ قیامت کے دن اس کاعذاب دگنا کیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہے گا اور میں بیسب کام کر چکا ہوں' کیا آپ میرے لیے کوئی رخصت ياتے ہيں؟ توالله عزوجل نے بيرآيت نازل فرماني: اِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعَيِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَيْكَ مرجس نے توبد کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال يُبَيِّنُ اللهُ سَيِّا يَمْ حَسَنْتٍ وَكَانَ اللهُ عَفْرُ رَارَّحِيمًا ٥ کے تو اللہ اس کی برائیوں کو بھی نیک اعمال سے بدل دے گا اور اللہ بہت بخشے والا'بہت مہر بان ہے 🔾 (الفرقان: ٠٤) وحثی نے کہا: اے محمہ! بیہ بہت سخت شرط ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرئے ہوسکتا ہے کہ میں اس شرط پر پورا نداتر سکول تب الله عزوجل نے بير آيت نازل فرمائي: إِنَّاللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَنَّ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ بے شک اللہ اس کونہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا لِمَنْ يَشَافِي (النساء: ١٨٨) جائے اوراس سے کم گناہ کوجس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ وحشی نے کہا: اے محمد! میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں بھی مغفرت اللہ کے جاہنے پر موقوف ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میری مغفرت ہوگی یانہیں۔ کیااس کےعلاوہ بھی کوئی اورصورت ہے؟ تب الله عز وجل نے بیآیت نازل فرمائی: يعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفِيمُ لَا تَقْتُطُوا مِنْ اے میرے وہ بندو جو( گناہ کر کے )اپنی جانوں پر زیادتی ڗۜڂؠڗٳٮڷٚۄؖٳػٙٳٮڷڲؽۼ۫ڣٵڶۮۨٞڹٛۅٛڹۼؠۣؽڲٵٝٳؾ<sub>ۘ</sub>ٙۥٛۿۅٳڵۼڡٛۏؙۯ كر يكي موالله كى رحمت سے مايوس نہ مواب شك الله تمام كنا مول الرَّحِيْمُ (الزم:٥٣) کو بخش دے گا' بے شک وہی بہت بخشنے والا' بے حدر حم فرمانے والا وحثی نے کہا: ابٹھیک ہے' پھروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام لے آیا (رضی اللہ عنہ) لوگوں نے کہا: یا رسول

marfat.com

اللہ ااگر ہم بھی وحثی کی طرح گناہ کر بیٹھیں۔آپ نے فرمایا: بیتھم تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔

(المعجم الكبيررقم الحديث: • ١١٣٨؛ شعب الايمان ج٥ص ٣٢٣، رقم الحديث: ١١٣٠ تاريخ دمثق الكبيرج ٢٥٥ص ٣١٦، رقم الحديث: ١٣١٨، مختصر تاريخ دمثق ج٢٦ص٢٦، مجمع الزوائدج يص١٠١)

حسب ذیل مفسرین نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔

(تغییرامام ابن ابی حاتم ج • اص۳۵۳ ، قم الحدیث: ۱۰،۸۴ الجامع لا حکام القرآن جز ۱۵ص۴۴ زاد المسیر ج۶ ص۴۰ النک والعیو ن ج ۵ ص ۱۳۱۱ الدرالمثورج عص۲۰۲٬ روح البيان ج٨ص ا ١٤٬ روح المعاني جز ٢٣ص ٢٣٠ اسباب النزول رقم الحديث: ١٦٠) قنوط كالمعنى اورعفواورمغفرت كافرق

اس آیت میں''لا تی قنطوا'' کالفظ ہے'اس کامصدرقنوط ہے' قنوط کامعنیٰ ہے: سب سے بڑی ناامیدی' قنوط کی تعریف یہ ہے: اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہونا اور بیاس وقت ہوتا ہے کہ جب فطرت سلیمہ اور اللہ پر ایمان لانے کی صلاحیت بالکل زائل ہوجائے' اللہ تعالیٰ نے بندہ کوغرغرہ موت تک تو بہ کرنے کی مہلت دی ہے' اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ فر مایا ہے خواہ وہ گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں' خواہ ان کی تعدادسمندر کے جھاگ' درختوں کے بتوں' ریت کے ذروں اور آسان کےستاروں سے بھی زیادہ ہواور بیمغفرت عام ہے۔خواہ بیمغفرت کچھسزا دینے کے بعد ہویا بغیر سزا کے ہواور بیمغفرت بندوں کی تو بہ سے ہویا رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور دیگر انبیاءاورمقربین یا ملائکہ کی شفاعت سے ہویا بغیرنسی کی شفاعت کے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو۔

مفسرین نے عفواورمغفرت میں بھی فرق کیا ہے عفو کامعنی ہے: گناہوں کومٹادینا 'جیسے فرمایا:

بے شک نیکیاں گناہوں کومٹادیتی ہیں۔

اِتَ الْحَسَنْتِ يُذُونِنَ السَّيِّيَاتِ (حود:١١٢) اورمغفرت كامعنى ہے: عذاب كواٹھادينا اور رحمت كامعنى ہے: تواب عطافر مانا الله تعالى فرماتا ہے:

جولوگ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے

ٱلَّذِينَ يَجْتَذِبُونَ كُبْلِيرًا لَا شُرِوَ الْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّهُمُّ الْمُنْ اللَّهُمُّ الْمُ

اجتناب کرتے ہیں' ماسواکسی چھوٹے گناہ کے' بے شک آ پ کا

إِنَّ مَا بُّكُ وَاسِعُ الْمُغَيْنِيِّ (النَّم:٣٢)

رب بہت وسیع مغفرت والا ہے۔

النجم: ٣٢ كي تفيير مين مير مديث ہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله عليه وسلم نے فر مايا: اے اللہ! جب تو مغفرت كرے تو سب كى مغفرت کر دینا' تیرا وہ کون سا بندہ ہے جس نے کوئی حچوٹا موٹا گناہ تہیں کیا۔

عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه ومسلم ان تغفر اللهم تغفر جما واي عبد لك لا السما. (بيوديث حس صحيح بأسن ترذي رقم الحديث ٣٢٨٣ مند احدج اص ١٨٨ ١٣٩٣ مندابويعلى رقم الحديث: ١٨٠٥ أنجم الكبير رقم الحديث: ٥٠٥٠ المتدرك جميم ٢٦٨)

حافظ ابو بكرمحمر بن عبد الله ابن العربي المالكي الهوفي ٣٣٥ه هاس حديث كي شرح ميس فرمات بين:

اس مديث يس حسب ذيل اصولي باتيس بين:

(۱) نبی صلی الله علیه وسلم کابدارشاد ہر چند کہ کلام موزوں ہے تاہم بیشعر نہیں ہے۔

(۲) آپنے فرمایا: وہ تیرا کون سابندہ ہے جس نے کوئی چھوٹا گناہ نہ کیا ہوٴ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تغییر میں

marfat.com

کہا: نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک اللہ تعالی نے ابن آ دم کا زنا سے حصہ کی دیا ہے گئی کو وہ لامحالہ پائے گا ، پس آئکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا (غیر محرم کو) دیکھنا ہے اور زبان کا زنا ( بحش ) کلام ہے اور نسس تمنا کرتا ہے اور کری خواہش کرتا ہے اور شرم گاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ ( میح ابخاری رقم الحدیث: ۱۹۱۲ 'سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۲۱۵۲ ) پس یہ گناہ جو انسان کے لیے مقدر کیے گئے ہیں یہ ان کثیر گناہوں ہیں داخل ہیں جو معاف کردیئے جا میں گئے۔ (س) اللہ تعالی نے ابن آ دم پر اس کے زنا کا حصہ کھے دیا ہے 'اس سے انہیا و عیم السلام مشکی ہیں' ان کا اس میں کوئی حصہ نبیل سے کیونکہ وہ معصوم ہیں۔

الله تعالیٰ کی رحمت اورمغفرت سے مایوسی کی ممانعت کے متعلق آیات احادیث اور آثار

اس آیت کریمہ میں تمام گناہ گاروں کوخواہ وہ موئن ہوں یا کافرتو بہ کرنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی وعوت دی ہے اور بیفر مایا ہے کہ جوشخص بھی اللہ تعالیٰ سے تو بہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا'خواہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہوں اور اس آیت کو بغیر تو بہ کے مغفرت پرمحمول کرنا سیح نہیں ہے کیونکہ بغیر تو بہ کے شرک کی مغفرت نہیں ہوتی اور اس مطلوب پر حسب ذیل احادیث میں دلیل ہے:

(۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ بعض مشرکین نے بہت زیادہ قبل کیے تصاور بہت زنا کیا تھا'وہ سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا: آپ ہمیں جس دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ بہت خوب ہے' کاش! آپ ہمیں یہ بتاتے کہ ہماری بدا عمالیوں کا کوئی کفارہ ہے؟ تب بیر آیت نازل ہوئی:

اور جولوگ اللہ کے ساتھ کی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور وہ کی ایسے خص کو ناحق قبیں کرتے جس کے قل کو اللہ نے حرام کر دیا ہواور نہ وہ زنا کرتے ہیں اور جو خص ان کاموں کو کرے گا اس کو سخت عذاب ہوگا © قیامت کے دن اس کے عذاب کو دگنا کیا جائے گا اور وہ ذلت کے ساتھ اس میں ہمیشہ رہے گا © سواان لوگوں کے جو تو بہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ ان لوگوں کے جو تو بہ کریں اور ایمان لائیں اور اللہ بہت بخشنے والا کے حدر حم فرمانے والا ہے ©

TAY

وَاتَّذِيْنُ لَا يَنْ عُوْنَ مَعَ اللهِ الْهَا اخْرُولا يَفْتُكُونَ اللهُ النَّفُس الَّذِي حَرِّمَ اللهُ اللهِ اللّهِ الْحَقِّ وَلَا يَنْ نُونُونَ وَمَن اللّهُ اللّهِ اللّهِ الْحَقِّ وَلَا يَنْ نُونُونَ وَمَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

آپ کہے: اے میرے وہ بندوجنہوں نے (گناہ کرکے) اپنی جانوں پرزیادتی کی ہے'تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو' بے شک اللہ تمام گنا ہوں کو بخش دےگا۔

جددهم

اورية يت نازل مولى: قُلْ يُعِبَادِى الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْ اعَلَى اَنْفُيهِمُ لَا تَقْتُطُوْا مِنْ تَحْمَةِ اللَّهِ لِكَ اللَّهَ يَغْفِلُ اللَّانُوْبَ جَيِيعًا (الرم: ۵۳)

( صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۸۱۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۲۴ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۲۴٬۳۰۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۰۰۲) پی منبر درنا به سال بن تر بر سرس می موسد : ار به صل با اسلاک بن تر سرس سرگ مح

(۲) حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر مجھے اس آیت: (الزم: ۵۳) کے بدلہ میں دنیا اور مافیہا بھی مل جائے تو مجھے پہند نہیں ہے' ایک شخص نے پوچھا: یا رسول اللہ! اور جو شخص مشرک ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے' پھر آپ نے تین بار فرمایا: ماسوا مشرکین کے (یعنی اس آیت کے عموم میں مشرکین کی مغفرت داخل نہیں ہے)۔

(منداحمه ج۵ص۵۷۲ طبع قديم منداحه ج۷۳ص۵۵ رقم الحديث:۲۲۳۷۲ مؤسسة الرسالة ميروت ۱۳۲۱ه)

الفرقان: • ۷ ـ ۸ میں توبر کرنے کی دعوت دی ہے اور بید عوت مؤمنین اور مشرکین دونوں کو عام ہے اور الزمر: ۵۳ میں صرف مغفرت کا ذکر ہے خواہ وہ مغفرت توبہ کے ساتھ ہو یا بغیر توبہ کے اور بیہ مغفرت مؤمنوں کے ساتھ مخصوص ہے ،
مشرکین کوشامل نہیں ہے جبیبا کہ مندا حمہ کی فہ کور الصدر حدیث سے واضح ہوگیا۔ اس سلسلہ میں تنیسری حدیث بیہ ہے:
مشرکین کوشامل نہیں ہے جبیبا کہ مندا حمہ کی فہ کور الصدر حدیث سے واضح ہوگیا۔ اس سلسلہ میں تنیسری حدیث بیہ ہے:

(۳) حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلاء ملیہ وسلم کے پاس ایک بہت بوڑھا شخص آیا جو ایک لاشی کے سہارے آیا تھا اس نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے بہت عبد شکدیاں کی ہیں اور بہت گناہ کے ہیں کیا میری مغفرت کو وجائے گی؟ آپ نے بوچھا: کیا تم اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے؟ اس نے کہا:
کی مغفرت کر دی گئی ۔ (مندا تھرج ہم کہ ۱۳ میل کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا: تمہاری عبد شکدیوں اور گناہوں کی مغفرت کر دی گئی۔ (مندا تھرج ہم کہ ۱۳ الطالب العاليد تم الحدیث: ۱۳۲۳ مندا بوسطی ترقم الحدیث: ۱۳۳۳ مندا بوسطی تالید کے ایک مندا تو رسے کی کلقین فرمائی مندا بوسطی تا کہ الکہ یہ الکیر تم الحدیث: ۱۳۳۳ اللہ یا الحدیث: ۱۳۳۳ مندا کو کرا آیا ہے میں اللہ تعالی نے تو ہو کرنے کی کلقین فرمائی ہے:
العرب ذیل آیات میں اللہ تعالی نے تو ہو کرنے کی کلقین فرمائی ہے:

ٱلدُ يَعْلَمُوْ ٱلنَّاللَّهُ هُو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ

عِبَادِم (التوبه:١٠١)

ُ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوْءًا أَوْيَظُلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ لَيَسْتَغُفِي اللهُ يَجِدِ اللهَ عَفُوْرًا رَحِيْمًا ۞ (الناء:١١)

توبہ قبول فرماتا ہے۔ جو مخص کوئی بُرائی کرے یا اپنی جان پرظلم کرے کھراللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والاً بے حدمہر بانی کرنے والا

الم الم

بے شک وہ لوگ کا فر ہو گئے جنہوں نے کہا: اللہ تین میں کا تیسرا ہے اور ایک معبود کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہیں آئے تو ان میں سے تفر کرنے والوں پر ضرور عذاب عظیم آئے گا نہیں کرتے اور اللہ بہت بخشنے نہیں کرتے اور اللہ بہت بخشنے

کیا ان لوگوں کو بیلمنہیں کہدے شک اللہ ہی اینے بندوں کی

كَفُنْكُفُمُّ الَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّ اللهُ ثَالِكُ ثَلْثَهُ وَمُمَا مِنْ الْهِ إِلَّا الْهُ وَاحِدُ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوْا عَمَا يَقُولُوْنَ لَيْمَتَّنَّ الَّدِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَنَا اجْالِيْمُ افْكَا يَتُوْبُوْنَ إِلَى اللهِ وَيُسْتَغُفِرُونَهُ وَاللهُ عَفُوْرً مَّ حِيْمُ ۞

(المائدة:٣١٤)

والأب عدرهم فرمانے والا ب

اس آیت میں عیسائیوں کوتو ہہ کی تلقین فر مائی ہے۔ بیاس کا انتہائی کرم ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دوستوں کوقت کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی تو بہ اور استغفار کی دعوت دی ہے۔اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا انداز ہ اس حدیث ہے کیا جاسکتا

جلددتهم

يميار القرآر

حضرت ابوسعید رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بی اسرائیل ہیں آیک مخص نے نانو کے انسانوں کو آل کردیا' پھر وہ لوگوں سے سوال کرنے نکلا' اس نے ایک راہب (پیر) سے سوال کیا: آیااس کی تو بہو سکتی ہے؟ اس نے کہا: نہیں' اس شخص نے اس کو بھی آل کردیا' پھر وہ شخص سوال کرنے کے لیے نکلا تو ایک شخص (مسلم کی روایت ہیں ہے' عالم) نے اس سے کہا: فلاں فلاں لبتی میں جاؤ' تو اس کوموت نے آلیا' اس نے اپنا سینداس بستی کے قریب کر لیا' پھر رحمت کے فرشتوں اور عذا ہو کے فرشتوں اور عذا ہو کے فرشتوں میں اس کے متعلق بحث ہوئی تو اللہ نے اس زمین کو تھم دیا کہ وہ قریب ہوجائے اور اس زمین کو فرشتوں اور عذا ہو کے اور اس زمین کو گئے وہ وہ زمین ایک بالشت زیادہ قریب ہوجائے اور اس زمین کو گئے دیا کہ وہ دور ہوجائے اور فرمایا: ان دونوں زمینوں کی پیائش کر لو' تو وہ زمین ایک بالشت زیادہ قریب ہی سواس کی مغفرت کر دیا گئے ۔ (صبح ابناری رقم الحدیث: ۲۲۳۳ منداحمد جسم ۲۳۵۰ منداحمد جسم کے ابناری رقم الحدیث: ۲۲۳۳ منداحمد جسم ۲۳۵۰ منداحمد جسم کا الحدیث: ۲۳۳۱ منداحمد جسم ۲۳۵۰ منداحمد جسم کے ابن حبان رقم الحدیث: ۲۳۳۱ منداحمد جسم کی کہ کی خوات کا دیان حبان رقم الحدیث: ۲۳۳۱ کا منداحمد کی کو کھر کا کو کے ابن حبان رقم الحدیث: ۲۳۳۱ کو کو کھر کے کا کو کھر کا کو کھر کی کا کو کھر کے ابن حبان رقم الحدیث: ۲۳۳۱ کو کھر کے ۲۳۳۰ کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کے کا کو کھر کو کھر کی کو کھر کے کہ کا کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کا کو کھر کی کھر کے کا کھر کی کو کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کا کھر کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کا کھر کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کو کھر کے کو کو کو کو کھر کے کا کھر کے کو کو کر کو کی کو کھر کی کو کھر کو کھر کے کو کھر کے کی کھر کے کھر کے کہر کو کی کو کھر کے کھر کے کھر کے کو کھر کے کھر کے کو کھر کے کھر کے کہر کے کھر کے کو کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کو کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر

اللہ کی رحمت اورمغفرت اس قدر وسیع ہے کہ سوآ دمیوں کا قاتل بھی اس سے توبہ کرے تو وہ معاف فرما دیتا ہے 'اس لیے انسان سے خواہ کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے اس کواللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔

قر آن مجید میں مؤمنین کی مغفرت کے متعلق متعدد آیات ہیں اور بیان میں سے سب سے اہم آیت ہے۔ بعض علاء نے کہا: موحدین کے لیے سب سے زیادہ امیدافزاء بیآیت ہے:

بے شک اللہ اس کونہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم گناہ جس کے لیے جاہے گا بخش دے گا۔

إِنَّالِمَّهُ لَا يَغُفِمُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغُفِمُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشْاءُ وَنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشْاءُ وَالناء : ٣٨)

اور نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بخشش کے متعلق سب سے امید افزاء بیرآیت ہے:

(الفحیٰ:۵) عقریب آپ کا رب آپ کواتنا دے گا که آپ راضی ہو

وَلَسَوْتُ يُعْطِينُكَ مَ بُّكَ فَكَرْضَى (الفيل: ٥)

جائیں گے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے اس آیت کی تفسیر میں فر مایا: آپ کی رضایہ ہے کہ آپ کی تمام امت جنت میں داخل کر دی جائے۔(شعب الا بمان ن۲ س۱۲۳ رقم الحدیث: ۱۳۴۵)

الخطیب نے ایک اور سند کے ساتھ' تلخیص المتشابہ ''میں حضرت ابن عباس رضی اللّه عنہما سے روایت کیا ہے کہ اگر آپ کی امت کا ایک شخص بھی دوزخ میں ہوتو سیدنا محمصلی اللّه علیہ وسلم راضی نہیں ہول گے۔ (الدرالم فورج ۸س ۴۹۸ روح المعانی جزیم ۴۳۹ (۴۸۸) امت کا ایک شخص بھی دوزخ میں ہوتو سیدنا محمصلی اللّه علیہ وسلم نے اپنی ' صحیح'' میں حضرت عبداللّه بن عمر ورضی اللّه عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللّه تعالی جریل سے فرمائے گا: اے جبریل! محمد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے متعلق راضی کر دیں گے اور رنجیدہ ہونے نہیں ویں گے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۱) السن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۲۹۱)

حافظ الونعيم احمد بن عبد الله اصبهاني متوفى ١٣٣٠ها ين سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

و کے کہا: سال اللہ علیہ میں ہے اور ایت کرتے ہیں کہ میں نے امام ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین سے کہا: میں آپ پر فعدا کیا جاؤں' میں ہونے کہ بیت شریح روایت کرتے ہیں آ یا بیت ہوتے ہے یا نہیں؟ امام نے پوچھا: کس کی شفاعت؟ میں نے کہا: سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ عنہ سے روایت کرتے محمصلی اللہ علیہ وسلم کی' امام نے کہا: ہاں اللہ کی تھم اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا' حتی کہ میرارب عزوجل ندا فرمایا: میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا' حتی کہ میرارب عزوجل ندا فرمائے گا:

marfat.com

اے محمد! کیا آپ راضی ہو گئے' میں کہوں گا: ہاں! اے میرے رب! میں راضی ہو گیا' پھر امام نے مجھے ہے کہا: اے اہل عراق کی جاء جہ التم کہتے ہیں کہ قرین میں میں میں میں اور افزوں تر میں نزر کا کا دیں ہے۔ ''درس میں کوئیڈ ویر میں میں مو

جماعت! تم یہ کہتے ہو کہ قرآن مجید میں سب سے امید افزاء آیت یہ ہے: ' یعبادی اَلَّذیْن اَسْرَفُوْاعلی اَنْفُیرم لا تَقْتُطُوْا مِن تَحْمَةُ اللّٰهُ لِلنَّالِكُ يَغُفِي اللَّانُوْ بَعِيْعًا ' (الزمر: ۵۳) اور میں کہتا ہوں کہ یہ آیت بھی ہے کین ہم اہل بیت یہ کہتے ہیں کرسب سے زیادہ امیدافزاء یہ آیت ہے: ' وکسوفٹ یعطیک تر بُک فَکَرُخی ' (النحی د) اور بہ شفاعت کی آیت ہے۔

(طلية الاولياء جسم ١٤ عاقد يم طلية الاولياء جسم ٢٠٠٥ رقم الحديث: ١٤٦٥ وارالكتب العلميه ، بيروت ١٢١٨ ه مند المز ارقم الحديث:

٣٣٦٦ الترغيب والتربيب للمنذري جهص ٣٦٦ ، مجمع الزوائدج ١٠ص ٣٧٧ كنز العمال رقم الحديث ٣٩٧٥٨ معالم التزيل ج٥ص ٢٦٧ الدر المغورج ٢٨ص ٣٩٨ روح المعاني جز ٣٠ص ٢٨٨ )

اس کا جواب کہ جب اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کومعاف کردے گا پھر تو بہ کرنے کی

الزمر:۵۴ میں فرمایا:'' اورتم اپنے رب کی طرف رجوع کرواوراس کی اطاعت کرواوراس سے پہلے کہتم پرعذاب آئے پہرتمہاری مددنہ کی جائے'تم اسلام لے آؤ وَ0''۔

یعن تم اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنے سے اس کی فر مال برداری اور اطاعت کی طرف رجوع کرو اور اللہ کی رضاجو کی کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کے احکام پڑمل کرو تو بہ اور انابت میں بیفر ق ہے کہ تائب اللہ کے عذاب کے خوف سے معصیت کو ترک کر کے اس کی اطاعت کرتا ہے اور منیب اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر حیاء کرتا ہے اور اس کی نافر مانی کرنے سے باز رہتا ہے اور قوق سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتا ہے۔ فوق وشوق سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتا ہے۔

علامهمحود بن عمر الزمخشري الخو ارزمي التوفي ۵۳۸ ه لکھتے ہيں:

الله تعالی نے الزمر: ۵۳ میں مغفرت کا ذکر فرمایا کہ وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا'اس کے بعد الزمر: ۵۳ میں فرمایا: "
''اورتم اپنے رب کی طرف رجوع کرو'' یعنی تو بہ کرو' تا کہ کوئی شخص بیگمان نہ کرے کہ بغیر تو بہ کے بھی مغفرت ہو جائے گی۔

(الکشاف جہص ۱۳۹۹ داراحیاء التراث العربی بیروت ٔ ۱۳۹۵ ھ)

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ هز دخشری کار دکرتے ہوئے لکھتے ہیں:

میں کہتا ہوں کہ زخشری کا یہ کلام بہت ضعیف ہے کیونکہ ہمارے نزدیک معصیت پر توبہ کرنا واجب ہے اور تو بہ کے حکم سے بیدلازم نہیں آتا کہ اللہ تعالی نے مغفرت فرمانے کا جو وعدہ فرمایا ہے اس پر طعن کیا جائے اور اگر بیاعتراض کیا جائے کہ جب اللہ تعالی نے مغفرت فرما دی تو پھر تو بہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ ہمارا فد ہب بیہ ہے کہ ہم چند کہ مناہوں کو معانی فرمانا اور مغفرت کرنا قطعی ہے گر بی عفواور مغفرت دو طرح حاصل ہوتی ہے ایک بیہ کہ پچھ عرصہ دوزخ میں مناہوں کو معانی فرمانا ور مغفرت کرنا قطعی ہے گر بی عفواور مغفرت دو طرح حاصل ہوتی ہے ایک بیہ کہ پچھ عرصہ دوزخ میں مرکھنے کے بعد اللہ تعالی ان کو معانی کر کے دوزخ سے نکال لے۔ دوسرا بیکہ اللہ تعالی ابتداء معانی فرما دے اور بالکل سرنا نہ فرکات کی متعدد تفسیریں فرکھنے کے اللہ تعالی ان کی متعدد تفسیریں

لل كرواس سے پہلے كرتم برعذاب آجائے اور تمہيں اس كاشعور بھى ندہو '0'

marfat.com

(الزمر:٢٣) دوسرے کے مطابہ ہیں۔

اس کی دوسری تفسیریہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کو لازم رکھواوراس کی معصیت سے مجتنب رہو' کیونکہ اللہ تعالی نے تمن قسم کے افعال بیان فرمائے ہیں:

(۱) کرے کام بیان فرمائے تا کہ ان کوترک کیا جائے (۲) مروہ کام بیان فرمائے تا کہ ان سے اعراض کیا جائے اور نہا ہت عدہ کام بیان فرمائے تا کہ ان برعمل کیا جائے۔

اوراس کی تیسری تفسیریہ ہے کہ قرآن مجید میں ان احکام کا بھی ذکر ہے جومنسوخ ہو بچکے ہیں اور ناسخ احکام کا جمی ذكر ہے۔ سوناسخ برعمل كيا جائے اورمنسوخ برعمل ندكيا جائے۔

بیاس آیت کی تین تفیریں ہیں جن کوامام رازی نے بیان فرمایا ہے۔ (تغیر کبیرج ۹ ص ۲۹۸) اسی طرح دعیر مفسرین نے بھی صرف یہی لکھا ہے اور میرے ناقص ذہن میں اس آیت کی ایک اور تغییر ہے اور وہ بیہ ہے کہ قر آن مجید میں دوقتم کے احکام ہیں' ایک وہ ہیں جو فی نفسہ سیح اور درست ہیں لیکن زیادہ بہتر اوراحسن نہیں ہیں' پستم احسن اور زیادہ اچھے احکام

مثلًا رمضان میں کوئی مخض بیار ہویا سفر میں ہوتو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ان دنوں میں روزے ندر کھے اور بعد میں ان کی قضاء کرے اور اگر وہ ان ایام میں روزے رکھ لے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے قرآن مجید میں ہے:

فَدُنْ كَانَ مِنْكُةً مَّرِنْيضًا أَوْعَلَى سَفِي فَعِدَا لَا مِنْ اللهِ عَلَى سَافر موتو وه دوسرايام من ان کی جگہ روزے رکھے اور اگرتم روزے رکھ کو تو بہتمہارے لیے

PAY

زیادہ بہتر ہے۔

اگرتم صدقات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے اور اگرتم صدقات مسكينوں كو چھيا كر دوتو وه زياده بہتر ہے۔

اسی طرح مقروض کواتی مہلت دینا واجب ہے کہ وہ قرض کوآ سانی کے ساتھ ادا کر سکے اور قرض خواہ مقروض کو قرض کی رقم

اور اگر مقروض تنگ دست ہوتو اس کی خوش حالی تک اس کو مہلت دینا ہے اور (اگر)تم قرض کی رقم اس پرصدقہ کر دوتو پیر تہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگرتم کوعلم ہو 0

زیادتی کابدلہ اتی ہی زیادتی ہے کس جس نے معاف کردیا اورنیکی کی' اس کا اجراللہ کے ذمہ کرم پر ہے' بے شک وہ ظالموں ہے محت نہیں کرتا O

اسى طرح تفلى صدقات كودكها كردينا جائز بيكن چهيا كردين مين زياده فضيلت ب قرآن مجيد مين ب: إِنْ ثُلُبُهُ واالصَّدَ قُتِ فَيْعِمَّا هِي ۚ وَإِنْ تُخْفُوهُمَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَّى آءَ فَهُو خَيْرً لَّكُوْ. (القره: ١٢١)

ٱيَّامٍ أُخَرُ (الى قوله تعالى) وَأَنْ تَصُوْمُواْ خَيْرُلُّكُمْ

معاف کردے توبیزیادہ بہتر ہے قرآن مجید میں ہے: وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَلَّا قُوْا خَيْرٌ لَكُوْ إِنْ كُنْتُوْتَعْلَمُوْنَ ﴿ (البقره: ٢٨٠)

وَجَزْؤُ اسْتِيئَةٍ سَيِئَةٌ تِثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحُ فَأَجُرُهُ عَلَى اللهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ۞ (الثوري ١٠٠)

martat.com

سیر چندمثالیں ہیں جن میں قرآن مجید میں ایک کام کا حکم دیا ہے جوشیح اور درست ہے اور اس کے ساتھ ہی دوسرے کام کا مجمع حکم دیا ہے جواس سے زیادہ اچھا اور احسن ہے اور الزمر: ۵۵ میں ہمیں قرآن مجید کے احسن کاموں پڑعمل کی ترغیب دی ہے۔

قیامت کے دن فساق کی اپنی بداعمالیوں پرندامت اور اظہار افسوس

الزمر:۵۲ میں فرمایا:''(پھراہیا نہ ہو کہ) کوئی شخص ہے کہ:ہائے افسوس! میری ان کوتا ہیوں پر جو میں نے اللہ کے متعلق کی ہیں' بے شک میں ضرور مذاق اڑانے والوں میں سے تھاO''

یعنی تم کواللہ کی طرف رجوع کرنے 'اخلاص سے اس کی اطاعت کرنے اور قر آن مجید کی اتباع کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تم نے ان احکام پر عمل نہیں کیا اور اس کے نتیجہ میں تم کو آخرت میں عذاب ہوا تو پھرتم کہو گے کہ ہائے افسوس! میری ان کوتا ہیوں پر جو میں نے اللہ کے متعلق کی ہیں۔

اس آیت میں 'جسنب' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے: پہلواور کروٹ اور معاندین اسلام اس پراعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے اللہ کے لیے اعضاء کا ثبوت ہے'اس کا جواب یہ ہے کہ جسنب کا اصل معنیٰ ہے: جانب' کروٹ اور پہلوکوجی جسنب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک جانب میں ہوتے ہیں یعنی ایک جانب بندہ ہے اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں تو بندہ کو اس لیہ اللہ کے احکام میں مہت کوتا ہیاں کیس نیز اس وقت وہ بندہ کہے گا کہ بے شک میں ضرور مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ یعنی اس نے صرف اس پراکتفاء نہیں کی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام میں کوتا ہیاں کیس بلکہ جولوگ اللہ تعالیٰ کے احکام میں کوتا ہیاں کیس بلکہ جولوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں گےرہے تھے وہ ان کا نداق اڑایا کرتا تھا۔

الزمر: ۵۵ میں فر مایا: '' یا بیہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقین میں ہے ہو جا تا O ''

اس سے پہلی آیت میں ذکر ہے کہ وہ مخض پہلے اپنی اطاعت میں کمی پراظہارافسوں کر نے گا اور اس آیت میں فر مایا ہے که'' اگر الله مجھے مدایت دیتا تو میں ضرورمتقین میں سے ہو جاتا''اور :

الزمر: ۵۸ میں فرمایا ہے:'' یا عذاب دیکھتے وقت یہ کہے کہ کاش!میرا دنیا میں لوٹناممکن ہوتا تو میں نیکو کاروں میں سے ہو جاتاO'' پھراللّٰد تعالیٰ اس کےان اعذار کے جواب میں فرمائے گا:

الزمر:۵۹: ' کیول نہیں' بے شک تیرے پاس میری ہدایتیں آئیں سوتو نے ان کی تکذیب کی اور تکبر کیا تو کافروں میں سے ہوگیا۔

اس کا بیعذر باطل ہے کہ اس کو ہدایت حاصل نہیں ہوئی 'کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس رسولوں کو بھیجا 'انہوں نے اسے اللہ کا پیغام پہنچایا اور اپنی رسالت پر دلائل اور مجزات پیش کیے 'لیکن اس نے دانستہ انکار کیا اور رسولوں کو جھٹلایا۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا آپ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ ان کا منہ کا لا ہوگا 'کیا تکبر کرنے والوں کا جہنم میں ٹھکا نانہیں ہے؟ 0 اور اللہ متقین کو ان کی کامیا بی کے سبب سے عذاب سے نجات دے گا 'ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ گی اور نہ وہ ممکنین ہوں گے 0 اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا نگہبان ہے 0 اس کے پاس آسانوں اور زمینوں کی چابیاں ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کی آیوں کے ساتھ کفر کیا ہے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں 0 (الزم ۱۳۔ ۱۰) محکم کی تعریف اور متکبر مین کا حشر

الزمر: ١٠ ميں متكبرين كا ذكر ہے كبركى تعريف ہے: حق كا انكار كرنا اور دوسر بے لوگوں كواپنے سے حقير جاننا (صحيح مسلم رقم

marfat.com

عار القرآر

الحديث: ٩١) متكبرين كم تعلق ال حديث مي وعيد ب:

عمرو بن شعیب اینے والد سے اور وہ اینے دادا رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن متکبرین کاحشر چیونٹیوں کی صورتوں میں کیا جائے گا'ان کو ہر جانب سے ذلت ڈھانپ لے گی'ان کواس جہم کی طرف ہا تک کر لے جایا جائے گاجس کا نام بولس ہے آ گ کے شعلے ان کے او بر بھڑک رہے ہوں مے اور جہنم کی پیپ سے ان کو بلایا جائے گا۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٢٣٩٢ مند الحميدي رقم الحديث: ٥٩٨ مصنف ابن الي شيبه ج٥٠ ١٠ منداحد ج٢٠ ١٤١ الادب المغرد رقم الحديث: ۵۵۷ أسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ٥٨٠٠)

الله تعالیٰ کو بندروں اور خنز سروں کا خالق کہناممنوع ہے

الزم : ٦٢ \_ ٢١ مين فرمايا: " اور الله متقين كوان كى كامياني ك سبب سے عذاب سے نجات دے كا'ان كوكوئي تكليف نہيں ینچے گی اور نہ وہ تم کین ہوں گے ٔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا نگہبان ہےO''

اس آیت سے پہلی آیت میں مشرکین اور مکذبین کی وعید کا ذکر تھا اور اس آیت میں مؤمنین اور مصدقین کے وعد کا ذکر ے اس میں ان کے لیے بشارت ہے کہ ندان کوکوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ تم کین ہوں گے اس کامعنیٰ یہ ہے کہ وہ ہرقتم کی ا فات ہے محفوظ رہیں گے۔

الزمر: ١٢ مين فرمايا ب: "الله مرچيز كا خالق ب"-

الله تعالیٰ کی حمد میں بیے کہنا تیجے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے کین بیہ کہنا سیجے نہیں ہے کہ وہ گندگی کیڑے مکوڑوں اور ابندروں اور خنزیروں کا خالق ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف حسن اوراحیمائی کی تخلیق کی نسبت کرنا سیح ہے اور بُرائی کی تخلیق کی سبت الله تعالی کی طرف صحیح نہیں ہے۔ ہماری کتب عقائد میں اس طرح مذکور ہے۔

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني متوفى ٩١ ٧ ه لكهتي بين:

(شرح القاصدج مص ٢٤٥ ايران ٩٠٠١ه)

ميرسيدشريف على بن محد جرجاني متوفى ١١٨ ه لكصته بين:

انما لا يطلق لفظ الشرير عليه كما لا يطلق

الفظ خالق القردة والخنازير مع كونه خالقالهما.

يقال انه خالق الكل ولا يقال خالق القاذورات والقردة والحنازير.

يه كباجائ كاكرالله برچيز كاخالق باورينبين كباجائ كا کہ وہ گند گیوں اور بندروں کا اور خنز بروں کا خالق ہے۔

الله تعالى يرلفظ شرير كا اطلاق نبيس كيا جائے گا جس طرح الله تعالى يريهاطلاق نبيس كيا جائے گا كه وه بندرول اور خزيرول كا خالق ہے حالانکہ وہ ان کا خالق ہے۔

الله تعالیٰ کو بیه کہنا جائز نہیں ہے کہ وہ گند گیوں بندروں اور خزیروں کا خالق ہے' حالانکہ بالا تفاق بیتمام چیزیں ای کی مخلوق

FILES

(شرح المواقف ج ٨ص ١٣ مطبوعه ايران) علامة قاسم بن قطلو بغاحني متوفى ٨٨١ ه لكصة بين: ولا يصح ان يقال خالق القا ذورات وخالق القردة والخنازير مع كونها مخلوقة له اتفاقا.

(المسامره شرح المسائره ص ١٢٧ وائرة المعارف الاسلامية كران) امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ هفر ماتے ہیں:

الله تعالی خالق الا جسام ہے لیکن اس کو کیڑے مکوڑوں اور بندروں کا خالق کہنا جائز نہیں ہے 'بلکہ اس قتم کے الفاظ سے

تبيار القرآن

martat.com

ا من من من من المرب مير داد النير كيرج ٥٥ م ١٥٥ واراحياء الراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ) مير كهنا كفر ب كه ميرى آنتين 'قل هو الله' 'ير هرائي بين اور ديگر كفريه محاور ي

لبعض لوگ شدید بھوک کا اظہار کرنے کے لیے بیہ کہتے ہیں: میری آ نتیں قل ھو الله پڑھ رہی ہیں بیکلمہ کفریہ ہے کیونکہ آنوں میں فضلہ اور براز ہوتا ہے اور بیجس چیز ہے اور بس چیز کی طرف اللہ کے کلام کی نسبت کرنا کفرے۔ ملاعلی قاری متوفی ۱۴ اه لکھتے ہیں:

جس نے دوسر فی تخص سے کہا: ' بیٹلی نے قبل هو الله احدے کھانا یکایا'اس خص کی تکفیری جائے گ۔

من قال لاخر طبخ القدربقل هو الله احد

علامه حسن بن منصور اوز جندي متوفى ٩٢ ه ه لکھتے ہیں:

جس مخص نے مذاق سے با استہزاء سے باتخفیف کرتے ہوئے کلمہ کفر کہا'وہ سب کے نز دیک کافر ہو جائے گا خواہ اس کا عتقا داس کلمہ کفر کے برخلاف ہو۔ ( فآویٰ قاضی خان علی ھامش الہندیہ جسم ۵۷۷ البحرالرائق ج۵ص۱۲۰ المحیط البرھانی ج۵ص۲۲۲) بعض لوگ میشبہ پیش کرتے ہیں کہ ہر چیز خدا کی حمداور شبیح کرتی ہے: قر آ ن مجید میں ہے: وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحُمْدِامِ

ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی سبیح کرتی ہے۔

اور ہر چیز کےعموم میں آنتیں بھی داخل ہیں' سوان کا قل ہو اللہ پڑھنا بھی جائز ہونا جا ہے'اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز کے عموم میں تولیداور پپیثاب بھی داخل ہے تو کیا ان کی طرف بھی حمداور شبیج کی نسبت کی جائے گی؟اس لیے اس آیت کامعنی یہ ہے کہ ہرجو چیز طاہراورطیب ہواورمبتندل نہ ہووہ اللہ تعالیٰ کی حمداور تبیج کرتی ہے فقہاء نے ہانڈی اور دیکھی کی طرف بھی قبل **ھے اللہ پڑھنے کی نسبت کو کفر قرار دیا ہے ٔ حالانکہ ہانڈی نجس ہے نہ نجاست کامحل ہے اور آ نتیں نجاست کامحل ہیں تو ان کی** طرف قبل هو البلبه پڑھنے کی نسبت کرنا بہطریق اولی کفر ہوگا'ای طرح بیرمحاورات بھی کفریہ ہیں: فلاں نے فلاں کوصلو تیں سنائیں۔اس میں گالم گلوچ اور فحش کلام پرصلوت کا اطلاق ہے' اسی طرح پیمحاورہ بھی گفریہ ہے: نمازیں بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے اس میں روزوں سے بیزاری کا اظہار ہے۔

الزمر: ١٣٣ مين فرمايا: "اسي كے ماس آسانون اور زمينوں كي جابيان مين "الآية

مقاليد كالمعنى اوراس كي تفسير مين درج حديث كي محقيق

اس آیت میں 'مقالید'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے: مفاتیح یعنی جابیاں'اس کی حسب ذیل تفسیریں ہیں:

(۱) سدی نے کہا: اس سے مراد ہے آ سانوں اور زمینوں کے خزانے (۲) آ سانوں کے خزانوں سے مراد ہے بارش اور زمین کے خزانوں سے مراد ہے زمین کی پیداوار (۳)اس کی تفسیر میں حسب ذیل حدیث بھی روایت کی گئی ہے:

حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر کے متعلق دریافت کیا'آپ نے فرمایا: تم سے پہلے مجھ سے اس کی تغییر کے متعلق کسی نے دریافت نہیں کیا'اس کی تغییر ہے'' لا الله الا الله والله اكبر وسبحان الله وبحمده واستغفر الله ولا حول ولا قوة الا بالله ' الاول والاخر والظاهر والباطن وبيده الخير ويحيى ويميت وهو على كل شيء قدير ''\_

جس خفس نے مبح اٹھ کران کلمات کو دس مرتبہ پڑھا اس کو چھے خصال عطا کی جائیں گی۔ پہلی خصلت کی وجہ سے وہ ابلیس

martat.com

اوراس کے نشکر سے محفوظ رہے گا اور دوسری خصلت کی وجہ سے اس کو بے شارا جرعطا کیا جائے گا اور تیسری خصلت کی وجہ سے اس کا جنت میں درجہ بلند کیا جائے گا اور چوشی خصلت کی وجہ سے بڑی آئی محول والی حور سے اس کا عقد کیا جائے گا اور پانچ یں خصلت کی وجہ سے اس کو اس خف کیا جائے گا اور پانچ یں خصلت کی وجہ سے اس کو اس خف کا اجر ملے گا جس نے قرآن مجید ، تورات ، نجیل اور زبور کی تلاوت کی ہواور ان کے علاوہ اسے عثمان! اس کو جی مقبول اور عروکی تلاوت کی ہواور ان کے علاوہ اسے عثمان! اس کو جی مقبول اور عروکی اجر ملے گا اور آگر اس دن وہ مرگیا تو اس پر شہداء کی مہر ہوگی ۔ (عمل الیوم والملیلة رقم الحدیث: ۳۲ کتاب المعنفاء للحقیلی جسم ۱۳۲۱، تم الحدیث: ۱۸۲۳ کتاب الساء والصفات للبیعتی صس ۴۴ بجم الزوائد جی مارہ اور اگر ان عالم الیوم والملیلة بی تو کہا: اس حدیث کو امام ابور یعنی نے دوایت کیا ہو اور اس کی سند میں الاغلب بن تجمیم کو دبن عمر الزخر کی ہو مقبول کی سند میں ان محدود بن عمر الدین الیو کی التونی ۱۹۱۱ ہو علامہ اساعیل حتی متونی ۱۳۵۸ متونی متونی ۱۳۵۸ متونی متونی ۱۳۵۸ متونی متونی ۱۳۵۸ متونی متونی متونی ۱۳۵۸ متونی متونی ۱۳۵۸ متونی متونی ۱۳۵۸ متونی متونی ۱۳۵۸ متونی متونی ۱۳۵۸ متونی متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ م

ان مفسرین کی کتب کے حوالہ جات حسب ذیل ہیں:

(تفیر امام ابن ابی عاتم ج ۱۰ ص ۳۲۵ " رقم الحدیث: ۱۸۳۰۵ الکشف والبیان ج ۸ ص ۲۳۹ الجامع لا حکام القرآن جز ۲۳۵ الفرآن جز ۱۳۵ الفرآن جز ۱۳۵ س ۲۳۵ تفیر ابن کثیر ج ۲۳ ص ۲۷ الدرالمنثورج ک ۱۳۰ روح البیان ج ۸ ص ۲۵ اروح المعانی جز ۲۳ ص ۳۵ )

ہر چند کہاں حدیث کی سندضعیف ہے کیکن فضائل اعمال میں اسنادضعیفہ سے مروی احادیث کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ روئے زمین کے خزانوں کی جا بیوں کے متعلق بیر حدیث بھی ہے:

رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كانخز انو س كا ما لك ہونا

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور آپ نے شہداء احد پروہ نماز پڑھی جومیت پرنماز پڑھی جاتی ہے 'پھر آپ منبر پرواپس آئے' سوآپ نے فرمایا: ہیں تمہارا پیش روہوں اور میں تمہارا گواہ ہوں اور ہے شک میں اللہ کی قتم! ضرورا پنے حوض کی طرف اب دیکھے رہا ہوں اور مجھے تمام روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں اور بے شک مجھے بیخوف نہیں ہے کہ تم (سب) میرے بعد مشرک ہوجاؤ گے لیکن مجھے بیخوف نہیں ہے کہ تم (سب) میرے بعد مشرک ہوجاؤ گے لیکن مجھے بیخوف ہون کی مال دنیا میں رغبت کروگے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۴۴ سنن الوداؤ درقم الحدیث: ۳۲۲۳ منداحدرقم الحدیث: ۱۷۲۷)

اس مدیث سے یہ واضح ہوا کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے 'امام شافعی اس صری اور شیح حدیث کے خلاف قیاس پر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زندہ ہوتا ہے اور زندہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی ہم کہتے ہیں کہ زندہ کوقبر میں وفن بھی نہیں کیا جاتا اور اس کی میراث بھی تقسیم نہیں کی جاتی ۔ جب خلاف قیاس یہ امور جائز ہیں تو اس کی نماز جنازہ کیوں جائز نہیں ہے جب کہ وہ سنت سے ثابت ہے۔

اوراس حدیث سے بیرواضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام زمین کے خزانوں کے مالک ہیں' جس کو چاہیں جتنا چاہیں عطا فرما دیں اور اس حدیث کی بیرتو جیہ بھی صحیح ہے کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت ان خزانوں کی مالک ہو

رسول الله صلى الله عليه وسلم اب بھى اپنے حوض كود مكيور ہے ہيں۔اس كى تشريح ميں علامہ بدر الدين عينى لكھتے ہيں:

جلدوتم

marfat.com

آپ کا بدارشادا پنے ظاہر پرمحمول ہے گویا اس حالت میں آپ پر وہ حوض منکشف کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد لکھتے علامه خطالی نے کہا: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ حوض پیدا کیا جا چکا ہے اور اب بھی حقیقت میں موجود ہے اور اس میں نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کامعجزہ ہے کہ آپ نے دنیا میں اس حوض کو دیکھ لیا جو آپ کو آخرت میں دیا جائے گا اور آپ نے اس کی خبر دی اوراس میں آپ کا دوسرام مجزہ میہ ہے کہ آپ کوتمام روئے زمین کی جابیاں دے دی کئیں اور آپ کے بعد آپ کی امت ان خزانوں کی مالک ہوگی۔ (عمدة القاری ج۸ص ۲۲۷ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ) امام ابومنصور ماتریدی حنفی متوفی ۱۳۳۵ هر لکھتے ہیں: آسانوں اور زمینوں کی چابیاں اللہ تعالیٰ ہی کی ملک میں ہیں' اس کا معنیٰ میہ ہے کہاس کےلطف کےخزانوں کی جابیاں اسی کے پاس ہیں اور بیدلوں کے آسانوں میں چھپی ہوئی ہیں اور اس کے قہر کی جابیاں بھی اسی کے یاس ہیں اور بینفوس کی زمینوں میں رکھی ہوئی ہیں کینی اس کے لطف اور اس کے قہر کے خزانوں کی جا بیوں کا اس کے سوا اور کوئی مالک نہیں ہے۔ وہ اینے لطف کے خزانوں کو جس کے دل پر جا ہتا ہے کھول دیتا ہے جس سے حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں اوراخلاق حسنہ کے جواہر نکلتے ہیں اور وہ اپنے قہر کے خزانوں کوجس کے نفس پر حیاہتا ہے کھول ویتا ب كهراس تفس سے افعال مذمومه صادر ہوتے ہيں ٔ حديث ميں ہے: حضرت انس رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثريه دعا يرصة عظم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ا دولول كو پلٹنے والے! مير دل كوا يخ دين پر قائم ركھ۔ میں نے کہا: یا رسول اللہ! ہم آپ پر اور آپ کے دین پر ایمان لا چکے ہیں کیا آپ کو ہم پر کوئی خطرہ ہے؟ آپ نے فر مایا: ہاں! تمام قلوب رحمٰن کی انگلیوں میں سے دوانگلیوں کے درمیان ہیں' وہ جس طرح چاہتا ہے ان کوالٹما پلٹمتار ہتا ہے۔ (سنن الترفدي رقم الحديث: ٢١٨٠ مصنف ابن ابي شيبه ج٠١ص ٢٠٩ ج ١١ص ٣٦ مند احمد ج ١١٣ ص١١١ \_ ٢٥٧ طبع قديم مند احمد ج ١٩٩٥ ١٢٠٠ رقم الحديث: ٤٠١٦أ مؤسسة الرسالة ١٣١٨ه علية الاولياء ج٥ص١٢٢ شرح النة رقم الحديث: ٨٨ الشريعة للاجرى ص ١٣١٧ سنن ابن ملجه رقم الحديث ٣٨٣٣٬ أحجم الكبيرةم الحديث: ٥٩٤ مندابويعلى رقم الحديث: ٢٣١٥ جامع المانيد والسنن مندانس رقم الحديث: ٣٣٥٥) الله تعالیٰ کوازل میں علم تھا کہ کون مخض اینے اختیار ہے کیے کام کرے گا' وہ اپنے اس علم کے اعتبار سے دلوں کو پلٹتا رہتا ، نبی صلی الله علیه وسلم اس دعا ہے مستغنی نہیں ہیں تو ہم لوگوں کو بہطریق اولیٰ بہ کثرت بید عاکرتی چ<u>ا ہے۔</u> نَ انْغَيْرِ اللهِ تَأْمَرُونِي اعْبِدُ اللهِ الْجِهِلُون ﴿ وَلَقْدُ اوْدِي پ کہیے کہ اے جاہلو! کیا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کرنے کا بہ زور حکم دے رہے ہو O بے شک آپ کی طرف

اِلْيُكُ وَإِلَى الَّذِينَ مِنَ قَبِلِكَ لَمِنَ اشْرَكْتَ لَيَحْبَطَى

(توحید کی) وی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف کہ اگر (بالفرض) آپ نے شرک کیا تو آپ کے

عَمَلُكَ وَلَتُكُونَى مِنَ الْخُسِرِينَ ﴿ يَكُونَ مَنَ الْخُسِرِينَ ﴿ يَكُونُ مَا عُبُلُ وَ

عمل ضرور ضائع ہو جائیں گے اور آپ ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے O بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت

جلدوتهم

marfat.com

ميار القرآر



Marfat.com

# الزمر: ١٥ كى توجيه جس ميں فرمايا ہے: اگر آپ نے شرك كيا تو آپ كے اعمال ضائع \_\_\_\_\_

الزمر: ۱۳ میں مشرکین مکہ کو جاہل اس لیے فرمایا ہے کیونکہ ان کومعلوم تھا بلکہ وہ اقر اربھی کرتے تھے کہ تمام آسانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اس کے باوجود وہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پھر کی مور تیوں کی عبادت کرتے تھے جوان کونقصان پہنچا سکتے تھے نہ نفع دے سکتے تھے اور جو شخص عالم اور قادر کو چھوڑ کر جاہل اور عاجز کی عبادت کرے وہ محض جاہل ہی ہوسکتا ہے۔

الزمر: ١٥ ميں فرمايا: "اگر (بالفرض) آپ نے شرک کيا تو آپ کے مل ضرورضا کع ہوجا کيں گے'۔

اس پریسوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کے تمام رسول اور بالخصوص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک نہیں کریں گے اور ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گئے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فر مایا کہ'' اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہوجا کیں گئے 'اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جملہ شرطیہ ہے اور جملہ شرطیہ کے صدق کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے دونوں دونوں جن صادق ہوں 'دیکھئے یہ جملہ صادق ہے کہ اگر پانچ کا عدد جفت ہوتو وہ بغیر کسر کے برابر نقسیم ہوگا' حالانکہ اس کے دونوں جن کا ذب ہیں اور قرآن مجید میں اس کی یہ مثالیں ہیں:

اگر زمین اور آسان میں متعدد خدا ہوتے تو زمین و آسان کا

لَوْكَانَ فِيهِمَا اللَّهُ ۗ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَكَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

(الانبياء:٢٢) نظام فاسد موجاتا\_

یہ جملہ صادق ہے حالانکہ اس کے دونوں جز کا ذب ہیں'رخمٰن کا بیٹا ہے نہ آپ اس کے عبادت گزار ہیں۔ اس کا دوسرا جواب میہ ہے کہ اس آیت میں تعریض ہے' ذکر آپ کا ہے اور مراد آپ کی امت ہے' یعنی اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے تو اگر آپ کی امت کے کسی شخص نے شرک کیا تو اس کے اعمال تو بہ طریق اولی ضائع ہو جائیں گے۔

الزمر: ۲۱ میں فرمایا: ''بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر اداکرنے والوں میں سے ہوجا کیں ''
اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ردفر مایا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ آپ ان کے بنوں کی عبادت کریں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ ان کے اس باطل قول کی پرواہ نہ کریں اور آپ اللہ وحدہ کی عبادت کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کاشکر اداکرتے رہیں۔
نے جو آپ کو تو حید پر قائم رہنے کی ہدایت دی ہے اور ہدایت کی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کاشکر اداکرتے رہیں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا اور قیامت کے دن سب زمینیں اس کی مشی میں ہوں گی اور آسان اس کے دائیں ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوں گے وہ ان چیزوں سے پاک اور برتر ہے جن کووہ

اس کا شریک قرار دیتے ہیں Oاورصور پھونکا جائے گا تو آ سانوں اور زمینوں والےسب ہلاک ہو جا ئیں گے ماسوا ان کے جن کواللّہ جاہے' پھر جب دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو اچا تک وہ سب کھڑے ہوکر دیکھنےلگیں گے O(الزم: ۱۸۔ ۲۷)

جلدوتهم

#### اس اعتراض کا جواب که قرآن اور حدیث میں اللہ کے جسمانی اعضاء کا ثبوت ہے

الزمر: ۲۷ میں فرمایا: ''انہوں نے اللہ کی الی قدرنہیں کی جیسااس کی قدر کرنے کا حق تھا'' کیونکہ انہوں نے اللہ وحدہ کی عبادت کو ترک کردی اور انہوں نے اللہ وحدہ کی عبادت کو ترک کردی اور انہوں نے اپنے سے بھی مختیا اور ادنی چیزوں کو اللہ کی جنوں کی عبادت کرنی شروع کردی اور انہوں نے اپنے سے بھی مختیا اور ادنی چیزوں کو اللہ کی جنوں کو اللہ کی بٹیاں کہا' قیامت اور بعثت کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کیا' سوانہوں نے اللہ تعالیٰ کی الی تعظیم نہیں کی جیسی اس کی تعظیم کا حق تھا۔

پھر فرمایا:''اور قیامت کے دن سب زمینیں اس کے قبضہ وقدرت میں ہوں گی اور آسان اس کے دائمیں ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوں گے''۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ علاء یہود میں سے ایک عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا: اے مجد (صلی اللہ علیہ وسلم )! ہم یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ اللہ تمام آ سانوں کو ایک انگلی پررکھے گا اور تمام زمینوں کو ایک انگلی پررکھے گا اور درخوں کو ایک انگلی پررکھے گا اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پررکھے گا ور درخوں کو ایک انگلی پررکھے گا ور درخوں کو ایک انگلی پررکھے گا ور درخوں کو ایک انگلی پررکھے گا اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پررکھے گا ور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پررکھے گا میں بادشاہ ہوں 'تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنے 'حتیٰ کہ آپ کی ڈاڑھیں ظاہر ہو گئیں' آپ کا ہنا اس عالم کی تصدیق کے لیے تھا' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بی آب در انہوں نے اللہ کی ایک قدر نہیں کی جسیا اس کی قدر کرنے کا حق تھا اور قیامت کے دن سب زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی اور آسان اس کے دائیں ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوں گے'وہ ان وہ ان سے یاک اور برتر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں' ۔ (الزمزے)

اليور المحيح البخاري رقم الحديث: ۴۸۱۱) صحيح مسلم رقم الحديث: ۴۷۸۷ سنن التر ذي رقم الحديث: ۳۲۳۸ مند ابويعلن رقم الحديث: ۵۳۸۷ منداحمد رقم الحديث: ۸۷۰۷ جامع المسانيد والسنن مندابن مسعود رقم الحديث: ۴۵۲)

اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کواپنی انگلیوں پراٹھایا ہوا ہے' حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

علامہ نووی نے کہا ہے کہ حدیث کے سیاق وسباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی عالم کی تقعدیق کے لیے بننے کیونکہ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں: اولی سے ہے کہ اس قتم کی احادیث کی تاویل کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے اور بیاعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی مخلوق کی مشابہت سے منزہ ہے علامہ ابن فورک نے کہا ہے کہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ انگلیوں سے مراد بعض مخلوقات کی انگلیاں ہوں اور بعض احادیث میں رحمان کی انگلیوں کا ذکر ہے اس سے مراد بیہ کہ یہ چیزیں اللہ کی قدرت کے تحت ہیں اور اس کی ملکیت ہیں۔

(فتح الباري ج٥ص٥١٥ وارالفكو بيروت ١٩١٩هـ)

حافظ بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متوفي ٨٥٥ ه لكهتي مين:

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ انگلی یا اس طرح کے دوسرے اعضاء کا اللہ تعالی پراطلاق نہ کیا جائے 'ماسوااس کے کہ ان اعضاء کا ذکر قرآن مجید میں ہو یا کسی حدیث قطعی میں ہواور اگر ان میں کسی عضو کا ذکر نہ ہوتو پھر اللہ تعالی پران اعضاء کے اطلاق کرنے سے تو قف کرنا واجب ہے اور انگیوں کا ذکر نہ قرآن مجید میں ہے نہ سنت قطعیہ میں ہے اور جن آیات اور احادیث میں یہ در ہاتھ ) کا لفظ ہے اس سے مراد انسان کا عضونہیں ہے 'حتیٰ کہ اس کے ثبوت سے انگلیوں کا ثبوت الذم آئے 'صحیح ابنجاری: ۲۸۱۱ کی بیرحدیث حضرت عبد اللہ ابن مسعود کے اکثر اصحاب سے مروی ہے اور اس حدیث میں اس

marfat.com

میرودی عالم کے قول کی تقعد ایق نہیں ہے اور میہ حدیث ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل کتاب تم کو جو حدیث بیان کریں تم اس کی تقعد ایق کرونہ تکذیب کرو۔ (سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۳۲۲۳ مصف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۹۲۰ اقد یم سنن کبری حاص ۱۰ شرح النة جه ۱۳ میں اس الفظ نہیں فرمایا جس سے میہود کے اس قول کی تقعد ایق یا تکذیب ہو البتہ اس حدیث میں آپ کے ہننے کا ذکر ہے 'جس میں اس قول پر آپ کی رضا کا بھی اشارہ ہوسکتا ہے اور ان کے اس قول پر آپ کی رضا کا بھی اشارہ ہوسکتا ہے اور الیں صورت میں انگلیوں کے اثبات پر کا بھی اشارہ ہوسکتا ہے اور ان کے اس قول پر تعجب اور انکار کا اشارہ بھی ہوسکتا ہے اور الی چارہ نہیں ہے اور اگر میہ حدیث میں ایک و گئیوں کو مجاز پر محمول کرنے کے سواکوئی چارہ نہیں ہے اور کبھی ایسا موتو میں ایک استعمال موتو میں ایک موتو میں ایک ہوتا ہے کہ کوئی کا م جو بہت مشکل سمجھا جاتا ہو اور کسی آ دمی کے زد یک وہ بہت آسان ہوتو وہ کہتا ہے کہ اس کام کوتو میں ایک انگلی سے کرسکتا ہو' اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث میں میہودی عالم کی تحریف کا ذکر ہے اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبینا اس پر تبجب اور انکار کی وجہ سے تھا۔

علامہ تمیمی نے کہا کہ علامہ خطابی کی یہ تقریر محض تکلف ہے اور اسلاف کے عقائد اور ان کی تصریحات کے خلاف ہے' صحابہ کرام اپنی روایت کردہ احادیث کوزیادہ بہتر جانتے تھے اور آپ کا ہنستا اس یہودی عالم کی تقدیق کے لیے تھا اور سنت صححہ میں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کا ذکر ہے' حضرت نواس بن سمعان کلا بی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: ہر قلب رحمٰن کی انگلیوں میں سے دوانگلیوں کے درمیان ہے'اگر وہ چاہے تو وہ اس دل کوسیدھا کہ مطاوراگر وہ چاہے تو اس دل کو شیر ھاکر دے۔ (سنن ابن ماجہ تم الحدیث: ۱۹۹ اس حدیث کی سند سے جسندا حمد جسم ۱۸۲ النہ لا بن ابن عاصم رقم الحدیث: ۱۹۹ سے دوانگلیوں ہے کہ نی صلی اللہ علیہ درک جام ۵۲۵ شرح النہ رقم الحدیث: ۹۳۱ علامہ نووی نے بھی کہا ہے کہ ظاہر حدیث میں بید لیل ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنستا اس کی تقید یق کے لیے تھا۔ علامہ نووی نے بھی کہا ہے کہ ظاہر حدیث میں بید لیل ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنستا اس کی تقید یق کے لیے تھا۔

(عدة القاري ج ١٩ص ٢٠٠ دارالكتب العلميه ، بيروت ١٣٢١ هـ)

علامہ محود بن عمر زخشری متوفی ۵۳۸ ھے نے اس حدیث میں انگلیوں کے ذکر کومجاز پرمحمول کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے جیسے کوئی شخص کسی مشکل کام کے متعلق کہے کہ اس کام کوتو میں ایک انگل سے کرسکتا ہوں' اس طرح فر مایا کہ تمام آسانوں کواور تمام زمینوں کواللہ تعالیٰ اپنی ایک انگلی سے روک لیتا ہے۔

(الكثاف ج اص ٢ ١٠١هـ ١٥٥) واراحياء التراث العربي بيروت ٢١١ه)

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ ه علامه زخشری کارد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

قرآن مجید میں جومٹی اور دائیں ہاتھ کا اور حدیث میں انگلیوں کا ذکر ہے اس سے مراد ہماری طرح اعضاء نہیں ہیں' ہمیں ان الفاظ پرایمان رکھنا چاہیے اور ان الفاظ سے کیا مراد ہے اس کواللہ تعالیٰ کے سپر دکر دینا چاہیے اور ان کی تاویلات نہیں کرنی چاہیے' یہی سلف صالحین کا مسلک ہے جوتا ویلات سے اعراض کرتے ہیں۔

(تفيركبيرج٩ص٧٤٥٣٣٣٨ملخصأ واراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٥ه)

علامه ابوعبدالله محمر بن احمر مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكصة بين:

الله تعالى نے فرمایا ہے: ''قیامت کے دن تمام زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی اور تمام آسان اس کے داکیں ہاتھ میں لینے ہوں گئے۔ لینے ہوں گئے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے میفر ماکراپنی ذات کوجسمانی اعضاء سے منزہ کیا کہ وہ ان چیزوں سے پاک ہے اور برتر ہے جن کو وہ

جلددتهم

marfat.com

إهيار القرآر

اس کا شریک قرار دیتے ہیں اور منمی سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی تمام مخلوقات کا احاطہ کیا ہوا ہے اور سب چیزیں اس کی قدرت میں ہیں۔ کیونکہ جب لوگ سی چیز پر اپنی ملکیت اور قدرت کا اظہار کرنا جا ہے ہیں تو کہتے ہیں: فلاں چیز تو میری منعی میں ہے اور میرے دائیں ہاتھ میں ہے۔ (الجامع لاحكام القرآن جر ١٥ص ٢٣٨\_٢٣٧ دارالفكر بيروت ١٣١٥)

علامہ آلوی متوفی • ۱۲۷ھ نے بھی یہی لکھا ہے کہ منی وائیں ہاتھ اور انگلیوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی ملكيت ب\_\_ (روح المعانى جز٣٦ ص٣٦ ١٣٩ ملخصاً وارالفكر بيروت ١٣١٥ م

ہم الاعراف: ۵۴ اور الرعد: ۲ میں تفصیل ہے لکھ چکے ہیں کہ صحابۂ کرام' فقہاء تابعین' ائمہ اربعہ اور سلف صالحین کا بیہ مسلک ہے کہ آئکھیں' چہرہ' ہاتھ' پنڈلی اور الیمی دوسری صفات کا جوقر آن اور حدیث میں ذکر ہے' وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفات ہیں جواس کی شان کے لائق ہیں'وہ جسمانی اعضاء سے یاک اور منزہ ہاور مخلوق میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے'ان صفات کی <sup>نفی</sup> کرنا جائز ہےاور نہان کی کوئی تاویل کرنا جائز ہے'امام رازی' حافظ عسقلانی اور حافظ عینی نے اس کی تصریح کی ہے' علامہ خطابی اورعلامہ قرطبی وغیرهم نے جوان صفات کی تاویل کی ہے وہ ہر چند کہ غیرمخنار ہے کیکن اس تاویل سے ان کا مقصد طحدین کے اس اعتراض کو دور کرنا ہے کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے جسمانی اعضاء کا ثبوت ہے۔

الزمر: ٦٨ ميں فر مايا:'' اورصور ميں چھونكا جائے گا تو آ سانوں اور زمينوں والےسب ہلاك ہو جا كيں گے ماسوا ان كے جن کواللّٰہ جا ہے' پھر جب دوبارہ صور میں پھونکا جائے گا تو اچا نک وہ سب کھڑے ہوکرد کیھنے لکیں گے'۔

ہم اہمل: ٨٧ میں ان امور کی تفییر کر چکے ہیں:صور کا لغوی اور اصطلاحی معنی' صور پھو تکنے کے متعلق احادیث' کتنی بارصور پھوٹکا جائے گا؟ تنین بارصور پھو نکنے کے دلائل اوران کے جوابات ووبارصور پھوٹکنے کے دلائل نسف خة الصعق سے کون کون ا فرادمشنٹیٰ ہیں؟ کیا حضرت موسیٰ کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوش میں آنا ان کی افضلیت کومشلزم ہے؟ نسف خة الصعق ہے استناء میں علامہ قرطبی کا آخری قول۔

> ہار پنز دیک تحقیق بیہ ہے کہ صور میں صرف دوبار پھونکا جائے گا اور اس کی دلیل بیر حدیث ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دوبارصور پھو نکنے کے درمیان حالیس (سال) کا وقفہ ہوگا۔

(صحيح ابخارى دقم الحديث:۴۸۱۴ صحيح مسلم دقم الحديث: ۲۹۵۵ السنن الكبر كاللنسائي دقم الحديث: ۱۱۳۵۹)

اس کی زیادہ تفصیل انمل: ۸۷ میں ملاحظہ فرمائیں۔

قیامت کے دن جوامورسب سے پہلے وقوع پذیر ہول مے

قیامت کے دن حسب ذیل امورسب سے پہلے واقع ہول گے:

حضرت ابوسعیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: سب سے پہلے و مین مجھ سے شق ہوگی اور مجھے اس برفخر تہیں ۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث: ۳۱۴۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۰۸ منداحمہ جاص ۴۸۱ المستدرک ج۲ص ۲۹۵ مصنف ابن ا بي شيبه جهاص ٩٨ كامل ابن عدى ج٥ص ١٨٤٠ كنز العمال رقم الحديث: ١٨٧٩ جامع المسانيد واسنن مندا بي سعيد الحذري رقم الحديث: ١٠٩٧) حضرت ابوالیسر رضی الله عنه بیان کرتے بیں کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے

ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن وہ تخص سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہو گا جواینے تنگ دست مقروض کو کشادگی تک مہلت دے گایا اپنے قرض کواس پرصدقہ کر دے گا اور اس ہے کہے گا:تم پر جومیری رقم تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے صدقے

martat.com

عبالحديث (المعجم الكبيرج ١٩ص ١٤) وقم الحديث: ٢٥٥ واراحياء التراث العرلي بيروت) حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن جوسب سے ملے میرے دوش برآ کیں گے بیدہ مخص ہوں گے جواللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ (الفردوس بما ثورالخطاب رقم الحديث: ۴٠٠ كنز العمال رقم الحديث: ٣٣٧١٥ ) حضرت عا ئشہصد یقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کمخلوقات میں ہےجس کوسب سے پہلے کیڑے پہنائے جائیں گے وہ حضرت ابراجيم عليه السلام بير \_ (الجامع الصغيرة مالحديث: ٢٨٣٧) حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سب سے پہلے جس کوآ گ کا حلّه بہنایا جائے گاوہ اہلیس ہے۔ (مندالمز ارزم الحدیث: ۳۲۹۵) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے بندوں کے درمیان جس مقدمہ کا فیصلہ کیا جائے گاوہ مل ہے۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث: ۱۳۹۷، مصنف ابن ابی شیبہ جوص ۴۲۷، منداحمہ جاص ۳۸۸، صحیح ابنخاری رقم الحدیث: ۱۸۲۴، صحیح مسلم رقم الحديث: ١٦٧٨ ُ سنن النسائي رقم الحديث: ٧٠٠ مه صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٣٣٣ ٤ جامع المسانيد والسنن مندابن مسعود رقم الحديث: ٣٢٥ ) حضرت عبداللّٰہ بن مسعود رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بندہ سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے اور جس مقدمہ کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ قل ہے۔ (سنن النسائی رقم الحدیث:۲۰۰۲ المتدرک جام۲۲۳ مجمع الزوائد جا ص ۲۸۸ كنز العمال رقم الحديث: ۱۸۸۳ مصنف ابن الي شيهج ٢٣ ص ٥٠٨ جامع المسانيد والسنن مندابن مسعود رقم الحديث: ٢٢٥) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ سے سب سے پہلے اس کی تعتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا' اس سے کہا جائے گا: کیا ہم نے تیرے جسم کوصحت مندنہیں بنایا تھا اور تحقیے ٹھنڈا یا ٹی نہیں **يلا يا تقا\_ (سنن الترندي رقم الحديث: ٣٣٥٨) صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٣٦٣ ك المستدرك جهم ١٣٨)** حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے عورت سے اس کی نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا' پھراس کے شوہر کے حقوق کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ( کنز العمال رقم الحدیث:۵۰۹۳) حضرت عثان بن عفان رضی اللّٰدعنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن سب سے پہلے ا نبیاء شفاعت کریں گے' پھر شہداء شفاعت کریں گے' پھرموذ نبین شفاعت کریں گے۔ (مندالبز اررقم الحديث:۳۴۷) مجمع الزوا مُدرقم الحديث:۱۸۵۴) حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: سب سے پہلے میں اپنی امت میں سے اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا' پھران کی جوقریش میں سے قریب ہیں' پھر جوانصار میں سے قریب ہیں' پھر جواہل مین میں سے مجھ پر ایمان لایا اور اس نے میری اتباع کی' پھر باقی عربوں کی' پھر عجمیوں کی اور میں سب سے پہلے اصحاب منيلت كي شفاعت كرول كا\_ (المعجم الكبيرللطير اني رقم الحديث: ١٣٥٥٠ مجمع الزوائدرقم الحديث: ١٨٥٣٨) الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: اور زمین اپنے رب كے نور سے چيكے گی اور كتاب ركھ دى جائے گی اور تمام نبيوں اور تمام شہداء كو لايا

وٹ:ان میں سے بعض احادیث میں اول سے مراداضا فی اول ہے۔

ائے گا اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا O اور ہرنفس کو اس کے اعمال کا رابورابدله دیا جائے گا اور الله ان کے سب کامول کوخوب جانے والا ہے O (الزم: ۵-۹۹)

martat.com

جلددتهم

### رب کے نور سے کیا مراد ہے نور عقلی یا نور حسی؟

الزم : ٢٩ ميں رب كے نور كا ذكر بے نوركى دوسميں ہيں: نور عقلى اور نور حسى نور عقلى وہ ہے جس كا بعيرت اور عقل سے ادراک کیا جاتا ہے جیے نور عقل اور نور قرآن اور نور حسی وہ ہے جوروش اجسام مثلاً جانداور سورج سے حاصل ہوتا ہے بیدوہ روشن ے جس کا آئکھیں ادراک کرتی ہیں' نورعقلی یا نورمعنوی کا اطلاق قرآن مجید کی ان آ تول میں ہے:

بے شک اللہ کی جانب سے تہارے یاس تور آ محمیا اور قَىٰجَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْسُ وَكِتْبُ مَٰبِينُ٥

کتاب مبین ٥ (المائده: ١٥)

کیا پس جس محص کا سینداللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اَفْمَنْ شَرْمَ اللَّهُ صَلَّادَةُ لِلْإِلْلَامِ فَوْ عَلَى فُولِ مِنْ تَتِهِ. توووائے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے۔ (الزم :۲۲)

اورنور حسی یعنی وہ پھیلی ہوئی روشنی جس کی مدد ہے آئکھیں دیکھتی ہیں اس کا ذکران آ بیوں میں ہے: وہی ہے جس نے سورج کو ضیاء اور قبر کونور بنایا۔ هُوَالَّذِي يُحَمَّلُ الشَّمْسُ ضِيّاً عُوَّالْقَكُمُ نُوْمًا .

(يونس:۵)

ضیاء اور ضوء اس روشی کو کہتے ہیں جو اصلی ہواور نور عام ہے خواہ وہ روشیٰ اصلی ہو باکسی اور سے متفاد ہو'اس لیے سورج کی روشنی کوضیاء فر مایا اور حیا ند کی روشنی کونور فر مایا۔

اور الله تمہارے لیے ایک روشی بیدا کردے گا جس کے وَيَجْعَلُ لَكُوْنُوْرًا تَنْشُوْنَ بِهِ. (الحديد: ٢٨)

ِ ذِرِ لِعِهِمْ چِلُو گے۔

اورز مین اینے رب کے نورے چیکے گی۔ وَأَشُرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُوْيِهِ رَيِّهَا (الرم: ٢٩)

(محصله مفردات امام راغب ج ٢ص ١٥٨ ، كتبه نزار مصطفى ، كد كرمه ١٣١٨ هـ)

#### رب کے نور کی تفسیر میں امام رازی سے اختلاف

بعض ملحدین کہتے ہیں کہ نورروش جسم کو کہتے ہیں'اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے' کیونکہ اس کے نور سے زمین چکے ک امام رازی نے ان کے جواب میں فر مایا ہے کہ یہاں نور کا مجازی معنی مراد ہے اور وہ عدل ہے یعنی اللہ تعالی کے عدل سے ز مین چکے گی اور اس سے نور حسی اور نور مشاہد مراونہیں ہے بلکہ نور معنوی اور نور عقلی مراد ہے۔ جیسے عاول باوشاہ کے لیے کہتے ہیں کہ اس کے عدل ہے آ سان چیک اٹھے اور دنیا اس کے عدل سے روشن ہوگئ جیسے کہتے ہیں کہتمہار مے ظلم سے اندھیرا چھا گیا اور نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ظلم قیامت کے دن اندهیروں ( کی صورت میں) ہوگا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۲۳۲۷ میح مسلم رقم الحديث: ٢٥٧٩ منن الترندي رقم الحديث: ٢٠٣٠ منداحه ج٠١٠ "متراحم العهم" وقم الحديث: ١٢١٠ مؤسسة الرسالة بيروت ١٣١٧ه) با قي رما كه اس پر کیا قرینہ ہے کہ یہاں نور سے مرادعدل ہے؟ اس کا جواب سے ہے کہ اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں كيا جائے گا كينى الله تعالى عدل فرمائے گا اوراسى سے زمين چيكے گى - (تفيركبيرج ٩ص٧٥، داراحياء الراث العربي بيروت ١٣١٥ه) ممکن ہے امام رازی کا بیہ جواب سیح ہولیکن میرے نزدیک اس نور سے مرادحی نور ہے کیونکہ زمین کے روثن ہونے اور جیکنے کا آئکھیں ادراک کرتی ہیں' بیادراک عقلی نور کے ساتھ خاص نہیں ہے ادراس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے نور ے زمین چکے گی کہاس نور کی اللہ تعالی کی طرف اضافت اس کی تعظیم کی وجہ سے ہے جیسے بیت اللہ اور ناقة اللہ میں ہے۔

جلدونام

marfat.com

### ہرتفس کے مکمل حساب کی وضاحت

نزمین کے چیکنے کے بعداس آیت میں کتاب کا ذکر ہے''اور کتاب رکھ دی جائے گی'' کتاب سے مراد ہوسکتا ہے کہ لوح محفوظ ہو' جس میں قیامت تک کے تمام دنیا کے احوال لکھے ہوئے ہیں اور پیکھی ہوسکتا ہے کہ اس سے صحا کف اعمال مراد ہوں۔قرآن مجید میں ہے:

وَكُلُّ إِنْسَايِكِ ٱلْزَمْنَهُ لَيْرِكُوفِي عُنُقِهِ وَتُغْرِجُ لَهُ يُومُ الْقِيْحَةُ كِتْبًا يُلُقُدُ مُنْشُورًا ٥ (بنواسرائل:١٣)

ہم نے ہرانسان کے مقبوم (یا اعمال) کواس کے گلے میں لٹکا دیا ہے اور ہم قیامت کے دن اس کا صحیفہ اعمال نکال لیس گے

جس کووہ اینے او پر کھلا ہوا یائے گا 🔿

اس کے بعد تمام نبیوں اور شہداءکو لا یا جائے گا'انبیاء کیسہم السلام کوجمع کر کے اللہ تعالیٰ ان سے فر مائے گا: ہم نے تنہیں دنیا میں اپنا پیغام دے کر بھیجا تھا پھرتہ ہیں کیا جواب دیا گیا؟ اور شہداء سے مراد ہوسکتا ہے کہ آپ کی امت ہو' کیونکہ قیامت کے دن جب پچپلی امت کے کفار میے کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تو آپ کی امت بیشہادت دے گی کہ ان نبیوں نے ا بني ايني امتوں کوتبليغ کي تھي \_

اور میربھی ہوسکتا ہے کہ شہداء سے مراد کراماً کاتبین ہوں جوانسان کے اعمال لکھتے رہتے ہیں' وہ قیامت کے دن انسان کے اعمال پر گواہ ہوں گے قرآن مجید میں ہے:

ہر خض کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہ⊙

وَجَآءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيْدُ

اور بیجھی ہوسکتا ہے کہاس سے مراد وہ مؤمنین ہوں جواللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔

اس کے بعداللہ تعالیٰ نے فرمایا:'' اوران کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اوران پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا''۔ وہ تمام مقد مات جن کا دنیا میں صحیح فیصلہ ہیں ہوسکا' خواہ ان کا تعلق اللّٰہ تعالٰی کے حقوق سے ہویا بندوں کے حقوق سے'

قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔

الزمر: • 4 میں فرمایا:'' اور ہرنفس کواس کے اعمال کا پورا بورا بدلہ دیا جائے گا اور اللہ ان کے کاموں کوخوب جانبے والا

اس کا بیمعنی نہیں ہے کہ ہرنفس کواس کے بُر ہے اعمال کی ضرور سزادی جائے گی' کیونکہ اس آیت سے وہ گناہ گارمسلمان متنفیٰ ہیں جن کواللہ تعالی اپنے نضل وکرم سے معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ کے معاف فرمانے والی آیات اس عموم کی تحصص ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال اور ان کی کیفیات کوخوب جاننے والا ہے وہ ہرمومن کواس کے نیک اعمال کی اچھی جزاء دے گا اوراس کے بُرے اعمال کووہ چاہے گاتو معاف فرما دے گااور چاہے تو ان پرمواخذہ فرمائے گا'ہم اس کے مواخذہ سے اس کی پناہ میں آتے ہیں اور کفار اور مشرکین کو بکڑے گا اور ان کو دوزخ میں دائمی عذاب دے گا'بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

# وسِيْقَ الَّذِينَ كُفُّ وَاللَّي جَهَنَّهُ وَمُرَّاطَّحَتَّى إِذَاجَاءُوهَا

اور کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا حتیٰ کہ جب وہ جہنم پر پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے

martat.com

أياء القرآر



# بَيْنَهُ مُ بِالْحِنِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ بِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ فَ

در میان حق کے ساتھ فیصلہ کردیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کارب ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور کا فروں کوگروہ درگروہ جہنم کی طرف ہا تکا جائے گا' حتیٰ کہ جب وہ جہنم پر پہنچ جا ئیں گے تو اس کے درواز سے کھول دیئے جائیں اور جہنم کے محافظ کا فرول سے کہیں گے: کیا تمہارے پاس تمہاری جنس سے رسول نہیں آئے تھے' جو تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے' وہ کہیں گے: کیوں نہیں 'لیکن عذاب کا حکم کا فرول پر ثابت ہو گیاں کہا جائے گا: اب تم جہنم کے درواز وں میں داخل ہو جاؤ' تم وہاں ہمیشہ رہو گئے سوتکہر کرنے والوں کا کیسائر اٹھکانا ہے O (الزم: ۲۲ ۔ ۱۷)

قیامت کے دن کفار کے عذاب کی کیفیت

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا:'' ہرنفس کواس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا'۔ (الزمز ۲۰)اوران آیتوں میں اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ کفارکوکس طرح جہنم میں ہائک کرزبردتی بھیجا جائے گا اورمؤمنوں کوکس طرح اعزاز واکرام کے ساتھ جنت میں بھیجا جائے گا۔

اس آیت میں زمر کالفظ ہے' بیزمرۃ کی جمع ہے' اس کامعنیٰ ہے: لوگوں کی جماعت اور گروہ اور زمر کامعنیٰ ہے: لوگوں کی متعدد جماعتیں اورمتعدد گروہ۔

قیامت کے دن کفار کے گروہوں کوزبردتی دھکے دے کرجہنم کی طرف ہا نکا جائے گا' قر آن مجید میں ہے: **یَوْمُریکا عُمُونَ إِلَی نَارِجُمَّنَمُ دُعَّا** (الطّور:۱۳) جس دن ان کو دھکے دے کرجہنم کی آگ کی طرف بھیجا

جائے گا۔

اس آیت میں فرمایا ہے: '' حتیٰ کہ جب وہ جہنم پر بہنچ جا کیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جا کیں گے'۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ جہنم کے دروازے کھول دیے جا کیں گے۔

اس کے بعد فرمایا: '' اور جہنم کے محافظ کا فرول کے گروہ جہنم پر پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے کھول دیے جا کیں گے۔

اس کے بعد فرمایا: '' اور جہنم کے محافظ کا فرول سے کہیں گے: کیا تہبارے پاس تہباری جنس سے رسول نہیں آئے تھے؟''

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ رسول کے آنے سے پہلے انسان کی حکم کا مکلف نہیں ہوتا' ورنہ فرشتے ابتداء یہ کہتے کہ تم نے

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ رسول کے آنے سے پہلے انسان کی حکم کا مکلف نہیں ہوتا' ورنہ فرشتے ابتداء یہ کہتے کہ تم نے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ ورگروہ جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا' حتیٰ کہ جب وہ

جنت پر پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیئے جا کیں گئو جنت کے محافظ ان سے کہیں گے: تم پر سلام ہو' تم پاک اور

صاف ہو' تم اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤہ اور وہ کہیں گے: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جیں جس نے ہم کیا ہوا وعدہ سی کردیا اور ہم کواس زمین کا وارث بنا دیا' ہم جہاں جا ہیں جنت میں دہتے ہیں' پس (نیک) عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے © (الزمر ۲۲ے ۲۲)

قیامت کے دن مؤمنوں کے تواب کی کیفیت

الزمر: ٢٠ ميں فرمايا ہے: ' اور متفين كوكروہ ورگروہ جنت كى طرف روانه كيا جائے گا'' يعنی شہداء' علاء' عاملين اور عابدين اور زاہدين اور ہروہ مومن جواللہ سے ڈرتا ہواوراس كے احكام پرعمل كرتا ہواور جن كاموں سے اس نے منع كيا ہے ان سے بازر ہتا ہو۔

marfat.com

ينار القرأر

کافروں کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ جہنم کی طرف ہا تکا جائے گا اور متقین کوعزت و کرامت کے ساتھ سوار ہوں برسوار کرا کے جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا۔

كافرول كمتعلق فرمايا: جب وهجنم كے پاس پنجيس كے تو "فسحت ابوابها" جنم كے دروازے كھول ديئے جاكيں گے اور مؤمنوں کے متعلق فرمایا: جب وہ جنت کے پاس پنجیس محتو ''و فتحت ابو ابھا۔ ''اور جنت کے دروازے کیلے ہوئے ہوں گے کافروں کے لیے جو آیت ذکر کی ہاس سے پہلے واؤ کا ذکر نہیں ہاور مؤمنوں کے لیے جو آیت ذکر کی ہاس سے پہلے واؤ کا ذکر ہے علامہ ابوعبد الله قرطبی اس کی توجیه میں الصح میں:

کو فیوں نے کہا: مؤمنوں کی آیت میں جو واؤ مذکور ہے بیزائد ہے اور بھریوں نے کہا: بیکہنا خطاء ہے ووسرا جواب میر ہے کہ واؤ کو اس لیے ذکر کیا ہے کہ مؤمنوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جنت کے دروازے کھول دیئے جائیں محے تاکہ مؤمنوں کی عزت اور کرامت ظاہر ہواوراس کی تائیداس آیت سے ہوتی ہے:

دائی جنتیں جن کے دروازے متقین کے لیے کھلے ہوئے

-

جَنْتِ عَنْنِ عُفَتَّى اللَّهُ الْأَبْوَابُ ٥٠ (ص٥٠)

ہوں گے 0

اور کا فروں کے حصہ میں واؤ کو حذف کر دیا گیا ہے 'کیونکہ وہ دوزخ کے باہر کھڑے ہوں گے اور ان کے پہنچنے کے بعد دوزخ کے دروازے کھولے جائیں گے تا کہان کی ذلت اور رسوائی ظاہر کی جائے۔

الناس نے کہا کہ کافروں کے قصہ میں واؤ کو حذف کرنا اور مؤمنوں کے قصہ میں واؤ کوذکر کرنا' اس لیے ہے کہ کافروں كة نے سے پہلے دوزخ كے دروازے بند تھے اور مؤمنوں كة نے سے پہلے جنت كے دروازے كلے ہوئے تھے۔

بعض علاء نے بیکھا ہے کہ دوزخ کے سات دروازے ہیں اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور عرب جب سات چیزوں کے بعد کسی آٹھویں چیز کا ذکر کریں تو اس کے ساتھ واؤ کا ذکر کرتے ہیں اور جب صرف سات چیز وں کا ذکر ہوتو اس کے ساتھ واؤ کا ذکر نہیں کرے اس کی مثال قرآن مجید میں بھی ہے:

" اَلتَّا إِبُونَ الْعَبِدُونَ الْحَدِدُ وَنَ السَّالِحُونَ الرِّكِعُونَ السِّجِدُ وَنَ الْأَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ" (التوبال) يرسات اوصاف ہیں'ان کے درمیان واو نہیں کیکن اس کے بعد جب آٹھوال وصف ذکر کیا تو اس کے بعد واؤہے:''والناھون عن المنکو''.ا

اس کی دوسری مثال بیہ ہے:

'' مُسُلِمٰتٍ مُؤْمِنْتٍ فَنِتَاتٍ تَهِبْتٍ عَبِماتٍ سَلِيحاتٍ ثَيِّنَتٍ ''يهال تك سات اوصاف بغير واوُ كے ذكر فرمائے اور جه آ تھواں وصف آیا تو اس کو واؤ کے ساتھ ذکر فرمایا: '' وَأَبْكَارُاں'' (التحریم:۵)

اوراس کی تیسری مثال یہ ہے:

وسِنْقَ الَّذِينَ كَفَرُ وْ آالى جَهَنَّةَ زُمَرًا الْحَتَّى إِذَا حِنَّا وُهُ هَا فَيْحَتُ أَبُوا بُهَا "يهال" فَيْحَتْ "سے يہلے واو كا ذكر نهيل كيا كيونكه جہنم كے سات دروازے ميں كھر فرمايا '' كوسينت الكوين الكائية أكم إلى الجنكافة زُمَّلًا حَتَى إِذَا جآءُ ذَهَا وَفَيْتَ عُنَّا ا ہوا بھا'' یہاں' فیتے تن ''سے پہلے واؤ کا ذکر فر مایا ہے کیونکہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور سات عدد ذکر کرنے کے بعد واؤ كاذكركياجا تاہے۔(الزمر:٣٧-١٤)

کین اس پر قفال اور قشیری وغیرہ نے بیاعتراض کیا ہے کہ میہ کہاں سے معلوم ہو گیا ہے کہ سات کا عدوان کے نز دیک عد

کی انتہاہے۔ نیز قرآن مجید میں ہے

martat.com

" مُوَاللَّهُ الَّذِي كُلَالِهُ إِلَّهُ هُوَّ الْمَلِكُ الْقُتُوسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَنِي يُزْالْجُبَا رُالْمُتَكَبِرُ " (الحرر ٢٣)اس آيت من "المتكبر" " تُعُوال لفظ ہاوراس كووا ؤكر ساتھ ذكر نہيں كيا گيا۔

(تفيركير ج ٢ص ٩٣٣ الجامع لا حكام القرآن جز ١٠ص ٣٣٣)

سورۂ حشر کی آیت کا بیہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ اس قتم کے قواعد اکثری ہوتے ہیں کلی نہیں ہوتے۔

جہنم کے سات دروازوں کا ذکراس آیت میں ہے: ''لھا سُبعا آبُواپ ''دوزخ کے سات دروازے ہیں۔ (الجربہہ) اور جنت کے آٹھ دروازوں کا ذکراس مدیث میں ہے:

حفرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیه وسلم نے فر مایا: تم میں سے جوشخص بھی مکمل مضوکر نے کے بعد میہ پڑھے: "اس کے لیے جنت کے آٹھوں مضوکر نے کے بعد میہ پڑھے: "اس کے لیے جنت کے آٹھوں درواز سے صول دیئے جاتے ہیں وہ جس درواز سے سے چاہے جنت میں داخل ہوجائے۔ (صحیح مسلم رتم الحدیث: ۲۳۳ سنن ابوداؤدر تم الحدیث: ۱۲۹ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۲۸ جامع المسانیدوالسنن مندعر بن الخطاب رقم الحدیث: ۱۲۹ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۲۸ جامع المسانیدوالسنن مندعر بن الخطاب رقم الحدیث: ۱۲۹ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۲۸ جامع المسانیدوالسنن مندعر بن الخطاب رقم الحدیث: ۱۲۹ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۲۸ جامع المسانیدوالسنن مندعر بن الخطاب رقم الحدیث: ۱۲۹ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۲۸ جامع المسانیدوالسنن مندعر بن الخطاب رقم الحدیث: ۱۲۸ جامع المسانیدوالسنن مندعر بن الخطاب رقم الحدیث: ۱۲۸ جامع المسانیدوالسنن مندعر بن الخطاب رقم الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الح

پھر فرمایا: ''جنت کے محافظ ان سے کہیں گے: تم پر سلام ہو'تم پاک اور صاف ہو'تم اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ ک ''جنت کے محافظ ان کوسلام کہیں گے' اس میں ان کے لیے ہر شم کی آفات سے سلامتی کی بشارت ہے' اس کا معنیٰ ہے: تم خطاؤں کی کدورت سے اور گناہوں کی خباشت سے پاک اور صاف ہو'تم اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل موجاو' یعنی جنت میں گناہوں سے پاک لوگ ہی داخل ہوں گے اور اگر مؤمنوں کے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مؤمنوں کو دخول جنت سے پہلے گناہوں سے پاک کر دے گا' مؤمنوں کی تو بہ سے' نبیوں کی خصوصاً سید الانبیاء کی شفاعت سے اور اپنے فضل ہوں سے یا کی کر دے گا' مؤمنوں کی تو بہ سے' نبیوں کی خصوصاً سید الانبیاء کی شفاعت سے اور اپنے فضل ہوں سے یا کی کردے کر۔

الزمر: ۴۷ میں فرمایا '' اور وہ کہیں گے: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا اور ہم کو من زمین کا وارث بنا دیا۔ ہم جہاں جا ہیں جنت میں رہتے ہیں' پس (نیک)عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھاا جرہے O'' اس ترجیدہ میں فرال ہے: ''اس نا ہمیں: میں کیادہ شدہ دار'' است میں سدہ ارجن کی نامیسی میں جن کی میں

اس آیت میں فر مایا ہے:''اس نے ہمیں زمین کا وارث بنادیا'' اس زمین سے مراد جنت کی زمین ہے اور جنت کی زمین مطا کرنے کوحسب ذیل وجوہ سے وارث بنانے سے تعبیر فر مایا ہے۔

ا) ابتداءًاس جنت میں حضرت آ دم علیہ السلام کور کھا گیا تھا اور آخرت میں ان کی اولا دمیں سے متقین ان کے وارث ہوکر جنت میں جائیں گے۔

۲) جو مخف جس چیز کا دارث ہودہ اس میں بلا روک ٹوک تصرف کرتا ہے ادر متقین بھی جنت میں بلا روک ٹوک تصرف کریں '' گے' گویا کہ وہ جنت کے دارث ہیں۔

۳) جنت میں بہت ی جنتیں وہ ہوں گی جو کافروں کے لیے بنائی گئی تھیں' اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کو وہ جنتیں دے دی جاتیں' جب وہ ایمان نہیں لائے تو مسلمانوں کوان کی جھوڑی ہوئی جنتوں کا وارث بنا دیا جائے گا۔

ند تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے رسول کرم! آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد کے تحد کے تھ تبیج کررہے ہیں اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہم جہانوں کا رب ہے O (الزم: ۷۵)

اس سے پہلی آیت میں مؤمنین کے ثواب کا ذکر فر مایا تھا اور اس آیت میں فرشتوں کے درجات کا ذکر فر مایا ہے 'جس

marfat.com

جلددتم

فالقرآر

طرح مؤمنین کا اعلیٰ مقام جنت ہے اس طرح فرشتوں کا اعلیٰ مقام عرش ہے اور فرشتے عرش کے گرد اللہ تعالیٰ کی حمد اور تبع کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فر مایا:'' اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا' امام رازی نے کہا: بینمیر فرشتوں کی طرف راجع ہے یعنی فرشتوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ اس فیصلہ پر اللہ تعالیٰ کا شکر اداکریں گے۔
(شمر میرجہ میں ۱۹۸۰)

اور دیگرمفسرین نے کہا: اہل جنت اور اہل تار کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گایا انہیاء علیم السلام اور ان کی امتوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کے حق میں گواہی دے گی اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گواہی کے برحق ہونے کی گواہی دیں گے اور مؤمنین کہیں مے: المحمد لله دب العلمین۔ سورة الزمر کا اختیا م

آج بروز بدھ ۱۹ رجب ۱۳۲۷ ھر ۱۳۲۷ ہونماز عصر سورۃ الزمر کا اختام ہوگیا' فالحمد للدرب العلمین۔
اے بار اللہ! جس طرح آپ نے یہاں تک قرآن مجید کی تغییر کلمل کرا دی ہے قرآن مجید کی بقیہ تغییر بھی کلمل کرا دیں۔
اس سورت کی تفییر کے دوران میری والدہ محترمہ شفیق فاطمہ رحما اللہ کا انتقال ہوگیا' انا للہ وانا الیہ راجعون۔اللہ تعالیٰ ان کی'
میرے والدکی' میری اور جملہ مؤمنین کی مغفرت فرمائے۔

اے میرے رب! میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں

رَبِ ارْحَمْهُمَّا كُمَّادَ بَيْلِيْ مَنِيرًا ۞

نے میرے بین میں میری پرورش کی 🔾

(بی اسرائیل:۲۴)

اے ہارے رب! میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی

نَيِّنَا اغْفِي لِي وَلِوَ الِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِيَابُ

اور تمام مؤمنین کی جس دن حساب لیا جائے 🔾

(ابراتيم:۲۱)

میری والدہ بہت عابدہ اور زاہدہ تھیں اور سب سے زیادہ اللہ تعالٰی سے محبت کرتی تھیں۔ وہ اللہ تعالٰی کی بہت مقربہ تھیں' میں ان سطور میں پہلے اپنی والدہ کی وفات کا ذکر کروں گا' پھر قرآن اور حدیث سے ماں کا مقام بیان کروں گا اور آخر میں وہ واقعات ذکر کروں گاجن سے ان کے مقربہ ہونے کاعلم ہوتا ہے۔

مصنف کی والدہ کی وفات

کے مادی الثانی ۱۳۲۳ ہے کوچ کر کے دارالبقاء کی جمری امی محتر مشفق فاطمہ رحمہا اللہ اس دارالفناء سے کوچ کر کے دارالبقاء کی طرف روانہ ہوگئیں انا لله و انا الیه د اجعون 'وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً ۸۸ برس تھی اور اب میری عمر ۲۷ برس ہے 'گویا ۲۷ برس تک میں ان کی شفیق نگا ہوں اور مستجاب دعاؤں کے زیرسا میر ہا۔

وه عابده زامده خاتون تفيل شب بيداراور تهجد گزار تفيل وه اس آيت كامصداق تفيل:

اورائیان والے اللہ سے سب سے شدید محبت کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ الْمُنُواالشَّلُّ حُبُّالِتِلْهِ (البقره:١٦٥)

والباین المعوالس با معرفی می سے ملی ہواس کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتی تھیں ، و نفل نماز پڑھ رہی ہوں یا اوراد
اور و خلائف پڑھ رہی ہوں اس دوران کوئی ملنے آجائے تو وہ اس کی طرف بالکل النفات نہیں کرتی تھیں ایک و فعہ وہ دن میں
نوافل پڑھ رہی تھیں کہ میری خالہ (امی کی بڑی بہن) ان سے ملنے آگئیں ملام پھیر نے کے بعد جب وہ دوبارہ نیت با ندھنے
لگیں تو خالہ بیگم نے ان سے کہا: ابھی تو تم نے نماز پڑھی تھی ' پھر نماز پڑھے لگیں امی نے بہت نا گواری سے کہا: آپ میری نماز
کو نہ ٹو کا کریں ' ان کا سب سے زیادہ دل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگتا تھا' انہوں نے اپنے بچپن سے قرآن مجید پڑھانا شروع

marfat.com

کیا اور وفات سے چندسال پہلے تک قرآن مجید پڑھاتی رہی' ان گنت لڑکوں اور لڑکیوں کو انہوں نے قرآن مجید پڑھایا' میں نے بھی قرآن مجید ان ہی سے پڑھا تھا اور جب تک ان کے پڑھائے ہوئے قرآن مجید پڑھتے رہیں گے ان کو تو اب پہنچتا رہے گا' وہ خود قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت کرتی تھیں' ایک دن میں سترہ سترہ پارے تلاوت کرلیا کرتی تھیں' سورہ لیمین' سورہ واقعہ' سورہ ملک اور سورہ مزمل بہت دل گداز اور دل سوز آواز میں پڑھتی تھیں' قاری غلام رسول صاحب کا برتیل سے پڑھا ہوا قرآن مجید جو 20 کیسٹ میں تھا' وہ میں نے امی کو لاکر دے دیا تھا' وہ قرآن مجید کوان کیسٹ میں سنتی بھی سنتی بھی جو 10 کیسٹ میں ترتیل سے پڑھا ہوا قرآن مجید جو 20 کیسٹ میں تھا' وہ میں نے امی کو لاکر دے دیا تھا' وہ قرآن مجید کوان کیسٹس میں تھیں ہوں تھیں' پھر جب ان کی نظر بہت کمز ور ہوگئ اور وہ دیکھر قرآن مجید پڑھنے سے معذور ہوگئی تو پھر وہ ان کیسٹس سے قرآن مجید سنتی رہتی تھیں' پھرا کیک وقت آیا کہ ان کی ساعت اس قدر کمز ور ہوگئی کہ وہ کیسٹس سے بھی نہیں سنتی تھیں اور ہر وقت ملول اور افسردہ رہتی تھیں کہ اب میں قرآن مجید پڑھ کئی ہوں نہیں نے ان کو بیصدیث سائی:

حفرت عقبہ بن عامر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے جسم میں کوئی بیاری ہو جائے تو الله تعالیٰ اس کے اعمال کی حفاظت کرنے والے فرشتوں سے فرما تا ہے: میرا بندہ جو نیک عمل کرتا تھا اس کے صحیفہ اعمال میں ہر روز وہ عمل لکھتے رہو۔ (منداحہ جہ س ۱۳۶۱ المجم الکبیرجے اس ۱۸۸۳)

نیز حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب بندہ کسی اجھے طریقے سے عبادت کر رہا ہو کچھروہ بیار ہو جائے تو جو فرشتہ اس پر مامور ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ بیتندر تی کے ایام میں جو ممل کرتا تھا اس کا وہ مل کستے رہوجی کہ وہ تندرست ہو جائے۔ (منداحمر قم الحدیث: ۱۸۹۵ عافظ البیٹی نے کہا: اس حدیث کی سند صحح ہے بمجمع الزوائد ج ۲ ص ۳۰۳)

لیکن قرآن مجید پڑھنے اور سننے کی لذت سے جو وہ محروم ہو گئیں تھیں'اس کی وجہ سے ان کاغم نہیں جاتا تھا'اس کے بعد وہ ہروقت شبحے پڑھتی رہتی تھیں۔اس کے باوجود وہ رات کو اٹھی تھیں اور جس قدر ہوسکتا تھا اس قدر نمازیں پڑھتی تھیں'ان کو ۱۹۷۵ء سے شوگر ہوگئی تھی وہ بہت سخت پر ہیز کرتی تھیں' شوگر کی وجہ سے ان کوکوئی خطرناک عارضہ نہیں ہوا' آخری سات سالوں میں ان کی شوگر لور ہتی تھی اور ڈاکٹروں نے ان کی شوگر کنٹرول کرنے والی دوابند کرا دی تھی' البنة عمر کے تقاضے سے اور مقوی خوراک نہ کھا سکنے کی وجہ سے بے حد کمزوز نحیف اور لاغر تھیں۔

قرآن وحدیث سے مال کا مقام

وَوَطَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِمَ يَهِ مَكُنَّهُ أَتُهُ وَهُنَاعَلَى وَوَطَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِمَ يَهِ مَكُنَهُ أَتُهُ وَهُنَاعَلَى وَهُنِ وَلِوَالِمَ يُكُولُوا لِمَنْكُ الْكَوْلِوَ الْمَالَ عُلَى الْمُحْمِيْرُ ( القمال ١٣٠)

اور ہم نے انسان کواس کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا تھم دیا ہے اس کی مال نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو پیٹ میں اٹھایا اور اس کا دودھ چھوٹنا دو برس میں ہے (اور ہم نے سیچکم دیا کہ )میرااور والدین کاشکرادا کرؤمیری ہی طرف لوٹناہے O

ماں اور باپ دونوں کی اطاعت واجب ہے کیکن ماں کی اطاعت کاحق جار میں سے تین حصہ ہے اور باپ کی اطاعت کا حق ایک حصہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمہاری مال ' اس نے کہا: پھرکون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمہاری مال 'اس نے پوچھا: پھرکون ہے؟ فر مایا: تمہاری مال!اس نے کہا: پھرکون ہے؟ فر مایا: تمہارا باپ۔ (صحح ا بخاری رقم الحدیث: ۵۹۵)

marfat.com

همار القرآر

حضرت جاہمدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرم ض کیا کہ میں جہاد كے ليے جانا جا ہتا ہوں أب نے بوجھا: كيا تمہارى مال ہے؟ انہوں نے كہا: بال! آپ نے فرمایا: محراس كے ساتھ چنے رہو کیونکہ جنت اس کے پیروں کے پاس ہے وہ پھر دوبارہ کی اور وقت محے ' پھرسہ بارہ کسی اور وقت محے تو آپ نے میلی جواب ويا\_ (سنن نسائي رقم الحديث: ١٠٥٣ سنن ابن ماجدرقم الحديث: ١٥٥٨ منداحمد جهم ١٩٩٨ لحق قديم منداحمد جههم ٢٩٩٨ رقم الحديث: ١٥٥٣٨ مؤسسة الرسالة 'بيروت ١٩١٩ ه اس حديث كي سندحس ب سنن كبرى للبيللي ج٥٩ ٢٦ مصنف عبد إلرزاق وقم الحديث: ٩٢٩٠ تاريخ بغداد ج ١٣ص ١٣٢٨ المتدرك ج ٢ص ١٠ شعب الايمان رقم الحديث: ٤٨٣٣ الا عاد والثاني رقم الحديث: ١٣٤١ أمجم الكبير رقم الحديث: ٢٣٠٨ مصنف ابن الي شيبه ج١٢ص ١٤/ مشكوة رقم الحديث:٢٩٣٥)

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ (جمع الجوامع جهم ١٨٥ أقم الحديث:١١٢٢ وارالكتب المعلمية بيروت ١٣٢١هـ)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اپنی مال کی دوآ تکھوں کے درمیان بوسہ دیا تو یہ بوسہ اس کے لیے (دوزخ کی)آگ سے حجاب بن جائے گا۔ (شعب الایمان ۲۵ م۱۸۵ رقم الحدیث: ۲۸۱) حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے ویکھا'رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللّه عنه کے فوت شدہ جسم کو بوسہ دیا اور آپ کی آئھوں سے آنسو بہدرہے تھے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٦٢٣ سنن الترندي رقم الحديث: ٩٨٩ سنن ابن ماجدرقم الحديث: ١٣٥٧)

الحمد لله رب العلمين! الله تعالى كى توقي سے ميں نے ان تمام احادیث ير عمل كيا ہے ميں امى سے رخصت ہوتے وقت ہمیشدان کے پاؤں کو ہاتھ لگا تا تھا کہ بیمیری جنت ہیں اور ان کی آئکھوں کے درمیان بوسہ دیتا تھاا ور ان کی وفات کے بعد کئی بار میں نے ان کے ماتھے پراوران کے پیروں پر بوسہ دیا' اس وقت وہ کفن میں ملفوف تھیں' ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور اشک بارآ تھوں سےان کے لیے دعا کی اور تدفین کے بعد دعا کی'ان کی نماز جنازہ میں کثیر تعداد میں علاءاور طلباء شامل تھے اوران سب کی آتھوں میں آنسو تھے جن کی تعداد آٹھ سو کے لگ بھگ تھی اوراس میں بھی ان کی مغفرت کی بشارت ہے۔ جن احادیث سے امی کی مغفرت متوقع ہے

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان بھی فوت ہواوراس کی نماز جنازہ میں جالیس مسلمان ایسے ہوں جواللہ سے بالکل شرک نہ کرتے ہوں اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی شفاعت کوقبول فر مائے گا۔ (صحیحمسلم قم الحدیث: ۹۲۸ مشن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۲۹۰ سنن ابن ماجبرقم الحدیث: ۱۳۸۹ مند احدجاص ١٥٢٤ طبع قديم منداحدج ١٥ ملع جديدُ رقم الحديث: ٩٠٥١ صبح ابن حبان رقم الحديث: ١٢١٥٨ الكبيررقم الحديث: ١٢١٥٨ سنن كبرى للبيهتي جهص ٣٠٠ شعب الايمان قم الحديث: ٩٢٣٩ شرح النة قم الحديث: ٥-١٥ جامع المسانيد واسنن مندابن عباس قم الحديث: ٣١١٣) میری امی جمعه کی شب تقریباً ساڑھے گیارہ بجے رات فوت ہوئیں اور جمعه کی شب فوت ہونے میں بھی ان کی مغفرت کی

بشارت ہے حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جومسلمان بھی جمعہ کے دن فوت ہوتا ہے یا جمعہ کی شب فوت ہوتا ہے اللہ اس کوقبر کے فتنہ سے محفوظ رکھتا ہے۔

(سنن الترفدي رقم الحديث: ۱۲۲ مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ۵۹۹۴ مند احمد ۲۲ من ۱۲۹ قديم مند احمد جااص ۱۴۷ رقم الحديث: ۱۵۸۲ مؤسسة الرسالهٔ ۱۳۲۰ هؤالتر غيب والتر بيب للمنذري جهم ۳۷۳ مشكوة رقم الحديث: ۱۲۲۵ کز العمال رقم الحديث: ۲۱۰۳۵) حضرت الس بن ما لك رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه جو خص جمعه كے دن فوت بوجائے اس كوعذ اب قبر سے محفوظ ركھا جاتا ہے۔ (المجم الصغير رقم الحديث: ۱۲۱ الكامل لا بن عدى ج معم ۲۵۵۷)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جوشخص جمعہ کے دن فوت ہو یا جمعہ ک شب فوت ہواس کوعذابِ قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے اور وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس پرشہداء کی مہر ہوگی۔ (حلیة الاولیاء جسم ۱۸۱۱) قم الحدیث:۳۲۲۹ تقریب البغیة جام ۴۳۳۳ رقم الحدیث:۱۲۱۹)

جن واقعات ہے امی کے مقرب ہونے کا پتا چلتا ہے

اللہ تعالیٰ کے نزدیک میری ای کا بہت بڑا درجہ تھا' اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما تا تھا اور ان کی خواہشوں کو بھی پورا فرما تا تھا' کوئی دس سال پہلے کی بات ہے' آوھی رات کو میری اچا نک آ تھا گئی اور دل میں ہوت ہے بینی تھی' لگا تھا کہ کی کی اور آ رہی ہے' میں سوچنا رہا کہ مجھے کس کی یاد آ رہی ہے' کی نام لیے لیکن دل مطمئن نہیں ہوا' آخر میں سوچیا' دوسر ہے روز میں ای کے پین ہے' میں نے فیصلہ کیا کہ کل میں ای کے پاس جاؤں گا' بھر دل مطمئن ہوگیا اور میں سوگیا' دوسر ہے روز میں ای کے پاس پہنچا تو ای نے کہا: میں نے رات کو تبحد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ کل جمی (میر اگھر بلونام) کو میر ہے پاس بھی دینا۔

امی کی ایک خواہش تھی کہ ان کو چلتے بھر نے موت آ کے' کی کی محتاج نہ ہوں' سوالیا ہی ہوا' ان کی خواہش تھی کہان کی وفات کے وقت ان کی بڑی بھی موجود ہوں' مجھے رات 12 ہج موبائل پرفون کر کے میری چھوٹی بہن نے بتایا کہائی کا انتقال ہو کی وقت ان کی بین کو فون کرتا رہا لیکن ان کا فون خراب تھا' انہوں نے نیا گھر لیا تھا' وہ میرا دیکھا ہوا نہیں تھا' بڑی مشکل سے کیا' میں بڑی بہن کو فون کرتا رہا لیکن ان کا فون خراب تھا' انہوں نے نیا گھر لیا تھا' وہ میرا دیکھا ہوا نہیں تھا' بڑی مشکل سے میا اس کو فون کرتا رہا لیکن ان کا فون خراب تھا' انہوں نے نیا گھر لیا تھا' وہ میرا دیکھا ہوا نہیں تھا' بڑی مشکل سے مین میا کہ کہان کا گھر ڈھونڈ نے نکا' ہم اس علاقہ میں گھر ڈھونڈ رہے تھے کہ ایک خض جودس سال ساتھ اللہ پر بھروسا کر کے رات تین ہے ان کا گھر ڈھونڈ نے نکا' ہم اس علاقہ میں رہتا تھا' اس کے تعاون سے ہم نے گھر ڈھونڈ لیا اور اس طرح جرت انگیز طریقہ سے ای کی بیخواہش پوری ہوئی اور میں رہتا تھا' اس کے تعاون سے ہم نے گھر ڈھونڈ لیا اور اس طرح جرت انگیز طریقہ سے ای کی بیخواہش پوری ہوئی اور میں اس کے تعاون سے ہم نے گھر ڈھونڈ لیا اور اس طرح جرت انگیز طریقہ سے ای کی بیخواہش پوری ہوئی اور میں دین کو ایک کی بیخواہش پوری ہوئی اور میں رہتا تھا' اس کی دور ہوئی ہوئی۔

ال سلسله میں دوسری انہونی یہ ہوئی کہ میں رات کو اپنا موبائل آف کر دیتا تھا'امی کی وفات سے ایک ہفتہ پہلے میری چھوٹی بہن صبیحہ نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ موبائل آف نہ کیا کریں' پھر میں نے موبائل آف نہیں کیا'اگراس رات میرا موبائل آف ہوتا ہوتا تو رات بارہ بجے مدرسہ کے فون کو اٹینڈ کرنے والا کوئی نہ ہوتا ہوتا تو رات بارہ بجے مدرسہ کے فون کو اٹینڈ کرنے والا کوئی نہ ہوتا اور شاید پھر میرے بہنوئی امی کی جہیز و تفین کرتے اور مجھے یہ سعادت نہ ملتی اور امی کی بیخواہش پوری نہ ہوتی کہ ان کی جہیز و تکفین اور عاکرتی تھیں اور دعا کرتی تھیں کہ میرے بیٹے میری جہیز و تکفین اور تدفین کریں۔

اس سلسلہ میں تیسری انہونی یہ ہوئی کہ میرے چھوٹے بھائی محمطیل ریاض میں تھے امی کی خواہش یہ تھی کہ ان کی تدفین میں ہم دونوں شریک ہوں ، جعہ کی شب رات بارہ بجے میرے پاس صبیحہ بہن کا فون آیا تھا کہ امی فوت ہوگئ ہیں اس کے دس من بعد میرے بھائی محمطیل کا فون آیا کہ آپ تدفین مؤخر کر دیں میں ہرصورت ہفتہ کو کراچی پہنچوں گا' انگلے دن جعہ تھا' جعہ کوسعودی عرب میں تمام دفاتر بند ہوتے ہیں اور جب تک ان کے پاسپورٹ پراگزٹ ری اینٹری ویزانہ لگ جائے وہ

marfat.com

سعودی عرب سے نکل نہیں سکتے سے بھائی کا پاسپورٹ کھنی کے قس بھی تھا اس کے لیے ایک فارم بھرتا پڑتا ہے وہ فارم بھی آفس میں تھا اس جدکی وجہ سے بند تھا اس فارم پر ان کی کھیٹی کے ڈائر یکٹر کے دستھا ہوتا لازی سے وہ ڈائر یکٹر اس وقت جرمنی میں تھا اس کا موبائل نمبر بھائی کے پاس نہیں تھا 'اس کے میبائل کا نمبر تھا 'وہ جدکی جھٹی کی وجہ سے اردن روانہ ہو چکا تھا نیز اس دن ریاض ہے کرا چی کی کوئی فلائٹ نمیں تھا ہوتا لائی بندوں کی خواہش پوری کرنے کے کراچی بنینیا نامکن تھا اور ہم تھ فین میں زیادہ تا خیر کرتا نہیں چاہتے سے لیکن اللہ اپنے بندوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے بردی سے بردی رکاوٹ وورکر ویتا ہے 'ہمائی کو معلوم ہوا کہ ڈائر یکٹر کے سیکرٹری کی فلائٹ کی وجہ سے ملتوی ہوگئی ہے 'وہ بس سے اردن جا رہا تھا نھائی نے نے اس کوموبائل پرفون کیا 'اس نے ڈائر یکٹر کا فون نمبر لیا 'پھر ڈائر یکٹر سے بات کی اس نے غیر معمولی تعاون کیا 'بھائی نے ذائر یکٹر کے بعد بھائی کا پاسپورٹ اس کی اس نے غیر اس کی کھیل کے بعد وہ فائی کا پاسپورٹ آفس کی اس نے فیر اس کی کھیل کے بعد وہ فائی کا پاسپورٹ آفس کیا اس جورٹ آفس گیا 'اور کیکٹر نے اس کو موبائل پرفون کیا تو وہ جمدی نماز کے بعد بھائی کا پاسپورٹ لے کر پاپپورٹ آفس گیا 'اور ہو تھائی کا پاسپورٹ آفس کی کوئی فلائٹ نہیں تھی جو انگا کیا نے جدہ اپنے دوست کوفون کیا 'انہوں نے بھائی کا پاپپورٹ اس سے کرا چی کی کوئی فلائٹ نہیں تھی 'جوائی کے جدہ اپنے دوست کوفون کیا 'انہوں نے بھائی کا چاہتے کو اور کیا گیا نہوں نے بھائی کا چاہتے کو اس کے ہم تدفین سے فارغ ہو گئے۔ کوئی کیا زیزا ڈورٹ پر اپنی دوست سے نکٹ لیا 'بھائی ریاض سے جدہ پہنچ اور میاڑ ھے تھی جو کہ کیا دوست سے نکٹ لیا 'جوائی میں سے فارغ ہو گئے۔

امی کی تعزیت کے لیے کرا چی کے جومشاہیراور قابل ذکر علاء میرے پاس آئے ان کے اساء یہ ہیں: قائد ملب اسلامیہ سینیز علامہ شاہ احمد نورانی 'مفتی مجمد حسالوی 'مفتی میں بنیب الرحن' مہتم وارالعلوم نعیمیہ' مولا نا غلام محمد سیالوی' مفتی محمد اطریعی مولا نا جیس احمد خالد محمود سیالوی' مفتی محمد اطریعی مولا نا جیس احمد خالد محمود سیالوی' مفتی محمد اطریعی مولا نا جیس احمد بین مفتی فیض رسول' مولا نا محمد الیاس رضوی اور کرا چی کے دینی علی قادری' مفتی رفیق حنی مفتی ابو بحرصد بین ' مفتی فیض رسول' مولا نا محمد الیاس رضوی اور کرا چی کے دینی مدارس کے دیگر علماء اور فضلاء ور فضلاء ور احمد بین اور مولا نا عبد المجمد نے برشل برطانیہ سے اور سید محن اعجاز نے لاہور سے ٹیلی فون کے ذریعہ تعزیت کی' مولا نا الیاس قادری بانی وعوت اسلامی نے دبئ سے کھو بہ بھیا' مولا نا محمد عادری بانی وعوت اسلامی نے دبئ سے کھو بہ بھیا' مولا نا محمد عبد الحکیم شرف قادری' ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی' مولا نا محمد عادف چشتی نے لندن سے اور دیگر احباب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری غم گساری کی' میں اسب علماء اور احباب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری غم گساری کی' میں اسب قادر میں بارسورہ اضلامی پڑھ کرمیری ای کو ثواب پہنچا ئیں اور ان کے لیے دعائے ورخواست کرتا ہوں کہ وہ ایک بارسورہ فاتحہ اور تعین بارسورہ اضلامی پڑھ کرمیری ای کو ثواب پہنچا ئیں اور ان کے لیے دعائے منفرت کریں۔

اور آخر میں مولا نامحرنصیر اللہ نقشبندی محترم محرشمیم خان اور مولا نامحر اعظم نورانی صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں جو آدھی رات کو اٹھ کر نماز فجر تک امی کی تجہیز وتکفین کے سلسلہ میں میرے ساتھ رہے اور سید معراج بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں

جنہوں نے تدفین کے مراحل میں میری مدد کی اور خصوصاً شفیق بھائی کے لیے دعا گوہوں جنہوں نے قدم قدم پرمیری غم گساری

کے ۔ قاری عامرحسین' سیدمحم علی' مولا نا عبدالمجید ہزاروی' مولا نا وکیل حسین' حافظ اکرام اللہ' حافظ محمد اولیں' حافظ محمد فاروق' با برنفیس' سیدامجداورسیوعمیر کے لیے دعا گوہوں جنہوں نے اس سلسلہ میں بہت تعاون کیا۔

\*\*\*

جلدوتهم

marfat.com

سُورَة الْمُؤْمِنِ (۱۰۰) سُورَة حَمَّ السَّجُلَاةِ سُورَة حَمَّ السَّجُلَاةِ

جلدوتهم

marfat.com

مياء القرآء

Marfat.com

# بننزالته الجمالحير

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## المؤمن

سورت کا نام اور وجه تشمیه

اس سورت کے دومشہور نام ہیں: المومن اور الغافر' برصغیر کے مطبوعہ قر آن مجید کے نسخوں میں اس کا نام المؤمن ہے اور عرب مما لک کے مطبوعہ نسخوں میں اور عربی تفاسیر میں اس کا نام الغافر ہے۔المومن کی وجہ بیہ ہے کہ اس سورت کی ایک آیت میں ہے:

آ ل فرعون میں سے وہ مر دِمومن کہنے لگا جواپنے ایمان کوخفی رکھتا تھا کہ کیاتم ایک شخص کواس لیے قل کررہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ

وَكَالَ رَجُكَ مُؤْمِئَ ۚ مِنْ الِ فِرُعَوْنَ يَكُنُّهُ إِيْمَانَ ۚ اَتَّقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُوْلَ مَ إِنَى اللهُ

(المومن: ٢٨) مير ارب الله ہے۔

اورسورت كانام الغافرر كھنے كى وجدىيے كەاس سورت ميں ايك آيت بيے:

گناہوں کو بخشنے والا اور تو بہ کو قبول فر مانے والا ُ سخت عذاب

عَافِرِ النَّانُ وَكَأْبِلِ التَّوْبِ شَيْدِينَيْ الْمِقَابِ فِي

والا'قدرت والا \_

الكُولِ (الموس: ٣)

مرچند کہ المومن اور الغافر کے الفاظ دیگر سورتوں میں بھی ہیں'لیکن ہم کئی بار ذکر کر بچکے ہیں کہ وجہ تسمیہ جامع مانع نہیں ہوتی۔اس سورت کا نام المومن اور الغافر رکھنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اس سورت میں بیالفاظ آگئے ہیں۔

المؤمن کے بعد چھسورتیں ہیں سب کی ابتداء ختم (حامیم) سے ہوئی ہے سوسات سورتوں کی ابتداء ختم سے ہوئی ہے۔ وہسورتیں یہ ہیں:

(١) المومن (٢) مم السجده (٣) الشوري (٣) الزخرف (٥) الدخان (٢) الجاثيه (٤) الاحقاف

المومن اور ديگر الحواميم كے متعلق احاديث

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: سات الحوامیم مکہ میں نازل ہوئی

امام ابن مردویہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے تورات کے بدلہ میں اسما الراآت سے الطّواسین تک عطا فر مائیں اور انجیل کے بدلہ میں اسما الراآت سے الطّواسین تک عطا فر مائیں اور نجھے الحوامیم ادر المفصل سے نضیلت دی اور مجھ سے پہلے ان کوکسی نہیں پڑھا۔ (الدرالمنورج میں ۴۳۲ داراحیاء الرّاث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

جلدوتهم

حافظ ابن کثیر دشقی متوفی ۲۷ه نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید کی مثال اس فخص کی طرح ہے جو اپنے اہل کے لیے کوئی گھر ڈھونڈ نے کے لیے لکا وہ ایک سبرہ زار قطعہ کے پاس سے گزرا' وہ اس کی خوب صورتی پر تعجب کر رہا تھا کہ وہ سرسبر باغات سے گزرا' اس نے کہا: میں تو پہلی جگہ کی خوب صورتی پر تعجب کر رہا تھا' بیتو اس سے کہا گیا کہ پہلا قطعہ زمین قرآن مجید کی مثل ہے اور سے باغات قرآن مجید میں الحوامیم کی مثل ہیں۔ (تغیر ابن کثیر جسم ۲۷ دار الفکن بیروت ۱۳۱۹ھ)

ا مام عبدالرحمان الجوزی التوفی ۵۹۷ھ نے کہا: بیر حدیث موضوع ہے۔ (الموضوعات جام ۲۳۰) امام ابوعبید نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے اور قر آن کریم کامغز الحوامیم دند کا ماتہ ہیں جدیدہ ہوت سے جوج موجود براگانی اللہ کی میں جو 190 میں کا

بير \_ ( فضائل القرآن ص ٢٥٠ الا تقان ج ٢ص ٢٥٨ وار الكتاب العربي بيروت ١٣١٩ هـ )

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه نے فرمایا: الحوامیم قر آن کا دیباچه ہیں۔

(مصنف ابن ابی شیبه ۲۶ ص۱۵۳ کراچی مصنف ابن ابی شیبه رقم الحدیث: ۳۰۲۸۳ بیروت نضائل القرآن مس ۲۵۵ مصنف عبد الرزاق جساص ۳۸۱ وقم الحدیث: ۲۰۳۸ المستدرک ج۲ص ۳۲۷ شعب الایمان ج۲ص ۴۸۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو تخص صبح اٹھ کرآیۃ الکری پڑھے اور ' خسم تنزیل الکتاب من الله العسزین العلیم ''سے دوآیتیں پڑھے'اس دن صبح وشام تک اس کی حفاظت کی جائے گی اور اگر اس نے شام کوان آیوں کو پڑھا تو شام سے صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ (شعب الایمان ۲۳ س۸۳ می الحدیث:۲۳۷۳ وارالکت العلمیہ 'پروت' ۱۳۱۰ھ) پڑھا تو شام سے صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ (شعب الایمان ۲۳ سرے ملم نے فرمایا: جس شخص نے صبح اٹھ کرآیۃ الکری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے صبح اٹھ کرآیۃ الکری اور جس نے ان کور جسم سے لے کر' المیہ المصیر '' (المؤمن: ۱۳۱۳) تک پڑھا اس کی صبح سے شام تک حفاظت کی جائے گی اور جس نے ان کوشام میں پڑھا اس کی صبح تک حفاظت کی جائے گی۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٢٨٧٩ سنن الداري رقم الحديث: ٣٣٨٩ لعقيلي ج٢ص ٣٢٥ شرح السنة رقم الحديث: ١١٩٨)

#### المومن كي الزمر سے مناسبت

سورۂ الزمر میں بھی زیادہ تر یوم قیامت کے احوال اور حشر کے دن کافروں کے عذاب کی کیفیت اور مؤمنوں کی جزاء کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے اور اس سورت کا بھی یہی موضوع ہے۔

سور و الزمر كے آخر ميں كفار كى سزا اور متفين كى جزاء كا ذكر ہے اور بيسورت اس آيت سے شروع ہوتى ہے كہ اللہ اللہ على الزمر كے آخر ميں كفار كى سزا اور متفين كى جزاء كا ذكر ہے اور بيسورت اس آيت سے شروع ہوتى ہے كہ اللہ اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على

#### سورة المومن كيمشمولات

سورۂ المومن اور باقی الحوامیم کمی سورتیں ہیں اور ان میں دیگر کمی سورتوں کی طرح عقیدہ تو حید پر زور دیا گیا ہے اور تو حید کے منکروں کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ جو کفار فرشتوں کی شفاعت کی امید پر بت پرستی پر جمے ہوئے تھے ان کا ردفر مایا

ہے۔ قیامت کے دن مشرکوں کا کیا حال ہوگا' وہ اپنے جرائم کا اعتر اف کرلیں گے اور مشرکوں کی شفاعت کوئی نہیں کر سکے گا' گزشتہ اقوام کا تذکرہ جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی' پھران پر آسانی عذاب آ کررہا۔اس میں قریش کو تنبیہ کی ہے کہ اگرتم نے بھی یہی روش برقر اررکھی تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو بیہ بتایا ہے کہ اسلام کی وعوت

marfat.com

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

کے سلسلہ میں آپ کو جومشکلات پیش آ رہی ہیں ان کو صبر واستقلال کے ساتھ برداشت کریں' آپ اپنے مؤتف پر قائم رہیں' اپ التخرکامیابی اور سرفرازی آپ کو ہی حاصل ہوگی' اس کے ضمن میں خاندان فرعون کے ایک مردمومن کا ذکر فر مایا' جب فرعون نے حضرت موسیٰ کوئل کرنا چاہا تو اس نے تمام خطرات سے بے نیاز ہو کر واشگاف الفاظ میں کہا: کیا تم اس لیے ایک شخص کوئل کر رہے ہو کہ وہ وہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے' اس میں ان لوگوں کو سرزئش ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق جانے کے باوجود آپ کا کھل کر اس لیے ساتھ نہیں دے رہے تھے کہ ان کو قریش کی طاقت سے خطرہ تھا' آپنے لوگوں کو آل فرعون کے اس مومن کی میرائٹ ہیش میں جہ تھے کہ ان کو قریش کی طاقت ور خدھا' آخر میں اللہ تعالیٰ کی تو حیداور اس کی ذات و مضات پر دلائل پیش کیے گئے ہیں اور کا فروں کو عذاب کی وعید سائی گئی ہے۔

سورۃ المؤمن کا ترتیب مصحف کے اعتبار سے نمبر ۴۰ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ۲۰ ہے۔ اس مختصر تعارف اور تمہید کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی تائید سے سورۃ المؤمن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر نثروع کررہا ہوں۔

الله العلمين! اے ميرے رب! مجھے اس سورت كى تفسير ميں حقائق اور معارف سے آگا ہى بخشا اور ان كواس كتاب ميں درج كرا دينا اور امور باطله كا بطلان مجھ پر منكشف كرنا اور ان كواس كتاب ميں درج كرنے سے مجھ كومجتنب ركھنا اور محض اپنے فضل وكرم سے ميرى مغفرت فرما دينا۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين قائد الغر المحجلين شفيع المذنبين وعلى اله الطيبين واصحابه الراشدين وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى جميع المسلمين الى يوم الدين.

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۲۰ رجب ۱۳۲۳ هر ۱۸ ستبر ۲۰۰۳ و خادم الحدیث دارالعلوم النعیمیه "کراچی-۳۸ موبائل نمبر: ۲۱۵ ۲۳۰۹ و ۳۳۵-۲۱۲۰ ۲۱۲۰ ۲۱۲۰ ۲۱۲-۲۰۲۱ و ۳۳۱-۳۲۱





Marfat.com



حسم سے اللہ کی حمایت کی طرف اشارہ ہے اس لیے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں فرمایا تھا: '' جسم لا یہ صورون '' اللہ کی حمایت کی وجہ سے دشمنوں کی مدنہیں کی جائے گی کیونکہ اللہ مؤمنین کا مولی اور مددگار ہے اور کا فروں کا کوئی مولی نہیں ہے اس لیے مؤمنوں کو اللہ تعالیٰ کی عنایت اور حمایت حاصل ہوگی۔

امام ابومنصور ماتریدی متوفی ۳۳۵ ہے کہ اور میم رحمٰن کے درمیانی حرف ہیں اور محد ہیں بھی ح اور میم درمیانی حرف ہیں اور میر بھی ح اور میم درمیانی حرف ہیں اور بیداللہ تعالی اور اس کے حرف ہیں۔ سوئم اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے اساء کے درمیانی حرف ہیں اور بیداللہ تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وہ راز ہے جس تک سی مقرب فرشتہ کی رسائی ہے نہ کسی نبی مرسل کی۔ (الناویلات النجمیہ) العزیز اور العلیم کا معنیٰ

المومن: ٢ ميس العزيز اور العليم كالفاظ بير \_

العزیز کے دومعنی ہیں: ایک معنی ہے عالب کیتی ایسا قادر کہ کوئی شخص بھی قدرت ہیں اس کے مسادی نہ ہواور دوسرامعنی عبد جس کی کوئی مثل نہ ہوا س کے بعد دوسری صفت السعلیہ کوذکر فر مایا ہے اور سہ عالم کا مبالغہ ہے بعنی بہت بڑا عالم جو تمام معلو مات کو محیط ہوا اللہ تعالی کے علم کی چیخصوصیات ہیں: (۱) اس کا علم ذاتی ہے بعنی کس سے حاصل شدہ نہیں ہے (۲) اس کا علم ان کی وابدی ہے اس کی کوئی ابتداء ہے نہ انتہاء ہے (۳) اس کا علم واجب ہے بعنی اس کے علم کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا محال ہے (۵) اس کا علم واجب ہے بعنی اس کے علم کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا محال ہے (۵) اس کا علم دائی ہے اس میں تبدل و تغیر محال ہے (۲) اس کا علم انتہائی کا اس ہے بعنی ہر معلوم کی ذات واتیات صفات لازمہ مفارقہ اضافیہ سب کا استفصلی علم ہے مثلاً ایک ذرہ کو کتنے انسانوں نے دیکھا کتنے پرندوں نے دیکھا گئے جددوں نے دیکھا اس پر کتنے ہوا کے جمو نے گزر دل کے نیز وال کے این کتنی چیز وال کے این کتابی وجوہ سے علم ہے اور اس کا علم انسان کی عقل میں آئی نہیں سکتا اور ایک ذرہ کے علم میں بھی کوئی اللہ تعالی کو ایک ذرہ کا بھی غیر متنا ہی وجوہ سے علم ہے اور اس کا علم انسان کی عقل میں آئی نہیں سکتا اور ایک ذرہ کے علم میں بھی کوئی اللہ تعالی کے علم کا مماثل نہیں ہے۔

المومن ٢٠٠٠ مين غافر الذنب ، قابل التوب ، شديد العقاب اور ذى الطول كالفاظ بين-

غا فرالذنب وابل التوب أورشد بدالعقاب كےمعانی

غافر کے معنیٰ ہیں: ساتر ' یعنی چھپانے والا ہر چند کہ بیاسم فاعل کے وزن پر ہے لیکن بیصفت مشبہ ہے۔ کیونکہ اسم فاعل کے معنیٰ ہیں حدوث ہوتا ہے اور صفت مشبہ کے معنیٰ ہیں جوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت حادث نہیں ہے اس کی ہر صفت دائی اور باقی ہے ' اللہ تعالیٰ مؤمنوں کی خطاؤں اور ان کے گناہوں کو چھپانے والا ہے و نیا ہیں بھی اور آخرت ہیں بھی۔ اور ذنب کے معنیٰ ہیں: اثم اور جرم' ہروہ فعل جوگرفت اور عذاب کا مستحق ہؤاس کا معنیٰ ہے: اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو چھپانے والا ہے خواہ وہ گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ' بندہ کی تو بہی وجہ سے ان کو چھپالے یا مقربین کی شفاعت کی وجہ سے یا اپنے فضل محض سے خواہ وہ گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ' بندہ کی تو بہی کو جھپالے یا مقربین کی شفاعت کی وجہ سے یا اپنے فضل محض سے اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپالے گا تو پھروہ اپنے بندے کو قیامت کے دن شرمندہ ہونے ہیں دے گا۔ قابل کے معنیٰ ہیں: کسی چیز کو کپڑنے والا جیسے کوئی شخص کو تیں سے ڈول کو نکال کر پکڑ لیتا ہے اور اس کا معنیٰ ہے: عذر قبول کرنے والا' شریعت میں تو بہامعنیٰ ہے: گناہ کے کام کو اس کے فتح کی وجہ سے ترک کر دینا اور گناہ کرنے پر ناوم ہونا اور اس کا می کو تو بر ممل کرنے والا میسے کو بہو جائے گی اور استعفار کا معنیٰ ہے: معصیت کی بُر ائی سیجھنے کے بعد اس کفعل پر مغفرت طلب کرنا اور معصیت سے اعراض ہو جائے گی اور استعفار کا معنیٰ ہے: معصیت کی بُر ائی سیجھنے کے بعد اس کفعل پر مغفرت طلب کرنا اور معصیت سے اعراض ہو جائے گی اور استعفار کا معنیٰ ہے: معصیت کی بُر ائی سیجھنے کے بعد اس کفعل پر مغفرت طلب کرنا اور معصیت سے اعراض

marfat.com

كرنا كى استغفار توبرك نے بعد كيا جاتا ہے۔

شدید العقاب کامعنیٰ ہے بہت خت عذاب دینے والا اللہ تعالیٰ مؤمنوں کے لیے غافر الذنب اور قابل التوب ہے اور کفار کے لیے شدید العقاب ہے اور ان کے لیے جواپئے گنا ہوں پر اصرار کرتے ہیں اور تو بہیں کرتے۔

ذی المطول کامعنی ہے: بہت عظیم ضل والا بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب کامسخق ہوتا ہے کین اللہ تعالیٰ اپنے فضل کی وجہ سے عذاب کامسخق ہوتا ہے کین اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے عافر الذنب ہے ان کی توبہ قبول فر ما لیتا ہے اور ان کی توبہ قبول فر ما لیتا ہے اور ان کی توبہ میں افر جولوگ اس پر ایمان کی توبہ میں اخلاص کی توفیق ویتا ہے کیونکہ اس کے نیک بندے اس کے لطف کے مظاہر ہیں اور جولوگ اس پر ایمان منہیں لاتے اور اس کے حضور توبہ ہیں کرتے اور گناہوں پر اصر ارکرتے ہیں ان کے لیے شدید العقاب ہے۔

اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اللہ کی آیتوں میں صرف کفار جھگڑا کرتے ہیں 'سوشہروں میں ان کے چلنے پھرنے سے اے مخاطب! تم دھوکے میں نہ آنا 0 ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور ان کے بعد دیگر گروہوں نے تکذیب کی تھی اور ہرامت نے اپنے رسول پرقابو پانے کا ارادہ کیا تھا اور باطل باتوں سے جھگڑا کیا تھا تا کہ وہ اس کے ذریعہ حق کومغلوب کر دیں۔ پس میں نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا تو کیسا تھا میراعذاب 0 اور اس طرح آپ کے رب کا فیصلہ کفار کے خلاف ثابت ہوگیا کہ وہ دوزخی ہیں 0 (المؤن ۲۔۲۰)

جدال کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور جدال کی اقتیام

المومن: ٢٠ ميں فرمايا: "الله كي آيتوں ميں صرف كفار جدال كرتے ہيں "\_

جدل کا لغوی معنی ہے: ''رسی بٹنا اور عرف میں اس کامعنی ہے: کسی شخص کی رائے کو دلائل الزامیہ سے اپنے موقف کی طرف پھیرنے کی کوشش کرنا' جھکڑ اکرنے کو جدال کہتے ہیں۔ یعنی جب مباحثہ سنجیدگی کی حدود سے متجاوز ہو کر جھکڑ ہے میں داخل ہو جائے تو یہ جدال ہے' اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور قرآن مجید کی آئیوں میں جدال کرنا کفر ہے۔

قرآن مجید کی آیتوں میں جدال یہ ہے کہ جیسا کہ کفار نے کہا: قرآن مجید میں کھی اور مکڑی کا ذکر ہے اور یہ بہت چھوٹی چوٹی چھوٹی اور حقیر چیزیں ہیں اوران کا ذکر کرنا اللہ تعالی کی شان کے لائق نہیں اورانہوں نے کہا: قرآن میں شجرة الزقوم کا ذکر ہے کہ وہ دوزخ میں درخت ہے اور درخت لکڑی کا ہوتا ہے تو لکڑی آگ میں کیسے رہ سکتی ہے اور انہوں نے قرآن مجید کوسحر اور شعر کہا اور قرآن مجید میں اس طرح جدال کرنا کفر ہے حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 'جددال فسی المقران کے فسر'' قرآن مجید میں جدال کرنا کفر ہے۔ بخاری اور مسلم کی شرائط کے موافق اس حدیث کی سندھیجے ہے۔

(معنف ابن انی شیبرج ۱ ص ۵۲۹ مند احدج ۴ ص ۱۳۵ مند احد ج ۱۳ ص ۱۳۵ و ۱۳۵ و ۱۳۵ مقوسیة الرسالة 'پیروت' ۱۳۲۰ مند ابویعلی رقم الحدیث: ۵۸۹۷ معجم الصغیررقم الحدیث: ۵۷۳)

اس طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابوجہیم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شادروایت کیا ہے:
لا تماروا فی القوان فان مواء فیہ کفو.

جھڑا کرنا کفر ہے۔

(منداحمه جهم ما قديم منداحمه جهم ۵۸ رقم الحديث:۵۳۲ منف ابن ابی شیبه جواص ۵۲۸ انتجم الکبیر ج۵ رقم الحدیث:۴۹۱۷ معنف ابن ابی شیبه جواص ۵۲۸ المجم الکبیر ج۵ رقم الحدیث:۴۸۱۷ ) تا الزوائد جام ۱۵۷ صلیة الاولیاء چهم ۴۱۷ کنز العمال رقم الحدیث:۴۸۹۰ )

marfat.com

لأر القرار

اور جو جدال جائز بلکہ بعض اوقات متحب اور بعض اوقات واجب ہے وہ یہ ہے کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے اور باطل کا رد كرنے كے ليے كافروں اور بے دينوں سے جدال كيا جائے قرآن مجيد ميں ہے:

> ادران سے عمرہ طریقہ سے بحث سیجئے۔ وَجَادِلُهُ مُوبِالَّدِي هِيَ أَحْسَنُ. (انحل:١٢٥)

اس کے بعد فرمایا: ' سوشہروں میں ان کے چلنے پھرنے سے اے مخاطب! تم دھو کے میں نہ آنا''۔

مشرکین مکہ تجارت اورکسب معاش کے لیے مکہ سے نکل کر دوسرے شہروں کا سفر کرتے ہیں اور بہت آ رام اور اطمینان اور خوش حالی کے ساتھ زندگی بسر کررہے ہیں اور انہیں کسی آفت اور مصیبت کا سامنانہیں ہوا' اس سے اے مخاطب! تم یہ نہ مجھنا کہ میں ان سے راضی اور خوش ہوں' بلکہ میں نے ان کومہلت دی ہوئی ہے اور اگریدانی ای روش پر قائم رہے تو میں وقت آنے بران کوائی گرفت میں لے لوں گا۔

المومن: ۵ میں فرمایا: " ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور ان کے بعد دیگر گروہوں نے تکذیب کی تعی اور ہرامت نے ا پے رسول پر قابو یانے کا ارادہ کیا تھا اور باطل باتوں سے جھٹڑا کیا تھا تا کہوہ اس کے ذریعہ تن کومغلوب کردیں ہیں نے ان کواپی گرفت میں لے لیا تو کیسا تھامیر اعذابO"

یعن بچھلی قوموں کے کافروں نے بھی اللہ تعالیٰ کے پیغام کے خلاف باطل شبہات پیش کر کے حق کی تکذیب کی تھی سویہ بھی اس طرح کررہے ہیں' پھر میں نے ان پر ایساعذاب بھیجا جس نے ان کوجڑ سے اکھاڑ کرر کھ دیا' پس اگر کفار مکہ بھی اپنی اس روش پر برقر اررہےاور قر آن مجید میں جدال کرنے پراصرار کرتے رہے تو میں ان پربھی ایسا ہی عذاب نازل کروں گا۔

المومن: ٢ ميں فرمايا: ''اوراسي طرح آپ كےرب كا فيصله كفار كے خلاف ثابت ہوگيا كہوہ دوزخي ہيں'۔

یعنی جس طرح سابقہ امتوں کے سلسل انکار اور ان کی ہٹ دھرمی کی بناء پر ان کے متعلق آپ کے رب نے ان کے دوزخی ہونے کا فیصلہ فرما دیا تھااسی طرح مشرکین مکہ میں سے جومسلسل ہٹ دھرمی کررہے ہیں اور آپ کی طرف رجوع نہیں کر رہے آپ کے رب نے ان کے دوزخی ہونے کا بھی فیصلہ فرمادیا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:وہ فرشتے جوعرش کواٹھائے ہوئے ہیں اور جوان کے گرد ہیں وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس كى تبيح كرتے ہيں اور اس پر ايمان ركھتے ہيں اور مؤمنوں كے ليے مغفرت طلب كرتے ہيں: اے ہمارے رب! تيري رحمت اور تیراعلم ہر چیز کومحیط ہے ' سوتو ان لوگوں کی مغفرت فر ما جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستہ کی اتباع کی ہے اور تو ان کو دوزخ کے عذاب سے بیجالے 10 ہے ہمارے رب! تو ان کو دائمی جنتوں میں داخل فر ما دے جن کا تونے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیو بوں اور ان کی اولا دمیں سے بھی جومغفرت کے لائق ہوں کے شک تو بہت غالب اور بے صد حکمت والا ہے 0 اور تو ان کو گناہوں سے بچا اور اس دن تو جس کو گناہوں کے عذاب سے بچالے گا تو بے شک تو نے اس بررحم فرمایا اور یہی بہت بردی کامیابی ہے (الموس:۹-۷)

اس سے پہلی آیتوں میں بیہ بتایا تھا کہ کفار اورمشر کین مومنوں نے بہت زیادہ عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں اور ان کی بد خواہی میں گئے رہتے ہیں اور ان آیوں میں یہ بتایا کہ ملائکہ مقربین اور حاملین عرش جو بہت افضل مخلوق ہیں' وہ مومنوں سے بہت الفت اور محبت رکھتے اور ان کی خیر خواہی میں مشغول رہتے ہیں گویا کہ بیہ بتایا کہ اگر بیمشرکین آپ کے متبعین کونقصان پہنچانے کے دریے رہتے ہیں تو آپ پرواہ نہ کریں کیونکہ افضل اور اعلی مخلوق آپ کے پیروکاروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش

martat.com

ی گفریج ہیں۔ ماملین عرش کی صورت اور ان کی تعداد

علامه ابوالقاسم محمود بن عمر الزمشري الخوارزي التوفي ٥٣٨ ه لكهتي بي:

روایت ہے کہ حاملین عرش کے پیرسب سے پخلی زمین میں ہیں اور ان کے سرعرش سے اوپر نکلے ہوئے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نظریں اوپرنہیں اٹھارہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہتم اپنے رب کی عظمت میں نظر نہ کرو 'لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ملائکہ میں نظر کرو۔ کیونکہ ملائکہ میں سے ایک مخلوق ہے جس کو اسرافیل کہا جاتا ہے 'عرش کے کونوں میں سے ایک کونا اس کی گدی پر ہے اور اس کے دونوں قدم سب سے بچلی زمین پر ہیں اور اس کا سرسات آسانوں سے باہر نکلا ہوا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے بہت حقیر اور چھوٹا ہو جاتا ہے 'حتیٰ کہ چڑیا کے برابر ہو جاتا ہے اور حدیث میں ہے:

اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو بیے تکم دیا ہے کہ وہ حاملین عرش کوسلام کیا کریں اورایک قول بیہ ہے کہ عرش کے گردستر ہزار فرشتوں
کی صفیں ہیں انہوں نے اپنے کندھوں پراپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور وہ بہ آواز بلند لا الله اور الله اکبو پڑھ رہے ہیں اور ان میں سے ہرایک ایک شبح کررہا ہے جودوسرانہیں کررہا۔
ان کے بیچھے اور ستر ہزار فرشتے صف باندھے ہوئے ہیں اور ان میں سے ہرایک ایک شبح کررہا ہے جودوسرانہیں کررہا۔

(الكشاف جهص ١٥٦\_١٥) تفير كبيرج وص ١٨٨ الجامع لا حكام القرآن جز ١٥ص ٢٦٠ كتاب العظمة ص ١٤٠ الكشف والبيان للشعلس

SAUFFY)

اس حدیث کی سند بہت ضعیف ہے اس کا ایک راوی کی بن سعید انجمصی ہے وہ متروک اور متم ہے اور اس کا ایک راوی احوص بن حکیم ہے وہ بھی متروک ہے۔ احادیث مرفوعہ میں اس متن کی کوئی اصل نہیں ہے۔

علامه مس الدين محمد بن عبد الرحمان سخاوي متوفى ٩٠٢ هاس حديث كمتعلق لكصة بين:

اس نوع کی متعددا حادیث ہیں اور سب کی اسانید ضعیف ہیں۔(القاصدالحنة ص۱۵۴ دارالکتب العلمیہ 'بیروت ۲۰۱۱ه) علامہ اساعیل بن محمد العجلونی متوفی ۱۲۲ هے نے بھی یہی لکھا ہے۔(کشف الخفاء ومزیل الالباس جاص اسا مکتبة الغزالیٰ دمشق) قرآن مجید اور حدیث صحیح میں بہتھر کے کہ حاملین عرش کی تعداد آٹھ ہے قرآن مجید میں ہے:

قرآن مجیداور حدیث سیح میں پہتھرت ہے کہ حاملین عرش کی تعداد آٹھ ہے قرآن مجید میں ہے: قالمہ کک علی اُٹ جا آپھا طویٹ کیوں عُدیش کی ہے گئی ہور

آ سانوں کے کناروں پر فرشتے ہوں گے اور آپ کے رب کے عرش کواس دن آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے O

فَوُقَهُمُ يَوْمَدٍ إِنْ تَلْمِنِيكَ فَ (الحاته: ١٤)

اور حدیث میں ہے:

حضرت عباس بن حبدالمطلب رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ میں بطحاء میں تھا' وہاں ایک جماعت میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم موجود تھے' نا گاہ ایک بادل گزرا' نبی سلی الله علیہ وسلم موجود تھے' نا گاہ ایک بادل گزرا' نبی سلی الله علیہ وسلم من اسے دیکھ کر بوچھا : تم اس کو کیا کہتے ہو؟ مسلمانوں نے کہا ۔ سحاب آپ نے فرمایا: اور عزان بھی کہتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں! مزن بھی کہتے ہیں۔ فرمایا: اور عزان بھی کہتے ہیں' آپ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ آسان اور زمین میں کتنا فاصلہ ہے؟ انہوں نے کہا: ہم نہیں ہمانت ہیں گئا فاصلہ ہے۔ پھراس آسان کے اوپر جودوسرا آسان ہے' ان کے فرمایان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے' تھی کہ آسان گؤائے' پھرسانویں آسان کے اوپر ایک سمندر ہے' اس کی اوپر کی مطورت میں ہیں (حالمین میں اور اس کی گہرائی کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے' پھراس کے اوپر آٹھ فرشتے بہاڑی بکروں کی صورت میں ہیں (حالمین میں اور اس کی گھروں کے اوپر عرش ہے' اس کی اوپر کی سطے اور اس کی کھروں کے اوپر عرش ہے' اس کی اوپر کی سطے اور اس کی کھروں کے اوپر عرش ہے' اس کی اوپر کی سطے اور اس کے کھروں کے اوپر عرش ہے' اس کی اوپر کی سطے اور اس کی کھروں کے اوپر عرش ہے' اس کی اوپر کی سطے اور اس کی کھروں کے اوپر عرش ہے' اس کی اوپر کی سطے اور اس کی کھروں کے اوپر عرش ہے' اس کی اوپر کی سطے اور اس کی کھروں کے اوپر عرش ہے' اس کی اوپر کی سطے اور اس کی کھروں کے اوپر عرش ہے' اس کی اوپر کی سطے اور میں کھروں کے اوپر عرش ہے' اس کی اوپر کی سطے اور کی سطے اور کی سطے اور کی سطے کی کھروں کی کھروں کے اوپر کی سطے اوپر کی سطے اوپر کی سطے اوپر کی سطے کی کھروں کی دور کی سان کو کر کی سطے کو کوپر کی سطے کوپر کی سطے کی کھروں کی دور کی سطے کوپر کی سطے کوپر کی سطے کوپر کی کھروں کی دور کی سے کی کھروں کی دور کی سطے کوپر کی سطے کوپر کی سطے کی کھروں کی دور کی کھروں کی دور کی سے کی کی کی کوپر کی سطے کی دور کی کھروں کی دور کی سطے کی دور کی کھروں کی دور کی سطے کی دور کی کھروں کی کوپر کی کھروں کی کھروں کی دور کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھرو

marfat.com

أينار القرآر

علی سطح کے درمیان بھی اتنا فاصلہ ہے جتنا ایک آسان سے دوسرے آسان تک کا فاصلہ ہے ، پھر عرش کے اوپر اللہ تعالی ہے۔ (سنن ابوداؤ ورقم الحديث: ٤٣٢٣٬ سنن التريذي رقم الحديث: ٣٣٣٠٬ سنن ابن ملجه رقم الحديث: ١٩٣٠مج ابن خزيمه ج اس ١٠٠١-١٠١ المه حد رك ج٢ص ٥٠١ النة لابن الي عاصم رقم الحديث: ٥٧٧) قر آن مجیداور حدیث صحیح میں حاملین عرش کی جوتعداد بیان کی گئی ہے وہ زخشر می اور فغلبی وغیرہ کی بیان کردہ تعداد پر رانج اس کے بعد فر مایا: ' وہ فرشتے مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں: اے ہمارے رب! تیری رحمت اور تیراعلم ہر چیز کو محیط ہے 'سوتو ان لوگوں کی مغفرت فرماجنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستہ کی اتباع کی ہے اور تو ان کو دوزخ کے عذاب سے امام رازی کی طرف سے نبیوں کے اوپر فرشتوں کی نضیلت کی ایک دلیل امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه کصف میں: بہ کثرت علماء نے اس آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ فرشتے بشر سے انضل ہوتے ہیں' کیونکہ بیر آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ فرشتے جب اللہ کے ذکر اور اس کی حمد و ثناء سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر وہ مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں' اس سے معلوم ہوا کہ وہ خود اپنے لیے مغفرت طلب کرنے سے مستغنی ہوتے ہیں' کیونکہ اگر ان کو اپنے لیے بھی مغفرت طلب کرنے کی ضرورت ہوتی تو وہ سب سے پہلے اپنے لیے مغفرت طلب کرتے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے ليه مغفرت طلب كى ، پھرائے والدين كے ليے اور سب مومنوں كے ليے قرآن ميں ہے: ركتكا اغْفِي إلى ولوالدى والمُنوفينين يوم يعنوم الحياب السيري معفرت كراور مير عوالدين كى (ابراہیم:۳۱) اور تمام مومنوں کی جس دن حساب لیا جائے 🔾 پس فرشتے اگر مغفرت طلب کرنے کے مختاج ہوتے تو سب سے پہلے اپنے لیے استغفار کرتے اور جب اللہ تعالیٰ نے میہ ذ کرنہیں کیا کہ انہوں نے اپنے لیے مغفرت طلب کی تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ فرشتے اپنے لیے مغفرت طلب کرنے کے محتاج نہیں بیں اور انبیا علیم السلام مغفرت طلب کرنے محتاج ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: اور آپ اینے بہ ظاہر خلاف اولی کاموں کے لیے مغفرت وَاسْتَغْفِرْ لِنَانِيكَ (مد:١٩) اور جب بیر ثابت ہو گیا کہ فرشتے اپنے لیے مغفرت طلب کرنے سے مستغنی ہیں تو فرشتوں کابشر سے افضل ہونا ثابت ہو گيا\_(تفيركبيرج٩ص٩٨، ملخصاً وأراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٥ه) امام رازی کی دلیل کا مصنف کی طرف سے جواب امام رازی نے اکثر علماء کے حوالے ہے جس نظریہ کا ذکر کیا ہے میں معتز لہ کا نظریہ ہے وہ کہتے ہیں کہ فرشتے مطلقاً بشر سے

افضل ہیں حتی کہ نبیوں اور رسولوں ہے بھی افضل ہیں' اس کے برعکس اہل سنت کا بیعقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام تمام فرشتوں ے افضل ہیں وی کہ رسل ملائکہ یعنی حضرت جبریل اسراقیل عز رائیل اور میکائیل علیہم السلام سے بھی افضل ہیں امام رازی نے نبیوں پر فرشتوں کی افضیلت کی بیردلیل قائم کی ہے کہ فرشتوں نے اپنے لیے استغفار نہیں کیا اور انبیاء علیہم السلام کواپنے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے 'سوفرشتے انبیاء سے انضل ہیں۔

martat.com

میرے نزدیک امام رازی کی بیدلیل کئی وجوہ سے مخدوش ہے۔

(۱) تمام انبیاء کیہم السلام معصوم ہیں'ان سے کسی گناہ کا صدور نہیں ہوا' صغیرہ گناہ کا نہ ہیرہ گناہ کا' سہوا نہ عمرا ' صور تا نہ حقیقا'
قبل از نبوت نہ بعد از نبوت رہا انبیاء کیہم السلام کو مغفرت طلب کرنے کا تھم دینا اور ان کا اپنے لیے مغفرت طلب کرنا'
سو میدامر تعبدی ہے' اس میں عقل اور قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے' جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبہ کی تعظیم کرنا اور کعبہ کا طواف کرنا' حالانکہ آپ کعبہ سے افضل ہیں اور جیسے موزوں کے اوپر کے حصہ کا مسے کرنا' حالانکہ گندگی گئے کا اختال تو موزوں کے نبیلے حصہ پر ہے اور جیسے پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم کرنا' حالانکہ چہرے اور ہاتھوں پر خاک اور مٹی ملنا موزوں کے نبیلے حصہ پر ہے اور جیسے پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم کرنا' حالانکہ چہرے اور ہاتھوں ہوئم میام مونائی کی ضد ہے لیکن میم اس کے ہر علم کے مفائی کی ضد ہے لیکن میں جاری عقل میں نہ آئے' ہماری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے ہر علم کے سامنے سرجھکا دیں۔

(۲) انبیاء علیہم السلام کو استغفار کرنے کا حکم دیا اور باوجود معصوم ہونے کے انہوں نے استغفار کیا 'سواس حکم پرعمل کرنے کی وجہ سے ان کواجرو ثواب ملے گا اور ان کے درجات بلند ہول گے اور معصوبین کا استغفار کرنا ان کے درجات میں بلندی اور اضافہ کے لیے ہی ہوتا ہے۔

(۳) فرشتوں نے اپنے کے استغفار نہیں کیا' مؤمنوں کے لیے استغفار کیا۔ اپنے لیے فرشتوں کے استغفار نہ کرنے کی میہ وجہ نہیں ہے اور وہ اپنے لیے استغفار کرنے سے مستغنی ہیں جیسا کہ امام رازی نے ذکر فر مایا ہے۔ بلکہ انہوں نے اپنے لیے اس وجہ سے مغفرت طلب نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے مغفرت طلب کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اور مؤمنوں کے لیے اس وجہ سے مغفرت طلب کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مؤمنوں کے لیے اس وجہ سے مغفرت طلب کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اور مؤمنوں کے لیے اس وجہ سے مغفرت طلب کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مؤمنوں کے لیے اور نہ کرنے کا اختیار سے نہیں کرتے 'وہ صرف اللہ تعالیٰ نے صرف جنات اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہیں'کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف جنات اور انسانوں کو دیا ہے' اس لیے ان کو جزاء اور سزا ملے گی' فرشتے اپنی طرف سے پھڑ نہیں کرتے 'یہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں محکم دیا جاتا ہے' قرآن مجید میں ہے:

فرشتے اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں جوان کے اوپر ہے
اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جاتا ہے ۞
دوزخ کے اوپر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں اللہ انہیں
جو تھم دیتا ہے وہ اس کی نافر مانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں
جس کا انہیں تھم دیا جاتا ہے ۞

جلددتم

يخافُون مَهُمُ مِّنُ فَوْدِهِمْ وَيَفْعَلُون مَا يُؤْمَرُون ٥٠ (الحل:٥٠) عَلَيْهَا مَلِيَّا مُّ غِلْاظُ شِمَادُ لَا يَعْصُون اللهَ مَا اَمْرَهُمْ وَ يَفْعَلُون مَا يُؤُمِّرُون ٥ (التحريم:١)

اگراللہ تعالی فرشتوں کو بہ تھم دیتا کہ تم اپنے لیے مغفرت طلب کروتو وہ ضرور اپنے لیے مغفرت طلب کرتے 'لہٰذا فرشتوں کا اپنے لیے مغفرت طلب کرنے کا تھم نہیں فرشتوں کا اپنے لیے مغفرت طلب کرنے اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالی نے اپنے مغفرت طلب کرنا اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالی نے ان کو ایسا کرنے کا تھم دیا تھا' سو دیا تھا اور انبیاء کیا سے استعفار کرنے اور فرشتوں کا اپنے لیے استعفار نہ کرنے سے یہ تیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے کہ انبیاء اپنی مغفرت طلب کرنے سے مستعنی ہیں لہٰذا فرشتے انبیاء سے افضل ہیں۔ مغفرت طلب کرنے سے مستعنی ہیں لہٰذا فرشتے انبیاء سے افضل ہیں۔

marfat.com

معتزلہ کاعقیدہ بیہ ہے کہ فرشتوں کی شفاعت سے مؤمنوں کے ثواب میں تواضا فہ ہوگالیکن بغیر تو بہ کے فرشتوں کی شفاعت سے ان کے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوں گئے فرشتوں نے کہا:'' سوتو ان لوگوں کی مغفرت فرما جنہوں نے تو بہ کی اور تیرے راستہ کی اتباع کی ہے'' اور جن مسلمانوں نے گناہ کبیرہ کیااور اس پرتو بہیں کی وہ ان کی اس شفاعت میں داخل نہیں ہیں۔

ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں: اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ حاملین عرش مؤمنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جومون کا کہرہ پر تو ہہ کیے بغیر مرگیا وہ مؤمنین کے عموم میں داخل ہے اور فرشتوں کی شفاعت اس کوشامل ہے اور اس آیت میں جو فرمایا ہے: '' تو ان لوگوں کی مغفرت فرما جنہوں نے تو ہہ کی اور تیرے راستہ کی اتباع کی ہے'' اس سے مراد ہے جنہوں نے کفر سے تو ہہ کی ہے اور اسلام کے راستہ کی اتباع کی ہے اور اسلام کے راستہ کی اتباع کی ہے اور ریم عنی ان مؤمنوں کو بھی شامل ہے جو بغیر تو ہہ کے مرگئے اور اس تو ہہ سے مراذ ہیں ہے کہ انہوں نے گناہ کمیرہ سے تو ہہ کے بعد تو معتزلہ کے فزد کے ساس کی مغفرت واجب میر مراذ ہیں ہے کہ انہوں نے گناہ کمیرہ سے تو ہہ کے بعد تو معتزلہ کے فزد کیاس کی مغفرت واجب ہے اس کے لیے شفاعت کی حاجت نہیں ہے' نیز معتزلہ کہتے ہیں کہ المومن: ۸ ہیں فرمایا ہے: ''فر شتے کہیں گے: تو ان کو ان وائی جنتوں میں داخل فرماد ہے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے' اور جومومن گناہ کمیرہ کر کے بغیر تو ہہ کے مرگیا' اس سے تو رائی جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے' اس سے بھی دائی جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے' قرآن اللہ تعالیٰ نے دائی جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے' اس سے بھی دائی جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے' قرآن

پس جس شخص نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی ہے وہ اس کی جزاء پائے گا اور جس شخص نے ایک ذرہ کے برابر بھی بُرا کام کیا ہے وہ اس کی سزایائے گا O

فَكُنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وُمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًا يَرَهُ ۞ (الزلزال: ٨-٤)

پس جومون گناہ کبیرہ کرنے کے بعد بغیر تو بہ کے مرگیا اس سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی جزاء
پائے گا اور ایمان کی جزاء دائمی جنت ہے اور اس نے جو بُرائی کی ہے وہ اس کی سزا کا مستحق ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے گناہ
گاروں کو بخشنے اور معاف کرنے کی بھی بشارت دی ہے' اس لیے ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا کو معاف کر دے اور وہ بغیر سزا
پائے جنت میں چلا جائے اور اس آیت میں جوفر مایا ہے: ''جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی بُرائی کی وہ اس کی سزا پائے گا اور وہ
پائے جنت میں چلا جائے اور اس آیت میں جوفر مایا ہے: ''جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی بُرائی کی وہ اس کی سزا پائے گا اور وہ
کا معنیٰ ہے ہے کہ اگر اللہ نے اس کو معاف نہ کیا تو وہ اپنی بُرائی کی سزا پائے گا اور سزا بھگت کر پھر جنت میں چلا جائے گا اور وہ
اپنے ایمان کی وجہ سے ضرور جنت میں جائے گا' یہ اس سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اغلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو

معاف کردے گا اور وہ بغیر سزایائے جنت میں چلا جائے گا۔ علامہ ابوعبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۲۲۸ ھ لکھتے ہیں:

سامہ بو ہر محد مدن کے بار و سال کا میں سے مؤمنوں کے سب سے بوے خیر خواہ ملائکہ ہیں اور اللہ کی مخلوق میں مطرف بن عبد اللہ نے کہا: اللہ کے بندول میں سے مؤمنوں کے سب سے بوا بدخواہ شیطان ہے اور یکیٰ بن معاذ رازی نے اپنے اصحاب سے اس آیت کی تفسیر میں کہا: کیا سے مؤمنوں کا سب سے بوا بدخواہ شیطان ہے اور یکیٰ بن معاذ رازی نے اپنے اصحاب سے اس آیت کی تفسیر میں کہا: کیا

جلادتهم

marfat.com

تبيان القرآن

لوگوں نے اس آیت کا معنیٰ سمجھ لیا ہے' اس آیت سے زیادہ امید افزاء اور کوئی آیت نہیں ہے' بے شک اگر ایک فرشتہ بھی تمام مؤمنوں کی مغفرت کی دعا کر بے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی دعام ہوگی جب تمام فرشتے اور حاملین عرش مل کرمؤمنین کے لیے استغفار کریں گے۔خلف بن ہشام نے کہا: میں نے بی آیت سلیم بن عیسیٰ کے سامنے پڑھی:' ویست خفرون للذین امنوا ''تو ان کی آ تھوں سے آنو جاری ہوگے' انہوں نے کہا: اللہ اپنے بندوں پرکس قدر کریم ہے' مؤمنین اپنے بستروں پرسوئے ہوئے ہوتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے مغفرت طلب کررہے ہوتے ہیں۔ قدر کریم ہے' مؤمنین اپنے بستروں پرسوئے ہوئے ہوتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے مغفرت طلب کررہے ہوتے ہیں۔ (الجامع لاحکام القرآن جز ۱۵ سے ۱۳۱۵ دارالفرئیروٹ ۱۳۱۵ھ)

میں کہتا ہوں کہ فرشتوں کی دعا کی دو وجہوں سے قبولیت زیادہ متوقع ہے ٔ ایک وجہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانے اللہ بھی اس کی بات مانتا ہے ٔ قرآن مجید میں ہے:

أُجِينُ وَعَالَمُ المّاجِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِينُو الى أَن من اس كى دعا كرن عارت عن الله على الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الل

(البقره:۱۸۲) قبول كرتا هول تو وه جهى تو ميرى بات مانا كريں \_

فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہرتکم پڑمل کرتے ہیں'اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ان کی دعا ضرور قبول فر مائے گا' دوسری وجہ یہ ہے کہ فرشتے ہمارے پس پشت ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور جو غائب کے لیے دعا کی جائے اس کی قبولیت زیادہ متوقع ہے' حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کسی کی دعا اس قدر جلد قبول نہیں ہوتی جتنی جلدی ایک غائب کی دعا دوسرے غائب کے لیے قبول ہوتی ہے۔

(سِنن الترمذي رقم الحديث: ١٩٨٠ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٥٣٥ مصنف ابن ابي شيبه ج٠ اص ١٩٨ الا دب المفر درقم الحديث: ٩٢٣)

#### حاملین عرش کی دعا کے زکات

حاملین عرش نے مؤمنوں کے لیے جومغفرت کی دعا کی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا میں ہے کہا: ''اے ہمارے رب!
تیری رحمت اور تیراعلم ہر چیز کومحیط ہے' سوتو ان لوگوں کی مغفرت فر ما''۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مطلوب کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثناء کی جائے ' نیز فرشتوں نے اپنی دعا میں کہا: '' تو ان کو دوزخ کے عذاب سے بچالے اور ان کو دائمی جنتوں میں داخل فر ما دے' اس سے معلوم ہوا کہ جابل صوفیاء کا یہ کہنا غلط ہے کہ دوزخ کے عذاب سے بچالے اور ان کو دائمی جنتوں میں داخل فر ما دے' اس سے معلوم ہوا کہ جابل صوفیاء کا یہ کہنا غلط ہے کہ دوزخ کے عذاب سے نجات اور حصول جنت کی دعا کرنا' کم درجہ کے لوگوں کی دعا ہے' حاملین عرش اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں' اہمیں اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے اور وہ مؤمنین کے لیے دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کی دعا کرتے ہیں۔

فرشتوں نے انسان کی تخلیق سے پہلے انسان کے متعلق میں کہا تھا کہ بیز بین بیں خون ریزی اور فساد کرے گا۔اب اللہ تعالی نے ان سے مؤمنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرائی تا کہ تخلیق آ دم پران کے اعتراض کا مداوا ہوجائے فرشتوں نے دعا کے موقع پر ''الملھم'' نہیں کہا' بلکہ' ربنا'' کہا اور انبیاء کی ماللام نے بھی زیادہ تر دعا کے مواقع پر'' ربنا'' بی کہا ہے' کیونکہ' الملھم'' کا معنی ہے: اے ہمار سے رب!اس میں اللہ تعالی کی صفت ربوبیت کا ذکر ہے اور'' ربنا'' کا معنی ہے: اے ہمار سے رب!اس میں اللہ تعالی کی صفت ربوبیت کا ذکر ہے اور'' ربنا'' کا معنی ہے: اے ہمار سے دودعطا کیا' ہماری پرورش کی' ہمیں ضرر سے ہے' اے ہمیں پالنے والے! ہم اللہ تعالی کو متوجہ کرتے ہیں کہ جس طرح تو نے ہمیں وجودعطا کیا' ہماری پرورش کی' ہمیں ضرر سے محفوظ رکھا اور ہمیں فوا کہ عطافر مادے۔ محفوظ رکھا اور ہمیں فوا کہ عطافر مادے۔ المومن: ۸ میں فر مایا:'' اے ہمار سے رب! تو ان کو دائی جنتوں میں داخل فر ما دے جن کا تو نے ان سے وعدہ فر مایا ہے اور

جلدوتهم

marfat.com

ان کے باپ دادا اور ان کی بیو بوں کو اور ان کی اولا دہیں ہے بھی جو مغفرت کے لائق ہوں 'بے شک تو بہت عالب اور بے مد حکمت والا ہے 0''

ہم اس سے پہلے لکھ چکے ہیں کہ ہر مؤن سے اللہ تعالی نے وعدہ فر مایا کہ وہ اس کو دائی جنت ہیں وافل فر مائے کیونکہ اس نے فر مایا ہے: '' جس نے ایک ذرہ کے ہرا ہر بھی نیکی کی وہ اس کی جزاء پائے گا''اور آیت میں حاملین عرش کی بید دعا بھی ہے کہ مؤمنوں کے نیک آباء ان کی نیک بیویوں اور ان کی نیک اولا دکو بھی جنت میں داخل فر ما کیونکہ جب انسان کے اقر باء بھی اس کے ساتھ ہوں تو اس کی راحت اور خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس دعا کے آخر میں فرشتوں نے پھر اللہ تعالی کی حمد و ثناء کی کہ '' بے شک تو بہت غالب اور بہت حکمت والا ہے'' کیونکہ اگر غالب نہ ہوتو جزاء کیسے عطا فر مائے گا اور اگر وہ حکمت والا نہ ہوتو جنت میں درجات کس طرح مقرر فر مائے گا۔

المومن: ٩ میں فر مایا: ''اور تو ان کو گناہوں سے بچا'اس دن تو جس کو گناہوں کے عذاب سے بچالے گا تو بے شک تو نے اس پر رحم فر مایا اور یہی بہت بڑی کا میابی ہے 0''

یعنی جس کوتو دنیا میں گناہوں کے ارتکاب سے بچالے گا ای پر تیرا آخرت میں رحم ہوگا' اس لیے بندہ کو ہروقت بید دعا کرنی جاہیے کہ اللہ اس کو گناہوں سے بچائے رکھے۔

حَضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی رضی الله عنہ کو بیہ وصیت کی کہ وہ ہر جمعہ کی شب چار رکعات نماز پڑھیں' پھرتشہد کے بعد الله تعالیٰ کی احسن حمد و ثناء کریں اور تمام نبیوں اور خصوصاً آپ پراچھی طرح درو دشریف پڑھیں' پھرتمام اگلے اور پچھلے مؤمنین کے لیے استغفار کریں اور اس کے بعد بیدعا کریں:

اے اللہ! جب تک تو مجھے زندہ رکھے مجھ پراس طرح رحم فرما

اللهم ارحمني بترك المعاصي ابداما

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣٥٧٠ مختراً 'وارالجيل 'بيروت' ١٩٩٨ ءُ جامع المسانيد واسنن مندابن عباس رقم الحديث: ١٧٣٣)

کہ میں ہمیشہ گنا ہوں کوترک کروں۔

## إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ ٱلْبَرْمِنَ مَّقُتِكُمُ انْفَسَّكُمُ

بے شک (قیامت کے دن) کفارسے بہ آواز بلند کہا جائے گا کہ مہیں اپنے اوپر جو غصہ آرہا ہے اس سے کہیں علین اللہ کا غصہ ہے جو

### إِذْ ثُنُ عَوْنَ إِلَى الْإِمْمَانِ فَتُكُفُّنُ وَنَ®فَالُوْارَبِّنَا آمَتُنَا

تم پراس وقت آتا تھا جب مہیں (اللہ کی توحید پر) ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تھی پھرتم کفرکرتے ہے 0 وہ کہیں گے: اے

# اثنتين واحييتنا افنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى

ہمارےرب! تونے ہمیں دوبار موت دی اور دوبار زندہ فرمایا ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرلیا 'آیا اب دوزخ سے نکلنے کی کوئی

# عُرُوجٍ مِنْ سِيئِلِ ﴿ ذِيكُمْ بِأَتَّكَ إِذَا دُعِي اللَّهُ وَحُلَّا لَا مُورِدِ مِنْ سِيئِلِ ﴿ ذِيكُمْ بِأَتَّكَ إِذَا دُعِي اللَّهُ وَحُلَّا لَا

صورت ہے؟ 0 اس عذاب کی وجہ یہ ہے کہ جب صرف الله واحد کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے اور جب اس کے ساتھ

بلددتهم

marfat.com

تبيار القرآر

ابقيتني

Marfat.com

# ى O سوتم الله كى عيادت كروًا جلددتهم تبياء القرآن

marfat.com

# عَانِنة الْأَعْيُن وَمَاتُخْفِي الصُّلُ وُرُو وَاللَّهُ يَقْفِى بِالْحَقِّ

کرنے والی آئکھوں کو اور سینہ میں چھپی ہوئی باتوں کو اللہ خوب جانتا ہے O اور اللہ بی حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے

# والنِّايْنَ يَنْ عُرْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَى عُلْ إِنَّ اللَّهُ هُو

اور الله کو چھوڑ کر یہ جن کی پہتش کرتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے ، بے شک الله

# السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۞

ہی بہت سننے والا اور خوب د مکھنے والا ہے O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (قیامت کے دن) کفار سے بہ آواز بلندیہ کہا جائے گا کہ مہیں اپنے اوپر جوغصہ آرہا ہے اس سے کہیں علین اللہ کا غصہ ہے جوتم پراس وقت آتا تھا جب مہیں (اللہ کی توحید پر) ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تھی پھرتم کفر کرتے تھے 0 وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! تو نے ہمیں دوبار موت دی اور دوبار زندہ فرمایا ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراض کرلیا ہم یا اب دوز خ سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ 10س عذاب کی وجہ یہ ہے کہ جب صرف اللہ واحد کو پکارا جاتا تھا تو تم کشر کرتے تھے اور جب اس کے ساتھ کسی کوشریک کرلیا جاتا تھا تو تم اس پر ایمان لاتے تھے کہ بس فیصلہ صرف اللہ ہی کا ہے جو بہت بلنداور بہت بڑا ہے 0 (المومن: ۱۲-۱۰)

قیامت کے دن کفار کے اپنے او پر غصہ کی وجوہ

اس سے پہلی آینوں میں مؤمنوں کے مرتبہ اور مقام کا ذکر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حاملین عرش ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان آیتوں میں پھر کفار کے اخروی احوال بیان کیے جارہے ہیں 'کیونکہ ایک ضد کے احوال سے دوسری ضد کے احوال کھر کرسامنے آجاتے ہیں۔

المُون: ۱۰ میں فرمایا: 'قیامت کے دن کفارسے به آواز بلندیہ کہا جائے گا کہ تہمیں اپنے اوپر جوغصہ آرہا ہے اس سے کہیں سنگین اللہ کا غصہ ہے جوتم پراس وقت آتا تھا جب تہمیں (اللہ کی توحید پر) ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تھی پھرتم کفر کرتے تھے''۔خلاصہ یہ ہے کہ جب کفاراپنے آپ کو دوزخ کی آگ میں جھلتے ہوئے دیکھیں گے تو آئیس اپنے اوپر شخت غصہ آئے گا'اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ جب دنیا میں تہمیں اللہ کی توحید پر ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم اس کا انکار کرتے تھے تو اللہ تم پر اس سے کہا جائے گا کہ جب دنیا میں تہمیں اللہ کی توحید پر ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم اس کا انکار کرتے تھے تو اللہ تم پر اس سے کہیں زیادہ ناراض ہوتا تھا جتنا آج تمہیں اپنے اوپر غصہ آرہا ہے' یہ اللہ تعالیٰ کے غضب ہی کا تمرہ ہے کہ آج تم دوزخ کی آگ میں جھل رہے ہو۔

اکفارکوجو آخرت میں اپنے او پرغصہ آئے گائمفسرین نے اس کی حسب ذیل توجیہات بیان کی ہیں:

(۱) قیامت کے دن جب وہ جنت اور دوزخ کو دیکھیں گے تو انہیں اپنے او پر غصہ آئے گا کہ کیوں انہوں نے دنیا میں اپنی کلذیب اور اپنے کفریر اصرار کیا جس کے نتیجہ میں آج وہ دوزخ کی آگ میں جل رہے ہیں۔

(۲) کا فرسر داروں کے پیرو کارائپے سر داروں پر غصہ کریں گے کہ کیوں انہوں نے ان کوشرک اور بت پرتی پرلگایا جس کی وجہ سے آج انہیں دوزخ میں عذاب ہور ہا ہے اور ان سر داروں کو اپنے پیرو کاروں پر غصہ آئے گا کہ ان پیرو کاروں نے ان

marfat.com

کی مخالفت کیوں نہ کی اور بت پرتی کو کیوں نہ ترک کیا' کیونکہ پیروکاروں کی پیروی کرنے کی وجہ سے آج انہیں وہرا عذاب ہور ہاہے۔

(٣) جب دوزخ میں ابلیس کا فروں سے یہ کہے گا:''میں نے تم پر کفر کرنے کے لیے کوئی جرنہیں کیا تھا سوااس کے کہ میں نے تم کو کفر کرنے کی دعوت دی سوتم نے میری دعوت کو قبول کرلیا' لہذاتم مجھے ملامت نہ کرؤ تم اپنے آپ کو ملامت کرؤ'۔ (ابراہیم ۲۲) اس وقت کا فرول کو اپنے او پر شدید عصر آئے گا کہ انہوں نے ابلیس کی دعوت کیوں قبول کی اور کیوں اس وجہ سے دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔

کفارسے بلند آواز میں بیہ خطاب جہنم کے محافظ کریں گے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ غیب سے ان کوندا کی جائے 'باقی اس آیت میں بیفر مایا ہے:''اللہ کوان پر جوغصہ ہوگاوہ ان کے غصہ سے کہیں زیادہ ہے' غصہ کامعنی ہے: خون کا جوش میں آنا اور بیہ اللہ کے لیے محال ہے'اں لیے یہاں اس کا لازمی معنی مراد ہے یعنی ان پر انکار کرنا اور ان کوز جر و تو بیخ کرنا اور ڈانٹ ڈ بیٹ کرنا۔

المومن: •ا كے بعض تراجم

`المومن: •اکاتر جمہ بہت مشکل اور پیچیدہ ہے اور بہت سے متر جمین کا کیا ہوا تر جمہ غیر واضح ہے ہم قارئین کی علمی ضیافت کے لیے بعض تر اجم نقل کررہے ہیں اور آپخر میں ایک بار پھر اپنا تر جمہ ذکر کریں گے کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے: شیخ محمود حسن دیو بندی متوفی ۱۳۳۹ ہے کھتے ہیں:

جولوگ منکر ہیں ان کو پکار کر کہیں گے: اللہ بیزار ہوتا تھا زیاہ اس سے جوتم بیزار ہوئے ہوا پنے جی سے' جس وقت تم کو بلاتے تھے یقین لانے کو' پھرتم منکر ہوتے تھے۔

اعلى حضرت امام احدرضا خان متوفى مهااه لكصة بين:

بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کوندا کی جائے گی کہ ضرورتم سے اللہ کی بیزاری اس سے بہت زیادہ ہے جیسے تم آج اپنی جان سے بیزار ہو جب کہتم ایمان کی طرف بلائے جاتے تو تم کفر کرتے۔

يشخ اشرف على تقانوى متوفى ١٣٦٨ ولكهت بين:

جولوگ کافر ہوئے (اس وقت)ان کو پکارا جاوے گا کہ جیسے تم کو (اس وقت) اپنے سے نفرت ہے اس سے بڑھ کر خدا کو (تم سے ) نفرت تھی جب کہ تم (ونیامیں )ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے پھرتم نہیں مانا کرتے تھے۔

محدث اعظم هند مجهوجهوي متوفى ١٣٨١ ه لكصة بن:

ہے شک جنہوں نے کفر کیا بکار دیئے جا کیں گے کہ یقیناً اللہ کی بیزاری کہیں زیادہ بڑی ہے تمہاری خود اپنی ذات سے بیزاری سے کہ جب بلائے جاتے تم ایمان کی طرف تو انکار کر دیتے۔

علامهاحمر سعيد كاظمي متوفي ٢٠٠١ ه لكصتر بين:

بے شک (قیامت کے دن) کا فروں کو پکار کر کہا جائے گا کہ ضرور اللہ کی خفگی بہت بڑی ہے تمہاری اپنی خفگی سے تمہاری جانوں پر جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے۔

جسٹس پیرمحد کرم شاہ الاز ہری متوفی ۱۳۱۹ ه لکھتے ہیں:

بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ندا دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی (تم سے ) بیزاری بہت زیادہ ہے اس بیزاری سے جو

فيلدونهم

#### marfat.com

تہيں اپن آپ سے ہے۔ (ياد ہے) جبتم بلائے جاتے ايمان كى طرف تو تم كفركيا كرتے۔ ہم نے اس آيت كا ترجمه اس طرح سے كيا ہے:

( تیامت کے دن ) کفار سے بہ آ واز بلندید کہا جائے گا کہ مہیں اپنے اوپر جو ظعمہ آ رہاہے اس سے کہیں تھیں اللہ کا ظعمہ ہے جوتم پراس وقت آتا تھا جب تہمیں (اللہ کی توحید پر)ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تھی پھرتم کفر کرتے تھے۔

الزمر: الا میں فرمایا: ''وہ کہیں گے: اے ہارے رب! تو نے ہمیں دوبار موت دی اور دوبار زندہ فرمایا ،ہم نے اپنے

گناہوں کا اعتراف کرلیا' آیا اب دوزخ سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ O'' دوموتوں اور دو حیاتوں کی تفسیر میں متقد مین کے اقوال

الله تعالی نے انسان کو دوموتیں اور دوحیا تیں دی ہیں اس کی متعد تغییریں ہیں۔

امام ابوجعفر محد بن جربرطبری متوفی ۱۳۱۰ ها پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

قادہ اورضاک حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اور ابو مالک بیان کرتے ہیں کہلوگ اپنے آباء کی پشتوں میں (نطفہ کی صورت میں) مردہ نیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں زندہ کیا' پھر ان کو دنیا میں موت دی' پھر قیامت کے دن ان کو حساب کتاب کے لیے زندہ کرےگا۔

۔ اورسدی نے بیان کیا: اس کو دنیا میں موت دی گئ کھران کوقبر میں زندہ کیا گیا اوران سے سوال کیا گیا اور خطاب کیا گیا' پھراس کے بعدان کوقبر میں موت دی جائے گئ کھران کوآخرت میں زندہ کیا جائے گا۔

برس این زید نے کہا: اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کی پشت سے لوگوں کو نکال کران کوموت دی' پھران کی ماؤں کے رحموں میں ان کوزندہ کیا پھر دنیا میں ان کوموت دی' پھر آخرت میں ان کوزندہ کرےگا۔

(جامع البيان جز ٢٣م ص ٢١ \_ ٧٠ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

علامہ ابوالحس علی بن محمد الماور دی التوفی • ۴۵ مے علامہ ابوعبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی التوفی ۲۲۸ مے اور دیگرمفسرین نے دوموتوں اور دوحیاتوں کے بہم محمل بیان کیے ہیں۔ (النک والعیونج۵س ۱۳۷ الجامع لا حکام القرآن ص۲۲۹۔۲۲۵)

یو رویں رویوں نیار متوفی ہے کے سے مافظ جلال الدین سیوطی متوفی اا9 سے علامہ اساعیل حقٰی متوفی سے ااسے نے بھی بغیر کسی ترجیح اور بحث کے ان تین اقوال کا ذکر کیا ہے۔ (تفییر ابن کثیرج مهص ۴ الدرالمنثورج سے ۴۳٬ روح البیان ج ۴۸س۲۲۰)

ان اقوال میں قبر میں حیات کا ذکر آگیا ہے اس لیے ہم قبر میں حیات کے ثبوت میں ایک حدیث کا ذکر کررہے ہیں۔ قبر میں حیات کے حصول پر دلیل بیر حدیث ہے:

حضرت البراء بن عازب رضى الله عنه سے ایک طویل حدیث مروی ہے اس میں رسول الله صلى الله علیه وسلم كابيارشاد

پھراس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جائے گی' پھراس کے نہ جہ میں کیسے جہ رہ کی میٹر اس سے

فتعاد روحه في جسده فياتيه ملكان

فيجلسانه. الحديث

پاس دوفر شتے آئیں گے جواس کو بٹھا دیں گے۔ میں میں میں قبل میں میں میں ایس اس میں میں میں میں ایس المیش

(سنن ابوداؤدرقم الحديث: ٣٤٥٣) منداحمه جهم ٢٨٥ طبع قديم منداحمه جهم ٣٩٩٥٥ من قم الحديث: ١٨٥٣٣) مصنف ابن الي شيبه جهم ٣٨٠٣ - ٣٨ ٢٣٠ سام ١٩٠٠ عن ١٩٥٠ صبح ابن خزيمه ص ١١٩ المتدرك جاص ٣٨ - ٣٧ شعب الايمان رقم الحديث: ٣٩٥ سنن ابن ملجه رقم الحديث: ١٥٣٩ الترغيب والتربيب رقم الحديث: ٥٢٢١ مجمع الزوائدج ٣٩ ص ٥٠- ٣٩)

جلدوتم

#### دوموتوں اور دوحیاتوں پراعتر اضات کے جوابات

اس آیت میں جودوموتوں اور دوحیاتوں کا ذکر کیا گیا ہے اس پر ایک اعتراض بیہ وتا ہے کہ بید کفار کا قول ہے اس لیے بیہ دوموتوں اور دوحیاتوں پر دلیل نہیں بن سکتا' اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان کا یہ قول غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کو وہیں

اس پر دوسرااعتراض سے ہے کہایک حیات دنیا میں ہے اور دوسری حیات قبر میں ہوگی اور تیسری حیات آخرت میں ہوگی، اس طرح تین حیاتیں ہوگئیں اور بیاس آیت کے خلاف ہے'اس کا جواب بیہ ہے کہ قبر میں جوحیات ہو گی وہ غیر ظاہر اور غیر محسوں ہوگی'اس لیے کفار نے اس کا ذکر نہیں کیا۔

اس پرتیسرااعتراض پیہ ہے کہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ مؤمنین جنت میں داخل ہونے کے بعد کہیں گے: أَفَمَا خُنُ بِمَيْتِينَ ﴿ إِلَّا مُوْتَتَنَّا الْأُولِي وَمَا خُنُ

آیا ہم اب مرنے والے نہیں ہیں ) سوا ہماری پہلی موت کے اور نہ ہم کوعذاب دیا جائے گان

بِمُعَنَّ بِينِيُ ۞ (الصَّفَّت:٥٨\_٥٩)

پس سورة الصَّفَّت میں صرف ایک موت کا ذکر ہے اور سورهٔ المؤمن میں دوموتوں کا ذکر ہے اور چونکہ الصَّفت میں مؤمنین کے قول کا ذکر ہے اور المؤمن میں کفار کے قول کا ذکر ہے' اس لیے مؤمنین کے قول کو ترجیح دینی چاہیے۔ لہذا قیامت سے پہلے مرف ایک موت کا ثبوت ہو گا اور دوموتوں کا ثبوت نہیں ہو گا۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ جنت میں مؤمنین صرف اس موت کا ذکر کریں گے جو ہر شخص پرا لگ الگ طاری کی گئی اور وہ ایک ہی موت ہے اور قیامت میں صور پھو نکنے کے بعد جوموت آئے گی وہ اجتماعی موت ہو گی اور ہرشخص کی الگ الگ موت نہیں ہو

ان جوابات سے بیجمی واضح ہوگیا کہ اللہ تعالی جولوگوں پر دوبار موت طاری کرے گا اس سے مراد پہلی موت وہ ہے جو دنیا میں انسان کی روح قبض کیے جانے سے محقق ہوتی ہے اور یہ ہر انسان کی انفرادی موت ہے اور دوسری موت وہ ہے جو قیامت کے دن صور پھو نکنے سے عام لوگول کی موت واقع ہوگی اور بیتمام انسان کی اجماعی موت ہے اور دو حیاتوں سے مراد ایک وہ حیات ہے جوانسان کے پیدا ہونے کے بعد ہوتی ہے اور یہ ہرانسان کی انفرادی حیات ہے اور دوسری حیات وہ ہے جب قیامت کے بعدسب لوگوں کوزندہ کیا جائے گا اور بیتمام انسانوں کی اجتماعی حیات ہے۔

المومن: ١١ كى نفسير ميں امام رازي كاسدى كى تفسير كواختيار كرنا

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ ھے نے سدًی کے قول کور جیح دی ہے وہ لکھتے ہیں:

كفار نے اپنے ليے دوموتوں كو ثابت كيا ہے كيونكه انہوں نے كہا: ' اے ہمارے رب! تو نے ہميں دومرتبه مارا' ان دو موتوں میں ایک موت وہ ہے جس کا دنیا میں مشاہرہ کیا گیا' پس ضروری ہوا کہان کی دوسری حیات قبر میں ہو' حیٰ کہاس حیات ا المعدجوموت آئے وہ ان کی دوسری موت ہو۔اب اگر بیاعتر اض کیا جائے کہ اکثر مفسرین نے بیکہا ہے کہ پہلی موت سے نسان کی اس حالت کی طرف اشارہ ہوتا ہے جب انسان نطفہ اور علقہ (جما ہوا خون ) ہوتا ہے اور دوسری موت سے اس موت **کی طرف اشارہ ہے جوانسان کو دنیا میں پیش آتی ہے تو یہ کیوں نہیں ہوسکتا کہ ان دوموتوں سے یہی دوموتیں مراد ہوں (جیسا** كمحضرت ابن عباس اور قاده وغيرها كاتول ب) اوراس پردليل يه ب كمالله تعالى في مايا ب:

#### martat.com

#### زنده کیا بحرتم کومارےگا۔

التحريمية كمر (القره: ١٨)

'' اورتم مردہ تھے' اس سے مرادانسان کی وہ حالت ہے جب وہ نطفہ اور علقہ تھا۔

اس مسئلہ کی تحقیق اس طرح ہے کہ امات (مارنے موت طاری کرنے) کے دومعنی ہیں: (۱) کمی چیز کومردہ بیدا کرنا اس مسئلہ کی تحقیق اس طرح ہے کہ امات (مارنے موت طاری کرنے) کے دومعنی ہیں: (۱) کمی چیز کو مردہ بیدا کرنا ہونے کوئی شخص کہے: درزی کے لیے اس کی مخوائش ہے کہ وہ ابتداء میرے کیڑے کو برداسی کردے یا وہ پہلے اس کو چھوٹا سیئے پھر اس کو بردا کر کے سیئے پس اس طرح کیوں جائز نہیں ہے کہ اس میرے کیڑے کو برداسی کردے یا وہ پہلے اس کو چھوٹا سیئے پھر اس کو بردا کر کے سیئے پس اس طرح کیوں جائز نہیں ہے کہ اس اس میں بھی یہی مراد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نطفہ کی حالت میں ان کو ابتداء مردہ پیدا کیا اور بیمراد نہ ہو کہ پہلے ان کو زندہ کیا 'پھر بعد میں ان پرموت طاری کی۔

اس دیل کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں ''امات '' کالفظ ہے' جس کامعنیٰ ہے: مارٹا اور موت طاری کرنا اور بیاس کو ستازم ہے کہ موت سے پہلے حیات ہو کیونکہ اگر موت پہلے سے حاصل ہواور پھر اس پرموت طاری کی جائے تو یہ تحصیل حاصل ہے اور ''کنتم امو اتا '' کامعنیٰ یہ ہے کہ وہ پہلے سے مردہ تھے' یمعنیٰ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرموت طاری کی ہے اور جس ہے اور جس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر دوبار موت طاری کی اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ موت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر دوبار موت طاری کی اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ موت ہوگا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر دوبار موت طاری کی اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ موت اطاری کرنا ہی وقت صادق ہوگا جب اس سے پہلے حیات ہو۔ (تغیر کبیرج ہوس ۲۹۵ سے ہم افکار ہروت ۱۳۱۵ھ) و گیر مفسر بین کا حضرت ابن عباس کی طرف مفسوب تفییر کو اختیار کرنا

قاضی بیضاوی متوفی ۱۸۵ ہے علامہ ابوالبر کات تنفی متوفی ۱۵۰ ہے علامہ خازن متوفی کا کہ علامہ ابوالحیان اندلی متوفی اضی بیضاوی متوفی ۱۸۵ ہے علامہ ابوالحیان اندلی متوفی محدد آلتی بین متوفی ۱۲۵ ہے دوخرت ابن عباس اور قمادہ وغیرها کے محدد قاضی ثناء اللہ پانی پتی متوفی ۱۲۲۵ ہے اور علامہ سید محمود آلوی متوفی ۱۲۵ ہے دوخرت ابن عباس اور قمادہ وغیرها کے قول کو ترجیح دی ہے کہ لوگ اپنے آباء کی پشتوں میں (نطفہ کی صورت میں) مردہ تھے پھر اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں زندہ کیا کھران کو دنیا میں دندہ فرمائے گا

اس پرامام رازی کا بیاعتراض ہے کہ نطفہ کی حالت میں جوموت ہے اس پرموت کا معنیٰ تو صادق آتا ہے جیسا کہ 'کنتم امسوات ''میں ہے' لیکن امات (مارنا' موت طاری کرنا) کا معنیٰ صادق نہیں آتا' کیونکہ موت طاری کرنا اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس سے پہلے زندگی ہوئی '' امت نا اثنتین ''المومن: المیں اس کا معنیٰ ہے:'' دنیا کی زندگی کے بعد موت طاری کی ''۔ اس کا جواب علامہ نفی اور علامہ ابوالحیان اندلی وغیرہ نے بیدیا ہے کہ ''کنتہ امسوات ''اور نطفہ کی حالت میں جوموت ہے اس پر جواب علامہ نفی اور علامہ ابوالحیان اندلی وغیرہ نے بیدیا ہے کہ ''کنتہ امسوات ''اور نطفہ کی حالت میں جوموت ہے اس پر امات (موت طاری کرنے) کا معنیٰ مجازاً صادق آتا ہے' جیسے کہا جاتا ہے کہ سجان ہے وہ ذات جس نے مجھر کا چھوٹا اور ہاتھی کا براجہم بنایا اور جیسے کنواں کھود نے والے سے کہا جاتا ہے کہ کویں کا منہ نگ رکھنا اور اس کی تدکوکشادہ رکھنا اور اس کی جھوٹا اور اس کی جھوٹا اور اس کی بہلے جھوٹا اور اس کی بہلے جھوٹا اور اس کی بیان اللہ نے مجھر کا براجہم بنایا پھر اس کو بردا کیا' بلکہ ابتداء مجھر کا چھوٹا اور اس کی بیان بلکہ ابتداء مجھر کا جھوٹا اور اس کی بہلے اللہ نے مجھر کا بردا جس بنایا پھر اس کو بردا کیا' بلکہ ابتداء مجھر کا جھوٹا اور اس کی بیان بلکہ ابتداء میں کا بہلے جھوٹا جس بنایا پھر اس کو بردا کیا' بلکہ ابتداء میں کا بہلے جھوٹا جس بنایا پھر اس کو بردا کیا' بلکہ بنداء میں کا بہلے جھوٹا جس بنایا پھر اس کو بردا کیا' بلکہ ابتداء میں کہ بلکہ ابتداء میں کا بہلے بھوٹا جس بنایا بھر اس کو بردا کیا' بلکہ بنداء بھوٹا اور اس کی بندا بھر کیا ہوٹا کہ بیک اللہ بھر کیا ہوٹا کہ بیک اللہ بھر کیا ہوٹا کہ بیک اللہ بیا ہوٹوں کیا بیان بھر کیا ہوٹوں کیا بیان بھر کیا ہوٹوں کیا بیان بھر کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا بیان بھر کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا بیان کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں کیا ہوٹوں

ہاتھی کا برداجسم بنایا۔
''امتنا اثنتین '' میں (تونے ہم پر دوبار موت طاری کی) موت طاری کرنے کا مجازی معنی مراد ہے ' یعنی تونے ہمیں المعنی اثنتین '' میں (تونے ہم پر دوبار موت طاری کی) موت طاری کرنے کا مجازی معنی مراد ہے ' یعنی تونے ہمیں نظفہ کی صورت میں ابتداءً مردہ بیدا کیا۔ اس میں نکتہ ہے کہ جب ایک مخلوق کو چھوٹا اور بردا دونوں صفات کے ساتھ بنانا جائز ہے تو خالق اور صانع کی مرضی ہے کہ وہ اس کو ابتداءً نواہ چھوٹا بنادے جیسے مجھر کو چھوٹا بنایا' خواہ ابتداءً بردا بنا دے جیسے ہاتھی کو بردا بنایا' اسی طرح کنواں کھودنے والا ابتداءً خواہ کنویں کا منہ تنگ کھود ہے خواہ فراخ کھودئے پس اسی طرح '' امتنا اثنتین '' (تونے بنایا' اسی طرح کنواں کھودنے والا ابتداءً خواہ کو یہ کا مجازی معنی مراد ہے۔ یعنی تونے نطفہ کی حالت میں ہمیں ابتداءً مردہ پیدا ہم پر دوبار موت طاری کی) میں موت طاری کرنے کا مجازی معنی مراد ہے۔ یعنی تونے نطفہ کی حالت میں ہمیں ابتداءً مردہ پیدا

marfat.com

كيا- (تغيير بيضاوى مع الخفاجى ج٨ص ٢٣٥-٢٣٣ مدارك التزيل على هامش الخازن جهص ٢٨- ١٤ البحر الحيط ج٥ص٢٣١-٢٣١ تغير مظهر ق ح٨ص ٢٣٧-٢٣٦ بوح المعانى جز٣٢ص ٨١)

مذکورہ مفسرین کے جواب کاصیح نہ ہونا

ندکوره مفسرین کابیہ جواب صحیح نہیں ہے اور اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

- ا) ''امتنا اثنتین'' کاحقیقی معنی مارنا اور موت طاری کرنا ہے'جس کا تقاضا ہے کہ پہلے زندگی دی جائے پھراس کو زائل کیا جائے 'اس کو بلا وجہ ابتداء مردہ پیدا کرنے کے مجازی معنی پرمحمول کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ مجاز پر اس وقت محمول کیا جاتا ہے جب حقیقت محال ہواور یہاں حقیقت محال نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم اس آیت کو حضرت ابن عباس اور قادہ وغیرہ کے قول کے وغیرہ کے قول کے محمول کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر میاس کو حضرت ابن عباس اور قادہ وغیرہ کے قول کے تابع کرنا جائز نہیں ہے جب کہ اس قول کی حضرت ابن عباس کی طرف نسبت بھی سندھیجے سے ثابت نہیں ہے۔ نہ کی تابع کرنا جائز نہیں ہے جب کہ اس قول کی حضرت ابن عباس کی طرف نسبت بھی سندھیجے سے ثابت نہیں ہے۔ نہ کی حدیث کی کتاب میں اس کا ذکر ہے' اس لیے ان مفسرین کی یہ تاویل صحیح نہیں ہے۔
- (۲) "امت الثنتین" کامعنی ہے تونے ہم کو دوبار مارااور دوسری موت کامعنی بالاتفاق" زندگی دے کر مارنا" اور" زوال حیات" ہے اب اگر پہلی موت کامعنی ابتداء مردہ پیدا کرنا ہوتو اس آیت میں بہ یک وقت امات کے دومعنوں کا مراد لیمنالازم آئے گا" "ابتداء مردہ پیدا کرنا" ہے اور" حیات کو زائل کرنا" ہے قیقی معنی ہے اور ایک لفظ سے دو معنوں کا ارادہ کرنا اور حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے ان مفسرین کی بیتا ویل سیحے نہیں ہے۔
- (۳) اگریہ تکلف کیا جائے کہ ہم یہاں عموم مجاز مراد لیتے ہیں 'یعنی مطلقاً موت خواہ ابتداء ہو جیسے نطفہ کی صورت میں اور خواہ زوال حیات ہو جیسے دنیا کی موت ہے تو میں کہوں گا کہ جب اس تکلف بعید کے بغیر قرآن مجید کی اس آیت کا معنی درست ہے تو اس بعید تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے' اس آیت میں فرمایا ہے ۔'' تو نے ہم پر دوبار موت طاری کی اور یہ ایک بار دنیا میں زندہ کیا اور پھر صور قیامت سے موت طاری کی اور یہ ایک بار دنیا میں زندہ کیا اور دوسری بار قبر میں زندہ کیا اور پھر صور قیامت سے موت طاری کی اور یہ امات کا حقیقی معنی ہے اور دوبار زندہ کیا ' ایک بار دنیا میں زندہ کیا اور دوسری بار قیامت کی موت کے بعد زندہ کیا اور اگر ہے کہ امات کا حقیقی معنی ہے اس طرح تین زندگیاں ہو گئیں اور قرآن مجید میں دوبار زندہ کرنہیں کیا۔

  اس کا جواب سے بے کہ چونکہ قبر کی زندگی غیر ظاہر' غیر محسوں اور غیر مشاہد ہے' اس لیے کفار نے اس کا ذکر نہیں کیا۔

  اسکا جواب سے بے کہ چونکہ قبر کی زندگی غیر ظاہر' غیر محسوں اور غیر مشاہد ہے' اس لیے کفار نے اس کی طرف منسوب ' سدی اور ابن زیدگی تفسیر کا صحیح نہ ہونا

میرے بزدیک دوبار مارنے اور دوبار زندہ کرنے کی تفییر میں مذکورہ تینوں قول درست نہیں ہیں مطرت ابن عباس کی مرف منسوب اور قادہ وغیرہ کا قول اس لیے درست نہیں ہے کہ انہوں نے کہا: پہلی بار مارنا نطفہ کی حالت میں موت ہے 'الانکہ مارنے کا معنی حیات کوزائل کرنا ہے' ابتداء مردہ پیدا کرنا نہیں ہے' جسیا کہ تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے اور اس قول کی خلط ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں تین موتیں ہوجا کیں گی ایک موت نطفہ کی حالت میں دوبار موت طاری کرنے ازندگی کے بعد طبعی موت اور تیسری موت صور اسرافیل سے قیامت کی موت حالانکہ قرآن مجید میں دوبار موت طاری کرنے ذکر فرمایا ہے۔

امام رازی نے اس آیت کی تغییر میں سدی کے قول کو اختیار کیا ہے 'سدی نے کہا: ان کو دنیا میں موت دی گئ' پھر ان کوقبر ازندہ کیا گیا' پھر اس کے بعد ان کوقبر میں موت دی جائے گی اور پھر ان کو آخرت میں زندہ کیا جائے گا۔

marfat.com

جلدوتهم

للقرآر

سدی کا یہ قول اس لیے سی خبیں ہے کہ انہوں نے دنیا ہیں زندہ کرنے کا شار نیس کیا اور قبر کی زندگی کا شار کیا ہے والا کہ دنیا کی زندگی ظاہر اور غیر مشاہد ہے اور اگر ان کے قول ہیں دنیا کی زندگی کا بھی اعتبار کر لیا جائے تو پھر تین بار زندہ کرنا لازم آئے گا اور یہ قرآن مجید کے خلاف ہے کیونکہ قرآن مجید ہیں دوبار زندہ کرنے کا ذکر ہے۔

ابن زید کا قول اس لیے درست نہیں ہے کہ انہوں نے کہا: ان کو زندہ کرنے کا معنیٰ ہے حضرت آ دم کی پشت سے ان کی اولا دکو نکا لنا اور ان سے اپنی ربوبیت کا عہد لینا 'پھر اس کے بعد ان کو مارنا 'پھر ان کو دنیا ہیں زندہ کرنا 'پھر ان کو مارنا 'پھر ان کو دنیا ہیں زندہ کرنا اور اس تفیر کے اعتبار سے ان کو تین بار زندہ کرنا لازم آئے گا اور اگر قبر کی حیات کو بھی شامل کر لیا جائے تو پھر جار مرتبہ زندہ کرنا لازم آئے گا اور یہ قرآن مجید ہیں صرف دو بار زندہ کرنے کا ذکر ہے۔

المومن: ١١ کی تفسیر میں مصنف کا موقف

اس لیے اس آیت کی صحیح تفیر نہ وہ ہے جو حضرت ابن عباس کی طرف منسوب ہے ادر جس کو قاضی بیضاوی علامہ ابو الیان اور علامہ آلوی وغیرہ نے اختیار کیا ہے اور نہ اس کی وہ تغییر صحیح ہے جو سدی نے کی ہے اور جس کو امام رازی نے اختیار کیا ہے اور نہ ابن زید کی تفییر صحیح ہے '(اس کو کسی نے اختیار نہیں کیا) اس کی صحیح تفییر صرف ہے ہے کہ دوبار مار نے سے مراد ہے دنیا میں زندگی دیا اور قیامت کے بعد زندہ میں زندگی دیا اور قیامت کے بعد زندہ میں زندگی دیا اور قیامت کے بعد زندہ کرنے میں نہ گئی کی طرف سے ہے اور اس کے رسول کی نے میں نہ کی طرف سے ہے اور اس کے رسول کی فیضان ہے اور اس کے اللہ اور اس کا رسول اس سے مُری جیں۔والحمد للہ درب الخلمین کی فیضان ہے اور اگر کے فیضان ہے اور اس کا دسول اس سے مُری جیں۔والحمد للہ درب الخلمین

المومن : ١٢ ميں فرمايا: ' اس عذاب كى وجہ يہ ہے كہ جب صرف الله واحد كو پكارا جاتا تھا تو تم كفر كرتے تھے اور جب اس كے ساتھ كى كوشر يك كرليا جاتا تھا تو تم اس پرايمان لاتے تھے پس فيصله صرف الله ہى كا ہے جو بہت بلنداور بہت بڑا ہے 0 '' خوارج كى تعريف اور ان كا مصداق

اس آیت میں فرمایا ہے:'' فیصلہ صرف اللّٰہ کا ہے'' خوارج اس آیت کے ظاہر پراعتقادر کھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ فیصلہ صرف اللّٰہ کا ہےاورا گرکوئی اور فیصلہ کرے تو وہ کا فرہے۔

خوارج کوفہ کے زاہدوں کی ایک جماعت تھی، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت سے اس وقت نکل گئے جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہا کے درمیان دو فیصلہ کرنے والوں کو مقرر کیا گیا، اس کا سب بیر تھا کہ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ طول پکڑ گئی تو دونوں فریق اس پر متفق ہو گئے کہ خلافت کس کا حق ہے؟ اس کا فیصلہ پر راضی ہوں گئے کہ خلافت کس کا حق ہے؟ اس کا فیصلہ پر راضی ہوں گئے دھرت ابوموی اشعری اور حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہا کو مقرر کر دیا جائے اور دونوں فریق ان کے فیصلہ پر راضی ہوں گئی اس وقت خوارج نے کہا: ''حکم صرف اللہ کا ہے' حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بیکلہ برحق ہے لیکن اس سے جس معنیٰ کا ادادہ کیا گیا ہے وہ باطل ہے' خوارج کی تعداد بارہ ہزارتھی' انہوں نے حضرت علی کی خلافت کا انکار کیا اور اپنی مخالفت کا جمنڈ انصب کر دیا اور خون ریزی اور ڈاکے مارٹا شروع کر دیۓ' حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیاوگ اپنی فیصلہ سے رجوع کر لیس۔ مگر بیا لوگ جنگ رنے کے سواکس بات سے راضی نہیں ہوئے۔ پھر حضرت علی نے نہروان کے علاقہ میں ان سے جنگ کی نہروان بغداد کے قریب ایک شہر ہے' حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان میں سے اکثر کوئل کر دیا اور ان میں سے بہت کم زندہ نجے۔خلاصہ بیا بغداد کے قریب ایک شہر ہے' حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان میں سے اکثر کوئل کر دیا اور ان میں سے بہت کم زندہ نے۔خلاصہ بیا احد دی قریب ایک شہر رائی میں تصریح کا تارک ہووہ بھی کا فر ہے' بعض فی اداد ہتے میں ان کی بو عقید گی اور گراہی کی طرف اشارہ ہے اور بعض میں ان کی گم راہی میں تصریح کا تارک ہووہ بھی کا فر ہے' بعض فیا اداد بٹ میں ان کی بو عقید گی اور گراہی کی طرف اشارہ ہے اور بعض میں ان کی گم راہی میں تصریح ہے۔

marfat.com

جلدوتهم

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ

کچھتیم فرمار ہے تھے' آپ کے پاس بنوتمیم کا ایک شخص آیا جس کو ذوالخویصر ہ کہتے تھے' اس نے کہا: یا رسول اللہ! عدل کیجے۔
آپ نے فرمایا: تم پرافسوں ہے آگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ اگر میں نے (بالفرض) عدل نہیں کیا تو پھر
میں ناکام اور نامرا د ہو جاؤں گا' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ! جھے اجازت د جیجے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں'
آپ نے فرمایا: اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس کے ایسے اصحاب ہیں کہتم میں سے کوئی شخص اپنی نماز کوان کی نماز کے مقابلہ میں حقیر جانے گا' پیلوگ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان ان کے گلوں سے
جانے گا اور اس بیں کوئی چیز نہیں ہوگی' پھر اس کے پٹھے کو دیکھا جائے جو چھڑ میں اس کے پھل کے داخل ہونے کی جگہ سے او پر
جانے گا تو اس میں کوئی چیز نہیں ہوگی' پھر اس کے پٹھے کو دیکھا جائے جو چھڑ میں اس کے پھل کے داخل ہونے کی جگہ سے او پر
جانے گا تو اس میں کوئی چیز نہیں ہوگی' پھر اس کے پٹھے کو دیکھا جائے جو چھڑ میں اس کے پھل کے داخل ہونے کی جگہ سے او پر
جانے گا تو اس میں کوئی چیز نہیں ملے گا۔ اس طرح آگر اس کی نظمی کو دیکھا جائے تو اس میں بھی پھر نہیں سے گا۔ (نھی تیر میں کے لگا یا جائے تو اس میں بھی پھر نہیں سے گا۔ (نھی تیر میں کائی جانے والی لکڑی کو کہتے ہیں) اس طرح آگر اس کے پئر کو دیکھا جائے تو اس میں بھی پھر نہیں سے گا مالانکہ گو ہر اور خون سے دو میر گرز رچکا ہے' پیلوگ میلائوں کے اضال طبقہ کے خلاف بعادت کریں گے اور شراور فساد پھیلا کیں گے۔
خوارج کے متعلق ا حادیث

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه نے فرمایا: میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے بیہ حدیث رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے تن فی اور میں گوائی دیتا ہوں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه نے ان (خوارج) سے جنگ کی تھی۔اس وقت میں بھی حضرت علی رضی الله عنه کے ساتھ تھا' حضرت علی رضی الله عنه نے اس شخص کو تلاش کرنے کا حکم دیا جس کورسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس گروہ کی علامت کے طور پر بیان فرمایا تھا' اس کو تلاش کیا گیا' پھر وہ لایا گیا۔ میں نے اس کو دیکھا تو اس کا پورا حلیه رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بیان کردہ اوصاف کے مطابق تھا۔ (صیح ابنجاری رقم الحدیث: ۱۲۲ میں میح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۲ میں میان کردہ اوصاف کے مطابق تھا۔ (صیح ابنجاری رقم الحدیث: ۱۲۳ میں میں اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اوصاف کے مطابق تھا۔ (صیح ابنجاری رقم الحدیث: ۱۲۳ میں اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اوصاف کے مطابق تھا۔ (صیح ابنجاری رقم الحدیث: ۱۲۲ میں اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اوصاف کے مطابق تھا۔ (صیح ابنجاری رقم الحدیث: ۱۲۳ میں میں اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اوصاف کے مطابق میں اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اوصاف کے مطابق میں مندانی سعید الخدری رقم الحدیث: ۱۲۲۲)

عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے خوارج کا ذکر کر کے فر مایا: ان میں ایک ایسا شخص ہے جس کا اس خوشی میں اللہ تعالی نے ہوتھ تاقص ہے یا کٹا ہوا ہے اور اگرتم اس خوشی میں نیک اعمال کوترک نہ کروتو میں تنہیں وہ حدیث بیان کروں جس میں اللہ تعالی نے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان لوگوں سے وعدہ فر مایا ہے جو خوارج سے قال کریں گئے میں نے پوچھا: کیا آپ نے خود سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس حدیث کوسنا ہے؟ حضرت علی نے تین بار فر مایا: ہاں! رب کعبہ کی تم! ۔ (اس حدیث کی سند محمصلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس حدیث کوسنا ہے؟ حضرت علی نے تین بار فر مایا: ہاں! رب کعبہ کی تم !۔ (اس حدیث کی سند حدیث کا سندانی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: خوارج دوز خ کے کے حضرت عبد اللہ بن ابی اوفیل رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: خوارج دوز خ کے کے کے سند صندان ابن ماجہ قم الحدیث: ۱۲۵ اس حدیث کی سند ضعیف ہے)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: آخر زمانہ میں یا اس امت پ سے ایک قوم نکلے گی'وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے گلوں سے پنچ نہیں اترے گا' ان کی علامت سر (یا ونچیس)منڈ انا ہے' جبتم ان کود کچھوتو تم ان کوتل کر دو۔ (اس حدیث کی سند صحیح ہے)

(سنن ابو داؤ درقم الحديث: ٢٧ ٢٤ ٣٤ ٢٤ ٣٤ ٢٠٠ منن ابن ماجه رقم الحديث: ٤٥ أ مند احمد ٣٣٣ ٣٣٠ عاطبع قديم مند احمد ج٢٠٥ ٣٣٣ ' پوسسة الرسالة '١٣١٨ هُ المستد رك ج٢ص ١٣٤ مبامع المسانيد والسنن مندانس رقم الحديث:٢٦١٦ )

marfat.com

الترار

الله تعالى كا ارشاد ہے: وہى تم كوائي نشانياں دكھاتا ہے اور تمہارے ليے آسان سے رزق نازل فرماتا ہے اور مرف وہى لوگ نفیحت قبول کرتے ہیں جواللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں سوتم اللہ کی عبادت کرؤ اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہوئے' خواہ کا فروں کو یُرا لگے O (وہ) بلند در جات عطا فرمانے والا' عرش کا مالک ہے' وہ اپنے بندوں میں سے جس پر جا ہتا ہے اپنے تھم سے وحی نازل فر ماتا ہے تا کہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائ O جس دن سب لوگ ظاہر ہوں سے ان کی کوئی چیز اللہ سے چیپی ہوئی نہیں ہوگی' آج کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ کی' جو داحدسب پر غالب ہے O (المومن: ١٦-١١) آ فاق اورانفس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں

اس سے پہلے اللہ تعالی نے کفار پر وعید کی آیات کا ذکر فرمایا تھا اور ان آیوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حید اور قدرت کا ذ كر فر مايا ہے تاكہ بيرواضح موكہ جواليے غالب اور قوى كوچھوڑ كراپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں كى عبادت كرتے ہيں وہ اسی وعید کے سزاوار ہیں۔

المومن: ١٣ ميں بتايا ہے كەلىندىتعالى تمہارےاپے نفوں ميں اور آفاق ميں اپنی توحيد كے دلاكل اور اپنی قدرت كے شوام دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسان سے پانی نازل فرماتا ہے جوتمہارے رزق کا سبب ہے جس سے تمہارے بدن کے لیے غذا اورقوت فراہم ہوتی ہے' سواےمؤمنو!تم صرف خدائے واحد کی عبادت کرواورا پنی اطاعت اور عبادت میں کسی اور کی رضا اور خوشنو دی کوشامل نہ کرو۔ کیونکہ اخلاص ہی طیب ہے اور اللہ تعالی طیب ہے وہ طیب کے سواکسی چیز کوقبول نہیں فر ماتا۔

المومن ١٨٠ ميں فر مايا: ' (وه) بلند درجات عطا فرمانے والا عرش كا ما لك ہے'۔

الله تعالی خود بلند ہے اور مخلوق کے درجات بلند کرنے والا ہے

اس آیت میں ' رفیع الدر جات '' کالفظ ہے'اس کے معنیٰ میں دواخمال ہیں: ایک بیک دوہ بلند درجات عطافر مانے والا ہے اور دوسرا پیر کہ وہ خود بلندشان والا ہے'اگراس کامعنیٰ بیہ و کہ وہ بلند درجات عطا فرمانے والا ہے' تو اس کی تفصیل بیہ ہے کہ وہ انبیاء میں السلام اولياء كرام علاء عظام عام لوگول كواورخصوصاً بمارے ني سيدنا محصلي الله عليه وسلم كو بلندور جات عطا فر مانے والا ہے۔

انبياء يبهم السلام كمتعلق فرمايا:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمُ مَّنْ كَلَّمُ اللَّهُ وَمَ فَعَ بَعْضَهُ هُودَكِجِتٍ . (البقره:٢٥٣)

بررسول میں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا اور بعض نبیوں کوہم نے بہت درجات کی بلندی عطافر مائی۔

اورعلاء كے درجات بلندكرنے كے متعلق فرمایا: يَرْفِع اللهُ الَّذِينَ الْمُنُوامِنْكُمْ وَالَّذِينَ الْوَتُواالْعِلْمَ دَرَجْتٍ (الجادله:١١)

الله تم میں سے ایمان والوں کے اور علماء کے درجات بلند فرما تاہے۔

اوراولیاء اللہ کے درجات بلند کرنے کے متعلق میرحدیث ہے:

حضرت معاذین جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عز وجل ارشاد فرما تا ہے: جولوگ میری جلال ذات سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے نور کے ایسے منبر ہوں گے جن کی انبیاءاوں شہداء تحسین کریں گے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۹۰؛ منداحمہ ج۵ص۲۳۲ طبع قدیم' منداحمہ ج۳۳ص۳۸۴' رقم الحدیث: ۲۴۰۲۳ موً سبة الرسالة 'بيروت' ١٣٢١ ه صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٥٤٥ أهجم الكبيرج ٢٠ص ١٦٤ 'صلية الاولياءج ٥٥ ا١٢) جاروا

martat.com

اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کا بعض پر درجہ بڑھایا تا کہ تمہاری ان چیزوں میں آزمائش

وَهُوالَّذِي نُجَعَلُكُمُ خَلَيْفَ الْاَنْ ضِ وَمَ فَعَ بَعُضَكُمُ فَى مَعْ اللَّهِ فَاللَّهُ فَعَ اللَّهِ فَكُمُ فَى اللَّهُ فَعَ اللَّهُ فَعَلَمُ فَى اللَّهُ فَعَلَمُ اللَّهُ فَعَلَمُ فَعَ اللَّهُ فَعَلَمُ فَعَ اللَّهُ فَعَلَمُ فَعَ اللَّهُ فَعَلَمُ فَعَ اللَّهُ فَعَلَمُ فَعَ اللَّهُ فَعَلَمُ فَعَ اللَّهُ فَعَلَمُ فَعَ اللَّهِ فَعَلَمُ فَعَ اللَّهِ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَ اللَّهِ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَ اللَّهُ فَعَلَمُ فَعَ اللَّهُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَ اللَّهُ فَعَلَمُ اللَّهُ فَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَعِلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَعِلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ وَعِلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ 
(الانعام:١٦٥) كرے جوتم كودى بير

اورخصوصاً ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللّٰہ علیہ وسلم کے متعلق فر مایا:

اور آپ کی بعد والی ساعت ضرور پہلی ساعت ہے افضل

وَكُلْلِ خِرَةُ خَيْرً لَكَ مِنَ الْأُوْلِي (الْحَلِي ")

04

اورہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ۞ اوربعض نبیوں (سیدنا محم صلی الله علیہ وسلم ) کو بہت درجات . . . . . . . وَرَفَعُنَالَكَ ذِكْرَكَ ٥ (الْمِنْرَلَ:٢) وَمَ فَعَ بَعْضَهُمُ دَرَجِتٍ (البقره:٢٥٣)

کی بلندی عطا فر مائی۔

اوراگراس آیت کامعنی بیہ و کہ اللہ تعالی خود بہت شان اور بہت بلند درجہ والا ہے تو اس میں کیا شک ہے کہ اللہ تعالی این صفات 'جمال اور جلال کے اعتبار سے تمام موجودات میں ہر لحاظ سے بلند اور برتر ہے کیونکہ اللہ تعالی کا وجود واجب اور قدیم ہے اور وہ ہر چیز سے غنی ہے اور اس کے ماسوا سب ممکن اور حادث ہیں اور سب اس کے مختاج ہیں سب فانی ہیں اور وہ باقی ہے 'وہ از لی 'ابدی اور سرمدی ہے' سب محدود ہیں وہ لامحدود ہے' ہر چیز کی ابتداء اور انتہاء ہے' اس کی نہ کوئی ابتداء ہے نہ انتہاء ہے 'وہ عالم الغیب والشہادة ہے' اس کا علم ذاتی ہے اور باقی سب کا علم اس کی عطاسے ہے 'وہ سب سے زیادہ قادر اور قدیر ہے' باقی سب کی قدرت اس کی عطا کردہ ہے' وہ واحد ہے' اس کا کوئی شریک اور نظیر نہیں ہے' وہ حی اور قیوم ہے' اس پر غفلت طاری ہوتی سب کی قدرت اس کی عطا کردہ ہے' وہ واحد ہے' اس کا کوئی شریک اور نظیر نہیں ہے' وہ حی اور قیوم ہے' اس پر غفلت طاری ہوتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے وہ اپنی ہر صفت میں بے مثل اور بے عدیل ہے' صرف وہی عبادت کا مستحق ہے اور وہی واحد حاجت روا

اور فرمایا: ''وہ عرش کا مالک ہے''اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے' عرش کا ذکر اس لیے فرمایا کہ عالم اجسام میں عرش کا سب سے عظیم اور بلندجسم ہے' ہمیں جو چیز بلندمعلوم ہوتی ہے'ان میں سب سے بلند چیز عرش عظیم ہےاور وہ بھی اللہ کی مملوک ہے۔ اس کے بعد فرمایا: ''وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے تھم سے وحی نازل فرما تا ہے تا کہ وہ ملا قات کے دن میں ہے''

روح کووجی ہے تعبیر کرنے کی وجوہ

اس آیت میں وقی کے لیے روح کا لفظ ذکر فر مایا کیونکہ جس طرح جسم کی حیات روح سے حاصل ہوتی ہے اسی طرح علوم اور معارف کی لہیات وقی سے حاصل ہوتی ہے وقی کے ذریعہ انسان کواپیا دستور عطا کیا گیا جس پڑمل کرنے سے انسان ماقی مخلوقات میں معزز اور مشرف ہوا۔

اس آیت میں قیامت کے دن کو ملاقات کا دن فرمایا ہے اور اس کی حسب ذیل وجوہ بیان کی گئی ہیں:

- (۱) لوگوں کی رومیں ان کے جسموں سے منفصل اور الگ ہو جا ئیں گی اور جب قیامت کا دن آئے گا تو روحوں کو دوبارہ ان کے جسموں میں ڈالا جائے گا اور اس دن بچھڑی ہوئی روحوں کی اپنے جسموں سے ملا قات ہوگی۔
  - (۲) اس دن تمام مخلوق ایک دوسرے سے ملاقات کرے گی اور ایک دوسرے کے احوال سے واقف ہوگی۔
    - (٣) اس دن فرشتوں کو نازل کیا جائے گا اور فرشتوں کی انسانوں ملا قات ہوگی۔

جلدوتهم

#### marfat.com

هيار الترآر

همن اطلم ۲۳ (m) اس دن ہرانسان کواس کے اعمال دکھائے جائیں مے اور ا**س کامعیفۂ اعمال اس کے ہاتھ میں ہوگا اور ہر مخض اپن**عمل ہے ملا قات کرےگا۔ (۵) اس دن انسان این رب سے ملاقات کرے گاجیما کرقر آن مجید کی بہ کثرت آیات میں ہے: پس جو تحص ایے رب سے ملاقات کی امیدر کھتا ہے۔ فَكُنْ كَانَ يَرْجُوالِقُاءَ مَا تِهِ (اللهف: ١١٠) جس دن وواللہ سے ملاقات کریں گےان کا تخدسلام ہوگا۔ يَيْهُمْ يُومَ يَلْقُونَهُ سَلَّمُ (الاحزاب:٣٨) جولوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اینے رب سے ملاقات الَّذِينَ يُطُنُّونَ أَنَّهُمْ مُّلْقُوا مُرْبِهِمْ (البقره:٢١) (۲) یہوہ دن ہے جس میں حضرت آ دم علیہ السلام اپنی تمام اولاد سے ملاقات کریں گے۔ (۷) بیوہ دن ہے جس میں ہرانسان اپنے اعمال کی جزاء ماسزاسے ملاقات کرےگا۔ المومن:١٦ ميں فر مايا:'' جس دن سب لوگ ظاہر ہوں گئان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی''۔ قیامت کے دن لوگوں کی مستور چیزوں کا ظاہر ہونا اس آیت میں 'بارزون'' کالفظ ہے بارزون کامعنی ہے:ظاہرون قیامت کے دن تمام مردے اپنی اپی قبروں سے نکل کر ظاہر ہوجائیں گے اور کوئی چیز ان کو چھپانہیں رہی ہوگی 'وہ کسی پہاڑیا ٹیلے کی اوٹ میں ہوں گے نہان کے بدن پرلباس حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جبتم کوجمع کیا جائے گاتم نگے پیر' نگے بدن اور غیرمختون ہو گئے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں : میں نے کہا: یا رسول اللہ! کیا مرد اورعورتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھرہے ہوں گئ آپ نے فرمایا: اس دن معاملہ اس سے بہت زیادہ سخت ہوگا کہ ان کوالیا خیال آئے۔ (صحیح ا بخاری رقم الحدیث: ۱۵۲۷ محیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۵۹) یہ بھی ہوسکتا ہے کہان کو''بار ذو ن''اس لیے فر مایا ہو کہاس دن ان کے تمام اعمال ظاہر ہوجا نیں گےاور تمام ڈھکی چھپی یا تیں ظاہر ہوجا ئیں گی۔ ان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی' یعنی جب وہ اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور اللہ تعالیٰ کوعلم ہوگا کہ ان میں سے ہرشخص نے دنیا میں کیا کام کیے 'پھروہ ان کے اعمال کے حساب سے ان کو جزاء دے گا'اگر انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو ان کو نیک جزاء دے گا اور اگر انہوں نے بُرے اعمال کیے ہوں گے توان کوسزادے گا۔جیسا کہان آیات میں ہے: جس دن پوشیده باتوں کی جانچ پڑتال ہوگی 🔿 يَوْمَرُّبُلِي السَّرَآبِرُ (الطارق:٩) کیااس کو پیمعلوم نہیں کہ جب ان کو نکال لیا جائے گا جو قبروں

میں ہیں 🔾 اور سینوں کی چھپی ہوئی با تیں ظاہر کر دی جا کیں گی 🖰 بے شک ان کارب اس دن ان کے تمام احوال سے باخبر ہوگا 🔾

ٳٷٙڵڒؠۼڵۄؙٳۮؘٳؠۼ۫ؿؚۯڡٵڣۣٳڶڡٞڹٛۏڔ<sup>۞</sup>ؗۊۘڂڝؚٙڷڡٵڣۣ الْقُتُ لُوْمِ ﴾ إِنَّ مَ بَهُ هُ بِهِ هُ يَوْمَ إِنْ آخَدِ يُرُّ (العاديات:اا\_٩)

اگریہاعتراض کیا جائے کہ قیامت کے دن کی کیا شخصیص ہے اللہ تعالیٰ تو آج بھی ان کے تمام احوال سے باخبر ہے اس کا جواب سے ہے کہ دنیا میں کفار کا بیرخیال تھا کہ جب وہ کسی پردے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو پتانہیں چلتا کہ وہ

martat.com

کیا کررہے ہیں لیکن قیامت کے دن ان کو بھی یقین واثق ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کوان کی ہر ڈھکی چھپی بات کاعلم ہے۔ قیامت کے دن صرف اللہ کی با دشاہی ہوگی

اس کے بعد فرمایا:'' آج کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ کی جو واحد ٔ سب پر غالب ہے'۔اس کی تفسیر میں دوقول ہیں: پہلاقول ہیہہے:

قیامت کے دن جب سب ہلاک ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فر مائے گا: آج کس کی بادشاہی ہے؟ اس وقت کوئی جواب نہیں دیتو خود ہی فر مائے گا' اللہ ہی کی بادشاہی ہے جو واحد'سب پر غالب ہے۔

اس کی تفییر میں دوسرا قول میہ ہے کہ میدان محشر میں جب بیندا ہوگی: آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو سب پکار کر کہیں گے: اللہ ہی کی ہے جو واحد سب پر غالب ہے مؤمنین تو بہت خوشی سے اور کیف وسر ور سے کہیں گے: اللہ ہی کی بادشاہی ہے جو واحد سب پر غالب ہے۔ جو واحد سب پر غالب ہے اور کفار حسرت اور ندامت سے کہیں گے کہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے جو واحد 'سب پر غالب ہے۔

اس کی تغییر میں تیسرا قول میہ ہے کہ بعض فرشتے سوال کریں گے کہ آج کس کی بادشاہی ہے اور دوسر نے بعض فرشتے جواب دیں گے: آج اللہ ہی کی بادشاہی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:اللہ تعالیٰ زمین کواپنی مٹھی میں پکڑ لے گا اور آسانوں کواپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور پھر فر مائے گا: بادشاہ میں ہوں ٔ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟

محمد بن کعب نے کہا: اللہ تعالیٰ دوصوروں کے درمیانی وقفہ میں فرمائے گا: آج کس کی بادشاہی ہے؟ اور کوئی جواب نہیں دے گا کیونکہ سب مر چکے ہول گے اور ایک قول یہ ہے کہ ایک منادی کے گا: آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو اہل جنت جواب دیں گے: اللہ واحد قہار کی اور ایک قول ہے کہ منادی کے جواب میں اہل محشر یہ کہیں گے کہ اللہ واحد قہار کی بادشاہی ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن جزه اس٢٦٩\_٢٦٨ الكشاف جهم ١٦١)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آئ ہر تحف کواس کی کمائی کا صلہ دیا جائے گا' آئ کوئی ظلم نہیں ہوگا' بے شک الله بہت جلد حساب لینے والا ہے 0 اور آپ ان کو بہت قریب آنے والے دن سے ڈرایئے' جب وفور دہشت سے دل مونہوں کو آجا ئیں گے'لوگ غم کے گھونٹ بھرے ہوئے خاموش ہوں گے' ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ ایسا سفارش جس کی سفارش قبول کی جائے 0 غم کے گھونٹ بھرے ہوئے خاموش ہوں گے' ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ ایسا سفارش جس کی سفارش قبول کی جائے اور خیانت کرنے والی آئھوں کو اور سینہ میں چھپی ہوئی باتوں کو اللہ خوب جانتا ہے 0 اور اللہ ہی حق کے ساتھ فیصلہ فرما تا ہے اور اللہ کو چھوڑ کریہ جن کی پرستش کرتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرسکتے' بے شک اللہ ہی بہت سفنے والا اور خوب دیکھنے والا ہے 0

marfat.com

ميار القرآر

اس سے مرادیہ ہے کہ کفار کے دوزخ میں داخل ہونے کا وقت قریب آگیا' اس وقت یوں لگے گا جیسے خوف کی شدت سے ان کے دل سینے سے باہرنکل آئیں گے اور بعض مفسرین نے کہا: اس سے مراوموت کا وقت ہے۔ کیونکہ جب کفارموت کے وقت عذاب کے فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان کو بہت زیادہ خوف ہو گا اوران کو بوں لگے گا کہان کے دل اچھل کران کے حلق میں آ گئے ہیں اور شدت خوف کی وجہ سے وہ بالکل گم سم ہوں گے اور دنیا سے جدائی کے ٹم کو پی کر خاموش ہوں گے اور اس وقت ا پنے رنج اور م کو بیان کرنے کی ہمت نہیں یا ئیں گے دلوں کا اچھل کر حلق میں آ جانا ایک محاورہ ہے اور اس سے بیمرادلیا جاتا ہے کہ کسی اچا نک افناد پیش آنے سے انسان پر بہت زیادہ خوف اور دہشت طاری ہو جاتی ہے اور وہ فرطغم سے لب کشائی کی جرأت بھی نہیں کرسکتا' بعض مفسرین نے کہا ہے آیت اپنے ظاہر پرمحمول ہے' یعنی شدت خوف سے واقعہ میں ان کے دل ان کے سینوں ہے نکل کرحلق تک پہنچ جا ئیں گے اوران کی زبانیں گنگ ہوجا ئیں گی۔

اس آیت میں'' کاظمین'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے:غصہ روکنے والے غصہ پی جانے والے' کظوم کااصل معنیٰ ہے: سانس روکنا'اس سے مراد ہوتا ہے: خاموش ہونا' کے ظہ النہو کامعنیٰ ہے: نہر کا منہ بند کر دیا کے ظہ الوجل کامعنیٰ ہے: و

martat.com

آ دمی خاموش ہو گیا'اس آیت میں یہی معنی مراد ہے۔ (المفردات جسم ۵۵۸ملضا و محسلان مکتبہزار مصطفیٰ مکه کرمهٔ ۱۳۱۸ه رتکب کبیرہ کی شفاعت پرمعتز لہ کے اعتراض کا جواب معتزلہ میہ کہتے ہیں کہاس آیت میں فرمایا ہے کہ ظالموں کا کوئی ایسا شفاعت کرنے والانہیں ہوگا جس کی شفاعت قبولی کی جائے اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے ظالم ہیں 'سواس آیت کے بیموجب ان کا کوئی شفاعت کرنے والانہیں ہوگا۔ اس استدلال كحسب ذيل جوابات بين: (۱) اس آیت میں فرمایا ہے:''و لا شفیع بطاع ''ظالموں کا ایسا کوئی سفارشی نہیں ہوگا جس کی سفارش کی اطاعت کی جائے اوراللہ تعالیٰ اس ہے یاک ہے کہوہ کسی کی اطاعت کرے۔ (۲) اس آیت کا سیاق کفار آورمشرکین کے متعلق ہے بیغنی کفار اورمشرکین کا کوئی سفارش کرنے والانہیں ہوگا۔ (m) اس کے لیے سفارش قبول کی جائے گی جس کی مغفرت ممکن ہواور مشرکین کی مغفرت ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فر ما چکا إِنَّ اللَّهُ لَا يَغُفِرُ أَنَّ يُشُرِّكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰ لِكَ یے شک اللہ اس کونہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا لِمَنْ يَشَاعُ (النماء: ٨٨) جائے اوراس سے کم جوگناہ ہوگا اس کو بخش دے گا۔ اور گناہ کبیرہ شرک سے کم گناہ ہے اس لیے اس کی مغفرت ممکن ہے اس لیے اس کی شفاعت کی جائے گی اور شرک کی مغفرت ممکن نہیں ہے اس لیے اس کی شفاعت ممکن نہیں ہے اور اس آیت میں طالموں سے مرادمشر کین ہیں کیونکہ الله تعالى نے فرمایا ہے: إِنَّ الشِّرْكُ لَظُلُحُ عَظِيْحٌ ﴿ القَمَانِ ١٣٠) ب شک شرک ظلم عظیم ہے 0 لہٰذااس آیت میںمشرکین کی شفاعت کی نفی کی گئی ہے نہ کہ ان مسلمانوں کی جنہوں نے گناہ کبیرہ کرلیا ہے اور ان کوتو بہ رنے کا موقع نمل سکا ہواور جب کہ حدیث میں ہے: حضرت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: ميري امت كي شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ ح اص ٢٩ 'ج ٢ص ٣٨٣ علية الاولياءج ٣٥ و٠٠ عامع المسانيد والسنن مندجابر بن عبدالله رقم الحديث: ٨٣١) المومن: ١٩ مين فرمايا: ' خيانت كرنے والى آئكھوں كواورسينه ميں چھپى ہوئى باتوں كوالله خوب جانتا ہے O '' آ تکھوں کی خیانت اور دل کی پھی*ی ہوتی باتیں* 

(سنن الترفدي رقم الحديث: ٢٣٣٦ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٣٠ صحح ابن حبان رقم الحديث: ٦٣٦٧ الشريعة للآجري ص٣٣٨ المستدرك

انسان جواللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتا ہے اس کا تعلق ظاہری اعضاء سے بھی ہوتا ہے اور باطنی اعضاء سے بھی ہوتا ہے' ظاہری اعضاء سے نافر مانی وہ ہے جونظر آتی ہے اور باطنی اعضاء سے جو نافر مانی ہوتی ہے وہ سینہ میں چھپی ہوئی ہوتی ہے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس سے بندوں کی کوئی معصیت اور خیانت چھپی ہوئی نہیں ہے خواہ وہ آ تھوں سے نظرا نے والی خیانت ہوخواہ سینہ میں چھپی ہوئی خیانت ہو۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ آنکھوں کی خیانت وہ ہے جوانسان اجنبی عورتوں کی طرف شہوت ہے دیکھا ہے' ہاں اگر اتفا قا کسی طرف نظر پر جائے تو وہ انسان کے لیے معاف ہے لیکن اس کو دوسری نظر ڈالنے کی اجازت نہیں ہے :

martat.com

the.

حضرت جریرضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی الله علیه وسلم سے پوچھا: یا رسول الله! اگر کمی پراچا تک نظر پر جائے ؟ آپ نے فر مایا: اپنی نظر ہٹا لو۔ (صحح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۵۹ سنن البوداؤد رقم الحدیث: ۲۱۳۸ سنن التر خدی رقم الحدیث: ۲۵۹۱ المسانید والسنن مند جریر بن عبدالله رقم الحدیث: ۱۵۹۱)

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فر مایا: اے علی! تم ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا' کیونکہ پہلی بارتہ ہیں معاف ہے اور دوسری بارکی تمہیں اجازت نہیں ہے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١١٣٩ سنن الترندي رقم الحديث: ٢٧٤٤)

جب انسان کسی اجنبی عورت کی طرف دیکھا ہے تو دراصل وہ اس کی نظر نہیں ہوتی بلکہ شیطان کی طرف سے جھوڑا ہوا ایک تیر ہوتا ہے 'جواس کے دل میں جاکر پیوست ہوجاتا ہے اور جب انسان کسی خوب صورت بے ریش لڑکے کی طرف دیکھتا ہے تو شیطان اس کو انسان کی نگاہ میں اجنبی عورت سے سوگنا زیادہ حسین بنا کر پیش کرتا ہے۔ کیونکہ جب کسی اجنبی عورت کی محبت اس کے دل میں گھر کر جائے تو اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کا ایک شرعی جائز طریقہ ہے کہ وہ اس سے نکاح کر لے لیکن اگر وہ کسی بے ریش لڑکے پرفریفتہ ہوجائے تو سوائے گناہ کے اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی جائز راست نہیں ہے۔

انسان کے دل میں خواہشیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں'اللہ تعالیٰ کوان سب کی خبر ہے اور سب کاعلم ہے خواہ وہ نیک خواہشیں ہوں یا بُری خواہشیں ہوں یا بُری خواہشیں ہوں لیکن اللہ انسان پراسی وقت گرفت فر ما تا ہے جب وہ اپنی کسی ناجائز خواہش کو پورا کرنے کاعز مصم

ر — ۔ المومن: ۲۰ میں فرمایا:''اور اللہ ہی حق کے ساتھ فیصلہ فرما تا ہے اور اللہ کو چھوڑ کریے جن کی پرستش کرتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے' بے شک اللہ ہی بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے O''

اس آیت ہے بھی اس طرف رہ نمائی فرمائی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے اور بڑے جرم کاحق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا اور جب مجرم اور گناہ گار کے دل میں سے حقیقت جاگزین ہوگی تو اس کا خوف بہت زیادہ ہوگا۔ کفار کو اپنے باطل معبودوں اور بتون پر بھروساتھا کہ وہ ان کواللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑ الیس کے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا روفر ما دیا کہ بیلوگ اللہ کو چھوڑ کرجن کی پرستش کرتے ہیں بیان کے کسی کام نہیں آسکیں سے چھڑ الیس کے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا روفر ما دیا کہ بیلوگ اللہ کو چھوڑ کرجن کی پرستش کرتے ہیں بیان کے کسی کام نہیں آسکیں گے۔ اس کے بعد فرمایا: بے شک اللہ ہی بہت سننے والا نوب دیکھنے والا ہے ۔ یعنی کفار جو اپنے بتوں کی تعریف اور ستائش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ موب دیکھ ہوں کہ ہوں کے آگے جدے کر دہے ہیں اور ان کی عبادت کر دہے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے اور وہ جو اپنے بتوں کے آگے جدے کر دہے ہیں اور ان کی عبادت کر دہے ہیں اس کو بحث سزادے گا۔

# ٱوكم بسيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَاتَ عَاقِبَهُ

کیا ان کافروں نے زمین میں سفر نہیں کیا تا کہ بیا ہے سے پہلے لوگوں کا انجام دیکھ لیتے جو ان سے زیادہ طاقت ور

# النِّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمُ اشْتَامِنْهُمْ قُوَّةً وَاقَارًا

تھے اور زمین میں ان کے اثرات بھی بہت زیادہ تھے' اس کے باوجود اللہ نے ان کو ان کے گناہوں

جلدوتم

marfat.com

تھا 🔾 اس کی وجہ بیتھی کہ ان کے پاس اللہ کے رسول واضح ولائل 🗕 والا کو اینی نشانیال اور روش قارون ر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ اور یا وہ اس ملک میں بڑا ہنگامہ کرے گا 🔾 اور مویٰ نے کہا: میں ہر اس ار القرآر

martat.com

# تِي وَمُ بِلَّهُ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرِ لِلْايُوْمِنَ بِيَوْمِ الْحِدَ

لاتا ایخ رب اور تمہارے رب کی پناہ میں ہول O الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا ان کافروں نے زمین میں سفرنہیں کیا تا کہ یہ اپنے سے پہلے لوگوں کا نجام دیکھ لیتے جوان سے زیادہ طاقت ور تھے اور زمین میں ان کے اثرات بھی بہت زیادہ تھے اس کے باوجود اللہ نے ان کوان کے گناموں کی وجہ سے کیر لیا اور ان کو اللہ کے عذاب سے بیانے والا کوئی نہ تعا Oاس کی وجہ پیتی کہ ان کے پاس اللہ کے رسول واضح ولائل لے کر آئے تھے پھر بھی انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے ان پر گرفت کی بے شک وہ بہت قوت والا سخت عذاب والا ہے O (المومن:۲۲\_۲۱)

#### کفار مکہ کودنیا کے عذاب سے ڈرانا

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے کفار مکہ کو عذاب آخرت سے ڈرایا تھا اور ان آیوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا فروں کو دنیا کے عذاب سے ڈرایا ہے 'کیونکہ کفار مکہ کہ کی سرزمین سے شام اور یمن کی طرف سفر کرتے رہتے تھے اور وہاں میچیلی کافر قوموں کی تباہی اور بربادی کے آٹار تھے عاد مموداوران جیسی دوسری قوموں کے اور قریش ان اطراف سے اور ان

ان آیوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو بیہ بتایا ہے کہ عقل مندوہ ہوتا ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے کیونکہ سابقہ کفار ان موجودہ کا فروں سے جسمانی طور پر بھی بہت طاقت ور تھے اور ان کے علاقوں میں بھی ان کی شوکت اور سطوت کے بہت آ ٹار اور نشانات تھے انہوں نے بہت مضبوط اور مشحکم قلعے بنائے تھے اور بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھیں' ان کے عظیم الشان محلات تھے اور ان کے پاس لشکر جرار تھے اور جب انہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے آسانی عذاب بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا' حتیٰ کہ بیموجودہ کفاربھی اپنے سفروں کے درمیان ان کی تناہی اور ہلاکت کے آثار کو دیکھتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کوان کے احوال سے ڈرایا کہ اگر وہ آپنے کفراور ہمارے نبی (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تکذیب سے باز نہ آئے توان کوبھی اسی طرح ہلاک کر دیا جائے گا جس طرح بچھلے زمانہ کے کا فروں کو ہلاک کر دیا گیا تھا اور جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو ان کواس عذاب میں کوئی بیجانے والا نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کی وجہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جحت تمام کر دی تھی اور اپنی تو حید کا پیغام دے کررسولوں کو ان کے پاس بھیجا تھا' پھر جب انہوں نے ان رسولوں کی تكذيب كى تو پھراللەتغالى نے ان پراپناعذاب نازل فرمايا اوروه سخت عذاب دينے والا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے مویٰ کواپنی نشانیاں اور روثن معجزے دے کر بھیجا0 فرعون اور ہامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا: یہ جادوگر ہے بہت جھوٹا O پھر جب ان کے پاس مویٰ ہماری طرف سے برحق دین لے کر گئے تو انہوں نے کہا: جولوگ ان پرایمان لا چکے ہیں ان کے بیٹوں کوئل کر دواور ان کی بیٹیوں کوزندہ رہنے دواور کافروں کی سازش

محض گراہی (برمبنی ) ہے 0 (المومن: ۲۵-۲۳)

سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کی سلی کے لیے حضرت موسی علیه السلام کے مخالفین کا قصه بیان فرمانا اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی قوموں کی عمومی تکذیب کا حال سنا کر تسلی دی تھی اوران آیوں میں آپ کو بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال سنا کرتسلی دے رہاہے کہ ان کوقوم فرعون کی طرف جدوتم

martat.com

PAP 71 -- 12 11-0 31

بھیجا گیا تھااور فرعون اور اس کی قوم نے ان کے متعدد واضح معجزات دیکھنے کے باوجودان کی تکذیب کی \_

اس آیت میں فرمایا ہے: ''ہم نے موکی کواپنی نشانیاں اور روش مجزے دے کر بھیجا' نشانیوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیہ مجزے ہیں (۱) حضرت مولیٰ علیہ السلام کی زبان کی گرہ کو کھول دینا' پھر وہ روانی سے بات کرنے لگے (۲) قوم فرعون لینی قبطیوں پر طوفان کا آنا (۳) ان پر جوؤں کی کثرت (۴) ان پر مذکول کی کثرت (۵) ان پر خون کی کثرت (۲) ان پر مذکول کی کثرت (۲) ان پر مذکول کی کثرت (۲) ان پر مذکول کی کثرت (۲) ان پر مذکول کی کثرت (۲) ان پر مذکول کی کثرت مولیٰ علیہ السلام کا (۹) آل فرعون کو قبط اور بھلوں کی کمی میں مبتلا کرنا۔ اس کے بعد سلطان مبین کا ذکر فرمایا' اس سے مراد حضرت مولیٰ علیہ السلام کا عصا ہے' اس کا الگ ذکر فرمایا' کیونکہ یہ بہت غظیم مجزہ تھا، فرعون اور اس کی قوم اس مجزہ سے بہت غائف تھے اور حضرت مولیٰ علیہ السلام کے غلبہ میں اس کا بہت مؤثر کردار تھا۔

المومن ۲۲۰ میں فرعون کہان اور قارون کا ذکر فر مایا۔ فرعون مصر میں قوم عمالقہ کا فر ماں روا تھا' اس نے اپنی حکومت اور بادشاہی کے گھمنڈ میں ربو بیت کا دعویٰ کر دیا تھا' ہامان فرعون کا وزیر تھا' حضرت موٹ علیہ السلام کوفرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا تھالیکن اس آیت میں صرف فرعون اور ہامان کا ذکر فر مایا ہے کیونکہ رعایا اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتی ہے۔ قارون کا ذکر فرعون اور بامان کا فرعون اور ہامان کے بعد فر مایا' کیونکہ قارون اسرائیلی تھا اور حضرت موٹ علیہ السلام کاعم زادتھا' یہ ابتداء میں مومن تھا اور بنی اسرائیل میں سب سے بڑا عالم تھا اور تو رات کا حافظ تھا' پھر مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے اس کا حال متغیر ہو گیا اور بیہ سامری کی طرح منافق ہو گیا اور کفر کر کے فرعون اور ہامان کے ساتھ مل گیا اور ان ہی کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔

المومن: ۲۵ میں فرمایا:'' پھر جب ان کے پاس موکیٰ ہماری طرف سے برحق دین لے کر گئے تو انہوں نے کہا: جولوگ ان پرایمان لا چکے ہیں ان کے بیٹوں کو آل کر دواور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دؤ'۔

اس آیت میں بنوا سرائیل کے بیٹوں کے قل کرنے کا جو ذکر ہے اس سے مراد ان کو دوسری بارقل کرنے کا تھم دینا ہے'
کیونکہ پہلی بار ان کوقل کرنے کا تھم اس وقت دیا تھا جب نجومیوں نے فرعون کو یہ بتایا تھا کہ عنقریب بنی اسرائیل میں ایک لڑکا
پیدا ہوگا جس کی وجہ سے فرعون کی حکومت جاتی رہے گی اور اس کی الوجیت کا دعویٰ باطل ہو جائے گا' پھر جب قبطیوں نے
شکایت کی کہا گر بنی اسرائیل کی نسل ختم ہوگئ تو پھر مشکل کام ان کو کرنے پڑیں گے' تو پھر اس نے بیتم موقوف کردیا' پھر جب
حضرت موئی علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اور فرعون کو حضرت موئی علیہ السلام کی نبوت کا علم ہوا اور اس کو بیہ پتا چلا کہ پچھلوگ
حضرت موئی علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں تو پھر اس نے غیظ وغضب میں آ کر بیتھم دیا کہ جولوگ حضرت موئی علیہ السلام پی ایسان لا چکے ہیں ان کے بیٹوں کوقل کردیا جائے' کیونکہ اس کو یہ خطرہ تھا کہا گر یہ جیٹے زندہ رہے تو اس سے حضرت موئی علیہ
السلام کی قوت میں اضافہ ہوگا۔

اس کے بعد فرمایا: ''اور کا فروں کی سازش محض گم راہی پر بنی ہے'۔

اس کامعنیٰ یہ ہے کہ فرعون حضرت موئی علیہ السلام کی قوت کو کم کرنے اور ان کے دین کو نیچا دکھانے کے لیے جو تدبیری اور ساز شیس کررہا تھا وہ انجام کارنا کام اور نامراد ہوں گی اور حضرت موئی علیہ السلام کو فتح اور کامرانی حاصل ہوگی اور خود فرعون بلاک ہوجائے گا' کیونکہ اللہ تعالیٰ جس پر رحمت فر مائے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور فرعون نے کہا: مجھے مویٰ کوتل کرنے دواور مویٰ کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے مجھے یہ خطرہ ہے کہ وہ تہارے دین کو بدل ڈالے گایا وہ اس ملک میں بڑا ہنگامہ کرے گان اور مویٰ نے کہا: میں ہراس متکبر سے جورو نے

marfat.com

وميار القرآر

حساب پرایمان نہیں لاتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں ہوں O (الوئن: ۲۷-۲۷) فرعون کی قوم فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قمل سے کیوں باز رکھنا جا ہتی تھی؟

اس آیت سے بہ ظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ فرعون حضرت موکیٰ کوتل کرنا چاہتا تھا اور اس کی قوم اس کو اس اقدام سے روکق تھی' فرعون کی قوم جوفرعون کو حضرت موکیٰ علیہ السلام کے قل سے روکتی تھی اس کی مفسرین نے حسب ذیل وجوہ بیان کی ہیں: (۱) فرعون کی قوم میں کچھا یسے لوگ بھی تھے جن کا دل میں بیاعتقاد تھا کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام اپنے دعویٰ نبوت میں

(۱) فرعون می توم میں چھا کیے توں بی تھے بن کا دل میں میانعقاد تھا کہ صفرت شوقی علیہ اسلام آپنے دیولی جوت میں صادق میں وہ مختلف حیلوں اور تدبیروں سے فرعون کو حضرت موٹی علیہ السلام کے قل سے بازر کھنے کی کوشش کرتے تھے۔ رہ میں فرعوں کی مدرجہ در بیر زیاس سے کہ انتم (حضرت موٹی علیہ السلام کو ) قبل نہ کر ؤو معمولی سرحاد وگر میں اگرتم نے ال

(۲) فرعون کے مصاحبوں نے اس سے کہا:تم (حضرت موی علیہ السلام کو)قتل نہ کرؤوہ معمولی سے جادوگر ہیں اگرتم نے ال کوتل کر دیا تو عوام ہے بمجھیں گے کہ (حضرت) موی حق پر تھے اورتم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اس لیے تم نے ان کوتل کرا دیا اورعوام تم سے بدخلن ہو جائیں گے۔

(۳) فرعون کے ارکان دولت نے بیسوچا کہ ابھی فرعون حضرت مویٰ کے معاملہ میں الجھا ہوا ہے اور اس کی ہماری طرف توجہ نہیں ہے اور ہم ملک میں اپنی من مانی کررہے ہیں اگر بید حضرت مویٰ کوقل کر کے اس مہم سے فارغ ہو گیا تو پھر اس کی توجہ ہماری طرف ہوگی اور بیہ ہمیں اپنی من مانی نہیں کرنے دے گا' اس لیے دہ فرعون سے کہتے تھے کہتم حضرت مویٰ کو قتل نہ کرو۔

وسرااحمال یہ ہے کہ فرعون کو حضرت موئی کوتل کرنے سے کوئی منع تو نہیں کرتا تھالیکن وہ یہ سوچتا تھا کہ اگر اس نے حضرت موئی سے مقابلہ کر کے ان کوتل کرنے کا اعلان کیا اور پھر دوران مقابلہ حضرت موئی سے ایے مجڑات صادر ہوئے کہ وہ ان پر غالب نہ آسکا تو وہ بہت ذکیل اور رسوا ہو گا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ اس مقابلہ میں مارا جائے سووہ خود اپنی موت سے ڈرتا تھالیکن اس نے اپنا بھرم رکھنے کے لیے اور اپنا جعلی رعب ڈالنے کے لیے یہ کہا کہ '' مجھے (حضرت ) موئی کوتل کر نے دو' اور یہ ظاہر کیا کہ اس کی قوم اس کو حضرت موئی کے تل میں ہاتھ دیگئے سے منع کر رہی ہے حالانکہ اس کوکوئی منع نہیں کر رہا تھا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کا یہ قول نقل فر مایا: '' مجھے یہ خطرہ ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا یا وہ اس ملک میں بڑا ہنگامہ بریا کرے گا'۔

فرعون کا اس کلام سے مقصود یہ تھا کہ وہ اپنے عوام کو یہ بتائے کہ وہ حضرت موی کو کیوں قبل کرنا چا ہتا ہے' اس نے بتایا کہ حضرت موی سے اس کو یہ خطرہ ہے کہ وہ اس کی قوم کے دین کو فاسد کر دیں گے یا ان کی و نیا کو فاسد کر دیں گئاس کے زعم میں دین کا فساد یہ تھا کہ اس کے نزدیک صحیح دین وہی تھا جس پر وہ اور اس کی قوم تھی اور چونکہ حضرت موی علیہ السلام فرعون کی الوجیت کا افکار کرتے تھے اور اس کے عقائد اور نظریات کے مخالف تھے' اس لیے اس کو خطرہ تھا کہ اگر حضرت موی علیہ السلام اپنے مشن میں کا میاب ہو گئے تو اس کا اور اس کی قوم کا دین فاسد ہوجائے گا اور دنیا کے فساد کا خطرہ یہ تھا کہ اگر تم بنو اسرائیل حضرت موی علیہ السلام کی آ واز پر اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور انہوں نے فرعون کے خلاف بغاوت کر دی تو ملک میں شورش اور ہنگامہ ہوگا اور امن اور چین جاتا رہے گا اور ہوسکتا ہے کہ فرعون کی قوم کو جو اب اقتد ار حاصل ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے ہمرا سے جوگا ور اس کے وجود سے خطرہ ہے' ان کے دین کو یا ان کی دنیا کو اور چونکہ ان کے ذین کا ضرر دنیا کے ضرر سے ذرایا۔

جلدوتهم

marfat.com

#### حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے اسرار ورموز

المومن: ۲۷ میں فر مایا:''اورموکیٰ نے کہا: میں ہراس متکبر سے جورو نے حساب پرایمان نہیں لاتا اپنے رب اور تہہارے رب کی پناہ میں ہوں O''

حضرت موی علیه السلام کی اس دعامیس حسب ذیل نکات میں:

- (۱) حضرت مویٰ علیہ السلام کی اس دعا کامعنیٰ بیہ ہے کہ دشمن کے شریعے صرف اللّٰہ کی پناہ میں آ کر ہی نجات ملتی ہے سومیں اللّٰہ کی پناہ میں آ رہا ہوں اور جواللّٰہ کے فضل پر اعتماد کرے اللّٰہ اس کو ہر بلا سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کی ہر آ رز وکو پورا کرتا ہے۔
- (۲) حضرت موی علیہ السلام کی اس دعا سے بیمعلوم ہوا کہ جس طرح مسلمان قر آن مجید پڑھنے سے پہلے''اعو ذیب الله من الشیبطن السر جیسم''پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوشیطان کے دسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے اوراس کے دین اوراس کے اخلاص کی حفاظت فرما تا ہے اسی طرح جب وہ آفات اور مصائب میں اپنے آپ کواللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہررنج اور پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے۔
- (۳) حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا:''میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں ہوں''گویا کہ بندے کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے اور تمہیں ہرشر سے محفوظ رکھا ہے اور ہر خیرتک پہنچایا ہے اور ہمیں بے شار نعمتیں عطاکی ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی مالک اور مولی نہیں ہے تو بندہ پر لازم ہے کہ جب بھی اسے کوئی مصیبت پیش آئے تو وہ اللہ کے سواکسی اور سے اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے نہ کہے اور جب بھی اسے کوئی مہم در پیش ہوتو اللہ کے سوا اور کسی سے مدد طلب نہ کرے۔
- (۳) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فر مایا: میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں ہوں اور اپنی قوم کا ذکر فر مایا' اس قول میں انہوں نے اپنی قوم کو بیتر غیب دی ہے کہ وہ بھی ہر شراور ہر مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کریں اور جب حضرت موسیٰ اور ان کی قوم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں گے اور جب تمام نیک اور پاک روحیں مل کر ایک مطلوب کی دعا کریں گی تو اس دعا میں قبولیت کی تا ثیر زیادہ قوی ہوگی اور با جماعت نمازیں ادا کرنے کا بھی یہی سبب مطلوب کی دعا کریں گی تو اس دعا میں قبولیت کی تا ثیر زیادہ قوی ہوگی اور با جماعت نمازیں ادا کرنے کا بھی یہی سبب مجاور'' ایاک نصید و ایاک نستعین '' کا بھی یہی نکتہ ہے۔
- (۵) ہر چند کہ حضرت موکی علیہ السلام خصوصیت کے ساتھ فرعون کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت اور اس کے شریمیں مبتلا شے اس کے باوجود انہوں نے یوں نہیں فرمایا: میں فرعون کے شرسے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں' بلکہ فرمایا: میں ہراس متنکر سے جورو زِ حساب پرایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں ہوں' کیونکہ خصوصیت کے ساتھ فرعون کے شرسے نجات کی دعا کی بہ نسبت عمومی دعا زیادہ مفید تھی کہ میں ہر متنکر اور ہر منکر حساب کے شرسے اللّٰہ کی بناہ میں ہوں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ فرعون اللہ تعالیٰ کا دشمن تھا اور اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں اپنی الوہیت کا دعویٰ دارتھا اور اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلوا تا تھا اس لیے آپ نے اپنی دعا میں اس گتاخ بارگاہ صدیت کا ذکر کرتا پہند نہیں فرمایا' بلکہ بالعموم فرمایا: میں ہر متنکر اور ہر منکر حساب سے تیری پناہ میں ہوں۔
- (۷) حضرت موی علیه السلام نے اپنی دعامیں دو شخصوں سے پناہ طلب کی ہے 'متکبر سے اور منکر حساب سے اس لیے کہ ج شخص صرف متکبر ہواور یوم حساب کا منکر نہ ہو اس کا تکبر اس کولوگوں کی ایذاء پر ابھارتا ہے لیکن قیامت اور روزِ حساب

جلدوتهم

خوف اس کوبعض اوقات تکبر کے تقاضے بورے کرنے سے بازر کھتا ہے کیکن جس مخص کا قیامت اور بوم حساب برایمان نہ ہووہ بالکل بے مہار اور بے لگام ہوتا ہے اس کوایے تکبر کے تقاضے پورا کرنے سے کون ی چیز روک عتی ہے اس لیے . حضرت موی علیه السلام نے خصوصیت کے ساتھ متکبراور منکر حساب سے پناہ میں رہنے کی دعا گی۔

(2) فرعون نے جب کہاتھا کہ "مجھے موی کول کرنے دواور موی کو جاہے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے" تواس نے معرت مویٰ علیہ السلام سے دعا کرنے کے لیے استہزاء کہا تھا اور حضرت مویٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے اپنے لیے اور اپنے تبعین کے لیے پناہ کی دعا کر کے بیظا ہر فر مایا: تو جس چیز کو بطریق استہزاء کہدر ماہے وہی تو اصل دین ہے اور صریح حق ے میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے تیرے شرکو دور کر دے اور عنقریب تو دیکھ لے **گا** کہ میرارب کس طرح تجھ پر قبر فرماتا ہے اور کس طرح مجھ کوغلبہ عطافر ماتا ہے۔

یے عالی قدر نکات امام رازی نے بیان فرمائے ہیں' ان نکات کو لکھنے کے بعد امام رازی فرماتے ہیں کہ جس شخص کی عقل ان تمام زکات کا اعاطہ کرلے گی وہ میں بھے لے گا کہ دشمنوں کی سازشوں سے اوران کے شرسے بیخنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ وہ الله سے حفاظت اور اس کی بناہ طلب کرے۔ (تغییر بہرج وص ۸۰۸ داراحیاءالتر اث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

حضرت عبدالله بن قیس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم کو جب کسی قوم سے خطرہ ہوتا تو آپ مید عا

اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ

شراورفسادے تیری پناہ میں آتے ہیں۔

اے اللہ! ان کے مقابلہ میں ہم تجھ کولاتے ہیں اور ان کے

بك من شرورهم. (منداحد جهم ۱۳۲۵ في منداحد جهم ۱۳۳۵ ۴۹۴ مؤسسة الرسالة بيروت ۱۳۲۰ شنن ابوداؤد رقم الحديث: ۱۵۳۷ أسنن الكبرى للنسائى رقم الحديث: ١٣١٨ صيح ابن حبان رقم الحديث: ١٥ ٢٥ المستدرك ج٢ص١٣٢ سنن كبرى لليبقى ج٥ص٢٥٣ اس مديث كى سندحسن

۔ تشمن کے خطرہ کے وقت اللہ کی پناہ طلب کرنا حضرت موٹ علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور ہمارے نبی سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور ہمیں بیدعا آپ کی سنت کی نیت سے کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں آپ ہی کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے اور ہمارے کیے اس میں فوز وفلاح ہے۔

# وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنَ فَي مِن الْ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَانَكُ

فرعون کے متبعین میں سے ایک مرد مومن جو اپنا ایمان مخفی رکھتا تھا' اس نے کہا: کیا تم ایک مرد

# اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا أَنُ يَعُولَ مَ إِنَّى اللَّهُ وَقُلْ جَاءً كُمْ

كو اس ليے قتل كر رہے ہوكہ اس نے كہا: ميرا رب اللہ ب عالاتكہ وہ تمہارے رب كى طرف سے

# بِالْبِيّنْتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ﴿ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَنِ بُهُ وَإِنْ

نشانیاں لا چکا ہے اگر وہ (بالفرض) جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر ہے

martat.com

ہا ہوں 🔾 اور اس مرد مومن نے کہا: اے میری قوم!

martat.com



marfat.com

**2** 29 الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرعون کے تبعین میں سے ایک مردمومن جوا پنا ایمان مخفی رکھتا تھا' اس نے کہا: کیاتم ایک مرد کو اس کیے قبل کررہے ہو کہاس نے کہا: میرارب اللہ ہے ٔ حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لاچکا ہے' اگر وہ (بالفرض) جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر ہے اور اگر وہ سیا ہے تو جس عذاب سے وہ ڈرا رہا ہے اس میں سے پکھ نہ پکھ (عذاب) توتم پرآئے گا' بےشک جوحد سے تجاوز کرنے والاجھوٹا ہو' اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا 0 اے میری قوم! آج تمہاری حکومت ہے' کیونکہتم اس ملک پر غالب ہو' لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا ؟ فرعون نے کہا: میں تمهمیں وہی (راستہ ) دکھار ہا ہوں جو میں خود دیکھر ہا ہوں اور میں تمہیں کامیا بی کی راہ دکھار ہا ہوں O (الموُن:۲۸\_۲۹) قوم فرعون کے مردِمومن کا تعارف اوراس کی فضیلت اوراس کے سمن میں حضرت ابو بکر کی فضیلت امام ابوجعفر محمد بن جربر طبري متوفي ١٠٠٠ ه لكصة بين: المومن: ٢٨ ميں جس مردمومن كا ذكر ہے 'سدى نے كہا: وہ فرعون كاعم زادتھا 'كين وہ حضرت موسىٰ عليه السلام يرايمان لا چکا تھا اور وہ اپنے ایمان کوفرعون اور اس کی قوم سے مخفی رکھتا تھا کیونکہ اس کو اپنی جان کا خطرہ تھا اور یہی وہ مخض تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات حاصل کی تھی اور دوسرے مفسرین نے کہا: بلکہ وہ تحض اسرائیلی تھا' وہ اپنے ایمان کو فرعون اور آل فرعون سے مخفی رکھتا تھا۔امام ابن جریر نے کہا: ان میں راجح قول سدی کا ہے۔ (جامع البيان جز ٢٣٥ ص ٢٨ ـ ٣٤ دارالفكر بيروت ١٢١٥ هـ) امام ابوالحق احمد بن ابرا بيم العلبي التوفي ٢٧٧ ه لكهة بين: حضرت ابن عیاس رضی الله عنهما اور اکثر علاء نے کہا: اس مردمومن کا نام حزیبیل تھا' وہب بن منبہ نے کہا: اس کا نام حزيقال تھا' ابن اسحاق نے کہا: اس کا نام خبرل تھا' ابواسحاق نے کہا: اس کا نام حبيب تھا۔ (الكشف والبيان ج٨ص٣٧٢ واراحياءالتراث العربي بيروت ١٣٢٢ هـ) میخص ابتداء میں فرعون اور اس کے درباریوں سے اپنے ایمان کو چھپا تا تھا' بعد میں جب ایمان کی حرارت اس کے خون میں چنگار یوں کی طرح گردش کرنے لگی تو اس نے فرعون کے غیظ وغضب کی پرواہ کیے بغیر برملا اپنے ایمان کا اظہار کر دیا اور جب وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوتل کرنے کامنصوبہ بنارہے تھے تو ان کومنع کیا اور وہ شخص اس حدیث کا مصداق تھا: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: سنو! کسی شخص کو جب حق بات کاعلم ہوتو وہ لوگوں کے دباؤ اوران کے خوف کی وجہ سے حق بیان کرنے کوٹرک نہ کر دے ٔ سنو! ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا سب **سے افضل جہاد ہے۔الحدیث (منداحدج ۳ ص 9 اطبع قدیم' منداحہ ج ۷ اص ۴۲۸' رقم الحدیث: ۱۱۱۳۳' مندابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۰۱۱'المستد رک** ج المح ١٠٥٠ شعب الايمان رقم الحديث: ٨٢٨٩ مند الحميدي رقم الحديث: ٤٥٢ سنن التريذي رقم الحديث: ٢١٩١ شرح السنة رقم الحديث: ٢٠٩٠ سنن ابن ماجدرتم الحديث: • • • ٢٠ جامع المسانيد واسنن مندا بي سعيد الخدري رقم الحديث: ١٢٨) جس طرح قوم فرعون میں سے ایک مردمومن نے حضرت موی علیہ السلام کی حمایت کی تھی ' حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ

جس طرح قوم فرعون میں سے ایک مردمومن نے حضرت موی علیہ السلام کی حمایت کی تھی مضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اس طرح ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی تھی 'بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حمایت زیادہ قوی تھی ' حدیث میں ہے:

عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر و رضی اللہ عنہما ہے دریافت کیا کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو' کون سی سخت اڈیت پہنچائی تھی؟ انہوں نے کہا: میں نے ایک دن دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

marfat.com

فبهار القرآر

نماز پڑھ رہے تئے عقبہ بن ابی معیط آیا اور وہ اپنی چا در نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کرختی کے ساتھ آپ کا گلا کھو نٹنے اگا 'اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آگئے 'انہوں نے اس کو دھکا دیا اور اس کو آپ سے دور کر دیا اور بیہ کہا: کیا تم ایک مخص کو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آگئے 'انہوں نے اس کو دھکا دیا اور اس کی طرف سے نشانیاں لاچکا ہے۔ اس لیے تل کر رہے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میر ارب اللہ ہے 'الخاری تم الحدیث: ۳۲۷۸' منداحمد تم الحدیث: ۱۹۰۸' عالم الکتب' بیروت)

اس شخص نے کہا:'' اگر وہ (بالفرض) جموٹا ہے تو اس کے جموٹ کا دبال اس پر ہے اور اگر دہ سچا ہے تو جس عذاب سے وہ ڈرار ہاہے اس میں سے پچھانہ پچھ(عذاب) تو تم پر آئے گا''۔

رورہ ہے۔ تاب اعتراض اور امام رازی کی طرف سے اس اعتراض کا جواب مرعی نبوت کوتل نہ کرنے پر ایک اعتراض اور امام رازی کی طرف سے اس اعتراض کا جواب

اس آیت پر بہر حال بیاشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مردمومن کا بیکلام نقل فرمایا ہے کہ اگر بیخص جمونا ہے تو اس کے حصوٹ کا وبال صرف اس پر ہوگا لینی اس کوتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس آیت کے بیموجب اگر کوئی جمونا نبی اپنے باطل دین کی تبلیغ کررہا ہوتو اس کوچھوڑ دیا جائے حالانکہ جموٹے نبی اور زندیق کوتل کرنا واجب ہے۔

امام فخر الدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠١ ه لكهت بين:

ہم نہیں مانے کہ اس کے جمون کا ضرر صرف ای تک محدود رہے گا کیونکہ وہ لوگوں کو اپنی باطل دین کی وقوت دے گا اور لوگ اس کے باطل دین اور فاسد فدہب کو اپنالیس گے اور اس سے بہت فتنہ اور فسادہ وگا اس لیے اس فتنہ کا سدباب کرنے اور لاگ اس کے باطل دین کی وقوت وے رہا ہو اس کو آل کرنا واجب ہے ورسرا اشکال سے ہے کہ اس طرح ہرزندین اور ہر باطل کو اپنے عقائد باطلہ کی بلیغ کی اجازت ل جائے گی اور تیسرا اشکال سے ہے کہ اس طرح تو پھر کفار سے جہادہ ہی نہیں کرنا چا ہے کو تکہ اگر ان کا کفر جموث ہو تو ان کے اس جموث کا ضرر صرف ان ہی کو ہوگا 'پھر امام رازی نے ان تینوں اشکالوں کا سے جواب لکھا ہے ۔ ان سروموث کا مام عنی سے ہا کہ موثرت موئی جموثے ہیں تو تم ہوان کے اس تھوٹ کو تا ہے ہوگا گی ہے کہ آگر حضرت موئی جموثے ہیں تو تم ہوان کے شرکو دور کرنے کے لیے ان کو آگر کو کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے بیکا فی ہے کہ تم ان کو تبلغ کرنے سے روک دو 'پھر ان کو آگر کو نے سے باز رہو گیں آگر سے جموٹ کا ضروصرف ان ہی تک محدود رہے گا اور اگر سے چہیں تو تم ان سے نفع حاصل کرو خلاصہ سے ہے کہ اگر سے جموٹ کا ضروصرف ان ہی تک محدود رہے گا اور اگر سے جی تین تو تم ان سے نفع حاصل کرو خلاصہ سے ہے کہ اگر سے جموٹ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے بیکا فی ہے کہ تم ان کو ان کے دین کے اظہار سے روک دو اور اس تقریب سے بینیوں اعتراض دور ہوجا کیں گے۔

لیے بیکا فی ہے کہ تم ان کو ان کے دین کے اظہار سے روک دو اور اس تقریب سے بینیوں اعتراض دور ہوجا کیں گے۔

(تغیر کبیرج ہی ۱۵ مام دور ہوجا کیں گ

اعتراض مٰدکور کا مصنف کی طرف سے جواب

میرے نزدیک اس تقریر سے بیاعتراض دورنہیں ہوں گے کیونکہ اصل اور توی اعتراض بیہ ہے کہ جھوٹے نبی اور زندیق کو میرے نزدیک اس تقریر سے بیاعتراض دورنہیں ہوں گے کیونکہ اصل اور توی اعتراض بیے کہ جھوٹے نبی کوصرف تبلیغ سے روک دیا قتل کرنے کے وجوب پر تمام علاء اسلام کا اجماع ہے اور اس تقریر کا خلاصہ بیہ ہے کہ جھوٹے نبی کو میں تو ان کو بھی قتل نہ کیا جائے جائے اس کوقل نہ کیا جائے صلاح کفار اگر اپنے کفر کی تبلیغ نہ کریں اور اپنے کفر کی تبلیغ کریں یا نہ کریں۔ صلاح کفار نے خواہ وہ اپنے کفر کی تبلیغ کریں یا نہ کریں۔

حالا ملہ تھا کے حلاف مصلیا بہاد رہ کر کہ جو ادارہ ہیں گئی ہے۔ یہ سیال کے جواب کے دریے ہوا ہواور میں اللہ تعالی میں نے نہیں دیکھا کہ امام رازی سے پہلے کسی کو یہ اشکال سوجھا ہواور وہ اس کے جواب کے دریے ہوا ہواور میں اللہ تعالی کی تو فیق اور اس کی تائید سے یہ کہتا ہوں کہ اس آیت میں اس مردمومن نے مطلقاً کسی زند بیق مجھوٹے نبی یا کفار اور منافقین کے لیے یہ تھم اور یہ قاعدہ بیان نہیں کیا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور ان کوتل نہ کیا جائے 'اگر وہ جھوٹے ہیں تو ان جلدہ ہم

marfat.com

**کے جبوث کا وبال صرف ان پر ہوگا اور اگر ایبا ہوتا تو قر آن مجید میں کفار اور منافقین سے جہاد کرنے کے متعلق اس قدر آیا ت** کیوں نازل ہوتیں' بلکہ اس مردمومن نے بیتھم صرف حضرت مویٰ علیہ السلام کے متعلق بیان کیا ہے' کیونکہ اس کا بیرا بیان تھا کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام اللّٰد تعالیٰ کے سیچے نبی ہیں اور آپ اپنے دعویٰ نبوت میں صادق ہیں' لیکن فرعون اور اس کے درباری حضرت موسیٰ علیہ السلام کوجھوٹا سمجھتے تھے اور آپ کوئل کرنے کے دریے تھے تو اس مر دمومن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان بچانے کے لیے کہا کہ اگر حضرت موی بالفرض جھوٹے ہیں تو ان کے جھوٹ کا وبال صرف ان پر ہوگا' ان کونل کرنے کی کیاضرورت ہےاوراگروہ سیچے ہیں تو جس عذاب سے وہ ڈرار ہے ہیں اس میں سے پچھے نہ پچھ عذاب تو تم پر آئے گا۔اس مرد مومن کامیر کلام قضیہ شخصیہ ہے اور صرف حضرت مویٰ کے متعلق ہے جن کے بارے میں اس مردمومن کا بیا بمان تھا کہ آپ صادق ہیں اوراس کا بیدکلام قاعدہ کلینہیں ہے کہ جو شخص بھی دعویٰ نبوت کرے اس کوتل مت کرو' اس کو اس کے حال پر جھوڑ دو' اگروہ اپنے دعویٰ نبوت میں جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر ہو گا اور اگر وہ سچا ہے تو اس کی' کی ہوئی عذاب کی پیش گوئی ضرور بوری ہوگی۔ پھراپیے کلام کے آخر میں اس مردمومن نے کہا: بے شک جو حد سے تجاوز کرنے والا جھوٹا ہو' اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اگر حضرت موکیٰ علیہ السلام اپنے دعویٰ نبوت میں جھوٹے ہوتے اور اپنی حد سے یعنی عام انسان کی حد سے تجاوز کر کے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کواس قدر دلائل اور مجزات پیش کرنے کی ہدایت کیوں دیتا؟ ان کو بیر بیضاء اورعصا کیوں عطا فرماتا ؟ان کی مخالفت کرنے والوں پر جوؤں' مینڈ کوں اورخون کیوں نازل فرماتا' اس سے واضح ہو گیا کہاس مردمومن کا بیکلام بالخصوص حضرت موی علیہ السلام کے متعلق تھا' بالعموم ہر مدی نبوت کے متعلق نہیں تھا کہ جو تھخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کواس کے حال پر چھوڑ دواور اس کوتل نہ کر وٴ جیسا کہ امام رازی قدس سر ہُ نے خیال فر مایا ہے اور کہا ہے کہاس پر بیاعتراض ہوگا کہ کسی زندیق کوتل کیا جائے نہ کسی کا فر کے خلاف جہاد کیا جائے۔ بیاعتراض اس وقت لا زم آتے جب اس مردمومن نے عمومی طور پر قاعدہ کلیہ بیان کیا ہوتا۔

اورقرآن مجید میں جس طرح قضایا کلیہ ہیں اس طرح قضایا شخصیہ بھی ہیں مثلاً قرآن مجید میں ہے:

تُرُجِىُ مَنُ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُغُوِى إلَيْكَ مَنُ تَشَاءُ وَمِنِ ابْتَغَيْثَ مِتَنْ عَرَّلُتَ ذَكَرُجُنَاحَ عَلَيْكَ

ر کھیں اور جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جن از واج کو آپ اپنے یاس سے الگ کر چکے ہیں ان میں سے کسی کو بھی آپ طلب کرلیں

(ان ازواج میں ہے)جس کو جاہیں آپ اپنے سے دور

جلدوتهم

(الاحزاب:۵۱) پاسے الگ کر چکے ہیں میں کرکی نیا

تو آپ برکوئی حرج نہیں ہے۔

marfat.com

أمار الترأر

جموث کا و بال صرف ان پر ہوگا اور اس مردمون نے ہر مدگی نبوت کے لیے عام تھم نہیں بیان کیا تھا کہ جو تخص بھی نبوت کا دوئ کرے اس کوئل مت کرو اگر وہ جموٹا ہے تو اس کے جموث کا وبال خود اس پر ہوگا نیز اس مردمومن نے حضرت موٹی علیہ السلام کے صادق اور ہدایت یافتہ ہونے پر بیدرلیل بھی قائم کی تھی کہ:

بے شک جو حد سے تجاوز کرنے والا جموٹا ہو اللہ اس کو

إِنَّ اللَّهُ لَا يَعُلِينَ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُنَّ ابْ ٥

(المومن: ۲۸) مدایت نبیس ویتا ـ

وہ مردمون اس جملہ سے یہ بیان کررہا تھا کہ حضرت موی علیہ السلام الله کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اگر وہ اپنی حد سے تجاوز کر کے نبوت کا دعویٰ کرتے اور دعویٰ نبوت میں جموٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کوہدایت نہ دیتا اور دلائل ومجزات سے ان کی تائید نہ فر ما تا اور اب آفتاب سے زیادہ روش ہوگیا کہ اس مردمون کے کلام میں تھم عام نہیں ہے۔

علامہ نظام الدین فمی نیٹا پوری متوفی ۲۸ ہے نے امام رازی کے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ ہر چند کہ اس مرد مومن کے کلام سے یہ بات نکلتی ہے کہ مدی نبوت اگر جھوٹا ہوتو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس کوتل نہ کیا جائے جب کہ علماء اسلام کا اجماع ہے کہ زندیق کوتل کرنا واجب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت اسلام کے احکام اس قدرواضح نہیں تھے جتنے اب واضح ہیں۔ (غرائب القرآن جز۲۲ ص۳۴ دارالکتب العلمیہ 'ہیروت ۱۲۱۲ھ)

میں کہتا ہوں کہ اس جواب کاما کی ہے ہے کہ اس مردمون کا یہ کہنا تھے نہیں تھا کہ جھوٹے نبی کواس کے حال پر چھوڑ دوادر اگر ایسا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ اس مردمون کے اس کلام کوردفر ما دیتا کیونکہ اگر جھوٹے نبی کوئل نہ کیا جائے تو ہدایت گمراہی کے ساتھ مشتبہ ہو جائے گی 'جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس مردمون کے کلام کی تحسین فر مائی ہے اور آل فرعون پر اس کے کلام کے متعدد جملوں کو بہطور ججت اور تھیجت پیش فر مایا ہے۔ لہذا امام رازی کا جواب تھے تھا نہ علامہ نیشا پوری کا جواب تھے جواب وہی ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی تو فیق اور اس کی تائید سے کہا ہے۔ والحمد للہ رب الخلمین

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی کے بعض حصہ کے بورانہ ہونے پراعتراض کا جواب

اس مر دمومن نے کہا:''اگریہ سچے ہوئے تو جس عذاب سے بیدڈرار ہے ہیں اس میں سے پکھنہ پکھ (عذاب) تو تم پر آئے گا''۔

اس پر بیاعتراض ہے کہ ایبا تو کا ہنوں کی پیش گوئیوں میں ہوتا ہے کہ ان کی پیش گوئی میں سے پچھ نہ پچھ پورا ہوجا تا ہے ' سپچ نبی کی تو بیشان ہے کہ وہ جو پچھ کہے وہ پورا کا پورا ہو جا تا ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے ان کو دنیا کے عذا ب سے بھی ڈرایا تھا اور آخرت کے عذا ب سے بھی ڈرایا تھا' سود نیا میں ان کی پیش گوئی کا ایک حصہ پورا ہوا اور فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں غرق کر دیا گیا اور ان کی پیش گوئی کا دوسرا حصہ آخرت میں پورا ہوگا جب ان کو دوز خ میں ڈالا جائے گا' اس لیے دنیا میں تو بہر حال موئی علیہ السلام کی پیش گوئی کا ایک حصہ ہی پورا ہوگا۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے اس مردمون کے قول کا بید حصد قل فرمایا:

" اے میری قوم! آج تہماری حکومت ہے کیونکہ تم اس ملک پر غالب ہو کیکن اگر اللہ کاعذاب ہم پر آگیا تو کون ہماری روکھا رہا ہوں جو میں خود دیکھ رہا ہوں اور میں تہمیں کامیا بی کی راہ دکھا رہا ہوں جو میں خود دیکھ رہا ہوں اور میں تہمیں کامیا بی کی راہ دکھا رہا ہوں O "(المون:۲۹)

جدوتم

#### اس مردمومن کی حضرت موسیٰ کو بچانے کی ایک اور کوشش

یعنی اے میری قوم! آج سرز مین مصر میں تمہاراا قتد ارہے اور اس وقت تمہاری نکری کوئی قوم نہیں ہے کیکن اگر ہم پراللہ کا عذاب آگیا تو ہماری مددکوکون آئے گا؟ سنو! تم حضرت موئی کوئل کر کے اپنے امن اور چین کو ہرباد نہ کرواس مردمومن کے خطاب سے معلوم ہوگیا کہ وہ اسرائیل نہیں تھا قبطی تھا اور فرعون کی قوم سے تھا اور حضرت موئی علیہ السلام کے مجزات دیکھ کر ان کی نبوت پر ایمان لا چکا تھا اس نے اپنے اس قول میں ملک اور اقتد ارکی نسبت اپنی قوم کی طرف کی تاکہ اس کی قوم خوش ہو اور عذاب کامکل اور مورد بننے کی اپنی طرف نسبت کی تاکہ ان کے دل مطمئن ہوں اور وہ یہ بحص کہ یہ خص واقعی ہمارا خیر خواہ ہے اور ان کے لیے حاصل کرنا چا ہتا ہے۔

فرعون نے اس مردمومن کی نصیحت من کر کہا: میں نے جومویٰ کوتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا میرے نز دیک وہی بہتر ہے تا کہ اس فتنہ کا مادہ جڑ سے ختم ہو جائے اور میں نے تم سے جو کہا ہے تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اوراس مردمومن نے کہا: اے میری قوم! مجھے خطرہ ہے کہتم پرسابقہ امتوں کی طرح عذاب آجائے گا ہے جس طرح نوح کی قوم اور عاد اور شود اور ان کے بعد کے لوگوں کا طریقہ تھا اور اللہ بندوں پرظلم کرنے کا ارادہ نہیں فرما تا 10 اور اے میری قوم! مجھے تم پر چیخ و پکار کے دن کا خطرہ ہے 0 جس دن تم پیٹے پھیر کر بھا گو گئے تہمیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اور جس کو اللہ گمراہ کر دیے اس کوکوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے 0 (المومن:۳۳۔۳۳)

مردمومن کا قوم فرعون کو بار بارنصیحت کرنا

المومن: ٣٠ ميں فر ماياً:''اور اس مردمومن نے كہا: اے ميرى قوم! مجھے خطرہ ہے كہتم پر سابقہ امتوں كى طرح عذاب آ جائے گاO''

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس مردمومن کے کہے ہوئے کئی فقرے ذکر فرمائے ہیں جواس نے فرعون سے کہے تھے' لیعنی اگرتم نے حضرت موکیٰ علیہ السلام کوقتل کر دیا تو تم پر بھی ان پچھلی امتوں کی طرح عذاب آ جائے گا جنہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی تھی۔

المومن: اسم میں فرمایا: ''جس طرح نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد کے لوگوں کا طریقہ تھا''۔

اس سے پہلی آیت میں سابقہ امتوں کا اجمالاً ذکر فر مایا تھا اور اس آیت میں ان کی تفصیل فر مائی ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور ثمود ہیں۔اس کے بعد فر مایا:''اور اللہ بندوں پرظلم کرنے کا ارادہ نہیں فر ماتا'' یعنی اللہ کسی بندہ پرظلم نہیں فر ماتا' جن کوعذاب دیتا ہے وہ اس کا عدل ہے اور جن کوثو ابعطا فر ماتا ہے وہ اس کافضل ہے۔

المومن :٣٢ ميں اس مردمومن كابيةول ذكر فر مايا: ''اے ميرى قوم! مجھے تم پر چيخ و پكار كے دن كا خطرہ ہے 0''

المتنادی نداء کاباب تفاعل ہے اور اس کامعنیٰ ہے: ایک دوسر کے کوندا کرنا' اور قیامت کے دن اہل جنت اور اہل دوز خ

ایک دوسرے کوندا کریں گے قرآن مجید میں ہے: وَنَا ذَی آهُا اِلْجَنَّةِ اَصْلِبَ النَّادِ.

اوراصحاب جنت نے اصحاب دوزخ کوندا کی۔

(الاعراف: ۱۲۲۳)

اوراصحاب دوزخ نے اصحاب جنت کوندا کی۔

وَنَا ذَى اَصْعُبُ التَّارِ اَصْعُبُ الْجَنَّةِ.

(الاعراف:۵۰)

جلدوءم

#### marfat.com

المون اسس مين فرمايا: "جس دن تم بين كيمركر بما كو ك حميس الله سے بچانے والاكوئى نيس موكا اور جس كوالله مم راه كو دے اس کو کوئی مرایت دینے والانہیں ہے''۔

جس دن کفار پیٹے پھیر کر بھا گیں گے اس سے مراد بھی قیامت کا دن ہے جس دن وہ ایک دومرے کو پکاریں گے بھر دوبارہ ان کواس دن کے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا:'' حمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا'' اوران کی زبردست مم راہی اور یر لے درجہ کی جہالت پر متنبہ کرتے ہوئے فر مایا: '' اور جس کواللہ مگراہ کر دے اس کوکوئی ہمایت دینے والانہیں ہے O''

اگر کوئی شخص بیاعتراض کرے کہ جب اللہ تعالی نے ہی ان کو تمراہ کیا ہے تو پھراس تمراہی میں ان کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب ہم اپن اس تفسیر میں کی بارلکھ مچکے ہیں ایک جواب سے کہ چونکدانہوں نے مم راہی کوافتیار کیا تھااس لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں کم رابی کو پیدا کر دیا۔ دوسرا جواب سے ہے کہ انہوں نے حضرت موی علیہ السلام کی شان میں ایسی گستا خیاں کیس کہ اللہ تعالی نے اس کی سزا کے طور پران کے اندر کم راہی کورائخ کردیا۔

اللهِ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس پوسف کھلی کھلی نشانیاں لے کرآئے تھے پس تم ان کی لائی ہوئی نشانیوں میں شک ہی کرتے رہے حتیٰ کہ جب وہ وفات یا گئے تو تم نے کہا: اب اللہ ان کے بعد ہرگز کوئی رسول نہیں جیسجے گا وراللہ ای طرح اس کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے متجاوز ہو شک میں مبتلا ہو O جولوگ بغیر کسی الیبی دلیل کے جوان کے پیاس آئی ہو جھگڑتے ہیں' اللہ کے نز دیک اورمؤمنوں کے نز دیک ایسا جھگڑ اسخت غصہ کا موجب ہے' اللہ اسی طرح ہر جبار متکبر کے دل پر مهرلگا دیتا ہے 0 (المومن: ۳۵ س

حضرت بوسف اور حضرت موسیٰ علیهاالسلام کے زمانہ کے کا فروں میں مما ثلت

اس آیت میں اللہ تعالی نے اہل مصر سے خطاب فر مایا ہے کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام سے پہلے تمہار سے پاس حضرت پوسف علیہ السلام دلائل اور مجزات لے کرآئے تھے ان کا اہم مجزہ میتھا کہوہ خواب کی تعبیر بتاتے تھے اور ان کے صدق اور ان کی عصمت پرایک نوزائیدہ بچے نے شہادت دی تھی'مصر کے بادشاہ کے فوت ہونے کے بعد حضرت موکیٰ کومبعوث کیا گیا تھا' اس میں اختلاف ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں جومصر کا با دشاہ تھا بیروہی فرعون تھا جو حضرت موکیٰ کے زمانہ میں تھا (مصرکے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا) یا بیفرعون اس کی اولا دہیں سے تھا' ابن قتیبہ نے'' کتاب المعارف'' میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہاالسلام کے درمیان نوسوسال کا عرصہ ہے اور حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہاالسلام کے درمیان جارسوسال کاعرصه ب

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل مصر کومخاطب کر کے فر مایا ہے: ''اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف کھلی کھلی نشانیاں لے کرآئے تھے'۔

اس زمانه میں صرف ایک بوڑھی عورت تھی' جس نے حضرت پوسف علیہ السلام کا زمانہ پایا تھا اور وہ ان کی قبر کو پہچانتی تھی' اس کےعلاوہ اور کوئی شخص اس زمانہ کا نہ تھا'لہٰذااس آیت کامعنیٰ بیہے کہتمہارے آباءواجداد کے پاس پوسف کھلی کھلی نشانیاں لے كرا ئے تھے جبيا كەاللەتغالى نے ہمارے نبى صلى الله عليه وسلم كے زماند كے يہود يوں سے خطاب كر كے فرمايا:

آپ کیے: اگر تم واقعی گزشتہ (آ مانی) کتابوں پر ایمان

رکھتے ہوتو تم اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قل کرتے تھے؟ ٥

قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ ٱنْفِيكَاءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِينَ ۞ (القره: ٩١)

اوراس آیت میں ان یہود بوں کے آباء واجداد مراد ہیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو یہودی تتھے

martat.com

انہوں نے نبیوں کو آل نہیں کیا تھا' اس طرح اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کے زمانہ کے اہل معرقبطیوں کو مخاطب کرکے فرمایا: ''اور اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف کھلی کھلی نشانیاں لے کرآئے تھے'' حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام ان قبطیوں کے باپ دادا کے پاس آئے تھے۔ اس تقریر سے واضح ہوگیا کہ اب یہ بھی لازم نہیں آتا کہ حضرت موئی علیہ السلام کے زمانہ میں جوفرعون تھا یہ وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں تھا۔

تمام اگلے اور پچھلے انسانوں کی میں سرشت رہی ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نبی بھیجا گیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا'
ماسواان چندلوگوں کے جن کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہدایت دی' اسی وجہ سے مصر کے اکثر لوگ حضرت یوسف علیہ السلام
کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہوگئ تو انہوں نے کہا کہ اب ان کے بعد کوئی اللہ
کا رسول نہیں آئے گا اور جس طرح میدلوگ گر اہی میں مبتلا ہو گئے تھے اسی طرح ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی گم راہی میں مبتلا
د ہے دیتا ہے جو اس کی نافر مانی کرنے میں حدسے تجاوز کرنے والے ہوں اور اس کے برحق دین میں اور اس کے نبیوں کے
معجزات دیکھنے کے باوجودان کی نبوت میں شک کرتے ہوں۔

جباراورمتكبر كامعنى اوران كےمتعلق احادیث

المومن: ۳۵ میں فرمایا:''جولوگ بغیر کسی ایسی دلیل کے جوان کے پاس آئی ہو جھگڑتے ہیں' اللہ کے نز دیک اور مؤمنوں کے نز دیک ایسا جھگڑ اسخت غصہ کا موجب ہے۔اللہ اسی طرح ہر جبار متکبر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے 0''

اس آیت میں جبار متکبر کے الفاظ ہیں' جبر کے معنیٰ ہیں: نقصان کو پورا کرنا' جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس کو اللہ کی طرف سے کوئی درجہ حاصل ہے حالانکہ وہ اس درجہ کا مستحق نہ ہواس کو جبار کہتے ہیں' اس اعتبار سے یہ لفظ بہ طور ندمت استعال کیا جاتا ہے' بادشاہ کو جبار اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں پر جبر اور قبر کرتے ہیں اور متکبر اس شخص کو کہتے ہیں جوحق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر جانے اور فرعون کی قوم کے لوگ ایسے ہی تھے' وہ بنواسرائیل پر قبر اور جبر کرتے تھے' ان کو حقیر جانے تھے اور حضرت موٹی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔

اس آیت میں فرمایا ہے: ''اللہ ہر جابر متنکبر کے دل پر مہراگا دیتا ہے'' ان کے دلوں پر مہر لگانے کا معنیٰ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں مہر لگانے کا معنیٰ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ہدایت' اخلاص اور ایمان دلوں میں جو کجی' گمراہی اور کفر ہے وہ ان کے دلوں سے نہیں نگل سکتا اور باہر سے ان کے دلوں میں ہدایت' اخلاص اور این واخل نہیں ہو سکتا۔ پس صاحب عقل کو جا ہے کہ وہ ان اسباب کا دامن تھام لے جو اس کا سینہ کھو لئے کے موجب ہوں اور ان اسباب سے مجتنب رہے جو اس کے دل پر مہر لگانے کے موجب ہوں۔

ا بعض عارفین نے کہا ہے کہ قلب کی اُصلاح پانچ چیزوں سے ہوتی ہے: (۱) کم کھانا(۲) کم سونا(۳) قرآن مجید اور اصادیث میں غور وَفکر کرنا اور ان کے تقاضوں پڑمل کرنا(۴) رات کے آخر پہر میں اٹھ کر اللہ سے تو بہ اور استغفار کرنا (۵) اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا اور ان کی رفافت کو طلب کرنا۔ اس آیت میں جبار اور متکبر کی ندمت فر مائی ہے' احادیث میں بھی ان کی فدمت ہے:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن بعض لوگوں کو چیونٹیوں کی جسامت میں اٹھایا جائے گا اور لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گئے پھر کہا جائے گا: یہ چیونٹیوں کی صورت میں کون لوگ ہیں؟ تو بتایا جائے گا: یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تکبر کرتے تھے۔

(مندالم اارقم الحديث: ٣٣٢٩ امام بزارنے كها: اس سند كے ساتھ حضرت جابرے يہى حديث مروى ہے اس كى سند ميں ايك راوى قاسم ہے

marfat.com

وہ توی نہیں ہاوراہل علم نے اس سے صدیث کوروایت کیا ہے۔ حافظ البیٹی نے کہا: القاسم بن حبدالله العربی متروک ہے۔ مجمع الزوائدی واکس اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن متکبرین کا حشر چیونٹیوں کی صورتوں میں کیا جائے گا۔ (مندالم ارقم الحدیث: ۱۳۳۳ امام ہزار نے کہا: ہم نے اس حدیث کا ساع صرف العظیلی ازمحہ بن راشد سے کیا ہا ورحافظ البیٹی نے کہا: اس حدیث کی سند میں بعض ایے راوی میں جن کو میں نہیں بچانا مجمع الزوائدی واکس وسے سام سے کیا ہے اور حافظ البیٹی نے کہا: اس حدیث کی سند میں بعض ایے راوی میں نہیں بچانا مجمع الزوائدی واکس وسطح میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس محفل کے دل میں ایک ذرو محضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس محفل کے دل میں ایک ذرو کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں واغل نہیں ہوگا اور آپ نے فرمایا: مکبر حق کا انگار کرتا ہے اور لوگوں کو تقیر جانتا ہے۔ الحدیث کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں واغل نہیں ہوگا اور آپ نے فرمایا: مکبر حق کا انگار کرتا ہے اور لوگوں کو تقیر جانتا ہے۔ الحدیث اللہ عیث اللہ ع

اس حدیث پریداشکال ہوتاہے کہ اگر کسی مومن کے دل میں تکبر ہواور وہ جنت میں داخل نہ ہوتو پھراس آیت کا کیا جواب ہوگا جس میں فر مایا ہے:''جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی وہ اس کی جزاء پائے گا''۔(الزلزال:))اوراس حدیث کا کیا جواب ہوگا جس میں آپ کا بیارشاد ہے: جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہووہ دوزخ میں واخل نہیں ہوگا۔(صحیح سلم رقم الحدیث: ۹۱)الایمان: ۱۲۸)

اس کا جواب یہ ہے کہ جس نے ایمان لانے سے ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر کیا اور وہ کفر پر مر گیا وہ جنت میں بالکل داخل نہیں ہوگا' اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ جنت میں داخل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مؤمنین کے دلوں سے تکبر نکال لے گا' قرآ ک مجید میں ہے:

اور ان کے دلوں میں جو کچھ کینہ ہوگا ہم اس کو دور کردیں

وَنَزُعْنَامَا فِي صُلَّاوُرِهِمُورِينَ غِلِّي.

(الاعراف:٣٣) كي

اس کا تیسرا جواب بیہ ہے کہ وہ تکبر کی سزا بھگت کر تکبر سے صاف مہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ اوراس کا چوتھا جواب بیہ ہے کہ تکبر کی سزا ہیہے کہ تکبر کرنے والے کو جنت میں داخل نہ کیا جائے کیکن ہوسکتا ہے کہاللہ تعالیٰ اس کومعاف کر دےاور تکبر کی سزانہ دے۔

اوراس کا پانچواں جواب یہ ہے کہ تکبر کرنے والا ابتداء متقین کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا' ان کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور فرعون نے کہا: اے ہامان! میرے لیے ایک بلند ممارت بنا دے شاید کہ میں ان راستوں تک پہنچ جاؤں O جو آسانوں کے راستے ہیں' بھر میں موک کے خدا کو دیکھ لوں اور بے شک میں ضرور گمان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے اور اسی طرح فرعون کے بُرے عمل کو اس کے نزدیک خوش نما بنا دیا گیا اور اس کوسید ھے راستہ سے روک دیا گیا اور فرعون کی ہم سازش صرف نا کام ہونے والی تقی O (المومن:۳۷-۳۷)

فرعون نے خداکود کیھنے کے لیے جو بلندعمارت بنوائی تھی اس کی توجیہ

ہامان فرعون کا وزیر تھا اور وہ قبطیوں میں سے تھا نہ بنی اسرائیل سے ۔ فرعون نے اس سے کہا کہ میرے لیے ایک بلندگل بنا دو' فرعون نے کہا کہ میں میکل اس لیے بنوار ہا ہوں کہ میں مویٰ کے خدا کود کچھلوں۔

مفسرین کااس میں اختلاف ہے آیا واقعی فرعون نے ایک بلند ممارت کے بنانے کا قصد کیا تھا تا کہاس پر چڑھ کر آسان

جلدوتهم.

تک پہنچ جائے یانہیں'بعض مفسرین نے اس آیت کی ظاہر کے موافق تفییر کی ہے' امام ابن جریرا پی سند کے ساتھ روایت کرتے

سدى نے روایت کیا ہے: جب وہ بلند قلعه بنالیا گیا تو فرعون اس قلعه پر چڑھااور آسان کی طرف تیر پھینے اور وہ تیرخون میں ڈوبے ہوئے واپس کردیئے گئے تو فرعون نے کہا: میں نے مویٰ کے معبود کو آل کردیا ہے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ٩١٣ • ٢٠ تغيير امام ابن اني حاتم رقم الحديث: ١٦٩٢١)

ا مام رازی نے لکھا ہے کہ فرعون نے لوگوں کو اس وہم میں مبتلا کیا تھا کہ وہ قلعہ بنائے گالیکن اس نے بنایانہیں تھا کیونکہ ہرصاحبِ عقل جانتا ہے کہ وہ بلند سے بلند پہاڑ پر چڑھے پھر بھی اس کوآ سان اتنی ہی دور بلندنظر آتا ہے جتنا زمین سے بلندی یرنظر آتا ہے سوالی حرکت تو کوئی فاتر العقل اور مجنون ہی کرسکتا ہے اور سدی بہت ضعیف راوی ہے اس کی مذکور الصدر روایت صحیح نہیں ہے۔ (تفییر کبیرج ۸ص ۲۰۰-۹۹۵ ملخصاً مطبوعہ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ ہ)

علامهاساعیل حقی متوفی ۱۱۳۵ه نے اس آیت کی دوتو جیہیں کی ہیں:

- د مکھے سکے اور ان ستاروں کے احوال سے زمین میں ہونے والے حوادث براستدلال کر سکے'پھروہ اس برغور کر سکے کہ آیا ان ستاروں میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے بیمعلوم ہو سکے کہ آیا واقعی اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بھیجا ہے یانہیں۔
- (۲) وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول کے فساد کو دیکھنا جا ہتا تھا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السِلام آسان کی خبریں دیتے تھے اس کا بی خیال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسان کی خبریں اسی وقت موصول ہوں گی جب کسی عمارت کے ذریعہ وہ آ سان تک پہنچ سکیں وہ ایک بلند ممارت بنا کریہ تجربہ کرنا چاہتا تھا کہ آیا کسی ذریعہ ہے آ سان تک پہنچا جا سکتا ہے یانہیں اور جب اس نے ایک بلند عمارت بنا کریہ تجربہ کرلیا کہ آسان تک نہیں پہنچا جاسکتا تو اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ جب وہ اس بلندعمارت کے ذریعہ آسان تک نہیں پہنچ سکے تو حضرت موٹی بغیر کسی عمارت کے آسان تک کسے پہنچ سکتے ہیں اور جب وہ آسانوں تک پہنچ نہیں سکتے تو ان کی دی ہوئی آسانوں کی خبریں کیسے بچے ہوں گی اور اس سے اس تعین نے یہ نتیجہ نکالا کہ حضرت موتیٰ علیہ السلام نے جواللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی تو حید کی خبریں دی ہیں وہ جھوتی ہیں۔

اور بیاس تعین کی حماقت اور جہالت تھی ' حضرت مویٰ نے اس لیے یہ بیں فر مایا تھا کہ میں نے حواس کے ذریعہ اللہ کو جانا ہے حضرت موی علیہ السلام نے اس کے سامنے عقلی دلائل پیش کیے تھے اور فر مایا تھا:

وہ مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کی تمام چیز وں کا

رَبُ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ وَمَا يَيْنَهُمَّا (التعراء:٢٨)

اور په کثرت معجزات سے اللہ تعالیٰ کی تو حیداورا بنی نبوت پراستدلال فر مایا تھا۔

# وَقَالَ الَّذِي الْمَنَ يَقُوْمِ البِّعُوْنِ الْهُوكُهُ سِبنِّ

اور اس مرد مومن نے کہا: اے میری قوم! میری پیردی کرو میں نیکی کے راستہ پر تمہاری رہنمائی کروں گا 🔾

martat.com

وتهيار القرآر

Marfat.com

، رزق دیا جائے گا ○ اور ا۔ اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے 0 سو اللہ نے اس کو ان کی جلدوتم

marfat.com

میں ڈال دو O اور جب وہ دوزخ - (= no پھرتم خود ہی دعا کرواور کا فروں کی دعامحض کم راہی میں ہوتی ہے 0 الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس مردمومن نے کہا: اے میری قوم! میری پیروی کرؤ میں نیلی کے راستہ پرتہاری رہ نمائی کروں گا0اے میری قوم! بیدنیا کی زندگی تو صرف عارضی فائدہ ہے اور بے شک آخرت ہی دائی قیام کی جگہ ہے 0جس نے بُرا کام کیا تو اس کوصرف اس کے برابرسزادی جائے گی اورجس نے نیک کام کیا 'خواہ وہ مرد ہو یاعورت' بہ شرطیکہ وہ مومن ہوتو وہ بأم القرآن جلدوتهم martat.com

Marfat.com

اوگ جنت میں دافل ہوں سے جس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا ۱۵ اور اے میری قوم! مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں نجات کی دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلارہ ہو آتم مجھے اللہ کا کفر کرنے کی دعوت دے رہا ہوا اور بحر بخشے والے کی میں اس چیز کو اللہ کا شریک قرار دوں جس کے شریک ہونے کا مجھے علم نہیں اور میں تمہیں بہت غالب اور بے حد بخشے والے کی دعوت دے رہا ہوں ۱۵ اس میں کوئی شک نہیں کتم مجھے اس کی طرف دعوت دے رہا ہو جو ضد دنیا میں عبادت کا مستق ہے نہ اس خرت میں اور بے شک ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور بے شک حد سے تجاوز کرنے والے ہی دوزخی جی آل کی اللہ بندوں کو خوب عنقر یہ تم ان باتوں کو یاد کر و گے جو میں تم سے کرتا ہوں اور میں اپنا معالمہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں ' بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے ۱۵ (المون ۲۲۰ میں)

دیے دالا ہے بارا ہون المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ المارہ ا

اس سے پہلی آیتوں میں آل فرعون کے اس مردمومن کے کلام کے ان حصوں کونقل فر مایا تھا جن میں اس نے فرعون اور اس کے قون اور اس کی قوم کو حضرت موئی علیه السلام کو تقل کرنے سے منع کیا تھا اور حضرت موئی علیه السلام کی نبوت پر دلیل قائم کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نبوت موئی علیہ السلام کی نبوت پر دلیل قائم کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اللہ تعالیٰ جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کے سامنے پچھلی امتوں کے کا فروں پر عذاب کا ذکر کیا تھا اور اس رکوع کی آیتوں میں ان کی مزید خیرخواہی کی ہے اور مزید تھیجتیں کی ہیں۔

المون: ۳۸ میں ہے: ''اس مردمومن نے کہا: اے میری قوم! تم میری پیروی کرو' میں تم کونیکی کے داستہ کی ہدایت دول گا' اس میں یہ تعریف ہے کہ قوم فرعون گم راہی کے طریقہ پر ہے' اس میں یہ اشارہ ہے کہ ہدایت اللہ تعالی کے نبیوں اور اس کی سے دول کے اتباع نصیب ہوتی ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قوم فرعون کا وہ مردمومن اللہ کا ولی تھا اور اس کا مقبول بندہ تھا اور اللہ تعالی نے اس کو حصول ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔

روں ہور و کی میدہ و کی معدہ و کی میں ہے: '' (اس مردمون نے کہا:)اے میری قوم! بید دنیا کی زندگی تو صرف عارضی فائدہ ہے اور بے شک آخرت ہی دائی قیام کی جگہ ہے 0''

رے ماری کی اس بھت ہے۔ متاع اور متعد کامعنیٰ ہے: فائدہ اٹھانا ' یعنی دنیا میں بہت کم فائدہ ہے ' کیونکہ سے بہت جلد زائل ہو جاتی ہے اور لا زوال تو صرف آخرت ہے ٔ حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پرسو گئے تھے آپ اٹھے تو اس چٹائی کے نشان آپ کے بہلو پر ثبت ہو گئے تھے ہم نے عض کیا: یا رسول اللہ! اگر ہم آپ کے لیے ایک بستر بنا دیں آپ نے فرمایا: مجھے دنیا سے کیا لینا ہے میں دنیا میں صرف ایک سوار کی طرح ہوں جو کسی درخت کے بنچے سائے کو طلب کرے 'چگر اس درخت کے سنچے سائے کو طلب کرے 'چگر اس درخت کے سائے کو چھوڑ کر روانہ ہوجائے۔ (سنن التر ذی رقم الحدیث: ۲۳۷۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۹۹ مصنف ابن الی شیبہ جسام کا منداحد جاس ای الحدیث: ۱۳۹۵ مطنف ابن الی شیبہ جسام کا المستدرک جام ۱۳۰۳ میں درک جام ۱۳۰۳ ورائل الدورة جام ۲۳۷ ہو المستدرک جام ۱۴۰۳ میں درک جام ۱۳۰۳ ورائل الدورة جام ۲۳۷ ہو المستدرک جام ۱۶۰۰ المستدرک جام ۱۳۰۰ درائل الدورة جام ۲۳۵ ہو مع المسانید والسنن مندا بن مسعود رقم الحدیث: ۲۵۰۷)

دال اسوه ن ال ۱۲ میل استاندور النه میل الله علیه و ملم نے فر مایا: اے میرے بیٹے! قرآن کے پڑھنے سے غافل نه کثیر بن سلیم بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اے میرے بیٹے! قرآن کے پڑھنے سے غافل نه ہو'کیونکہ قرآن قلب کوزندہ کرتا ہے اور بے حیائی اور بُر ائی اور بغاوت سے روکتا ہے اور اے میرے بیٹے! موت کو بہ کثرت یاو کیا کرو کے اور آخرت میں رغبت کروگے کیونکہ آخرت دار کیا کرو کے اور آخرت میں رغبت کروگے کیونکہ آخرت دار قرار ہے اور دنیا والوں کے لیے دھوکا ہے۔ (کنز العمال جماس ۲۹۱ رقم الحدیث: ۴۹۳۲)

marfat.com

بهقدرجرم سزادينا

المومن: ۲۰ میں ہے: ۲۰ جس نے مُراکام کیا تو اس کو صرف اس کے برابر سزادی جائے گی اور جس نے نیک کام کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بہ شرطیکہ وہ مومن ہوتو وہ لوگ جنت میں واخل ہوں گئے جس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گان ''
اس آبت پر بیدا عتراض ہوتا ہے کہ اگر کافر نے صرف ایک گھنٹہ کفر کیا تو اس کو دوز نے میں دائی عذاب ہو گا اور اگر مومن نے ایک گھنٹہ کوئی بُراکام کیا مثلاً ایک گھنٹہ مودی کاروبار کیا تو اس کو دائی عذاب نہیں ہوگا۔ تو پھر ہر شخص کو اس کے جرم کے برابر مزاتو نہیں ملی۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ کافر کی نیت بیہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ کافر ہی رہے گا اس لیے اس کو دوز نے میں دائی اجر وار وارد و نے میں دائی اجر وارد و نے کہ وہ اور مومن کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ عیشہ کافر ہی رہے گا اس لیے اس کو دوز نے میں دائی اجر وارد و نے کہ وہ کہنے کہ کہ وہ کہنے کہ وہ تا ہے اور اگر وہ کہنے کہ وہ کہنے کہ وہ کہنے کہ وہ کہنے کہ وہ کہنے کہ کہ وہ کی نیت یہی ہوتی ہے کہ وہ عظر یب تو ہہ کرے گا وار کہ کے کام کورتا رہے گا اور اگر اس کی بینیت بھی ہو کہ وہ ہمیشہ کی بُرے کام کورتا رہے گا پھر بھی عظر یب تو ہہ کرے گا اور کہ کے کرا ہو گا اور اگر اس کی بینیت بھی ہو کہ وہ ہمیشہ کی بُرے کام کورتا رہے گا پھر بھی اس کو تب کو اور کہنے کہ اور کہ کہ کورتا رہے گا پھر بھی اس وقت ہوگا جن میں داخل کر دیا جائے گا اور بیجی اس وقت ہوگا جب اس نے موت سے پہلے اپنے گاناہوں پر تو ہدنی ہوا در نہ اس کو کہنی کی شفاعت ملی ہوا ور نہ اس کے اس کو اس کو کہنے کہنے کہنے کہ کورتا رہے گاناہوں کورنی کی جوادر نہ اس کو کہنی اس کو حاصل ہوگیا تو وہ ابتداء بعفر سے اس کی ابتداء مغفر سے ہوئی ہوا ور اگر ان مراحل میں سے کوئی ایک مرحلہ بھی اس کو حاصل ہوگیا تو وہ ابتداء بعفر سے دائے گا۔

اعمال کے ایمان سے خارج ہونے کی دلیل

اس کے بعداس آیت میں بیارشاد ہے:''اور جس نے نیک کام کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت' بہشر طیکہ وہ مومن ہوتو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے''۔

آیت کے اس حصہ میں ایمان کو نیک اعمال کے لیے شرط قرار دیا ہے اور نیک اعمال کو مشروط قرار دیا ہے اور مشروط شرط سے بالا تفاق خارج ہوتا ہے جیسے نماز مشروط ہے اور وضواس کے لیے شرط ہے اور نماز وضو سے خارج ہے اس طرح نیک اعمال مجھی ایمان سے خارج ہیں اس کے بیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اعمال ایمان سے خارج ہیں اس کے برخلاف ائمیہ ثلا شد اور مید ثین میں کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں۔

جنت کی تعمیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار

اس کے بعد فرمایا '' یہ نیک اعمال کرنے والے مؤمنین جنت میں داخل ہوں گے اور ان کوبغیر حساب کے جنت میں رز ق ایا جائے گا'' جنت میں بے حساب رزق اور جنت کی نعمتوں کے متعلق بیرحدیث ہے:

marfat.com

أرار القرآر

ryr

ے ادنی درجہ کے جنتی مشک اور کا فور کے ٹیلوں پر جیٹھیں مے حالا مکہ ان میں کوئی ادنی درجہ کانہیں ہوگا اور وہ میں سم میں مے کہ كرسيوں ير بيضنے والے ان سے افضل بي حضرت ابو ہريرہ بيان كرتے بيں كديس نے عرض كيا: يا رسول الله! كيا ہم اسيخ رب كوريكس مع؟ آب نے فرمايا: بال! كياتمهيں سورج كود كھنے سے يا چود وي رات ميں جاندكود كھنے سےكوكى تكليف موتى ے؟ ہم نے کہا نہیں آپ نے فرمایا: ای طرح تم کواپنے رب کے دیکھنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس مجلس کے ہر مخص سے الله تعالى بلا حجاب منتكوفر مائے گا حتى كه ان ميس سے ايك مخص سے الله تعالى فرمائے گا: اے فلال بن فلال! كيا تحدكوفلال ون یاد ہے جب تو نے فلاں فلاں بات کہی تھی' پھر اللہ تعالی اس کواس کے بعض گناہ یا د دلائے گا' دہ مخص کیے گا: اے میرے دب! كياتونے مجھ بخشنہيں دياتھا؟ الله فرمائے گا: كيولنبيل تم ميرے بخشے بىكى وجه سے تواپنے اس درجه تك مينيج موالوگ اى کیفیت میں ہوں گے کہ ان پر ایک باول چھا جائے گا اور ان پر الی خوشبو کی بارش ہوگی کہ اس جیسی خوشبوانہوں نے اس سے سلے بھی نہیں سوٹھی ہوگی اور ہمارارب تبارک وتعالی فرمائے گا: اس انعام واکرام کی طرف اٹھوجو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے' پھر جس کی تمہیں خواہش ہووہ لےلو' پھر ہم ایک بازار میں جا کیں گے جس کوفرشتوں نے تھیرا ہوا ہوگا' اس بازار میں الی چیزیں ہوں گی جن کواس سے پہلے آئکھوں نے نہیں دیکھا ہوگا اور نہ کا نوں نے سنا ہوگا اور نہ دلوں میں ان کا خیال آیا ہوگا، پھر جس چیز کی ہمیں خواہش ہوگی وہ ہمیں دے دی جائے گی'اس بازار میں کوئی چیز فروخت کی جائے گی نہ خریدی جائے گی اور اس بازار میں اہل جنت ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور بلند درجہ والاخود آیے پڑھ کراینے سے کم درجہ والے سے ملے گا اور در حقیقت و ہاں کوئی ادنیٰ نہیں ہوگا' کم درجہ والا بلند درجہ والے کالباس دیکھ کرممکین ہوگا'ایھی ان کی بات ختم نہیں ہوگی کہ وہ دیکھے گا کہاس کے اوپراس سے بھی عمرہ لباس ہے'اس کا سبب میہ ہے کہ جنت میں کوئی شخص ممکین نہیں ہوگا' پھر ہم اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں گے 'ہماری بیویاں ہم سے ملاقات کر کے کہیں گی: مرحبا خوش آمدید! جس وقت آپ یہاں سے گئے تھے اس وقت کی بہنبت آپ کاحسن و جمال اب بہت زیادہ ہے ہم کہیں گے: آج ہمیں اپنے رب کے دربار میں بیٹھنا نصيب موا تقالبذا بمين اليابي مونا حاسي تقا-

(سنن التر مذي رقم الحديث: ٢٥٨٩ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٥٣٦ صحح ابن حبان رقم الحديث: ٣٣٨ كما تم الاوسط رقم الحديث: ١٤١٣)

## ''لاجرم'' كاسمل

المومن ١٣٨١ ميں ارشاد ہے: ''اور اے ميري قوم! مجھے كيا ہوا ہے كہ ميں تمهيں نجات كى دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلارہے ہو 🔾 تم مجھے اللہ کا کفر کرنے کی دعوت دے رہے ہواور سے کمیں اس چیز کو اللہ کا شریک قرار دول جس کے شریک ہونے کا مجھے علم نہیں ہے اور میں تمہیں بہت غالب اور بے حد بخشنے والے کی وعوت وے رہا ہوں 0 اس میں کوئی شک نہیں کہتم مجھے اس کی دعوت دے رہے ہوجونہ دنیا میں عبادت کا مستحق ہے نہ آخرت میں اور بے شک ہم سب نے آ خرت کی طرف لوٹنا ہے اور بے شک حدسے تجاوز کرنے والے ہی دوزخی ہیں O'

اس آیت میں قوم فرعون کو ملامت کی ہے کہ دیکھویہ کیساحال ہے کہ میں تنہیں خیر کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے شر کی

طرف بلارہے ہو۔

مردمون نے اس سے براءت کا اظہار کیا کہ وہ بغیرعلم اور دلیل کے کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک کہیں' اس میں بیاشارہ ہے کے بغیریقینی علم اور بغیر دلیل قطعی کے سی کے لیے الوہیت کوٹا بت کرنا جائز نہیں ہے۔

اس آیت میں 'لا جرم'' کالفظ ہے'لاسے اس کی نفی مطلوب ہے جواس سے پہلے مذکور ہے یعنی ان کا ندعوم کفراور شرک'

تبيار القرآر marfat.com

الدبسوم فعل ماضی ہے جو ''عنی ''اور' ثبت '' کے معنیٰ میں ہے' یعنی ان کا مزعوم کفر اور شرک منفی ہے اور اس کا بطلان حق اور علیہ بات ہے اور بعض علاء نے کہا: لاجسوم ''لابسد '' کے معنیٰ میں ہے۔ قاموں میں ندکور ہے کہ''لاجسوم ''اصل میں لابسداور لامسالہ کے معنیٰ میں ہے' پھر اس کا کثیر استعال قتم کے معنیٰ میں ہوگیا' اس وجہ سے اس کے جواب میں لام آتا ہے جیسے''لاجوم لاتین کہ ''اللہ کی قتم ! میں تیرے پاس ضرور آول گا۔ (القاموں الحیط جسم ۱۲۳۱-۱۲۳ داراحیاء التر ان العربی بیروت ۱۲۳۱ه) اس آیت میں ''لا جسوم ''اصل کے اعتبار سے تحقیق کے معنیٰ میں ہے یعنی تحقیق ہے کہ تم مجھے اس چیز کی عبادت کی دعوت دے رہو جو دنیا میں عبادت کی مشتق ہے نہ آخرت میں۔ تفویض کا معنیٰ

المومن: ۱۲ میں ارشاد ہے:''لیں عنقریب تم ان با توں کو یا د کرو گے جو میں تم سے کرتا ہوں اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپر د کرتا ہوں' بے شک اللہ بندوں کوخوب دیکھنے والا ہے O''

یعنی جب تم آخرت میں دوزخ کے عذاب کو دیکھو گے تو اس وقت تم ایک دوسرے سے میری کہی ہوئی باتوں کا ذکر کرو گے اوراس وقت تم میری نضیحتوں کو یا دکرو گے لیکن اس وقت اس سے پچھافا ئدہ نہیں ہوگا۔

اس آیت میں مردمون کے اس قول کا ذکر ہے: ''میں نے اپنے معاملہ کو اللہ تعالی کی طرف مفوض کر دیا''۔مفوض کا لفظ تفویض سے بنا ہے' اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے سامنے اپنے ارادہ کو معطل کر دینا اور کامل تفویض ہے ہے کہ سی کام کے نفع اور ضرر میں اپنی قدرت کو محوظ رکھنا نہ کسی اور مخلوق کی قدرت کا خیال کرنا اور بعض علاء نے کہا کہ قضاء وقدر کے سامنے سر سلیم خم کرنا دینا تفویض ہے۔

اور فرمایا:'' بے شک اللہ بندوں کوخوب دیکھنے والا ہے' کیعنی وہ خوب جانتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے اور جوخص مصائب میں اس کی پناہ طلب کرے اس کی مد د فر ماتا ہے۔

تفویض کا جس طرح میمعنی ہے کہ اپنے معاملہ کواللہ پر چھوڑ دیا جائے اس طرح تفویض کا پیجی معنی ہے کہ دوسروں کے معاملات کے انجام اور عاقبت کواللہ پر چھوڑ دیا جائے۔اگر کوئی شخص بُر اکام کر رہا ہے تو اس کوختی الوسع برائی سے رو کنے کی کوشش کی جائے اگر وہ پھر بھی بُر ائی سے بازنہیں آتا تو اس سے بینہ کیے کہ اللہ تنہیں دوزخ میں ڈال دے گا اور تم کو عذاب دے گا جائے اگر وہ پھر بھی بُر ائی سے بازنہیں آتا تو اس سے بینہ کیے کہ اللہ تنہیں دوزخ میں ڈال دے گا اور تم کو عذاب دے گا میکہ اس کی عاقبت کو اور اس کی عاقبت کو اور اس کی عاقبت کو اور اس کی عاقبت کو اور اس کی عاقبت کو اور اس کی عاقبت کو اللہ کی طرف مفوض کر دے اس معنیٰ میں بیر حدیث ہے:

marfat.com

الم القرآر

گزار نے کہا: اللہ کی تم ایکنے اللہ ہینے گائیا اللہ کھے بھی جنت میں داخل نہیں کرے گائی گراللہ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے دونوں کی روحوں کو تبض کر لیا 'وہ دونوں رب العلمین کے سامنے حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس عابد سے فر مایا: کیا تجھ کو میر نے فیصلہ کاعلم تھا یا میر نے بہنداور تصرف میں جو کچھ ہے تو اس پر قادر تھا اور اس گناہ گار سے فر مایا: جا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا اور اس دوسر مے خص کے متعلق فر مایا: اس کو دوز خ میں لے جاؤ' مصرت ابو ہریرہ نے کہا: اس ذات کی تیم جس کے بہنداور آخرت ذات کی قسم جس کے بہند وقد رت میں میری جان ہے' اس عابد نے ایک بات کہی تھی جس سے اس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لی۔ (سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۲۹۰۱ منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن منداحمہ ن مند

الله تعالى كا ارشاد ہے: سوالله نے اس كوان كى سازشوں (كے شر) ہے محفوظ ركھا اور آل فرعون كو سخت عذاب نے گير ايا ٢٥ صبح اور شام ان كو دوزخ كى آگ پر پیش كيا جاتا ہے اور جس دن قيامت آئے گى (بيتكم ديا جائے گاكه) آل فرعون كو شديدترين عذاب ميں ڈال دو ٥٥ (المؤن:٢٦-٣٥)

# آ ل فرغون کے مردمومن کوفرعون کے شریعے محفوظ رکھنا

اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیوں میں یہ بیان فر مایا تھا کہ اس مردمون نے بہت جراُت اور حوصلہ کے ساتھ حق کو بیان
کیا اور کسی کے دباؤ میں آئے بغیر اللہ تعالیٰ کی تو حید اور حضرت مویٰ علیہ السلام کی نبوت پر دلائل بیان فر مائے اور المون: ۴۵
میں یہ بیان فر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مردمون کوفرعون اور اس کے درباریوں کی سازشوں کے شرسے محفوظ رکھا اور اللہ تعالیٰ فی اس میہ بیان فر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اس میں مورمون کو جوعذاب پہنچانا جا ہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ عذاب پہنچانا جا ہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ عذاب دوررکھا۔

امام ابن جربرطبری متوفی ۱۳۱۰ه اپنی سند کے ساتھ قنادہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ مردمومن قبطی تھی اور وہ حضرت موکیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر بارکر گیا اور غرق ہونے سے محفوظ رہا اور فرعون اپنے نشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔

(جامع البميان رقم الحديث:٢٣٣٢٢ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

علامه ابوالحن على بن محمد الماوردي التوفى ٥٥٠ هاني اسسلسله مين دوسرا قول سيقل كيا ب:

آل فرعون کا وہ مر دمومن فرعون کے پاس سے بھاگ کرایک پہاڑ پر گیا اور وہاں نماز پڑھ رہاتھا، فرعون نے اس کی تلاش میں اپنے سپاہیوں کو بھیجا، جس وقت اس کے سپاہی وہاں پہنچے تو وہ مر دمومن نماز میں تھا اور جنگل کے درندے اور وحثی جانوراس پر پہرہ دے رہے تھے وہ سپاہی ان کے پہرے کی وجہ سے اس کے قریب نہ جاسکے انہوں نے جا کرفرعون کو اس واقعہ کی خبر دی فرعون ان کی ناکامی کی خبر سن کر غضب ناک ہوا اور اس نے ان سپاہیوں کو آل کر دیا۔

(النكت والعيون ج٥٩س١٥٩ وارالكتب العلميه ميروت)

امام رازی نے اس آیٹ کی یتفیر بھی کی ہے کہ فرعون اور اس کے سرداروں نے بیسازش کی تھی کہ اس مردمون کو حضرت موئی کے سرت موئی ہے کہ فرعون کے دین کی طرف لایا جائے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سازش کو ناکام کر دیا اور آل فرعون کا وہ مردمومن تاحیات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت موئی علیہ السلام کی نبوت پر قائم رہا۔

(تفسير كبيرج ٩ص ٥٢ أواراحياءالتر اث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

جلدوتم

marfat.com

## آل فرعون كوقبر ميں اور آخرت ميں عذاب پر پيش كرنا

المومن: ٣٦ ميں ارشاد فر مايا:'' صبح اور شام ان كو دوزخ كى آگ پر پیش كیا جا تا ہے اور جس دن قیامت آئے گی (پی تھم دیا جائے گا كه ﴾ آل فرعون كوشد پدترین عذاب میں ڈال دؤ'۔

امام ابوجعفر محمد بن جرير طبري متوفى ١١٠ ها الم ابن سند كساته الهذيل بن شرصيل سروايت كيا بك:

آ ل فرعون کو دوزخ کی آگ پر پیش کرنے کامنعنی ہے ہے کہ آ ل فرعون کی روغیں سیاہ رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں ہیں وہ ان کے ہاتھ ہیں اور شام دوزخ میں جاتے ہیں۔(جامع البیان رقم الحدیث:۲۳۳۲ دارالفکر' بیروٹ ۱۳۱۵ھ)

(۱) قمادہ نے کہا: دوزخ کی آگ میں جوان کا ٹھکا نا ہے وہ صبح اور شام ان پر پیش کیا جاتا ہے اور آل فرعون کو ڈانٹتے ہوئے کہا جاتا ہے: بیتمہارے گھر ہیں۔

(۲) حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے کہا: آل فرعون کی روحیں سیاہ پرندوں کے پیٹوں میں ہیں وہ پرند ہے سبح اور شام جہنم پر وار دہوتے ہیں اوران کوآگ پر پیش کرنے کا یہی معنیٰ ہے۔

(۳) مجاہد نے کہا: ان کوضبح اور شام ان کی قبروں میں آگ کا عذاب دیا جاتا ہے اور یہ عذاب خصوصاً آل فرعون کے لیے ہے۔(النکت والعیو ن ج۵ص۵۹) مطبوعہ دارالکتب العلمیہ 'بیروت)

امام محمد اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ هاین سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جبتم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے توضیح اور شام اس پر اس کا ٹھکانا چیش کیا جاتا ہے'اگر وہ اہل جنت میں سے ہوتو اہل جنت میں سے (اس کا ٹھکانا چیش کیا جاتا ہے )اور اگر وہ اہل دوز خ میں سے ہوتو اس سے کہا جاتا ہے: یہ تیرا ٹھکانا ہے حتیٰ کہ مجھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا۔

(صحیح ابخاری دقم الحدیث: ۱۳۷۹ صحیح مسلم دقم الحدیث: ۲۸ ۱۲ ۴۸ سنن النسائی دقم الحدیث: ۲۰۷۲ مصنف ابن ابی شیبردقم الحدیث: ۳۹۳ کم

### عذاب قبر کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات

ہمارے علاء نے اس آیت سے عذاب قبر پر استدلال کیا ہے کے ونکداس آیت میں مذکور ہے کہ آل فرعون کو صبح اور شام دوزخ کی آگ پر پیش کیا جا تا ہے۔ اس سے بیمراد نہیں ہے کہ ان کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ پر پیش کیا جائے گا کیونکہ اس عذاب پر عطف کر کے فرمایا: ''اور قیامت کے دن بھی انہیں دوزخ کی آگ پر پیش کیا جائے گا' اور عطف تغائر کو چاہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے بھی انہیں دوزخ کی آگ پر پیش کیا جارہا ہے اور قیامت کے بعد بھی ان کو دوزخ کی آگ پر پیش کیا جارہا ہے اور قیامت کے بعد بھی ان کو دوزخ کی آگ پر پیش کیا جائے گا کہ آل فرعون کو زیادہ شدید موازخ کی آگ پر پیش کیا جائے گا کہ آل فرعون کو زیادہ شدید عذاب میں داخل کر واس سے معلوم ہوا کہ فس شدید عذاب انہیں پہلے دیا جا چکا ہے اور وہ قبر کا عذاب ہے۔

ان استدلال پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ عذاب قبر کے قائلین کے نزدیک عذاب قبر قیامت تک دائی ہوگا اور اس آیت سے صرف مج سے صرف مج اور شام کے وقت عذاب قبر ثابت ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دن کی دوطرفیں مج اور شام میں کپ ان دو طرفوں کا ذکر فرما دیا اور اس سے مرادیہ ہے کہ ان کو قیامت تک دائمی عذاب ہوتا رہے گا۔

ای طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں کے تعلق ارشاد ہے:

جكدوتهم

## marfat.com

یاوگ ای گنامول کے سب سے فرق کردیے گئے ہی

مِتَاخَطِيَّاتِهُمُ أُغْرِفُوْ الكَّدْخِلُوْ الْكَارُا.

(نوح:۲۵) ان كوفورا دوزخ كي آك مي دافل كرديا كيا-

اس آیت میں جس دوزخ کی آگ کا ذکر فرمایا ہے اس سے مرادوہ آگ نہیں ہے جس میں کافروں کو قیامت کے بعد ڈالا جائے گا' کونکہ اس آیت میں داخل کر دیا جائے گا' اور آخرت میں جونکہ اس آیت میں فرمایا ہے:''ان کوغرق ہوتے ہی فورا دوزخ کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا' اور آخرت میں جوعذاب ہوگاوہ قبر میں ہی ہوگا۔

فلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ان دوآ تیوں میں عذاب قبر کی صاف تصریح ہے اب ہم وہ احادیث پیش کررہے ہیں جن میں عذابِ قبر کا ثبوت ہے۔

### عذابِ قبر کے ثبوت میں احادیث

حضرت ام خالد بنت خالد رضی الله عنها بیان کرتی میں کہ میں نے سنا: نبی صلی الله علیه وسلم عذابِ قبر سے بناہ طلب کر رہے تھے۔ (صیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۲۴ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۰۹ سنن ابن ملجدرقم الحدیث: ۹۰۹)

رہے ہے۔ وہ مار اللہ عند پانچ کلمات پڑھنے کا تھم دیتے تھے اور ان کلمات کو نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے:
حضرت سعد رضی اللہ عند پانچ کلمات پڑھنے کا تھم دیتے تھے اور ان کلمات کو نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے:
(۱) اے اللہ! میں بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں (۲) اے اللہ! میں دنیا کے فتنہ یعنی فتنہ دجال سے تیری پناہ میں آتا ہوں
(۱) دے دریا کے فتنہ یعنی فتنہ دجال سے تیری پناہ میں آتا ہوں (۲) اے اللہ! میں دنیا کے فتنہ یعنی فتنہ دجال سے تیری پناہ میں آتا ہوں

(۵) اے اللہ! میں عذاب قبرسے تیری پناہ میں آتا ہوں۔

رصیح ابناری قم الحدیث: ۲۳۱۵ سن ابوداو در قم الحدیث: ۵۳۲۸ سنن البر خدی قم الحدیث: ۲۵۱۷ سنن النسائی قم الحدیث: ۲۳۱۵ سنن النسائی قم الحدیث: ۲۳۱۵ سنن النسائی قم الحدیث: ۲۳۱۵ سنن النسائی قم الحدیث الله عنها بیان کرتی میں کہ یہود کی بوڑھی عورتوں میں سے دو بوڑھی عورتیں میرے پاس آئیں وہ کہنے لگیں کہ قبر والوں کوان کی قبر ول میں عذاب دیا جاتا ہے میں نے ان کی تکذیب کی اور ان کی تقد لیق کرنے کو اچھا نہیں جاتا وہ چلی گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میں نے آپ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! اور ان دو بوڑھی عورتوں کے آئے اور عذاب قبر والوں کو اتنا عذاب دیا جائے عورتوں کے آئے اور عذاب قبر والوں کو اتنا عذاب دیا جائے گا کہ اس کوتمام جانورسنیں گئی میں نے دیکھا کہ آپ جب بھی نماز پڑھتے تو عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے۔

صيح ابخاري قم الحديث: ١٣٩٦١٠٩٩ صيح مسلم قم الحديث: ٨٦ كاسن النسائي قم الحديث: ٢٠ ٢٠ جامع المسانيد والسنن مندعا كشرقم الحديث: ٢٨٤)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے آپ پریدو دی نہیں کی گئی تھی کہ مؤمنوں کو بھی عذاب قبر ہوگا' آپ کو وی سے صرف میں کم تھا کہ یہود کو عذاب قبر ہوتا ہے اور اس موقع پر آپ کے پاس بیروی آئی کہ مؤمنوں کو بھی عذاب قبر ہوگا' تب آپ نے عذاب قبر سے پناہ طلب کی۔ (فتح الباری جماص ۲۸۸ وارالفکر' بیروت' ۱۳۲۰ھ)

کی عداب ہر اوقا حب اپ سے عداب بر سے پہلا ہوں اور علی اللہ علیہ وسلم بید دعا کرتے تھے: اے اللہ! میں عاجزی سے مطرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم بید دعا کرتے تھے: اے اللہ! میں ماجزی سے مستی سے بر دیل سے اور بر دھا ہے سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور خداب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور خداب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں -

سب یرن پاہ میں ، ۱۰وں۔ (صیح ابنجاری رقم الحدیث: ۱۳۷۷\_۱۳۲۲ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۵۳۲۸ صیح مسلم رقم الحدیث: ۴۰۷۴ جامع المسانید واسنن مندانس رقم الحدیث: ۱۳۷۳) حضرت ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: مردوں کوقبر میں عذاب دیا جائے گاختی

کہ جانور بھی ان کی آ وازوں کوسنیں گے۔

جلاوتم

marfat.com

(المعجم الكبيررقم الحديث: ٣٥٩٠ أوافظ البيثمي نے كہا: اس حدیث كى سندحسن ہے مجمع الزوائدج ١٩٥٣) حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اگرتم مردوں کو دفن کرنا نہ چھوڑ دوتو میں الله سے دعا کروں کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنائے۔ (صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٨ ١٨ الترغيب والتربيب للمنذري رقم الحديث: ٥٢١٢ عبامع المسانيد والسنن مندانس رقم الحديث: ٢٥٣٧) حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آ زاد کردہ غلام ہانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ جب کسی قبریر کھڑے ہوتے تو اس قدرروتے کہ آپ کی ڈاڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی' آپ سے کہا گیا کہ آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو آ پہیں روتے اور قبر کو یاد کرتے ہیں تو اس قدر روتے ہیں' آپ نے کہا: میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ آخرت کی منازل میں نے پہلی منزل قبرہے اگر انسان کو اس منزل سے نجات مل جائے تو اس کے بعد کی منازل زیادہ آسان ہوتی ہیں اور اگر اس منزل میں نجات نہ ہوتو بعد کی منازل زیادہ دشوار ہوتی ہیں اور میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے كہ ميں نے قبر سيے زيادہ ڈراؤ نا اور وحشت ناك منظراور كوئى نہيں ديكھا' اس حديث كي سندحسن ہے۔ (سنن الترفدي رقم الحديث: ٢٣٠٩) سنن ابن ماجدرقم الحديث: ٣٢٦٥) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کافر پراس کی قبر میں نا نوے سانپ مسلط کیے جاتے ہیں جواس کو کا شیخ ہیں اور بھنجوڑتے رہیں گے حتیٰ کہ قیامت قائم ہوگی' اگران میں سے ایک سانپ زمین میں چھونک مارے تو زمین سبزہ نہیں اگائے گی۔ (اس حدیث کی سندضعیف ہے) (منداحمة جهم ١٨٨ طبع قديم منداحه ج ١٥ص ٣٣٣ ، رقم الحديث:١٣٣٣ مصنف ابن ابي شيبه ج٣١٥ ١٥٥ ، جامع المهانيد والسنن مندا بي سعيد الخدري رقم الحديث: ٣١٥ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٣١٢١ الشريعة للاجرى مند ابويعلي رقم الحديث: ١٣٢٩) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کی قبر میں ضرور سرسبز باغ ہوتا ہے'اس کی قبر میں ستر ہاتھ وسعت کر دی جاتی ہےاوراس کی قبر کو چودھونیں رات کے جاند کی طرح منور کر دیا جاتا ہے' کیاتم کو علم ہے کہ بیرآیت کس کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ وَمَنْ ٱعُرُضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً صَّنْكًا اور جومیری یاد ہے اعراض کرے گا' اس کی زندگی ننگی میں وَنَحْشُرُهُ يُوْمُ الْقِيمَةُ أَعْلَى ﴿ لَا: ١٢٣) گزرے گی اور اسے ہم قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں

آپ نے فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ تکی میں زندگی گزارنے سے کیا مراد ہے؟ مسلمانوں نے کہا: اللہ اوراس کے رسول ہی کوعلم ہے آپ نے فرمایا: اس سے مراد کا فر کاعذاب قبر ہے اوراس ذات کی تئم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے اس (کافر) کے اوپر ننانو سے تنین مسلط کیے جائیں گئے تم کومعلوم ہے تنین کیا چیز ہیں؟ وہ ستر سانپ ہیں ہرسانپ کے سات سر ہیں' وہ اس کوقیامت تک کاشتے اور ڈنک مارتے رہیں گے۔

(مندابویعلیٰ رقم الحدیث:۱۱۳۳ میچ این حبان رقم الحدیث:۳۱۲۳ عافظ آبیتی نے کہا:اس مدیث کی سند حسن ہے بجمع الزوائد جساس ۵۵)
حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جبتم میں ہے کسی شخص کو قبر میں
فن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس دوسیاہ رونیلی آئھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ان میں سے ایک کومنکر اور دوسرے کونکیر کہا جاتا ہے وہ کہیں گے کہتم اس شخص کے متعلق کیا کہتے تھے؟ پس وہ شخص وہی کہے گا:جو وہ زندگی میں کہتا تھا' وہ کہے گا: وہ اللہ کے ہے وہ کہیں گے کہتم اس شخص کے متعلق کیا کہتے تھے؟ پس وہ شخص وہی کہے گا:جو وہ زندگی میں کہتا تھا' وہ کہے گا: وہ اللہ کے

marfat.com

أيار الترآر

(سنن الترندی رقم الحدیث: ۷۱-۱ السنة لا بی عاصم رقم الحدیث: ۸۲۴ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۱۱۷ الشریعة للا جری رقم الحدیث: ۳۲۵) امام ابوعبد الله محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ ها پنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب بندہ کواس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی پیٹے پھیر کر چلے جاتے ہیں تو وہ لوگوں کی جو تیوں کی آ واز سنتا ہے اس کے پاس دوفر شنے آ کراس کو بٹھا دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہتم اس شخص (سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں پھر اس سے کہا جاتا ہے: دیکھوا پنے دوزخ کے ٹھکانے کو اللہ نے اس کو تمہارے لیے جنت کے ٹھکانے کو اللہ نے اس کو تمہارے لیے جنت کے ٹھکانے کو اللہ نے اس کو تمہارے لیے جنت کے ٹھکانے کو اللہ نے اس کو دوکانوں کو دیکھے گا اور رہا کا فریا منافق تو وہ کہتا ہے: میں نہیں جانتا ' میں وہی کہتا تھا جولوگ کہتے تھے' اس سے کہا جائے گا: تم نے نہ پچھ جانا نہ کہا ' پھر اس کے دوکانوں کے درمیان لو ہے کے ہتھوڑے سے ضرب لگائی جاتی ہے جس سے وہ چنچ مارتا ہے اور جن وانس کے علاوہ سب اس کی چنچ کو سنتے ہیں۔

۔ (صحیح ابناری رقم الحدیث: ۱۳۳۸) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۸۷٬ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۵۳\_۳۲۳۱ کا٬ سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۰۵۱\_۴۰۹۹) امام ابوالحسین مسلم بن حجاج قشیری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: '' یُکٹِیٹ اللّٰه الّذِین اُمَنُوا بِالْقَوْلِ الشّابِتِ '' (ابراہیم ۲۷) عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی ہے' اس سے بوچھا جائے گا: تیرارب کون ہے؟ وہ کہے گا: میرارب الله ہے اور میرے نبی (سیدنا) محمصلی الله علیہ وسلم ہیں۔ (صحح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۸۱)

امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد متوفی ۱۰ ساها پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

اللكة الكوبين المعلوا في تصوير المعابي في المعين ويو المعابية وي عور من معام الماريد الشريعة للآجرى رقم الحديث: ٨١١] (المعجم الكبير رقم الحديث: ٩١٣٥) حافظ البيثمي نے كہا: اس حديث كى سندحسن ہے، مجمع الزوائد جساس ٥٣ بيروت الشريعة للآجرى رقم الحديث: ٨١١] (المعجم الكبير رقم الحديث: ٩١٣٥) حافظ البيثمي نے كہا: اس حديث كى سندحسن ہے، مجمع الزوائد جساس ٥٣ بيروت الشريعة للآجرى رقم الحديث

امام ابوداؤ دسلیمان بن اشعث متوفی ۲۵۵ هروایت کرتے ہیں:

جدوة

٣٧٨

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازہ میں گئے'ہم قبرتک پنیچ' جب لحد بنائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آ پ کے گرد بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ آپ زمین کو کریدرہے تھے' آپ نے اپناسر (اقدس) اٹھا کر دویا تین بارفر مایا: عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرواور فر مایا: جب لوگ پیٹھ پھیر کر جائیں گے تو پیضر دران کی جو تیوں كى آواز سے گا'جب اس سے ميد كہا جائے گا: اے شخص! تيرارب كون ہے؟ اور تيرا دين كيا ہے؟ اور تيرا نبي كون ہے؟ ہناد نے کہا:اس کے پاس دوفر شتے آئیں گے اور اس کو بٹھا دیں گے اور اس سے کہیں گے: تیرارب کون ہے؟ وہ کہے گا: میرارب اللہ ہے' پھروہ کہیں گے: تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا: میرا دین اسلام ہے' پھروہ کہیں گے: وہ مخص کون تھا جوتم میں بھیجا گیا تھا؟وہ کے گا: وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم بین پھروہ کہیں گے جمہیں کیے معلوم ہوا؟ وہ کے گا: میں نے کتاب پڑھی' میں اس پرایمان لایا اور میں نے اس کی تقدیق کی اور یہ اللہ تعالی کے اس ارشاد کے مطابق ہے: ' یُتَخِیّتُ اللّهُ الّذِین اَمَنْوا بالقَوْل الثّالِت فی الْحَيْوةِ اللَّهُ نَيْادَفِي الْاَحِرَةِ " (ابراتيم: ٢٧) پھرآ سان سے ایک منادی بیندا کرنے گا کہ میرے بندہ نے سے کہا'اس کے لیے جنت سے فرش بچھا دواور جنت سے لباس پہنا دواور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو' پھراس کے پاس جنت' کی ہوا ئیں اور جنت کی خوشبوآئے گی اور اس کی منتہائے بھر تک اس کی قبر کھول دی جائے گی' پھر آپ نے کافر کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا: اس کےجسم میں اس کی روح لوٹائی جائے گی اور اس کے پاس دوفر شتے آ کر اس کو بٹھا کیں گے اور اس سے کہیں گے: تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا: افسوس! میں نہیں جانتا' پھر وہ اس سے کہیں گے: تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا: افسوس! میں نہیں جانتا' پھروہ کہیں گے: یتیخص کون ہے جوتم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہے گا: افسوس! میں نہیں جانتا۔ پھر آسان سے ایک منادی ندا کرے گا: اس نے جھوٹ بولا'اس کے لیے دوزخ سے فرش بچھا دواوراس کو دوزخ کالباس پہنا دواوراس کے لیے دوزخ سے ایک دروازہ کھول دو' پھراس کے پاس دوزخ کی تپش اور دوزخ کی گرم ہوائیں آئیں گی اوراس پراس کی قبر تنگ کر دی جائے گی حتی کهاس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف نکل جائیں گی پھراس پرایک اندھااور گونگا مسلط کیا جائے گا'اس کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوگا جس کی ضرب اگر پہاڑ پرلگائی جائے تو وہ بھی مٹی کا ڈھیر ہو جائے 'پھر وہ گرز اس پر مارے گا جس سے وہ کا فرچنخ مارے گا جس کوجن وانس کے سواسب سنیں گے اور وہ کا فرمٹی ہو جائے گا اور اس میں پھر دوبارہ روح ڈال دی امام عبد الرزاق متوفى اله ه'امام احمد متوفى ١٣١ه أمام آجري متوفى ٣٦٠ه واورامام ابوعبد الله حاكم نييثا يوري متوفى ٥٠٠ه ه **نے اس جدیث کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔** (سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۴۷۵۳ مصنف عبدالرز اق رقم الحدیث: ۱۷۳۷ '

. منداحمه جهم ۲۸۷طبع قدیم' منداحمد رقم الحدیث: ۱۸۷۳۳ الشریعه لا آجری رقم الحدیث: ۸۱۲ المستد رک جاص ۳۷)

حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم جب میت کو فن کر کے فارغ ہوئے تو آپ

ا کی قبر پر کھڑے رہے اور فر مایا: اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٢٦) المستدرك ج اص ٣٠) شرح السندقم الحديث: ١٥٢٣) عمل اليوم والليله لا بن السني رقم الحديث: ٥٨٦)

حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: جب میت کوقبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اسے ہے ہوئے سورج کی مثل دکھائی جاتی ہے تو وہ آئکھیں ملتا ہوا بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے: مجھے نماز بڑھنے دو۔

إسن ابن ماجدرةم الحديث: ٣٢٧٢ موارد الظمآن رقم الحديث: ٧٤٩ كالصحيح ابن حبان رقم الحديث: ١٣١٢ ؛ جامع المسانيد واسنن مند جابررقم الحديث: ٢٥٣ )

# martat.com

أم القرار

اما مسلم بن جاج قشری متوفی الا ۲ ها پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فچر پر سوار ہو کر بنونجار کے باغ میں جا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فچر پر سوار ہو کر بنونجار کے باغ میں جا حضرت زید بن ثابت روالوں کو کون بچانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا: میں بچانتا ہوں۔ آپ نے بوچھا: یہ لوگ کب مرے تھے؟ اس نے کہا: یہ لوگ زمانی: ان قبر والوں کو کون بچانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا: میں بچانتا ہوں۔ آپ نے بوچھا: یہ لوگ کب مرے تھے؟ اس نے کہا: یہ کہا: اس امت کوا پی قبر ول میں آزمائش میں جاتا کہا اس کے ہوائی قبر ول کو فرن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تم کو عذاب قبر سنواتا جس کو ہیں من رہا ہوں ' پھر آپ نے ہماری اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم مُر دوں کو فرن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تم کو عذاب قبر سنواتا جس کو ہیں من رہا ہوں ' پھر آپ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: دوز تے کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں ' پھر فرمایا: طاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں ' پھر فرمایا: دجال کے اللہ کی بناہ طلب کرئے ہیں ، موال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں ' پھر فرمایا: دجال کے فتنہ سے اللہ کی بناہ طلب کرئے ہیں۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٨٧٤ منداحدج عن ٢٣٣)

مدرة

علامه ابوعبد الله محمد بن احمر قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكصف بين:

سائنہ بر بہ سدند اللہ ہوں میں است کے اس است کوآ زمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے' اس سے معلوم ہوا کہ قبر حافظ ابن عبدالبرنے کہا: اس حدیث میں مذکور ہے کہ اس امت کوآ زمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے' اس سے معلوم ہوا کہ قبر میں سوال اور جواب اس امت کے ساتھ مخصوص ہے۔

سرں ہے مہ رہے میں دوں اور ایک رات (مسلمانوں) حضرت سلمان واللہ اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایک دن اور ایک رات (مسلمانوں) حضرت سلمان وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اگروہ اسی حال میں فوت ہو گیا تو اس کی سرحد کی حفاظت کرنا' ایک ماہ کے روزوں اور (نمازوں کے ) قیام سے افضل ہے اور اگروہ اسی حال میں فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جس عمل کووہ کیا کرتا تھا' اس کا رزق جاری رہے گا اور وہ قبر کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔

ه وه را مبارل رب و من الروقية على المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد (صحيح مسلم رقم الحديث: ١٩١٣ سنن الترفدي رقم الحديث: ١٦٧٥ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ١٦٧٥ مصنف ابن البيرتي جوص ٣٨ شرح السندر أم احمد ج٥ص ٣٣١ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٣٦٢٣ أمتجم الكبيررقم الحديث: ٢٥- ١ المستدرك ج٢ص ٨٠ السنن الكبرى للبيبتي جوص ٣٨ شرح السندر أم

الحديث:١١٤٢)

marfat.com

معزت البراء بن عازب رضی الله عنه کی عذاب قبر کے متعلق ایک طویل حدیث ہے جس کو ہم نے سنن ابو داؤ درقم الحدیث: ۴۷۵۳ کے حوالے سے ذکر کیا ہے' منداحمہ میں اس حدیث کی بعض تفاصیل ہیں جوسنن ابو داؤ دمیں نہیں ہیں' اب ہم اس حدیث کے ان اجزاء کا ذکر کررہے ہیں جوسنن ابو داؤ دمیں نہیں ہیں:

جب بندہ مومن کو قبر میں وفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے جسم میں اس کی روح لوٹائی جاتی ہے' پھر اس کے پاس دو فرشتے ہیں جواس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں: تیرا رب کون ہے؛ وہ کہتا ہے: میرا رب اللہ ہے' پھر پوچھتے ہیں: وہ کون خص ہے جوتم میں مبعوث کیا تھا؟ وہ کہتا ہے: وہ رسول دین کیا ہے؛ وہ کہتا ہے: میرا دین اسلام ہے' پھر پوچھتے ہیں: وہ کون خص ہے جوتم میں مبعوث کیا تھا؟ وہ کہتا ہے: وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں' فرشتے پوچھیں گے: تہمیں ان کے رسول ہونے کا علم کسے ہوا؟ وہ کہے گا: میں نے کتاب اللہ کو پڑھا' اس پر ایمان لایا اور اس کی نقید بی کی پھر آسان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے کہا' اس کے لیے جنسے مرش بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے قبر جنس کے طرف کہ ٹی کھراس کے پاس ایک حسین وجمیل خص آئے گا جس کا اس کی خوشبوآئے گی اور منتہائے بھر تک اس کی قوشبو بہت پا گیزہ ہوگا ، فراس کے پاس ایک حسین وجمیل خص آئے گا جس کا لباس بہت خوب صورت ہوگا اور اس کی خوشبو بہت پا گیزہ ہوگا ، اور ہوگا ، تم جس سے خوش ہوتم کو وہ مہارک ہو' یہ وہ ون لباس بہت خوب صورت ہوگا اور اس کی خوشبو بہت پا گیزہ ہوگا ، وہ خص کہ گا: تم جس سے خوش ہوتم کو وہ مہارک ہو' یہ وہ ون سے جس کا تم سے دعدہ کیا جاتا ہے' وہ مون کہ گا: تم کو بھر کے گا: تم جس سے خوش ہوتم کو وہ مہارک ہو' یہ وہ ون سے جس کا تم سے دعدہ کیا جاتا ہے' وہ مون کہ گا: تم جس سے خوش ہوتم کو وہ کہ گا: میں تمہارا نیک تمل ہوں' پس وہ محض کہ گا: میں تمہارا نیک تمل ہوں' پس وہ محض کہ گا: اے میں حدد باؤں۔

حضرت اساء رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جب انسان اپنی قبر میں داخل ہوتا ہے تو اگر وہ موثن ہوتو اس کے نیک اعمال اس کا احاطہ کر لیتے ہیں نماز اور روزہ وغیرہ 'پھر فرشته نماز کی طرف سے آتا ہے تو نماز اس کولوٹا و یتی ہے 'پھر وہ روزہ کی طرف سے آتا ہے تو روزہ اسے لوٹا دیتا ہے 'پھر فرشته اس کو پکار کر کہتا ہے: بیٹے جاؤ تو وہ بیٹے جا تا ہے 'پھر وہ فرشتہ کہتا ہے کہتم اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے تھے؟ وہ کے گا: کون فرشتہ کہتا ہے کہ گا: محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) وہ کے گا: میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم ) وہ کے گا: میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں اس عقیدہ پر زندہ رہا' اسی پر مرا اور اس عقیدہ پر

جلدوتهم

marfat.com

هيار القرآر

اٹھایا جاؤں گااوراگروہ انسان کافریا فاجر ہوتو جب فرشتہ اس کے پاس آئے گا تو اس کے پاس کوئی ایسا نیک عمل نہیں ہوگا جواس کولوٹا سکے وہ فرشتہ اس کو بٹھا کراس سے سوال کرے گا کہتم اس مخص کے متعلق کیا کہتے تھے؟ وہ کہے گا: کس مخص کے بارے میں؟ فرشتہ کہے گا: محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں وہ کافر کہے گا: اللہ کی تسم! میں چونہیں جانتا میں ان کے متعلق وہی کہتا تھا جولوگ کہتے تھے بھر فرشتہ کہے گا: تم اس عقیدہ پر زندہ رہے اس پر مرے اور اس پر اٹھائے جاؤ کے بھراس کی قبر پر ایک جانور مسلط کیا جائے گا جس کے پاس ڈول کی طرح ایک آگ کا کوڑا ہوگا جب تک اللہ چاہے گا وہ اس کو اس کو اس کو فراس کو فراس کا فرک کا اور اس کافر کی آ واز کوکوئی نہیں سے گا جس کواس پر ترس آئے۔

(منداحہ جہ س ۲۵۳ ۲۵۳ طبع قدیم منداحہ ج ۲۵۳ س ۵۳۵ میں ۱۰۵ میں ۱۰۵ میں ۱۰۵ میں ۱۰۵ میں ۱۰۵ میں ۱۰۵ میں اللہ علیہ وسلم مدینہ یا ملہ کے باغات میں سے کی باغ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا ملہ کے باغات میں سے کی باغ میں گورے ہے ہے ایر ابن کی قبروں میں عذاب ہور ہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ان کو عذاب ہور ہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ان کو عذاب ہور ہا ہے اور ان کو کسی بہت دشوار کام کی وجہ سے عذاب نبیں ہور ہا ، پھر فر مایا: کیوں نبیل ان میں سے ایک مختص بیثاب کے قطروں سے نبیل بیخنا تھا اور دوسر المحص چغلی کھا تا تھا، پھر آپ نے درخت کی ایک شاخ منگا کر اس کے دو کھڑے کے بھر آپ نے ان قبروں میں سے ہر قبر بر ایک نگڑا رکھ دیا، آپ سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فر مایا: جب تک یہ شاخیں خشک نبیل ہوں گی ان کے عذاب میں شخفیف ہوتی رہے گی۔

. (صيح ابخاري رقم الحديث: ٢١٦ ،صيح مسلم رقم الحديث: ٢٩٣ ، سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٠ سنن الترندي رقم الحديث: • ٤ سنن ابن ماجيرقم الحديث: عباس رقم الحديث: ١٦٠ ) عبه "السنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ٢٩٣ ) عبه "السنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ٢٩٣ )

حضرت جابر بن عبداللدرض الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بنونجار کے محلّہ میں گیا ' وہاں اس نے بنونجار کے پچھ
لوگوں کی آ وازیں سنیں جوز مانۂ جاہلیت میں فوت ہو چکے تھے اور ان کو ان کی قبروں میں عذاب ہور ہا تھا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم گھبرائے ہوئے باہر آئے اور آپ نے اپنے اصحاب کو تھم دیا کہ وہ عذاب قبر سے بناہ طلب کریں۔ (اس حدیث کی سند علیہ وسلم گی شرط کے موافق تھے ہے ' اس حدیث میں ایک شخص کے متعلق ذکر ہے کہ اس نے قبر سے آ وازیں سنیں' بیاس شخص کی امام سلم کی شرط کے موافق تھے ہے' اس حدیث میں ایک شخص کے متعلق ذکر ہے کہ اس نے قبر سے آ وازیں سنیں' بیاس شخص کی کرامت ہے ورنہ عام لوگ بیر آ وازیں نہیں س سکتے )۔ (منداحمہ جس ۲۹۱ – ۲۹۵ طبع قدیم' منداحمہ جس ۲۹۱ سے ورنہ عام لوگ بیر آور الحدیث: ۱۳۱۵ مندابر بیروت' ۱۳۱۹ عام صف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۲۳۵ مندابر ارزقم الحدیث: ۱۵ مندابر یعنیٰ رقم الحدیث: ۲۱۳۹)

وصیہ اربانہ بیروں اللہ علیہ کا ہور ہوں کا ہمایہ کا اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ نے فرمایا: کافر پر ( قبر میں ) دوسانپ بھیجے جا کمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وہ اس کو کا شخصے میں گئے جب وہ اس کو کا ٹے چکیں گے تو پھر گئے ایک اس کے سرکی جانب اور دوسرا اس کے پیروں کی جانب وہ اس کو کا شخے رہیں گئے جب وہ اس کو کا ٹ چکیں گے تو پھر دوبارہ کا ٹیس گئے قیامت تک یونہی ہوتا رہے گا۔

(منداحدج۲ ص۵۲ اطبع قدیم' منداحه ج۳۲ ص ۰۷ 'رقم الحدیث: ۲۵۱۸۹' مجمع الزوائد جسم ۵۵)

حافظ البیثی نے کہا: اس حدیث کی سند حسن ہے۔

جلدوتهم

marfat.com

ر ہا'آ پ نے فر مایا: اس قبر والے کوعذاب ہور ہاہے' پھراس قبر والے کے متعلق تفتیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ یہودی ہے۔ (منداحمہ جامی اصافاطیع قدیم' منداحمہ ج مصالہ ۱۰'مؤسسة الرسالة' بیروت' ۱۳۱۸ﷺ مجمع الزوائد ج ۳۳ س۵۲) المعربین کی اسام مسلم کی شب سے سالتہ صحیحہ

امام بخاری اور امام سلم کی شرط کے مطابق سے حدیث صحیح ہے۔

حضرت المبشر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں اس وقت بنو نجار کے باغات میں سے ایک باغ میں تھی اس میں ان لوگوں کی قبریں تھیں جو زمانۂ جاہلیت میں فوت ہو چکے تھے آپ نے ان پر عذاب دیئے جانے کی آ وازیں سنیں تو آپ یہ کہتے ہوئے باہر آئے: عذاب قبرسے پناہ طلب کرؤ میں نے پوچھا: یارسول اللہ! کیاان کوان کی قبروں میں عذاب ہور ہاہے؟ آپ نے فر مایا: ہاں! اس عذاب کو وحشی جانورس رہے ہیں۔

(منداحدج ٢٥ س ١٦٣ سطيع قديم؛ منداحدج ٢٥ ص ٥٩ أرقم الحديث: ٢٥٠ ه وُسسة الرسالة ؛ بيروت ٢١ الماره أمعجم الكبيرج ٢٥ ص ١٠٠ وقم الحديث: ٢٦٨ موسسة الرسالة ؛ بيروت ٣١٢٥ ما فظ أبيشي ني ٢٥ منداس المحديث: ٢٦٨ مصنف ابن البي شيبه ج ساص ٣٠ النة لابن البي عاصم رقم الحديث: ١٥ من حبان رقم الحديث المحديث المن المحديث كاسند كم تمام راوى محيح بين مجمع الزوائد ج ساص ٥٦)

حضرت عبداً للله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ بے شک (بعض) مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے ٔ حتیٰ کہ جانوران کی آوازوں کو سنتے ہیں۔

(المعجم الكبيرةم الحديث: ٩٥٩٠) حافظ البيثي نے كہا: اس حديث كى سندحسن ہے ، مجمع الزوائدج ١٠٥٣)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سخت گرم دن میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد کے پاس سے گزرے اورلوگ آپ کے پیچھے چل رہے تھے جب آپ نے ان کی جو تیوں کی آ ہٹ ٹی تو آپ ٹھہر گئے 'حیٰ کہ لوگوں کو اپنی آگر دیا تا کہ آپ کے دل میں تکبر کا کوئی ذرہ نہ آئے 'حضرت ابوامامہ نے کہا: یہاں پر دو آ دمیوں کی قبریں ہیں ' آپ نے فرمایا: ان کو صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا: ہم نے آئ کن لوگوں کو فن کیا ہے؟ صحابہ نے کہا: یا نبی اللہ! فلاں فلاں ہیں' آپ نے فرمایا: ان کو اس وقت ان کی قبروں میں عذاب ہور ہا ہے' صحابہ نے بوچھا: یا رسول اللہ! اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا: ان میں سے ایک مخص چغلی کھا تا تھا اور دوسر المخص پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا' پھر آپ نے ایک شاخ کے دو ٹکڑ کے دو ٹکڑ کے ان کو ان قبروں پرگاڑ دیا ' صحابہ نے بوچھا: یا رسول اللہ! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا: تا کہ ان کے عذاب میں شخفیف ہو قبروں پرگاڑ دیا ' صحابہ نے بوچھا: یا رسول اللہ! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا: تا کہ ان کے عذاب میں شخفیف ہو جائے' صحابہ نے بوچھا: یا نبی اللہ! ان کو کب سے عذاب دیا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا: یو غیس سے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جائے ' صحابہ نے بوچھا: یا نبی اللہ! ان کو کب سے عذاب دیا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا: یوغیب ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جائے ' صحابہ نے بوچھا: یا نبی اللہ! ان کو کب سے عذاب دیا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا: یوغیب ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں اور آگر تبہارے دلوں میں وحشت نہ ہوتی تو میں تمہمیں وہ آوازیں سادیتا جن کو میں سن رہا ہوں۔

(المعجم الكبيرة م الحديث: ٨٦٩ كا خافظ العيثمي نے كہا: اس حديث كي سند ميں ايك راوي مجروح ہے مجمع الزوائدج ٣٣٥)

ال حدیث کے فوائد میں سے میہ ہے کہ نبی صلی القد علیہ وسلم غایت درجہ کی تواضع فرماتے سے حتی کہ اپنی تنبعین کو بھی اپنے سے آگے چلنے کے لیے فرماتے سے اور آپ برزخ کے احوال پر بھی نظر رکھتے سے آپ میہ بھی دیکھ رہے سے کہ ان کو عذاب عذاب مور ہا ہے اور آپ نے ان کی مد فرمائی اور ان کے عذاب عنداب مور ہا ہے اور آپ نے ان کی مد فرمائی اور ان کے عذاب میں شخفیف کردی 'اور اس کی فقہ میہ ہے کہ آپ د نیا میں رہتے ہوئے برزخ کے احوال سے غافل نہیں ہیں اسی طرح جب آپ برزخ میں چلے جا ئیں گے تو دنیا والوں کے احوال سے غافل نہیں ہوں گے اور جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے برزخ والوں کی مد دفرماتے میں اسی طرح برزخ میں جاکر دنیا والوں کی مد دفرماتے رہیں گے۔

جلدوتهم

marfat.com

أهيار القرآر

# عذاب قبر کی نفی برقر آن مجید سے دلائل اوران کے جوابات

عذابِ قبر كم عمرين في آن مجيد كي اس آيت ساستدلال كياب:

كَرِينُ وَقُونَ فِيهِ مَا الْمُوتَا الْمُوتَةُ الْأُولَى . الل جنت جنت من بهلي موت كي سوا اور كوئي موت نبيل

(الدخان:۵۲) مچکمیں کے۔

مئرین کہتے ہیں کہ قبر میں حیات ہوتو حیات جنت سے پہلے دوموتیں ہوں گی پہلی موت قبر میں جانے سے پہلے اور دوسری موت قبر میں جانے کے بعد' حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صرف پہلی موت کے چکھنے کا بیان کیا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اہل جنت بیں موت کو نہیں چکھیں گے اور جس طرح دنیا میں ان کی نعمیں موت سے منقطع ہو گئے تھیں، جنت میں ان کی نعمیں موت سے منقطع ہو گئے تھیں، جنت میں ان کی نعمیں موت سے منقطع نہیں ہوں گئی لہذا اس آیت میں یہ لیان ہیں ہے کہ دخول جنت سے پہلے ان پر کوئی اور موت نہیں چکھیں گو یہ جنت میں ان پر کوئی اور موت نہیں چکھیں گو یہ جنت میں ان پر موت نہ آنے کی بہ طور تعلیق بالحال تا کید ہے ' یعنی اگر پہلی موت کا چکھنا تھی ممکن نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ 'الموقة موت کا چکھنا تھی ممکن نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ 'الموقة الاولی ''میں جنس موت مراد ہا در یہ موت کے تعدد کے منافی نہیں ہے' کیونکہ جنس متعدد کو بھی شامل ہوتا ہے' اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضر ہوا کہ بعض جنتی ہیں گئی مُر دول کو زندہ کیا تھا اس سے معلوم ہوا کہ بعض جنت میں ہی جنت میں گئی موت کے بعد دوبارہ موت آئی موتیں چکھ چکے تھا اس لیے مانتا پڑے گا کہ 'الموقة الاولی '' سے جنس موت مراد ہے' لہذا قبر میں حیات آئے بعد دوبارہ موت آئی ہواور دخول جنت سے پہلے جنتیوں نے دوموتیں چکھی لی ہوں تو یہ اس آیت کے منافی نہیں ہے۔ کے بعد دوبارہ موت آئی ہواور دخول جنت سے پہلے جنتیوں نے دوموتیں چکھی لی ہوں تو یہ اس آیت کے منافی نہیں ہے۔

دوسری آیت کریمہ جس سے منکرین استدلال کرتے ہیں وہ یہ ہے:

وَمَا آنْتَ بِمُسْمِعٍ مِّنْ فِي الْقُبُوسِ (فاطر:٢٢) آپ ان کوسنانے والے ہیں ہیں جوقبروں میں ہیں ٥

قبروالے اس کیے نہیں س سکتے کہ وہ حیات سے عاری اور مُر دہ ہیں اور جب وہ مُر دہ ہیں تو عذابِ قبر ثابت نہ ہوا۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ اہل قبور حاسّہُ سمع لیعنی کا نوں سے نہیں سنتے کیونکہ جسم تو کچھ عرصہ بعد گل سڑ کرمٹی ہو جاتا ہے صرف ہڈیاں رہ جاتی ہیں اور کچھ عرصہ بعد ہڈیاں بھی نہیں رہتیں۔ اس لیے اس آیت میں حواس سے سننے کی نفی ہے اور اہلِ قبور حواس سے نہیں

روح کی قوت سے سنتے ہیں۔ دوسرا جواب سے ہے کہ اس آیت میں آپ کے سنانے کی نفی ہے ، قبر والوں کے سننے کی نفی نہیں ہے کیجی جس طرح قبر والوں کے لیے ان کی موت کی وجہ ہے آپ کی نفیحت کارگر نہیں ہے اسی طرح کفار مکہ پر بھی ان کی ضداور ہے وحرمی کی وجہ سے آپ کی نفیحت کارگر نہیں ہے ، تنیسرا جواب سے ہے کہ کفار کو قبر والوں سے تشبید دی گئی ہے اور یہاں مراد کفار ہیں اور اساع کی نفی سے ساع کے خلق کی نفی مراد ہے کیجنی آپ کفار میں ساع کو پیدا نہیں کرتے ، تو اگر کفار آپ کی نفیحت کو نہیں سنتے تو آپ رنجیدہ نہ ہوں۔الغرض اس آیت سے قبر والوں کے سننے کی نفی نہیں ہے اس لیے ہے آیت عذاب قبر کے خلاف نہیں ہے۔

مذابِ قبر کے خلاف عقلی شبہات کے جوابات

علامه أني مالكي لكصة بين:

تا میں جا ہے ۔ اللہ سنت کا ند ہب یہ ہے کہ عذاب قبر ٹابت ہے' اس کے برخلاف خوارج' جمہور معتز لہ' بعض قاضی عیاض نے کہا ہے کہ اہل سنت کا ند ہب یہ ہے کہ عذاب قبر کے نام کے کسی جز میں روح مرجمہ (اور بعض روافض) عذاب قبر کے قائل نہیں ہیں' اہل حق کے نزدیک بعینہ جسم کوعذاب ہوتا ہے یا جسم کے کسی جز میں جلد دہم

marfat.com

r20

کولوٹانے کے بعد عذاب ہوتا ہے محمہ بن جریراور عبداللہ بن کرام اس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ میت کو عذاب دینے کے
لیے روح کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے 'بیرائے فاسد ہے' کیونکہ درد کا احساس صرف زندہ کے لیے متصور ہے'اگر بیاعتراض
ہوکہ میت کا جسم اس طرح بغیر کی تغیر کے پڑا ہوتا ہے اور اس پر عذاب دیئے جانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا' اس کا جواب بیہ ہوکہ میت کا خیار بیٹ ہوتا ' اس کا جواب بیہ ہوکہ میں کر نظیر بیہ ہو کہ اس کو مار پڑ رہی ہے اور وہ خواب میں درداور تکلیف بھی محسوس کرتا ہے'
اس کی نظیر بیہ ہے کہ ایک آ دمی خواب میں دیکھ رہا ہے کہ اس کو مار پڑ رہی ہے اور وہ خواب میں درداور تکلیف بھی محسوس کرتا ہے'
لیکن اس کے پاس بیٹھے ہوئے بیدار شخص کوکوئی علم نہیں ہوتا کہ وہ اس وقت کیا محسوس کر رہا ہے' اس طرح ایک بیدار آ دمی کس خیال کی وجہ سے لذت یا تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو پانہیں ہوتا کہ وہ لذت یا تکلیف کے س خال میں ہوتا تھا۔
وال کا کوئی ادراک نہیں ہوتا تھا۔

علامہ ابی کہتے ہیں کہ منگرین عذاب قبری دلیل ہے کہ میت سے سوال کرنا اور اس کوعذاب دیا جانا مقل اور مشاہدہ کے خلاف ہے 'کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کوئل کیا گیا یا سولی پر چڑھایا گیا اور ایک مدت تک اس کی لاش پڑی رہتی ہے جی کہ اس کے اجزاء چیٹ جاتے ہیں اور ہم اس پر سوال و جواب یا عذاب دیئے جانے کے کوئی آٹار نہیں دیکھتے 'اسی طرح جس شخص کو در ندے یا پوٹوں میں ہوتے ہیں اور سب سے شخص کو در ندے یا پوٹوں میں ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ واضح ہے کہ جو شخص جل کررا کھ ہو جاتا ہے تو ان کے متعلق سوال اور عذاب کا دعوی کرنا عقل کے خلاف ہے۔ ابن الباقلانی نے اس کا میہ جواب دیا ہے کہ ہی مستجد نہیں ہے کہ جس شخص کوسولی پر چڑھایا گیا ہواس میں دوبارہ روح لوٹا دی جائے 'الباقلانی نے اس کا میہ ہوتا جیسے حضرت جرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم کے پاس آتے تھے اور حاضرین اس کا مشاہدہ نہیں ہوتا جیسے حضرت جرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کی ہوا جا گیا ہواس کے کی ایک جز میں روح نہیں کر پات تو یہ میکن ہوا سے کہ بیٹرق عادت ہوا در تا میں اس کا مشاہدہ نہیں ہوتا 'زیادہ سے زیادہ ہے کہا جا سکتا ہے کہ بیٹرق عادت ہے اور تمام اموراخروی ایسے ہی ہیں ۔ (اکمال اکمال المعلم جو میں ۱۳۵۸ کی بیٹروت اسلامی کے اس اس کے کہ بیٹرق عادت ہے اور تمام اموراخروی ایسے ہی ہیں۔ (اکمال اکمال المعلم جو می ۱۳۵۸ کی سے اس کا سے اس کا مشاہدہ نہیں ہوتا 'زیادہ سے زیادہ ہے کہا جا سکتا ہے کہ بیٹرق عادت ہے اور تمام اموراخروی ایسے ہی ہیں۔ (اکمال اکمال المعلم جو میں ۱۳۵۸ کی ایسے المیں ہو یا جل گیا ہوا سکتا ہے کہ بیٹرق عادت ہے اور تمام اموراخروی ایسے ہی ہیں۔ (اکمال اکمال المعلم جو میں ۱۳۵۸ کی ایک ہورائی المیال المعلم جو میں ۱۳۵۸ کوئیل کوئی کوئی کوئیل کے اس کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی میں جوئیل کی میں کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کی میں کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل ک

ہم اس سے پہلے بہ کثرت احادیث کے حوالوں سے یہ بیان کر چکے ہیں کہ قبر میں بندہ کے جسم میں روح لوٹائی جاتی ہے' فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوالات کرتے ہیں اور وہ بندہ جوابات دیتا ہے۔ نہ جانے کیوں علامہ ابی کی ان احادیث کی طرف توجہ نہیں ہوئی' اسی طرح دیگر علماء نے بھی قبر میں روح لوٹائے جانے کے مسئلہ میں تر دد کیا ہے۔ حالانکہ مند احمد حسم سے ۲۸۸۔ ۱۲۸۷ ورمصنف ابن ابی شیبہ جسم ۳۸۱ میں اس کی صاف تصریح ہے۔

علامهابن عام لكصة بين:

بہت سے اشاعرہ اور حنفیہ نے (قبر میں) روح لوٹانے میں تر دد کیا ہے' انہوں نے کہا: حیات کے لیے روح لازم نہیں ہے بیصرف امر عادی ہے' بعض احناف میں سے جو معاد جسمانی کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جسم میں روح رکھی جاتی ہے وہ لذت اور الم کا ادراک کرتی ہے اور جن کا قول میں ہے کہ جب بدن مٹی ہو جاتا ہے تو روح اس مٹی کے ساتھ مصل ہو جاتی ہے اور روح اور مٹی دونوں کو الم ہوتا ہے اس قول میں بیا حتمال ہے کہ روح ایک جسم (لطیف) ہے اور بدن سے مجرد ہے اور ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ بعض احناف مثلا امام ماتریدی اور ان کے تعین یہ کہتے ہیں کہ روح (جسم سے) مجرد ہے' لیکن امام ماتریدی نے میصدیث نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بوچھا گیا کہ یا رسول اللہ! قبر میں گوشت کو روح کے بغیر کس طرح درد پہنچایا ہے حد یہنے گا؟ آپ نے فرمایا: جس طرح تمہارے دانت میں درد ہوتا ہے حالانکہ اس میں روح نہیں ہوتی' اس طرح موت کے بعد جائے گا؟ آپ نے فرمایا: جس طرح تمہارے دانت میں درد ہوتا ہے حالانکہ اس میں روح نہیں ہوتی' اس طرح موت کے بعد

marfat.com

فهار القرآر

جبروح جسم كے ساتھ متصل ہوگی تو اس میں درد ہوگا' اگر چداس میں روح نہیں ہوگی ادراس صدیمت مے موضوع ہونے کے آثار بالكل واضح بیں اور بیخی ندرہ کے کمٹی سے مرادجسم كے باريك اجزاء بیں ادران میں سے بعض اجزاء کے ساتھ بھی روح كا تصال لذت اور الم كے ادراك كے ليے كافی ہے۔ (المسائرہ مع المسامرہ میں ۱۳۳۲ دارالمعارف الاسلامیہ محران) علامہ قاسم بن قطلو بغاخفی متوفی ا ۸۸ ھ لکھتے ہیں:

علامہ تو نوی نے کہا کہ کفاری روعیں ان کے جسموں کے ساتھ متصل ہوتی ہیں ان کی روحوں کوعذاب دیا جاتا ہے اور ان کے جسموں کو ان کی روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے اور ان کی روحوں کو اللہ ہوتا ہے ، جیسے سورج آسان میں ہوتا ہے اور اس کی روشن پر ہوتی ہے اور ان کا نور جسم کے ساتھ متصل ہوتا ہے ، جیسے سورج آسان پر ہے اور اس کا نور زمین پر ہے۔

(شُرح المسائره مع المسامره ص ۲۳۳ كران)

ملاعلی قاری حنفی متوفی ۱۰۱۴ ه لکھتے ہیں:

انیان کے جم کا جز اصلی وہ جز ہے جواس کے جم میں اوّل عمر سے لے کر آخر عمر تک باقی رہتا ہے اور اس کے بدن کی و بات سے سارے بدن کی حیات ہوتی ہے اور جب انسان مر جائے تو خواہ اس کو قبر میں وہ جز مشترک رہتا ہے' اس کی حیات سے سارے بدن کا وہ جزء اصلی جس جگہ بھی ہواس کی روح اس جائے تو خواہ اس کو قبر میں وفن کر دیا جائے یا اس کو درندے کھالیں اس کے بدن کا وہ جزء اصلی جس جگہ بھی ہواس کی روح اس جز کے ساتھ متعلق کر دی جاتی ہے اور اس تعلق کی وجہ سے اس میں حیات آ جاتی ہے تا کہ اس سے سوال کیا جائے' پھر اس کو ثواب یا عذاب دیا جائے اور اس امر میں کوئی استبعاد نہیں ہے' کیونکہ اللہ تعالی تمام جز کیات اور کلیات کا عالم ہے' اس لیے وہ بدن کے تمام اجزاء کو ان کی پوری تفاصیل کے ساتھ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کون ساجز کس جگہ واقع ہے اور کون ساجز اس کے بدن کا جزء اصلی ہے اور کون ساجز ان کی روح کو ان تمام اجزاء کی انسان کی روح کو ان تمام اجزاء کے ساتھ متعلق کرنے پر بھی قادر ہے۔

مغارب میں منتشر ہوجائیں تو اللہ تعالی اس انسان کی روح کو ان تمام اجزاء کے ساتھ متعلق کرنے پر بھی قادر ہے۔
مغارب میں منتشر ہوجائیں تو اللہ تعالی اس انسان کی روح کو ان تمام اجزاء کے ساتھ متعلق کرنے پر بھی قادر ہے۔

(مرقاة ج اص۲۰۳ ملتان)

علامه جلال الدين سيوطي متوفى اا ٩ ه لكھتے ہيں:

الله تعالی جس میت کوعذاب وینا چا ہتا ہے اس کوعذاب دیتا ہے خواہ اس کوقبر میں دفنایا جائے یا اس کو کو لی پراٹکایا جائے یا وہ سمندر میں غرق ہو جائے یا اس کو جانور کھالیس یا وہ جل کر را کھ ہو جائے اور اس کے ذرّات ہوا میں منتشر ہو جائیں 'جس کو عذاب ہونا ہے ہرحال میں عذاب ہوگا اور اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ عذاب اور ثواب کامحل روح اور بدن دونوں ہیں۔ عذاب ہونا ہے ہرحال میں عذاب ہوگا اور اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ عذاب اور ثواب کامحل روح دار الکتب العربيالكبريٰ معر)

عذابِ قبر کی مزید وضاحت

ایک سوال سے ہے کہ بہت ہے لوگوں کی قبرنہیں بنتی' پھران کے حق میں عذابِ قبر کیسے ہوگا؟اس کا جواب سے ہے کہ قبر سے مرادوہ جگہ ہے جہاں میت کے اجزاءاصلیہ ہوں' خواہ وہ زمین کا گڑھا ہو یا سمندر کی تہ یا جانور کا پیٹ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے' دوسرا سوال سے ہے کہ کچھ عرصہ بعد بدن گل سڑ کرمٹی ہوجا تا ہے' پھر بدن پر عذاب کیسے ہوگا؟ اس کا جواب سے ہے کہ بدن کے اجزاء اصلیہ کواللہ تعالیٰ بہرحال باقی رکھتا ہے جن کے ساتھ روح کا تعلق قائم رہتا ہے اور ان پر عذاب کی کیفیات وارد ہوتی ہیں۔ تیسرا سوال سے ہے کہ بسا اوقات جنگلی جانور انسانوں کو کھا جاتے ہیں اوراگر ان پر آگ کا عذاب ہوتا ہے تو اس سے

marfat.com

جانوروں کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی ؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ جانور عالم دنیا میں ہے اوراس کے اندر میت کے اجزاء پر عالم برزخ میں عذاب کی کیفیات گزر رہی ہیں اور ایک عالم کے احوال دوسرے عالم پر منکشف نہیں ہوتے، مثلاً ہمارے پیٹ میں جب کیڑے ہوتے ہیں'ان پر زندگی اور موت اور در دوراجت کے تمام احوال گزرتے ہیں اور ہم کو پتانہیں چات چوتھا سوال ہیہ کہ کہا جاتا ہے، میت کو گرز سے مارا جاتا ہے 'وہ چیختا چلاتا ہے'اس کے سرکے کلڑے کلڑے ہوجاتے ہیں' جسم جل جاتا ہے' لیک کہ کہا جاتا ہے۔ کی چوٹ کا نشان نہ جلنے کا'کوئی اور ٹوٹ پھوٹ نہ ماری وجب جب بھی جوٹ کا نشان نہ جلنے کا'کوئی اور ٹوٹ پھوٹ نہ ماری وجب سے جسم میں حرکت اور اضطراب ہوتا ہے' اس کا جواب بھی وہی ہے کہ یوالگ الگ عالموں کے احوال ہیں ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور فرشتوں سے با تیں کرتے تھے' اس کا جواب بھی جب کہ یوارشخص کو پتانہیں چلن' خواب میں کسی آ دی کو مار پڑتی ہے اور اس میں وہ در دواذیت محسوں کرتا ہے کہ یون اس کے پاس بیٹھے بیدار شخص کو پتانہیں چلن' اس طرح برزخ کے احوال دنیا والوں پر منکشف نہیں ہوتے ۔ پانچوال سوال ہے کہ قبر میں انسان زندہ رہ سکتا ہے تو کیا یہ ممن ن کہ کہ بیٹ ہیں بچون ندہ آ دی کو قبر میں دفن اور دی ندہ رہے؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ دونوں زندگیوں کی نوعیت میں فرق ہے' وقتی کے پیٹ میں بچوندہ میں بی خوندہ میں انسان یا جانور کو اونڈی کے پیٹ میں بے کہ دونوں زندگیوں کی نوعیت میں فرق ہے' اور تی گیا۔

عذاب قبر پرہم نے اس قدرتفصیل بحث اس لیے کی ہے کہ شیعہ معتزلہ مکرین حدیث اور بہت ہے آزاد خیال لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں اس لیے میں نے اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی ہے تا کہ اس کا کوئی پہلوتشنہ نہ رہے اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول فرمائے اور اس میں اثر آفرین پیدا فرمائے۔ آمیس یا رب العلمین بہاہ حبیب سید

# دوزخ میں کا فروں کا مباحثہ

المومن: ٣٧ ميں ارشاد ہے:''اور جب وہ دوزخ ميں ايک دوسرے سے بحث کريں گے' پس کمزورلوگ متکبريں ہے کہيں گے: ہم دنیا میں تمہارے پیرو کارتھ' کیاتم ہم ہے آگ کا کوئی حصہ دور کرنے والے ہو؟ O''

لیعنی اے سردارو! کیاتم اس پر قادر ہو کہ ہم سے اس عذاب کا پچھ حصہ کم کرادو۔ان پیروکاروں کو بیعلم تھا کہ ان کے کافر سردار اللہ تعالی کے عذاب میں بالکل تخفیف نہیں کراسکتے' اس سوال سے ان کامقصودیہ تھا کہ کافر سرداروں کوزیادہ سے زیادہ شرمندہ کیا جاسکے اور ان کے دلوں کو تکلیف پہنچائی جائے کیونکہ ان کافر سرداروں نے ہی اپنے پیروکاروں کو انواع واقسام کی گم راہیوں میں مبتلا کیا تھا اور جب پیروکارا ہے سرداروں سے بیفر مائش کریں گے تو وہ جواب میں کہیں گے:

المومن: ۴۸ میں ارشاد ہے:'' متکبرین کہیں گے: بے شک ہم سب دوزخ میں ہیں' بے شک اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے O''

یعنی ہم سب دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہیں'اگرتمہارے عذاب میں کی کرانا ہماری قدرت میں ہوتا تو ہم اپنے عذاب میں نہ کمی کرالیتے'اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ فر ما چکا ہے اور جس کواجر وثواب دینا تھا اور جس کو جوسز ااور عذاب دینا تھا وہ دے چکا ہے' پھر جب بیروکاراپنے سرداروں سے مایوس ہوجائیں گے تو جہنم کے محافظوں سے کہیں گے:

المومن: ۴۹ میں فرمایا:''اور دوزخی جہنم کے محافظوں سے کہیں گے: تم اپنے رب سے دعا کرو کہ کسی ایک دن تو ہم سے عذاب کم کردنے 0''

جہنم کے جس حصہ میں انہیں عذاب دیا جائے گا وہاں پر شخت عذاب ہور ہا ہو گا اور وہ جہنم کا بہت ہولناک حصہ ہو گا'ای

marfat.com

أياد القرآر

لیے وہ جہنم کے محافظوں سے فریاد کریں گے۔

المومن ۵۰ میں فر مایا:''محافظ کہیں گے: کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نشانیاں لے کرنہیں آئے تھے؟ دوزخی کہیں مے: کیوں نہیں' محافظ کہیں گے: پھرتم خود ہی دعا کرواور کا فروں کی دعافض کم راہی میں ہوتی ہے 0''

ی فظوں کے اس قول میں یہ دلیل ہے کہ انسان احکام کا ای وقت مکلّف ہوتا ہے جب اللہ کے رسول احکام شرعیہ لے کر آ جائیں اور رسولوں کے آنے سے پہلے انسان کے لیے ہرفعل مباح ہے اور کوئی کام اس کے لیے شرعاً ممنوع نہیں ہے کیونکہ ابھی احکام شرعیہ نازل ہی نہیں ہوئے' اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے۔

آخرت میں کفار کی دعاؤں کو قبول نہ فرمانا آیا اللہ تعالی کے رخیم وکریم ہونے کے منافی ہے یانہیں؟

امام فخر الدین محد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ ه نے اس آیت پرایک اعتراض کر کے اس کا جواب لکھا ہے' امام رازی لکھتے

آر یہ اعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالی کو ایذاء پنچنا تو محال ہے اس لیے یہ تو نہیں ہوسکتا کہ ان کفار اور مشرکین کے جرائم

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالی کو ایذاء پنچنا تو محال ہے اللہ تعالی ان کو اس قدر تخت اور وائی عذاب دے اس لیے ہم

ہے ہیں کہ ان مشرکین کو اس قدر عظیم عذاب دینا محض ان کو ضرر پنچا تا ہے اس سے اللہ تعالی کو کوئی فائدہ ہے نہ اس کے کی بندہ

کو اور یہ اییا ضرر ہے جس میں کی اعتبار سے کوئی نفع نہیں ہے تو اس دھیم و کریم کے یہ کیسے لائق ہے کہ وہ ان مشرکین کو دائم أابد

الا بادتک درد اور ضرر پنچا ہے اور ان کی کی حاجت پر تم نہ فرمائے اور ان کی کوئی دعا قبول نہ فرمائے اور ان کے گو گرانے اور

الا بادتک درد اور ضرر پنچا ہے اور ان کی کی حاجت پر تم نہ فرمائے اور ان کی کوئی دعا قبول نہ فرمائے اور ان کے گو گرانے اور

عاجزی کرنے پر کوئی توجہ نہ فرمائے اور اگر انسانوں میں سے کوئی انتہائی سنگ دل اور شقی انسان بھی اپنے کی غلام کو ایک سخت سزا

دیتا اور اس کا خادم اس سے رور و کر معافی ما نگتا تو وہ ضرور اس پر رحم کر کے اس کو معاف کر دیتا جب کہ اس انسان کو اپنے خادم کی

فدمت سے نفع ہوتا ہے اور اس کی نافر مائی سے اس کو نقصان ہوتا ہے اور اس انسان کو اپنے اس خادم کی احتیاج بھی ہوتی ہوتا ہے اور اس کی نافر مائی سے اس کو کب زیبا ہے کہ وہ ان کی مطلقاً کوئی احتیاج نہیں ہے اس کو کب زیبا ہے کہ وہ ان اور وہ اپنے کی فعل پر جواب دہ نہیں ہے 'در گیسٹن گرائے گھٹے گوٹھٹے گوٹی گوٹھٹے گوٹی کی مطلقاً کوئی احتیاج نہیں ہے اس کا ور جواب دہ نہیں ہے'در گرائے گرائے گھٹے گوٹھٹے گوٹی گوٹھٹے گوٹی کی مطلقاً کوئی اس نیا ہے اس کا ور دہ اپنے کی فعل پر جواب دہ نہیں ہے'در گرائے گئے گوٹھٹے گوٹی گرائے گوٹی گرائے گوٹی گرائے گوٹی کر کے اس کا ور دہ اپنے کی فعل پر جواب دہ نہیں ہے'در گرائے گرائے گوٹھٹے گوٹھٹے گرائے گرائے گرائے گوٹھٹے گوٹی گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے گرائ

کتاب میں یہ فیصلہ فرمادیا تو اس کا اقر ارکرنا واجب ہے۔ (تغییر بھیرے 9 ص ۵۲۳ مطبوعہ داراحیاءالتر ایٹ العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)
میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امام رازی پرحمتیں نازل فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے ان کی اس تقریر سے بیتا ترملتا ہے کہ شرکین کے اس قدر گڑ گڑ اکر فریاد کرنے 'آہ وزاری سے معافی مانگئے اور روروکر توبہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا ان کو معاف نہ فرمانا اور ان کو مسلسل ابدالا بادتک درداورا ذیت میں مبتلا رکھنا اس کی شان کر بھی کے لائق تو نہیں ہے وہ بے نیاز ہے اسے مشرکین کو مزاد ہے ہے کوئی فائدہ نہیں ہے 'اس کے مقابلہ میں کوئی سخت سے سخت دل کا انسان ہوتا تو وہ بھی اپنے غلام کو معاف کر دیتا اور وہ اکرم الاکرمین ہوکر اپنے بندہ کو معاف نہیں کر رہا' سوائی بے مہری اس کے لائق تو نہیں ہے لیکن وہ حاکم معاف کر دیتا اور وہ اکرم الاکرمین ہوکر اپنے بندہ کو معاف نہیں کر رہا' سوائی بے مہری اس کے لائق تو نہیں ہے لیکن وہ حاکم

معاف کر دیتا اور وہ اگرم الا کرین ہو کرانچ بمدہ وسعات میں کردہ سومیں جب ہرف کا ۔ مطلق ہے اس پر کوئی اعتراض ہونہیں سکتا'اس کی جناب میں کسی چون و چرا کی مجال نہیں ہے۔

martat.com

1729

# اِتَكَانَتُصُرُ مُسَلَنَا وَالْمِانِ وَالْوِنَ كَا وَيَوْلِ اللَّهِ اِلْمُعَالِينَ الْمَنْوَا فِي الْمَعْوَا اللَّهُ الْمُعْلِينَ مَعْوَالِ وَلَيْ الْمَنْوَا فِي وَيَوْلِينَ الْمَنْوَا فِي وَيَوْلِينَ الْمُؤْلِينَ مَعْوَالِ وَيَعْمُ الظّلِيمِينَ مَعْوَالِ وَيَعْمُ الظّلِيمِينَ مَعْوَالِ وَيَعْمُ الظّلِيمِينَ مَعْوَالْ وَيَعْمُ الظّلِيمِينَ مَعْوَالِ وَيَعْمُ الظّلِيمِينَ مَعْوَالْ وَيَعْمُ الظّلِيمِينَ مَعْوَالِ وَيَعْمُ الظّلِيمِينَ مَعْوَالْ وَيَعْمُ الظّلِيمِينَ مَعْوَالِ وَيَعْمُ الْمُعْلَى وَلَوْلَ اللَّهِ وَيَعْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّ

martat.com

Marfat.com



marfat.com

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بےشک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں (بھی) مدفر مائیں گے اور اس
ون (بھی) جس دن گواہ کھڑے ہوں گے O جس دن ظالموں کوان کی معذرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا'ان کے لیے لعنت ہو
گی اور ان کے لیے بُرا گھر ہوگا 0 اور بےشک ہم نے مویٰ کو (کتاب) ہدایت دی اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس کتاب کا
وارث بنایا 0 (وہ) عقل والوں کے لیے ہدایت اور تھیجت ہے 0 (المؤن ۵۲ یا ۵)
رسولوں اور مؤمنوں کی تصرت کے محامل

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام کواور آل فرعون کے مردمومن کو فرعون کی سازشوں کے شرسے محفوظ رکھا اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد فر مائے گا'
اس آیت میں رسولوں سے اور ایمان والوں سے کون مراد ہیں؟ اس میں مفسرین کے دوقول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ رسولوں سے مراد آل فرعون کا مردمومن ہے' یہ دونوں اگر چہ واحد ہیں لیکن ان کو سے مراد حضرت موی علیہ السلام ہیں اور ایمان والوں سے مراد آل فرعون کا مردمومن ہے' یہ دونوں اگر چہ واحد ہیں لیکن ان کو تعظیماً جمع سے تعبیر فر مایا ہے' دوسرا قول ہیں ہے کہ رسل سے مراد عام رسول ہیں اور 'اللہ ذین امنو ا'' سے مراد عام مؤمنین ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی جومد دفر مائے گا اس کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) الله تعالیٰ رسولوں اور ایمان والوں کی دلائل اور حجت سے مد دفر مائے گا کیونکہ دلائل اور حجت سے جو مد د کی جاتی ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔
- (۲) اللہ تعالیٰ ان کی تعریف و تحسین سے مدد فر مائے گا' کیونکہ ظالم اس پر قادر نہیں ہے کہ لوگوں کی زبانوں سے ان کی تعریف و تحسین کوسل کرلے۔
- (۳) بعض اوقات مردان راہِ خدا کوحق کی راہ میں کچھ مشکلات پیش آتی ہیں لیکن وہ بالآخر ان کے لیے ترقی درجات کی موجب ہوتی ہیں۔
- (۴) اہل باطل کے مرنے کے بعدان کے آٹارمٹ جاتے ہیں اور حق گو ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں' لوگ ان کے نیک اعمال کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے اجروثو اب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ حافظ اساعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۴۷۷ھے ہیں:

marfat.com

الترار

دوسری حدیث میں ارشاد ہے: ہیں اپنے اولیاء کے لیے اس طرح تملہ کرتا ہوں جس طرح شیر تملہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالی نے قوم نوح کو اور عاد اور شود کو اور اسحاب الرس کو اور قوم لوط کو اور الل مدین کو اور ان جیسے دیگر دشمان اسلام کو ہلاک کردیا ۔ جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تعمی اور ان کے درمیان جومو منین شے ان کو تجات دے دی اس طرح اللہ تعالی نے اپنے نمی سیدنا مجرصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اسحاب کی نفرت فر مائی اور جن لوگوں نے آپ کی تکلذیب کی اور آپ سے عداوت رکھی ان سب کو مغلوب اور آپ کو ان سب پر غالب کردیا 'آپ کے دین کو تمام ادیان پرسر بلند کر دیا 'آپ کو جرت کرنے کا تھم دیا 'جب آپ مدید نہنچ تو وہاں کے لوگوں کو آپ کا اعوان اور انصار بنا دیا 'بھر جنگ بدر کی 'آپ کی مدفر مائی اور جملہ آور کا فروں کو تکست دی 'ان میں سے سر کا فر مارے گئے اور سر قید کیے گئے 'بھر بھر کھر کھر کہ کہ ورن آپ کی مدفر مائی اور حملہ آور کا فروں کو تکست دی 'ان میں سے سر کا فر مارے گئے اور سر قید کیے گئے 'بھر بھر کھر کھر کہ کہ کہ اور اللہ تعالی نے مکہ پر آپ کو اور مسلمانوں کو فتح عطافر مائی اور اپنے شہر میں بھر کی آپ کی آپ تھیں شعندی ہو گئی اور اللہ تعالی نے اس حرمت والے شہر کو کفر اور شرک سے پاک کر دیا اور تمام جزیرہ کو جرب آپ کے بعد آپ کے اصحاب وار مغارب میں دین اسلام میں داخل ہو گئی کو اور کو اللہ تعالی کا یہ دعدہ پورا ہو گیا کہ اللہ عزوج وہل اور الیکان والوں کو اسلام کی دعوت دی 'حتی کہ ذین کے تمام مشارق اور مغارب میں دین اسلام پھیل گیا اور یوں اللہ تعالی کا یہ دعدہ پورا ہو گیا کہ اللہ عزوج وہل اپنے دسولوں اور ایکمان والوں کی درفرہ ما تا ہے ۔ (تغیر این کثیر ج سمان وی اللہ تعالی کا یہ دعدہ پورا ہو گیا کہ اللہ عزوج وہل اور المحال وہ کہ اور کہ میں دین اسلام کی دور آپ کی دور قبل این کو دیاں اللہ تعالی کا یہ دعدہ پورا ہو گیا کہ اللہ عزوج وہل اور المحال وہ اللہ کا وہ کو تو کو المحال اور المحال وہ اللہ کی دور کو تا اللہ کی دور آپ کی دور کی اور کی دیا ہو کہ کو تو تا کہ کی دور آپ کی دور کو کی اور کیا کو دیا ہو کو تا کہ کی دور کی دیا ہو کی کی دور کیا ہو کہ کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور

کفاراو رمشرکین کے اعدار کا نا قابل قبول ہونا

المومن: ۵۲ میں فر مایا:'' جس دن ظالموں کوان کی معذرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا'ان کے لیےلعنت ہوگی اوران کے لیے نرا گھر ہوگا 0''

اس آیت سے مقصود بیہ ہے کہ مومنوں کے عظیم تواب کی خبر دی جائے 'کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیخبر دی ہے کہ قیامت کے دن جب اولین اور آخرین جمع ہوں گے تو مؤمنین جنت میں بلند در جات پر فائز ہوں گے اور ان کے مخالف اور دشمن ذلت میں

۔ رہے۔ اس آیت سے بہ ظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ شرکین اپنے شرک پرعذر پیش کریں گے کیکن ان کے عذر سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور قر آن مجید میں دوسری جگہ فرمایا ہے:

رى رور المن المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم الم

رر پیوی کی دونوں آیوں میں تعارض ہے المون: ۵۲ کا تقاضاہے کہ وہ عذر پیش کریں گے اور المرسلات: ۳۱ کا تقاضاہے کہ ان کوعذر پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی'اس کا جواب یہ ہے کہ المومن: ۵۲ کا بیمعنیٰ نہیں ہے کہ وہ عذر پیش کریں گے بلکہ اس کا معنیٰ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا عذر نہیں ہوگا جو انہیں فائدہ پہنچا سکے اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ قیامت کے دن احوال مختلف ہوں گے'کسی وقت میں وہ عذر پیش کریں گے اور دوسرے وقت میں وہ عذر پیش نہیں کرسکیں گے۔

حضرت موسیٰ علیه السلام اور بنی اسرائیل کی دنیاً میں نصرت

المومن: ۵۳ میں فر مایا:''اور بے شک ہم نے موئی کو (کتاب) ہدایت دی اور ہم نے بنی اسرائیل کواس کتاب کا وارث بنایا O و عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے O''

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا:''اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا اور آخرت میں نفرت فرما تا ہے' سوان

marfat.com

دوآ یتوں میں رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا میں نفرت فرمانے کی ایک نوع بیان فرمار ہاہے کہ ہم نے مویٰ کو ہدایت دی۔

اس ہدایت سے بیہ بھی مراد ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ کو دنیا میں بہت زیادہ علوم نا فعہ عطا فرمائے اور اس سے بیہ بھی مراد ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے بیہ بھی مراد ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کر بہت دلائل اور معجزات عطا فرمائے اور اس سے بیہ بھی مراد ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب ہدایت عطا فرمائی 'جو تورات ہے۔

المومن ۵۴ میں ایمان والوں کی نصرت کا ذکر فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کواس کتاب کا وارث بنایا۔

اس سے تورات کی وراثت بھی مراد ہوسکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام پر تورات نازل فر مائی تو بی اسرائیل نے تورات میں مذکورا حکام شرعیہ اور دیگر سورتوں اور آیتوں کاعلم حضرت موی علیہ السلام سے حاصل کیا 'پھرنسل درنسل علم ان میں منتقل ہوتا رہا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے صرف تورات کی وراثت مراد نہ ہو بلکہ وہ تمام کتابیں مراد ہوں جو انبیاء بی انسرائیل پر نازل ہوئی ہیں یعنی تورات 'زبور اور انجیل۔

نیزاس آیت میں فرمایا ہے: 'نیے کتاب عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے' ہدایت اور نصیحت میں یہ فرق ہے کہ ہدایت کا معنیٰ ہے کہ ایک چیز بتائی جائے جو کسی دوسری چیز پردلیل ہے اور اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس سے وہ چیز یاد آ جائے جو پہلے بھول چکی ہواور ذکری اور نصیحت سے مراد عام ہے بعنی انبیاء علیہم السلام کی سابقہ کتابوں کی وہ آیات جو عقا کد صیحے اور احکام شرعیہ پردلیل ہیں اور وہ آیات جن میں انہیں عقا کد اور احکام کو یاد دلایا ہے اور ان کو ابنانے اور ان پرغل کرنے کی نصیحت فرمائی ہے اور انبیاء علیہم السلام کی کتابوں میں یہ دونوں چیزیں ہیں' عقا کد اور احکام پردلائل بھی ہیں اور ان پرغل کرنے کی نصیحت فرمائی ہے اور انبیاء علیہم السلام کی کتابوں میں یہ دونوں چیزیں ہیں' عقا کد اور احکام پردلائل بھی ہیں اور ان پرغل کرنے کی نصیحت فرمائی ہے اور انبیاء علیہم السلام کی کتابوں میں یہ دونوں چیزیں ہیں' عقا کد اور احکام پردلائل بھی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوآ پ صبر سیجئے 'ب شک اللہ کا وعدہ برق ہے اور آپ اپنے بہ ظاہر خلاف اولیٰ کا موں کی مغفرت طلب سیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ صبح اور شام شبیع سیجئے نے جائک جولوگ بغیر کسی الیں دلیل کے جوان کے پاس آئی ہو ' اللہ کی آ بیوں میں جھگڑا کر رہے ہیں' ان کے دلوں میں صرف بڑا بننے کی ہوں ہے 'جس تک وہ پہنچنے والے نہیں ہیں' سوآپ اللہ کی آ بیوں اور زمینوں کا پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے پناہ طلب سیجئے' بے شک وہ خوب سننے والا بہت دیکھنے والا ہے آ سانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے ضرور بہت بڑا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانے آ (المون عرف ۵۵۔۵۵)

ہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالی آپ رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کی مد فرما تا ہے اور اس کی مثال میں حضرت موکی علیہ السلام اور بی اسرائیل کا ذکر فرمایا اب اس کے بعد ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہا ہے کہ آپ مبر کیجئے 'بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے 'اللہ تعالی آپ کی اس طرح مد دفر مائے گا جس طرح پہلے رسولوں کی مد فرمائی تھی اور اللہ آپ سے کیا ہوا وعدہ ای طرح پورا فرمایا گا جس طرح پہلے رسولوں سے کیا ہوا وعدہ پورا فرمایا تھا اور آخرت میں نفع ہوگا کیونکہ جو اللہ تھا اور آپ سے فرمایا کہ آپ اللہ تعالی کی عبادت کی طرف متوجہ رہیں جس سے آپ کو دنیا اور آخرت میں نفع ہوگا کیونکہ جو اللہ کا ہو جا تا ہے۔ پھر جامع اطاعت یہ ہے کہ جو کام نہیں کرنے چاہئیں بندہ ان سے تو بہ کرے اور جو کام کموں کی مغفرت طلب سے جو 'اور خانی الذکر کے متعلق آپ سے فرمایا نی اور آپ اپ بہ خاا ہر خلاف اولی کاموں کی مغفرت طلب کیجئ' اور خانی الذکر کے متعلق فرمایا ''اور آپ اپ بے جو خاا ہم خلاف اولی کی مغفرت طلب کیجئ' اور خانی الذکر کے متعلق آپ سے فرمایا نے اور شام شبیع کیجئ'۔

marfat.com

أياء القرآد

marfat.com

الكلامداحدين محد خفاجي متوفي ٢٩٠ اهنة اسعبارت كي شرح ميس لكهاب:

قاضی ہیفیادی کی ذکر کردہ تقفیرات سے مرادیہ ہے کہ جو کام آپ سے بغیر قصد اور عمد کے صادر ہو گئے آپ ان پر ایک کالا کی جارف کی سے حدید روستان میں میں میں ایک مادی کے سے بغیر قصد اور عمد کے صادر ہو گئے آپ ان پر

امتنغفار کر کے ان کی تلافی کریں۔(عزایة القاضی ج۸ص۳۷ دارالکتب العلمیه 'بیروت ۱۳۱۷ه)

علامه محمد بن مصلح الدين القوجوي الحقى الهتوفي ا ٩٥١ هه ني بيضاوي كي اس عبارت كي شرح مين لكها ہے:

ظاہریہ ہے کہ اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ فرماتا ہے اور ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم آپ کی طرف گناہ کی نسبت کریں۔(حاشیشؓ زادہ جے کص۳۳۱ دارالکتب العلمیہ 'بیروت'۱۴۱۹ھ)

علامه اساعیل حقی متوفی ۱۳۷ هے اس آیت کے حسب ذیل محامل بیان کیے ہیں:

(۱) بعض اوقات جوآپ نے جلدی میں اولی کاموں کوترک کر دیا تو آپ استغفار کر کے ان کا تدارک کیجئے۔

(٢) اگر بالفرض آپ سے کوئی گناہ ہوا ہوتو آپ اس پراستغفار کیجئے۔

(٣) میکم تعبدی ہے تا کہاس پرعمل کر کے آپ کے درجات میں اضافہ ہواور آپ کے بعد والوں کے لیے وہ عمل سنت ہو۔

(4) يې كها كيا ہے كه اس سے مراد آپ كى امت كے گناہ ہيں۔

(۵) جس ذنب (گناه) کی آپ کی طرف نسبت کی گئی ہے اس کی حقیقت کو اللہ تعالی کے سواکوئی نہیں جانتا جس طرح کوئی مختص آپ کے سہوکی حقیقت کونہیں جانتا' اس لیے کسی امتی کے لیے آپ کی طرف گناه کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔ (روح البیان جمس ۲۲۴ واراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

علامہ سید محمود آلوی متوفی • ۱۲۷ھ نے اس آیت کے تحت وہی جواب ذکر کیا ہے جس کو قاضی بیضاوی نے لکھا ہے۔ (روح المعانی جز۳۲س ۱۱۸ دارالفکر بیروت ۱۳۱۹ھ)

ہارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کے حکم کی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے۔۔۔۔۔ نز دیک توجیہات

آریہ سان (ہندو پنڈتوں) نے '' واستغفر آلی گائی گئی '' (المون ۵۵) سے مسلمانوں پر بیاعتراض کیا کہ تہارے بی نے گناہ کیے تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں آپ کواستغفار کرنے کا حکم دیا۔اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرۂ العزیز کے پاس بی سوال بھیجا گیا تو انہوں نے اس کے پندرہ جواب دیئے ہم ان میں سے گیارہ جوابات کو پیش کر رہے ہیں' چوقا جواب بیہ نے اس کے ترجے میں بھی آریہ نے ترکیف کی۔عبارت بیہ ہے: ''لتقصیر المشکر علی ما انعم الله علیک و علی اصحاب ک '' یعنی اللہ عزوج لیف کی۔عبارت بیہ ہے: 'لتقصیر المشکر علی ما انعم الله علیک و اقع ہوئی او نیک اللہ عزوج لیف کی اور کہاں مخالت نے تب پراور آپ کے اصحاب پر جونعتیں فرما تمیں او نیک میں جس قدر کی و اقع ہوئی او نیک اللہ عزوج لیف کی اور کہاں کی اور کہاں مخالت نے تعماے اللہ یعزوج ک '' و ان تعدو ا نعمة الله لا کے معاصف المندی ہوئی او نیک میں اس کی ہوئی ہوئی کی ہرگز گناہ بھنی معروف تصوما عاصوں پر خصوما اون پر سکتا ہے ۔ از دست و زبال کہ برآ یہ ہم کی مرگز گناہ بھنی معروف نہیں بلکہ لازمہ بشریت ہے 'نعماے اللہ ہروفت ہم ہم کر ان ہم حال میں متزائد ہیں خصوما عاصوں پر خصوما اون پر جوسب خاصوں کے مردار ہیں اور بشرکوکی وقت کھانے بینے سونے میں مشخولی ضرور اگر چہ خاصوں کے بیا فعال بھی جوسب خاصوں کے مردار ہیں اور بشرکوکی وقت کھانے بینے سونے میں مشخولی ضرور اگر چہ خاصوں کے بیا فعال بھی عبارت ہی میں میں گراصل عبادت سے تو ایک درجہ کم ہیں اس کی کو تقمیراور اس تقمیرکوڈنب سے تعمیر فرمایا گیا ہے۔ عبار عبار میں اس کی کو تقمیراور اس تقمیرکوڈنب سے تعمیر فرمایا گیا ہے۔

marfat.com

تياء القرآر

(قاول رضوية جام ٥٤ كمتدرضوية كراجي)

جلدوتم

اس جواب کا خلاصہ بیہ ہے کہ اس آیت میں مجاز اُشکر کی ادائیگی میں کی کو ذنب فرمایا ہے اور وہ گناہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ک نعتیں غیر متناہی ہیں اور متناہی وقت میں غیر متناہی نعمتوں پرشکر ادا کرناممکن ہی نہیں ہے بیر مجاز مرسل ہے۔

(۲) (۵) بلکہ خورفس عبارت گواہ ہے کہ یہ جے ذب فرمایا گیا ہرگز هیقة ذب بمعنی گناہ ہیں 'ما تقدم ''ے کیام رادلیا دی اور کنا سے پیشتر کے اور گناہ کے کہتے ہیں مخالفت فرمان کو اور فرمان کا ہے سے معلوم ہوگا دی سے تو جب تک دی نہ اوتری تھی فرمان کہاں تھا جب فرمان نہ تھا مخالفت فرمان کے کیا معنی اور جب مخالفت فرمان ہیں تو گناہ کیا؟ (فادی رضویہ ۴۵ میک) اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ الفتح: ۲ میں ''ما تقدم ''کو گناہ فرمایا ہے حالا نکہ فزول دی سے پہلے آپ نے جو کام کیے وہ

گناہ ہو ہی نہیں سکتے'اس لیےان پر گناہ کااطلاق مجازی ہے' یہ بھی مجاز مرسل ہے۔ (۳) (۲) جس طرح''ما تقدم ''میں ثابت ہولیا کہ هیقۃ ذنب نہیں یو ہیں''ما قاحر ''میں نقذ وقت ہے بل ابتدائے نزول فرمان جوافعال جائزہ ہوئے کہ بعد کوفر مان او نکے منع پراوتر ااور اونیں یوں تبییر فرمایا گیا حالانکہ اوٹ کا هیقۃ گناہ ہوتا کوئی معنی ہی نہ رکھتا تھا یو ہیں بعد نزول وی وظہور رسالت بھی جوافعال جائز فرمائے اور بعد کو اوکی ممانعت اوتری اوس طریقے سے ان کو''ما تا بھی ''فرمایا کہ وی بتدریج نازل ہوئی نہ کہ دفعۂ ۔ (فنادی رضویہ ۴۵ مے)

اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ افتح: ۲ میں ''ما تا حب '' کوبھی گناہ فر مایا' حالانکہ جن کاموں کے کرنے کے بعدان کی ممانعت نازل ہوئی وہ کیسے گناہ ہو سکتے ہیں لہذا''ما تا حو'' پربھی گناہ کا اطلاق مجاز آئے یہ بھی مجاز مرسل ہے۔

ساتواں ہندؤں کی وید کی عبارات پر شمل الزامی جواب ہے اس کوہم نے ترک کردیا' آٹھواں جواب سے ہے: (۴) (۸) استدلال بڑی ذمہ داری کا کام ہے آریہ بیچارہ کیا کھا کراوس سے عہدہ برآ ہوسکتا ہے ۔

نباشد به آئين تحقيق دال مجليا ودال

شرط تمائی استدلال قطع براخمال ہے علم کا قاعدہ مسلمہ ہے ''اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال '' سورہ مومن وسورہ محصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آیت کر پر بین کون کی دلیل قطعی ہے کہ خطاب حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔مومن میں تو اتنا ہے ''و است خفو لذنبک ''ا فی خصا اپنی خطا کی معافی عام کی کا خاص نام نہیں کوئی دلیل تخصیص کلام نہیں وقر آن عظیم تمام جہاں کی ہدایت کے لیے اور آن ایس و اوں وقت کے موجودین بلکہ قیامت تک کے آنے والوں سے وہ خطاب فر ما تا ہے ''افسیم تا موجودین بلکہ قیامت تک کے آنے والوں سے وہ خطاب فر ما تا ہے ''افسیم میں اللہ تعالیٰ علی میں کوئی اللہ تعالیٰ بھی ہم سے موجودین بلکہ قیامت تک کے آنے والوں سے وہ بھی ہم سے بھی اسی قرآن عظیم میں ہے ''لانسد کو حسم بسلہ ومسن بھی ہم اور تا قیام قیامت ہمارے بعد آنے والی سلوں سے بھی اس قرآن عظیم میں ہے 'لانسد کر حسم بسلہ ومسن خود قرآن عظیم میں فرمایا: ''اوایت المدی بیسا میں ہم کا ماہ تا ہم ہمام کے موجود تا ہم برسامے سے ہوتا ہم بداں اسعد ک اللہ تعالیٰ میں کوئی خاص محض مراد نہیں موجود قرآن عظیم میں فرمایا: ''اوایت المدی بیسا ہم اللہ علیہ وسلم کونماز سے روکنا چاہاوں پر بیرآیات کر پر بیرا وہ بندے کو جب وہ نماز پڑھے بھلا و کھو آگروہ بندہ ہدایت پر ہویا پر بیر گاری کا حکم فرما نے بہاں بند سے مراد حضوراقد س بیں سلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور غائب کی ضیریں حضور کی طرف بیں اور خاص کی برسامے کی برسامے کی برسامے کی برسامے کی برسامے کی برسامے کی برسامے کی برسامے کی برسامے کی برسامے کی برسامے کی برسامے کی برسامے کی برسامے کی برسامے کی برسامے کی برسامے کی برسامے کی برسامے کی برباعث ہور ہی ہے یہ خطاب خاص کفار سے بیکہ اون میں بھی خاص مشکر ان قیامت مشلم شرکین آریہ وہ ہندو سے بربا بیات بدور ہی ہے یہ خطاب خاص کفار سے بیکہ اون میں بھی خاص مشکر ان قیامت مشلم شرکین آریہ وہندو سے بیدو کیات کے جسلاو سے بیکہ اور میں بھی خاص مشکر ان قیامت مشلم شرکین آریہ وہندو سے بیکہ اور وہ بیدہ بیاں بدور میں جسور کی اور قیامت کے جسلاو

marfat.com

یو ہیں دونوں سورہء کریمہ میں کاف خطاب ہرسامع کے لیے ہے کہ اے سننے والے! اپنے اور اپنے سب مسلمان بھائیوں کے گناہ کی معافی مانگ۔(فاوی رضویہ ۱۹۵۵)

ہے' فاعلم انبہ لا اللہ اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمومنت ''جان لے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور اپنی اور اپنی اور ملمان مردول اور مسلمان عورتوں کی معافی چاہ تو یہ خطاب اوس سے ہے جوابھی لا الہ الا اللہ نہیں جانتا ور نہ جانئے والے کو جانئے کا حکم دینا تخصیل حاصل ہے تو معنی یہ ہوئے کہ اے سننے والے! جے ابھی تو حید پر یقین نہیں کسے باشد تو حید پر یقین لا اور اپنے اور اپنے بھائی مسلمانوں کے گناہ کی معافی مانگ تتمہ آیت میں اس عموم کو واضح فرما دیا کہ' والملہ یعلم متقلبکم و مثو کم O'اللہ جانتے جہاں تم سب لوگ کروٹیں لے رہے ہواور جہاں جہاں تم سب کا ٹھکانہ ہے اگر' ف اعلم' میں تاویل کر سے تو '' ذنبک ''میں تاویل کے اور اگر' ذنبک ''میں تاویل سے کون مانع ہے اور اگر' ذنبک ''میں تاویل کرتا تو'' فاعلم''میں تاویل کیے کرسکتا ہے دونوں پر ہمارا مطلب حاصل اور مدعی معاند کا استدلال زائل۔

(فاوئارضویہ ۴ میں ۵۷۔۷۱)
اس جواب کا خلاصہ بیہ ہے کہ' وکا سُتُغُون لِنَا نَبُكُ وَلِلْمُؤُونِينَ وَالْمُؤُونِينَ وَالْمُؤُونِينَ وَالْمُؤُونِينَ وَاللّٰهُ وَعِنْ اللّٰهُ عَلِيهِ اللّٰهِ عَلَيهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيهِ اللّٰهِ عَلَيهِ اللّٰهِ عَلَيهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ اللللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُعَلِّمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

اس جواب کا حاصل میہ ہے کہا گر بہ فرض محال آپ سے گناہ ہو جائے تو آپ اپنے گناہ پراستغفار کریں اور بہ قضیہ واقعیہ نہیں ہے بلکہ غرضیہ انشائیہ ہے۔ بیالموں: ۵۵ اورمحمہ: ۱۹ دونوں کا جواب ہے' بیرمجاز مرسل ہے۔

(2) (۱۱) ذب معصیت کو کہتے ہیں اور قرآن عظیم کے عرف میں اطلاق معصیت عدی سے خاص نہیں۔ قال اللہ تعالی "وعصی ادم ربه "آ دم نے اپ رب کی معصیت کی حالانکہ خود فرما تا ہے: 'فنسی ولم نجد له عزما 0 'آ دم بھول گیا ہم نے اوسکا قصد نہ پایالیکن سہونہ گناہ ہے نہ اوس پرمواخذہ خود قرآن کریم نے بندوں کو یہ دعاتعلیم فرمائی: 'دبسا لا تو احدنا ان نسینا او احطانا "اے ہمارے رب! ہمیں نہ پکڑا گرہم بھولیں یا چوکیں۔ (ناوی رضویہ ہوسے) اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ المون : ۵۵ اور محمد : 19 میں مرادیہ ہے کہ جو گناہ بھولے سے ہوجائے اس پرآپ استعفار کریں اور گناہ کی حقیقت عمداً معصیت اور نافر مانی کرنا ہے سوان دونوں آیوں میں ذنب کا اطلاق مجازی ہے کہ بھی مجازم سل ہے۔

اور ماہ کی میں میں مصیب اور ماں حرمائے موان دووں ایوں یں دحب ہاملان جاری ہے۔ کی جارم رہے۔ (۸) (۱۲) جتنا قرب زائد اوی قدر احکام کی شدت زیادہ ع جن کے رہتے ہیں سوا اون کو سوامشکل ہے۔ بادشاہ جبار جلیل القدر ایک جنگلی گنوار کی جو بات من لے گا جو برتاؤ گوارا کرے گا ہر گزشہر یوں سے پسند نہ کرے گاشہریوں میں بازاریوں

جلددتهم

MAZ

### marfat.com

سے معاملہ آسان ہوگا اور خاص لوگوں سے سخت اور خاصوں میں دربار بول اور دربار بول میں وزراء ہر ایک پر بار دوسر ہے سے زائد ہے اس لیے وارد ہوا'' حسنات الاہو او مسئات المقربین '' نیکول کے جو ٹیک کام ہیں مقربول کے حق میں گناہ ہیں وہاں ترک اولی کو بھی گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے حالانکہ ترک اولی ہرگز گناہ ہیں۔

(فاوي رضويه ج مع عد)

اس جواب کا عاصل یہ ہے کہ ان دونوں آ بحول میں ای طرح" لیکٹی الله ما انتقاد مون قراف و ما الله میں انتقاد اولی کا موں پر ذب کا اطلاق فر مایا ہے اور خلاف اولی گناہ ہیں ہوتا سو یہ اطلاق مجازی ہے ۔ کہ اضافت کے لیے ادفی طالب علم جانا ہے کہ اضافت کے لیے ادفی طالب علم جانا ہے کہ اضافت کے لیے ادفی طالب علم جانا ہے کہ اضافت کے لیے ادفی طالب سے بلکہ یہ عام طور پر فاری اردو ہندی سب زبانوں میں رائج ہے مکان کو جس طرح اور سے مالک کی طرف نبست کریں ہوتا سے بال کہ کی طرف نبست کریں ہوتا ہوتا ہے گا کہ ہم فالانے کے گو گئے تھے بلکہ پیائش کرنے والے جن کھیتوں کو تاپ رہا ہے اول کے پاس طفر آ رہا گا بھی کہ ہم فالانے کے گو گئے تھے بلکہ پیائش کرنے والے جن کھیتوں کو تاپ رہے ہوں ایک دوسرے سے ہو چھے گا:

ہم ہم ادا کھیت کے جریب ہوا یہاں نہ ملک نہ اجارہ نہ نہ عاریت اور اضافت موجود ہو ہیں بیٹے کے گھرسے جو چیز آ نے گا کہ ہم نار اللہ بیت کرام کی فنوشیں ہیں اور اول باپ سے کہ سے تہ ہے گئے ہیں کہ آپ کے یہاں سے یہ عطابوا تھا تو " ذخب کی شفاعت فرما ہے' اپنے المل بیت کرام اور سب مسلمان مردوں عورتوں کے لیے اب آ رہے کے اول جنون کا بھی علاج ہوگیا کہ پیروکوں کا ذکر تو بعد کو موجود ہے تھیم بعد تخصیص کی مردوں عورتوں کے لیے اب آ رہے کے اول جنون کا بھی علاج ہوگیا کہ پیروکوں کا ذکر تو بعد کو موجود ہے تھیم بعد تخصیص کی مردوں عورتوں کے لیے اب آ رہے کے اول جنون کا بھی علاج ہوگیا کہ پیروکوں کا ذکر تو بعد کو موجود ہے تھیم بعد تخصیص کی مردوں وادر و مرب در رہ و رہ و رہ و رہ و مرب کے مرب ایمان کے ساتھ آ یا اور سب مسلمان مردوں اور میں سے دن اب یا ہی کو اور جو میں سے گئی ایک کے ساتھ آ یا اور سب مسلمان مردوں اور میں سے کہ کھی کے ساتھ آ یا اور سب مسلمان مردوں اور مرب در رہ و رہ و رون کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں

اں جواب کا خلاصہ بیہ ہے کہ ' کا استغفور لیک نیک ''(محد:١٩) میں اہل بیت کی لفزشیں مراد ہیں "ولیلمؤمنین والمومنات'' سے عام مسلمان مردوں اور عورتوں کی لفزشیں مراد ہیں اور بیتھیم بعد تخصیص ہے'اس میں مجاز بالحذف ہے۔

(۱۰) (۱۳) ای وجه پرکریمهٔ سورهٔ فتح میں لام لک تعلیل کا ہے اور 'ما تقدم من ذنبک ' تمہارے اگلوں کے گناه اعنی سیدنا عبد الله وسید تنا آ مند رضی الله عنها ہے منتہائے نسب کریم تک تمام آ بائے کرام وامہات طیبات باشتنائے انبیائے کرام مثل آ دم وشیث ونوح و خلیل واسمعیل علیم الصلوٰ ق والسلام اور 'ما تماخو "تمہارے پچھلے یعنی قیامت تک تمہارے اہل بیت وامت مرحومہ تو حاصل کریمہ یہ ہوا کہ ہم نے تمہارے لیے فتح مبین فرمائی تا کہ الله تمہارے سبب سے بخش دے بیت وامت مرحومہ تو حاصل کریمہ یہ ہوا کہ ہم نے تمہارے لیے فتح مبین فرمائی تا کہ الله تمہارے سبب سے بخش دے تمہارے علاقہ کے سب اگلوں پچھلوں کے گناہ والحمد لله درب العلمین (فادئ رضویہ ۴۹۵)

ہور میں ہے۔ اس جواب کا حاصل ہے ہے کہ افتح: ۲ میں 'ما تقدم '' سے آپ کے تمام آباء کرام کے گناہ اور 'ماتا خو '' سے آپ کے تمام اہل بیت کے گناہ مراد ہیں اور اس میں بھی مجاز بالحذف ہے۔

راد) (۱۵) (۱۵) ماتقدم وما تاخو " سے بل و بعد نزول وحی کاارادہ جس طرح عبارت تفسیر میں مصرح تھا آیت میں قطعاً محمل (۱۱) اور ہم ثابت کر چکے ہیں کہ اب حقیقت ذنب خود مند فع ویلد الحمد وصلی اللہ تعالی علی شفیج المذنبین وبارک وسلم الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واللہ تعالی اعلم ۔ (فاوی رضویہ ۴۵ م

اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح الفتح: ۲ میں ذنب سے مراد نزول وی سے پہلے یا نزول وی کے بعد کے کام مراد مجلدہ ہم

marfat.com

میں ای طرح المومن: ۵۵اورمجمہ: ۱۹ میں بھی بیاحتمال ہے کہان ہی کاموں پر مجاز آ ذنب کا اطلاق ہواور یہ بھی مجاز مرہل ہے۔ میں مفرور میں مغرب مطالحہ میں میں میں میں ایک میں ایک میں کا موں کر مجاز آ ذنب کا اطلاق ہواور یہ بھی مجاز مرہل

متقدین مفسرین اوراعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرۂ کے جوابات کی بناءتعریض پر ہے یعنی ذکر آپ کا ہے اور مراد عام مخاطب ہے یا جوابات کی بناء مجاز مرسل پر ہے 'یعنی ذنب سے مراد بہ ظاہر خلاف اولی کام ہیں یا مجاز بالحذف پر ہے یعنی بہ ظاہر ذنب کی اضافت آپ کی طرف ہے اور مراد آپ کے اقارب یا آپ کے ایکے بچھلے (آباء اور اقارب) ہیں اور ان کے

ا فركومذف كرديا كيابــ

ہمارے نزدیک رائے جواب وہ ہے جس کی بناء مجاز مرسل پر ہے لیمی گناہ کی اضافت آپ کی طرف ہے اور گناہ سے مراد حقیقاً گناہ نہیں ہیں بلکہ بہ ظاہر خلاف اولی کام ہیں اور باقی دونوں جواب مرجوح ہیں فاوئی رضویہ میں اعلی حضرت امام احمد رضا فقد س مرؤ نے اس اعتراض کے اصل گیارہ جواب ذکر کیے ہیں جن میں سے دو کی بناء تعریف پر ہے دو کی بناء مجاز مرسل پر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعلی حضرت کے نزدیک بھی مختار جواب یہی ہے الفاق سے اعلی حضرت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں الفتے: ۲۰ الموس: ۱۵۵ ورجمہ ۱۶ کا ترجمہ مجاز بالحذف کے طریقہ پر کیا گیا ہے اس وجہ اعلی حضرت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں الفتے: ۲۰ الموس: ۱۵۵ ورجمہ ۱۶ کا ترجمہ مجاز بالحذف کے طریقہ پر کیا گیا ہے اس وجہ سے موام میں ذکر فرمایا ہے حالانکہ اعلی حضرت کا مختار جواب وہ ہے جس کی بناء مجاز مرسل پر ہے اور ان آیات میں ذنب سے مراد مجاز آ مرسل پر ہے اور ان آیات میں ذنب سے مراد مجاز آ الموس: ۱۵۵ اورجم نام ہمی جواب ہے اس الفتی تا ہمی ہمی جواب ہے اس الموس نے میں ذرب سے مراد مجاز آ الموس: ۱۵۵ اورجم نام ہمی اس ترجمہ کو برق میں اس ترجمہ کو اورجم نام ہمی اس ترجمہ کو اورجم نام ہمی اس ترجمہ کو اورجم نام ہمی اس ترجمہ کی وہیں بیان کر دی ہے اور تبیان القرآن میں بھی اس ترجمہ کی اورجم نے بھی وہیں بیان کر دی ہے اور تبیان القرآن میں بھی اس ترجمہ اورجم کے میں اس ترجمہ کی وہیں بیان کر دی ہے اور تبیان القرآن میں بھی اس ترجمہ اورای حضورت نے فاوئی رضویہ میں متعدد جگہ بی تصرت آپ کی طرف ہوتو اس سے مراد خلاف اولی ہمیں ہے اور اس کی محفرت نے فراور کی میا متعدد مجلہ بی تصرت کی کی مورت نریبی اور خلاف اولی گان نہیں ہے ا

د یکھئے فناوی رضویہ جاص ۱۷-۱۸-۱۷-۱۳کا 'جااص۱۳۳ ' مطبوعہ مکتبہ رضویۂ کراچی۔ اس طرح فناوی رضویہ جام ۲۵۱اورج وص ۲۵-۴۳۹ طبع رضا فاؤنڈیشن لاہور میں بھی اس کی تصریح ہے۔

اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کا تھم دیا اور احادیث میں ذکر ہے کہ آپ ایک دن میں ستر بار اور بعض میں ہے کہ آپ دن میں سوبار توبیفر ماتے تھے اس تو بہ اور استغفار سے مراد آپ کے درجات میں اضافہ اور ترتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز کتنی بار استغفار کرتے تھے اور آپ کے استغفار کا محمل

اعلى حضرت امام احمد رضا قدس سره فرماتے ہیں:

وه خود کفیرالتوبه بین سیحی ابخاری میں ہے: میں روز اللہ سجان سے سوبار استغفار کرتا ہوں۔ شرح الشفا والمرقاۃ واللمعات والجمع بدر مز (ط)لطیمی والزرقانی ہرایک کی توبداس کے لائق ہے۔ حسنات الابوار سیئات المقربین (نیکوں کی خوبیاں مقربین کے گناہ بین) حضور اقدس سلی الله علیه وسلم ہرآن ترقی مقامات قرب ومشاہدہ میں بیں۔ 'وللا خر ۃ خیر لک من الاولی ''(آپ کے لیے ہر پہلی ساعت سے دوسری افضل ہے۔ ت) جب ایک مقام اجل واعلی پرترقی فرماتے گزشته مقام کو برنسبات ایس کے ایک نوع تقصیر تا کر ایٹ رب کے حضور توبدواستغفار لاتے تو وہ ہمیشہ ترقی اور ہمیشہ توبہ کے تقصیر میں بیں برنسبات ایس کے ایک نوع بعض زیادات منی۔ (فادی رضویہ وستعفار لاتے تو وہ ہمیشہ ترقی اور ہمیشہ توبہ کے تقصیر میں بیں صلی اللہ علیہ وسلم مطالع مع بعض زیادات منی۔ (فادی رضویہ وستعفار کا منافاؤنڈیشن لاہور)

اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرؤ نے سیجے بخاری کے حوالے سے اکھا ہے کہ میں روز سو بار اللہ سبحان سے استغفار کرتا

ہوں لیکن سیح بخاری میں سوباراستغفار کرنے کی صدیث نہیں ہے می بخاری میں بیصدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میں ایک دن میں ستر بار سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہول۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۵۷ سنن التر فدی رقم الحدیث: ۱۳۵۹ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۸۷ سنن التر فدی رقم الحدیث: ۱۳۸۱ سنن ابن ماجد جمال ۱۳۹۱ مند احمد جمال ۱۳۹۷ مند احمد جمال ۱۳۸۷ مند احمد جمال ۱۳۸۷ مند احمد جمال ۱۳۸۷ مند احمد جمال ۱۳۸۱ شعب الا بحان رقم الحدیث: ۱۳۸۷ شعب الا بحان رقم الحدیث: ۱۳۸۵ شعب الا بحان رقم الحدیث: ۱۳۸۷ شعب الا بحان رقم الحدیث: ۱۳۸۷ شعب الا بحان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الا بحان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الا بحان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الا بحان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الا بحان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الا بحان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الا بحان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الا بحان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الا بحان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الا بحان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الا بحان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الا بحان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الا بحان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الا بحان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الا بحان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الا بحان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الا بحان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الا بحان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الا بحان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ سند الا بحان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الا بحان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الا بحان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث: ۱۳۸۸ سند الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحد

ایک دن میں سوبار استغفار کرنے کی حدیث ان کتابوں میں ہے:

عضرت اغرمز فی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میرے دل برضرور ایک حجاب آ جاتا ہے اور میں ایک دن میں سومر تبداستغفار کرتا ہوں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۰۰۲ سنین ابوداؤ درقم الحدیث:۱۵۱۵)

بر المن من الله عند بیان کرتے ہیں کہ میری زبان میں کوئی بیاری تھی جس کو میں کسی اور کے سامنے بیان نہیں کرتا تھا' میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا' آپ نے فر مایا: اے حذیفہ! تم استغفار کیوں نہیں کرتے' میں ہرون اور رات میں سومر تبداللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف تو بہ کرتا ہے۔ (اس حدیث کی سندھی کافیرہ ہے)۔

(مند احرج ۵ مه ۱۹۲۷ مند احر ۱۳۲۸ مند احر ۱۳۲۸ و الحدیث: ۱۳۲۱ مند المیز ارقم الحدیث: ۲۹۷۰ منن دارمی رقم الحدیث: ۲۹۷۰ من دارمی و الحدیث: ۲۹۷۰ من دارمی و الملیلة للنسائی رقم الحدیث: ۲۷۸۸ مصنف این ابی شیبه ج ۱۹ مه ۲۹۷ عمل الیوم والملیلة للنسائی رقم الحدیث: ۲۸۸۸ مصنف این ابی شیبه ج ۱۹ مسال الیوم والملیلة للنسائی رقم الحدیث: ۱۸۱۲ مصنف این ابی شیبه به ۱۸۱۲ مصنف این الحدیث: ۲۸۱۷ مصنف این المحدیث: ۲۸۱۷ مصنف این الحدیث: ۲۸۱۷ مصنف این ماجه رقم الحدیث: ۲۸۱۷ مصنف این المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث ال

صحیح مسلم کی روایت میں مذکور ہے: میرے دل پر حجاب جھاجا تا ہے اس کی شرح میں علامہ نووی لکھتے ہیںِ

نیک اعمال کا مشکلات سے بچانا اور عذاب سے چھڑانا

اس کے بعد فر مایا:" اوراپنے رب کی حمد کے ساتھ مسج اور شام تبیج کیجئے"۔

ا سول الله صلى الله عليه وسلم تو ہروقت الله تعالى كى حمد اور اس كى تبيج كرتے رہے تھے وراصل اس آيت ميں مسلمانوں كو رسول الله صلى الله عليه وسلم تو ہروقت الله تعالى كى حمد اور اس كى تبيج كرتے رہے تھے وراصل اس آيت ميں مسلمانوں كو

جلدوتهم

marfat.com

P91 01 — 10.190 97

تعریف ہے اوران کواس طرح متوجہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حمد اور شبیح کا حکم دے رہاہے جو دائمی حمد اور شبیح کرنے والے ہیں تو تم کو کتنی زیادہ حمد اور شبیح کی ضرورت ہے۔

تشیح کامعنیٰ ہے: اللہ تعالیٰ کی عیوب اور نقائص سے برأت بیان کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور ہرعیب سے بری ہے اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی شبیح کرتے ہیں تو اس کا اثر ہم پر بیہ ہوتا ہے کہ ہمارے عیوب اور نقائص کم ہوجاتے ہیں اورحمہ کامعنیٰ ہے: اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ کو بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر کمال کے ساتھ موصوف ہے بلکہ وہ ہر کمال کا خالق اور موجد ہے اور جب ہم اللہ تعالیٰ

معمد علی صفحت ما پیدر بین رہ میں میں میں میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی صفات کمالیہ کو پیدا فر ما دیتا ہے۔ کی صفات کمالیہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا اثر ہم پر بیہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی صفات کمالیہ کو پیدا فر ما دیتا ہے۔ تنہیں کے اندر کی میں میں اور اس کا اثر ہم پر بیہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی صفات کمالیہ کو پیدا فر ما دیتا ہے۔

تشبیح کرنے اور حمد کرنے کا اثریہ ہوگا کہ ہم بُرے کا موں سے بازر ہیں گے اور نیک کا موں کو کریں گے اور نیک کا موں کا خلاصہ بیہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کریں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اجھے اخلاق سے پیش آئیں اور ان پر شفقت کریں اور ان نیک اعمال کی برکت سے آخرت میں ہماری مغفرت متوقع ہے ٔ حدیث میں ہے:

حضرت عبد الرحمان بن سمره رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم باہر آئے اور آپ نے فرمايا: آج رات میں نے بہت تعجب خبر چیز دیکھی' میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جوفرشتوں سے بہت گھبرار ہاتھا' اس کا وضوآیا اوراس نے اس کوان سے چھڑالیا اور میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا' اس پر عذاب قبر مسلط کیا گیا' اس کی نماز آگئی اوراس نے اس کوعذاب قبرسے چھڑالیا اور میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا'اس کوشیاطین متوحش کررہے تھے'اس کے پاس الله کا ذکرآیا اوراس نے اس کوان سے چھڑالیا اور میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا'اس کے آگے اندھیرا تھا اور اس کے پیچیےاندھیرا تھااوراس کی دائیں طرف اندھیرا تھااوراس کی بائیں طرف اندھیرا تھااوراس کےاویراندھیرا تھااوراس کے پنچے اندھیرا تھا' پھراس کا حج اورعمرہ آیا اور اس کو اندھیرے سے نکال لیا اور میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا' اس کے پاس موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تو اس کا رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا آیا'اس نے اس فرشتہ سے بات کی اوراس کواپنے ساتھ لے گیا' پھر میں نے اپنی امت کے ایک شخص کودیکھا جوآ گ کے شعلوں سے اپنے آپ کو بچار ہا تھا' تو اس کے پاس اس کا صدقہ آیا'وہ اس کے سر کے اوپر سایا ہو گیا اور اس کے چبرے کی ڈھال بن گیا اور میں نے اپنی امت کے ایک شخص کود یکھا'اس کے پاس دوزخ کے عذاب کے فرشتے آئے تو اس کے پاس نیکی کے حکم دینے اور بُرائی سے رو کنے کا عمل آیا اوراس نے اس کوعذاب سے چھڑالیا' پھر میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو دوزخ میں گر گیا تھا' تو اس کے یاں اس کے وہ آنسوآئے جوخوف خداسے نکلے تھے انہوں نے اس کو دوزخ سے نکال لیا ' پھر میں نے اپنی امت کے ایک شخص کودیکھا جس کا اعمال نامہاس کے بائیں ہاتھ میں تھا تو اس کا خوف خدا آیا اور اس نے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا اور کیس نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا' اس کی نیکیوں کا پلڑا بلکا تھا تو اس کا قرض دینے کاعمل آیا اور اس نے اس کی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیا' پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت کیکیار ہاتھا' پھراس کا اللہ کے ساتھ حسن ظن آیا تو وہ پرسکون ہوگیا' پھر میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو بل صراط پر گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا تو اس کے مجھ پر درود بڑھنے کاعمل آیا اور اس نے اس شخص کو بل صراط سے پار کرا دیا اور میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ جب وہ جنت کے نزدیک پہنچا تو اس کے دروازے بند ہو گئے 'پھراس کا کلمہ شہادت آیااوراس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کر

marfat.com

د يا- (حافظ البيثي نے كها: اس عديث كوامام طبراني نے دوسندول سے روايت كيا ہے أيك سند ميں سليمان بن احمد الواسطى ہے اور دوسرى سند ميں خالد بن

عبد الرحمان الحزوي ہے اور بید دونوں ضعیف راوی ہیں۔ مجمع الزوائد ج یص ۱۸۰ عافظ سیوطی نے بھی اس حدیث کی سند کوضعیف کہا ہے الجامع الصغیر رقم

تهيأر القرآر

الحديث:٢٩٥٢ نوادرالاصول جعم ٣١٤)

ہر چند کہ اس حدیث کی سندضعیف ہے کیکن فضائل اعمال میں ضعیف السندا حادیث معتبر ہوتی ہیں'اس لیے ہم نے اس حدیث کو یہاں ذکر کیا ہے' تا کہ مسلمانوں کو نیک اعمال کے بجالانے میں رغبت ہو' قرآن مجید ہیں ہے:

اِتَالْحَسَنْتِ يُدُاهِ بِنَ السَّيِّيَاتِ (مود:١١٣) بِحَلَى عَيِيال مُرابُول كودور كرد في بير

لعنی بُرے کاموں کے نتیجہ میں جس عذاب کا خطرہ ہوتا ہے وہ نیک کاموں سے ذائل ہو جاتا اور اس مدیث میں بھی میں

فرمایا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جولوگ بغیر کی ایس دلیل کے جوان کے پاس آئی ہو'الله کی آ بول میں جھڑا کررہے ہیں'
ان کے دلوں میں صرف بردا بننے کی ہوں ہے' جس تک وہ جینی والے نہیں ہیں' سوآپ الله سے پناہ طلب سیجے' بے شک وہ خوب سننے والا بہت دیکھنے والا ہے 0 آ سانوں اور زمینوں کا بیدا کرنا لوگوں کو بیدا کرنے سے ضرور بہت بردا ہے' لیکن اکثر لوگ نہیں جانے 0 اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے 0 اور نہمو منین صالحین بدکاروں کے برابر ہیں' تم بہت کم تھیجت حاصل کرتے ہو 0 (المون ۵۱۔۵۶)

فتنه بازلوگوں سے الله كى پناه طلب كرنا

اس سورت کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیفر مایا تھا:

مَا يُجَادِكُ فِي أَيْتِ اللهِ إِلَّا الَّذِينَ كُفَّهُ وَا.

الله كى آيوں ميں صرف كفار بى جھ كرتے ہيں۔

(المومن:۱۲)

اس کے بعدای سے مربوط کلام کا ذکر فر مایا اور اب المومن: ۵۹ میں پھر ان کا فروں کا ذکر فر مایا جواللہ کی آیوں میں بغیر
کسی الی دلیل کے جھڑتے ہیں جوان کے پاس آپ کی ہواس کے بعداس سے متصل بیوجہ بیان فر مائی کہ وہ اللہ کی آیوں میں
کس مقصد کے لیے جھڑتے ہیں ۔ سوفر مایا: 'ان کے دلوں میں صرف بڑا بغنے کی ہوں ہے' کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں
نے آپ کو نبی مان لیا تو آئہیں آپ کے احکام کی اطاعت کرنی ہوگی' آپ کو مقتدا اور پیشوا ماننا ہوگا اور پھر آپ کے سامنے ان کی
چودھراہٹ کا چراغ نہیں جلے گا اور کل تک جن لوگوں کے سامنے وہ بڑا بغنے چلے آئے تھے اب ان کے سامنے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وہ کہ کا جائے ہوگی ہوگی۔ جس بڑائی کی بیہ ہوس کے تو ہوں کے سامنے ان کے ہاتھوں ہوگی۔ اگر آپ کو نبی مان لیا تو ان کو بڑائی نصیب نہیں ہوگی۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جس بڑائی کی بیہ ہوس کر رہے ہیں وہ بھی ان کے ہاتھونہیں آگے گی کیونکہ بالآخر مکہ مرمہ آپ کے ہاتھوں فتح ہوگا اور آپ جولوگ چودھری اور وڈیرے بنے ہوئے ہیں کل وہ سب آپ کے ماتحت ہوں گے اور ان سب کی گردنیں آپ کی تلوار کے نیچ ہوں گی سوآپ ان کی سازشوں کے شرسے اللہ کی پناہ طلب کریں' بے شک اللہ ان کی باتوں کو خوب سننے والا کی تو ان کی سازشوں کے شرسے محفوظ اور مامون رکھے گا اور آپ کو ان کی سازشوں کے شرسے محفوظ اور مامون رکھے گا اور آپ کو ان کی سازشوں کے شرسے محفوظ اور مامون رکھے گا اور آپ کو ان کی سازشوں کے شرسے محفوظ اور مامون رکھے گا اور آپ کو ان کی سازشوں کے شرسے محفوظ اور مامون رکھے گا اور آپ کو ان کی سازشوں کے شرسے محفوظ اور مامون رکھے گا اور آپ کو ان کی سازشوں کے شرسے محفوظ اور مامون رکھے گا اور آپ کو ان کی سازشوں کے شرسے محفوظ اور مامون رکھے گا اور آپ کو دیو گا اور آپ کو دیو گا اور آپ کو دیو گا اور آپ کو دیو گا کی سازشوں کے شرسے محفوظ اور مامون رکھے گا اور آپ کو دیو گا کی سازشوں کے شرسے محفوظ اور مامون رکھے گا اور آپ کو دیو گا کو دیو گا کی سازشوں کے شرب کے سال کے دیو گا کو دیو گا کی سازشوں کے شرب کی سازشوں کے شرب کے سال کی سازشوں کے شرب کی سازشوں کے شرب کے سال کی سازشوں کے شرب کے سال کی سازشوں کے سال کی سازشوں کے شرب کو سال کی سازشوں کو سال کے سال کی سازشوں کے شرب کی سازشوں کے سال کی سازشوں کے سال کی سازشوں کی سازشوں کی سازشوں کی سازشوں کے سال کی سازشوں کی سازشوں کی سازشوں کی سازشوں کی سازشوں کی

كَتَبُ اللَّهُ لَا عَلِيبَ أَنَا وَرُسُولَيْ إِنَّ اللَّهَ قِوتٌ عَزِيْزِ ٥ اللَّهُ لَهِ جِائِكَ مِي اور مير السول ضرور غالب

(الجادلة: ٢١) مول ك بيشك الله بهت قوى اور بحد عالب ٢٥

ہر چند کہ بیآیت ان کا فروں کے حق میں نازل ہوئی ہے جوا پنی بڑائی کی ہوں میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے لیکن دراصل بیآیت ان تمام بد مذہب اور مبتدعین کوشامل ہے جن کے سامنے مذہب حق پر دلائل پیش کیے جاتے ہیں اور وہ

جلدونهم

marfat.com

ان کو صرف اس کیے ہیں مانتے کہ اگر ان دلائل کو تنظیم کرلیا تو ان دلائل پر بنی فدہب حق کو بھی مانتا ہو گا اور اس کو مانتے ہے ان کی بردائی میں فرق آئے گا اور ایسے ہٹ دھرم لوگ صرف مکہ کے کفار نہیں تنے بلکہ ہر دور میں ایسے ضدی معاند اور جھڑ الولوگ ہوتے رہے ہیں خود مصنف کو ایسے ہٹ دھرم اور جھڑ الولوگوں کا سامنا ہے نہے بہت بردا فتنہ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آہت میں ایسے لوگوں کے فتنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بناہ طلب کرنے کا تھم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایسے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی بناہ طلب کرنے کا تھم دیا ہے حدیث میں ہے :

292

اوراس میں کوئی شک نہیں کہ ہر دور کے ضدی 'ہٹ دھرم اور معاندلوگ بہت بڑا فتنہ ہیں اوران کا فتنہ دجال کے فتنہ سے کم نہیں ہے سوہم اللّٰد تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کے فتوں سے اللّٰہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ حشر ونشر بر دلیل

المومن:۵۵ میں فرمایا:''آ سانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے ضرور بہت بڑا ہے کیکن اکثر لوگ نہیں ہانے:O''

مشرکین مکہ ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے وقوع اور حشر ونشر کے متعلق بھی جھڑا کرتے رہتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ انسانوں کے مرنے کے بعدان کو دوبارہ پیدا کرنا ممکن نہیں ہے وہ یہ مانتے تھے کہ آسانوں اور زمینوں کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جوایک چیز کے بنانے پر قادر ہووہ اس جیسی دوسری چیز کے بنانے پر بھی قادر ہوتا ہے اور جو ایک چیز کے بنانے پر قادر ہوتا ہے اور یہ وہ اصول ہیں جو ہرصا حب ایک چیز کے بنانے پر قادر ہوتا ہے اور یہ وہ اصول ہیں جو ہرصا حب عقل کے نزد یک مسلم ہیں اور ان اصولوں کی بنیاد پر اللہ تعالی ان کا رد کرتے ہوئے فرما تا ہے کہ آسانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے ضرور برت براے ہیں تو جب اللہ لوگوں کو پیدا کرنے سے ضرور برا ہے اور آبیان اور زمین تم کو دوبارہ پیدا کرنے کی بہ نسبت ضرور بہت برا ہے ہیں تو جب اللہ تعالی نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کر دیا تو تم اس مسئلہ میں کیوں جھڑر ہے تعالی نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کر دیا تو تم اس مسئلہ میں کیوں جھڑر ہو؟

پر فرمایا ''اور اندها اور دیکھنے والا برابرنہیں ہے' 'یعنی جوشخص اس کا ئنات میں بھری ہوئی نثانیوں سے اللہ تعالیٰ کی فات اور صفات پر اور قیامت اور حشر ونشر پر استدلال کرتا ہے وہ اس شخص کے برابرنہیں ہے جو اپنے مشرک آباء و اجداد کی اندھی تعلید میں ان حقائق کا انکار کرتا ہے۔

marfat.com

تعياد القرآد

\* \*9"

المومن: ۵۸ میں فر مایا: ''اور نه مؤمنین صالحین بدکاروں کے برابر ہیں ہم بہت کم تصبحت حاصل کرتے ہو 0''
المومن: ۵۵ کے آخری حصہ سے مرادیہ ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں المومن: ۵۸ کے ابتدائی حصہ ہے مرادیہ ہے
کہ نیک عمل کرنے والے اور پُر عمل کرنے والے برابر نہیں ہیں۔

کیرفر مایا: ''تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو' کینی ہر چند کہ انہیں معلوم ہے کہ کم اور استدلال' جہل اور اندمی تقلید سے بہتر ہے ' پھر بھی یہ تو حید کے دلائل اور رسالت کے معجزات سے ہوایت اور نصیحت ماصل نہیں کرتے اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور بغض رکھنے کی وجہ سے اپنے گم راہ کن نظریات پر جے رہتے ہیں۔ عاصل نہیں کرتے اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور بغض رکھنے کی وجہ سے اپنے گم راہ کن نظریات پر جے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے' اس میں کوئی شک نہیں ہے' کین اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ۵ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک قیامت صرور آنے والی ہے' اس میں کوئی شک نہیں ہے' کین اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ۵ اور تمہارے رب نے فر مایا: تم مجھ سے دعا کر و میں تمہاری دعا کو قبول فر ماؤں گا' بے شک جولوگ میری عبادت سے تکبر کرتے این ' وہ عنقریب ذلت سے جہنم میں داخل ہوں گے ۵ (المون: ۲۰۱۵)

ايمان كامل كامعيار

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے قیامت کے امکان پر دلائل قائم فرمائے تھے اور اس آیت (المومن: ۵۹) میں قیامت کے وقع کی خبر دی ہے کیکن کفار اس کی تقدیمی اس قدر قیامت کے وقوع کی خبر دی ہے کیکن کفار اس کی تقدیمی اس قدر اسٹے ہیں کم محسوسات سے معقولات پر استدلال نہیں کرتے اور اللہ تعالی کی تو حید پر اور قیامت پر ایمان نہیں لاتے۔

رائی ہیں تہ آر بات کے ایک اسٹر مسلمانوں اس آیت میں فرمایا ہے '' کافروں میں تو اصلاً ایمان نہیں ہے' لیکن اکثر مسلمانوں اس آیت میں فرمایا ہے '' لیکن اکثر مسلمانوں میں ایمان کام نہیں ہے' ہم یہاں پران احادیث کا ذکر کررہے ہیں جن میں کمال ایمان کا معیار مذکور ہے' اس کسوٹی پڑ پر کھ کر ہمیں جانچنا چا ہے کہ آیا ہماراایمان کامل ہے یا نہیں۔

و ایکا میں جانچنا چا ہے کہ آیا ہماراایمان کامل ہے یا نہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ پانچ چیزیں ایمان سے ہیں جس شخص میں ان میں سے کوئی چیز نہ ہواس میں ایمان بالکل نہیں ہے: (۱) الله کے حکم کوشلیم کرنا (۲) الله کی قضاء (تقدیر) پر راضی رہنا (۳) اپنے معاملات کو الله کے سپر دینا (۲) الله پرتو کل کرنا (۵) جب پہلی بارصد مہ پنچ تو اس پر صبر کرنا اور وہ خض ایمان کی حقیقت کا ذا تقد نہیں چکھ سکتا جس سے لوگوں کی جانیں اور ان کے مال مامون اور محفوظ نہ ہوں۔ کسی شخص نے بوچھا: یا رسول الله! ایمان کا کون سا وصف سب نوٹوکوں کی جانیں اور ان کے مال مامون اور محفوظ نہ ہوں۔ کسی شخص نے بوچھا: یا رسول الله! ایمان کا کون سا وصف سب نوٹوکوں کی جانیں اور ان کے مال مامون اور محفوظ نہ ہوں۔ کسی شخص نے بوچھا: یا رسول الله! ایمان کا کون سا وصف سب نوٹوکوں کے اس مامون اور محفوظ نہ ہوں۔ کسی شخص کے دینا رہین (۱) لا اله الله الله کی شہادت دینا (۲) نماز قائم کرنا (۳) کرنا۔ اور الله کا سب بوتا دم سے ملاقات ہوتو ان کوسلام کرنا۔ (۲) کتا ہالله کے موافق حکم دینا (۵) نی امی کی اطاعت کرنا (۲) جب بنوآ دم سے ملاقات ہوتو ان کوسلام کرنا۔

ر حافظ الله فی نے کہا: اس صدیث کوامام بزار نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں سعید بن سنان راوی ہے جس کی روایات سے استدلال نہیں کیا جات 'مجمع الزوائدج اص ۵۲ دارالکتاب العربی میروت)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوشخص امانت دار نہ ہوائی کا کوئی دین نہیں اور اس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقد رت میں کا کوئی دین نہیں اور اس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقد رت میں اسیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے'اس وقت تک کسی بندہ کا دین درست نہیں ہوسکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہواور اس کی زبان اس وقت تک درست نہیں ہوگی جب تک اس کا دل درست نہ ہواور اس وقت تک کوئی شخص جنت میں داخل ہواور اس کی زبان اس وقت تک کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوسکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہواور اس کی زبان اس کے بوائق کیا ہیں؟ آپ نے نہیں ہوسکتا جب تک اس کا چوچھا گیا: یا رسول اللہ! بوائق کیا ہیں؟ آپ نے نہیں ہوسکتا جب تک اس کا چوچھا گیا: یا رسول اللہ! بوائق کیا ہیں؟ آپ نے نہیں ہوسکتا جب تک اس کے بوائق سے اس کا پڑوی محفوظ نہ ہو' آپ سے بوچھا گیا: یا رسول اللہ! بوائق کیا ہیں؟ آپ نے نہیں ہوسکتا جب تک اس کے بوائق سے اس کا پڑوی محفوظ نہ ہو' آپ سے بوچھا گیا: یا رسول اللہ! بوائق کیا ہیں؟ آپ سے بوچھا گیا: یا رسول اللہ! بوائق کیا ہیں؟ آپ سے بوچھا گیا: یا رسول اللہ! بوائق کیا ہیں؟ آپ سے بیا

marfat.com

فرمایا: اس کا دھوکا دینا اور اس کاظلم کرنا اور جس شخص نے حرام مال حاصل کیا اور اس کوخرچ کیا اس میں برکت نہیں ہوگی اور اگر اس سے صدقہ کیا تو وہ قبول نہیں ہوگا اور اس مال میں جواضا فہ کیا وہ دوزخ میں جائے گا اور خبیث چیز سے خبیث کام کا کفارہ نہیں ہوتا۔ لیکن طیب چیز سے کفارہ ہوتا ہے۔ (انجم الکبیر قم الحدیث: ۱۰۵۵۳ وفظ البیثی نے کہا: اس کی سند میں حصین بن مذہور ہے جوفرس تیمی سے روایت کرتا ہے میں نے ان کا ذکر نہیں دیکھا۔ جمع الزوائدج اص ۵۵)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں میں ایک شخص سے ملے جس کا نام حارثہ
بین ما لک انصاری تھا' آپ نے اس سے پوچھا: اے حارثہ! تم نے کس حال میں صبح کی؟ اس نے کہا: میں نے اس حال میں صبح
کی کہ میں برخی مومن تھا' آپ نے فرمایا: ہرائیمان کی حقیقت ہوتی ہے' تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے' اس نے کہا: میں نے دنیا سے اپنے نفس کا منہ موڑ لیا' میں نے دن میں پیاس کو برداشت کیا اور رات کو جاگنا رہا اور گویا کہ میں نے اپنے رب کے عزاب میں عرش کو بالکل سامنے دیکھا اور گیا کہ میں نے اہل جنت کو جنت کی نعمتوں میں دیکھا اور اہل دوزخ کو دوزخ کے عذاب میں دیکھا' تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے درست کہا' تم اس پر لازم رہو' مومن کے دل کو اللہ نے منور کر دیا ہے۔

(حافظ آہیٹی نے کہا: اس حدیث کوامام بزار نے روایت کیا ہے اس کی سند میں یوسف بن عطیہ ہے جس کی روایات سے استدلال نہیں کیا جاتا' مجمع الزوائدجاص ۵۷)

(ہر چند کہ ان احادیث کی اسانیہ ضعیف ہیں' لیکن فضائل اعمال میں ضعاف معتبر ہوتی ہیں' نیز ان احادیث کی اصل احادیث صححہ میں موجود ہے )۔

### المؤمن: ۲۰ میں دعا کامعروف معنیٰ مراد ہے یا دعا سے عبادت کرنے کامعنیٰ مراد ہے؟

المومن: ۱۰ میں ارشاد ہے:''اورتمہارے رب نے فر مایا:تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول فر ماؤں گا' بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلت سے جہنم میں داخل ہوں گے O''

اس آیت کی تفییر میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ آیا اس سے مراد دعاہے یا اس آیت میں دعا سے مرادعبادت ہے'جویہ کہتے ہیں کہاس آیت میں دعا سے مرادعبادت ہےان کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت نعمان بن بشررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی سلی الله علیہ وسلم نے '' وَقَالَ رَقِکُو اَدْعُو فِی اَسْتَجِبْ لَکُو '' (المومن: ٢٠) کی تفسیر میں فرمایا: ہر عبادت دعا میں منحصر ہے اور آپ نے بیہ آیت پڑھی (ترجمہ:)'' بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلت سے دوزخ میں داخل ہوں گے''۔

(سنن الترفدي رقم الحديث: ٢٩٦٩ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٩٧٩ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٨٢٨ منداحمة جهم ٢٦٧ طبع قديم منداحمة ح-٣٩٨ وقم الحديث: ١٨٣٥ مؤسسة الرسالة 'بيروت' ١٩٩٩ هأ مجم الاوسط رقم الحديث: ٣٩٠١ كتاب الدعاللطم انى رقم الحديث: ٣ أمجم الصغير رقم والحديث: ١٣٠١ المستدرك ح اص ٣٩١ مطبة الاولياء ح ٨ص١١)

میں کہتا ہوں کہ اگر دعا ہے اس کا معروف معنیٰ مراد لیا جائے تو وہ بھی درست ہے اور اس حدیث کے منافی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بھی اس کی عبادت کرنا ہے۔

دعا کرنے کی ترغیب اور اس کی فضیلت میں حسب ذیل احادیث ہیں:

وعاكى ترغيب اورفضيلت ميں احاديث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک اللہ عز وجل نے فر مایا: میں

marfat.com

اء القرآر

یے بندے کے گمان کے موافق ہوتا ہول اور جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہوتو میں اس کے ساتھ ہوتا ہول۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ٥٠٠٥ عصم مسلم رقم الحديث: ١٦٤٥ سنن الترخى رقم الحديث: ٣٦٠٣)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله کے نزد کی دعا سے زیادہ سی چیز میں فضیلت نہیں ہے۔

(سنن الترندي قم الحديث: ٣٣٤٠ سنن ابن ماجد قم الحديث: ٣٨٢٩ صحح ابن حبان دقم الحديث: ٨٦٧ ألمستدرك ج٩٠)

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے جس مخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ یہ پند ہے کہ اس سے عافیت کا سوال کیا جائے اور رسول الله صلى الله علیه وسلم نے فرمایا: تم پر کوئی مصیبت آئے یا نہ آئے دعا ہر حال میں تههیں نفع ویتی ہے سواے اللہ کے بندو! دعا کولازم رکھو۔

(سنن الترندي قم الحديث: ٣٥٨٨ المستدرك ج اص ٣٩٨ ؛ جامع المسانيد واسنن مندابن عمر قم الحديث: ٣٥٨٣)

حضرت سلمان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بے شک الله بہت حیاء فرمانے والا بہت کریم ہے جب بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا تا ہے تو وہ ان ہاتھوں کو خالی اور نا کام لوٹانے سے حیا وفر ما تا ہے۔

(سنن ابو داوَد رقم الحديث: ١٣٨٨ سنن الترفدي رقم الحديث: ٣٥٥٦ سنن ابن ملجد رقم الحديث: ٣٨٦٥ صيح ابن حبان رقم الحديث: ٣٨٤٨

المستدرك جاص ١٩٥٠)

حضرت توبان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تقدیر صرف دعا سے ملتی ہے عمر میں صرف نیکی سے اضافہ ہوتا ہے اور انسان گناہ کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم ہوجاتا ہے۔

(صحیح ابن حبان رقم الحدیث:۴۷۴ المستدرک جام ۴۹۳)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله سے اس کے فضل کا سوال کرؤ کیونکہ القد سوال کرنے کو پیند فر ماتا ہے اور سب سے افضل عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے۔

(سنن التريذي قم الحديث: ٣٥٤١ ُ حلية الاولياءج إص ١٢٨\_١٢٤ ُ جامع المسانيد والسنن مندابن مسعود رقم الحديث: ٧٥٥ ]

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا: وعاعبادت کامغز ہے۔

(سنن التريذي رقم الحديث: ٣٣٤١) معجم الاوسط رقم الحديث: ٣٣٢٠ جامع المسانيد واسنن مندانس رقم الحديث: ٢]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو شخص اللّٰہ ہے سوال نہیں کرتا 'اللّٰم

اس برغضب ناک ہوتا ہے۔ (سنن الترفدی رقم الحدیث:۳۳۷۳ سنن ابن ملجدرقم الحدیث: ۳۸۶۷ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۹۰۰ منداح ج ٢ص ٢٣٣ مند ابويعليٰ رقم الحديث: ٦٦٥٥ المستدرك ج إص ٣٩١ شرح النة رقم الحديث: ١٣٨٩)

حضرت جابر بن عبداللّٰدرضی اللّٰہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیا میں تنہیں وہ چیز نہ بتا وُل جو تههیں تمہارے دشمنوں سے نجات دے اور تمہارے رزق کو زیادہ کرے بتم دن رات اللہ سے دعا کیں کیا کرو کیونکہ دعا مو**س** 

متهميار ہے۔ (مندابويعليٰ رقم الحديث:١٨١٢)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ اپنے رب عز وجل کے س ہے زیادہ قریب بحدہ میں ہوتا ہے' پس تم (سجدہ میں) بہ کثرت دعا کیا کرو۔

martat.com

تعار القرآن

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۸۲ سنن ابو داؤ درقم الحدیث: ۸۷۵)

حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمارارب ہررات کو آسان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرما تا ہے: کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کردوں۔
کروں کون مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں اس کوعطا کروں؟ کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کردوں۔
(صحیح ابنجاری رقم الحدیث: ۲۹۸ معنی مسلم رقم الحدیث: ۲۵۸ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۳۴۹۸ موطا امام مالک رقم الحدیث: ۱۱۹ مصنف عبد

الرزاق رقم الحديث: ١٩٦٥٣ منداحمه ج٢٣ منن دارى رقم الحديث: ١٣٨٤ منن ابو داوَ درقم الحديث: ١٣١٥ من ابن ماجه رقم الحديث: ١٣٦٧ مندابويعلى رقم الحديث: ١٣١٤ مندابويعلى رقم الحديث: ١١٥٥ مندابويعلى رقم الحديث: ١١٥٩ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٩١٩ )

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! کس وقت کی دعا سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا: رات کے آخری حصہ میں اور فرض نمازوں کے بعد۔

(سنن الترندي رقم الحديث:۳۴۹۹ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث:۳۹۴۸)

#### دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات اور قبولیت دعا کی شرا لط

اس آیت میں بیارشاد ہے:''اورتمہارے رب نے فر مایا ہے: تم مجھ سے دعا کرؤ میں تمہاری دعا کو قبول فر ماؤں گا''۔اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ کتنی مرتبہ لوگ دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا قبول نہیں ہوتی 'اس کا جواب بیہ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کی چندشرا نظ ہیں' جب ان شرا نظ کے مطابق دعا کی جائے تو پھر دعا ضرور قبول ہوتی ہے'وہ شرا نظ اور ان کے دلائل حسب ذیل ہیں :

(۱) دعا کرنے والے کا کھانا' پینااورلباس رزق حلال ہے ہونا چاہیے' اگر اس کا رزق حرام ہوتو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ طیب (پاک) ہے وہ طیب کے سواکسی چیز کو قبول نہیں کرتا ہے ہور آپ نے فرمایا: ایک آ دمی لمباسفر کرتا ہے اس کے بال بھر ہے ہوئے غبار آلود ہیں ' وہ آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور کہتا ہے: اے میرے رب!اے میرے رب! حالانکہ اس کا کھانا حرام ہوتا ہے اور اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور اس کا الباس حرام ہوتا ہے اور اس کی غذا حرام ہوتی ہے اس کی دعا کہاں سے قبول ہوتا ہے اور اس کی غذا حرام ہوتی ہے اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۸۵ منداحد ج میں ۱۹۸۳ سنن ہوگی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۸۵ منداحد ج میں ۱۹۸۳ سنن الرندی رقم الحدیث: ۱۹۸۵ منداحد ج میں ۱۳۲۸ سنن الرندی رقم الحدیث: ۱۹۸۵ منداحد ج میں ۱۳۲۸ شرح النة رقم الحدیث: ۱۲۵۸ منداحد ج میں ۱۳۲۸ شرح النة رقم الحدیث: ۱۲۵۸ منداحد ج میں ۱۳۲۸ شرح النة رقم الحدیث: ۱۲۵۸ سنن بیبی ج میں ۱۳۳۸ شرح النة رقم الحدیث: ۱۲۵۸ سندی ج

۲) دعا کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل و د ماغ کواللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ اور حاضر کر کے دعا کرے قلب غافل سے دعانہ کرے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ م تمہیں دعا کے قبول ہونے کا یقین ہو' یا در کھو: اللہ اس دل کی دعا قبول نہیں فر ماتا جو غافل ہواور اس کا دھیان لہو ولعب میں ہو۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث:۳۵۷۹ مجم الاوسط رقم الحدیث:۵۰۱۵ الکائل لابن عدی جہم ۱۳۸۰ المتدرک جام ۲۹۳ تاریخ بغدادجہم ۲۵۲۸)

الارنے والا راحت کے ایام میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔

marfat.com

جلدوتهم

(س) بے نیازی سے دعانہ کرے بلکہ اصرار سے اور گڑ گڑ اکر دعا کرے۔

بے بیاری سے دعامہ رسے بعد، اور سے برور و موروں و اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جبتم میں سے کوئی شخص دعا حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جبتم میں سے کوئی شخص دعا کر ہے تو بھے عطافر ما' کیونکہ اللہ تعالیٰ کوکوئی کر ہے تو بھے عطافر ما' کیونکہ اللہ تعالیٰ کوکوئی مرحم کے دار اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کوکوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۸ میچ مسلم رقم الحدیث: ۲۱۱۸ منداحمد رقم الحدیث: ۱۲۰۰۳ جامع المسانید والسن مندانس رقم الحدیث: ۱۸۱۰)

(۵) وعا کے قبول ہونے میں جلدی نہ کرے۔

(۲) کسی گناہ کے حصول مارشتہ منقطع کرنے کی دعانہ کرے۔

ر) کا مان کے حول میں میں میں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے جم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے جم میں سے جو شخص بھی اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کواس کا سوال عطا کر دیتا ہے یا اس سے کسی مصیبت کوٹال دیتا ہے بہ شرطیکہ وہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے یا رشتہ منقطع کرنے کی دعا نہ کرے۔ (سنن التر فدی رقم الحدیث:۳۳۸۱ منداحمہ جسم ۳۷۰) گڑگڑ اکر عاجزی سے ڈرتے ہوئے اور مسکین بن کر دعا کرے۔

ر سرا سرعا برق سے درمے اور سی الد عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو دورکعت نماز پڑھواور ہردو دخرت ابن عباس رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو دورکعت نماز پڑھواور ہردو رکعت کے بعد تشہد پڑھو' پھر گڑ او' عاجزی کرو مسکین بنو' پھر اپنے دونوں ہاتھ اللہ عزوجل کی طرف اس طرح اٹھا کر دعا کرو کہ تھیلیاں تمہاری طرف ہوں اور کہو: اے میرے رب! اے میرے رب! اور جواس طرح نہیں کرے گا اس کی نماز کرو کہ تھیلیاں تمہاری طرف ہوں اور کہو: اے میرے رب! اے میرے دب! اور جواس طرح نہیں کرے گا اس کی نماز نقص ہوگی۔ (سنن الزندی رقم الحدیث: ۳۸۵) اقتص ہوگی۔ (سنن الزندی رقم الحدیث: ۳۸۵)

(٨) دنيامين كسي مصيبت كنزول كي دعانه كرك-

دنیایس فاسمیبت حرون فاده سرسے میں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک مسلمان شخص کی عیادت کی جو حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس سے پوچھا: کیا تم الله سے کوئی دعایا کوئی سوال چوز ہے کی طرح بہت کم زور ہو چکا تھا' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس سے پوچھا: کیا تم الله سے کوئی سزاد ہے والا ہے تو تو مجھے کرتے تھے؟ اس نے کہا: جی ہاں! میں بیدعا کرتا تھا کہ اے الله! اگر تو مجھے آخرت میں کوئی سزاد ہے والا ہے تو تو مجھے دنیا میں ہی سزاد ہے دے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: سجان الله! تم اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے' میں ہی سزاد ہے دے رسول الله صلی الله علیہ وہائی عطافر ما اور ہم کو دوز خی تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے: اے الله! ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطافر ما اور ہم کو دوز خی تھا کہ اللہ ہے الله نے اس کے لیے الله سے دعا کی تو الله نے اس کوشفا دے دی۔ (صیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۸۸ کے عذاب سے بچا' پھر آپ نے اس کے لیے الله سے دعا کی تو الله نے اس کوشفا دے دی۔ (صیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۸۸ کے عذاب سے بچا' پھر آپ نے اس کے لیے الله سے دعا کی تو الله نے اس کوشفا دے دی۔ (صیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۸۸ کے مذاب من مندانس رقم الحدیث: ۱۹۸۸ کی سندن التر نہ کی رقم الحدیث: ۱۹۸۸ کی سندن التر نہ کی رقم الحدیث: ۱۹۸۸ کی سندن التر نہ کی رقم الحدیث: ۱۹۸۸ کی سندن التر نہ کی رقم الحدیث: ۱۹۸۸ کی سندن التر نہ کی رقم الحدیث: ۱۹۸۸ کی سندن التر نہ کی رقم الحدیث: ۱۹۸۸ کی سندن التر نہ کی رقم الحدیث: میں بھی کے مذاب سندن التر نہ کی رقم الحدیث: ۱۹۸۸ کی سندن التر نہ کی رقم الحدیث: میں بھی الحدیث: میں بھی الحدیث کی مذاب سندن التر نہ کی سندن التر نہ کی سندن التر نہ کی مذاب سندن التر نہ کی سندن کی مذاب سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی ہو کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سندن کی سند

ر ریدن الدیں۔ (۹) اپنے مسلمان بھائی کے لیے پس پشت دعا کرنے تو جو دعاوہ اس مسلمان بھائی کے لیے کرے گاوہ اس کے حق میں بھی

marfat.com

قبول ہوجائے گی۔

حضرت ام الدرداء رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جومسلمان شخص اپنے بھائی کے پس پشت اس کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے: اے الله!اس کو بھی اس کی مثل عطا فرما۔

(صحح مسلم رقم الحديث:٣٧٣، سنن ابو داؤ درقم الحديث:١٥٣٨)

(۱۰) دعا کی ابتداء میں اللہ عزوجل کی حمد و ثناء کرے تو اس کی دعار ذہیں کی جاتی۔

حفرت معاویہ بن ابی سفیان رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے یہ پانچ کلمات پڑھ کر دعا کی وہ اللہ سے جس چیز کا بھی سوال کرے گا اللہ اس کو وہ عطا فر ما دے گا' (وہ پانچ کلمات یہ ہیں:) لا المه الا المله اکبر 'لا اله الا الله و حدہ لا شریک له 'له المملک و له المحمد و هو علی کل شیء قدیر 'لا اله الا الله 'ولا حول ولا قوة الا بالله ۔ (ایجم الکبیرج ۱۹ اس ۱۳۲۱ می الا وسط المحمد و هو علی کل شیء قدیر 'لا اله الا الله 'ولا حول ولا قوة الا بالله ۔ (ایجم الکبیرج ۱۹ اس ۱۳۲۱ می الا وسط رقم الحدیث کا سند صن ہے جمع الزوائدة م الحدیث ۱۲۲۲ میں اللہ کو کہانا سے مدیث کی سند صن ہے جمع الزوائدة م الحدیث ۱۲۲۲ میں اللہ کو کہانا سے دیش کی سند صن ہے جمع الزوائدة م الحدیث اللہ کا سالہ کی سند صن کے کہانا سے دیش کی سند صن کے جمع الزوائدة م الحدیث الله کو کو کہانا سے دیث کی سند صن کے جمع الزوائدة م الحدیث کا سند صن کے کہانا سے دیث کی سند صن کے جمع الزوائدة میں المحدیث کی سند صن کے کہانا سے دیث کی سند صن کے کہانا سے دو کہانا سے دیث کی سند صن کی سند صن کے کہانا سے دیث کی سند صن کے کہانا سے دیث کی سند صن کے کہانا سے دیث کی سند صن کے کہانا سے دیث کی سند صن کی سند صن کے کہانا سے دیث کی سند صن کے کہانا سے دیث کی سند صن کی سند صن کے کہانا سے دیث کی سند صن کے کہانا سے کہا کے کہانا سے کہا کہ کی سند صن کے کہانا سے کہا کہا کے کہانا سے کہا کہا کے کہا کے کہانا سے کہانا سے کہا کہا کے کہا کہ کی سند کی سند کی کہا کے کہانا سے کہا کہا کے کہا کہا کہا کہا کہا کے کہا کہا کے کہا کہا کے کہا کہا کہا کے کہا کہا کے کہا کہا کے کہا کے کہا کہا کہ کی کہا کے کہا کہا کہا کے کہا کہا کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہا کے کہا کہ

(۱۱) دعامیں سب سے پہلے اللہ عزوجل کی حمد و ثناء کرئے بھر ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے بھر اس کے بعدا پنے لیے دعا کرئے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔

امام عبد الرزاق بن جام متوفى الاها بنى سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں: جبتم میں سے کوئی شخص الله تعالیٰ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے الله تعالیٰ کی الی حمد و ثناء کرے جواس کے شایان شان ہے۔ پھر نبی صلی الله علیہ وسلم پر درود پڑھے 'پھر دعا کرے تو اس کا قبول ہونا اور کامیاب ہونا زیادہ متوقع ہے۔ (مصنف عبدالرزاق جواس اس مطبع قدیم مصنف عبد الرزاق جواس کا قبول ہونا اور کامیاب ہونا زیادہ متوقع ہے۔ (مصنف عبدالرزاق جواس اس ملاحت تو یم مصنف عبد الرزاق جواس کا قبول ہونا اور کامیاب ہونا زیادہ متوقع ہے۔ (مصنف عبدالرزاق جواس کا اس مدیث کو حضرت الرزاق جواس کا من الحدیث کا اس مدیث کو حضرت الرزاق جواس کے خاص کا بیارہ معود سے ان کا ساع ثابت ہے۔ عمد قالقاری جاس ۲۰۰۳ مصر)

(۱۲) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہاتھا اور نبی صلی الله علیه وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی الله عنهما بھی وہیں تھے۔ جب میں (نماز پڑھ کر) بیٹھا تو میں نے پہلے الله تعالیٰ کی حمہ و ثناء کی 'پھر نبی صلی الله علیه وسلم پر درود پڑھا' پھرا پنے لیے دعا کی تو نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: سوال کروتم کوعطا کیا جائے گا' سوال کروتم کوعطا کیا جائے گا' سوال کروتم کوعطا کیا جائے گا۔ (سنن التر ہٰدی رقم الحدیث: ۱۳۰۱ 'جلاء الافھام رقم الحدیث: ۱۳۰۱)

(۱۲) دعا کے اقل اور آخر میں نبی صلی الله علیه وسلم پر درود پڑھا جائے تو وہ دعار دنہیں ہوتی۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه نے فر مایا: دعا آسان اور زمین کے درمیان موقوف رہتی ہے اور اس کا کوئی لفظ او پرنہیں چڑھتاحتیٰ کہتم اپنے نبی صلی الله علیہ وسلم پر درود پڑھلو۔

(سنن التر مذي رقم الحديث: ٣٨٦ ُ جلاء الافهام رقم الحديث: ٥٠ ُ جامع الميانيد والسنن مندعمر بن الخطاب رقم الحديث: ١٢٣)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہر دعا کے اور آسان کے درمیان حجاب ہوتا ہے حتی کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے اور جب نبی محمصلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیا جائے تو وہ حجاب مجھٹ جاتا ہے اور دعا قبول ہوجاتی ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔

marfat.com

ر القرآر

(الغروس بما تورالخطاب رقم الحديث: ١١٢٨) زبر الغرووس جهس ٢٣ الكامل لا بن عدى جهم ٢٠٠٠ المجم الاوسلارقم الحديث: ٢٥٥ حافظ أيتى نے كہا: اس مديث كتمام راوى ثقة بيل جمع الزوائدج ١٦٠) (۱۳) روزه دارٔ امام عادل اورمظلوم کی دعار ذہیں کی جاتی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمن آ دمیوں کی دعا رونہیں کی جاتی 'روز ہ دار جب روز ہ افطار کرتا ہے اور امام عادل اور مظلوم کی دعا 'الله تعالیٰ ان دعاؤں کو بادلوں کے او برا شالیتا ہے اوران کے لیے آسانوں سے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور رب فرماتا ہے: مجھے اپنی عزت اور جلال کی تھم! میں تیری ضرور مدد کروں گا'خواہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد۔

(سنن الترندي قم الحديث: ٣٥٩٨\_٢٥٢١ سنن ابن ماجدةم الحديث: ٤٥٢ منداحدج ٢٨٥ مسيح ابن فزيمدةم الحديث: ١٩٠١ مسيح ابن حبان رقم الحديث: ٣٨١٩ مندالم زارقم الحديث: ١١١٩ مجمع الزوائدج ١٥٠ الما ١٥١)

(۱۴) مسافر کی دعااور والد کی اینی اولا د کے لیے دعا بھی ردنہیں کی جاتی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تین آ دمیوں کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے(۱)مظلوم کی دعا (۲)مسافر کی دعا (۳)اور والد کی اپنی اولا و کے لیے وعا۔ (اس حدیث كى سند حسن ہے) (سنن التر فدى رقم الحديث: ٢٣ ٦٢ منن ابن مجبرقم الحديث: ٣٨ ٦٢)

(١٥) جس دعا کے آخر میں آمین کہا جائے اس کی قبولیت پرمبرلگ جاتی ہے۔

حضرت ابوز ہیررضی اللہ عند بیان کرتے ہیں ایک رات ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ باہر نکائم مایک ھخص کے پاس آئے جو بہت گڑ گڑ ا کر دعا کر رہا تھا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑ ہے ہو کراس کی دعا <u>سننے لگے' پھر نبی صلی اللہ</u> عليه وسلم نے فرمایا: اگراس نے دعا پرمہرلگا دی تو اس کی قبولیت واجب ہو جائے گی ایک شخص نے یو چھا: یا رسول الله! كس چيز سے مهر لگے گى؟ آپ نے فرمایا: آمین سے اگراس نے دعاكوآ مین پرختم كيا تواس كى قبوليت واجب ہوجائے گی کھروہ آ دمی چلا گیا جس نے نبی صلی الله علیه وسلم سے سوال کیا تھا ' پھر آپ اس مخض کے پاس آئے جو دعا کررہا تھا' پس آپ نے فر مایا: اے فلاں! دعا کوآ مین پرختم کرواور بشارت لو۔ (سنن ابوداؤدرقم الحدیث: ۹۳۸)

(۱۲) دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخص دعا کرے جواللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہ کرتا ہو قرآن مجید میں ہے: جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی أجِيبُ دَعُوةُ السَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَعِيبُوالِي .

(البقره:۱۸۷) دعا قبول كرتا مول تو ان كوبهي تو چاہيے كه يہ بھي ميرا كہا مانا كريں۔

الله تعالیٰ ہم ہے منتغنی ہے وہ پھر بھی ہمارا کہا مان لیتا ہے اور ہم اس کے فتاح ہیں سوہم کوتو بہت زیادہ اس کا کہا مانتا چاہیۓ ہونا تو پہ چاہیے تھے کہ ہم اس کا کہا مانتے رہتے خواہ وہ ہمارا کہا مانتا یا نہ مانتا' کیونکہ وہ مالک ہے اور ہم مملوک ہیں۔لیکن بیاس کا کرم ہے کہاس نے کہا: آؤبرابر کاسلوک کراو۔

تم مجھے یاد کرو میں تنہیں یاد کرلوں گا۔

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ (القره:١٥٢)

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ فَي أُوفِ بِعَهْدِ كُونِ إِلَا مِن ١٠٠٠) تم مير عبدكو پوراكروس الله المحارك ويوراكرون الله

جدو

Pro San San

اورتم میراحكم مانو میں تمہاری دعا قبول كرلوں گا (البقرہ:۱۸۷)اور جم به چاہتے ہیں كہ جم خواہ اس كاحكم مانيں يا نه مانيں وہ ہاری دعا کیں قبول کرتا رہے گویا ہم اس کے ساتھ برابر کا سلوک کرنے پر بھی تیار نہیں ہیں۔

martat.com

انہوں نے اللہ کی ایس قدر نہ کی جیسی اس کی قدر کرنی جا ہے تھی۔

وَمَا قُكْمُ رُواللَّهُ حَتَّى قُدْمِ فِي (الانعام: ٩٢) دعا قبول نہ ہونے کی وجو ہات اور دعا کی شرائط اور اوقات کے متعلق علاء اور فقہاء کے اقوال علامه ابوعبد الله محمد بن احمه ما لكي قرطبي متو في ٢٦٨ ه لكھتے ہيں:

سہل بن عبداللّٰدتستری نے کہا: دعا کی سات شرطیں ہیں(ا) گڑ گڑ انا (۲) خوف(۳)امید (۴) دوام یعنی ہمیشہ دعا کر نا (۵) خشوع (۲) عموم لینی عموم کے صیغوں سے دعا کرنا (۷) حلال رزق کھانا۔

ابن عطاء نے کہا: دعا کے ارکان ہیں یا پر ہیں اور اسباب ہیں اور اوقات ہیں'اگر دعا اپنے ارکان کے موافق ہوتو وہ قوی ہوتی ہے اور اگر اپنے پروں کے موافق ہوتو آسان پر اڑ کر پہنچتی ہے' اگر اپنے وقت کے موافق ہوتو کامیاب ہوتی ہے اور اگر اپنے اسباب کے موافق ہوتو ظفریاب ہوتی ہے وعا کے ارکان میہ ہیں حضور قلب ' تواضع اور انکساراور خشوع اور اس کے پرصدق ہیں اوراس کا وقت رات کا پچھلا پہر ہے اور اس کا سبب سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم پرصلوٰ ۃ وسلام پڑھنا ہے۔

ایک قول پہ ہے کہ دعا کی چار شرطیں ہیں: (۱) تنہائی میں دل کی حفاظت کرنا (۲) لوگوں کے سامنے زبان کی حفاظت کرنا (۳) نظرم کی محارم سے حفاظت کرنا (۳) پیٹ کی لقمہ حرام سے حفاظت کرنا۔

ابراہیم بن ادھم سے یو چھا گیا: کیا وجہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی 'انہوں نے کہا: کیونکہ تم اللہ کو پہچانتے ہو پھراس کی اطاعت نہیں کرتے اورتم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو جانتے ہو پھر آپ کی اتباع نہیں کرتے اورتم قرآن کریم کو پڑھتے ہو پھراس پرعمل نہیں کرتے اورتم اللہ کی نعتیں حاصل کرتے ہواوران کاشکرادانہیں کرتے اور تہہیں جنت کاعلم ہےاورتم اس کوطلب نہیں کرتے اور تمہیں دوزخ کی معرفت ہےاورتم اس سے نہیں بھاگتے اورتم شیطان کو جانتے ہو پھر بھی تم اس سے جنگ کرنے کے بجائے اس کی موافقت کرتے ہواور تہہیں موت پریقین ہے پھر بھی تم اس کی تیاری نہیں کرتے اورتم مُر دول کو دفن کرتے ہو پھر بھی تم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے اور تم اپنے عیوب کونظر انداز کرتے ہواور لوگول کے عيوب ميں مشغول رہتے ہو۔

حضرت على رضى الله عنه نے نوف الب کالی سے کہا: اے نوف! الله عز وجل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی ظرف بیہ وحی کی کہ آپ بنی اسرائیل سے کہتے : میرے گھر میں صرف یاک دل ٔ خا نف نظر اور صاف ہاتھوں کے ساتھ داخل ہوں اور جب تک کوئی مخص میری مخلوق میں سے کسی پر بھی ظلم کرنے سے بری نہ ہو میں اس کی دعا قبول نہیں کرتا اور نوف! تم شاعر نہ بنو (یعنی جھوٹے 'خیالی قصےاورلوگوں کی خوشامد پرمشمل اشعار کہنے والا'اس سے اللہ اور رسول کی حمد اور نعت اور وعظ ونصیحت کے اشعار منتنی ہیں )اور نہ گری پڑی چیز کا اعلان کرنے والا اور نہ ( ظالم ) سیاہی اور نہ ( ظالم ) ٹیکس وصول کرنے والا اور نہ ( ظالم ) عشر وصول کرنے والا' کیونکہ حضرت داؤدعلیہ السلام رات کی ایک ساعت میں کھڑے ہوئے اور کہا: اس ساعت میں اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا قبول فرماتا ہے 'سوااس کے جواعلان کرنے والا ہو یا سیاہی ہو یاٹیلس وصول کرنے والا ہو یاعشر وصول کرنے والا ہو ما ڈھول بجانے والا ہو یعنی موسیقار۔

موطا امام مالک میں ہے جبتم میں سے کوئی دعا کرئے تو پورے عزم سے دعا کرے یہ نہ کیے: اے اللہ! اگر تو جا ہے تو مجھے بخش دے اور اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما۔ (صحح ابخاری: ۱۳۳۸ ، صحح مسلم: ۲۷۷۸ ، موطا امام مالک: ۳۹۲ ۲۹۳ ) ہمارے علماء نے کہا ہے کہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ پورے عزم سے سوال کرے اس میں بید کیل ہے کہ مومن کو دعا میں خوب کوشش کرنی جا ہے اور ال کودعا کے قبول ہونے کی امیدر کھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ کریم سے دعا کر رہا ہے۔

martat.com

أم القرآر

سفیان بن عینیہ نے کہا: انسان اپنی کسی جائز خواہش کی دعا کرنے سے باز ندر ہے کیونکہ برترین خلاکتی ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے حشرتک کی مہلت دے تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا: تو ان میں سے ہے جن کومہلت دی گئی ہے اور دعا کے لیے ایسے اوقات اور احوال ہوتے ہیں جن میں دعا کے تبول ہونے کا طن غالب ہوتا ہے اور دہ اوقات سے ہیں: وقت بحر وقت افطار از ان اوقات سے ہیں: وقت بحر وقت افطار از ان اور اقامت کے درمیان کا وقت بدھ کے دن ظہر اور عصر کا درمیانی وقت اضطرار (مجبوری) کا وقت طالت سفر حالت مرض بارش افرال ہونے کا وقت جماد کا وقت اور ان تمام اوقات کے متعلق آٹار وارد ہیں۔ (ان اوقات میں ساعت جمعہ کو بھی ذکر کرنا چاہے تھا)

ﷺ '' شہر بن حوشب نے روایت کیا ہے کہ حضزت ام الدر داءرضی الله عنها نے کہا: اے شہر! کبھی خوف خدا ہے تمہارے رو تکٹے کھڑے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا: ہاں! انہوں نے کہا: اس وقت الله سے دعا کیا کرو کیونکہ یہ تبولیت کا وقت ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ٢٣ س٢٩١ - ٢٩٠ دارالفكر بيروت ١٣١٥هـ)

بعض دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے متعلق امام رازی کی توجیہ

امام رازی کے جواب برمصنف کی نفته ونظر

میرے نزدیک امام رازی کا پیجواب حسب ذیل وجوہ سے سیحے نہیں ہے :

(۱) ہیدلازم نہیں ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ اللہ سے صرف اسی وقت دعا ممر مکتا ہے جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا اگر ایسا ہوتا تو قر آن اور حدیث میں ہم کوصرف ہی وقت دعا کرنے کی ہدایت دی جاتی جب ہماری موت کا وقت قریب

ہو۔ (۲) یہ قاعدہ اس لیے بیح نہیں ہے کہ زندگی میں متعدد بار الی صورت پیش آتی ہے کہ جب انسان کے تمام سہارے ختم ہ جاتے ہیں اور وہ اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ کے سوااس کی اور کسی کی طرف نظر نہیں ہوتی۔

marfat.com

(٣) قرآن مجيد ميں ہے:

إلى فُيرِمُسَة (ينس:١٢)

ۮٳۮٙٳڡٚۺٳڵڔۺٵؽڞؙڗ۠ۮٵۯؾٛٷڹؽؙٵٳڵؽؙۼٟڎؙۊٙٳڎٳ ڂۊؚۜڷٷڹۼۛؠڐٞڡؚڹٛٷۺؚؽڡٵػٳڽؽٷۧٳٳٮؽڋڡؚڽٛۊؙڹٛڷ

<u>ٱۮ۫ٷۜٳۜؠؠؖٵٷؘػؾٵػۺؘڡٛ۬ڬٵۼڹۿڞؙڗ؇ۛڡڗػٲؽؙڷۏٟؽڹۼؽٲ</u>

(الزمر:۸)

اورانسان کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب سے رجوع کرتے ہوئے دعا کرتا ہے' پھر جب اس کواللہ اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ اس سے پہلے کیا دعا کرتا رہاتھا۔

اس آیت میں انسان کے دعا کرنے اور اس دعا کے قبول کیے جانے کا ذکر ہے اور بیقر ب موت کا وقت نہیں ہے۔ (۴) **وَإِذَا مُتَنَ** الْإِنْسَاكَ الضَّمُّ دُعَانَا لِجَنْبُهَ **اُوْقَاعِدًا** اللہ اور جب انسان کوکوئی تکلف بہنچتی ہے تو وہ ہم کو لیٹے ہوئے

ادر جب انسان کوکوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ ہم کو لیٹے ہوئے بھی پکارتا ہے' بیٹھے ہوئے بھی ادر کھڑ ہے ہوئے بھی' پھر جب ہم اس

ے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح گزر جاتا ہے گویا کہاس نے ہمیں بھی اس تکلیف میں پکارا ہی نہ تھا جوا ہے کینچی تھی۔

اس آیت میں بھی انسان کے دعا کرنے اور اس کی دعا کے قبول ہونے کا ذکر ہے اور یہ بھی قرب موت کے وقت کی دعا سامے۔

میں ہے۔ (۵) اَمَّن تُجِیبُ الْمُضْطَلَر إِذَادَ عَالَهُ وَیَکُشِفُ السَّوَّءُ. وه کون ہے جو مجبور کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس سے

(انمل: ۱۲) دعا کرتا ہے اور وہ کون ہے جواس سے مصیبت کو دور کرتا ہے۔

اس آیت سے واضح ہوا کہ جب کوئی شخص مجبور ہوکر اس سے دعا کرے تو وہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور وہ قرب موت کا وقت نہیں ہوتا۔

(۲) فَإِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللّه مُحُلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الللهِ عَنْ الل

اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ مشرکین بھی اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور اللہ ان کی دعا قبول فر ما تا ہے اور کشتی میں سوار ہونے کا وقت قرب موت کا وقت نہیں ہے۔

ایے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے 0

اس آیت میں اس بات کا واضح بیان ہے کہ جوانسان بھی تکلیف کے وقت اللہ سے دعا کرے اللہ اس پر رحم فر ما تا ہے اور بس بھی قرب موت کا وقت نہیں ہے۔

اور جب ان پرموجیس سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں' پھر جب اللہ انہیں خشکی کی طرف بچا کر لے آتا ہے تو ان میں سے الى مى بھى قرب موت كاوقت نہيں ہے۔ (٨) دَاِذَاغَشِيْهُمُ هُوْجٌ كَالظَّلُالِ دَعُواللَّهُ فُغْلِصِيْنَ لَهُ تَوِيُنَ فَا فَكَنَا نَجْهُ هُوْ إِلَى الْبَرِّ فِينَهُمُ مُقَتَّصِدٌ وَمَا يَجُعَلُ الْمِينَآ إِلَّا كُلُّ خَتَارٍكَ فُوْيِ ۞ (لقمان ٣٢)

جلدد

marfat.com

اد القرآن

بعض اعتدال پر رہے ہیں اور ہماری آتوں کا انکار مرف وہی کرتے ہیں جو بدع ہداور ناشکرے ہوں O

جب سمندر میں موجوں کے اٹھنے کے وقت مشرکین بھی اللہ سے اخلاص کے ساتھ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو تبول فر مالیتا ہے اور یہ بھی قرب موت کا وقت نہیں ہوتا' موت اس وقت ان کے قریب ہوتی جب موجوں کے تپھیٹروں سے کشتی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی اور وہ صرف لہروں کے رحم و کرم پر ہوتے اور ڈوب رہے ہوتے۔

اور جب سمندر میں تم پرمصیبت آتی ہے تو اللہ کے سوادہ سب گم ہوجاتے ہیں جن کوتم پکارا کرتے سے پھر جب وہ تم کو بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم اعراض کر لیتے ہواور انسان بہت ناشکراہے ک

(بی اسرائیل:۲۷) طرف لے آتا ہے تو تم اعراض کر لیتے ہواورانسان بہت ناشکراہے کہ اس آیت میں بھی یہ بتایا ہے کہ جب مشرک بھی مصیبت کے وقت اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کریں تو وہ ان کی دعا قبول فر مالیتا ہے حالائکہ وہ بھی قرب موت کا وقت نہیں ہوتا۔

آپ کہیے کہ وہ کون ہے جوتم کو خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے ٹم اس سے گزگڑ اکر اور چیکے چیکے دعا کرتے ہو کہ اگر تو نے جمیں ان اندھیروں سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوجا کیں گے O

اند هیروں سے نجات کی دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فر مالیتا ہے ٔ حالانکہ وہ قرب موت کا وقت نہیں ہے۔ (۱۱) خُیلِ اللّٰهُ یُنجِیْکُوُ قِمِنْهَا کُرِمِنْ کُلِّلِ گُرْبِ ثُنَّرَاً نُنْگُوْ ہے۔ آپ کہے کہ اللہ ہی تم کوان اندھیروں سے نجات دیتا ہے

اور ہرمصیبت سے نجات دیتا ہے تم پھر بھی شرک کرتے ہو 🖺

جلدوتهم

(۱۱) فَتَلِ اللَّهُ يُنَجِّنِكُمُ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كُرَبٍ تَعَوَّ انْتُمُ تُشْرِكُونَ ٥ (الانعام: ٦٣) لينى مشركين جب مصائب سے نجات كى دعا كر۔

(٩) وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَعْرِضَ لَّ مَنْ تَمْ عُونَ إِلَّالِيَّالُةُ

فَلَمَّا نَعْكُمُ إِلَى الْكِبْرِ اعْرَضْتُو وكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ٥

(١٠) قُلْمَنْ تُنَجِّيْكُمُ مِّنْ ظُلُمتِ الْبَرِّوَ الْبَحْرِتُلْ عُوْنَةَ

تَطَيُّرُعًا وَخُفْدَةً \* لَيِنَ آغُلنامِنْ هٰنِهِ لَنَكُوْنَى مِنَ

الشكرين (الانعام: ١٣)

تعنی مشرکین جب مصائب سے نجات کی دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول فرما تا ہے اور دعا قبول کرنے کے موقع پر ان دس آ بیوں میں سے کسی آ بیت میں بھی قرب موت کا وقت بیان نہیں فرمایا' کسی قتم کی تکلیف ہو' مصیبت ہو' بیاری ہو' کشتیوں میں سوار ہونے کا وقت ہو' موجوں کا سامنا ہو' بحر و بر کے اندھیر ہے ہوں' جس وقت بھی اس سے اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے وہ دعا قبول فرمالیتا ہے' خواہ دعا کرنے والامومن ہو یا مشرک اور بیضر وری نہیں ہے کہ اخلاص صرف موت کوسا منے دیکھ کرہو' کسی وقت اخلاص ہوسکتا ہے اور جب بھی اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے گی اللہ تعالی دعا قبول فرمالے گا' صرف وہ دعا قبول نہیں ہوگی جس میں اخلاص نہ ہو۔

ہم نے پہلے دس آیوں سے امام رازی کے اس قول کارد کیا ہے کہ صرف موت کو قریب دی کھ کر جودعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے اب ہم ضحے اورصر کے احادیث سے اس قول کارد کرتے ہیں۔ فنقول و بالله التوفیق و به الاستعانة یلیق.

روا ہے اب اللہ علیہ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین آ دمیوں کی دعا روہیں کی (۱۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین آ دمیوں کی دعا روہیں کی

جاتی۔(۱)روزہ دار جب روزہ افطار کرتا ہے اور (۲)امام عادل (۳)اورمظلوم کی دعا۔الحدیث (سنن التر ندی:۲۵۲۲) نہ صل اس سلم نہ مدینت تبدیب میں کردیا کر قبدل ہوں زکی گارنٹی دی ہے اوران میں سے کسی کی بھی دعا اس وقت

نبی صلی الله علیہ وسلم نے ان تین آ دمیوں کی دعا کے قبول ہونے کی گارٹی دی ہے اوران میں سے کسی کی بھی دعااس وقت تبی صلی الله علیہ وسلم نے ان تین آ دمیوں کی دعا کے قبول ہونے کی گارٹی دی ہے اوران میں سے کسی کی بھی دعااس وقت

نہیں ہے جب موت قریب ہوئی ہے۔ (۱۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: تین آ دمیوں کی دعا قبول ہونے میں

marfat.com

کوئی شک نہیں ہے(۱) مظلوم کی وعا(۲) مسافر کی وعا(۳) والد کی اپنی اولاد کے لیے دعا۔ (سنن التر ذی رقم الحدیث: ۲۳۹۲) اس حدیث میں بھی بیرقیز نہیں ہے کہ جب موت قریب ہوتو ان کی دعا قبول ہوگی بلکہ مطلقاً فر مایا:ان کی دعا قبول ہوگ۔ (۱۴) حضرت ابوز ہیررضی اللّٰدعنہ نے بتایا کہرسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس دعا کے آخر میں آمین کہا جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔(سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۹۳۸) اس حدیث میں بھی قرب موت کی قیرنہیں ہے۔

(١٥) حضرت عمر نے فر مایا: جس دعا کے اوّل اور آخر میں نبی صلی الله علیه وسلم پر درود پڑھا جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ (سنن ترندی:۲۸۲)

ان احادیث سے بھی واضح ہو گیا کہ امام رازی کا یہ کہنا میچے نہیں ہے کہ صرف وہی دعا قبول ہوتی ہے جو قرب موت کے

(۱۲) امام ٰرازی نے بیکہاہے کہ اخلاص کے ساتھ تو بہاسی وقت ہو سکتی ہے جب موت قریب ہو' حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے بیلقین کی ہے کہانسان سے جب گناہ سرز دہوجائے وہ اسی وفت تو یہ کرے۔

اور جب لوگ کوئی بے حیائی کا کام کر گزریں یا اپنی جانوں یرظلم کرلیں' پھرفوراً اینے گنا ہوں کی معافی طلب کریں اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشے گا اور اپنے کاموں پر دانستہ اصرار نہ کیا ہو 🔾

وَالَّذِينِ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْظُلُمُوٓ النَّفْسَهُمُوذُكُرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوْ الِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَغُوْرُ الذَّنُوْبِ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۞

(١٩) وَإِنِّي لَغُفَّارُ لِمَنْ تَأْبُ (لا: ٨٢)

(٤) إِنَّكُمَا التَّوْبَكَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَّءَ الله برصرف ان ہی لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے' جو ناوا قفیت ے کوئی گناہ کرلیں پھر فوراً تو یہ کر لیں' پس اللہ ان کی تو یہ قبول بِجَهَاكَةٍ ثُعُوَّيَتُوُبُونَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولِلِّكَ يَتُوبُ اللَّهُ فرمائے گا اور الله بہت علم والا بے حد حکمت والا ہے۔ عَلَيْهُ وْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيْمًا ٥ (الناء:١١)

امام رازی نے جو قرب موت کے وقت دعا کی تلقین کی ہے وہ ان آیات کے خلاف ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: (١٨) وَهُوَالَّذِي كُنْبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِمْ وَيُعْفُواعَنِ وہی اینے بندوں کی توبہ قبول فر ما تا ہے اور ان کے گنا ہوں گو التّبيّات (الثوري:٢٥)

معاف فرما تاہے۔

اور بے شک میں اس کو ضرور بے حد بخشنے والا ہوں جو تو بہ کرے۔

ان آیتوں کا تقاضا ہے کہ بندہ جس وقت بھی تو بہ کرےاللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اس کومعاف فر ما دیتا ہے اور حدیث میں ہے:

(۲۰) حضرت ابومویٰ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله عز وجل رات کو ہاتھ پھیلا تا ہے کہ دن میں گناہ کرنے والا تو بہ کرے اور دن میں ہاتھ پھیلا تا ہے کہ رات میں گناہ کرنے والا تو بہ کرئے حتیٰ کہ سورج مغرب \_ يطلوع مور (صحيح مسلم رقم الحديث: ٥٩ ١٥ السنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٩١٣٥)

اس صدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا منشاء یہ ہے کہ بندہ دن کے گناہ کی رات آنے سے پہلے تو بہ کرلے اور رات کے گناہ کی دن آنے سے پہلے توبہ کر کے اور اگر اس نے بندہ کی توبہ اور اس کی دعا صرف قرب موت کے وقت قبول کرنی ہوتی

#### martat.com

تو وہ بندوں کوجلد تو بہ کرنے کی تلقین کیوں فرماتا جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان **لوگوں کی ندمت فرمائی ہے جو تو بہ کرنے میں تاخیر** کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَكَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيَاتِ فَ الله بِان كَاتُوبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيَاتِ فَ الله بِان كَاتُوبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيَاتِ فَ الله بِهِ ان مِن سَلَ عَلَى الله عَمُوتَ آجَاعَ وَهُ مَهُ عَلَى إِذَا حَضَرَ آحَدَهُ هُولُكُمُوتُ قَالَ إِنِّى تُنْبُتُ الْكُنَ . كه جب ان مِن سَكَى الله عَمُوتَ آجَاعَ وَهُ مَهُ عَلَى إِذَا حَضَرَ آحَدُهُ مُنَا مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

امام رازی نے جواس آیت کی تفییر کی ہے اور بعض دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا بیہ جواب دیا ہے کہ اخلاص سے قوبہ مرف قرب موت کے وقت ہوتی ہے اور اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے اور بیہ کہا ہے کہ ہم اللہ کے فضل اور احسان سے بیتو قع رکھتے ہیں کہ جب موت کا وقت قریب ہوگا تو وہ ہمیں ایس دعا کرنے کی توفیق دے گا جواخلاص کے ساتھ ہوگی۔امام رازی کی بیتقریم اور تلقین اور ان کی بیتو قع بہ کثر ت آیات اور احادیث کے خلاف ہے اور اللہ ہی صحیح تفییر کی ہدایت اور توفیق دینے والا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی دعا کے موضوع پر لکھا ہے اور اس کے بیعنوا نات ہیں:

الله سے دعا کرنے کے متعلق احادیث ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے متعلق احادیث فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کے متعلق احادیث فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کے متعلق فقہاء اسلام کی آراء ٔ دعا قبول ہونے کی شرا نط اور آ 1 داب ۔ متعلق احادیث فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کے متعلق فقہاء اسلام کی آراء ٔ دعا قبول ہونے کی شرا نظ اور آ 1 داب ۔ (تبان القرآن جاس ۲۳۲ ے ۲۳۷)

مانعین دعا کے دلائل مانعین دعا کے دلائل کے جوابات ٔ دعا قبول نہ ہونے کے فوائد ٔ دعا کی ترغیب اور فضیلت میں احادیث آ ہت ہ دعا کرنے کے فوائد اور نکات ٔ خارج نماز دعا کے وقت دونوں ہاتھ اٹھانے کے متعلق ندا ہب فقہاء ٔ خارج نماز دعا کے وقت دونوں ہاتھ اٹھانے کے متعلق احادیث ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے متعلق حرف آخر۔ (تبیان القرآن جہم ۱۸۳–۱۲۹)

دعا کے موضوع پر بنیان القرآن میں جس قدر ابحاث آگئ ہیں شاید کسی اور کتاب میں نیل سکیں اور بیمحض اللہ تعالیٰ کی تو فیق اور اس کی تائید ہے والحمد للدرب العلمین ۔

## ٱللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُو الَّذِلَ لِسَنَكُنُو افِيْدِ وَالنَّهَارَمُبُورًا اللَّهِ الدِّهَارَمُبُورًا اللهُ

الله می نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تا کہ تم اس میں سکون اور آرام یاؤ اور دیکھنے کے لیے دن بنا دیا'

# التّ اللّه الله الوگوں يو فض كرنے والا ہے ليكن اكثر

ڒؠؿؙڵۯؙۯڹ۞ۮ۬ڸؚڴۄٳۺ٥ڒ؆ؙڴۄؙڬٳؿؙڴۯٵڮڰٳڵڰٳڵ<u>ڒ</u>

لوگ شکر نہیں کرتے 0 یہی اللہ ہے جوتم سب کا رب ہے ہر چیز کا خالق ہے اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق

ۿؙۅڒٵؽٚڰٷٛڡڰۯ؈ڰؽٳڮؽٷڣڰٵڵڔٚؠڹٵڹڎٳؠٳؽڗ

نہیں ہے پس تم کہاں بھٹک رہے ہو 0 اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو اللہ کی آیتوں کا

marfat.com

انكار يار القرآر martat.com

Marfat.com

## مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُوْ تَعُوْلُوْنَ ®هُوَالَّذِي يَهُى وَيُمِيثُ

مقررہ میعاد تک پہنچ جاؤ اور تاکہ تم عقل سے کام لو O وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے کی

## فَاذَاتَضَى اَمُرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ١٠

جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرما تا ہے تو اس سے صرف میفرما تا ہے کہ 'موجا'' سووہ جاتی ہے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: الله ہی نے تمہارے کیے رات بنائی ہے تا کہتم اس میں سکون اور آ رام پاؤ اور دیکھنے کے لیے دن بنایا ' بے شک الله لوگوں پر فضل کرنے والا ہے 'لیکن اکثر لوگ شکرنہیں کرتے O یہی الله ہے جوتم سب کا رب ہے ہر چیز کا خالق ہے اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے 'پس تم کہاں بھٹک رہے ہو Oاس طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جواللہ کی آ تیوں کا انکار کرتے تھے O (المؤمن: ۱۲–۱۲)

#### رات کوعبادت عفلت اورمعصیت میں گزارنے والے

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کا تھم دیا تھا اور بیفر مایا تھا کہ اپنی ہرضرورت کا سوال مجھ سے کرو' میں تہارے سوال کو پورا کروں گا' اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیات میں اس پر دلائل قائم فر مائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر سوال کو پورا کرنے پر قادر ہے' ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت پڑاس کی تو حید پر اور اس کی قدرت پر دلائل ہیں۔ پہلی تین آ تیوں کا تعلق زمین اور زمین کی مخلوق سے ہے۔

المون: ٢١ ميں فرمايا: "الله بى نے تمہارے ليے رات بنائى ہے تا كہتم اس ميں سكون اور آ رام پاؤ" كيونكه رات ميں خشدک اور تراوت ہوتى ہے اس وجہ سے انسان كى حركت كرنے والى قو تيں رات ميں ساكن ہوجاتى ہيں اور رات ميں چونكه اند هير اہوتا ہے اس ليے انسان كے حواس بھى كام كرنے سے رك جاتے ہيں اور يوں انسان كے اعصاب اور حواس كو آ رام كاموقع مل جاتا ہے۔ اس كے بعد فرمايا: "اور ديكھنے كے ليے دن بنايا" انسان بالطبع تمدنی زندگی گزارتا ہے اسے انسانی معاشرہ ميں مل جل كر رہنے كی ضرورت ہے اور اپنی معاشرہ ميں مل جل كر رہنے كی ضرورت ہے اور اپنی معاشی ضروریات كے حصول كے ليے كام كاج كرنے كی حاجت ہے اس ليے اس كے كام كاج كی آسانی كے دن بنایا تا كہ وہ دن كی روشنی ميں اسے ليے رز ق فرا ہم كرسكے۔

اللہ کے نیک بندے رات میں برقد رضرورت آ رام کرتے ہیں تا کہ دن کی مشقت سے جواعصاب کوتھکاوٹ پنچی ہے وہ زائل ہو جائے اور بہقد رضرورت آ رام کے بعدوہ رات کے آخری حصہ میں پھر عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں ایسے لوگوں کے متعلق قر آن مجید میں ارشاد ہے:

اور جولوگ اپنے رب کے لیے بحدہ اور قیام میں رات گزار

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمُ سُجِّدًا وَقِيَامًا O

دية بين ٥

(الفرقان:۱۳) كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهُجَعُوْنَ ۞

(متقین)رات کو بہت کم سوتے تھے 🔾

(الذّريت: ١٤)

اور سحرِی کے وقت اٹھ کروہ استغفار کرتے تھے 🔾

وَبِالْكَسْعَادِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٥ (الذَريْت:١٨)

اور عافل لوگ ساری رات سوکر یا این از واج کے ساتھ دادعیش میں گزار دیتے ہیں اور فساق اور فجار ساری رات لہوو

جلددتهم

marfat.com

تبيان القرآن

لعب اور معصیت میں گزار دیتے ہیں' کراچی اور لا ہورا لیے بڑے شہروں میں اوباش نوجوان اپنی را تیں کلبوں میں' جوئے کے اڈوں اور شراب خانوں میں گزار دیتے ہیں اور موسیقی کی دھنوں پر اپنے قماش کی لڑکیوں کے ساتھ ناچتے گاتے اور ناجائز لذت اندوزی میں گزارتے ہیں اور راتوں کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے دن سکون آ ورگولیاں کھا کرگز ارتے ہیں اور یوں وہ رات اور دن کے لیے اور رات اور دن کے مقصد تخلیق کو بدل ڈالتے ہیں' اللہ تعالی نے ان پر اپنافضل اور احسان کرتے ہوئے دن کام کرنے کے لیے اور رات آ رام کے لیے بنائی تھی لیکن وہ اس نعمت کی ناشکری کرتے ہوئے رات اور ولعب اور معصیت میں اور دن سونے میں گزارتے ہیں' اس لیے فرمایا:'' بے شک اللہ لوگوں پرفضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے''۔

ر موت ہیں میں سے رہ میں سب ہوت کہ میں میں میں ہوتے ہوتے ہوتے ہر چیز کا خالق ہے' اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے' پس تم کہاں بھٹک رہے ہو 0اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جواللّٰہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے 0''

۔ تعنیٰ جس طرح مشرکین مکہ اللہ تعالٰی کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں اور اپنے آباء واجداد کی اندھی تقلید میں بت پرتی کر رہے ہیں اسی طرح ان سے پہلی امتوں کے کفار بھی اللہ تعالٰی کی الوہیت اور تو حید کی آیتوں میںغور وفکر نہیں کرتے تھے اور بے جا ضد' عناد اور ہٹ دھرمی سے اللہ تعالٰی کی آیتوں کا انکار کرتے تھے' سوآپ ان کی تکذیب سے ملول خاطر اور افسر دہ نہ ہوں' ایسا تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ ہی نے زمین کوتمہارے لیے تھہرنے کی جگہ بنایا اور آسان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنا ئیں سوسب سے اچھی صورتیں بنا ئیں اورتم کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا یہی اللہ ہے جوتمہارار ب ہے سواللہ بہت برکتوں والا ہے جوتمام جہانوں کا رب ہے 0وہی (ہمیشہ) زندہ ہے اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے 'سوتم اس کی اطاعت کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اس سے دعا کرؤ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جوتمام جہانوں کا رب ہے 0 آپ کہیے کہ مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو جب کہ میرے پاس میرے رب کی ولیلیں آپ تھی ہیں اور مجھے یہ تھم دیا گیا ہے کہ میں رب العلمین کے سامنے جھک جاؤں 0 (الوئرین ۲۲ سے ۲۷) اللہ تعالیٰ کی انسان پر تین قسم کی نعمین سے اللہ تعالیٰ کی انسان پر تین قسم کی نعمین سے سامنے جھک جاؤں 0 (الوئرین ۲۲ سے ۲۷)

المؤمن ۱۲۴ میں فرمایا: ''اللہ ہی نے زمین کوتمہارے لیے تھر نے کی جگہ بنایا اور آسان کو حجت بنایا' اس آیت میں المؤمن ۱۲۴ میں فرمایا: ''اللہ ہی نے زمین کوتمہارے لیے تھر نے کی جگہ قو ادکالفظ ہے اور اس سے مرادموضع قر ار اور منزل ہے جہاں انسان زندگی میں بھی سکونت رکھے اور مرنے کے بعد اس کووہاں رکھا جائے اور بیز مین انسانوں کے لیے بالذات موضع قر ارہے' اسی طرح آسان کوتمہارے لیے بالذات حجت بنایا ہے' یہ پہلی نعمت کا ذکر ہے۔ طرح آسان کوتمہارے لیے بالذات حجت بنایا ہے' یہ پہلی نعمت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد فر مایا: '' اور تمہاری صور تیں بنا کیں سوسب سے اچھی صور تیں بنا کیں' انسان کی صورت تمام مخلوق میں سب سے اچھی ہے' وہ سراٹھا کے چلنا ہے اور اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر سے ایکھی ہے کونکہ انسان کی قامت سیدھی ہے' اس کے اعضاء متناسب جین' وہ سراٹھا کے چلنا ہے اور اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر

ا پنے منہ تک لے جاتا ہے اپنے منہ کو کھانے تک نہیں پہنچا تا۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: لَقَدُ خَدَقَتَا الْإِنْسَانَ فِی اَحْسَنِ تَقْدِیْجِ ۞ بیا کیا۔

(البين:۸۷)

انسان کے اعضاء کونہایت تناسب کے ساتھ بنایا ہے' اس کے دو' دوعضو بنائے ہیں اور ان میں مناسب فاصلہ رکھا ہے اور انسان کوحواس خمسہ ظاہرہ کے علاوہ حواس خمسہ باطنہ بھی دہتے ہیں' اس میں عقل' تد براور فہم وفر است رکھی ہے' حدیث میں ہے:

جلدوتهم

ابن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جبتم میں سے کوئی فخص کسی سے لڑے قرچرے
سے اجتناب کرے کیونکہ اللہ نے آ دم کواپی صورت پر بیدا کیا ہے۔ (مجے مسلم کتاب البر والعلة رقم الحدیث: ۱۵۱۵ الرقم اسلسل: ۱۵۳۳)

اللہ تعالی نے انسان کی صورت کی نسبت جواپی طرف کی ہے بی تشریف تھریم اور عزت افزائی کے لیے ہے نیہ دوسری نعمت کا ذکر ہے اورتم کو طیب اور بیا کیزہ چیز ول سے رزق دیا نیمانسان کے اوپر تیسری نعمت کا ذکر ہے طاہر اور طیب میں فرق ہے طاہر اس چیز کو کہتے ہیں: جس میں معنوی اور باطنی نجاست نہ ہواور طیب اس چیز کو کہتے ہیں: جس میں معنوی اور باطنی نجاست نہ ہوا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی خود طیب ہے اس نے ہم کورز ق بھی حلال اور طیب عطافر مایا ہے۔

پھر فر مایا: ' یہی اللہ ہے جوتمہارارب ہے' سواللہ بہت برکتوں والا ہے جوتمام جہانوں کارب ہے''۔ بعن حسن میں تقہیم نعبتہ منطق الی میں مدی تمہاں میں مدین تھا اللہ میں مداخی ذارجہ اور صفاحہ میں مثر ک

المؤمن ١٨٠ ٢٨

یعن جس ذات نے تہمیں یہ تعتیں عطافر مائی ہیں وہی تہمارارب ہے وہ اپنی ذات اور صفات میں شرک سے منزہ ہے۔ المومن: ۱۵ میں فر مایا: '' وہی (ہمیشہ) زندہ ہے اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے''۔

یعنی اس کی حیات منفرد ہے'وہ ازل سے ابد تک زندہ ہے' اس کی زندگی ذاتی ہے نہ کہ عطائی'وہ اپنی زندگی میں ہرشم کے انتہ

عرض اور نقص ہے مبراا در منزہ ہے۔ قرآن اور ذکر میں مشغول ہونا زیادہ افضل ہے یا دعا کرنے میں؟

اس کے بعد فر مایا: ' سوتم اس کی اطاعت کرتے ہوا خلاص کے ساتھ اس سے دعا کرو''۔

اس سے پہلے المومن: ۲۰ میں بھی دعا کی ترغیب دی تھی اور اس آیت میں بھی دعا کی ترغیب دی ہے اس ترغیب پرایک حدیث سے اعتراض ہوتا ہے وہ حدیث سے:

قرآن مجید کی آیات اور بہت احادیث میں دعا کرنے کی فضیلت ہے اور اس حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور ذکر میں مشغول رہنا دعا کرنے سے افضل ہے۔

اس کا جواب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے پر ثواب کا وعدہ فر مایا ہے اور دعا کرنے پر قبولیت کا وعدہ فر مایا ہے اور ذکر اور دعا دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہیں اور بی بھی صحیح ہے کہ ذکر دعا ہے اور دعا ذکر ہے کیونکہ جب جب کریم کی حمد و ثناء کی جائے تو وہ دراصل اس سے اس کے کرم کا سوال ہوتا ہے اور جب کوئی شخص کسی کریم سے سوال کرتا ہے تو وہ اس سے اس کا تعریف و توصیف کے ساتھ ذکر کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرنے سے بندہ کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں 'صدیث میں ہے:

سر رق و صیف بے ساتھ در حربا ہے اور اللہ اور حربے بین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے ایک دن میں سومر تبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے ایک دن میں سومر تبہ دسمان اللہ و بحمدہ "پڑھا اس کے تمام گناہ مٹا دیئے جا کیں گئ خواہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہوں۔ (صیح ابناری رقم الحدیث: ۱۹۰۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۹۸ سنن الرزی رقم الحدیث: ۱۹۸۹ سنن الرزی رقم الحدیث: ۱۹۸۹ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۹۹ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۹۸ سنن الرزی رقم الحدیث: ۱۹۹۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۷۹ سن اور دعا سے بھی کہی دور سے بندہ کے تمام گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں اور دعا سے بھی کہی اس سے تاریخ اللہ و بحمدہ "اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور اس ذکر سے بندہ کے تمام گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں اور دعا سے بھی کہی دور سے بندہ کے تمام گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں اور دعا سے بھی کہی دور سے بندہ کے تمام گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں اور دعا سے بھی کہی دور سے بندہ کے تمام گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں اور دعا سے بھی کہی دور سے بندہ کے تمام گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں اور دعا سے بھی کہی دور سے بندہ کے تمام گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں اور دعا سے بھی کہی دور سے بندہ کے تمام گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں اور دعا سے بھی کہی دور سے بندہ کے تمام گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں اور دعا سے بھی کہی دور سے بندہ کے تمام گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں اور دعا سے بھی کہی کہی کے تو اس کی کہی اس کی کہی کے تمام گناہ دور سے بندہ کے تمام گناہ دور سے بندہ کے تمام گناہ دور سے بندہ کے تمام گناہ دور سے بندہ کے تمام گناہ دور سے بندہ کے تمام گناہ دور سے بندہ کے تمام گناہ دور سے بندہ کے تمام گناہ دور سے بندہ کے تمام گناہ دور سے بندہ کے تمام گناہ دور سے بندہ کے تمام گناہ دور سے بندہ کے تمام گناہ کی تمام کیا کہ تو تمام گناہ کی تعام کی تمام گناہ دور سے بندہ کے تمام گناہ کی تعام کی تو تمام کی تو تمام کی تعام 
سبحان الله و بعظمدہ الله عالی اور رہے اور اس و رہے اور اللہ کا ذکر کرے اور اس میں مشغول ہونے کی وجہ سے دعا نہ کر مقصود ہوتا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیئے جائیں سوانسان اگر اللہ کا ذکر کرے اور اس میں مشغول ہونے کی وجہ سے دعا نہ کر

جلدوتهم

marfat.com

سکے پھر بھی اس کامقصود پورا ہوجا تا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ سلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی ہے اور اس کا ذکر بھی کیا ہے اور دونوں عظیم مقام ہیں اوران میں باہم کسی ایک کوافضل کہنا بہت مشکل ہے پس بندہ کو جا ہیے کہ وہ اللہ کا ذکر بھی کرے اور اللہ سے دعا بھی کرے اور ان شاء اللہ وہ ان دونوں پر کیے ہوئے وعدہ کو پالے گا۔ اس حدیث میں قرآن کی مشغولیت کو ذکر کی مشغولیت پر مقدم رکھا ہے اور قرآن میں مشغول ہونا عام ہے خواہ قرآن پڑھنے میں مشغول ہو یا قرآن میں تدبر کرنے اور اس کی تفسیر میں مشغول ہو۔ بینا کارہ ۱۹۹۴ء سے قرآن مجید کی تفسیر میں مشغول ہے دنیا میں تو الله تعالی نے بہت تعمیں عطا فرمائی ہیں الله تعالی کے فضل و کرم سے امید واثق ہے کہ وہ آخرت میں بھی محروم نہیں فرمائے گا'تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جوتمام جہانوں کارب ہے۔ المومن: ٢٦ ميں فرمايا: "آب كہيے كه مجھے اس سے منع كيا كيا ہے كه ميں ان كى عبادت كروں جن كى تم الله كوچھوڑ كرعبادت كرتے ہو جب کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں آچکی ہیں اور جھے رہے کم دیا گیاہے کہ میں الله رب العلمین کے سامنے جھک جاؤں'۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات جلال اور جمال بیان فر مائی تھیں اور مخلوق پر اپنی نعمتوں کا ذکر فر مایا تھا جن کا تقاضا تھا کہ مشرکین اپنے بتوں کی پرستش چھوڑ کر اللہ واحد کی عبادت کرتے' کیونکہ ہرعقل والا جانتا ہے کہ پتھر کی جن مورتیوں کو کفار نے خودا سے ہاتھوں سے تراش کر بنایا تھا وہ ان کا خدانہین ہوسکتا' پھر فر مایا کہ مجھے بیچکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ رب العلمین کے سامنے جھک جاؤں' کیونکہ ہر شخص بیہ جانتا ہے کہ انسان اپنے لیے اس چیز کو پسند کرتا ہے جو ہر لحاظ سے افضل اور انمل ہواور جب ہماریے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خدائے واحد کی عبادت کو پسند کیا اور اس کو اختیار کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی عبادت کرنانیچے ہے سومشرکین پرلازم ہے کہ دہ اس کی عبادت کریں جس کی آپ عبادت کرتے ہیں۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے :وہی ہے جس نے تم کومٹی سے پیدا کیا 'پھر نطفہ سے' پھر جے ہوئے خون سے' پھر وہ تم کو بچے کی حالت میں (مال کے پیٹ سے) نکالتا ہے پھر (تمہاری پرورش کرتا ہے) تا کہتم جوانی کو پہنچو کھر (تم کو زندہ رکھتا ہے) تا کہتم بڑھاپے کو پہنچواورتم میں سے بعض اس سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں اور (تمہیں اس لیے بھی زندہ رکھتا ہے ) تا کہتم اپنی مقررہ میعاد تک پہنچ جاؤاور تا کہتم عقل سے کام لوO وہی ہے جوزندہ کرتا ہے اور مارتا ہے' پس جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فر ماتا ہے تو اس یے صرف بیفر ما تا ہے کہ''ہوجا'' سووہ ہوجاتی ہے 0 (المومن: ۱۸\_۲۷)

نخلیق انسا<u>ن کے مراحل</u>

المومن: ١٤ ميں فرمايا: ' وہي ہے جس نے تم كومٹي سے پيدا كيا ' پھر نطفہ سے 'پھر جے ہوئے خون سے '۔الالية اس آیت پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ ہرانسان کوتو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدائہیں کیا؟ اس کامفسرین نے بیہ جواب دیا ہے کہ اس آیت کامعنیٰ سے ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی خلقت کے شمن میں ہر انسان کومٹی سے پیدا فر مایا 'کیونکہ ہر انسان حضرت آ دم کی اولا د ہے اوران کی تمام اولا دان کی پشت میں تھی۔اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ہرانیان کومنی اور حیض کےخون سے پیدا کیا ہےاورمنی اورخون' انسان کےجسم میں غذامیں بنتا ہےاورغذا زمین سے حاصل ہوتی ہےاور زمین مٹی ہے'اس سے واضح ہوا کہ ہرانسان کی اصل مٹی ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے تین مراحل بیان کیے ہیں: ایک حالت طفولیت ہے' ایک حالت جوالی ب اورایک حالت بردهایا ہے۔

حالت طفولیت میں انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وصول کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے کی حکم کا مکلّف نہیں کرتا اور بلوغت سے بر حایے تک وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا مکلّف ہوتا ہے جوانی میں وہ بہت آسانی سے عبادت کرسکتا ہے اور بر حایے میں

martat.com

أعيار القرآر

مشکل ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں لوگ جوانی کو غفلت میں گزار دیتے ہیں اور بڑھا ہے میں مجد کا رخ کرتے ہیں جب ان کی بو یوں 'بہوؤں اور بیٹیوں پر ان کا وجود نا گوار ہونے لگتا ہے 'بڑھا ہے میں انسان و یہ بھی چڑ چڑا ہوجا تا ہے اور یہ بوڑ ھے لوگ مجدوں میں آ کر بات بات پر امام اور مؤذن پر نکتہ چینی کرتے ہیں 'بڑھا ہے میں انسان کے اعصاب کمزور ہوجاتے ہیں اور اس کے چہرے سے کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔

اس کے چہرے سے کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔
رسول اللہ علیہ وسلم پر برڈھا ہے کے آثار

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے کہا: یا رسول الله! آپ بوڑھے ہو گئے آپ نے فر مایا: مجھے ھو دُ الواقعہ و السمر سلات اور 'عمم یتساء لون '' نے اور 'و اذا المشمس کورت '' نے بوڑھا کردیا۔ (امام تر مذی نے کہا: بیر حدیث حسن غریب ہے ) (سنن الر مذی رقم الحدیث: ۳۲۹۷ عامع المسانید والسنن مندابن عباس رقم الحدیث: ۳۵۷)

ر مذی سے ہہا. بیہ طدیت کی طریب ہے ) رک ہی ہوں ہوں ہا کہ است ہوں گئے ہے۔ آٹار ظاہر ہو گئے تھے اس سے میہ مراد نہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھا ہے کا وقت آنے سے پہلے بڑھا ہے کے آٹار ظاہر ہو گئے تھے اس سے میہ مراد نہیں ہے کہ آپ کے بال زیادہ سفید ہو گئے تھے کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے گنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑھی اور سرکے بالوں میں ہیں (۲۰) سے بھی کم بال سفید تھے۔ (موطاامام مالک رقم الحدیث:۱۷۵۳)

حضرت ابو برصدیق رضی الله عنه کا مطلب بیت کا که بره هاپی میس جس طرح خوف خدا کی شدت ہوتی ہے اور آ دمی کا چرہ خوف سے زردر ہتا ہے آپ بے فرمایا: مجھے سورہ موؤ خوف سے زردر ہتا ہے آپ بے فرمایا: مجھے سورہ موؤ موؤ سے زردر ہتا ہے آپ بے فرمایا: مجھے سورہ الواقعہ و السمو سلات عوفا عم بتساء لون اور 'واذا الشمس کورت ''نے بوڑھا کر دیا۔ یعنی ان سورتوں میں قیامت کے احوال اور قیامت کی سنگینیوں اور ختیوں کا ذکر ہے اور ان کے ذکر نے میرے اندرخوف خدا کی ایسی شدت پیدا کی جس نے مجھے کمہلا کراور دہلا کررکھ دیا اور وہ دن ایسا ہے جس کے متعلق الله تعالی نے فرمایا:

يَوْمًا يَكْجُعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبَا (الراس: ١٤) وه دن جوبچوں كو بوڑها كردے كا ٥

المومن: ١٨ ميں فرمايا:''وبى ہے جوزندہ كرتا ہے اور مارتا ہے' پن جب وہ كسى چيز كا فيصله فرما تا ہے تو اس سے صرف مير فرما تا ہے كه''ہوجا''سووہ ہوجاتی ہے''۔

ر الله تعالی انسان کو پہلے دنیا میں زندہ کرتا ہے اور پھر مرنے کے بعد آخرت میں زندہ کرے گا اور ایک مرتبہ دنیا میں مارے گا اور دوسری بارصور قیامت سے مارے گا۔

اں آیت سے یہ بتانامقصود ہے کہ کی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کوکوئی مشکل پیش نہیں آتی 'وہ جب چاہتا ہے جس کو پیدا فر مانا چاہتا ہے اس کو پیدا فر ما دیتا ہے تو پھر اس کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے'وہ قیامت کے بعد صرف ایک لفظ'' کن'' فر مائے گا اور تم سب جیتے جاگتے انسان بن کر کھڑے ہوجاؤگے۔

## الدُور إِلَى النِّهِ يَنْ يُجَادِلُونَ فِي النَّهِ اللَّهِ النَّهِ النَّي يُعَرُّفُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھٹر رہے ہیں وہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں 0

## النين كَنَّ بُوْ إِبِالْكِتْبِ وَبِمَا أَسُلْنَا بِرُسُلَنَا اللهِ فَسُوفَ

جن لوگوں نے کتاب اللہ کی تکذیب کی اور اس پیغام کی تکذیب کی جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا' پس

marfat.com

تبيار القرآر

,

Marfat.com

۳۱۳ جاؤ' يار القرآن martat.com

Marfat.com

## فَ وَمِنْهُ وَ مَنْ لَكُمْ نَقْصُصُ عَلَيْكُ وَمَاكَانَ

بعض کے قصے آپ کے سامنے بیان کیے اور بعض کے قصے بیان نہیں کیے اور کسی رسول کے لیے

مملن تہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آئے گھر جب اللہ کا

ہوگا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس وقت باطل پرست نقصان اٹھانے والے ہول کے O

اللّٰہ تعالٰیٰ کا ارشاد ہے: کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جواللّٰہ کی آیتوں میں جھکڑ رہے ہیں'وہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں ٥ جن لوگوں نے کتاب اللہ کی تکذیب کی اور اس پیغام کی تکذیب کی جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا' يس عنقريب انبيس معلوم ہوجائے گا (المون 2-19)

المومن: ٦٩ میں مجادلین سے مراد مشرکین ہیں یا منکرین تقدیر؟

یعنی اے محمد (صلی الله علیک وسلم)! کیا آپ نے ان معاندین اور مکذبین کی طرف نہیں دیکھا جواللہ تعالیٰ کی آیات کا رو كرنے كے ليے بے جا ججت بازى كررہے ميں جب كرية يتي الله تعالى كى توحيداور آپ كى رسالت كے ثبوت ميں بالكل واضح ہیں اور اگر انصاف سے ان آیات کو پڑھا جائے اور ان پر مختشہ دل سے غور کیا جائے تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم يرايمان لائے بغير كوئى جارہ بيس رے كا الله تعالى نے نبي صلى الله عليه وسلم سے جدال اور جھرا كرنے والوں کی اس سورت میں بھی کئی جگہ مذمت کی ہے اور اس کے علاوہ دیگر سورتوں میں بھی مذمت کی ہے دوسری آیت میں بیفر مایا کہ بیہ آپ کی اور اللہ کے پیغام کی تکذیب کرتے ہیں اور چونکہ وہ آپ کے مکذب تھے اس لیے آپ سے جھگڑا کیا کرتے تھے۔ امام ابوجعفر محمد بن جرير طبري متوفى ١١١٠ ه لكصترين:

اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے بعض نے کہا: اللہ تعالیٰ کی آینوں میں جدال اور جھڑ اکرنے والے منکرین تقذیر ہیں جن کوقد ریہ کہتے ہیں اور بعض نے کہا:اس سے مرادمشر کین مکہ ہیں۔

ابن سیرین نے کہا: اگریہ آیت قدریہ کے متعلق نازل نہیں ہوئی تو پھر مجھے معلوم نہیں کہ یہ س کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ حضرت عقبه بن عامرانجهنی رضی الله عنه بهان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا :عنقریب میری امت میں ہے اہل کتاب اور اہل لین ہلاک ہوجا کیں گے حضرت عقبہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! اہل کتاب کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: بیروہ لوگ ہیں جو کتاب اللہ کاعلم حاصل کرتے ہیں اور مسلمانوں سے جدال اور بحث کرتے ہیں' پھر حضرت عقبہ نے یو چھا: یارسول الله! اہل لین کون ہیں؟ آپ نے فر مایا: یہ وہ لوگ ہیں جواپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتے ہیں اور نماز وں کوضائع کرتے ہیں' ابوقبیل نے کہا: میرا گمان سے ہے کہ تقذیر کے منکرین وہی لوگ ہیں جومسلمانوں سے جدال اور بحث کرتے ہیں اور اہل لین میرے گمان میں وہ لوگ مہیں جن کا کوئی امام جماعت ہوتا ہےاور نہوہ رمضان کےمہینہ کو پہچانتے ہیں۔ اورابن زید نے اس آیت کی تفسیر میں کہا مسلمانوں سے جدال اور بحث کرنے والےمشرکین تھے۔

جلدوبهم

martat.com

(جامع البيان جز ٢٣٣ص ١٠٥-٣٠١ دارالفكر بيروت ١٣١٥ه )

#### منكرين تقذير كے متعلق احادیث اور ان سے تعلقات كا شرعی حکم

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: قدریہ (منکرین تقدیر)اس امت کے مجوس ہیں'اگروہ بیار ہوں تو ان کی عیادت نہ کرواوراگروہ مرجائیں تو ان کے جناز ہیں نہ جاؤ۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٤٩١٣ م جامع المسانيد واسنن مندابن عمر رقم الحديث: ٦٣٢ )

نمی سلی اللہ علیہ وسلم نے قدر میہ کو مجوں اس لیے فر مایا کیونکہ مجوں دوخدا مانتے ہیں کیز داں اور اہر من کیز داں نور ہے وہ خیر کا خالق ہے اور اہر من ظلمت ہے وہ شر کا خالق ہے اس طرح قدریہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی صرف خیر کا خالق ہے اور شر کا خالق کوئی اور ہے حالانکہ اللہ سجانہ خیر اور شر دونوں کا خالق ہے اور اس نے شرکو کسی حکمت کی وجہ سے پیدا کیا ہے نیز قدریہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالی انسان کے افعال کا خود انسان خالق ہے ہم کہتے ہیں: اللہ تعالی انسان کا بھی خالق ہے اور اس کے افعال کا بھی خالق ہے البتہ انسان کے افعال کا کسب اور قصد انسان کرتا ہے اور جس چیز کا انسان کسب اور قصد کرتا ہے اس کو اللہ تعالی پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ تعالی خالق ہے اور انسان کا سب ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہرامت میں مجوں ہوتے ہیں اوراس امت کے مجوں وہ لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں' ان میں سے جومر جائے تم اس کے جنازہ پر نہ جاؤ اور جوان میں سے بیار ہو جائے تم اس کی عیادت نہ کروئیہ د جال کا گروہ ہے اور اللہ پرحق ہے کہوہ ان کو د جال کے ساتھ ملا دے۔

(سنن ابودا وُ درقم الحديث: ۲۹۳ م )

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدریہ کا جو تھم بیان فر مایا ہے کہ اگر بیمر جا ئیں تو ان کے جناز ہ پر نہ جاؤ اور اگریہ بیار ہوں تو ان کی عیادت نہ کرؤنتمام گمراہ فرقوں کا یہی تھم ہے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله تعالیٰ نے مجھے پہند فر مالیا اور عنقریب بچھالوگ آئیں گے جو ان اور میرے لیے میرے اصحاب کو اور میرے سسرالی رشته داروں اور دامادوں کو پہند فر مالیا اور عنقریب بچھالوگ آئیں گے جو ان کو مُراکہیں گے اور ان کا نقص بیان کریں گے تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا اور نہ ان کے ساتھ کھانا بینا اور نہ ان کے ساتھ نکاح کو مُراکہیں گے اور ان کا نقص بیان کریں گے تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا اور نہ ان کے ساتھ کھانا بینا اور نہ ان کے ساتھ نکاح کرنا۔ (کتاب الفعلاء الکبیرے اص ۲۲ اگر الحدیث: ۱۵۳ دارالکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۳۱۸ھ' کنز العمال جااص ۲۹۹' جمع الجوامع جام ۲۵۳ طیمۃ الاولیاء جام ۱۱۱)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور ان کوزنجروں کے ساتھ گھیٹا جائے گا 0 سخت گرم پانی میں 'پھران کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا 0 پھر ان سے بوچھا جائے گا کہ اب وہ کہاں ہیں جن کوتم (دنیا میں اللہ کا) شریک قرار دیتے تھے؟ ٥ جو اللہ کے سواتھ' وہ کہیں گے: وہ ہم سے گم ہو گئ بلکہ ہم اس سے پہلے کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے اس طرح اللہ کا فرول کو گم راہ کرتا ہے ٥ (اے کا فرو!) تمہارا بیعذاب اس وجہ سے کہ تم زمین میں اپنی کا میا بی پر ناحق انرائے تھے اور بے جا اکر تے پھرتے تھے ١٥ اب جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جا و' پس تکبر کرنے والوں کا کیسائر اٹھکا نہ ہے ٥ پس آپ صبر کیجئ' بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے' ہم نے ان کوجس عذاب سے ڈرایا ہوا ہے خواہ ہم اس میں سے پھھآ پ کو دکھا ئیں یا ہم اس سے پہلے آپ کو دفا مشنہ دیے دیں سوان کو تو بہر حال ہماری طرف لوٹایا جا گا ن اگر المومن ہے۔ ا

جلدوتهم

#### مشكل الفاظ كےمعانی

المومن: اے میں ''اغسلال '' کالفظ ہے' یفل کی جمع ہے غل اس چیز کو کہتے ہیں جس کے دسلا میں اعتفا و کو با ندھ اوا تا ہے'
جس چیز ہے اس کے ہاتھوں اور گردن کو با ندھ دیا جائے اس کوغل کہتے ہیں اس کا معنیٰ طوق ہے۔ اعناق عنق کی جمع ہے' اس کا
معنیٰ گردن ہے۔ السلاسل 'سلسلۃ کی جمع ہے' اس کا معنیٰ زنجیر ہے'' یسسحبون ''حب ہے بنا ہے' اس کا معنیٰ ہے بخق کے
ساتھ گھیٹین' اس سے سحاب بنا ہے جس کا معنیٰ بادل ہے کیونکہ ہوا بادل کوختی کے ساتھ کھیٹی ہے۔ اس آ بت کا معنیٰ اس طرح ہے
کہ ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں کے ساتھ ملا کر با ندھ دیا جائے گا' پھر ان کو زنجیروں کے ساتھ با ندھ کر کھیٹا جائے گا۔

ران سے ہوں وال وارس کے معدی وبدوری بعث برق معدی ہوتا ہوا کرم یانی "نیسجرون "کالفظ بحرسے بناہ اس کا الموسن ۲۲ میں "الحمیم" کالفظ ہے اس کامعنی ہے: کھولتا ہوا گرم یانی سیجرون "کالفظ بحرسے بناہ اس کامعنی ہے: تنور میں ایندھن بحر کراس کو گرم کرنا۔

الموس: 20 میں ' تسفر حون '' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے: خوشی سے اترانا' ' تسمر حون ''مرح سے بنا ہے'اس کامعنیٰ ہے: بہت زیادہ خوش ہوکر اکڑنا۔

آ خرت میں کفار کاعذاب

المومن: ۷۷۔ اے کامعنیٰ ہے: مشرکین کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں کے ساتھ ملا کرطوق میں جکڑ دیا جائے گا' پھران کو زنجیروں کے ساتھ باندھ کرکھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹا جائے گا' پھران کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا' قرآن مجید

کی دیگرآ یات میں بھی مشرکین کے عذاب کو بیان فر مایا ہے:

اِنَّ ٱلْمُهُرِمِيْنَ فِي خَلْلِ وَسُعُ اِنَ الْمُهُرِمِيْنَ فِي خَلْلِ وَسُعُ الْمَاكِومَ يُسْعَبُونَ فَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِمُ "ذُوْ وَقُوا مَسَّ سَعَى ٥

(القمر:۴۸\_١٧)

إِنَّا اَحْتَانَالِلظِّلِمِیْنَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمُسُرَادِ فُهَا وَاِنَ تَسْتَغِیْتُوْالِیَالُوُ اِبِمَاءِ کَالُمُهُلِیَشُوی الْوُجُودَ اِبِمُسَالشَرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ۞ (اللهف:٢٩)

رساء ت فرنفقا ۱۷ (۱۷۱ بهد ۲۹۰)

بے شک مجرمین کم رائی اور عذاب میں ہوں گے ○جس دن ان کوان کے مونہوں کے بل دوزخ کی آگ میں کھیٹا جائے گا (اوران سے کہا جائے گا:) لو دوزخ کی آگ کا مزاچکھو ○ کا (اوران سے کہا جائے گا:) لو دوزخ کی آگ کا مزاچکھو ○ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کررکھی ہے جس کی قناطیس ان کا احاطہ کرلیس گی اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رس ان کا احاطہ کرلیس گی اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلجمٹ کی طرح ہوگا جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا 'وہ کیسا بُرا پانی ہے اور وہ کیسی بُری آرام کی جگہ ہے ○

ان كو كھولتا ہوا يانى بلايا جائے گا جوان كى آنتول كے كلاك

ا) گلڑے کر دے اُ

وَسُقُوْامَا ۚ حَمِيْمًا فَقَطَّمَ اَمْعَا ٓ عَمُو

المومن: 22\_27 کا خلاصہ یہ کہ ہے پھر مشرکین سے پوچھا جائے گا: اب وہ کہاں ہیں جن کوتم دنیا میں اللہ کا شریک قرار
دیتے تھے؟ وہ کہیں گے: اب وہ ہم کو دکھائی نہیں دے رہے کہ ہم ان کی سفارش کرائیں اور اب ہمیں معلم ہو گیا کہ وہ کوئی چیز
نہ تھے اور ہمارے کسی کا منہیں آ سکتے تھے اور اس وقت اس کا انکار کر دیں گے کہ وہ دنیا میں ان کی عبادت کرتے تھے اور جس
طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے بنوں کو ان سے گمراہ کر دیا تھا یعنی ان کی آئکھوں سے دور کر دیا تھا اسی طرح اللہ ان کو بھی ان کے
ہوں سے دور کر دیے گے اور گم راہ کر دیگا ، حتی کہ اگر وہ ایک دوسرے کو طلب کریں تو اس کو نہیں پاسکیں گے اور ان کو آخرے
میں ایک دوسرے سے اس لیے گم راہ کیا جائے گا کہ مشرکین دنیا میں اپنے شرک اور بت پرتی پر اتر اتے تھے اور اکر تے تھے۔
میں ایک دوسرے سے اس لیے گم راہ کیا جائے گا کہ مشرکین دنیا میں اپنے شرک اور بت پرتی پر اتر اتے تھے اور اکر تے تھے۔

marfat.com

تبيآر القرآن

F12 11 == 2N.19091

۔ المجر ۱۳۳۰ میں ہے:'' دوزخ کے سات دروازے ہیں' سو کا فرول سے کہا جائے گا:تم ان سات دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ' پس بی تکبر کرنے والوں کا پُراٹھ کانا ہے''۔

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے جھڑنے والوں کا عذاب بیان فر مایا ہے' اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فر مایا کہ آپ ان جھڑنے والوں کی ایذاء پر صبر کریں' اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کی نفرت فر مائے گا اور ان جھڑنے والوں کو سزادے گا اس کا یہ وعدہ برحق ہے' پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات ان کو سزادی اور غزوہ بدر میں آپ کو فتح اور ان کو شکست سے دو چار کیا اور آخرت کا عذاب دکھانے سے پہلے ہم ان کو وفات دے دیں گے تو بہر حال انہوں نے ہماری طرف لوٹنا ہے اور ہم ان کو وہاں عذاب میں مبتلا کریں گے۔

دے دیں ہے تو بہر حال امہوں نے ہماری طرف لوٹنا ہے اور ، م ان لود ہاں عذاب میں مبتلا کریں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت رسول بھیج ، ہم نے ان میں سے بعض کے قصے آپ کے

سامنے بیان کیے اور بعض کے قصے بیان نہیں کیے اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجز ہ لے

آئے ، پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس وقت باطل پرست نقصان اٹھانے والے ہوں گے 0

(المون : ۱۷)

مشرکین کے فر مائٹی معجزات عطانہ کرنے کی وجہ

مشرکین میں سے جوآپ کی نبوت میں جدال اور بحث کرتے تھے وہ آپ سے فرمائٹی معجزات طلب کرتے تھے مثلاً آپ چشمے جاری کردیں یا انگوروں اور دیگر پھلوں کے باغ کھلا دیں یا آسانوں پر چڑھ جائیں وغیرہ وغیرہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیج ہیں خواہ ان کا قصہ آپ سے بیان کیا ہے یا نہیں سب نبیوں کو اسنے ہی معجزات عطا کیے ہیں جتنے معجزات ان کی نبوت اور رسالت کو ٹابت کرنے کے لیے کافی تھے اور کسی نبی کو اس کی کافر قوم کے فرمائشی معجزات عطانہیں کیے اور نہ کسی نبی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ازخود کوئی معجزہ پیش کردے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کلی اور علم ماکان و ما یکون پر ایک اعتراض کا جواب

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے بہت رسول بھیج ہیں اور بعض کے قصے آپ سے بیان کیے ہیں اور بعض کے قصے بیان نہیں کے بعض علاء اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ آیت اس باب میں نص قطعی ہے کہ آپ کوکل رسولوں کاعلم نہیں تھا' تو آپ کے حق میں علم کلی کا یاعلم ما کان و ما یکون کا دعویٰ کرنا کس طرح صحیح ہوسکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے زمانہ ماضی میں آپ کے سامنے بعض رسولوں کے قصے بیان نہیں کے' اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ اس کے بعد مستقبل میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے باقی رسولوں کے قصے بیان نہیں کے' جب کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تہ سے باقی رسولوں کے قصے بیان نہیں کے' جب کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تہ ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے تہ ہے کہ اس کے بعد مستقبل میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے باقی رسولوں کے قصے بیان نہیں کے' جب کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تہ ہے کہ اس کے بیان نہیں ہے۔

ہم آپ کے سامنے تمام رسولوں کی خبریں بیان فر مارہے

كُلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَا إِ الرَّسُلِ.

(عود:۱۲۰) میں۔

پس زمانہ ماضی میں آپ کوبعض رسولوں کی خبرین ہیں بیان فرمائیں اور مستقبل میں آپ کوتمام رسولوں کی خبریں بیان فرما ویں سوالمومن: ۲۵ آپ کے علم کلی یاعلم ما کان وما یکون کے منافی نہیں ہے جب کہ هود: ۱۲۰ میں تمام رسولوں کے علم کا اثبات

اور جحابہ کرام کو بھی اس پراعماد تھا کہ آپ کو تمام رسولوں کاعلم ہے اس لیے وہ آپ سے پوچھتے تھے کہ نبیوں اور رسولوں

marfat.com

يار الترار

ک تعداد کتی ہے جیسا کہ درج ذیل مدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ نبیوں رسولوں کتا بوں اور صحیفوں کی تعداد کی تحقیق

ا مام ابونعیم اصبهانی نے اپنی سند کے ساتھ ایک بہت طویل حدیث روایت کی ہے اس موضوع سے متعلق اس روایت کا درمیانی حصہ ہم پیش کررہے ہیں:

حضرت ابوذررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! انبیاء کتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ایک لاکھ چوہیں ہزار میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بہت اچھے ہیں اپنی سوتیرہ جم غفیر ہیں میں نے کہا: بہت اچھے ہیں میں نے کہا: یا رسول اللہ! بہلا نبی کون ہے؟ آپ نے فرمایا: آدم میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا وہ نبی مرسل ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اللہ تعالی نے ان کو اپنے ہاتھ سے بیدا کیا اور ان میں اپنی پندیدہ روح پھوئی پھر ان کو اپنے سامنے بنایا 'پھر آپ نے فرمایا: ابل اللہ تعالی نے سامنے بنایا 'پھر آپ نے فرمایا: اے ابوذر! چار نبی سریانی ہیں: آدم 'شیث اور خنوخ 'بیادریس ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے خط کھینچا اور نبی سریان کو ایک شعیب اور تمہارے نبی 'اے ابوذر! میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ تعالی نے کئی کا بیس نازل کیں گئے خنوخ پرتمیں صحیفے نازل کیے گئے اور تو رات 'بیس کیا گئارل کیے گئے اور تو رات 'بیس کیا گیا۔ (صیفے نازل کیے گئے اور تو رات 'بیس کیا گیا۔ (صیفے نازل کیے گئے اور تو رات 'بیس کیا گیا۔ (صیفے نازل کیے گئے اور تو رات 'بیس کیا گیا۔ (صیفے نازل کیے گئے اور تو رات 'بیس کی گئارل کیے گئے اور تو رات 'بیس کی گئارل کیا گیا۔ (صیفے نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا گیا۔ (صیف نازل کیا

اس حدیث کوامام ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(موارد الظمآن ص٥٢\_٥٢ مطبوعه دارالكتاب العلميه بيروت)

ا مام احمد نے بھی دوسندول سے اس حدیث کوحضرت ابو ذر سے روایت کیا ہے ' مگر اس میں تین سوپندرہ رسولوں کا ذکر ہے۔ (منداحمدج ۵ص ۲۲۲۱ کے ۱٬ مطبوعہ کمتب اسلای 'بیروت' ۱۳۹۸ ھ طبع قدیم )

(منداحمه ج ۳۵ ص ۳۳۸ موسسة الرسالة 'بيروت' ۱۵۵ منداحمه ج ۳۳ ص ۲۱۸ و آم الحديث ۴۲۲۸۸ مؤسسة الرسالة 'بيروت' ۱۳۳۱ ه اس حديث كرجال ثقه بين سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۷۰۵ المستدرك ج ۳ ص ۲۷ موسم ۲۵ صبح ابن خزيمه رقم الحديث: ۳۸۱ مشكل الا ثار للطحاوى رقم الحديث: ۱۸۷ مشكل الا ثار للطحاوى رقم الحديث ابن ۲۲۸ مصنف ابن ۱۳۷۸ مصنف ابن ۱۳۷۸ مصنف ابن الم شيرج ۱۵۹ مصنف ابن الم شيرج ۱۵۹ مصنف ابن الم شيدج اص ۲۰۹ مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ۲۱۹ مسنف ۱۲۸ مصنف ابن الم شيدج اص ۲۰۹ مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ۲۸۸ کا

امام ابن عسا کرنے بھی اس حدیث کوحضرت ابوذ ررضی الله عنه سے روایت کیا ہے۔

(تهذيب تاريخ دمثق ج٢ص ٣٥٧\_٣٥٦ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ٢٥٠١ه)

حافظ الہیشمی نے بھی امام احمد اور امام طبر انی کے حوالوں سے تین سو پندرہ رسولوں کا ذکر کیا ہے اور اس حدیث کوضعیف لکھا ہے۔ (مجمع الزوائدج اص ۵۹) مطبوعہ دارالکتاب العربی بیروت ۲۰۸۱ھ)

عافظ سیوطی نے الجامع الکبیر میں اس حدیث کو امام ابن حبان ٔ امام اصبہا نی اور امام ابن عسا کر کے حوالوں سے لکھا ہے اور اس میں تین سوتیرہ رسولوں کا ذکر ہے۔

(جامع الاحاديث الكبيرج ١٥ ص ٢٠٠٤ مطبوعه دارالفكر بيروت ١١١١ ه جمع الجوامع ج١٥ص ٢٥ ٥٨ مص ٥٠٠٠ رقم الحديث ٢٥٠١)

علامه على متقى نے بھى اس مديث كا حافظ سيوطى كے حوالوں سے ذكركيا ہے۔

( كنز العمال ج١٦ص١٣٣\_١٣٣١ مطبوعه وسية الرسالة بيروك ١٣٠٥ه)

marfat.com

حافظ سیوطی نے الدرالمنثور میں لکھا ہے: امام عبد بن جمید امام عکیم ترندی نے نوادرالاصول میں امام ابن حبان نے اپنی صحح میں امام حاکم اورامام ابن عساکر نے حضرت ابو ذررضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! انبیاء کتنے سے؟ فرمایا: ایک لا کھاور چوہیں ہزار نبی سے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ان میں سے رسول کتنے سے؟ فرمایا: تین سو تیرہ کا جم غفیرتھا 'اس حدیث کوامام ابن حبان نے اپنی صحح میں وارد کیا ہے اور امام ابن الجوزی نے موضوعات میں وارد کیا ہے اور ایہ دونوں متضاد ہیں اور صحح بات ہے۔ بیرہ دیشے میں نے نہ موضوع ہے نہ صحح ہے ، جیسا کہ میں نے مخضر الموضوعات میں بیان کونوں متضاد ہیں اور صحح بات ہے۔ بیرہ دیشے میں اللہ عبل کہ میں نے مخضر الموضوعات میں بیان کیا ہے۔ (الدرالمثور ج مام) مطبوعہ ملتبہ آیۃ اللہ الفلامی ایران الدرالمثور ج میں اور خیاں میں ذکر ہے کہ حافظ اساعیل بن عمر بن کثیر متو فی ۲۲۷ کے دخترت ابو ذررضی اللہ عنہ کی روایت دوجگہ ذکر کی ہے 'اس میں ذکر ہے کہ ایک لا کھ چوہیں ہزار نبی ہیں اور تین سو پندرہ رسول ہیں۔ (جامع المسانیہ واسن رقم الحدیث ۲۲۳۱۔ ۱۳۰۱، دارالفکن ہیروت ۱۳۲۰ھ)

حضرت انس رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللّٰہ تعالیٰ نے آٹھ ہزار نبی مبعوث کیے۔ چار ہزار بغواسرائیل کی طرف اور جار ہزار باقی لوگوں کی طرف۔

(مندابویعلیٰ ج ۱۵ س۵۵ مطبوعه دارالمامون تراث بیروت ۱۴۰۴ه)

امام حاکم نے اس حدیث کو حضرت انس سے موقو فا روایت کیا ہے۔ (المتدرک ۲۶س۵۹۷ مطبوعہ دارالباز کمکرمہ)

امام ابویعلیٰ اور امام حاکم نے جن سندوں سے اس حدیث کوروایت کیا ہے ان میں ابراہیم اور بزیدر قاشی نام کے دوراوی ہیں۔ امام ذہبی نے ان دونوں کے متعلق لکھا ہے کہ بیضعیف راوی ہیں۔ (تلخیص المتدرک ۲۶س۵۹۵ مطبوعہ دارالباز کمکرمہ)

علامہ بدر الدین عینی نے امام ابن حبان کی صحیح اور امام ابن مردوبہ کی تفسیر کے حوالوں سے حضرت ابوذرکی حدیث ذکر کی ہے اور امام ابویعلیٰ اور حافظ ابو بکر اساعیلی کے حوالوں سے حضرت انس کی روایت ذکر کی ہے اور کوئی محاکمہ نہیں کیا۔

(عدة القاري ج٥١ص،٢٠ مطبوعدادارة الطباعة المنيرية مصر ١٣٣٨ه)

حافظ ابن حجر عسقلاني لكھتے ہيں:

حضرت ابوذر نے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ ایک لا کھ چوہیں ہزار نبی ہیں ادران میں سے تین سوتیرہ رسول ہیں' اس حدیث کو امام ابن حبان نے سیح قرار دیا ہے۔ (فتح الباری ج۲ ص۳۱ مطبوعہ دارنشر الکتب الاسلامیۂ لا ہور' ۱۴۰۱ھ)

حافظ ابن تجرنے امام ابویعلیٰ اور امام حاکم کی روایت کا ذکر نہیں کیا' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ روایت ان کے نزدیک معتبر نہیں ہے اور امام ذہبی نے اس کے راویوں کی جوتفعیف کی ہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور انہوں نے امام ابن حبان کی تفقیح کو بلا تبصرہ نقل کیا ہے' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیر روایت ان کے نزدیک تھے ہے اور حدیث کی تحقیق کے سلسلہ میں حافظ ابن حجر عسقلانی بہت معتمد ہیں' اس لیے بہی تھے ہے کہ انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوہیں ہزار ہے اور ان میں سے تین سوتیرہ رسول ہیں۔ علامہ تفتاز انی نے لکھا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ دولا کھ چوہیں ہزار انبیاء ہیں۔

(شرح عقائدص ٩٤ مطبوعه محد سعيدا يند سنز كراجي )

علامہ پر ہاروی نے لکھاہے کہ میرا گمان ہے کہ حافظ سیوطی نے کہاہے کہ میں اس روایت سے واقف نہیں ہوں۔

(نبراس ص ٧٣٧ مطبوعه مكتبه قادرية لا بهور ١٣٩٧ هـ)

میں نے اس سلسلہ میں تمام متداول کتب حدیث اور علماء کی تصانیف کو دیکھا ہے کیکن دو لا کھ کی روایت کہیں نہیں ملی،

جلدوتهم

#### marfat.com

حافظ ابن کثیر اور حافظ سیوطی نے اس سلسلہ میں تمام روایات کو جمع کیا ہے 'لیکن دولا کھ کی روایت ان میں نہیں ہے اور حافظ ابن کثیر اور حافظ سیوطی کے مقابلہ میں علم روایت حدیث پر علامہ تفتاز انی کی نظر بہت کم ہے 'بلکہ علامہ تفتاز انی نے کئی ایک احادیث ذکر کی ہیں جن کا کوئی وجو زئیس مثلاً بیرحدیث' جس نے اپنے زمانہ کے امام کوئیس پہچانا وہ جا بلیت کی موت مرا''۔ (شرح عقائد ص ۲۰۱ شرح مقاصد ج۵ میں ۲۳۹)

حافظ ابن کیر نے ان تمام احادیث کو تفصیل اور سندول کے ساتھ لکھا ہے جن کے ہم نے حوا ہے دیئے ہیں اور ان سب کو ضعیف قر اردیا ہے کھر اس کے آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام احمد اور امام ابو یعلیٰ نے حضرت ابو سعید سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں ہزاریا اس سے زیادہ نبیوں کا خاتم ہوں' امام احمد کی بیسند زیادہ تجے ہے اور اس حدیث کو امام بزار نے بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(تفسیر این کثیرج اص۲۶۲° دارالفکز بیروت ۱۳۱۹ه تغییر این کثیرج ۲ م۳۵۳ مطبوعه ادارهٔ اندلس بیروت ۱۳۸۵ه )

ہر چند کہ حافظ ابن کثیر کی تحقیق یہی ہے لیکن زیادہ تر محدثین کا اعتماد حضرت ابوذر کی اس روایت پر ہے کہ انبیاء کی تعداد

ایک لا کھ چوہیں ہزار ہےاوران میں سے تین سوتیرہ رسول ہیں۔

جن نبیوں کا قرآن مجید میں صراحناً نام ہے اور جن کا اشار تا نام ہے

بہر حال اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ تعالی نے جس قدر بھی رسول بھیجے وہ سب صادق اور برحق بیں اللہ تعالی نے ان کو جو پیغام دے کر بھیجا جوان کے صدق پر ولالت کرتے سے پہلے نی حضرت آ دم علیہ السلام بیں اور آخری نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم بیں اور باقی انبیاء پر اس طرح ایمان ہوگا کہ ان کی شریعت ان کے زمانہ میں نافذ العمل تھی اور اب ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم پر بیدایمان لانا ضروری ہے کہ آپ خاتم الانبیاء والرسل بیں اور جو محض آپ کے رسول ہونے پر ایمان لایا اور آپ کے خاتم الرسل ہونے پر ایمان لایا وہ مومن نہیں ہوگا۔

قرآن مجید میں اٹھائیں (۲۸) انبیاء علیهم السلام کے نام ذکور ہیں: (۱) حضرت آدم (۲) حضرت نوح (۳) حضرت اورلیں (۴) حضرت صالح (۵) حضرت ہود (۲) حضرت ابراہیم (۷) حضرت اساعیل (۸) حضرت اسحاق (۹) حضرت لیقوب (۱۰) حضرت یوسف (۱۱) حضرت لوط (۱۲) حضرت موئی (۱۳) حضرت ہارون (۱۳) حضرت شعیب (۱۵) حضرت لیقوب (۱۰) حضرت کی اور (۱۷) حضرت الوط (۱۲) حضرت داور (۱۹) حضرت سلیمان (۲۰) حضرت الیاس (۲۱) حضرت الدیم زر ایا (۲۷) حضرت الیاس (۲۲) حضرت الیاب (۲۲) حضرت الیاب (۲۲) حضرت الیاب (۲۲) حضرت الیاب (۲۲) حضرت الیاب (۲۲) حضرت دوالکفل (۲۲) حضرت دوالکفل (۲۲) حضرت دوالکفل (۲۲) حضرت دوالکفل (۲۲) حضرت دوالکون ان کے علاوہ تین ناموں کا اور ذکر ہے: دوالقرنین عزیر اورلقمان کیکن ان کی نبوت میں اختلاف ہے بعض نبیوں کا قرآن مجید میں اشارہ ذکر ہے '''وقال کہ دیکھ گوری آئی الیاب میں الشمویل کی طرف اشارہ ہے۔ '''وقال کہ دیکھ گوری آئی دورائی میں اشارہ ہے۔ اورلیاب میں حضرت یوشع کی طرف اشارہ ہے۔ اورلیاب میں حضرت یوشع کی طرف اشارہ ہے۔ ''وقال کہ گوری جناد میں میں ادمیاہ کی طرف اشارہ ہے۔ '' وَاِذْقَال مُوسِل کی طرف اشارہ ہے۔ '' وَاِذْقَال مُوسِل کی طرف اشارہ ہے۔ '' اورلیاب میں حضرت یوشع کی طرف اشارہ ہے۔ '' فور جنا اعتبار اللہ اللہ اللہ اللہ کی میں دختر کی طرف اشارہ ہے۔ '' فور جنا اعتبار کا آئی میں عشرت دورائی کی طرف اشارہ ہے۔ '' فور جنا اعتبار کا آئی کھرائی کی کا میں حضرت دورائی کی طرف اشارہ ہے۔ '' فور جنا اعتبار کا آئی کی کا کھرف اشارہ ہے۔ '' فور جنا اعتبار کا آئی کی کورف اشارہ ہے۔ '' فور جنا کی کا کھرف اشارہ ہے۔ '' فور جنا کے کا کھرف اشارہ ہے۔ '' فور کی کا کھرف اشارہ ہے۔ '' فور کی کا کھرف اشارہ ہے۔ '' فور کی کھرف اشارہ ہے۔ '' فور کی کھرف اشارہ ہے۔ '' فور کی کھرف اشارہ ہے۔ '' فور کی کھرف اشارہ ہے۔ '' فور کی کھرف اشارہ ہے۔ '' فور کی کھرف اشارہ ہے۔ '' فور کی کھرف اشارہ ہے۔ '' فور کی کھرف اشارہ ہے۔ '' فور کی کھرف اشارہ ہے۔ '' فور کی کھرف اشارہ ہے۔ '' کور کھر کی کھرف اشارہ ہے۔ '' کور کھر کی کھرف اشارہ کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے

### الله الذي عَمَا لَكُمُ الْأَنْعَامُ لِتَرْكِبُوا مِنْهَا وَفِهَا تَأْكُلُونَ فَ

الله بی نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے تاکہ ان میں سے بعض پرتم سواری کرو اور بعض کوتم کھاتے ہو 0

marfat.com

# کیے ان چویایوں میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور تا الله کی کون کون سی آیتوں کا انکار کرو گے 🔾 تھے اور ان کی زمین میں یادگاریں جھی اترانے لگے جو ان کے پاس تھا اور اس عذاب نے جس کا وہ نداق اڑاتے تھے 0 انہوں نے ہارا عذاب دیلھ ہم ان کا انکار کرتے ہیں جن کو ہم اس کا ٹ ان کے ایمان نے ان کو اس وقت کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا' یہ اللہ کا اء القرآر جلددتم martat.com

Marfat.com

## عَلَتُ فِي عِبَادِهِ وَخُسِرُ هُنَالِكُ الْكُورُونَ فَ

اس کے بندوں میں قدیم دستور ہے اور اس وقت کا فربہت نقصان میں رہے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: الله ہی نے تمہارے لیے جو پائے پیدا کیے تا کہان میں سے بعض پرتم سواری کرواور بعض کوتم کھاتے ہو 0اور تمہارے لیےان چوپایوں میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور تا کہتم ان کے ذریعہ اپنی ان ضروریات کو پورا کروجو تمہارے دلوں میں ہیں اور ان چو پایوں پر اور کشتیوں پرتم سوار کرائے جاتے ہو Oاور وہتمہیں اپنی نشانیاں دکھا تا ہے' پس تم اللَّه كي كون كون من آيتوں كا انكار كرو مع O (المومن: ۸۱-29)

الله تعالیٰ کے بندوں برانعامات اور احسانات

الله تعالیٰ اپنے بندوں پر انعام اور احسان کا ذکر کرتے ہوئے فر ما تا ہے کہاس نے تمہارے لیے چو پائے بیدا کیے اور بیہ اونٹ گائے اور بکریاں ہیں'ان میں سے بعض پرتم سواری کرتے ہواور بعض کوتم کھاتے ہو' پس ادنٹیوں پرسواری بھی کی جاتی ہے اور ان کا گوشت کھایا بھی جاتا ہے اور ان کا دودھ بھی دوہا جاتا ہے اس طرح گایوں اور بکریوں سے بھی بیفو اندحاصل ہوتے ہیں اور اونٹوں پر دور دراز کا سفر کیا جاتا ہے اور ان پر بوجھ بھی لا دا جاتا ہے اور بیلوں سے زمین میں ہل بھی چلایا جاتا ہے اور بھیڑوں سے اون حاصل کیا جاتا ہے' جس سے سردیوں کا گرم لباس بنایا جاتا ہے اور ان کے دودھ سے تھی' مکھن اورپنیر بھی حاصل کیا جاتا ہے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے جانوروں کا بھی ذکر فر مایا ہے:

اورالله نے گھوڑ وں کواور خچروں کواور گدھوں کو پیدا کیا تا کہ تم ان برسواری کرواور وہتمہارے لیے باعث زینت بھی ہیں'اور وہ

<u>ڎٙٳڶ۬ڂؽؙڷۘٷٳڹؚؠۼٳڷٷٳۼؠؽڔڸ؆ٙۯڲڒڰڹڎۿٵڎؠ۬ؽؽػ؋ؖ؞ۮؾڿؙڵؙؾؙ</u> مَالَاتَعُلُمُونَ ٥ (النحل: ٨)

ان چیزوں کو پیدافر ماتا ہے جوتم نہیں جانے 🔾

یعنی ان جانوروں کو پیدا کرنے کا اصل مقصد تو رہے کہتم ان پرسواری کروتا ہم بیتمہاری زینت کا باعث بھی ہیں'اس سے سلے الله تعالی نے چویا یوں کا ذکر فرمایا تھا.

اوراس نے تمہارے فائدے کے لیے چویائے پیدا کیے جن (کے اون) میں تمہارا گرمی کا لباس ہے اور دیگر فوائد ہیں اور تم ان

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ تَكُوٰ فِيهَادِ فَ أَرَّمَنَا فِعُ وَمِنْهَا تأكُلُون (الخل:۵)

میں ہے بعض کو کھاتے ہو 🔾

النحل: ٨ میں چو پایوں کاعمومی ذکر کرنے کے بعد گھوڑوں 'خچروں اور گدھوں کا الگ ذکر کیا' اس سے بعض فقہاء نے میر استدلال کیا ہے کہ گھوڑ ابھی ای طرح حرام ہے جس طرح گدھا اور خچر حرام ہے کیکن بیاستدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ حدیث

حضرت اساءرضی اللّٰدعنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم نے رسول الله صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے عہد میں گھوڑوں کونح کیا (سینہ پر نیزہ مار کر ذیح کرنا) چرہم نے ان کو کھایا۔

(صحح ابخاري رقم الحديث: ۵۵۱۹ سنن التريذي رقم الحديث: ۱۳۸ سنن النسائي رقم الحديث: ۲۰۳۰ سنن ابن ملجه رقم الحديث: ۳۱۹۰) حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے خیبر کے دن پالتو گدھوں کے

گوشت کوحرام فر مایا اور گھوڑ وں کے گوشت کو کھانے کی اجازت دی۔

جددتم

martat.com

تبيار القرآر

Marfat.com

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۴۱ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۳۷۸۸ سنن الترندی رقم الحدیث: ۹۳۱ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۳۳۷ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۸۳۹ جامع المسانید واسنن مندابن عبدالله رقم الحدیث: ۸۶۲۲)

ان حدیثوں سے بیرواضح ہوگیا کہ انحل: ۸ میں جوخصوصیت کے ساتھ گھوڑوں کا الگ ذکر کیا گیا ہے اس کی بیروجہ نہیں ہے کہ گھوڑوں کا الگ ذکر کیا گیا ہے اس کی بیروجہ نہیں ہے کہ گھوڑوں کا غالب استعال سواری کے لیے کیا جاتا ہے اور وہ اس قدرخوب صورت 'مفید اور گرال قیمت جانور ہے کہ خوراک کے طور پر اس کا استعال بہت نادر ہے اور بھیڑوں اور بحریوں کی طرح اس کو عام طور پر ذرج کر کے کھایا نہیں جاتا۔

تو حيداوررسالت برالله تعالی کی نشانیاں

المومن: ۱۸ میں فر مایا: ''اور وہ تہمیں اپنی نشانیاں دکھا تا ہے' پستم اللہ کی کون کون کی آ یتوں کا افکار کروگ و '' ، کہ اللہ تعالیٰ کے وجود اس کی تو حید اور اس کی قدرت کی نشانیاں صرف آسانوں اور زمینوں میں بھری ہوئی نہیں ہیں بلکہ تمہارے اپنے وجود میں بھی بینشانیاں کمٹی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی سب سے ظیم نشانیاں انبیاء کیہم السلام اور اولیاء کرام کی ذوات تمہارے اپنے وجود میں بھی بینشانوں کے لیے سب سے قد سید میں ہیں اور اس سے بڑھ کرمئر کون ہوگا جو ان چملی ہوئی واضح نشانیوں کا انکار کرے گا اور مسلمانوں کے لیے سب سے عظیم مجز وقر آن مجید ہے' جس نے بید چکی کیا کہ اس کی کوئی مثال نہیں لاسکتا اور آج چودہ صدیاں گزرنے کے باوجود کوئی اس میں کی مثال نہیں لاسکتا اور آج چودہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس میں کوئی کی بیشی نہیں ہو سکتی اور چودہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس میں کوئی کی بیشی نہیں ہو سکتی اور چودہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس میں کوئی کی بیشی نہیں ہو سکتی اور چودہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس میں کوئی کی بیشی نہیں ہو سکتی اسلام کے عصا کا مجز ہی ویو حضرت عیسیٰ کوئی کی بیشی نہیں ہو سکتی اسلام کے عصا کا مجز ہی ویو میتم مجز ات ان بنیوں کے ساتھ چلے گئے' آج کسی یہودی یا عیسائی کے پاس کوئی مجز ہیں ہے جس سے وہ اپنے دین کی صدافت منواسکے' مگر ہمارے نبی سید نامحرصلی اللہ علیہ وہلم کا مجز ہیں کی صدافت منواسکے' مگر ہمارے نبی سید نامحرصلی اللہ علیہ وہلم کا مجز ہیں کی صدافت منواسکے' مگر ہمارے نبیل ہے اور قیامت تک رہے گا۔

اں وقت کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جب انہوں نے ہماراعذاب و مکھ لیا' بیراللہ کا اس کے بندوں میں قدیم دستور ہے اور اس وقت کافر بہت نقصان میں رہے O(المومن:۸۵\_۸۸)

کفار مکہ کوعبرت حاصل کرنے کی نصیحت

لیعنی جب کفار مکہ سفر کرتے ہیں اور مکہ سے شام یا یمن کی طرف جاتے ہیں تو وہ بچپلی امتوں مثلاً عاد اور ثمود کی بربادی منک تاراوران کے گھنڈرات وغیرہ دیکھتے ہیں تو کیا وہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے ان لوگوں کے پاس بہت مال تھا'ان کی اولا دبھی بہت زیادہ تھی' بڑے بڑے اشکر تھے اور بلند و بالا عمارتیں تھیں' لیکن جب ان کے کفر اور شرک اور رسولوں کی بندیب کی وجہ سے ان کے اور پرعذاب آیا تو ان میں ہے کوئی چیز ان کواللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچاسکی۔

المومن: ٨٣ ميل فرمايا: "بس جب ان كے ياس ان كرسول واضح ولائل لے كرآئے تو وہ اس علم براتر انے لكے جوان

marfat.com

إم القرآن

کے پاس تھا''۔

لینی انہوں نے اللہ کے رسواوں کے علم کے مقابلہ میں اپنے علم کو علیم اور برتر خیال کیا اور رسولوں کے علم کو کم تر اور تقیر جانا'ان کے علم سے مراد ان کے باطل عقا کد اور اندھی تقلید ہے جو دراصل جہل ہے اور اس کو استہزاء علم فر مایا ہے ان کا عقیدہ بہ تقا کہ ہم مر نے کے بعد دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے اور نہ ہم کوعذاب دیا جائے گا'نہ قیامت قائم ہوگی یا ان کے علم سے مراد ہے: ان کو اپنے پیشوں اور اپنی صنعتوں کا علم تھایا ان کو ستارہ شناسی کا علم تھایا ان کو شعر و شاعری کا علم تھا اور وہ ان علوم کو بہت برسی چیز سیجھتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے اور اپنے ان علوم کے مقابلہ میں علوم شرعیہ کو کم تر خیال کرتے تھے۔ موت کے فرشتہ یا آ ثار عذا اب کو د مکھ کرتو بہ قبول نہ ہونے کی تحقیق

المومن: ۸ میں فرمایا: ' پھر جب انہوں نے ہماراعذاب دیکھ لیا تو کہنے گئے: ہم اللہ پرایمان لائے جو واحد ہے اور اب ہم ان کا انکار کرتے ہیں جن کوہم اس کا شریک قرار دیتے تھے O''

یعنی جب انہوں نے ہمار کے عذاب کا معائنہ اور مشاہدہ کرلیا تو عذاب کی شدت دیکھنے کے بعد کہنے گئے: ہم اللہ برایمان لاتے ہیں جو وحدۂ لاشریک ہے اور جن بتوں کو ہم پہلے اللہ کی عبادت میں شریک کرتے تھے ان کا اب کفر اور انکار کرتے ہیں۔ المومن: ۸۵ میں فرمایا:'' پس ان کے ایمان نے ان کو اس وقت کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا گالہ کا اس کے بندوں میں قدیم دستور ہے اور اس وقت کا فربہت نقصان میں رہے ''

تعنی وہ اس وقت میں ایمان نہیں لائے جس وقت میں انہیں ایمان لانے کا تھم دیا گیا تھا اور ان سے پہلی امتوں میں اللہ تعالی کا یہ دستور رہا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کا عذاب دیکھ کراس پر ایمان لاتی ہے تو اللہ تعالی اس ایمان کو قبول نہیں فرما تا' کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان وہ معتبر ہے جو ایمان بالغیب ہوا ور موت کے وقت کا فرکو عذاب کے فرشتے دکھائی دیتے ہیں تو جو کا فرعذاب کے فرشتے دکھائی دیتے ہیں تو جو کا فرعذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے اس کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا' اسی وجہ سے فرعون جو مرتے وقت ایمان لایا تھا اس کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا' اسی وجہ سے فرعون جو مرتے وقت ایمان لایا تھا اس کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا' اسی وجہ سے فرعون جو مرتے وقت ایمان لایا تھا اس کا ایمان قبول نہیں فرمایا۔قرآن مجید میں ہے:

وَجُونُ نَا بِيَنِي إِسُرَاءِ يُلِ الْبُحُرَ فَكُتُبُعُهُمُ فِرْعُونُ وَ جُنُودُهُ بِغُيًا وَعَدُ وَالْحَتَى إِذَا اَدُرُكُهُ الْعُرَقُ كَالَ أَمَنْتُ اتَكَ كَالِهُ إِلَّا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اورہم نے بنی اسرائیل کوسمندر سے پارگزار دیا کی فرعون اور اس کے لئکر نے (ان پر)ظلم اور زیادتی کرنے کے اراد ہے سے ان کا پیچھا کیا حتیٰ کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا: میں اس پر ایمان لائے اس کے سوا میں اس پر ایمان لائے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں 0 فرمایا:)اب ایمان لایا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا 0

جدوة

اگریداعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالی نے مطلقاً توبہ قبول کرنے کی خبر دی ہے فرمایا ہے۔ وَهُوَالَّذِی یَقْبُلُ التَّوْبَةِ عَنْ عِبَادِ ﴿ وَیَعْفُوا عَنِ ﴾ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما تا ہے اور

السَّيِّيات (الثوري: ٢٥) كنابول كومعاف فرماديتا --

سپیاف (احوری ۱۶) اس کا جواب میہ ہے کہ گناہوں کی تو بہ کرنا موت سے پہلے پرمحمول ہے اللہ تعالیٰ نے بیرضابطہ بیان فرما دیا ہے کہ اگر کوئی شخص موت کے وقت تو بہ کرے گا تو اس کی تو بہ قبول نہیں ہوگی قر آن مجید میں ہے:

marfat.com

ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو مسلس گناہ کرتے رہتے ہیں' حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب تو بہ کی اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو حالت کفر پر مرتے ہیں' یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے در د ناک عذاب تیار کر رکھا ہے ن وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيَاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُ وُالْمَوْثُ قَالَ إِنِّ ثُبُثُ الْكُنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُوَكُفَّارٌ الْولِيكَ اَعْتَدُنَا لَهُوْ عَنَ ابْا الْمِيْمَا ٥ (الساء ١٨)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جومسلمان مسلسل گناہ کرتا رہے اور مرتے وقت توبہ کرے یا جوشخص مسلسل کفر کرتا رہے اور مرتے وقت ایمان لائے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے نہ اس کا ایمان قبول ہوتا ہے ٔ حدیث میں ہے:

حضرت ابن عمر رضى الله عنهما بيان كرتے بين كه الله تعالى اس وقت تك بنده كى توبه قبول فرما تا ہے جب تك غرغره موت نه جو۔ (سنن التر فدى رقم الحديث: ۳۵۳۷) منداحمہ ج۲۵۳ منداحمہ ج۲۵۳ منداحمہ ج۲۵۳ منداحمہ ج۲۵۳ الحديث: ۱۲۵۳ مؤسسة الرسالة ، پيروت ۱۲۱۴ هؤ مندابو يعلى رقم الحديث: ۵۲۹ من حبان رقم الحديث: ۲۲۸ الكامل لا بن عدى ج۲۵۳ طبية الاولياء ج۵۵ ۱۹۰ مندابو يعلى رقم الحديث: ۲۰۹۳ مالحدیث: ۱۳۰۷ مندابو عمر رقم الحدیث: ۲۵۵ الحدیث: ۱۳۰۷ مندابو عمر رقم الحدیث: ۱۳۰۷ مندابو مندابو عمر رقم الحدیث: ۱۳۰۷ مندابو مندابو عمر رقم الحدیث: ۱۳۰۷ مندابو مندابو عمر رقم الحدیث: ۱۳۰۷ مندابو مندابو عمر رقم الحدیث: ۱۳۰۷ مندابو مندابو عمر رقم الحدیث: ۱۳۰۷ مندابو مندابو مندابو عمر رقم الحدیث: ۱۳۰۷ مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندابو مندا

غرغرہ موت کامعنیٰ ہے:جب آ دمی کی روح نکل کراس کے حلقوم تک پہنچ جائے اوراس کوموت کا یقین ہو جائے'اس وقت آ دمی کی توبہ قبول نہیں ہوتی'اس کی ایک تفسیر ہے ہے کہ جب آ دمی ملک الموت کود کھے لے کین ہے اکثری حکم ہے گی نہیں ہے' کیونکہ بعض لوگ ملک الموت کونہیں دیکھتے اور بعض موت سے پہلے دیکھ لیتے ہیں' خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کی روح اس کے حلقوم تک پہنچ جائے یا وہ آ ٹارعذاب کود کھے لے اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ۔

اس پراس حدیث سے اعتراض ہوتا ہے:

اعتراض میہ ہے کہ اس شخص پر جب حضرت اسامہ نے حملہ کیا اور اس نے موت کو اپنے سامنے دیکھا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور جب موت کوسامنے دیکھ کر ایمان قبول نہیں ہوتا تو چاہیے تھا کہ اس کا ایمان بھی قبول نہ ہوتا' اس کا جواب میہ ہے کہ اس مخض نے ملک الموت کو دیکھا تھا نہ آٹارعذاب دیکھے تھے اور اگر حضرت اسامہ اس کوکلمہ پڑھنے کا موقع دیتے تو اس کا ایمان بالغیب

marfat.com

ہی ہوتا'اس کواپی موت کا یقین نہیں تھا بلکہ اس کے برتکس اس کو یہ یقین تھا کہ اس کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے معرت اسامہ اس کونل نہیں کریں ہے۔

سورت المومن كاخاتمه

آج ۲۲ شعبان ۱۳۲۳ هر ۱۱۹ کو بر ۲۰۰۳ ء بدروز ہفتہ بدوت صبح سور ق المومن کی تغییر ختم ہوگئ فالجمد للدرب الخلمین ۔ اس سورت کی ابتداء ۱۸ ستبر کو ہوئی تھی گویا ایک ماہ میں اس کی تغییر کھمل ہوگئ رب الخلمین ! جس طرح آپ نے یہال تک تغییر کھمل کرا دیں اور اس تغییر کو موافقین کے لیے موجب طمانیت و استقامت اور مخافقین کے لیے موجب ہدایت بنا دین میری میرے والدین کی اس کتاب کے معاونین اس کے صبح 'ناشر اور اس کے قارئین کی مغفرت فرما دیں ۔ کہ است ہو ہو کہ میری والدہ کو انتقال ہوگیا 'قارئین سے درخواست ہے کہ وہ ایک بارسورہ فاتحہ اور تین بارسورہ اخلاص پڑھکر اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچا دیں اور ان کی مغفرت کی دعا کریں ۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين امام المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه و فرياته واولياء امته و علماء ملته وامته اجمعين.



جلدوتهم

marfat.com

71 56.617:

بِيْبِهِ اللَّهُ الْحَجْرَا وَالْحَجْرَا لَكُوا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

ا حم السجده

سورت کا نام اور وجه تشمیه

برصغیراور دیگرمشر تی ممالک میں اس سورت کا نام مم السجدۃ مشہور ہے کم کی وجہ یہ ہے کہ المومن سے الاحقاف تک سات سورتوں کی ابتداء مم سے ہوئی ہے اور السجدۃ اس لیے کہ اس سورت میں ایک سجدہ قر آن ہے اور مغربی ممالک اور تونس میں اس سورت کا نام فصّلت ہے کیونکہ اس سورت کی تیسری آیت میں ہے :

کِیْتُ فُصِلْتُ این کے استرہ تا) یا استرہ این کا بے جس کی آیات کی تفصیل کی گئے ہے۔ میرانی کتاب ہے جس کی آیات کی تفصیل کی گئی ہے۔

تا کہ بیسورت ان ِدوسری سورتوں سے ممیز اور ممتاز رہے جن کی ابتداء جم سے کی گئی ہے۔

یہ سورت بالا تفاق مکی ہے' تر تیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۴۱ ہے اور تر تیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کانمبر ۲۱ ہے' یہ سورت المومن کے بعداور الزخرف ہے پہلے نازل ہوئی ہے۔ حسر لیست میں میں میں

محم السجدة كازمانهزول

بیسورت نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی بعثت کے بعد ابتدائی دورِ تبلیغ میں نازل ہوئی ہے جبیبا کہ حسب ذیل احادیث سے ظاہر ہے:

امام ابن انی شیبه متوفی ۳۳۵ هٔ امام ابویعلیٰ احمد بن علی متوفی ۷۰۰ هٔ امام ابونعیم اصبهانی متوفی ۴۳۰ هٔ امام حاکم نیشا پوری متوفی ۴۰۰ هٔ امام احمد بن حسین بیهتی متوفی ۴۵۸ هه اور امام علی بن الحن ابن عسا کر متوفی ا ۵۷ ه این اپنی سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن قریش انکھے ہوئے اور کہنے لگے کہ کسی بڑے جادوگر،
کا بمن اور شاعر کو ڈھونڈ کر لاؤ 'وہ اس شخص کے پاس جائے جس نے ہماری جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے اور ہمارے دین کی ندمت کی ہے 'وہ ان سے بحث کرے اور دیکھے کہ وہ ان کو کیا جواب دیتے ہیں' انہوں نے کہا: ہمیں تو عتبہ بن ربعہ کے سواکوئی شخص نظر نہیں آتا' پھر عتبہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے پاس گیا اور کہا: اے محمد! آیا تم افضل ہویا عبد الله الله علیہ وسلم منظم خص نظر نہیں آتا' پھر عتبہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے پاس گیا اور کہا: اے محمد! آیا تم افضل ہویا عبد الله اگرتم یہ کہتے ہو ضاموش رہے' اس نے کہا: اگرتم یہ کہتے ہو ضاموش رہے' اس نے کہا: اگرتم یہ کہتے ہو کہ بیدوگ تم سے افضل ہیں تو ان لوگوں نے تو ان بتوں کی عبادت کی ہے جن کی تم ندمت کرتے ہوا در اگر تمہارا یہ زعم ہے کہ تم اس کو سین اور الله کی تم ندمت کرتے ہوا در آگر تمہارا یہ زعم ہوا بی تو می کے اس کو سین اور الله کی تم اس کوئی ایس شخص نہیں ہے جوا بی تو م

marfat.com

يار القرأر

لیے تم سے زیادہ بے برکت ہوئ تم نے ہماری جماعت کو منتشر کر دیا اور ہمارے اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا اور تم نے ہمارے دین کی ذرمت کی اور ہم کو تمام عرب میں رسوا کر دیا جی کہ پورے عرب میں سے بات مشہور ہوگئی کہ قریش میں ایک جادوگر ہے اور قریش میں ایک کائن ہے 'اگر تنہیں کی عورت سے شادی کرنے کی خواہش ہوتو تم ہمیں بتاؤ کہ تم قریش کی کی عورت سے شادی کردیں مے اور اگر تنہیں مال و دولت کی خواہش ہوتو ہمیں بتاؤ 'ہم تمہیں شاوی کرنا چا ہے ہو ہم تمہاری اس عورت سے شادی کردیں مے اور اگر تنہیں مال و دولت کی خواہش ہوتو ہمیں بتاؤ 'ہم تمہیں اتنا مال دیں مے کہ تم قریش کے سب سے زیادہ مال دار شخص بن جاؤ گے' آپ نے عتب سے پوچھا: کیا تمہاری تقریر ختم ہوگئ؟ اس نے کہا: ہاں! تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم السجدۃ کی آتوں کو پڑھنا شروع کیا اور اس کی ابتدائی تیرہ آتھوں کی تعلوت کی (ان کا ترجمہ ہے ہے)

الله ای کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جونہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے ٥ حم بیالرحمٰن الرحیم کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے 0 یہ ایس کتاب ہے جس کی آیتوں کی تفصیل کی گئے ہے علم والوں کے لیے عربی قرآن ہے 0 تواب کی خوش خبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا کیس ان میں سے اکثر نے منہ پھیرلیا سووہ نہیں سنیں مے O اور انہوں نے کہا: جس دین کی طرف آپ ہمیں بلارہے ہیں ہمارے دلوں میں اس پڑ پردے ہیں اور ہمارے کا نوں میں ڈاٹ ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان جاب ہے 'سوآپ اپنا کام کیجے' ہم اپنا کام کرنے والے ہیں 0 آپ کہیے میں محض تمہاری مثل بشر ہول میری طرف بیه وحی کی جاتی ہے کہ بے شک تمہارامعبود واحدمعبود ہے عم اس کی طرف منتقیم رہواور اس سے استغفار کرواور مشركين كے ليے بلاكت ہے جوز كوة اوانبيل كرتے اور وہ آخرت كا انكار كرنے والے ہيں 0 بے شك جولوگ ايمان لائے اور انہوں نے نیک مل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جوختم نہیں ہوگا 0 آپ کہیے: کیا واقعی تم اس ذات کا اٹکار کر رہے ہوجس نے دو دنوں میں زمین کو پیدا کیا اورتم اس کے شرکاء قرار دے رہے ہو ٔ حالانکہ وہی تمام جہانوں کارب ہے 0 اوراس نے زمین میں بھاری پہاڑوں کونصب کر دیا اور اس میں برکت رکھی اور اس نے چار دنوں میں اس کے رہنے والوں کے لیے غذائیں پیدا کیں جو تمام طلب گاروں کے لیے مساوی ہیں O پھر اس نے آسان کی طرف قصد فرمایا اور وہ اس وقت دھواں تھا' پھر اس (آسان) سے اور زمین سے فرمایا: تم خوشی یا ناخوشی سے حاضر ہوان دونوں نے کہا: ہم خوشی سے حاضر ہیں 0 پس اس نے دو دنوں میں پورےسات آسان بنادیئے اور ہرآسان میں اسی ہے متعلق تھم بھیجااور ہم نے آسان دنیا کو چراغوں سے مزین فرمادیا اورائے محفوظ فرما دیا' یہ بہت غالب' بے حدملم والے کا مقرر کیا ہوااندازہ ہے 0 پھر بھی اگر وہ اعراض کریں تو آپ کہنے کہ میں نے تمہیں ایسے ہولنا ک کڑک والے عذاب سے ڈرایا ہے جیسا ہولنا ک کڑک والا عذاب عاداور ثمود پر آیا تھاO (مم السجدة: ۱۱-۱۱) عتبے ان آیات کوئ کرکہا: بس کریں 'بس کریں' کیا آپ کے پاس اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں ہے؟ آپ نے فر مایا نہیں' پھر عتبہ قریش کے پاس واپس گیا' انہوں نے پوچھا جم کیا جواب لائے ہو' عتبہ نے کہا: میں نے ان سے ہروہ بات كى جوتم خودان سے اس موضوع پر كهر سكتے تھے انہوں نے پوچھا: پھرانہوں نے تم كوكيا جواب ديا؟ اس نے كہا: اس ذات كى التم جس نے آسان اور زمین کو قائم کیا'میں ان کی کوئی بات نہیں سمجھ سکا سوا اس کے کہانہوں نے کہا: میں تم کو ایسے ہولناک کڑک والے عذاب سے ڈرار ماہوں جیسا ہولناک کڑک والا عذاب عاداور ثمود پر آیا تھا' انہوں نے کہا: افسوس ہے' ایک شخص تم ہے عربی زبان میں بات کرتا رہا اور تم نہیں سمجھ سکے کہ اس نے کیا کہا ہے اس نے پھر کہا نہیں خدا کی قتم! میں اس کے سوااور کچھ ہیں سمجھ سکا کہ انہوں نے ہولناک کڑک والے عذاب کا ذکر کیا تھا۔

ں مصنف ابن ابی شیبہ جسماص ۲۹۷\_۲۹۳طبع کرا جی' مندابو یعلیٰ رقم الحدیث: ۱۸۱۸' دلائل اللبو قال بی نتیم رقم الحدیث: ۱۸۲ المستدرک جهم

marfat.com

تبيآن القرآن

٢٥٣ مليع قديم' مكه كرمه' المستدرك رقم الحديث: ٢٠٠٣ طبع جديد' المكتبة العصرية بيروت' دلائل النبوة للبيهقي ج٢ص ٢٠٥ ٢٠ وارالكتب العلميه' بيروت' بتاريخ دمثق الكبيرج مهم ٨١- ١٨١- ١٨١- ١٩٤ أرقم الحديث: ٢٠٠٣ داراحياء التراث العربي بيروت ٢١١١ه ) حم السجدة كےمشمولات

- (۱) اس سورت میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت کے تقاضے سے قرآن مجید نازل فرمایا ہے 'جونیک کام کرنے والوں کو تواب کی بشارت دیتا ہے اور بُرے کام کرنے والوں کو عذاب سے ڈراتا ہے' جاہیے یہ تھا کہ مشرکین بُرے کاموں کوترک کر کے عذاب سے نی جاتے وہ اس کے بجائے آپ سے نزول عذاب کا مطالبہ کررہے ہیں آپ کہے کہ میں بشر ہوں خدانہیں ہوں عذاب کونازل کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔
- (۲) اس کا ئنات کو بنانا کوئی کھیل اور تماشانہیں ہے بیاس عظیم الشان خالق کی حکمت کا ساختہ پر داختہ ہے اس میں کسی دیوی یا د بوتا کا تعاون نہیں ہے بیصرف اس خدائے واحد کی تخلیق ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔
- (۳) کفار مکہ کوسرزنش کی ہے کہ اگرتم ہمارے رسول کی تکذیب سے باز نہ آئے تو تم پر بھی ای طرح عذاب آئے گا جیسا عذابتم سے پہلی تکذیب کرنے والی قوموں پر آتار ہاہے۔
- (۷) مشرکین اس امید پر بتوں کی پرستش کررہے ہیں کہوہ بت قیامت کے دن اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے بیان کاخیال خام ہے ایسا کچھنہیں ہوگا۔
- (۵) الله تعالی دوزخ میں کا فروں کو جمع کرے گا'ان کا فروں میں سردار بھی ہوں گے اور ان کے پیرو کار بھی' وہ اپنے عذاب کا الزام ایک دوسرے پر عائد کریں گے اور ایک دوسرے کولعنت کریں گے۔
- (۲) جولوگ کفار کی زیاد تیوں اور ان کے ظلم کے باوجود تو حید پر قائم رہیں گے قیامت کے دن فر شیتے ان کورحمت کی بشارت . ویں گے۔
- (۷) کفار کی ریشہ دوانیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین اور شیطان کی وسوسہ اندازی پر اللہ کی پناہ طلب کرنے کی ہدایت \_
  - (٨) توحيدُ قيامت اورحشر ونشر پر دلائل۔
  - (9) قرآن مجید کی عظمت کا بیان اور مخالفین کے اعتر اضات کے جوایات۔
    - (۱۰) قیامت کانداق اڑانے والوں کوعذاب کی وعید۔

اس مخضر تعارف اورتمہید کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی تو فیق اور اس کی اعانت ہے کم السجدۃ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو مروع كرر ما بهول \_الله العلمين! مجھے اس ترجمہ اور تفسیر میں حق پر قائم اور باطل ہے گریز ال رکھنا۔

غلام رسول سعيدي غفرله

خادم الحديث دارالعلوم نعيميه

بلاک-۱۵ نیڈرل بی اریا' کراجی-۳۸

موماكل نمير: ٩ - ٢١٥ - ٢١٥ - ١١٠ - ٢١٢ - ٢١٢ - ٣٨٥ - ١٣٨ - ٢٠٢١ -

۲۳ شعبان ۲۲۴ اهر۱۲۰ کو بر۲۰۰۳ ،





Marfat.com

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: حامیم O میہ الرحمٰن الرحیم کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے O میہ ایسی کتاب ہے جس کی آیوں کی تفصیل کی گئی ہے؛ علم والوں کے لیے عربی قرآن ہے O ثواب کی خوش خبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا 'پس ان میں سے اکثر نے منہ چھیرلیا سووہ نہیں سنیں گے O اور انہوں نے کہا: جس دین کی طرف آپ ہمیں بلارہے ہیں' ہمارے دلوں میں اس پر پردے ہیں اور ہمارے کا نول میں ڈاٹ ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان تجاب ہے' سوآپ اپنا کام کیجئے ہم اپنا کام کیجئے ہم اپنا کام کیجئے ہم اپنا کام کیجے ہم اپنا کام کیجے ہم اپنا کام کیجے ہم اپنا کی کرنے والے ہیں O (مُح البحدة: ۱ے)

وہ سات سورتیں جن کوئم سے شروع کیا گیاان میں ٹم البجدۃ دوسری سورت ہے مفسرین نے کہا ہے کہ ٹم اس سورت کا نام ہے اور اس کا قرآن مجید پراطلاق حقیقاً ہے ایک قول یہ ہے کہ آسے حبیب کی طرف اور مسے محبوب کی طرف اور مسے منت کی طرف اشارہ ہے تعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر منت اور احسان ہے کہ اس نے اپنی حکمت سے معمور کلام کوان کی طرف نازل فر مایا اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی رحمت اس کے خضب پر غالب ہے اور اس کی رحمت ہر چیز کو محیط اور شامل ہے اسی وجہ سے اس نے تمام موجودات کو پیدا فر مایا۔

قرآن مجید کی وس صفات

ہم نے تم کے معانی میں ایک بیمعنی بیان کیا ہے کہم قرآن مجید کا نام ہے پھراس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تین آیوں میں قرآن مجید کی دس صفات بیان فرمائی ہیں:

- (۱) قرآن مجید کا نام حم ہے اور اس کی صفت ہیہ ہے کہ بیر منزل ہے لیمنی اس کو تھوڑ اتھوڑ اکر کے حسب ضرورت ومصلحت نازل کیا گیا ہے۔
- (۲) اس کو نازل کرنے والا الرحمٰن اور الرحیم ہے اور جس طرح اس نے اپنی رحمت کے تقاضے سے صحت مند لوگوں کے لیے مقوی غذا کیں پیدا فرمائی ہیں اس طرح قرآن مجید میں اپنی رحمت کے مقوی غذا کیں پیدا فرمائی ہیں اس طرح قرآن مجید میں اپنی رحمت کے تقاضے سے بندوں کو اس واحد ذات کی طرف ہدایت دی ہے جوان کی اطاعت اور عبادت کا مستحق ہے اور دنیا میں صالح حیات گزار نے کے لیے جامع دستور عطا فرمایا ہے جس پڑمل کر کے انسان دنیا اور آخرت میں فوز وفلاح حاصل کر سکتا ہے۔
- (۳) (۱) اس کلام کو کتاب فرمایا ہے اور کتاب اس چیز کو کہتے ہیں جو چند مضامین کی جامع ہواوریہ کلام اوّلین اور آخرین کے انہان کو اہم اورضروری قصص اور واقعات کا جامع ہے (ب) یہ کلام ہدایت کی تمام انواع اور اقسام کا جامع ہے (ج) انسان کو اپنی دائی فوز وفلاح کے حصول میں جن چیز ول سے مجتنب ہونا ضروری ہے اور جن چیز ول سے متصف ہونا ضروری ہے رہے کیام ان تمام چیز ول کا جامع ہے۔
- (۳) اس کلام کی آیات کی تفصیل کی گئی ہے ' یعنی اس کی آیات متعدد انواع کی ہیں: (۱) بعض آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے وجود کا بیان ہے (ب) بعض آیات میں اللہ کی ان چیز وں سے تنزید بیان کی گئی ہے جواس کے لیے موجب نقص ہیں اور اس کی شان کے لائق نہیں ہیں (ج) بعض آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کو بیان فر مایا ہے (د) بعض آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کو بیان فر مایا ہے (د) بعض آیات میں اس کی تو حید کے دلائل ہیں اور اس کے استحقاق عبادت کے آیات میں اس کی تو حید کے دلائل ہیں اور اس کے استحقاق عبادت کے

martat.com

براہین ہیں (و) بعض آیات میں نبیوں اور رسولوں کی ضرورت اور ان کی صفات کا بیان ہے (ز) بعض آیات میں احکام شرعیہ کا ذکر ہے (ح) بعض آیات میں قیامت اور حشر ونشر کے دلائل ہیں (ط) بعض آیات میں گزشتہ امتوں کے صالحین اور فاسقین کے فقص ہیں (ی) بعض آیات میں اعمال کے حساب میزان شفاعت جنت ووزخ اور تو اب اور عذاب کی تفصیلات ہیں سویہ آیات کی دس انواع ہیں۔

(۵) کم سے مرادقر آن مجید ہے اور اس کی ایک صفت ہے ہے کہ بیقر آن ہے قرآن لفظ قرء سے بنا ہے یا قرن سے اگر قرء سے بنا ہوتو قرء کا معنیٰ ہے پڑھنا اور اس کوقر آن اس لیے فر مایا کہ بید نیا ہیں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے قرآن مجید کے سوا دنیا میں کی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہے ایک بار پنڈت رام چند نے صدر الا فاصل مولانا سید تھیم الدین مراد آبادی سے کہا کہ مجھے تمہار ہے قرآن کے چودہ پارے حفظ ہیں تم بتاؤ تمہیں ہمارا وید کتنا حفظ ہے؟ صدر الا فاصل نے فر مایا: یہ تو میر ہے قرآن کا کمال ہے کہ وہ دشمن کے سینہ میں مجی چلاگیا اور بیتمہار سے وید کا نقص ہے کہ تمہیں خود بھی وید کی عبارت حفظ نہیں ہے کہ کمل وید کو حفظ کرتا تو الگ رہاتم مجھے اس کے چند صفحات کی عبارت ہی زبانی سنا دو بیت کر پنڈت رام چند لا جواب ہوگیا اور اگر قرآن کا لفظ قرن سے بنا ہوتو اس کا معنیٰ ہے ملنا اور ملانا 'سواس کوقرآن اس لیے پنڈت رام چند لا جواب ہوگیا اور اگر قرآن کا لفظ قرن سے بنا ہوتو اس کا معنیٰ ہے ملنا اور ملانا 'سواس کوقرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی تمام سورتیں اور آ بیتیں با ہم مر بوط اور ملی ہوئی ہیں اور بیقرآن بندوں کوخدا سے ملادیتا ہے۔

(٢) قرآن عربی زبان میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ہم نے ہررسول کواس کی قوم کی زبان میں مبعوث فرمایا

وَمَا اَدْسَلْنَامِنْ تَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهُ.

(ابراتیم:۳) ہے۔

اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ' ( ایٹینی ' کا لفظ ہے ( الکہف اس ) اس کا معنی ہے رہے م اور سونے کے تارون کا بنا ہوا کیڑا اور بیاقاری زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں ' سیخیل ' کا لفظ ہے ( مود ۱۸۲ ) اس کا معنی ہے کئر اور بیسی فاری کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں ' وشکی ہے ' کا لفظ ہے ( انور ۱۳۵ ) اس کا معنی ہے تر از و اور بیروی زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں ' المقطی ایس ' کا لفظ ہے ( نا اس ایک اس کا معنی ہے تر از و اور بیروی زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں ' المقطی ' کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں ' المقطی نا الفظی ہے ( نا اس کا معنی ہے پہاڑ اور بیسریانی زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں ' المقطی ہے ' اس کا معنی ہے کہ بیران کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں ' المقطی ہے ' اس کا معنی ہے کہ بیر چند کہ بیرانفا خواب میں ہی مستعمل ہیں اور عربی میں بھی الفاظ ہو گئے تو گویا کہ دوسری زبانوں کے تقلیم بیری نوں نے ان الفاظ کو قبول کرلیا اور عربوں میں بیالفاظ ہو گئے بعض علیا ہے اس کا میر جواب دیا ہے کہ ' قوانا عربیا ' ' کا معنی نہیں ہے کہ بیر بی زبان میں نازل ہوا ہے بلکہ اس کا بیر عنی ہی کہ بیر بی الفاظ عربی ہیں بلکہ اس کا بیر عواب نہیں ہے کہ اس کے تمام الفاظ عربی ہیں بلکہ اس کا بیر عواب ہیں ہے کہ اس کے تمام الفاظ عربی ہیں بلکہ اس کا بیر عواب ہیں ہے کہ اس کے تمام الفاظ عربی ہیں بلکہ اس کا بیر عواب نہیں ہے۔ کہ اس کے تمام الفاظ عربی ہیں بلکہ اس کا بیر عواب نہیں ہے۔ کہ اس کے تمام الفاظ عربی ہیں بلکہ اس کا بیر عواب نہیں ہے۔ کہ اس کے تمام الفاظ عربی ہیں بلکہ اس کا بیر عواب نہیں ہے۔ کہ اس کے تمام الفاظ عربی ہیں بلکہ اس کا بیر عواب نہیں ہے کہ اس کے تمام الفاظ عربی ہیں بلکہ اس کا بیر عواب نہیں عربی میں جواب نہیں ہے۔ کہ اس کے تمام الفاظ عربی ہیں بلکہ اس کا بیر عواب نہیں عواب نہیں عدور بنہیں ہے۔

ے اسر العاظ حربی ہیں میہ ہوا ب کی ہوہ ہوا ب میں ہے۔ (۷) علم والوں کے لیے عربی قرآن ہے علم والوں کے لیے اس وجہ سے فر مایا کہ عربی اسلوب اور عربی قواعد کے اعتبار سے جو اس کے نکات ہیں ان کوعلم والے ہی سمجھ سکتے ہیں مثلاً مبتداء کسی جگہ مقدم ہوتا ہے کسی جگہ مؤخر ہوتا 'کہیں اسم ظاہر کو لایا جاتا ہے کہیں اسم ضمیر کولایا جاتا ہے' کہیں حصر ہوتا ہے'کہیں فصل اور وصل ہوتا ہے' کہیں اجمال اور کہیں تفصیل ہوتی

marfat.com

تبيار القرآر

י פנויו: א --- ו

ہے کہیں کی لفظ سے حقیقت مراوہ وتی ہے کہیں اس سے مجاز مرسل اور کہیں مجاز بالاستعارہ مراد ہوتا ہے کہیں کسی چیز کو ذکر کیا جا تا ہے اور کہیں حذف کر دیا جا تا ہے کہیں مقتصیٰ ظاہر حال کے موافق کلام ہوتا ہے کہیں خلاف مقتصیٰ ظاہر حال کے موافق کلام ہوتا ہے کہیں خلاف مقتصیٰ ظاہر حال کلام ہوتا ہے علی ہٰذا القیاس اور بیدا یسے امور ہیں کہ ان کوفصاحت و بلاغت اور فنون عربیہ کے جانبے والے ہی سمجھ سکتے ہیں اسی لیے فرمایا ہے:

ہم ان مثالوں کولوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں' ان کو

وَيِلْكَ الْكُمْثَالُ نَضْرِبُهَ الِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا

العلمون (العنكبوت:٣٣)

صرف علماء ،ي سمجھ سکتے ہيں ۞

(۸) بیقر آن بشارت دینے والا ہے بیعنی جولوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور بُرے کا موں سے بچتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے قر آن مجید آخرت میں دائمی نعمتوں اور اجر وثو اب کی بشارت دینے والا ہے۔

(9) بیقرآن ڈرانے والا ہے کیعنی جولوگ اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لاتے شرک اور کفر کرتے ہیں اور فسق و فجور کے کام کرتے ہیں اور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں'ان کے لیے قرآن مجید آخرت میں دائی عذاب اور دوزخ کی وعید سنانے والا

-4

(۱۰) کافروں نے قرآن مجید کے پیغام پر کان نہیں دھرااوراس سے اعراض کیا' بہ ظاہر وہ قرآن مجید کو سنتے ہیں لیکن وہ اس میں غوروفکر نہیں کرتے اور ہدایت یافتہ وہی ہے۔ کسکواللہ تعالیٰ ہدایت دے اور جس کو وہ مگراہی میں چھوڑ دے وہ گم مراہ ہے' اس سے پہلے قرآن مجید کی جونو صفات بیان فر مائی ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید کے معانی میں غوروفکر کیا جائے' تد ہراورتفکر کیا جائے کیونکہ اس کوالرحمٰن اورالرحیم نے نازل کیا ہے' اس لیے اس میں لوگوں کی دائمی رحمت کا سامان ہے اور بیع بی زبان میں ہے' اس لیے اس سے استفادہ کرنا آسان ہے اور اس میں لوگوں کی دائمی رحمت کا سامان ہے اور بیع بی زبان میں ہے' اس لیے اس سے استفادہ کرنا آسان ہے اور اس میں لوگوں کی دو تخری اور عذاب کی وعید ہے' اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ان احکام کو چانے جن پڑمل کرنے سے وہ لوگوں کی دافقیت حاصل کرے جن کے نتیجہ میں وہ عذاب کا مستحق ہوگا اور ان کا موں کی دافقیت حاصل کرے جن کے نتیجہ میں وہ عذاب کا مستحق ہوگا اس کے باوجود انہوں لوگوں کی دافقیت ہوگا اور ان کا موں کی دافقیت حاصل کرے جن کے نتیجہ میں وہ عذاب کا مستحق ہوگا اور ان کا موں کی دافقیت حاصل کرے جن کے نتیجہ میں وہ عذاب کا مستحق ہوگا اس کے باوجود انہوں نے بھی عملاً قرآن کریم سے اعراض کیا ہوا ہے' وہ قرآن کو اللہ کا کلام مانے ہیں' اس کی تظیم و بحریم کرتے ہیں' مخل کے غلاف میں اس کو لیبٹ کر رکھتے ہیں' لیکن اس کی تلاوت نہیں کرتے ہیں' اس کے معانی کو جانے کی کوشش نہیں کرتے میں اس کو لیبٹ کر رکھتے ہیں' لیکن اس کی تلاوت نہیں کرتے ہیں' اس کے معانی کو جانے کی کوشش نہیں کرتے اس سے درکی بات ہے۔

تلاوت کر لیتے یا کمی دینی مدرسہ سے کھھ طلبہ بلوا کرختم قرآن کرا لیتے ہیں' اس کے معانی کو جانے کی کوشش نہیں کرتے اس سے درکی بات ہے۔

کفار کے دلول پر پردول اور کا نول میں ڈاٹ کا سبب

خم السجدة: ۵ میں ہے:'' اور انہوں نے کہا: جس دین کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں' ہمارے دلوں میں اس پر پردے ان اور ہمارے کا نول میں ڈاٹ ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان تجاب ہے' سوآپ اپنا کام کیجئے ہم اپنا کام کرنے والے این O''

اس آیت میں 'اکنیہ ''کالفظ ہے ہے کنان کی جمع ہے'کنان اس پردے کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو چھپالیتا ہے لیتی اس کی م افاظمت کرتا ہے اور اس تک دوسری چیزوں کے پہنچنے سے مانع ہوتا ہے' مشرکین کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے دلوں پر ایسے پردے معلم میں جو آپ کی دعوت اور پیغام کی فہم اور اس کو بچھنے سے مانع ہیں اور اس آیت میں 'وقس ''کالفظ ہے'اس کامعنیٰ

marfat.com

ذ الترار

فمن اظلم ۲۳ ہے ڈاٹ اور کارک بول کے اوپر ایک مضبوط کارک لگا ہوا ہوتا ہے جو باہر کی کسی چیز کو بول کے اندر جائے ہیں دیتا انہوں نے کہا: ہارے کا نوں میں بھی ای طرح ڈاٹ اور کارک ہے جس کی وجہ ہے آپ کی آ واز ہمارے کا نوں میں ہیں پہنچتی ورامسل ان کے دلوں پر دنیا کی گونا کوں رنگینیوں اور اس کی زیب وزینت کی مجت کے قفل کھے ہوئے تھے اس لیے وہ کوئی ایک بات سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے جس کی وجہ سے ان کی ناجائز خواہوں کے پورا ہونے میں کوئی کی آتی یا غیر شرعی لذت اندوزی میں کوئی فرق پڑتا' قرآن مجید میں ہے:

اور انہوں نے کہا: بلکہ ہمارے دلوں پر غلاف بڑھے ہوئے وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلُفٌ بِكَ لَعَنَهُمُواللَّهُ بِكُفِي هِمُ.

(القره: ٨٨) مين بلكدان ك كفركي وجد الله في ال يرلعن كردي --

اوراس آیت میں فرمایا:''اور ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے'' میر حجاب ان کی اندمی تعلید اور باطل خواہشوں کا ہے اور کفر اور شرک کے ساتھ ان کی شدید وابنتگی اور سخت محبت کا ہے۔

اس آیت میں صرف ان کے دلوں اور کا نوں کا ذکر فر مایا ہے اور دل سے مرادعقل ہے اور عقل ادراک کا اصل ذریعہ ہے اور کانوں کے ذریعہ کوئی بات عقل تک رسائی حاصل کرتی ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ ادراک کے تمام ذرائع جوانہیں حاصل تھے وہ ان کی ناجائز خواہشوں اور اندھی تقلید کی وجہ ہے معطل ہو چکے تھے اس لیے انہوں نے کہا:'' آپ ابنا کام کیجئے ہم ابنا کام کر رے ہیں' یعنی ہم آپ کے پیغام پڑ مل نہیں کریں گے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہے میں محض تمہاری مثل بشر ہوں میری طرف سیوحی کی جاتی ہے کہ بے شک تمہارا معبود واحد معبود ہے تم اس کی طرف متنقیم رہواور اس سے استغفار کرواور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے 0 جوز کو ق (خیرات) ادانہیں كرتے اور وہ آخرت كا انكار كرنے والے ہيں 0 بے شك جولوگ ايمان لائے اور انہوں نے نيك عمل كيے ان كے ليے ايما

اجرہے جو بھی ختم نہیں ہوگا 0 (ہم اسجدۃ:۸-۲) رسول الله الله عليه وسلم كے بشر ہونے كی تحقیق

امام فخرالدين محد بن عمر رازي شافعي متوفى ٢٠٦ هم السجدة: ٢ كي تغيير مين لكهت بين:

آپ بوں فرمائیں کہ میں اس پر قادر نہیں ہوں کہ میں تم کو جبراور قہر سے ایمان کے ساتھ متصف کروں کیونکہ میں تمہاری مثل بشر ہوں اور میرے اور تمہارے درمیان صرف بیا تنیاز ہے کہ اللہ عز وجل نے میری طرف وجی نازل فرمائی ہے اور تمہاری طرف وجی نازل نہیں کی پھراگر اللہ تم کو تو حید پرایمان لانے کی توفیق دے تو تم ایمان لے آ وَاوراگر وہ تم کواس توفیق سے محروم ر کھے تو تم اس پرایمان لانے کورد کردو۔ (تغیر کبیرج اص ۲۱۵ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ ھ)

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ هاس آيت كي تفسير ميس لكهت بين:

میں فرشتہ نہیں ہوں اولا دآ دم سے ہوں۔ حسن بھری نے کہا: الله تعالیٰ نے اس قول سے آپ کوتو اضع کی تعلیم دی۔ (الجامع لا حكام القرآن جز ٥٥ص ٢٠٠٠ دارالفكر بيروت ١١١٥ه)

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوى شافعي متونى ١٨٥ ه لكصتر مين:

میں فرشتہ یا جن نہیں ہوں کہتمہارے لیے مجھ سے استفادہ کرناممکن نہ ہواور نہ میں تمہیں کسی ایسی چیز کی دعوت دیتا ہوں جس سے عقل اور کان متنفر ہوں' میں تو تم کوصرف تو حید کی اور نیک عمل کی دعوت دیتا ہوں' جن کی صحت پر عقل ولالت کرتی ہے اور لقال بھی اس کے درست ہونے پر شام ہے۔ (تفییر بیضاوی مع الخفاجی ج۸ص۲۹۲-۲۹۲ دارالکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۳۱۷ھ)

جدوا

martat.com

تبيار القرآن

علامه سید محمود آلوی نے علامہ بیضاوی کی اس عبارت کوفل کر دیا ہے۔ (روح المعانی جر ۲۳ ص ۱۳۹ دارالفکر بیروت ۱۳۱۷ھ) علامه سید محمد نعیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۱۷ھ لکھتے ہیں:

میں دیکھا بھی جاتا ہوں اور میری بات تی بھی جاتی ہے اور میرے اور تمہارے درمیان بہ ظاہر کوئی جنسی مفائرت بھی نہیں ہے 'قر تمہارا یہ کہنا کس طرح درست ہوسکتا ہے کہ میری بات نہ تمہارے دل تک پنچ نہ تمہارے سننے میں آئے اور میرے اور تمہارے درمیان کوئی روک ہو ' بجائے میرے کوئی غیر جنس جن یا فرشتہ آتا تو تم کہہ سکتے تھے کہ نہ وہ ہمارے دیکھنے میں آئیں نہ ان کی بات سننے میں آئے ' نہ ہم ان کے کلام کو بچھ سکیں' ہمارے اور ان کے درمیان تو جنسی مخالفت ہی ہوئی روک ہے ' لیکن یہاں تو ایسا نہیں کیونکہ میں بشری صورت میں جلوہ نما ہوا' تو تمہیں مجھ سے مانوس ہونا چاہیے اور میرے کلام کے بیجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی بہت کوشش کرنی چاہیے کیونکہ میرا مرتبہ بہت بلند ہے اور میرا کلام بہت عالی ہے' اس لیے کہ میں وہی کہتا جو مجھے وتی ہوتی ہے

رسول الله صلى الله عليه وسلم كابشر ہونا بھى ايك معركة الآراء مسئلہ ہے اور اس ميں بہت تفريط كى گئى ہے۔ بعض لوگ اس میں غلو کرتے ہیں اور آپ کونور محض مانتے ہیں اور آپ کے بشر ہونے كا انكار کرتے ہیں اور بعض اس مسئلہ میں تفریط کرتے ہیں اور آپ کو اپنا سابشر کہتے ہیں۔ تحقیق ہے ہے كہ آپ بشر ضرور ہیں لیكن افضل البشر ہیں اور آپ کے کسی وصف میں آپ كا كوئی مماثل نہیں ہے۔

صدرالشر بعدعلامه امجد على متوفى ٢ ١٣٥ ١٥ كلصة بين:

عقیدہ: نبی اس بشر کو کہتے ہیں جےاللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے دحی بھیجی ہواور رسول بشر کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ ملائکہ بھی رسول ہیں۔

عقیده: انبیاءسب بشر تنے اور مرد ٔ نه کوئی جن نبی ہوانہ عورت۔ (بہارِشریعت جام ۴ مطبوعہ شخ غلام علی ایندُ سنز 'لا ہور ) صدر الا فاضل علامہ سیدمحمد نعیم الدین مراد آبادی متوفی کے ۱۳۶ ھے ہیں:

انبیاءوہ بشر ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے بیہ وحی کبھی فرشتہ کی معرفت آتی ہے کبھی بے واسطہ۔ (کتاب العقائد سی مطبوعہ مینہ پیاشنگ کمپنی کراجی )

ان حوالہ جات سے بیدواضح ہوگیا کہ ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشر اور انسان ہے اور آپ کا مادہ طلقت چا نداور سورج کی طرح حسی نور نہیں ہے' آپ نور ہدایت ہیں اور نور ہدایت ہی حسی نور سے افضل ہے' ہاں بعض اوقات آپ کے دانتوں کی جمر یوں سے حسی نور کی شعا ئیں نظر آتی تھیں' آپ بشر ہیں اور بے مثل بشر ہیں' قر آن مجید میں جو ہے: آپ کہیے: میں تہماری مثل بشر ہوں' ۔ تو یہ مماثلت کی وجودی وصف میں نہیں ہے' یہ مماثلت صرف عدمی وصف میں ہے یعن اور پوری کا نیات میں وجودی وصف میں کوئی آپ کا آپ مرف اس چیز میں ہماری مثل ہیں کہ نہ ہم خدا ہیں نہ آپ خدا ہیں اور پوری کا نیات میں وجودی وصف میں کوئی آپ کا

marfat.com

فار القرار

مماثل نہیں ہے۔

نی سلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا بھی ایک اہم مسئلہ ہے ہمارے زمانہ میں بعض واعظین نے بیمشہور کردکھا ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور تھی اور بشریت آپ کا لباس تھی جب کہ اس کے برخلاف قرآن مجید کی متعدد نصوص میں تعری ہے کہ آپ بشر سے اور نوع انسان سے سے اگر آپ کی حقیقت بشر اور انسان نہ ہوتی تو آپ انسانوں کے لیے اسوہ اور تمونہ نہ ہوتے اور آنسانوں کے لیے آپ سے استفادہ کرنا ممکن نہ ہوتا۔ استفادہ کرنا ممکن نہ ہوتا۔ استفادہ کرنا ممکن نہ ہوتا۔ استفادہ کرنا ممکن نہ ہوتا۔ استفادہ کرنا ممکن اور اس کی اہمیت

اس کے بعد فر مایا: "تم اس کی طرف متقیم رہواوراس سے استغفار کرو"۔

اس آیت میں ہے:''تم اس کی طرف متنفیم رہو'۔استقامت کامعنیٰ ہے:متوسط طریقہ پردائم ادرمتمرر ہنا'لیعنی تم عقیدہ تو حید پراور نیک اعمال پرمتنقیم رہوادراس سے سرموانحراف نہ کرو'استقامت کے متعلق بیصدیث ہے:

حضرت سلمه بن اکوع رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: استقامت پر دہواورتم ہرگزنہ رہ سکو گے اور باور کھوتمہارا سب سے اچھاعمل نماز ہے اور وضو کی حفاظت صرف موث بی کرسکتا ہے (اس حدیث کی سند سجیح ہے)۔ (سنن ابن ہدر قم الحدیث: ۲۷۷ مند احمد ج ۵ مند احمد ج ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵ الحدیث ۲۵۵ لحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵۵ الحدیث ۲۵ الحدیث ۲۵ الحدیث ۲

علامة سالدين محرعبدالرؤف مناوى متوفى ١٠٠١ه استقامت كي شرح مي لكهة بين

مان کے کہا: استقامت سے مراد ہے تق کی اتباع کرنا نیک کام کرنا اور سید ھے راستے کولازم رکھنا اور بیہ بہت مشکل کام ہے اس کو دہی فخص کرسکتا ہے جس کا قلب کدورات بشرید اورظلمات نفسانیہ سے صاف ہواور تجلیات قد سید سے روش ہواً اللہ تعالی نے اپنے پاس سے اس کی تائید کی ہواور اس کو شیطان کی تحریکات تحریصات اور تر غیبات سے محفوظ رکھا ہو۔

علامہ طبی نے کہا ہے کہ کامل استفامت سے صرف وہی شخص متصف ہوسکتا ہے جس کا بہت ارفع اور بلند مقام ہواور سے انہیاء علیم السلام کامقام ہے۔ استفامت کا تقاضا ہے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پڑمل کرے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے کو لوگوں سے خندہ پیشانی سے اور مسکراتے ہوئے ملاقات کرے اور ان کے ساتھ الیے سلوک کے ساتھ پیش آئے جیسے سلوک کو وہ اپنے ساتھ پند کرتا ہو علامہ طبی نے کہا ہے کہ استفامت کی دو تسمیس ہیں: ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ استفامت ہے دو تسمیس ہیں: ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ استفامت ہے بینی بندوں کے ساتھ اچھے ساتھ استھامت ہے بینی بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ استفامت ہے بینی بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ استفامت ہے بینی بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ استفامت ہے بینی بندوں کے ساتھ انظاق کے ساتھ استفامت ہے بینی بندوں کے ساتھ انظاق کے ساتھ استفامت ہے بینی بندوں کے ساتھ انظاق کے ساتھ بیش آئا۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: استقامت پر رہواورتم ہرگز نہ رہ سکو گئاس صدیث کا مطلب ہے ہے کہ استقامت کا حق اوا کرنا بہت مشکل ہے اورتم اپنی پوری طاقت خرج کرنے کرنا بہت مشکل ہے اورتم اپنی پوری طاقت خرج کرنے کے بعد بھی اس کا حق اوا نہیں کر سکتے ' پس تم حتی الوسع نیک کام کرتے رہواور نیکی کرنے کے قریب رہو' کیونکہ تم تمام نیک اعمال کا اعاطہ نہیں کر سکتے اور مخلوق سے کوئی نہ کوئی تقصیراور کوتا ہی ضرور ہوتی ہے جس پراسے بعد میں ملال ہوتا ہے اور اس سے آپ کا مقصد اس پر تنبیہ کرنا ہے کہ پوری کوشش کرنے کے باوجودتم سے کوئی نہ کوئی تقصیر ضروری ہوگی۔ آپ کا مقصد اس پر تنبیہ کرنا ہے کہ پوری کوشش کرنے کے باوجودتم سے کوئی نہ کوئی تقصیر ضروری ہوگی۔ قاضی نے کہا: آپ نے بیاس لیے فر مایا ہے تا کہتم اس سے غافل نہ ہواور نیکی کے حصول میں صدسے زیادہ مشقت میں قاضی نے کہا: آپ نے بیاس لیے فر مایا ہے تا کہتم اس سے غافل نہ ہواور نیکی کے حصول میں صدسے زیادہ مشقت میں قاضی نے کہا: آپ نے بیاس لیے فر مایا ہے تا کہتم اس سے غافل نہ ہواور نیکی کے حصول میں صدسے ذیا وہ مشقت میں قاضی نے کہا: آپ نے بیاس لیے فر مایا ہے تا کہتم اس سے غافل نہ ہواور نیکی کے حصول میں صدسے ذیا وہ مشقت میں قاضی نے کہا: آپ نے بیاس لیے فر مایا ہے تا کہتم اس سے غافل نہ ہواور نیکی کے حصول میں صدسے ذیا وہ مشقت میں

marfat.com

تبيار القرآن

772

نہ پڑواوراللہ کی رحمت سے مایوں نہ ہوئتم اپنے بجزاور قصور کی بناء پر جونہیں کرسکتے اللہ تعالی اس سے درگز رفر مائے گا۔ علامہ طبی نے کہا: آپ نے جوفر مایا ہے:تم ہرگز نہ کرسکو گئے بیاس لیے ہے کہا گراستفامت پر رہنا تمہارے لیے دشوار ہوتو سنو! اللہ تعالیٰ کی جوتم پر شفقت اور رحمت ہے وہ بے حساب ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فر مایا تھا:

النفواالله حق نفيته. (آل عمران ۱۰۲) الله سے اس طرح ڈروجس طرح ڈرنے کاحق ہے۔

لیعنی کماھۂ تقویٰ حاصل کرنا اور کماھۂ اس سے ڈرنا واجب ہے' پھراس پر تنبیہ فر مائی کہ عام مسلمانوں کے لیے اس مرتبہ کو حاصل کرنا مشکل اور دشوار ہے' اس لیے ان پر آسانی کرتے ہوئے فر مایا:

فَاتَقُوااللَّهُ مَا السَّطَعْتُمُ (التغابن: ١٦) مُعَالِقُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَاصل كرو\_

ای طرح رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: استقامت پر رہواور چونکہ ہر چیز میں استقامت پر رہنا امت کے لیے مشکل اور دشوار تھا۔اس لیے فرمایا: اورتم ہرگز نہ رہ سکو گے (اور امت کے لیے آسان حکم بیان فرمایا)اور یا در کھوتہارے لیے سب سے اچھاعمل نماز ہے' یعنی اگر ہرمعاملہ میں تمہارے لیے استقامت پر رہنا دشوار ہوتو تم بعض کاموں میں استقامت کو لازم کرلواوروہ کام نماز ہے جوعبادت کی نمام انواع کی جامع ہے اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہے ، تسبیح تکبیر اور تہلیل ہے اور لوگول سے بات چیت سے اپنے آپ کو روکنا ہے (نماز کے دوران کھانے پینے اور خواہش نفس سے رکنا ہے اور یہ روزہ کا ذا نقہ ہے' پاکیزہ کپڑوں کے حصول کے لیے مال خرچ کرنا ہے اور بیز کو ۃ کی جھلک ہے' بیت اللّٰہ کی طرف منہ کرنا ہے اور بیہ حج کانمونہ ہے آرام کاروباراوردوستوں اور بیوی بچوں کی مجلس چھوڑ کر مسجد میں آنا ہے اور بیفس سے جہاداور جہادا کبرہے)اور یمؤمنول کی معراج ہے اور اللہ کی بارگاہ اقدس کی طرف قریب کرنے والی ہے اور نماز کی حفاظت وہی کرسکتا ہے جس کا تقویٰ میں قدم راسخ ہو' سوتم نماز کو لازم رکھواور اس کی حدود کو قائم کرو' خصوصاً نماز کے مقدمہ کو جو کہ وضو ہے اور نصف ایمان ہے اور آپ نے فر مایا: وضو کی حفاظت صرف مومن ہی کرسکتا ہے ' ظاہری طہارت تو اعضاء وضو کو دھونا ہے اور باطنی طہارت نا جائز خواہشوں سے اپنے دل کو پاک رکھنا ہے اور اغیار کی محبت سے دل کوصاف رکھنا ہے اوز استقامت کے حصول میں کوشش تبھی غالب ہوتی ہے اور بھی مغلوب ہوتی ہے بیعنی اپنے باطن کو گناہوں کے میل کچیل سے صاف رکھنے کی کوشش اور اس میں استقامت كا كماهة محصول تمهارے ليے بہت مشكل اور دشوار ہے ليكن تم اپنے باطن كوصاف ركھنے كے ليے بار باركوشش كرتے ر ہو جیسے تمہارا وضوٹوٹ جاتا ہے تو تم پھر دوبارہ وضو کرتے ہواسی طرح نیکی اور یا کیزگی کے حصول میں اگرتم سے لغزش ہو جائے تو پھر دوبارہ عزم صمیم سے اٹھ کھڑ ہے ہو' پھرسہ بارہ کوشش کرواور ہمت نہ ہارواور شیطان سے شکست کوقبول نہ کرواور استقامت کے حصول میں تادم مرگ ملے رہو کیونکہ تم استقامت کے معاملہ میں بشریت کے عجز اور ربوبیت کی اعانت کے درمیان ہواور غفلت اور تقصیراور کوشش اور محنت کے مابین ہوجیسا کہتم ہمیشہ باوضور ہنے کی لگن کے باوجود وضوتو ڑنے اور وضو کرنے کے ورمیان رہتے ہو۔

علامہ ذہبی نے کہا: امام ابن ماجہ کی سند میں منصور اور سالم کے درمیان انقطاع ہے ٔ حافظ عراتی نے کہا: اس کی سندے راوی ثقہ ہیں ، حافظ مخلطائی نے کہا: اس کی سند میں کوئی خامی نہیں علامہ دمیری نے کہا: اس کی سند ٹابت ہے اس حدیث کو جوامع العکم سے شار کیا گیا ہے۔ (فیض القدیرے ۲م م ۱۷۵ - ۱۷۵ کتبہ زار مصلفی الباز کی کرمۂ ۱۳۱۸ھ)

استقامت كواستغفار برمقدم كرنے كى توجيه

اس کے بعدفر مایا: اور اس سے استغفار کرو کہلے فر مایا: تم اس کی طرف متقیم رہویعنی اللہ تعالی کی عبادت دائما کرتے رہو

marfat.com

پر فرمایا: اورای سے استغفار کرؤیعنی ای سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو فائدہ یہ کہ انسان پہلے رزائل سے خالی ہوتا ہ پر فضائل سے متصف ہوتا ہے اس لیے بہ ظاہر پہلے استغفار کا تھم دینا چاہے تھے پر متنقیم رہنے کا تھم دینا چاہے تھے اور یہاں خلاف ظاہر اس لیے ہے کہ بندہ کو استقامت کا تھم دیا لیکن چونکہ استقامت پر رہنا بہت مشکل اور دشوار ہے اس لیے استقامت پر رہنے میں کوئی نہ کوئی خطا اور تقصیر ضرور ہوگی اس لیے یہ ہدایت دی کہ اگر استقامت پر رہنے میں تم سے کوئی کی یا کوتا ہی ہو جائے تو تم اس پر اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرؤ اللہ تعالی کے تھم پڑل کرنے کے لیے ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت استغفار کرتے تھے ہر چند کہ آپ ہرنوع کی تقصیر سے مبر ااور منزہ تھے۔ حدیث میں ہے:

علی بہت استفقاد سرے سے ہر پیدانہ آپ ہروں ک میرار سرار کو ساتھ کیا ہے۔ حضرت اغرمزنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (بعض مباح کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے )میرے قلب پر حجاب چھا جاتا ہے اور میں ہر روز اللہ سے سومر تبداستغفار کرتا ہوں۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۵۱۵ محيم مسلم رقم الحديث: ۲۰ ۲۷)

ز کو ة نه دینے پرمشرکین کی ندمت کی توجیہ

خم السجدة: ۷- ۲ میں فر مایا:'' اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے O جوز کو ۃ (خیرات)ادانہیں کرتے اوروہ آخرت کا انکار برنے والے ہیںO''

سے سے سے سے سے سے سے اس ہوتا ہے کہ سورہ کم السجدۃ کی ہے اور زکو ۃ مدینہ منارہ میں دو ہجری کوفرض ہوئی تھی' پھراس سورت اس آیت پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ وہ زکو ۃ ادانہیں کرتے اس کی کیا تو جیہ ہے؟ اس اعتراض کے حسب ذیل جواہات ہیں: میں جو شرکین کی ندمت کی گئی ہے کہ وہ زکو ۃ ادانہیں کرتے اس کی کیا تو جیہ ہے؟ اس اعتراض کے حسب ذیل جواہات ہیں:

- (۱) مجاہداور رئیج نے کہا: اس آیت میں زکو ۃ کامعروف اور اصطلاحی معنیٰ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد تزکیہ نفس ہے بعنی وہ اینے اعمال کا تزکینہیں کرتے اور ایمان لا کراپنے اعمال کو پاک اور صاف نہیں کرتے۔
  - (٢) حضرت ابن عباس نے فرمایا: وہ لا الدالا الله نہیں کہتے کعنی اپنے نفسول کوشرک سے پاکنہیں کرتے۔
    - (۳) اس آیت میں زکو قاسے مراد نفلی صدقات ہیں بعنی وہ صدقات اور خیرات نہیں کرتے۔
- رم) ہر چند کہ تفصیل کے ساتھ زکو ۃ مدینہ میں فرض ہوئی ہے لین اجمالاً زکوۃ مکہ مکرمہ میں فرض ہوگئ تھی جس طرح آغاز اسلام میں نماز فرض ہوگئ تھی اسی طرح اجمالاً زکوۃ بھی ابتداء اسلام میں فرض ہوگئ تھی 'ابتداء میں زکوۃ کا لفظ صرف خیرات کا مترادف تھا'اس کی مقدار نصاب سال گزرنے کی قیداور شرح زکوۃ کی تفصیلات مدینہ میں فرض کی گئیں۔سورۂ مزمل ابتدائی سورت ہے'اس میں ہے:

اور نماز قائم كرواورز كوة اداكرو-

وَأَوْيَهُ مُواالْصَلُوةَ وَاتُواْالزَّكُوةَ (الْبِرْل:٢٠)

آیا کفارفروع کے مخاطب ہیں یانہیں؟

توافع کا مؤتف ہے ہے کہ کافر اور مشرک جس طرح ایمان لانے کے مکلف ہیں اسی طرح وہ احکام شرعیہ پرعمل کرنے کے بھی مکلف ہیں اسی طرح وہ احکام شرعیہ پرعمل کرنے کے بھی مکلّف ہیں اور احناف کامشہور مذہب اس کے خلاف ہے اس آیت میں چونکہ مشرکین کی اس بات پر ندمت کی ہے کہ وہ زکو قادانہیں کرتے اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین زکو قادا کرنے کے بھی مکلّف ہیں اور یہی شافعیہ کا مذہب ہے۔

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی شافعی متوفی ۲۰۲ هفر ماتے ہیں:

ہ ارسان کی سات کے اس آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ کفار بھی فروع اسلام کے مکلّف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ شرکین کے لیے ہلاکت ہے جوز کو ۃ ادانہیں کرتے اور بیروعید شدیدان کے شرک کی بناء پر بھی ہے اوران کے

marfat.com

تبياً و القرآر

ز كوة ادان كرن كى وجدس بھى ہے۔ (تغير كيرج ٩ص٣٣٢ داراجياء الراث العربي بيردت ١٣١٥ هـ) فقهاء احناف ال کے جواب میں پیے کہتے ہیں:

کفاراس چیز کے مخاطب ہیں کہ وہ زکو ۃ اورنماز کی فرضیت کا اعتقاد رکھیں نہ کہ زکو ۃ ادا کرنے اورنماز پڑھنے کے مخاطب

اور بعض فقہاء احناف نے میر کہا ہے کہ وہ اس چیز کے مکلّف ہیں کہ ایمان لانے کے بعد نماز پڑھیں اور ز کو ۃ ادا کریں جیسے مسلمان نماز پڑھنے کے حکم کے مخاطب ہیں کہ وہ وضو کرنے کے بعد نماز پڑھیں۔

اس آیت میں مشرکین کے تین جرائم کی وجہ سے ان کوعذاب کی وعید سنائی ہے' ایک جرم ان کا شرک ہے' دوسرا جرم یہ ہے کہ وہ خیرات اور صدقات نہیں دیتے تھے اور تیسر اجرم پیہے کہ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے

مومن کی صحت کے ایام کے نیک اعمال کا سلسلہ مرض اور سفر میں بھی منقطع نہیں ہوتا

الم السجدة: ٨ ميں فرمايا: ' بے شک جولوگ ايمان لائے اور انہوں نے نيک عمل کيے ان کے ليے ايسا اجر ہے جو بھی ختم

اس سے پہلی آیت میں کا فروں کی وعید بیان فرمائی تھی اور اس آیت میں مومنوں کے اجر و ثواب کا ذکر فرمایا ہے 'مومن محت کے ایام میں جو نیک عمل کرتا ہے اگر وہ مرض یا سفر کی وجہ سے وہ نیک عمل نہ کرسکے اللہ تعالیٰ اس کومرض اور سفر کے ایام میں بھی ان نیک اعمال کا اجرعطا فرما تا رہتا ہے اور اس کے اجر کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا' اس پر حسب ذیل احادیث میں دلیل ہے: حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے جسم میں کوئی بیاری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی حفاظت کرنے والے فرشتوں سے فرماتا ہے: میرا بندہ جو نیک عمل کرتا تھا' اس کے صحیفہ اعمال میں ہرروز وہ عمل لکھتے رہو۔ (منداحدج مهم ۱۳۷ معجم الكبيرج ١٥٥٥م)

نیز حضرت عقبه بن عامر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب بنده کسی اجھے طریقے سے عبادت کررہا ہو پھروہ بیار ہوجائے تو جوفرشتہ اس پر مامور ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ بیتندرسی کے ایام میں جومل کرتا تھا اں کا وہ عمل لکھتے رہوحتیٰ کہوہ تندرست ہو جائے۔

(منداحدرقم الحديث: ١٨٩٥ ؛ حافظ البيثي نے كہا:اس حديث كى سند سجح ہے؛ مجمع الزوائدج عص ٣٠٣)

عون بن عبد الله الله على الله على الله عنه عند عند الله عند عند الله عليه والله عليه والله عليه والله عليه وال فرمایا: مومن اوراس کی بیاری پر بے قراری تعجب خیز ہے'اگراس کومعلوم ہو جائے کہاس کی بیاری میں کتنا اجر ہے تو وہ یہ جا ہے گا کہ وہ تاحیات بیار ہی رہے' پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان کی طرف سراٹھا کر ہننے گئے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ س وجه سے آسان کی طرف دیکھ کر بنے؟ تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جمھے دوفرشتوں کو دیکھ کر تعجب ہوا'وہ ایک جائے نماز میں اس کے نمازی کو ڈھونڈ رہے تھے' اس جگہ وہ نمازی نہیں ملاتو وہ واپس چلے گئے' پھر انہوں نے عرض کیا: اے ہمارے رب! م تیرے فلال بندہ کا نیک عمل دن رات لکھتے تھے اب ہم کومعلوم ہوا تو نے اس کواپی (تقذیر کی)ری سے باندھ لیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا: تم میرے بندہ کے ای عمل کو لکھتے رہو جووہ دن رات کیا کرتا تھا اور اس میں کوئی کمی نہ کرواور میں نے جتنے ایام اس کو وكليا بان ايام كا جرمير ، ذمه باور جومل وه كيا كرتا تفاس كا جراس كوماتار بال

(المجم الاوسطرةم الحديث: ٢١١٧ وارالكتب المعلمية بيروت ١٣٢٠ ومنداليز ارج ٢ص ١٣٥ مجمع الزوائدج ٢ص ٢٠٠ اس حديث ك سندضيف ٢٠

martat.com

أنياء القرآء

م البحدة ام: ١٨ <u>--- 9</u> فمن اظلم ٣٣ حفرت ابوموی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب کوئی بندہ بار ہو جائے یا مح سنریر جائے تو اس کواس کے ان نیک اعمال کا اجرملتار ہے گا جووہ صحت کے ایام میں حالت اقامت میں کیا کرتا تھا۔ ( سيح البخاري رقم الحديث: ٢٩٩٦ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٩٠ ٣٠ منداحد رقم الحديث: ١٩٩١٥ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٥٣٣٠) یا تم واقعی اس ذات کا کفر کر رائے ہو جس نے دو داول میں زمین کو پیدا کیا اور تم اس ے. 0 حالانکه وہی تمام جہانوں کا رب اوپر بھاری پہاڑ نصب کر دیے اور اس میں برکت رطی اور زمین میں رہنے والوں کی غذا ) جار دنوں میں مقدر کی' جو طلب کرنے والوں کے لیے مساوی ہےO پھر اس نے آسان کی طرف قصد فرما اور وہ اس وقت دھواں تھا' پھر اس نے آسان اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوتی یا ناخوتی M (11) سے حاضر ہو' ان دونوں کے کہا: ہم دونوں بہ خوشی حاضر ہیں 0 تو اس نے دو دن میں ان کو پور۔ سات آسان بنا دیا اور ہر آسان میں اسی کے متعلق احکام بھیج اور والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے0 چراغوں سے مزین فرما دیا اور اس کو محفوظ فرما دیا' یہ بہت غالب' بے حد<sup>ع</sup>

پر بھی اگر وہ اعراض کریں تو آپ کہیے کہ میں نے تمہیں ایسے ہولناک کڑک والے عذاب سے علمان

marfat.com

تبيار القرآن



martat.com

### امَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقَوْنَ ١٠

(اس عذاب سے) بیالیا جوامیان لے آئے تھے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہے: کیاتم واقع اس ذات کا کفر کررہے ہوجس نے دودنوں جس زین کو پیدا کیا اورتم اس کے شرکاء قرار دے رہے ہو طالانکہ وہی تمام جہانوں کا رب ہے اوراس نے زین کے اوپر بھاری پہاڑ نصب کر دیے اوراس میں مقدر کی جو طلب کرنے والوں کے لیے مساوی ہے 0 بس مقدر کی جو طلب کرنے والوں کے لیے مساوی ہے 0 بس میں برکت رکھی اور زین میں رہے والوں کی غذا بھی چار دنوں میں مقدر کی جو طلب کرنے والوں کے لیے مساوی ہے 0 بس اس نے آسان کی طرف قصد فر مایا اور وہ اس وقت وحوال تھا، پھر اس نے آسان اور زمین سے فر مایا کہتم دونوں خوتی یا ناخوتی یا ناخوتی اس نے دوون میں ان کو پورے سات آسان بنا دیا اور ہر آسان میں اس کے متعلق احکام بھیجے اور ہم نے آسان دنیا کو چراغوں سے مزین فر ما دیا اور اس کو مخفوظ فرما دیا ہیے بہت غالب بے عدعلم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے 0 پھر بھی اگر وہ اعراض کریں تو آپ کہتے کہ میں نے تمہیں ایسے ہولنا کرکٹ والے عذاب سے درایا ہے جیسا ہولنا کرکٹ والے عذاب مشرکین کے کفرکی تفصیل

اس سے پہلے می السجدۃ: ۲ میں فرمایا تھا: ' آ ب کہے میں محض تہاری مثل بشرہوں میری طرف بیوی کی جاتی ہے کہ تہہارا معبود سے کہ آب اس کے موافق بیفر مایا ہے کہ عبادت کے استحقاق میں تہارا ان بتوں کو اللہ کا شریک قرار دینا جائز نہیں ہے اور اس کی دلیل بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے استحقام الثان آ سانوں دمینوں اور ان کے درمیان سب چیزوں کو بہت قلیل مدت یعنی چھ دنوں میں پیدا فرما دیا ہے کہاں جس ذات کی بیشان ہے اس کی عبادت کے استحقاق میں ان بے جان کی اور پھر کی مور تیوں کو اس کا شریک قرار دینا کس طرح درست ہوسکتا ہے۔

محم السجدة: ٩ میں الله تعالی نے مشرکین کے تفراورشرک دو گناہوں کا ذکر فرمایا ہے ان کے تفری حسب ذیل وجوہ ہیں:

- (۱) مشرکین به کہتے تھے کہ اللہ تعالی مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنا کفر ہے۔
- (۲) وہ اللہ تعالیٰ کے مکلّف ہونے کا انکار کرتے تھے ٔ رسولوں کی بعثت کا انکار کرتے تھے ُ خصوصاً انسان اور بشر کے رسول ہونے کا انکار کرتے تھے اور بیتمام چیزیں کفر ہیں۔
- (۳) وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی اضافت کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے اور بیتمام باتیں کفر ہیں۔ اور ان کا شرک واضح تھا'وہ اپنے ہاتھوں سے تر اش کر بت بناتے تھے' پھر ان کو اللہ کا شریک کہتے تھے' اللہ تعالیٰ ان کا رو فر ما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیر عالم ہے کہ اس نے چھ دنوں میں بیہ پوری جیتی جاگتی کا نئات کھڑی کر دی'تم ایسے عظیم

الثان خالق کوچھوڑ کرلکڑی اور پھر کے بے جان اور حقیر مجسموں کی پرستش کررہے ہو۔

ز مین آسان اور ان کے درمیان کی چیز وں کو پیدا کرنے کی تفصیل

خم السجدة: ۱۲-۱۰ میں اللہ تعالی نے زمین اور آسمان اور اس میں رہنے والوں کی ضروریات کو پیدا کرنے کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ اس نے زمین کے اوپر بھاری پہاڑنصب کر دیئے تا کہ وہ اپٹے محور پر گردش کرتی رہے اور اپنے مرکز سے ادھراُدھر نہ ہواور اس میں برکت رکھی' برکت کامعنی ہے: کسی چیز میں خیر کثیر کا حاصل ہونا' یعنی اس نے زمین میں دریا پیدا کے ورخت پیدا کیے اور درختوں میں پھل پیدا کیے اور مختلف تسم کے حیوانات پیدا کیے اور اس میں ہروہ چیز پیدا کی جس کی جان واروں کو

جلدوتهم

تبيار القرآن

زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوسکتی ہے۔

نیز فر مایا: "اور زمین میں رہنے والوں کی غذا بھی جار دنوں میں مقدر کی جوطلب کرنے والوں کے لیے مساوی ہے 0" اس کامعنیٰ میہ ہے کہ جانداروں کواپنی زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت پڑسکتی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سب چیزیں پیدا کیں اس نے زمین میں روئیدگی کی صلاحیت رکھی نہروں اور دریاؤں سے پانی مہیا کیا' آسان سے بارش نازل فرمائی سورج کی تمازیت اور حرارت سے غلہ' اناج اور پچلوں کو پکایا اور چاند کی کرنوں سے ان میں ذا نُقتہ پیدا کیا اور یوں جانداروں کے لیے غذافراہم کی۔

اس جگہ بیاعتراض ہوتا ہے کہان آیتوں میں فرمایا ہے : اللہ تعالیٰ نے دو دنوں میں زمین پیدا کی' حیار دنوں میں زمین والول کے لیے غذا پیدا کی اور دو دنوں میں آسان پیدا کیے اس کا مطلب بیہوا کہ ان تمام چیز وں کو اللہ تعالیٰ نے آٹھ دنوں میں پیدا کیا' حالانکہ دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ ہم نے ان سب چیز وں کو چھے دنوں میں پیدا فر مایا ہے:

الله ہی ہے جس نے آ سانوں کو اور زمینوں کو اور ان کے

اللهُ الَّذِي عَلَى السَّمْ وتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتُةُ أَيَّامِر (السجدة: ٢٠ الفرقان: ٢٨) درمیان کی سب چیزوں کو جید دنوں میں پیدا فرمایا۔

اس کا جواب میہ ہے کہ چار دنوں میں زمین والوں کے لیے غذا پیدا کرنے کا جو ذکر ہے اس میں وہ دو دن بھی شامل ہیں جن دودنوں میں زمین پیدا کی گئی ہے۔

حم السجدة: العين فرمايا ہے: ' ' پھراس نے آسان کی طرف قصد فرمایا''اس آیت سے معلوم ہوا کہ پہلے زمین بنائی گئی' پھر آسان بنایا گیا عالانکه دوسری آیت میں ہے کہ پہلے آسان بنایا پھرزمین بنائی ارشاد ہے:

دَفَعَ سَمُكُهَا فَسَوْمِهَا ﴿ وَأَغُطَشَ لَيْلُهَا وَأَخُرَبُ الله فِي الله فِي آسان كو بلند كيا پجراس كو برابر كيا ١٥ اس كي رات كو

صُعْمًا كُوالْأَرْضَ بَعْنَا ذٰلِكَ دَحْمًا

تاریک کیا اوراس کے روثن دن کو نکالا 🔾 اور اس کے بعد زمین کو

ہموار کیا اور اس کو پھیلایا O (النّزعُت:۲۸\_۲۹)

اس کا جواب سے ہے کہم السجدة: ١١ میں جوز مین کوآسان سے پہلے پیدا کرنے کا ذکر ہے اس سے مرادیہ ہے کہ فس زمین اوراس کے مادے کوآ سان سے پہلے بنایا اور النز عند: ۳۰ میں جوآ سان کے بعدز مین کے بنانے کا ذکر ہے اس سے مراد ہے زمین کو پھیلا نا اوراش کوہم وار کرنا۔

نیزهم السجدة: اا میں فرمایا ہے: '' پھراس نے آسان اور زمین سے فرمایا: تم دونوں خوشی یا ناخوشی سے حاضر ہو' انہوں نے کہا: ہم خوثی سے حاضر ہیں'' اس سے زمین اور آسان کا آنا جانا یا معروف طریقہ سے حاضر ہونا مرادنہیں ہے' بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمینِ اور آسان سے فرمایا: تم وجود میں آ جاؤ سووہ وجود میں آ گئے جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے متعلق فرمایا: ہوجاتو دہ ہوجاتی ہے۔

زمین آسان اوران کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کرنے کے متعلق احادیث اور آثار

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فر مایا: الله عز وجل نے ز مین کو ہفتہ کے دن پیدا فر مایا اورا تو ار کے دن اس میں بہاڑ وں کو پیدا کیا اور پیر کے دن درختوں کو پیدا فر مایا اور مکروہ چیز وں کو منگل کے دن پیدا فرمایا اور نورکو بدھ کے دن پیدا فرمایا اور جمعرات کے دن اس میں چو یا یوں کو پھیلا دیا اور حضرت آ دم علیہ السلام کوسب کے بعد جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدافر مایا اور وہ ساعات جمعہ میں آخری ساعت تھی۔

martat.com

وتساء القرار

(محجم ملم رقم الحديث: ١٤٨٩ كمتية زادم على كمرم ١٣١٥)

444 -

اس روایت میں آ سانوں کے پیدا کرنے کا ذکر ہیں ہے امام این جریر نے حطرت این عباس سے جومدیث روایت کی ہاس میں بوری تفصیل ہے۔ وہ حدیث بہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ یہود نی صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے آسانوں اور زمینوں کے بیدا کرنے کے متعلق سوال کیا' آپ نے فرمایا: الله تعالی نے اتوار اور پیر کے دن زمین کو پیدا کیا اور منگل کے دن بہاڑوں کو پیدا کیا اور ان تفع آور چیزوں کو پیدا کیا جو بہاڑوں میں ہیں اور بدھ کے دن درختوں کواور بانی کو اور شمروں کواور آ باد يوں كواور ويرانوں كو پيدا كيا'يه وه چار دن بيں جن كا اس آيت ميں ذكر ہے: ' آپ كہيے: كياتم واقعی اس ذات كا كفركر رہے ہوجس نے دو دنوں میں زمین کو پیدا کیا اورتم اس کے شرکاء قرار دے رہے ہو طالا نکہ وہی تمام جہانوں کا رب ہے 0 اور اس نے زمین کے اوپر بھاری بہاڑنصب کردیے اوراس میں برکت رکھی اورزمین میں رہنے والوں کی غذا بھی جاردنوں میں مقرر کی جوطلب کرنے والوں کے لیے مساوی ہے 0' (م اسجدة:١٠١٠) اوراس نے جعرات کے دن آسان کو پیدا کیا اور جعہ کے دن ستاروں کیا ند سورج اور فرشتوں کو تین ساعتوں تک پیدا کیا اور ان تین ساعتوں میں سے پہلی ساعت میں او کول کی مت حیات مقرر فر مائی اور دوسری ساعت میں جن چیزوں سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں ان برآ فت کو پیدا کیا اور تیسری ساعت میں حضرت آ دم کو پیدا کیا اور ان کو جنت میں رکھا اور ابلیس کو تھم دیا کہ ان کو بجدہ کرے اور آخری ساعت میں اس کو جنت سے نکال دیا' یہود نے پوچھا: اے محمد (صلی اللہ علیک وسلم)! پھر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا: پھر اللہ عرش پرجلوہ فرما ہوا' یہود نے کہا: اگر آپ پوری بات بنا دیتے تو آپ کی بات سیح تھی 'سونی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غضب ناک ہوئے اور اس وقت بیرآیت نازل

ہم نے آسانوں کو اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو چھ دنوں میں بیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی 🔾 سو

وَلِقَكُ خَلَقُنَا السَّمَا وَتِ وَالْإِنَّ صَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّة ٱؾَامٍ<sup>ؾ</sup>ٞ وَمَامَسَنَامِن تُغُونٍ <sup>۞</sup>فَاصُيرُعَلَىمَايَقُوْلُونَ . . (ق:٣٩-٣٨) جو کھ بیکتے ہیں آب ال رمبر کیجے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ٢٣٨٤٨ كتاب العظمة ص ٢٩١ رقم الحديث: ٨٤٩ المتدرك جهم ٥٢٣ طبع قديم المتدرك رقم الحديث: ١٩٩٧ المكتبة العصرية ١٣١٠ والدرامة وج عصاعا كنز الغمال ج٢ص ١٢١)

نیزاس آیت میں ہے: ' جوطلب کرنے والوں کے لیے مساوی ہے' امام ابن جریراس کی تغییر میں لکھتے ہیں: جس تحص کو بھی رزق کی حاجت ہواوروہ اینے رب سے اس کے متعلق سوال کرشے تو اللہ تعالی نے اس کی ضرورت کے اعتبار سے زمین میں اس کی روزی کومقدر کردیا ہے اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے رزق کومقرر کردیا ہے۔ (عامع البران جزمهم ١٢٣)

ز مین اور آسان کو جو حاضر ہونے کا تھم دیا اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے آ سانوں سے فرمایا: میرے سورج اور جا ندکواور میرے ستاروں کو طلوع کرواور زمین سے فرمایا: میرے دریا وک کو جاری کرواور میرے پھلوں کو زکالوتو انہوں نے کہا: ہم اطاعت کرتے ہیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۳۲۹۷)

کہ البجدة: ١٢ میں ہے: '' اور ہر آسان میں اس کے متعلق احکام بھیج اور ہم نے آسان دنیا کو چراغوں سے مزین فرما دیا

اوراس كومحفوظ فرما ديا 0 ''

جدوتم

martat.com

تبيار القرآر

ایک قول میہ ہے کہ ہر آسان میں روش سیارے ہیں اور آسان کو اللہ تعالیٰ نے ان شیطانوں سے محفوظ فرما دیا جوفر شتوں کی باتیں سننے کے لیے آسانوں پر جاتے تھے'ان کے اوپر آگ کے گولے مارے جاتے ہیں جودور سے شہاب ٹاقب دکھائی دیتے ہیں۔(الجامع لاحکام القرآن جز ۱۵ص۸۰۰ دارالفکر ہیروت ۱۳۱۵ھ)

کفار مکہ کوآ سانی عذاب سے ڈرانے کی توجیہ

ے استجدہ :۱۳ میں فرمایا:'' پھر بھی اگر وہ اعراض کریں تو آپ کہیے کہ میں نے تنہیں ایسے ہولناک کڑک والے عذاب سے ڈرایا ہے جبیہا ہولناک کڑک والا عذاب عاداور ثمودیر آیا تھاO''

اس آیت پر بیاعتراض ہوتا ہے کہاں آیت میں کفار مکہ کواس عذاب سے ڈرایا ہے جوعاداور شمود پر آیا تھا جس کواللہ تعالی نے''صاعقة العذاب'' فرمایا' یعنی بجلی کا ایک کڑکا آیا اور اس نے ان کو ہلاک کر دیا اور بیر آسانی عذاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تعالی نے اس امت کے کافروں کو آسانی عذاب سے مامون اور محفوظ کر دیا ہے' قرآن مجید میں سرن

اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ! اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے برحق ہے تو ہم پرآسان سے پھر برسایا ہم پرکوئی درد تاک عذاب نازل کردے اور اللہ کی بیشان ہیں کہ آپ ان کے درمیان ہوں اور وہ ان پر عذاب نازل کردے اور نہ اللہ کی بیشان ہے کہ وہ انہیں اس حال میں عذاب دے جب وہ استغفار کررہے ہوں

440

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُ قَالُوا اللَّهُ قَالُوا اللَّهُ قَالُوا اللَّهُ قَالُوا اللَّهُ قَالَوا اللَّهُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(الانفال:٣٢\_٣٣)

ان آیات سے بیواضح ہوگیا کہ اہل مکہ پر آسانی عذاب آنے والانہیں تھا 'پر ان کوعاد اور شمود کے عذاب کی شل سے کیوں ڈرایا گیا؟اس کا جواب بیہ کہ اس آیت میں اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ کفار مکہ اپنے کفر اور تکبر کی وجہ سے اس عذاب کا مصحی ہیں جوعاد اور شمود پر آیا تھا اور ان کا کفر اور تکبر فی نفسہ اس عذاب کا موجب ہے۔ بیاور بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے درمیان ہونا اس عذاب سے امان کا باعث ہے 'نیز اس عذاب سے مانع یہ چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف فرما ہیں تو کفار مکہ کواس بات سے بخوف نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوان کے درمیان سے کہیں لے جائے اور پر ان کے اور پر اس طرح کا آسانی عذاب نازل کردئے سواللہ تعالیٰ کا کفار مکہ کو آسانی عذاب سے ڈرانا بالکل بجااور برمل ہے۔ امام دازی کی تو جیہ اور اس پرمصنف کا شہر ہ

امام فخرالدین رازی نے اس اعتراض کا پیجواب دیا ہے کہ جب کفار مکہ نے پیجان لیا کہ اس آسانی عذاب کے استحقاق میں وہ عاداور شمود کی مثل ہیں تو انہوں نے اس بات کو جائز قرار دیا کہ ان پر بھی اس عذاب کی جنس سے کوئی چیز آجائے خواہ وہ عاداور شمود کے عذاب سے کم درجہ کا عذاب ہواور اتنی مقدار ان کو عادادر شمود کے عذاب سے ڈرانے کے لیے کافی ہے۔

(تغير كبير ج٩ص٥٨ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

marfat.com

ياد الداد

حم البحدة ١٨ \_\_\_ ٩

میں کہنا ہوں کہان کو عاد اور شمود کے عذاب سے ڈرانے کے لیے اتی مقدار کافی نہیں ہے۔ کی تک معترض میہ کہ سکتا ہے کہ الله تعالى نے تو ان كواس عذاب سے ڈرايا ہے جو عاداور شمود كے عذاب كی شل ہے نه كه عاداور شمود سے كم درجه كے عذاب سے ورايا ب الله تعالى فرمايا ب:

بس اگرية پ(كى دوت) سام اض كرين قو آب كيد

فَإِنْ اعْرَفُوا فَقُلْ اَنْنَارْتُكُمُ طَعِقَةً مِّقْلَ صَعِقَةً عَادِ زُنْمُودُ ٥ (مُ البحرة:١٣)

من تم کوعادادر شود کے عذاب کی مثل عذاب سے ڈرار ہا ہوں 0

اس لیے اس اعتراض کا سیح اور مسکت جواب وہی ہے جس کوہم نے اللہ تعالی کی توفیق اور تائیدسے ذکر کیا ہے۔ اس امت سے صرف آسانی عذاب اٹھایا گیا ہے مسنح اور وسنح کا عذاب نہیں اٹھایا گیا

ہم نے جوالانفال: ٣٢٣٣ كوفل كيا ہے اس سے بيدواضح ہوگيا كداس امت سے مرف آساني عذاب كوا محايا كيا ہے اور کسی اور نوع کے عذاب کو اٹھانے کی قرآن اور سنت میں تصریح نہیں کی گئی ۔ ہمیں اس پر حیرت ہوتی ہے کہ عوام اور خواص میں پیمشہور ہے کہ اس امت ہے سنچ کے عذاب کواٹھالیا گیا ہے۔

قاضى ابو بمرجمد بن عبدالله ابن العربي مالكي متوفى ٥٣٣ه ها في كلها ب:

اس امت میں مسنح موجود نہیں ہے اور بیامت مسنح سے مامون ہے۔

(عارضة الاحوذي جزمه ص٥٠ دارالكتب المعلميه بيروت ١٣١٨هـ)

اورعلامه محمر بن يوسف كرماني متوفى ٢٨٧ه في كلهاب:

اس امت میں مسنح جائز نہیں ہے۔ ( تحقیق الکوا کب الدراری شرح البخاری جز ۵ص ۲ کے داراحیاء التر اث العربی ہیروت ۱۰۰۱ھ) حالانکہ احادیث سیحہ میں بینصری ہے کہ اس امت کے بعض لوگوں کی شکل مسنح کردی جائے گی۔

حضرت ابو ما لک اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: میری امت میں کچھالیسےلوگ پیدا ہوں گے جوز نا' ریٹم' شراب اور باجوں ( آلات موسیقی ) کوحلال قرار دیں گے اور پچھا ہے لوگ پہاڑ کے دامن میں رہیں گے کہ شام کو جب وہ اپنے مویشیوں کا رپوڑ لے کرلوٹیں گے اور ان کے پاس کوئی فقیرا پی عاجت لے کرا نے گا تو کہیں گے: ' کل آنا' الله تعالیٰ ان پر بہاڑ گرا کران کو ہلاک کردے گا اور دوسر لے لوگوں (شراب اور آلات موسیقی کے طلال کرنے والوں) کوسنے کر کے قیامت تک کے لیے بندراور خزیر بناوے گا۔ (سیح ابناری رقم الحدیث:۵۵۹) اس حدیث میں بیتصری ہے کہ جولوگ زنا' رکیٹم' شراب اور آلاتِ موسیقی کو حلال قرار دیں گے ان کوسنح کر کے بندر اور خزیر بنا دیا جائے گا' اس طرح اس امت میں مسخ اور حسف کے ثبوت میں امام تر مذی نے تین حدیثیں روایت کی بیں' ان میں

سایک صدیث سے: حضرت على بن ابي طالب رضي الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جب ميري امت پندره کام کرے کی تو اس پرعذاب کا آنا جائز ہو جائے گا آپ نے فرمایا: (۱) جب مال غنیمت کو ذاتی ملکیت بنالیا جائے گا (۲) اور

ا مانت کو مال غنیمت بنالیا جائے گا (۳) اور جب زکو ہ کو جر مانہ مجھا جائے گا (۴) اور جب مرداینی بیوی کی پیروی کرے گا

(۵)اور مال کی نافرمانی کرے گا (۲)اور جب اپنے دوسرے کے ساتھ نیکی کرے گا (۷)اور باپ کے ساتھ بے وفائی کرے

گا(٨)اور جب مسجد میں آ وازیں بلند کی جائیں گی (٩)اور کمین پخص کوقوم کا سردار بنایا جائے گا(١٠)اور کسی شخص کے شرسے

بیخے کے لیے اس کی تکریم کی جائے گی (۱۱)اورشرامیں بی جائیں گی (۱۲)اور رکیٹم پہنا جائے گا (۱۳)اور گانے والیوں کور کھا

martat.com

تبيار القرآر

جائے گا (۱۳) اور آلاتِ موسیقی کا رواح ہوگا (۱۵) اور اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں کو بُر انہیں گے ان حالات میں تم سرخ آندھیوں کا انتظار کرویا خسف (زمین میں دھنسائے جانے) کا اور شنخ (شکل تبدیل کرنے) کا۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث ۲۲۱۰ نیر صدیث حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ ہے محم مردی ہے وقم الحدیث: ۲۲۱۱ اور حضرت عمران بن حصین سے بھی مردی ہے وقم الحدیث: ۲۲۱۲ جا مع المسانید والسنن مستعلی بن افی طالب رقم الحدیث: ۸۹۱)

ان احادیث سے بیدواضح ہوگیا کہ اس امت سے صرف آسانی عذاب اٹھایا گیا ہے۔

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہتم میں دواما نیں تھیں ایک امان چلی گئی ( یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان سے چلے گئے ) اور دوسری امان باقی ہے ( یعنی تمہارا اپنے رب سے استغفار کرنا ) وَمَا کَانَ اللّٰهُ لِیُعَنِّ بَهُمْ وَاللّٰهُ مُعَنِّ بَهُمْ وَاللّٰهُ مُعَنِّ بَهُمْ وَاللّٰهُ مُعَنِّ بَهُمْ وَاللّٰهُ مُعَنِّ بَعْهُمْ وَاللّٰهُ مُعَنِّ بَعْهُمْ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ مُعَنِّ بَعْهُمْ وَاللّٰهِ مِنْ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

(الجامع لشعب الایمان رقم الحدیث: ۹۴۵ المستدرک جام ۵۳۲ الدر المنورج ۴ص۵۲ امام ترندی نے اس حدیث کوحضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه سے روایت کیا ہے وقم الحدیث:۳۰۸۲ اور امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے المستدرک جام ۵۳۲)

قوم عادی طرف متعددرسول آنے کے محامل

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور اپنی قدرت پر دلائل قائم فر مائے تھے کہ جو ذات اتن عظیم الثان قدرت والی ہے اس کوچھوڑ کرتم ان پھر کی بے جان مور تیوں کی پرستش کر رہے ہوا در اب بھی اگرتم اپنی جہالت اور ہٹ دھری پرقائم رہو گے اور تو حید سے اعراض کرو گے تو تم اس طرح کے عذاب کے ستحق ہوجیسا عذاب عاد اور شمود پر آیا تھا۔

می اسجدة ۱۳۰ کامعنی علامة رطبی نے اس طرح کیا ہے جس طرح ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے یعنی جب ان سے پہلے زمانہ میں اوران کے بعد کے زمانہ میں (متواتر)رسول آئے۔ را بائع لاحکام القرآن جز ۱۵ص ۳۰۹) اورامام رازی نے کہا: اس کے معنی کے دوجمل ہیں:

(۱) جورسول ان کی طرف بھیج گئے تھے وہ ان کے پاس ہر جانب سے آئے اور انہوں نے ان کے ایمان کے لیے تمام جتن کے لیکن ان رسولوں نے ان محید کی بیر آیت ہے:

کے لیکن ان رسولوں نے ان سے سرکٹی اور ہٹ دھرمی کے سوااور کوئی چیز نہیں دیکھی اس کی نظیر قرآن مجید کی بیر آیت ہے:

میریس ان برضرور حملہ کروں گا ان کے سامنے سے اور ان کے خاص کے سوالوں کے سامنے سے اور ان

(الاعراف: ١٤)

جلدوبهم

#### marfat.com

یعنی میں ہرطرف سے ان پرحملہ کروں گا اور ان کو گراہ کرنے کے لیے ہر حیلہ کو بدرد نے کارلاؤں گا۔ (۲) رسول ان کے پاس ان سے پہلے زمانہ میں بھی آئے اور ان کے بعد کے زمانہ میں بھی آئے۔

تم السجدة ام: ١٨ -

اس کے بعد قرمایا: ان رسولوں نے یہ پیغام دیا کہم صرف القدی عبادت کروان کوتو حید پر ایمان لانے اور سرک الله کرنے کا حکم دیا اور ان کا فروں نے ان رسولوں کی تکذیب کی اور یہ کہا کہ''اگر ہمارارب چاہتا تو ضرور فرشتے نازل فرمادیتا' سو تمہیں جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں 0''ان کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارے دعوئی رسالت کی تکذیب کے لیے یہ کافی ہے کہ اگر اللہ نے واقعی کی کو اپنا پیغام دے کر بھیجنا ہوتا تو فرشتوں کو بھیجنا اور جب تم بھر ہو اور فرشتوں کو بھیجنا اور جب تم بھر ہو اور فرشتو بھرتم رسول بھی نہیں ہو' لہذا تبہارا کلام ہم پر جمت نہیں ہواور ہم تمہاری رسالت کا انکار کرنے والے ہیں۔ سواس طرح کفار مکہ نے بھی ہمارے نبیس ہوتو پھرتم رسول بھی نہیں ہو' لہذا تبہارا کلام ہم پر جمت نہیں ہواور ہم تمہاری رسالت کا انکار کرنے والے ہیں۔ سواس طرح کفار مکہ نے بھیجا تھا جس کی تفصیل ہم متعدد حوالوں کے ساتھ اس سورت کے مقدمہ ہیں کو چیجا تھا جس کی تفصیل ہم متعدد حوالوں کے ساتھ اس سورت کے مقدمہ ہیں کو چیجا تھا جس کی تفصیل ہم متعدد حوالوں کے ساتھ اس سورت کے مقدمہ ہیں کو چیجا تھا جس کی تفصیل ہم متعدد حوالوں کے ساتھ اس سورت کے مقدمہ ہیں کو چیجا تھا جس کی تفصیل ہم متعدد حوالوں کے ساتھ اس سورت کے مقدمہ ہیں کو چیجا تھا جس کی تفصیل ہم متعدد حوالوں کے ساتھ اس سورت کے مقدمہ ہیں کو چیجا تھا جس کی تفصیل ہم متعدد حوالوں کے ساتھ اس سورت کے مقدمہ ہیں کو چیجا تھا جس کی تعرف اس کی تازہ دیے تو اور اس کے دوائل کے جواب میں خرجہیں ایسے ہولئا کے گوائل کے جواب میں خرائل کے جواب میں خرائل کے جواب میں خوائل کو گوائل کو کرانے کے جسیما ہولئا کے گوائل کے خواب میں خرائل کے خواب میں خوائل کو گوائل کے خواب میں خرائل کے خواب میں خوائل کو گوائل کو

س آیت مین 'صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود''فرمایا ہے ٔ صاعقة کامعنیٰ ہم م السجدة: ۱ میں بیان کریں گے۔ ان شاءاللہ تعالیٰ

قوم عا د کا تکبر

می استرہ قامیں فرمایا: دلیں رہے عادتو انہوں نے زمین میں ناخی تکبر کیا اور کہا: ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ O "

اس سے کہلی آ بھوں میں اللہ تعالی نے قوم عاد اور قوم شمود کا اجمالی طریقہ سے تفرییان فرمایا تھا اور اب ان آ بھوں میں تفصیلی طور پر ان کا کفر بیان فرمار ہا ہے ' پہلے قوم عاد کا کفر بیان فرمایا کہ انہوں نے زمین میں ناخی تکبر کیا ان کا تکبر سے تھا کہ وہ اپنی بڑائی ' طاقت اور شان و شوکت کا اظہار کرتے تھے اور اپنے مقابلہ میں دوسروں کو پر خیبیں جھتے تھے اور دوسروں پر اپنا تعوق اور اپنی برتری ظاہر کرتے تھے انہوں نے کہا: ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ اس کی وجہ بیتھی کہ وہ بہت قد آ ور اور جسم تھے اللہ تعالی نے ان کا ردفر مایا: ''کیا انہوں نے بہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے' یعنی ہر چند کہ وہ دوسروں سے زیادہ طاقت ور جیل' کین اللہ بزرگ و برتر جس نے آئیس پیدا کیا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ قوت والا ہے' بیش کریں آگر زیادہ طاقت ور جو نے کا بی تفاضا ہے کہ اس سے کم طاقت والے زیادہ طاقت والے کی اطاعت اور اس کی بندگی کریں تو پھر چا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی اطاعت اور اس کی عبادت کریں کیونکہ اللہ تعالی بہر حال ان سے زیادہ طاقت والا ہے بلکہ سے زیادہ طاقت والا ہے اور سب کو وہ کی طاقت دیے والا ہے۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ اسم تفضیل میں دو شخصوں کے درمیان تقابل ہوتا ہے کیعنی اللہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے ا عالانکہ ان کی طاقت اور تمام مخلوق کی طاقت متناہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طاقت غیر متناہی ہے اور متناہی اور غیر متناہی میں کوئی

marfat.com

تبيار القرآن

تعامل بی نہیں ہے' پھر اللہ تعالی نے کس طرح فرمایا: وہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کے مخاطب مشرکین ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فہم کے اعتبار سے سے کلام فرمایا ہے' دوسر اجواب یہ ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے سی طلب مشرکین ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کوئی تقابل نہیں ہے' لیکن بعض اوقات صرف طاہر کے اعتبار سے بھی کلام کیا جاتا ہے جیسے بہ کثر سے اصادیث اور آثار میں ہے اللہ اکبرُ اللہ ہر چز سے بروا ہے۔

نیز فرمایا: ''اور وہ ہماری آیوں کا انکار کرتے تھے' اچھے اخلاق کا مدار دو چیزوں پر ہے (۱) مخلوق پر شفقت کرنا • (۲) خالق کی تعظیم کرنا' وہ ناحق تکبر کرتے تھے اس لیے مخلوق پر شفقت نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے' اس لیے خالق کی تعظیم نہیں کرتے تھے۔

رت صرصر كالمعنى

می السجدة: ۱۶ میں فرمایا:''سوہم نے (ان کے )منحوں دنوں میں ان پرخوف ناک آواز والی آندھی بھیجی تا کہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزا چکھا کیں اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور ان کی (بالکل) مدرنہیں کی جائے گئ'۔

چونکہ قوم عاد نے ناحق تکبر کیا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اپنی ہٹ دھرمی سے بالکل رجوع نہیں کیا اور یہ ایسے امور تھے جونز ول عذاب کا موجب تنے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پرخوفناک آواز والی آندھی کاعذاب بھیجا۔

اس آیت میں ریح صرصر کے الفاظ ہیں 'ریح کامعنیٰ ہے: ہوایا آندھی اورصرصر کے معنیٰ میں تفصیل ہے: اس کا ایک معنیٰ بیہ ہے کہ جب بہت تیز آندھی چلتی ہے تو کانوں میں صرصر کی آواز آتی ہے

ال لیے اس کامعنی ہے: خوفاک آ واز والی آندھی ایک قول سے کہ پیلفظ 'صر ق' سے ماخوذ ہے اور صر ق کامعنی ہے: چیخا' اس لیے اس کامعنی ہے: ایسی آندھی جس سے زبر دست چیخ کی آ واز سائی دیتی ہو۔ اس کی تفسیر میں دوسرا قول سے ہے کہ صرصر کالفظ''صدو'' سے ماخوذ ہے اور صر کامعنی ہے: سخت سر دی اور شنڈک یعنی اللہ تعالی نے ان پر بہت زیادہ سر داور شھنڈی ہواؤں ہوائی ہواؤں نے ہر چیز کومنجمد کر دیا۔ ہر چیز سے زندگی کی حرارت زائل ہوگئ اور ہر چیز خاکسر ہوگئ' ہواؤں کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

قوم عادیر آندهی کاعذاب جیجے کے متعلق احادیث

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میری صباسے مدد کی گئی ہے اور قوم عاد کو دبور سے ہلاک کر دیا گیا۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ١٠٣٥ محيح مسلم رقم الحديث: ٥٠٠ ؛ جامع المهانيد والسنن مندابن عباس رقم الحديث: ٥٣٠)

جو ہوا مشرق سے مغرب کی طرف چلے اس کو باد صبا کہتے ہیں اور جو ہوا مغرب سے مشرق کی طرف چلے اس کو باد د بور
کہتے ہیں۔ غزوہ خندق میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی باد صبا سے مدد کی گئی تھی، جب شوال ۵ھ میں قریش کی متعدد جماعوں اور
ہمبود یوں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا' اس وقت مشرق کی طرف سے بہت زور کی آندھی آئی، جس سے کفار کے خیمے اکھڑ گئے۔
ان کی دیکچیاں اوندھی ہو گئیں اور ریت اور کنگروں کے تھیڑوں سے ان کے چہرے خراب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ولوں میں ایسارعب ڈال دیا کہ ان کو اپنی ہلاکت نظر آنے گئی سب سے پہلے ابوسفیان واپسی کے لیے اپنی سواری پر سوار ہوا' پھر ولوں میں ایسارعب ڈال دیا کہ ان کو ہلاک کر دیا تھا'

marfat.com

جلدوتم

يمينار القرأر

فمن اظلم ٢٣ م م م م م المحدد الم م

قوم عاد پرآندهی کا عذاب اس لیے بھیجاتھا کہ اس قوم کواپنے لیے قدوقامت عظیم جسم اور زیادہ قوت پر بہت خرور تھا اور ان کا بیہ
گمان تھا کہ جب جسم اتنامضبوط اور قوی ہوتو وہ اپنی جگہ قائم اور ثابت رہتا ہے اور اس کوکوئی چیز اپنی جگہ سے ہلائیں سکتی اللہ تعالی
نے ان کے اور پخت آندهی بھیجی اور وہ ہوا کے تندو تیز تھیٹروں سے تکوں کی طرح ادھر سے ادھر کر رہے تھے اور آندهی کی تاب
نہ لاکر یونہی زمین پر اوند سے پڑے پڑے مرکئے جب نی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آندهی آتے ہوئے و کیمنے تو آپ
خوف زدہ ہوجاتے اور اس کے شرسے اللہ کی پناہ طلب کرتے صدیث میں ہے:

توق روه ہوجاہے اوران سے سرت ہاں کہ جب تیز آندھی آتی تو نی سلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے: اے اللہ! بھی تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب تیز آندھی آتی تو نی سلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے: اے اللہ! بھی تھے ہے اس کی خیر کا اور جو پھھ اس میں ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور جس چیز کو یہ الائی ہے اس کے شرسے تیری میں اس کے شرسے تیری بناہ میں آتا ہوں اور جو پھھ اس میں ہے اس کے شرسے تیری بناہ میں آتا ہوں اور جو پھھ اس میں ہے اس کے شرسے اور جس چیز کو یہ لائی ہے اس کے شرسے تیری بناہ میں آتا ہوں اور جب آسان پر بارش کے آثار ہوتے تو آپ کا چہرہ متغیر ہوجاتا'آپ بھی گھر کے اندرآتے' بھی گھر سے بناہ میں آتا ہوں اللہ صلی اللہ علیہ بناہ میں آتا ور جب بارش ہونے گئی تو آپ کی یہ کیفیت ختم ہوجاتی ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: میں اس لیے خوف زدہ ہوتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ جب قوم عاد نے آسان پر وغیار دیکھا تو کہا تھا:

جب قوم عاد نے اپنی وادیوں کی طرف بادلوں کو امنڈتے ہوئے دیکھا تو کہنے گئے: یہ بادل ہم پر برسنے والانہیں ہے کیکہ دراصل یہ وہ عذاب ہے جس کوتم جلد طلب کررہے تھے یہ آندھی

ہےجس میں دروناک عذاب ہے 0

فَكَتَّارَاوُهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيتِهِمْ قَالُواهٰلَا عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيتِهِمْ قَالُواهٰلَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بُلُهُومَا اسْتَعْجَلُهُمْ بِالْرِيْحُ فِيْهَا عَمَاكِ عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بُلُهُ هُومَا اسْتَعْجَلُهُمْ بِالْرِيْحُ فِيهَا عَمَاكِ عَلَاكِ مَا لِيُحْرَى (الاحاف:٣٠)

اورایک روایت میں ہے کہ جب آپ بارش کود کھتے تو فرماتے بیاللہ کی رحت ہے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٩٩٩ مصحيح البخاري رقم الحديث: ٣٢٠ ٦)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیام کواس قدر زیادہ ہنتے ہوئے نہیں دیکھا جس سے آپ کے حاق کا آخری حصہ دکھائی دے آپ مسکرایا کرتے تھے اور جب آپ بادل یا آندھی کو دیکھتے تو آپ کے چہرے پرخوف کے آٹارنظر آتے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! لوگ جب آندھی کو دیکھتے ہیں تو اس تو قع سے خوش ہوتے ہیں چہرے پرخوف کے آٹار ہوتے ہیں آپ نے فرمایا: مجھے کون کہ بارش ہوگی اور میں دیکھتی ہوں کہ بادلوں کو دیکھ کر آپ کے چہرے پرنا گواری کے آٹار ہوتے ہیں آپ نے فرمایا: مجھے کون سی چیز یہ اطمینان دلاستی ہے کہ ان بادلوں میں عذاب نہیں ہے ایک قوم کو آندھی سے عذاب دیا گیا تھا اور ایک قوم نے عذاب کو دیکھا تو کہا: یہ ہم پر بر سنے والا بادل ہے۔ (صبح ابنجاری رقم الحدیث: ۱۹۸۸) مسلم رقم الحدیث: ۱۹۹۸ سنن ابوداؤدر تم الحدیث: ۱۹۹۸ میں درکے اور ریاح کا معنوی فرق اور اس پر بحث ونظر

میری رہے۔ اے اللہ! اس ریح کورجمت بنا دے اور اس کوعذاب نہ بنا اے اللہ! اس کوریاح بنا دیے اس کوری نہ بنا مضرت ابن

عباس نے کہا: اللہ کی کتاب میں ہے:

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَّيْمٍ رِنِّحًا صَرْصَرًا (القر:١٩)

بے شک ہم نے ان پرخوفناک آ واز والی آ ندھی بھیجے دی۔

جلدو

marfat.com

Marfat.com

اور فرمایا:

اور ہم نے برسانے والی ہو جھل ہوائیں بھیجیں پس ہم نے آسان سے یانی برسایا۔

(الجر:۲۲)

الله كى نشانيول ميں سے خوش خبرى دينے والى مواول كو بھيجنا

وَيْنُ أَيْتِهَ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيعَ مُبَشِّرتٍ.

وَأَرْسُلْنَا الرِّياحُ لَوَاقِحُ فَأَنْزُلْنَامِنَ السَّمَاءِ مَآءً.

(الروم:۲۶۹) ہے۔

(مندالثافعی جاص ۱۵۵ وقم الحدیث: ۲۰۵ مندابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۳۵۱ کیمجم الکبیررقم الحدیث: ۱۱۵۳۳ المطالب العالیه رقم الحدیث: ۱۱۵۳۳ المعی سند میں العلاء بن راشد مجبول ہے اس نے اس قدیث کوابراہیم ابن ابی یجی اسلمی سے روایت کیا ہے اور وہ مہم ہے خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث کی سند معیف ہے)۔

علامها بوعبدالله فضل الله بن الصدر السعيد ألحن التوريشتي التوفي ٦٦١ ه لكهت بين :

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ ریاح (ہوائیں) جب کثیر ہوں تو وہ بادلوں کو کھنچے آپتی ہیں اور پھر زیادہ بارش ہوتی ہے اور اس
سے غلہ اور پھل وافر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں اور جب ریاح (ہوائیں) زیادہ نہ ہوں تو ایک ری (ہوا) ہوتی ہے اور وہ بانجھ
ہوتی ہے عرب کہتے ہیں کہ بادل کو صرف ریاح ہی بوجس کرتی ہیں اور میں نے دیکھا کہ امام طحاوی نے ابوعبید سے روایت کیا
ہے کہ ہم نے قرآن مجید میں ری اور ریاح کے لفظ کا تنبع کیا تو جب ریح کی جمع ریاح کا لفظ ہوتو وہ رحمت کے معنی میں ہوتا ہے
اور جب بیلفظ واحد ہو یعنی ری تو بیعذاب کے معنی میں ہوتا ہے اور ہمارے نزدیک اس قاعدہ کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ
دعا ہے کہ اے اللہ! اس ہوا کوریاح بنانا رہے نہ بنانا۔

اس کے بعدامام طحاوی نے کہا کہ ابوعبید نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ ضعیف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی احادیث صحیحہ میں اس قاعدہ کی کوئی بنیا زہیں ہے بلکہ اس کے برخلاف قرآن مجید میں ریح کالفظ رحمت والی ہوا کے معنیٰ میں بھی

هُوَ الَّذِي يُسَيِّدُكُو فِي الْبَرِّدَ الْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُوْ فِي الْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْجٍ كَلِيبَةٍ . (يِسْ ٢٢٠)

وہی اللہ ہے جوتم کوخشکی اور سمندر میں سفر کراتا ہے 'حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہواور ان کشتیوں کو رحمت والی ہوا لے کرچلتی ہے۔

اور حضرت الى بن كعب رضى الله عنه بيان كرتے بيں كه نبي صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: رتح (بوا) كو بُرانه كهو كي جب تم كوكى ناپسنديده چيز ديكھوتو دعا كرو: اے الله! ہم تجھ سے اس رتح (آندهى) كى خير كاسوال كرتے بيں اور اس چيز كى خير كاسوال كرتے بيں جس كا تو نے حكم ديا ہے اور ہم اس رتح كے شرسے اور جس چيز كا تو نے حكم ديا ہے اس كے شرسے تيرى بناہ طلب كرتے بيں - (سنن التر مذى رقم الحديث: ۲۵۲۲ منداحمہ ج مس ۱۳۳ منداحمہ ج منداحمہ ج مس من کا اليوم والليلة للنمائى رقم الحديث: ۲۹۳ منداحمہ کا منداحمہ کا منداحمہ کا اليوم والليلة لابن السنى رقم الحديث: ۲۹۹)

اور حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب تیز رت کا (آندهی) آتی تو نی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے: آپ اللہ! میں اس کی خیر کا بچھ سے سوال کرتا ہوں اور جس چیز کو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کی خیر کا بچھ سے سوال کرتا ہوں اور میں اس کے شرسے تیری پناہ میں آتا ہوں اور حس چیز کو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کے شرسے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ (صبح مسلم قم الحدیث:۸۹۹ مسحح ابخاری رقم الحدیث:۸۹۹ مسحح ابخاری رقم الحدیث:۸۹۹ مسحح ابخاری رقم الحدیث:۳۲۹)

جلددهم

marfat.com

تهار القرآر

امام ابرجعفر طحاوی متونی ۳۲۱ ہفر ماتے ہیں: ہم نے جوقر آن مجید کی آیت پیش کی ہے (پلن:۲۲)اورد مگرا وادیث مجید جو بیان کی ہیں ان سے یہ واضح ہوجاتا ہے کہ قرآن مجید اور احادیث ٹابتہ میں رج اور ریاح کا ایبا فرق نہیں ہے کہ رج کا لفظ بنا عذاب کے ساتھ خاص ہو بلکہ قرآن مجید اور احادیث ٹابتہ میں رج کا لفظ جس طرح عذاب کے ساتھ خاص ہو بلکہ قرآن مجید اور احادیث ٹابتہ میں رج کا لفظ جس طرح من کا لفظ جس حدیث سے عذاب کے لیے آیا ہے اس طرح رج کا لفظ رحت کے لیے بھی آیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کی جس حدیث سے مزاب کے لیے آیا ہے اس کی سند ضعیف ہے۔
رج اور ریاح میں فرق پر استدلال کیا گیا ہے اس کی سند ضعیف ہے۔

علامہ توریشتی فرماتے ہیں کہ امام ابوجعفر نے جو یہ فرمایا ہے کہ رہے اور رباح میں یہ فرق نہیں ہے کہ رہے عذاب کے ساتھ خاص ہو اور بیاح رحمت کے ساتھ خاص ہو یہ بالکل بجا اور برحق ہے لیکن ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کورد کرنے کی جرائے نہیں کرتے اور اس حدیث کی سند کے ضعیف ہونے کے باوجود یہ حدیث ساقط الاعتبار نہیں ہے اس کی تاویل ممکن ہے اور اس کا معنی صحیح ہے۔

"ایام نحسات" كتفير مین مفسرین كاتوال

نیزاس آیت میں فرمایا ہے:''سوہم نے (ان کے )منحوس دنوں میں ان پرخوف ناک آواز والی آندھی جیمیجی'۔ اس آیت میں''ایام نحسات '' کے الفاظ ہیں یعنی ان کے منحوس ایا م'منحوس کامعنیٰ ہے: بے برکت'اس کی حسب ذیل ہریں ہیں۔

امام فخرالدين محمد بن عمر رازي شافعي متوفى ٢٠٦ ه كصيح بين:

نجومیوں نے اس آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ بعض ایا منحوں ہوتے ہیں اور بعض ایا مبارک ہوتے ہیں اور متعلمین نے اس استدلال کا یہ جواب دیا ہے کہ 'ایام نحسات ''کامعنی یہ ہے کہ وہ گردوغبار والے ایام بتھا ور بہ کثر ت خاک اور مٹی اڑنے کی وجہ سے کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی 'نیز'' ایام نحسات ''کایہ معنی بھی ہے کہ ان ایام میں اللہ تعالی نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا تھا تو ان کے حق میں یہ ایام منحوں ثابت ہوئے 'نجومیوں نے کہا منحوں کا معنی لغت میں نامبارک اور ب برکت ہے کہونکہ اس کے مقابلہ میں سعد کا لفظ ہے اور سعد کا معنی مبارک ہے اور متعکمین کے دوسرے جواب پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ اس نے منحوں دنوں میں ان پر عذاب نازل کیا' ینہیں فرمایا کہ چونکہ ان پر ان دنوں میں عذاب ہوا اس لیے وہ دن منحوں ہوگئے۔ (تغیر کبیرج وص ۵۵ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامه ابوالحن على بن محمد الماور دى التوفى • 60 ه لكصتر بين:

ايام نحسات (منحول دنول ميس) كي تفسير ميس حارا قوال ميس:

جلدوتم

marfat.com

تبيار القرآر

(۱) مجاہد اور قادہ نے کہا: یہ ایام منحوں اور بے برکت تھے' ایک بدھ سے لے کر دوسرے بدھ تک ان پرعذاب آتا رہا تھا' قرآن مجید میں ہے:

اور رہی قوم عاد تو اس کوسرکش اور بے قابوخوف تاک آواز
والی آندھی سے ہلاک کر دیا گیا ہے جس آندھی کو اللہ تعالیٰ نے ان
پرلگا تارسات راتیں اور آٹھ دنوں تک مسلط رکھا' پس آپ اس
قوم کو دیکھتے ہیں وہ زمین پر اس طرح گرے ہوئے تھے جیسے مجور
کے کھو کھلے سے ہول (یعنی بے جان) )

ۉٵڡۜٵٵڎؙڣؙؙؙۿ۬ڸػٛۏٳؠڔؽڿڞۯڝۜؠٵؿؿٷٚؖٚٚٚٚڝڿؖۯڡٵ ۼڵؽۿؚۿڛڹۼڮؽٳڶٷۧڟڹؽۼٵۜؾٵۜۄٟڵڂۺؗۏڟٵؘڣڗۘؽٳڶڠۘۅؙڡؘ ڣؽۿٵڞۯڴڰٲٮٛۿؙڎؙٲۼٛٵڎؙؽڂڸ۪ڂٵۅؽٷ۪۞

(الحاقة: ۷۷۲)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: ہرقوم کو بدھ کے دن عذاب دیا گیا تھا۔

(۲) نقاش نے کہا:نحسات سے مراد ہے باردات ٔ یعنی وہ موسم سر ما کے سخت سردایا م تھے اور سخت سردی کی وجہ سے وہ منجمد اور خاکشر ہو گئے تھے اور نحسات کا معروف معنی جو بے برکت ہے وہ مراز نہیں ہے۔

(۳) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اور عطیه نے کہا: ایام نحسات سے مراد ہے' ایام متتابعات ''یعنی ان ایام میں مسلسل ان پر آندهی کاعذاب آتارہا' جیسا کہ الحاقة: ۷ میں فرمایا ہے: ' نسمانیة ایام حسوما ''حسوما کامعنیٰ متواتر ہے اور نحسات کامعروف معنیٰ مراد نہیں ہے' حافظ ابن کثیر نے بھی اس کی بہی تاویل کی ہے۔ (تغیر ابن کثیر جمس ۱۰۳)

(۳) ایسام نسحسات سے مراد ہے کہ ان ایام میں بہت زیادہ گردوغبار اڑر ہاتھا اور دیکھنے والوں کو پچھ نظر نہیں آتا تھا اور اس سے نمحسات کامعروف معنی مرادنہیں ہے کہ وہ ایام نموس اور بے برکت تھے۔

(النكت والعيون ح ٥ص ٥ ١٥ م ١٥ وارالكتب العلميه بيروت)

#### بعض ایام کے منحوں ہونے کے ثبوت میں احادیث

ایام کے منحوں اور مبارک ہونے کے سلسلہ میں احادیث اور آثار مختلف ہیں' پہلے ہم وہ احادیث پیش کررہے ہیں جن کا تقاضا ہے کہ بعض ایام منحوں ہوتے ہیں۔

حضرت جابر رضی اللّه عنه بیان کرتے ہیں که رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم نے فر مایا: بدھ کے دن میں دائمی نحوست ہے۔ (اُنتجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۳۲۲ وارالکتب العلمیہ 'بیروت ٔ الفردوس بما ثور الخطاب رقم الحدیث ۱۸۹۷ س حدیث کی سند بہت ضعیف ہے 'اس کی سند

میں ایک راوی ہے اہراہیم بن ابی حیہ السع بن الاهعث عافظ ابن جمرع سقلانی نے کہا: یہ متروک ہے۔ لسان المیز ان جاس کہ میزان الاعتدال جاس ہے مصرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے بدھ کے دن یا ہفتہ کے دن فصد لگوائی 'پھر اس نے اپنے جسم میں برص کے داغ دیکھے تو وہ صرف اپنے نفس کو ملامت کرے۔ (المتدرک جہس ۲۰۰۹) السنن الکبری للبہتی جہ ص ۲۰۱۱ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۸۳۲۸ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۲۰۱۱۵)

حافظ ذہبی نے کہا ہے کہ اس کی سند میں سلیمان ہے اور وہ متروک الحدیث ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے جعرات کے دن فصد لکوائی اور بیار ہوگیا تو وہ مرجائے گا۔ (علامہ سیوطی نے اس صدیث کے ضعف کی رمزی ہے)

(الجامع الصغيرة الحديث: ١٩٣٨ع الجوامع رقم الحديث: ١١١٧ع كنز العمال رقم الحديث: ١٨١١٧)

كبسه بنت الى بكره اسيخ والدرضي الله عنه سے روايت كرتى بيل كهرسول الله صلى الله عليه وسلم في فر مايا: منكل كا دن خون

جلدوتهم

marfat.com

يار القرار

بنے کا دن ہے اور اس دن میں ایک الی ساعت ہے جس میں خون نہیں رکتا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٨ ١٢ أسنن الكبرى ج ٩ ص ٣١٠)

حضرت ابوسعید رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ہفتہ کا دن کمر اور دھوکے کا دن ہے اور اتو الله علیہ وسلم نے فر مایا: ہفتہ کا دن ہے اور بیر سفر اور طلب رزق کا دن ہے اور منگل لوہے کے کام کا دن ہے اور بیر سفر اور طلب رزق کا دن ہے اور منگل لوہے کے کام کا دن ہے اور جھرات کا دن میں جانے کا دن ہے کا دن ہے کا دن ہے اور جھرات کا دن سلطان کے پاس جانے اور ضرور میات طلب کرنے کا دن ہے اور جھہ کا دن خطبہ اور نکاح کا دن ہے۔ (اس حدیث کی سند میں ایک راوی کی بن العلاء ہے اور وہ متروک الحدیث ہے سو ہے در یہ میں ایک راوی کی بن العلاء ہے اور وہ متروک الحدیث ہے سو ہے در یہ میں ایک راوی بیان ہو الحدیث ہے اور جھہ کا دن ہے اور جھہ کا دن ہے اور جھہ کا دن ہے اور جھہ کا دن ہے اور جھہ کا دن ہے اور جھہ کا دن ہے اور جھہ کا دن ہے در اس حدیث کی سند میں ایک راوی بی العلاء ہے اور وہ متروک الحدیث ہے سو ہے دیں شعیف ہے ) (الفردوس بما ثور الخطاب رقم الحدیث میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک ہو کی العمال العالب العالم دوس بما ثور الخطاب رقم الحدیث میں ایک ہو کی بین العلاء ہے اور جھوں کی میں میں کی سند میں ایک ہو کی بین العلاء ہے اور جھوں کی میں کی میں کی بین العلاء ہے اور جھوں کی دن خطبہ اور نکاح کی بین الور ہو کی کی بین العلاء ہے اور جھوں کی بین العلاء ہے اور جون کی العمال ہو کی بین العلاء ہے اور جون کی بین العلاء ہے اور جون کی بین العلاء ہے اور جون کی بین العلاء ہے اور جون کی بین العلاء ہو کی بین العلاء ہو کی دور کی بیا تو رائی ہو کی بین العلاء ہو کی بین العلاء ہے کا دن ہے کا دن ہو کی بین کی بین العلاء ہو کی بین العلاء ہو کی بین کی بین العلاء ہو کی بین کی دور کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین

کی ہے۔ یہ وہ احادیث ہیں جن میں بعض ایام میں کسی کام کاموجب نقصان یا موجب مرض ہونا بیان فرمایا ہے اور اب ہم وہ احادیث بیان کررہے ہیں جن میں بعض ایام میں کسی کام کوموجب شفا فرمایا ہے۔

بعض ایام کے مبارک ہونے کے ثبوت میں احادیث

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ نہار منہ
فصد لگوانا زیادہ بہتر ہے اور اس میں شفاء اور برکت ہے اور بیعقل اور قوت حفظ کو زیادہ کرتی ہے پس اللہ کی برکت سے
جعرات کے دن فصد لگواؤ اور بدھ جعہ ہفتہ اور اتو ار کے دن فصد لگوانے سے احتر از کرو اور پیر اور منگل کے دن فصد لگواؤ ،
کیونکہ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو مرض سے صحت عطا فرمائی اور بدھ کے دن ان کو مرض
میں مبتلا فرمایا تھا 'کیونکہ جزام اور برص کی ابتداء بدھ کے دن یا بدھ کی رات کو ہوتی ہے۔

(سنن ابن ماجدرةم الحديث: ٣٨٨٧) المتدرك جهم ٩٠٠ جامع المانيد والسنن مندابن عمررقم الحديث: ١١٤٠)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے ہفتہ کے دن ناخن کا فے اس سے بیاری نکل جائے گی اور اس میں شفاء داخل ہوگی اور جس شخص نے اتو ار کے دن ناخن کا فے اس سے فقر و فاقہ نکل جائے گا اور تو نگری داخل ہوگی اور جس نے پیر کے دن ناخن کا فے اس سے جنون نکل جائے گا اور صحت داخل ہوگی اور جس نے منگل کے دن ناخن کا فے اس سے مرض نکل جائے گا اور شفاء داخل ہوگی اور جس نے بدھ کے دن ناخن کا فے اس سے مرض نکل جائے گا اور شفاء داخل ہوگی اور جس نے بدھ کے دن ناخن کا فے اس سے صوسہ اور خوف نکل جائے گا اور جس نے جمعہ کے دن ناخن کا فی اور جس نے جمعہ اور جس نے جمعہ کے دن ناخن کا فی اور جس نے جمعہ اور گناہ نکل جائے گا اور عافیت داخل ہوگی اور جس نے جمعہ کے دن ناخن کا نے اس سے جذام نکل جائے گا اور عافیت داخل ہوگی اور گناہ نکل جائے سے وسوسہ اور گناہ نکل جائے گا ور بھی کے دن ناخن کا نے اس میں رحمت داخل ہوگی اور گناہ نکل جائیں گے۔

(اس حدیث کوامام دیلمی نے سند ضعیف کے ساتھ روایت کیا ہے کشف الخفاءج ۲ص ۳۹۷)

marfat.com

تبيار القرآن

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے مہینہ کی ستر ہ اور انیس اور اکیس تاریخ کوفصد لگوائی اس کو ہر بیاری سے شفا حاصل ہوگی۔ (سنن ابو داؤ درقم الحدیث:۳۸۱ المتدرک جہم،۴۱ اسن الکبریٰ للبہ تی جوم،۳۴ الجامع الصغیر قم الحدیث:۸۳۲۷ جمع الجوامع رقم الجدیث:۴۰۱۱۴ کنز العمال رقم الحدیث:۳۸۱۱۳)

حضرت جابر رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتوار کے دن فصد لگوا تا شفا ہے۔

(الفردوس بما ثورالخطاب رقم الحديث: ٧٧٧٨) إلجامع الصغيررةم الحديث: ٧٧٨٨ كنز العمال رقم الحديث: ٢٨١١٢)

لعض ایام کی نحوست کے ثبوت میں پیش کی گئی احادیث کی تحقیق

علامة من الدين عبد الروف المناوى التوفي ا٣٠ اه لكهتي بي:

حدیث میں ہے: جس نے بدھ کے دن یا ہفتہ کے دن فصدلگوائی اور اس کے جسم میں برص کے داغ ہو گئے وہ صرف اپنے نفس کوملامت کرے۔ (الفردوں بما ثورالخطاب رقم الحدیث: ۵۹۰۵)

امام دیلمی نے ابوجعفر نیٹا بوری سے روایت کیا ہے کہ میں نے ایک دن کہا: بیر حدیث سیح نہیں ہے اور میں نے بدھ کے دن فصد لگوائی تو مجھکو برص ہو گیا مجھے خواب میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے آپ سے اس کی شکایت کی آپ نے فرمایا: میری حدیث کی بناء پر امام احمد نے ہفتہ اور بدھ کے دن فصد لگوانے کو مکروہ کہا ہے۔

امام حاکم نے کہا: اس حدیث کی سندھیجے ہے ٔ حافظ ذہبی نے اس حدیث کو تلخیص میں رد کر دیا ہے کہ اس کی سند میں سلیمان بن ارقم متر وک الحدیث ہے ٔ مہذب میں لکھا ہے کہ سلیمان ضعیف راوی ہے ٔ ابن الجوزی نے اس حدیث کوموضوعات میں ذکر کیا ہے' امام ابن حبان نے کہا: بیدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔

نیز ایک اور حدیث میں ہے: جس نے جمعرات کے دن فصد لگوائی اور وہ بیار ہو گیا تو وہ مرجائے گا۔ (الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۸۳۲۹)علامہ مناوی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: حافظ ابن حجرنے ان تمام احادیث کو ذکر کرنے کے بعد کہا: ان احادیث میں سے کوئی چیز صحیح نہیں ہے حنبل بن اسحاق نے کہا کہ امام احمد کا خون جس دن اور جس وقت بھی جوش میں آتا وہ فصد لگوا لیتے تھے۔ (فیض القدیرج ااص ۵۹۱ کمتبہز ارمصطفیٰ کہ کمرمۂ ۱۳۱۸ھ)

علامه اساعيل بن محمد العجلوني التوفي ١٦٢ الصليحة مين:

جس شخص نے کسی چیز سے بدفالی نکالی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کوئڑک کر دیااور جس کا تو کل کم ہو گیا اس کے تصرفات میں نحوست ضرر دے گی' علامہ مناوی نے کہا: حاصل یہ ہے کہ جوشخص بدفالی کی وجہ سے بدھ کے دن فصد لکوانے کوئڑک کرے گا اور نجومیوں پراعتقا در کھے گا تو یہ بہت شدید خرام ہے' کیونکہ تمام ایام اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور کوئی چیز اپنی ذات سے نفع اور ضرر نہیں پہنچاتی اور جس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیرکوئی چیز کسی چیز میں اثر مہیں کرتی 'اس پر کسی بدشگونی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ (کشف النفاء جامی اسلام اللہ نافزائی دُشق)

بعض دنوں نے منحوں ہونے کے متعلق مصنف کی تحقیق

martat.com

فيمار القرآر

جس لفظ سے نجومیوں نے بعض ایام کے منحوس ہونے پر استدلال کیا ہے اس کاممل ہم بیان کر بچکے ہیں اور اس سلسلے میں جو احادیث پیش کی میں ان کا جواب بھی ہم ذکر کر بچکے ہیں فنقول و ہاللہ التوفیق و به الاستعانة بلیق منحوس کامعنیٰ

آمام خلیل بن احد فراہیدی متوفی ۵۷اھ نے لکھاہے: محس خلاف سعد کو کہتے ہیں کینی بے برکت چیز۔ (کتاب اعین جسنس ۲۵۱۵ قماریان ۱۳۱۳ھ)

علامه اساعیل بن حماد الجو ہری التوفی ۳۹۸ ھے نے لکھا ہے بخس سعد کی ضد ہے بعنی نامبارک۔ (العماح جسم ۹۸۱ دار العلمٰ ہیروت ۱۳۰۳ھ)

علامه حسين بن محمد راغب اصنهاني متوفى ٢٠٥ ه لكهت بين:

نحسات کامعنی ہے: مشو مات کینی وہ چیزیں جن سے بُراشگون لیا جائے ایک قول ہے: سخت معندی چیزیں بخس کی اصل یہ ہے کہ آسان کے کنارے سرخ ہو جائیں جیسے بغیر دھوئیں کے آگ کے شعلے ہوں پھر یہ لفظ نحوست اور بدشگونی کے لیے ضرب المثل ہوگیا۔(المفردات ۲۲س ۱۲۲ کتبہزار مصطفیٰ بیروت ۱۲۱۸ھ)

علامہ محدین ابی بکررازی متوفی ۱۲۰ ھے لکھا ہے بخس کامعنی ہے سعدی ضد کین نامبارک۔

(مخار الصحاح ص٢٦، داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٩هـ)

علامہ محمد بن مکرم بن منظور افریقی متوفی اا کھنے لکھا ہے: نحسات کامعنی ہے:مشکو مات کیفی جن چیزوں سے بُراشگون لیا جائے۔(نشرادبالحوذة 'ایران'۴۰۵ھ)

علامہ محمد طاہر پٹنی متو فی ۹۸۶ ھ لکھتے ہیں: نحسات کامعنی ہے:مشکو مات لیعنی نامبارک اور کرے شکون والی چیزیں۔ (مجمع بحار الانوار جزسم ۱۸۹ کمتنیہ دار الایمان کہ ینہ منورہ ۱۳۱۵ھ)

#### نحوست اور بدشگونی کے ردمیں قرآن مجید کی آیات

ہم نے متعدد کتب لغت کے حوالوں سے بیان کیا ہے کہ منحوں کامعنیٰ ہے:مشکوم اور مشکوم اس چیز کو کہتے ہیں جس سے بدشگونی لی جائے عربی میں اس کوطیرَة 'طائر اور تطیر کہتے ہیں اور قر آن مجید نے تطیر کار دفر مایا ہے:

حضرت صالح عليه السلام كمتعلق ان كي قوم ثمود في كها:

شمودنے کہا: ہم آپ سے اور آپ کے اصحاب سے بدشگونی لےرہے ہیں صالح نے کہا: تہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے بلکہ تم كَالُوااطَّيِّرُنَابِكَ وَبِمَنْ مَعَكُ قَالَ طَيْرُكُوْعِنْدُ اللهِ بَكُ أَنْتُمُ قَرْمُرُّفُتُنُوْنَ ۞ (المل:٤٣)

لوگ فتنه برور هو 🔾

شمود کا مطلب تھا: آپ کی نحوست سے ہم پر قبط آ گیااور آپ کے آنے کے بعد ہم پر قبط آ گیا' اللہ تعالیٰ نے ان کارد فرمایا کہ تمہاری بدشگونی کا سبب اللہ کے پاس ہے' یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی مزعومہ نحوست کی وجہ سے تم پر قبط آیا' بلکہ تمہاری اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے تم پر قبط آیا ہے۔

اور ہم نے آل فرعون کو قط سالی اور کھلوں کی کم پیدادار میں ہتلا کیا تاکہ وہ تھیجت قبول کریں کس جب ان کے پاس خوش صالی اور زر خیزی آتی تو کہتے: یہ ہماری محنت کا ثمرہ ہے اور جب ان

وَكَفَكُ أَخَذُكَا الْ فِرْعَوْنَ بِالْتِنِيْنَ وَنَقُصِقِنَ الشَّكَرُتِ لَعَلَّمُ يَدَّ كُرُوْنَ فَإِذَا جَاءَ مُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْالْنَا هٰذِهِ أَوْ إِنْ تُصِبُّمُ سَيِّعَةً يَطَّيَّرُوْ ابِمُوْسَى وَمَنْ مَعَةً \*

marfat.cor

تبيار القرآن

یر بدحالی آتی تو وہ اس کوموٹ اور ان کے اصحاب کی نحوست قرار دیتے 'سنوان کی نحوست کا سبب اللہ ہی کے پاس ہے لیکن ان میں

(الاعراف:۱۳۱\_۱۳۰)

ہے اکثر لوگ نہیں جانے 🔾

سے پڑھنے والے ہو 🔾

لیعنی ان کی بدحالی اور تنگ دستی کا سبب حضرت موی علیه السلام کی مزعومه نحوست نہیں ہے۔ بلکه ان کا كفر اور فسق ہے اور حضرت موی علیه السلام کی رسالت کا انکار کرنا ہے۔

قَالُوَا إِنَّا تُطَيِّرُنَا بِكُوْ لَيِنَ لَّهُ تَنْتُهُوْ النَّرْجُمُنَّكُوْ ۘۯڵۑؠۜۺۜٮؙٚڰؙۿؙ<sub>ڡؚ</sub>ؚۛۺؾٵۼۮٳڋ۩ڸؽۄ۠۞ػٵڵۏٳڟٳٙؠۯڂٛۄٝڡٞۼڰۿ۠ آيِنُ ذُكِّرُتُهُ مِلُ ٱنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ٥

الزائما طيرهُمُ عِنْ اللهِ وَلاِنَ ٱكْثَرَهُمْ لاَيْعَلَمُون

(ليين:١٩\_١٨)

الل انطا كيه نے رسولوں سے كہا: ہم تمہيں منحوس سمجھتے ہیں اگرتم بازندآئے تو ہم تہیں سنگ ارکردیں گے اور تہہیں ہم سے درد ناک سزا پہنچے گی 🔿 رسولوں نے کہا:تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے' کیاتم نفیحت کیے جانے کونحوست کہتے ہو' بلکہتم لوگ حد

ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان سے بارش کوروک دیا تھا جس کو اہل انطا کیہ نے رسولوں کی نحوست کہا' رسولوں نے بتایا كةتمهارى بدحالى تهارے كفركى وجه سے بے جوتمهارے ساتھ ہے۔

ان آیات میں نحوست اور بدشگونی کے لیے تطیر اور طائر کا لفظ آیا ہے' اس کا مادہ طیر ہے جس کامعنیٰ اڑنا ہے' عرب جب تحسی کام کا ما سفر کا ارادہ کرتے تو پرندے کو اڑاتے' اگر وہ دائیں جانب اڑتا تو اس سے وہ نیک شگون لیتے تھے اور وہ کام کر گزرتے پاسفر پرروانہ ہو جاتے اور اگر وہ بائیں جانب اڑتا تواس سے وہ بدشگونی مراد لیتے اور اس کام سے رک جاتے'نیک شگون کووہ تفاءل کہتے تھے اور بدشگون اورنحوست کووہ تطیر' طائر اور تشاءم کہتے تھے'اسلام میں کسی چیز سے بدشگونی لینا یا کسی چیز کو منحوں قرار دینا جائز نہیں ہے' کیونکہ کسی چیز کومنحوں کہنا کفار اور جاہلیت کا طریقہ ہے' جبیبا کہ مذکور الصدر احادیث سے واضح ہو گیا اوراسلام میں کسی دن کو پاکسی چیز کومنحوں قرار دینا جائز نہیں ہے جبیبا کہ عنقریب احادیث سے واضح ہوگا۔

نحوست اور بدشگونی کے رد میں احادیث اور ان کی شروح کی عبارات

امام محمد بن اساعیل بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله عليه وسلم في فرمايا:

کوئی مرض خود به خود متعدی نہیں ہوتا اور نه بدشگونی اور

لا عدوي ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۵۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۲۰ نخوست کی کوئی تا ثیر ہے اور نه اُلو کی نخوست کی کوئی تا ثیر ہے اور نه منن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٩١١) صفر کے مہینہ کوآ کے پیچیے کرنے کا کوئی فائدہ ہے۔

علامه بدرالدين محمود بن إحمر عيني حنفي متوفي ٨٥٥ هداس حديث كي شرح ميس لكصترين:

عرب سیجھتے تھے کہ ایک مخص بار ہوتو خود بہ خوداس سے باری دوسرے مخص کولگ جاتی ہے 'بی صلی الله عليه وسلم نے ان کو پیغلیم دی ہے کہ کوئی مرض خود بہخودمتعدی نہیں ہوتااور آپ نے فر مایا: طیرہ کی کوئی تا ثیرنہیں ہے عرب جب پرندہ اڑاتے یا ان جماعت تو اگروہ دائیں جانب اڑتا یا بھاگا تو اسکوسوانح کہتے تھے اور اگر بائیں جانب اڑتا یا بھاگا تو اس کو بوارح کہتے **تے اور اس** سے بدشگونی لیتے اور اپنے مقصود کی طرف نہیں جاتے تھے شریعت اسلام نے اس کی نفی کی اس کو باطل قر ار دیا اور الموسيمنع فرمايا اوربيه بتايا كمكي نفع كوحاصل كرنے ميں ياكسي ضرركو دوركرنے ميں اس مزعوم نحوست كے خلاف كرنے كى كوئى

martat.com

تا فیز بیں ہاور آپ نے فر مایا: اور نداتو کی نحوست کی کوئی تا فیرے کی نکہ عرب والے اتو کو منحوں کہتے تھے اور اس سے بدھکوفی اسے میں اسلام لیتے تھے اور عرب والے صفر کے مہینے کو بھی منحوں سمجھتے تھے اور عرم کو صفر تک مؤخر کر دیتے تھے اور عرب والے صفر تر اردیتے تھے اسلام نے اس کو باطل کر دیا۔ (عمرة القاری جام ۲۵۸ مطبور دارالکتب العلمیہ نیروت ۱۳۲۱ھ)

نیز امام بخاری روایت کرتے ہیں:حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

نہ کوئی مرض خود متعدی ہوتا ہے اور نہ بدھکونی کی کوئی تا تھ

لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال الصالح

ہاور مجھے اچھی فال پندہ اوروہ نیک الفاظ ہیں۔

الكلمة الحسنة.

(صیح ابخاری دقم الحدیث: ۵۷۵۲ سنن ابو داؤ درقم الحدیث:۳۹۱۲ سنن ابن ملجدرقم الحدیث: ۳۵۳۷ سنن ترندی دقم الحدیث:۹۱۵۱ المجم الاوسط دقم الحدیث:۹۲۱ جامع المسانید واسنن دقم الحدیث:۴۳۷۸)

عافظ شهاب الدين احد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ هاس مديث كي شرح من لكمت بين:

حافظ مہاب الکریں اور بیاں بن بر معان من مسلمت کے جب کوئی محض کوئی اچھی بات سن کراس سے مستقبل ہر طیرہ (برشکونی) میں کوئی خیر نہیں ہے اور نیک فال میں خیر ہوتی ہے جب کوئی محض کوئی اچھی بات سن کراس سے مستقبل میں کوئی بات نکا لے تو وہ فال ہے طیرہ اور فال میں فرق ہے کہ فال ایک خبر ہے جوغیب سے حاصل ہوتی ہے اور طیرہ میں کی چیز کا بیان نہیں ہوتا 'ایک اور فرق سے کہ فال میں اللہ کے ساتھ حسن طن ہوتا ہے اور طیرہ میں بُر ایک ان ہوتا ہے 'اس لیے وہ مکر دہ (تحریمی) ہے ۔علامہ نو وی نے کہا ہے کہ فال عام ہے خیر اور شردونوں میں مستعمل ہے اور طیرہ ان برشگونی میں ہوتا ہے اور شریعت میں فال خوشی کے لیے ہے اور طیرہ ارتج اور افسوس کے میں مستعمل ہے اور طیرہ ان برشگونی میں ہوتا ہے اور شریعت میں فال خوشی کے لیے ہے اور طیرہ ارتج اور افسوس کے ایے ہے۔ اور طیرہ ان برشکونی میں ہوتا ہے اور شریعت میں فال خوشی کے لیے ہے اور طیرہ ارتج اور السوس کے لیے ہے۔

علامه ابن بطال نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے لوگوں کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ نیک اور اچھی بات کوئ کر خوش ہوتے ہیں منسن ترخدی میں یہ حدیث ہے کہ جب نی صلی خوش ہوتے ہیں منن ترخدی میں یہ حدیث ہے کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے جاتے تو آپ بیسننا پند کرتے تھے کہ کوئی خص کے: یہ انجیعے یا راشلہ (اے کامیاب! اے ہدایت یا فتہ!) اور اس سے آپ کامیابی کی فال نکالتے۔ (سنن التر خدی قرالحدیث: ۱۲۱۲)

اورا مام ابوداؤ دیے سندحسن کے ساتھ حضرت بریدہ سے روایت کیا ہے کہ نمی سلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے تنے اور جب آپ کسی عامل کو بھیجتے تو اس سے اس کا نام پوچھتے 'اگر آپ کو اس کا نام اچھا لگتا تو آپ خوش ہوتے اوراگر آپ کو اس کا نام ناپسند ہوتا تو آپ کے چبرے سے ناگواری فلامر ہوتی۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۳۹۲۰)

marfat.com

تبيار القرآر

علامہ طبی نے کہاہے کہ نیک فال کی اجازت دینے اور بدشگونی سے منع کرنے کا معنیٰ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کوئی چیز دیکھے
اور اس سے بیہ نیک گمان کرے کہ اس کود کیھنے کی وجہ سے اس کا مقصود حاصل ہو جائے گا تو اس کو وہ کام کر لینا چا ہے اور اگر اس
نے کوئی الیمی چیز دیکھی جس کود کھے کر اس کے دل میں خیال آئے کہ اس کود کھنے یا اس کے سامنے آجانے کی وجہ سے وہ ناکام
ہو جائے گا تو اس کو اس بدگمانی کو تبول نہیں کرنا چا ہے بلکہ اپٹے مقصود کے لیے جانا چا ہے اور اگر اس نے اس چیز کی نحوست کے
اعتقاد کو قبول کر لیا اور اپنے مقصود پر جانے سے رک گیا تو یہی وہ بدفالی اور بدشگونی ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔

(الكاشف عن حقائق اسن للطيعي ج ٨ص ٣١٣\_٣١٣) (فتح الباري ج ١١ص ٢ ١٣٤ دار الفكر بيروت ١٣٢٠ه)

امام ابوداؤرسلیمان بن اضعث سجستانی متوفی ۲۷۵ هروایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نین بار فر مایا: الطیر ہ شرک ہے (یعنی بدشگونی اور نحوست کا اعتقاد شرک ہے) حضرت ابن مسعود نے فر مایا: ہم میں سے ہر شخص بدشگونی کے اعتقاد میں مبتلا ہے ، لیکن الله اس کی وجہ سے توکل لے جاتا ہے۔ (سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۲۹۵۵ سنن تر مذی رقم الحدیث: ۱۹۱۸ مصنف ابن ابی شیبہ حجم ابن حبان رقم الحدیث: ۱۵۵۵ المتدرک جہم ۱۱۱ سنن کری للمبنعی جوم ۱۵۳۵ شعب الایمان محمد الایمان منداحد جھم ۱۵۳۵ منداحد جھم ۱۵۳۵ شعب الایمان

رقم الحديث: ١١٧٤ منن ابن ملجه رقم الحديث: ٣٥٣٨ شعب الإيمان رقم الحديث: ١١٧٤ عام المسانيد والسنن مندابن مسعود رقم الحديث: ١١٣)

رسول الدسلی الدعلیہ وسلم نے اس کوشرک اس وجہ سے فر مایا ہے کہ ان کا اعتقادیہ تھا کہ جب بدشگونی کے تقاضے پڑمل کریں ہے تو ان کونفع حاصل ہوگا اور ان سے ضرر دور ہوگا' تو گویا انہوں نے اس کواللہ کے ساتھ شریک کرلیا اور پیشرک خفی ہے شارح نے کہا: یعنی جس نے بیاعتقاد رکھا کہ اللہ کے سواکوئی چیز بالذات نفع پہنچاتی ہے یا ضرر پہنچاتی ہے تو اس نے شرک جلی کیا' علامہ طبی نے کہا: اس کوشرک اس لیے فر مایا کہ ان کا اعتقاد تھا کہ جس چیز کو وہ منحوس سمجھتے ہیں وہ نقصان دیئے میں سبب مؤثر ہے اور فی نفسہ اسباب کوموثر جاننا شرک خفی ہے تو جب اس کے ساتھ بدعقیدگی اور جہالت بھی شامل ہو جائے تو وہ شرک کیوں نہ ہوگی۔ (شرح الطبی جوموثر جاننا شرک خفی ہے تو جب اس کے ساتھ بدعقیدگی اور جہالت بھی شامل ہو جائے تو وہ شرک کیوں نہ ہوگی۔ (شرح الطبی جوموثر جاننا شرک خفی ہے تو جب اس کے ساتھ بدعقیدگی اور جہالت بھی شامل ہو جائے تو وہ شرک

حضرت قبیصه رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: العَیافة اور اَلطر ق اور الطیرة جبت سے ہیں۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۹۵۰ مند احمد جسم ۷۷۲ طبع قدیم سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۷۰۹۳ موارد الظمآن رقم الحدیث: ۱۳۲۲)

marfat.com

يام القرآر

علامه شرف الدين حسين بن محمر الطبي التونى ٣٣ عداس مديث كي شرح من لكهي بي:

السعيافة كامعنى بيند كوارُان يا بعكان كى كشش كرناتا كدد يكها جائك كدوه دائي طرف جاتا بياباتين طرف اور پھراس سے نیک یابد فال نکالی جائے السطوق کامعنی ہے: رال معنی کیریں ڈال کرزائچہ تھنچا اوراس سے غیب کی بات معلوم کرنا اور المطیق کامعنیٰ ہے بنحوست اور بدشگونی کا اعتقاد رکھنا اور جبت کامعنیٰ ہے: جاد واور کہانت کاعمل کرنا'یا غیر الله کی عبادت کرنا۔خلاصہ بیہ ہے کہ الطیرة لیعنی بدشکونی کاعمل کرنا غیر الله کی عبادت کے قبیل سے ہے یا شرک ہے اور اس کی تائيسنن ابوداؤدي اس مديث سے ہوتى ہے جس ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمن بار فرمايا: الطيرة شرك ہے۔ (الكاشف عن حقائق السنن ج مص ٣١٩\_١١٨ ادارة القرآن كراجي ١٣١٣.

علامه الحن التوريشتي متوفى ٢٦١ هے اس حديث كى شرح ميں لكھا ہے كہ ظاہريہ ہے كہ بيا فعال كاہنوں كے افعال سے مِين (ليعني حرام بين)\_( كتاب الهير في شرح مصانع الهنة ج٣ص١٠١ كتبه نزار مصطفلُ كمه كمرمهُ ١٣٢٢هـ)

نحوست اور بدشگونی کے ردمیں دیگرا حادیث میہ ہیں:

امام احد بن منبل متوفی اسم صندحس كساته روايت كرتے مين:

حضرت عبد الله بن عمر ورضى الله عنهما بيان كرتے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جو مخص كسى چيز كومنحوس سمجھنے ما برشگونی کی وجہ سے سی کام سے رک گیا اس نے شرک کیا' مسلمانوں نے بوچھا: یا رسول الله! اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا: بیدوعا رے: اے اللہ! تیری خیر کے سوا اور کوئی خیر نہیں ہے اور تیری تقذیر کے سوا اور کوئی تقذیر نہیں ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کا

(منداحدج ٢ص ١٣٠٠ طبع قديم منداحِدج ااص ٦٢٣ وقم الحديث: ٢٥٠٥ كم منداليز ارقم الحديث: ٣٦ ٣٠٠ مجمع الزوائدج ٥٩ ١٥٠)

امام ابو بكر احد بن حسين بيهق متوفى ٥٨٨ هروايت كرتے مين:

عروہ بن عامر رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے سامنے الطیرۃ (منحوں چیز) کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ان میں اچھی چیز نیک فال ہے اور وہ مسلمان کو کسی کام سے لوٹاتی نہیں ہے ، پھر جب تم کوئی منحوں چیز دیکھوتو ہے

اے اللہ! صرف تو ہی اجھائیوں کولانے والا ہے اور صرف تو بی برائیوں کودور کرنے والا ہے اگناہ سے پھرنا اور نیک کی طاقت صرف الله كي مددسے حاصل ہوگا۔

اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيات الا انت ولا حول ولا قوة الا بالله.

(الجامع لشعب الابيان رقم الحديث: ١١٢٨) سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٩١٩ أسنن الكبري ج ٨ص ١٣٩) مصنف عبدالرزاق ج ١٥٠٠) حضرت ابوالدرداءرض الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس محض نے کہانت کاعمل کیا'یا فال کا تیرنکالا یا بدشکونی کی وجہ سے سفر پرنہیں گیاوہ قیامت کے دن جنت کے درجات کونہیں دیکھ سکے گا۔

(الجامع لشعب الايمان ج ٢ص٢٠٠، رقم الحديث:١١٣٣)

عورت کھوڑ ہے اور مکان میں نحوست کی روایت کے جوابات

نحوست اور بدشگونی کی بحث میں بیرحدیث بھی قابل غور ہے امام محمد بن اساعیل متوفی ۲۵۲ ھروایت کرتے ہیں: حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهما بيان كرتے بيل كه ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوبيفر ماتے ہوئے سنا ہے كه شوم

martat.com

تبيار القرآر

(محوست ) صرف تین چیزول میں ہے . محمور سے بیں عورت میں اور مکان میں۔

( صحیح ابنخاری رقم الحدیث: ۲۸۵۸ منن ابوداؤ درقم الحدیث: ۳۹۲۲ منن تریذی رقم الحدیث: ۲۸۲۴) .

علامه بدرالدين محمود بن احريني حنى متوفى ٨٥٢ ه لكهة بين:

اس حدیث کاصیحے معنی ہے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الطیرة (بدشگونی اور نحوست) کی بالکلیہ نفی فرمادی ہے اور آپ کا جو ارشاد ہے : شوم (نحوست) صرف تین چیزوں میں ہے اس ارشاد میں آپ نے زمانۂ جاہلیت کے لوگوں کی حکایت کی ہے کیونکہ ان کا بیدا عقاد تھا کہ نحوست ان تین چیزوں میں ہے اور اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اعتقاد میں بھی نحوست ان تین چیزوں میں ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانحوست کی بالکلیہ نفی کرتی تھیں۔امام طحاوی نے اپی سند کے ساتھ ابوحسان سے روایت کیا ہے کہ بنو عامر کے دو آ دمی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نموست عورت میں گھر میں اور گھوڑے میں ہے مصفرت عائشہ بیان کرتے ہیں کہ نموست عصلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا ایک کلاا زمین پر گرے گا اور ایک آسان پر 'پھر آپ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس نے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بالکل نہیں فرمائی و حضرت عائشہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمان تہ جاہلیت کے لوگوں کا یہ قول نقل فرمایا ہے 'آپ نے فرمایا تھا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ ان چیزوں کو منحوں جانتے ہیں 'یہ زمانہ جاہلیت کے لوگ ان چیزوں کو منحوں ہو اپنے ہیں 'یہ بات آپ نے اپنی طرف سے نہیں فرمائی۔ (شرح مشکل الآثار جام سام اللہ عنہا نے اپنی طرف سے نہیں فرمائی۔ (شرح مشکل الآثار جام سام اللہ عنہا نے اپنی طرف سے نہیں فرمائی۔ (گرفرمایا ہے 'اس روایت کے آخر میں ہے: پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا:

ہروہ مصیبت جودنیا میں آتی ہے یا تمہاری جانوں میں اس سے پہلے کہ ہم اس مصیبت کو پیدا کریں وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے 'پیکام اللہ پر بہت آسان ہے۔ مَّا اَصَابَ مِنْ مُعِيْبَةٍ فِ الْاَرْضِ وَلَا فِي اَنْفُسِكُمُ اللَّفِي يَتْ مِّنْ مَّلِ اَنْ تَنْبَرَاهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِينُرُّ وَ (الحديد:٢٢)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر جومصائب آتے ہیں' بیاریاں آتی ہیں اور مقاصد میں ناکا می ہوتی ہے یا سفر میں نامرادی ہوتی ہے ان سب کا تعلق انسان کی تقدیر سے ہے اور ازل میں اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کاعلم تھا' کسی چیز کی نحوست یا بدشگونی کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت نہیں آتی ۔

ابوحسان کی اس روایت کی بیخی بن معین اور امام ابن حبان نے توثیق کی ہے اور ائمہ حدیث کی ایک جماعت نے بہشمول امام بخاری' سب نے ابوحسان کی روایات سے استدلال کیا ہے۔حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت کوحضرت عائشہ نے فر مایا: یہ مجموٹ ہے' یہ آپ نے تغلیظاً فر مایا ہے۔

اس روایت کا دوسرا جواب بیہ ہے کہ آپ نے جوفر مایا تھا کہ نموست نین چیز دل میں ہے یہ آپ نے ابتداء اسلام میں لامائہ جاہلیت کے لوگوں کے اعتقاد کی خبر دی تھی۔ پھر جب صریح قرآن اور سنت ٹابتہ نے نموست کار دکر دیا تو اس حدیث سے پھو تھم مستبط ہوتا تھا وہ منسوخ ہوگیا نیز بیہ حدیث خبر واحد ہے اور اخبار احاد باب عقائد میں جمت نہیں ہیں اور نموست کے صحیح کونے کا تعلق عقیدہ سے ہے۔

ال روایت کا تیسرا جواب یہ ہے کہ آپ نے بیٹیس فرمایا کہ ہرعورت اور ہر گھوڑا اور ہر گھر منحوں ہوتا ہے اس سے مراد

marfat.com

يار الترار

بعض عورتیں 'بعض کھوڑے اور بعض کھر ہیں اور بعض عورتیں برخلق حریص ناشکری یا بانچھ ہوتی ہیں بیر مورتوں کی محست ہے اور بعض کھوڑے سرکش اور اکٹر ہوتے ہیں' وہ اپنی پشت پر کسی کوسوار نہیں ہونے دیتے کی کھوڑوں کی نموست ہے اور بعض مکان علی اور غیر ہوادار ہوتے ہیں یا ان مکانوں کے پروی بداخلاق اور بے دین ہوتے ہیں ید کمروں کی تحریث ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض عورتوں ' بعض محور وں اور بعض مکانوں میں بیعیوب اور نقائص ہوتے میں اور یہی الن کی نحوست ہے۔اس نحست سے بیمراد نبیں ہے کہ ان چیزوں کود کھنے سے انسان پر کوئی آفت یا مصیبت آجائے گی۔ نیز امام ترفدی نے معرت مکیم بن معاویه رضی الله عند سے اس عدیث کو بھی روایت کیا کہ انہوں نے نی صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے:

کوئی نحوست نہیں ہے اور مجھی مکان میں عورت میں اور

والسفوس. (سنن الترندي رقم الحديث:٢٨٢٣ جهم ١٥٥ دار محور على بركت بحي موتى ہے۔

لا شوم وقد يكون اليمن في الدار والمرأة

الجيل بيروت ١٩٩٨ء)

اس مدیث سے ہمارے اس جواب کی تائید ہوتی ہے کہ آپ نے بعض عورتوں کے متعلق نحوست (بمعنیٰ نقص اور عیب) کی خبر دی ہے نہ کہ کل عورتوں کے بارے میں۔

اس روایت کا چوتھا جواب درج ذیل حدیث سے واضح ہوتا ہے:

حضرت مهل بن سعد ساعدی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگر کسی چیز میں (نحوست) ہوتی تو عورت' گھوڑے اور مکان میں ہوتی۔

(صيح ابخاري رقم الحديث: ١٨٥٩ صحح مسلم رقم الحديث: ٢٢٢٧ سنن ابن ملجه رقم الحديث: ١٩٩٣)

اس حدیث کامعنیٰ یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو ان تین چیز دل میں نحوست ہوتی اور جب ان چیز ول میں نحوست نہیں ہےتو پھر کسی چیز میں نحوست نہیں ہےاور شکوم اور طیرہ (نحوست اور بدشگونی) دونوں ایک چیز ہیں اور بدشگونی شرک ہے کیونکہ امام ابو داؤد نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا: الطيره (برشگوني) شرك ہے ٔ رہا ہے کہ اس پر کیا دلیل ہے کہ شوم اور طیرہ واحد ہیں تو اس کی دلیل ہے ہے کہ سیحے مسلم میں ہے: اگر کسی چیز میں شوم ہوتو گھوڑ نے مسکن اور عورت میں ہوگی۔ (صحیمسلم کتاب السلام قم الحدیث: ۱۹ وقم بلا تحرار: ۲۲۲۹\_۲۲۲۹) اورا مام طحاوی کی روایتِ میں ہے کوئی مرض (نی نفسہ)متعدی نہیں ہوتا اور نہ کوئی طیرہ ہے اگر کسی چیز میں طیرہ ہوتو عورت کھوڑے اور مکان

ا یک حدیث میں ان تین چیزوں کے لیے شوم کا ثبوت ہے اور دوسری حدیث میں طیرہ کا ثبوت ہے پس ضروری ہوا کہ ان دونول سے مراد واحد ہو۔ (عمدة القاري جهاص ٢١٣-١١١ وارالكتب العلمية بيروت ٢١١١ه)

نحوست اور بدشکونی کے مبحث میں خلاصہ کلام

نجومیوں کا پیکہنا سیجے نہیں ہے کہ بعض ایا م اپنی ذات میں منحوں ہوتے ہیں اور بعض ایا م اپنی ذات میں مبارک ہوتے ہیں! کیونکہ زیانہ کے اجزاءا پنی ذات میں مساوی ہیں' بعض ایام بعض لوگوں کے اعتبار سے منحوں ہوتے ہیں اور وہی ایام دوسر۔ لوگوں کے اعتبار سے مبارک ہوتے ہیں' مثلاً بدھ کے دن کسی مخص کو بار بارکوئی خوشی یا نعمت حاصل ہوتو وہ کہے گا: میرے <mark>ا</mark> یہ مبارک دن ہے 'جب بھی بدھ کا دن آتا ہے مجھے کوئی نعمت ملتی ہے اور کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے اور دوسر مے مخص کو بدھ کے دن بار بارکسی نقصان یا کسی مصیبت کا سامنا ہوتو وہ کہے گا: میرے لیے بدھ کا دن منحوں ہے جب بھی بیدون آتا ہے میرا کو

martat.com

تبيار القرآر

ر المعان میں کے خواتا ہے یا میرے ہاں کوئی مرگ ہو جاتی ہے۔ حالا نکہ فی نفسہ اس دن میں کے خیبیں ہے ایک مخص کے لیے اللہ نے اس ون میں خوشیال مقدر کرویں اور دوسرے کے لیے اس دن میں غم مقدر کر دیئے کی بعض ایام میں عم اور خوشی کا حاصل ہونا تقدر کے اعتبار سے ہے اس میں دنوں کی خصوصیت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور دنوں کو منحوں قرار دینا قرآن مجید کی متعدد آیات کے خلاف ہے بعض آیات ہم نے پہلے ذکر کی ہیں اور بعض آیات اب ذکر کررہے ہیں' جولوگ بعض دنوں کومنحوں کہتے ہیں وہ ان دنوں میں کام کرنے کو باعث ضرراوران دنوں میں کام نہ کرنے كوباعث نفع سجصتے ہيں' حالانكه نفع اور ضرر پہنچانے كا مالك صرف الله عز وجل ہے' قرآن مجيد ميں ہے: قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي خَنَرًا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ (یونس:۴۹) نہیں مگر جتنا اللہ جائے۔ نیز جب انسان بعض دنوں کومنحوں قرار دے کران دنوں میں کسی کام کوتر کے کردے گا تو اس کا اللہ تعالیٰ پر تو کل نہیں رہے گا عالانکهمومن کوصرف الله يرتوكل كرنا جائية قرآن مجيديس ب: وعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَي الْمُؤْمِنُونَ (الوبناه) اورمؤمنوں كوصرف الله يرتو كل كرنا جا ہے 🔾 علامه سيدمحمد المن بن عمر بن عبد العزيز شامي متوفى ١٢٥٢ ه لكهي بن: علامه حامد آفندی سے سوال کیا گیا: کیا بعض دن اور را تیں منحوس یامبارک ہوتی ہیں جوسفر اور دیگر کام کی صلاحیت نہیں ر تھتیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو مخص بیسوال کرے کہ کیا بعض دن منحوں ہوتے ہیں اس کے جواب سے اعراض کیا جائے اوراس کو جاہل اور بے وقوف قرار دیا جائے ایساسمجھنا یہود کا طریقہ ہے مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے جواللہ تعالی پر تو کل کرتے ا ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جواس سلسلہ میں روایت منقول ہے وہ جھوٹ اور باطل ہے اس کی کوئی اصل نہیں پس ایسے عقیدے سے احتر از کرنا چاہیے۔ (العقو دالدریہ نقیج الفتاوی الحامیہ ۲۳ ماسکتہ الحسببیہ 'کوئد) اعلى حضرت امام احدرضا فاضل بريلوى متوفى ١٣٨٠ه عصوال كيا كيا:

جو مخص فال کھولتا ہو'لوگوں کو کہتا ہو: تمہارا کام ہو جائے گایا نہ ہوگا' بیکام تمہارے واسطے اچھا ہوگا یا بُرا ہوگا یا اس میں نفع ہوگا یا نقصان' اس کی امامت جائز ہے یانہیں؟

اعلی حضرت اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

اگریداحکام قطع ویقین کے ساتھ لگاتا ہو جب تو وہ مسلمان ہی نہیں اس کی تقید بی کرنے والے کو سیح حدیث میں فرمایا: 'فقد کفر بیما نزل علی محمد صلی الله تعالی علیه و سلم ''اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو محمل اللہ تعالی علیه و سلم ''اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو محمل اللہ تعالی علیه و سلم پراتاری گئی اور اگریفین نہیں کرتا جب بھی عام طور پر جو فال دیکھنارائج ہے معصیت سے خالی نہیں ایسے خص کی امامت نا جائز۔

(فأوى رضوية ج احصة اص ١١٩ كتبدرضوية كراجي ١٣١٢ه)

جلدوبم

صدرالشريعهمولانا امجرعلى متوفى ٢ ١٣٧ ١٥ كلصة بين:

ابوداؤد نے عروہ بن عامر سے مرسلا روایت کی کہتے ہیں کہرسول اللہ اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدشگونی کا ذکر ہوا ، حضور نے فرمایا: فال اچھی چیز ہے اور بُر اشگون کی مسلمان کوواپس نہ کر ہے یعنی کہیں جارہا تھا اور بُر اشگون ہوا تو واپس نہ آئے کہ اللہ جائے جب کوئی شخص الی چیز دیکھے جو تا پند ہے یعنی بُر اشگون پائے تو یہ کہ: السله م لا یاتی بالحسنات الا انت و لا معلم السینات الا انت و لا حول و لا قو ق الا بالله . (بهار شریف حصد ۱۱ م ۵۸ ضیاء التر آن بلی کیشنز الهور)

marfat.com

يبار الترأر

حم البيرة: ١١ مين ايسام نسحسات "كالفظ وارد باوراس لفظ سي نجوى بياستدلال كرت بي كيعف الم مخول ہوتے ہیں اور میں نے اچھے خاصے بڑھے لکھے لوگوں سے سنا ہے کہ فلاں دن کیڑانہیں سلوانا جا ہے اور فلاں دن سفر میں کرنا جا ہے اور فلاں دن علاج نہیں کرنا جا ہے وغیرہ وغیرہ اس لیے میری خواہش تھی کہاس موضوع پر تغصیل سے کھوں سواس آھے ک نفیر میں بیموقع آیا اور میں نے اس پر بسط سے لکھا: والحمد للدرب العلمين-میرے عزیز محترم علامه صاحبزادہ حبیب الرحمان محبوبی زیدتھم ومھم نے مجھے بریڈ فورڈ سے ایک کمتوب لکھ کر بتایا کہ حضرت مجدوالف ٹانی رحمہ اللہ کا بھی بہی نظریہ ہے کہ کوئی دن منحوں نہیں ہوتا۔ حضرت مجد دالف ثاني قدس سرهٔ العزيز كي عبارت كا ترجمه بيه: سورة مم السجدة: ١٦ ميل جو "ايام نحسات "كالفظ وارد بي كذشته امتول كى بنسبت باورفقير كاعمل بمى يبى بوهكى دن کودوسرے دن پرتر جی نہیں دیتا جب تک کہ شارع علیہ السلام سے اس کی ترجیح معلوم نہ ہوجیسا کہ جمعہ اور رمضان وغیرہ ہیں۔ ( كمتوب ٢٥٦ وفتر اوّل حصه جبارم ص ٦٤ وارالسرفة ) حم البحدة: ١ مين فرمايا: "اورر بي ثمودتو جم في ان كومدايت دى تقى ليكن انبول في هم رابى كومدايت يرترجي وي سوان کے کر تو توں کے باعث سخت ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کواپی گرمینت میں لیے لیاO'' اس سوال کا جواب کہ قوم شمود ہدایت پانے کے بعد کیسے کم راہ ہوگئ شموداس قبیلہ کا نام ہے جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کومبعوث کیا گیا تھا'اس آیت پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ جب الله تعالی نے ان کو ہدایت دے دی تھی تو پھر انہوں نے تم راہی کو ہدایت پر کیسے ترجیح دی اللہ تعالیٰ کے ہدایت دیے کا تقاضا توبیہ ہے کہ وہ تاحیات ایمان پر قائم رہتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت کے دومعنی ہیں: (۱) ایسے راستے کودکھانا جوانسان کومطلوب تک پہنچا دےخواہ انسان اس راستے پر چل کرمطلوب تک پہنچے یا نہ پہنچے جیسا کہ اس آیت میں ہے: اورب شک آپ ضرور سیدها راسته دکھاتے ہیں 0 دَ إِنَّكَ لَتَهْدِئَ إِلَّى عِبْرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ (الشورىٰ:۵۲) (٢) اليي رہنمائي كرنا جوانسان كومطلوب تك پہنچانے والى ہو جيسا كداس آيت ميں ہے: اورالله كإفرول كومطلوب تكنهيس ببنجإتا 'ليني ان كوصاحه واللَّهُ لا يَعْدِي الْقَوْمَ الْكِفْرِيْنَ (البقره:٢١٣) ايمان تبيس بناتا ۞ اس تمہید کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہاس آیت میں مدایت کا دوسرامعنیٰ مراونہیں ہے ' بلکہ پہلامعنیٰ مراد ہے' یعنی الله تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات پر دلائل قائم کر دیئے تھے اور ان کوعقل عطا کی تھی جس سے وہ ان نشانیوں کودیکی کرمنزل تک پہنچ سکتے تھے' پھرعقل کی مدد کے لیے رسولوں کو بھیجااوران کی معجزات سے تائید فر مائی لیکن انہوں نے اس ہدایت کوقبول کرنے کے بجائے اپنے آباء واجداد کی اندھی تقلید میں رہنا پیند کرلیا۔اس اعتراض کا دوسرا جواب بیہ ہے کہ ہم یہاں ہدایت کا دوسرامعنیٰ بھی مرا لے سکتے ہیں' یعنی اللہ تعالیٰ کے ہدایت دینے سے وہ ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونتی

marfat.com

معجزہ دیکھنے کے بعدان کی تصدیق کر دی تھی لیکن بعد میں وہ شیطان کے بہکانے میں آگئے اور انہوں نے حضرت صالح

تبيار القرآر

اطاعت پران کی نافر مانی کوتر جیج دی اوران کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔

بيا محد كالمسخل

فرمایا '' تو پھر سخت ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کواپنی گرفت میں لے لیا''اس آیت کے الفاظ ہیں ''صاعبقة السعنداب الهون ''معون كمعنى بين: المانت اور ذلت اور صاعقة كامعنى بيان كرتے ہوئے علامه سين بن محمد راغب اصفهانی متوفی ۲۰۵ه لکھتے ہیں:

اجسام علوبیر جیسے بادل اور بجلی وغیرہ) سے جو سخت گز گڑاہٹ کی آ واز آئے اس کوصاعقہ کہتے ہیں' پھر اس کی تین تشمیس

زمینول میں ہیں۔

عذاب کی مثل ہے 🔾

(1) صعق بدمعنی موت جیسا کهاس آیت میں ہے: فَصَعِينَ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ.

(الزم: ۸۲)

(۲) صاعقہ بہمعنیٰ عذاب جیسا کہاس آیت میں ہے: أَنْنَارُتُكُمُ طَعِقَةً مِّثْلُ طَعِقَةٍ عَادٍ رَّثُنُوْدَ

(مم السجدة:١٣)

(٣) صاعقة بمعنى آ گجياكاس آيت ميس ب وَيُرُسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِينُ بِهَا مَنْ يَتَمَاءُ.

وہی آ سان سے آ گ گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے ڈال (الرعد:١٣) ويتاہے۔

بیتمام چیزیں صاعقہ یعنی فضا سے آنے والی سخت گڑ گڑا ہٹ والی ہولناک آواز سے حاصل ہوتی ہیں۔ بھی بجلی گرتی ہے تو اس سے فقط آگ حاصل ہوتی ہے جس کا ذکر الرعد: ١٣ میں ہے اور بھی اس ہولناک آ واز کے ساتھ عذاب دیا جاتا ہے جس کا ذکر حم السجدة: ١٣ ميں ہے اور بھی اس ہولناک آ واز کے نتیجہ ميں موت آتی ہے جس کا ذکر الزم : ١٨ ميں ہے۔

(المفردات ج٢ص ٣٦٩) مكتبه زار مصطفیٰ مُدهرمهٔ ١٣١٨هـ)

پس وہ سب ہلاک ہو گئے جو آ سانوں میں ہیں اور جو

میں نے تم کوایسے عذاب سے ڈرایا ہے جو عاد اور ثمود کے

مم السجدة: ١٨ ميں فرمايا: "اور ہم نے ان لوگوں کو (اس عذاب سے ) بچاليا جوايمان لے آئے تھے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے O" اس سے مراد حضرت صالح علیہ السلام ہیں اور وہ لوگ جوان پر ایمان لے آتے تھے' یعنی ہم نے ان کو کفار سے متاز اور ممیز کردیا تھا' سوان پروہ عذاب نازل نہیں ہوا جو کفار پر نازل ہوا تھا۔اے محمد (صلی اللہ علیک وسلم )! ہم اسی طرح آپ کے متبعین کے ساتھ اور قوم کفار کے ساتھ معاملہ کریں گئے اگر کفار مکہ اپنی سرکشی اور ہے دھرمی سے بازنہ آئے اور ان پرعذاب آنا نا گزیر ہو گیا تو ہم آپ کواور آپ کے مبعین کوان کے درمیان سے نکال لیں گے۔

## يحشراعن اء التو إلى التا

ہور جس دن اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف لایا جائے گا' پھر ان کو جمع کیا جائے گا O حی کہ جب وہ

# مَاجَاءُ وُهَاشِهِلَ عَلَيْهِمُ سَنْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُهُ وَجُلُودُهُمُ بِهَ

**دوزخ کی آگ تک بھنج جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آئکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف ان کاموں کی گواہی** 

martat.com

الدآر

حم البحدة ١١٠ : ٢٥ --- 19

فمن اظلم ٢٨

كَانُوْايَعْمَلُون © وَقَالُوْالِجُلُوْدِهِمْ لِمَشْهِلُ ثُمْ عَلَيْنَا "قَالُوْا

دیں کے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے O اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے: تم نے ہارے خلاف

ٱنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي آنْطَى كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقُكُمُ أَوَّلَ

گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی: ہمیں ای اللہ نے گویائی بخشی جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا اور ای نے

مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ ثُرُجِعُونَ ® وَمَا كُنْ ثُمُ نَسْتَةِرُ وَنَ اَنْ لِيَثْهَا

تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ کے O اور تم اس وجہ سے اپنے گناہ نہیں چھپاتے تھے کہ

عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلِا اَبْصَارُكُو وَلَاجُلُودُكُو وَلَالْ ظَنْنُو اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ اللَّه

تہارے خلاف تمہارے کان تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں کی کیکن تمہارا یہ ممان

ڒڽۼڵۄؙڲؿؚۑؙڒٳڡؚؠۜٵؾۼؠڵۏڹ۞ۅۮ۬ڸڬۄؙڟؾ۠ڰؙۄٵڵڹؚؽؙڟڹٛڎؙۄ

تھا کہ تم جو کچھ کام کر رہے ہو ان کو اللہ نہیں جانتا اور تمہارا آپنے رب کے ساتھ یہی گمان ہے جس نے

بِرَتِكُمُ الْدُلْكُمُ فَأَصْبَحْتُمُ مِنَ الْخُسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّادُ

متہیں ہلاک کر دیا' پس تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے O آب اگر بیصبر کریں تب بھی ان کا ٹھکاٹا دوز خ ہی ہے

مَنْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوافَهَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿ وَقَيْضَنَا

اورا گروہ اللّٰہ کی ٹاراضگی دور کرنے کوطلب کریں تب بھی وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جنّ سے ٹاراضگی دور کی جائے گیO

كُمُ قُرْنَاء فَرْيَنُوالُمُ قَابِينَ ايْدِيمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَحَقَ

اور ہم نے ان کے لیے پھھ ایسے ساتھی ان پر مسلط کر دیئے تھے جنہوں نے ان کے لیے ان کے سامنے

عَلَيْهُ الْقُولُ فِي أُمْرِ مِنْ خَلْتُ مِنْ قَبْلِمْ مِنَ الْحِنْ وَالْدِنْسُ

کے اور ان کے بعد کے امور کو ان کی نگاہوں میں خوش نما بنا دیا تھا اور ان کے حق میں اللہ کا وہ قول ثابت ہو گیا

المُهُمُ كَانُوْ الْحُسِرِيْنَ ١٠٠٠

جوان سے پہلے جنات اور انسانوں کے گروہوں میں ثابت ہو چکا تھا اور بے شک وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے O

marfat.com

الله بنائي كا ارشاد ہے: اور جس دن الله كے دشمنوں كوآ كى طرف لا يا جائے گا پھران كوجمع كيا جائے گا O حتى كه جب وہ دوزخ کی آگ تک پینچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آئیس اور ان کی کھالیں ان کے خلاف ان کاموں کی گواہی دیں کے جووہ دنیا میں کیا کرتے تھ O اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے: تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟وہ جواب دیں گی: ہمیں اسی اللہ نے گویائی بخشی جس نے ہرچیز کو گویا کر دیا اور اس نے تم کو پہلی بارپیدا کیا تھا اورتم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے 0 (مم اسجدة: ٢١-١٩)

انسان کےاعضاء کے نطق کے ثبوت میں احادیث

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس عذاب کو بیان فر مایا تھا جو دنیا میں ان پر نازل کیا گیا تھا اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کفار کے اس عذاب کو بیان فر مار ہاہے جو آخرت میں ان پر نازل کیا جائے گا۔

حم السجدة: ١٩ ميں فرمايا ہے:''فھم يو زعون ''پيلفظ وزع سے بناہے'اس کامعنیٰ ہے: بازر کھنا'ليعني تمام کا فروں کواوّل سے آخر تک روک لیاجائے گااور پہلے آنے والے کافروں کو دوزخ کے پاس روک لیا جائے گاحتیٰ کہ بعد والے کافر بھی وہاں پہنچ جائیں اوراس سے مقصود یہ ہے کہ جب تمام کا فروہاں پہنچ جائیں تو پھران سے باز پرس کی جائے۔

حم السجدة :۲۱ \_۲۰ میں فرمایا ہے:''حتیٰ کہ جب وہ دوزخ کی آ گ تک پہنچ جا کیں گے تو ان کے کان اور ان کی آ تکھیر اوران کی کھالیں ان کےخلاف ان کاموں کی گواہی دیں گے جووہ دنیا میں کیا کرتے تھے''۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا: کیاتم دو پہر کے وقت جب بادل نہ ہوں تو سورج کود یکھنے میں کچھٹگی محسوں کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں' آپ نے فرمایا: جب چودھویں رات کو بادل نہ ہوں تو تم جاند کو دیکھنے میں کوئی تنگی محسوں کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا: نہیں' آپ نے فرمایا:اس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے تم اپنے رب کو دیکھنے میں صرف اپنے ننگ ہو گے جتنے سورج یا جا ندکود کیھنے میں تنگ ہوتے ہو' پھراللہ اپنے بندہ سے ملا قات کرے گا اور اس سے فر مائے گا: اے فلال شخص! کیا میں نے جھ کوعزت نہیں دی تھی' کیا میں نے جھ کوسر داری نہیں دی تھی' کیا میں نے جھ کو بیوی نہیں دی تھی' کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے تا بع نہیں کیے تھے اور چھ کورئیسانہ ٹھاٹھ باٹھ میں نہیں چھوڑا تھا؟ وہ شخص کیے گا: کیوں نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تجھ کو مجھ سے ملاقات کی توقع تھی؟ وہ بندہ کہے گا جہیں اللہ تعالی فر مائے گا: میں بھی تجھے اس طرح بھلا دوں گا جس طرح آج تو نے مجھے بھلا دیا ہے' پھراللہ تعالیٰ دوسرے شخص سے ملاقات کرے گا اور اس سے فرمائے گا: کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی تھی اور کیا میں نے تخصے سرداری نہیں دی تھی اور کیا میں نے تخصے ہوی نہیں دی تھی اور کیا میں نے تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے تھے اور کیا میں نے تھے رئیسانہ ٹھاٹھ باٹھ میں نہیں چھوڑا تھا؟ وہ کہے گا: کیوں نہیں اے میرے رب! پھر اللہ تعالی فرمائے گا: کیا تجھے بیتو قع تھی کہ تو مجھ سے ملاقات کرے گا؟ وہ کہے گا: نہیں' پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: بے شک میں تجھے اسی طرح بھلا دیتا ہوں جس طرح تونے مجھے بھلا دیا تھا' پھر اللہ تعالیٰ تیسرے بندے سے ملاقات کرے گا اور اس سے بھی اسی طرح کلام فرمائے گا'وہ کیے گا: اے میرے رب! میں تجھ پر ایمان لایا اور تیری کتاب پر ایمان لایا اور تیرے رسول پر ایمان لایا اور میس نے نماز پڑھی اور روزہ رکھا اور صدقہ کیا اور جتنی اس کی طاقت ہوگی وہ اتنی حمد وثناء کرے گا' پھر اس بندے سے کہا جائے گا: ہم ابھی تیرے خلاف گواہ جیجتے ہیں' وہ اپنے دل میں غوروفکر کرے گا کہ میرے خلاف کون گواہی دے گا' پھراس کے منہ پرمہر لگائی جائے گی اور اس کی ران سے اور اس کے گوشت سے اور اس کی بڈیوں سے کہا جائے گا: ابتم کلام کرو چراس کی ران اس کا

martat.com

أيار القرآر

گوشت اوراس کی ہڈیاں بتا کیں گی کہاس نے کیا کام کیے تھے اور بیاس لیے کدوہ خود اپنا عذر بیان کرے اور بیض منافق عوگا اوراس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ (میح مسلم قم الحدیدہ: ۱۹۷۸ سنن ابوداؤدر قم الحدیدہ: ۳۵۳۰)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے آپ ہینے ا گئے آپ نے پوچھا: کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں ہنس رہا تھا؟ ہم نے کہا: الله اوراس کا رسول ہی خوب جانے والا ہے آپ نے فرمایا: میں بندہ کی اس کے رب کے ساتھ بات چیت پر ہنس رہا تھا' بندہ کہے گا: اے میرے رب! کیا تو نے جھے قلم سے پناہ نہیں دی اللہ تعالی فرمائے گا: کیوں نہیں' بندہ کہے گا: آج میں اپنے خلاف صرف اپنے نفس کی شہادت کی اجازت دیتا ہول اللہ تعالی فرمائے گا: آج صرف تیری ہی تیرے خلاف شہادت ہوگی اور کراماً کا تبین گواہ ہول کے آپ نے فرمایا: پھراس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی' پھر اس کے اعضاء سے کہا جائے گا: اب تم کلام کرو' پھر اس کے اعضاء اس کے اعمال کو بیان کریں گئے پھر وہ بندہ اپنے اعضاء سے کہے گا: تم دور رہو' میں تمہارے لیے ہی تو جھڑ رہا تھا۔

(صيح مسلم رقم الحديث: ٢٩٦٩ سنن ابوداؤورقم الحديث: ٣٤٣٠ جامع المسانيدواسنن مسندانس بن ما لك رقم الحديث: ١٤٣٣)

MARK.

## انسان کے اعضاء کے نطق کی کیفیت میں اقوال مفسرین

انسان کے اعضاء جواس کے خلاف شہادت دیں گے اس کی تغییر میں تین قول ہیں:

- (۱) الله تعالی ان اعضاء میں فہم' قدرت اور نطق پیدا کردے گا اور وہ اس طرح شہادت دیں محے جس طرح انسان کسی ایسے واقعہ کی شہادت دیتا ہے جس کووہ پیچا نتا ہو۔
- (۲) الله تعالی ان اعضاء میں آوازیں اور حروف پیدا کردے گا جومعانی پر دلالت کرتے ہیں جس طرح الله نے درخت میں کلام پیدا کردیا تھا۔
  - (۳) الله تعالی انسان کے اعضاء میں ایسی علامات پیدا کردے گاجوانسان سے ان افعال کے صدور پر دلالت کریں گی۔ (۳) الله تعالی انسان کے اعضاء میں ایسی علامات پیدا کردے گاجوانسان سے ان اور جو سے کی کارورا سے جو آھی:

مؤخر الذكر دونوں قول ظاہر قرآن كے خلاف بيں اور ہمارے نزديك پہلا قول برق ہے كيونكہ اعضاء سے جوتصرفات ظاہر ہوتے ہيں ان ميں اعضاء ك خصوصيت كاكوئى دخل نہيں ہے 'مثلاً زبان جونطق كرتى ہے قواس كى بيدوجہ نہيں كہ زبان ميں الله على الله على مؤلس ميں الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه الله عليه والم كود كي كركہتا وہ چاہتا تو آنكھوں ميں نطق پيدا كرديتا كيا تم نے بينہيں ديكھا كہ مكہ ميں ايك پھر تھا جورسول الله عليه وسلم كود كي كركہتا تھا: السلام عليك يا رسول الله! (منے مسلم: ٢١٧١) اور جب آپ مكہ كراسته ميں جاتے تھے تو جو پہاڑيا درخت آپ كے سامنے آتا تھا وہ كہتا تھا: السلام عليك يا رسول الله! (سنن ترنى: ٣١٢٣) اور صحابہ نبي صلى الله عليه وسلم كے ساتھ كھانا كھاتے ہوئے طعام كى تسبيح سنتے تھے \_ (سنن ترنى: ٣١٣٣) تو جب الله تعالى پھر وں ميں پہاڑوں ميں اور درختوں ميں كلام پيدا كرسكتا ہے تو انسان

کے اعضاء میں کلام کا پیدا کر لینا کب زیادہ تعجب آنگیز ہے۔ کان آئکھ اور کھال کی خصوصیت کی توجید

ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں کان آئکھ اور کھال کا ذکر فر مایا ہے کہ وہ کلام کریں گی اور باتی اعضاء کا ذکر نہما ہے اس تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حواس پانچ ہیں: قوت سامعۂ قوت باصرہ وقت شامۂ قوت ذاکقہ اور قوت لامسہ اور قوت لامسہ کا آلہ کھال ہے کیونکہ جب کھال سے کوئی چیز کمس ہوتی ہے تو وہ اور اک کرتی ہے کہ بیسرو ہے یا گرم نرم ہے یا سخت وغیرہ ۔ لہٰذا کھال میں قوت لامسہ آگی اور قوت ذاکقہ کا اور اک بھی قوت لامسہ سے حاصل ہوجاتا ہے گ

marfat.com

ہر چند کے کامل نہیں ہوتا اور قوت شامہ بہت کم زور حس ہے اس کے مدر کات پر حلال اور حرام کا زیادہ تعلق نہیں ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے بید ذکر فر بایا کہ وہ لوگ اعضاء سے کہیں گے کہتم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی تو وہ کہیں گے ۔ ہمیں ای اللہ نے گویائی بخش ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا اور ای نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور تم کو پہلی بار گویائی دی تھی 'پھر اس نے تم کو دوبارہ پیدا کیا اور دوبارہ تم کو گویائی دی تو اب س نے تم ہمارے اعضاء کو گویائی دے دی ہے تو اس میں کون ی تعجب کی بات ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور تم اس وجہ سے اپنا گناہ نہیں چھپاتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان 'تمہاری آئیس اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی کئین تمہارا گمان بید تھا کہ تم جو چھے کام کر رہے ہو ان کو اللہ نہیں جانتا ۱0 اور تمہارا اپنے رہ کے ساتھ یہی گمان ہے جس نے تمہیں ہلاک کر دیا 'پس تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گے 10 اب اگر بیر کر بی تب بھی ان کا ٹھکانا دوز نے بی ہوائی دور کی جانتا گواہوں میں خوش نما بنا دیا تھا اور ان کے حق میں اللہ کا وہ قول ثابت ہو گیا جو ان کے ساتھی دور کی جائے گی 10 اور ہم نے ان کے لیے چھوا ہے ساتھی ان پر مسلط کر دیئے تھے جنہوں نے ان کے لیان کے ساتھ کیا دور ن کے بعد کے امور کو ان کی نگاہوں میں خوش نما بنا دیا تھا اور ان کے حق میں اللہ کا وہ قول ثابت ہو گیا جو ان سے پہلے جنات اور انسانوں کے گروہوں میں ثابت ہو چکا تھا اور س کے اعمال کا علم نہیں ہو گا

می السجدة: ۲۲ میں فرمایا ہے: ''اورتم اس وجہ سے اپنے گناہ نہیں چھپاتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان' تمہاری آ تکھیں اورتمہاری کھالیں گواہی دیں گی لیکن تمہارا گمان یہ تھا کہتم جو پچھ کام کررہے ہوان کوالڈنہیں جانتا O''

اس آیت کامعنی میہ ہے کہ جب کفارکوئی بُرااورشرم ناک کام کرنے لگتے تو وہ اپنے کام کو چھپاتے تھے لیکن ان کا چھپانا اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ ان کو میہ خطرہ تھا کہ ان کے کان ان کی آئیسیں اور ان کی کھال اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے بُرے کاموں کی شہادت دیں گی کیونکہ وہ نہ قیامت کے قائل تھے اور نہ مرنے کے بعد اٹھنے کے اور نہ حساب اور کتاب کے معترف کاموں کی شہادت دیں گی کیونکہ وہ نہ قیامت کے قائل تھے اور نہ مرنے کے بعد اٹھنے کے اور نہ حساب اور کتاب کے معترف تھے 'بلکہ ان کا چھپ کر گناہ کرنا اس لیے تھا کہ ان کا میر گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ان اعمال کا بتانہیں چلتا جو چھپ کر کیے جائیں۔ امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵ کا ھائچی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بیت اللہ کے پاس دوقرشی اور ایک تقفی یا دوتقفی اور ایک قرشی جمع ہوئے نہ بہت موٹے اور جسیم تھے اور ان کے دلول میں فقہ بہت کم تھی' پس ان میں سے ایک نے کہا: کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالی ہماری با تیں سن رہا ہے' دوسرے نے کہا: اگر ہم زور سے با تیں کریں گے تو وہ ہماری با تیں سن کریں گے تو وہ ہماری آ ہتہ با تیں ہمی س تقو وہ ہماری آ ہتہ سے کی ہوئی با تیں ہمی س

روہ یں سے ما روسر سے سے ہما، سروہ ہماری رور سے کی ہوئی بات ف صلا ہے تو وہ ہماری استہ سے می ہوئی بائیں بی من سکتا ہے ' تب اللہ عزوجل نے بیر آبیت نازل فرمائی: اور تم اس وجہ سے اپنے گناہ نہیں چھپاتے تھے۔ الخ (صیح ابناری رقم الحدیث:

الم ۱۳۸۱ سنن الترندی رقم الحدیث: ۳۲۴۸ اسنن الکبر کاللنسائی رقم الحدیث: ۱۳۹۸ جامع السانید والسنن منداین مسعود رقم الحدیث: ۳۲۸) منحم السجدة: ۲۳ میں فرمایا ہے:'' اور تمہارا اپنے رب کے ساتھ یہی گمان ہے جس نے تمہیں ہلاک کر دیا' پس تم نقصان افغانے والوں میں سے ہو گئے 0''

الله کے ساتھ حسن ظن رکھنے کے متعلق احادیث

یہ آیت اس باب میں نص صرح ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے متعلق مید گمان رکھتا ہے کہ اللہ کو اس کے کا موں کاعلم نہیں ہوگا ان او کوں میں سے ہوگا جو ہلاک ہونے والے ہیں اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔

marfat.com

نار القرآر

16

جلدواع

الله تعالى كے ساتھ كمان كى دوسمىس بىن كلن حسن اور كلن فاسد كلن فاسد كى ايك مثال يمى ہے جس كاس آيت بيس ذكر فرمایا ہے اورظن حسن کی مثال یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی سے بیگمان رکھے کہ وہ اس پِفنل اور رحمت فرمائے گا'اس کے گناموں بر یرده رکھے گا'اس کی توبہ قبول فرمائے گا'اس کو بخش دے گا اور اس کو دارین میں اجروثواب عطا فرمائے گا' صدیث میں ہے:

حضرت واثله بن القع رضى الله عنه بيان كرتے بي كه ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بيفر ماتے ہوئے سا بي ميں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں وہ میرے متعلق جو جاہے گمان کرے۔اس مدیث کی سندہج ہے۔(منداحہ جسم ۱۳۹۱ جس ۱۰۱م

قديم منداحدج ٢٥ص ١٩٩٠ وقم الحديث: ١٦٠١ ج ٢٨ص ١٨ قم الحديث: ١٦٩٤ مؤسسة الرسلة ١٣٩٩ والمعجم الكبيرج ٢٣ قم الحديث: ١٦١)

ایک اور سند سے بیروایت ہے: میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں اگر وہ خیر گمان کرے تو خیر ہے اور اگر وہ شر كمان كرية شريه\_(أعجم الاوسط رقم الحديث ٣٠٠٠ رياض أنعجم الكبيرج ٢٢ رقم الحديث ٢٠٩ صحح ابن حبان رقم الحديث ١٢٣١)

یزید بن اسود بیان کرتے ہیں کہ میں سخت بیارتھا' حضرت واثلہ میری عیادت کے لیے آئے اور یو چھا جمہارا اللہ کے ساتھ کیا گمان ہے؟ میں نے کہا: جب میں اپنے گناموں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی ہلاکت قریب نظر آتی ہے لیکن میں الله کی رحمت کی امیدر کھتا ہوں ٔ حضرت واثلہ نے کہا: اللہ اکبراور گھر والول نے بھی کہا: اللہ اکبر ٔ حضرت واثلہ نے کہا: میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے: الله فرماتا ہے: میں اپنے بندے کے گمان کے پاس مول وہ ميرے متعلق جو جاہے گمان كر \_\_\_ (جامع شعب الايمان رقم الحديث: ٩٤٥ رسائل ابن افي الدنياحسن الظن بالله رقم الحديث: ٢ الادب لليبه في رقم الحديث: ١٦٠ الزبد لا بن المبارك رقم الحديث: ٩٠٩ السندرك جهم ٢٣٠)

اس طرح ایک اور حدیث ہے:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تین ون پہلے آپ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: تم میں سے کسی مخص پر ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہوہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو (اس حدیث کی سند تسيح ہے)\_(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۷۷ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۳۱۳ منداحدج سم ۲۹۳ طبع قدیم منداحدج۲۲ص ۲۸ رقم الحدیث: ۱۳۱۲۵ مؤسسة الرسالة 'بيروت' ١٣١٩ ه مندابويعليٰ رقم الحديث: ٤٠٩ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٩٣٧ ، معجم الاوسط رقم الحديث: ٩١٣ وطلية الاولياءج ٥٥ سكم سنن بيهي جساص ٢٧٧ شعب الايمان رقم الحديث: ١٠١ شرح النة رقم الحديث: ١٣٥٥ عالمانيد والسنن مندجا بررقم الحديث: ١٣٩٥)

اس طرح الله کے ساتھ ظن رکھنے والوں کی دوقتمیں ہیں: ایک قتم ان کی ہے جونجات یا فتہ ہیں جن کے متعلق فر مایا تھا: جن لوگوں کا بیظن ہے کہ وہ اپنے رب سے ملا قات کرنے ٱڷۜۮؚۣؽؙؽؙڟؙؾٛ۠ڎؽٵڹؙؙؙؙۧٛٛٛٛٛٛٛٛٛۿؙڵڨؙۅؙٛٳٮڗۣؠٛٷٲؠؙٞٛۿٳڶؽؙٷڔڿؚۼؙۅٛؽ۞

(البقره: ٢٦) والے بین اور اس کی طرف لوث کرجانے والے بین ٥ اور جولوگ عذاب یا فتہ ہیں ان کا اللہ کے ساتھ وہ ظن ہوتا ہے جس کا اس آیت میں ذکر فر مایا ہے۔

حم السجدة : ۲۴ میں فرمایا: ' اب اگر بیصبر کریں تب بھی ان کا ٹھکانا دوزخ ہی ہے اور اگر وہ اللہ کی ناراضگی دور کرنے کو طلب کریں تب بھی وہ ان لوگوں میں نے نہیں ہوں گے جن سے نارانسکی دور کی جائے گی'۔

عتاب کامعنیٰ اور دوزخ میں کفار کے عذاب کالزوم

اس آیت میں ''یست عتبوا''اور''معتبین'' کے الفاظ بین ان کا مادہ عتب ہے عتب کے معنیٰ بیں: ناراض ہونا' عتبہ دراصل اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں اتر نے والے کو کچھ دکھ اور چیمن ہو' اسی لیے سٹرھی اور چوکھٹ کوعتبہ کہا جاتا ہے اور جب سے باب افعال سے ہوتو اس میں ہمزہ سلب ماخذ کے لیے ہوتا ہے اور اس کامعنیٰ ہوتا ہے: ناراضگی اور عتاب دور کرنا ' یعنی منانا اور

martat.com

--- 10 :1/10 DT --- 11

معتبین باب افعال کا اسم مفعول ہے اور''ف ماہم من السمعتبین'' کامعنیٰ ہے: وہ ان لوگوں سے نہیں ہوں گے جن سے ناراضگی دور کی جائے گی اوراگریہ باب استفعال سے ہوتو اس کامعنیٰ ہوگا: ناراضگی کے از الہ کوطلب کرنا۔

(المفردات ج ٢ص ٢٦٤ كتبدنز ارمصطفى مكه كرمه ١٣١٨ ه)

7 Z I

اگرید دوزخ کے عذاب اور تکلیف کو ضبط کرلیں اور اس پر بے چینی اور اضطراب کا اظہار نہ کریں اور درد کی شدت ہے آہ و بکا اور فریاد نہ کریں تب بھی ان کا ٹھکانا وہی دوزخ کی آگ ہے اور اگریداس عذاب کے ازالہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایپ شرک اور کفر پر عذر پیش کریں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ازالہ کی کوشش کریں تو ان کی یہ کوشش رائیگاں جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا سوان سے عذاب دور نہیں کیا جائے گا' پس ان کا صبر کرنا اور بے صبری کا اظہار کرنا برابر ہے اس کی نظیر ہے ، دوزخ میں کفاریہ کہیں گے:

ہمارے لیے برابر ہےخواہ ہم بے قراری کا اظہار کریں یا صبر کریں' ہمارے لیے عذاب سے نجات کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ سَوَاءُ عَلَيْنَا ٱجْزِعْنَا ٱمْصَبْرْنَامَالنَامِنَ مَّحِيْصٍ

قيض كالمعنى

کم السجد ق: ۲۵ میں فرمایا:''اور ہم نے ان کے لیے پچھالیے ساتھی ان پرمسلط کر دیئے تھے جنہوں نے ان کے لیے ان کے سامنے کے اوران کے بعد کے امورکوان کی نگاہوں میں خوش نما بنا دیا تھا اوران کے حق میں اللّٰد کا وہ قول ثابت ہو گیا جوان سے میلے جنات اورانسانوں کے گروہوں میں ثابت ہو چکا تھا اور بے شک وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے 0''

(ايراتيم:۲۱)

'''''فوانڈے کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے'اس مناسبت کا معنی ہے۔ انڈے کے اوپر والا چھلکا'جوانڈے کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے'اس مناسبت سے تقییض کا معنی ہے۔ اس کے ساتھ لگا دینا' لازم کر دینا' چیٹا دینا' مسلط کر دینا' قیض کا معنیٰ بدل اور عوض بھی ہے۔ اس مناسبت سے بیچ مقایضہ کا معنیٰ ہے: وہ بیچ جس میں سامان کا سامان کے عوض تبادلہ ہو۔

(المفردات ج ٢ص ٥٣٦ كتبيز ارمصطفي، كدكرمه ١٣١٨ه)

اس آیت کامعنی ہے: ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بعض شیاطین کوان کافروں کا دوست بنا کران پر مسلط کر دیا جو ان کے لیے دنیا اور آخرت کی چیزوں کوخوش نما بنا کر دکھاتے ہیں' دنیا کی چیزوں میں سے گناہوں کی لذتوں کواور آخرت کی چیزوں میں سے گناہوں کی لذتوں کواور آخرت کی چیزوں میں سے حشر ونشر اور حساب و کتاب کے انکار کو پیش کرتے ہیں' جیسے کسی طحد نے کہا ہے: باہر بہیش کوش کہ عالم دوبارہ نمیست' یعنی اے باہر! عیش وعشرت میں زندگی گزارو کہ یہ جہاں دوبارہ نہیں آئے گا۔ سامنے کے امور سے مراد دنیا ہے اور بعد کے امور سے مراد دنیا ہے اور بعد کے امور سے مراد دنیا ہے۔

جہاد بالنفس اور جہادا کبر کے متعلق احادیث

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالی کی شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسے خیر خواہ ساتھی مسلط کر دیتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں اور اس میں اس کی مدد کرتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کسی شخص کے ساتھ شرکا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسے بدخواہ ساتھی مسلط کر دیتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کی دعوت دیتے ہیں اور فسق و فجو رہیں اس کی مدد کرتے ہیں اور ان بدخواہ ساتھیوں میں سے لمتہ شیطان (ہم زاد) ہے جو اس کو دعوت دیتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں اور ان بدخواہ ساتھیوں میں سے لمتہ شیطان (ہم زاد) ہے جو اس کو محتوت ہو گئے ہو البار ہتا ہے اور گناہ کرنے کی ترغیب دیتار ہتا ہے تا کہ انسان بالآخر دوزخ کے عذاب کا مستحق ہو ہوئے اور اس سے نجات اس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ انسان اپنفس امارہ اور اس کے احکام اور اس کی خواہشات کی مخالفت

marfat.com

فهمار القرآر

كرے اور اينفس سے جہادكرے۔

حدیث میں ہے امام ابولنیم احمد بن **عبداللہ اصنہائی متوثی ہسم ہا بی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:** حضرت ابو ذرر منی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ می**ں نے رسول اللہ سلی علیہ وسلم سے سوال کیا: کون ساجہا وافغل ہے؟ آپ** نے فر مایا: تم اللہ عز وجل کی اطاعت میں اپنے نفس سے اور اس کی خواہشات سے جہاد کرو۔

علاء بن زیاد بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ مجاہدین می سے کون افضل ہے؟ انہوں نے کہا: جو شخص اللہ عزوجل کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے سائل نے کہا: یہ آپ کا قول ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے؟ انہوں نے کہا: بلکہ بیدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

(حلية الاولياء ج عص ٢٨٩ طبع قديم علية الاولياء ج عص ١٨٨ رقم الحديث: ٢٢٣٣\_٢٢٣١)

حضرت فضاله بن عبیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ مجابد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ ایک روایت میں ہے: جواللہ کے لیے یا اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ (منداحر) (سنن ترذی رقم الحدیث:۱۹۲۱ منداحر ۲۲۹۵۰-۲۲طبع قدیم منداحر ج۳۳۵ ۲۵۵ و الحدیث:۱۹۲۱م مؤسسة الرسالة 'بیروت' ۱۳۲۱ء مجبح ابن حبان رقم الحدیث:۳۷۲۳ المجبح الکبیرج ۱۸ رقم الحدیث:۳۷۸۳ مندالم درک ج۲۳ ۲۵۳۸ مندام الحدیث:۳۷۵۳ مندام الحدیث:۳۷۵۳ مندام الحدیث:۳۷۵۳ مندام درک ج۲۳ ۲۵۳۳ مندام الحدیث ۱۳۲۵۳ مندام الحدیث ۱۳۲۵۳ مندام الحدیث ۱۳۲۵۳ مندام درک ج۲۳ ۲۵۳۳ مندام درک جو الحدیث ۱۳۲۵۳ مندام درک جا ۲۳ ۲۵۳۳ مندام درک جو الحدیث ۱۳۲۵۳ ندام درک جو الحدیث ۱۳۲۵۳ مندام درک جو الحدیث ۱۳۲۵ مندام درک جو الحدیث ۱۳۲۵ مندام درک جو الحدیث ۱۳۲۵ مندام درک جو الحدیث ۱۳۲۵ مندام درک جو الحدیث ۱۳۲۵ مندام درک جو الحدیث ۱۳۲۵ مندام درک جو الحدیث ۱۳۲۵ مندام درک جو الحدیث ۱۳۲۵ مندام درک جو الحدیث ۱۳۲۵ مندام درک جو الحدیث ۱۳۲۵ مندام درک جو الحدیث ۱۳۲۵ مندام درک جو الحدیث ۱۳۲۵ مندام درک جو الحدیث ۱۳۲۵ مندام درک جو الحدیث ۱۳۲۵ مندام درک جو الحدیث ۱۳۲۵ مندام درک جو الحدیث ۱۳۲۵ مندام درک جو الحدیث درک جو الحدیث ۱۳۲۵ مندام درک جو الحدیث ۱۳۲۵ مندام درک جو الحدیث درک جو الحدیث درک جو الحدیث درک جو الحدیث درک جو الحدیث درک جو الحدیث درک جو الحدیث درک جو الحدیث درک جو الحدیث درک جو الحدیث درک جو الحدیث درک جو الحدیث درک جو الحدیث درک جو الحدیث درک جو الحدیث درک جو الحدیث درک جو الحدیث درک جو الحدیث درک جو الحدیث درک جو الحدیث درک جو الحدیث درک جو الحدیث درک جو الحدیث درک بردار درک جو الحدیث درک جو الحدیث درک جو الحدیث درک جو الحدیث درک بردار درک جو الحدیث درک جو الحدیث درک جو الحدیث درک بردار درک جو الحدیث درک جو الحدیث درک جو الحدیث درک جو الحدیث درک بردار درک جو الحدیث درک بردار درک بردار درک بردار درک جو الحدیث درک بردار درک برد

اوراس معنیٰ میں بیر حدیث مشہور ہے۔علامہ کی متی بن حسام الدین متوفی ۵۵ و کھتے ہیں:

حضرت جابر رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے پاس مجاہدین کا ایک گروہ آیا تو آپ نے فرمایا:

قدمتم خير مقدم قدمتم من الجهاد الاصغر تم آئے ہو تہارا آنا مبارک ہے تم جہاد اصغرے جہاد

ا کبر کی طرف آئے ہواور وہ بندہ کا اپنی خواہشات کے خلاف جہاد

كرنائ اس حديث كوديلى نے روايت كيا ہے۔

( كنز العمال جهم ٢١٢ وقم الحديث:٩٤٤١ مؤسسة الرسالة 'بيروت ١٣٠٥هـ)

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کے آزاد شدہ غلام بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق نے فرمایا: جو مخص الله کی اطاعت میں اینے نفس برغضب ناک ہوا' الله اس کوائیے غضب سے مامون رکھے گا۔

(كنز العمال جهص ۱۱۲ وقم الحديث: ۱۱۷۸)

جدرتم

## مشركين كے متعلق الله تعالى كاجوقول ثابت ہے اس كابيان

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:''اور ان کے حق میں اللہ کا وہ قول ثابت ہو گیا جو ان سے پہلے جنات اور انسانوں کے روہوں میں ثابت ہو چکا تھا''اس قول سے مرادیہ آیات ہیں:

اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے کہ میں جنات اور انسانوں سب سے دوزخ کو بھردوں گا 〇

اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ضرور ہدایت یافتہ بنا دیتے' لیکن میرایہ قول برحق ہے کہ میں ضرور بہضرور جہنم کو جنات سے اور انسانوں سے سب سے بھردوں گا ۞ وَتُكَنَّ كُلِمُ وَلِيَكُ لَأَنْكَ جَهَلَّهُ مِنَ الْجِتَةِ وَالْتَاسِ ٱجْمَعِيْنَ ٥ (مور:١١٩)

الى الجهاد الاكبر مجاهدة العبد هواه. (الديلي)

وَكُوْشِكُنَا لَا تَيْنَا كُلِّ نَفْسِ هُلْ لَهَا وَلَكِنَ حَقَّ الْقَوْلُ مِنْ لَكُنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنْ لَكُنْ كَا تَعْفُرَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجُمُومِينَ ٥ الْقَوْلُ مِنْ لَكُنْ كَا تَعْفُرُ مِنَ الْجِنْ وَالنَّاسِ اَجْمُومِينَ ٥ الْعَرِقِ اللَّالِينَ الْجَمْوِينَ ١٣٠٤)

marfat.com

فرمایا: (اے ابلیس!) تو یہاں سے ذلیل وخوار ہو کرنکل جا' ان میں سے جوشخص تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور بہ ضرور تم قَالَ اخْرُجْ مِنْهَامَنْ وُومًّا قَدْ حُورًا الْمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَا مُنْكَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُوْ اَجْمَعِيْنَ ۞ (الاعراف:١٨)

سبہ جہنم کو مجردوں گا0 اللہ نتعالیٰ کے گناہ کا ارادہ کرنے کے متعلق امام رازی اور ابوعلی جبائی کی معرکہ آرائی

امام فخرالدین محمد بن عمر دازی متوفی ۲۰۲ هاس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اس آیت میں فرمایا ہے: ''اور ہم نے ان کے لیے پھھ ایسے ساتھی ان پر مسلط کر دیئے تھے جنہوں نے ان کے لیے ان کے سامنے کے اور ان کے بعد کے امور کوان کی نگاہوں میں خوش نما بنا دیا تھا''۔

ہمارے اصحاب نے اس آیت سے اس پر استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر سے نفر کا ارادہ فر ماتا ہے' انہوں نے کہا: اس
موقف کی تقریر اس طرح ہے کہ اللہ کو علم تھا کہ جب وہ کا فرول کے لیے ایسے ساتھیوں کو ان پر مسلط فر مائے گا تو وہ ان کے لیے
باطل کوخوش نما بنا دیں گے اور ہروہ شخص جو کوئی ایسا کام کرے جس پر لامحالہ ایک اثر مرتب ہوگا تو ضروری ہے کہ اس فعل کا فاعل
اس اثر کا ارادہ کرنے والا ہو' پس ثابت ہوگیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے ایسے ساتھیوں کو ان پر مسلط کیا تو اس
نے ان کافروں سے کفر کا ارادہ کیا۔ اس کا جبائی نے بیہ جو اب دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے گنا ہوں کا ارادہ کرے اور ہوں گا ووں سے
گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کے اطاعت گز ار ہوں گے حالا تکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنے والے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کافروں سے
ان کے کفر اور معصیت کا ارادہ کیسے کرسکتا ہے' جب کہ اس نے خود فر مایا ہے:

اور میں نے جن اورانس کوصرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ

وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ إِلَّالِيَعْبُكُ وْنِ

(الذاريات:۵۲) ميري عبادت كرين

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی انسانوں سے صرف عبادت کا ارادہ کرتا ہے اور اس سے بہ ثابت ہوگیا کہ اللہ تعالی انسانوں سے کفر اور معصیت کا ارادہ نہیں کرتا اور رہی بہ آیت تو اس میں اللہ تعالی نے بہیں فر مایا کہ ہم نے کا فروں کے لیے ان کے ساتھیوں کو ان پراس لیے مسلط کیا ہے کہ وہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی چیزوں کو مزین اور خوش نما کریں 'بلکہ بہ فر مایا ہے کہ ہم نے ان ساتھیوں کو ان کا فروں پر مسلط کر دیا تو انہوں نے ان کے لیے دنیا اور آخرت کی چیزوں کو مزین کردیا 'بایں طور کہ ہرایک نے دوسرے کی طرف اپنی جنس سے کوئی چیز نکالی ۔ پس شوہر اور بیوی میں سے ایک کو دوسرے پر مسلط کردیا اور غنی کو فقیر کے لیے اور فقیر کے لیے اور فقیر کے لیے مسلط کردیا 'پر اللہ تعالی نے بیان فر مایا کہ ان میں سے بعض و نے بعض دوسروں کے لیے کو فقیر کے لیے اور فقیر کو خی کے دیا ہوں کو مزین کردیا ۔

امام رازی نے جبائی کے رد میں پھراپنی اس دلیل کو دہرایا ہے کہ جب ایک فاعل کو قطعی طور پر معلوم ہو کہ وہ کوئی کام
کرے گاتو اس سے فلال اثر برآ مدہوگا اور پھر وہ اس کام کوکر ہے تو اس کا لاز ما یہی مطلب ہے کہ اس نے اس اثر کا ارادہ کیا
ہے اور اللہ تعالیٰ کو تطعی طور پر معلوم تھا کہ جب وہ کا فروں پر ان کے ساتھیوں کو مسلط کرے گاتو وہ ساتھی ان کو کفر اور گمراہی میں
ہتلا کریں گے تو اس کا لاز ما یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نفر اور گمراہی کا ارادہ کیا ہے اور جبائی نے اس کے جواب
میں جو یہ کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان سے معاصی کا ارادہ کیا اور انہوں نے وہ معاصی کر لیے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت
کر ارہو گئے والانکہ وہ اللہ کے نافر مان ہیں 'جبائی کے اس جواب سے ہماری دلیل کا ردنہیں ہوتا' کیونکہ اگر کوئی شخص دوسر سے ارادہ کے موافق کام کرنے سے اس کا اطاعت گز ارہو جائے تو اس سے لازم آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کے ارادہ

marfat.com

أيام القرأر

ك موافق افعال كو پيدا كرت والله تعالى بندول كا اطاعت كزار موجائے حالانكه بيد بدايمة باطل ب نيز جم بير كتيج بيل كه بيد الزام لفظی ہے کیونکہ بیکہا جاسکتا ہے کہ اطاعت ہے اگر بیمراد ہے کہ ارادہ کے موافق قعل کیا جائے تو جس طرح بدلازم آ رہا ہے کہ کافراللہ کے اطاعت گزار ہوجا کیں ای طرح میمی لازم آرہاہے کہ اللہ بندوں کا اطاعت گزار ہوجائے اور اگراطاعت ہے کوئی اور معنی مراد ہے تو اس کو بیان کیا جائے تا کدد مکھا جائے کہ وہ سیجے ہے یانہیں۔

(تغيركبيرج ٩٥ م ٥٥٨ واراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٥٠ هـ)

امام رازی اور ابوعلی جبائی کے درمیان مصنف کا محا کمہ اور اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور تعظیم

ا مام رازی نے جبائی کی اس دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہ کرنے کا ارادہ کیسے کرسکتا ہے جب كەاللەتغالى نے بەخودفر مايا ب:

اور میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ

وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُكُ وْنِ٥

میری عبادت کریں 🔾

دوسری بات سے کہ امام رازی کا بیان کردہ سے قاعدہ سیجے ہے کہ جب کوئی فاعل ایسافعل کرے جس پر لامحالہ ایک اثر مرتب ہواور وہ اس چیز کے علم کے باوجود ایپافعل کرے تو اس کا لاز مامعنیٰ یہ ہے کہ اس نے اس تعل کا ارادہ کیا ہے۔ لیکن چم السجدة: ٢٥ يراس قاعده كا اطلاق اور انطباق محيح نبيس ب اس آيت ميس فرمايا ب: "اورجم نے ان كے ليے كچھا يے ساتھى ملط کر دیئے تھے جنہوں نے ان کے لیے ان کے سامنے کے اور ان کے بعد کے امور کو ان کی نگاہوں میں خوش نما بنا دیا تھا''۔ کیونکہ اگرمثلاً شیطان یا اس کے چیلوں نے انسانوں کے لیے دنیا میں گناہوں کواور آخرت میں حشر ونشر کے انکارکومزین کر دیا ہے تو اس سے بیکب لازم آتا ہے کہ انسان اس کے دسوسوں کو قبول کرلئے تمام انبیاء کیہم السلام اورا کثر صحابہ کرام اولیاء الله اوراللہ کے نیک اور ثابت قدم بندوں کے لیے بھی شیطان دنیا کواوراس کی پُرمعصیت لذتوں کوخوشنما بنا کر دکھا تا ہے لیکن وہ اس کے دام فریب میں نہیں آتے اور شیطان نا کام رہتا ہے اور شیطان نے خود اعتراف کیا کہ وہ لوگوں کے سامنے گناہوں کومزین کرے گا اورانہیں خوش نما بنا کر دکھائے گالیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے نیک بندوں کوراہ استقامت سے نہیں ہٹا سکے گا قرآن مجید میں ہے:

قَالَ رَبِيهِما آغُويْتَنِي لَائْرَينَ لَائْرَةِ فَالْكُمْ فِي وَلاغْنِويَنَّهُمْ أَجْمُعِينُ فَإِلَّا عِينَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلُصِينَ

(الجر:١٠٠)

ابلیس نے کہا: اے میرے رب! چونکہ تو نے مجھے تم راہ کیا ہے تو قتم ہے میں ضرور ان کے لیے زمین میں گناہوں کو مزین کروں گا اور ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا) ان میں سے ماسو

جلدو

تیرےان بندوں کے جواصحاب اخلاص ہیں 0

اس آیت سے بیدواضح ہو گیا کہ شیطان جب انسانوں کے لیے گناہوں کومزین کرتا ہے تو اس سے بیدلازم نہیں آتا ک انسان ضروروہ گناہ کربیٹھیں لہٰذااللہ تعالٰی نے جب کافروں کے لیے پچھایسے ساتھی مسلط کردیئے تھے جنہوں نے ان کے لیے گناہوں کوخوش نما بنا دیا تھا تو بیرلازم اور ضروری نہیں تھا کہوہ ان کے بہکانے میں آ کر کفریا گناہ کر لیتے اور بیالیافعل نہیں ہے کہاں کے نتیجہ میں وہ لاز ماً کفریا گناہ کریں حتیٰ کہ بیہ کہا جائے کہ جب اللہ کوعلم تھا کہ وہ اس فعل کے بعد کفرکریں گےتو ثابت ہوا کہ اللہ نے ان کے کفر کا ارادہ کرلیا تھا۔

نیز الله تعالیٰ نے صرف کفراور گمرای کے داعی نہیں بھیج ایمان اوراطاعت کے داعی بھی بھیجے ہیں اگر دنیا میں شیطان ا

martat.com

720

اس کے چیلوں کومسلط کیا ہے تو ان کے وسوسوں کے ازالہ کے لیے انبیاء کیبم السلام اور اولیاء کرام کوبھی مقرر کیا ہے اور ہرانسان کے ساتھ نیکی کی ترغیب دینے کی ایک روح پیدا کی اور پُرائی کی تحریک کے لیے بھی ایک روح پیدا کی ہے۔

(صحیحمسلم رقم الحدیث:۲۸۱۴)

اورہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیئے ○ اور ہم نے اس کی اور اس کو درست بنانے کی ○ پس اس کو اس کے بُرے کاموں کی اور بُرے کاموں سے اجتناب کی فہم عطا کی ○ جس نے اپنے باطن کو صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گیا ○ اور وَهَكَيْنَهُ التَّجُدَيْنِ (البدن) وَنَفْسٍ وَمَاسَوْمِهَا َ كَالُهِمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقُوْمِهَا َ قَدُ اَفْلَحَ مَنْ ذَكُهَا َ وَقَدُ خَابَ مَنْ دَشْهَا

(الشمس:۱۰پ)

جس نے اپنے آپ کواللہ کی اطاعت میں نہ لگایاوہ نا کام ہوگیا 🔾

سواللہ تعالیٰ نے صرف بینہیں کیا کہ کافر کے اوپرصرف شیطانی ساتھیوں کومسلط کردیا کہ وہ اس کو گراہ کر ڈالیں بلکہ انبیاء علیم السلام کو شیطانی وسوسوں کے ازالہ کے لیے بھی بھیجا ہے تا کہ وہ اس کو ہدایت دیں'اگر شیاطین انسان کے سامنے گنا ہوں کو مزین کر کے دکھاتے ہیں اور جس طرح انبیاء علیم مزین کر کے دکھاتے ہیں اور جس طرح انبیاء علیم السلام کے نیکیوں کو مزین کرنے دکھاتے ہیں اور جس طرح انبیاء علیم السلام کے نیکیوں کو مزین کرنے سے بیدلازم نہیں آتا کہ انسان ضرور کافر اور فاسق ہوجائے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر اور شرائین اور کفر'اطاعت مزین کرنے سے بیدلازم نہیں آتا کہ انسان ضرور کافر اور فاسق ہوجائے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر اور شر'ایمان اور کفر'اطاعت اور معصیت کے دونوں راستے دکھا دیئے اور اس کو عقل اور فہم عطا کر دی'وہ اپنے لیے جس چیز کو بھی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس اور معصیت کے دونوں راستے دکھا دیئے اور اس کو عقل اور فہم عطا کر دی'وہ اور نہا مام رازی نے اللہ تعالیٰ بیندوں کے نفر اور ان کے لیے گناہ کا ارادہ کرتا ہے دونیاں لیے غلط ہے کہ پھر اس نے ہدایت دیئے کے لیے انبیاء اور رسل کیوں بھیج' گناہوں پر ملامت اور فدمت کیوں کی مخفرت فرمائے' ان کے درجات بلند فرمائے' اور فدمت کیوں کی 'جڑاء اور سرزاکا نظام کیوں قائم کیا' اللہ تعالیٰ امام رازی کی مخفرت فرمائے' ان کے درجات بلند فرمائے' انہوں نے بہت علیں بات بھی ہوا در اللہ بی کے لیے جمہ ہے۔

ہم اس سے پہلے الزم : 17 میں ' الملہ حالق کل شیء '' کی تفییر میں بیان کر چکے ہیں کہ اصول یہ ہے کہ ہر چند کہ ہر
چیز کا خالق اللہ ہے۔ لیکن فتیج چیز وں کوخلق کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف اساد کرنا جائز نہیں ہے' اس لیے یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ
ایمان اور اطاعت کا خالق ہے' لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ کفر اور معصیت کا خالق ہے' نیز اگر یہ کہا جائے گا کہ کا فرکے کفر کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تھا تو اس سے منکروں اور طحدوں کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ جب کا فرکے کفر کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تھا وراس میں کفر اللہ تعالیٰ نے بیدا کیا تھا تو چرکا فرکے کفر کرنے میں اس کا کیا قصور ہے اور پھر اس کو کفر کی سزاد ہے میں کیا اس کو طلم نہیں ہے؟

اس کیے بچے یہی ہےاوراسی میں سلامتی ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ ہرانسان خواہ وہ مومن ہویا کافر وہ اپنے افعال میں آزاد ورمخار ہے 'وہ جس فعل کواختیار کرتا ہے اور جس کام کا ارادہ کرتا ہے' الله تعالیٰ اس میں اسی فعل اور اس کام کو پیدا کر دیتا ہے اور می اعتبار سے وہ انسان جزاء اور سزا کا مستحق ہوتا ہے اور ازل میں الله تعالیٰ کوعلم تھا کہ جب بندوں کواختیار دیا جائے گا تو وہ پنے اختیار سے کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے۔

میں نے اس آیت کی تغییر میں جو کچھ لکھا ہے اس سے اہام رازی کی تغلیط یا تنقیص مقصود نہیں ہے۔ مقصود صرف احقاق

جلددتهم

marfat.com

ينار القرأر

FEY.

حق اور ابطال باطل ہے اللہ تعالیٰ کی تنزیداور تعظیم کو میان کرنا ہے۔

وما توفيقي الا بالله العلى العظيم٬ والحمد لله رب العلمين

سرا ہے کہ یہ ہماری آ بھوں کا انکار کرتے تھے O

ے رب! ہمیں جنات اور انسانوں میں سے وہ دونوں گروہ دکھا جنہوں ۔

یا تھا کہ ہم ان کواینے یاؤں تلے رکھ کر یامال کریں تا کہ وہ دوزخ کے سب سے ا

نه خوف کرو اور نه عم کرو اور اس جنت کی بثارت سنو جس کا

سے وعدہ کیا گیا ہو ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے مددگار ہیں اور تمہارے لیے اس جنت میں

جلدوتم

marfat.com

تبيار القرآر

Marfat.com

ولكُمْ فِيهَا مَا تَشْكُمُ انفُسُكُمُ ولكُمْ فِيهَا مَا ثَنَّا عُونَ اللَّهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا ثَنَّا عُونَ اللَّهُ وَلَيْكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا ثَنَّا عُونَ اللَّهُ فِيهَا مَا ثَنَّا عُونَ اللَّهُ فِيهَا مَا ثَنَّا عُونَ اللَّهُ فِيهَا مَا ثَنَّا عُونَ اللَّهُ فِيهَا مَا ثَنَّا عُونَ اللَّهُ فِيهَا مَا ثَنَّا عُونَ اللَّهُ فِيهَا مَا ثَنَّا عُونَ اللَّهُ فِيهَا مَا ثَنَّا عُونَ اللَّهُ فَي اللَّهُ فِيهَا مَا ثَنَّا عُونَ اللَّهُ فَي اللَّهُ فِيهَا مَا ثَنَّا عُونَ اللَّهُ فَي إِلَّهُ فِي فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي إِلَّهُ فَي إِلَّهُ فَي إِلَّهُ فَي إِلَّهُ فَيْهَا مَا ثَنَّا عُونَ اللَّهُ فَي إِلَّهُ فِي إِلَّهُ فِي إِلَّا لَا أَنْ إِلَّهُ فِي إِلَّهُ فِي إِلَّهُ فِي إِلَّهُ فِي إِلَّ اللَّهُ فِي إِلَّهُ اللَّهُ فِي إِنْهُا مَا ثِنَّا عُونَ اللَّهُ فِي إِلَّهُ فِي إِلَّهُ فِي إِلَّهُ فِي إِلَّهُ فِي إِلَّهُ فِي إِلَّا اللَّهُ فِي إِلَّهُ فِي إِلَّهُ فِي إِلَّهُ فِي إِلَّهُ فِي إِلَّهُ فِي إِلَّا اللَّهُ فِي إِلَّهُ فِي إِلَّهُ فِي إِلَّهُ فِي إِلَّا اللَّهُ فِي إِلَّهُ اللَّهُ فِي إِلَّهُ فِي أَلَّ اللَّهُ فِي أَلَّا لَهُ مِنْ إِلَّا لِنَّا لِمُ اللَّهُ فِي إِلَّهُ فِي أَلَّا لَهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فِي أَلَّا لَا أَنْ إِلَّ اللَّهُ فِي أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّا لِمُ إِلَّهُ فِي أَنْ أَلَّ اللَّهُ فِي أَنْ إِلَّا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا أَنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا أَنْ أَلَّا لَا أَنْ أَلَّا لَا أَنْ أَلَّا لَا أَنْ أَلَّا لَا أَلَّا ل

ہر وہ چیز ہے جس کو تمہارا دل جاہے اور تمہارے کیے اس میں ہر وہ چیز ہے جس کوتم طلب کرو O (پی) بہت

ون عَفْورِ رَجِيمٍ ١

بخشنے والے بے حدر حم فرمانے والے کی طرف سے مہمانی ہے 0

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور کافروں نے کہا: تم اس قرآن کومت سنا کرواور (اس کی قرآت کے وقت) لغوبا تیں کیا کروتا کہ تم عالب آ جاؤ ک بے شک ہم ان کافروں کو شخت عذاب کا مزا چھا ئیں گے اور ان کو ہم ان کے برترین کا موں کی سزادیں گے کہ یہ ہماری ہمال کے برترین کا موں کی سزا ہے کہ یہ ہماری ہمال کی سزا (جو) دوزخ کی آگے ہے اس میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے کا گھر ہے نیاس چیز کی سزا ہے کہ یہ ہماری آتھوں کا انگار کرتے تھے کا اور کافر کہیں گے: اے ہمارے رب! ہمیں جنات اور انسانوں میں سے وہ دونوں گروہ دکھا جنہوں آتھوں کا انگار کرتے تھے کا اور کافر کہیں گے: اے ہمارے رب! ہمیں جنات اور انسانوں میں سے وہ دونوں گروہ دکھا جنہوں نے ہمیں گم راہ کیا تھا کہ ہم ان کواپنے پاؤں تلے رکھ کر پامال کریں تا کہ وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ سے ہوجا ئیں ک

کفار کے جرائم اوران کی سزا

اس آیت میں 'والعوا'' کالفظ ہے'اس کا مادہ لغوہے'اس کا معنیٰ ہے: بے فائدہ کلام جواس لاکق ہو کہاس کوسا قط کر دیا جائے' لغو کلام وہ ہوتا ہے جو نا قابل شار ہو' بغیرغور وفکر کے جو کسی سے بات کی جائے اور وہ خرافات اور ہذیان پر مشتمل ہو'یا جھوٹے قصے کہانیاں جیسے کفار نے رستم اور اسفندیار کے قصے گھڑر کھے تھے' جب مسلمان قرآن پڑھتے تھے تو وہ بلند آواز سے ایسی فضول با تیں سناتے' اشعار پڑھتے اور تالیاں بجاتے تا کہ قرآن پڑھنے والوں کو تشویش ہو'ان کا ذہن مضطرب ہواور وہ بھول جائیں کہوہ کیا پڑھ رہے تھے۔

ان کے لغوبا تیں کرنے کی وجہ بیتھی کہ اہل مکہ کو بیہ معلوم تھا کہ قرآن مجید لفظی اور معنوی اعتبار سے کامل ہے اور جوشخص بھی اس کے الفاظ کی فصاحت اور بلاغت میں غور کرے گا اور اس کے معانی میں تدبر کرے گا تو اس کی عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ برق کلام ہے اور کمی انسان یا جن کے بس میں ایسا کلام پیش کرناممکن نہیں ہے نیدانسان کا نہیں اللہ کا کلام ہے 'پھر جوشخص بید کلام سے گا وہ اپنے کفر پر قائم نہیں رہے گا' بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کی تو حید پر اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے گا

م السجدة: ٢٧ ميل فرمايا: "ب شك هم ان كافرول كوسخت عذاب كامزا چكھا ئيں گے O"

اس آیت میں بدترین عذاب چکھانے کا ذکر ہے اس سے بیہ بتانامقصود ہے کہ جس چیز کو چکھا جاتا ہے وہ بہت کم ہوتی ہے تو ہے تو جب اللہ کے سخت عذاب کے چکھنے کا بیر عالم ہے کہ وہ ان کی برداشت سے باہر ہے تو جب ان کواس سخت عذاب کی پوری مقدار میں مبتلا کیا جائے گا تو پھراس کی شدت کا کیا عالم ہوگا۔

اس کے بعد فرمایا: ''اوران کوہم ان کے بدترین کاموں کی سزادیں گئ'۔اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ ان کو ان کے زیادہ مصلک کی سزادی جائے گئ بلکہ ان کو ان کے ہرتم میں کے ہمتا کی سزانہیں دی جائے گئ بلکہ ان کو ان کے ہرتم کے ہمتا کے کموں کی سزادی جائے گئ اور جو کام زیادہ کر ہے ہوں گے ان میں عذاب کی کیفیت نسبتاً زیادہ شدید ہوگی اور دنیا

marfat.com

أيار الترأر

3

میں انہوں نے جونیلی کے کام کیے ہوں گئے مثلاً غلاموں کو آزاد کرنا ' مجوکوں کو کھانا کھلانا ' مظلوموں کی مدد کرنا وغیرہ وہ تمام کام ضائع كرديء جائيس كے اور ان كوآخرت ميں ان بركوكي اجروثواب بيس ملے كا كيونكه تو حيد ورسالت برايمان لائے بغيركوكي نیکی قبول ہیں ہوتی۔

حم البجدة: ٢٨ ميں فر مايا: 'نيه ہے اللہ كے وشمنوں كى سزا (جو) دوزخ كى آگ ہے اس ميں ان كے ليے ہميشہ رہنے كا مكم ے ٔ بیاس چیز کی سزا ہے کہ بیہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہے O''

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ ان کوان کے ہُرے کاموں کی سزادی جائے گی اس آیت میں اس سزا کا بیان ہے کہ وہ سزا دوزخ کی آگ ہے اور فرمایا:''اس میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے کا محرہے'' یعنی دوزخ میں ایک مخصوص طبقہ ہے جس میں ان لوگوں کو ہمیشہ عذاب دیا جائے گا' کیونکہ بعض فساق مؤمنین کو بھی تطهیر کے لیے دوزخ میں رکھا جائے گا' کیکن ان کا دوزخ میں عارضی قیام ہوگا' بعد میں ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا' اس کے برخلاف کفار کے لیے دوزخ میں دائمی عذاب کا گھر بنایا جائے گا۔

نیز فر مایا: ''میاس چیز کی سزا ہے کہ میہ ہماری آینوں کا انکار کرتے تھے''اس سے مرادیہ ہے کہ میلوگ قر آن مجید کی قر اُت کے وقت بلند آواز سے لغو باتیں کرتے تھے اس کو جمود اور انکار سے اس لیے تعبیر فرمایا کیونکہ ان کو یقین تھا کہ قرآن مجید معجز کلام ہے اور ان کوخطرہ تھا کہ جب لوگ اس کلام کوئن لیس گے تو اس پر ایمان لے آئیں گے' پس وہ جانتے تھے کہ قر آن مجید معجز کلام ہے کین وہ حسد بغض اور عناد ہے اس کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔

حم السجدة: ٢٩ ميں فرمايا: ' اور كافر كہيں گے: اے ہمارے رب! ہميں جنات اور انسانوں ميں سے وہ دونوں گروہ دكھا جنہوں نے ہمیں تم راہ کیا تھا کہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رکھ کر پامال کریں تا کہ وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے سے ہو

اس آیت میں ماضی کے صینے کا ذکر ہے:''وقبال المذیب کفروا''اور کفارنے کہا'اوراس سے مراد ستقبل کا زمانہ ہے یعنی کفار دوزخ میں بیکہیں گے: اے ہمارے رب! ہمیں جنات اور انسانوں میں سے وہ دونوں گروہ دکھا جنہوں نے ہمیں گم راہ کیا تھا' جنات میں سب سے پہلے جس نے تم راہ کیا تھاوہ اہلیس ہےاورابن آ دم میں سے جس نے سب سے پہلا گناہ کیا اور بعد کے لوگوں کو گمراہ کیا وہ قابیل ہے جس نے ھابیل کوٹل کیا تھا۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرت بي كهرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا جس مخص كو بھى ظلما قتل كيا جائے گااس کے گناہ میں سے ایک حصہ قابیل کو بھی ملے گا کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قبل کو ایجاد کیا۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ٣٣١١\_ ١٨٦٧\_ ٣٣٣٥ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٦٧٧ سنن الترندي رقم الحديث: ٣٦٧٣ وامع المسانيد وأسنن

مندابن مسعود رقم الحديث ٢٩٨٧)

عارفین نے کہا ہے کہ جب انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اس کومعرفت حاصل ہوتی ہے اور اس کے دل میں اللہ تعالی کی تجلیات منعکس ہوتی ہیں تو اس وقت وہ جا ہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی وہ صفات دکھائے جن میں جبلی طور پر شیطا نیت اور حیوانیت کے تقاضے ہوتے ہیں اور وہ جا ہتا ہے کہ وہ ان صفات کوفنا کر دے تا کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو بالکل پاک اورصاف ہوادراس کے دل میں شیطانیت اور حیوانیت کے تقاضوں میں سے کوئی ذرہ نہو۔

جدويم

martat.com

الله تعالی کا ارشاد ہے : بے شک جن لوگوں نے کہا: ہارارب اللہ ہے کھروہ اس پرمتنقیم رہے ان پرفرشتے (یہ کہتے ہوئے) تازل ہوتے ہیں کہ تم نہ خوف کرواور نہم کرواوراس جنت کی بثارت سنوجس کاتم سے وعدہ کیا گیا ہے ٥ ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے مددگار ہیں اور تمہارے لیے اس جنت میں ہروہ چیز ہے جس کوتمہارا دل جا ہے اور اس میں تمہارے لیے ہروہ چیز ہے جس کوتم طلب کرو0 (یہ)بہت بخشے والے بے حدر حم فرمانے والے کی طرف سے مہمانی ہے0 (خم السجدة:٣٢١)

استنقامت كالغوى اورشرعي معني

قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ دوضدوں کا ساتھ ساتھ ذکر فر ما تا ہے 'کیونکہ ایک ضد کے ذکر ہے دوسری ضدیجانی جاتی ہے اورخوب واضح ہوجاتی ہے'اس سے پہلی آیتوں میں کفار کی وعید کا ذکر تھا اور اس آیت میں مسلمانوں سے وعد کا ذکر ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کی تحسین فر مائی ہے جنہوں نے کہا: ہمارا رب اللہ ہے' پھروہ اس پرمنتقیم رہے' یعنی اس عقیدہ پر مضبوطی سے قائم رہے جھےرہے اور ڈٹے رہے۔

متنقیم اس راستہ کو کہتے ہیں جوافراط اور تفریط کے درمیان متوسط ہو مستقیم عقیدہ وہ ہے کہ نہ تو دہریوں کی طرح خدا کا ا نکار کیا جائے اور نہ شرکین کی طرح متعدد خدامانے جائیں 'بلکہ کہا جائے کہ خداہے اور وہ ایک ہی ہے' نہ قدریہ کی طرح بیہ کہا جائے کہانسان اپنے افعال کا خود خالق ہےاور نہ جبریہ کی طرح یہ کہا جائے کہانسان مجبور محض ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے کہاللہ تعالیٰ انسان کے افعال کا خالق ہے اور انسان کاسِب ہے اور نہ برہمنوں کی طرح نبوت کا انکار کیا جائے اور نہ مرزائیہ کی طرح نبوت کو قیامت تک کے لیے جاری رکھا جائے 'بلکہ پیر کہا جائے کہ نبی کا آ نا ضروری ہے اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعدیہ ضرورت ختم ہوگئی اور ندرافضیہ کی طرح صحابہ کی مذمت کی جائے اور نہ ناصبیہ کی طرح اہل بیت کو بُرا کہا جائے' بلکہ صحابہ اور اہل إبيت دونول كى تكريم كى جائے۔وعلى هذا القياس

اوراستقامت کامعنیٰ ہے: انسان کاصراط منتقیم کولا زم رکھنا اور ہرحال میں اس پر جمے اور ڈٹے رہنا۔ نبي صلى الله عليه وسلم ہے استنقامت كى تفسير

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بیر آیت پڑھی:''ان السذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا '' (نصلت ٣٠) پرآپ نے فرمایا: لوگول نے بیکہا: یعنی ہمارارب اللہ ہے کھران میں سے اکثر کافر ہو گئے پس جو خص اسی قول پر ڈٹار ہا حتیٰ کہ مرگیا' وہ ان لوگوں میں سے ہے جواس قول پر متنقیم رہے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: • ٣٢٥ ألكامل لا بن عدى جسم ١٢٨٨ ؛ جامع المسانيد والسنن مندانس رقم الحديث: ٥١١)

حضرت سفیان بن عبدالله التفی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول الله! مجھے اسلام کے متعلق کوئی الی بات بتائیے کہ میں آپ کے بعد سی اور سے سوال نہ کروں آپ نے فرمایا جم کہو: میں اللہ پر ایمان لایا ، پھر اس پر متنقیم رمو\_(صحيحمسلم رقم الحديث:٣٨) سنن ابن ماجه رقم الحديث:٣٩٧٢ منداحدج٣٥ سنداحدج٣٠ منداحدج٣٢٩ ١٣١٥ مؤسسة الرسالة '١٣١٩ه' شعب الايمان رقم الحديث: ٣٩٢٢)

نی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: تم کہو: میں الله پر ایمان لایا اس کامعنی ہے کہ تم زبان سے الله کی تو حید کا اقر ارکرواور اپنے یاتی اعضاء سے اللہ تعالیٰ کے احکام پڑمل کرواور فرمایا: پھراس پرمتنقیم رہویعنی تادم مرگ توحید پر قائم رہواور اللہ تعالیٰ کے احکام بر مل کرتے رہو۔ نیز آپ کا بدار شادتمام احکام شرعیہ کا جامع ہے کینی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم برعمل کرتے رہواور ہراس کام

martat.com

متناء القرآء

ے اجتناب کرتے رہوجس سے اللہ تعالیٰ نے منع فر مایا ہے اور جس منع نے اللہ تعالیٰ کے کسی ایک محم مرجمی مل جس کیا یا کسی

ایک بھی منوعہ کام سے بازنہیں رہاتو وہ صراط متعقیم سے منحرف ہوگیا ، پس جس نے کہا: ہمارارب الله ہے تو اس کے رب ہونے

کا تقاضایہ ہے کہ وہ اس کی رضا جو کی میں لگارہے اور اس کی دی ہو کی نعتوں کا شکر اوا کرتا رہے۔

علامه ابوالعباس احد بن عمر القرطبي التوفي ٢٥٦ هاس مديث كي شرح من ككفتي بين:

نی صلی الدعلیہ وسلم نے اس صدیث میں سائل کے لیے اسلام اور ایمان کے تمام معانی جمع کردیے ہیں'آپ نے سائل کو یہ تھم دیا کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کر کے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی تو حید کی تقعدیت کر سے اور زبان سے اس کا ذکر کر سے اور اس کو یہ تھم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی اطاعت پر متنقیم رہاور ہر تم کی نافر مانی اور تھم عدولی سے باز رہے کیونکہ اس وقت تک کسی چیز پر استقامت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی مخالف چیز وں سے رکا نہ جائے اور آپ کا بیار شاد قر آن مجید کی اس آیت سے مستبط ہے:'' اِن الّذائدی قالْو ارکبتا اللّه تقوالُت اللّه تقوالُت کی الله تعنی الله پر ایمان لا وُ اور اس کو واحد مانو پھر تا وم مرگ اس عقیدہ پر اور اس کے احکام کی اطاعت پر جے رہوجیسا کہ حضر سے مربی الخطاب رضی اللہ عنہ نے فر مایا: اللہ کی اطاعت پر مستقیم رہواور لومڑی کی طرح فریب دہی کرتے ہوئے جادہ استقامت سے مخرف نہ ہو کینی اللہ تعالیٰ کی تقد میں کرتے رہواس کی بندگی کرتے رہو۔

(المغيم جام ٢٢١\_٢٢١ وارابن كثير بيروت ١٣٢٠)

الله تعالی نے نبی صلی الله علیه وسلم سے سورہ ہود میں فر مایا:

فَاسْتَقِعُ كُمّاً أُمِرْتَ . (بود:١١٢) سوآپ ای طرح متفقم رہیں جس طرح آپ کو تھم دیا گیا

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ! آپ بوڑ ھے ہو گئے ہیں' آپ نے فر مایا: مجھے ہود اور اس جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔

(المعجم الكبيرج ١٨٨ ـ ١٨٧ ـ ١٨ ، رقم الحديث: ٩٠ ك دلائل المعبوة جاص ٣٥٨ ، شائل ترفدي رقم الحديث: ٣٢)

علامه یچیٰ بن شرف نواوی متوفی ۲۷۲ ه لکھتے ہیں:

تمام قرآن میں نبی صلی الله علیه وسلم پراس سے زیادہ سخت اور دشوار آیت اور کوئی نازل نہیں ہوئی' اسی لیے جب آپ کے اصحاب نے آپ سے پوچھا کہ آپ پر بڑھا یا بہت جلد طاری ہور ہا ہے تو آپ نے فرمایا: مجھے سورہ ہوداوراس جیسی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ (صحح مسلم بشرح النوادی ج مسلم ۲۰۰۲) مکتبہزار مصطفیٰ ہیروت کے ۱۳۱۱ھ)

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بتم متنقیم رہواور تم مکمل استفامت ہرگز حاصل نہیں کرسکو گے اور یا در کھوتمہارے اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے اور صرف مومن ( کامل ) بی دائماً باوضورہ سکتا ہے۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٧٨\_٧٤٠ مصنف ابن ابي ثيبه ج اص ٢ ، مند احمد ج ٢٥٥ سلام ٢٧٦ سنن داري رقم الحديث: ٦٦١ ، تمعجم الصغير ج ٢ص ٨٨ المستد رك ج اص ١٣٠ السنن الكبر كالكبيرةي ج اص ٢٥٥ والمسانيد والسنن مندعبدالله بن عمرو بن العاص رقم الحديث: ٢١٩ )

صحابہ کرام اور فقہاء تابعین سے استقامت کی تفسیر

حضرت ابوبكرنے يه آيت براهي: ' إِنَّ الَّذِينَ قَالُوْ الرَّبُنَا اللهُ تُحَاسُتَقَامُوْ ا ''. (مُم البحرة: ٣٠) اوركها: يه وه لوگ بين جو

جلدوتهم

الله كساتھ بالكل شرك بيس كرتے۔ايك اور روايت ميں ہے: نہ كوئى اور معصيت كرتے ہيں۔

(جامع البيان جز ٢٣ ص ٣٣ أ رقم الحديث: ٢٣٥٥٢ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

زہری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس آیت کی منبر پر تلاوت کی اور کہا: بیدوہ لوگ ہیں جواللہ کی اطاعت پر متنقیم رہے اور لومڑی کی طرح فریب دہی سے صراط متنقیم سے إدھراُدھر نہیں نگلے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۳۵۸) حسن بھری جب اس آیت کو پڑھتے تو دعا کرتے: اے اللہ! تو ہمار ارب ہے' ہمیں استقامت عطافر ما۔

(جامع البيان رقم الحديث:٢٣٥٥٩)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: اس آیت کا تقاضا ہے کہتم فرائض کی ادائیگی پرمتعقیم رہو۔

(جامع البيان رقم الحديث: ٢٣٥٦٠)

ابوالعالیہ نے کہا: دین میں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے پر تادم مرگ متقیم رہو۔ ایک قول ہے: جس طرح تم اپنے اقوال میں متنقیم ہوائی طرح اپنے اعمال میں بھی متنقیم رہو۔ ایک اور قول ہے: جس طرح تم جلوت میں متنقیم ہوائی طرح خلوت میں بھی متنقیم رہو۔ فضیل بن عیاض نے کہا: دنیا سے بے رغبتی کرواور آخرت میں رغبت کرو۔

نیز ایک قول بیہ ہے کہ اطاعت کے تمام افعال کے ساتھ ساتھ تمام گناہوں سے بھی مجتنب رہو' کیونکہ انسان ثواب کی رغبت میں اطاعت کرتا ہے اور عذاب کے خوف سے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے ۔ رہیج نے کہا: ماسوی اللہ سے اعراض کرو۔ (النکت والعیون ج۵س۱۸۰۹–21) الجامع لا حکام القرآن ج۵ص۳۰ دارالفکر' بیروت'۱۴۱۵ھ)

استنقامت کے حصول کا دشوار ہونا

دونقطوں کو ملانے والے سب سے چھوٹے خط کولغت میں صراط متنقیم کہتے ہیں اور شریعت میں صراط متنقیم سے مراد وہ عقائد ہیں جوسعادت دارین تک پہنچاتے ہیں' یعنی وہ دین اسلام جس کو دے کرتمام انبیاءاور رسل کو مبعوث کیا گیا اور ان تمام کی نبوات اور رسالات کو حضرت سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نبوت اور رسالت پرختم کر دیا گیا' جس دین سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضحے معرفت ہواور تمام احکام شرعیہ کاعلم ہو وہ صراط متنقیم ہے۔ بیصراط متنقیم کا خاص معنیٰ ہے اور اس کا عام معنیٰ بیر ہے: تمام اخلاق' اعمال اور امور میں افراط اور تفریط کے درمیان متوسط طریقہ۔

خواص مسلمین کے نزدیک صراطمتقیم کامعنی بیہ:

کفرُ فسق' جہل' بدعت اور ہوائے نفسانیہ کے جہنم کی پشت پرعلم'عمل' خلق اور حال کے اعتبار سے شریعت پر استقامت امل۔

ال معنیٰ میں صراط متنقیم سے ذہن آخرت کے بیل صراط کی طرف متوجہ ہوتا ہے بیل صراط کے متعلق احادیث میں ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تکوار سے زیادہ تیز ہے۔ اور شریعت پر استقامت بھی بال سے زیادہ باریک اور تکوار سے زیادہ تیز ہے۔ مثلاً ہمارے ہاں عام طور پر دیوراور بھا بھی میں پر دہ نہیں ہوتا 'حالانکہ شریعت میں ان کے درمیان پر دہ کی سخت تا کید ہے سرکاری ملازمتیں رشوت 'سودادر ہے ایمانی کی آمدنی کے بغیر ممکن نہیں کو بغیر سٹیوں میں اعلی تعلیم محلوط ریقہ تعلیم کے بغیر ناگزیر ہے دکا نداراور محلے والے پولیس کو بھتہ دیئے بغیر اپنا کاروبار نہیں چلا سکتے۔ نجی اداروں اور دفاتر میں مردوں اور عورتوں کا مخلوط اسٹاف ہوتا ہے' استقبالیہ اور معلوماتی کا وئٹر پر بے پردہ خواتین سے گفتگو کرنی پڑتی ہے' سرکاری ٹینڈرز پرکوئی ٹھیکہ رشوت کے اسٹاف ہوتا ہے' استقبالیہ اور معلوماتی کا وُئٹر پر بے پردہ خواتین سے گفتگو کرنی پڑتی ہے' سرکاری ٹینڈرز پرکوئی ٹھیکہ رشوت کے

جلددتهم

marfat.com

جدوته

بغیر منظور نہیں ہوسکتا' پولیس اور دیگر سرکاری محکموں میں کوئی مخص رشوت میں ملوث ہوئے بغیر ملازمت نہیں کرسکتا' غرضیکہ پورا معاشرہ شریعت کی خلاف ورزیوں اور اخلاقی پہتیوں میں ڈوبا ہوا ہے' ایسے معاشرہ میں اگر کوئی مخص شریعت پرمتنقیم رہنا چاہے تو بیصراط متنقیم بال سے زیادہ باریک اور تکوار سے زیادہ تیز ہے اور جواس صراط متنقیم پر آسانی سے گزر گیا وہ آخرت کی بل صراط سے بھی آسانی سے گزر جائے گا۔

اورعوام سلمين كاعتبار صصراطمتقيم كاليمعني ب:

الله تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا اور اس بر عمل کرنا اور ہراس کام سے رکنا جس سے الله تعالیٰ نے منع کیا ہے۔

خواص جب اهدنها الصواط السمتقيم كتبة بين تواس كامعنى بيه: السالله! بمين سير المى الله كے بعد سير فى الله عطافر مااور بهم پراپنے جمال اور جلال كى صفات غير متناجيه منكشف كردے اور جب عوام اهدنا الصواط المستقيم كتب بين تواس كامعنى ہے: اے الله! جميس اپنے تمام احكام پر عمل كى توفيق عطافر ما۔

۔ اس کے بعد فر مایا:'' ان پر فرشتے (بیہ کہتے ہوئے) نازل ہوتے ہیں کہتم نہ خوف کرواور نہ عُم کرواور اس جنت کی بشارت سنوجس کاتم سے وعدہ کیا گیا ہے' اس آیت کی تفسیر میں دوقول ہیں:

عجامد اورزید بن اسلم نے کہا: موت کے وقت ان کے او پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔

ٹابت اور مقاتل نے کہا: جب حشر کے میدان میں لے جانے کے لیے ان کوقبروں سے نکالا جائے گا اس وقت ان کے او پر فر شتے نازل ہوتے ہیں۔

"ان سے کہا جائے گاہتم نہ خوف کرواور نہم کرو"اس کی تفسیر میں بھی دوقول ہیں:

عكرمه نے كها: جو حالات تمهارے آ كے پیش آ نے بین تم ان كا اندیشہ نه كرواور جو کچھتم پیچے چھوڑ آئے ہواس كاغم نه

-9/

عجابدنے کہا:تم موت کے متعلق فکر مندنہ ہواور اپنی اولا دکاغم نہ کرو۔

''اور جنت کی بشارت سنو''ایک قول یہ ہے کہ جنت کی بشارت تین مواقع پر دی جائے گی: موت کے وقت ، قبر میں اور

حشر میں \_ (النکت والعبو ن ج۵ص ۱۸ ٔ دارالکتب العلمیه ٔ ہیروت )

عباد صالحین براللد تعالی کے انعامات

بیرے ایک محترم فاضل دوست علامہ عبد الجید نقشبندی (برشل برطانیہ) ذید علمہ و حبہ نے مجھے چندرجال صالحین میرے ایک محترم فاضل دوست علامہ عبد الجید نقشبندی (برشل برطانیہ) ذید علمہ و حبہ نے مجھے چندرجال صالحین کی کے تراجم لکھ کر ارسال کیے ہیں جن کوموت کے بعد بشارات دی گئیں یا کسی اور نوع کی عزت اور کرامت عطاکی گئ قارئین کی علمی ضیافت کے لیے میں ان رجال کا یہاں باحوالہ تعارف پیش کر رہا ہوں۔ان سب کا تذکرہ حافظ جمال الدین یوسف المزی التوفی ۲۳۲ کھے نے کیا ہے۔

(۱) وکیع بن جراح متوفی ۱۹۱هه

ا مام احمد بن عنبل ان کے متعلق کہتے تھے کہ میں نے علم' حفظ اور اسناد میں اور خوف خدا میں وکیع کی مثل کوئی شخص نہیں کما

۔۔۔۔ داؤد بن یجیٰ بن بمان نے بیان کیا کہ مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی' میں نے پوچھا: یا رسول اللہ!ابدال کون لوگ ہیں؟ آپ نے فر مایا: جنہوں نے اپنے ہاتھ سے کسی کوضرب نہیں پہنچائی اور وکیع بھی ابدال

marfat.com

י אַרפּויו. דין ---- דין יאָרפּויו. דין

میں سے ہے۔

علی بن عمّا م بیان کرتے ہیں کہ وکیج بن جراح بیار ہو گئے ہم ان کے پاس ان کی عیادت کے لیے گئے 'وکیع نے کہا کہ سفیان توری میرے پاس خواب میں آئے تھے اور انہوں نے مجھے اپنے جوار میں مدفون ہونے کی بشارت دی سو میں ان کی طرف سبقت کرنے والا ہول۔ (تہذیب الکمال فی اساء الرجال جواص ۲۰۹۳ میں الفکر 'بیردت' ۱۲۱۳ھ) میں ان کی طرف سبقت کرنے والا ہول۔ (تہذیب الکمال فی اساء الرجال جواص ۲۰۹۳ میں اللہ المتوفی ۱۲۳ھ

حماد بن سلمہ نے کہا کہ ثابت بید دعا کرتے تھے: اے اللہ! اگر تو کسی شخص کو قبر میں نماز پڑھنے کی نعمت عطا کرے تو مجھے قبر میں نماز پڑھنے کی نعمت عطا فر مانا' کہا جاتا ہے کہ بید دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی اور ان کی موت کے بعد ان کو قبر میں نماز پڑھتا ہوا دیکھا گیا۔ (تہذیب الکمال فی اساءالرجال جسم ۲۲۷ دارالفکز بیروت ۱۳۱۴ھ)

(٣) وهب بن منبه بن كامل متوفى ٣٦ه

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری امت میں جس کا نام وہب ہوگا' اللہ تعالیٰ اس کو حکمت عطا فر مائے گا۔

اُمٹنیٰ بن صباح نے کہا: وہب بن منبہ نے چالیس سال تک سی کو بُرانہیں کہا اورانہوں نے بیس سال تک نماز عشاء اِورنماز فجر کے درمیان وضونہیں کیا۔(تہذیب الکمال فی اساءالرجال ج9اص ۴۹-۴۸ملنصاً)

(٧) يحيل بن سعيد القطان متو في ١٢٠ه

ز بیر بن نعیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے بیچیٰ بن سعید کوخواب میں دیکھا' انہوں نے جوقمیص پہنی ہوئی تھی اس کے کندھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا: بسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم بیاللّٰدالعزیز انحکیم کی طرف سے مکتوب ہے کہ بیجیٰ بن سعید القطان دوزخ کی آگ سے نجات یافتہ ہے۔

عفان بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ یجیٰ بن سعید کی موت سے ہیں سال پہلے ایک شخص نے خواب دیکھا کہ یجیٰ بن سعید کو بشارت دو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کوامان میں رکھے گا۔

علی بن مدینی بیان کرتے ہیں کہ ایک مدت سے جھے خواہش تھی کہ میں کی بن سعید القطان کوخواب میں دیکھوں وہ کہتے ہیں: ایک دن میں نے عشاء کی نماز پڑھی کھر وہر پڑھے کھر میں تکیہ پرسر رکھ کرلیٹ گیا کھر خواب میں میں نے خالد بن الحارث کود یکھا میں نے گھڑ ہے ہو کران کوسلام کیا اور ان سے معانقہ کیا کھر میں نے پوچھا: آپ کے ساتھ آپ کے رب نے کیا امہوں نے کہا: مجھے میر سے دب نے بخش دیا 'حالانکہ معاملہ بہت خت تھا 'میں نے کہا: معاذ کہاں ہیں؟ وہ بھی حدیث میں آپ کے ساتھی تھے؟ انہوں نے کہا: وہ محبوس ہیں میں نے پوچھا: اور یکی بن سعید القطان کا کیا ماجراہے؟ انہوں مدیث میں آپ کے ساتھی تھے؟ انہوں نے کہا: وہ محبوس ہیں میں نظر آتا ہے۔ (تہذیب الکمال فی اساء الرجال ج ۲۰ ص ۱۰۰)

مزنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی میں نے آپ سے امام شافعی کے متعلق سوال کیا 'آپ نے فرمایا: جو شخص میری محبت اور میری سنت کا ارادہ رکھتا ہو وہ محمد بن ادریس شافعی کی مجلس کو لازم رکھے کیونکہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔

ر بیج بن سلیمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام شافعی کی وفات کے بعدان کوخواب میں دیکھا' میں نے یو چھا: اے

ملدوتهم

ابوعبدالله!الله تعالى نے آپ كے ساتھ كيا كيا؟ انہوں نے كہا: الله تعالى نے جمعے سونے كى كرى پر بنمايا اور جمع برتر وتازه موتى بكھير ديئے \_ (تهذيب الكمال في اساء الرجال ج١١ص٥٠)

(٢) سليمان بن طرخان تميم البصري متوفى ١٣٣ه

رقیہ بن مصقلہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں رب العزت کی زیارت کی فرمایا: میں ضرورسلیمان تنہی کا اکرام کروں گا'اس نے میرے لیے چالیس سال عیثاء کے وضو ہے فجر کی نماز پڑھی۔

ابراہیم بن اساعیل بیان کرتے ہیں کہ سلیمان تنہی نے ایک شخص سے عاریثہ پوشین کی اور پہننے کے بعد واپس کر دی' اس شخص نے کہا: مجھے اس سے مستقل مشک کی خوشبو آتی رہی۔ (تہذیب الکمال فی اساءالرجال ج ۸س اے۔ ۷).

امام ابو بكر عبدالله بن محمد بن ابی شیبه متوفی ۲۳۵ ها بی سند كے ساتھ روايت كرتے ميں:

زید بن اسلم اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں جو حالات تمہارے سامنے آنے والے ہیں ان کا اندیشہ نہ کرواور جن چیز چیزوں کوتم اپنے بیچھے چھوڑ آئے ہوان کاغم نہ کرواور اس جنت کی خوش خبری سنوجس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا' زید بن اسلم نے کہا: یہ خوش خبری تین مواقع پر دی جائے گی' موت کے وقت' قبر میں اور حشر میں۔

(مصنف ابن الى شيبه ج عص ١٩٩١ ، رقم الحديث: ٣٥٢٣٨ ، دار الكتب العلميه ، بيروت ١٣١٧هـ)

جلدوتهم

منہال بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا: ہرنفس پر دنیا سے نکلنا اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ اس کو میہ نہ معلوم ہو جائے کہ اس کا ٹھکانا کہاں ہوگا۔ (مصنف ابن ابی شیبرج 2ص۳۳۴ کقم الحدیث: ۲۹۱۹ دارالکتب العلمیہ 'بیردت) فی مثنہ نہ سرسام منسوں کے لیے میدا دیں اور سردگاں ہونا

فرشتوں کا مؤمنین کے لیے معاون اور مددگار ہونا

خم السجدة :۳۲ میں فر مایا ''نہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے مددگار ہیں اور تمہارے لیے اس جنت میں ہروہ چیز ہے جس کوتمہار اول چاہے اور اس میں تمہارے لیے ہروہ چیز ہے جس کوتم طلب کرو 0 یہ بہت بخشنے والے بے حدرحم فر مانے والے کی طرف سے مہمانی ہے 0''

الله تعالیٰ نے بیخبر دی ہے کہ فرشتے مؤمنوں سے کہیں گے: ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے اولیاء تھے اور آخرت میں بھی تمہارے اولیاء ہیں۔

امام رازی فرماتے ہیں: یہ آیت ہے البحدة: ۲۵ کے مقابلہ میں ہے جس میں فرمایا تھا: ہم نے کفار کے لیے ان کے ساتھیوں کو ان پر مسلط کر دیا اور یہ جو فرمایا ہے کہ فرشتے مؤمنین کے لیے اولیاء (مددگار) ہوں گئاس کا معنیٰ یہ ہے کہ فرشتے مومنوں میں اطامات مکا شفات بھینیہ اور مقامات حقیقیہ کی تا ثیرات کرتے ہیں جس طرح شیاطین ارواح میں وسوسہ اندازی کرتے ہیں اور باطل خیالات کا القاء کرتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے متعدد جہات سے ارواح طیبہ طاہرہ کی مدوکرتے ہیں جس کا ارباب مکاشفات اور اصحاب مشاہدات کو علم ہوتا ہے 'پی فرشتے یہ کہتے ہیں: جس طرح ان کی مدونیا میں مؤمنوں کو حاصل تھی اسی طرح ان کی مدونیا میں مؤمنوں کو موجائے مصل ہو جائے گئی کہونکہ جو ہر نفس ملائکہ کی مدونیا ور ملائکہ کے درمیان وہ نبیت ہے جو شعلہ اور آ قاب میں ہے' یا قطرہ اور سمندر میں ہے' نفس انسان اور ملائکہ کے درمیان تعلقات جسمانیہ اور تدبیرات بدنیہ حائل ہوتی ہیں اور انسان کی موت کے بعد سمندر میں ہے نفس انسان اور ملائکہ کے درمیان تعلقات جسمانیہ اور تدبیرات بدنیہ حائل ہوتی ہیں اور انسان کی موت کے بعد سمندر میں ہے نفس انسان اور ملائکہ کے درمیان تعلقات جسمانیہ اور شعلہ آ قاب کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے اور اس آ یت میں فرشتوں کے جس قول کا ذکر ہے اس سے بہی مراد ہے۔

میں فرشتوں کے جس قول کا ذکر ہے اس سے بہی مراد ہے۔

marfat.com

پھر فرشتوں نے مؤمنوں سے کہا:'' اورتمہارے لیے اس جنت میں ہروہ چیز ہے جس کوتمہارا دل جاہے اور اس میں تمہارے لیے ہروہ چیز ہے جس کوتم طلب کروO''

یعن تم جس چیز کی بھی تمنا کرو گے وہ اللہ تعالیٰ تم کوعطا فرما دے گا'اگر بیاعتراض کیا جائے کہ اس آیت کے پہلے جملہ میں ہے: جس چیز کوتمہارا دل چاہے اور دوسرے جملہ میں ہے: جس چیز کوتم طلب کرو'ان میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب بیہ ہ کہ پہلے جملہ سے مراد لذات جسمانیہ ہیں جیسے جنت کے پھل اور میوے اور حور وقصور اور دوسرے جملہ سے مراد لذات روحانیہ ہیں جیسے ذکر اذکار اور تنبیج اور تہلیل وغیرہ۔

اس کے بعد فرمایا: "بیہ بہت بخشنے والے بے حدر حم فرمانے والے کی طرف نے مہمانی ہے 0"

ال میں بیہ بتایا کہ بیتمام تعمیں جن کا ذکر کیا گیا ہے بیسب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کے قائم مقام ہیں اور کریم جب کسی کی مہمانی کرتا ہے تو ضیافت کے بعد نفیس تحاکف پیش کرتا ہے سو جنت میں اللہ تعالیٰ پہلے جسمانی اور روحانی لذتیں عطا فرمائے گا' پیر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا' پیر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محصاور میرے قارئین کو جنت کی ان تمام نعمتوں کا اہل بنا دے اور محض اپنے فضل اور کرم سے ہم کو یہ تعمیں عطافر مائے۔

(تفيركبيرج٩ص١٢٥-١٢٥ واراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٥) ه

حافظ اساعيل بن عمر بن كثير دمشقي متوفي ٤٧ ٢٥ هان آيتوں كي تفسير ميں لکھتے ہيں:

مؤمنوں کی موت کے وقت فرشتے ان کے پاس آ کر کہیں گے : ہم دنیا میں بھی تمہارے معاون سے ہم کوشیح راہ دکھاتے سے اور اللہ کے علم سے تمہاری حفاظت کرتے سے اور اسی طرح ہم تمہارے ساتھ آخرت میں رہیں گے اور قبروں کی وحشت اور گھراہٹ میں تمہارا ول بہلائیں گے اور جس وقت صور پھوٹکا جائے گا اس وقت بھی تم کوتسلی ویں گے اور حشر کے دن تم کو مامون رکھیں گے اور تم کو آسانی کے ساتھ بل صراط سے گزاریں گے اور تم کو جنات انتیم میں پہنچائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تمہارے لیے اس جنت میں ہروہ چیز ہے جس کو تمہارا دل جا ہے گا 'بعنی جس چیز کو بھی تم پند کرو گے اور جس چیز سے بھی تمہاری آ تکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور فرمایا: اس جنت میں تمہارے لیے ہروہ چیز ہے جس کوتم طلب کرو گے یعنی جس چیز کو بھی تم پند کرو گے اور تمہارے سائے والے نے بہت بخشنے والے' بے مم طلب کرو گے وہ تمہارے سامنے ہوگی اور جس چیز کو بھی تم پند کرو گے اس چیز کو تم پالو گے اور فرمایا: یہ بہت بخشنے والے' بے صفیافت ہے اور انعام ہے اور تمہارے گنا ہوں کی مغفرت ہے وہ تم پررؤ ف اور رحیم ہے اس نے تمہارے گنا ہوں پر پردہ رکھا' تم کو بخش دیا اور تم پر لطف و کرم فرمایا۔

کی مغفرت ہے وہ تم پررؤ ف اور رحیم ہے اس نے تمہارے گنا ہوں پر پردہ رکھا' تم کو بخش دیا اور تم پر لطف و کرم فرمایا۔

(تغیر ابن کیزی جس مراک مطبوعہ دار الفکل ۱۳۱۹ھ)

فرشتے موت کے وقت مؤمنین کوجن انعامات کی بشارت دیتے ہیں

امام ابوعیسی محمد بن عیسی تر فدی و ۲۷ ها بی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سعید بن میتب بیان کرتے ہیں کہ میری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا: میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جھے اور تمہیں جنت کے بازار میں جمع کر دے میں نے بوچھا: کیا جنت میں بازار ہوں گے؟ فرمایا:
ہاں! جھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیخبر دی ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوجا کیں گے اور ان کو ان کے اعمال کی فضیلت کی وجہ سے جنت ملے گئ بھر ایام دنیا کے اعتبار سے جتنے عرصہ میں جمعہ کا دن آتا ہے اسے عرصہ بعد وہ اپنے رب کی زیارت کریں گے اور ان کے سامنے ہوگا اور ان کے لیے نیارت کریں گے اور ان کے سامنے ہوگا اور ان کے لیے نیار سے جنت کے باغات میں ایک باغ ان کے سامنے ہوگا اور ان کے لیے نیار سے جنت کے باغات میں ایک باغ ان کے سامنے ہوگا اور ان کے لیے

جلدوتهم

marfat.com

نور کے منبرر کھے جا تیں گے اور یا قوت کے اور زمرد کے اور سونے کے اور جا ندی کے منبرر کھے جا تیں مے اور ان میں سے ادنیٰ درجہ کے محص کومشک اور کا فور کے شیلے پر بٹھایا جائے گا' حالانکہ اس میں کوئی دناءت نہیں ہوگی اور ان کو بیرخیال نہیں آئے گا کہ جولوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں ان کی نشست ان سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول الله! کیا ہم اینے رب کو دیکھیں مے؟ آپ نے فر مایا: ہاں! آپ نے فر مایا: کیا تم سورج کو دیکھنے میں اور چودھویں شب کو جاند کے دیکھنے میں کوئی تر دد کرتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں آپ نے فرمایا: ای طرح تم اپنے رب کے دیکھنے میں كوئى ترونېيں كرو كے اوراس مجلس ميں ہر مخص الله تعالى كے سامنے بالمشافه موجود ہوگا حتى كمالله تعالى ايك مخص سے فرمائے گا: اے فلاں بن فلاں! کیاتم کو یاد ہے کہتم نے ایک دن فلاں فلاں بات کی تقی؟ پھراس کواس کی دنیا میں کی ہوئی بعض عہد هكدياں ياد ولائے گا'وه تخص كے گا: اے ميرے رب! كيا تونے مجھے بخش نہيں ديا؟ الله تعالى فرمائے گا: كيول نہيں' تو ميرى بخشش کی وسعت کی وجہ سے ہی تو اس مرتبہ کو پہنچا ہے ، پھر جس وقت ان میں می گفتگو ہور ہی ہوگی اہلِ جنت کو او پر سے ایک بادل ڈھانپ لے گا' پھران برالی خوشبو کی بارش ہوگی کہانہوں نے اس سے پہلے الیی خوشبونہیں سونکھی ہوگی اور جمارا رب تبارک و تعالی فر مائے گا: اٹھو' ان اکرام و انعام کی چیزوں کی طرف جومیں نے تمہارے لیے تیار کی ہیں' پس جو چیز تمہیں پسند آئے وہ لے لو' پھر ہم ایک بازار میں آئیں گے جس کا فرشتوں نے احاطہ کر رکھا ہوگا' اس بازار میں ایسی چیزیں ہوں گی کہ آ تھوں نے ایسی چیز وں کو بھی نہیں دیکھا ہو گا اور نہ کا نوں نے بھی سنا ہو گا اور نہ بھی دلوں میں ان کا خیال آیا ہو گا' سوجو <u>چیز</u> ہمیں پیند آئے گی وہ ہمیں اٹھا کر دے دی جائے گی اور اس پازار میں کوئی خرید وفروخت نہیں ہوگی اور اس پازار میں اہل جنت ا یک دوسرے سے ملیں گئے پھر جو شخص بلند درجہ والا ہو گا وہ کم درجہ والے شخص سے ملے گا حالا نکہ اس شخص میں کوئی کمی نہیں ہوگی' وہ کم درجہ والا بلند درجہ والے تحض کے بہترین لباس کو دیکھ کرجیران ہوگا اور ابھی ان کی بات ختم نہیں ہوگی کہ وہ دیکھے گا اس کے او پراس سے بھی زیادہ بہترین لباس ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں کوئی شخص عملین نہیں ہوگا' پھر ہم اینے اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں گے۔ پھر جب ہماری بیویاں ہم سے ملاقات کریں گے تو کہیں گی: مرحبا! خوش آ مدید ہو! تم اس قدر حسن و جمال کے ساتھ آئے ہو کہ جب تم یہاں سے گئے تھے اس وقت اسٹے حسین وجمیل نہیں تھے وہ مخض کہے گا: آج ہم اپنے رب جبار کی مجلس سے ہوکر آئے ہیں اور ہمیں یہی جا ہے تھے کہ ہم ایسی ہی کیفیت سے واپس آئیں جیسی کیفیت سے ہم واپس ہوکر آئے ہیں۔ (سنن التر فدی رقم الحدیث: ۲۵۴۹ سنن ابن ماجدرقم الحدیث: ۲۳۳۷ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۳۸۷ کا معیم الاوسط رقم الحدیث: ۱۷۱۲) حضرت انس رضى الله عنه بیان كرتے میں كبرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: جو صفى الله كى ملاقات سے محبت كرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات سے محبت کرتا ہے اور جو شخص اللہ کی ملاقات کو ناپیند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپیند کرتا ہے ' ہم نے کہا: یا رسول اللہ! ہم سب موت کو نا پیند کرتے ہیں آپ نے فر مایا: بیموت کی ناپیند یدگی نہیں ہے کین جب مومن کے یاس موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ان انعامات کی بشارت دینے والا آتا ہے جن انعامات کی طرف وہ جانے والا ہے ، پھراس مومن کے نزد یک اللہ سے ملاقات کرنے کے مقابلہ میں کوئی چیز پندیدہ نہیں ہوتی ' سووہ اللہ سے ملاقات کومجبوب رکھتا ہے اور فاجریا کافر کے پاس جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آکراس عذاب کی خبر دیتے ہیں جس عذاب کی طرف وہ جانے والا ہوتا ہے سووہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ب(بیرحدیث بخاری اورمسلم کی شرط کے مطابق سیح ہے)۔ (منداحدج سم عداطبع قدیم منداحدج واص ۱۰۴ رقم الحدیث: ۱۲۰۲۷) كتاب الزيد لا بن السارك رقم الحديث: ١٥٤١ المعجم الاوسط رقم الحديث: ٢٧٧٣)

جلددتم

MAY

marfat.com



بهار القرآر martat.com



و بين ما من من من ادلك بنادون وز

مجمی ہواوررسول کی زبان عربی ہو؟ آپ کہیے: یہ کتاب ایمان والوں نے لیے ہدایت اور شفاہ ورجولوگ ایمان نہیں لاتے

ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے اور بیان پر اندھا بن ہے ان لوگوں کو بہت دور سے ندا کی جارہی ہے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور اس سے عمرہ کلام اور کس کا ہوسکتا ہے جو اللہ (کے دین) کی دعوت دے اور نیک کام کرے اور کے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں 0 اور نیکی اور بدی برابرنہیں ہے 'سوآپ بُرائی کواجھے طریقہ سے دور کریں' پس اس وفت جس کے اور آپ کے درمیان رشمنی ہے وہ الیا ہو جائے گا جیسے وہ آپ کا خیر خواہ دوست ہے O اور پیصفت ان ہی اوگوں کو دی جاتی ہے جو صبر کرتے ہوں اور بیصفت ان ہی لوگوں کو دی جاتی ہے جو بڑے نصیب والے ہوں O اور (اے مخاطب!)جب بھی شیطان کی طرف سے تہارے دل میں کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرؤ بے شک وہ بہت سننے والا' خوب جانبے والا ہے 0 (مم البحدة:٣٣\_٣٣)

سابقہ آیات سے مناسبت

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے ایسے اقوال نقل فر مائے تھے جن سے پیتہ چلتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے سخت اعراض کرتے ہیں' مثلاً انہوں نے کہا: آپ ہمیں جس دین کی طرف بلارہے ہیں اس کےخلاف ہمارے ولوں پر بردے پڑے ہوئے ہیں۔(مُمَّ السجدة:۵)اورانہوں نے کہا: اس قر آن کومت سنواوراس کی قر اُت میں لغو باتیں کرو۔ رائم البجدة ٢٦١) اب گویا الله تعالیٰ نے ہمارے رسول سیدنا محرصلی الله علیه وسلم سے بیفر مایا: ہر چند که اہل مکه نے بہت دل آزار اور تقین با تیں کہی ہیں لیکن آپ ان باتوں سے متاثر نہ ہوں اور ان کو اس طرح پیہم تبلیغ کرتے رہیں کیونکہ دین حق کی دعوت ب سے بردی عبادت اور سب سے اہم اطاعت ہے' اس لیے فرمایا: اور اس سے عمدہ کلام اور کس کا ہوسکتا ہے جواللہ (کے وین) کی دعوت دے اور نیک کام کرے۔

سابقہ آیات سے مناسبت کی دوسری وجہ میہ ہے کہ انسان کی فضیلت کا ایک مرتبہ میہ ہے کہ وہ بُری صفات کوترک کر کے اور نک صفات کواپنا کرخود کامل ہو جائے اور اس سے بھی بڑی فضیلت ہیہے کہ خود کامل ہونے کے بعد دوسروں کو کامل بنائے 'تو اس ہے پہلی آیت میں انسان کے کامل ہونے کا مرتبہ بیان فر مایا تھا کہ بے شک جن لوگوں نے کہا: ہمارا رب اللہ ہے' پھر وہ اس پر منتقیم رہے۔(مم اسجدة: ٣٠) اوراس آیت میں انسان کے کامل گر ہونے کا ذکر فر مایا ہے اور بیانسان کی زیادہ بردی فضیلت ہے۔ اعظ اور مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے وعظ پرخود بھی عمل کر ہے

اس آیت میں فرمایا ہے: ''جواللہ (کے دین) کی دعوت دے' کیفی اللہ پر ایمان لانے اور اس کے تمام احکام پرعمل گرنے کی دعوت دے اس کے بعد فر مایا: '' اور نیک کام کرے'' کیونکہ جو مخص خود نیک کام نہ کرے اور لوگوں کو نیک کام کرنے ل وعوت دے وہ اللہ تعالی کی سخت ناراضگی کامستحق ہے قرآن مجید میں ہے:

اے ایمان والو! تم وہ بات کیوں کہتے ہوجس برتم خود عمل

يَاتِهُا الَّذِينَ أَمَنُوا لِعَتَعُولُونَ مَا لا تَعْمَلُونَ ٥

(القف:۲) نہیں کرتے (

جلددتهم

martat.com

للم القرآر

الله كے نزد يك يد بات بخت نارامكى والى بے كمتم وہ بات

79.

كُبُرَمَقْتًاعِنْمَا اللهِ آنْ تَقُولُوْا مَالَا تَغْمُلُونَ ٥

(القف: ۳) كوجس برخود عل فيس كرت O

اور جب انسان وعظ اور تبلیغ کرے اور خود اس پر ممل نہ کرے تو اپنے تھم کی نافر مانی کرنے والا سب سے پہلا مخص وہ خوم ہوگا'اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دین کی دعوت دینے والے کے ساتھ بید ذکر فر مایا کہ وہ نیک کام کرے ۔ صدیث میں ہے:
حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن ایک مخص کو لا کر ووزخ میں جموعک دیا جائے گا'اس کی انتزیاں اس کے پیٹ سے نکل کر بھر جائیں گی اور وہ ان کے ساتھ اس طرح چکم کا نے رہا ہوگا جس طرح گدھا چکی کے گر د چکر کا فتا ہے' تمام دوزخی اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے اور کہیں گے: اے فلال شخص! کیا بات ہے؟ کیا تم ہم کوئیکی کا تھم نہیں دیتے تھے؟ اور برائی سے نہیں روکتے تھے؟ وہ کہ گا: کیول نہیں' میں تم کوئیکی کا تھم دیتا تھا اور خود نیک عمل نہیں کرتا تھا اور میں پر سے کا موں سے روکتا تھا اور خود پُر سے کام کرتا تھا۔

(صحح ابخاری رقم الحدیث: ۴۹۸۹\_۲۲۷۷ صحیحمسلم رقم الحدیث: ۲۹۸۹

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شب معراج میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا جس کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جار ہے تھے۔ میں نے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا: یہ دنیا دار خطباء ہیں جولوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے' حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے' کیا پس وہ عقل نہیں رکھتے تھے؟ (اس حدیث کی سندھیجے ہے)۔

ر منداحد جسم ۲۰۱۰ طبع قديم منداحد ج ۱۹ ص ۲۳۴ وقم الحديث: ۱۳۲۱ مؤسسة الرسالة 'بيروت ۱۳۱۸ ط كتاب الزهدلوكيع وقم الحديث: ۲۹۷ مندابويعلى وقم الحديث: ۳۹۹۷ شرح النة وقم الحديث: ۳۵۹ شعب الايمان وقم الحديث: ۴۹۲۵ عام الميانيد والسنن مندانس وقم الحديث: ۳۲۳۳) د ميس ان شاء الله مومن جول 'يا" ميس باليقيين مومن جول ' كهني كي تحقيق

اس آیت میں فرمایا ہے: ''اور کے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں''اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس قول کو سبب سے عمدہ فرمایا ہے وہ بیہ ہے کہ اسلام کا داعی اور مبلغ کے: میں بے شک مسلمانوں میں سے ہوں اور بیشر طنہیں عائد کی کہ وہ کہے کہ ان شاء میں مسلمانوں میں سے ہوں'اس مسلم میں بھی علاء کا اختلاف ہے کہ آیا کوئی شخص بیہ کہ سکتا ہے کہ میں پالیقین مسلمانوں میں سے ہوں یانہیں بلکہ بیضروری ہے کہ وہ کے: ان شاء اللہ میں مومن ہوں۔

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني متوفى ٩١ كهاس مسئله كي تحقيق كرت بوئ كلهت بين:

اکثر متقد میں کا یہ فدہب ہے اور امام شافعی بھی ان ہی میں سے ہیں اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ یہ کہنا چاہیے کہ ان شاء اللہ میں مومن ہوں اور اکثر علاء نے منع کیا ہے امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا بھی بہی مؤقف ہے کہ یہ کہنا چاہی کہ در ان کے اصحاب کا بھی بہی مؤقف ہے کہ کہ واحد ہونے اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تقعہ بق ہواور یہ تقعہ بق ہواور یہ تقعہ بق ہم اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تقعہ بق ہواور یہ تقعہ بق ہواور ہیں ہوتا اور جس کو اس تقعہ بق کے حصول میں تر دو ہووہ مؤمن ہو تقعہ بن ہیں کوئی شبہیں ہوتا اور جس کو اس تقعہ بق کے بے شک میں مومن ہوں اور ہی نہیں سکتا اور جب کی شخص کو اپنے مؤمن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے تو وہ یقین کے ساتھ کہے : بے شک میں مومن ہوں اور اس کے ساتھ ان شاء اللہ ان ہے جو اس وقت مواس کے ساتھ ان شاء اللہ کہنے وار کی مواس کے ساتھ ان شاء اللہ کہنے وار کے دور کے مواس کے ساتھ ان شاء اللہ کہنے وار کے دور کے مواس کے دائل حسب ذیل ہیں۔ اور جو علاء یہ کہنے ہیں کہ ان شاء اللہ میں مومن ہوں کہا جائے ان کے دائل حسب ذیل ہیں۔

بلدہم marfat.com

تبيان القرآن

(۱) میں مومن ہوں کے ساتھ اللہ کا ذکر تیمرک کے لیے کیا جاتا ہے اور ادب کا نقاضا یہی ہے کہ تمام کام اللہ کی مثیت کے حوالے کر دیئے جائیں اور خودستائی سے گریز کیا جائے اور رہا ہیے کہ ان شاء اللہ کہنے سے شک اور تر دد کا وہم ہوتا ہے تو وہ مستقبل کے اعتبار سے ہے' یعنی جس طرح میں اب مومن ہوں ان شاء اللہ مستقبل میں بھی مومن رہوں گا' لیکن یہ دلیل صرف بید فائدہ دیتی ہے کہ ان شاء اللہ میں مومن ہوں کہنا جائز ہے نہ یہ کہ یہ کہنا میں بے شک اور بالیقین مومن ہوں کہنے پر رائے ہے اور ' میں ان شاء اللہ مومن ہوں' کہنے ہے جو یہ وہم ہوتا ہے کہ وہ اس وقت مومن نہیں ہے' اس دلیل سے بیہ وہم بھی دور نہیں ہوتا اور باقی رہا تیمرک اور ادب کی وجہ سے'' میں ان شاء اللہ مومن ہوں'' کہنے کا جواز تو اس میں ایمان کی کیا تخصیص ہے دیگر اعمال اور طاعات کے ساتھ بھی یہ کہنا چا ہے' مثلاً ان شاء اللہ میں نمازی ہوں' ان شاء اللہ میں روزہ دار ہوں وغیرہ وغیرہ۔

(۲) جس تقعدیق پرنجات کا مدار ہے وہ ایک مخفی چیز ہے اور شیطان اس کے زوال کے در پے رہتا ہے 'اس لیے انسان کو ہر چند

کہ ایمان کے حصول کا یقین ہے لیکن اس کو بیاطمینان نہیں ہے کہ اس کا ایمان سلامت رہے گا' ہوسکتا ہے کہ بے خبری

میں اس کے منہ سے کوئی الیمی بات نکل جائے جو ایمان کے خلاف ہو' اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ایمان کو اللہ کے حوالے

مردے اور یوں کہے: میں ان شاء اللہ مومن ہوں' اس دلیل میں بیستم ہے کہ اگر بے خبری میں اس کے منہ سے کوئی کلمہ

کفرنکل گیا ہے تو' میں ان شاء اللہ مومن ہوں' کہنا توضیح ہوگا لیکن وہ فی الواقع مومن نہیں ہوگا۔

کلمہ کفر نکلنے کے بعد' میں ان شاء اللہ مومن ہوں' کہنا توضیح ہوگا لیکن وہ فی الواقع مومن نہیں ہوگا۔

(۳) امام الحرمین نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس وقت موٹن ہے لیکن جس ایمان پر نجات اور نوز و فلاح کا مدار ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہو' پس متقد مین کہتے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ کواللہ تعالیٰ کی مشیت کے حوالے کر دینا چاہیے خواہ بغیر کی شک اور تر دو کے وہ فی الحال موٹن ہے' اور وہ''ان شاء اللہ میں موٹن ہوں' اس اعتبار سے کہا یعنی مرتے وقت کا ایمان اللہ کی مشیت پر موقوف ہے نہ کہ اس وقت کا ایمان اللہ کی مشیت پر موقوف ہے نہ کہ اس وقت کا ایمان اب اس پر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ جب وہ اس وقت ایمان سے متصف ہے تو '' میں ان شاء اللہ موٹن ہول' کہنا صحیح نہیں ہے' جیسا کہ اس وقت وہ زندہ ہو تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے' جیسا کہ اس وقت وہ زندہ ہو تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ان شاء اللہ میں زندہ ہول' کیونکہ وہ ان شاء اللہ موٹن ہوں جو کہدر ہا ہے وہ خاتمہ کے اعتبار سے کہ درہا ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ اس کو اس وقت ایمان کے تقل اور حصول میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس پر یفین نہیں ہے کہ اس کا ایمان خرعمر تک ثابت اور قائم رہے گا' وہ کہ بے خاتمہ ہے درتا ہے اور ایمان پر خاتمہ کی امیدر کھتا ہے' اس لیے جس ایمان پر اس کی عذاب سے نجات اور اخروی فوز وفلاح کا مدار ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے دوالے کر دیتا ہے تا کہ اس آ یت کے تقاضے پر علی علیا

اورآپ کسی کام کے متعلق ہرگزیوں نہ کہیں کہ میں اس کوکل کروں گا<sup>©</sup> مگراس کام کے ساتھ ان شاء اللہ کہیں۔ وَلَاتَقُوْلَنَ لِشَائِ عِلِيِّ فَاعِلَ ذَلِكَ عَدَّالِ إِلَّانَ يَعْنَا عَالِمُهُ (اللهف:٢٣-٢٣)

(شرح المقاصد ج٥ص ٢١٨ ـ ٢١٥ منشورات الرضي قم ابران ٩٠١ه وشرح عقا كدص ٩٦ كراجي )

واضح رہے کہ اس دلیل کا مفاد بھی صرف اتنا ہے کہ ایمان پر خاتمہ کی تاویل سے'' میں ان شاء اللہ مومن ہوں'' کہنا سیح ہے نہ کہ مطلقاً'' میں ان شاء اللہ مومن ہوں'' کہنا سیح ہے' کیونکہ جب وہ کہے گا:'' میں انشاء اللہ مومن ہوں' تو اس سے متبادر پی ہوگا کہ اس کو اس وقت ایمان کے حصول میں شک ہے اور اس آیت سے استدلال کرنا بھی صیح نہیں ہے کیونکہ اس آیت

marfat.com

ناد القرآد

میں متعبل میں کی جانے والے کاموں کے متعلق ان شاء اللہ کہنے کی ہدایت دی ہے نہ کدان کاموں کے متعلق جن سے وہ اس وقت متعنف ہے گئے۔

قرآن اورسنت سے انبیاء اور مرسلین کی دعوت کا جوت

اس آیت میں اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کا ذکر ہے اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا سب سے پہلے(۱) انبیاء علیم السلام کا گروہ ہے(۲) اس کے بعد علماء دین اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں(۳) اور ان کے بعد حکام اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں(۳) اور ان کے بعد حکام اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں (۴) اور ان کے بعد مؤذ نین ہیں (۵) اور آخری مرتبہ ہر مومن کا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے سویے کل پانچ اقسام ہیں: ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہر داعی الی الخیر کی تھوڑی تھوڑی تفصیل ذکر کریں گے۔فنقول و باللہ التوفیق.

(۱) انبیاء ملیم السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف معجزات سے ٔ دلائل سے اور جہاد کے ذریعہ دعوت دیتے ہیں ُ ہمارے نجی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

يَّا يَّهُ النَّمِيُ إِنَّا اَرْسُلُنْكَ شَاهِ مَّا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا ٥ وَدَاعِيًّا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا ٥

نَّمَاهِ مَّا اَوَّمُ بَشِرِّاً وَنَافِی بِیْرُالُ اے نِی! بِ شک ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے ا کا مُنِیْدُوں کا مُنِیْدُوں کا مُنِیْدُوں کا مُنِیْدُوں کا مُنِیْدُوں کو اللا اور موثن جراغ بنا کر O دینے والا اور روثن جراغ بنا کر O

اُدُعُ الى سَبِيْلِ مَ بِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحُسَنَةِ لَهُ الْحُسَنَةِ لَهُ الْحُسَنَةِ لَكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحُسَنَةِ لَحُسَنَ الْحُرَانِ عَلَى اللهِ اللهِ الْحَرَانِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

اوراس سلسله مين بعض احاديث بيرېن:

حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری مثال اور اللہ نے جس دین کو دے کر مجھے بھیجا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص کسی قوم کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا: میں نے تمہارے خلاف ایک لشکر اپنی آئھوں سے دیکھا ہے اور میں تمہیں کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں سونجات حاصل کرؤنجات حاصل کرؤپس ایک جماعت نے اس کی بات مان لی اور وہ اپنی سہولت سے کسی طرف نکل گئے اور انہوں نے نجات پالی۔

(صيح ابخاري رقم الحديث: ١٢٨٢ ، صيح مسلم رقم الحديث: ٢٢٨٣ ، منداحم رقم الحديث: ٢٣٣٣٧ عالم الكتب بيروت )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میری
مثال اور لوگوں کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی اور جب اس آگ سے اس کے اردگر دروشنی ہوگئ تو اس
پر پروانے اور حشرات الارض ٹوٹ کر گرنے لگے اور آگ جلانے والا انہیں آگ میں گرنے سے رو کئے لگا' کیمن وہ اس کے
قابو میں نہیں آئے اور آگ میں گرتے رہے اسی طرح میں تنہیں تمہاری کمرسے پکڑ کر تنہیں آگ سے نکالتا ہوں اور تم اس
آگ میں گررہے ہو۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۸۳) سے مسلم رقم الحدیث: ۲۲۸۳ سنن التر ذی رقم الحدیث: ۲۸۷۳)

قرآن اورسنت سے علماء دین کی دعوت کا شبوت

ر ہیں ہوئے ہے۔ اس میں دوسرا درجہ علاء کا ہے علاء کی دعوت الی الخیراوران کی اطاعت کرنے کے اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والوں میں دوسرا درجہ علاء کا ہے علاء کی دعوت الی الخیراوران کی اطاعت کرنے کے

marfat.com

متعلق قرآن مجيد كي بيآيات بن:

يَايَهُا الَّذِينَ امَّنُوا اطِيعُوا الله وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِمِنْكُمْ (النماء:٥٩)

وَلِدُ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ عَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ لَتُبَيِّنُتَهُ ؚڸڵؾۜٵڛۘۅٙڵڒڟؙٛػؿؙٮؙۏٛڬ<sup>ۏؾۮ</sup>ڣۜڹڹؙۮ۫ۏڰؙۏ؆ٳٷڟۿۅ۫ؠۿؚۿ وَاشْتَرُوْابِهِ ثَمَنًا قَلِيُلَّا فَيِئُسَ مَا يَشْتَرُوُنَ

(آلعمران:۱۸۷)

اےایمان والو! الله کی اطاعت کرواوررسول کی اطاعت کرو اوران کی جوتم میں صاحبان امر ہیں یعنی علاء کی ۔

اور جب الله تعالی نے اہل کتاب (کے علماء) سے بیرعہد لیا کہتم اس کتاب (کے احکام ) کوضرور لوگوں کے سامنے بیان کرو گے اور اس میں سے کسی حکم کونہیں چھیاؤ گے تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ چھے ڈال دیا اور اس کتاب کے بدلے میں تھوڑی قیمت لے کی کپس بڑی ہے وہ چیز جس کووہ خریدتے تھے 🔾

اور علماء دین کے ذمہ جو دین کی دعوت دینے کے فرائض ہیں اس کے متعلق بیا حادیث ہیں: حضرت ابن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه نبي صلى الله عليه وسلم نے فر مايا:

صرف دو شخصوں پر رشک کرنامستحس ہے: ایک شخص کواللہ تعالیٰ نے مال دیا ہواوراسے اس مال کوحق کے راستے میں خرچ نے پرمسلط کر دیا ہواور ایک شخص کواللہ تعالیٰ نے حکمت (علم)عطا کی ہواور وہ اس حکمت سے لوگوں کے فیصلے کرے اور لوگوں کواس کی تعلیم دے۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ٤٣ صحيح مسلم رقم الحديث: ٨١٦ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٨١٧ جامع المسانيد والسنن مندابن مسعود رقم الحديث: ٧٠٦ ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس محض سے سی چیز کے علم کے متعلق سوال کیا گیا اور اس نے اس کے علم کو چھپالیا'اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دے گا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٦٥٨ "منن التريذي رقم الحديث: ٢٦٣٩ 'سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٦١)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: تم (احکام شرعیہ) سنتے ہواور وہ تم سے بھی سنے جائیں گے اور جوتم سے (احکام شرعیہ ) سنتے ہیں ان سے بھی سنے جائیں گے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٦٥٩ " جامع المسانيد واسنن مندابن عباس رقم الحديث: ٥٣٨ )

حضرت زید بن البت رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: الله تعالی اس مخف کوتر وتازہ رکھے جوہم سے کسی حدیث کو سنے' پھراس کو یا در کھے حتیٰ کہاس حدیث کی تبلیغ کرے' پس بعض حامل فقہاس جدیث کواپنے سے زیادہ فقیہ تک پہنچادیں گے اور بعض حامل فقہ خود فقیہ نہیں ہوتے <sub>۔</sub>

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٦٦٠ سنن تر مذي رقم الحديث: ٣٦٥٦ سنن ابن ملجه رقم الحديث: ٢٣٠)

سنن ابن ملجه میں ان الفاظ کے بعد سیاضا فہ ہے:

تین مسلمانوں کے دلوں میں کھوٹ نہیں آتا 'جواللہ کے لیے اخلاص سے عمل کرے' جوائمہ سلمین کی خیرخواہی کرے اور سلمانوں کی جماعت کے ساتھ لازم رہے۔

باءدین کی اقسام

امام فخرالدين محمر بن عمر رازي متوفى ٢٠١ ه لكصة مين:

علاء كي تين اقسام بين: (١) علاء بالله (٢) علاء بصفات الله اور (٣) علاء بإحكام الله \_

رب علاء بالله توبيره و حكماء مين جن كحق مين الله تعالى فرمايا ب

و جس کو جا ہے حکمت عطافر اتا ہے اور جس کو حکمت دی گئ

يُوْنِي الْحِلْمَةُ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِلْمَةُ

اس کوخیر کثیر دی گئی۔

فَقَدْ أُوْتِي خَيْرًا كَرْثَيْرًا (البقره: ٢١٩)

اوررہے علاء بصفات اللہ تو وہ علاء اصول ہیں (اصول سے مراد اصول فقہ اصول تغییر اور اصول عدیث ہے ادر علم کلام بھی اسی میں داخل ہے )۔

اور رہے علیاء باحکام اللہ تو اس سے مراد فقہاء ہیں ( یعنی وہ علیاء جواحکام شرعیہ کے عالم ہیں اور ہر پیش آ مدہ مسلم کاحل قرآن اور سنت سے نکال سکتے ہیں اور اپنے امام کے اصول کے موافق اجتہاد کرنے اور مسائل کے استخراج پر قادر ہیں )۔ ( تغییر کبیرج وس ۵۲۳ داراحیاء التر ان العربی ہیروت ۱۳۱۵ ھ)

علامه اساعيل حقى حنفي متوفى ١١٣٥ ه لكصتري:

علاء کی تین اقسام ہیں: (۱) عالم باللہ غیر عالم بامر اللہ (۲) عالم بامر اللہ غیر عالم باللہ (۳) عالم باللہ و بامر اللہ و ات کے عالم باللہ غیر عالم بامر اللہ سے مراد وہ علاء ہیں جن کے دل پر معرفت الہید کا غلبہ ہواور وہ اللہ تعالیٰ کی جلال ذات کے مشاہدہ میں منتخرق رہتے ہوں اور اس کی صفات کبریاء کے مطالعہ میں منہ کہ رہتے ہوں اور ان کو احکام شرعیہ کا تفصیلی علم عاصل کرنے کا موقع نہ ملے اور انہوں نے صرف قدر ضروری علم کے حصول پر اکتفاء کرلی ہو (جیسا کہ خوث عبد العزیز دباغ ماصل کرنے کا موقع نہ ملے اور انہوں نے صرف قدر ضروری علم کے حصول پر اکتفاء کرلی ہو (جیسا کہ خوث عبد العزیز دباغ رحمہ اللہ کیا ہوں کے سالہ کی بررگ ہے )۔

ر مہ بعد میں بریاں ۔۔۔ عالم بار اللہ غیر عالم باللہ سے مراد وہ علاء ہیں جن کو حلال اور حرام کی معرفت ہواور وہ احکام شرعیہ کے اسرار اور دقائق کے جانے والے ہوں 'کین ان کو اللہ تعالیٰ کی جلال ذات کے اسرار کی معرفت نہ ہواور نہ وہ اس کے جمال کے محرم ہوں 'خواہ کے جانے والے ہوں 'لین ان کو انکار کرنے والے ہوں (ان کو ظاہر شریعت کا عالم کہا جاتا ہے جیسا کہ آج کل کے معروف علاء ہیں )۔

عالم باللہ وبامر اللہ سے مراد وہ علاء ہیں جو پہلی دونوں قسموں کے فضائل کے جامع ہول وہ بھی اللہ کی محبت میں وارفتہ ہوتے ہیں اور بھی مخلوق پر شفقت اور رحمت کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں وہ جب اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں تو گویا کہ مخلوق کو نہیں پہچانتے اور جب مخلوق کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں تو لگتا ہے ان ہی میں سے ایک ہیں گویا کہ انہیں اللہ کی کوئی معرفت نہیں ہے کہ بی عارف مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت ویتا ہے اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اسرار بیان معرفت نہیں ہے کہ باوجود تو اضع اور انکسار سے متصف ہونے کے باوجود تو اضع اور انکسار سے کہتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالٹا ہے۔ پھر اس قدر کمال سے متصف ہونے کے باوجود تو اضع اور انکسار سے کہتا ہے : بہتک میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں اور یہ مرسلین اور صدیقین کا طریقہ ہے۔

(روح البيان ج ٨ص ٣٣٦ واراحياءالتراث العربي بيروت ١٣٢١هـ)

قرآن اورسنت سے امراء اور حکام کی دعوت کا ثبوت

را الله تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے والوں میں تیسرا درجہ امراء اور حکام کا ہے 'یہ قوت اور اقتدار سے اور ہر دور کے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے والوں میں تیسرا درجہ امراء اور حکام کا ہے 'یہ قوت اور اسلام کی نشر واشاعت مروج اور مؤثر ہتھیاروں سے کفار کے خلاف جہاد کرتے ہیں اور اللہ کے حدود کو نافذ کرتے ہیں' اسلام کی سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں اور اپنے ملک میں اسلامی نظام کو قائم کرتے ہیں' اللہ کی حدود کو نافذ کرتے ہیں' فوج کا محکمہ عدالتیں اور دینی درسگاہیں قائم کرتے ہیں اور میں نفرج کا محکمہ عدالتیں اور دینی درسگاہیں قائم کرتے ہیں اور میں نفرج کا محکمہ عدالتیں اور دینی درسگاہیں قائم کرتے ہیں اور

martat.com

یه وه لوگ بین اگر جم ان کو زمین میں اقتد ارعطا فر ما دیں تو مینماز کی ادائیگی اور زکوۃ کی وصولیا بی کا نظام قائم کریں گے اور نیک کاموں کا حکم دیں گے اور بُرے کاموں سے روکیں گے اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے 🔾

تم میں سے جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیئے اللہ ان سے وعدہ فر ما چکا ہے کہ ضرور بہضرور ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جبیبا کہ ان سے پہلے لوگوں کوخلیفہ بنایا تھا اور ضرور ان کے لیےاینے پیندیدہ دین کومحکم کر دے گا اور ان کے خوف کو امن ہے بدل دے گا۔

بیت المال سے ناداروں تیموں بیواؤں اور بےروزگاروں کے وظائف جاری کرتے ہیں قرآن مجید میں ہے: ٱلَّذِينَ إِنْ مَّكُّنَّهُ مُ فِي الْرَكْمُ ضِ أَكَامُوا الصَّلْوَةُ وَأْتُواالزُّكُولَا وَأَمَرُوا بِالْمُعْرُونِ وَنَهُواعَنِ الْمُنْكُرِّو بِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأَمُوْمِ ٥ (الْحَ:١١)

> وعَدَاللَّهُ الَّذِينَ المُنُوامِنَكُمْ وَعِلْواالصَّلِحْتِ لَيَسْتَخْلِفَتْهُمُ فِي الْكُنْ مِن كَمَّا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِمْ وَلَيْمُكِّنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَفَلَى لَهُمْ وَلَيْبَيِّ لَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْدِمْ آمُنَّا. (النور:۵۵)

حضرت زہیررضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: عدل اور انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے منبروں پر ہوں گۓ اللہ کی دائیں جانب ہوں گے اور اس کی دونوں جانب دائیں ہیں' جولوگ اپنی رعیت میں عدل كرت بين - (صحيح البخاري رقم الحديث: ١٨٢٧ منن النسائي رقم الحديث: ٩٣٥٩)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا: بنی اسرائیل کے انبیاءان کا نظام حکومت چلاتے تھے' جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی اس کا خلیفہ ہو جاتا اور بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا' عنقریب میرے خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے' پستم اوّل کی بیعت پوری کرو' پھراوّل کی بیعت پوری کرواوران کے حقوق ادا کرؤوہ اینے عوام کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اس کا اللہ ان سے سوال کرے گا۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٣٣٥٥ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٨٣٢ سنن ابن ملبه رقم الحديث: ١٨٥١)

## قرآن اورسنت ہے مؤذنین کی دعوت کا ثبوت

(۴) الله کے دین کی طرف دعوت دینے والوں میں چوتھا درجہ مؤ ذنین کا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بیاذ ان دیتے ہیں تو ہر چند کہ بیہ بالذات نماز کی دعوت دیتے ہیں'لیکن اذ ان کے الفاظ اپنے اندر معانی کے وسیع سمندر کوسموئے ہوئے ہیں' اول تو انمازتمام عبادات کی جامع ہے' اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت ہے' نماز کے لیے صاف اور پاک کپڑا خریدنا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے اور بیز کو ۃ کے قریب ہے' حالت نماز میں کھانے پینے اور لذات انفسانیہ سے اجتناب ہے اور بیروزے کے قریب ہے ٔ قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے اور اس میں حج بیت اللہ کی روح ہے 'اپنے کاروباراور آرام کوچھوڑ کرنماز پڑھنے کے لیے متجد کی طرف جانا ہے اور پیفس کے ساتھ جہاد ہے اور یہ جہادا کبر ہے' اس میں قرآن کی تلاوت ہے' تسبیحات کا پڑھنا ہے' نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا پڑھنا ہے' مسلمانوں کی اور فرشتوں کی خیرخواہی ہے' وکراذ کار ہے تو بہ ہے گناہوں سے استغفار ہے اعتکاف ہے اور دعا ہے غرض اسلام کی تمام اہم عبادات کا خلاصہ نماز میں ہے کی جب مؤذن نماز کی طرف بلاتا ہے تو وہ اسلام کی تمام عبادات کی طرف بلاتا ہے اور اذان میں مؤذن فلاح کی طرف الاتا ہے اور دین اور دنیا کی فلاح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے ' سوموَ ذن جب دعوت دیتا ہے ووه بھی دین کی ایک اہم دعوت ہے قرآن ادرسنت میں اس کا ذکر ہے:

جلددتم

martat.com

فيار القرأر

اے ایمان والو! جب جعد کے دن نماز کی اذان کی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو' سے تمہارے تن میں بہت بہتر ہے اگرتم کوعلم ہے O

147

يَانَّهُا الَّذِيْنَ المَنُوا إِذَا نُوْدِى لِلصَّلْوَةِ مِنْ يَوْمِ الْمُنْعَرَّ فَاسْعَوْ اللَّى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَ رُوا الْبَيْعَ لَوْ لِكُوْنَ يُؤْلِلُو إِنْ كُنْمُمُ تَعْلَمُوْنَ ۞ (الجعد: ٩)

اذان کی فضیلت میں احادیث

اذان اورموَّ ذنين كي نضيلت مين حسب ذيل احاديث مين

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ملک (خلافت) قریش میں ہے اور قضاء انصار میں ہے اور اذ ان حبشہ میں ہے اور امانت از دمیں ہے (یعنی یمن میں)۔

(سنن الترفذي رقم الحديث: ٣٩٣٦ مصنف ابن ابي شيبه ج٢١ص ٢٤١ منداحمد ج٢ص ٢٣٣٥ طبع قديم منداحمد ج١٨ص ٣٦٨ وقم الحديث: ١٢ ١٨ مؤسسة الرسالة ؛ بيروت ٢٤١٤ ه

حضرت انس رضی اللّه عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّه علیه وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن مؤذن سب سے لمبی گردن والے ہوں گے۔(مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۸۷۱ منداحمہ ج۳س ۱۹طبع قدیم 'منداحمہ ج۳۰س ۱۳۵۵' رقم الحدیث: ۱۲۷۲۹' مؤسسة الرسالة 'بیروت' ۱۳۱۸ ﷺ سیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۷ منجم الاوسط رقم الحدیث: ۴۸۰۵ منجم الکبیررقم الحدیث: ۵۱۱۸)

اس حدیث کامعنیٰ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے منتظر ہوں گے ایک قول یہ ہے کہ ان کی کمی گردنیں اس لیے ہوں گی کہ جب قیامت کے دن زیادہ پسینہ آئے گا تو وہ پسینہ ان کے کندھوں سے متجاوز ہو کر ان کی گردنوں تک نہ پہنچ سکے ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ رئیس اور سر دار ہوں گے کیونکہ عرب سر دار کو کنایۂ کمی گردن والا کہتے تھے ایک قول یہ ہے کہ ان کے تبعین سب سے زیادہ ہوں گے اور ایک قول یہ ہے کہ ان کے نیک اعمال سب سے زیادہ ہوں گے۔

ج ۱۱ ص ۱۹ مُوسسة الرسالة 'بيروت' ۱۲۲۰ ه منزابن ماجه رقم الحديث: ۳۸۹ مندالحميدي رقم الحديث: ۳۲۸ صحح ابن حبان رقم الحديث: ۲۰۹۷) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بيان کرتے بي که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: اذان اور اقامت کے درميان وعا رونهيں ہوتی۔ (منداحمہ جسم ۱۱۹ قع قديم منداحمہ ۱۹۵۳ من الحديث: ۱۲۲۰۰ مؤسسة الرسالة 'بيروت' ۱۳۸۸ ه مصنف ابن ابی شيبہ ج اص ۲۲۵ منز الحدیث: ۱۹۰۵ متن الدعاء للطمرانی رقم الحدیث: ۲۲۵ منز الدین الوداؤر رقم الحدیث: ۲۲۵ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۹۰۹ کتاب الدعاء للطمرانی رقم الحدیث: ۱۹۰۹ کتاب الدعاء للطمرانی رقم

الحديث: ۴۸۳ مبامع المسانيد والسنن مندانس رقم الحديث: ۲۳۶۲)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ ہرجن اورانس اور پھر اور درخت مؤذن کی اذان کی گواہی دیتا ہے۔

رینه کا در در این مین مین مین مین عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۹ ۱۹ دارالکتب العلمیهٔ بیروت ۱۳۲۱ هٔ منداحمد جسام ۲ (مصنف عبد الرزاق جام ۴۸۸ طبع قدیم مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۹ ۱۸ دارالکتب العلمیهٔ بیروت ۱۳۲۱ هٔ منداحمد جسام ۲

marfat.com

امام ابو بكر عبدالله بن محد بن الي شيبه متوفى ٢٣٥ ها ين سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں: زازان نے کہا: اگرلوگوں کواذان کی فضیلت کاعلم ہو جائے تو وہ اذان دینے کے لیے ایک دوسرے سے تلواروں کے ساتھ لڑیں گئے۔ (مصنف ابن افی شیبرج اص۳۰ مقم الحدیث: ۲۳۳۵ وار الکتب العلمیہ 'بیروت ۱۳۱۲ ھ) حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه نے کہا: اگر مجھے اذ ان دینے کی طاقت ہوتو وہ میرے نز دیک حج 'عمرہ اور جہاد سے زیادہ محبوب ہے۔ (مصنف ابن الی شیبرج اص ۲۰۳۳، قم الحدیث: ۲۳۳۷ وار الکتب العلمیہ 'بیروت ۱۳۱۲ھ) حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے کہا: اگر میں مؤذن ہوتا تو مجھے حج کرنے یا جہاد کرنے کی پروانہ ہوتی۔ (مصنف ابن الى شيبه ج اص ٢٠ من قم الحديث: ٢٣٣٣ وارالكتب العلميه مبيروت) حضرت عائشه رضى الله عنهانے فرمایا: " وَمَنْ أَحْسُنُ قَوْلًا مِتَنْ دَعَا إلى الله "الح. (م السجدة:٣٣) ميري رائ ميس مرف مؤذنین کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ (مصف ابن ابی شیبہ جام ۲۰۴رقم الحدیث: ۲۳۳۸\_۲۳۳۲) اذان مين 'اشهد ان محمدا رسول الله' سن كرانكو مله چوم كرآ تكھوں يرركهنا علامة ثمس الدين محمد الخراساني القيستاني التوفي ٩٦٢ هه لكهتة بين: علامهاساعيل حقى حنفى متوفى ١١٢٧ه لكصة بين: ا ذان کے کلمات سن کران کے جواب میں وہی کلمات کہنامتحب ہے اور جب رسالت کی شہادت سنے تو پہلی شہادت س ركم: "صلى الله تعالى عليك يا رسول الله" اوردوسرى شهادت س كركم: "قرة عينى بك يا رسول الله" پھراپیخ دونوں انگوٹھے چوم کراپنی آنکھوں پررکھےاور کہے:''اللهم متعنیٰ بالسمع و البصر ''(اےاللہ!میری ساعت اور بصارت سے مجھ کوفائدہ پہنجا)۔ (جامع الرموزجاص ۱۲۵) ایج ایم سعید کمپنی کراچی) علامها ساعیل حقی حنفی متوفی ۱۱۳۷ ھے اس عبارت کواپنی تفسیر میں علامہ قہستانی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ (روح البيان ٢٨ص ٣٨٩ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١هـ) علامه سید محدامین بن عمر بن عبد العزیز ابن عابدین شامی متونی ۱۲۵۲ هانے مذکور الصدر عبارت کوفقل کرنے کے بعد ''کنز العباد''کے حوالے سے لکھا ہے جوانگو ٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے گانبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنت کی طرف قیادت کریں گے اور الكهام كراى طرح فأوى صوفيه مين بھى ہاوركتاب الفردوس ميں ہے: جس في اذان مين 'اشهد ان محمدا رسول الله'' سننے کے بعداییے انگوٹھوں کو چو مامیں اس کی قیادت کروں گا اور اس کو جنت کی صفوں میں داخل کروں گا۔ (ردالحمّارج٢٣ م٢٣٠) داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٩هـ) علامه سید احمد بن محمد الطحطاوی متوفی اسم الصاف نظر العباد 'اورقهتانی کی عبارت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے: امام دیلمی نے

علامہ سیداحمد بن محمد الطحطاوی متوفی اسم الھے نے '' کنز العباؤ'اور قہتانی کی عبارت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے: امام دیلمی نے '' کتاب الفردوں' میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بیروایت ذکر کی ہے کہ جس نے اذان میں' اشھد ان محمدا رمسول اللہ ''من کرانگشت شہادت کو چوم کرآ تکھوں پرلگایا میں اس کی شفاعت کی شہادت کروں گا'ای طرح حضرت خضر علیہ السلام سے بھی منقول ہے'اور فضائل میں اس فتم کی احادیث پر قمل کیا جاتا ہے۔ (حادیۃ المحطاوی میں ۲۰۹۔۲۰۵۵ دارالکت العامیہ بیروت ۱۳۱۸ھ) علامہ قبستانی 'علامہ اساعیل حقی' علامہ شامی اور علامہ طحطاوی نے '' کنز العباد''اور امام دیلمی کی ' مند الفردوس' کے حوالے سے جس حدیث کا ذکر کیا ہے اس کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ شمس الدین محمد بن عبد الرحمٰن السخاوی التوفی ۲۰۴ھ لکھتے ہیں:

م الم دیلی نو رویا م الله الفردول علی من روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے مؤذن سے الشہد ان محمدا

جلدوتم

marfat.com

عام القرار

رسول الله "ساتوائي دونول آگشت شهادت كے باطن كو چوم كرائي آئمول پر ركمااور بحرائي ان الكيول كوآم محول پر بھيرا تو نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے دوست کے فعل کی مثل فعل کیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوجائے گی اس حدیث کی سند سیج لذاتہ ہیں ہے (لینی سیج لغیرہ یا حسن ہے زیادہ سے زیادہ ضعیف ہے)ای طرح ابوالعباس احمد بن ابی مجر الرداد اليماتي نے اپني كتاب "موجبات الرحمة وعزائم المغفرة" ميں اليي سندے روايت كيا ہے جس ميں مجهول راوي بي اوروه سند منقطع بي كحضرت خضر عليه السلام في فرمايا: جب مؤذن في "اشهد ان محمدا رسول الله" كها توجس نَصْ نِي اس كون كريدكها:"مرحب بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم "مجرايخ انگوٹھوں کو چوم کراپنی آ تکھوں پررکھا تو اس کوبھی آ شوب چشم نہیں ہوگا' پھرایک غیرمعروف سند کے ساتھ فقیہ مجمہ بن الباب سے روایت کیا کہ ایک مرتبه آندهی سے ان کی آنکھ میں مٹی کا کوئی ذرہ پڑ گیا جس کی وجہ سے ان کی آنکھ میں شدید تکلیف ہوئی اوروہ با وجود كوشش كي اس كوايني آكھ سے نه نكال سكے چرجب انہوں نے مؤذن سے 'اشهد ان محمدا رسول الله'' سنا تو يمي دعا کی تو وہ ریزہ فی الفورنکل گیا' الرداد نے کہا: بدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے فضائل میں سے ہے اور الشمس محمر بن صالح نے ا پنی تاریخ میں بعض مصری قد ماء سے نقل کیا ہے کہ جس مخص نے اذان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا' پھر آپ پر درود پڑھا اورا پی انگشت شہادت اور انگو تھے کو چوم کرا پی آئکھوں پر پھیرا تو اس کی آئکھیں بھی دکھنے ہیں آئیں گی اور ابن صالح نے کہا: میں نے اس کو فقیہ محمد بن زرندی سے سا ہے وہ بعض شیوخ عراق سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آتھموں پر اپنی انگلیاں پھیرتے وقت کہا:''صلی اللہ علیک یا سیدی یا رسول الله یا حبیب قلبی ویانور بصری ویا قرة عینی ''اور جب سے انہوں نے بیمل شروع کیا ان کی آٹکھیں دکھنے نہیں آئیں'ابن صالح نے کہا: اس کو سننے کے بعد میں بھی یمل کرتا ہوں اور میری آئکھیں دکھنے نہ آئیں اور فقیہ زاہر بلالی نے حضرت حسن علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ جس نے اذان مين 'اشهد ان محمدا رسول الله ' ' س كريه كها: ' موحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عبلیه و سلم ''اوراییخ انگوٹھوں کو چوم کراپنی آئکھوں پررکھاوہ اندھا ہو گااور نہاس کی آئکھیں بھی دھیں گی اورابونفرخواجہ نے کہا کہ جس حدیث میں ہے جس شخص نے مؤذن سے اذان میں 'اشھ د ان محمدا رسول الله ''سن کراپنے انگوٹھوں کو چو ما اور ان کواپنی آنکھوں پر پھیرا اور آنکھوں پر پھیرے وقت بید دعا کی: اے اللہ!میری آنکھوں کی حفاظت فر مااورسیدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كى آئكھوں كى بركت سے ان كومنور فر ما' تو وہ اندھانہيں ہوگا' ان احادیث میں سے کسی حدیث كا بھى سند مرفوع ہوناصحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ (القاصد الحسنة ٣٨٣٣٣٠، قم الحدیث: ٢١٠١ دارالکتب المعلمیہ 'بیروت' ١٠٠٧ه ) علامہ سخاوی نے حدیث مرفوع کے بیچے لذاتہ ہونے کی تفی کی ہے ٔ یعنی اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سند سیجے لغیر و سند حسن یا سند ضعیف سے ہوسکتا ہے نیز انہوں نے حدیث مرفوع کی صحت کی نفی کی ہے یعنی حدیث موقوف کی

صحت کی نفی نہیں کی' یعنی حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کا پیغل سند صحیح سے ثابت ہے' ملاعلی قاری متوفی ۱۴ اھے کی بھی یہی

تحقیق ہے جس کوان شاءاللہ ہم عنقریب نقل کریں گے۔

علامه اساعیل بن محمد العجلونی التوفی ۱۹۲ هے علامہ سخاوی کی ممل عبارت من وعن نقل کی ہے۔

( كشف الخفاء ومنريل الالباس ج٢ص ٢٠٠١- ٢٠١ مكتبة الغزالي )

ملاعلی بن سلطان محمد القاری متوفی ۱۴ اھنے علامہ سخاوی کی عبارت کا خلاصہ قل کرنے کے بعد لکھا ہے: میں کہتا ہوں کہ جب اذان میں "اشھ د ان محمد ارسول الله "سن كرانگوٹھوں كو چوم كرآ تھوں پر پھيرنے كاعمل حضرت ابو بكرصد يق رضى الله

جدوتم

martat.com

عندسے ثابت ہے تو بیمل کے لیے کافی ہے کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد ہے جم پرمیری سنت اور میرے خلفاء راشدین كى سنت يرهمل كرنا لازم ہے۔ (سنن ترندى رقم الحديث:٢٦٤٦) ايك قول بيہ كدند بيمل كيا جائے نداس سے منع كيا جائے اوراس قول كا غريب ہونا اصحاب فہم برخفی نہيں ہے۔(الاسرارالمرفوعة في الاخبارالموضوعة ص٠٦٠ رقم الحديث:٨٢٩ دارالكتب العلميه ، بيروت ٥٠٠٥ اھ) میں کہتا ہوں :علامہ قبستانی متوفی ۹۶۲ ھ ٔ علامہ اساعیل حقی متوفی ۱۳۷ ھ ٔ علامہ سید احمر طحطاوی متوفی ۱۲۳ ھ ٔ علامہ شامی متوفی ۱۲۵۲ھ نے اس عمل کومستحب کہا ہے اور ملاعلی قاری نے کہا ہے کہ بیرحضرت ابو بکر کی سنت ہے اور ہمارے عمل کے لیے کافی ہے' نیز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہاس عمل میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی محبت' آپ کے ادب اور اجلال کا اظہار ہے اور ہر وہ تعل جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور اجلال کا اظہار ہوتا ہواس کا کرنا فقہاء کے نز دیکہ ستحسن ہے۔ علامه كمال الدين محمر بن عبدالواحد متوفى ٢١ ه ولكهة بين : بعض لوگ مدینہ کے قریب سواری سے اتر جاتے ہیں اور پیدل چل کر مدینہ میں داخل ہوتے ہیں ان کا یہ علم ستحسن ہے اور ہروہ فعل جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کےادب اور اجلال میں زیادہ دخل ہواس کو کرنامستحسن ہے۔ (فتح القديرج ١٦٨ وارالكتب العلميه 'بيروت'١٣١٥ هـ ) مدینہ کے قریب سواری سے اتر جانا اور پیدل چل کر مدینہ میں داخل ہونا اس فعل کی کسی حدیث میں اصل نہیں ہے اس کے باوجود فقہاء کے نز دیک بیغلمستحسن ہےتو جس فعل کی احادیث میں اصل ہواور اس فعل کا حضرت ابو بکر کی سنت ہونا ثابت ہوتو اس کامشخسن ہونا کسی قدر زیادہ ہوگا۔ مسجد میں اذ ان دینے کا شرعی حکم ہمارے بعض فقہاء نے مسجد میں اذان دینے کو مکروہ کہاہے'اس سلسلہ میں پہلے ہم اذان دینے کی جگہ کے متعلق احادیث کا ذکر کریں گئے اس کے بعد عبارات فقہاء کا ذکر کریں گے۔ امام ابوداؤرسلیمان بن اشعث بحستانی متوفی ۲۷۵هاینی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: عروہ بن الزبیر بیان کرتے ہیں کہ بنونجار کی ایک عورت نے بیان کیا کہ سجد (نبوی) کے گردمیرا گھر سب سے اونچا تھا' پس حضرت بلال رضی الله عنداس کے اویر فجر کی اذان دیتے تھے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۵۱۹) السائب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر بیٹھ جاتے تو مسجد کے درواز ب یرافران دی جاتی تھی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور میں بھی۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۰۸۸) اورمبحد میں اذان دینے کی کراہت کے متعلق فقہاء کی حسب ذیل تصریحات ہیں: علامه طاهر بن عبد الرشيد بخارى حنى متوفى ٥٣٢ ه لكصته بين:

اذان مبحد کے مینار یا مسجد سے باہر دینی جا ہے اور مسجد میں اذان نہ دی جائے۔

(خلاصة الفتاوي ج اص ٢٩ مكتبه رشيديه كوئه)

علامه عثان بن على الزيلعي حنفي متو في ١٣٧٧ ه لكھتے ہيں:

سنت سے کہ اذان منارہ میں ہواورا قامت مسجد میں۔ (تبیین الحقائق جام ۲۴۷) ایچ۔ ایم سعید کپنی کراچی پاکتان ۱۴۲۱ھ) علامه كمال الدين محمر بن عبدالواحد حنفي متوفى ٢١ ٨ ه لكھتے ہيں:

اذ ان مئذنة (مينار) ميں ديني چاہيے اور اگروہ نه ہوتو فناء مسجد ميں ديني چاہيے' فقهاء نے کہا ہے کہ سجد ميں اذ ان نه دي

martat.com

جائے۔(فتح القدرین اص ۲۵۰ دارالکتب العلمیہ میروت ۱۳۵۰ م)

علامة سالدين محمر الخراساني القهستاني التوفي ٩٦٢ ه لكيت بين:

شریعت میں اصل یہ ہے کہ اذان بلند جگہ پر دی جائے تا کہ سب لوگوں کوخبر ہو جائے ادر بیسنت ہے جیسا کہ قلیہ میں ندکور ہے اور یہ کہ مجد میں اذان نددی جائے کیونکہ یہ مروہ ہے جیا کتام میں ہے کیکن جلائی میں ذکور ہے کہ مجد میں اذان دی جائے گی یا اس جگہ میں جو مجد کے حکم میں ہواور مجدسے بعید جگہ میں اذان نددی جائے۔

(جامع الرموزج اص ١٣٣٠ انج \_ ايم سعيد كميني كراجي ياكستان)

متحب کوترک کرنے سے کراہت ثابت نہیں ہوتی ' کیونکہ

ثبوت کراہت کے لیے خاص دلیل ضروری ہے۔

علامه زين الدين ابن جيم حفي متوفى • ٩٤ ه لكهتي بين:

سنت بير البحرالرائق جامك يردى جائے اورا قامت زمين يركبي جائے۔ (البحرالرائق جام ٢٥٥ المكعبة الماجدية كوئف) علامه سيداحمه بن محمد الطحطاوي حنفي متوفى احتاره لكهت بين:

اورظا ہریہ ہے کہ مغرب کی اذان بھی بلند چگہ پر دی جائے جیسا کہ السراج میں مذکور ہے اور مسجد میں اذان دینا مکروہ ہے، جییا کہ قہتانی نے انظم سے نقل کیا ہے اور اگر وہاں کوئی بلند جگہ اذان دینے کے لیے نہ ہوتو فناء مسجد میں اذان وی جائے<sup>،</sup> جبیا کہ فتح القدیریمیں مذکور ہے۔ ( حافیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح ص ۱۹۸۔۱۹۷ دارالکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۳۱۸ھ )

ہر چند کہ فقہاء نے مسجد میں اذ ان دینے کو مکروہ کہا ہے' لیکن اس پر ایک اشکال بیہ ہے کہ سنن ابو داؤ د کی حدیث میں می**تو** مذکور ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک اونچے مکان کی حجت پر چڑھ کر مبح کی اذان دیتے تھے لیکن کی حدیث میں یہ مذکور نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اذان دینے سے منع فرمایا ہواور فقہاء نے اس کی تضریح کی ہے کہ کوئی چیز اس وقت تک مروہ تنزیبی ہوسکتی جب تک کہ نی صلی الله علیه وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس چیز سے منع نه فرمایا ہو۔

علامه زين الدين ابن جيم حفي متوفى • ٩٤ ه لکھتے ہيں:

ولا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة اذلا بدلها من دليل خاص.

(الحرالرائق ج٢ص١٢ المكتبة الماجدية كوئه)

دوسراا شکال بیہ ہے کہ بعض فقہاءنے بیے کہا ہے کہ سنت بیہ ہے کہ اذان مجد کے مینار میں دی جائے طالانکہ عہد رسالت میں مساجد میں مینارنہ تھے۔

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفى ٨٥٥ ه لكصتر بين:

نبی صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں معیر میں مینارنہیں تھے'نہ حضرت ابو بکر کے زمانہ میں نہ حضرت عمر کے زمانہ میں' حضرت عثان کے زمانہ میں مقام زوراء پر اذان دی جاتی تھی' پھر ہنوامیہ کے زمانہ میں مینار بنائے گئے حتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی چار مینار بنائے گئے۔ (شرح سنن ابوداؤدج ۴۳س ۴۲۷ مکتبة الرشید ٔ ریاض ۱۳۲۰ه)

ہوکر اذان دیتے تھے وہ حدیث ضعیف ہے۔امام ابو داؤر نے اس حدیث کواحمہ بن مجمر بن ایوب سے روایت کیا ہے علامہ بینی

(شرح سنن ابوداوُ دج ۲ص ۱۷۰ مکتبة الرشيدُ رياضُ ۱۳۴۰هـ)

اس پرتیسرااشکال میہ ہے کہ سنن ابوداؤد کی جس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرتِ بلال ایک بلند مکان کی حجبت پر کھڑے فرماتے ہیں کہ بیخیٰ بن معین نے کہا: یہ کذاب ہے ابن الجوزی نے اس کا ضعفاء میں ذکر کیا ہے۔

martat.com

۵ + ۱

اس پر چوتھا اشکال بیہ ہے کہ بعض احادیث سے ثابت ہے کہ اذان مجد میں بھی دی گئی ہے: امام ابو بكر عبدالله بن محر بن اني شيبه متوفى ٢٣٥ هايي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

ہشام اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ عليه وسلم بلالا أن يوذن يوم الفتح فوق الكعبة. وللم نے حضرت بلال كو فتح كمه كے دن حكم ديا كه وه كعبه كے اوپر یڑھ کراذان دیں۔

عن هشام عن ابيه قال امر النبي صلى الله

(مصنف ابن الي شيبه ج اص ٢٠٠ وار الكتب العلميه 'بيروت ٢١٣١١هـ)

علامه سيدمحد المن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين شامي متوفى ١٢٥٢ه الاس بحث ميس لكهة بي:

حافظ سیوطی نے''اوائل' میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس نے مسجد کے مینار پر چڑھ کراذان دی وہ شرحبیل بن عامر المرادي تفااور بنوسلمہ نے حضرت معاویہ رضی اللّٰدعنہ کے حکم سے اذان کے لیے مینار بنائے اس سے پہلے مینار نہیں تھے امام ابن سعد نے حضرت ام زید بن ثابت کی سند سے روایت کیا ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ معجد کے گردمیر اگھر سب سے اونچا تھا اور حضرت بلال رضی الله عنه ابتداء میں اس کے اوپر چڑھ کراذان دیتے تھے حتیٰ کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنی مسجد تعمیر فرما لی'اس کے بعد حضرت بلال مسجد کی حجیت کے اوپراذان دیتے تھے اور حجیت کے اوپر کوئی بلند چیز رکھ لیتے تھے۔

(ردالحتارج ۲ص ۳۹ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۴۱۹ ه

امام ابن سعد کی اس روایت کوعلامه اساعیل حقی متوفی ۱۳۲ اصاور "الفقه الاسلام" کے مخرج نے بھی ذکر کیا ہے۔ (روح البيان ج٨ص ٣٥-٣٥٩ واراحياء التراث العربي بيروت ٢٥١١ ه وافية الفقه الاسلامي جاص٢٥٥)

امام ابن سعد کی جس روایت کا علامه شامی وغیرہ نے ذکر کیا ہے ٔ بیروایت ہم کو''الطبقات الکبریٰ'' میں نہیں ملی' لیکن امام ابن سعد کی اور بھی تصانیف ہیں مثلاً تاریخ اور الطبقات الصغریٰ ہوسکتا ہے کہ بیروایت ان میں سے سی کتاب میں ہو اس پر پانچواں اشکال بیہ ہے کہ بعض فقہاء نے مسجد میں اذ ان دینے کو بلا کراہت جائز کہا ہے جبیبا کہ علامہ قہتا نی نے نقل

اس سلسہ میں چھٹی اہم اور قابل غور بات یہ ہے کہ فقہاء نے جو بلند جگہ پر اور مینار پر اذان دینے کا طریقہ بتایا ہے اس سے ان کامقصود میہ ہے کہ اذان کی آواز تمام جگہوں پر پہنچ جائے اور اب جب کہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ اذان کی آواز زیادہ آ سانی سے دور دور تک پہنچ جاتی ہے تو مینار پر چڑھ کراذان دینے کی ضرورت نہیں ہے جب کہ مینار بھی جالیس ہجری کے بعد بنائے گئے ہیں' آج کل عموماً مسجد کےمحراب میں اذان دینے نے لیے ایک جگہ بنالی جاتی ہے اور وہاں لاؤڈ اسپیکر پراذان دی جاتی ہے اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے کیونکہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے مسجد میں اذان دینے سے منع نہیں فرمایا 'یہ ممانعت صرف چھٹی صدی ہجری اور بعد کے بعض فقہاء سے منقول ہے جب کہ اس کے برخلاف احادیث سے معجد میں اذان دینا ثابت ہے اور بعض فقہاء نے بھی معجد میں اوان دینے کو بلا کراہت جائز کہا ہے' نیز اوان میں اللہ کا ذکر ہے اور مسجد میں اللہ کے ذکر سے رو کنے برسخت وعید ہے۔

اوراس مخص سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا جواللہ کی مساجد میں الله کے اسم کے ذکر کرنے سے منع کو ہے۔ وَمَنَ ٱظْلَمُ مِتَنْ تَنَعَ مَنِهِ مَا اللهِ آنُ يُنْ كُرُ فِيهَا اسمة (القره:١١١)

میجی کہاجاتا ہے کہ مجدمیں آواز بلند کرنامنع ہے'اس لیے مجدمیں آواز بلندنہیں کرنی جا ہے اور اذان بلند آواز سے دی **جاتی** ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے سب سے بڑی معجد یعنی کعیہ کی حصت پر حضرت بلال سے اذ ان دلوائی'

martat.com

مساجد میں دینی جلنے کیے جاتے ہیں جن میں بلند آ واز سے تلاوت کی جاتی ہے تعتیں پڑھی جاتی ہیں نعرہ تجبیر اور نعرہ رسالت لگائے جاتے ہیں جن سے ساری مجد کونج اٹھتی ہے نمازوں کے بعد ذکر بالجبر کیا جاتا ہے جلسوں میں اور ہر جعد کی نماز ک بعد بلند آ واز سے صلوٰ قوسلام پڑھا جاتا ہے ندکور العدر حدیث اور اہل سنت کے معمولات سے معلوم ہوا کہ مساجد میں اللہ کے نام اور اس کے ذکر کو بلند آ واز سے کرناممنوع نہیں ہے البتہ مساجد میں بلند آ واز سے جوذکر ممنوع ہے وہ بیہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتم میں سے جو مخف یہ سے کہ کوئی شخص اپنی گم شدہ چیز کو واپس نہ کرئے شخص اپنی گم شدہ چیز کو واپس نہ کرئے کے دوہ یہ کیے کہ اللہ تیری کم شدہ چیز کو واپس نہ کرئے کیونکہ مساجد کو اس لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ (صحح مسلم رقم الحدیث: ۵۲۸ مشکو قرقم الحدیث: ۵۷۸)

اور ہمارے ہاں رواج ہے کہ گم شدہ چیزوں کا مساجد کے لاؤڈ اپنیکر سے اعلان کیا جاتا ہے 'سواگر خطرہ ہے تو ان اعلانات کو خطرہ ہے 'اللہ کے نام کے ذکر اور اذان کو کیا خطرہ ہے 'ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ متقد مین مجد کے مینار میں اذان دینے کے لیے اس وجہ سے کہتے تھے کہ بلند جگہ پر اذان دینے سے آواز سب لوگوں تک پہنچ جاتی ہے اور اب لاؤڈ اپنیکر کے ذریعہ یہ مقصد زیادہ اچھے اور بہتر طریقہ سے پورا ہو جاتا ہے' اس لیے محراب مجد میں جو لاؤڈ اپنیکر پر اذان دی جاتی ہے یہ بالکل شرعاً جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اذان کے مباحث میں سے ایک مبحث اذان کے بعد دعا ہے اس کی تحقیق ہم نے تبیان القرآن جسم ۱۷۵–۱۷۳ بن کر دی ہے۔

یں ورن ہے۔ ایک اور مبحث ہے: اذان کے بعد صلوٰۃ وسلام پڑھنا'اس کی تحقیق ہم نے شرح صحیح مسلم ج۲ص ۵۵۱۔۵۳۹ میں کر دی ہے'نیز ذکر بالجبرص ۲۴۵۔۲۳۳۲ میں بھی ہم نے اذان کے بعد صلوٰۃ وسلام پڑھنے پر مفصل بحث کی ہے (۵) قرآن اور سنت سے عام مونیین کی دعوت کا ثبوت

ہم بہترین امت ہوجس کولوگوں کے لیے نکالا گیاہے ہم نیک باتوں کا حکم دیتے ہواور بُرے کاموں سے روکتے ہواور دائماً الله برایمان رکھتے ہو۔

اے ایمان والواتم اپنے آپ کواور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤجس کا ایندھن آ دمی اور پھر ہیں۔ كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمُعْدُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ

(آلعمران:۱۱۱)

يَاكِيَّهَا الَّذِيْنَ الْمَثُوا قُوَا الْفُسَكُمُ وَالْمِلِيْكُوْنَا رَّا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِارَةُ (التريم: ٢)

اوراس سلسله ميس احاديث بيرين:

طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے سب سے پہلے نمازعید سے پہلے خطبہ پڑھاوہ مروان تھا'اس کی طرف ایک شخص نے کھڑے ہو کہا: نماز خطبہ پرمقدم ہے' مروان نے کہا: وہ طریقہ ترک کر دیا گیا' حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا: اس شخص نے اپنا فرض ادا کر دیا' میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: تم میں سے جس شخص نے کہا: اس شخص نے اپنا فرض ادا کر دیا' میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: تم میں سے جس شخص نے کہا: اس شخص نے اپنا فرض ادا کر دیا' میں اللہ علیہ وسلم کی طاقت ندر کھے تو زبان سے اس کو بُر ایج اور اگر اس کی طاقت ندر کھے تو زبان سے اس کو بُر ایج اور اگر اس کی طاقت ندر کھے تو ذبان سے اس کو بُر ایج اور اگر اس کی طاقت ندر کھے تو دل سے اس کو بُر ایج انے ۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۵ منان الر مذی رقم الحدیث: ۴۵ اللہ یث: ۴۵ منان ابن ماجر رقم الحدیث: ۴۵ منان ابن ماحر رقم الحدیث: ۴۵ منان ابن ماجر رقم الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث

علی ما مدید حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہتم

جلدوتهم

marfat.com

مل في من الله الم يري المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم ا

میں سے ہر خص اپنے ماتحت لوگوں کا نگہبان ہے اور ہر خص سے اس کے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال ہوگا' سربراہ مملکت اپنے عوام کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے عوام کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے عوام کے متعلق سوال ہوگا اور گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے گھر کے متعلق سوال ہوگا اور کے گھر والوں کے متعلق سوال ہوگا اور بیٹا اپنے باپ کے مال کا نگہبان ہے فوکر اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے مال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے مال کا نگہبان ہے اس سے اس کے مال کا نگہبان ہوگا اور میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال ہوگا۔ (صبح ابناری رقم الحدیث: ۱۹۵۵ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۹۵۹ من سن الرزی رقم الحدیث: ۱۹۵۹ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۹۵۹ من سن الرزی رقم الحدیث: ۱۹۵۹ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۹۵۹ میں سن الرزی رقم الحدیث: ۱۹۵۹ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۹۵۹ میں سن الرزی رقم الحدیث: ۱۹۵۹ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۹۵۹ میں سن الرزی رقم الحدیث: ۱۹۵۹ میں سند کی ماتحت کو مسلم رقم الحدیث الرزی رقم الحدیث الرزاق رقم الحدیث بیات کے مالے کے مال کے متعلق سوال ہوگا۔ (صبح ابناری رقم الحدیث: ۱۹۵۹ میں مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۹۵۹ میں سند کی مالے کے مالے کے مالے کے مالے کے مالے کا مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث بیات سندی الرزی و میں سند کر میں سند کی ماتحت کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کر میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کر میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند کی میں سند

الحدیث:۱۸۲۹ ٔ جامع المانیدوالسنن مندابن عررقم الحدیث:۱۳۹۸) فیکی اور بدی کے متعلق مفسرین کے اقوال

۔ خم السجدۃ:۳۴ میں فرمایا:''اور نیکی اور بدی برابرنہیں ہیں' سوآپ بُرائی کواچھے طریقہ سے دور کریں' پس اس وقت جس کےاور آپ کے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے وہ آپ کا خیرخواہ دوست ہے O''

نیکی اور بدی کی تفییر میں علامہ ابوالحس علی بن محد الماور دی نے حسب ذیل اقوال نقل کیے ہیں:

- (۱) این عیسیٰ نے کہا: نیکی سے مراد نرم بات ہے اور بدی سے مراد سخت اور تلخ بات ہے
  - (۲) نیکی سے مراد صبر کرنا ہے اور بدی سے مراد انتقام لینا ہے۔
- (٣) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے کہا: نیکی ہے مرادایمان ہے اور بدی ہے مراد شرک اور کفر ہے۔
  - (م) ابن عميرنے کہا: ينگى سے مراد معاف كرنا ہے اور بدى سے مراد انقام لينا ہے۔
- (۵) ضحاک نے کہا: نیکی سے مراد حلم اور بر دباری ہے اور بدی سے مراد تندخوئی 'بدمزاجی اور مخش کلام ہے۔
- (۲) حضرت علی کرم الله وجهه نے فر مایا: نیکی سے مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی آل سے محبت کرنا ہے اور بدی سے مراد ان سے بغض رکھنا ہے۔ (النک والعیون ج۵ص۸۱ دارالکتب العلمیه 'بیروت)

علامہ ابوعبد اللہ قرطبی متوفی ۲۲۸ ھے نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جوشخص تمہارے ساتھ جہالت سے پیش آئے تم اس کے ساتھ بردباری سے پیش آؤ'امام ابو بکر بن العربی نے کہا: نیکی سے مرادمصافحہ کرنا ہے' حدیث میں ہے:

عطاء بن ابی مسلم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:تم ایک دوسرے سے مصافحہ کرو' یہ کینہ کو دور کرتا ہے اور ایک دوسرے کو تحفے دواور ایک دوسرے سے محبت رکھواس سے بغض دور ہوتا ہے۔

(موطاءامام ما لك رقم الحديث: ٣١١) ج٢ص ٢٠٠٧ دارالمعرفة 'بيروت' ١٣٢٠ هـ)

حضرت البراء بن عازب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب دومسلمان ملاقات کرتے ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کرمحبت اور خیرخواہی سے مصافحہ کرتا ہے تو ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۵۲۱۲ سنن التريزي رقم الحديث: ۲۷۲۷ منداحد رقم الحديث: ۱۸۵۷)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے اس آیت کی تفسیر میں بیروایت بھی ہے کہ اگر کوئی شخص تم کو بُرا کہے تو تم اس سے کہو: اگر تم صادق ہوتو الله مجھے معاف کرے اور اگر تم کا ذب ہوتو اللہ تنہمیں معاف فر مائے 'حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوایک شخص نے بُرا کہا تو انہوں نے اس کواسی طرح جواب دیا تھا۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۵ ص۳۲۳ سے دارالفکر' بیروت'۱۳۱۵ھ)

جلدوتهم

### marfat.com تبيار القرآر

#### حسن اخلاق کے متعلق احادیث

اس کے بعد فر مایا: '' سوآپ بُر اکی کو اجھے طریقہ سے دور کریں' پس اس وقت جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے دہ الیا ہو جائے گا جیسے وہ آپ کا خیر خواہ دوست ہے'۔

اس آیت میس سن اخلاق کی تلقین کی مئی ہے اور سن اخلاق کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت معاذین جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے آخری وصیت اس وقت کی جب میں گھوڑے کی رکاب میں پیرر کھ رہاتھا' آپ نے فر مایا: اے معادین جبل الوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔

(موطاامام مالك رقم الحديث: ١١٦ جهم ٢٠٥٣ دارالمعرف بيروت ١٣٧٠ه)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوکاموں کے درمیان اختیار دیا جاتا آپ ان میں سے آسان کام کو اختیار کرتے تھے بہ شرطیکہ وہ گناہ نہ ہو اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ اس کام سے سب سے زیادہ دور ہونے والے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا اللہ یہ کہ اللہ کی حدود تو ڑی جائیں اگر اللہ کی حدود تو ڑی جائیں تو آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔

(صیح ابناری رقم الحدیث: ۳۵۶۰ صیح مسلم رقم الحدیث: ۹۹۹۹ منن ابوداؤ درقم الحدیث: ۳۵۸۵ ما مسانید داسنن مندعا نشرقم الحدیث: ۱۸۸۳) حضرت علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی الله عنهم بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کسی شخص کے اسلام کاحسن بیہ ہے کہ وہ فضول اور بے مقصد ہاتوں اور کاموں کوٹرک کر دے۔

(سنن الترندي دقم الحديث: ٣٣١٨ سنن ابن ملجد دقم الحديث: ٣٩٤١)

یجیٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ مجھے بیر حدیث پینجی ہے کہ انسان اپنے حسن اخلاق سے رات کونماز میں قیام کرنے والے اور دن میں روز ہ رکھنے والے کے اجرکو پالیتا ہے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۹۸سے موطا امام مالک رقم الحدیث: ۱۲۵۱)

سعید بن میتب بیان کرتے ہیں: کیا میں تم کو اس کام کی خبر نہ دول جس میں نماز اور صدقہ سے بہت زیادہ خبر ہے؟ لوگوں نے کہا: کیوں نہیں انہوں نے کہا: دوآ دمیوں میں سلح کرانا اور تم بغض رکھنے سے اجتناب کرو یہ نیکیوں کو کاٹ ڈالتا ہے۔ (موطاامام الک رقم الحدیث: ۱۲۲۲) جمام ۴۰۰ ہیروت)

امام مالک فرماتے ہیں کہ ان کو بیر حدیث پینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تم میں اس لیے جیجا گیا ہوں کہ حسن اخلاق کو کممل کر دوں۔(موطاامام مالک رقم الحدیث:۲۲۳ ج۲ص ۴۰۸)

حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آ کر عرض کیا: یا رسول الله! مجھے چند الی با تیں بتا کیں جو زندگی میں میرے کام آ کیں اور زیادہ با تیں نہ بتا کیں ورنہ میں بھول جاؤں گا' آپ نے فرمایا: تم غصہ نہ کیا کرو۔ (صحح ابخاری قم الحدیث: ۲۱۱۲ سنن التر ندی قم الحدیث: ۲۰۲۰)

بول میں میں میں اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ شخص زور آور نہیں ہے جولوگول کو بچھاڑ دے زور آوروہ شخص ہے جوغصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔

(صحیح ابنجاری رقم الحدیث:۱۱۱۴ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۸۲)

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کسی مسلمان کے لیے میے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تین راتوں سے زیادہ چھوڑے رکھے'وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس سے گزریں' ایک اس

جلددتهم

marfat.com

طرف منہ کرلئے دوسرااس طرف منہ کرلئے ان دونوں میں بہتر دہ ہے جوسلام کے ساتھ ابتداء کرے۔

· (صحیح ابنجاری رقم الحدیث: ۷۲۷ منن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۹۱۱ منن تر ندی رقم الحدیث: ۱۹۳۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتم بدگمانی کرنے سے بچؤ کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے اورلوگول کے متعلق تجسس نہ کرواور دنیا میں رغبت نہ کرواور حسد نہ کرواور ابغض نہ کرواور ایک دوسرے سے اعراض نہ کرواور اے اللہ کے بندو! بھائی بھائی ہو جاؤ۔

(صحیح ابنجاری رقم الحدیث: ۲۲ ۲۰ منن ابوداوّ درقم الحدیث: ۱۷۹۷ موطا امام ما لک رقم الحدیث: ۱۷۳۰)

بدگمانی نہ کرنے کامحمل میہ ہے کہ بغیر کسی دلیل کے کسی کی دین داری میں بدگمانی نہ کرواور تجسس نہ کرنے کا مطلب میہ ہے کہ کسی کے عیوب تلاش نہ کرواور دنیا میں رغبت نہ کروکامعنی میہ ہے کہ دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے دوسروں کو حقیر اور کم تر نہ جانو اور حسد نہ کروکامعنی ہے: کسی کے پاس دنیاوی نعمتیں دیکھ کراس سے حسد نہ کرو' ہاں کسی کی دینی نعمتوں پر رشک کرنامستحسن ہے کہ اس کے پاس می نعمت رہے اور مجھے بھی مل جائے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے اعمال ہر جمعہ کو دوبار پیش کیے جاتے ہیں اور پیر کو اور جمعرات کو پھر ہر عبد مومن کی مغفرت کر دی جاتی ہے 'سوااس بندے کو جواپنے بھائی سے (غیر شرعی) بغض رکھتا ہو (فرشتوں سے) کہا جاتا ہے: ان دونوں کور ہنے دوحتی کہ بیسلے کرلیں۔ (صحیمسلم البر والصلة رقم الحدیث:۳۲ 'موطاامام مالک رقم الحدیث:۱۸۳۳) لوگوں کی زیادتی برصبر کرنا اور انہیں جواب نہ دینا اولوالعزم لوگوں کا طریقہ ہے

میں اور بیصفت ان ہی لوگوں کو دی جاتی ہے جوصبر کرتے ہوں اور بیصفت ان ہی لوگوں کو دی جاتی ہے جوصبر کرتے ہوں اور بیصفت ان ہی لوگوں کو دی جاتی ہے جو برد نصیب والے ہوں O''

عام طور پر بیہ ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کا کوئی ماتحت اس کی نافر مانی کرے یا اس کے مزاج کے خلاف کوئی کام کرے تو وہ جوش غضب میں آ کراس کو سخت سزادیتا ہے یا کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو وہ اس سے انتقام لینے پرتل جاتا ہے اور ایسے مواقع پر ضبط کرنا اور اپنے سرکش نفس کو صبر اور ضبط کے ساتھ قابو میں رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے قرآن مجید میں ایک اور

> ُوْجَزْوُ اسِّنِدُةِ سَيِّنَةً قِنْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَ فَأَجُرُهُ حَلَى اللهِ فِي الْحَالِمَ الْمُلِمِينَ ۞ (الثورى: ٣٠)

اور بُرائی کا بدلہ ای کی مثل بُرائی ہے اور جومعاف کر دے اور اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اور بے شک اللہ فالموں ہے محت نہیں کرتا ۞

جلدوتهم

#### marfat.com

ميار الترأر

اور جو مخص مبر كرے اور معاف كردے تو بے شك يه صت

وكمن مُنزوعُفُمُ إِنَّ ذٰلِكَ لَمِن عَنْمِ الْكُوْدِنِ

(الثوريٰ:١١) ككامول يس ايككام ب٥

اورمبر كاليظيم مقام وبى لوگ ياسكتے بين جو بزے نفيب والے مول۔

امام ابوجعفر محد بن جربرطبرى متوفى ١١٠ها بنى سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت ابو بكر رضى الله عنه كوايك مخص نے گالى دى اور ني صلى الله عليه وسلم بھى د مكيور ہے تھے بہلى ساعت ميں معرت ابو بكر رضى الله عند في معاف كرديا كاغضب جوش مين آيا اورانهول في من الكور اكما وني ملى الله عليه وسلم وبال سے اٹھ گئے حضرت ابو بكر آپ كے بيچھے گئے اور كہا: اس مخص نے مجھے گالى دى تھى كہلے تو ميں نے اس كومعاف كرد ما اور در كرر کیااس وقت آپ بھی تشریف فرماتھ کھر جب میں اس سے بدلہ لینے لگا تو آپ اٹھ مے یانی اللہ! تب نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا اور جبتم بدلہ لینے لگے تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ پس اے ابو بکر! میں شیطان کے ہوتے ہوئے وہاں پرنہیں بیٹھ سکتا تھا۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۲۳۵۷ دارالفکر بیروت)

اس آیت کامعنیٰ بیہ ہے کہ جو تحض فضائل نفسانیہ اور قوت روحانیہ سے متصف ہواور وہ صاحب نفس مطمعت ہو وہی غضب موقع برصر كرسكتا بي كيونكه وبي مخص انقام لين مين مشغول موكاجس كانفس ضعيف موبلكه جوصاحب نفس اماره موكيونكه جس کانفس قوی ہوتا ہے اور وہ صاحب نفس مطمئنہ ہووہ ایسے واقعات سے متاثر نہیں ہوتا جوموجب غضب ہول ' خلاصہ یہ ہے کہ انسان اینے باطن کوصاف کرے حتیٰ کہ اس کے نز دیک تلخ اور شیریں اور پسندیدہ اور ناپسندیدہ امور برابر ہوجائیں۔

اگریه سوال کیا جائے کہ کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنه کانفس قوی نہیں تھا اور وہ صاحب نفس مطمئنہ نہیں تھے پھر انہوں نے بعد میں اس شخص کو جواب دینا کیوں شروع کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کا بیغل بہ ظاہر خلاف اولی تھالیکن حقیقت میں ہماری نیکیوں سے افضل تھا کیونکہ حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کا بیعل ہی اس کا سبب بنا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میہ مثامرہ کیا کہ جب انسان کسی کی زیادتی برصر کرے اور خود بدلہ نہ لے تو فرشتہ اس کی طرف سے جواب دیتار ہتا ہے۔

بعض لوگوں نے بعض مسائل میں مجھ سے اختلاف کیا ہے اور اس اختلاف کی بناء پر وہ مجھے سب وشتم کرتے رہتے ہیں اورانہوں نے میرے خلاف مضامین شائع کیے اور مختلف کتا بچے بھی لکھے جن میں مجھے جی بھر کرکوسا' میں نے ان میں سے کسی کو جواب نہیں دیا' میں صرف بید دعا کرتا ہوں کہ اگروہ اسے غیظ وغضب میں برحق ہیں تو اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے اور اگر میں حق پر ہوں تو اللہ ان کی مغفرت فر مائے۔

نبی صلی الله علیه وسلم کا شیطان کے وسوسول سے محفوظ رہنا

الم السجدة: ٣٦ مين فر مايا: "اور (اح مخاطب!) جب بهي شيطان كي طرف سے تمهارے ول مين كوئى وسوسه آئے تو الله كي یناه طلب کرو بے شک وہ خوب سننے والا مہت جاننے والا ہے O''

اس آیت میں''نزغ'' کا لفظ ہے' علامہ مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی متوفی کا۸ھ نے اس کے حسب ذیل معانی لکھے ہیں:

کسی چیز میں طعن کرنا' کسی کی غیبت کرنا' لوگوں کے درمیان فساد ڈ النا' کسی کو بہکا نا اور ورغلانا اور کسی کو وسوسہ ڈ النا۔ (القاموس الحيط ج ٣٥ ١٦١ واراحياء التراث الاسلامي بيروت ١٣١٢ه)

علامه محمر بن مكرم ابن منظور افريقي متوفى الاحراكهة بين:

جلدوتم

marfat.com

حم السجدة: ٣٦ ميس اس كامعنى ہے: انسان كول ميں وسوسہ ڈالنا اوراس كوگناه كرنے كے ليے بہكانا۔

(لسان العرب ج٨ص ٢٥٣ نشر ادب الحوذة الران ٥٠١١هـ)

خلاصہ بیہ ہے کہ اے مخاطب! اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے اور تم کو اس تھم پڑمل کرنے سے روے کہ تم بدی کا جواب نیکی سے اور بُر ائی کا جواب اچھائی سے دوتو تم اس کے وسوسہ سے اللّٰہ کی پناہ طلب کرو۔

ہم نے اس آیت کواس پرمحمول کیا ہے کہ اس میں عام انسان سے خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں ہے ' ہے' کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے وسوسہ ڈالنے سے محفوظ ہیں' عدیث میں ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بتم میں سے ہر شخص کے ساتھ جنات میں سے ایک ساتھی مسلط کر دیا جاتا ہے 'صحابہ نے بوچھا: یا رسول الله! آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا: میرے ساتھ بھی' مگریہ کہ اللہ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی' وہ مسلمان ہوگیا اور وہ مجھے نیکی کے سوااور کوئی مشورہ نہیں دیتا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۱۴ منداحدج اص ۴۸۵ طبع قدیم ٔ منداحدج ۲ ص ۱۵۹ وقم الحدیث: ۳۲۳۸ و سبة الرسالة 'پیروت' ۱۳۱۱ ه ٔ المجم الکبیررقم الحدیث: ۴۵۳۳ مندابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۱۳۳ و شیخ ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۲۷ ولائل اللوة ج سے ۱۰۱ مندالم مجمع الزوائدج ۴۵ ۲۲۵ جامع المسانید والسنن مندعبدالله بن مسعود رقم الحدیث: ۸۳۳ )

قاضی عیاض متوفی ۴۳۷ ھے اور علامہ نووی متوفی ۲۷۲ ھے نے لکھا ہے کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم میں شیطان کے ڈالے ہوئے مرض سے اور اپنے دل میں اس کے وسوسہ سے اور اپنی زبان میں اس کے کلام سے معصوم ہیں ۔ (اکمال المعلم بفوائد مسلم ج۸ص ۳۵) صحیح مسلم بشرح النودی ج۱۱ص ۲۰۰۸)

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: مجھے حضرت آ دم کے اوپر دوخصلتوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے (۱) میرا شیطان کا فرتھا' الله تعالیٰ نے اس کے خلاف میری مدد کی'وہ مسلمان ہو گیا اور میری ازواج میری (نیکیوں میں) مددگار ہیں۔(۲) حضرت آ دم کا شیطان کا فرتھا اور ان کی بیوی ان کی (ظاہری) معصیت پران کی مبددگار میں۔(دلائل اللہ وقت ۵۵ ۴۸۸ میری (بیاری الحدیث: ۹۲ ۱۹۳۳) الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۵۸۸۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۳۹۳۳ تاریخ بغداد رسیس الله سے دورائل اللہ وقت ۵۵ ۴۸۸ میں الحدیث الحدیث بیوں میں کا معصوبات تاریخ بغداد رسیس الله میں میں میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ال

غصه نه کرنے اور معاف کردینے کی فضیلت میں قرآن اور سنت کی تصریحات

انسان جو کسی پرغضب ناک ہوتا ہے تو دراصل یہ بھی شیطان کے دسوسہ کی دجہ سے ہوتا ہے انسان کو جا ہے کہ جب اسے کسی بات پرغصہ آئے تو وہ اپنے غصہ کو ضبط کرے اور صبر کرے اور جس پرغصہ آیا ہے اس کومعاف کر دے اور اس کی قرآن اور سنت میں بہت فضیلت ہے۔

وَالْكُظْمِيْنَ الْفَيْظُ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ عَمِهِ النَّاسِ وَاللَّهُ عَمِهِ النَّاسِ وَاللَّهُ عَمِهِ النَّاسِ وَاللَّهُ عَمِهُ وَاللَّهِ وَالْحَادِ وَالْمُولِ مِنْ وَالْمُولِ عَلَيْنَ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ عَلَيْكُولُولُ وَالْمُولِ عَلَيْنَ وَالْمُولِ عَلَى اللَّهُ وَالْمُولِ عَلَى اللَّهُ وَلَى وَلِي اللَّهُ وَالْمُولِ عَلَى اللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَلِمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَلَالِمُولُ وَالْمُولِ وَلَالِمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ

معاف کردیتے ہیں 0

حضرت ابوذررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جبتم میں سے سی شخص کو غصر آئے

جلدوجم

#### marfat.com

مبياء القرأد

جدويم

اوروہ کھڑ اہوتو بیٹھ جائے ' پھر اگر اس کا غصہ ختم ہو جائے تو فبہا ور ندوہ لیٹ جائے۔

(سنن ابوداؤورقم الحديث: ٨٢ ١٤ مع ابن حبان رقم الحديث: ٥٦٥٩ فيامع المسانيد واسنن مندالي ذررقم الحديث: ١١٣٨)

حضرت سلیمان بن صرورضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم کے سامنے دوآ دمی ایک دوسرے سے لائے ان میں ایک غضب ناک ہوا اس کا چہرہ سرخ ہوگیا اور اس کی گردن کی رکیں پھول گئیں نی صلی الله علیہ وسلم نے اس کی طرف رکیے کو خضب فروہ وجائے گا وہ جملہ بیہ ہے: اعوذ بالله من رکیے کرفر مایا: مجھے ایک ایسے جملہ کا گلم ہے کہ اگر وہ یہ جملہ کہد دے تو اس کا غضب فروہ وجائے گا وہ جملہ بیہ اعوذ بالله من الشیب طن السوجیم ایک شخص جس نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے بید حدیث نی کھی وہ اس شخص کے پاس گیا اور اس سے کہا: تم جائے ہوکہ ایمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اس نے کہا: نہیں اس نے کہا: آپ نے فرمایا تھا: مجھے ایسے جملہ کا علم ہے کہ اگر اس نے وہ جملہ کہد یا تو اس کا غصر ختم ہوجائے گا وہ جملہ ہے: اعوذ بالله من المشیطن الموجیم اس شخص نے کہا: کیا تم مجھے دیوانا سجھتے ہو۔ (صبح ابنحاری رقم الحدیث: ۲۰۲۸)

ہ، یہ اسوری است کرتے ہیں کہ ہم عردہ بن محد کے پاس گئے ان سے ایک شخص نے اسی بات کہی جس سے وہ غضب ناک ہو ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ ہم عردہ بن محد کے پاس گئے ان سے ایک شخص نے اسی بات کہی جس سے وہ غضب ناک ہو گئے کھر انہوں نے اٹھ کر وضو کیا اور کہا: میرے والد نے میرے دادا عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک غضب شیطان کی جانب سے ہوتا ہے اور بے شک شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ صرف پانی سے بھائی جاتی ہے کہ سے کوئی شخص غضب ناک ہوتو وہ وضو کر ہے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٨٨٤ منداحه جهم ٢٢٧)

حضرت معاذ بن انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو محض اپنے عصبہ کے نقاضے کو پورا کرنے پر قادر ہواس کے باوجود وہ اپنے غصے کو ضبط کرلے تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ اس کوتمام مخلوق کے سامنے بلاکر فرمائے گا: تم بڑی آئکھوں والی حوروں میں سے جس حور کو جا ہولے او۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٧٤٧٤م سنن ترندي رقم الحديث: ٢٠٢١ سنن ابن ملجد رقم الحديث: ٣١٨٦)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے کھڑے ہوکر خطبہ دیا اور قیامت تک جو پچھ بھی ہونے والا تھا اس کی ہم کو خبر دے دی اس کو یا در کھا جس نے یا در کھا اور جو اس کو بھول گیا اس اثناء میں آپ نے فرمایا: بے شک دنیا سر بنر اور میٹھی ہے اور بے شک اللہ تم کو اس دنیا میں کیا کرتے ہو 'سنو دنیا سے بچو اور عور توں سے بچو 'نیز آپ نے فرمایا: سنو کی آ دمی کا رعب جہیں حق بات کہنے سے نہروک دئے جب کہ تم کو اس کا علم ہو پھر حضرت ابوسعید رونے کے اور کہنے گئے: سنو کی آ دمی کا رعب جہیں حق بات کہنے سے نہروک دئے جب کہ تم کو اس کا علم ہو پھر حضرت ابوسعید رونے کے اور کہنے گئے: اللہ کو تم بات کہنے ہو گئے آپ نے مزید فرمایا: سنو! ہرعبد شکن کے لیے اللہ کو تم ! ہم نے بہت کی ایس چیزیں دیکھیں جن سے ہم موجوب ہو گئے آپ نے مزید فرمایا: سنو! ہرعبد شکن کے لیے قیامت کے دن ایک جمید شکن اور سر براہ مملکت سے عبد شکنی سے بڑی اور کوئی عبد شکنی ہے عبد شکنی کا حبنڈ ااس کی سرین کے پاس گاڑ دیا جائے گا اور اس کی احادیث میں ہم کو یا و بیٹری اور کوئی عبد شکنی نہیں ہے اس کی عبد شکنی کا حبنڈ ااس کی سرین کے پاس گاڑ دیا جائے گا اور اس کی احادیث میں ہم کو یا و ہے اور دیر میں خواد میں جن کو دیر میں خصر آتا ہے اور جلد کی چلا جاتا ہے اور ان میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو جلد غصر آتا ہے اور جلد کیا جاتا ہے اور اس بے بدتر وہ ہیں جن کو جلد غصر آتا ہے اور دیر میں جائے 'سنوان میں سب سے اضل وہ لوگ ہیں جن کو دیر میں خصر آتا ہوں دیر میں جائے 'سنو! بے شک خصب ابن آ دم کے دل میں اور جلد چلا جائے اور سب سے بدتر وہ ہیں جن کو جلد غصر آتے اور دیر میں جائے 'سنو! بے شک خصب ابن آ دم کے دل میں اور جلد چلا جائے اور سب سے بدتر وہ ہیں جن کو جلد غصر آتے اور دیر میں جائے 'سنو! بے شک خصب ابن آ دم کے دل میں اور جلد چلا جائے اور سب سے بدتر وہ ہیں جن کو جلد خصر آتے اور دیر میں جائے 'سنو! بے شک خصب ابن آ دم کے دل میں اور جلد کیا کہ میں کو دیر میں خصر کو دیر میں خصر کو دیر میں خواد کی دور میں خواد میں کیا کیا گیا کو دیر میں خصر کیا کیا کو دیر میں خواد میں کیا کیا کو دیر میں خواد کی کیا کو دیر میں خواد میں کیا کیا کو دیر میں خواد میں کو دیر میں خواد میں کیا کو دیر میں خواد میں کیا کی کو دیر میں خواد میں کیا کو دیر میں

marfat.com

ایک چنگاری ہے' کیاتم نے نہیں دیکھا کہ غضب ناک شخص کی آئٹھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور اس کی گردن کی رکیس پھول جاتی ہیں' پس جس شخص کی بیر کیفیت ہواس کو چاہیے کہ دہ زمین پرلیٹ جائے۔

(سنن ترندی رقم الحدیث: ۲۱۹۱ مندالحمیدی رقم الحدیث: ۷۵۲ منداحدج ۳س کاسنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۲۸۷۳ مندابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۰۳۵ مندابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۰۳۵ مندابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۰۳۵ مندابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۰۳۵)

#### غصه کرنے کے دینی اور دنیا وی نقصانات

غصه نه كرنے اور غيظ وغضب كے تقاضول كوترك كرنے اور معاف كرنے كے حسب ذيل فوائد ہيں:

- (۱) غصر کرنے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور بلڈ پریشر کا مریض غصہ کرے تو اس کو فالج ہونے کا خطرہ ہے یا د ماغ کی رگ پھٹ جانے کا' ہمارے علاقے میں ہائی بلڈ پریشر کے ایک مریض ہیں' وہ کسی بات پر غصہ ہوئے اور ان کے پورے جسم پر فالج ہوگیا' اللہ تعالیٰ ہم سب کومحفوظ رکھے۔
  - (۲) جب آ دمی غصه کوترک کرتا ہے اور انتقام نہیں لیتا تو وہ صبر کرنے کی اعلیٰ صفت ہے متصف ہوتا ہے۔
- (۳) غیظ وغضب میں وہی شخص آتا ہے جس میں تفاخراور تکبر ہواور بیہ جاہلیت کی صفت ہے اور غصہ میں نہ آنا انسان کے منگسر المزاج اور متواضع ہونے کی دلیل ہے۔
- (۳) شیطان انسان کے خون کو جوش میں لاتا ہے تا کہ انسان کو دینی اور دنیاوی نقصان ہواور مسلمان اعسو ذیب الملید من الشیطان الوجیم پڑھ کرغصہ کو دور کرتا ہے اور حلم اور صبر کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔
- (۵) غصررو کنے پراعو ذیب الله من الشیطان الوحیم سے مدد حاصل کرنی چاہیے اور وضوکرنے سے ٔ پانی پینے سے اور اپنی حالت بدلنے سے کداگر کھڑا ہوتو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہوتو لیٹ جائے۔
- (۲) وہ غصہ مذموم ہے جود نیاوی امور اور اپنے ذاتی معاملات میں ہواور جو غصہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں اور دشمنوں پر ہواور اللہ کی حدود کے تو ژنے پر ہواور دین کی سربلندی اور احیاء سنت کے لیے ہووہ غصہ محمود ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں اور تم نہ سورج کو بحدہ کر واور نہ چاند کو اور الله ہی کو بحدہ کر وجس نے انہیں پیدا کیا ہے اگرتم صرف اس کی عبادت کرتے ہو ہی بھر بھی اگر بیاوگر میں تو جوفر شتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ رات اور دن اس کی شانیوں میں سے یہ ہے کہ تو زمین کو خشک اور غیر آباد دیکھتا ہے بھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ تر وتازہ ہو کر لہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے 'بے شک جس نے اس نہیں کو خشک اور غیر آباد دیکھتا ہے بھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ تر وتازہ ہو کر لہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے 'بے شک جس نے اس زمین کو زندہ کیا ہے وہ اس کے دن کئر دوں کو زندہ کرنے والا ہے 'بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے 0 (می البحدہ ہو سے سے اللہ تعالیٰ کی الو ہیت اور تو حید ہر دلیل

م السجدة : ٣٣ ميں يہ بيان فرمايا تھا كە ' اوراس سے عمدہ اوركس كاكلام ہوسكتا ہے جواللہ (كے دين) كى دعوت دے ' اور
اس آيت ميں يہ بتايا ہے كہ اللہ كے دين كى دعوت دينے كاطريقہ يہ ہے كہ اللہ تعالى كے وجود اس كى الوہيت اس كى توحيد اس كى قدرت اور اس كى حكمت پر دلائل پيش كيے جائيں' رات اور دن اور سورج اور چاند وغيرہ اللہ تعالى كى الوہيت اور اس كى قدرت اور اس كى حكمت پر دلائت كرتے ہيں اور اس كى تقرير يہ ہے كہ سورج اور چاند كا طلوع اور غروب ايك مقرر شدہ نظام كے تحت تسلس سے وجود ميں آرہا ہے ' اس سے معلوم ہوا كہ سورج اور چاندكى ناظم كے تابع ہيں اور چونكہ پورى كائنات ميں يہ نظام واحد ہے' اس سے واضح ہوا كہ اس كا ناظم بھى واحد ہے اور اس پورى دنيا ميں سورج سے عظيم اور توى چيز ہميں كوئى نظر نہيں آتى ' وہ اگر اپنے اس سے واضح ہوا كہ اس كا ناظم بھى واحد ہے اور اس پورى دنيا ميں سورج سے عظيم اور توى چيز ہميں كوئى نظر نہيں آتى ' وہ اگر اپنے

marfat.com

يمار الترار

مقام سے ذرانیچ ہوتا تو اس کی بیش سے روئے زمین پرکوئی زئدہ ندر بتا اور اگراد پر ہوتا تو سب سردی سے مخد ہوجاتے توجس ذات نے اس عظیم سیار ہے کواپنے نظام کا پابند کیا ہوا ہے وہی خلاق عالم ہے ، مجروہ جب جا ہتا ہے تو اس علیم آفاب کو کہن لگا کر بنور کردیتا ہے اور بیاس کی قدرت کی بہت بوی نشانی ہے اور اس میں اس پر متنبہ کرنا ہے کہ جواتے عظیم سورج کے نور کوسلب کرنے پر قادر ہے وہ ہماری آ تھول سے بصارت کے نورکواور ہمارے دلول سے بھیرت کے نورکوزائل کرنے پر بہطریاتی اولی قادر بے اس لیے سورج کہن کے موقع پر بی سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلوق سوف پڑھنے کی تا کید فرمائی ہے حدیث میں ہے: سورج کہن کے وقت نماز پڑھنا

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے عہد میں سورج کو کمہن لگ کمیا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے نماز کسوف پڑھائی اور اس میں بہت طویل قیام کیا اور سور ہ بقرہ کے لگ بھگ قر اُت کی مجرآ پ نے بہت طویل رکوع کیا' پھر رکوع سے سراٹھا کر بہت دیر کھڑے رہے مگریہ قیام پہلے قیام سے کم تھا' پھر آپ نے ( دوبارہ ) رکوع کیااور بہت طویل رکوع کیا' پھر آپ نے سجدہ کیا' پھر دوسری رکعت میں بہت طویل قیام کیااوریہ پہلی رکعت کے قیام سے کم تھا' پھر آپ نے بہت طویل رکوع کیااور یہ پہلی رکعت کے رکوع سے کم تھا' پھر آپ نے رکوع سے کھڑے ہو کر قیام کیا' پ بھی طویل قیام تھا مگر پہلے قیام ہے کم تھا' پھراس کے بعد دوبارہ رکوع کیا' پھرآپ نے سجدہ کیا' اس کے بعد آپ نماز سے فارغ ہو گئے اور سورج سے گہن دور ہو گیا اور سورج جیلنے لگا' پھر آپ نے فر مایا: سورج اور جاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں'ان کوئسی کی موت کی وجہ ہے گہن لگتا ہے نہ سی کی حیات کی وجہ سے کیں جب تم ان نشانیوں کو دیکھوتو اللہ کو یا د کر فا صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے مقام سے کی چیز کو پکڑنے لگے تھے' پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں نے جنت کو دیکھا اور میں انگوروں کا ایک خوشا کیڑنے لگا اور اگر میں اس کو لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس کو کھاتے رہتے اور مجھے دوزخ دکھائی گئی اور میں نے اس سے زیادہ دہشت ناک منظر آج تک نہیں دیکھ اور میں نے دوزخ میں زیادہ ترعورتوں کو دیکھا' صحابہ نے پوچھانیا رسول اللہ! کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا: ان کی ناشکری کیا وجہ سے صحابہ نے بوچھا: یا رسول اللہ! کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا: وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور اس کے احسان کاِا نکارکرتی ہیں'اگرتم ان کے ساتھ ساری عمراحسان کرتے رہو' پھروہ تم سے کوئی معمولی کمی دیکھ لیس تو کہتی ہیں: میں نے توتم سے بھی کوئی خیر نہیں تیکھی۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۰۵۲ صحح مسلم رقم الحدیث: ۵۰۷ سنن ابو داؤ درقم الحدیث: ۱۸۹ سنن نسائی رقم الحديث: ٢٩إ ١٨ أسنن ابن ماجدر قم الحديث: ٢٦١ أمنداحه ج٢ص٥٢)

سورج کہن کی نماز کے طریقنہ میں مٰداہب ائمیہ

علامه کیجیٰ بن شرف نو وی شافعی متوفی ۲۷۷ ه نماز کسوف (سورج گهن کی نماز) میں رکوع کی تعداد میں مذاہب بیان كرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ہمارے مذہب میں نماز کسوف کی ہر رکعت میں دورکوع اور دو تجدے ہیں (جیبا کہ بذکور الصدر حدیث میں ہے)اوم امام ما لک امام احمہ' اسحاق' ابوثور اور داؤد ظاہری کا بھی یہی نہ ہب ہے اور ابراہیم نخفی' ثوری اور امام اعظم ابوحنیفہ نے کہا ک نماز کسوف جمعه کی نماز اورضح کی نماز کی طرح دورکعت ہے۔

(المجموع شرح المهذب ج٢ص١٣١\_١٢٩ دارالكتب العلميه 'بيروت

فقہاءاحناف کی دلیل ہیہ ہے کہ نماز کسوف میں رکوع کی تعداد میں اضطراب ہے ندکور الصدر حدیث میں ہر رکعت میں ا جدوة

martat.com

رکوع کرنے کا ذکر ہے اور بعض احادیث میں ایک رکعت میں تین رکوع کا ذکر ہے اور بعض احادیث میں ایک رکعت میں چار رکوع کا ذکر ہے اور بعض احادیث میں ایک رکعت میں پانچ رکوع کا ذکر ہے اور جوحدیث مضطرب ہووہ لائق استدلال نہیں ہے' اس لیے ہم نے ان مضطرب روایات کوترک کر دیا اور اس حدیث پڑمل کیا جس حدیث میں اصل کے مطابق ایک رکعت میں ایک رکوع کا ذکر ہے۔

ایک رکعت میں تین رکوع کرنے کی حدیث بیہے:

حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے عہد میں سورج کو گہن لگ گیا جس دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے صاحبز او بے حضرت ابراہیم رضی الله عنه فوت ہوئے تنے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دور کعت نماز میں چھ رکوع اور چار سجد سے کیے۔ (صبح مسلم: الکسوف: ۱۰ ۔ رقم بلا تکرار: ۹۰۴ ۔ الرقم المسلسل: ۲۰۹۷ سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۱۵۸۱ اسنن الکسوف: ۱۸۹۳ و الکسری للنسائی رقم الحدیث: ۱۸۹۳ عامع المسانید والسنن مند جابر بن عبدالله رقم الحدیث: ۵۱۸)

ایک رکعت میں چار رکوع کرنے کی بیصدیثیں ہیں:

طاؤس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت کیا ہے کہ جب سورج کو گہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دورکعت میں آٹھ رکوع اور چار سجد ہے کیے۔

(صحيح مسلم: كسوف: ١٨ أقم بلا تكرار: ٩٠٨) الرقم المسلسل: ٢-٤٠٤ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١١٨٣) سنن التريذي رقم الحديث: ٥٦٠)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی' آپ نے قر اُت کی' پھر رکوع کیا' پھرقر اُت کی۔ پھر رکوع کیا' پھر قر اُت کی پھر رکوع کیا' پھر قر اُت کی' پھر رکوع کیا' پھر سجدہ کیا اور دوسری رکعت پھر اسی طرح پڑھی۔ (صبح مسلم:الکسوف:19۔ رقم بلا بحرار: ٩٠٩۔الرقم المسلسل: ٢٠٧۷' سنن للنسائی رقم الحدیث: ١٣٦٧)

ایک رکعت میں پانچ رکوع کرنے کی بیرحدیث ہے:

حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کسوف پڑھائی' آپ نے لمبی سورتوں میں سے قر اُت کی اور ایک رکعت میں پانچ رکوع کیے اور دوسجدے کیے پھر دوسری رکعت بھی آپ نے اسی طرح میڑھی۔(سنن ابوداؤدرقم الحدیث ۱۱۸۲)

فقهاءاحناف کے نزدیک سورج گہن کی نماز کا طریقہ

فقہاءاحناف کا مسلک میہ ہے کہ نماز کسوف میں باقی نمازوں کی طرح دورکعت میں سے ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے ہیں اوران کی دلیل میرحدیث ہے:

marfat.com

أم القرآر

#### آ بہت سحیدہ

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: "اور نہ مورج کو مجدہ کرواور نہ جائد کو اور اللہ بی کو مجدہ کروجس نے انہیں پیدا کیا ہے 0" الله تعالى نے سورج اور جاند كوسجده كرنے سے منع فر مايا ہے كيونكه ہر چند كه وه دو تعليم سيارے جي كيكن بيان كى ذاتى فضیلت نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ محدہ کیے جانے کے مستحق ہوں ان کا خالق تو الله عز وجل ہے وہ جب جا ہے سورج اور جا ندکو فنا کر دے یا ان کی روشی کوز ائل کر دے اورتم اللہ کو بحدہ کروجس نے ان کو پیدا کیا ہے اور اپنے نظام قدرت کو منخر کر دیا ہے اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔

فرشتوں کی دائمی تبیج پرایک اشکال کا جواب

کم السجدة: ٣٨ ميں فرمايا:'' بجر بھی اگريدلوگ تکبر کريں تو جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہيں تو وہ رات اور دن اس کی سبیح کرتے رہتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں O''

بہ تیت سجدہ ہے اور فقہاء احناف کے نزویک بیقر آن مجید میں گیار ہویں آیت سجدہ ہے۔

اس آیت میں فرشتوں کی صفت میں فرمایا ہے کہ وہ رات اور دن الله کی تبیع کرتے رہتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں ہیں اس ہے معلوم ہوا کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی سبیع کرتے رہتے ہیں' اب اگریہ سوال کیا جائے کہ جب فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی سبیع

ارتے رہتے ہیں تو وہ باقی کام کس وقت کرتے ہیں کیونکہ قرآن مجیدنے ان کے اور کاموں کا بھی ذکر فر مایا ہے مثلاً: نَزُلَ بِهِ الرُّوْمُ الْأَوْمُنُ ٥ عَلَى تَلْبِكَ.

جريل امن فقرآن مجيدكوآب كقلب يرنازل كيا-

(الشعراء:١٩٣\_١٩٣)

یے شک فرشتوں نے جن لوگوں کی روح قبض کی۔ إِنَّ الَّذِينَ تُوَفِّهُ هُوالْمَلْيِكَةُ . (الساء: ٩٧) فرشتے اور جریل اینے رب کی اجازت سے شب قدر میں تَنْزُلُ الْمُلَلِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ مَرَيْمٍ.

نازل ہوتے ہیں۔

اس کا جواب پیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جن فرشتوں کا ذکر فر مایا ہے کہ وہ رات دن اللہ تعالیٰ کی تبییح کرتے رہتے ہیں وہ فرشتوں کی خاص نوع ہیں' وہ ا کابر ملائکہ ہیں جواللہ تعالٰی کے پاس ہیں اور بیاس کےخلاف نہیں ہے کہ دوسرے فرشتے ان کاموں میں مشغول رہتے ہوں جواللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگا دیئے ہیں۔

بشراورفرشتوں میں باہمی افضلیت کی تحقیق اورامام رازی کی تفسیر پر بحث ونظم

امام مخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ هفر ماتے ہیں:

كيابية يت اس يردلالت كرتى ب كفرشة بشر سے افضل بين؟ اس كا جواب بيب كه مال! كيونكماعلى درجه والول سے ادنی درجہ والوں کے حال پر استدلال کیا جاتا ہے پس یوں کہا جائے گا کہ اگرید کفار اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے اکابر ملائکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس نوع میں اعلیٰ درجہ والوں کے حال کے حسن سے اونیٰ درجه والوں کےخلاف استدلال ہے۔ (تفییر کبیرج ۹ص ۵۲۷ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ هـ)

میں کہتا ہوں: اس دلیل سے مطلقاً فرشتوں کا بشر سے افضل ہونا لازم نہیں آتا' بلکہ فرشتوں کا کفار سے افضل ہونا لازم آ رہاہے' باقی فرشتوں اور بشر کے درمیان افضلیت کی محقیق اس طرح ہے:

جلادتم

martat.com

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني متوفى ٩١ ٧ ه لكھتے ہيں:

معتزلۂ فلاسفہاوراشاعرہ کا مسلک ہیہے کہ فرشتے بشر سے افضل ہیں حتیٰ کہ نبیوں اور رسول سے بھی افضل ہیں اور جمہور اہل سنت کا مسلک ہیہے کہ بشر فرشتوں سے افضل ہے اور اس کی تفصیل ہیہے:

رسل بشر رسل ملائکہ سے افضل ہیں اور رسل ملائکہ عامة البشر سے افضل ہیں اور عامة البشر ( یعنی مؤمنین نہ کہ کفار ) عامة الملائکہ سے افضل ہیں اور رسل ملائکہ عامة البشر سے بالا جماع افضل ہیں 'بلکہ بالضرور ۃ افضل ہیں۔ سام میں میں اور رسل ملائکہ عامة البشر سے بالا جماع افضل ہیں 'بلکہ بالضرور ۃ افضل ہیں۔

رسل بشركى رسل ملائكه سے افضلیت اور عامة البشركی عامة الملائكه سے افضلیت برحسب ذیل دلائل ہیں:

(۱) الله تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آ دم علیہ السلام کی تعظیم اور تکریم کے لیے ان کو سجدہ کریں اور حکمت کا تقاضایہ ہے کہ ادنیٰ کو اعلیٰ کی تعظیم کا حکم دیا جاتا ہے۔

(۲) جب الله تعالی نے بیفر مایا کہ اس نے حضرت آ دم کوتمام چیزوں کے اساء کی تعلیم دی تو اس سے مقصود صرف بیتھا کہ حضرت آ دم کی تعظیم اور تکریم کی وجہ استحقاق بیان کی جائے۔

(m) الله تعالىٰ نے فرمایا:

ہے شک اللہ نے آ دم کواور نوح کواور آل ابراہیم کواور آل عمران کوتمام جہان والول پرفضیلت دی ہے 🖸 اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ ادَمَرُونُوْ حَاقُ الْ اِبْدُهِبُهُ وَالْ عِمْدُنَ عَلَى الْعَلِّمِينَ ۞ (آل عران:٣٣) اورتمام جہان میں فرضتے بھی شامل ہیں۔

(۴) انسان میں شہوت اور غضب ہے اور اس کو کھانے پینے 'رہنے اور لباس کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ چیزیں اس کو علمی اور عملی

کمال کے حصول سے مانع ہوتی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان عوارض اور موانع کے باوجود عبادت کرنا اور علمی

اور عملی کمال حاصل کرنا' ان کی عبادت سے بہت افضل ہے جن کو عبادت کرنے سے کوئی مانع اور رکاوٹ نہیں ہے' اس

لیے انسان کا عبادت کرنا فرشتوں کی عبادت کرنے سے بہت افضل ہے۔ (شرح عقائد نفی ملحفا' ص ۱۲۱ کراچی)

حشر ونشر کے امکان برا بیک ولیل

کم اسجدۃ: ۳۹ میں فرمایا: ''اور (اے مخاطب!) اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تو زمین کوخشک اورغیر آباد دیکھا ہے پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ تر وتازہ ہو کرلہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے 'بے شک جس نے اس زمین کوزندہ کیا ہے وہی (قیامت کے دن)مردوں کوزندہ کرنے والا ہے 'بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے O''

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے رات اور دن اور سورج اور چاند سے اپنی الوہیت اور توحید پر استدلال فر مایا تھا اور اس آیت سے اللہ تعالی نے اپنی قدرت پر استدلال فر مایا ہے کہ جو ذات مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے وہ ذات مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے اس لیے مشرکین کا حشر ونشر کا انکار کرنا باطل ہے نیز جب اللہ تعالی نے پہلی بارانسان کو بلکہ اس پوری کا نئات کو پیدا کر دیا تو اس کے لیے دوبارہ اس انسان کو جیتا جاگا کھڑا کر دینا کیا مشکل ہے۔ بازانسان کو بلکہ اس پوری کا نئات کو پیدا کر دیا تو اس کے لیے دوبارہ اس انسان کو جیتا جاگا کھڑا کر دینا کیا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جولوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں دہ ہم سے مخفی نہیں ہیں آیا جو محص دوز خ کی آگ میں جموعک دیا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ محض جواطمینان سے قیامت کے دن آئے گا نتم جو چا ہو کر و بے شک وہ تہمارے کا موں کوخوب دیکھنے والا ہے 0 بے شک جن لوگوں نے قرآن کا اس وقت کفر کیا جب وہ ان کے پاس پہنچ چکا تھا (ان کوعذاب دیا جائے گا) بے شک سے بہت معزز کتاب ہے 0 اس میں باطل کہیں سے نہیں آسکا نہ سامنے سے اور نہ پیچھے سے نہ کتاب بہت جائے گا) بے شک سے بہت معزز کتاب ہے 0 اس میں باطل کہیں سے نہیں آسکا نہ سامنے سے اور نہ پیچھے سے نہ کتاب بہت

جلدوبهم

#### حکت والے حرکے ہوئے کی طرف سے نازل شدہ ہے O (م البحرة ۲۲:۵۰۰) الحاد کامعنی اور اس کا مصداق

اس سے پہلے میں اسجد ہ تایا تھا کہ انسان کا سب سے عمرہ منعنب اور مرتبہ اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے ، پہر میں سے بہلے میں اسجد ہ تایا تھا کہ انسان کا سب سے عمرہ منعنب اور مرتبہ اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے کہ خوام اللہ تعالی کی تو حید اور اس کی ذات اور صفات پر دلائل قائم کیے جائیں اور ان آیات میں سے بتایا ہے کہ جولوگ اللہ تعالی کے دین میں شبہات ڈالتے ہیں وہ اللہ تعالی سے مخفی نہیں ہیں ، پھر ان کو ڈراتے ہوئے اور دھمکاتے ہوئے فرایا: ''تم جو چاہو کرو بے شک وہ تمہارے کا موں کو خوب دیمنے والائے''۔

اس آیت میں کم بحثی کے لیے" بلحدون" فرمایا ہے بلحدون الحادی ماخوذ ہے علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۲۰۵ ھالحاد کامعنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

الحاد كا ماده لحد ب كحد اس گڑھے كو كہتے ہيں جو درميان سے بغلی جانب جمكا ہوا ہوتا ہے الحاد كامعنی ہے: حق سے انحراف كرنا الحادكى دوشميں ہيں: (١) كسى كو الله كاشريك قرار دينا (٢) ان اسباب كو ماننا جوشرك كى طرف پہنچا كيں ' پہلی تتم ايمان كے منافی ہے اور دوسرى قتم ايمان كى گره كو كمزور كرديتى ہے ليكن ايمان كو باطل نہيں كرتى ' قرآن مجيد ميں ہے:

الَّذِينَ يُلْحِدُ وْنَ فِي أَسْمَا يِهِ (الاعراف: ١٨٠) جولوگ الله كاساء من الحاوكرتي بي-

اوراللد تعالیٰ کے اساء میں الحاد کی دوتسمیں ہیں: (۱) الله تعالیٰ کی الی صفت بیان کی جائے جواس کے لیے جائز نہیں ہے مثلاً یہ کہنا کہ سے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں (۲) الله تعالیٰ کی الی صفات بیان کرنا جواس کی شان کے لائق نہیں ہیں (مثلاً اللہ میاں یا اللہ سائیں کہنا)۔ (المفردات ۲۶س ۷۷۵) کمتیہزار مصفیٰ کم کرمۂ ۱۳۱۸ھ)

یں ہیں و سیامالہ یہ ہیں ہے ہوں ہیں الحاد کرتے ہیں' یہاں الحاد سے کیامراد ہے؟ اس کے متعلق مفسرین کے حسب ذیل اقوال ہیں: کے حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) قادہ نے کہا: اس سے مراد ہے: جولوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں (۲) ابو مالک نے کہا: جولوگ ہماری آیتوں سے انحراف کرتے ہیں (۳) ابن زید نے کہا: جولوگ ہماری آیتوں کا کفر کرتے ہیں (۴) سدی نے کہا: جولوگ ہمارے رسولوں سے عنادر کھتے ہیں (۵) مجاہد نے کہا: اس سے مراد ہے: جب مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو کفار سٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں سٹیتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا: ''آیا جو خض دوز خ کی آگ میں جمونک دیا جائے گاوہ بہتر ہے یا وہ خض جواطمینان سے قیامت کے رگا''

اس کی تفسیر میں مفسرین کے حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) عکرمہ نے کہا: جو مخص دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گاوہ ابوجہل ہے اور جو مخص قیامت کے دن اطمینان سے آئے گاوہ حضرت عمار بن یاسر ہیں۔
- (۲) ابن زیاد نے کہا: جس کو دوزخ کی آگ میں جھو نکا جائے گاوہ ابوجہل ہے اور جو قیامت کے دن اطمینان سے آئے گاوہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔
- (س) مقاتل نے کہا: جن کو دوزخ کی آگ میں جھونکا جائے گا دہ ابل جہل اور اس کے ساتھی ہیں اور جو اطمینان کے ساتھ

جلدوتهم

marfat.com

قیامت کے دن آئیں گےوہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہیں۔

(۳) ابن بحرنے کہا: اس آیت میں عموم مراد ہے دوزخ میں جھوٹکا جانے والا کافر ہے اور قیامت کے دن مطمئن ہو کر آنے والے مؤمنین ہیں۔(النک والعیون للماوردیج۵س۱۸۵۔۱۸۴ دارالکتب العلمیه 'بیروت)

اور بیہ جو فرمایا ہے: تم جو چاہو کرؤید دھمکانے کے لیے فرمایا ہے بعنی تمہارے کفر پراصرار کی وجہ سے تمہارے لیے دوزخ کا عذاب واجب ہو چکا ہے'اب تم جو چاہو کرؤ'تمہاری کسی کوشش سے بیعذاب ٹل نہیں سکتا۔ جعلی پیرول اور بناوٹی صوفیوں کا الحاد

اس آیت میں فرمایا ہے: ''جولوگ ہماری آیوں میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے فنی نہیں ہے' اس سے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جوعلم اور معرفت سے خالی ہوتے ہیں اور زمد اور تقویٰ کا اظہار کرتے ہیں وہ کشف اور الہام کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کو بیعت کرتے ہیں اور اپنی روحانیت اور کرامتوں کا چرچا کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اغنیاء اور حکام ان کے پاس آئیں اور ان کے زہد اور تقویٰ سے متاثر اور مرعوب ہوں' وہ علماء دین کی تحقیر کرتے اور لوگوں کو ان سے متنفر کرتے ہیں اور وہ بغیر علم کے قرآن اور حدیث کی تفییر کرتے ہیں اور وہ بغیر علم کے قرآن اور حدیث کی تفییر کرتے ہیں اور وہ بغیر علم کے قرآن اور حدیث کی تفییر کرتے ہیں اور وہ بغیر علم کے قاویٰ جاری کرتے ہیں'لوگ ان سے مسائل معلوم کرتے ہیں اور وہ بغیر علم کے قاویٰ جاری کرتے ہیں'لوگ ان جو اپنے مریدوں میں اضافہ کرتے ہیں' عدیث میں ہے:

حضرت عبدالله بن عمروبن العاص رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ الله تعالیٰ علم کواٹھا کے علم کواٹھا کے گا وہ خی کہ جب کوئی عالم سنا ہے کہ الله تعالیٰ علم کواٹھا کے گا وہ حتی کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جا ہلوں کو اپنا پیراور پیشوا بنالیں گے' ان سے سوال کیا جائے گا اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے' پس وہ خود مجمی گم راہ کریں گے۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث: ۱۰۰ صبح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۷ سنن ترزی رقم الحدیث: ۲۱۵ سنن ترزی رقم الحدیث: ۲۱۵ سنن بان ماجہ رقم الحدیث: ۲۱۵ سنن ترزی رقم الحدیث: ۲۱۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آخر زمانہ میں ایسے لوگ نکلیں گے جودین کے بدلہ میں دنیا کوطلب کریں گے وہ لوگوں کے سامنے درویشی ظاہر کرنے کے لیے بھیڑی زم کھال کا لباس پہنیں گے، ان کی زبا نیس چینی سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور ان کے دل بھیڑیوں کے دلوں کی طرح ہوں گے، کیا وہ (میری مہلت دینے ان کی زبا نیس چینی سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور ان کے دل بھیڑیوں کے دلوں کی طرح ہوں گے، کیا وہ (میری مہلت دینے ) دھوکا کھارہے ہیں یا وہ (میری مخالفت پر) جرائت کررہے ہیں۔ (سنن التر نہی رقم الحدیث: ۲۲۰۵ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۸۲۵ منداحدی اص ۱۱۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۳۳ مشلوۃ رقم الحدیث: ۵۳۲۳)

ملاعلى بن سلطان محمد القارى التوفى ١٠٠ه اهاس حديث كي شرح ميس لكهت بين:

بیلوگ صوفیاءاور درویشوں کا لباس پہن کراور ریا کاری سے عبادت کر کے لوگوں کو دھوکا دیں گے اور لوگوں کو اپنا معتقد اور مرید بنانے کے لیے اور دنیا کا مال بٹورنے کے لیے' زہد وتقویٰ کا اظہار کریں گے اور وہ نیک اور خدا ترس علماء سے عداوت رکھیں گے'ان پرحیوانی صفات اور شہوات کا غلبہ ہوگا اور وہ اپنے نام ونمود کے لیے کارروائی کریں گے۔

(مرقاة المفاتيح ج٩٥ ١٨٢ مكتبه حقانيه پثاور)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک الی مخلوق کو پیدا کیا ہے جن کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور ان کے دل ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے' پس میں اپنی ذات اور

جلدونهم

صفات کی تشم کھاتا ہوں کہ میں نے ان کے لیے ایبا فتنہ مقرر کردیا ہے جس میں جتلا ہو کر برد بار آ دی بھی جیران ہوگا، کیا بیلوگ مجھ پر دھوکا کھارہے ہیں یا مجھ پر جرائت کررہے ہیں۔

(سنن ترزى رقم الحديث: ٣٠٠ المسند الجامع رقم الحديث: ٩٢٤٩ جامع المسانيد والسنن مندعبدالله بن عمر رقم الحديث: ٧٠٠)

اللوے كامعنى بے: كھيكوار كے كود مے كا ختك كيا ہوارس - ( قائداللغات س١٣٦) فيروز اللغات ص١٥٠)

تھیکوارایک سم کا بودا ہے جس کے بے بہت لمے ہوتے اوران سے لیس دار مادہ لکاتا ہے۔ (فیروز اللغات ص ١٠٣٥)

حم السجدة: ٨١ ميں فرمايا: "بے شك جن لوگوں نے قرآن كا اس وقت كفركيا جب وہ ان كے ياس بينج چكا تھا (ان كو عذاب دیا جائے گا) بیشک بیربہت معزز کتاب ہےO''

اس آیت میں قرآن مجید کوعزیز فرمایا ہے اس کامعنی ہے: اس کتاب کی کوئی مثال نہیں ہے یااس کامعنی ہے: یہ کتاب تمام کتابوں پرغالب ہے۔

رض السجدة ٢٢: مين فرمايا: "اس مين باطل كهين سے نبين آسكنا ندسامنے سے اور ند بيچھے سے ميد كتاب بہت حكمت والے حمد کیے ہوئے کی طرف سے نازل شدہ ہے 0"

مرآن مجید کے سامنے اور پیچھے سے باطل نہ آنے کے محامل

اس آیت میں فر مایا ہے: "اس کتاب کے سامنے اور پیھے سے باطل نہیں آسکتا" اس کی متعددتفسیریں ہیں:

- نہاس سے پہلی آسانی کتابوں مثلاً تورات و رور اور انجیل میں اس کی تکذیب ہے اور نہاس کے بعد کوئی آسانی کتاب آئے گی کہاس کی تکذیب ہوسکے۔
- (۲) قرآن مجید نے جس چیز کے حق ہونے کی تصریح کر دی ہے وہ باطل نہیں ہو سکتی اور قرآن مجید نے جس چیز کے باطل ہونے کی تصریح کردی ہے وہ حق نہیں ہوسکتی۔
  - (٣) قرآن مجيد محفوظ ہے نداس سے کوئی آيت كم موسكتى ہے نداس ميں كوئى اپنى طرف سے كسى آيت كا اضافه كرسكتا ہے۔
- (٣) پچھلے زمانہ میں کوئی ایس کتاب تھی جواس کا معارضہ کرتی اور نہ آئندہ کوئی ایس کتاب آسکے گی جواس کا معارضہ کر سکے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے رسول کرم!) آپ کے خلاف وہی باتیں کہی جارہی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کے خلاف کہی جاتی رہی ہیں بے شک آپ کارب (مؤمنوں کے لیے) ضرور مغفرت والا ہے اور (کافروں کے لیے) در دناک عذاب

والا ہے 0 اور اگر ہم اس قر آن کو عجمی زبان میں کر دیتے تو وہ ضرور کہتے کہ اس کی آیتیں تفصیل سے کیوں نہیں بیان کی کئیں 'کیا

( کتاب کی زبان )عجمی ہواور (رسول کی زبان )عربی ہو؟ آپ کہیے: یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفاء ہے اور جولوگ ایمان تہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے اور بیان پر اندھا پن ہے ان لوگوں کو بہت دور سے نداکی جارہی ہے O

(مم البحدة: ٣٣ ١٣١)

کفار کی دل آ زار با تو ب پر نبی صلی الله علیه وسلم کوتسلی دینا

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے طحدین کو ڈرایا اور دھمکایا تھا' پھر قرآن مجید کی آیات کی عظمت اور شرف کو بیان فرمایا اور کتاب اللہ کے درجہ کی بلندی کا ذکر فرمایا' اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے مضمون سابق کو دہرایا اور وہ یہ ہے: ''اور کا فروں نے کہا: آپ ہمیں جس دین کی طرف بلارہے ہیں ہمارے دلوں میں اس پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہے سوآپ اپنا کام کریں اور بے شک ہم اپنا کام کرنے

martat.com

تبيان القرآن

والے ہیں 0 ''(مُمَّ السجدة: ۵) پھراس آیت میں نبی صلی الله علیه وسلم کوتسلی وی ہے کہ آپ کے خلاف وہی باتیں کہی جارہی ہیں جوآ پ سے پہلے رسولوں کے متعلق کہی جاتی رہی ہیں کیعنی جس طرح پہلے رسولوں پرطعن کیا جاتا تھا اور ان کے متعلق دل آزار با تیں کی جاتی تھیں سوالیں ہی با تیں آپ کے متعلق بھی کی جارہی ہیں' لہٰذا آپ اس معاملہ کواللّٰہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے اور اللّٰہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ اور دعوت میں مشغول رہے۔ قرآن مجید کوغور سے نہ سننے کی وجہ سے کفار کا قرآن کی ہدایت سے محروم ہونا

خم السجدة: ۴۴ میں فرمایا:''اور اگر ہم اس قرآن کوعجمی زبان میں کر دیتے تو وہ ضرور کہتے کہ اس کی آیتیں تفصیل سے کیوں نہیں بیان کی تئیں کیا ( کتاب کی زبان ) تجمی ہواور (رسول کی زبان ) عربی ہو؟''۔

جب الله تعالیٰ نے قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت بیان کر دی اوراس کے احکام شرعیہ کو وضاحت سے بیان فر ما دیا' اس کے باوجود کفار مکہایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر متنبہ فر مایا کہان کا کفرمحض ضد' عنا دُ سرکشی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے ان کے پاس ایمان نہ لانے کا کوئی منطقی جواز نہیں ہے جبیبا کہاس آیت میں فر مایا ہے:

**دَلُوْنَةُ إِنْهُ عَلَى بَعْضِ الْآعِبِينِ ﴾ فَقَرَاهُ عَلَيْمٍ قَاكَانُوُا** اوراگر ہم اس قر آن کوکسی ججی مخض پر نازل فر ماتے 🔾 پھروہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو پیراس پر ایمان لانے والے نہ

به مُؤُونِينِ (الشعراء:١٩٨)

اسی طرح اگرہم پورا قرآن مجمی زبان میں نازل فر ما دیتے تب بھی یہ کہتے کہ اس کی آیتیں تفصیل سے کیوں نہیں بیان کی تکئیں۔ یعنی وہ بیہ کہتے کہ پورے قرآن کولغت عرب میں کیوں نہیں نازل کیا گیا اور وہ اس کا انکار کرتے اور بیہ کہتے کہ عربی مخاطب کے او پر عجمی قر آن کیوں نازل کیا گیا ہے جس کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا' حضرت ابن عباس' مجاہداور عکر مہ وغیرهم نے اس آیت کی اس طرح تفسیر کی ہے۔

اس کے بعد فرمایا:'' آ پ کہیے: یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفاء ہے' یعنی اے محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم )! جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے دلوں کے لیے بیقر آن ہدایت ہے اور ان کے سینوں سے شکوک اور شبہات دور کرنے کے لیے یے قرآن شفاء ہےاور جولوگ ایمان نہیں لائے ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے' وہ قرآن مجید کی آیات میںغور کرتے ہیں نہان کو

سمجھتے ہیں اور بیان پراندھا بن ہے وہ اس سے ہدایت نہیں حاصل کرسکتے 'جیسا کہ اس آیت میں فر مایا ہے: اور ہم جس قرآن کو نازل کررہے ہیں وہ مؤمنین کے لیے ۅؙڬڹڒۣڶڡؚڹٲڶڨؙٳ۫ٳؽٵۿۅۺڡٚٲٷڗۯڞڎ<u>ؖ</u>ٚڵڵٮٛٷٛڡٟڹؽؙڶ

شفاءاور رحمت ہےاور وہ طالموں کے لیےصرف نقصان کوزیا دہ کرتا

وَلاَ يَزِيْدُ الْطُلِمِيْنَ إِلَّا خَسَارًا ۞ (بواسرائيل: ٨٢)

''اوران لوگوں کو بہت دور سے ندا کی جا رہی ہے O''مجاہد نے کہا: بینداان کے قلوب سے بہت دور ہے' امام ابن جریر نے کہا: اس کامعنیٰ یہ ہے کہ جوان کو پکاررہا ہے اور ان سے خطاب کررہا ہے وہ گویا کہ ان سے بہت دور ہے صحاک نے کہا: اس کامعنیٰ ہے ہے کہ قیامت کے دن ان کوان کے بہت بیج ناموں سے پکارا جائے گا۔

# وَلَقُنُ الْيَنَا مُوْسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيبُرُ وَلُؤُلِا كِلْمَا الْسَبَقَتُ

اور بیشک ہم نے موی کو کتاب عطافر مائی تواس میں (بھی)اختلاف کیا گیااوراگرآپ کے دب کی طرف سے ایک میعاد پہلے سے مقرر نہ ہوتی تو

martat.com

تبياء القرآء

Marfat.com

# رَبِكُ لَقُونَى بَيْنَهُمُ وَإِنَّهُمُ لَفِي شَلِقٍ مِنْهُ مُورِينٍ ﴿ مَنْ عِلَ

ان كورميان فيصله موچكا موتا اور به شك بداوك ال قرآن كم معلق شخت خلجان اور شك مي مين حس في كوكي نيك كام كيا به وووا پخ

# مَالِيًا فَلِنفُسِهِ وَمَنْ أَسَاءً فَعَلَيْهَا وَمَارَبُكِ بِظُلَّا مِ لِلْعِبِيْدِا

نفس کے فائدہ کے لیے ہے ہوجس نے کوئی ٹراکام کیا ہے قاس کا ضرر (بھی) ای کوہوگالا آپ کارب بے بندوں پڑھلم کرنے والانہیں ہے 0 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے موئی کو کتاب عطافر مائی تو اس میں (بھی) اختلاف کیا گیا اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک میعاد پہلے سے مقرر نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا اور بے شک بدلوگ اس قرآن کے متعلق سخت خلجان اور شک میں ہیں 0جس نے کوئی نیک کام کیا ہے تو وہ اپنفس کے فائدہ کے لیے کیا ہے اور جس نے کوئی ٹراکام کیا ہے تو اس کا ضرر (بھی) اس کوہوگا اور آپ کا رب اپنے بندوں پڑھلم کرنے والانہیں ہے 0 اہل مکہ کی ول آزار با تو ل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسلی و بینا

یعنی جب ہم نے (حضرت) موئی علیہ السلام کو تو رات عطا کی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، بعض لوگوں نے اس کی تصدیق کی اور بعض لوگوں نے اس کی تصدیق کی اور بعض لوگوں نے آپ کے اوپر قرآن کریم کو نازل کیا تو بھی حال آپ کی قوم کا ہے' بعض لوگ اس پرائیان لائے اور بعض لوگوں نے اس کا کفر کیا' سواس آیت میں نی صلی الله علیہ وسلم کو بیر سلی دی گئی ہے کہ اگر آپ کی قوم کے کچھ لوگ قرآن مجید پرائیان نہیں لائے تو آپ اس پڑم نہ کریں' ہرصا حب کتاب نبی کے ساتھ یہی ہوتا آیا

کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ حق پر ہیں اور ہم باطل پر ہیں تو ہماری مخالفت کی وجہ سے ہم پر عذاب کیوں نہیں آجاتا' اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فر مایا:''اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک میعاد پہلے سے مقرر نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہوچکا ہوتا''۔

کفار مکہ پرابیاعذاب نہیں آیا جس سے پورا مکہ ملیامیٹ کر دیا جاتا اور کفار مکہ کوئن وین سے اکھاڑ دیا جاتا اور شہر مکہ تو م عاد اور شمود کی بستیوں کی طرح کھنڈرات اور ویرانوں میں تبدیل ہو جاتا' کیونکہ ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت میں اور مکہ وہ شہر ہے جس کی طرف انبیاء اور مرسلین نے ہجرت کی ہے اور ملائکہ مقربین اس شہر میں نازل ہوتے رہے' اس شہر میں اللہ نے اپنا گھر بنایا اور اس کے طیل اور ذبح نے اس شہر کو بسایا' اس کے لیل نے اس شہر کے لیے دعا کی: اے اللہ! لوگوں کے دلوں کو اس شہر کی طرف بھیر دیے' اس کے کعبہ کے متعلق فر مایا: جو اس میں داخل ہوگا وہ مامون ہو جائے گا' اس لیے اللہ کی

ظلم کی مذمت میں احادیث حمّ السجدة: ٣٦ میں فر مایا:''جس نے کوئی نیک کام کیا ہے تو وہ اپنے نفس کے فائدہ کے لیے ہے اور جس نے کوئی پُرا کام کیا ہے تو اس کا ضرر ( بھی )اس کو ہوگا O''

یہ ہے رہاں ہور کی متعدد آیتوں کی طرح اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ہرشخص کواس کے ممل کا صلہ ملے گااوراللہ تعالیٰ میں خص پرظلم نہیں کرے گا'اللہ سے ظلم کی نفی اورظلم کی ندمت میں حسب ذیل احادیث ہیں:

جلددتم

marfat.com

حضرت ابوذر رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے بیان فرمایا که الله عزوجل ارشاد فرما تا ہے: اے میرے بندو! بے شک میں نے اپنی ذات برظلم کوحرام کرلیا ہے اور تمہارے درمیان بھی آپس میں ظلم کوحرام کر دیا 'سوتم ایک دوسرے برظلم نہ کرو۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث بلا محرار: ۲۵۷۷) القم المسلسل: ۱۲۵۰ ، جامع المسانید واسنن مندابی ذررقم الحدیث الحدیث ۱۱۳۵۷) حضرت جابر بن عبداللدرضي الله عنهما بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا :ظلم كرنے سے بچو كونكه ظلم کرنے سے قیامت کے دن اندھیرے ہول گے اور بخل کرنے سے بچوٴ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا کیونکہ بخل نے أنهيس خونريزي كرف يراور حرام كامول كوحلال كرفي يراجعارا- (صحيح مسلم رقم الحديث بلا تكرار: ٢٥٧٨) ارقم المسلسل: ١٣٥٣) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا مفلس وہ مخص ہے جس کے پاس کوئی درہم ہونہ کوئی سامان ہو آپ نے فرمایا: میری امت میں مفلس وہ مخص ہے جو قیامت کے دن نماز' روزے اور زکو قلے کرآئے اور اس نے اس شخص کو گالی دی ہواور اس شخص پر تہمت لگائی ہواور اس شخص کا مال کھایا ہواوراس مخص کا خون بہایا ہواوراس مخص کو مارا ہو' پھر وہ اس کواپنی نیکیاں دے' پھر جواس پرحقوق ہیں ان کے ختم ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جا ئیں تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیئے جا ئیں گے' پھر اس کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا- (صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٥٨١ الرقم لمسلسل: ١٢٥٧) حضرت ابوموی مضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: بے شک الله عز وجل ظالم کو ڈھیل دیتار ہتا ہے' پھر جب وہ اس کواپنی گرفت میں لے گاتو پھر اس کونہیں چھوڑے گا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: وَكُذُ لِكَ أَخْذُ مَ يِكَ إِذًا آخَذَ الْقُرَى وَهِي ظَالِمَةٌ ﴿ اورای طرح آپ کے رب کی گرفت ہے 'جب وہ بستیوں اِتَ أَخُونَا لَهُ اللَّهُمْ شَيِونِينُ ۞ (حود:١٠٢) یراس حالت میں گرفت کرتا ہے کہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں بے شک اس کی گرفت سخت دردناک ہے 🔾 حضرت اوس بن شرحبیل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جو شخص طالم کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ گیا جب کہ اس کوعلم تھا کہوہ ظالم ہےتو وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ هجم الكبيرة اص ٢١٩ 'الجامع الصغيررقم الحديث: ٩٠٠٩ ' كنز العمال رقم الحديث: ٢٥٩١ ) حضرت معاذ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی ظالم کے ساتھ گیا'اس نے ظلم کیا اور الله تعالى فرما تا ہے: الكامِن الْمُجْرِهِيْن مُنْتَقِمُون (البرة:٢٢) بشك بم مجرمول سے انقام لينے والے ہيں 0 (جمع الجوامع رقم الحديث: ١١١١) النيه يرد عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخُرُجُ مِنَ

اوراس کے ہاں جو بچہ ہوتا ہے' ان سب کا اس کوعلم ہے اور جس دن اللہ ان سب (مشرکوں) کو بلا کر فرمائے گا: میرے martat.com

تنباء القرأو

قیامت کاعلم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا اور جو پھل اپنے شکوفوں سے نکلتے ہیں اور جس مادہ کو کوئی حمل ہوتا ہے

امها ومَا يَخِيلُ مِنَ أَنْنَى وَلَاتَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِ ﴿ وَيُوا



martat.com

وفی انفسوم حتی بنین کرم ان الحق اولم یکف برتك و كمائیں گے اور خود ان كے نفول میں بھی حتی كہ ان پر مكشف ہو جائے گا كہ يہ قرآن

برق ہے کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے 0 سنو بے شک ان کو اپنے رب سے

# الراتة بكل شيء محيط

ملاقات کے متعلق شک ہے ٔ سنووہ ہر چیز پر محیط ہے O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قیامت کاعلم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا اور جو پھل اپنے شکوفوں سے نکلتے ہیں اور جس مادہ کو کوئی حمل ہوتا ہے اور اس کے ہاں جو بچہ ہوتا ہے ان سب کا اس کوعلم ہے اور جس دن اللہ ان سب (مشرکوں) کو بلا کر فر مائے گا:

میر ہے شریک کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے: ہم مجھے بتا چکے ہیں کہ ہم میں سے تو کوئی ان کو دیکھنے والانہیں ہے O اور ان سے وہ سب گم ہوجا ئیں گے جن کی اس سے پہلے وہ دنیا میں پرستش کرتے تھے اور وہ یہ بچھ لیں گے کہ اب ان کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے O انسان خیر کی دعا کرنے سے بھی نہیں تھکتا اور اگر اسے کوئی شریخ جائے تو وہ مایوں اور ناامید ہوجا تا ہے O اور اگر ہم اس کو تکلیف جنیخ کے بعد رحمت کا ذائقہ پھھا ئیں تو وہ بیضرور کے گا کہ میں بہرضورت اس کا حق دار تھا O اور میں یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹا یا بھی گیا تو بے شک اس کے پاس میری خیر ہوگی' پس ہم ضرور کا فرول کو ان کے کاموں کی خبر دیں گے اور ہم ضرور ان کوخت عذاب کا مزا چھا ئیں گے O (مہ اسجد قائم ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ کاعلم غیب قطعی اور ذاتی ہے اور مخلوق کو بالواسطہ غیب کاعلم ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ کاعلم غیب قطعی اور ذاتی ہے اور مخلوق کو بالواسطہ غیب کاعلم ہوسکتا ہے

اس آیت کامعنیٰ یہ ہے کہ قیامت کس وقت قائم ہو گی اس کا بالذات اللہ تعالیٰ ہی کوعلم ہے'اس طرح اس کا ئنات میں جو بھی حوادث رونما ہوتے ہیں کسی مادہ کو جب بھی حمل ہوتا ہے یا وضع حمل ہوتا ہے' جب بھی باغات میں پھل نکلتے ہیں اور پھول کھلتے ہیں' سب چیزوں کا اللہ کوعلم ہوتا ہے۔

امام فخرالدين محمر بن عمر رازي متوفى ٢٠١ ه كصح بن:

کیا یہ بات نہیں ہے کہ نجوی اپنے حساب سے سال میں ہونے والے اکثر واقعات کو جان لیتے ہیں اس طرح را سے اور خواب کی تعبیروں سے مستقبل میں ہونے والے اکثر واقعات کا پیشگی علم ہوجاتا ہے اور غیب کی باتوں کا پہا چل جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو کا جواب یہ ہے کہ ان کو کا جواب یہ ہے کہ ان کو کا جواب یہ ہے کہ ان کو کا جواب یہ ہے کہ ان کو کا جواب یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا جوعلم ہے وہ قطعی اور یقینی ہے۔ (تغیر بیرج ہوسانے داراحیاء التراث العربی بیروت کا اس کے میں کہتا ہوں کہ اس طرح محکمہ موسمیات والے پیشگی بتا دیتے ہیں کہ بارش کب ہوگی اور کل موسم کا درجہ حرارت کیا ہوگا کی بیری ہیں ہوئی اور کل موسم کا درجہ حرارت کیا ہوگا کہ یہ پیش کو ئیاں وہ فی صد درست ہوتی ہیں اس لیے ان کے معاملہ میں امام رازی کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہ پیش کو ئیاں قطعی اور یقینی نہیں ہوئیں لیکن سورج گہن لگنے اور چا نہ گہن گئے کی جوسالوں پہلے خبر دی جاتی ہوئی ہوئی اس طرح کا نظام الاوقات بتا دیا جا تا ہے یہ پیش گوئیاں سو فی صد سے ہوتی ہیں اور آج تک ان کی کوئی خبر غلط ثابت نہیں ہوئی 'اس طرح کا نظام الاوقات بتا دیا جا تا ہے یہ پیش گوئیاں سو فی صد سے ہوتی ہیں اور آج تک ان کی کوئی خبر غلط ثابت نہیں ہوئی 'اس طرح کا نظام الاوقات بتا دیا جا تا ہے یہ پیش گوئیاں سو فی صد سے ہوتی ہیں اور آج تک ان کی کوئی خبر غلط ثابت نہیں ہوئی 'اس طرح کے ہوتی ہیں اور آج تک ان کی کوئی خبر غلط ثابت نہیں ہوئی 'اس طرح کا نظام الاوقات بتا دیا جا تا ہے یہ پیش گوئیاں سو فی صدح ہوتی ہیں اور آج تک ان کی کوئی خبر غلط ثابت نہیں ہوئی 'اس طرح کا نظام الاوقات بتا دیا جا تا ہوئی ہوئی ہیں اور آج تک ان کی کوئی خبر غلط ثابت نہیں ہوئی 'اس طرح کی خبر کیں کہ بارش کی کوئی خبر غلط شاب کا دیا جا سالوں پر کا نظام اللہ کوئی خبر غلط شاب کی کوئی خبر غلط شاب کی کوئی خبر غلط شاب کی کوئی خبر غلط شاب کی ہوئی ہیں اور آج تک ان کی کوئی خبر غلط شاب کوئی خبر کیا گیا کی کوئی خبر غلط شاب کی کوئی خبر غلط شاب کی کوئی خبر کی خبر کی کی خبر کی کی کوئی خبر کی خبر کیا گیا کی کوئی خبر کی کوئی خبر کوئی خبر کوئی خبر کوئی خبر کیا گیا کی کوئی خبر کیا گیا کی کوئی خبر کوئی خبر کوئی خبر کیا گیا کی کوئی خبر کوئی خبر کوئی خبر کوئی خبر کوئی خبر کوئی خبر کوئی خبر کوئی خبر کوئی خبر کوئی خبر کوئی خبر کوئی خبر کیا گیا کوئی خبر کوئی خبر کو

جلدوتهم

الڑا ساؤنڈ کے ذریعے پینگی بتا دیا جاتا ہے کہ مال کے پیٹ جی ٹر ہے یا مادہ اور یہ پینگی خربھی سوفی صدیحے ہوتی ہے اس کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یعلم آلات کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالی کا جوام ہو دہ بغیر کی آلہ کے ہے اس کل طرح جو فرشتہ مال کے رقم میں لکھتا ہے کہ یہ بچہ ذکر ہے یا مؤنٹ اس کی مدت حیات گنتی ہے اس کا رزق کتنا ہے اور یہ سعید ہے یا شق ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کاعلم بیتی اور قطعی ہوا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کاعلم بیتی اور قطعی ہوا ہوا کہ انبیا علیم اللہ اور اولیاء کرام کو بھی وتی اور بغیر تعلیم کے اور ذاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ انبیا علیم السلام اور اولیاء کرام کو بھی وتی اور البام کے ذریعہ غیر ہوتا ہے اور ان کے لیے بالواسطہ غیب کاعلم ماننا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے اور اس کا انکار کرنا عناد اور گر راہی کے سوا اور پھی نہیں ہے۔
ار میں کے سوا اور پھی نہیں ہے۔

حمر السجدة: ٩٩ میں فر مایا: 'انسان خیر کی دعا کرنے ہے بھی نہیں تھکتا اور اگر اسے کوئی شربینج جائے تو وہ مایوں اور ناامید ہو جاتا ہے 0''

ب ہوں ہے۔ سدی نے کہا: خیر سے اس آیت میں مال صحت ٔ سلطنت اور عزت مراد ہے اور انسان سے مراد کافر ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان سے ولید بن مغیرہ مراد ہے ٔ ایک قول ہے: ربیعہ کے دو بیٹے عتبہ اور شیبہ مراد ہیں اور ایک قول ہے: امیہ بن خلف مراد ہے اور اس آیت میں جوشر کا ذکر کیا گیا اس سے فقر اور مرض مراد ہے۔

ر المراق ۵۰ میں فرمایاً: 'اور اگر ہم اس کو تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت کا ذا نقد چکھا ئیں تو وہ بیضرور کمے گا کہ میں بہرصورت اس کاحق دارتھاO''

اس آیت میں ضرراور تکلیف سے مراد بیاری پختی اور فقر ہے اور رحمت سے مراد وسعت مشادگی اور دولت ہے وہ کہتا ہے کہ ان ہے کہ میں اپنے نیک اعمال کی وجہ سے اس رحمت کا مستحق تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ میر ہے اعمال سے راضی تھا اور وہ سیجھتا ہے کہ ان نعمتوں کا دینا اللہ تعالیٰ پر واجب تھا اور وہ بہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے بیعتیں دے کر اس کو امتحان میں مبتلا کیا ہے تا کہ مصائب پر اس کا صبر اور انعامات پر اس کے شکر کا اظہار ہو۔

" اس کے بعد فرمایا:''اور میں یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹایا بھی گیا تو بے شک اس کے پاس میری خیر ہوگی O''

اس آیت میں صنی اور خیر سے مراد جنت ہے'وہ بغیر کسی نیک عمل کے جن کی تمنا کیں کرتا ہے۔ حسن بن مجمہ بن علی بن افی طالب نے کہا: کافر کی دو تمنا کیں ہوں گی: دنیا میں اس کی بیر تمنا ہو گی کہ اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹایا بھی گیا تو اس کے پاس میری خیر بعنی جنت ہوگی اور آخرت میں اس کی بیرتمنا ہوگی: اے کاش! ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہ کریں اور ہم مومنوں میں سے ہوجا کیں۔ (الانعام: ۲۷)

۔ پھر فر مایا:''پس ہم ضرور کافر وٰں کوان کے اعمال کی خبر دیں گے''یعنی کافروں کوان کے اعمال کی سزادیں گے اس آیت سرق سے 'بعین سانت الاقتھی اکر سانتہ فرواں ہو

میں لام قسمیہ ہے کینی اللہ تعالی قسم کھا کریہ بات فرما تا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ہم انسان پرکوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو بچا کر (ہم سے) دور ہوجا تا ہے اور جب اس پرمصیب آتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعا ئیں کرنے والا ہو جاتا ہے 0 آپ کہے کہ بھلا یہ بتاؤ کہ اگر میے آن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہواورتم نے اس کا کفر کیا ہوتو اس سے بڑھ کر اورکون گم راہ ہوگا جومخالفت میں حق سے بہت دور چالا

جلدوتهم

marfat.com

جلے 0 ہم عنقریب ان کواپی نشانیاں اطراف عالم میں بھی دکھا ئیں گے اور خودان کے نفسوں میں بھی 'حتیٰ کہ ان پر منکشف ہو جانے گا کہ بیقر آن برق ہے' کیا ان کے لیے بیدکافی نہیں ہے کہ ان کا رب ہر چیز پر گواہ ہے 0 سنو بے شک ان کواپنے رب سے ملاقات میں شک ہے' سنو! وہ ہر چیز پرمحیط ہے 0 (می البحدة: ۵۱\_۵۱)

می السجدة:۵۱ میں فر مایا ہے:''اور جب ہم انسان (یعنی کافر ) پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو بچا کر م سے دور ہوجا تا ہے O''

حضرت ابن عباس نے فرمایا: اس آیت میں انسان سے مرادعتبہ بن رہیعہ شیبہ بن رہیعہ اور امیہ بن خلف ہیں 'جنہوں نے اسلام سے منہ پھیرلیا اور اس سے دور ہوگئے اور یہ جو فرمایا ہے: ''اور پہلو بچا کر (ہم سے ) دور ہوجا تا ہے' اس کا معنیٰ ہے: وہ حق کی اطاعت اور انباع کرنے سے خود کو بلند سجھتا ہے اور انبیاء علیہم السلام کے سامنے تکبر کرتا ہے اور جب اس پرکوئی مصیبت آتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعا ئین کرتا ہے 'یعنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور گڑا تا ہے اور فریاد کرتا ہے اور کافر مصیبت میں اپنے رب کو بہچانتا ہے اور داحت میں اپنے رب کونہیں بہچانتا۔
میں اپنے رب کو بہچانتا ہے اور داحت میں اپنے رب کونہیں بہچانتا۔

قرآن پرایمان لانے کی کافروں کونصیحت میں دنیں کے

می السجدة : 24 میں فرمایا: ''آپ کہے! بھلا یہ بتاؤ کہ اگر بیقر آن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہواورتم نے اس کا کفر
کیا ہوتو اس سے بڑھ کراورکون گم راہ ہوگا جو مخالفت حق میں بہت دور چلا جائے O ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں اطراف عالم
میں بھی دکھا نمیں گے اورخودان کے اپنے نفوں میں بھی حتی کہ ان پر منکشف ہو جائے گا کہ بیقر آن برحق ہے' کیاان کے لیے
میں بھی دکھا نمیں ہے کہ ان کا رب ہر چیز پر گواہ ہے O ''اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر بیہ جت قائم کی ہے کہ تم لوگ جب
میں قر آن مجید کو سنتے ہوتو اس سے اعراض کر لیتے ہواور اس مین غور دکار نہیں کرتے اور توحید کو قبول کرنے سے گھراتے ہواور
دور بھا گتے ہواور بیتو واضح بات ہے کہ بدا ہت عقل بینہیں کہتی کہ قر آن مجید منزل من اللہ نہیں ہوسکتا اور نہ بدا ہت عقل بی ہتی
دور بھا گتے ہواور بیتو واضح بات ہے کہ بدا ہت عقل بینہیں کہتی کہ قر آن مجید منزل من اللہ نہیں ہوسکتا اور نہ بدا ہت عقل بی ہتی
ہیں کہ اللہ واحد نہیں ہے اور سیدنا محموسلی اللہ علیہ دسلم اس کے رسول نہیں ہیں کہل دیل سے قطع نظر بیا بات صبحے ہو بھی ستی ہواور اس کے انکار پر اصرار
میں کہا نہیں بھی' پھر جب قر آن مجید کا اللہ کی طرف سے نزول ہوسکتا ہے تو پھر تم اس کا انکار کیوں کرتے ہواور اس کے انکار پر اصرار
کرکے اللہ تعالی کے عظیم عذا ہ بے تحق کیوں ہوتے ہو' پھر تم کو چا ہے کہ اس معاملہ میں غور دفار کر واگر دلائل سے بیٹا بت ہو کہ قر آن مجید اللہ کا کلام نہیں ہوتو تم اس کور کر کر دواور اگر سے اپی خدر کر کروور دواور اس سے اعراض کرنے کواور اس کے ترک پر اصرار کرنے کوڑ کر کروو

انسان کے اپنے نفسوں میں اور اس کا ئنات میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں

اوراس آیت میں فرمایا ہے:''جمعنقریب ان کواپی نشانیاں آفاق میں بھی دکھا کیں گے اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی پی کہان پرمنکشف ہوجائے گا کہ بیقر آن برق ہے''۔

امام رازی نے واحدی سے نقل کیا ہے کہ افاق افق کی جمع ہے اور افق آسان اور زمین کے کناروں کو کہتے ہیں۔

(تغيير كبيرج٩ ص٥٤ داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

آ فاق سے مراد ہے: آسانوں اور ستاروں کی نشانیاں اور دن اور رات کی نشانیاں اور روشنیوں اور اندھروں کی نشانیاں ا عالم عناصرار بعداور عالم موالید ثلاثہ کی نشانیاں اور ان میں سے اکثر کا قرآن مجید میں ذکر ہے اور اپنے نفوں سے مرادیہ ہے انسان اپنی ماں کے رحم میں کس طرح نطفہ مضغہ اور ہڑیوں کے شکل کے مراحل سے گزر کر پیکر انسان میں ڈھلتا ہے' پھر کس طرح دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے' پھر کم س لڑکا ہوتا ہے' پھر بالغ مرد' پھر جوان' پھر ادھیڑ عمر کا' پھر بوڑھا اور پھر خاک کا ڈھیر بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں جو عجائب اور اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں وہ غیر متمای ہیں اور اللہ تعالی انسان کو ان عجائب پر یسومیا فیسو مامطلع فرما تار ہتا ہے اور دن بددن انسان کونئے نئے تقائق معلوم ہوتے رہتے ہیں'ایک زمانہ تھا جب پیہ معلوم نہیں تھا کہ شوگر اور بلڈ پریشر کیا مرض ہے یہ انسان کو کیے لائل ہوتا ہے اور اس کا کیا علاج ہے اور کیا پر ہیز ہے ، پھر رفتہ رفتہ بیر حقائق معلوم ہو گئے' پھرایک زمانہ تھا جب تپ دق کا علاج معلوم نہ تھا' اب اس کا علاج دریافت ہو گیا ہے۔ پہلے جیک کا علاج معلوم نہیں تھا'اب پاکتان سے چیک ختم کردی گئی ہے'اگر بچہ مال کے پیٹ میں اڑا ہوتو پہلے وضع حمل کی کسی صورت کا علم نہیں تھا اور ماں اور بچہ دِونوں مرجاتے تھے ٰاب سرجری کے ذریعہ اس کا علاج ہور ہاہے ٗاگر دل کی چاروں شریا نیں بلاک ہو جائیں تو پہلے اس کا علاج ممکن نہیں تھا' اب معلوم ہوا کہ انسان کی پنڈلیوں میں کچھٹر یا نیں زائد ہوتی ہیں جنہیں پنڈلیوں سے نکال کر دل کی شریانوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اس کو آپریشن بائی پاس کہتے ہیں اور ایس بہت مثالیس ہیں۔ کینسراور ایڈز کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوسکا ہے۔ ہوسکتا ہے آئندہ اس کا علاج دریافت ہوجائے 'اس طرح پہلے بیمعلوم نہیں تھا کہ ہوا کہاں تک ہاور چاندزمین سے کتنے فاصلہ پر ہے اب معلوم ہوگیا کہدوسومیل تک ہواہے کہاس کے بعد ہوانہیں ہے ای وجہ سے خلانور دایئے ساتھ آئسین کی تھیلیاں لے کر جاتے ہیں اور اب معلوم ہو گیا کہ جاندز مین سے بونے دولا کھمیل کے فاصلہ پر ہے۔ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ خلامحال ہے اب ٹابت ہو گیا ہے کہ خلا ایک حقیقت ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اشیاء کا وزن زمین کی کشش کی وجہ سے ہوتا ہے اور خلا میں کسی چیز کا کوئی وزن نہیں ہوتا' زمین کی رفتار اور سورج اور چاند کی رفتار سے پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ سورج یا جا ند کو گر ہن کس تاریخ کو لگے گا اور کتنی دیر گہن لگارہے گا اور دنیا کے کس کس جھے میں اور س کس شہر میں گتنی دیریتک دیکھا جا سکے گا'غرض یہ کہ زمین اور آسان کے متعلق سیاروں اورستاروں کے متعلق جو پہلے ہمیں معلومات نہیں تھیں اب حاصل ہو چکی ہیں' انسان کے جسم کے بارے میں جومعلومات پہلے نہیں تھیں وہ اب حاصل ہو چکیں' سائنسی آلات کے ذریعہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے معلوم ہوجاتا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے میر مجلوم ہوجاتا ہے کہ و النكر الولايا ايا جج ہوگا ياكسي خطرناك بياري كا حامل ہوگا۔انسان كےجسم ميں جوسيال خون ہے اس كے ثميث كے ذريعه معلوم ہوجا تا ہے کہاس میں کون کون می بیاریاں ہیں' غرض ہمیں اس عالم کبیر (خارجی کا ئنات)اور عالم صغیر (خودنفس انسان) کے متعلق دن بددن نئے نئے حقائق معلوم ہورہے ہیں۔

قرائن عقليه اورشوامد كے خلاف شہادت كاغير معتبر ہونا

سائنسی علوم کے ذرائعہ چاندگی رؤیت اور پہلی تاریخ کے تعین میں بھی مددملتی ہے اوراس سے ہمیں شہادتوں کے پر کھنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ بیشہادت بچی ہے یا جھوٹی ہے ' جب سائنسی آلات کے ذرائعہ بیہ معلوم ہو جائے کہ آج چاندگی تولید نہیں ہوئی ہے اوراس کی رؤیت ممکن نہیں ہے اور مطلع بالکل صاف ہواور پورے ملک میں کہیں چاند نظر نہ آیا ہواور ایسے میں چند آدمی بیگواہی دے دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تو ان کی گواہی جھوٹی ہوگی اور سائنسی تحقیقات کے خلاف ان کی گواہی کا شرعاً اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ قر ائن اور شواہد کے خلاف جو گواہی دی جائے وہ شرعاً معتبر نہیں ہوتی۔

علامہ ابن قیم جوزیہ (متوفی ا 20ھ)نے اس مسلے پر کافی بحث کی ہے اور دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ عقلی شواہد اور دلائل کے خلاف گواہوں کی گواہی کا شرعاً اعتبار نہیں کیا جائے گا۔علامہ ابن قیم جوزید کی چند عبارات ملاحظہ فرما نہیں:

جلدوتهم

marfat.com

تبيان القرآن

جس پرچوری کا الزام ہواور بیقرینہ گواہوں اور اقرار سے زیادہ قوی ہے۔ کیونکہ گواہوں میں صدق اور کذب کا اختال ہے اور جب چورے پاس سے مال برآ مدہوجائے تو یہ نص صرح ہے جس میں کوئی شبہیں۔

(الطرق الحكميه ص٢ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٥هـ)

(۲) بہت سے قرائن اور علامتیں انکار قتم سے زیادہ قوی ہوتی ہیں تو ان کومعطل کرنا کس طرح جائز ہوگا۔ (الطرق الحکمیہ ۲۰)

(٣) اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گواہوں کے علاوہ دوسرے دلائل گواہی سے زیادہ قوی ہوتے ہیں 'جیسے وہ حال جوصد ق مرعی پر دلالت کرتا ہو کیونکہ وہ گواہ کی خبر سے زیادہ قوی دلیل ہے۔ اس پر دلیل ہے کہ امام ابو داؤ داور دیگر ائمہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے' وہ کہتے ہیں کہ میں نے خیبر کی طرف سفر کا ارادہ کیا' جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے غرض کیا کہ میر اخیبر کی طرف جانے کا ارادہ ہے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میرے وکیل کے پاس جاؤ تو اس سے ۱۵ وس تھ جوریں لے لینا (ایک وس ساٹھ صاع کا ہوتا ہے اور ایک صاع چار کلو کا ہوتا ہے ) اور جب وہ تم سے کوئی نشانی طلب کرے تو تم اپنا ہاتھ اپنے گلے پر رکھ دینا۔ الحدیث

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٦٣٣ سنن بيهتي ج٧ص ٨٠ مشكلوة رقم الحديث: ٢٩٣٥)

اس میں بید دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات اور قرائن کو گواہی کے قائم مقام قرار دیا ہے کہ نبی شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قرائن علامات اور دلائل احوال کو لغوقر ارنہیں دیا بلکہ ان پراحکام شرع کومرتب کیا۔ (الطرق الحکمیہ ص۱۰)

(۲) نیز اس سلسلہ میں علامہ ابن قیم جوزیہ نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کوتل کرنے کا حکم دیا جس پر بیدالزام تھا کہ اس نے آپ کی ام ولد سے زنا کیا ہے اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ وہ خصی ہے تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پرعمل کرنے کوترک کر دیا۔ (الطرق الحکمیہ ص۱۰)

آپ کی الله علیه و م کے آل م پر ک ترکے وقر ک تردیا۔ (انفری الله یا ترقی ہونا مسلم کے حرم محتر م کا تہمت سے بری ہونا

علامهابن قیم جوزیدنے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ بیہ:

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى جس ام ولد كاذكر ہے وہ حفرت مارية بطية تھيں' جن سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے صاحب زاد ہے حضرت ابراہيم پيدا ہوئے تھے۔ (الطبقات الكبرىٰ ج٨ص٢١) دارالكتب العلميه' بيروت)

علامه يجي بن شرف نواوي متوفي ٢٧١ هاس كي شرح ميس لكهة بين:

وہ فض منافق تھا اور کی وجہ سے آل کا مستحق تھا'نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نفاق یا کسی اور سبب سے اس کے آل کا تھم ویا تھا نہ کہ زنا کے سبب سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بھے کر اس کے آل سے رک گئے کہ آپ نے اس کے زنا کی وجہ سے اس کے آل کا تھم دیا تھا اور ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اس نے زنانہیں کیا ہے۔ (شرح مسلم للووی جس ۳۱۸ اصح المطالع' کراجی ۱۳۷۵ھ)

جلدوہم marfat.com

ميار القرآر

میں کہتا ہوں کہ علامہ نو دی اور دیگر شارعین کا بیلکمنا می نہیں ہے کہ آپ نے اس کے نفاق یا کسی اور سبب ہے اس کے قل کا تقل کہ دیا ہوں کہ اس کے قل کرنے قتل کا تھم دیا تھا نہ کہ زنا کے سبب ہے کہ اگر بیہ وجہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معترت علی کو دوبارہ اس کوئل کرنے کے لیے بھیجتے اور سیح بہی ہے کہ اس محفل پریہ تہمت تھی کہ اس نے معترت ماریہ سے زنا کیا ہے اور آپ کے نزدیک بیہ بات کو اہوں سے ثابت ہوگئ تھی اس لیے آپ نے معترت علی کو اس کوئل کرنے کے لیے بھیجا۔

قاضى عياض بن موى ماكلى متوفى ١٨٣٨ ه علامه الى متوفى ٨٢٨ داور علامه سنوى ماكلى متوفى ٨٩٥ داس مديث كى

شرح میں لکھتے ہیں:

اوگوں نے اس مخص پر حضرت ماری قبطیہ کے ساتھ زنا کی تہت لگائی اور نی صلی الله علیہ وسلم نے اس مخص کوتل کرنے کا تھم دیا تھا'اس تہت کا بھی کوئی سبب ہونا جا ہے اور اس کونل کرنے کی بھی کوئی وجہ ہونی جا ہے تہت کی وجہ یہ ہے کہ وہ مخف قبطی تھا اور چونکہ حضرت ماریہ بھی قبطیہ تھیں اس لیے ہم جنس اور ہم زبان ہونے کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے اور ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے تھے اس وجہ سے لوگوں نے اس پر تہمت لگادی اور رہی اس کو آل کرنے کی وجہ تو امام رازی نے بیکھا ہے کہ اس مدیث میں اس کوساقط کر دیا گیا ہے اور اس کی وجہ بیہ ہے کمکن ہے آپ کے نزد یک کواہوں سے بیٹا بت ہوگیا ہو کہ اس مخص نے حضرت ماریہ کے ساتھ زنا کیا ہے اس لیے آپ نے حضرت علی کو مکم دیا کہ وہ اس کو آل کر دیں کین جب حضرت علی نے بید یکھا کہ اس کاعضو کٹا ہوا ہے تو انہوں نے اس کونٹ نہیں کیا اور اس پورے واقعہ میں حکمت یکھی کہ بیرظا ہر ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم اور آپ کی ام ولد اس تہمت سے بری ہیں (جیسے حضرت عا کشہ رضی اللہ عنہا پر منافقوں نے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ تہمت لگائی تھی حالانکہ حضرت صفوان نے بعد میں بتایا کہ وہ نا مرد ہیں اور اس قعل کے اہل ہی نہیں ہیں صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۷۵۷م سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۲۱۳۸ سنن ابن ملجز رقم الحدیث: ۱۹۷۰) اور بیجی ہوسکتا ہے کہ آپ نے حقیقتا اس کوتل کرنے کا تھم نددیا ہواور آپ صلی الله علیه وسلم کو بیعلم ہو کہ اس کا آله کثا ہوا ہے اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کواس لیے اس کے قبل کا حکم دیا ہوتا کہ اس کا معاملہ منکشف ہوجائے اور آپ کے حرم سے تہت دور ہو جائے اور بیجی ہوسکتا ہے کہ آپ کی طرف وجی کی گئی ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنداس کو آل نہیں کریں گے اور حضرت على يراس شخص كا ناابل ہونا منكشف ہو جائے گا' جبيها كهاس كنويں ميں اس كو بر ہندد يكھنے سے حضرت على يرمنكشف ہو گيا اور باوجودعلم کے آپ نے حضرت علی کواس لیے حکم دیا تھا تا کہ حضرت علی بھی اس چیز کود کیے لیس اوران کے نز دیک بھی آپ کی حرم محتر م حضرت ماربی قبطیه رضی الله عنها کی اس تهمت سے برأت ثابت موجائے۔(اکمال المعلم بغوائد مسلم ج ۸۳، وارالوفاء بيروت ١٩١٩ هذا كمال اكمال المعلم ج٩ص ٢١٦\_٢١٦ معلم اكمال الاكمال على هامش شرح الا بي ج٩ص ٢١٦\_٢١٦ وارالكتب العلميه أبيروت ١٣١٥ه قاضی عیاض مالکی کی شرح کی تا ئیدا مام محمد بن سعد متوفی ۲۲۰۰ هرکی اس روایت میں ہے:

جددتم

marfat.com

کام کاتھم دیں کچروہ مخص اس کام میں اس کے خلاف کوئی معاملہ دیکھے تو کیا وہ مخص آپ کے پاس (وہ کام کے بغیر)واپس آ جائے؟ آپ نے فر مایا: ہاں! پھر حضرت علی نے بتایا کہ انہوں نے دیکھا کہ اس قبطی کا تو آلہ کٹا ہوا تھا، حضرت انس نے کہا: پھر حضرت ماربیرضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ولا دت ہوئی، پھر حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا: السلام علیک اے ابوابراہیم! تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے (کہ حضرت ماربیہ پاک دامن ہیں اور ان سے آب ہی کے بیٹے کا تولد ہوا ہے)۔ (الطبقات الکبریٰ جہ سے اکا دار الکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۳۱۸ھ)

ہر چند کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ قبطی کنویں میں نہار ہاتھا اور امام ابن سعد کی روایت میں ہے کہ وہ تھجور کے درخت پر تھا'لیکن بنیادی چیز میں دونوں روایتیں متحد ہیں کہ اس قبطی کی وجہ سے لوگوں نے اس کے خلاف نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہادت دی جیسا کہ شارحین نے ذکر کیا ہے اور اس وجہ سے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تھم دیا کہ دہ اس کو تر ہند دیکھ لیا اور معلوم ہوگیا کہ اس کا آلہ کٹا ہوا ہے اور اس سے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کی براءت ثابت ہوگئی۔

تا ہم ان دونوں حدیثوں سے بیدامر ثابت ہو گیا کہ جب کوئی شہادت قرائن اور شواہد کے خلاف ہوتو اس شہادت کا شرعاً اعتبار نہیں کیا جاتا' فقہاءاسلام بھی اس امر پرمتفق ہیں کہا گر گواہوں کی گواہی قرائن اور شواہد کے خلاف ہوتو اس کا شرعاً اعتبار نہیں ہوگا۔فقہاءاسلام کی تصریحات حسب ذیل ہیں۔

قرائن عقلیہ اور شوامد کے خلاف شہادت کے غیر معتبر ہونے کے متعلق فقہاء اسلام کی تصریحات

علامہ ابن قدامہ خبلی (متوفی ۱۲۰ھ) نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ امام شافعی اور امام احمد بن خبل کا یہ موقف ہے کہ اگر چارگواہ یہ گواہی دیں کہ فلال عورت نے زنا کیالیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ عورت کنواری ہے تو اس پر حدنہیں لگائی جائے گی۔اس طرح اگر چارگواہ یہ گواہی دیں کہ فلال شخص نے زنا کیا ہے لیکن بعد میں یہ معلوم ہوا کہ اس کا آلہ کٹا ہوا ہے تو اس پر حدنہیں لگائی جائے گی۔ چارگواہ یہ گواہی دیں کہ فلال شخص نے زنا کیا ہے لیکن بعد میں یہ معلوم ہوا کہ اس کا آلہ کٹا ہوا ہے تو اس پر حدنہیں لگائی جائے گی۔ چارگواہ یہ گواہی دیں کہ فلال شخص نے زنا کیا ہے لیکن بعد میں یہ معلوم ہوا کہ اس کا آلہ کٹا ہوا ہے تو اس پر حدنہیں لگائی جائے گ

فقهاء شافعيه كي نضريحات حسب ذيل مين:

علامه ابوالحن على بن محمد الماوردي الشافعي التوفي • ٣٥ ه لكصة بين:

المرنی نے کہا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فر مایا: اگر جار آ دمیوں نے کسی عورت کے خلاف زنا کی شہادت دی اور جار نیک عورتوں نے بیہ بتایا کہ وہ کنواری ہے تو اس پر حدنہیں لگائی جائے گی۔(الحادی الکبیرے ۱۷س۸ دارالفکز بیروت ۱۳۱۴ھ) علامہ کیجیٰ بن شرف نواوی متوفی ۲۷۱ھ نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔

(روضة الطالبين ج عص ١٥٦٥ وارالكتب العلميه 'بيروت ١٣١٢ه)

جلدوتهم

marfat.com

نقہاء اسلام کی ان تصریحات سے واضح ہو گیا کہ جب کوئی شہادت قرائن عقلیہ اور شواہد کے خلاف ہوتو اس کا شرعاً اعتبار نہیں ہوگا اس کا حرات کے اس کا شرعاً اعتبار نہیں ہوگا اس طرح اگر ماہرین فلکیات اور محکمہ موسمیات والے بتا کیں کہ آج چاند کی تولید نہیں ہوئی ہاوراس کی رویت ممکن نہیں ہوا دی ہے گواہی مردود ہوگی۔ اس طرح اس مسئلہ برعقلی دلیل ہے کہ:

اگر کسی مقتول کے پاس ایک شخص پہنول برست کھڑا ہواور دوگواہ یہ گواہی دیں کہاس نے اپنے پہنول سے فائر کر کے اس کو ہلاک کیا ہے اور بعد میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میہ ہو کہاس مقتول کے جسم سے جو گولی برآ مدہوئی ہے وہ اس کے پستول سے نہیں چلائی گئی تو ان گواہوں کی گواہی جھوٹی قرار پائے گی اوراس شخص کور ہاکر دیا جائے گا۔

اس خمنی بحث کے بعداب ہم پھراصل تغییر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔

آ فاق اورائفس کی نشانیوں کا تجزی<u>ہ</u>

اس آیت میں جوفر مایا ہے:''ہم عنقریب ان کواپی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں اورخود ان کے نغسول میں''۔اس آیت سے حسب ذیل مسائل معلوم ہوتے ہیں اور حسب ذیل فوائد مستد طرح ہوتے ہیں:

- (۱) مخلوق اس ونت تک الله کی نشانیوں کوازخورنہیں دیکھ سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کواپنی نشانیاں نہ دکھائے۔
  - (٢) الله تعالى في آفاق كو بيدا كيا اورانسان كواني آيات كالمظهر بنايا-
- (۳) انسان کانفس اللہ تعالیٰ کی آیات کی مظہریت کے لیے آئینہ ہے اور جب اللہ تعالیٰ انسان کواپی نشانیاں دکھانا جاہتا ہے تو اس کے نفس میں اپنی نشانیاں دکھا دیتا ہے۔
- رم) عوام کے اعتبار سے جب انسان کا نئات میں بار بار دن اور رات کے توارد کو دیکھتا ہے 'اس طرح اس کا نئات میں واقع اور حادث ہونے والی چیزوں کو دیکھتا ہے اور اپنے اندر تغیرات کو دیکھتا ہے کہ وہ پیدا ہوا 'پھر اس پر بچین آیا 'پھر جوانی آئی ' پھر بردھایا آیا' اس سے اس پر یہ منکشف ہو جاتا ہے کہ وہ خود بھی حادث ہے اور یہ سارا جہان بھی حادث ہے اور ہر حادث کا کوئی پیدا کرنے والا ہوتا ہے اور انسان کی اپٹی زندگی کا بیساں نظام اور اس کا نئات کے نظام کی وحدت سے بتاتی ہے کہ اس کا نئات کا ناظم اور خالق بھی واحد ہے۔
- ہے دہ ن ہ ماہ ہوں کا اور بسط کی مختلف ہوں کے اعتبار سے جب وہ اپنے قلوب پر مشاہدہ حق کی مختلف تجلیات دیکھتے ہیں اور ان پر قبض اور بسط کی مختلف تخلیات دیکھتے ہیں اور ان پر قبض اور بسط کی مختلف تخلیات وارد ہوتی ہیں ہوتا ہے اور بھی ان کے قلوب پر حجاب اور ستر ہوتا ہے اور بھی بخلی اور انکشاف ہوتا ہے اور بھی ان کو قلوب پر حجاب اور سراہین کا مطالعہ کراتا ہے تو ان کواس میں شک نہیں رہتا کہ اللہ ہی ہر میات
- (۲) اوراخص الخواص کے اعتبار سے نفس کا بشری تجابات کے اندھیروں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلیات اوراس کی صفات کے جلال اور جمال کی روشنی کی طرف نکلنا ہے' اسی لیے فرمایا:'' کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ان کا رب ہر چیز پر شہید (گواہ) ہے' کینی اس نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کر اپنی ذات اور صفات سے تجابات دور کر دیئے ہیں اور ہر چیز پر اللہ کے گواہ ہونے پر جو خفلت اور جہالت کے پردے پڑے ہوئے تھے ان پردوں کو اٹھا دیا ہے اور ان کو اس میں کوئی شک نہیں رہے گا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے اور وہ ہر چیز کو محیط ہے اور صدیث میں ہے۔

حضرت نعمان بن بشیررضی الله عنه بیان کرٹے ہیں کہ رسول الله صلّی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب الله کسی چیز کے لیے

جلدوتم

marfat.com

میل فرما تا ہے تو وہ چیز اس کے سامنے عاجزی کرتی ہے۔

(سنن ابن ماجبرقم الحديث: ١٢٦٢ منداحرج ٣٣ من ٢٦٩ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٩٣١ مجيح ابن فزيمه رقم الحديث: ١٣٠٣)

مم السجدة :۵۴ میں فر مایا:''سنو بے شک ان کواپنے رب سے ملاقات میں شک ہے'سنووہ ہر چیز پرمحیط ہے 0'' اس آیت میں شک کے لیے''موید '' کالفظ ہے۔مریۃ اس قوی شک کو کہتے ہیں جس سے تر دد بیدا ہو جائے۔کفار مکہ کو مرکر دوبارہ اٹھنے کے متعلق بہت شکوک اور شبہات تھے' قرآن مجید کی متعدد آیات میں ان شکوک اور شبہات کواللہ تعالیٰ نے زائل فرما دیا ہے۔

نیز فرمایا: سنووہ ہر چیز پرمحیط ہے' یعنی وہ معلومات غیر متنا ہید کا عالم ہے' پس وہ کفار کے ظاہراور باطن کو جانے والا ہے اور ہر مخص کو اس کے عمل کے مطابق جزاء دے گا' اگر اس نے نیک عمل کیے ہوں گے تو اس کو نیک جزاء ملے گی اور اگر اس کے اعمال برے ہوں گے تو وہ سزا کامستحق ہوگا۔

م السجده كا خاتمه

آئے بدروز جعد ۲۵ رمضان ۲۲ انوم ۲۰۰۳ و بدوت سحرسورہ کم السجدہ کی تغییر ختم ہوگئ فالحمد للدرب الخلمین۔
اللہ الخلمین! اس تغییر کواپنی بارگاہ میں مقبول فر مانا اور قیامت تک اس کواٹر آفرین رکھنا اور موافقین کے لیے اس کوموجب طمانیت واستقامت بنانا اور مخافین کے لیے اس کوموجب رشد و ہدایت بنانا اور محض اپنے فضل سے میری مغفرت فر مادینا۔
اس سال ۸ جمادی الثانیہ ۱۳۲۲ ہے کہ اگست ۲۰۰۳ و شب جمعہ کومیری والدہ رحمہا اللہ رحلت فر ما گئیں (اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فر مائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنادے)۔قارئین سے التماس ہے کہ ایک بارسورہ فاتحہ اور تین بارسورہ اخلاص پڑھ کراس کا ثواب میری والدہ کو پہنچا دیں اور ان کی مغفرت کی دعا کریں۔آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ارسالہ ایک شرح کراس کا ثواب میری والدہ کو پہنچا دیں اور ان کی مغفرت کی دعا کریں۔آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ارسالہ ایک قرات کے بہاں تک قرآن مجید کی تغییر کھیر کمل کرا دی ہے باقی تغییر بھی کمل کرا دیں۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ کراچی - ۳۸





سورة الزخرف رسم،

جلدوتهم

marfat.com

تبيار القرآن

Marfat.com

# بسنالنة الجالحير

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## الشورى

#### سورت کا نام اور وجهشمیه

اس سورت کا نام الشوری ہے شوری کامعنیٰ مشورہ ہے اس سورت کی ایک آیت میں بیر بتایا ہے کہ مسلمان اپنے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں' وہ آیت ہے:

اوروہ لوگ جواپنے رب کے احکام کو قبول کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے (ہر) کام کو ہا ہمی مشورے سے کرتے ہیں اور جو چھے ہم نے ان کو دیاہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ۞ وَالَّذِيْنُ اسْتِكَابُوْ الرَّيِّرِمُ وَأَقَامُو الْصَلَوْةُ كُوامُرُهُمُ شُوْرِي بَيْنَهُمُ وَمِتَارَنَ قَنْهُمُ يُنْفِعُوْنَ (الثوري:٣٨)

اس آیت میں بیت بیدگی گئے ہے کہ سلمانوں کو زندگی کا ہراہم کام باہمی مشورہ سے کرنا چاہیے کیونکہ ہر مخص نے قتل کل کا مالک ہوتا ہے اور نہ ہر مخص کی ہر دائے صائب اور سے موت ہوتی ہے 'ایک گھر انے کے سربراہ کو گھر کے دوسر سے بروں سے مشورہ کرنا چاہیے' ایک شہر کے سربراہ کو اور اسی طرح ایک ملک کے سربراہ کو دوسر سے بروں سے مشورہ کرنا چاہیے اور جو کام اور جو مہم در پیش ہواس کام میں اس کے ماہرین اور ارباب حل وعقد سے مشورہ کرنا چاہیے' جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ کے تقرر کے میں اس کے ماہرین اور ارباب حل وعقد سے مشورہ کرنا چاہیے' جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ کے تقرر کے لیے ان چھاصحاب کی کمیٹی مقرر فرمادی تھی جن سے رسول اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے وقت راضی تھے' حدیث میں ہے:

عمروبن میمون اودی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (زقمی ہونے کے بعد) فرمایا: میرے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جواس خلافت اور حکومت کا ان سے زیادہ مستحق ہوجن سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت راضی سے کہا جس کو وہ لوگ خلیفہ مقرر کر دیں وہی شخص خلیفہ ہوگا' سوتم لوگ اس کے احکام کوغور سے سننا اور اس کی اطاعت کرنا' پھر حضرت عمر نے ان اصحاب کے نام لیے: حضرت عثمان مصرت علیٰ حضرت طلیٰ حضرت زبیر' حضرت عبد الرحمٰن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم ۔ الحدیث (صحح ابخاری رقم الحدیث ۱۳۹۲)

اس آیت ادراس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام میں حکومت کی تفکیل ادراجتا کی نظام کی اساس شورائیت پر ہے 'خواہ یہ حکومت عام انتخابات کے ذریعہ وجود میں آئی ہو' جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عام مسلمانوں نے منتخب کیا تھا یا سابق خلیفہ نے کسی اہل شخص کو نامزد کر دیا ہو جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر اور سر براہ وعقد نے کسی اہل شخص کو اپنا امیر اور سر براہ محومت مان لیا تھا' اسلام میں حکومت کے تقرر کی بھی تین مستحسن صور تیں جیں' تا ہم ملوکیت اور بادشاہت کی بھی اسلام میں حکومت کے تقرر کی بھی تین مستحسن صور تیں جیں' تا ہم ملوکیت اور بادشاہت کی بھی اسلام میں مخومت کے تقرر کی بھی تین مستحسن صور تیں جین' تا ہم ملوکیت اور بادشاہت کی بھی اسلام میں مخوائش ہے کہ کوئی مسلمان اس کو اپنا امیر اور سر براہ مختاب ہوکر اقتدار پر قابض ہو جائے اور مسلمان اس کو اپنا امیر اور سر براہ

بير. marfat.com

نے میری طرف نظرا تھا کرفر مایا: اےمعاویہ!عنقریبتم کومیری امت پرحکومت کرنے کا موقع ملے گا'پس جب بیموقع ملے تا

marfat.com

تیکوں کی نیکیوں کوقبول کرنا اور پُروں کی پُرائیوں سے درگز رکرنا' حضرت معاویہ نے کہا: جب سے مجھے یہ تو قع تقی کہ مجھے اقتد ا ملے گا' حتی کہ میں اس منصب پر فائز ہو گیاو (تاریخ دشق الکبیرج۲۴ ص۲۷ ٹرقم الحدیث:۱۳۵۱۴ بیروت)

مارے زمانہ میں شورائیت اور ملوکیت کی بحث میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بہت زبان طعن دراز کی جاتی ہے۔ اس لیے میں نے مناسب جانا کہ میں اس مقام پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں چندا حادیث کا ذکر کروں۔ اس سورت کے شروع میں میں میں میں کے الفاظ ہیں' اس وجہ سے اختصاراً اس سورت کو'' عَسَقَ '' بھی کہا جاتا ہے۔ الشور کی کا زمانتہ نزول

جمہورعلاءاورمفسرین کے نزدیک بیسورت کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور قادہ نے ''قبل لا اسئلکم علیہ اجسرا الا المسمودة فی المقربی '' (الثوریٰ: ۲۲\_۲۲) کو مدنی آیات میں شارکیا ہے۔مقاتل نے کہا ہے کہ 'ولمو بسط الله المسرزق لعبادہ '' (الثوریٰ: ۲۷) مرنی ہے نیز انہوں نے کہا ہے کہ 'والمندین اذا اصابھم البغی .... '' (الثوریٰ: ۳۰-۳۹) بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے 'لزول قرآن کے اعتبار میں سورہ ایرا ہیم سے پہلے نازل ہوئی ہے 'لزول قرآن کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۲۲ ہے۔

مقاتل نے کہا ہے کہ اس سورت کا نزول بعثت نبوی کے آٹھویں سال میں ہوا ہے ؛ جب اہل مکہ سے بارش روک لی گئ مقی اور بعثت نبوی کے نویں سال تک اس کا نزول جاری رہا ' اس وقت نقباء انصار مدینہ سے مکہ حاضر ہو کرلیلۃ العقبہ میل مشرف بداسلام ہو چکے تھے۔

#### الشوري كے مقاصداور مباحث

اس سورت کے مقاصد اور مباحث حسب ذیل ہیں:

اس سورت کے شروع میں خم سمجھتی لا کریہ اشارہ کیا ہے کہ بیقر آن بھی ان ہی الفاظ سے مرکب ہے جن الفاظ سے تم کلام بناتے ہوا گرتمہارے دعویٰ کے مطابق بیقر آن کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے اور اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی ایس کلام بنا کرلے آؤ۔

ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمرصلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی ہے جبیبا کہ اس سے پہلے رسولوں پر وحی نازل فرما تا رہا ہے۔ تا کہ آپ مکہ اور اس کے گر دونواح کے لوگوں کو قیامت سے ڈرائیں۔

ج بیک تمام آسانوں اور تمام زمینوں کی چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں جیں اور اس کی زیر سلطنت ہیں اور اس کی قدرت کا کوئی مزام اور خالف نہیں ہے اور نہ اس کی حکمت میں کوئی شک ہے اور تمام زمین و آسان اس کے حکم کے تا بع فرمان جین پس وہ جس شخص کو چا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمالیتا ہے 'سوجس طرح اس نے اس سے پہلے زمانوں میں رسولوں کو منتخب فرمایا تھا اس طرح اس نے اس زمانہ کے لوگوں کے لیے سیدنا محمصلی اللہ عالیہ وسمالت کے لیے منتخب فرمالیا ہے' اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی رسول جسم ہے تھے تو اگر اس نے اہل مکہ کے لیے ایک انسان اور بشر کورسول بنا کر بھیجا ہے تو اس میں کون تی تجب کی یا نہونی بات ہے۔

لیے ایک انسان اور بشر کورسول بنا کر بھیجا ہے تو اس میں کون تی تجب کی یا نہونی بات ہے۔

ہے۔ مشرکین جو آپ کی دعوت سے اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان نہیں لا رہے ان کے پاس سوائے اپنے آباء واجداد کی اندھی تقلید کے اور کوئی دلیل نہیں ہے۔

الله تعالی نے اپنی تو حید پر دلائل قائم فرمائے کہ جبتم سطح سمندر پر کشتیوں کے ذریعہ سفر کرتے ہوتو وہی تہاری کشتیول

تبياء القرآن

کورواں دواں رکھتا ہے اورتم کوسلامتی کے ساتھ ساحل پر پہنچاتا ہے اور انواع واقسام کی تعتیں مطافر ماتا ہے۔
﴿ رسول الله صلى الله عليه وسلم کوسلی دی ہے کہ کفار کی محکذ یب سے آپ پریشان نہ ہوں ان کا فروں کی محکذ یب کا الله تعالیٰ حساب لے گا اور ان کی مخالفت کی ان کوسز اوے گا۔

جوفض آخرت کے لیے عمل کرے گا اور کر کے اور بے حیائی کے کا موں سے بچے گا اور انقام پر قدرت کے باوجود معاف کردے گا اور انتخام پر قدرت کے باوجود معاف کردے گا اور الل علم سے نخیر کے کا موں جس مشورہ کرے گا اور الل علم سے نخیر کے کا موں جس مشورہ کرے گا اور اگر بدلہ لینے کی نوبت آئی تو اس میں تجاوز نہیں کرے گا سوایے ہی لوگ و نیا اور آخرت میں فلاح یانے والے ہیں۔

اور جولوگ اللہ تعالی کوئیس مانتے اور اس کے احکام کو قبول نہیں کرتے وہی دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے میں۔

مورۃ الشوریٰ کے اس مخضر تعارف اور تمہید کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی تائید سے سورۃ الشوریٰ کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں۔

الدالعلمين! مجھاس سورت كے ترجمداورتفسير ميں حق برقائم اور باطل سے مجتنب ركھنا۔ (آمين)

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۲ شوال ۱۳۲۳ هر ۲۷ نومبر ۲۰۰۳ و موبائل نمبر: ۲۱۵ ۲۳۰۹ و ۳۳۵ ۲۱۲۰ ۲۰۲۱ و ۳۳۵ ۲۰۲۱



جلدوتهم



# مَن يَشَاءُ فِي رُحْمَتِهُ وَالطَّلِمُونَ مَاكُمُ مِن وَلِي وَلانويو

جابتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور فالموں کا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مدال 0

# أَمِراتَّخَنُ وُامِنُ دُونِهُ أَدْلِياءً خَاللَهُ مُوَالُولِكُ وَمُوكِمِي

کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مدگار بنا رکھا ہے ' کی اللہ بی مدگار ہے اور وہی

## الْمُوْتِي وَهُوعَلَى كُلِ شَيْءٍ قَلِايُرْ ۞

مُر دول کوزندہ فرمائے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے 0

اللہ تعالٰی کا ارشاد ہے: ہم ۵ عشق 0 اللہ بہت غالب اور بہت حکمت والا ہے 'وہ اسی طرح آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف وحی نازل فر ما تا رہا ہے 0 اس کی ملکیت میں ہے جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمینوں میں ہے اور و بہت بلند اور بہت عظیم ہے 0 (الٹوریٰ: ۱-۱) جسم سے میں بیٹ کے سامید ک

مم O عشق کی تاویلات

الشوری:۲-امیں جوحروف مقطعات ذکر کیے گئے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کے اساء کی طرف اشارہ ہے کہ سے طیم حافظ اور حکیم کی طرف اشارہ ہے کہ میں ان سب اساء کی طرف اشارہ ہے اور تھیم کی طرف اشارہ ہے اور تھیں ان سب اساء کے اسرائی حروف ہیں اور عین سے عالم علیم عدل اور عالی کی طرف اشارہ ہے اور سین سے سیڈ سمیج اور سربیج الحساب کی طرف اشارہ ہے اور تابید سے قادر وقد میں قامر قریب اور قدوس کی طرف اشارہ ہے اور عسی میں ان سب اساء کے ابتدائی حروف کی طرف اشارہ ہے اور عسی میں ان سب اساء کے ابتدائی حروف کی طرف اشارہ ہے۔ (لطائف الاشارات جسم ۱۵۸ دارالکتب العلمیہ 'ہیروت' ۱۳۲۰ھ) ،

امام ابوجعفر محدین جربرطبری متوفی ۱۳۱۰ ھے ان حروف مقطعات کی تغییر میں اپنی سند کے ساتھ اس روایت کا ذکر کے

ہے۔

ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اس وقت ان کے پاس حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بمی ایک شخص حضرت ابن عباس سے ان حروف کی تغییر پوچھی ' حضرت ابن عباس نے پچھ دیر سر جھکایا ' پھر منہ پچھ رایا اور اس کے سوال کو تا گوار جانا ' اس مختص نے دوبارہ یہی سوال کیا ' حضرت ابن عباس نے پھر لیا اور اس کے سوال کو تا گوار جانا ' اس مختص نے پھر تیا رسوال کیا ' انہوں نے اس کو پھر کوئی جواب نہیں دیا ' تب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس مختص سے کہا: ہیں تا کو ان حروف کی تغییر جسوال کو کیوں بُر ا جانا ' دراصل با کو ان حروف کی تغییر بتا تا ہوں اور یہ بھی بتا تا ہوں کہ حضرت ابن عباس نے اس کی تغییر کے سوال کو کیوں بُر ا جانا ' دراصل با حروف مقطعات ان کے اہل بیت میں سے ایک شخص کے متعلق نازل ہوئے ہیں اس مختص کو عبد اللالہ بیا عبد اللہ کہا جائے گا ' وہ دہاں دوشہر بسائے گا' ان دوشہروں کے درمیان دریا بہتا ہوگا' جسائہ تھا کی اس خصص کے ملک اور اس کی حکومت کے زوال کا ارادہ فرمائے گا تو ان دونوں شہروں میں سے ایک شہر پر رات کے اللہ تعالی اس شخص کے ملک اور اس کی حکومت کے زوال کا ارادہ فرمائے گا تو ان دونوں شہروں میں سے ایک شہر پر رات کے وقت تمام سرش اور متکبر لوگ جمع ہوں گے اور اللہ تعالی ان متکبر ہیں سے میں ان متئبر ہیں اس شہر میں شہر کے وقت تمام سرش اور متکبر لوگ جمع ہوں گے اور اللہ تعالی ان متکبر ہیں سے میں سے ایک شہر ہیں ہے۔ کا جو اس بہر میں بیاں پر بھی کچھ تھا ہی نہیں ' اس شہر میں شہر کے وقت تمام سرش اور متکبر لوگ جمع ہوں گے اور اللہ تعالی ان متکبر ہیں سے عبیاں پر بھی کچھ تھا ہی نہیں ' اس شہر میں شہر کے وقت تمام سرش اور متکبر لوگ جمع ہوں گے اور اللہ تعالی ان متکبر ہیں سے عبیاں پر بھی کچھ تھا ہی نہیں ' اس شہر میں شہر کے وقت تمام سرش اور متکبر لوگ جمع ہوں گے اور اللہ تعالی ان میں سے کو وقت تمام سرش اور متکبر لوگ جمع ہوں گے اور اللہ تعالی ان متکبر ہیں سے کو سے کہاں کیا ہوں کے اور اللہ کو کیا ہو کہا کہا تھا کے کانوں کے کو کھور کے اور کیا کہا کو کھور کے دور کے کو کھور کے دور کے کو کھور کے دور کے کو کھور کے دور کے کو کھور کے دور کے کو کھور کے دور کے کو کھور کے دور کی کے دور کے کھور کے دور کے کو کھور کے دور کے کہ کو کھور کے دور کے کو کھور کے دور کے دور کے کو کھور کے دور کے دور کے کھور کے کو کھور کے دور کے کور کے کھور کے دور کے کھو

marfat.com

، الله و المراق المورد و المراق المركز و المركز و المركز ألم المعنى بيه كه بير نيمت باوراييا مونا ضرورى باور عست مين المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و ال

امام ابواسحاق التعلمی التوفی ۱۲۷ ه ٔ حافظ ابن کثیر متوفی ۲۷۷ ه ٔ حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۱۹۱ ه ٔ علامه اساعیل حقی متوفی ۱۳۷۱ هاورعلامه سیدمحمود آلوی متوفی ۱۷۷۰ ه نے بھی حضرت حذیفه بن یمان رضی الله عنه کی اس روایت کا ذکر کیا ہے۔ (الکشف والبیان ج۸ص۲۰۰ تغییر ابن کثیر جهص۱۵ اور الهنور ج۷ص ۲۸۹ روح البیان ج۸ص ۳۸۱ روح المعانی جز ۲۵ص ۱۷ ک تا جم کسی متند ماخذ سے بینہیں معلوم ہوسکا کہ وہ کون سے دوشہر ہیں جن کی ہلاکت کا ان حروف میں اشارہ ہے اور نہ کسی اور معتبر ذریعہ سے حضرت حذیفه بن یمان رضی اللہ عنه کی اس روایت کی تائید طسکی۔

علامہاساعیل حقی نے لکھا ہے کہاں دریا سے مراد دریا د جلہ ہے ٔ عراق میں د جلہ کے کنارے د خلہ اور دجیل نام کے دوشہ تنے ان کوزمین میں دھنسا دیا گیا تھا'اس روایت میں وہی مراد ہیں ۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب علامہ ابوالحسن علی بن محمد الماور دی التوفی + ۴۵ ھے کھتے ہیں :

ان حروف مقطعات كي سات تاويلات بين:

(۱) قادہ نے کہا ہم وہ اسم میں جن کی اس نے قسم میں (۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عہما نے کہا: یہ اللہ عزوجل کے اساء میں سے وہ اسم میں جن کی اس نے قسم کھائی ہے (۳) مجاہد نے کہا: یہ اس سورت کے افتتا تی الفاظ ہیں (۳) عبداللہ بن بریدہ نے کہا: یہ اس بہاڑ کا نام ہے جو تمام دنیا کو محیط ہے (۵) محمد بن کعب نے کہا: یہ اللہ تعالی کے اساء کے قطعات: ہیں حااور میم رخمٰن کا قطعہ ہے عین علیم کا سین قد وس کا اور قاف قاہر کا قطعہ ہے (۲) عطاء نے کہا: ان حروف میں مستقبل کے حوادث کی طرف اشارہ ہے اور میم سے ملکوں کے منتقل ہونے کی مستقبل کے حوادث کی طرف اشارہ ہے والے سے حرب یعنی لڑائیوں کی طرف اشارہ ہے اور میم سے ملکوں کے منتقل ہونے کی طرف اشارہ ہے اور میم سے ملکوں کے منال کی طرف اشارہ ہے اور کا ان ان حروف سے حضرت حذیفہ بن کیاں رضی کا قاف سے زمین کے باوشاہوں میں اللہ تعالی کی قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ تعالی نرمین میں دریا کے کنارے ایک شہر ہوگا جس کو اللہ تعالی نرمین میں دونسل دریا کے کنارے ایک شہر ہوگا جس کی تاویل ہے کہ وہ اس کا عدل ہے مسین کی تاویل ہے کہ وہ اس کا عدل ہے سین کی تاویل ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے عزمیت ہے لینی تاویل ہے نی خبر واقع ہوگا۔

سین کی تاویل ہے سیکون ' یعنی عقریب ایسا ہوگا اور قاف کی تاویل ہے: بینجر واقع ہوگا۔

(النكت والعيون ج٥ص١٩١-١٩١ دارالكتب العلميه ، بيروت )

دراصل علاء کی بیرعادت ہوتی ہے کہ وہ ہرلفظ کے اسرار اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں' اس لیے ہر عالم نے اپنے ذوق اور مزاج کے مطابق ان حروف مقطعات کی حقیقت تک رسائی کی کوشش کی ہے اور میر انظریہ یہ ہے کہ بیرحروف مقطعات' اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رمز ہیں اور ان کاعلم ان ہی کو ہے۔

وحي كالغوى اوراصطلاحي معنى

الشوریٰ: ٣ میں فر مایا: 'اللہ بہت غالب اور بہت حکمت والا ہے وہ ای طرح آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف وج طرف وجی نازل فرما تار ہاہے''۔

لیمی جس طرح اس سورت میں آیات کو بیان کیا گیا ہے ای طرح اللہ تعالی تمام سورتوں میں آیات کو بیان فرمائے گااور اس طرح اللہ تعالی پہلے رسولوں کی طرف بھی اپنی آیات کی وہی نازل فرما تا رہا ہے۔

اس آیت میں وی کالفظ ہے ہم اس کی تغییر میں وی کالغوی اور اصطلاحی معنیٰ اور وقی کے متعلق احادیث ذکر کریں گے۔ وی کالغوی معنیٰ ہے: خفیہ طریقہ سے خبر دینا' نیز وی کامعنیٰ ہے اشارہ کرنا' لکھنا' پیغام دینا' الہام کرنا اور پوشیدہ طریقہ سے کلام کرنا۔

اوراصطلاح شرع میں وی کامعنی ہے: اللہ تعالیٰ کا کلام جواس نے اپنے انبیاہ میں سے کمی نی پرنازل فر مایا اور رسول اس نی کو کہتے ہیں جس پر کتاب یا صحیفہ نازل کیا گیا ہواور نی اسے خص کو کہتے ہیں جواللہ کی طرف سے خبریں دے خواہ اس کے پاس کتاب نہ ہو رسول کی مثال ہے جیسے حضرت موکی علیہ السلام اور نبی کی مثال ہے جیسے حضرت پوشع علیہ السلام۔

(عدة القارى ج اس ٣٩ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٨١هـ)

#### وحی کے متعلق احادیث

(سمح ابخاری قرالحدی: ۲ سمح سلم قرالحدی: ۲۳۳۳ مندا حمد تر الحدید: ۲۵ ۱۹ با مع المه انیدولسن سندها نشر قرالحدید: ۲۵ ۱۹ معرف حضرت عاکثر صلا الله علیه و سلم پر دی کی ابتداء سیج خوابول سے ہوئی الله علیه وسلم جوخواب دیکھتے اس کی تعبیر روش صبح کی طرح طاہر ہو جاتی ۔ پھر رسول الله صلی الله علیه وسلم کے دل میں تنہائی کی محبت پیدائی گئی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم عارفی میل خرج ان میں عبادت کرنے گئے ۔ گئی گئی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم عارفی می چیزیں ختم ہوجا تیں تو کھر ترسول الله علیه وسلم کے دل رہنے اور خورد ونوش کا سامان ساتھ لے جاتے (جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہوجا تیں تو) حضرت خدیجے (رضی الله عنہا) سے آکر اور چیزیں نی مخرف دوران غار حراش الله علیه وسلم نے بتالیا کہ پھر فرشتہ نے ذور سے گئے لگا کر بچھے بھینی پڑھئے آگر ہوئی ۔ فرشتہ نے دوبارہ بچھے پکڑ کر دبایا ، حتی کہ بھیل کھی حروثر کر کہا: پڑھئے اور خورد ونوش کی سے کہ کہ الله علیہ وسلم نے بتالیا کہ پھر فرشتہ نے دوبارہ بچھے پکڑ کر دبایا ، حتی کہ فرشتہ نے دوبارہ بھے پکڑ کر دبایا ، حتی کہ فرشتہ نے محل الله میل الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله و دبات کی کھر کر دبایا ، حتی کہ فرشتہ نے محل کھر کر دبایا حتی کہ وہ مجھے چھوڑ کر کہا: ''افس الله سلم و دبالہ نے دوبارہ بھے کی کھر کر دبایا حتی الله دی علی الله وہ باتی ہی کہ وہ مسلم کیا الله علیہ میل الله وہ باتی ہی ہو وہ نہیں جادتا تھا کہ کہر رسول الله صلی الله علیہ وہ کم اس وی کو لے کر حضرت خدیجے کے الله علیہ کی الله وہ باتیں بی نیچ کہ آنا وہ انہ میں پہنچ کہ آنا وہ وہ باتیں باتی جادتا تھا کہ بھر رسول الله علی وسلم الله الله وہ باتیں بی کہتے کی الله وہ باتیں باتی جس نے قرایا وہ کھے کی انا وہ وہ کی کہر انا دھاؤ ، بھے کی انا وہ وہ کی کہر انا دھاؤ ، بھے کہر انا دھاؤ ، بھے کہر انا دھاؤ ، بھے کہر انا دھاؤ ، بھے کہر انا دھاؤ ، بھے کہر انا دھاؤ ، بھے کہر انا دھاؤ ، بھے کہر انا دھاؤ ، بھے کہر انا دھاؤ ، بھے کہر انا دھاؤ ، بھے کہر انا دھاؤ ، بھے کہر انا دھاؤ ۔ بھے کہر انا دھاؤ ، بھے کہر انا دھاؤ ، بھے کہر انا دھاؤ ، بھے کہر انا دھاؤ ۔ بھے کہر انا دھاؤ ۔ بھے کہر انا دھاؤ ۔ بھے کہر انا دھاؤ ۔ بھے کہر انا دھاؤ ۔ بھی کہر انا دھاؤ ۔ بھی کہر انا دھاؤ ۔ بھی کہر انا دھاؤ ۔ بھی کہر ان دھاؤ ۔ بھی کہر ان دھاؤ

والوں نے آپ کو کپڑے اوڑھائے محل کہ آپ کا خوف دُور ہوگیا۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ کو تمام ماجراسایا اور فر مایا: اب
میرے ساتھ کیا ہوگا بچھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا: ہرگز نہیں آپ کو بینوید مبارک ہواللہ تعالیٰ آپ کو
ہرگز رسوانہیں کرے گا۔ خدا گواہ ہے کہ آپ صلاری کرتے ہیں نچ ہولتے ہیں 'کمز وروں کا ہو جھا ٹھاتے ہیں 'نادارلوگوں کو مال
دیتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور راوح تل ہیں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں 'پھر حضرت خدیجہ حضور کو اپنی بھی اور نے بھی محملیٰ ورقہ بن نوفل کے باس کے باس کے گئی جو زمانہ جالمیت میں عیسائی خدہب پر سے اور انجیل کو عربی زبان میں لکھتے ہے بہت
ہوڑھے ہو چکے تھے اور بیٹائی جاتی رہی تھی محملیت خدیجہ نے ال سے کہا: اے پھیا! اپنی بھینچی کی بات سینے 'ورقہ بن نوفل نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اے بھینچ! آپ نے کیا دیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیس وی ملئے کا تمام واقعہ
موتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیا وہ مجھکو واقعی نکال دیں گے؟ ورقہ
موتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیا وہ مجھکو واقعی نکال دیں گے؟ ورقہ
موتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیا وہ مجھکو واقعی نکال دیں گے؟ ورقہ
اس وقت آپ کی انتہائی قوی مدد کروں گا' پھر پچھ دنوں بعد ورقہ فوت ہو گئے اور دجی رک گئی۔

. (صحح البخاري رقم الحديث: ۳٬ صحح مسلم رقم الحديث: ۱۲۰٬ منداحد رقم الحديث: ۲۵۷۱٬ جامع المسانيد واسنن مندعا كشرقم الحديث: ۹۳۷۹)

حضرت مقدام بن معدی کرب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: سنو! مجھے قرآن دیا گیا ہے اوراس کی شل اوروی کی گئی ہے' سنو! عنقریب ایک شکم سیرآ دی اپنے تخت پر بیٹھا ہوا یہ کہے گا کہ اس قرآن کے احکام کو لازم رکھو اس میں جن چیز وں کوحرام فرمایا ہے ان کوحرام قرار دو۔ حالانکہ جن چیز وں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہے وہ چیز س اسی طرح حرام ہیں جس طرح اللہ نے حرام فرمایا ہوں عالانکہ جن چیز وں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہوں ہے اور سنو میں تمہارے لیے کہلیوں سے کھانے والے درندوں کو حلال کرتا ہوں اور نہ ذمی کی گری پڑی چیز کو حلال کرتا ہوں ماسوا اس صورت کے کہ اس کا مالک اس سے مستغنی ہواور جو شخص کسی علاقے کے اور نہ ذمی کی گری پڑی چیز کو حلال کرتا ہوں کا اور نہ ہواگر وہ اس کی ضیافت نہ کریں تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی ضیافت نہ کریں تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی ضیافت کی مقدار بہطور سزا اس سے وصول کرلے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٠١٠ منن ترندي رقم الحديث: ٢٦٦٣ منن ابن ماجه رقم الحديث: ١٢ منداحمه جهم ١٣١ ـ ١٣٠)

بیحدیث اس صورت پرمحمول ہے جب وہ مخص حالت اضطرار میں ہواور اس کور متی حیات برقر ارر کھنے کے لیے کھانے کی کوئی چیز نامل سکے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آخر زمانہ میں دجال کذاب ہوں کے جوتم کوالی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے خوتم کوالی احادیث سنائیں گے جوتم نے اس سے پہلے ہیں سنیں ہوں گی نہ تمہارے باپ دادانے 'تم ان سے مجتنب رہنا کہیں وہ تمہیں کم راہ نہ کردیں 'تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ (صحیح سلم المقدمہ ص) معلوق قرم الحدیث ۱۵۴۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کولازم رکھا اس کوسوشہیدوں کا اجر ملے گا۔

(الكامل لا بن عدى ج اص ٢٠١ علية الاولياءج ٨ص٠٠٠ الترغيب للمنذري ج اص٠٨)

marfat.com

مار القرأر

#### الله تعالى على الاطلاق عظيم اور بلند ب

الثوري بم من فرمايا: "اس كى ملكت من ب جو كهة سانول من باورجو كهدرمينول من بادروه بهت بلنداور بهت لیم ہے'۔ آسانوں اور زمینوں میں جس قدر مخلوق ہے سب کا اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اور وہی سب کا مالک ہے اور ہر ظاہر اور ہر تفی چیز کا عالم ہے اور وہ بہت بلند ہے بعنی لوگوں کے ادراک اور ان کی عقل اور نہم سے وہ بہت بلند ہے کو تک کسی کی ذات اس کی ذات کی شل ہے اور نہ کسی کی کوئی صفت اس کی صفات کی مثل ہے اور نہ کسی کا نام اس کے نام کی مثل ہے اور نہ کسی کا کوئی افعل اس کے افعال کی مثل ہے۔

نیز فرمایا کہ وہ عظیم ہے کیونکہ اس کے ذکر کے سامنے ہر چیز کا ذکر صغیر ہے نبی اپنی امت میں عظیم ہوتا ہے اور سیخ اپنے مریدوں میں عظیم ہوتا ہے اور استاذ اپنے شاگر دول میں عظیم ہوتا ہے اور عظیم مطلق صرف اللہ عز وجل کی ذات ہے اس کا سکات میں ہر چیز کی عظمت اور بلندی اضافی ہے اور الله تعالی ہر چیز سے علی الاطلاق عظیم اور بلند ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے :عنقریب آسان (اس کی ہیت ہے)اپنے اوپر پیٹ پڑیں مے اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تنبیج رئے سے رہتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں سنو بے شک اللہ ہی بہت بخشے والا ، بے حدرحم قر مانے والا ہے 0 اور جن لوگوں نے اللہ کوچھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددگار بنالیا ہے اللہ ان سے خبر دار ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں Oاور ہم نے اس طرح آپ کی طرف عربی میں قرآن کی وحی کی ہے تا کہ آپ اہل مکہ اور اس کے گردونواح والوں کو عذاب سے ڈرائیں اور اس طرح آپ یوم حشر کے عذاب سے ڈرائیں جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے (اس دن) ایک رُوه جنت میں ہوگا اور ایک گروہ دوزخ میں ہوگا O (الثوریٰ: ۷-۵)

#### رشتول كالسبيج اورحمه كرنا

الشورى: ۵ مين "يتفطرن" كالفظ بأس كامصدر تفطر بأس كامعنى بيز كاطول كى جانب يعشنا اس كامعنى ہے: الله تعالیٰ کی عظمت اس کے جلال اور اس کی خشیت سے عقریب آسان مجے میٹریں گے جس طرح الله تعالیٰ نے فرمایا ہے: اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑیر نازل کرتے تو (اے مخاطب!) كوَ ٱنْزَلْنَاهْذَاالْقُرُانَ عَلَى جَبَلٍ لَرَا يُتَكَهُ خَاشِعًا

تود کھتا کہ دہ اللہ کے خوف سے محمث کر گلزے مکڑے ہوجاتا۔

مُتَصَدِّعًا مِن خَشْيةِ اللهِ . (الحشر:٢١) اس آیت میں فرمایا ہے: "آسان اپنے اوپر پھٹ پڑیں گے " لینی آسان کے پھٹنے کی ابتداءاوپر کی جانب سے پنچے کی جانب ہوگی او پر کی جانب کی خصیص اس وجہ سے ہے کہ اللہ کی عظمت اور جلال پر دلالت کرنے والی عظیم نشانیاں او پر کی جانب میں جسے عرش کری اور عرش کے گرد تبیع ، تہلیل کہیر ، تحمید اور تہلیل کرنے والے فرشتے ، جن کی حقیقت کو اللہ کے سواکوئی انہیں جانتا' اس لیے مناسب بیرتھا کہ آسانوں کے تھٹنے کی ابتداءاوپر لی جانب سے ہوتی 'بایں طور کہ پہلے سب سے اوپر کا

آ سان بھٹ کر نچلے آ سان پر گرتاعلیٰ ہٰذ االقیاس تر تیب وارسب آ سان ایک دوسرے پرٹوٹ کر گرتے۔ اس کے بعد فرمایا: اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ بیٹے پڑھتے رہتے ہیں یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق انہیں ہیں مثلًا اللہ تعالیٰ کا شریک اور اس کی اولا داور دیگر صفات جسمانیہ سے اس کی تنزیہ بیان کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں 'تنہیج کوحمد پر اس لیے مقدم فرمایا ہے کہ نامناسب چیزوں سے خالی ہونا' مناسب چیزوں

کے ساتھ متصف ہونے پر مقدم ہوتا ہے۔

جلدوتم

martat.com

#### میتے صرف مؤمنین کے لیے استغفار کرتے ہیں یا تمام روئے زمین والوں کے لیے؟ اس کے بعد فرمایا: ''اور زمین والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں'' زمین والوں میں تو مؤمنین اور کا فرین ، واخل بین لیکن فرشتے صرف مؤمنین کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے: اور فرشتے مؤمنین کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغُفِمُ وَنَ لِلَّذِينَ إِنَّ الْمُنْوَا (المُون ٤) اس لیے اس آیت میں زمین والوں سے مراد مؤمنین ہیں اور مطلق مقید پرمحمول ہے یا اس آیت سے مرادیہ ہے کہ فرشتے مؤمنین کے لیے تو مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور کافروں کے لیے بیدعا کرتے ہیں کہوہ مغفرت کے اہل ہو جائیں اور ایمان لے آتئیں اور کا فروں اور فاسقوں سے عذاب مؤخر ہو جائے اور اللہ تعالی ان کوتو بہ کی تو فیق عطا کر دے اور یوں وہ تمام زمین والوں کے لیے مغفرے طلب کرتے ہیں مؤمنین کے لیے طلب مغفرت کی دعا کرتے ہیں فاسقوں کے لیے توبہ کی توفیق کی دعا کرتے ہیں اور كافروں كے ليے حصول ايمان كى دعاكرتے بيں اور برايك كے ليے حسب حال دعاكرتے بين اگر بياعتراض كيا جائے كرقر آن مجید میں ہے کہ فرشتے کفار پرلعنت کرتے ہیں اوران کے لیے حصول ایمان کی دعا تو لعنت کے منافی ہے ، قرآن مجید میں ہے: أوليك عَلَيْهِ وُلَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمُلْيِكَةِ وَالنَّاسِ ان كافرول يرالله كالعنت باورفرشتول كى اورتمام لوكول اَجْمَعِيْنَ (البقره: ١٢١) اس کا جواب سے ہے کہ لعنت ان کا فروں پر ہے جو کفر پر مر گئے ' یہ پوری آیت اس طرح ہے: یے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کفریر ہی مر گئے ان ہی ٳػٲڷٙڕ۬ؽ۫ڹػڡؙۯؙۏٳۏڡؙٲڗؙۅٳۅۿؙۄؙڴڣٵڒؙٲۅڵڹۣػۘۼۘڵؽۿۿ یرالله کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی 🔾 لَعْنَهُ اللهِ وَالْمُلْلِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ٥ (البقره:۱۲۱) خلاصہ بیہ ہے کہ مردہ کا فروں پر فرشتے لعنت کرتے ہیں اوزندہ کا فروں کے لیے حصول ایمان اور طلب توبہ کی دعا کرتے ہیں اور ومنین کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں اور اس اعتبار سے اس آیت میں فرمایا کے فرشنے زمین والوں کے بے استغفار کرتے ہیں۔ المومن: ٤ ميں فرمايا ہے: '' جوفر شے عرش كوا تھائے ہوئے ہيں اور جوفر شے اس كے كرد ہيں وہ مؤمنين كے ليے استغفار رتے ہیں'اس آیت میں دوقیدیں ہیں اور الشوریٰ کی اس آیت میں مطلقاً فرمایا ہے:''فرشتے زمین والوں کے لیے استغفار رتے ہیں' اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں ترقی ہے' پہلے فرمایا تھا کہ حاملین عرش استغفار کرتے ہیں' اس آیت میں فرمایا: "" تمام فرشتے مؤمنین کے لیے استغفار کرتے ہیں"۔ اوراس آیت کے آخر میں فرمایا: ''سنو! بے شک اللہ ہی بہت بخشنے والا' بے حدر حم فرمانے والا ہے O''

بعنی اللہ تعالیٰ توبہ کے ساتھ اور بغیر توبہ کے بھی مؤمنوں کے گناہ بخش دیتا ہے اور ان پر رحم فر ماتا ہے بایں طور کہ ان کو جنت عطا فرماتا ہے اور اپنی رحمت سے ان کو قرب اور وصال عطا فرماتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ بنوآ وم کے لیے استغفار کریں کیونکہ وہ بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں اور ہر چند کہ کفارشرک کرتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں' اس کے ا اوجود الله تعالى ايني رحت سے ان كارزق منقطع نہيں كرتا اور نه دنيا ميں ان كے عيش اور آسائش كوختم كرتا ہے اور دنيا ميں ان سے عذاب مؤخر کر کے ان کو ڈھیل دیتار ہتا ہے اور آخریت میں ان کوعذاب دے گا۔

الله كوچھوڑ كر دوسروں كومستقل مددگار بنالينا كم راہى ہے

الثورى: ٢ مين فرمايا: "اورجن لوگوں نے الله كوچيوژ كر دوسرول كو مددگار بناليا ب الله ان سے خبر دار ب اور آب ان كے

ذمه دارنبیں ہیںO''

الله تعالی ان فاسقوں کے اعمال اور احوال پر مطلع ہے وہ ان سے غافل نہیں ہے اور منقریب ان کوان کے اعمال کی سز دےگا' اسی طرح اس آیت میں ہے:

فرمایا: ان کاعلم میرے دب کے پاس کتاب میں موجود ہے میرارب نفلطی کرتائے نہ بھولتا ہے 0 قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ مَا يِنْ فِي كِيْبِ لَا يَعِينُ مُ يِنْ وَلِا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المُلْمُلِي ال

اس آیت میں بہتایا ہے کہ ہروہ خف جوائی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پڑ کمل نہیں کرتا اور اس سے
کیے ہوئے عہد کوفر اموش کر دیتا ہے وہ شیاطین کو اپنا کارساز اور مددگار بنانے والا ہے اور شیاطین کے احکام پڑ کمل کرتا ہے اور
ان کے طریقہ کی اتباع کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر اور باطن کی گرانی فرما رہا ہے 'اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ ان کو
ان کے کرے اعمال سے جراروک دیں 'پس صاحب عقل کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ سے مدد چاہے اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے
مدد طلب نہ کرے بلکہ غالص اللہ سے دوئی اور محبت رکھ 'ہاں اللہ کے مقرب اور نیک بندوں کے وسیلہ سے دعا کے مقبول اور
مستجاب ہونے کی دعا کرنی چاہیے' اولیاء اللہ کی تعظیم اور تکریم کرنا بھی ایمان کے نقاضوں سے ہے۔

ُ الشوریٰ: ۷ میں فرمایا ُ'' اُور ہم نے اس طرح آپ کی طرف عربی میں قرآن کی وقی کی تا کہ آپ اہل مکہ اور اس کے گر دونواح والوں کوعذاب سے ڈرائیں اور اس طرح آپ یوم حشر کے عذاب سے ڈرائیں جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے' (اس دن)ایک گروہ جنت میں ہوگا اورایک گروہ دوزخ میں ہوگاO''

مکہ کوام القریٰ فرمانے کی توجیہ

اس آیت میں مکہ کوام القریٰ فرمایا ہے' اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب ہر چیز کی اصل کوام کہتے ہیں اور مکہ کوام القریٰ اس کی عظمت اور جلال کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا ہے کیونکہ مکہ مکر مہ بیت اللہ اور مقام ابراہیم پر شتمل ہے کیونکہ روایت ہے کہ تمام زمین مکہ کے بینچے سے نکال کر پھیلائی گئی ہے' پس مکہ کے مقابلہ میں تمام شہراس طرح ہیں جس طرح ماں کے مقابلہ میں اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں اور اس کے گردونواح سے مراد ہے وہ تمام بستیاں اور متعدد قبائل جو مکہ کے گردمکا نات بنا کررہتے تھے۔

یہ ہے۔ پہلی آیت سے مربوط ہے اور اس کا معنیٰ ہے: جس طرح ہم نے آپ کی طرف بیودی کی ہے کہ آپ ان لوگوں کے وکیل اور حفیظ نہیں جنہوں نے اللہ کوچھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددگار بنا لیا ہے اس طرح ہم نے آپ کی طرف عربی میں قرآن کی وحی کی ہے تا کہ آپ اہل مکہ اور اس کے گر دونواح والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ جب سے مصرف

قرآن مجیداورا حادیث صححه سے سیدنا محمصلی الله علیه وسلم کی رسالت کاعموم

اگریداعتراض کیا جائے کہ اس آیت سے بہ ظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اہل مکہ کی طرف معدوث کیا گیا ہوا در آپ تمام جہان والوں کے لیے رسول نہ ہوں' اس کا جواب میہ ہے کہ یہال مفہوم مخالف معتر نہیں ہے۔ جسے محمد رسول اللہ کا یہ معنیٰ نہیں ہے کہ حضرت موٹی یا حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول نہیں ہیں' اس طرح جب بیفر مایا کہ آپ اہل مکہ اور اس کے گر دونواح والوں کو عذاب سے ڈرائیں تو اس کا یہ معنیٰ نہیں ہے کہ آپ باقی دنیا والوں کو عذاب سے نہ ڈرائیں' خصوصاً جب کہ آپ باقی دنیا والوں کے لیے ہے اور آپ کو خصوصاً جب کہ قرآن مجید کی دیگر آیات اور احادیث میں بیر تصریح ہے کہ آپ کی بعثت تمام دنیا والوں کے لیے ہے اور آپ کو تمام جہان والوں کے لیے ہے اور آپ کو تمام جہان والوں کے لیے ہے اور آپ کو تمام جہان والوں کے ڈرائے بھیجائے قرآن مجید میں ہے:

الله بہت برکت والا ہے جس نے اپنے مکرم بندے بر

تُبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبُدِه لِيكُوْنَ لِلْعَلَيْنَ

قر آن کو نازل کیا تا کہ وہ تمام جہان والوں کے لیے عذاب سے

اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے صرف ثواب کی

آپ کہیے: اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول

مُوْرِيرُ (الفرقان:١)

وَمَا الرَّسَلُنْكَ إِلَّا كَانَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيئًا .

(سر:٢٨) عُلْ يَا يُتُهَا النّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ جَمِيْعًا.

(الاعراف:۱۵۸)

وَمَا آرْسَلْنُكُ إِلَّارَحْمَةً لِّلْعُلَمِينَ (الانبياء:١٠٤)

اورہم نے آپ کوتمام جہانوں کی طرف صرف رحمت بنا کر

بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے 🔾

جيجا ہے 0

ہول ۔

ڈرانے والے ہوجا ئیں 🔾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لى الغنائم وجعلت لى الارض طهورا ومسجدا وارسلت الى الخلق كافة وختم بى النبيون.

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۲۳ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۵۵۳ سنن ابن ماجدرقم الحدیث: ۵۶۷ منداحد ۲۳۵۳)

حضرت جابر بن عبدالله انصاري رضى الله عنه عنهما بيان كرتے بيس كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مايا:

اعطیت خمسا لم یعطهن احد قبلی 'کان کل نبی یبعث الی قومه خاصة وبعثت الی کل احمر واسود واحلت لی الغنائم ولم تحل لاحد قبلی وجعلت لی الازض طیبة وطهورا و قبلی وجعلت لی الارض طیبة وطهورا و مسجدا فایما رجل ادر کته الصلوة صلی حیث کان 'ونصرت بالرعب بین یدی مسیرة شهر واعطیت الشفاعة. (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۳۳۵ صحح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۵ سنن النمائی رقم الحدیث: ۳۳۵ مامع المانیدوالسن مندجابر بن عبدالدرقم الحدیث: ۱۸۱۳)

مجھے انبیاء پر چھ وجوہ سے فضیلت دی گئ ہے: مجھے مختصر اور جامع کلام دیا گیا ہے اور میری رعب سے مددی گئ ہے اور میر بے لیے تعلیم و کے زمین کو لیے تعلیم کو حلال کر دیا گیا ہے اور میر سے لیے تمام روئے زمین کو آلہ طہارت اور مجھ بنا دیا گیا ہے اور مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور مجھ پر نبیوں کوختم کیا گیا ہے۔

مجھے پانچ ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی ہیں دی گئی ہیں دی گئیں ہم نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے ہم گورے اور کالے کی طرف بھیجا گیا ہے اور میرے لیے غلیمتوں کو حلال کر دیا گیا ہے اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے غلیمتیں حلال نہیں تھیں اور میرے لیے تمام روئے زمین کو پاکیزہ اور آلۂ طہارت اور مسجد بنا دیا گیا ہے 'پس جس شخص پرجس وقت اور جس جگہ بھی نماز کا وقت آئے وہ وہیں نماز پڑھ لے اور ایک ماہ کی مسافت سے میرا دعب طاری کر کے میری مدد کی گئی ہے اور جھے شفاعت دی گئی

نیز قرآن مجیداور دیگر معجزات سے ثابت ہے کہ آپ صادق القول ہیں اور ان احادیث میں آپ کا یہ ارشاد ہے کہ آپ تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں' پس ثابت ہوا کہ آپ تمام مخلوق کی طرف رسول ہیں۔

ایک فریق کے جنتی اور دوسرے قریق کے دوزخی ہونے کے ثبوت میں احادیث

نیزاس آیت میں فرمایا: ''آپ یوم الجمع کے عذاب سے ڈرائیں' بوم المجمع سے مراد یوم الحشر ہے اور یوم الحشر کو یوم ا الجمع فرمانے کی کئی وجوہ ہیں: (۱) اس دن تمام مخلوق جمع ہوگئ جیسے فرمایا:

جلدوتم

marfat.com

هنار القرآر

جس دن تم سب كواس جع مونے كےدن جع كرے كا۔

يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ الْجَمْعِ . (التفاين: ٩)

اس دن الله تعالی تمام آسان دالوں اور زمین والوں کوجع فرمائے گا(۲) اس دن الله تعالی روحوں اورجسموں کوجمع فرمائے گا (۳) اس دن الله تعالی عمل کرنے والوں اور ان کے اعمال کوجمع فرمائے گا(۴) اس دن الله تعالی ظالم اور مظلوم کوجمع فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا:'' (اس دن) ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ دوز خ میں ہوگا'' ایک گروہ کے جنتی اور ایک گروہ کے دوز خی ہونے کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے ایک بچہ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا' میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس بچہ کے لیے خوشی ہوئی تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے' اس نے کوئی ٹر اللے کام کیا نہ کسی پُر ائی کو پایا' آپ نے فر مایا: اے عائشہ! اس کے سوا اور کوئی بات بھی ہوسکتی ہے' بے شک اللہ نے جنت کے لیے ایک گروہ کو بیدا کیا اور جس وقت ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اس وقت وہ اپنے آباء کی پشتوں میں تھے اور دوز نے کے لیے ایک گروہ کو پیدا کیا اور جس وقت ان کو دوز نے کے لیے پیدا کیا اس وقت وہ اپنے آباء کی پشتوں میں تھے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث:٢٦٦٢ ؛ جامع المسانيد والسنن مندعا نشرقم الحديث: ٥٠٥٣)

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہرآئے اس وقت آپ کے ہاتھ میں دو کتا ہیں تھیں 'آپ نے فرمایا: کیا تم جانے ہو کہ یہ کیسی دو کتا ہیں ہیں؟ ہم نے عرض کیا: نہیں یا رسول اللہ! ماسوا اس صورت کے کہ آپ ہم کواس کی خبر دیں 'آپ کے دائیں ہاتھ میں جو کتا ہے تھی 'آپ نے اس کے متعلق فرمایا: بیرب الحلمین کی طرف سے کتاب ہے 'اس میں اہل جنت کے اساء ہیں اور ان کے آباء اور قبائل کے اساء ہیں 'گران کے آخر میں میزان کر دیا گیا ہے 'کیس میران کر دیا گیا ہے 'کیس میں کوئی زیادتی ہوگی نہ کوئی کی ہوگی 'گھراس کتاب کے ساء ہیں 'گران کے آساء ہیں ہاتھ میں تھی 'بیرب الحلمین کی طرف سے کتاب ہے' اس میں اہل دوزخ کے اساء ہیں اور ان کے آباء اور قبائل کے اساء ہیں اور ان کے آخر میں میزان کر دیا گیا ہے' کیس اس میں کوئی زیادتی ہوگی نہوئی کی ہوگی 'پھر آپ کے اصحاب نے کہا: یا رسول اللہ! جب ہر چیز کو لکھ کر فراغت ہوگی کی موگ ہوگی 'کیس اس میں کوئی زیادتی ہوگی نہوئی کی ہوگی 'پھر آپ کے اصحاب نے کہا: یا رسول اللہ! جب ہر چیز کو لکھ کر فراغت ہوگی کی ہوگی ہوگی ہوگی 'خواہ اس نے کہے تی کئل جب ہوگا کے ہوں اور دوز خی خص کا خاتمہ اہل دوز خیل کے اساء ہیں اور دوز خیل کے ہوں اور دوز خیل کیس اس کی ہوگی 'خواہ اس نے کہے تی کئل کے ہوں اور دوز خیل خواہ اس نے کہے آبی فریق جو چکا ہے' ایک فریق جنت میں ہوگا اور اس کے اسے دونوں ہاتھ جھاڑ دیے' پھر فر مایا: تبہارار ب فارغ ہو چکا ہے' ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک فریق جنت میں کھے ہیں جن کے متعلق اس کواز ل میں ملم تھا کہ دو اس کے اساء اہل دوز خیل کا ب میں کھے ہیں جن کے متعلق اس کواز ل میں ملم تھا کہ دو اسے اختیار سے اہل دوز خیکا م کریں گے۔ کام کریں گے علی ان اللہ اللہ اللہ اللہ کی کوار کیا کہ اساء اہل دوز خیکا کہ کہ میں کھے جن کے متعلق اس کواز ل میں ملم تھا کہ دو اسے اختیار سے اہل دوز خیکا م کریں گے۔

وارس یں مل حدوہ بیپ معیاد کے بین کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب اللہ نے حضرت آ دم کو بیدا فر مایا تو حضرت ابوالدرداءرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب اللہ نے حضرت آ دم کو بیدا فر مایا تو ان کے دائیں کندھے پر ہاتھ مارا تو اس سے چیونٹیوں کی جسامت میں ان کی سفید اولا دکو نکالا اور ان کے بائیں کندھے پر ہاتھ مارا تو اس سے ان کی سیاہ اولا دکو نکالا گویا کہ وہ کو کلوں کی طرح تھے' پھر دائیں جانب والی اولا دکے متعلق فر مایا: یہ جنت کی طرف ہیں اور بائیں کندھے والی اولا دکے متعلق فر مایا: یہ دوزخ کی طرف ہیں اور مجھے کوئی پر واہ نہیں ہے۔

(منداحدج۲ص ۴۳۱ صیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۸ مندابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۲۵۳\_۳۵۳ مندالیز ارزقم الحدیث: ۳۱۲۳)

جلدوتهم

marfat.com

حضرت ابونضرہ رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص تھا جس کا نام ابوعبد الله تھا'اس کے اصحاب اس کی عیادت کے لیے گئے تو وہ رور ہاتھا'اس کے اصحاب نے پوچھا:تم کس وجہ سے رور ہے ہو؟ کیا تم سے رسول اللّه سلی اللّه علیہ وسلم نے بینہیں فر مایا تھا:تم اپنی موقچھیں کم کرو پھران کو برقر اررکھؤ حتی کہ تمہاری مجھ سے قیامت کے دن ملاقات ہو'اس نے کہا: کیوں نہیں' کیکن میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عز وجل نے ا یک مٹھی بند کی' پھر دوسری مٹھی بند کی اور فر مایا: یہ مٹھی اہل جنت کی ہے اور یہ مٹھی اہل دوزخ کی ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اور میں نہیں جانتا کہ میں ان دومٹھیوں میں ہے کون تی مٹی میں ہوں گا۔ (اس حدیث کی سند سیجے ہے)

(منداحدج ۲۴ ۷۷ کا- ۲ ۱۷ منداحدج ۵ص ۲۳۹ معجم الکبیرج ۲۰ ص۱۷۲)

اگریہ سوال کیا جائے کہاس آیت میں پہلے فر مایا ہے:اس دن وہ سب جمع ہوں گئے پھر فر مایا:ایک فریق جنت میں ہو گا اورایک فریق دوزخ میں ہوگا اور بیان کے جمع ہونے کے خلاف ہے'اس کا جواب بیہ ہے کہ پہلے وہ حساب کے لیے میدان محشر میں جمع ہوں گۓ پھرحساب کتاب کے بعدا یک فریق جنت میں چلا جائے گا اورا یک فریق دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ **اللّٰد تعالٰی کا ارشاد ہے**:اوراگراللّٰہ جا ہتا تو ان سب کوا یک گروہ بنا دیتا کیکن اللّٰہ جس کو جا ہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کا نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ کوئی مدد گار O کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مدد گار بنا رکھا ہے' پس اللہ ہی مدد گار ہے اور وہی مُر دول کو زندہ فرمائے گا اور وہی ہر چیزیر قادرہے O (الثوری:۹۸)

بتوں کو ولی اور کارساز بنانے کی مذمت

اس آیت میں الشوریٰ: ٦ کی تا کید ہے جس میں فرمایا تھا:''اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مد د گار بنا رکھا ہے' اللّٰدان سے خبر دار ہے اور آپ ان کے ذمہ دارنہیں ہیں O ''اس کامعنیٰ یہ ہے کہ آپ ان کو بہز وراور جبراً مومن اورموحد بنانے والے نہیں ہیں ً ہاں!اگر اللہ جا ہتا تو ان سب کواپنی قدرت سے جبراً مومن اورموحد بنا دیتا' کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ قادر ہے' کیکن اللّٰد تعالیٰ نے اپنی حکمت ہے بعض کومومن بنایا اوربعض کو ان کے کفریر جھوڑ دیا' اس لیے فر مایا:''اللّٰد جس کو جا ہتا ہےا پنی رحت میں داخل کرتا ہے' اس قول میں یہ بتایا ہے: اللہ تعالیٰ ہی بندوں کوایمان اور اطاعت میں داخل کرتا ہےاور اس کے بعد جوفر مایا ہے:"اور ظالموں کا نہ کوئی کارساز ہوگا نہ کوئی مددگار O"اس کامعنیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کواپنی رحمت میں داخل نہیں کیا اور اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ پہلا گروہ جواللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہے اس کے ولی اورنصیر ہیں' کیعنی انبیاءعلیہم السلام اور اولیاء کرام ان کے دنیا اور آخرت میں کارساز اور مددگار ہیں جن کے وسیلہ سے ان کو دنیا میں تعتین حاصل ہوں گی اوران کی دعا ئیں قبول ہوں گی اور آخرت میں ان کی شفاعت ان کے کام آئے گی اوران کوعذاب سے نجات لے گی اور جنت ملے گی اور دوسرا گروہ جس کوالٹد تعالیٰ نے اپنی رحت میں داخل نہیں کیا وہ آخرت میں بے یارومد د گار ہوگا۔ الشوريٰ: ٩ ميں فرمايا: '' کيا انہوں نے الله کوچھوڑ کر دوسروں کو مددگار بنا رکھا ہے' پس اللہ ہی مددگار ہے اور وہی مُر دول کو زندہ فرمائے گااور وہی ہر چیزیر قادرہے O''

پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ کافروں نے اللہ تعالیٰ کوچھوڑ کر دوسروں کو **مددگار بنالیا ہے' پھراس کے بعدسید** نامحم<sup>صل</sup>ی اللہ علیہ وسکم سے فر مایا: آپ ان کےمحافظ اور نگران نہیں ہیں اور نہان کو جبراً مومن بنانے والے ہیں اور آپ پریہ واجب نہیں ہے كه آپ ان كومومن بنا كيس خواه وه چاجي يا نه چاجين كيونكه اگران كاايمان لا نا ضروري موتا تو الله تعالى ان كومومن بنا ديتا الله تعالى آپ سے زیادہ ان پر قادر ہے۔اوران لوگوں نے اللہ کوچھوڑ کر دوسروں کواپنا ولی اور کارساز بنالیا ہے اورا گروہ حقیقی کارساز اور

ولی بنانے کا ارادہ کرتے تو حقیقی ولی اور کارساز تو اللہ تعالی ہے اور اس کے سواکوئی حقیقی کارساز اور ولی نہیں ہے کیونکہ وہی مُر دوں کوزندہ کرتا ہے اور وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو ولی بنایا جائے نہ کہ ان کو ولی اور کارساز بنایا جائے جو کسی چیز پر قادر نہیں ہیں جیسا کہ کفارنے کیا ہے۔

## وَمَا اخْتَلَفْتُهُ فِيهُ مِنْ شَيْءٍ فَكُنَّ إِلَى اللَّهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ مَرِكً

اورجس چیز میں تمہارا کچھ بھی اختلاف ہوتو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف راجع کرو کی اللہ (حاکم ) ہے جومیرا رب ہے

### عَلَيْهِ تُوكِّلْتُ اللهُ النَيْدِ أَنِيْبُ فَاطِرُ السَّلَوْتِ وَالْارْضِ عَلَى

اسی پر میں نے تو کل کیا ہے اور اس کی طرف میں رجوع کرتا ہوں O وہ آسانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے اس نے

### لَكُمْ مِنَ انْفُسِكُمُ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَنْ رَوُكُمُ

تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے اور مویشیوں سے جوڑے بنائے وہ مہیں اس میں پھیلاتا ہے اس کی

### فِيْهِ لَيْسَ كَمِثْلِم شَيْءٌ وَهُو السِّمِيْعُ الْبَصِيرُ اللَّهُ مَقَالِينًا

مثل کوئی چیز نہیں ہے وہ ہر بات کو سننے والا ہر چیز کو دیکھنے والا ہے O آسانوں اور زمینوں

#### السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ يَبُسُطُ الرِّنَ قُلُونَ يَشُطُ الرِّنَ قُلُ لِمَنْ يَشَاءُ ويَقُولُ الرَّانَةُ

كى تنجوں كاوى مالك ہے وہ جس كے ليے جا ہے رزق كشاده كرديتا ہے اور جس كے ليے جا ہے رزق تفك كرديتا ہے بي شك

## بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيُمُ ﴿ شَرَعُ لَكُوْمِنَ البِّيْنِ مَا دَطَّى بِهِ نُوْجًا

وہ ہر چیز کوخوب جاننے والا ہے 0 اس نے تہارے لیے اس دین کومشروع (مقرر) کیا ہے جس دین کی اس

### وَالَّذِي أَوْحَيْنًا إِلَيْكُ وَمَا وَصَّيْنَا بِهُ إِبْرُهِيمُ وَمُولِى

نے نوح کو وصیت کی تھی اور جس دین کی ہم نے آپ کی طرف وی کی ہے اور جس دین کی ہم نے ابراہیم اور موکی

### وعِيلَى أَنَ أَقِهُ وَالدِّينَ وَلِا تَنْفَا تُوْافِيْرُ كَبُرْعَلَى الْمُشْرِكِينَ

اور عیسیٰ کو وصیت کی تھی کہتم دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا'جس دین کی طرف آپ مشرکین کو دعوت دے رہے

### مَا تَنْ عُوْهُمُ إِلَيْهِ أَلَّهُ يَجُتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُدِ كَالِيْدِ

ہیں وہ ان پر بہت شاق اور بھاری ہے' اللہ ہی اس دین کی طرف چن لیتا ہے جس کو چاہے اور اس کو اس دین کی طرف

جلدوتهم

marfat.com

تبيار القرآر

Marfat.com

ن میں ڈالنے والے شک میں ہیں 0 پس اسی قر آ ن ۔ اسی پرمستقیم ( برقرار ) رہیں اوران کی خواہشوں کی پیروی نہ میں ان تمام چیزوں پرایمان لایا جواللہ ے O اللہ بی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا اور میزان کو قائم فرمایا اور (اے مخاطب!) تبيار القرآر

9 70

martat.com

# يُكْرِيْكُ لَعَلَّ السَّاعَةُ قُرِيْكِ فَيْنَ فَيْكِ فَيْنَكُ فِي النِّيْنَ كَا

تحقے کیا پا شاید کہ قیامت قریب ہو O اس کے جلد آنے کا وہی مطالبہ کرتے ہیں جو اس پر ایمان

### يُؤُمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ امْنُوامُشُفِقُونَ فِنَهَا وَيَعْلَمُونَ انَّهَا

نہیں رکھتے اور جو لوگ قیامت کے آنے پر یقین رکھتے ہیں وہ اس کے آنے سے ڈرتے ہیں

### الْحَقُّ الْرَاكَ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي صَلِّل

اور ان کو یقین ہے کہ وہ برحق ہے سنو! جو لوگ قیامت کے وقوع میں جھڑتے ہیں وہ پرلے درجہ کی

# ابعِيْرٍ ١٠ الله كطيف بعباد م يرزن في من يَشَاءُ وهُوالقوق

تم راہی میں ہیںO اللہ اپنے بندوں پر بہت نرمی کرنے والا ہے وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ بہت

### العن يز ٠

قوت والأبع صدغلبه والاس

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس چیز میں تہمارا کچھ بھی اختلاف ہوتو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف راجع کرؤیہی اللہ (حاکم) ہے جو میرارب ہے اسی پر میں نے تو کل کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں Oوہ آسانوں اور زمینوں کا بیدا کرنے والا ہے اس نے تہمارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے اور مویشیوں سے جوڑے بنائے وہ تمہیں اس میں پھیلاتا ہے اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے وہ ہر بات کو سننے والا ہر چیز کود کھنے والا ہے O(الفور کی:۱۱۔۱۰)
مزاعی اور اختلافی امور کو اللہ بر چھوڑ دینے کی متعدد تفسیریں

اس سے پہلی آیتوں میں یہ بتایا تھا کہ کافروں کومون بنا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت اور اختیار میں نہیں ہے اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ سلمانوں کو کافروں کے ساتھ کسی معاملہ میں بھٹی بحث نہیں کرنی چاہیے ان کافروں کے ساتھ جس چیز میں بھی اختلاف ہوان کو چاہیے کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالی پر چھوڑ دیں اللہ تعالی ہی قیامت کے دن اہل حق کو جزاء دے گا اور اہل ماطل کو سزادے گا'اس آیت کے مفسرین نے حسب ذیل محامل بیان کیے ہیں:

- (۱) مسلمانوں کا جس سے بھی کوئی اختلاف ہوتو وہ اس معاملہ میں صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم سے فیصلہ کرائیں کسی اور سے فیصلہ نہ کرائیں۔الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ' قِانْ تَنَا ذَعْتُمْ فِي شَيْعِ فَلْدُوْلُو اِللّٰهِ وَالدَّسُولِ ''(النساء ۵۹) اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہوتو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔
- (۲) جبتمہاراکسی ایسی چیز میں اختلاف ہوجس کے علم اور اس کی حقیقت تک رسائی کا تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہ ہوتو اس چیز کے فیصلہ کوتم اللہ تعالی پر چھوڑ دو جیسے روح کی حقیقت کو جاننے کا مسلمانوں کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے قرآن مجید میں ہے:

جلدوتهم

وَيُسْكُونَكُ عَنِ الرَّوْحِ الْمُلِ الرَّوْحُ مِنَ أَمْرِمَ إِنِي الرَّوْحِ مِنْ أَمْرِمَ إِنَّى الرَّوْمِ مِنْ أَبِ كِي الرَّوْمِ الْمُلِومِ الْمُلِومِ الْمُلِي الرَّوْمِ مِنْ أَبِ كِي الرَّوْمِ الْمُلِي الرَّوْمِ مِنْ أَبِ كِي الرَّمِ الْمُلِي الرَّوْمِ مِنْ أَبِي الرَّمِ اللَّهُ الرَّمِ اللَّهُ الرَّمِ اللَّهُ المُومِ اللَّهُ الرَّمِ اللَّهُ المُعِلَى الرَّمِ اللَّهُ المُعَلِي الرَّمِ اللَّهُ المُعِلَى الرَّمِ المُعَلِي الرَّمِ المُعَلِي الرَّمِ المُعَلِي الرَّمِ المُعَلِي الرَّمِ المُعَلِي الرَّمِ الرَّمِ المُعَلِي الرَّمِ المُعَلِي الرَّمِ المُعَلِي الرَّمِ المُعَلِي الرَّمِ المُعَلِي الرَّمِ المُعَلِي الرَّمِ المُعَلِي الرَّمِ المُعَلِي الرَّمِ المُعَلِي الرَّمِ المُعَلِي الرَّمِ المُعَلِي الرَّمِ المُعَلِي الرَّمِ المُعَلِي الرَّمِ المُعَلِي الرَّمِ المُعَلِي الرَّمِ المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعَلِي المُعِلِي المُعَلِي المُعِلِي المُعَلِي المُعِلِي المُعَلِي المُعِلِي المُعَلِي المُعِلِي المُعِلْمِ المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي

(بنوامرائل ۸۵) کردوح میرے رب کے امرے ہے۔

(۳) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیتھم دیا ہے کہ آپ مسلمانوں سے بیفر مائیں کہ جب تمہارا کسی · معاملہ میں کفار سے اختلاف ہوتو ان سے بحث نہ کرواور اس معاملہ کواللہ پر چھوڑ دو۔

(۳) اس آیت میں علماء کو بیہ ہدایت دی ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی نیا مسکلہ آئے تو اس کاحل قر آن مجید' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اجماع امت میں تلاش کریں۔

(۵) عام مسلمانوں کو جب کوئی مسئلہ در پیش ہواوران کواس کا شرع تھم معلوم نہ ہوتو وہ خودا پی عقل سے اس کا تھم نہ تلاش کریں بلکہ اہل علم اور اہل فتو کی علاء سے اس کاحل دریافت کریں ، قرآن مجید میں ہے:

اگرتم کوکسی چیز کاعلم نه ہوتو اہل علم سے اس کو دریا فت کرو 🔾

فَتُعُلُوا الْمُكُاللِّهِ الْمُرْانِ كُنْمُ لاتَعْلَمُونَ ٥

(الانبياء: ١)

کیونکہ عقل کے ساتھ وہم اور خیال کی آمیزش اور آویزش ہے اور شیطان انسان کی عقل میں شبہات ڈالتا رہتا ہے اور توحید میں اگر معمولی ساشہ بھی بڑجائے تو انسان کا دین اور ایمان خطرہ میں بڑجا تا ہے 'بدند ہب اور گراہ فرقے ای طرح وجود میں آئے کہ انہوں نے تحض اپنی رائے اور سوچ سے نئے نئے نظریات اپنا لیے اور دین میں طرح طرح کی بدعات نکال لیں 'ہمارے زمانہ میں بعض جاہل پیروں نے اپنی وضع اور اپناتشخص قائم کرنے کے لیے مخصوص وضع کو دین میں لازم اور ضروری قرار دے دیا 'خودسا خة طریقوں کو رواج دیا۔ بعض مباحات اور مستجات کے ساتھ فرض اور واجب میں لازم اور ضروری قرار دے دیا 'خودسا خة طریقوں کو رواج دیا۔ بعض مباحات اور مستجات کے ساتھ فرض اور واجب کا معاملہ کیا 'آج کل ان جہلاء کا غلبہ ہے اور ان کی طاقت کے سامنے اہل حق بہت کم زور دکھائی دیتے ہیں۔ قیاس کی نفی پرامام رازی کے نقل کر دہ دلائل

اس آیت سے بعض علاءنے قیاس کی نفی پراستدلال کیا ہے'امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ھ کھتے ہیں:

اس آیت میں دواحمال ہیں یا تو اس کامعنی ہے ہے ہم ہرمئلہ کاحل اللہ تعالی کے منصوص اور صریح تھم میں موجود ہے اور یا
اس کامعنی ہے ہے ہہ ہرمئلہ کاحل قیاس سے ثابت ہے دوسرااحمال تو باطل ہے کیونکہ ہم بداہمۂ جانتے ہیں کہ ہرمئلہ کاحل قیاس سے ثابت نہیں ہے 'پس ضروری ہوا کہ ہرمئلہ کاحل اور تمام احکام اللہ تعالی کی نص اور صریح تھم سے ثابت ہوں اور اس سے قیاس کی نفی ہو جاتی ہے' اس دلیل پر بیاعتراض ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوسکتا کہ ہرمئلہ کاحل اللہ تعالیٰ کے بیان اور دلیل شری سے حاصل ہوخواہ وہ بیان اور دلیل شری نصص مریح پر مشمل ہو یا قیاس پر مشمل ہو؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اس آیت میں جو فر مایا ہے کہ تم ایپ اختلاف کوختم کرنا ہے اور جب کسی معاملہ کے فیصلہ میں قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا تو اس سے اختلاف ختم نہیں ہوگا بلکہ اختلاف اور ذیا دہ تو ی ہوگا' پس واجب ہے کہ ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی نصوص اور صریح احکام کی طرف رجوع نہ کیا جائے (اور قیاس کی طرف رجوع نہ کیا جائے )۔

(تفيير كبيرج ٩ص ٥٨١ داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

نفی قیاس کی امام رازی کی دلیل پرمصنف کا تبصرہ

امام رازی نے بیفر مایا ہے کہ تمام احکام اور مسائل میں اللہ تعالیٰ کی نصوص کی طرف رجوع کرنا واجب ہے اور کسی مسکلہ میں قیاس نہیں کرنا چاہیے' بہ ظاہر یہ بہت مشکل ہے کیونکہ تمام مسائل اور معاملات میں اللہ تعالیٰ کے صریح احکام ندکورنہیں ہیں'

جلدوتهم

بلکہ تمام مسائل اور معاملات میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے صریح ارشادات بھی فرکور ہیں ہو اور نہ تر تازہ مسئلہ میں اجماع علاء کا جبوت ہے اور نہ ہر تازہ مسئلہ میں فقہاء حقد میں کی تصریحات فرکور ہیں ، زمان کی تیز رفار ترقی اور سائنس کی ایجادات سے ایسے نئے نئے مسائل سامنے آگئے ہیں جن کے صریح ذکر سے ہماری فقہ کا ذخیرہ فالی ہے مثلاً ٹملی فون پر نکاح کے جوازیا عدم جوازکا معاملہ فائدانی منصوبہ بندی کی تاگز برصور تین شمیت ٹیوب بے بی کے قرریعہ پیدائش کا حصول ریٹر ہواور فی وی کے اعلان پر روزہ رکھنے اور عید کرنے کا جوازیا عدم جواز پر انز با ٹرز اور انٹورٹس کے احکام چلتی ٹرین اور اڑتے ہوئے طیارہ میں نماز پڑھنے کا معاملہ انجاش سے روزہ ٹوٹے یا نہ ٹوٹے کا مسئلہ انتقال خون پوسٹ مارٹم اور ایسے بہت سے مسائل جن کے حل کا صراحت سے ذکر قرآن مجید میں ہے نہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں نہ آٹار صحابہ ہیں نہ اجماع علاء میں نہ فقہاء میں نہ ویارہ کا رہیں ہے کہ ان تمام معاملات میں اس کے سوا اور کوئی چارہ کا رہیں ہے کہ ان تمام معاملات میں قبارہ عید میں اس کے سوا اور کوئی چارہ کا رہیں ہے کہ ان تمام معاملات میں اس کے سوا اور کوئی چارہ کی مشروعیت پر حسب ذیل دلائل ہیں۔ قبار سے بین سائل کا حل علی تر ارامت کی رہنمائی کی جائے اور قباس کی مشروعیت پر حسب ذیل دلائل ہیں۔ قبار سے بین اس نہ میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

ران بیرین مند مان مارد قیاس کی مشر وعیت بردلائل

اے آئکھوں والو! عبرت حاصل کرو 🔾

فَاعْتَيِرُوْالِيَاوُلِي الْأَبْصَارِ (الحشر:٢)

اس آیت میں قیاس کی دلیل ہے' کیونکہ اللہ تعالی نے اعتبار کرنے کا تھم دیا ہے اور اعتبار کا معنیٰ ہے: کسی چیز کواس کی نظیر کی طرف لوٹا نا 'لینی جو تھم اصل شئے کے لیے ٹابت ہوگا' وہی تھم اس کی نظیر کے لیے ٹابت ہوگا۔اس آیت میں مسلمانوں کو عبرت پکڑنے کا تھم دیا ہے اور اس کا معنیٰ یہ ہے کہ جس کام کے سبب سے کفار اہل کتاب پر عذاب نازل ہوا ہے تم وہ کام نہ کرنا' ورنہ تم پر بھی وہی عذاب نازل ہوگا اور یہی قیاس ہے کہ علت کے اشتراک کی وجہ سے تھم مشترک ہو۔

رما ورجہ م پر می وس مداب ہار میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کہ سے سب سل میں بات سام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے گی: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے گی: میری بہن فوت ہوگئی اور اس پر سلسل دو ماہ کے روزے تھے۔ آپ نے فرمایا: یہ بتاؤ' اگر تمہماری بہن پر قرض ہوتا تو کیا تم اس کو ادا کرتیں؟ اس نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: تو اللہ کاحق ادائیگی کا زیادہ حق دارہے۔

(صیح ابناری ج۴ و قم الحدیث: ۱۹۵۳) ۱۹۵۳ (۱۱۲۸) ۲۶۵۱ (۱۱۲۸) ۲۲۵۱ (۱۲۸۰) و الحدیث: ۲۱۷ سنن ابوداوُد ج۴ وقم الحدیث: ۱۹۵۳ (۱۲۸۰) ۲۹۵۱ (۱۲۸۰) ۱۹۵۳ منان تر فدی ۴۲ و آم الحدیث: ۲۹۱۲) ۱۹۳۳ منان ابن ماجد ج۱ و آم الحدیث: ۱۹۵۳ و الحدیث: ۲۹۱۳ و الحدیث: ۲۹۱۳)

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حق کو بندے کے بق پر قیاس کیا ہے اور جس شخص پر روزے ہوں اور وہ فوت ہوجائے تو اس کا ولی اس کی طرف سے فدید دے گا۔

وس ، وب سے رہ من وں ہوں کو ساتھ یہ سلط کیا ۔ آپ نے فر مایا: یہ بتاؤ ' گر دہ فوت ہوگئی۔ اس کا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فر مایا: یہ بتاؤ ' اگر تمہاری بہن پر قرض ہوتا تو کیا تم اس کو اوا کر تے ؟ اس نے کہا: ہاں! آپ نے فر مایا: پھر اللہ کاحق اوا کرؤوہ اوا کیگی کے زیادہ حق دار ہے۔ (سیح البخاری ج۲ وقم الحدیث: ۱۸۵۲ کے کر آم الحدیث: ۲۲۹۳ کے مالیا: پھر اللہ کاحق اوا کرؤوہ اوا کیگی کے زیادہ حق دار ہے۔ (سیح البخاری ج۲ وقم الحدیث: ۱۸۵۲ کے کر آم الحدیث: ۲۲۹۳ کے مالیا: پھر اللہ کاحق اوا کر قر مالیا: آپ کے فر مالیا: آپ کے فر مالیا: آپ کی طرف بھیجا اور فر مالیا: تم کر صفح اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو یمن کی طرف بھیجا اور فر مالیا: تم کس طرح فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا: ہیں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فر مایا: اگر (وہ مسئلہ ) کتاب اللہ میں نہ ہو؟ انہوں نے کہا: پھر سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فر مایا: اگر (وہ مسئلہ ) سنت رسول اللہ صلی اللہ میں نہ ہو؟ انہوں نے کہا: پھر سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فر مایا: اگر (وہ مسئلہ ) سنت رسول اللہ صلی اللہ میں نہ ہو؟ انہوں نے کہا: پھر سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فر مایا: اگر (وہ مسئلہ ) سنت رسول اللہ صلی اللہ میں نہ ہو؟ انہوں نے کہا: پھر سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فر مایا: اگر (وہ مسئلہ ) سنت رسول اللہ صلی اللہ میں نہ ہو؟ انہوں نے کہا: پھر سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فر مایا: اگر وہ مسئلہ ) سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فر مایا: اگر وہ مسئلہ ) سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے نے فر مایا: اگر وہ مسئلہ ) سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فر مایا: اگر وہ مسئلہ ) سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فر مایا: اگر وہ مسئلہ ) سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فر مایا: اگر وہ مسئلہ ) سند کروں گا۔ آپ نے فر مایا: اگر وہ مسئلہ ) سند کروں گا۔ آپ نے دو میکنہ کی کروں گا۔ آپ نے دو میکنہ کی کروں گا۔ آپ نے دو میکنہ کی کروں گا۔ آپ نے دو میکنہ کی کروں گا۔ آپ کروں گا۔ آپ کروں گا۔ آپ کروں گا۔ آپ کروں گا کروں گا۔ آپ کروں گا کروں گا کے دو میکنہ کی کروں گا کروں گا کروں کروں گا کروں گا کروں گا کروں گا کروں گا کروں گا کروں گا کروں گا

بلدة marfat.com

WWI --- 11.17/22

علیہ وسلم میں نہ ہو؟ انہوں نے کہا: میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ آپ نے فرمایا: اللہ کاشکر ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کوتو فیق عطا فرمائی۔ (سنن الزندی ج م الحدیث: ۱۳۳۲ سنن ابوداد درج ۲ وجم اللہ عنہ جس منداجہ ج م منداجہ ج م منداجہ ج م اللہ عنہ عبدالرحمٰن بن یزید بیان کرتے ہیں کہ ایک دن لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے بہت زیادہ سوالات کیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا: ایک زمانہ تھا کہ ہم بالکل فیصلہ نہیں کرتے تھے اور ہم اس مقام پر فائز نہ تھے۔ پھر اللہ کے عزوج می مندر کر دی جوتم د کھے رہے ہو۔ سوآج کے بعد جس شخص کو فیصلہ کرنا پڑے وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرے۔ پھرا گرکوئی ایسا مسئلہ در پیش ہوجس کاحل کتاب اللہ میں نہ ہو تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ کرے اور اگرکوئی ایسا مسئلہ در پیش ہوجس کاحل نہ کتاب اللہ میں ہواور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق فیصلہ کی ایسا مسئلہ در پیش ہوجس کاحل نہ کتاب اللہ میں ہواور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق فیصلہ کرے اور اگرکوئی ایسا مسئلہ در پیش ہوجس کاحل نہ کتاب اللہ میں ہواور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق فیصلہ کرے اور اگرکوئی ایسا مسئلہ در پیش ہوجس کاحل نہ کتاب اللہ میں ہواور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق فیصلہ کرے اور اگرکوئی ایسا مسئلہ در پیش ہوجس کاحل نہ کتاب اللہ میں ہواور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق فیصلہ کر سے اور اگرکوئی ایسا مسئلہ در پیش ہوجس کاحل نہ کتاب اللہ میں ہواور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق فیصلہ کر سے اور اگرکوئی ایسا مسئلہ در پیش ہوجس کاحل نہ کتاب اللہ میں ہواور نہ نبی طلب

یں مدورہ سرارہ میں سلمہ دربیں ہو س کے مطابق فیصلہ کی اور اگر کوئی ایسا امر در پیش ہوجس کا حل نے مطابق فیصلہ کیا ہوتو جس طرح صالحین نے اس کا فیصلہ کیا ہو'اس کے مطابق فیصلہ کرے اور اگر کوئی ایسا امر در پیش ہوجس کا حل نہ کتاب اللہ میں ہواور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ کیا ہواور نہ صالحین نے اس کا فیصلہ کیا ہو' تو پھر وہ اپنی رائے سے اجتہاد کرے

اور بیرنہ کیے کہ میں ڈرتا ہوں اور میں خوف زدہ ہوں' کیونکہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان کے درمیان کچھ

امور مشتبہ ہیں تو جس چیز میں تنہیں شک ہو'اس کو چھوڑ کرغیر مشکوک امر کو اختیار کرو۔امام ابوعبد الرحمٰن نسائی نے کہا: بیر حدیث بہت جید (عمدہ) ہے۔(سنن النسائی ج ۸ رقم الحدیث:۵۴۱۳\_۵۴۱۳ مطبوعہ دارالمعرفۂ بیروت)

اس حدیث میں تصریح ہے کہ مسائل کے استنباط اور احکام کے اثبات کے لیے کتاب سنت اجماع اور قیاس کی ترتیب کو پیش نظر رکھنا جاہیے۔

علاوہ ازیں اس آیت میں بیمعنی متعین نہیں ہے کہ اے مسلمانو! تم ہر پیش آ مدہ مسئلہ کے حل کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو بلکہ بیمعنیٰ اس آیت کے متعدد محامل میں سے ایک محمل ہے اور ظاہر بیہ ہے کہ اس سے پہلے کفار کا ذکر تھا تو اس کا محمل ہیہ ہے کہ جب تمہارا کفار سے کسی معاملہ میں اختلاف ہوتو تم ان سے بحث مت کرو بلکہ اس معاملہ کو اللہ پر چھوڑ دو اور اگر بیر آیت کی تاویل کے ساتھ مخصوص ہوتو اس کا معنیٰ بیہ ہے کہ جب کسی آ بیت کی تاویل تم پر مشتبہ ہوجائے تو تم اپنی عقل سے اس کا معنیٰ تلاش نہ کرو بلکہ کتاب اور سنت کی طرف رجوع کرویا آیات متشابہات کی تاویل نہ کرواور ان کی مراد کو اللہ پر چھوڑ دو'یا اگر تمہارا کسی سے جھڑڑا ہوجائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی اور کو حاکم نہ بناؤ' اس طرح اس آیت کے متعدد صحیح معاملہ میں صرف اللہ کی طرف رجوع کرو' حتیٰ کہ پھر نہ معاملہ میں صرف اللہ کی طرف رجوع کرو' حتیٰ کہ پھر نہ احادیث جمت رہیں نہ اجماع نہ قیاس۔

اللہ تعالیٰ امام رازی پررخم فر مائے انہوں نے کیسی عجیب بات کہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کے ہوتے ہوئے اجتہا دکرنے کی تحقیق

علامہ محمود بن عمر زخشر ی متوفی ۵۳۸ ھاوران کی اتباع میں علامہ نظام الدین حسین بن محمود نمیشا پوری متوفی ۷۲۸ھ علامہ محمہ بن مصلح الدین القوجوی التوفی ۹۵۱ھ اور علامہ اساعیل حقی متوفی ۱۳۷ھ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اجتہاد جائز نہیں ہے۔

(الكشاف ج٣ص٢١) غرائب القرآن جز ٢٥ص ٢٩ ' حاشية شخ زاده على البيعيادي ج ٢ص ٩٠٠ روح البيان ج ٨ص٠٣٩)

علامه سيرمحمود آلوي حنفي متوفى • ١٢٧ه ولكصة بي:

اس مسئلہ میں اختلاف ہے'اکثر علماءنے کہاہے کہ بیاجتہاد عقلاً جائز ہے اور بعض علماءنے اس کومحال کہاہے اور جن علماء

جلدوتهم

#### marfat.com

نے آپ کے زمانہ میں اجتہاد کو جائز کہا ہے ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ اس اجتہاد پڑل کرنا جائز نہیں ہے الاعلی جہائی اور
اس کے بیٹے ابو ہاشم اور زخشری کا یہی فد جب ہے اور بعض علماء نے یہ دعویٰ کیا کہ اس اجتہاد پڑل ہوا ہے ایک قول ہیہ ہے کہ
یہ صحیح ہے اور ایک قول تو قف کا ہے اور ہمارا کہنا ہیہ ہے کہ اس آ بت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اجتہاد کی ممانعت
پر استدلال کرناقطعی نہیں ہے ہاں اس آ بت میں بیا خمال ہے۔ (روح المعانی جر ۲۵ س ۲۲ دار الفکر نیروت ۱۳۵۵ء)
عہد رسالت میں اجتہاد کے شبوت پر احادیث

میں کہتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کا کلام اندازوں پر بنی ہے ان کی احادیث پر نظر نہیں ہے کیونکہ بہ کثرت احادیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کے عہد میں اجتہاد کرتے تھے ہم اس سلسلہ میں چند احادیث پیش کررہے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر (غزوہ تبوک) ہیں جا
رہے تھے کہ زادِراہ ختم ہو گیا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ بعض اونٹ ذخ کر دیئے جا تیں۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ
نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کاش! آپ لوگوں کے بیچے کھانے کو جمع کر کے اس پر برکت کی دعا فرما تیں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ گذم لے آیا اور جس کے پاس مجبوریں تھیں وہ مجبوریں ہے آیا۔ مجاہد نے کہا: اور جس کے پاس مجبوریں تھیں وہ مجبوریں لے آیا۔ رادی کہتا ہے: میں نے مجاہد سے پوچھا کہ تھلیوں کا وہ لوگ کیا نے کہا: اور جس کے پاس محصلیاں تھیں وہ محصلیاں لے آیا۔ رادی کہتا ہے: میں نے مجاہد سے پوچھا کہ تھلیوں کا وہ لوگ کیا کہا: ان کو چوس کر پانی پی لینتے تھے۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے دعا فرمائی جس کی برکت سے وہ کھانا اس قدر زیادہ ہوگیا کہ تمام لوگوں نے اپنے برتنوں کو بھر لیا۔

(صیح سلم رقم الحدیث: ۲ ارتم المسل نے ۱۳ السن اکبری رقم الحدیث: ۲ ارتم المسل نے ۱۳ السن اکبری رقم الحدیث: ۲ ارتم المسل نے ۱۳ السن اکبری رقم الحدیث: ۲ ارتم المسل نے ۱۳ السن اکبری رقم الحدیث: ۲ ارتم المسل نے ۱۳ السن اکبری رقم الحدیث: ۲ ارتم المسل نے ۱۳ السن اکبری رقم الحدیث: ۲ ارتم المسل نے ۱۳ المسل نے ۱۳ المسل المسل نے ۱۳ المسل نے ۱۳ المسل کی المسل نے ۱۳ المسل نے ۱۳ المسل نے ۱۳ المسل کے المسل کے المسل کی المسل کے المیان کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کی المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ المسل کے ۱۳ ال

اس مدیث میں بینصری ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کی مجلس میں اجتہاد کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی اجتہاد کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی رائے رخط فرمایا اور اس میں بید دلیل ہے کہ اکابر کو اپنی رائے کے خلاف اصاغر کے مشورہ پرعمل کرنا چاہیے اور اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔

جلدوتهم

marfat.com

جو من ہی اس کلمہ پریقین کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے گاوہ جنتی ہوگا۔ (میح مسلم ارقم المسلسل:۱۳۸)

اس حدیث میں بھی بین تھر تے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کی مجلس میں اجتہاد کیااورآپ نے ان کے اجتہاد کو برقر اررکھا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ دیگر صحابہ کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی بیٹھے ہوئے تھے۔اجا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے اور کافی دیر تک تشریف نہ لائے تو ہمیں خوف ہوا کہ کہیں خدانخواستہ آپ کوکوئی تکلیف نہ پینچی ہو اس خیال ہے ہم سب کھڑے ہو گئے سب سے پہلے میں گھبرا کرآپ کی تلاش میں نکلا اور انصار بنی نجار کے باغ تک پہنچ گیا' میں باغ کے جاروں طرف گھومتار ہالیکن مجھے اندر جانے کے لیے کوئی دروازہ نہ ملا اتفاقاً ایک نالہ دکھائی دیا جو باہر کے کنوئیں سے باغ کے اندر کی طرف جار ہاتھا' میں لومڑی کی طرح گھسٹ کر اس نالہ کے راستہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم تک پہنچا' رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فر مايا: ابو ہريره! ميں نے عرض كيا: جي يا رسول الله!حضور نے فر مايا: كيا بات ہے؟ ميں نے عرض كيا: يا رسول الله! آپ ہمارے درمیان تشریف فرمانتھ' پھرآپ اچا تک اٹھ کرتشریف لے گئے' آپ کی واپسی میں دیر ہوگئ' اس وجہ ہے ہمیں خوف دامن گیر ہوا کہ کہیں دشمن آپ کو تنہا دیکھ کر پریشان نہ کریں۔ہم سب گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے میں آپ کی تلاش میں نکلا۔ پس میں اس باغ تک پہنچا اور لومڑی کی طرف گھسٹ کر باغ کے اندر آ گیا' باقی صحابہ میرے پیچھے آ رہے ہیں ۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے تعلین مبارک مجھے عطا فر مائے اور فر مایا: اے ابو ہریرہ! میری یہ دونوں جو تیاں لے كر چلے جاؤاور باغ كے باہر جو تخص تم كواس حال ميں ملے كه وه صدق دل سے بيكتا ہوكة 'اشھد ان لا المه الا المله واشهد أن محمدا عبدهٔ ورسوله "اس كوجنت كى بثارت دے دو حضرت ابو ہريره رضى الله عنه كتے ہيں كه باغ كے با ہرسب سے پہلے میری ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔انہوں نے پوچھا:اب ابو ہریرہ! یہ کسی جوتیاں ہیں؟ میں نے کہا: بدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی جو تیاں ہیں 'جوحضور نے مجھے اس لیے دی ہیں کہ جوشخص بھی مجھے اس حال میں ملے کہ وہ صدق ول سے بیکتا ہوکہ 'اشہد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبدهٔ ورسوله' اس کویس جنت کی بثارت دے دول ۔ بیان کر حضرت عمر نے میرے سینہ پر ایک تھیٹر ماراجس کی وجہ سے میں بیٹھ کے بل گر پڑا' پھر حضرت عمر نے مجھ سے کہا: رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميس واپس جاؤ۔ ميس رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں پہنچ كررونے لگا' ساتھ ہي حضرت عمر بھی پہنچ گئے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اے ابو ہریرہ! کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا: سب سے پہلے میری ملاقات حضرت عمر سے ہوئی میں نے ان کوآپ کا پیغام پہنچایا انہوں نے میرے سینہ پڑھیٹر مار کر مجھے پیٹھ کے بل گرا دیا اور کہا: واپس چلے جاؤ۔رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت عمر سے يو چھاجم نے ايسا كيوں كيا؟ حضرت عمر نے عرض كيا: يا رسول الله! كيا واقعي آپ نے ابو ہريرہ كوائي جوتياں دے كر بھيجاتھا كہ جو خص اسے اس حال ميں ملے كہ وہ صدق دل سے بيہ كہتا ہوكہ ''اشهد ان لا الله الا الله واشهد ان محمدا عبدهٔ ورسوله ''اسکویهِجنت کی بثارت دے دے؟ رسول اللّٰصلّٰی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ہاں! حضرت عمر نے عرض کیا:حضوراییا نہ کریں' کیونکہ مجھےاندیشہ ہے کہلوگ بچرکلمہ پر ہی بجروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے ان کوعمل کرنے دیجئے۔آپ نے فر مایا: اچھا پھر انہیں عمل کرنے دو۔

(صحح مسلم رقم الحديث: ٣١) الرقم المسلسل: ١٣٦) مشكلوة رقم الحديث: ٣٩)

جلدوتهم

اس حدیث میں بھی اس کی تصریح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کی

مجلس میںاجتہاد کیا۔

#### صری مدیث برعمل کرنے سے حضرت عمر کے منع کرنے کی توجیہات

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اجتہاد کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف اپنی رائے پیش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی رائے کی طرف رجوع فرمالیا' اِس کی توضیح اور تشریح میں شارحین حدیث کی متعدد عبارات ہیں جن کوہم سطور ذیل میں پیش کررہے ہیں۔

قاضى عياض بن موى ماكلى متوفى ١٩٨٨ ه لكهت بين:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جوحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بثارت پہنچانے سے منع کیا تھا اور حضور کو بھی ہی مشورہ دیا تھا'یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پراعتراض نہیں تھا اور نہ انہوں نے آپ کے حکم کورد کیا تھا' حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ اس بثارت کو عام لوگوں سے چھپانا ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے اور ان کے اعمال کو زیادہ پاکیزہ کرنے والا ہے اور ان کے اجم و تو اب کو زیادہ کرنے والا ہے' ورنہ یہ خدشہ ہے کہ لوگ اسی بثارت پر اعتماد کرکے نیک اعمال کو تر کے رہ کہ دیں گے اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیرائے چیش کی تو آپ نے اس رائے کو صبح اور درست قرار دیا۔ حضرت عمر کی رائے عام لوگوں کے اعتبار سے تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بثارت و سے نکل کر عام و کوں کے اعتبار سے تھی اور حضرت عمر کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں بیہ بثارت خاص لوگوں سے نکل کر عام لوگوں تک نہیں بیہ بثارت خاص لوگوں سے نکل کر عام لوگوں تک نہیں بیہ بثارت خاص لوگوں سے نکل کر عام لوگوں تک نہیں بیہ بثارت خاص لوگوں سے نکل کر عام لوگوں تک نہیں بیہ بثارت خاص لوگوں کے اعتبار سے تھا اور حضرت عمر کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں بیہ بثارت خاص لوگوں سے نکل کر عام لوگوں تک نہیں جائے۔

اس حدیث سے بیفقهی مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ علاء کو چاہیے کہ وہ امام اور سربراہ مملکت کو مشورہ دیا کریں اور اس کی خیر خواہی کیا کریں خواہ امام اور سربراہ ان سے مشورہ نہ کریں اور امام اور سربراہ کو چاہیے کہ وہ علاء اور اہل خیر کے مشورہ برعمل کر کے اپنی سابق رائے اور سابق حکم سے رجوع کر لیا کریں۔(اکمال المعلم بنوائد مسلم جاس ۳۹۵۔۳۴۳ دار الوفاء ہیروت ۱۳۱۹ھ)
علامہ محمد بن خلیفہ دشتانی ابی مالکی متوفی ۸۲۸ھ اور علامہ محمد بن محمد السوسی مالکی متوفی ۸۹۵ھ نے بھی قاضی عیاض کی اس عبارت کا خلاصة کل کرے اس پراعتاد کیا ہے۔

(ا كمال ا كمال المعلم ج اص ٢٠٥ مكمل ا كمال الا كمال ج اص ٢٠٥ وارالكتب المعلميه 'بيروت ١٣١٥ه )

علامه ابوالعباس احد بن عمر قرطبي مالكي ٢٥٦ ه كصعة بين:

حضرت عمرض الله عند نے جوحضرت ابو ہر پرہ رضی الله عند کو مارا تھا وہ ان کوایذاء دینے کے لیے نہ تھا بلکہ اس وقت تک ان کواس بشارت دینے سے رو کئے کے لیے تھا جب تک وہ نہی صلی الله علیہ وسلم سے اس سلسلہ میں مشورہ نہ کرلیں اور بیہ حضرت عمر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظم کا منشا اپنے اصحاب اور اپنی امت کے دلوں کوخش کرنا تھا اور حضرت عمر کی رائے بی تھی کہ کیونکہ نہی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظم کا منشا پنے اصحاب اور اپنی امت کے دلوں کوخش کرنا تھا اور حضرت عمر کی رائے بی تھی کہ اس بشارت سے سکوت کرنا امت کے حق میں زیادہ مفید ہے تا کہ وہ اسی بشارت پر اعتماد کر کے اپنے نیک اعمال کو کم نہ کرلیس اور اچو سالہ علیہ وسلم سے من لیا ہو اور اجر و ثواب ہے، محروم نہ ہو جا نمیں اور ہوسکتا ہے کہ حضرت عمر نے اس بشارت سے سکوت کو نہی صلی اللہ علیہ و کہا ہے اللہ و ان جب آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عندے ورسو لمیہ "اللہ تعالی اس پر دوز نے کوحرام کر دے گا' حضرت معاذ نے ہو چھا: میں لوگوں کو یہ بشارت نہ دے محمد مدا عبدہ ورسو لمیہ "اللہ تعالی اس پر دوز نے کوحرام کر دے گا' حضرت معاذ نے موت سے پہلے بیصریث بیاں کی تا کہ وہ علم محمد معاذ نے موت سے پہلے بیصریث بیاں کی تا کہ وہ علم معلی تا کہ وہ علم معلی تا کہ وہ علم معلی سے جس اس کے خور میں بشارت پر اعتماد کر لیس کے تب حضرت معاذ نے موت سے پہلے بیصریث بیاں کی تا کہ وہ علم حکم میں دوں ؟ آپ نے فر مایا: پھر وہ اسی بشارت پر اعتماد کر لیس کے تب حضرت معاذ نے موت سے پہلے بیصریث بیاں کی تا کہ وہ علم وہ معلی ہور کہ کے خور کے معلی تھیں کی تب حضرت معاذ نے موت سے پہلے بیصریث بیاں کی تا کہ وہ معلی تھیں۔ حکم حکم حکم کے خور کے معافر کے موت سے پہلے بیصریث بیاں کی تا کہ وہ معلی معمد کیاں کی تو حضرت معاذ نے موت سے پہلے بیصریث بیاں کیاں کی تا کہ وہ معلی تا کہ وہ معلی کے خور کے معافر کے موت سے پہلے بیصریث بیاں کی تا کہ وہ معلی معمد کیا کہ کو حضرت معاذ نے موت سے پہلے بیک کے حضرت معاذ کے موت سے پہلے میں میں کی تا کہ وہ کو حضرت معاذ کے موت سے پہلے کیاں کیاں کی تو موت سے پہلے کے موت سے پہلے کے موت سے پہلے کیاں کی تو موت سے پہلے کی کو حسان کے موت سے پہلے کیاں کی تو موت سے پہلے کیاں کیاں کو موت سے پہلے کیاں کیاں کو حسان کے موت سے پہلے کیا کہ کی کو حسان کیاں کی کو موت سے پہلے کیاں کیاں کیاں کو حسان کیاں کی کو حسان کیاں

marfat.com

کو چھپانے کی وعید میں داخل نہ ہوں۔ (میح ابخاری رقم الحدیث:۱۲۸ میح مسلم رقم الحدیث:۳۲) تو گویا حضرت عمرنے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یا د دلایا که آپ تو خود عام لوگوں تک اس بشارت کے پہنچانے سے منع فرما چکے تھے کہ کہیں وہ اس بشارت پر اعتماد کر کے نیک اعمال کوترک یا کم نہ کر دیں۔

اس حدیث ہے بیمعلوم ہوا کہ کسی مصلحت کی وجہ سے عام میں شخصیص کرنا جائز ہے اور بیر کہ امام اور سربراہ کومشورہ دینا چاہیے خواہ انہوں نے مشورہ طلب نہ کیا ہو۔ (امنہم جاص ۲۰۸۔۲۰۷ داراین کیژ بیروت ٔ ۱۳۲۰ھ)

علامه یکی بن شرف نووی متوفی ۲۷۲ ه لکھتے ہیں:

علامه جلال الدين سيوطي متوفى ١١١ ه ككصة بين:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ مخصوص لوگوں کو بشارت دیں جو اہل معرفت ہوں اور جن کے متعلق بیاطمینان ہو کہ وہ اس بشارت پراعتا دکر کے نیک اعمال کوئر کے نہیں کریں گے ادر اس بشارت سے دھو کانہیں کھائیں گے۔ (الدیباج علی صحیح مسلم بن الحجاج جام ۱۷۴۷ ادارۃ القرآن کراجی ۱۴۱۲ھ)

علامه حسين بن محمد بن عبدالله الطيبي الثافعي التوفي ١٧٣ عد لكهة بي:

حضرت عمر کا حضرت ابو ہریرہ کوروکنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی رائے پیش کرنا' آپ پراعتر اض نہیں تھا اور نہ آپ کے حکم کورد کرنا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کوصرف اس لیے بھیجا تھا کہ اس بشارت کے پہنچانے سے آپ کی امت کے دل خوش ہوں اور حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ اس بشارت کو امت سے چھپانا امت کے حق میں زیادہ مفید ہے تا کہ وہ اس بشارت پراعتاد کرکے نیک اعمال کوترک نہ کر دیں۔

(الكاشف عن ها كُلّ السنن (شرح الطيمي )ج اص٦٦؛ ادارة القرآن كراجي ١٣١٣هه)

ملاعلی بن سلطان محد القاری متوفی ۱۴ اصطلام الم اس عبارت کوفل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

خلاصہ یہ ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمۃ للعلمین ہیں اور مؤمنین پر جیم ہیں اور بہطریق کمال مظہر جمال ہیں اور ہر حال میں اپنی امت کے طبیب ہیں اور آپ ان کے خوف اور شدید اضطراب پر مطلع شے تو آپ نے اس بشارت سے ان کے علاج کا ارادہ کیا تاکہ ان کا اضطراب اور خوف زائل ہو جائے کیونکہ علاج ضد سے ہوتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلال کے مظہر شے اور ان کو یعلم تھا کہ لوگوں کے لیے زیادہ مفید مجون کے مظہر شے اور ان کو یعلم تھا کہ لوگوں پر سستی اور اعتماد غالب ہے اس لیے ان کی رائے یہ تھی کہ لوگوں کے لیے زیادہ مفید مجون اللہ عنہ کی مرکب ہے بلکہ لوگوں کے حال کے اعتبار سے خوف اور اضطراب ان کے حق میں زیادہ مفید ہے اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے۔ (مرقاۃ جاس کہ تب حقائیہ پیاور)

یہاں تک ہم نے احادیث اورشارمین احادیث کی عبارات سے بدواضح کیا ہے کہ صحابہ کرام رسول الله صلی الله علیہ وسلم

marfat.com

بهار القرآر

ے سامنے اجتہاد کرتے تنے اب ہم عہدر سالت میں محابہ کرام کے اجتہاد کرنے کے متعلق چندا طادیث چی کررہے ہیں۔ عہدِ رسالت میں اجتہاد کرنے کے ثبوت میں مزید احادیث

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جب نی صلی الله علیہ وسلم خزوہ احزاب سے والی آئے تو ہم سے فر مایا جم میں سے ہمخص بنو قریظہ میں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھے ہیں مسلمانوں کو راستہ میں عبر کی نماز کا وقت آگیا ' بعض نے کہا: ہم بنوقریظہ میں پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھیں کے اور دوسروں نے کہا: بلکہ ہم یہیں نماز پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس کا ارادہ نہیں کیا تھا ' پچر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا ' آپ نے ان میں کسی کو ملامت نہیں فر مائی۔ اس کا ارادہ نہیں کیا تھا ' پچر انہوں نے نبی ملی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا ' آپ نے ان میں کسی کو ملامت نہیں فر مائی۔ (صبح ابناری رقم الحدیث: ۱۳۷۲)

اس حدیث میں صحابہ کرام کے دوگروہوں کے اجتہاد کا ذکر ہے' ایک گروہ نے کہا: حضور نے جوفر مایا ہے: تم بنوقر بظم میں پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھنا' اس سے آپ کا منشاء بیتھا کہتم جلدی روانہ ہونا اور آپ کا منشاء بینیں تھا کہ عمر کی نماز میں خور کی خار کی جائے' لہٰذا انہوں نے راستہ میں عصر کی نماز پڑھ لی اور دوسرے گروہ نے کہا: ہم حضور کے الفاظ کے بابند ہیں' ہم بنو موخر کی جائے' لہٰذا انہوں نے راستہ میں عرکی نماز پڑھ لی اور دوسرے گروہ نے کہا: ہم حضور کے الفاظ کے بابند ہیں' ہم بنو قریظ میں پہنچنے سے پہلے نماز نہیں پڑھیں گئے ہرا کی صحابی نے اپنے اجتہاد پڑمل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمی کو ملامت نہیں فرمائی۔

امام محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ هربيان كرتے مين:

حضرٰت عمر و بن العاص رضی الله عنه ایک سر درات میں جنبی ہو گئے انہوں نے تیم کیا اور بیر آیت پڑھی: وَلاَ تَقْتُلُوۡ اَلۡفُسُکُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهُ کَانَ بِکُمُوۡدَحِیۡمُا ۞ اورتم اپنی جانوں کوْل نہ کرو بے شک اللہ تم پرمہر بان ہے ٥

(النساء:٢٩)

پھرانہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ان کو ملامت نہیں گی۔ (صحیح البخاری کتاب العیم باب: ٤) اس حدیث کی تفصیل میہ ہے:

من حدید میں العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل میں ایک رات کو مجھے احتلام ہو گیا' مجھے خطر حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل میں ایک رات کو مجھے احتلام ہو گیا' مجھے خطر تھا کہ اگر میں نے غسل کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا' پس میں نے تیم کر کے اپنے اصحاب کو حالت جنابت میں نماز پڑھادی' پھر میں صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا' آپ نے فر مایا: اے عمر و! کیا تھا اور میں نے کہا: میں نے اللہ کو یہ فر ماتے ہوئے سامے:

میں نے اپنے اس عذر کا ذکر کیا جس کی وجہ سے میں نے خسل نہیں کیا تھا اور میں نے کہا: میں نے اللہ کو یہ فر ماتے ہوئے سامے:

میں کے اپنے اس عذر کا ذکر کیا جس کی وجہ سے میں نے خسل نہیں کیا تھا اور میں نے کہا: میں نے اللہ کو یہ فر ماتے ہوئے سامے کو گذرہے تھا گائی پگٹ ذکر جینہ گا

(النساء:٢٩)

پی رسول الدّ صلی الله علیه وسلم بنسے اور آپ نے کچھ نہیں فر مایا۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث ۲۳۳)

اس حدیث میں بھی یہ تقریح ہے کہ حضرت عمر و بن العاص رضی الله عنہ نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے سامنے اجتہاد کیا ا

آپ نے اس کو مقرر رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں : ہم ایک سفر میں گئے ،ہم میں سے ایک خص کے ا

پھر آ کر لگا اور اس کا سر پھٹ گیا 'پھر اس کو احتلام ہو گیا 'اس نے اپنے اصحاب سے پوچھا: کیا میرے لیے بیم کی رخصت بھر انہوں نے کہا: ہم تمہارے لیے بیم کی رخصت ہیں ہاتے 'کیونکہ تم پانی کے حصول پر قادر ہو اس خص نے خسل کیا جس سے انہوں نے کہا: ہم تمہارے لیے بیم کی رخصت نہیں ہاتے 'کیونکہ تم پانی کے حصول پر قادر ہو اس خص نے خسل کیا جس سے فوت ہوگیا' جب ہم نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس پنچے تو ہم نے آپ کو اس واقعہ کی خبر دی 'آپ نے فر مایا: ان لوگوں نے تو

martat.com

کونٹل کر دیا' اللہ ان کو ہلاک کر دیے ان کو جب مسلم کاعلم نہیں تھا تو انہوں نے کسی اور سے سوال کیوں نہیں کیا' کیونکہ لاعلمی کا علاج سوال کرنا ہے' اس کے لیے بیدکافی تھا کہ وہ تیم کرلیتا یا اپنے زخم پر پٹی باندھ کر باقی جسم کو دھولیتا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٣٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٥٤٢ ما مع المسانيد والسنن مندابن عباس رقم الحديث: ١٦٧٧)

اس حدیث میں بھی بین تفریح ہے کہ عہدرسالت میں صحابہ کرام نے اجتہاد کیا اور ان کو اجتہاد میں خطا ہوئی اور اس حدیث سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ اگر مجتہد کی خطاء سے کوئی مرجائے تو اس پر تا وان نہیں ہوتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دیت لازم نہیں کی۔ بہر حال ان متعددا حادیث سے بیرواضح ہوگیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کے عہد میں اجتہا وہوتا تھا۔

اس طرح اسلله كى بيعديث ب:

حضرت اسامہ بن تربیرضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (سات ہجری میں) ہمیں ایک لشکر میں بھیجا'ہم نے علی اصبح جہینہ کی بستیوں پرحملہ کیا' میں نے ایک شخص کو پکڑلیا' اس نے کہا: لا الہ الا اللہ' میں نے اس کو نیز اگھونپ دیا' پھر میرے دل میں اضطراب ہوا' میں نے اس بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیا اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا' پھرتم نے اس کوئل کر دیا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس نے حملہ کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا' آپ نے فر مایا: تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھا حتیٰ کہتم جان لیتے کہ اس نے جان کے خوف سے کلمہ پڑھا ہے بانہیں' آپ بار باریری بات فر ماتے رہے' حتیٰ کہ میں نے بیتمنا کی کہ کاش! میں اسی دن اسلام لا یا ہوتا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۸۷۲-۲۸۲۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۲ مسنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۲۶۳۳ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۸۵۹۳) علامه بیمی بن شرف نو وی شافعی متو فی ۲۷۲ هاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

رسول الله سلی الله علیه وسلم نے حضرت اسامہ پرنہ قصاص کو واجب کیا نہ دیت کو نہ کفارہ کو اس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ بیٹمام چیزیں ساقط ہو گئیں لیکن کفارہ واجب ہے اور شبہ کی وجہ سے قصاص ساقط ہے کیونکہ ان کا گمان یہ تھا کہ وہ کافر ہے اور اس نے جان بچانے کے واجب ہونے میں امام اور اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا ہے' اس کلمہ پڑھنے سے وہ مسلمان نہیں ہوا اور دیت کے واجب ہونے میں امام شافعی کے دوقول ہیں۔ (صحیح مسلم بشرح النودی جام 200 کم تبہزار مصطفیٰ کہ کرمۂ ۱۳۱۷ھ)

بہرحال ان احادیث سے بیواضح ہوگیا کہ عہدرسالت میں صحابہ کرام اجتہاد کرتے تھے اور ان کا اجتہاد سے بھی ہوتا تھا اور می۔

علامه شهاب الدين احمر بن محمد خفاجي حنفي متوفي ١٠٠٩ ه لكصترين

اس آیت میں بیددلیل نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا آپ کے سامنے اجتہاد جائز نہیں تھا کیونکہ اصولیین کے نزدیک زیادہ صحیح بیہ ہے کہ بیداجتہاد واقع تھا۔ (حافیۃ الشہابج ۸ص۳۳ ٔ دارالکتب العلمیہ 'بیروت'۱۴۱۵ھ)

اس آیت (الشوریٰ: ۱۰) کی تغییر بہت طویل ہوگئ کیونکہ 'فحکمہ الی اللہ '' کی تغییر میں امام رازی نے قیاس سے احکام ثابت کرنے کا انکار فر مایا 'سوہم نے قیاس کے ججت ہونے پر دلائل پیش کیے اور علامہ زخشری' علامہ توجوی وغیرهم نے اس آیت کی تغییر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور آپ کے سامنے اجتہاد کا انکار کیا تو ہم نے ان کے ردمیں بہت احادیث پیش کیں۔

الشورى: ١١ ميں فرمايا: ' وه آسانوں اور زمينوں كا پيدا كرنے والا ہے اس نے تمہارے ليے تم ہى ميں سے جوڑ بيائے

marfat.com

عاد القرآد

اور مویشیوں سے جوڑے بنائے وہ تہمیں اس میں پھیلاتا ہے' اس کی شل کوئی چیز نہیں ہے' وہ ہر بات کو سننے والا ہر چیز کو دیکھنے ملاریں ک

الله تعالی کی ذات اور صفات سے مماثلت کی نفی

لینی اللہ تعالی نے انسانوں کی جنس میں سے جوڑے بنائے اور مویشیوں کی جنبی میں سے بھی جوڑے بنائے اس آیت میں فرمایا ہے:''یاندرؤ کے منسم' اس کا معنیٰ ہے: وہتم کورتم میں پیدا کرتا ہے ایک قول بیہے کہ وہتم کو پیٹ میں پیدا کرتا ہے الزجاج نے کہا: اس کا معنیٰ ہے: وہ تمہاری کثرت کرتا ہے اور تم کوزمین میں پھیلاتا ہے تمہارے جوڑے بنائے تا کہ تمہاری نسل اور افزائش میں اضافہ ہو۔

اور فرمایا: 'اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے' بینی اللہ عزوجل اپی عظمت اور کبریاء میں اور اپنے اساء کی بلندی میں اور اپنی صفات مفات کی برتری میں بے مثل اور بے نظیر ہے اور مخلوق میں ہے کوئی چیز اس کے مثابہ اور مماثل نہیں ہے' ہر چند کہ بعض صفات اللہ تعالی اور اس کی مخلوق میں بہ ظاہر مشترک ہیں' مثلاً اس آیت میں فرمایا:'' ہو السمیع البصیر ''اور انسان کے متعلق فرمایا: '' ہو السمیع البصیر ''اور انسان کے متعلق فرمایا: '' ہو السمیع البصیر ''اور انسان کے متعلق فرمایا: '' ہو السمیع البصیر ''اور انسان کے متعلق فرمایا: ' کہتھ کہ نے میں فرمایا کی ساعت اور بصارت مادث ہے اور اللہ تعالی کی ساعت اور بصارت کی خاوق میں ہے۔ انسان بھی قدیم ہے' انسان کی ساعت اور بصارت کا زوال ممتنع ہے۔ انسان بھی ورسروں پر رحم کرتا ہے اور اللہ تعالی جی اپنی مخلوق پر رحم فرما تا ہے۔

ر سے پہرا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہتم ان پررحم

کروجوز مین میں ہیں'تم پروہ رحم کرے گاجوآ سان میں ہے۔

لمعجم الكبيرة م الحديث: ٢٠٠٧ عافظ البيثمي نے كہا: اس حديث كے رجال سيح بين مجمع الزوائدج ٨ص١٨ صلية الاولياء ج ٣ص ١٦ معجم الصغيرة م الحديث: ٢٨١ كنز العمال رقم الحديث: ٩٤٥ عامع المسانيد والسنن مند جرير ابين عبدالله رقم الحديث: ١٨٨٧)

کدیں اللہ تعالی بالذات اور بغیر واسطہ کے رحم فر ماتا ہے اور لوگ بالعرض اور متعدد وسائط سے رحم کرتے ہیں' وہ بغیر کسی غرض اور بغیر کسی عوض کے رحم فر ماتا ہے اور لوگ کسی نہ کسی غرض اور کسی نہ کسی عوض سے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ غرض اور بغیر کسی عوض کے رحم فر ماتا ہے اور ال گئیں ہے اور اس کے اسم (اللہ) کی مثل کوئی اسم نہیں ہے اور اس کی صفت خلاصہ یہ ہے کہ اس کی ذات کی مثل کوئی ذات نہیں ہے اور اس کے اسم (اللہ) کی مثل کوئی اسم نہیں ہے اور اس کی صفت کی مثل کوئی صفت نہیں ہے اور اس کے مثل کوئی صفت نہیں ہے اور اس کے فعل کی مثل کسی کا فعل نہیں ہے۔ سمجھ 'بھیر' ید' عین' و جسم اور رحم وغیرہ لفظ ایک جیسے ہیں

لیکن ان کے معانی اور مصداق میں متعدد جہات سے فرق ہے۔

ایک اعتراض بیہ ہوتا ہے کہ 'لیس کمثلہ شیء ''کالفظی معنی ہے اس کی مثل کے کوئی ٹی مثل نہیں ہے'کیونکہ کاف کا معنی ہے مثل ہے کوئی ٹی مثل ہے کہ اس کا جواب بعض علاء نے معنی ہی مثل ہے کہ اللہ تعالی ہے مما ثلت کی نفی ہے۔ اس کا جواب بعض علاء نے میں ہے کہ اس آیت میں کاف زائد ہے' بعض نے کہا: یہ کاف تا کید کے لیے ہے' لیکن صحیح یہ ہے کہ بی عرب کے محاورہ کے موافق ہے عرب کہتے ہیں: 'مشلک لا یہ حل ''آپ جیسا شخص بخل نہیں کرتا اور مراد ہوتا ہے: آپ بخل نہیں کرتے' سویہ موافق ہے' عرب کہتے ہیں: 'مشلک لا یہ حل ''آپ جیسا شخص بخل نہیں کرتا اور مراد ہوتا ہے: آپ بخل نہیں کرتے' سویہ

آیت محاورہ عرب کے موافق ہے۔

ا پیت درہ رہے۔ رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آ سانوں اور زمینوں کی تنجیوں کا وہی مالک ہے وہ جس کے لیے جا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے جاہے رزق نگک کر دیتا ہے 'بے شک وہ ہر چیز کوخوب جاننے والا ہے O اس نے تمہارے لیے اس دین کومشروع (مقرر) کیا ہے جس دین کی اس نے نوح کووصیت کی تھی اور جس دین کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور جس دین کی ہم

marfat.com

نے ابراہیم اورموی اورعیسیٰ کو وصیت کی تھی کہتم دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا' جس دین کی طرف آپ مشرکین کو دعوت دے رہے ہیں' وہ ان پر بہت شاق اور بھاری ہے' اللہ ہی اس دین کی طرف چن لیتا ہے جس کو چاہے اور اس کو اس دین کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس دین کی طرف رجوع کرتا ہے O (الثوریٰ:۱۳۱۳) آسانوں اور زمینوں کی جا بیوں کے محامل اور رزق کی اقسام

اس آیت میں تنجیوں کے لیے ''مقالید'' کالفظ ہے' یہ اقلید کی جمع ہے اور خلاف قیاس ہے اور تنجیاں یا چابیاں خزانوں سے
کنامیہ ہے اور اس سے مراد ہے: خزانوں پر قدرت اور اس کی حفاظت' اور خزانوں میں وہی تصرف کرتا ہے جس کے پاس خزانوں
کی چابیاں ہوتی ہیں' رزق کی چابی اللہ کی ذات پر صحیح تو کل ہے اور قلب کی چابی اللہ کی صحیح معرفت ہے اور علم کی چابی تو اضع ہے۔
بعض مفسرین نے کہا ہے کہ فرشتوں کے دلوں میں جوغیب کے احکام ہیں وہ آسانوں کی چابیاں ہیں اور اولیاء اللہ کے
دلوں میں جوعجائب ودیعت کیے گئے ہیں وہ زمین کی چابیاں ہیں۔

امام ابومنصور ماتریدی متوفی ۱۳۵۵ھ نے کہا ہے کہ داوں کے آسانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں اور اس میں اس کے اس اور اس میں اس کے قبر اور غلبہ کے خزانے ہیں الطف اور رحمت کے خزانے ہیں اور اس میں اس کے الطاف کی ایک نوع کے خزانے ہیں 'بعض دلوں میں معرفت کے خزانے ہیں اور بعض دلوں میں معرفت کے خزانے ہیں اور بعض دلوں میں محبت کے خزانے ہیں اور بعض دلوں میں ارادہ کے خزانے ہیں اس کے الطاف کی ایک نوع کے خزانے ہیں اور بعض دلوں میں ارادہ کے خزانے ہیں اس کے خزانے ہیں اس کے خزانے ہیں اس کے خزانے ہیں اس کے خزانے ہیں اس کے خزانے ہیں اس کے قبر کے اوصاف کی ایک قتم ہے 'بعض نفوں میں جہالت کے خزانے ہیں 'بعض میں ضداور کفر کے خزانے ہیں۔ اس طرح ندموم اخلاق ہیں جیسے شرک اور نفاق ہے اور حوص اور تکبر ہے اور غضب اور شہوت ہے ۔ اور اللہ تعالی نفوں کے رزق کو وسیع کرتا ہے اور نگ کرتا ہے 'اس طرح قلوب کے رزق کو وسیع کرتا ہے اور نگ کرتا ہے اس طرح قلوب کے رزق کو وسیع کرتا ہے اور نگ کرتا ہے اور عشرت کے سامان ہیں اور باطنی رزق علوم تھیے اور معارف البہ ہیں۔

الشوریٰ:۱۲ میں فر مایا:''اس نے تمہارے لیے اسی دین کومشروع (مقرر) کیا ہے جس دین کی اس نے نوح کو وصیت کی سے تھی کہتم دین کی ام نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور جس دین کی ہم نے ابراہیم اور موٹ اور عیسیٰ کو وصیت کی تھی کہتم دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا''۔

تمام أنبياء عليهم السلام كادين واحد هونا اورشر يعتول كامتعدد هونا

جن انبیاء کینیم السلام پر وحی نازل کی گئی ان میں حضرت نوح' حضرت ابرا نیم' حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیم السلام کا ذکر فر مایا ہے اور دوسرے انبیاء کینیم السلام کا ذکر نہیں فر مایا' اس کی وجہ یہ ہے کہ بیا کابر' مشاہیر اور اولوالعزم انبیاء کیلیم السلام ہیں' بیسب عظیم شریعتوں والے تھے اور ان کے تبعین اور پیروکار بہت زیادہ تھے' ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سمیت ان سب پر بیوحی کی گئی تھی کہ وہ سب دین کو قائم رکھیں اور تفرقہ نہ ڈالیں۔

عجامد نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے: اے محمد! ہم نے آپ کواور نوح کو دین واحد کی وحی کی ہے۔ ا

(صحیح البخاری کتاب الایمان باب:۱)

اس کامعنیٰ یہ ہے کہ تمام انبیاء یک ہم السلام کا دین واحد ہے اس کی تائیداس آیت سے بھی ہوتی ہے: وَمَا آدْسُنْنَامِن قَبْلِكَ مِنْ تَرْسُولِ إِلَّا نُوجِي إِلَيْهِ هِمَ نَهِ آيِهِ سِي پہلے جس قدر رسول بھیج ہیں ان سب کی

جلدوءم

طرف يددى كى ب كد مر ب واكوئى عبادت كالمتحق نبيل ب وتم

الله الآلكانك في المنافق (الانبياء:٢٥)

سب میری عی عبادت کرون

البذاتمام انبياء عليهم السلام كادين واحد بالبتدان كى شريعتين فتلف بين جيما كرة بت عظامر ب

ہم نے تم میں ہے ہرایک کے لیے الگ الگ شریعت اور

لِكُلِّي جُعُلْنَا مِنْكُوْشِرْعَةً قَوْمِنْهَاجًا . (المائده: ٢٨)

دستور بنایا ہے۔

اوراس کی تائید میں بیصدیث ہے: جعزت ابو ہر رہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

انبیاء آپس میں باپ شریک بھائی ہیں ان کی مائیں مختلف

الانبياء اخوة لعلات امهاتم شتي ودينهم

ہیں اور ان کا دین واحد ہے۔

واحد. (صحح البخاري رقم الحديث: ٣٢٣٣)

دین اورشر بعت کا لغوی اور اصطلاحی معنی

قرآن مجید کی آیات اور فدکور الصدر اثر اور حدیث سے واضح ہوگیا کہتمام انبیاء کیہم السلام کا دین واحد ہے اور ان کی شریعتیں مختلف ہیں'اس لیے ضروری ہے کہ دین اور شریعت کی تعریف کی جائے۔ دین کا لغوی معنیٰ ہے: اطاعت اور شریعت کا تعریف کی جائے۔ دین کا لغوی معنیٰ ہے: اطاعت اور شریعت کا لغوی معنیٰ ہے: راست' دین ان اصول اور عقائد کو کہتے ہیں جو تمام انبیاء کیہم السلام میں مشترک رہے ہیں مثلاً اللہ کے وجودُ اس کی توحید اور اس کی صفات پر ایمان لانا' تمام نبیوں' رسولوں' آسانی کتابوں پر فرشتوں پر نقذیر اور قیامت پر اور حشر ونشر پر ایمان لانا' اللہ کے شکر اور اس کی عبادت کا فرض ہونا' شرک' کفر' قل رنا اور جموث کا حرام ہونا بیتمام امور دین ہیں۔

اور شریعت کامعنی میہ ہے کہ ہر نبی نے اپنے زمانہ کی خصوصیات کے اعتبار سے عبادت کے جو طریقے مقرر کیے چند چیزوں کو فرض کیا اور چند چیزوں کو مستحب قرار دیا اور چند چیزوں کو مروہ قرار دیا مثلاً حضرت موکی علیہ السلام کی شریعت میں مال غنیمت حلال نہ تھا 'ہماری شریعت میں حلال ہے' ان کی شریعت میں مسجد کے سوانماز جائز نہ تھی' ہماری شریعت میں تمام کرنا شریعت میں عذر کے وقت تمیم کرنا حائز ہے۔

دین اور شریعت کےعلاوہ ملت مذہب اور مسلک کی بھی اصطلاحات ہیں ان کی مفصل بحث ہم نے الفاتحہ بھی بیان کر دی ہے وہاں مطالعہ فر مائیں ۔

اس کے بعد فرمایا: ''جس دین کی آپ مشرکین کو دعوت دے رہے ہیں وہ ان پر بہت شاق اور بھاری ہے' اللہ ہی اس دین کی طرف چن لیتا ہے جس کو چاہے اور اس کو اس دین کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس دین کی طرف رجوع کرتا ہے 0'' مشرکین کے ایمان نہ لانے کی وجیم

مشرکین مکہ کے اوپر ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا تا بہت بھاری تھا کیونکہ اوّل تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسے انسان پر ایمان لے آئیں اور اس کی اطاعت کو اپنے جیسے انسان پر ایمان لے آئیں اور اس کی اطاعت کریں' ان کے خیال میں نبی کو انسان کی بجائے فرشتہ ہونا چاہیے تھے دوسرے یہ کہ ان کا تکبر اس بات سے مافع تھا کہ وہ ایسے شخص کی اطاعت کریں جو بہت زیادہ دولت مند اور چودھری اور شخص کی اطاعت کریں جو بہت زیادہ دولت مند ہے نہ کی قبیلہ کا سر دار ہے۔ جب کہ ان میں بہت دولت مند اور چودھری اور وڈیر ہے تھے' اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فر مایا: اللہ تعالیٰ و ان کا رد کرتے ہوئے فر مایا: اللہ تعالیٰ حسکو چاہتا ہے منصب رسالت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اس کے اس رسول کی اطاعت اور اتباع

جلدوتهم

marfat.com

#### کریں جس کواللہ تعالی نے اس منصب کے لیے منتخب فر مالیا۔ اجتباء کامعنیٰ

اس آیت میں فرمایا ہے: "الله یجتبی الیه من یشاء "اس کامصدراجتہاء ہے اوراس کا مادہ جبی ہے جبی کامعنی ہے: جع کرنا عرب کہتے ہیں: "حببیت الماء فی الحوض "یعنی میں نے دوض میں پانی جمع کرلیا اس طرح کہا جاتا ہے: "حببیت المحواج" میں نے ٹیکس جمع کرلیا اور ٹیکس کو جہا ہے کہتے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

مکہ کی طرف ہر درخت کے پھل جمع کر کے لائے جاتے

يُجْبِي إِلَيْهِ شَمَاتُ كُلِّ شَيْءٍ (القصص: ۵۷)

بي -

اورالاجتباء کامعنیٰ ہے: کسی چیز کوچن کراور منتخب کر کے جمع کرنا اور اپنے ساتھ ملانا ، قر آن مجید میں ہے: گذالِك يَجْتَبِيْكَ دُبُّكِ (يوسف: ٢) اى طرح تبہارار بتم كونتخب فرمائ گا۔

(المفردات ج اص١١١ كتنبه نز ارمصطفیٰ ، كمه كرمه ١٣١٨ هـ )

لبندااس آیت کامعنی ہے: اللہ جس کو چاہے منتخب فرما کراپنے ساتھ ملالیتا ہے اور رحمت اور تکریم کے ساتھ اپنے قریب کر لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کواس دین کی طرف ہدایت دیتا ہے جواس دین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حدیث میں ہے:
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جواللہ کی طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے اللہ اس کی طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے اللہ اس کی طرف چار ہاتھ قریب ہوتا ہے اللہ اس کی طرف چار ہاتھ قریب ہوتا ہے اللہ اس کی طرف چار ہاتھ قریب ہوتا ہے اللہ اس کی طرف چار ہاتھ قریب ہوتا ہے اللہ اس کی طرف جوار ہو اللہ کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے۔ (منداحہ جسم مسلم قدیم منداحہ جسم مسلم کا کہ یہ اس کی اس کا طرف دوڑتا ہوا آتا ہے۔ (منداحہ جسم مسلم قدیم منداحہ جسم کا کہ کا منداحہ جسم کا کہ کا دوئاتا کی منداحہ کا کہ کا دوئاتا کی کہ کا دوئات کی دوئاتا کی کہ کا دوئاتا کی کہ کا دوئات کا کہ کا دوئات کی دوئاتا کی کہ کا دوئات کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کا دوئاتا کی دوئاتا کو دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئاتا کی دوئ

#### مجذوب اورسا لك كى تعريفات

خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس کو جا ہے اس کی استعداد اور صلاحیت کے اعتبار سے منتخب فر ماکر اپنی بارگاہ میں مشرف فر ماتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو مدایت دیتا ہے اور اللہ تعالی کے منتخب فر مانے کامعنی یہ ہے کہ بندہ کی کسی سعی اور استحقاق کے بغیر اللہ تعالی اپنے فیض سے اس کو متیں عطافر ماتا ہے بیمر تبد انبیاء میں السلام کا ہے اور ان کے بعد صدیقین شہداء اور عباد صالحین کا مرتبہ ہے۔علامہ ابو منصور ماتریدی متوفی ۳۳۵ ھفر ماتے ہیں:

مجذوب اس خاص بندہ کو کہتے ہیں جس کواللہ تعالیٰ ازل میں منتخب فر مالیتا ہے اور اس کواپنے محبوبین کے راستہ پر چلاتا ہے اور اس کواپنے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور اس کو دارین ( دنیا اور آخرت ) سے تھینچ کراپنے ساتھ ملالیتا ہے۔

سالک ان عام بندوں میں سے ہے جن کواللہ تعالیٰ اپنے محبین کے راستہ پر چلاتا ہے جن کو ہدایت کی توفیق دی جاتی ہے' وہ اپنی لغزشوں سے تو بہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ (روح البیان ج ۸س ۳۹۸)

خلاصہ بیہ ہے کہ صاحب الاجتباء مجذوب ہے اور صاحب الانابت سالک ہے۔

علامه عبدالنبي بن عبدالرسول الاحرنكري لكصة مين:

مجذوب مجنون ہے اور صوفیاء کے نزدیک مجذوب وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالی اپنی ذات کے لیے پند اور منتخب فرمالیتا ہے اور اس کو اپنی بارگاہ انس کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور اس کو اپنی جناب قدس پر مطلع فرما تا ہے تو اس کو کسب کی مشقت کے ابخیر تمام مقامات اور مراتب حاصل ہوجاتے ہیں۔ (دستور العلماءج مسسم۱۵۳۵ دار الکتب العلمیہ 'بیروت ۱۳۲۱ھ)

marfat.com

قيار القرآر

علامہ عبدالنبی نے بیتعریف میرسید شریف متوفی ۸۱۲ ھے کی کتاب''التعریفات'' مس۱۳۳ سے نقل کی ہے۔البتہ میرسید شریف نے مجذوب کی تعریف میں مجنون کا لفظ نہیں لکھا۔ ان سیسی سیا

نیز علامه عبدالنبی احمر تگری لکھتے ہیں: سالک وہ خص ہے جواپنے حال کے سبب سے مقامات پر گامزن ہونہ کہ اپنے علم کی وجہ سے اس کو جوعلم حاصل ہوتا ہے

، علامه عبدالنبی نے بہتعریف بھی میرسید شریف کی کتاب''التعریفات''ص۸۴ سے لفظ بہلفظ قتل کی ہے۔ جذب اور سلوک کامعنیٰ سکر اور صحو کے قریب ہے' علامہ عبدالکریم قشیری متوفی ۲۵ سے نے سکر اور صحو کے معنیٰ بیان کیے

بين ممان كاخلاصدلكورب بين:

جب اللہ کے بندوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت اوراس کے خوف کا غلبہ ہوتا ہے تو ان کے دل لوگوں سے دور ہوجاتے ہیں اور بیر حالت سکر ہے نیز لکھتے ہیں: جب ان پر اللہ تعالیٰ کے جمال کا غلبہ ہوتا ہے اوران کی روح خوش ہوتی ہوتی ہو جاتے ہیں اور جب بندہ کے دل پر قوی واردات ہوں تو وہ لوگوں سے منقطع ہوجاتا ہے اور بیر حالت سکر ہے اور جب بیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو بیر حالت صحو ہے اور بندہ حالت سکر میں حال کا مشاہدہ کرتا ہے کیفیت منقطع ہوجاتی ہے اور وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو بیر حالت صحو ہے اور بندہ حالت سکر میں حال کا مشاہدہ کرتا ہے اور حالت صحو میں علم کا مشاہدہ کرتا ہے۔ (الرسالة القشیریة ص ۱۰۵۔ ۲۰ المنطفان دارالکت العلمیہ نیروت ۱۳۱۸ھ)

شيخ شهاب الدين عمر بن محدسهروردي لكصة بي

ں ہہب بعدی طریق کے بروروں کا تسلط ہوتو وہ سکر ہے اور جب وہ اپنے اقوال اور افعال کی ترتیب کی طرف لوٹ آئے تو جب بندہ پر حال کا غلبہ اور اس کا تسلط ہوتو وہ سکر ہے اور جب وہ اپنے اقوال اور افعال کی ترتیب کی طرف لوٹ آئے تو وہ سکو ہے ۔ مجمہ بن خفیف نے کہا: وجد کے جار وہ سکر ہے اور الواسطی نے کہا: وجد کے جار مقام ہیں: (۱) ذھول (۲) جیرت (۳) سکر (۲) پھر صحو جسے ایک آ دمی پہلے سمندر کے متعلق صرف سنتا ہے کچر اس کے قریب ہوتا ہے کچر اس میں داخل ہوتا ہے کچر اس کو موجیں پکڑ لیتی ہیں کی ساس بناء پر جس شخص کے دل میں وجد کا اثر باقی رہے اس پر سکر کا اثر ہے اور جس کی ہر چیز اپنے متعقر کی طرف لوٹ آئے وہ صاحب صحو ہے۔

(عوارف المعارف ص ٢٣٣ وارالكتب العلميه 'بيروت ١٣١٩ هـ)

امام رازی کے نزدیک اصول اور عقائد میں قیاس جائز نہیں اور فروع اور احکام میں قیاس جائز ہے

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی شافعی متوفی ۲۰۱ه دنی قیاس پرایک اور دلیل ذکر کی ہے وہ لکھتے ہیں:
قیاس کا انکار کرنے والوں نے بیکہا ہے کہ اللہ تعالی نے الشور کی: ۱۳ میں بیخبر دی ہے کہ تمام اکا بر ابنیاء علیم السلام کا اس
پراتفاق ہے کہ دین کو اس طرح قائم کرنا واجب ہے کہ اس سے اختلاف اور تنازع نہ پیدا ہواور اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر بہ
طور احسان بید ذکر فرمایا ہے کہ اس نے ان کی اس دین کی طرف رہ نمائی کی ہے جو تفرق اور مخالفت سے خالی ہے اور بیہ بات
معلوم ہے کہ قیاس بہت زیادہ افتر اق اور انتشار کا دروازہ کھولتا ہے کہ کونکہ مشاہدہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جن لوگوں نے اپنے
دین کی بنیاد قیاسی دلائل پر رکھی وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے اور قیامت تک ان کے درمیان اتفاق پیدا ہونے کی کوئی امید نہیں
دین کی بنیاد قیاسی دلائل پر رکھی وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے اور قیامت تک ان کے درمیان اتفاق پیدا ہونے کی کوئی امید نہیں
ہے پس واجب ہوا کہ قیاس کرنا حرام اور ممنوع ہے۔ (تغیر کہیں جمسے ۵۸۵ داراحیاء التر اث العربی بیروت ۱۳۵۵ھ)

ے پی وابب اور حدیوں رہ کہ اور اور سے اور اور سے اور اور عقائد اور عقائد امام رازی کی اس تفسیر سے میہ تاثر نہ لیا جائے کہ وہ مطلقاً قیاس کے منکر ہیں وہ در حقیقت دین کے اصول اور عقائد میں قیاس کو جائز کہتے ہیں الحشر :۲ کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں: میں قیاس کو باطل کہتے ہیں اور فروع اور احکام میں قیاس کو جائز کہتے ہیں الحشر :۲ کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں:

بست marfat.com

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ میری ماں فوت ہوگئی ہے اور اس پر ایک ماہ کے روزے تھے کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ نے فر مایا: ہاں! اللہ کا قرض ادا کیے جانے کا زیادہ مستحق ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۹۵۳) صحح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۸ سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۳۳۱ جامع المسانید والسنن مندابن عباس رقم الحدیث: ۷۷۲)

اس مدیث میں نی صلی الله علیه وسلم نے الله کے حق کو بندہ کے حق پر قیاس کیا ہے۔ (الحصول جسم ١١٠٥)

marfat.com

جلددتهم

ميار القرآر

کونکہ عبادات بدنیہ میں نیابت جائز نہیں ہال لیے بیصدیث روزے کے فدید پر محمول ہے مبادات بدنیہ میں نیابت جائز نہ ہونے کی دلیل بیصدیث ہے:

امام ما لک بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا: کیا کوئی شخص کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے با کوئی شخص کی طرف سے روزہ سکتا ہے با کوئی شخص کی طرف سے روزہ سکتا ہے انہوں نے کہا: کوئی شخص کی طرف سے روزہ سکتا ہے۔ اور نہ کوئی شخص کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے۔

(موطالهام مالك ج اص ١٧٤٩ كتاب الصيام رقم الحديث: ٣٣٠ الرقم المسلسل: ١٨٨٧ واد المعرفة بيروت ١٣٢٠ )

اور فدید کے وجوب پر دلیل بیر عدیث ہے:

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جو محص فوت ہو جائے اور اس پر ایک ماہ کے روز ہے ہوں تو اس کے ہرروز ہے کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا یا جائے۔

(سنن مرزي رقم الحديث: ١٨ ٤ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٥٥٧ جامع المسانيد والسنن مسندابن عمر رقم الحديث: ١٥٥٣)

امام رازی فرماتے ہیں:

قیاس سے استدلال کرنے پر صحابہ کا اجماع ہے کیونکہ بعض صحابہ نے قیاس پڑمل کیا ہے اور کسی صحابی نے اس پر انکار نہیں کیا 'بعض صحابہ کے قیاس پڑمل کرنے کی دلیل ہے ہے: حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا: اشباہ اور نظائر کی معرفت حاصل کر واور اپنی رائے سے دوسرے امورکوان پر قیاس کرو۔

(الحصول جسم ١١٠١)

اس تفصیل سے ظاہر ہوگیا کہ امام رازی احکام شرعیہ فرعیہ میں قیاس سے استدلال کرنے کے قائل ہیں اور الشوریٰ: ۱۰ میں جو انہوں نے قیاس پر انکار کیا ہے اس سے مراد اصول اور عقائد میں قیاس سے استدلال کرنا ہے البتہ انہوں نے الشوریٰ: ۱۰ میں جو قیاس کارد کیا ہے اس کی توجیہ شکل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے اس وقت تفرقہ ڈالا تھا جب ان کے پاس علم آچکا تھا اور وہ تفرقہ بھی باہمی سرقی کی وجہ سے تھا اور اگر آپ کے رب کی طرف سے (نزول عذاب کی) ایک میعاد مقرر نہ ہو پچکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا اور بے شک جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے وہ بھی اس کے متعلق انجھن میں ڈالنے والے شک میں ہیں ہیں اس اس اس اس اس اس متعلق آپ وعوت دیں اور جس طرح آپ کو تھم دیا گیا ہے آپ اس پر متنقیم (برقر ار) رہیں اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں اور آپ کہیے: میں ان تمام چیزوں پر ایمان لایا جواللہ نے کتاب میں نازل کی ہیں اور جھے تمہارے درمیان عدل کرنے کا تھم دیا گیا ہے اللہ ہمار ارب ہے اور تمہار ارب ہے ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اور تمہارے درمیان کوئی ذاتی جھڑ انہیں ہے اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا اور اس کی طرف (سب کو) لوٹنا ہے 0 ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی ذاتی جھڑ انہیں ہے اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا اور اس کی طرف (سب کو) لوٹنا ہے 0 الشوری ایمان

انبیاء علیہم السلام کے بعد دین میں تفرقہ ڈالنے والے کون تھے؟ عرب یا اہل کتاب؟

اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام اوران کی امتوں کو بیتھم دیا تھا کہ وہ اس دین پرایمان لائیں جوحضرت نوح علیہ السلام

سے لے کرتمام نبیوں اور رسولوں میں مشترک رہاہے اور جن لوگوں نے بھی اس متفق علیہ دین کی مخالفت کی وہ جان ہو جھ کرکی مالانکہ انہیں اس بات کاعلم تھا کہ یہی دین برحق ہے اور اس کی مخالفت گم راہی ہے کیکن انہوں نے محض سرکشی اور اپنی ریاست

جلدوتهم

marfat.com

قائم كرنے كے لياس دين كى مخالفت كى اور انہوں نے محض اپنا تفوق اور برترى ظاہر كرنے كے ليے اور لوگوں كواينے خود ساخت نظریات کا پر وکار بنانے کے لیے اس دین کی مخالفت کی۔ پھراللہ تعالی نے یہ بتایا کہ وہ اس دین کی مخالفت کرنے کی وجہ سے عذاب کے مبتحق ہو گئے کیکن اللہ تعالی نے ان پر فورأ عذاب نازل نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالی کے نزدیک اس عذاب کونازل کرنے کی ایک میعاد مقرر ہے نزول عذاب کی وہ میعاد کون س ہے سیجی ہوسکتا ہے کہ دنیا میں عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی وقت مقرر ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ قیا ت کے دن اللہ تعالیٰ ان کوعذاب دے۔ باقی رہا ہیہ کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس اتفاقی دین کی مخالفت کی ' بعض مفسرین نے کہا: اس سے مرادعرب ہیں' لیکن سی میں ہے کہ اس سے اہل کتاب میں سے یہوداور نصاری مراد ہیں جیسا کہ حسب ذیل آیات سے واضح ہے۔ ومَااخْتَكَفَالَّذِينَ أُوتُوا أَلِكِتْ إِلَّامِنَ بَعْدِمَا اوراہل کتاب نے آپس میں سرکشی کی وجہ سے اس کے بعد جَاءُهُ وَالْعِلْمُ يَغْيَّا بَيْنَهُمْ (آلَ عران:١٩) ہی اختلاف کیا ہے جبان کے پاس علم آچکا تھا۔ وَمَا تَفَيَّ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِينَ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ مَا اور اہل کتاب نے اس کے بعد ہی تفرقہ کیا ہے جب ان کے پاس کتاب آ چی تھی 0 جَآءً ثُمُ الْبِيِّنَةُ ٥ (البية ٢٠) اس کیے اس آیت (الشوریٰ:۱۴)سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے'وہ اس كتاب كے متعلق الجھن میں ڈالنے والے شک میں مبتلا تھے۔ الشوري: ١٥ سے دس مسائل كا استنباط الشوريٰ: ١٥ ميں فرمايا: ''پس آپ اس قر آن كے متعلق دعوت ديں اور جس طرح آپ كوتكم ديا گيا ہے آپ اس پرمتنقيم (برقرار) رہیں اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں اور آپ کہیے: میں ان تمام چیزوں پر ایمان لایا جو اللہ نے کتاب میں نازل کی ہیں اور مجھے تمہارے درمیان عدل کرنے کا حکم دیا گیا' اللہ ہمارارب ہے اور تمہارارب ہے' ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں' ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی ذاتی جھگڑ انہیں ہے' اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا اور اسی کی طرف (سب کو) لوٹنا ہے 0' ہے آیت کریمہ دی مستقل کلمات پر مشتل ہے اور ہر کلمہ دوسرے سے منفصل ہے اور آیت الکرسی کے علاوہ اس آیت کی اور کوئی نظیر نہیں ہے اس میں بھی دس فصول ہیں اب ہم ان دس کلمات کی تفصیل کررہے ہیں۔ (۱) پس آپ اسی قر آن کے متعلق دعوت دیں کیونکہ اہل کتاب نے اپنی ہوائےنفس سے دین میں مختلف فرقے بنالیے ہیں' اس کیے آپ صرف ملت اسلام کی دعوت دیں جس کی ہم نے آپ کی طرف وجی کی ہے اور آپ سے پہلے ان رسولوں کی طرف وجی کی ہے جن کی شرائع کی پیروی کی جاتی ہے اور تمام لوگوں کو اس دین کی پیروی کی وعوت دیں۔ (٢) اورجس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ ای پرمتنقیم (برقرار) رہیں۔ یعنی آپ اور آپ کے مبعین صرف الله تعالیٰ کی عبادت پرمنتقیم رہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھم دیا ہے اوراس سے سرموانحراف نہ کریں اور بیصرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے آ ہے ہی اللہ تعالیٰ کے احکام پراس طرح عمل کر سکتے ہیں کہ اس کے حکم سے بالکل ادھرادھرنہ مول ورندا بن في امت كے ليے فرمايا: متنقیم رہواورتم ہرگز ندرہ سکو گے۔ استقيموا ولن تحصوا.

marfat.com

جلدوتهم

هيار القرآر

(منداحرج ٥٥ ١٤٠ ألمندج ١٥٠ منداحرج ٥٥ ١٨ المنن الكبري ج ١٨٠)

یعن تم الله تعالی کے احکام پراس طرح جے ہیں رہ سکتے جس طرح جمہیں تھم دیا گیا ہے ہیں استقامت کی حقیقت کی طافت صرف انبیا علیم السلام کوحاصل ہے یا اکابراولیا وکو۔

(m) اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں۔ یعنی اہل کتاب کی باطل خواہشوں اور مشرکین کے کذب وافتراء کی پیروی نہ کریں۔ کیونکہ مشرکین کی خواہش تھی کہ آپ ان کے بنوں کی تعظیم کریں یا کم از کم ان کو یُرا نہ کہیں اور یہود ونصاریٰ کی خواہش تھی کہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی کریں اور تورات اور انجیل کے احکام کومنسوخ نہ کریں اور سب سے بڑی مصيبت الله تعالى كاحكام كم مقابله مين افي خوابش يمل كرنا ب قرآن مجيد مين ب

کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا

اَرْءَيْتُ مَنِ الْحَنَا اللهَ الْمَعَانُ والفرقان ٢٣٠)

اور اس سے زیادہ مم راہ اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے

وَمَنَ أَضَلُ مِتْنِ النَّبَعُ هَوْلَ وُبِغُيْرِهُدًّى مِّنَ اللهِ

(القصص: ٥٠) بدایت کے بغیرانی خواہش کی پیروی کرے۔

حضرت على رضى الله عنه بيان كرتے بيس كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: وانائى كى آفت ينخى جمعارنا اور ڈیک مارنا ہے اور بہادری کی آفت بغاوت ہے اور سخاوت کی آفت احسان جتلانا ہے اور جمال کی آفت تکبر ہے اور عبادت کی آفت ستی ہے اور باتوں کی آفت جھوٹ بولنا ہے اور علم کی آفت نسیان ہے اور حلم کی آفت جہالت ہے اور حسب ونسب کی آفت فخر ہے اور سخاوت کی آفت فضول خرچی ہے اور دین کی آفت نفسانی خواہشوں برعمل کرنا ہے۔ (كنز العمال رقم الحديث: ٣٢١٢١) بيدريث المعجم الكبير شعب الايمان الجامع الصغيراورجع الجوامع مين بمى به ليكن ان مين وين كي آفت

تبيار القرآر

- (م) اورآپ کہیے: میں ان تمام چیزوں پر ایمان لایا جو اللہ نے کتاب میں نازل کی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں اور صحائف نازل کیے ہیں میں ان سب پرایمان لایا 'ان لوگوں کی طرح نہیں جوبعض کتابوں پرایمان لائے اور بعض پرنہیں۔ (۵) اور مجھے تمہارے درمیان عدل کرنے کا حکم دیا۔ یعنی احکام شرعیہ کو نا فذکرنے میں معزز لوگوں اور پست طبقہ کے لوگوں
- کے درمیان فرق ندکیا جائے اور مقد مات کا فیصلہ کرنے میں کسی کی رورعایت ندکی جائے اور امیر اورغریب کا فرق ندکیا
- (۲) الله جمارارب ہے اور تمہارارب ہے۔ یعنی جمارا خالق اور جمارا ما لک اور جمارے تمام معاملات کا والی الله تعالی ہے اور وہی ہماری عبادات کا مستحق ہے نہ کہ بت اور نفسانی خواہشیں۔
- (2) ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں یعنی ہم نے جونیک اعمال کیے ہیں ہم اللہ کے فضل سے ان کی جزاء کے امید وار ہیں اور ہم نے جو بُرے کام کیے ہیں ہم ان کی سزا کے مستحق ہیں' الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور تم نے جوا ممال کیے ہیں تم ان کے انجام کے ستحق ہو' ہمیں تمہاری نیکیوں سے سی فیض کی تو قع نہیں اور نہتمہاری برائیوں سے ہمیں کوئی ضرر ہوگا۔
- (٨) ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی ذاتی جھگڑ انہیں ہے۔ یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان جومخالفت ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے' اگرتم اللہ کی توحید کا اقرار کرلوتو تم ہمارے بھائی ہو۔ بیٹھم آیت جہاد کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے' اب

جلدةتم

martat.com

ہمارے اور ان کے درمیان تلوارہے نیز اس آیت کا بیر مطلب نہیں ہے کہ اب کفار کے سامنے دلائل نہیں پیش کیے جا کیں گئ بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ بیر کفار دلائل سے آپ کا صدق جان چکے ہیں اور محض ہٹ دھرمی کررہے ہیں' اس لیے اب ان کے سامنے دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

(9) الله ہم سب کوجمع فرمائے گا۔ یعنی قیامت کے دن اور اس دن ان باتوں کا فیصلہ ہو جائے گا جن میں تم ہماری مخالفت کرتے ہو۔

(1) اوراس کی طرف سب کولوٹنا ہے'اس دن اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہوگا اور وہی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے: اور جولوگ اللہ کی دعوت کے مقبول ہونے کے باوجود اس میں جھڑا کرتے ہیں ان کی کئے جتی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور سخت عذاب ہے O اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا اور میزان کو قائم فرمایا اور (اے مخاطب!) مجھے کیا پتا شاید کہ قیامت قریب ہو O اس کے جلد آنے کا مطالبہ وہی کرتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جولوگ قیامت کے آنے پر یقین رکھتے ہیں وہ اس کے آنے سے ڈرتے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ وہ برحق ہے' سنو! جولوگ قیامت کے وقوع میں جھڑتے ہیں وہ پر لے درجہ کی گم راہی میں ہیں O اللہ اپنے بندول پر ہہت نرمی کرنے والا ہے' وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ بہت قوت والا بے حد غلبہ والا ہے O (الثور ٹی ۔۱۱۱)

اسلام کےخلاف میہود کا اعتراض اور امام رازی کی طرف سے اس کا جواب

جب عام لوگوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا اس کے باوجود یہودی اسلام پراعتراض کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نبوت پر سب کا اتفاق نہیں ہے اس کے برعکس حضرت موکی علیہ السلام کی نبوت پر اور تورات کے آسانی کتاب ہونے پر سب متفق ہیں اور مختلف فیہ کے بجائے متفق علیہ مخص کو نبی ماننا چاہیے اور اس کے دین اور اس کی کتاب کو تسلیم کرنا چاہیے اللہ تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہود کی ججت باطل ہے 'یہود کی ججت باطل ہونے کی ایک وجہ وہ اس کی کتاب کو تبان کی القاء فرمائی ہیں 'ایک وجہ وہ میں جواللہ تعالی نے اس ناکارہ کے ذہن میں القاء فرمائی ہیں' ایک وجہ وہ میں جواللہ تعالی نے اس ناکارہ کے ذہن میں القاء فرمائی ہیں' یہلے ہم امام رازی کی بیان کی ہوئی وجہ بیان کر رہے ہیں۔

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه بیان فرماتے ہیں:

تمام یہوداس پرمنفق ہیں کہ حضرت موی علیہ السلام پر اس لیے ایمان لا نا واجب ہے کہ انہوں نے مجز ات پیش کیے تھے اور یہود نے ان مجز ات کا مشاہدہ کیا' پس اگر مجزہ کا مشاہدہ نبی کے صدق کی دلیل ہے تو سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق بھی واجب ہے' کیونکہ آپ نے بھی مجزات پیش کیے ہیں' ورنہ حضرت موی کی تصدیق بھی فابت نہیں ہوگی اور جب مجزہ نبی کے صدق کو مستازم ہے تو جس طرح حضرت موی علیہ السلام کی نبوت فابت ہوگی تو اسی طرح مجزات کی بناء پرسیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی فابت ہوگی واب ہوتی بلکہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی فابت ہوگی و امام رازی کے جواب سے شریعت محمد کی شریعت موی پرتر جیح فابت نہیں ہوتی بلکہ دونوں شریعتوں کا ہرا ہر ہونا فابت ہوتا ہے )۔ (تفیر کبیرج ہوس ۹۰ داراحیاء التر اث العربی ہیروت ۱۳۱۵ھ)

یہود کے اعتراض کا جواب مصنف کی طرف سے

مصنف کے نزد یک یہود کی دلیل حسب ذیل وجوہ سے باطل ہے:

(۱) یہود نے یہ کہا ہے کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید مختلف فیہ ہے' اس کے برعکس حضرت مویٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی کتاب یعنی تورات منفق علیہ ہے' ان کا یہ کہنا تھی نہیں ہے' کیونکہ تورات کا تو

marfat.com

نفس وجود اور ثبوت مختلف فیہ ہے۔ ہر چند سال بعد اس کے ایڈیشن میں ترمیم اور تحریف ہوجاتی ہے تورات کے 1912ء کے ایڈیشن میں لکھا ہے: دس ہزار قد سیوں میں سے آیا۔ (استثناء باب: ۳۳ آیت: ۲ملبوعد لا بور) اور 1997ء کے ایڈیشن میں لکھا ہے: لاکھوں قد سیوں میں سے آیا۔ (مطبوعہ لا بور)

حضرت موی علیہ السلام کی کتاب میں خود تعارض اور اختلاف ہے جس زبان میں یہ کتاب نازل ہو کی اب وہ زبان بھی موجود نہیں ہے عرض یہ کہ یہ کتاب فی نفسہ مختلف فیہ ہے اس کے برخلاف قرآن مجید شغق علیہ ہے کو کی شخص نہیں بتا کہ قرآن مجید کی فلاں آیت پہلے اس طرح تھی اب اس طرح نہیں ہے اور تورات کی بہت ی آیات کے متعلق ثابت کیا جا چکا ہے کہ وہ بدل چکی ہیں ہورات کا تو اپنا وجود اختلافی ہے اور قرآن کا اپنا وجود اتفاقی ہے الہذا تورات کے مقابلہ میں قرآن مجید پر بی ایمان لانا چا ہے اور حضرت مولی علیہ السلام کی شریعت کے بجائے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بجائے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بجائے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بجائے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بجائے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بیان لانا چا ہے۔

- (۲) موجودہ تورات میں لکھاہے کہ: نوح نشہ میں اپنے ڈیرہ میں برہنہ ہوگیا۔ (پیدائش باب:۱۰ آیت:۲۰) لوط کی بیٹیوں نے اپنے باپ کوشراب پلائی اور اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں۔ (پیدائش باب:۱۹ آیت:۳۲۳۸) داؤد نے ایک عورت کو برہنہ دیکا اس پر عاشق ہوئے اس کے خاوند کولڑائی میں مروا دیا اور اس کو بیوی بنا لیا۔ (سویل باب:۱۱ آیت ۲۲۲ ملضاً) سلیمان اجنبی عورتوں سے مجت کرتا تھا۔ (سلطین باب:۱۱ آیت:۱) موجودہ تورات نے انبیاء ملیم السلام کوعیاش اور بدکردار بنایا ہے 'سوتورات کی تعلیم السلام کے متعلق بنایا ہے' سوتورات کی تعلیم سے لوگ کس طرح نیک بنیں گئاس کے برخلاف قرآن مجید انبیاء ملیم السلام کے متعلق فرماتا ہے: ''کُلُگُون الصّلِحِین ن '(الانعام:۸۵) تمام انبیاء صالح اور نیک بین اس لیے ضروری ہے کہ موجودہ تورات کے مقابلہ میں قرآن مجید پر ایمان لایا جائے کہ اس کی آیات نیکی کی تلقین میں مؤثر ہیں۔
- (٣) حضرت موی علیہ السلام کی دعوت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی و نیا کے تمام لوگوں کے لیے نہ تھی ہی وجہ ہے کہ اب بھی یہودی بنی اسرائیل کے علاوہ اور کی شخص کو تبلیغ کرتے ہیں نہ اپنے دین میں داخل کرتے ہیں اس کے برعکس سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دنیا کے تمام لوگوں اور تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے اس لیے تو رات کے بجائے قرآن مجید پر ایمان لانا واجب ہے۔
- (۷) حضرت موی علیہ السلام کی شریعت میں بہت شخت احکام ہیں: اگر گناہ ہو جائے تو اس کی تو بقل کرنا ہے اور کپڑے پر نجاست لگ جائے تو پاک کرنے کے لیے اس حصہ کا کا ٹنا ضروری ہے مال غنیمت حلال نہیں ہے بانی نہ ملنے کی صورت میں تیم کی سہولت نہیں مسجد کے سوا کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے برعس سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو بہ کے لیے صرف پانی کے لیے صرف پانی کے لیے صرف پانی کے لیے صرف پانی ہے دھولینا کافی ہے مال غنیمت حلال ہے بانی نہ ملنے کی صورت میں تیم کرنا کافی ہے اور تمام روئے زمین پر نماز پڑھنا جائز ہے تو جس شریعت میں احکام آسان ہوں وہ اس شریعت پر رائج ہے جس کے احکام آسان نہ ہوں سوسیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت پر ایمان لا نا واجب ہے۔
- (۵) حضرت مویٰ علیہ السلام کی نبوت جن معجزات سے ثابت ہوئی مثلاً عصا اور ید بیضاء آج دنیا میں وہ معجزات نہیں ہیں اور ہمارے نبیس میں علیہ السلام کی نبوت قرآن سے ثابت ہوئی اور وہ جس طرح چودہ سوسال پہلے معجز تھا آج بھی معجز ہے مارے نبی سیدنا محمد علیہ السلام کی نبوت قرآن سے ثابت ہوئی اور وہ جس طرح چودہ سوسال پہلے اس میں کوئی کمی یا زیادتی ہوئی نہ آج تک نہ چودہ سوسال پہلے اس میں کوئی کمی یا زیادتی ہوئی نہ آج تک

جلدوتهم

ہوسکی نہ قیامت تک ہوسکے گی۔سوحفرت مولی علیہ السلام کے مقابلہ میں ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی واجب الانتاع ہے۔

(٢) موجودہ تورات میں ہارے نی سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم موجود ہے:

خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی ہر پاکرے گا' تم اس کی سننا (استناء باب:۱۸ تیت:۱۵)

اور حدیث میں ہے:

حضرت جابرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اہل کتاب سے کسی چیز کا سوال نہ کرؤوہ تم کو ہرگز ہدایت نہیں دیں گے وہ خودگم راہ ہو چکے ہیں 'تم (ان کی اتباع میں) یا کسی باطل چیز کی تقد بیق کرو گے یا کسی حق کا اٹکار کرو گئے ہیں نہیں ہے شک اگر حضرت موکی تمہارے سامنے زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سواان کے لیے کوئی چیز جائز نہ تھی۔ (منداحمہ ۳۳ مل ۱۳۸ طبح قدیم منداحمہ ۳۲۲ میں ۲۲۸ مؤسسة الرسالة 'بیروت ۱۳۱۹ طبح مندالبر اردتم الحدیث: ۱۲۴ مندالبر اردتم الحدیث: ۱۲۵ مندالبر اردتم الحدیث: ۱۲۵ مندالبر الله بیان دقم الحدیث: ۱۲۵ مندالبر الله بیان مند جابر: ۱۳۵ مندالبر الله بیان مند جابر: ۱۳۵ مندالبر میں جابر معفی ہے اور وہ ضعف راوی ہے لیکن امام برار کی سند ہیں جابر ہیں ہے اس میں برارے البذااس سند پرکوئی اعتراض نہیں ہے)

بہرحال اس تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت موی علیہ السلام کی شریعت کے بجائے 'ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قبول کرنا واجب ہے اور یہودیوں نے جواسلام کے مقابلہ میں حضرت موی کی شریعت کی ترجیح پر ججت قائم کی ہے وہ باطل ہے جبیبا کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے:

ان کی جحت زائل ہونے والی ہے۔

جُحُنَّهُمُ دُاحِضًةٌ (الثوريُ:١١) مُحَنَّ مُ دُاحِضة "كامعني

اس آیت مین نداحضة "كالفظ بردض سے بنا باس كامعنی بے كسى چیز كا زائل ہونا اور پھلنا۔علامہ مجدالدین محمد بن لیقوب فیروز آبادی متوفی علامہ فی الفظ بردخش سے بنا ہے اس كا معنی ہے: اس كا پیر پھسل گیا اور "و الشمس زالت "كا معنی ہے: دسوپ زائل ہوگی۔ (القاموں: ۱۳۲۲ مؤسسة الرسالة بیروت ۱۳۲۴ه) معنی ہے: دسوپ زائل ہوگی۔ (القاموں: ۱۳۲۲ مؤسسة الرسالة بیروت ۱۳۲۴ه) علامہ حسین بن محمد راغب اصفهانی متوفی ۲۰۵ه نے كھا ہے: اس كے معنی ہے: باطل ہونا 'زائل ہونا فر آن مجید میں ہے: علامہ حسین بن محمد راغب اصفهانی متوفی ۲۰۵ه نے كھا ہے: اس كے معنی ہے: باطل ہونا 'زائل ہونا فر آن مجید میں ہے: ویکھا ہے اللہ کے سارے جھڑ تے ہیں تا كہ اس سے حق كو مؤل النہ اللہ نہ اللہ ہوں الکہنے ویکھا ہوگی۔ (الکہنے: ۲۵)

(المفردات ج اص ۲۲۱ كتبه نزار مصطفىٰ بيروت ۱۳۱۸ هـ)

علامہ محمد بن مرم بن منظور افریقی مصری متوفی اا کھ لکھتے ہیں: دھن کامعنی ہے: پیسلنا طریق میں ہے: ان دون جسر جھنم طریقا ذا دحض.

(منداحدج۵ص۱۵۹)

میں نے تمہیں گھرے نکالنے کو ناپند کیا کہتم کیچڑ اور پھسلن میں چلوگ۔ كرهت ان اخرجكم فتمشون في الطين والدحض. (صحح بخارى رقم الحديث:٩٠١)

marfat.com

**بيار** القرأر

(لهان العرب ج۵ / ۲۲۳ وارصا ود بيروت ۲۰۰۳ )

علامه ابن منظور كي قل كرده احاديث دراصل علامه ابن اثير الجزري التوفي ٢٠٧ هـ في يل على ميل

(النهاية جهم ٩٩\_٩٨ وارالكتب المعلمية بيروت ١٣١٨ ٥)

الشورى: ١٨\_ ١ كا كا خلاصه

الثوريٰ: ۱۸\_ ۱ میں فرمایا: 'اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا اور میزان کو قائم فرمایا اور (اے مخاطب!) تجھے کیا پتا شاید کہ قیامت قریب ہو 0 اس کے جلد آنے کا مطالبہ وہی کرتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جو لوگ قیامت کے آنے ہیں 0 ''الایۃ

اللہ تعالی نے جب اسلام کے برق ہونے پر دلائل قائم فرما دیے تو اسلام کے خالفین کو قیامت کے وقوع سے ڈرایا 'اس آبیت کامعنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے جس میں انواع واقسام کے دلائل اور برا بین بین سابقہ امتوں کے نیک لوگوں کے اعمال صالحہ اور بدکاروں اور مشکروں کے عبرت ناک انجام کا ذکر ہے اور اللہ تعالی نے میزان کو نازل کیا ہے جس میں اعمال کا وزن کیا جائے گا اور کی مخص کو یہ معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی اور قیامت آنے کے بعد کی شخص کو بر کاموں کے کرنے کی مہلت نہیں ملے گی اس لیے ہرصا حب عقل شخص پر کرے کاموں سے کہ وہ اللہ تعالی کی بیان کی ہوئی آیات میں غور وفکر کرئے اپنے آباء واجداد کی اندهی تقلید اور روایت پرتی کے روگ کو ترک کرے اور اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی آیات میں غور وفکر کرئے اپنے آباء واجداد کی اندهی تقلید اور روایت پرتی کے روگ کو ترک کرے اور اللہ تعالیٰ کی الوجیت اور اس کی تو حید اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پرایمان لائے کم مے کاموں اور میں ورواج کے جھوٹے بندھنوں کو تو ٹردے اور نیک کاموں کو اختیار کرے۔

و کونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور مشرکوں کوعموماً قیامت کے اچا تک واقع ہونے سے ڈراتے رہتے تھے اور اہل کہ نے ابھی تک وقوع قیامت کی علامات سے کوئی علامت نہیں دیکھی تھی اس لیے وہ آپ کا فداق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ کاش قیامت ہوجاتی حتی کہ ہم کوبھی پتا چل جاتا کہ آیا ہم حق پر ہیں یا (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) حق پر ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے فر مایا: اس کے جلد آنے کا مطالبہ وہی کرتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جولوگ قیامت کے آنے پر یقین رکھتے ہیں وہ اس کے آنے سے ڈرتے ہیں۔

ميزان كالغوى اورشرعي معنى

اس آیت میں''میزان'' کا لفظ ہے' علامہ محمد بن یعقوب فیروز آبادی ۱۸ھ لکھتے ہیں: میزان کامعنیٰ ہے:عدل اور مقدار۔(القاموں الحیط ۱۲۳۸ مؤسسة الرسالة' بیروت'۱۳۲۴ھ)

علامه محمد بن مكرم بن منظور افريقي متوفى اا كره لكصة بين:

میزان اس آلہ کو کہتے ہیں جس سے چیزوں کاوزن کیا جاتا ہے قر آن مجید میں ہے:

قیامت کے دن ہم انصاف کی میزانوں کورکھیں گے۔

وَنَضَعُ الْمُوازِيْنَ الْفِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيمَةِ.

(الانبياء:٢٧)

ڬٲؗ؆ٙٲڡؙڽٛؿؘڠؙڵڬڡٙػٳڔ۬ؽؽؙٷڬۏۿٷڣۣٛۼؽۺٛڎڗٳۻؽؿٟ٥ ۅٲڡۜٵڡۜڽڂڡٛۜػڡڒٳڔؽڹؙٷڬٵٞڞؙؙ؋ۿٳۅڮڎؙ۫

(القارعة: ٩-٢)

پس رہا وہ جس (کی نیکیوں)کے بلڑے بھاری ہوں گے⊙تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا⊙اوررہاوہ جس( کی نیکیوں) کے بلڑے ملکے ہوں گے⊙تو وہ ھاویہ(دوزخ کی گہرائی'نہ)

جلدوهم

marfat.com

#### میں ہوگا 🔾

ز جاج نے کہا: قیامت کے دن جس میزان کا ذکر ہے اس کی تغییر میں علاء کا اختلاف ہے ایک تغییر بیہ ہے کہ میزان کے دو پلڑے ہیں اور دنیا میں میزان (ترازو) کواس لیے نازل کیا گیا ہے کہلوگ اس کے ساتھ عدل کریں اور قیامت کے دن اس میں لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا' بعض علماء نے کہا: میزان اس کتاب کا نام ہے جس میں مخلوق کے اعمال لکھے ہوئے ایں۔ابن سیدہ نے کہا: حدیث میں ہے کہ میزان کے دوبلڑے ہیں۔(منداحمہ ۲۵۰۰)

(لسان العرب ج ۱۵ص ۲۰۵ وارصا در بيروت ۳۰۰۳ ء)

میزان کا شرعی معنیٰ یہ ہے: وہ چیز جس میں حقوق واجبہ کا وزن کیا جائے عام ازیں کہ وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں اور اس کا لغوی معنیٰ ہے: عدل کا آلہ اور وزن کامعنیٰ ہے: کسی چیز کی مقدار کی معرفت اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کے اندر میزان عقل رکھ دی ہے جس سے خیراورشراور حسن اور قبح کا ادراک کیا جاتا ہے 'اسی میزان عقل کوعرف میں ضمیر سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ہرمسلمان کے دل میں ایک میزان شرع ہوتی ہے جس سے وہ احکام شرعیہ کا وزن کرتا ہے اور کسی بھی کام کے ارادے کے وقت وہ میزان اس کو بتاتی ہے کہ وہ کام اس کے لیے شرعاً جائز ہے یا ناجائز ، قرآن مجید میں ہے:

تاویلات کرے O

معاذيركا (القيمة:١٥١١)

#### عجلت کی مذمت اور اطمینان سے کام کرنے کی فضیلت

الشوري: ١٨ ميں فرمايا: "اس (قيامت) كے جلد آنے كا مطالبه وہي كرتے ہيں جواس پرايمان نہيں ركھتے" -اس آيت سے معلوم ہوا کہ سی کام میں جلدی کرنا فدموم ہے حدیث میں ہے: حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم في فرمايا:

اطمینان نے کام کرنا اللہ کی جانب سے ہے اورعجلت شیطان

التاني من الله والعجلة من الشيطان.

(مندابويعلل رقم الحديث: ٣٢٥ ٣٠٠) سنن بيهي ج ١٥ ص ١٠١) کی طرف سے ہے۔

عجلت مذموم ہونے کے عموم سے چھ چیزیں مشتیٰ ہیں: (۱) نماز کامسحب وقت آنے کے بعد نماز پڑھنے میں جلدی کرنا (۲) جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس کی تدفین میں جلدی کرنا (۳) جب کنواری لڑکی کا کفو میں رشتہ ل جائے تو اس کے نکاح میں جلدی کرنا (م) جب قرض ادا کرنے کی گنجائش ہوتو اس کی ادائیگی میں جلدی کرنا (۵) جب مہمان آئے تو اس کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنا (۲) شامت نفس سے اگر گناہ ہوجائے تواس کے بعد توبہ کرنے میں جلدی کرنا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاايك حكمت كي وجهه سے وقوع قيامت كى خبر نه دينا

اس آیت میں فر مایا ہے: ''اور (اے مخاطب!) تجھے کیا پتا شاید کہ قیامت قریب ہو'۔ قرآن مجيد كااسلوب بيه كه جب ال مين 'وما احد اك '' كالفظ موتواس چيز كابيان متوقع موتا باور جب' وما

يدريك "كالفظ موتواس كابيان متوقع نهيل موتا ورآن مجيد مين الله تعالى في فرمايا ب

قیامت تمہارے ماس احالک ہی آئے گی۔

لَا تَأْتِيْكُوْ إِلَّا بِغُتَاةً . (الاعراف:١٨٧)

اس لیے قرآن مجید میں الله تعالی نے بینیس بیان فر مایا کہ قیامت کب آئے گی اور نہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بیہ بیان فرمایا اور جب بھی آپ سے قیامت کے متعلق سوال کیا جاتا تھا آپ طرح دے جاتے تھے اور ٹال جاتے تھے اس سلسلہ

#### martat.com

میں بیاحادیث ہیں:

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے نی صلی الله علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا ' پس کھا: قیامت کب واقع ہوگی؟ آپ نے فرمایا: تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کما: پی نہیں سوااس کے کہ میں الله تعالی سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا: تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہوای کے ساتھ رہو کے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں آور حعرت ابو بکر سے اور حعرت عمر سے اور مجھے امید ہے کہ میں ان ہی کے ساتھ ہوں گا کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں خواہ میں ان جیے عمل نہ کروں۔

(صحح ابخاري دقم الحديث. ٣٦٨٨) مصنف عبدالرذاق دقم الحديث: ٣٠٣١٤ منداحد دقم الحديث: ٢٠٩٩) عالم الكتب مندحيدي دقم الحديث. •١١٩ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٩٢٠ ٥ سنن الترندي رقم الحديث: ٩٦٩ مبامع المسانيد والسنن مندانس رقم الحديث: ١٩٠٠)

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے کہا: یا رسول اللہ! قیامت کب واقع ہوگی؟ اس وقت آپ کے یاس انصار میں سے ایک لڑکا بھی تھا' آ پ نے فرمایا: اگریہ لڑکا زندہ رہا تو جب تک یہ بوڑھانہیں ہوگا قیامت نہیں آ کے گی (بعنی بیار کا بور ها مونے سے پہلے مرجائے گا)۔

(منداحدج ۱۳۷۳ مامع المهانيد والسنن مندانس رقم الحديث: ۲ ۳۰ وارالفكز بيروت ۱۳۲۰ 🕳)

جلدونام

#### كون ساعلم باعث فضيلت ب؟

نیز اس آیت میں فرمایا ہے:''اور جولوگ قیامت کے آنے پریقین رکھتے ہیں وہ قیامت کے آنے سے ڈرتے ہیں'سنو! جولوگ قیامت کے وقوع میں جھگڑتے ہیں وہ پر لے درجے کی تم راہی میں ہیں'۔

آیت کے اس حصہ میں علم یقین کی مدح اور فضیلت ہے اور تر دواور شک کی فرمت ہے سومسلمان کو جا ہیے کہ وہ علم یقین کو حاصل کرے اور تر دداور شک سے نکل آئے' تا ہم علم اس ونت قابل تعریف ہے جب اس کے ساتھ خوف خدا بھی ہواور علم کے تقاضے پرعمل بھی ہو' ورنہ ابلیس کو حضرت آ دم کی نبوت کاعلم تھا' فرعون کو حضرت موکیٰ کی نبوت کاعلم تھا' ابوجہل اور یہود کو سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم کاعلم تھا' کیکن چونکہان کوخوف خدا نہ تھا اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے اور کتنے ہی خوف خدا سے خالی علاء قیامت کے دن عذاب میں گرفتار ہوں گئے کیونکہ وہ اپنے علم کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے۔

الشوريٰ: ١٩ ميس فر مايا: "الله اينے بندوں ير بهت نرمي كرنے والا ہے وہ جس كو چاہتا ہے رزق ديتا ہے اور وہ بہت قوت والاُ بے حدغلبہ والا ہے O''

#### بندوں پراللہ تعالی کے لطیف ہونے کامعنی

اس آیت میں فرمایا ہے: "اللہ اسے بندوں پرلطیف ہے"۔

علامه عبدالقادر رازی حنفی متوفی ۱۷۰ ه لکھتے ہیں: جو چیز باریک ہواس کولطیف کہتے ہیں ادر کسی کام میں نرمی اور ملائمت کرنے کولطیف عمل کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کےلطیف ہونے کامعنیٰ ہے: وہ نیکی کی توفیق دینے والا ہے اور گناہوں سے حفاظت فرمانے والا ب\_ ( عتار الصحاح ص ٣٥٧ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٩ هـ )

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کامعنیٰ ہے کہ الله تعالیٰ بندوں پر شفیق ہے ٔ عکر مدنے کہا: وہ بندوں کے ساتھ نیکی کرنے والا ہے۔سدی نے کہا: وہ ان کے ساتھ نرمی کرنے والا ہے۔مقاتل نے کہا: وہ نیک اور بددونوں کے ساتھ لطیف ہے کیونکہ وہ بدکاروں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بھوکانہیں مارتا' کیونکہ اس نے فر مایا ہے: وہ جس کو جا ہتا

martat.com

ہے رزق دیتا ہے اور اللہ تعالی مومن اور کا فریس سے جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا: اللہ تعالی رزق عطا فرمانے میں دواعتبار سے لطیف ہے ایک ہے کہ اس نے تم کو طیبات سے رزق عطا فرمایا ہے دوسرے ہے کہ اس نے تم کو ایک ہی بارسب رزق نہیں عطا فرمایا بلکہ وہ تم کو بہتدرت کو رزق عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالی قوی اور عزیز ہے کیتنی وہ ہر اس چیز پر قادر ہے جس کو چاہے اور وہ سب سے زیادہ اور سب پرغالب ہے۔

(اللباب في علوم الكتاب ج ١٥ص ١٨٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٩ه)

امام غزالی نے فرمایا: لطیف وہ ہے جواشیاء کی باریک ترین مصلحتوں کو جاننے والا ہواور ہر مصلحت کواس کے مستحق تک خرمی اور آسانی سے پہنچانے والا ہواللہ واللہ تعالیٰ کے لطف کے آثار میں سے بیہ ہے کہ اس نے ماں کے پیٹ میں اس کوغذا بہنچا تا تاریک پردوں میں پیدا کیا اور پیٹ میں اس کی حفاظت فرما تاریا اور ناف کے ذریعہ سے ماں کے پیٹ میں اس کوغذا بہنچا تا رہا ور ناف کے ذریعہ سے ماں کے پیٹ میں اس کوغذا بہنچا تا رہا ور کا دوہ ہوگیا، گھراس کے اندر بیات ڈالی کہ وہ ماں کا دودھ پیتارہا خواہ دن ہو یا رات ہواور بیکا م اس بچہ کوکسی نے سطایا تھا نہ اس نے کسی کو پہلے اس طرح دودھ پیتے ہوئے ور کہ ماں کا دودھ پیتارہا خواہ دن ہو یا رات ہواور بیکا م اس بچہ کوکسی نے سطایا تھا نہ اس نے کسی کو پہلے اس طرح دودھ پیتے ہوئے دیکھا تھا' اس طرح مرفی کے اندرے سے جیسے ہی چوزہ ہا ہم آتا ہے وہ دانہ دنکا چگئے لگتا ہے' کہتے ہیں کہ فطرت ہر جاندار کو جینے کے علام سے نبا تات کے عالم کی طرف منتقل کیا یعنی انسان پر اللہ تعالیٰ کا پہلا کرم میر ہے کہ اس نے انسان کو جمادات کے عالم میں منتقل کیا یعنی انسان بی خلقت کے پہلے مرحلہ میں قطرہ آب کی طرف بی گھراللہ تعالیٰ کی بیا مرحلہ میں قطرہ آب کی طرف کی اور سے ناس میں نشو ونمار کھکراس کونبا تات کے عالم میں نشقل کیا۔ پھر عالم نبا تات سے اس کو حیوا تات کے عالم میں داخل کیا اور اس میں نشل کیا۔ پھر عالم نبا پی پھراس کونیل مدت کی فائی اور متا ہی زندگی دی اور اس میں نشل مدت میں نیک اندال کرنے کے بعداس کوغیر متا ہی اور لا فائی زندگی کاحق دار بنایا اور یہ اللہ تعالیٰ کا انسان پر بے حد اس قلیل مدت میں نیک اندال کرنے کے بعداس کوغیر متا ہی اور لا فائی زندگی کاحق دار بنایا اور یہ اللہ تعالیٰ کا انسان پر بے حد اس قلیل مدت میں نیک اندال کرنے کے بعداس کوغیر متا ہی اور لا فائی زندگی کاحق دار بنایا اور یہ اللہ تعالیٰ کا انسان پر بے حد اس کے دور ہے۔

martat.com

اور ان کے کرتوتوں کا وبال ان پر نازل ہو گا اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کی وہ خواہش کریں گئے کہی بہت بڑا فضل ہےO کہی وہ چیز ں پرمبر لگا دے گا اور اللہ باطل کومٹا دیتا ہے اور حق کوا۔ والا ہے 0 اور وہی ہے جو ا

Marfat.com

ا صوری ۲۰۱: ۲۹ ..... ۲۰ 044 نے والوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور اپنے فضل سے میں اضافہ فرماتا ہے اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے 0 اگر اللہ اپنے کشادہ کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں سرکشی کرتے ' لیکن اللہ جتنا جا ہے ایک اندازے سے رزق نازل فر ما تا ہے'۔ ، والا' خوّب دیکھنے والا ہے O وہی ہے جولو گوں کے مایوس ہو۔ ہے اور وہی مددگار ہے بہت حمد کیا ہوا O اور ہے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا ہے اور ان جانداروں کو پیدا کرنا ہے جو اس نے آسانوں اور زمینوں میں پھیلا دیئے بالخرا ہیں اور وہ جب جا ہے ان کو جمع کرنے پر قادر ہے 0 الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : جو محض آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں اور جو محض دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کواس میں سے پچھ دے دیتے ہیں اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہیں ہے 0 کیاان کے لیے پچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کاایباراستہ مقرر کر دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی اورا گرقیامت کا فیصلہ مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اور بے شک ظالموں کے لیے در دناک عذاب ہے 0 آپ دیکھیں گے کہ ظالم اپنے کرتو توں سے خوف زدہ ہوں گے اوران کے کرتو توں کا وبال ان پر نازل ہوگا اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہروہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے یہی بہت برافضل ہے 0 (الثوریٰ:۲۲۔۲۰) حرث كالمعنى الثوري: ٢٠ مين "حوث" كالفظ بجس كاترجمه بم في على كياب علامه محد بن مرم بن منظور افريقي متوفى اا عره لكصة

marfat.com

بُهار القرآر

ہیں: حرث کامعنیٰ ہے: زمین میں اگانے کاعمل کرنا یعنی زمین میں جج والنا اور فعل اگانے کی تیاری کرنا اور اس کا اطلاق فعل اور کھیت پر بھی ہوتا ہے قرآن مجید میں ہے:

اور جب وہ پیٹے پھیر کر جاتا ہے تو وہ زمین می فساد کرنے اور کھیت اور سل کو ہر باد کرنے کی کوشش جس لگار ہتا ہے۔

وَإِذَا تُولَى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. (القره:٢٠٥)

اورحرث کامعنی کب کرنا بھی ہے یعنی کوئی کام کرنا اور حارث کامعنیٰ کاسب ہے علامدابن منظور نے حرث کے اور مجی كئى معانى ذكر كيے ہيں۔ (اسان العرب جسم ٢٥٠٥ دارمادر بيروت ٢٠٠٠٠)

علامه المبارك بن محمد ابن الاثير الجزري التوفي ٢٠١ ه لكعت مين: حديث مين إ:

"احرث لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل الاخرتك كانك تموت غدا". ونايس الطرح كيتي باڑی کروگویا کہتم دنیا میں ہمیشہ زندہ رہو گے اور آخرت کے لیے اس طرح عمل کروجیے تم کل مرجاؤ کے۔ نی صلی الله علیه وسلم نے اس پر برا میختہ کیا ہے کہ دنیا کو آباد کیا جائے اورلوگ اس میں باقی رہیں اور جولوگ تمہارے بعد دنیا میں آئیں وہ تمہاری خدمت سے اس طرح استفادہ کریں جس طرحتم اپنے سے پہلے لوگوں کی خدمات سے استفادہ کررہے ہو کیونکہ جب انسان کو بیمعلوم ہوگا کہ اس کی زندگی طویل ہے تو وہ دنیا کی تغییر میں حریص ہوگا اور آخرت کے معاملہ میں آپ نے اعمال میں اخلاص کی ترغیب دی اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال پر ابھارا' کیونکہ جب انسان کو بیمعلوم ہوگا کہ اس نے کل مرجانا ہے تووہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ بعض علماء نے کہا: اس حدیث کا بیمعنیٰ نہیں ہے کیونکہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے زیادہ تر دنیا سے زہداور بے رغبتی کی ترغیب دی ہے اور اس حدیث کا بھی یہی معنیٰ ہے کیونکہ جب انسان کو بیعلم ہوگا کہ اس نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے تو اس کو دنیا کی حرص نہیں ہوگی وہ سو چے گا کہ دنیا کی فلاں چیز جھے اگر آج نہیں ملی تو کل مل جائے گی میں کون ساابھی مرر ہا ہوں اور آخرت کے لیے اس طرح عمل کر وجیسے کل مرجانا ہے سونیک اعمال پر زیادہ سے زیادہ حرص کرو۔ (العناية جاص ١٣٨٤-٢٣٨ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨)

# دنیا کے طالب اور آخرت کے طالب کا فرق

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیر بتایا تھا کہ وہ اپنے بندوں پر لطیف ہے اور ان پر بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے اب اس آیت میں بیر بتایا ہے کہ بندوں کے لیے بیضروری ہے کہ وہ نیک کاموں کی طلب میں بہت کوشش کریں اور مُرے کاموں سے بیخے کی کوشش کریں' اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے طالب اور دنیا کے طالب میں حسب ذمیل وجوہ سے

(۱) آخرت کے طالب کو دنیا کے طالب پر مقدم فر مایا۔

(۲) آخرت کے طالب کے متعلق فرمایا: ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے اور دنیا کے طالب کے متعلق فرمایا: ہم اس کی کھیتی میں سے اس کو کچھ حصہ دیں گے۔

(٣) آخرت کے طالب کے متعلق میہیں بتایا کہ اس کو دنیا میں سے پچھ دیں گے یانہیں ہوسکتا ہے کہ اس کو دنیا میں سے پچھ حصہ دیا جائے اور میری ہوسکتا ہے کہ اس کو دنیا میں سے پچھ بھی نہ دیا جائے اور دنیا کے طالب کے متعلق فر مایا کہ اس کے

لية خرت ميں كوئى حصة بيں ہے۔

(م) دنیا کا حصہ نفذ ہے اور آخرت کا حصہ ادھار ہے لین آخرت کے حصہ میں زیادتی اور دوام ہے اور دنیا کے حصہ میں نقصال

martat.com

اور بطلان ہے۔

(۵) کھیتی سے جو حصہ حاصل ہوتا ہے اس میں مشقت کرنی پڑتی ہے 'پہلے انسان زمین میں ہل چلاتا ہے 'پھراس میں جے ڈالٹا ہے پھر یانی لگا تا ہے ' پھر فصل یکنے کے بعد دانے کو بھوسے سے الگ کرتا ہے اور جو آخرت کی کھیتی میں مشقت کرتا ہے اس کوبقا حاصل ہوتی ہے اور جودنیا کی کھیتی میں مشقت کرتا ہے اس کوفنا حاصل ہوتی ہے قرآن مجید میں ہے: كِ ٱلْمِقِيْتُ الصِّلِحْتُ خَيْرٌعِنْكَ مَرِيِّكَ ثُوا بَالْوَخُيْرُ الْمُلَّانِ اور باقی رہے والی نکیاں آپ کے رب کے نزد یک ثواب

(الكہف:٣٦) اور نيك تو قع كے لحاظ ہے بہتر ہيں ٥

الله تعالی نے جوفر مایا ہے: ''ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے''اس کے دومعنیٰ ہیں: (۱) ہم اس کو نیک کا موں کی زیادہ تو فیق دیں گے (۲) ہم اس کے اجرو ثواب میں اضافہ کریں گئ قرآن مجید میں ہے: لِيُوَقِيَّهُمُ أُجُورُهُ وَكَيْزِيْكَ هُوْمِينَ فَضْلِهِ.

تا کہ ہم ان کو پورے اجر دیں اور ان کو اپنے فضل سے اور

(فاطر:۳۰) زیاده دیں۔

اس آیت میں دنیا کے حصول کے لیے مشقت اٹھانے کی مذمت کی ہے اور آخرت کے حصول کے لیے مشقت اٹھانے کی مدح فرمائی ہے ٔ حسب ذیل احادیثِ میں بھی اس معنیٰ کی تا ئید ہے۔

د نیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت کے متعلق احادیث

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے: جو ھخص (صرف)ونیا کی فکر میں رہتا ہے' اللہ تعالیٰ اس کے معاملہ کو پرا گندہ کر دیتا ہے اور اس کی آئکھوں کے سامنے فقر اور تنگ دسی کردیتا ہے اور اس کو دنیا سے صرف اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا حصہ اس کے لیے پہلے سے مقدر کر دیا گیا ہے اور جو آخرت کا قصد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملہ کومجمع کر دیتا ہے اور اس کے دل میں غناء رکھ دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس خاک آلودہ ہو كرآتى ہے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ٣٦٦٠ سنن ترمذی رقم الحدیث: ٣٦٥٦ منداحمہ ج٥ص١٨٣ صیح ابن حبان رقم الحدیث: ٦٧ سنن دار می رقم الحديث: ٢٣٥، معجم الكبير قم الحديث: ٢٨٩١- ٢٨٩٠)

حضرت عبداللد بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه ميں نے تمہارے نبي صلى الله عليه وسلم كوية فرماتے ہوئے ساہے: جس مخض نے اپنے تمام افکار کوصرف ایک فکر بنا دیا اور وہ آخرت کی فکر ہے'اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی فکر کے لیے کافی ہے اور جس کے افکار دنیا کے احوال میں مشغول رہے تو اللہ تعالیٰ کواس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہور ہاہے۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢١٠٦) ال حديث كي سندضعيف ہے ٔ جامع الميانيد والسنن مندابن مسعود رقم الحديث: ٣٩)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے: اے ابن آ دم! میری عبادت کے لیے فارغ ہو جامیں تیرے دل کوغناء سے بھر دوں گا اور اگر تو ایبانہیں کرے گا تو میں تیرے دل کو مشغولیات سے بھر دوں گااور تیرے فقر کو دور نہیں کرول گا۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۷۴ منن تر ندی رقم الحدیث: ۲۴ ۲۲ میج ابن حبان رقم الحديث: ٣٩٣ منداحدج عص ٣٥٨ المتدرك جعص ٣٣٣ ، جه ١٣٢)

الثوري ٢١: ٨ مين فرمايا: "كياان كے ليے كچھا يے شريك بين جنہوں نے ان كے ليے دين كاايبارات مقرر كرديا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی اور اگر قیامت کا فیصلہ مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اور بے شک ظالموں کے لیے درو ناک عذاب ہے0''

martat.com

أساء القرآء

#### خودساخته شريعتول كي مذمت

اس سے پہلی آیت میں دنیا اور آخرت کے لیے کوشش کرنے والوں کے احوال اوران کے انجام بتائے۔اس آیت میں مگراہی کی اصل بتائی ہے جس کی وجہ سے انسان آخرت کی بجائے دنیا کو اپنا مقصود بنالیتا ہے اور اس آیت میں کفار کے شرکا وکا ذکر فرمایا ہے اس کی تفصیل میں حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) شرکاء ہے مراد کافروں کے وہ شیاطین ہیں جنہوں نے ان کے لیے شرک اور کفرکو قیامت کے انکار کو اور دنیا کی رنگینیوں اور زیب وزینت کو کھانے پینے اور چنس کی ناجائز لذات کومزین کیا۔
- (۲) شرکاء سے مرادان کے وہ بت ہیں جن کو کفار استحقاق عبادت میں اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہیں ان کی پرسٹش کرتے سے ان پر چڑھا ہے جڑھا تے سے ان کے سامنے جانوروں کوقربان کرتے سے اور مصائب اور شدائد میں ان کے نام کی دھائی دیتے سے رہایہ کہ بت تو بے جان ہیں ان کے متعلق یہ کہنا کس طرح صحیح ہوگا کہ انہوں نے ان کا فروں کو گمراہ کر دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بت ان کے گمراہ ہونے کا سبب سے اس لیے ان کی طرف گمراہ کرنے کی نسبت کردی جسیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تول نقل فرمایا ہے:

اے میرے رب! بے شک ان بتوں نے بہت لوگوں کو

رَبِ إِنَّهُ قَ اَضْلَلْنَ كَيْثِيرًا مِّنَ التَّأْسِ.

(ابراہیم:۳۱) راستہ سے بھٹکا دیا ہے۔

(س) اہل مکہ کوقد یم زمانے کے کفار نے گراہ کیا اوران کے لیے ایک شریعت بنادی جس میں بتوں کی پرسش تھی' ان کواللہ ک
بارگاہ میں سفارشی قرار دینا تھا' اللہ کے نام پر ذیج کیے بغیر مردار جانوروں کو کھانا تھا اور بحیرہ 'سائبہ' حام اور وصیلہ' بتوں
کے لیے نام در جانوروں کے کھانے اوران سے کام لینے کوحرام قرار دینا تھا' کعبہ میں بر ہنہ طواف کرنا تھا' عام لوگوں کے
لیے جج میں عرفات کو وقوف کے لیے مقرر کرنا اور قریش کے لیے مزدلفہ کومقرر کرنا تھا اور جج کر نے کے بعد گھروں کے
اصلی دروازوں کے بجائے بچھلے دروازوں سے یا مکان کی بچھلی دیوار کو بھاند کرآنا تھا' بیدوہ کام بیم جن کوان کے بروں
نے بہطور شریعت کے اپنالیا تھا' اللہ تعالیٰ نے اس کا تھم نہیں دیا تھا' بلکہ قرآن کریم کی متعدد آبات میں ان کا موں سے
منع فرمایا ہے اوران کی خدمت کی ہے۔

جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا' اللہ تعالیٰ اس کواحکام شرعیہ کا مکلّف نہیں کرتا' بلوغت سے پہلے انسان مخلف کاموں کا عادی ہوجا تا ہے' بالغ ہونے کے بعد اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی عادتوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کے احکام پرعمل کرئے اگر انسان اپنی عادتوں اور نفسانی لذتوں میں مشغول رہا اور احکام شرعیہ پرعمل نہ کیا' پُر ہے کاموں کو ترک نہ کیا اور نیک کاموں کو اختیار نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے مداب کامستحق ہوگا جیسا کہ اس آیت کے آخر اور اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافر مانی کر کے اپنی جان پرظلم کرتا رہا تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کامستحق ہوگا جیسا کہ اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے: اور بے شک فلا لموں کے لیے در دناک عذاب ہے۔

ہارے زمانہ میں بھی بعض گراہ فرقوں نے اپی طرف سے نئ نئ شریعتیں بنا لی ہیں اور اپنے باطل نظریات کو دین میں مارے زمانہ میں بھی بعض گراہ فرقوں نے اپی طرف سے نئ نئ شریعتیں بنا لی ہیں اور اپنے ماجات اور سخبات کوحرام داخل کر لیا ہے بعض لوگوں نے مباحات اور سخبات کو حرام قدر کر گیا ہے۔

قراردے دیا ہے۔

الشوریٰ: ۲۲ میں فرمایا:'' آپ دیکھیں گے کہ ظالم اپنے کرتو توں سے خوف زوہ ہوں گے اور ان کے کرتو توں کا وبال ان پر نازل ہوگا اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے'وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے' ان کے لیے ان کے رب

جلدوتم

marfat.com

## کے پاس ہروہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گئے بہی بہت بڑانفنل ہے0" اپنی عبادات کے بجائے اللہ تعالیٰ کے نضل پر نظر رکھنا

اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے یا ہردیکھنے والے کو'کہ گناہ کرکے اپنی جانوں پر طلم کرنے والے قیامت کے دن اپنے جرائم اور گناہوں سے خوف زدہ ہوں گے اور یہ جوفر مایا ہے کہ''ان کے کرتو توں کا وبال ان پر نازل ہوگا''کہ جولوگ اللہ تعالی کے احکام کے خلاف دنیا میں اپنی خواہشوں اور اپنی شہوتوں کے تقاضوں پر عمل کرتے رہے اور باطل لذات میں ڈو بے رہے اس کا وبال ان پر لازم ہوگا' یا تو دنیا میں بایں طور کہ ان پر مصائب اور شدا کہ کا نزول ہوگا ور باکس کی سزا جھکتی ہوگی' الا تیہ کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے گا اور مہلک بیاریاں ان پر حملہ آور ہول گی یا آخرت میں ان کو اپنے جرائم کی سزا جھکتی ہوگی' الا تیہ کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرما دے۔

ہر چیز اپنی ضدسے پہپانی جاتی ہے'اس لیے قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ کا فروں کے انجام کے بعد مؤمنوں کے انجام کا ذکر فرما تا ہے' اس آیت کے پہلے حصہ میں کا فروں یا بدکر دار فاسقوں کا ذکر فرمایا تھا' اس لیے اب اس آیت کے آخری حصہ میں مؤمنوں کے نیک انجام کا ذکر فرما رہا ہے کہ وہ جنت کے باغات میں ہوں گے بعنی وہ جنت کے سب سے خوب صورت میں مول گے بعنی وہ جنت کے سب سے خوب صورت حصے میں ہوں گے باغات میں سبزہ ہوتا ہے اور سبزہ کی طرف دیکھنے سے آئھوں کو تراوت حاصل ہوتی ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ حدیث میں ہوں ہے: تین چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں (۱) سبزہ کی طرف دیکھنا' بہتے ہوئے بانی کی طرف دیکھنا اور خوب صورت چیرے کی طرف دیکھنا' حاصل اللہ بھنا' جاتے ہوئے بانی کی طرف دیکھنا اور خوب صورت چیرے کی طرف دیکھنا' حاصل ہوتی اللہ بھنا' جاتے ہوئے بانی کی طرف دیکھنا' حاصل ہوتی ہے۔ در الجامع الصغیر تی اللہ بھنا' حاصل ہوتی ہے۔ در الجامع الصغیر تی اللہ بھنا' حاصل ہوتی ہے۔ در الجامع الصغیر تی اللہ بھنا' حاصل ہوتی ہے۔ در الجامع الصغیر تی اللہ بھنا' حاصل ہوتی ہے۔ در الجامع الصغیر تی اللہ بھنا' حاصل ہوتی ہے۔ در الجامع الصغیر تی اللہ بھنا' حاصل ہوتی ہے۔ در الجامع الصغیر تی اللہ بھنا' حاصل ہوتی ہے۔ در الجامع الصغیر تی اللہ بھنا' حاصل ہوتی ہے۔ در الجامع الصغیر تی اللہ بھنا' حاصل ہوتی ہے۔ در الجامع الصغیر تی اللہ بھنا' حاصل ہوتی ہے۔ در الجامع الصغیر تی اللہ بھنا' ہوتی ہے۔ در الجامع الصغیر تی اللہ بھنا کی اللہ بھنا' ہوتی ہے۔ در الجامع الصغیر تی اللہ بھنا' میں معرف میں معرف کے اللہ بھنا' ہوتی ہے۔ در الجامع الصفر تی ہوتی ہے۔ در الجامع الصفر تی اللہ بھنا کی معرف کے اللہ بھنا کو تی معرف کے معرف کے در الجامع الصفر کی طرف کر کر تیں کی کر میں کی معرف کی طرف کی معرف کی طرف کی طرف کی کی کر کر تیں کر تی کی کی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تیں کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی کر تی

نیز فرمایا: ''ان کو جنت میں ہروہ چیز حاصل ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے'' اہل جنت کو جس چیز میں سب سے زیادہ لذت حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی شبیح اور تہلیل سے لذت حاصل ہوگی اور کھانے پینے اور دیگر نفسانی خواہشوں کی حیثیت ٹانوی ہوگی' پھر فرمایا: '' یہی بہت بڑافضل ہے'' اس کامعنیٰ یہ ہے کہ مومن کو اپنی عبادتوں پر جواجر وثواب ملے گاوہ اس کے استحقاق کی وجہ سے نہیں ملے گامن اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ملے گا۔

انسان دنیا میں جو بھی نیک کام کرتا ہے اور جو بھی عبادت کرتا ہے وہ حض اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے کرتا ہے ' ۱۹۸۵ء سے پہلے میں کمر کے شدید درد میں مبتلا تھا'اس وقت میں لا ہور میں تھا اور مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ میں کوئی تحریری کام کرسکوں گا'
میں نے اپنی قابل ذکر کتا ہیں فروخت کر دی تھی۔ پھر چھ جولائی ۱۹۸۵ھ کو مفتی مذیب الرحمٰن صاحب نے ٹیلی فون کر کے مجھے کراچی آنے کی دعوت دی تو میرا خیال تھا کہ میں وہاں زندگی کے باتی ماندہ دن پورے کروں گا'کین اللہ تعالیٰ نے وہاں مفتی مذیب الرحمٰن کی وساطت سے ایسے اسباب اور سہولتیں فراہم کیں کہ مجھے تصنیف و تالیف کے کام کے لیے نشا ہ ٹائے ہزار صفحات آجی والے اسباب اور سہولتیں فراہم کیں کہ مجھے تصنیف و تالیف کے کام کے لیے نشا ہ ٹائے ہزار صفحات آجی والی اور اس میں تبیان القرآن کی دسویں جلد کھور ہا ہوں اور اس کے بھی اب تک نو ہزار صفحات کھے جا بھے ہیں اور یہ میرا کارنامہ نہیں ہے میں تو زندگی ہار بیٹھا تھا' یہ اس کا کام ہوادراس کی شمان ہے جو مُر دول میں جان ڈال دیتا ہے' قطرہ میرا کارنامہ نہیں ہے' ایک بخص قطرہ کو انسان کے حسین وجمیل پیکر میں ڈھال دیتا ہے' قوار کی میں جان ڈال دیتا ہے' قوار اس کے اور اس کی میں اجر و تواب کا اور جنت کا طالب نہیں ہوں' عوض اللہ جھے اجر دو تواب عطافر مائے تو ہہ بہت غلط اور جھوٹی بات ہوگی' میں کیا ہوں' میں اور اور کھاری کی تو فیق سے موف فر مارے تو ہہ بہت غلط اور جنوٹ کا طلب گار ہوں' میں اجر و تواب کا اور جنت کا طالب نہیں ہوں' میں اجر و تواب کا اور جنت کا طالب نہیں ہوں نے تو ہوٹ میں اس کے لاک ہوں' وہ آخرت میں میرے گناہوں پر پردہ رکھ لے اور مجھے معاف فر مادے تو

marfat.com

یبی اس کا بہت بڑا کرم اور بہت عظیم فضل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے جوابیان لائے اور انہوں نے نیک کا م کے آ آپ کہے کہ میں اس ( تبلیغ رسالت ) پرتم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوا قرابت کی محبت کے اور جو تحف نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی کے حسن کو اور بردھا دیں گئے بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت قدر کرنے والا ہے 0 یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اللہ پر جھوٹ بول کر بہتان تر اشا ہے ہیں اگر اللہ چا ہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے گا اور اللہ باطل کو مثادیتا ہے اور تق کو اپنے کلام سے ثابت رکھتا ہے ہے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جانے والا ہے 0 اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی تو بہ تعول فرماتا ہے اور گنا ہوں کو معاف فرماتا ہے اور جو کچھتم کرتے ہواس کو جانتا ہے 0 (الٹورٹی: ۲۳-۲۳)

تبلیغ رسالت پر قرابت سے محبت کے اجر کے سوال پرایک اعتراض

اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرقرآن مجید کو نازل کیا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور توحید کے متعلق آیات نازل کیں اور دیگر عقائد کے متعلق آیات نازل کیں اور دیگر عقائد کے متعلق آیات نازل کیں اور احکام شرعیہ کے متعلق آیات نازل کیں اور احکام شرعیہ کے متعلق آیات نازل کیں اور احکام شرعیہ کے متعلق آیات نازل کیں اور احکام شرعیہ کے متعلق آیات نازل کیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام آیات کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا' ان آیات کی تبلیغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختیاں اور صعوبتیں برداشت کیں' ہوسکتا تھا کہ کوئی برعقیدہ جابل میہ گمان کرتا کہ شاید آپ کسی مالی منعنت یا افتدار کے حصول کے لیے اس قدر مشقت اٹھا رہے ہیں' اس تہمت اور بدگمانی کے ازالہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر میہ آیت نازل فرمائی: آپ کہیے کہ میں اس ( تبلیغ رسالت ) پرتم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوا قرابت کی مجبت کے۔

اس آیت بریداعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت میں بھی بلیغ رسالت پرایک نوع کی اجرت کا ذکر ہے اور وہ قرابت کی محبت ہے ، جب کہ دیگر انبیاء علیہم السلام نے مطلقاً اجرت طلب کرنے کی نفی کی ہے اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قول ذکر فر مایا ہے: وَمَا اَسْتُلُكُمُ عَلَیْهُ وَمِنَ اَجْرِدُ اِنْ اَجْدِدِی اِلْاَعْلیٰ دَتِ مِی مِی تم سے اس (تبلیغ رسالت) پرکوئی اجر طلب نہیں کرتا '

میرااجرتو صرف رب العلمین (کے ذمہ کرم) پر ہے 0

وفااسلم عليه وين اجريرات اجرير في المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق ال

اسی طرح حضرت ہودعلیہ السلام نے طلب اجری نفی کی۔ (الشعراء: ۱۲۷) اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے طلب اجری نفی کی۔ (الشعراء: ۱۲۵) اور حضرت شعیب علیہ السلام نے طلب اجرکی نفی کی۔ (الشعراء: ۱۲۵) اور حضرت شعیب علیہ السلام نے طلب اجرکی نفی کی۔ (الشعراء: ۱۸۵) اور حضرت شعیب علیہ السلام نے طلب اجرکی نفی کی۔ (الشعراء: ۱۸۰)

بلکة آن مجيد ميں خود نبي صلى الله عليه وسلم كوجھي سيتكم ديا ہے كه آپ طلب اجرى نفي كريں:

آپ کہے کہ میں اس (تبلیغ رسالت) پرتم سے کوئی اجر

قُلْمَا ٱسْتُلْكُمُ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرِدً مَا آنًا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ

طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں 🖰

(ش:۲۸)

نیز رسالت کی تبلیغ کرنا آپ پر واجب تھا اور جو چیز آپ پر واجب ہوآپ اس سے کیے اجر لے سکتے ہیں ، قرآن مجید

میں ہے

آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی اس کی تبلیغ سیجئے اور اگر آپ نے بیٹلیغ نہیں کی تو آپ نے اینے کاررسالت کی تبلیغ نہیں کی۔

بَلِّغُمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ تَرَبِكُ وَإِنْ لَمُ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغُتَ رِسَالَتَكُ (المائدة: ٢٧)

جلدوتم

marfat.com

نیز پیغام رسالت کو پہنچانے پر اجرت اور معاوضہ کوطلب کرنا آپ کے منصب نبوت میں تہمت کا موجب ہے اور یہ آپ کی شان لائق نہیں ہے' ان وجوہ سے بیرواضح ہوتا ہے کہ تبلیغ رسالت پر اجرت کوطلب کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے اور الثوري ٢١٠ سے يمعلوم ہوتا ہے كہ آپ نے تبليغ رسالت پر اجرت كاسوال كيا ہے اس اعتراض كے حسب ذيل جوابات ہيں : عتراض مذکور کا بیہ جواب کہ اس سے مرادرحم کی قرابت ہے اور اس کی تائید میں متندا جادیث (۱) اس آیت میں قربیٰ سے مرادرحم کی قرابت ہے کیونکہ مکہ کے تمام قبائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کی قرابت تھی' اس آیت کا منشاء بیہ ہے کہ میں تم سے صرف میہ سوال کرتا ہوں کہتم قرابت رحم کی وجہ سے مجھ سے محبت کر داور مجھ پر جو تبلیغ رسالت

کی ذمہداری ہے اس سے عہدہ برآ ہونے میں میری مدد کرو ٔ حدیث میں ہے: حضرت ابن عباس رضی الله عنهمااس آیت: (الشوریٰ: ۲۳) کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ تمام قریش میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی قرابت تھی' جب قریش نے آپ کی رسالت کی تکذیب کی اور آپ کی اتباع کرنے سے انکار کر دیا تو آپ نے فرمایا: اےمیری قوم! جبتم نے میری اتباع کرنے سے انکار کر دیا ہے تو تمہارے اندر جومیری قرابت ہے اس کی حفاظت کر و ( یعنی اس قرابت کی وجہ سے مجھے اذیت نہ دو اور مجھے نقصان نہ پہنچاؤ )اور تمہارے علاوہ دوسرے عرب قبائل میری حفاظت نے میں اور میری مدد کرنے میں زیادہ راج نہیں ہیں۔(المعجم الكبيرج١٥ص١٩٥ ، قم الحديث:١٣٠٢١ واراحياء الراث العربي بيروت) ایک اور حدیث میں حضرت ابن عباس نے اس کی تفسیر یوں فر مائی ہے:

تم میری قرابت کی وجہ سے صلدرحم کرو' یعنی مجھ سے میل جول رکھواور میری تکذیب نہ کرو۔

(المعجم الكبيرج ١٢ص٢ كأرقم الحديث: ٢٥ ١٩٥ واراحياءالتراث العربي بيروت ٔ جامع المسانيد والسنن مندابن عباس رقم الحديث: ١٣٠٩)

نیزحضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں فر مایا نہ

قریش کے ہر قبیلہ میں آپ کی قرابت اور رشتہ داری تھی'اس لیے آپ کہیے کہ میں تم سے اس کے سواکوئی اجر طلب نہیں رتا کہتم میری حفاظت کرواور مجھ سے ضرر کو دور کرو کیونکہ میری تم سے قرابت ہے۔

(المعجم الكبيرج الص٣٣٥ ، قم الحديث: ٢٢٣٨ واراحياء التراث العربي بيروت ٔ جامع المسانيد والسنن مندابن عباس رقم الحديث: ٣٩٦)

ایک اور حدیث میں فرمایا: میں تم سے اس کے سوااور کوئی سوال نہیں کرتا کہ تمہارے ساتھ جومیری قرابت ہے اس قرابت کی وجہ سے تم مجھ سے محبت رکھوا در میرے اور تمہارے در میان جو قرابت ہے اس کی حفاظت کرو۔

(المعجم الكبيرج الص٣٣٣ وقم الحديث: ٢٢٣٣ واراحياء الترات العربي بيروت ٔ جامع المسانيد واسنن مندابن عباس رقم الحديث: ٧٧٧)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ان سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا' سعید بن جبیر نے کہا قربیٰ سے مراد آ آ محمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں' حضرت ابن عباس نے فر مایا:تم نے جلدی کی ہے' قریش کے ہررحم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کی قرابت بھی' آپ نے فرمایا: میرے اور تمہارے درمیان جوقر ابت ہے اس کی بناء برتم میرے ساتھ ملاپ سے رہو۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٢٨١٨ سنن ترقدي رقم الحديث: ٣٢٥١ منداحدرقم الحديث: ٢٥٩٩ عالم الكتب عبامع المسانيد والسنن مندابن عباس رقم

اس جواب کی تقریراس طرح ہے کہ قرآن مجید کی دیگرآیات میں جو تبلیغ رسالت پراجر لینے کی نفی ہے اس اجر سے مراد معروف اجر ہے' جیسے مال و دولت' سونا جاندی اور دیگر قیمتی چیزیں اور جس اجرکوآپ نے طلب فر مایا ہے وہ آپ کی ذات سے محبت کرنا ہے اس قرابت کی وجہ سے جوآپ کے اور قبائل عرب کے درمیان تھی اور ظاہر ہے کہ آپ کی ذات سے محبت کرنا شرعا

martat.com

مطلوب ہے کیونکہ جب قبائل عرب آپ کی ذات سے مجت کریں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے تو اس سیان کے اسلام قبول کرنے میں آسانی ہوگی اور بیمعروف اجرنہیں ہے اور بیوہ اجرنہیں ہے جس کو طلب کرنے کی دیگر آیات میں کی گئی

ہے۔ اعتراض مذکور کا بیجواب کہ اس سے مراد اہل بیت کی محبت ہے اور فضائل اہل بیت میں۔۔۔۔ ص

احاديث صحيحه

(٢) اس آیت میں قربیٰ سے مراد آپ کے قرابت دار میں مدیث میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جب بیآ یت (الشوری :۲۳) نازل ہوئی تو مسلمانوں نے نی صلی الله علیہ وسلم سے پوچھا: یا رسول الله! آپ کے وہ قرابت دارکون ہیں جن سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے؟ آپ نے فرمایا: علی اور فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے رضی الله عنهم ۔ (انجم الکبیرج ااص ۳۵ رقم الحدیث: ۱۲۵۹ داراحیاء التراث العربی بیروت اس صدیث کی سند ضعف ہے جامع المسانید والسنن مندابن عباس رقم الحدیث: ۳۰۹)

نی صلی الله علیه وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھنے کے متعلق حسب ذیل احادیث صیحہ ہیں:

جورت زربن جیش رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: اس ذات کی قتم جس نے دانہ کو چیرا اور روح کو پیدا کیا' بے شک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیع ہد کیا ہے کہ مجھ سے صرف مومن محبت رکھے گا اور صرف منافق مجھ سے بغض رکھے گا۔

(صیح مسلم رقم الحدیث: ۸۷ سنن ترندی رقم الحدیث: ۳۷۳۷ سنن نسائی رقم الحدیث: ۴۳۰ ۵ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۱۱۳ م حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں جس کامحبوب ہوں علی اس کے محبوب ہیں۔ (سنن ترندی رقم الحدیث: ۳۷۳ منداحہ ۳۶ سم ۳۱۸ المستدرک ۳۳۰ ۱۱-۹۰ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۳۸۹)

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله علیہ وسلم غدید خم کے مقام پر پہنچ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کرفر مایا: کیا تم کو معلوم نہیں کہ میں تمام مؤمنوں کی جانوں کی بہ نسبت ان سے زیادہ قریب ہوں؟ مسلمانوں نے کہا: کیوں نہیں ا آپ نے فر مایا: کیا تم کو معلوم نہیں کہ میں ہرمومن کی جان پر اس سے زیادہ تصرف کرنے والا ہوں؟ مسلمانوں نے کہا: کیوں نہیں ا آپ نے فر مایا: اے اللہ! میں جس کا محبوب ہوں سوعلی اس کے محبوب ہیں اس کے معدوت رکھے اور اس سے عداوت رکھ جوعلی سے عداوت رکھ اس کے بعد حضرت عمر کی حضرت عمر کی حضرت عمر کے فر مایا: اے علی! تم کو مبارک ہو، تم اس حال میں ضبح اور شام کرتے ہو کہ تم ہرمومن مرداور ہرمومن عورت کے مجبوب ہوتے ہو۔

(سنن ابن ماجبرتم الحديث: ١١٦ منداحدج اص ٢١٩ كنز العمال رقم الحديث: ٣٦٣٣٢)

حضرت مسور بن مخر مدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے ' جس نے اس کوغضب ناک کیا اس نے مجھ کوغضب ناک کیا'ایک روایت میں ہے: جو چیز اس کواذیت پہنچائے وہ مجھے اذیت پہنچاتی ہے۔ (صحح ابنجاری رقم الحدیث: ۵۲۳۰) میں ہے۔ (صحح ابنجاری رقم الحدیث: ۵۲۳۰)

پہپاں ہے۔ رس باہ ماں اللہ علیہ وہ کہ اسلامہ ہوں ہے۔ اس کے باس گیا'نی حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات کو کسی کام سے نارغ ہو گیا تو میں نے پوچھانے صلی اللہ علیہ وسلم باہرآئے' آپ کے باس کوئی چیزتھی' نہ جانے وہ کیاتھی' جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو میں نے پوچھانے

marfat.com

میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی جا در کھول کر دکھایا تو آپ کی گود میں حضرت حسن اور حضرت حسین تھے آپ نے فر مایا: یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت کر اور اس سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر حمد کر ان دونوں سے محبت کر حمد کر ان دونوں سے محبت کر حمد کر ان دونوں سے محبت کر حمد کر ان دونوں سے مصد کر دونوں سے مصد کر دونوں سے مصد کر دونوں سے دونوں سے مصد کر دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے دونوں سے

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی مضرت فاطمہ مسرت حسن اور حضرت حسن الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ عنہ وسلم کے حضرت فاطمہ مسلم اور حضرت حسین کے متعلق فر مایا: جوان سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا اور جوان سے صلح رکھے گا میں اس سے صلح رکھوں گا۔ (سنن تر مذی رقم الحدیث: ۲۸۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۵ موار دانظم آن رقم الحدیث: ۲۲۴۳ المتدرک جسم ۱۲۹۰)

و ول ما عرب فارمد فارم الله عنه بيان كرت مين كه مين في ديما: رسول الله صلى الله عليه وسلم السيخ جميس عرفه كي دن اين

رف بابریوں معد سے بیال رہے ہیں جہ یں ہے ویصا رسوں اللہ کی اللہ علیہ وسم اپنے کی میں طرفہ کے دن اپنی اونٹنی قصواء پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے آپ فر مارہے تھے: اے لوگو! میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جارہا ہوں کہ اگرتم اس سے وابستہ رہے تو بھی کم راہ نہیں ہو گے کتاب اللہ اور میری عترت میرے اہل بیت۔

(سنن ترندی رقم الحدیث ۲۷۸۱ کمتم الکبیررقم الحدیث: ۳۷۸۰ المهند الجامع رقم الحدیث: ۴۳۴۰ جامع المهانید واسنن مند جابر رقم الحدیث: ۴۳۷۸ حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله تعالی سے محبت رکھو کیونکہ وہ اپنی نعمتوں سے تم کوغذا دیتا ہے اور الله سے محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھواور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ (سنن ترندی رقم الحدیث: ۲۹۹۹ کا المبیررقم الحدیث: ۲۹۳۹ کا المبیر رقم الحدیث: ۲۸۸۲)

حضرت ابو ذررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سنو! تم میں میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے جواس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جس نے اس کوچھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا۔

(مندالیز ارزقم الحدیث:۲۱۱۳) کمعجم الکبیررقم الحدیث: ۲۲۳۷ کمعجم الصغیررقم الحدیث:۳۹۱ اس مدیث کی سندضعیف ہے مجمع الزوائدج۵ص ۱۱۸) نبی صلی الله علیه وسلم کے اہل بیت کی محبت کے وجوب میں بیا حادیث صحیحہ ہیں جن کو ہم نے الشوری :۲۳ میں درج کیا

## فضائل اہل بیت میں سابقین کی نقل کردہ موضوع احادیث

علامہ ابواسحاق احمد بن ابراہیم تغلبی متوفی ۴۲۸ ھ' علامہ محمود بن عمر زخشر ی متوفی ۵۳۸ ھ' امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ھ' علامہ ابوعبد اللہ محمد بن احمد قرطبی اور علامہ اساعیل حقی متوفی ۱۳۷ ھے نے اہل بیت کی محبت کے ثبوت میں حسب زمل روایت بیان کی ہے جس کی سندموضوع ہے' وہ روایت ہیہ ہے:

سنو! جوآل محمد کی محبت پر مرادہ شہید ہے' سنو جوآل محمد کی محبت پر مرادہ بخشا ہوا ہے' سنو! جوآل محمد کی محبت پر مرادہ تائب ہے۔ سنو! جوآل محمد کی محبت پر مرااس کو ملک الموت نے جنت کی بشارت دی' پھر منکر تکیر نے بشارت دی۔ سنو! جوآل محمد کی محبت پر مرااس کو ملک الموت نے جنت کی بشارت دی۔ کی محبت پر مرااس کو جنت میں اس طرح بنا سنوار کرلے جایا جائے گا جس طرح دلہن کو خاوند کے گھر میں بنا سنوار کرلے جایا جاتا ہے۔ سنو! جوآل محمد کی محبت پر مرااس کی قبر میں جنت کی طرف دو کھڑکیاں کھول کو خاوند کے گھر میں بنا سنوار کرلے جایا جاتا ہے۔ سنو! جوآل محمد کی محبت پر مرااس کی قبر میں بنا منو! جوآل محمد کی محبت پر مرااس کی قبر کو اللہ تعالی رحمت کے فرشتوں کا مزار بنا دیتا ہے' سنو! جوآل محمد کی محبت پر مرا

marfat.com

ميار القرآر

7

وہ انسنت والجماعت پرمرا'سنو! جوآل محمد سے بغض پرمراوہ جب قیامت کے دن آئے گاتواس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہو گا کہ وہ اللّٰہ کی رحمت سے مایوں ہے' سنو! جوآل محمد سے بغض پر مراوہ کفر پر مرا' سنو! جوآل محمد سے بغض پُر شراوہ جنت کی خوشبو نہیں سو تکھے گا۔

(الكفف والبيان جهم ٣١٣) الكفاف جهم ٢٢٥ تغير كبير جهم ٥٩٥ الجامع لا حكام القرآن جر ٢١٨ م ٢٢ روح البيان جهم ١٦٨)

يدروايت عديث كي سم معروف اورمتند كتاب مين فدكورنبين ب السروايت كوعلامه الواسحاق فخلبى في الخي تغيير مين
الني سند كي ساتھ روايت كيا ب وه سنديد ب: الوجم عبدالله بن حامد اصبها في از عبدالله بن محمد بن على بن حسين بلخي از يعقوب بن يوسف بن اسحاق از محمد بن اللم طوى از يعلى بن عبدالله بحلى بن الى خالداز قيس بن الى حازم از جرير بن عبدالله بحلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: سنو! \_ \_ \_ \_ (الكفف والبيان جهم ٣١٣) واراحياء التراث العربي بيروت ٢٢٢١ه)

عافظ شہاب الدین احمد بن علی بن ججرعسقلانی متوفی ۸۵۲ھ نے اس سند کو ذکر کر کے فرمایا ہے: بیہ سند موضوع ہے اس روایت کے من گھڑت ہونے کے آٹار بالکل واضح ہیں محمد بن اسلم اور اس کے اوپر کے راوی ثابت ہیں اور اس سند میں وجہ آفت نظہبی اور محمد کے درمیان کے راوی ہیں اور اس میں علت بنی ہے یا اس کا شیخ ہے اور میں نے ان دونوں کا ذکر اساء الرجال کی کسی کتاب میں نہیں یایا' سویدروایت موضوع ہے۔

ر الکاف الثان فی تخ تخ احادیث الکثاف جسم ۲۲۰ وعلی حامش الکثاف جسم ۲۲۵ واراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ می)
علامہ زخشر ی نے اس روایت کو بغیر سند کے ذکر کیا ہے اور باقی مفسرین نے اس روایت کو کشاف کے حوالے سے ذکر کیا
ہے اور یہ سب لوگ اس روایت کی سند کی تحقیق کے بغیر نقل در نقل کرتے چلے گئے۔

فضائل اہل بیت میں علامہ زخشری نے اس مقام پرایک اور موضوع روایت ذکر کی ہے:

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں ' آپ نے فر مایا: کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ تم چار میں سے چوشے ہوئسب سے پہلے جو جنت میں واخل ہوں گے وہ میں ہوں اور تم اور حسین ہیں اور ہماری ہویاں' ہمارے دا کیں اور ہاری اولا دہماری ہویوں کے بیچھے ہوگ۔ (الکثاف جسس اور حسین ہیں اور ہماری ہورت کے اسمالہ)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ هداس روایت کے متعلق لکھتے ہیں:

اس روایت کو کدیمی نے ابن عائشہ سے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی سے روایت کیا ہے 'یہ سند ساقط الاعتبار ہے' کدیمی کا نام محمد بن یونس ہے۔ ابن عدی نے اس کو وضع سے مہم کیا ہے' ابن حبان نے کہا: اس نے ایک ہزار سے زا کدا حادیث وضع کی ہیں ' ابو داؤ د اور دار قطنی نے اس کو کذب سے مہم کیا ہے۔ (میزان الاعتدال جہم 2020) بیدان لوگوں میں سے ہے جو حدیث گھڑتے ہیں' اس حدیث میں دوسری علت عبید اللہ بن محمد بن ابی رافع ہے۔ امام بخاری نے کہا: یہ منکر الحدیث ہے' اس حدیث گھڑتے ہیں' اس حدیث موضوع طرح ابو حاتم نے کہا۔ (میزان الاعتدال رقم الحدیث ہے 2010) اور بیروایت اس سند کے ساتھ باطل ہے' اس روایت کے موضوع ہونے کی علامات بالکل ظاہر ہیں۔

(الکاف الثان فی تخ تج احادیث الکثاف جهص ۲۲۰ و علی هامش الکثاف جهم ۲۲۳ داراحیاءالر اث العربی بیروت ۱۳۱۷ه) میں کہنا ہوں کہ جب فضائل اہل بیت میں احادیث صحیحہ موجود ہیں جن کو ہم نے ذکر کیا ہے تو پھر فضائل اہل بیت کو ثابت کرنے کے لیے ان موضوع روایات کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے حتی کہ کسی طعن کرنے والے کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ

marfat.com

فضائل اہل بیت تو صرف موضوع اور باطل روایات سے ثابت ہیں۔ہم نے ان روایات کا موضوع ہونا اس لیے بیان کیا ہے کہ مبادا کوئی شخص سابقین کے ان بڑے ناموں کو دیکھ کران روایات کو سیح گمان کرے اور سابقین پراعتاد کر کے ان روایات کو آ گے بیان کرے اور نا دانستہ طور پررسول الله صلی الله علیہ وسلم پرجھوٹ با ندھنے کے جرم اور گناہ میں ملوث ہو جائے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کے وجوب کے ثبوت میں ہم نے احادیث صحیحہ بیان کی ہیں اور اس تمہید کے بعد جواب کا حاصل میہ ہے کہ اس آیت (الشوریٰ ۲۳) میں اس اجر کوطلب کرنے کا ذکرنہیں ہے جس کی قرآن مجید کی دوسری آیت میں نفی فر مائی ہے' کیونکہ اس اجر سے مراد معروف اجر ہے بعنی مال و دولت وغیرہ اور اس آیت میں جس اجر کے سوال کرنے کا ذکر ہے اس سے مراد ہے: آپ کے قرابت داروں سے محبت کرنا' ان کی تعظیم کرنا ادر ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا' باقی رہایہ کہاہیے اقارب کے ساتھ محبت کرنے اوران کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تلقین کرنا اقرباء پروری ہے اور بیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود بینہیں فر مایا بلکہ بیاتو الله تعالی کا تھم ہے سویہ آپ پر اعتراض نہیں ہے الله تعالیٰ پر اعتراض ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ نبی صلی الله علیه وسلم کا شرف اور آپ کی فضیلت ہے' جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے صحابہ کو بیعزت اور خصوصیت عطا کی کہ بعد کا کوئی مسلمان کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لے وہ اس صحابی کا مرتبہ نہیں پاسکتا جس نے ایمان کے ساتھ آپ کودیکھا ہواور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ موا ہواور جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی از واج کو بیعزت اور خصوصیت دی کہ کوئی خاتون خواہ کتنی عابدہ زاہدہ ہووہ آپ کی ازواج کے مرتبہ کونہیں پاسکتی' اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اہل بیت کو بیعزت اور خصوصیت عطا کی ہے کہ ان کی محبت کو امت پرواجب کردیا'ان پرصدقہ واجبہ کوحرام کر دیا اور ہرنماز میں ان پرصلوٰ ۃ تصیخے اور ان کے لیے برکت کی دعا کرنے کومقرر

اس اعتراض کا پیر جواب که قربیٰ سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرب ہے

(٣) اس آیت میں فرمایا ہے:''میں تم سے اس کے سوا اور کوئی سوال نہیں کرتا کہتم قربیٰ سے محبت رکھؤ' اس آیت میں قربیٰ سے مراد اللہ کا قرب ہے اور اس کی تائید اس حدیث میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں نے جوتمہارے لیے دلائل اور ہدایت کی تبلیغ کی ہے میں اس پرتم سے اس کے سوا اور کوئی سوال نہیں کرتا کہتم اللہ سے محبت رکھواور اس کی اطاعت کر کے اس کا قرب حاصل کرو۔

(منداحدج اص ۲۷۸ طبع قديم منداحدج ٢٥٨ مؤسسة الرسالة '٢٣٠ه اه الكبيرة الحديث:١١١٣٠ السندرك ج٢ص ٢٣٣٣ (منداحدج حاكم نے كہا ہے: اس حديث كى سند سيح ہے اور ذہبى نے ان كى موافقت كى ہے ؛ جامع المسانيد والسنن مندابن عباس رقم الحديث: ٣٢٣٨)

الشوريٰ: ۲۳ کی اس تفسیر پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا' نہ بیہ اعتراض ہوتا ہے کہ دیگر آیات میں تبلیغ رسالت پر اجر طلب نے کی نفی ہے اور اس آیت میں اثبات ہے کیونکہ اللہ کے قرب کو امت سے طلب کرنا وہ اجرنہیں ہے جس کے طلب کی نفی کی گئی ہے اور نہاس پراقر باء پروری کا اعتراض ہوتا ہے اور اس آیت کی پیسب سے عمدہ تفسیر ہے۔

حاصل مدہ کہ میں نے جو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا اور تبلیغ کی مشقت اٹھائی ہے اس پر میں تم سے اس کے سواکوئی اجر اللب نہیں کرتا کہتم اللہ کی تو حیداوراس کی اطاعت ہے محبت رکھواور ہمیشہ اس کے احکام برعمل کرتے رہواور جن کاموں سے و نے منع کیا ہے ان کے قریب نہ جاؤ اور جو مخص اللہ کی اطاعت کر کے اس کا قرب حاصل کرے اس سے محبت رکھو' انسان

martat.com

عيار القرآر

اس سے مجت کرتا ہے جواس کے مجوب سے محبت رکھے کیونکہ دونوں کا محبوب واحد ہوتا ہے سو جو مخص بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والا ہوگا اور اس آیت کے عموم میں داخل ہوگا کہ میں تبلیغ رسالت کی مشقت پر صرف اس اجر کا طالب بیوں کہتم اللّٰہ کا قرب حاصل کرنے میں محبت رکھو۔

محبت الل بيت اورتغظيم صحابه كاعقبيده صرف اللسنت وجماعت كي خصوصيت ب

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والے اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حصول قرب میں محبت کرنے والے تعاور قربیٰ کی بہتیسری تغییر جوہم نے کی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ وابستہ رہا جائے اور قربیٰ کی جو دوسری تغییر ہم نے ذکر کی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ رہا جائے 'خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام دونوں سے محبت رکھی جائے اور دونوں سے جائے 'وردونوں سے محبت رکھی جائے اور دونوں سے وابستہ رہا جائے اور دونوں سے عقیدت رکھتے ہیں وابستہ رہا جائے اور بیصرف اہل سنت و جماعت کی خصوصیت ہے کہ وہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام دونوں سے عقیدت رکھتے ہیں اس کے برخلاف شیعہ اور رافضی اہل بیت سے تو محبت رکھتے ہیں لیکن صحابہ برجم تر اگرتے ہیں اور اہل بیت دونوں کی فرمت کرتے ہیں اور خارجی صحابہ اور اہل بیت دونوں کی فرمت کرتے ہیں اور خارجی صحابہ اور اہل بیت دونوں کی فرمت کرتے ہیں اور خارجی صحابہ اور اہل بیت دونوں کی فرمت کرتے ہیں اور خارجی صحابہ اور اہل بیت دونوں کی فرمت کرتے ہیں اور خارجی صحابہ اور اہل بیت دونوں کی فرمت کرتے ہیں اور خارجی صحابہ اور اہل بیت دونوں کی فرمت کرتے ہیں۔

ہمارے ایک کنارے پر دنیا ہے اور دوسرے کنارے پر آخرت ہے اور درمیان میں تاریک سمندر ہے اور اندھیری رات میں جب انسان نے سلامتی کے ساتھ دوسرے کنارے پہنچنا ہوتو اس کے پاس صحح وسالم کشی بھی ہونی جا ہے اور اس کی نظر ستاروں پر ہونی جا ہے تا کہ اندھیرے میں اس کوستاروں کی رہ نمائی حاصل ہو' دونوں میں سے ایک چیز بھی حاصل نہ ہوتو وہ سلامتی سے دوسرے کنارے تک نہیں پہنچ سکتا' اس وقت ہم احکام شرعیہ کے سمندر میں سفر کررہے ہیں اور شیطان اور نفس امارہ کی موجیس ہم سے فکرارہی ہیں اور ان کی طوفائی لہروں کے تھیٹرے ہمیں سلامتی کے ساحل سے دور رکھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے افروی سفر کی سہولت اور آسانی کے لیے ہمیں اہل بیت سے حجت اور وابستگی کی کشتی فراہم کی اور معصیت کے اندھیروں میں رہ نمائی کے لیے صحابہ کرام کوستارے قرار دے کران کی ہوایت کی روشنی فراہم کی اور معصیت کے اندھیروں میں رہ نمائی کے لیے صحابہ کرام کوستارے قرار دے کران کی ہوایت کی روشنی فراہم کی۔

محبت اہل بیت اور تعظیم صحابہ کے متعلق احادیث

اہل بیت ہے محبت کوکشتی اس حدیث میں قرار دیا ہے:

حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سنوائم میں میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے جواس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جس نے اس کوچھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا۔

(مندالبزارة الحديث:٢٦١٣ أمجم الكبيرة الحديث: ٢٦٣٧ أمجم الصغيرة الحديث: ٣٩١ ؛ جامع الأحاديث والسنن رقم الحديث: ٣٢٣٨)

اور صحابہ کرام کوستار ہے اردینے کا ذکراس حدیث میں ہے:

اور ناجہ وہ اور باروسی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی معازی پر ھی پھر ہم نے کہا: ہم یہاں بیٹھے ہیں تا کہ آپ کے ساتھ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں ہم بیٹھے رہے تی کہ آپ تشریف لیا ہم نے کہا: ہم نے کہا: یا رسول اللہ! ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی 'پھر ہم نے کہا: یا رسول اللہ! ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی 'پھر ہم نے کہا: ہم یہاں تھر جاتے ہیں حتی کہ ہم آپ کے ساتھ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں آپ نے فرمایا: تم نے اچھا کیااور ٹھیک کیا ہے۔

marfat.com

پھر آپ نے اپنا سر آسان کی طرف اٹھایا اور آپ اکثر آسان کی طرف سراٹھاتے تھے کیں آپ نے فرمایا: ستارے آسان کی امان ہیں اور جب ستارے نہیں ہوں گے تو پھر آسان بھی پھٹ جائے گا اور ہیں اپنے اصحاب کے لیے امان ہوں اور جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے اور میرے اصحاب میری امت کے لیے امان ہیں جب میرے اصحاب چلا جائیں گے تو میری امت فتنوں اور بدعات میں مبتلا ہو جائے گی۔

(صحيح مسلم كتاب الفتن 'رقم الحديث: ٢٠٠٤ أقم الحديث بلا تكرار: ٢٥٣١ الرقم المسلسل: ١٣٣٨)

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہ منزلہ ستارے اور امت کے لیے وجہ امان قرار دیا ہے۔اس کی تائید میں ایک اور

مدیث ہے:

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: میری امت میں میرے اصحاب کی مثال اس طرح ہے جیسے ستاروں کی مثال ہے 'لوگ ان سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور جب وہ غائب ہو جاتے ہیں تو لوگ جیران ہو جاتے ہیں۔ (المطالب العالیہ رقم الحدیث: ۱۹۳۳ اتحاف السادة اطهرة رقم الحدیث: ۸۲۲ کے حافظ ابن حجر نے کہا: اس کی سند ضعیف ہے 'گر جم کومعز نبیں کیونکہ ہم نے اس کوتا ئید کے طور پر ذکر کیا ہے) ،

امام فخر الدین رازی متوفی ۲۰۲ھ ٔ علامہ نظام الدین نبیثا پوری متوفی ۲۸ کھ اور علامہ آلوی متوفی ۲۲ کا ھے نے صحابہ کو ستارے قرار دینے کے متعلق بیرحدیث ذکر کی ہے :

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میر سے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں' تم نے ان میں سے جس کی بھی اقتداء کی تم ہدایت یا جاؤگے۔

(تفير كبيرج ٩ص ٩٦ ٥ غرائب القرآن ج٢ص ٢٨ كروح المعانى جز ٢٥ص ٥٠)

ہم نے اس حدیث کواس لیے درج نہیں کیا کہاس حدیث کی سند پر بہت سخت جرح کی گئی ہے' حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

اس حدیث کی کوئی اصل نہیں' اس کی سند میں جعفر بن عبدالواحد ہے اور وہ کذاب ہے' ابو بکر بزار نے کہا: بیر دوایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجے نہیں' ابن حزم نے کہا: بیرحدیث جھوٹی موضوع باطل ہے۔

(تلخيص الحبير جهم ١٥٦٤ كمتبه نزار مصطفى الباز كمه مرمه ١٨١٥)

ہم نے اس حدیث کا ساقط الاعتبار ہونا اس لیے بیان کیا ہے کہ فسرینِ سابقین کے ان بڑے ناموں کود کھے کرمبادا کوئی اس حدیث کو سیجے سمجھ لے اور اور اس حدیث کو بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کرنے والوں میں شامل ہوجائے۔

اس کے بعد فرمایا:''اور جو شخص نیکی کرے گاہم اس کی نیکی کے حسن کواور بڑھا دیں گئے بے شک اللہ بہت بخشنے والا 'بہت کر نروالا میں''

اقتراف اورشكر كالمعنى

اس آیت میں پرالفاظ ہیں: 'ومن یقترف حسنة ''یعنی جو مخص نیکی کا کسب کرے گا'اقتراف کا معنیٰ ہے: اکساب علامہ داغب اصفہانی متوفی ۲۰۵ مر لکتے ہیں: اقتراف کا اصل معنیٰ ہے: درخت کی کھال چھیلنا' زخم کی کھال کو کریدنا' اس مجازی معنیٰ ہے: کسب کرنا' خواہ کسب اچھا ہویا پُرا' لیکن پُرے کسب میں اقتراف زیادہ مشہور ہے' کہا جاتا ہے: 'الاعتواف

جلددتم

## marfat.com

ین بل الاقتراف ''اعتراف جرم ارتکاب جرم کوزائل کردیتا ہے قرف کامعنی ہے: تہمت لگانا ممی بات کو گھڑ کر یوں ظاہر کمی کراصل میں یوں ہی ہے قرآن مجید میں ہے:

اِنَ الَّذِينَ يُكْسِبُونَ الْإِنْ مُ سَيُجُزُدُنَ بِمَا كَانْدُا جَوَالُ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَمْر بال كرتوتول كامزا

يَقْتَرِفُونَ والانعام: ١٢١) دى جائ كى ٥

اورتا کہ وہ یُرے کام کریں جن یُرے کاموں کو وہ کرنے

وَلِيَقُتَرِفُوا مَا هُوْمُقُتَرِفُونَ ۞ (الانعام:١١٣)

(المفردات جهص ۱۸۵ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۸ و الے بین ۱

علامه مجد الدين المبارك بن محمد ابن الاثير الجزري التوفى ٢٠١ ه لكهة بن:

قراف کامعنیٰ جماع کرنا بھی ہے۔ حدیث میں ہے: جب ام کلثوم رضی اللہ عنہا فوت ہو کئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تم میں ہے جس شخص نے آج رات اپنی بیوی سے جماع نہ کیا ہووہ اس کی قبر میں داخل ہو۔

من كان منكم لم يقارف اهله الليلة فليدخل قبرها.

(صحیح ابنجاری رقم الحدیث: ۱۳۴۲) منداحمه جساص ۱۲۷) (نهاییج سم ۱۳ دارالکتب العلمیه میروت ۱۳۱۸ 🗨

اس آیت کے اس حصہ کامعنیٰ یہ ہے کہ جوشخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کواس کے عمل کا پورا پورا اجر دے گا اور اس حصہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کوشکور فر مایا ہے 'شکور کامعنیٰ ہے: بہت زیادہ شکر کرنے والا 'اورشکر اس فعل کو کہتے ہیں جس سے منعم کی تعظیم ظاہر ہواور اس معنیٰ میں اللہ تعالیٰ پرشکور کا اطلاق محال ہے اس لیے یہاں شکور کامعنیٰ مجازی مراد ہے 'یعنی شکر کی بہت زیادہ جزاء دینے والا 'اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ قدر دان کیا ہے۔

سيدنا محرصلي الله عليه وشلم كي نبوت پرايك اعتراض كا جواب

الشوریٰ:۲۲ میں فرمایا:'' یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اللہ پر جھوٹ بول کر بہتان تراشاہے کیں اگر اللہ چاہے تو آپ کے ول پر مہر لگا دے گا اور اللہ باطل کومٹا دیتا ہے اور حق کو ثابت رکھتا ہے بے شک وہ دلوں کی با توں کوخوب جاننے والا ہے O'' اس آیت میں افتر اءاور کذب کے دولفظ ہیں' افتر اء کامعنیٰ ہے: اپنی طرف سے بات گھڑ کرکسی کی طرف منسوب کرتا اور

اس ایت بیں افر اء اور للاب کے دولفظ ہیں اسر اء ہ سی ہے۔ اپنی سرت عبابی طرف سے گھڑ کر بیان کرے۔ کذب کامعنیٰ ہے: خلاف واقع بات کو بیان کرنا خواہ کسی سے سن کر بیان کرے یا اپنی طرف سے گھڑ کر بیان کرے۔

کفار کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے جونبوت کا دعویٰ کیا ہے اور آپ قر آن مجید کی آیات تلاوت کر کے یہ کہتے ہیں کہ سے
اللہ کا کلام ہے سوآپ کا یہ کہنا جھوٹ ہے اور اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کا رد کرتے ہوئے فر مایا
پس اگر اللہ تعالیٰ جا ہے تو وہ آپ کے دل پر مہر لگا دے گا' یعنی اگر اللہ جا ہتا تو آپ کے دل پر ایسی مہر لگا ویتا کہ آپ کسی چیز کا
ادراک نہ کر سکتے ' نہ کسی حرف یا لفظ کا تلفظ کر سکتے ختیٰ کہ آپ کوئی بات نہ کر سکتے ' پس اگر آپ بالفرض اللہ پر افتراء کرتے تو اللہ تعالیٰ
آپ کے دل پر ایسی مہر لگا دیتا اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر ایسی مہر نہیں لگائی تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اللہ تعالیٰ پر افتر ا نہیں با ندھا اور کفار کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔
نے اللہ تعالیٰ پر افتر ا نہیں با ندھا اور کفار کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔

الله باطل کومٹادیتا ہے اور حق کواپنے کلام سے ٹابت رکھتا ہے' اس کے دو محمل ہے(ا)اگر بالفرض سیدنا محمصلی الله علیہ ورا کہ اللہ باطل کومٹادیتا ہے اور حق کو اپنے کلام سے ٹابت رکھتا ہے' اس کے دو محمل ہے (ا)اگر بالفرض سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم نے اللہ پر افتر اء باندھا ہوتا تو اللہ تعالی اس کومٹادیتا لی پر (العیاذ باللہ) افتر اء باندھا ہے ان کا بیطعن باطل میں کہ آپ پر حقیقت میں وحی نازل نہیں ہوئی اور آپ نے اللہ تعالی پر (العیاذ باللہ) افتر اء باندھا ہے ان کا بیطعن باطل میں کہ آپ پر حقیقت میں وحی نازل نہیں ہوئی اور آپ نے اللہ تعالی پر (العیاذ باللہ)

martat.com

اور آپ کی نبوت برحق ہے اللہ تعالیٰ ان کے طعن کومٹا دے گا اور آپ کی نبوت کو ثابت کر دے گا۔

ورا پ کی بوت برل ہے الکد تعالی ان نے کن وستاد ہے ہا اورا پ کی جوت و تابت کرد ہے ہ اس کے بعد فر مایا:'' بےشک وہ دلول کی با توں کوخوب جاننے والا ہے'' حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک اللہ نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے۔ طرف دیکھتا ہے۔

(صحيح مسلم قم الحديث ٢٥ ٢٨ سنن ابن ماجه قم الحديث: ٣٩٣٣ تتمه جامع المسانيد والسنن مندابو بريره رقم الحديث: ٥٠١٠)

الشوريٰ: ۲۵ میں فرمایا: ''اور وہی ہے جواپنے بندوں کی توبہ قبول فرما تا ہے اور گناہوں کو معاف فرما تا ہے اور جو کچھتم کرتے ہواس کو جانتا ہے 0''

توبه كالغوى اورعر في معنى

اللہ تعالیٰ کے توبہ قبول کرنے کا معنیٰ یہ ہے کہ جس گناہ سے بندہ تو بہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس گناہ کی سز انہیں دیتا اور اس پر موافذہ نہیں کرتا اور بندے کی توبہ کرنے کا معنیٰ یہ ہے کہ اس سے جو گناہ ہو گیا ہے اس پر نادم ہواور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم صمیم کرے۔ اگر اس سے فرائض اور واجبات رہ گئے ہیں تو ان کو قضا کرے اگر کسی کا مال غصب کرلیا تھا یا چوری کرلیا تھا تو اس کا مال اس کو واپس کر دے اور جس طرح پہلے اس نے گناہ میں کوشش کی تھی اسی طرح اب اطاعت اور عبادت میں کوشش کرے اور جس طرح اس کو پہلے گناہ میں لذت حاصل ہوئی تھی اب عبادت میں لذت حاصل کرے اور ہنسنا کم کر دے اور وے زیادہ۔

توبه كے متعلق احادیث

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مومن اپنے گناہوں کواس طرح سمجھتا ہے گویا کہ وہ ایک پہاڑے گے اور فاجراپنے گناہوں سمجھتا ہے گویا کہ وہ ایک پہاڑے گا اور فاجراپنے گناہوں کواس طرح دیکھتا ہے جیسے اس کی ناک پر کھی بیٹے ہوئی ہے اور وہ ہاتھ جھٹک کراس کھی کواڑا دے گا' پھر آپ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کو ایپ بندے کی تو بہ پراس شخص سے زیادہ خوشی ہوئی ہے جو اپنی سواری سے کسی مقام پر پہنچا اور اس سواری پراس کے کھانے پینے اپنی بندے کی تو بہ پراس شخص سے زیادہ خوشی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور جب وہ بیدار ہوا تو اس کی سواری وہاں سے جا چگی تھی' گرمی کہ چیزیں تھیں' اس نے سواری سے اتر کر اپنا سر رکھا اور سوگیا اور جب وہ بیدار ہوا تو اس کی سواری وہاں کی سواری وہاں موجود تھی اور اس کوسخت پیاس لگی ہوئی تھی' وہ پھر اپنی جگہ لوٹ آیا اور پھر سوگیا' پھر سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی سواری وہاں موجود تھی۔

(صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۰۸ ، صحح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۳۳ ، سنن ترندی رقم الحدیث: ۲۳۹۷ ، جامع المسانید واسنن منداین مسعود رقم الحدیث: ۲۲۱ ) حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : تم میں سے کوئی شخص یہ ہرگز نہ کہے کہ اور اصرار سے سوال کہ اللہ! اگر تو جا ہے تو میری مغفرت فرما اور اگر تو جا ہے تو مجھ پر رحم فرما 'اس کو جا ہیے کہ پورے عزم اور اصرار سے سوال کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کوکوئی مجبور کرنے والانہیں ہے۔

(صحح ابخاري قم الحديث: ٩٣٣٩) صحيح مسلم قم الحديث: ٢٦٤٩ منن التريذي رقم الحديث: ٢٣٩٧ منن ابوداؤ درقم الحديث: ١٣٨٣ منن ابن

الجبرقم الحديث ٣٨٥٣ منداحمد رقم الحديث: ٣١٨ دارالفكز بيروت تته جامع المسانيد والسنن مندا بي هريره رقم الحديث ٣٨٨٢) حصرت سلمان رضي الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: بے شك تمهارا رب تبارك و تعالى

میاء دار کریم ہے جب اس کا بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا تا ہے تو وہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے حیاء فر ما تا ہے۔

marfat.com

بهار القرآر

(سنن ابوداؤدرةم الحديث: ١٣٨٨ سنن ترغدي دقم الحديث: ٣٥٥٦ سنن ابن ماجدرقم الحديث: ٢٦٦٦)

انی الجون بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کوتو بہ کرنے والے کی تو بہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی پیاسے کو پانی پر جانے سے خوشی ہوتی ہے اور جتنی بانجھ تورت کو بچہ کی پیدائش سے خوشی ہوتی ہے اور جتنی کسی شخص کو گم شدہ چیز کے ملنے سے خوشی ہوتی ہے کہ جو محض اللہ تعالیٰ سے خالص تو بہ کرے تو اللہ تعالیٰ کرا ما کا تبین سے اور اس کے اپنے اعضاء سے وہ گناہ بھلا دیتا ہے اور تمام روئے زمین سے اس کے گناہوں کے آٹار مثادیتا ہے۔

(الجامع الصغيرةم الحديث: ۱۹۴۴ كنز العمال دقم الحديث: ۱۰۲۷ T

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ایمان والوں کی اور نیک کام کرنے والوں کی دعا قبول فرما تا ہے اور اپنے فضل کے ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما تا ہے اور کا فروں کے لیے تخت عذاب ہے 0 اگر اللہ اپنے سب بندوں پر رزق کشادہ کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں سرکثی کرتے لیکن اللہ جتنا چاہے ایک اندازے سے رزق نازل فرما تا ہے 'بے شک وہ اپنے بندوں کی مکمل خبر رکھنے والا خوب و یکھنے والا ہے 0 وہی ہے جولوگوں کے مایوں ہونے کے بعد بارش نازل فرما تا ہے اور اپنی رحمت نازل فرما تا ہے اور اپنی رحمت نازل فرما تا ہے اور وہ بیدا کرنا ہے اور ان جان داروں کو پیدا کرنا ہے اور ان جان داروں کو پیدا کرنا ہے جواس نے آسانوں اور زمینوں میں پھیلا دیئے ہیں اور وہ جب چاہان کو جمع کرنے پر قادر ہے 0 (الثوریٰ:۲۷-۲۷) مسلمانوں کی بعض وعا کیس قبول نہ فرمانے کی حکمتیں مسلمانوں کی بعض وعا کیس قبول نہ فرمانے کی حکمتیں

الشوریٰ: ۲۶ میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کی دعا قبول فرما تا ہے ٔ حالانکہ بعض اوقات مؤمنین صالحین کی دعا ئیں بھی قبول نہیں ہوتیں' اس کے مفصل جواب تو ہم'' **دَکَالُ دَیْکُوُادُعُوْنِیؒ اَسْتَجِبْ لَکُوُو**'' (المون: ۷۰) میں بیان کر چکے ہیں اور اس کے بعض جوابات پر مشتمل احادیث کوہم یہاں بیان کررہے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ کی دعا کے بعد تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور حاصل ہوتی ہے یا تو اس کا کوئی گناہ معاف کر دیا جا تا ہے میا اس کے لیے کسی خیر کو ذخیرہ کرلیا جا تا ہے یا اس کوکسی نیک عمل کی تو فیق دی جاتی ہے۔ (الفردوں بما ثورالخلاب رقم الحدیث: ۲۸۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۹۹)

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوشخص بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سوال پورا کر دیتا ہے یا اس سے اس دعا کی مثل کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے 'بہ شرطیکہ وہ کسی گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کر ہے۔ (سنن التر ذی رقم الحدیث:۳۳۸۱ منداحہ جسس ۳۱۰ عامع المیانید والسنن مند جاہر بن عبداللہ رقم الحدیث:۱۱۵۳)

حضرت انس بن ما لک رضی اُللہ عنہ بیان کرتے ہیں: جب اللہ عز وجل کی بندہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے اوپر مصائب ڈال دیتا ہے اور جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو جبر بل عرض کرتے ہیں: اے رب! اس کی حاجت پوری کر دے تو اللہ تعالی فرما تا ہے: رہنے دو مجھے اس کی آ واز اچھی گئی ہے 'چر جب وہ (دوبارہ) دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی فرما تا ہے: اے میرے بندے! لبیک! مجھے میری عزت کی قتم! تو مجھے سے جس چیز کا بھی سوال کرے گا میں بچھے کو وہ عطا کروں گا اور تو مجھ سے جس چیز کی بھی دعا کرے گا میں تیری وہ دعا قبول کروں گا ذخیرہ کرلوں گا۔ کرے گا میں تیری وہ دعا قبول کروں گا نے تجھے کو جلدی وہ چیز دے دوں گایا تیرے لیے آخرت میں اس چیز کا ذخیرہ کرلوں گا۔ (الفردوس بما ثور الخطاب رقم الحدیث: ۱۹۸۶)

الله تعالیٰ مومن کی دعا کیوں کر قبول نہیں فرمائے گا جب کہ وہ مومن کی دعا کرنے سے خوش ہوتا ہے اور اس کے دعا نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے ٔ حدیث میں ہے:

جدوتم

marfat.com

جلدوتم

حفرت ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله کے فضل سے سوال کر و کیونکہ الله تعالی اس کو پیند فر ما تا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے اور افضل عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے۔

(سنن ترمذي رقم الحديث: ٣٥٤١) جامع المسانيد والسنن مندعبد الله بن مسعود رقم الحديث: ٩٥٥)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جوشخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پرغضب ناک ہوتا ہے۔

(سنن التر مذى رقم الحديث: ٣٣٧٣ سنن ابن ماجدرقم الحديث: ٣٨٢٤ المستدرك ج اص ٢٩١ منداحد ج ٢٥ س٢٣٢)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیئے گئے اور اللہ تعالیٰ سے سب سے اچھا سوال یہ ہے کہ اس سے عافیت کا سوال کیا جائے۔ (سنن ترندی رقم الحدیث: ۳۵۴۸) عافیت کا سوال کیا جائے۔ (سنن ترندی رقم الحدیث: ۳۵۴۸)

اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمنین صالحین کی دعا قبول فرما تا ہے اس وجہ سے اس میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فروں کی دعا قبول فرما تا کیونکہ دعا قبول کرنا دعا کا فروں کی دعا قبول فرما تا کیونکہ دعا قبول کرنا دعا کرنے والے کی تعظیم ہے اور کا فرتعظیم کے لاکق نہیں ہے اور بعض علاء نے کہا کہ بعض اعتبار سے کا فرکی دعا بھی قبول کرنا جائز ہے اور اس آیت میں قبولیت دعا کی مؤمنوں کے ساتھ اس لیے تخصیص فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمنین کی دعا قبول فرما کر مؤمنین کو عزت اور شرف عطا فرما تا ہے اور کا فروں کی دعا کو بہ طور استدراج قبول فرما تا ہے یعنی ان کو ان کی فریب خور دگی میں مؤمنین کوعزت اور شرف عطا فرما تیا ہے اور آخرت میں ان کو سخت عذا ہوگا۔

الشورى: ٢٧ ميں فرمايا: "اگر الله اپنے سب بندوں پر رزق کشادہ کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں سرکشی کرتے "لیکن الله جتنا چاہے ایک اندازے سے رزق نازل فرما تاہے 'بے شک وہ اپنے بندوں کی مکمل خبر رکھنے والاخوب دیکھنے والاہے 0 '' الشور کی: ٢٧ کا شانِ نزول

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کوفہ میں ہرشخص نعمت کے ساتھ صبح کواٹھتا تھا اور اس کا اونیٰ درجہ یہ تھا کہ ایک شخص دریائے فرات سے پانی پیتا تھا اور سائے میں بیٹھتا تھا اور گذم کی روٹی کھا تا تھا اور یہ آیت اہل صفہ کے متعلق نازل ہوئی تھی۔'' وکو کسکا اللہ الی الی بیتا تھا اور سائے الدین '' (الثوریٰ دی) کیونکہ اہل صفہ نے کہا تھا: کاش! ہمارے لیے رزق کشادہ ہوتا اور انہوں نے دنیا کی تمنا کی تھی۔ (المعدرک جمس ۱۳۸۵ المعدرک رقم الحدیث: ۳۲۲۳ الجامع لنعب الایمان رقم الحدیث ۱۹۸۴ کو اللہ علی منافی کے متعلق منافی کھی۔ (المعدرک جمس ۱۳۵۵ اللہ تعالی نے بتایا کہ اگر اللہ تعالی ان پر رزق فراخ اور کشادہ کر دے فقراء مسلمین نے وسعت اور فراخ دسی کی تمنا کی تھی اللہ تعالی نے بتایا کہ اگر اللہ تعالی ان پر رزق فراخ اور کشادہ کر دے بھی تھی اور کریں گے۔ وحدم تقرر کی گئی ہے اس سے تجاوز کریں گے۔

علامه ابوعبد الله محمر بن احمد ما لكي قرطبي متوفي ٢٦٨ ه لكصة بين:

۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: ان کی سرکثی ہے ہے کہ یہ ایک گھر ملنے کے بعدد دسرا گھر طلب کریں گے' ایک چو پائے کے ا محدد دسراچو پایا اورایک سواری کے بعد دوسری سواری اور ایک لباس کے بعد دوسرالباس طلب کریں گے۔

ایک قول یہ ہے کہ اگر ان کو کثیر چیزیں مل جائیں توبیا کثر کوطلب کریں گئے مدیث میں ہے:

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اگر ابن آ دم کے لیے مال کی مواد میاں ہوں تو وہ تیسری وادی کوطلب کرے گا اور ابن آ دم کے پیٹ کوصرف مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ (صحیح مسلم رتم الحدیث: ۱۰۵۰)

marfat.com

بهار للقرآر

جلدوتهم

(الجامع لا حكام القرآن جرد الس عاد وارافكر بيروت ١٣٥٠ م)

قادہ نے اس آیت کی تغییر میں کہا: بہترین رزق وہ ہے جوتمہارے اندرسرکٹی پیدا نہ کرے اور نہمہیں اللہ کی عبادت سے غافل کرے۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۲۳۷۱ دارالفکر بیروٹ ۱۳۱۵ھ) سے میں سے مصرف میں اس کے دور کشتہ میں دورا

آیاایک سےزائدلباس رکھنا سرکشی اور بغاوت ہے؟

علامہ قرطبی نے اس آیت کی تغییر میں حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ایک گھر کے بعد دوسرا گھڑا یک سواری کے بعد دوسری سواری اور ایک لباس کے بعد دوسر الباس طلب کرنا زمین میں سرکٹی اور بغاوت کرنا ہے اس آیٹ کی بیغیر سوئے نہیں ہے 'خصوصاً یہ کہنا کہ ایک سے زائد لباس رکھنا زمین میں سرکٹی اور بغاوت ہے 'عقلا اور شرعا میجے نہیں ہے 'کیونکہ اگر انسان کے پاس صرف ایک ہی لباس ہوتو اگر وہ ساری عمر اس لباس کو پہنا رہے تو وہ بہت میلا اور گندا ہو جائے گا اور اس میں جو کیس پڑجا نمیں گی اور میلے کپڑوں کو نہ دھونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے منع فرمایا ہے اور اگر وہ اس کو دھو کر صاف کرے گا تو جب اس کے پاس صرف وہی ایک لباس ہے تو کیا وہ بر ہنہ ہوکر اپنے کپڑے دھوئے گا اور کپڑے سو کھنے تک کیا وہ بر ہنہ بیٹھارہے گا 'وال نکہ بر ہنہ رہنا شرعاً فرموم ہے' اس طرح اگر رات کو کپڑ انجس ہوجائے تو اس کوکس طرح پاک کرے گا۔

نیزایک سےزائد کپڑے رکھنے کے ثبوت میں حسب ذیل احادیث ہیں:

ایک سے زائدلباس رکھنے کے ثبوت میں احادیث

محمہ بن منکدر بیان کرتے ہیں کہ حضرت جاہر نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اوران کے باقی کپڑے کھونٹی پر شکے ہوئے تھے انہوں نے اس کپڑے کواپی گدی پر باندھا ہوا تھا'ان سے کسی نے کہا: آپ ایک کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کے پاس اور کپڑے بھی معلوم ہوجائے کہ حالانکہ آپ کے پاس اور کپڑے بھی معلوم ہوجائے کہ ایک کپڑے کے ساتھ بھی نماز ہوجاتی ہے' رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہمارے پاس کب دو کپڑے ہوتے تھے۔ ایک کپڑے کے ساتھ بھی نماز ہوجاتی ہے' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہمارے پاس کب دو کپڑے ہوتے تھے۔ ایک کپڑے کہا: میں ابوداؤدر قم الحدیث: ۱۲۸۔۳۵۳۔۳۵۳۔۳۵۳ سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۱۲۸۔۳۵۳۔۳۵۳۔۳۵۳

حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہ ابیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن النظاب نے دیکھا کہ مبحد کے دروازے پرایک ریشی حله فروخت ہور ہاتھا'انہوں نے کہا: یارسول اللہ اآپ بیصلہ خرید لیتے اور جعہ کے دن اس کو پہنتے اور جب لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے تو آپ اس کو پہنتے اور جب لوگ آپ سے ملنے ہو' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس کو وہ مخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ طے آئے' تو آپ نے ان میں سے ایک حلہ حضرت عمرض اللہ عنہ کو دیا' حضرت عمر نے کہا: یارسول اللہ ا آپ نے جھے بیصلہ پہننے کو دیا ہے' حالانکہ آپ اس سے پہلے عطار دیے حلوں کے متعلق وہ فر ما چکے ہیں جو آپ نے فر مایا تھا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں نے تم کو پہننے کے لیے بیہ حلہ نہیں دیا' پھر حضرت عمر بن النظاب رضی اللہ عنہ نے مکہ میں اپنے ایک مشرک بھائی کو وہ حلہ دے دیا۔ (صحح البخاری قم الحدیث: ۱۸۷۱ صحح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۷۱ صحح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۷۱)

سنن ابوداؤدرهم الحدیث: ۷۷-۱ مسن النسائی رم الحدیث: ۱۳۸۴ جاس المسائیدوا من مسئدان مرز الحدیث ۱۲۰۱۰ مسن البوداؤدرهم الحدیث: ۷۹ مسن النسائی رم الحدیث ۱۳۸۴ جاس کے حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے نقش و نگار والی چا در اوڑھ کرنماز پڑھی ' پھر آپ نے اس کے بیل بوٹوں کی طرف نظر ڈ الی نماز سے فارغ ہوکر آپ نے فرمایا: ابوجھم کی اس چا در کو لے جاو اور مجھے ان کی سادہ چا در اس کے بیل بوٹوں کی طرف نظر ڈ الی نماز سے فارغ ہوکر آپ نے فرمایا: ابوجھم کی اس چا در کو لے جاو اور مجھے ان کی سادہ چا در اس کے بیال مرفرہ الحدیث: ۳۵۳ میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کھاؤ اور پیواور لباس پہنواور صدقہ کرواور اسراف نہ کرواور امام بخاری ذکر کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کھاؤ اور پیواور لباس پہنواور صدقہ کرواور اسراف نہ کرواور

martat.com

(صحح ابخاري كتاب اللباس باب:۱)

جلدوتهم

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف جو بیر دوایت منسوب ہے کہ ایک کپڑے کے بعد دوسرے کپڑے کوطلب کرنا اللہ کے احکام سے بغاوت اور سرکشی ہے بیان کی طرف غلط منسوب ہے اور رزق میں جو کشادگی بغاوت اور سرکشی کا سبب ہے وہ بیہ ہے کہ انسان کے پاس مال زیادہ ہواور وہ اس مال کو اللہ کی نافر مانی میں خرچ کرے' مثلا شراب بیخ' جوا کھیلے' فلمیس بنائے اور غیر محرم عورتوں سے اور ناجائز ذرائع سے اپنی جنسی تسکین کرے یا اپنی شان و شوکت دکھانے اور نام ونمود کے لیے اور زیب و زینت کے قصد سے دکھانے اور نام ونمود کے لیے بے تحاشا خرچ کرے اور اگر کوئی اپنا شوق پورا کرنے کے لیے اور زیب و زینت کے قصد سے چاس بچاس کپڑوں کے جوڑے بنائے اور سال میں دی بارہ جوڑے غریبوں میں تقسیم کر دے تو وہ اسراف ہے نہ تکبر ہے' سرحشی اور بغاوت تو بہت دور کی بات ہے' وہ محض جمال اور زیبائش کے قصد سے سخت کام ہے اور احادیث میں اس کی تائید ہم ابھی بیان کریں گے۔

ہے جیسا کہ انشاء اللہ ہم ابھی بیان کریں گے۔

زیادہ خرچ کرنے کی تفصیل اور شحقیق

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: زیادہ خرچ کرنے کی تین صورتیں ہیں:

- (۱) جو کام شرعاً ندموم ہیں ان میں مال خرچ کرنا' ناجائز ہے۔
- (ب) جو کام شرعاً محمود ہیں ان میں زیادہ مال خرج کرنامحمود ہے بشرطیکہ اس میں زیادہ خرج کرنے سے اس سے زیادہ اہم دینی کام متاثر نہ ہو۔
- (ج) مباح کاموں میں زیادہ خرچ کرنا' مثلاً نفس کے آ رام اور آ سائش اور اس کے التذ اذ کے لیے خرچ کرنا'اس کی دوقشمیں میں:
  - (۱) خرچ کرنے والا اپنے مال اور اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے توید اسراف نہیں ہے۔
- (۲) خرج کرنے والا اپنی حیثیت سے زیادہ خرج کرے اس کی پھر دو قسمیں ہیں: اگر وہ کسی موجود یا متوقع ضرر اور خطرہ کو وُور کرنے کے لیے زیادہ خرج کرتا ہے تو جائز ہے اور اگر دفع ضرر کے بغیر اپنی حیثیت سے زیادہ خرج کرتا ہے تو جمہور کے نزدیک بید اسراف ہے اور بعض شافعیہ نے بید کہا ہے کہ بید اسراف نہیں ہے کیونکہ وہ اس سے بدن کے آرام اور آسائش کے حصول کا قصد کرتا ہے اور بیغرض شیح ہے اور جب کہ بید کسی معصیت میں خرج نہیں ہے تو مباح ہے۔ ابن دقیق العید وقتی صین امام غزالی اور علامہ رافعی نے کہا ہے کہ بیت بذیر ہے اور ناجائز ہے محرر میں ہے کہ بیت بزیر نہیں ہے علامہ نووی کی بھی بھی اس کی بھی بھی رائے ہے اور زیادہ فرج کرنا جائز ہے ورنہ ناجائز ہے۔ کہ گرنی لازم نہیں آتی 'مثلاً لوگوں سے سوال کی بھی بھی اور نیادہ خرج کرنا جائز ہے ورنہ ناجائز ہے۔

اپنے تمام مال کوراہِ خدا میں صدقہ کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے جو تنگی اور فقر میں صبر کرسکتا ہو علامہ باجی ماکلی نے لکھا ہے کہ تمام مال کوصدقہ کرنا ممنوع ہے اور دنیاوی مصلحتوں میں زیادہ مال خرج کرنا مکروہ ہے البتہ بھی بھی زیادہ خرج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے عید یا ولیمہ کے موقع پڑاور اس پر اتفاق ہے کہ قدر ضرورت سے زیادہ مکان پرخرج کرنا مکروہ ہے اس طرح آ رائش اور زیبائش پر زیادہ خرج کرنا بھی مکروہ ہے اور مال کوضائع کرنا گناہ کے کاموں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ مال کسی نا تجربہ کار کے حوالہ کردینا اور جواہر نفیسہ پر مال خرج کردینا بھی اس میں داخل ہے۔

marfat.com

علام سبی نے لکھا ہے کہ مال کوضائع کرنے کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر مال خرچ کرنے سے کوئی و بی اور دنیاوی غرض نہ ہوتو اس میں مال خرچ کرنا حرام تطعی ہے اور اگر دینی یا دینوی غرض ہواور اس جگہ مال خرچ کرنا معصیت نہ ہواور خرچ اس کی حیثیت کے مطابق ہوتو یہ قطعاً جائز ہے اور ان دونوں مرتبول کے درمیان بہت ساری صورتیں ہیں جو کسی ضابطہ کے تحت داخل تہیں ہیں۔ بہرحال معصیت میں خرچ کرنا حرام ہے اور آ رام اور آ سائش اور نفسانی لذتوں کے حصول کے لیے مال خرج کرنے میں تفصیل اور اختلاف ہے۔ (فتح الباری ج ۱۹۰۰ مام ۱۳۰۹ مطبوعه لا بورا ۱۳۰۱ ه

اسراف اورا قمار كالمحمل

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:

وَالَّذِينَ إِذَا ٱنْفَقُوا لَحْ يُسْرِفُوا وَلَحْ يَقُتُرُوا وَكَانَ بين ذلك قواما (الفرقان: ١٤)

وولوگ جوخرچ کرتے وقت ندفضول خرجی کرتے ہیں اور نہ تھی سے کام لیتے ہیں اور ان کاخرچ کرنا زیادتی اور کی کے درمیان اعتدال يرموتا ٢٥

امام رازی نے اس آیت کی تین تفسیریں ذکر کی ہیں:

خرج كرنے ميں اعتدال سے كام ليا جائے غلوہوني قصير جس طرح الله تعالى نے ارشاد فرمايا: اورا بنا ہاتھ اپنی گردن تک بندھا ہوا ندر کھواور نداس کو بالکل

وَلَا نَجْعَلُ يَدَكَ مَغُلُولَةً إِلَى عُنُوْكَ وَلَا تَبُكُمُهُمَّا

کھول دو کہ ملامت ز دہ اور در دیا ندہ بیٹھے رہو ○

كُلّ الْبُسْطِ فَتَقَعُدًا مَلُومًا تَحْسُورًا ۞ (غي اسرائيل:٢٩)

(۲) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما مجامد قماده اورضحاک سے منقول ہے کہ الله کی معصیت میں خرچ کرنا اسراف ہے اور الله تعالی کاحق ادا نہ کرناا قار ہے مجاہد نے کہا: اگر پہاڑ کے برابرسونا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کریے تو اسراف نہیں ہے اور اگرصاع (چارکلوگرام) بھی الله کی معصیت میں خرچ کرے تو اسراف ہے۔ حسن بھری نے کہا: مجھی واجب کوادا کرنانہ تقتیر ہوتا ہے اور بھی مستحب کوادا نہ کرنا بھی تقتیر ہوتا ہے مثلاً اگر مال دار آ دمی اینے غریب رشتہ داروں کی کفالت نہ

(٣) دنیا کے عیش اور آسائش میں حدسے گزرنا اسراف ہے خواہ بیشش مال حلال سے ہو پھر بھی مکروہ ہے کیونکہ بی تکبراور ا قار کا سب ہے۔ اگر کوئی شخص اس قدر زیادہ سیر ہو کر کھائے جس کی وجہ سے عبادت نہ کر سکے تو بیا سراف ہے اور اگر بفذر ضرورت سے کم کھائے تو اقمار ہے اور اعتدال یہ ہے کہ بفتر ضرورت کھائے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفت ہے جولذت کے لیے نہیں کھاتے تھے اور نہ جمال اور زینت کے لیے پہنتے تھے وہ بس اتنا کھاتے تھے جس سے بھوک دور ہو جاتی اور اس سے ان کوعبادت کرنے کی طاقت حاصل ہوتی اور اتنالباس پہنتے جوستر عورت کے لیے کافی ہوتا اوران کوگری اورسردی سے بچاسکتا۔ (تفیر کبیرج۲ص۲۵۲ وارالفکر بیروت ۱۳۹۸ه)

لذت اور آسائش کے لیے مال خرچ کرنا اسراف مہیں ہے

ا مام رازی نے جولکھا ہے کہ صحابہ لذت کے لیے نہیں کھاتے تھے اور جمال اور زینت کے لیے نہیں پہنتے تھے یہ ان بعض صحابہ کا حال ہے جن پر زُہد کا غلبہ تھا۔ ورنہ حقیق یہ ہے کہ صاحب حیثیت کے لیے رزق حلال سے لذیذ کھانے کھانا مجتی کپڑے پہننااور دیگرزیبائش اور آ رائش کی اشیاء حاصل کرنا نہصرف جائز ہے بلکہ موجب اجر وثواب ہے بشرطیکہ وہ ال نعمتوں کا شکر ادا کرے اور ان چیزوں کے حصول میں مال خرچ کرنے سے کوئی مالی عبادت فوت ہونہ کسی کاحق تلف ہو اللہ تعالیٰ کا

martat.com

ارشادہے:

يَاكِيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوْاكُلُوْامِنَ طَيِّبِتِ مَارَنَ قُنْكُهُ وَاشْكُرُوْالِلهِ (القره: ١٤٢)

لَا يُنْهَا الَّذِيْنَ الْمُنُوالَاثُكَرِّمُوْ الْكِيْبِ مَا اَحَلَّ اللهُ لَكُمْ اللهِ اللهُ مَا اَحَلَّ اللهُ لَكُمْ (الله هنه ١٨٥)

قُلْ مَنْ حَرِّمَ نِيْنَةَ اللهِ الَّذِيُ آخُرَ مَ لِعِبَادِم وَالطَّيِبَةِ وَالطَّيِبَةِ وَالطَّيِبَةِ

امام سلم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: عن عبد الله بن مسعود عن النبی مَالْتُ قال لا ید خیل الحنة من کان فی قلبه مثقال ذرة من کبر قال رجل ان الرجل یحب ان یکون ثوبه حسنا و نعله حسنة قال ان الله جمیل یحب

الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس.

(صحیحمسلم رقم الحدیث:۹۱)

امام ترفدی نے بھی اس حدیث کوحفرت عبداللہ بن م امام بخاری روایت کرتے ہیں: شم سأل رجل عسمر فقال اذا وسع الله

شم سأل رجل عسمر فقال اذا وسع الله الوسعوا. (صحح ابخاري جاس ۵۳ مطبور کراچي)

امام ابوداؤ دمتوفی ۵ ۲۷ هروایت کرتے ہیں: مصد ادر مالا جمع مصد مصد قال اتحت ما

عن ابى الاحوص عن ابيه قال اتيت النبى صلى الله عليه وسلم فى ثوب دون فقال الك مال قال نعم قال من اى المال قال قد اتانى الله من الابل والغنم والحيل والرقيق قال فاذا اتاك الله مالا فلير اثر نعمة الله عليك و كرامته.

(سنن ابوداؤدرقم الحديث: ٢٠ ٩٠ سنن نسائی رقم الحدیث: ٥٢٣٩) امام ترفدی روایت کرتے ہیں:

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله

۔ اےا بیمان والو! ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جوہم نے تم کودی ہیں اور اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرو۔

اے ایمان والو! ان پاک چیز وں کوحرام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں۔

آپ فرمائے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت پیدا کی ہےاس کوکس نے حرام کیا ہے؟ اور اللہ کے رزق سے پاک اور لذیذ چیزوں کوکس نے حرام کیا ہے؟

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگاوہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے کہا: ایک آ دمی یہ پیند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کی جوتی اچھی ہو 'آپ نے فرمایا: اللہ تعالی حسین ہے اور کھن کو پیند کرتا ہے ' تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جانا ہے تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جانا ہے

سعود سے روایت کیا ہے۔ (سنن تر مٰدی رقم الحدیث: ۱۹۹۹)

ایک شخص نے حضرت عمر سے (دو کپڑے پہن کرنماز پڑھنے کے متعلق ) پوچھا تو حضرت عمر نے فر مایا: جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت دی ہے تو وسعت اختیار کرو۔

ابوالاحوص کے والد (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں: میں نہی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معمولی کیڑوں میں گیا'آپ نے فرمایا: تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے کہا: جی! فرمایا: کون سامال ہے؟ میں نے کہا: جی اونٹ کریاں گوڑے اور ہے؟ میں نے کہا: اللہ تعالی نے مجھے اونٹ کریاں گوڑے اور غلام دیئے ہیں'آپ نے فرمایا: جب اللہ تعالی نے تم کومال دیا ہے تو اللہ تعالی کی تعمت اور کرامت کا اثر تم پر دکھائی دینا چاہیے۔

عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله تعالی اپنے

جلدوتهم

یحب ان یری اثر نعمته علی عبده.

(سنن ترندی رقم الحدیث:۲۸۱۹ منداحمد جهم ۱۸۱) امام ابوداو دروایت کرتے ہیں:

عن جابر بن عبد الله قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فراى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال اما كان هذا يجد ما ليسكن به شعره وراى رجلا اخر عليه ثياب وسخة فقال اما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه.

(سنن ابو داوَد رقم الحديث: ۲۲ ،۳ سنن نسائی رقم الحديث: ۵۲۳۳ مامع المسانيد والسنن مند جابرابن عبداللدرقم الحديث: ۱۲۵۰)

بندے برانی فعت کا اثر دیکھنے کو پہند کرتا ہے۔

حفرت جاہر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ایک شخص کود یکھا جس کے بال بھرے ہوئے تئے آپ نے فرمایا:

کیااس شخص کوالی چیز نہیں ملتی جس سے اپنے بالوں کو ٹھیک کرسکے ایک اور شخص کوآپ نے دیکھا جس نے مبلے کپڑے بہتے ہوئے ایک اور شخص کوآپ نے دیکھا جس نے مبلے کپڑے بہتے ہوئے سے آپ نے فرمایا: کیااس کوالی چیز دستیاب نہیں جس سے اپنے کیڑے دھو سکے۔

ہم نے قرآن مجید کی آیات اور احادیث صححہ سے بیدواضح کر دیا ہے کہ رزق حلال سے لذیذ کھانے کھانا اور قیمتی کپڑے پہنا بھی مستحن اور مستحب ہے بشرطیکہ ان نعمتوں پر اللہ تعالی کا شکر اوا کیا جائے اور مستحقین کے حقوق اوا کیے جا کیں۔ باتی امام رازی نے جو بیا کھا ہے کہ صحابہ لذت کے لیے نہیں کھاتے سے اور زینت کے لیے کپڑ نہیں پہنچ سے تو ہوسکتا ہے کہ بیان بعض صحابہ کا حال ہوجن پر زہد کا غلبہ تھا ور نہ عام صحابہ کرام سے بیہ کسے متصور ہوسکتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی ان آیات اور صرت کے احادیث سے صرف نظر کر لیتے ؟ اور اگر کی شخص کو بیوہ ہم ہو کہ بھوک مٹانا اور شرم گاہ چھپانا تو ضروری ہے اس لیے بھوک مٹانے احادیث سے صرف نظر کر لیتے ؟ اور اگر کی شخص کو بیوہ ہم ہو کہ بھوک مٹانا اور شرم گاہ چھپانا تو ضروری ہے اس لیے بھوک مٹانے فی ان اور سر پوٹی کے لیے کھانا اور زیبائش کے لیے فیمنیا کس طرح اجر وثو اب کا موجب ہوگا کیکن لذت کے بہنا کس طرح اجر وثو اب کا موجب ہوگا ؟ کیونکہ مقصود رش حیات کو برقرار رکھنا ہے حصول لذت تو مقصود نہیں ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اگر اس لذت کو حرام مال سے حاصل کرنا اور حلال مال سے دیائش حاصل کرنا اس لذت کو حرام مال سے حاصل کیا جاتا تو اس پر بندہ اخروی سزا کا مستحق ہوتا 'سواگر بندہ اس لذت کو حلال مال سے حاصل کرنا کی دلیل اس حدیث میں ہے:

امام مسلم اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوذ ررضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله اياتى احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارء يتم لو وضعها فى حرام اكان عليه وز رفكذلك اذا وضعها فى الحلال كان له اجر.

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۰۰۱)

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تم میں سے کی شخص کا جماع کرتا بھی صدقہ ہے صحابہ نے عرض کیا: یا رسول الله! ہم میں سے کوئی شخص اگر شہوت پوری کرنے کے لیے جماع کرے تو کیا پھر بھی اس کو ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا: یہ بتاؤ کہ اگر وہ حرام طریقے سے اپنی شہوت پوری کرتا تو اس کو گناہ ہوتا؟ سواگر وہ حلال طریقے سے اپنی شہوت پوری کرے گا تو اس کو اجر ملے گا۔

اس حدیث کوامام احمد نے بھی متعدد اسانید کے ساتھ حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ سے رویات کیا ہے۔ (منداحمہ ج۵ص۱۱۸) خلاصہ بیہ ہے کہ رزق حلال سے لذیذ کھانے کھانا ، فیمتی لباس پہننا ، خوبصورت مکان بنانا اور دیگر زیب وزینت اور آرام اور آسائش کی چیزیں حاصل کرنا صاحب حیثیت کے لیے نہ صرف جائز ہے بلکہ اجر و تواب کا موجب ہے بشر طیکہ ان لذتوں

جلدوتهم

marfat.com تبيار القرآر

کے حصول کی وجہ سے کسی مالی عبادت میں حرج ہواور نہ کسی حق دار کا حق تلف ہواور ان نعتوں پر وہ مخص اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتا

مال و دولت کی تقسیم میں مساوات کی خرابیاں

اس آیت کی تفسیر میں میجھی کہا گیا ہے کہ اگرتم لوگ رزق اور مال ودولت میں مساوی ہوتے تو نہ کوئی مز دورہوتا نہ مستری ہوتا' نہ کوئی کاریگر ہوتا نہ انجئیئر ہوتا' انسان کے جسم کے تمام اعضاء مساوی نہیں ہیں' ایک آ کھ کی جوقد روقیت ہے وہ ایک انگلی کی نہیں ہے' سر کی جوقدرو قیمت ہے وہ ایک ہاتھ یا پیر کی نہیں ہے' خون شریا نوں میں ہوتا ہے اور ببیثاب مثانہ میں ہوتا ہے' اگراس کاالٹ ہوجائے اورکسی کاخون مثانہ میں پہنچ جائے اور پییثاب شریانوں میں چلا جائے توجسم کا نظام فاسد ہوجائے گا تو جس طرح انسان کے اعضاء میں درجات کے اعتبار سے فرق ہے اس طرح انسانوں کے طبقات میں فرق ہے 'جس طرح ایک کار یا ایک جہاز کے تمام پرزے ایک درجہ کے نہیں ہوتے اسی طرح انسانوں کے تمام طبقات بھی ایک درجے کے نہیں ہیں اور ب انسانوں کے پاس برابر کارزق ہوتا تومعیشت' کارخانے اور کاروبار معطل ہو جاتے۔

اس کی ایک تغییر میر کی گئی ہے کہ اگر ہمیشہ بارش ہوتی رہتی تو لوگ دعا نہ کرتے' اس لیے بھی بارش نہیں ہوتی تا کہ لوگ دعا کریں اور بھی بارش ہوجاتی ہے تا کہ لوگ شکر کریں۔

مال کی زیادتی کی خرابیاں

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی الله علیه وسلم منبر پرتشریف فر ما ہوئے ، ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے' آپ نے فرمایا: مجھے تمہارے متعلق اس بات کا خوف ہے کہتم پر دنیا کی خوش حالی اور اس کی زیب و زینت کھول دی جائے گی ایک مخص نے یو چھا: یا رسول اللہ! کیا اچھائی بُر ائی کا سبب بن جائے گی؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے'اس لیےاس مخص سے کہا گیا:تم نے ایسی کیابات کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بات نہیں کررہے' پھر ہم کواییا لگا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم پر وحی نازل ہورہی ہے' پھر آپ نے پسینہ صاف کیا' پھر آپ نے پوچھا کہ وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اور گویا کہ آپ نے اس سائل کی تعریف کی 'پھر آپ نے فر مایا کہ اچھائی بُر ائی کا سبب نہیں بنتی 'کیکن موسم بہار میں ایسی گھاس بھی اگتی ہے جو جان لیوا ہوتی ہے البتہ ہر مالی چرنے والا وہ جانور پچ جاتا ہے جوخوب چرتا ہے کھر جب اس کی دونوں کو کھیں بھر جاتی ہے تو وہ دھوپ میں جا کرلیدیا پییٹا ب کرتا ہے اور پھر چرنا شروع کر دیتا ہے' اسی طرح یہ مال و دولت بھی ایک خوشگوارسبزہ زار ہے اورمسلمان کا وہ مال کس قدرعمرہ ہے جومسکین میتم اورمسافر کو دیا جائے یا جس طرح نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہے کہ جو شخص مال کو ناحق طریقہ سے لے گا وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھا تا رہتا ہے لیکن اس کا پیپ نہیں بھرتا اور قيامت كون بير مال اس كے خلاف موگا۔ (صحح ابخارى رقم الحديث: ١٠٤٥) صحح مسلم رقم الحديث: ٥٥٢) سنن ابن ماجر رقم الحديث: ١٠٥٢) علامه بدرالدين محمود بن احد عيني حني متوفي ٨٥٥ هاس حديث كي شرح ميس لكھتے ہيں:

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دومثالیں بیان فرمائی ہیں: ایک مثال اس شخص کی ہے جو حد سے زیادہ دنیا جمع كرتا ہے اوراس مال كاحق ادانہيں كرتا ہے اور دوسرى مثال اس مخص كى ہے جواعتدال كے ساتھ مال دنيا جمع كرتا ہے۔ آپ نے جو بیفر مایا کہ موسم بہار میں ایسی گھاس بھی اگتی ہے جو جان لیوا ہوتی ہے بیاس شخص کی مثال ہے جو ناحق طریقہ سے مال جمع کرتا ہے کیونکہ موسم بہار میں خشک گھاس کی تا ثیرگرم ہوتی ہے' مولیثی اس کو کٹر ت سے کھاتے ہیں' حتیٰ کہان کے پیٹ پھول جاتے ہیں اور جب ان کا کھانا اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے تو ان کی انتزیاں پھٹ جاتی ہیں اور وہ مویثی ہلاک ہو جاتے ہیں'

تبيار القرآر martat.com

جلدوهم

ای طرح جو مخص ناحق مال دنیا جمع کرتا ہے اور حق دار کو اس کا حق نہیں دیتاتو وہ آخرت میں ہلاک ہو جاتا ہے اور دوزخ میں داخل ہوتا ہے۔

<u>ی دری رمه پر مرد می که در می در می متوفی ۲۲۸ ه لکھتے ہیں:</u> علامہ ابوعبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۲۲۸ ه لکھتے ہیں:

ہر چند کہ اللہ سبحانہ پرلوگوں کی صلاح اور منفعت کے لیے افعال کرنا واجب نہیں ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے افعال حکمتوں اور مصلحتوں سے خالی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے متعلق بیعلم ہوتا ہے کہ اگر اس پر دنیا کشادہ کردی گئ تو اس کے اعمال فاسد ہو جا نہیں گئے۔ اس لیے اس کی مصلحت اس میں ہے کہ اس پر رزق بھک کر دیا جائے 'پس کی شخص پر رزق تھک کرنا اس کی تو ہیں نہیں ہے اور کسی پر رزق کشادہ کردیا ، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں پر رزق کشادہ کردیا ، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں پر رزق کشادہ کردیا ، اس کے طلا نے کہ تا تو وہ ان کے حق میں بہتر حالانکہ اس کو علم تھا کہ وہ اس مال کو نا جائز کا موں میں صرف کریں گے اور اگر وہ اس کے خلاف کرتا تو وہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بیتمام معاملات اللہ تعالیٰ کی مشیت کی طرف مفوض ہیں اور بیالتر ام نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہرفعل میں بندوں کی مصلحت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ما لک علی الاطلاق ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور وہ اپنے سی فعل پر جواب دہ نہیں ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جز٦ اص ٢٤ وارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ عزوج کی ارشاد فرما تا ہے : جس مختص نے میرے ولی کی اہانت کی اس نے جھے سے اعلان جنگ کر دیا اور ہیں اپنے اولیاء کی مدد ہیں سب سے زیادہ جلدی کرتا ہوں اور ہیں ان کی خاطر اس طرح فضب ناک ہوتا ہوں جس طرح شیر غضب ناک ہوتا ہواں ہیں بھی بھی ان کی خاطر اس طرح فضب ناک ہوتا ہوں جس طرح شیر غضب ناک ہوتا ہواں ہوں ہوں کہ والے ہوں اس میں بھی اتنی تا خیر نہیں کرتا ہوں والہ ہوں اس میں بھی کہ ہیں کرتا ہوں وہ موت کو ناپند کرتا ہوں اور ہیں اسے رنجیدہ کرنے کو ناپند کرتا ہوں والہ انکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں اور بندہ مؤس میر اسب سے زیادہ قرب فرائض کی ادا نیک سے حاصل کرتا ہوں اور بندہ مؤس میرا اسب سے زیادہ قرب فرائض کی ادا نیک سے حاصل کرتا ہوں اور بندہ مؤس نے اللہ اس کے کان آ کھی زبان اور ہاتھ ہو جاتا ہوں اور اس کامؤید ہو جاتا ہوں اور جب موال کرتا ہوں اور اس کامؤید ہو جاتا ہوں اور بھے سے موال کرتے ہیں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور بے شک میر سے موثن بندوں میں پچھوہ ہیں جو بھے سے عبادت کے دروازہ کے کھولنے کا سوال کرتے ہیں اور ہیں جانتا ہوں کہ اگر ہیں اس کے لیے بندوں میں بخھوہ ہیں جو بھی سے بالہ کو اور دروازہ کھول دوں تو اس میں گخر اور تکبر پیدا ہوگا اور اس کی وہ عبادت بھی ضائع ہو جاتے گی اور بے شک میر سے بعض موثن بند دے ایسے ہیں جن کی صلاح اور فلاح صرف غناء اور خوش حال ہے ہو ہیں کہ ان کی صلاح اور فلال صرف فقر ہیں ہے بعض وہ ہیں کہ ان کی صلاح اور فلال صرف فقر ہیں ہے حال کو فاسد کر دے گی اور میں اپنے بندوں کی تذبیر کرتا رہتا ہوں کوئکہ اگر میں ان کوغن کر دوں تو غناء اور خوش حال کو فاسد کر دے گی اور میں اپنے بندوں کی تذبیر کرتا رہتا ہوں کوئکہ کہ اور میں اپنے بندوں کی تذبیر کرتا رہتا ہوں کوئکہ کوئل

marfat.com

مجھے ان کے دلوں کاعلم ہے 'بے شک میں علیم (و) جبیر ہولی۔ پھر حضرت انس نے کہا: اے اللہ! بے شک میں تیرے ان مومن بندول میں سے ہول جن کی صلاح اور فلاح صرف غناء اور خوش حالی میں ہے۔ (رسائل ابن ابي الدنياج ٣ رسالة الاولياءرقم الحديث: ١ مؤسسة الكتب الثقافيهُ بيروتُ ١٣١٣ هُ كنز العمال رقم الحديث: ١١٦٠ ؛ جامع العلوم والحكم لا بن رجب الحسلبي ص ٣٣٨ علية الاولياءج اص ٥٣٠ مفوة الصفوة حاص ١٥) کشادگی رزق کی وجہ سے سرنشی کی وجوہات رزق میں کشادگی حسب ذیل وجوہ سے طغیان اور سرکشی کا سبب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب لوگوں کورزق میں مساوی کر دیتا تو بعض لوگ دوسروں کے مختاج نہ ہوتے اور اس سے اس جہان کا کاروبارچلنہیں سکتا تھااور تجارت ٔ صنعت وحرفت ٔ کارخانے ٔ تعمیرات اورافواج دغیرہ کا نظام جاری نہرہ سکتا۔ (۲) اگر سب لوگ سر ماہیہ دار ہوتے تو زکو ۃ 'صدقہ اور فطرہ لینے والا کوئی نہ ہوتا اور لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدارس دیدیه کی طرف رجوع نه کرتے 'کیونکه زیادہ ترعلم دین حاصل کرنے والے فقراء ہوتے ہیں۔ (٣) انسان فی نفسها پی طبیعت کے لحاظ سے متکبر ہے کی جب وہ غناء اور خوشحالی کو یائے گا تو اپنی خلقت اصلیہ کے تقاضے کی طرف لوٹ جائے گا اور فخر اور تکبر کرے گا اور جب وہ تنگ دئتی اور فقر و فاقیہ میں مبتلا ہوگا تو اس میں تواضع اور انکسارپیدا ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تواضع کی طرف رجوع کرے گا۔ اگر کوئی شخص بیاعتراض کرے کہ پھر جاہیے تھا کہ سب لوگ مفلس اور فقیر ہوتے تا کہ سب لوگ متواضع ہوتے اور اللہ تعالی کی اطاعت اور عبادت کرتے' اس کا جواب بیہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وہ عبادات نہ ہوسکتیں جو مال و دولت پر موقوف ہیں' مثلًا پھرلوگ حج اورعمرہ نہ کر سکتے' قربانی نہ کر سکتے' زکو ۃ' صدقات' خیرات اور فطرہ وغیرہ نہ ادا کر سکتے اور نصف یمان مبر ہے اور نصف ایمان شکر ہے' تنگ دست لوگ مال نہ ہونے برصبر کرتے ہیں اور خوش حال لوگ مال ہونے کی وجہ سے شکر کرتے ہیں' پس حکمت کا تقاضا ہیہ ہے کہ اللہ تعالی پھھلوگوں میں فقر و فاقہ رکھتا اور پچھلوگوں میں َ مال و دولت رکھتا ۔ الشوريٰ: ٢٨ ميں فرمايا: ''وہي ہے جولوگول كے مايوس ہونے كے بعد بارش نازل فرما تا ہے اور اپني رحمت كھيلانا ہے اور وہی مددگارہے بہت حمد کیا ہوا 0'' غيث اورقنوط كامعني

اس آیت مین ' غیث ' کالفظ ہے عیث کامعنی ہے: بارش بادل اور گھاس کو بھی غیث کہتے ہیں ۔ (مخار الصحاح ص ۲۸۷) وراس آیت میں 'فنطوا'' کالفظ بے قنوط کامعنی ہے: مایوس ہونا۔ (مخار الصحاح س٣٢٣)

قحط کے زمانہ میں جب لوگ بارش کے نازل ہونے سے مایوس ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں پر اچا تک بارش نازل فرما ویتاہے اور مایوی کے بعد بارش کونازل کرنالوگوں کے لیے زیادہ شکرادا کرنے کا موجب ہے کیونکہ مصیبت کے بعد جب نعمت حاصل ہوتی ہے تو وہ زیادہ شکر کا موجب ہوتی ہے۔

بارش ہونے اور بارش نہ ہونے کی وجوہ کے متعلق احادیث

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عہد میں لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے 'بی الله عليه وسلم جمعه كا خطبه دے رہے تھے كه ايك اعرابي كھڑا ہوا اور كہنے لگا: يا رسول الله! مال موليثي ہلاك ہو گئے اور بيجے مجوکے ہیں' آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے' آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی: ہم اس وقت آسان میں کوئی بادل کا ٹکڑانہیں

martat.com

ميار القرآر

دیکے ہے کہ پہاڑوں کی ماند بادل امنڈ آئے گھراہی آپ منبرسے نیچ نیں اترے تھے کہ آپ کی ڈاڑھی مبارک سے باش حق حتیٰ کہ پہاڑوں کی ماند بادل امنڈ آئے گھراہی آپ منبرسے نیچ نیں اترے تھے کہ آپ کی ڈاڑھی مبارک سے بارش کے قطرے فیک رہے تھے کہ آپ کی ڈاڑھی مبارک سے بارش کے قطرے فیک رہے تھے کہ آپ کی ڈائوں اس دن بارش ہوتی رہی گھرا اس کے اسکلے دن بارش ہوتی رہی تی کہ دوسرا جعہ آگیا کی دوسرا اعرابی یا کوئی دوسرا اعرابی کھڑا ہوا اور اس نے کہا: یا رسول اللہ! مکانات منہدم ہو گئے مال مولی غرق ہو گئے سوآپ ہمارے لیے دعا کریں گئی آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی: اے اللہ! ہمارے ادر کر دبارش نازل فرما ہم پر بارش نہ نازل فرما کی شرف سے بادل ہے تھے اور مدینہ خالی ذہن کے نظرے کی طرح ہوگیا اور جو تھی ہمی کی ظرف سے آتا تھا دہ ذین کی ذرخیزی کی خبر دیتا تھا۔

(صيح مسلم رقم الحديث: ٩٣٣ صيح مسلم رقم الحديث: ٩٩٨ سنن ابؤ داؤ درقم الحديث: ١١٤٥ سنن نسائى رقم الحديث: ١٥١٥ ١٥١٣ ما مع المسانيد والسنن مسندانس بن ما لك رقم الحديث: ١٦٥٦)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنے شہروں کے قط اور بارش کے دیر سے ہونے کی شکایت کرتے ہو' حالانکہ اللہ عزوجل نے تم کو بیتھم دیا ہے کہ تم اس سے دعا کرواور اس نے تم سے بیوعدہ کیا ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا'تم بیدعا کرو:

اے اللہ! تیرے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ' تو غنی ہے اور ہم حتاج ہیں ' ہم پر بارش نازل فرما اور ہم پر جو بارش نازل فرما کے اس کو ہمارے لیے ایک مدت تک قوت اور رزق کا ذریعہ بنادے۔

اللهم انت الله لا اله الا انت الغنى ونحن الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت علينا قوة وبلاغا الى حين.

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١١٤٣ كنز العمال رقم الحديث: ٢١٥٨٧)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قحط سالی بینہیں ہے کہ بارش نہ ہو لیکن قحط سالی بیہ ہے کہتم پر بارش ہو پھرتم پر بارش ہولیکن زمین پچھ نہ اگائے۔ (منداحمہ ۲۰۲۳ طبع قدیم منداحمہ ج ۲۰۲۳ میں ۲۰۲۳ میں الحدیث: ۸۵۱۱ مؤسسہ الرسالہ 'بیروٹ ۱۳۱۷ ہ صحح مسلم قم الحدیث: ۲۰۹۳ میں حبان قم الحدیث: ۹۹۵)

حضرت ابوا مامه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی قوم پر الله تعالیٰ کی رحمت کے سوابارش نہیں ہوتی اور کسی بھی قوم پر قط سالی الله کی ٹاراضگی کے سوانہیں ہوتی ۔ (جمع الجوامع رقم الحدیث: ۵۰ ۱۸۷ کنز العمال رقم الحدیث:۲۱۵۹۲)

حضرت جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ صرف اس قوم پر قبط مسلط کیا جاتا ہے جو الله تعالیٰ کے سامنے سرکثی کرتی ہے۔ (جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۸۱۰) الجامع الصغیررقم الحدیث: ۷۹۲۰ کنزالعمال رقم الحدیث: ۲۱۵۹۳)

معنی رسی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پرغضب ناک ہوتا ہے تو ان پر زمین میں دھنسانے کا عذاب نازل نہیں کرتا اور نہ ان کی شکلیں مسنح کرتا ہے 'ان کے غلے کے نرخ مہنگے ہو جاتے ہیں اور ان سے بارشیں روک لی جاتی ہیں اور ان کے بدترین لوگ ان پرحاکم بنا دیئے جاتے ہیں۔

(جمع الجوامع رقم الحديث: ٦٦٨١) الجامع الصغير رقم الحديث: ١٦٤٩) كنز العمال رقم الحديث: ٢١٥٩٢)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انبیاء میں سے ایک نی لوگوں کو لے کر اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرنے گئے تو ایک چیونٹی نے بھی اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہوکر دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھالیے تو اس نبی نے لوگوں سے کہا: واپس چلو اس چیونٹی کی وجہ سے تمہاری دعا قبول ہوگئ ہے۔ (المتدرک جام ۳۲۷ کنز العمال رقم الحدیث:۲۱۵۸۹)

جلدوتهم

marfat.com

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمہارا رب عز وجل فر ماتا ہے: اگر میرے ے میری اطاعت کریں تو میں رات میں ان پر بارش نازل کروں گا اور دن میں ان کے لیے دھوپ نکالوں گا اور ان کو باول کی گرج نہیں سناؤں گا۔

(منداحدج ٢ص ٩٥٩ طبع قديم منداحدج ١٣٥ ص ٣٥٩ ، ثم الحديث: ٨٠ ٨٠ مندالميز اردقم الحديث: ٦٦٣ والمستدرك ج٣ص ٢٥١)

ولى حميد" كالمعنى

اور فرمایا: ''اور وہی ولی حمید ہے''۔ ولی کامعنیٰ ہے: وہ ما لک ہے اور اپنے بندوں پر احسان اور اکرام کرنے کا والی ہے اور رحمت کو پھیلانے والا ہےاور حمید کامعنیٰ ہے: وہی حمد اور ستائش کامستحق ہے'اس کےعلاوہ اور کوئی تمام کمالات اور تمام نعمتوں پر تعریف کیے جانے کے لاکق نہیں ہےاور ولی کا ایک اور معنیٰ یہ ہے کہ وہی بارش کو نازل کرنے کا مالک ہے اور بارش پرتصرف لرنے والا ہے وہ جب جا ہے بارش کو نازل فرما تا ہے اور جب جا ہے بارش کوروک دیتا ہے اور وہی اس تکوینی نظام کو جاری ار کھنے پرحمہ کامسخق ہے اورلوگ بارش کے نزول میں اس کے متاج ہیں اور جب متاج اور پریشان حال ہارش کے حصول کے لیے اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور گڑ گڑ اتا ہے تو وہی اس کی دعا کو قبول فر ماتا ہے ٔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی امید اور یاس کے حال میں پرورش فرما تا ہے' جب بندوں پر مایوی غالب ہواور وہ خوف زدہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کوان پرانڈیل ویتا ہےاورخٹک سالی اور پانی کی فراوانی اور تنگی اور کشادگی انسان پر باری باری آتی رہتی ہے'انسان نہ ہمیشہ خوش حال رہتا ہے نہ ہمیشہ ننگ دست رہتا ہے'اسے چاہیے کہ کشادگی میں اس کاشکر ادا کرے اور تنگی میں صبر کرے اور صرف اس سے فریا د کرے۔ الشورىٰ: ٢٩ ميں فر مايا:'' اور اس كى نشانيوں ميں ہے آ سانوں اور زمينوں كو پيدا كرنا ہے اور جان داروں كو پيدا كرنا ہے جو اس نے آسانوں اورزمینوں میں پھیلا دیئے ہیں اور وہ جب چاہےان کوجمع کرنے پر قادر ہے O''

مشكل الفاظ كےمعاني اس آیت میں'' دابیہ'' کا لفظ ہے' اس کا معنیٰ ہے: چو پایا' اور زمینوں میں تو چو پایوں کو پھیلا نا متصور ہے' آ سانوں میں چویایوں کو پھیلانا کس طرح متصور ہوگا'اس لیے مفسرین نے کہا: اس آیت میں دابد مجاز پرمحمول ہے یعنی زندہ اور جان داراور فرشتے بھی زندہ اور جان دار ہیں' وہ حرکات کرتے ہیں اور آ سانوں میں اڑتے ہیں اور زمین پر

مجمی حلتے ہیں۔

نيزاس آيت مين فرمايا ہے: ' و ما بث فيهما ''بث كامعنى كسى چيز كومتفرق كرنا اور پھيلانا' جيسے ہوامٹى كواڑا كر پھيلا ویتی ہےاورانسان کےنفس میں عم اورخوشی کی کیفیات طاہر ہوتی ہیں اور اس میں پیاشارہ بھی ہے کہ جو چیز موجود نہ ہو وہ اس کو موجود کردیتاہے۔

الشوریٰ: ۲۹ کے اسرار

اس آیت میں ساوات سے ارواح کی طرف اشارہ ہے اور ارض سے اجسام کی طرف اشارہ ہے اور دابد (چویایوں) سے منوں اور قلوب کی طرف اشارہ ہے اور ان میں سے کسی کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے کوئکہ روحوں اورجسموں کے ورمیان بہت فرق ہے جسم اسفل السافلین میں سے ہاورروح اعلی علیین میں سے ہے اورنفس دنیاوی شہوات کی طرف ماکل وتا ہے اور قلب اخروی ربانی شواہر کی طرف مائل ہوتا ہے نفس دنیا اور اس کی زینت کوطلب کرتا ہے اور قلب اخروی درجات کو الب كرتا ہے اور اللہ تعالی جب جا ہے ان كے حشر پر قادر ہے ۔جسموں كا حشر بيہ ہے كہ ان كوقبروں سے نكال كرمحشر كى طرف

martat.com

نياء القرآن

جمع کیا جائے اور روحوں کا حشریہ ہے کہ انسان کی زندگی میں روحوں کو عالم روحانیت کی طرف جمع کیا جائے ، بایں طور کہ نفسانی لذتوں اور شہوتوں کے حجابات سے روح کومعرفت کے انوار کی طرف نعل کیا جائے۔

# اور تم کو جو بھی مصیبت چہجی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتو توں کا نتیجہ ہے اور بہت می باتوں کوتو وہ م نے والے نہیں ہو اور اللہ کے سوا تمہارا فرما دیتا ہے O اور تم روئے زمین میں نہیں پر بھی اس کو عاجز کر کی نشانیوں میں سے سمندر میں رواں دواں بہاڑوں نه مددگار O اور اس ) ما نند جہاز ہیںO اور اگر وہ جاہے تو ہوا کو روک لے اور بیہ جہاز سطح سمندر پر مھ

ے اس میں ہر بڑے صابر(اور) شاکر کے لیے نشانیاں میں 0 یا وہ چاہے تو ان

سے تباہ کر دے اور بہت سی خطاؤں سے وہ درگز رفر مالیتا ہے 🔾 اور جولوگ ہماری آیتوں میں

فا کدہ ہے اور جو چھ اللہ کے باس ہے وہ ایمان والول کے لیے زیادہ اچھا اور زیادہ بافی ر

یر ہی تو کل کرتے ہیں O اور جو لوگ کبیرہ

اور وہ غضب کے وقت معاف کر دیتے ہیں 0 اور وہ لوگ جو اپنے رر نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے کام باہمی مشورے سے ہوتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان ی سے وہ خرچ کرتے ہیں O اور ان لوگوں کے خلاف جب کوئی بغا میں⊙ اور بُرائی کا ہے' پس جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا O اور جس نے اینے اوپر ڈ مواخذہ کرنے کا کوئی جواز نہیں 🔾 مواخذہ کرنے کا جواز ان لوگوں کے ہیں اور روئے زمین میں ناحق سرکشی تے ہیں' ان لوگوں اخلاع عذاب ہے 0 اور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک پیضر ورہمت کے کامول میں سے ہے 0 الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورتم کو جوبھی مصیبت چہنچی ہے تو وہ تبہارے اپنے ہاتھوں کے کرتو توں کا نتیجہ ہے اور بہت می با توں وہ معاف قرما دیتاہے 0 اورتم روئے زمین میں کہیں پر بھی ہواں کوعا جز کرنے وا عامی ہے نہ مردگار (الثوري: ۳۰\_۳۰) مؤمنوں کے مصائب کا ان کے لیے کفارہ ذنوب نہ ہونے پرامام رازی کے پیش کردہ دلائل اوران کے جوابات جمہور مفسرین اور شارحین حدیث کے نزدیک مؤمنین بر دنیا میں جومصائب آتے ہیں وہ ان کے سابقہ گناہوں کا کفارہ عيار القرآر martat.com

Marfat.com

ہوجاتے ہیں اور ان کی دلیل یہ آیت ہے (الشوری: ۳۰) اس کے برخلاف امام رازی کی سے تعیق ہے کہ مؤمنین پر دنیا میں جو مصائب آتے ہیں وہ ان کے ایمان پر استفامت کا امتحان ہوتے ہیں اور ان کے نزدیک اس آیت کا بھی محمل ہے کیونک مصائب تو انبیاء علیہم السلام اور مقربین پر بھی آتے ہیں حالانکہ ان کا پہلے کوئی گناہ ہیں ہوتا 'اس سے معلوم ہوا کہ مؤمنین پر مصائب ان کے امتحان کے لیے آتے ہیں صدیث میں ہے:

مصعب بن سعدا پنے والدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بیس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! سب سے زیادہ مصائب بیس کون مبتلا ہوتا ہے؟ آپ نے فر مایا: انبیاء 'پھر جوان کے قریب ہو' پھر جوان کے قریب ہو' ہر خف اپنے دین کے اعتبار سے مصائب بیس مبتلا ہوتا ہے' اگر وہ اپنے دین بیس خت ہوتو اس پر مصیبت بھی شخت ہوتی ہے اور اگر وہ اپنے دین بیس کمزور ہوتو اس پر مصیبت بھی کم درجہ کی ہوتی ہے' بندہ مسلسل مصائب بیس مبتلا رہتا ہے جی کہ دہ اس حال بیس زمین پر چاتا ہے کہ اس پر مصیبت بھی کم درجہ کی ہوتی ہے' بندہ مسلسل مصائب بیس مبتلا رہتا ہے جی کہ دہ اس حال بیس زمین پر چاتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ (سنن تر ذی رقم الحدیث: ۲۳۹۸ سنن ابن الجرقم الحدیث: ۲۰۲۸ صحیح ابن دابی شیدی ۳۵ متدرک جام ۲۳۱ ملیت سنن داری رقم الحدیث: ۲۵۸ میں داری رقم الحدیث: ۲۵۸ المحدیث ناوری رقم الحدیث: ۲۵۸ المحدیث شرح النہ رقم الحدیث: ۲۵۸ الحدیث: ۲۵۸ المحدیث ترح النہ رقم الحدیث: ۲۵۸ الحدیث: ۲۵۸ الحدیث: ۲۵۸ الحدیث: ۲۵۸ الحدیث: ۲۵۸ الحدیث: ۲۵۸ الحدیث: ۲۵۸ المحدیث ترح الحدیث: ۲۵۸ المحدیث ترح الحدیث: ۲۵۸ الحدیث: ۲۵۸ المحدیث ترح الحدیث: ۲۵۸ المحدیث ترح الحدیث: ۲۵۸ الحدیث: ۲۵۸ المحدیث ترح الحدیث: ۲۵۸ المحدیث ترح الحدیث: ۲۵۸ الحدیث: ۲۵۸ المحدیث ترح الحدیث: ۲۵۸ المحدیث ترح الحدیث: ۲۵۸ المحدیث ترح الحدیث ترحدیث ت

امام رازی کااس آیت کوامتحان پرمحمول کرناصیح نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں فرمایا ہے: اورتم کو جومصیبت پہنچی ہے تووہ تہمارے اپنے ہاتھوں کے کرتو توں کا نتیجہ ہے' اس میں بی تصریح ہے کہ بیمصائب تمہارے گناہوں کی سزائیں ہیں نہ بیا کہ بیا ایمان پرتمہاری استقامت کاامتحان ہے

اورامام رازی نے اس حدیث سے جواستدلال کیا ہے وہ دووجوں سے سیحے نہیں ہے:

- (۱) یہ حدیث ان مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے جنہوں نے گناہ کیے ہیں اور جنہوں نے گناہ نہیں کیے جیسے انبیاء کیہم السلام وہ اس حدیث سے خارج ہیں' انبیاء کیہم السلام پر جومصائب آتے ہیں وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتے ہیں یا ان کے امتحان کے لیے ہوتے ہیں یا کسی اور حکمت کی وجہ سے آتے ہیں جو ہم سے خفی ہے۔ اسی طرح بچوں اور مجنونوں پر جومصائب آتے ہیں وہ بھی اس حدیث سے خارج ہیں کونکہ یہ حدیث مطلقین کے لیے ہے اور وہ غیر مکلف ہیں یا بچوں پر مصائب کی وجہ سے ان کے والدین کو اجرماتا ہے بہ شرطیکہ وہ صبر کریں۔
- (۲) امام رازی نے بغیر حوالے کے اس حدیث کا صرف ابتدائی حُصہ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے: مصائب کے ساتھ انہیاء مخصوص ہیں 'پھر اولیاء' پھر جوان کے قریب ہو۔انہوں نے پوری حدیث ذکر نہیں کی جب کہ اس حدیث کے آخر میں ہے: بندہ مسلسل مصائب میں مبتلا رہتا ہے تی کہ وہ اس حال میں زمین پر چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حدیث کے اس آخری حصہ سے معلوم ہوا کہ عام مؤمنین پر جومصائب آتے ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں اگرامام رازی پوری حدیث ذکر کر دیتے تو اول مرحلہ میں ہی بات صاف ہوجاتی۔

امام رازی کی تیسری دلیل بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

ٱلْيَوْمُ تُخْرِي كُلُّ تَفْيِسٍ بِمَا لَسَبَت مَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(المومن: ۱۷) کی۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جزاءاورسزا قیامت کے دن ہوگی اگر دنیا میں گناہوں پرسزادی جائے تو دنیا بھی دار جزاء ہو

جلدونهم

marfat.com

جائے گن' ملاک یکوم التدین " (الفاتحہ ۴) کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جزاءاور سزا قیامت کے دن ہو گی اور دنیا دار تکلیف ہے' اگر دنیا میں گناہوں پر سزادی جائے تو دنیا بھی دارِ جزاء وسزابن جائے گی اور بیمال ہے۔

(تفيير كبيرج ٩٩٠٠ واراحياء الترث العربي بيروت)

اس کا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالی نے کہیں میز بیں فرمایا کہ تمام لوگوں کو ان کے تمام گناہوں کی سزا قیامت کے دن دی جائے گی اور کسی شخص کواس کے کسی گناہ کی سزا دنیا میں نہیں دی جائے گی تو اگر بعض مسلمانوں کوان کے گناہوں کی سزا دنیا میں دے کران کو گناہوں سے پاک کر دیا جائے تو اس میں کون سااستحالہ ہے۔

نیزامام رازی فرماتے ہیں:

دنیا میں مصائب صدیق پر بھی آتے ہیں اور زندیق پر بھی' اس لیے مصائب کے نزول کو گناہوں کا کفارہ قرار دینا محال ہے ٔ ور نہ لازم آئے گا کہ کافروں اور زندیقوں پر بھی مصائب کا نزول ان کے گناہوں کا کفارہ ہوجائے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ کافروں اور زند یقوں پر مصائب کا نزول ان کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوگا'جس طرح آخرت میں بعض گناہ گارمسلمانوں کو پاک کرنے کے لیے عارضی طور پر دوزخ میں ڈالا جائے گا سودوزخ کا عذاب مومنوں کے لیے گناہوں سے تظہیر کا باعث ہوگا اور کافروں کے لیے یہی عذاب تطہیر کا نہیں بلکہ تو بین کا باعث ہوگا۔ دوسرا جواب میہ ہے کہ مؤمنوں کے لیے دنیا میں مصائب کا نزول ان کے گناہوں کا کفارہ ہوگا'اس کے ثبوت میں تو بہت احادیث ہیں' کافروں اور زندیقوں کے لیے مصائب ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں اس کے ثبوت میں کون ہی احادیث ہیں؟

ہر چند کہ امام رازی نے یہ تصریح نہیں کی کہ ان کا یہ مختار ہے بلکہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ مصائب کفارہ ہوتے ہیں 'پھر ان کی طرف سے اس نظریہ پر دلائل قائم کیے اور ان دلائل کا جواب نہیں دیا اور یہ لکھا کہ مصائب کا کفارہ ہونا محال ہے' اس لیے ہم نے ان تمام دلائل کے جوابات ذکر کیے تا کہ امام رازی کے پیش کردہ دلائل سے کوئی بیٹ نظریہ برحق ہے' اب ہم اللہ تعالی کی توفیق اور اس کی تائید سے ان احادیث کو پیش کررہے ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مؤمنین پر جومصائب آتے ہیں وہ ان کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔

مؤمنوں کے مصائب کا ان کے لیے کفارہ ذنوب ہونے کے ثبوت میں احادیث اور آثار

امام محدین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ هروایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مسلمان پر جومصیبت بھی آتی ہے اللہ تعالی اس مصیبت کواس کے گنا ہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے حتیٰ کہ اس کا نئے سے بھی جواس کو چبھتا ہے۔ امام مسلم کی روایت میں بہاری اورغم کا بھی ذکر ہے۔ (صحح ابغاری رقم الحدیث: ۵۲۸۸ مرقم الحدیث: ۵۲۸۸ مرقم الحدیث: ۵۲۸۸ مرتب الحدیث: ۱۳۵۸ مندعائشہ رقم الحدیث: ۱۳۵۸ مندعائشہ رقم الحدیث: ۱۳۵۸ مندعائشہ رقم الحدیث: ۱۳۵۸ مندعائشہ رقم الحدیث: ۱۳۵۸ مرتب کے سام رقم الحدیث المحدیث المحدیث المحدیث کا محمد مندعائشہ رقم الحدیث کا محمد مندعائشہ کا محمد مندعائشہ کے محمد مندعائشہ کے محمد مندعائشہ کو محمد مندعائشہ کے محمد مندعائشہ کیا کی محمد مندعائشہ کی محمد مندعائشہ کی محمد مندعائشہ کے محمد مندعائشہ کی محمد مندعائشہ کے محمد مندعائشہ کی محمد مندعائشہ کے محمد مائشہ کی محمد مندعائشہ کے محمد مندعائشہ کے محمد مندعائشہ کے محمد مندعائشہ کی محمد مندعائشہ کی محمد مائشہ کی محمد مائشہ کی محمد مندعائشہ کی محمد مندعائشہ کی محمد مائشہ کی محمد کی محمد کی محمد مائشہ کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد ک

حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ہیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مسلمان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے خواہ وہ تھکاوٹ ہو یا مرض ہو یا فکر ہو یا غم ہو یا اذیت ہو یا پریشانی ہو یا اس کوکوئی کا نٹا چہما ہواللہ تعالی اس کو مصیبت پہنچتی ہے خواہ وہ تھکاوٹ ہو یا مرض ہو یا فکر ہو یا غرب ہو یا اس کو کوئی کا نٹا چہما ہواللہ تعالی اس کو گنا ہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ (صحیح ابخاری قم الحدیث: ۱۳۸ ما صحیح مسلم قم الحدیث: ۱۳۵۳ منسن ترزی قم الحدیث: ۹۲۲) امام احمد بن صنبل متوفی ۱۲۷ ھروایت کرتے ہیں:

حضرت علی رضی الله عند نے کہا: کیا میں تم کواس آیت کی خبر نددوں جواللہ کی کتاب میں سب سے افضل ہے جمیں رسول

جلدوتهم

#### marfat.com

السُّصلى الله عليه والم في " مَا أَصَا بِكُوفِين فُولِيبَة فَيِما كُسَبْتُ أَيْلِيكُو "الآية (الورى: ٣) كَافْسِر من يه مالي: العلا تم پر جو باری آتی ہے یا کوئی سزاملت ہے یا دنیا میں کوئی معیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتو توں کی وجہ سے ہور الله تعالی اس سے بہت زیادہ کریم ہے کہ وہ تم کو دوبارہ پھر آخرت میں سزادے اور الله تعالی نے جس مناہ کو دنیا میں معاف فرما دیا تو الله تعالی اس سے بہت زیادہ طلیم ہے کہ وہ معاف کرنے کے بعد دوبارہ سزا دے۔ (منداحم ج من ۵ المع قدیم منداحم ج ٢ص ١٨ ورقم الحديث: ١٣٩ مؤسسة الرسالة عيروت ١٣٢٠ ومندالو يعلى رقم الحديث: ١٠٨ -٣٥٣ ال مديث كاستد ضعيف ٢٠

حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مومن کواس کے جسم میں جو بھی ایذاء چیچی ہے اللہ تعالی اس کواس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔

(منداحدج مه ص ٩٨ طبع قديم منداحدج ٨٨ ص ٥٠ أرقم الحديث: ١٩٨٩ أمجم الكبيرج٩ أرقم الحديث: ٨٨١ مجمع الزوائدج ٢٠ ا٠٠ حافظ البیثی نے کہا: اس صدیث کی سندسی ہے)

حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب بندے کے محناہ زیادہ ہوں اور اس کے ایسے انمال نہ ہوں جن سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو سکے تو اللہ عز وجل اس کوعم میں مبتلا کر دیتا ہے تا کہ وہ عم اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ (منداحہ ج۲ص ۵۷ اطبع قدیم منداحہ ج۳۳ص۳۳ اُرقم الحدیث: ۲۵۲۳۷ مندالمیز ارقم الحدیث:۳۲۶۰ طافظ الهيثمي نے كہا: امام احد اور الميز اركى سندحسن ہے مجمع الزوائدج • اص ١٩٢ ، جامع المسانيد واسنن مسندعا كشرقم الحديث: ٩٨ ٢٠)

امام ابو بكر احد بن حسين بيهق متوفى ٥٥٨ هروايت كرتے مين:

حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عند کسی جسمانی بیاری میں مبتلا ہو گئے انہوں نے کہا: میرا یمی گمان ہے کہ بیاری میرے کسی گناہ کے سبب سے ہے اور جن گناہوں کو اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے وہ بہت ہیں اور پھر سے آيت تلاوت كى: "وَمَا اَصَا بَكُوْهِن مُوسِيبة فَي مَا كَسَبَت أَيْدِينكُو "(الثورى: ٣٠) (الجامع لعدب الايمان ١٢٥٥ مرام الحديث: ٩٣٥٤ ابن ابي الدنيا' المرض والكفارات رقم الحديث: ١٣٩ المستدرك ج٢ص ٢٣٦\_ ٣٣٥ الدرالمثورج ٢ص ٣٥٩)

ربیع بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا: کتاب اللہ میں ایک آیت ہے جس نے مجھ کو عم زده كرديا انهول نے يو چھا: وه كون ى آيت ہے؟ ميں نے كها: وه بيہ: مَنْ يَعْمَلُ سُوَّءً إِيُّجُزَّبِهِ (النَّاء:١٢٣)

جس شخص نے کوئی بُرا کام کیا اس کو اس کی سزا دی جائے

انہوں نے کہا: میں تم کوفقیہ مجھتا تھا' بے شک مومن پر جومصیبت بھی آتی ہے خواہ اس کا قدم تھیلے یا اس کوکوئی پریشانی ہو یا سے سی لکڑی سے خراش آئے 'وہ اس کے کسی نہ کسی گناہ کے سبب سے آتی ہے اور جن گناہوں کو اللہ تعالی ویسے ہی معاف فرما ویتا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

قادى ني وما اصابكم من مصيبة "الايك تفير مين كها: جمين بيبتايا كيا به كمني الله عليه وسلم اس آيت كي تفسیر میں فرماتے تھے کہ ابن آ دم کو جب بھی کسی لکڑی سے خراش آئے یا اس کا قدم تھیلے یا اس کو کوئی پریشانی ہوتو وہ اس کے کسی گناہ کے سبب سے ہوتی ہے اور جن گناہوں کواللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

(الجامع لشعب الايمان ج٢٥ص٢٥٣-٢٥٣) رقم الحديث: ٤٣٥٥ ابن الى الدنيا الرض والكفارات رقم الحديث: ٢٢٨ كتاب الزمدللوكيع رقم

الحديث: ٩٣ 'اس حديث كي سند متصلاً ضعيف اور مرسلاً ثقة ہے )

martat.com

1 --- 11 11 023

حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک فاحشہ عورت تھی اس کے پاس سے ایک مردگر را اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اس عورت نے کہا کہ چھوڑ و بے شک اللہ تعالی شرک کو لے گیا اور اسلام کو لے آیا اس مخص نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور پیٹے موڑ کر چل دیا اور مر کر اس کو دیکھا رہا حتی کہ اس کا چہرہ دیوار سے نکرا گیا 'پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس واقعہ کا ذکر کیا 'آپ نے فرمایا: تم وہ بندے ہوجس کے ساتھ اللہ نے فیر کا ارادہ کیا ہے اور جب اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس واقعہ کا ذکر کیا 'آپ نے فرمایا: تم وہ بندے ہوجس کے ساتھ اللہ نے فیر کا ارادہ کیا ہے اور جب اور جب اللہ تارک و تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ فیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس کے گناہ کی سز اجلدی دیتا ہے اور جب وہ کسی بندے کے ساتھ شرکا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کو قائم رکھتا ہے 'حتیٰ کہ قیامت کے دن اس کو اس کی پوری سز ا دیتا ہے۔ (الجام عدید الایمان جمام ۲۵ سے ۱۳ سے دن اس کو اس مدیث کی سند ہے۔ (الجام عدید الایمان جمام ۲۵ سے ۱۳ سے دن اس کو اس مدیث کی سند

امام ابوجعفر محمد بن جربرطبری متوفی ۱۳۱۰ ها پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابوقلابه بیان کرتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی:

فَكُنُ يَعْمُلُ مِثْقًالَ ذَّتَ وَإِخَارُ الْكَرَةُ وَمَنْ يَعْمَلُ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا تَيْرَةُ ۞ (الرَّزال:٨-٤)

پس جس شخص نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی وہ اس کی جزاء پائے گا⊖ اور جس شخص نے رائی کے دانے کے برابر بُرائی کی

وہ اس کی سزایائے گان

تو حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه کھانا کھارہے تھے وہ رک گئے 'انہوں نے کہا: یا رسول الله! میں نے اچھایا بُرا جو کام بھی کیا ہے میں اس کا صلہ ضرور پاؤں گا' آپ نے فرمایا: تم نے رائی کے دانے کے برابر جو بُرائی کی ہے تم نے اس کی سزا پالی ہے اور تم نے جو بھی نیکی کی ہے تم نے اس کو ذخیرہ کرلیا ہے حتی کہ تم کو وہ قیامت کے دن دی جائے گئ ابوا در لیس نے کہا: اس کا ہے اور تم نے جو بھی نیکی کی ہے تم نے اس کو ذخیرہ کرلیا ہے حتی کہتم کو وہ قیامت کے دن دی جائے گئ ابوا در لیس نے کہا: اس کا مصدات اللہ کی کتاب میں یہ آیت ہے: '' وَمَا اَصَا بِکُهُ فِیْنَ مُنْفِینِی اِنْ فَرِیْمِ اللّٰہِ کَا اِنْ اِنْدِی کتاب میں یہ آیت ہے: '' وَمَا اَصَا بِکُهُ فِیْنَ مُنْفِینِی اِنْ فَرِیْمِ اللّٰہِ کَا کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُی کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُی کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِی کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْرِیْ کُورِیْ کُورِ

خلاصه بحث

ان کثیراحادیث اور آثار سے واضح ہو گیا کہ عام بندہ مومن پر دنیا میں جومصائب آتے ہیں وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوجاتے ہیں البتہ انبیاء کیم السلام پر جومصائب آتے ہیں وہ ان کے درجات میں ترقی کے لیے ہوتے ہیں اور صالحین پر جو مصائب آتے ہیں وہ ان کے والدین کے مصائب آتے ہیں وہ ان کے والدین کے مصائب آتے ہیں وہ ان کے والدین کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہیں بہ شرطیکہ وہ صبر کریں اور کافروں اور زندیقوں پر جومصائب آتے ہیں وہ ان کی تو ہین کے لیے ہوتے ہیں ہوتے ہیں۔

الشوريٰ: ٣١ ميں فرمايا: ''اورتم روئے زمين ميں کہيں پر بھی ہواس کو عاجز کرنے والے نہيں ہواور اللہ کے سوانہ تمہارا کوئی حامی ہے نہ مددگار O''

ائں آیت میں جماعت مشرکین کو خطاب کر کے فر مایا ہے کہتم روئے زمین پر کہیں بھی جاؤ مجھے عاجز نہیں کر سکتے ' تو تم زمین پر کہیں بھی بھاگ کر جاؤ میری گرفت سے باہر نہیں ہو گے اور جن بتوں کی تم پر شش کرتے ہویداللہ کے مقابلہ میں تمہاری کوئی مد دنہیں کر سکتے۔

الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: اور اس كی نشانيوں ميں سے سمندر ميں رواں دواں بہاڑوں كی مانند جہاز ہيں O اور اگروہ چاہت

marfat.com

يأر القرأر

مندر میں رواں دواں کشتیوں میں اللہ تعالیٰ کی **مغات کی نشانیا**پ

الشوری : ۲۲ میں 'جسواری '' کالفظ ہے اس کا معنیٰ ہے : بڑے بڑے بڑی جہاز 'اس آ بت سے مقمود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجو دُ اس کی قدرت اس کی حکمت اور اس کی توحید پر استدلال کیا جائے 'اس نے سندر بیں الی خاصیت رکھی ہے کہ بڑے بورے بھاری اور وزنی جہاز اس کے سینے پر تیرتے رہے ہیں' لکڑی کا بہت بھاری اور وزنی تناس بیں ٹیس ڈو بتا اور لو ہے کا چھوٹا سا کلڑا اس میں ڈوب جاتا ہے' سمندر زمین سے تمن حصہ بڑا ہے اور تمام سمندر بیں کی خاصیت ہے' اگر اس دنیا کو پیدا کرنے والے متعدد ہوتے تو اس میں متعدد خواص ہوتے اور جب تمام سمندر کی بھی ایک خاصیت ہے تو معلوم ہوا اس کا پیدا کرنے والے متعدد ہوتے تو اس میں متعدد خواص ہوتے اور جب تمام سمندر کی بھی ایک خاصیت ہے تو معلوم ہوا اس کا پیدا کرنے والا بھی ایک خاصیت ہے تو معلوم ہوا اس کا پیدا کرنے والا بھی ایک خاصیت ہے تو معلوم ہوا اس کا پیدا کرنے والا بھی ایک ہی ہے۔

ی کے اس میں اس میں فرمایا:'' اور اگر وہ چاہتو ہوا کوروک لے اوریہ جہاز سطح سمندر پر تھرے کے تھرے رہ جائیں ہے شک اس میں ہر بڑے صابر (اور) شاکر کے لیے نشانیاں ہیں 0''

سب ان اربیت بین دواکد" کالفظ ہے بیراکدۃ کی جمع ہے جو چیزا پے مقام پر ثابت ہواور مخمری ہوئی ہواس کوراکد کہتے ہیں اور مراکدان مقامات کو کہتے ہیں جہال انسان قیام کرتا ہے اور اس آیت میں 'صباد' کالفظ ہے'اس کامعنی ہیں اور مراکدان مقامات کو کہتے ہیں جہال انسان قیام کرتا ہے اور اس آیت میں 'صباد' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے :جومصائب پرمبر کرے اور شکوراس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ شکر کرنے والا ہو' بہترین بندہ وہ ہے جومصائب پرمبر کرے اور نشکوراس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ شکر کرنے والا ہو' بہترین بندہ وہ ہے جومصائب پرمبر کرے اور نشکر کرے۔

الشوريٰ: ۳۳ میں فر مایا: ''یا وہ جا ہے تو ان کشتیوں کوان لوگوں کے کرتو توں کی وجہ سے تباہ کردےاور بہت می خطا وُل سے وہ درگز رفر مالیتا ہے O''

وہ در سر رہ ہیں ہے۔ اس آیت کا عطف اس سے پہلی آیت پر ہے اور اس کا معنیٰ اس طرح ہے: اگر اللہ چاہے تو ہوا کوروک لے اور بیہ مشتیاں کھڑی کی کھڑی رہ جائیں اور اگر اللہ چاہے تو ہواؤں کو چھوڑ دے اور تیز ہواؤں اور آندھیوں کی وجہ سے بیہ مشتیاں تباہ ہو جائیں اور ان کشتیوں میں بیٹھنے والے ہلاک ہو جائیں اور وہ کشتی میں بیٹھنے والوں کی بہت سی خطاؤں سے درگز رفر مالیتا اور کشتی میں بیٹھنے والوں کوغرق ہونے سے بچالیتا ہے۔

یں ہے وہ دل دراں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجوداوراس کی تو حید پردلائل

ان آیات کے حسب ذیل فوائد ہیں اور ان سے مذکور ذیل مسائل معدم ہوتے ہیں:

ان ایات سے سبود بالور میں ہوران سے میں اور اس سے میں بینی اور جھی اس متنی کوغرق کر دیتا ہے اس طرح کے ساتھ اس کی منزل پر پہنچا دیتا ہے اور جھی اس متنی کوغرق کر دیتا ہے اس طرح کے انسان کو انسان کو انسان کو انسان کو انسان کو انسان کو انسان کو انسان کو انسان کو انسان کو جائے کہ جب وہ مصائب کے ساتھ نکال لیتا ہے اور جھی اس کو ان فتوں اور مصائب میں ہلاک کر دیتا ہے 'سوانسان کو جاہے کہ جب وہ مصائب کے ساتھ نکال لیتا ہے اور جھی اس کو ان فتوں اور جب اللہ اس کو ان مصائب سے نجات دے دیتو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔
میں مبتلا ہوتو وہ اللہ تعالی سے مدد چاہے اور جب اللہ اس کو ان مصائب سے نجات دے دے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔

(۲) جوہوا ئیں کشتیوں کو چلاتی ہیں وہ ازخو زہیں چلتیں'ان کے لیے کوئی محرک ضروری ہے'وہ محرک کون ہے؟ اگر وہ محرک اللہ کے سوا کوئی اور ہے تو پھر اس کامحرک کون ہے اور بیسلسلہ کہیں ختم نہیں ہوگا تو پھر عالم کاقِدم لازم آئے اور یا پھر بیسلسلہ

marfat.com

اللہ تعالیٰ پر جا کرختم ہوگا اور جس طرح ان کشتیوں کا چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے جو واحد واجب اور قدیم ہے اس طرح اس ساری کا نئات کے نظام کو چلانے والا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے اس کے سواکوئی اور اس نظام کو چلانے والا نہیں ہے۔
(۳) الشوریٰ: ۲۳ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان فر مائی ہے کہ وہ غفور اور شکور ہے اور اس آیت میں بندوں کی بہت نیان کی ہے کہ وہ صبار اور شکور جیں اللہ تعالیٰ کے شکور ہونے کا معنیٰ یہ ہے کہ وہ شکر کی بہت زیادہ جزاء دینے والا ہے اور بندوں کے شکور ہونے کا معنیٰ یہ ہے کہ وہ شکر کی بہت زیادہ جزاء دینے والا ہے اور بندوں کے شکور ہونے کا معنیٰ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے جیں اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی سفت شکر سے متصف ہوجا تا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جولوگ ہماری آیتوں میں جھڑتے ہیں وہ جان لیں کہان کے لیے فراری کوئی جگہ نہیں ہے 0 سو تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والوں کے لیے زیادہ اچھا اور زیادہ باتی رہنے والا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی تو کل کرتے ہیں 0 اور جولوگ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور وہ غضب کے وقت معاف کر دیتے ہیں 0 (الثوریٰ:۳۵۔۳۵)

د نیااور آخرت کی نعمتوں کا فرق

الشوریٰ: ۳۵ کامعنیٰ یہ ہے کہ جس طرح تیز آندھیاں چلیں اور تمہاری کشتی طوفانی موجوں کی زدمیں ہوتو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو تہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے نہیں ہوگا 'اس طوفان میں غرق ہونے سے بچاسک' اس طرح حشر کے دن بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا' اس لیے اس دنیا میں یہ اعتراف کرلو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نفع پہنچانے والا ہے نہ نقصان پہنچانے والا ہے اور اس کواپنا کارساز اور جاجت روا مان لو۔

الشوریٰ: ۳۱ کامعنیٰ بیہ ہے: اےلوگو! تم کوجود نیا کے اموال اور اسباب دیئے گئے ہیں اور تہہیں اولا دکی نعمت دی گئی ہے؛ بیسب چیزیں دنیا کا عارضی نفع ہے اور اگرتم ان نعتوں میں منہمک اور مستغرق ہوکر اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور اس کی عبادت سے غافل رہے تو آخرت میں تم سزا کے مستحق ہو گے اور اگر تم نے دنیا کی اس متاع میں زیادہ دلچیسی نہ لی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں زیادہ رغبت کی تو تمہیں اس پر جواجر و تو اب ملے گاوہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔

اس آیت میں بیاشارہ ہے کہ دنیا کی راحتیں اور لذتیں' بہت جلد زائل ہو جانے والی ہیں اور عین لذت کے حال میں بھی انسان کوان کے زوال کا خطرہ لگار ہتا ہے اور ایمان والے ہر حال میں اللہ پر تو کل کرتے ہیں اور نعت کے حال میں بھی ان کی نظر نعمت پڑہیں منعم پر ہوتی ہے' اس لیے اگر دنیا کی نعمت ان کے ہاتھوں سے نکل بھی جائے تو انہیں اس پر کوئی افسوس نہیں ہوتا اور جس شخص نے بیہ جان لیا کہ دنیا کی نعمتیں عارضی اور فانی ہیں اور آخرت کی نعمتیں دائمی اور باقی ہیں وہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں دلچیسی رکھتا ہے اور بیا للہ کافضل ہے'وہ جس کو چاہتا ہے عطافر ماتا ہے۔

الثوريٰ: سے بین فرمایا: ''اور جولوگ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بیچتے ہیں اور وہ غضب کے وقت معاف کردیتے ہیں''۔

اثم' كبيره أورفخش كامعنيٰ

اس آیت میں کبیرہ گناہوں کے لیے "کبائر الاٹم" کالفظ ہے علامہ راغب اصفہانی متوفی ۱۰۵ھاٹم کامعنی بیان کرتے ہیں: اثم اس فعل کے ارتکاب کو کہتے ہیں جوثواب کومؤخر کردے قرآن مجید میں ہے:

شراب پینے میں اور جوا کھیلنے میں بڑا اثم ہے اور لوگوں کے

فِيهِمَّا إِنْ وَكِيرُوَّ مَنَا فِعُ لِلنَّاسِ (الِتَره:٢١٩)

marfat.com

#### لیے عارضی منافع ہیں۔

لعنى شراب بينا اور جوا كھيلنا انسان كى خيرات اور حسنات كومۇخر كرديتا ہے نيز قرآن كريم ميں ہے: لینی اس کواس کی دنیاوی عزت گناہ کے کاموں پر ابھارتی أَحَنَّاتُهُ الْعِنَّرُةُ إِلْإِنْهِمِ (القره:٢٠١)

اس كا دل اثم والا ہے۔

المُعْمُ قُلْبُكُ (البقرة: ١٨٣)

ائم كالفظ يرك مقابله ميں ب ني صلى الله عليه وسلم في فرمايا: ير اس كام كو كہتے ہيں جس كر في كے بعد تمهارا ول مطمئن ہواوراثم اس کام کو کہتے ہیں جس کو کرنے کے بعد تمہارے دل میں قلق اوراضطراب ہو۔ (منداحہ جسم ۲۲۸۔۲۲۲ سنن دارى رقم الحديث:٢٥٣٣) اورقر آن مجيد ميس ب

وہ اثم اور عدوان میں جلدی کرتے ہیں۔

يُسَارِعُونَ فِي الْإِنْمِ وَالْعُدُاوَانِ (المائده: ١٢)

اس آیت میں اثم کا اطلاق کفر پر ہے اور عدوان کا اطلاق معصیت کبیرہ پر ہے اثم عام ہے اس کا اطلاق کفر پر بھی ہوتا ہے اور معصیت کبیرہ پر بھی ہے اور عدوان کا لفظ خاص ہے اس کا اطلاق صرف معصیت کبیرہ پر ہوتا ہے۔

(المفردات ج اص١٢\_١١ لسان العرب ج اص ٥٦ وارصا در' بيروت' ٣٠٠٣ء)

علامه جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور افريقي متوفى اا عره كبيره كامعنى بيان كرتے بين:

ا حادیث میں متعدد جگہوں میں کہائر کا ذکر ہے' کبیرہ اس فتیج کام کو کہتے ہیں جس سے شرعاً منع کیا گیا ہواوراس کا کرنا بہت تنگین ہو' جیسے قل کرنا' زنا کرنا' جہاد سے پیٹے موڑ کر بھا گناوغیرھا' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک صحف نے یو چھا: کیا کہائر سات ہیں؟ انہوں نے فر مایا: کہائر سات سو کے قریب ہیں اور تو بہ کرنے کے بعد کوئی فعل کبیرہ نہیں ہے اورجس فعل کے ارتکاب کے بعد تو بہ نہ کی جائے وہ صغیرہ نہیں ہے 'جس فعل پر وعید ہو وہ کبیرہ اور واجب کے ترک اور مکروہ تحریمی کے ارتكاب كوكبيره كتيم بير \_ (لسان العرب ج٣١٥ ١٠ دارصادر بيروت ٢٠٠٣ ء)

نیز علامه ابن منظور افریقی متوفی اا کر فخش کامعنی بیان کرتے ہیں:

جو کام اور بات معیوب اور فتیج ہواس کوخش کہتے ہیں' جوشخص عمد أاور تکلف سے لوگوں کو پُر ا کیے اور گالیاں دے اس کو محش کہتے ہیں' حدیث میں فخش اور فاچشہ کا ذکر بہت ہے' ہر وہ مخض جس کے گناہوں کا بتنے بہت زیادہ ہواس کو فاحش کہتے ہیں' حدیث میں ہے:اللہ تعالی فاحش محش سے بغض رکھتا ہے فاحشہ زنا کوبھی کہتے ہیں جواب میں صدیے بردھنے کو بھی فخش کہتے بین اور ہروہ خصلت جومعیوب اور قتیج ہواس کو بھی فاحشہ کہتے ہیں ۔ (لسان العرب ج ااص ۱۳۴ وارصادر بیروت ۲۰۰۴ء)

چند کبائر کا بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا: کبیر الاثم' شرک ہے' امام رازی نے کہا: بیہ بعید ہے' کیونکہ اس سے پہلے ایمان كى شرط كاذكر مو چكا ہے'اس ليے يہال' كبائو الاثم ''ميں شرك داخل نہيں موگا'البته بدعات سيرر اور وہ معاصى جن كاتعلق وفورشہوت یا زیادتی غضب سے ہووہ کہائر الاثم میں داخل ہیں۔ (تفسیر بیرج ۹ص ۲۰۳ واراحیاءالتراث العربی بیروت) میں کہتا ہوں کہ اگر شرک سے مراد شرک حفی لیا جائے بعنی ریا کاری تو پھر حضرت ابن عباس رضی الله عنہما کی تفسیر پرامام

رازی کا پیاعتراض واردنہیں ہوگا اور حدیث میں ریا کاری پر بھی شرک کا اطلاق کیا گیا ہے۔

محمود بن لبیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مجھے تم پرسب سے زیادہ شرک اصغر کا

جلادتم

ALI P

martat.com

خطرہ ہے صحابہ نے عرض کیا: یا رسول الله! شرک اصغر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: ریا کاری جب الله تعالی قیامت کے دن لوگوں کوان کے اعمال کی جزاء دے چکے گاتو فرمائے گا: ان لوگوں کے پاس جاؤجن کو دکھانے کے لیےتم دنیا میں عمل کرتے تھے' اب دیکھو کیاتم کوان سے کوئی جزاء ملتی ہے۔ (منداحمہ ج ص ۴۳۸ طبع قدیم منداحمہ ج ۱۳۹ مؤہسة الرسالة بیروت ۱۳۲۱ ه شرح السنة رقم الحديث: ١٣٥٣ مصنف ابن الي شيبه ٢٣٥ صحيح ابن خزيمه رقم الحديث: ٩٣٧ سنن يهي ج٢ص ٢٩١ - ٢٩٠ أمجم الكبير رقم الحديث: ١٣٠٠) حضرت ابن عباس رضی الله عنها'' وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كُلَّإِمُ الْإِنْهِ ''(الثوري: ٢٥) كي تفسير ميس فرمات بين: (١)سب سے بردا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ اس پر جنت کوحرام کر وےگا۔(المائدہ:۲)(۲)اوراللہ کی رحمت سے مایوں ہونا گناہ کبیرہ ہے اللہ نے فر مایا ہے: اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں ۔ (یوسف: ۸۷) (۳) اور والدین کی نافر مانی گناہ کبیرہ ہے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی نافر مانی کرنے والے کو جباراً شقیا فرمایا ہے(سم)اور قتل ناحق گناہ کبیرہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ ناحق قتل کرنے والا دوزخ کی سزا کامستحق ہے۔ (النساء:٩٣)(۵)اوريتيم كا مال كھانا گناہ كبيرہ ہے الله تعالى نے فر مايا ہے: ايسے لوگ اپنے پيٹوں ميں صرف آگ بجررہے ہيں اور وہ عنقریب دوزخ میں داخل ہوں گے۔ (النہاء ۱۰)(۲)اور یاک دامن عورت کو زنا کی تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے۔(النور:٣٣)(۷)میدان جہاد سے پیٹےموڑ کر بھا گنا گناہ کبیرہ ہے ٔاللّٰد تعالیٰ نے فر مایا ہے: اور جو شخص اس دن پیٹے پھیرے گا' ماسوااس کے جو جنگ میں محاذ بدل رماہویا اپنی جماعت کی طرف آ رہاہو (وہ مشنٹیٰ ہے ان کے سواجو بھا گے گا)وہ اللہ کے غضب سے لوٹے گا اور اس کا ٹھ کا نہ دوزخ ہو گا اور وہ بہت بُری جگہ ہے۔(الانفال:۱۱)(۸) اور سود کھانا گناہ کبیرہ ہے ' کیونکہ الله تعالیٰ نے فرمایا ہے: جولوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن صرف اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے جھوکر خبطی بنا دیا ہو۔ (البقرہ: ٢٥٥) (٩) اور جادوکرنا گناہ کبیرہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے: بےشک وہ جانتے ہیں کہ جس نے جادوکوخریدا اس کے لیے آخرت میں (اجرکا) کوئی حصہ نہیں ہے۔ (البقرہ:۱۰۲)(۱۰)اور زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور جس نے زنا کیا وہ سخت عذاب سے ملاقات کرے گا O قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کیا جائے گا اور وہ ذلت وخواری کے ساتھ اس عذاب میں ہمیشہ گرفتار رہے گا۔ (الفرقان: ۲۹\_۷)(۱۱)اور جھوٹی قتم کھانا گناہ کبیرہ ہے'اللہ نے فر مایا ہے: جولوگ اللہ کےعہد اور اپنی قسموں کوتھوڑی قیمت کےعوض فروخت کر دیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں اجر کا کوئی حصہ نہیں ہے۔(آلعران: ۷۷)(۱۲)اور خیانت کرنا گناہ کبیرہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہر خیانت كرنے والا خيانت كے مال كو قيامت كے دن لے كر حاضر ہوگا۔ (آل عمران:١٦١) (١٣١) اورز كوة كا ادانه كرنا گناه كبيره ب الله تعالى نے فر مایا:اس دن ان کے مال کو دوزخ کی آ گ میں گرم کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ان کی پییٹانیوں اور ان کے پہلوؤں کو اوران کی پیٹھوں کو تیایا جائے گا۔ (التوبہ:۳۵) (۱۴) اور گواہی کو چھیانا گناہ کبیرہ ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اور جو گواہی کو چھیا تا ہے اس کا دل گناہ گار ہے۔(ابقرہ:۲۸۳)(۱۵)اورخمر (انگور کی شراب) پینا گناہ کبیرہ ہے 'کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: شراب اور جوا اور بتوں کے لیے قربانی کی جگہ اور فال نکالنے کے تیریہ سبنجس شیطانی کام ہیں سوان سے باز رہوتا کہتم فلاح یا ؤ۔ (المائدہ: ۹۰) (۱۲) اور فرض نماز کوعمداً ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے عمداً نماز کوترک کیا اس سے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ بری ہو گیا (۱۷)اور عہد شکنی گناہ کبیرہ ہے ٔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اور عہد پورا کرؤ بے شک عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ (بی اسرائیل:۳۴) (۱۸) اور رحم کوقطع کرنا گناہ کبیرہ ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اورتم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگرتم حاکم بن جاؤتو تم زمین میں فساد ہریا کرواور رحم کے رشتوں کوتوڑ ڈالو۔ (محد:۲۲)

جلدوتهم

(العجم الكبيرة ١٢ س١٩١\_١٩٥ رقم الحديث: ١٣٠ ١٣٠ مافع المعلى في السيرة ١٢ ماده كم مند حس مج ب

حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے ذکور العدر حدیث میں اٹھارہ کبائر کا ذکر فر مایا ہے ان کبائر کے علاوہ علاء نے حرید کبائر کا بھی ذکر فر مایا ہے جن کوہم اختصار کے ساتھ ذکر کررہے ہیں:

(۱) شرک اصغراور وہ ریا کاری ہے(۲) ناجائز غضب کرنا کیندر کھنا اور حسد کرنا (۳) تکبر کرنا اور اترانا (۲) ملاوث کرنا (۵) نفاق کرنا (۲) حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرنا (۷) لوگوں کو حقیر جان کران سے اعراض کرنا (۸) غیرمتعلق اور لا یعنی باتوں میں مشغول رہنا (9) حرص اور طمع (۱۰) فقر و فاقد کا خوف رکھنا (۱۱) دولت مندلوگوں کی ان کی دولت کی وجہ سے تعظیم کرما (۱۲) فقر کی وجہ سے فقراء کا خداق اڑانا(۱۳) دنیا میں رغبت کرنا اور اس پر فخر کرنا (۱۴) حرام چیزوں سے بناؤ سنگھار کرنا (۱۵) مداہنت کرنالینی مال دنیا کی وجہ سے دنیا داروں کوحق ندسنانا (۱۲) جو کام ندکیا ہواس پرتعربیف و تحسین سننے کی خواہش رکھنا (۱۷) لوگوں کے عیوب تلاش کرنے میں مشغول رہنا (۱۸) قومیت اور زبان کی وجہ سے تعصب رکھنا (۱۹) شکر نہ کرنا (۲۰) تقدیر پر راضی نه ہونا(۲۱) بندگان خدا کی تحقیر کرنا اور ان کا نداق اڑانا (۲۲) خواہش نفس کی پیروی کرنا (۲۳) مکر اور سازش کرنا (۲۴)حق سے عنادر کھنا (۲۵)مسلمان سے بدگمانی رکھنا (۲۷)خواہش نفس کے خلاف حق کو قبول نہ کرنا (۲۷) گناہ یر خوش ہونا (۲۸) گناہ پر اصرار کرنا (۲۹) عبادات بر تحسین کی خواہش کرنا (۳۰) اللہ تعالی اور آخرت کو مجول جانا (۳۱) اینے فس کے لیے غصہ کرنا اور معصیت پر تعاون کرنا (۳۲)اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا اور گناہوں میں مشغول رہنا (۳۳) الله سے بدگمانی رکھنا (۳۴) علم کو چھیانا (۳۵) علم پرعمل نہ کرنا (۳۲) علاء کی تخفیف اور تو بین کرنا (۳۷) الله اور رسول برجعوث باندھنا (۳۸) ظالموں اور فاسقوں ہے محبت رکھنا اور صالحین ہے بغض رکھنا (۳۹) زمانہ کو بُرا کہنا (۴۰)محسن کاشکر نہ ادا کرنا (۱۲) نبی صلی الله علیه وسلم کا نام س کرآپ پر درود نه پڑھنا (۲۲) گناه پر فخر ہونا (۲۳) سونے اور جا ندی کے برتنوں میں کھانا (۲۲) راستہ میں یا خانہ کرنا (۲۵) ہاتھوں کو گدوانا اور اس کی اجرت (۲۲) چبرے سے بالوں کو اکھڑوانا اور اس کی اجرت (۷۷) کسی عورت کا مسافت قصر سے زیادہ تنہا سفر کرنا (۴۸) بدفالی کی وجہ سے سفر پر نہ جانا یا لوٹ آنا (۴۹) بغیر عذر کے نماز جمعه یا جماعت کوترک کرنا (۵۰)مردوں کاعورتوں کی یاعورتوں کا مردوں کی مشابہت کرنا (۵۱)مرد کا سیاہ خضاب لگانا (۵۲) تکبر کی نیت سے نخوں سے نیچے لباس لئکانا یا قدموں سے گھٹتا ہوا لباس رکھنا (۵۳)ستاروں کی تا ثیر کا اعتقاد رکھنا (۵۴) منه برطمانیج مارنا یا گریبان میاا نا (۵۵) میت کی ہڈی توڑنا یا قبر پر بیٹھنا (۵۲) قبر پر سجدہ کرنا یا جراغ جلانا (۵۷)صدقہ کر کے احسان جنانا یا طعنہ دینا (۵۸)بلا عذر روزہ نہ رکھنا (۵۹)استطاعت کے باوجود نجج نہ کرنا (۱۰) استطاعت کے باوجود قرباقی نہ کرنا (۱۱) ذخیرہ اندوزی کرنا (۲۲) کسی کو پھنسانے کے لیے کسی چیز کی زیادہ قیمت لگانا (۱۳) باوجود وسعت کے قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا (۱۳) پروی کو ایذاء پہنچانا (۲۵) کسی کا مال ظلماً چھینتا (۲۲) مزدور سے کام لینے کے بعد اس کواجرت نہ دینا (۲۷) کسی کا نام بگاڑنا (۹۸) کسی مسلمان کا نداق اڑانا (۲۹) چغلی کرنا (۷۰) دو مونہوں والا ہونا لیعنی ایک شخص کے سامنے اس کی موافقت میں اور دوسرے کے سامنے اس کی مخالفت میں باتیں کرنا (ام) کسی یر بہتان لگانا (۷۲) کسی شخص کا اپنی بیوی کے راز کی باتیں دوسروں کے سامنے بیان کرنا (۷۳) مہر ادانہ کرنا (۷۴) کسی عورت کا خوشبولگا کرگھر سے باہر نکلنا (۷۵) دو ہیو یوں میں عدل نہ کرنا (۷۷)عورت کا بغیر شرعی عذر کے خاوند کی نافر مانی کرنا (۷۷) کسی مسلمان کو گالی دینایا اس کو بعزت کرنا (۷۸) کسی کے نسب میں طعن کرنا (۷۹) کسی عورت کا عدت کے دوران گھرے باہر نکلنا (۸۰) خاوند کی موت پرسوگ نہ کرنا (۸۱) خودکشی کرنا (۸۲) کسی نجومی یا کا بن سے غیب کی باتیں معلوم کرنا

(۸۳) فال نکلوانا (۸۴) بغیر شرعی عذر کے بیعت کر کے تو ژنا (۸۵) امیر کا اپنی رعیت برظلم کرنا (۸۲) کسی کا ناحق مال کھانا (۸۷) رشوت لینا' معصیت پررشوت دینا (۸۸) جانور سے خواہش پوری کرنا (۸۹) عورت کی پشت میں خواہش پوری کرنا (۹۰)ماہواری کے ایام میں دخول کرنا (۹۱)عورتوں کا عورتوں سے یا مردوں کا مردوں سے جنسی عمل کرنا (۹۲)متعه کرنا (۹۳)چوری کرنا (۹۴) ڈاکا ڈالنا (۹۵) نشہ آور چیزوں کو کھانا یا بینا (۹۲) کسی کی مرضی کے خلاف اس کی باتیں سننا (۹۷) استطاعت کے باوجود نیکی کا حکم دینے اور بُرائی ہے رو کئے کوترک کرنا (۹۸)سلام کا جواب نہ دینا (۹۹)اپنی عزت کرانے کے لیے بیر جا ہنا کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں (۱۰۰) طاعون سے بھا گنا (۱۰۱)مسلمان ملک کی حفاظت میں رہنے والے غیرمسلم شہریوں یا پاسپورٹ اور ویزے کے حامل غیرمسلموں کوتل کرنایا ان سے عہد شکنی کرنایا ان پرظلم کرنا (۱۰۲) شرط لگا کر گھوڑے یا اونٹ دوڑانا یا کئے اور مرغ لڑانا (۱۰۳) جھوٹی قتم کھانا (۱۰۴) غیر ملت اسلام کی قتم کھانا 'مثلاً میں نے فلاں کام کیا تو میں یہودی ہوں (۱۰۵) حانث ہونے کے قصد سے غیراللّٰہ کی قتم کھانا (۱۰۷) نذر مان کریوری نہ کرنا (۱۰۷) کسی منصب کا اہل نہ ہواور اس کوطلب کرے (۱۰۸) قاضی کا خلاف عدل فیصلہ کرنا (۱۰۹) قاضی کا تحا ئف قبول کرنا (۱۱۰) جھوٹی گواہی دینایا اس کو قبول کرنا (۱۱۱) بلاعذر شہادت کو چھیانا (۱۱۲) کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے جھوٹ بولنا (۱۱۳) بے ریش لڑکوں کے ساتھ مشغول رہنا (۱۱۴)مسلمان کی جو کرنا (۱۱۵) گناہ کبیرہ پر توبہ نہ کرنا (۱۱۲) گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا (۱۱۷)صحابہ کرام رضوان اللّٰد تعالیٰ علیہم اجمعین کو بُر ا کہنا یا ان سے بغض رکھنا (۱۱۸)علم کے باوجود کسی مسلمان کے خلاف ناحق دعویٰ کرنا ۔ حالت غضب میں معاف کرنے کی فضیلت

نیز فر مایا:''اور وہ غضب کے وقت معاف کر دیتے ہیں'' غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعدعمو ماً لوگ معاف کر دیتے ہیں' جراُت اور ہمت کا کام پیہ ہے کہ انسان عین حالت غضب میں معاف کر دے۔

اس آیت کے اس جھے کے شان نزول میں علامہ ابوعبداللہ محمد بن احمہ ماکلی قرطبی متوفی ۲۶۸ ھے نے حسب ذیل اقوال نقل

- یہ آ بت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے جب انہیں مکہ میں گالیاں دی گئیں اور انہوں نے اس برصبر کیا۔
- حضرت ابو بكرصديق رضى الله عندنے جب اپنا سارا مال راہِ خدا ميں خرچ كر ديا تو لوگوں نے اس پر انہيں ملامت كى اور رُ ا کہا تو انہوں نے اس برصبر کیا۔
- (٣) حضرت علی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی الله عنه کے پاس مال جمع ہو گیا'انہوں نے وہ سب مال نیکی کے رائے میں خرچ کر دیا' مسلمانوں نے ان کو ملامت کی اور کفار نے ان کی خطا نکالی'اس پر بیآ یتیں نازل بونس:

''سوتم کو جو پھی جھی دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اور جو پھھ اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والوں کے لیے زیادہ اچھا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے اور وہ اینے رب پر ہی تو کل کرتے ہیں 0 اور جولوگ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کامول سے بچتے ہیں اور وہ غضب کے وقت معاف کر دیتے ہیں 0 "(الثوریٰ: ۳۷-۳۷)

(٣) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں: ایک مشرک نے حضرت ابو بکر کو گالی دی تو آپ نے اس کو کوئی جواب

یہ بہت عمرہ اخلاق میں بلند ہمت والے اپنے او پرظلم کرنے والوں پر بھی شفقت کرتے میں اور جو جہالت کے ساتھ ان

ك خلاف كارروائي كرے اس سے درگز ركرتے ہيں اوراينے اس عمل كا ثواب صرف اللہ تعالى سے طلب كرتے ہيں۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ لوگ جوایے رب کے علم کو قبول کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے کام باہمی مشورے سے ہوتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں 0 اور ان لوگوں کے خلاف جب کو کی بغاوت کرے تو وہ صرف بدلہ لیتے ہیں 0 اور برائی کا بدلہ اس کی مثل برائی ہے' پس جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی تا اس کا اجراللہ کے ذمہ کرم پر ہے ہے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا (الثوری جسم سے رسول التصلی الله علیه وسلم الله تعالی کے نائب مطلق ہیں

مفسرین نے لکھا ہے کہ بیرآیت انصار کے متعلق نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان لانے کی دعوت دی تو انہوں نے اس دعوت کو میم قلب کے ساتھ قبول کرلیا' اگر بیاعتراض کیا جائے کہ اس آیت میں تو بیفر مایا ہے کہ' و ا پینے رب کے حکم کوقبول کرتے ہیں' اوراس کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہانہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے حکم کوقبول کیا' اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہے' قرآن مجید

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت

نُ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَلُ الطَّاعَ اللَّهُ (الساء: ٨٠)

نیز رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں' آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا اللہ سے بیعت کرنا ہے' آپ کا خریدنا اللّٰد کاخریدنا ہے' آ پ کو دھوکا دینا اللّٰد کو دھوکا دینا ہے اور آ پ کو ایذاء پہنچانا اللّٰد کو ایذاء پہنچانا ہے' اسی طرح آ پ کے حکم سے ایمان لانا' اللہ کے علم سے ایمان لانا ہے۔

نماز نہ پڑھنے پروعید

نیز اس آیت میں فر مایا ہے:'' اور نماز قائم کرتے ہیں' اس سے مراد ہے: یا پنچ نمازیں اور جو شخص بھی دن اور رات میں یا پنچ نمازوں کے اوقات کو پائے گااس پران پانچ نمازوں کا پڑھنافرض ہے نمازوں کی فرضیت کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس چیز کا بندے سے سب سے پہلے حساب لیا جائے گاوہ اس کی نماز ہے' اگر اس کی نماز سیجے ہوتو وہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا اور اگراس کی نماز فاسد ہو**ت** وہ نا کام اور نامراد ہو گااوراگر اس کے فرضِ میں کوئی کمی ہوتو رب تبارک وتعالی فر مائے گا: دیکھومیرے بندہ کا کوئی نفل ہے تو اس کے فرض میں جو کی ہوگی اس کونفل سے کممل کیا جائے گا' پھر باقی عمل بھی اسی طرح ہوں گے۔

(سنن الترفذي رقم الحديث: ۴۱۳ سنن النسائي رقم الحديث: ۴۶۳ ۴۷۳ سنن ابن ماجبرقم الحديث: ۱۳۲۵ سنن ابو داوُ درقم الحديث: ۸۶۳ مند احدج ٢٥٠ منداحدج ٢٥ ١٥٠ مصنف ابن الي شيبرج ١١٥ ١١٠ الستدرك ج٢٥ ١٢١)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ بندے اور اس کے شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز کوترک کرنا ہے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٨٢ منن التريذي رقم الحديث: ٨٥- أن جامع المسانيد واسنن مند جابر رقم الحديث: ا ١٥٤١

کمحول حضرت ام ایمن رضی الله عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا :عمداً نماز کوترک نہ کم کیونکہ جس نے عمد انماز کوترک کیا اس سے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ برمی ہو گیا۔

تبيار القرآر

### martat.com

r• \_\_\_\_ rr :1/r0/97 .

(منداحمہ به ۲ مس ۲۹ منداحمہ به منداحمہ به ۳۵ منداحمہ به ۳۵ منداحمہ ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳۵ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ م

(منداحمد ج۵ص ۲۳۸ طبع قدیم منداحمد ج۲۳ ص۳۹۳ س۹۳ مقل الحدیث: ۲۰۰۵ المعجم الکبیر ج۰۰ قم الحدیث: ۱۵۱ مندالثامین رقم الحدیث: ۲۰۴۴ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۳۳۷ صبح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۲۳ المتدرک جاص ۵۴ جهص ۲۳۴ شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۲۰ المحدیث کا ۸۰ اس حدیث کی سند ضعیف ہے کیونکہ عبدالرحمٰن بن جبیر بن نفیر اور حضرت معاذ کے درمیان انقطاع ہے )

(۱۸۰۷) کامعنی شوری کامعنی

نیز الشوریٰ: ۳۸ میں فرمایا ہے:''اوران کے کام باہمی مشورے سے ہوتے ہیں'اس آیت میں''شـــودی''' کالفظہ' علامہ راغب اصفہانی الشوریٰ کے معنیٰ میں لکھتے ہیں:

تشاور' مشاورت اورمشوریٰ کامعنیٰ ہے: کوئی شخص کسی معاملہ میں دوسرے کی طرف رجوع کریے تو وہ اس معاملہ میں غور کر کے اپنی رائے بیان کرےاور جس معاملہ میں غور کیا جائے اس کوشور کی کہتے ہیں ۔

(المفردات ج اص ۳۵۲ ٔ مکتبه نز ارمصطفیٰ 'بیروت'۱۴۱۸ ه )

### مشورہ کرنے کے متعلق احادیث

مثوره کرنے کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں: استشار رسول الله صلی الله علیه وسلم لی الاساری یوم بدر. (منداحرج ۳۳ م۳۳)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا متشار احدكم احاه فليشر عليه.

(سنن ابن ماجدرقم الحديث: ١٥٢٨)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشار موتمن.

جنگ بدر کے دن رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قیدیوں کے متعلق مشورہ طلب کیا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص اسینے بھائی ہے مشورہ طلب کرے تو وہ اس کومشورہ دے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جس سے سى بات كا مشوره طلب كيا گيا ہوتو وہ اس بات كا امين ہے۔

(سنن ابوداؤدرقم الحدیث: ۵۱۲۸ سنن الرندی رقم الحدیث: ۲۸۳۲ سنن ابن باجدرقم الحدیث: ۳۷۴۵ منداحدج۵ هس۲۷) معدن بن افی طلحدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه نے جمعہ کے دن خطبه دیا اور اس میس معلی الله علیه وسلم اور حضرت ابو بکر رضی الله عنه کا ذکر کیا اور کہا: میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے مجھ پرتین مرتبہ

marfat.com

القرأر

جلدوتهم

ٹھونکس ماریں اور میں نے اس کی صرف یہ جبیر لی ہے کہ میری اجل قریب آگئی ہے اور بے شک پھوٹک جمع سے کہ درہے ہیں کہ میں اپنا جانشین مقرر کروں اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ضائع کرنے والانہیں ہے اور نہ اپنی خلافت کو اور نہ اس شریعت کو جسے دے کراللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے اگر میری اجل جلد آگئی تو خلافت ان چھا صحاب کے مشورہ سے منعقلہ ہوگی جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت راضی تھے۔ الحدیث (مجے مسلم تم الحدیث الای منداح ہے اس مداح ہے اس کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تمہارے حکام تم میں سے بہترین لوگ ہوں اور خوش حال لوگ تنی ہوں اور تمہارے دعام تم میں سے بہترین لوگ ہوں اور تمہارے نوش حال لوگ بخی ہوں اور تمہارے دخوش حال لوگ بخیل ہوں اور تمہارے خوش حال لوگ بخیل ہوں اور تمہارے کے حصہ سے بہتر ہے دین کے اوپر کے حصہ سے بہتر ہے۔ (سنن تر نہ کی رقم الحدیث ہوں تو زمین کے پنچ کا حصہ تمہارے لیے ذمین کے اوپر کے حصہ سے بہتر ہے۔ (سنن تر نہ کی رقم الحدیث ہوں تو زمین کے پنچ کا حصہ تمہارے لیے ذمین کے اوپر کے حصہ سے بہتر ہے۔ (سنن تر نہ کی رقم الحدیث ہوں کو دین مون تو زمین کے پنچ کا حصہ تمہارے لیے ذمین کے اوپر کے حصہ سے بہتر ہے۔ (سنن تر نہ کی رقم الحدیث ہوں کو دیا ہوں کو دیا ہوں کا معلم تمہارے لیے ذمین کے اوپر کے حصہ سے بہتر ہے۔ (سنن تر نہ کی قبیل کے دیا ہوں کا میں کو دیا ہوں الشورى: ٣٨ كاشان نزول

علامه ابوالحن على بن محمر الماور دى التوفى • ٣٥ هه لكت بين: اس آيت كي تفسير ميں چار تول ہيں:

- (۱) نقاش نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آ مدسے پہلے انصار جب کوئی کا م کرتے تھے تو باہم مشورہ کرتے تھے پھر مشورہ کے بعد اس کام کوکرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کام کی شخسین فرمائی ۔
- (۲) جو چیز مشورہ سے طے ہو جائے وہ اتفاق سے اس پڑمل کرتے تھے اور اس سے اختلاف نہیں کرتے تھے 'حسن بھری نے کہا: جولوگ کسی کام میں مشورہ کرتے ہیں وہ اس کام میں ہدایت پر پہنچ جاتے ہیں۔
- (۳) الضحاك نے كہا: جب انصار كويہ معلوم ہوا كەرسول الله صلى الله عليه وسلم كاظهور ہو گيا ہے اور نقباءان كے پاس آ گئے ہيں' حتیٰ كه وہ اس پر متفق ہو گئے كه وہ حضرت ابوا يوب انصارى رضى الله عنه كے مكان ميں جمع ہوكر آپ پرايمان لائيں گے اور آپ كی نصرت كریں گے۔
- (۷) ان کو جومہم در پیش ہوتی تھی وہ اس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے تھے اور نیک کام میں کسی کو دوسرے پرتر جیے نہیں دیتے تھے۔ (انگت والعیو ن ۵ ۴۰۷ وارالکتب العلمیہ 'بیروت)

نبی صلی الله علیه وسلم اور آپ کا اصحاب کاباجمی مشاورت سے اہم کا مول کو انجام وینا

الله تعالیٰ نے انصار کی اس بات پر مدح فرمائی کہ وہ باہمی مشورہ سے کام کرتے ہیں اور نبی صلی الله علیہ وسلم ویئی اور دنیاوی امور میں اپنے اصحاب سے مشورہ کرتے تھے ویئی امور کی مثال یہ ہے کہ آپ نے اسحاب سے مشورہ کے بعد اذاں کا طریقہ مقرر فرمایا اور دنیاوی امور کی مثال یہ ہے کہ آپ نے جنگ بدر میں قید یوں کے متعلق اپنے اصحاب سے مشورہ کیا' آیا ان کوئل کر دیا جائے یا فدیہ لے کرچھوڑ دیا جائے اور جنگ احد میں مشورہ کیا کہ شہر کے اندررہ کر کفار سے مقابلہ کیا جائے یا شہر سے باہر نکل کر ان کامقابلہ کیا جائے مصاب خورت عاکشہ رضی اللہ عنہا پر جب منافقین نے تہت لگائی تو آپ نے ان کے مطابق کے مطابق کے مطابق سے مشورہ نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی منشاء کے مطابق آپ جس چیزکو چاہجے فرض یا واجب یا حرام یا مکر وہ قر ار دیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وہا می مشورہ سے کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق سے کتاب اور سنت سے احکام مستبط کرتے تھے اور سب سے پہلاکام جو انہوں نے باہمی مشورہ سے کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کرنا تھا۔

جلدوتم

حضرت عمر رمنی الله عنه نے فرمایا: ہم اس محص کو اپنے دنیاوی معاملات میں امام بنانے پر کیوں نہ راضی ہوں جس کو مارے دینی معاملات میں امام بنانے بررسول الله صلی الله علیه وسلم راضی ہو گئے تھے۔

اس طرح حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے زیر کمان لشکر جھیجنے میں انہوں نے مشورہ کیا اور مانعین زکو ۃ اور مرتدین سے قبال کرنے میں انہوں نے مشورہ کیااور تمام اصحاب نے بحث وشحیص کے بعد حضرت ابو بکر کی رائے سے اتفاق کرلیا' اسی طرح قرآن کریم کوایک مصحف میں جمع کرنے کے متعلق انہوں نے مشورہ کیا اور حضرت عمر کی رائے سے حضرت ابو بکر متفق ہو گئے اورخمر (انگور کی شراب) کی حد بھی باہمی مشورہ سے اسمی (۸۰) کوڑے طے کی گئی اور حضرت علی کی رائے سے سب نے اتفاق کر لیا' پہلے قرآن مجید کوسات لغات پر پڑھنے کی اجازت تھی اور ناواقف نومسلم ایک دوسرے کی قر اُت پر اعتر اض کرتے تھ' پھر حضرت حذیفه بن بمان رضی الله عنه کے مشورہ سے قرآن مجید کوصرف لغت قریش پر باقی رکھا گیا اور باقی تمام لغات کوختم کر دیا

اس کے بعد فرمایا: ''اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں'' یعنی زکو ۃ اور صدقات اوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں میں سے صدقہ کرنا صرف مال سے صدقہ کرنے میں منحصر نہیں ہے بلکہ ہرنیکی صدقہ ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نیک کام صدقہ ہے۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۲۰۲۱ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۰۵ سنن التر زی رقم الحديث: ١٩٧٠) خلاصه بير ہے كه جس مال كوخرج كرنے ميں يا جس بات كو كہنے ميں يا جس كام كوكرنے ميں اللہ تعالى كى رضا معلوم ہواس کا م کوکرنا صدقہ ہے کلہذا مقربین کا لوگوں کے دلوں میںمعرفت کے انوار کو پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ بدله کینے اور بدلہ نہ کینے کی آیوں میں بہ ظاہر تعارض کا جواب

الشوريٰ: ٣٩ ميں فر مايا:''اوران لوگوں كےخلاف جب كوئى بغاوت كرے تو وہ صرف بدلہ ليتے ہيں O''

ہجرت سے پہلے مکہ میں جب مسلمان کفار کے مظالم کا شکار ہور ہے تھے تو ان کو کا فروں سے بدلہ لینے کی اجازت نہھی اور ہجرت کے بعدمسلمانوں کو کفار سے بدلہ لینے کی اجازت دی گئی'لہذا جنگ بدر' جنگ احدادر جنگ خندق میں جب مشرکین نے

لمانوں پرحملہ کیا تو مسلمانوں نے جوابی کارروائی کی اور کفار کے دانت کھٹے کر دیئے' ان کوتل کیا گیااوران کوگرفتار کیا گیا۔

اس آیت پر بیداعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت میں ظلم اور بغاوت کا بدلہ لینے کی تعریف اور شخسین کی گئی ہے ٔ حالا نکہ اس سے پہلی آیت میں بیفر مایا تھا:''اور وہ غضب کے وقت معاف کر دیتے ہیں'' (الثوریٰ: ۳۷)ای طرح اور دیگر آیات میں بھی ظلم

اورزيادتي يرمعاف كردين كي فضيلت بيان كي مني جاوروه درج ذيل آيات ين:

<u>ۘۘۮٳڹؙ</u>ٵؘڡؘۜڹٛؿؙۥٛڣۘٵۊؚڹؙۯٳؠؠؿؙڸڡٵۼؙۏۊؚڹ۫ؾؙۄؙۑ؋ؖۮٙڮؠۣڹ اوراگرتم سزا دوتو اتنی ہی سزا دوجتنی تم کوسزا دی گئی ہے اور اگرتم صبر کرلوتو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے 🔾

صَبَرْتُمْ لَهُوَحَيْرٌ لِلصِّيرِينَ ۞ (انحل:١٢١)

اور جب وہ کسی لغوچیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت

وَإِذَا مُرْوُا بِاللَّغُومُ رُوا كِرُامًا ٥ (الفرقان: ٢٢)

ہے گزرجاتے ہیں۔

علامہ ابوالحن علی بن محمد الماور دی التوفی • ۴۵ ھاس کے جواب میں لکھتے ہیں:

ابن جریج نے کہا مشرکین نے جومسلمانوں پرظلم کیا تھااس کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں کوان کے خلاف تلوارا ٹھانے کی اجازت ال گئی۔

(۲) ابراہیم نخعی نے کہا کہ باغیوں نے جومسلمان حکومت کے خلاف کارروائی کی اس کی ان کوسزادینی واجب ہے ورنہ اگران

martat.com

کوسزانہ دی اوران سے بدلہ نہ لیا تواس سے بیتاثر قائم ہوگا کہ مسلمان حکومت کمزور ہےاوروہ اپنے خلاف سازشوں اور فتنوں کی سرکو بی پر قادر نہیں ہے اور اس سے دیگر حکومت کے مخالفوں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ جرائم پر دلیر ہوں گے۔

(m) جب مسلمانوں پر کوئی ظلم کرے تو وہ اس سے بدلہ لیں حتیٰ کہ ظالموں کی قوت کم زور اور مطلمحل ہوجائے۔

(النكب والعيون ج ۵ص ۲۰٬ دارالكتب المعلميه بيروت)

خلاصہ بیہ ہے کہ جب مسلمانوں کے خلاف اجماعی طور پر کوئی بغاوت کرے یاظلم کرے تو اس کو کیفر کردار تک پہنچانا واجب ہے اور اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر انفرادی طور پر کوئی ظلم یا زیادتی کرے اور بعد میں اس پر نادم ہواور اپنی زیادتی پر معافی کا خواستگار ہوتو اس کومعاف کر دینا اور اس سے بدلہ نہ لینا افضل ہے قر آن مجید میں ہے:

وَّأَنْ تَعْفُواْ اَقْرُبُ لِلتَّقُوٰى (البقره: ٢٣٧) اورتمهارامعاف كرناتقوى كزياده قريب ب-

آتَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصُ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُ وَكَفَّارَةً لَهُ.

﴾ فَهُوكُفُّارَةً لَّهُ . مخصوص زخموں كا بدل (المائدہ:۴۵) كے ليے كفارہ ہے۔

> وَلاَيَأْتُكِ أُولُواالْفَضْلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَاقُ آَنُ يُؤْتُوْآ أُولِى الْقُرِّ فِي وَالْمُسْكِينَ وَالْمُغِينِ فِي سَبِيْلِ اللهِ مَنْ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوا اللَّا تُحِبُّونَ آَنَ يَغْفُوا اللهُ لَكُمُ وَاللهُ غَفُورٌ مَّ حِيْحُ (الور:٢٢)

جان کا بدلہ جان ہے اور آ نکھ کا بدلہ آ نکھ ہے اور ناک کا بدلہ ناک ہے اور کان کا بدلہ کان ہے اور دانت کا بدلہ دانت ہے اور مخصوص زخموں کا بدلہ ہے' پھر جو شخص اس کومعاف کر دی تو وہ اس

اورتم میں سے جولوگ صاحب حیثیت اور خوش حال ہیں،
انہیں اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے
والوں پرخرج نہ کرنے کی قتم نہیں کھانی چاہیے ان کومعاف کرنا اور
درگز رکرنا چاہیے، کیاتم اس کو پہندنہیں کرتے کہ اللہ تہمیں معاف کر

دے اور اللہ بہت بخشنے والا بے حدر حم فرمانے والا ہے 0

قرض خواہ اپناحق مقروض کی لاعلمی میں بھی لےسکتا ہے

۔ الشوریٰ: ۴۰ میں فر مایا:''اور بُرائی کا بدلہ اس کی مثل بُرائی ہے' پس جس نے معاف کر دیا اوراصلاح کر لی تو اس کا اجراللہ کے ذمہ کرم پر ہے' بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا O''

ان آپیوں میں اللہ تعالی نے ظالموں کی دو تسمیں بیان فرمائی ہیں: ایک وہ تسم ہے جواپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ نہیں لیتی اس کا ذکر ان آپیوں میں ہے: اور وہ غضب کے وقت معاف کر دیتے ہیں۔(الثوریٰ: ۳۷)اوردوسری قسم وہ ہے جو اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ لیتی ہے کیوں میں ہے کہ وہ صرف اتنا بدلہ لیس جتنا ان پر ظلم کیا گیا ہے بدلہ لین اس میں صد سے تجاوز نہ کریں فرمایا: اور بُرائی کا بدلہ اس کی مثل بُرائی ہے۔(الثوریٰ: ۴۰) مقاتل وغیرہ نے کہا ہے کہ بدلہ لینا اس صورت پر محمول ہے جب کسی مخص پر حملہ کر کے اس کور خمی کر دیا جائے یا اس کو بُرا کہا جائے یا گالی دی جائے۔

ورت پر رس ہم بہ ب س س پہر ہم ہوں ہے ہے کہ اگر کسی محض کا دوسر ہے مض پر حق واجب ہواوروہ اس کا حق اس کو نہ دے رہا ہوتو اس کے مال سے وہ اپنا حق لے سکتا ہے مثلاً کوئی ما لک اپنے نوکر کو شخواہ نہ دے رہا ہو یا مز دور کی اجرت نہ دے رہا ہو یا کسی نے اس کا مال غصب کر لیا ہو یا خیانت کی ہو یا چوری کی ہو یا ڈاکا ڈالا ہو یا بیوی کو اس کا شوہر خرج نہ دے رہا ہو یا اس کا مہر نہ دے رہا ہو یا مقروض اس کا قرض واپس نہ کر رہا ہوتو حق دار کے لیے جائز ہے کہ وہ بہ قدر حق اس کے مال سے اتنی مقدار جس

marfat.com

طرح بھی لے سکتا ہو وصول کر لے اور ان کے موقف کی تائیداس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ هند بن عتبہ رضی اللہ عنہانے عرض کیا: یا رسول اللہ! ابوسفیان بخیل آدی ہے ،
وہ مجھے اتنا خرج نہیں دیتا جومیرے لیے اور میری اولا دے لیے کافی ہو 'سوا اس صورت کے کہ میں خفیہ طور پراس کے مال سے
لوں اور اس کو پتانہ چلے' آپ نے فرمایا: تم اس کے مال سے اتنی مقدار لے لوجو تہارے لیے اور تہاری اولا دکے لیے
دستور کے مطابق کافی ہو۔

(میخی ا بخاری رقم الحدیث: ۳۳۱۳ نسن ابوداؤدر قم الحدیث: ۳۵۳۲ نسن نسائی رقم الحدیث: ۵۳۳۲ نامی المسانید والسنن مندعا نشر رقم الحدیث: ۲۲۱۷)

اس کے بعد فرمایا: ''بیس جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی تو اس کا اجراللہ کے ذمہ کرم پر ہے' اس آیت کے پہلے جز میں ظلم کا بدلہ لینے کے جواز کو بیان فرمایا' بہ شرطیکہ بدلہ لینے میں حدسے تجاوز نہ کیا جائے اور اس آیت کے دوسرے جز میں ظلم کا بدلہ نہ لینے اور معاف کرنے کی ترغیب دی ہے' ہم پہلے ظلم کا بدلہ لینے کے جواز کے متعلق احادیث بیان کریں گے' پھر ظلم کو معاف کرنے کے متعلق احادیث بیان کریں گے۔

بدلہ لینے کے جواز میں احادیث

ابن عون بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اوراس وقت ہمارے پاس حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا بھی تھیں اس وقت آپ اپ ہاتھ سے کوئی کام کر رہے تھے میں نے آپ کو اشارہ سے بتایا کہ اس وقت حضرت زینب بھی موجود ہیں 'آپ اس کام سے رک گئے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کو سخت اور ناگوار با تیں کہنے گئیں 'بی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فر مایا کہ کئیں وہ سخت با توں کا جواب دو پھر میں نے ان کو جواب دیا تھر میں ان کی سخت با توں کا جواب دو پھر میں نے ان کو جواب دیا تو میں ان پر غالب آگئی۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۸۹۸)

marfat.com

وسلم کو بلاکر کہا: آپ کی ازواج آپ کوتنم دیتی ہیں کہ آپ حضرت ابو بکر کی بٹی مےمعاملہ میں عدل کریں آپ نے حضرت فاطررض الله عنها سے فرمایا: اے میری بی اکیاتم اس سے مبتنہیں کرتی جس سے بی محبت کرتا ہوں؟ حطرت سیدہ فاطم نے کہا: کیوں نہیں' پھر حضرت سیدہ نے ان از واج کے پاس جا کر بتا دیا' انہوں نے کہا: آپ دوبارہ جا کیں' حضرت سیدہ نے دوبارہ جانے سے انکار کرویا' پھر ازواج نے حضرت زینب بنت جحش منی الله عنها کو بلایا'وہ آپ کے یاس کنیں اور سخت کلام کیااور کہا کہ آپ کی ازواج آپ کوتم دیت ہیں کہ آپ حضرت ابو بمر کی بین کے معاملہ میں انصاف کریں ان کی آواز بلند ہو گئ حتیٰ کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی الله عنہا کو بھی بُرا کہا'اس وقت حضرت عائشہ بھی ہوئی تھیں اور حضرت زینب ان کو سخت ست کہدر ہی تھیں رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے حضرت عا نشہ کی طرف دیکھا کہ آیا وہ کوئی جواب دیتی ہیں' پھر حضرت عا نش رضی اللّٰہ عنہا نے جواب دینے شروع کیے متی کہ حضرت زینب کو لا جواب اور ساکت کر دیا ، پھر رسول اللّٰه علی وسلم نے حضرت عائشه کی طرف د مکیه کر فرمایا: به ابو بکرکی بینی ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۲۵۸۱ صحح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۳۲ سن النسائی رقا الحديث ٣٩٣٣؛ منداحد ج٢ص ٣٠ اطبع قديم منداحه ج٢١ص٣٥٣\_١٥١ مؤسسة الرسالة كبيروت ٢٣١١ ومنداحه ج٢ص ٨٨ طبع قديم منداح ج ١٨ص ١٢٨ عامع المسانيد واسنن مندعا تشرقم الحديث: ١٤٨٨)

بدله نه لینے اور معاف کر دینے کے متعلق احادیث

حضرت ابوالیسر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے: جس نے ی تنگ دست کومہلت دی یا اس کا قرض معاف کردیا اللہ تعالیٰ اس کواینے سائے میں رکھے گا۔

(صحيم مسلم: كتاب الزيدُ رقم الحديث: ٢٠ عُرَمُ الحديث بلا تحرار: ٢ • ٣٠٠ الرقم المسلسل: ٢٣٧٧

irr

جلدويم

حضرت علی بن الحسین زین العابدین رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب **قیامت کا** دن **ہوگا تو ایک منادی ندا کرے** کہ اہل تصل کھڑے ہو جائیں' پھر پچھلوگ کھڑے ہوں گۓ ان سے کہا جائے گا کہ جنت کی طرف چلے جاؤ' راستہ میں ان ک فرشتے ملیں گے اور کہیں گے: تم کہاں جارہے ہو؟ وہ کہیں گے: جنت کی طرف فرشتے کہیں گے: حساب سے پہلے؟ وہ کہیر گے: ہاں فرشتے پوچیں گے: تم کون ہو؟ وہ کہیں گے: ہم اہل فضل ہیں فرشتے پوچییں گے: تنہاری کیا فضیلت ہے؟ وہ کہیں گے: جب کوئی ہم سے جاہلانہ بات کرتا تو ہم برد باری سے کام لیتے اور جب کوئی ہم برظلم کرتا تو ہم معاف کر دیتے اور جب کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا تو ہم معاف کر دیتے ہیں ۔فرشتے کہیں گے بتم جنت میں داخل ہو جاؤ' نیک کام کرنے والول کے لیے کیا خوب اجر ہے' پھرایک منادی ندا کرے گا کہ صبر کرنے والے کھڑے ہوجا <sup>ن</sup>میں' پھر پچھلوگ **کھڑے ہو**ں گے۔ال ہے کہا جائے گا کہ جنت کی طرف چلے جاؤ' ان کوراستہ میں فرشتے ملیں گے' ان سے بھی اسی طرح مکالمہ ہوگا' وہ کہیں گے: ہم اہل صبر ہیں فرشتے پوچیں گے جم نے کس چیز پر صبر کیا؟ وہ کہیں گے : ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مشقت پر صبر کیا اور ہم صب كرك الله كى معصيت سے بچے فرشتے كہيں گے بتم جنت ميں داخل ہوجاؤ ' نيك عمل كرنے والوں كا كيا خوب اجر ہے ' كچ ایک منادی ندا کرے گا کہ اللہ کے گھر کے پڑوی کھڑے ہو جا کیں' پھر پچھلوگ کھڑے ہوں گے اوروہ بہت کم ہوں گے'ال ہے کہا جائے گا: جنت کی طرف چلؤ راستہ میں ان کوفر شتے ملیں گۓ ان سے ای طرح مکالمہ ہوگا' فرشتے پوچھیں گے : تم کس سبب سے اللہ کے پڑوی ہے؟ وہ کہیں گے: ہم اللہ عز وجل کی رضا کے لیےلوگوں سے ملتے تھے ہم اللہ کی رضا کے لیے مجلم میں شریک ہوتے تھے اور ہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے تھے فرشتے کہیں گے: تم جنت میں داخل ہو جاؤ' پس نیک عمل کرنے والوں کا کیا خوب اجر ہے۔(حلیۃ الادلیاء جساص۱۳۰-۳۹) دارالکتاب العربی بیوت کـ۴۸۱ھ حلیۃ الاولیاء جسا**ص۱۶۳–۱۹۳** 

marfat.com

الحديث: ٢٥١١ وادالكتب العلمية بيروت ١٣١٨ هم چندكه ال حديث كاستد ضعيف ب مرفعاتل اعمال كي لي كافى ب-)

حضرت معاذرضی اللدعنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا: جوشن اپنے غضب کے تقاضوں کو پورا کرنے پرقاور تھا اور اس نے اپنے غضہ کو پی لیا تو قیامت کے دن الله تعالی تمام لوگوں کے سامنے اس کو بلا کرفر مائے گا کہ وہ جس حور کو چاہے اختیار کر لے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۷۵۷ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۲۰۲۱ مساوی الاخلاق للحر اُنطی رقم الحدیث: ۳۳۷ طیمة الاولیاء جمص ۲۸۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۸۸ منداحمہ جسم ۲۳۵ المجم الکبیرج ۲۰ ص ۱۸۹ میں الحدیث: ۲۱۸ ساوی الاعلاق للحر اُنظی منداحمہ ۲۰۵۰ کے منداحمہ ۲۰۵۰ منداحمہ ۲۰۵۰ کی سندھ کے ہے الجامع لشعب الایمان رقم الحدیث: ۷۹۵ کے ۱۵

حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو شخص غصہ صبط کر کے اس کا گھونٹ پیتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس گھونٹ سے بردھ کرکوئی گھونٹ بینا ہے اور اللہ کے خوف سے جس شخص کی آئی کھے سے آنسوکا قطرہ گرتا ہے اس سے بردھ کرکوئی قطرہ پندنہیں ہے یا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں گرتا ہے۔

(مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٢٠٢٩) الزمد لا بن السارك رقم الحديث: ١٧٢) الجامع لشعب الايمان رقم الحديث: ٩٥٥)

حضرت عائشه رضى الله عنها بيان كرتى بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: باوقارلوگوں كى لغزشوں كومعاف كردو۔ (سنن ابوداؤدرقم الحدیث: ۳۳۷۵ منداحمہ ج۲ص ۱۸۱ الادب المفردرقم الحدیث: ۱۲۷ مند ابویعلیٰ ج۸ص۲۲ ملیة الاولیاء ج۹ص۳۳) اکامل لا بن عدی ج۵ص ۱۹۴۵ جامع المسانیدوالسنن مندعائشرقم الحدیث: ۳۵۲۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے کسی مسلمان کی لغزش کو معاف کیا قیامت کے دن اللہ اس کی لغزش کومعاف کر دے گا۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۳۴۶۰ منداحمہ ۲۵۲۰ سنن ابن بلجہ رقم الحدیث: ۲۱۹۹ المستدرک ج۲ص ۴۵ الجامع لشعب الایمان رقم الحدیث: ۷۹۵۷)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے اپنی زبان پر قابو رکھا اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا اور جس نے اپنے غصہ کو روکا' قیامت کے دن اللہ اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا اور جس نے اللہ کے سامنے اپنے عذر کو پیش کیا اللہ اس کے عذر کو قبول کرلے گا۔

(تاریخ بغدادج۵ص ۴۰۰ الجامع لشعب الایمان رقم الحدیث: ۹۵۸ کاس مدیث کی سند حسن ہے)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (قیامت کے دن) ایک منادی دوبار ندا کر ہے گا: جس شخص کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ جنت میں داخل ہوجائے 'تو جس شخص نے اپنے بھائی کومعاف کر دیا ہوگا وہ اٹھ کھڑا ہوگا 'اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:'' فَمَنَّ عَفَادًا فَسُلُم فَا جُولُو عَلَی اللّٰہ ہے ''جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ (الشوری: ۴۸) (الفعفاء الکبیر للعقبی جس سے سے الدر المثور جے سے ۴۵ وہ المح لشعب الایمان رقم الحدیث المحرب کی سند ضعیف کین نضائل اعمال میں معتبر ہے)

امام عبد الرزاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن الحسین زین العابدین کی بائدی ان کو وضوکرا رہی تھی تا کہ وہ نماز کی تیاری کریں' ناگاہ پانی کا لوٹا اس نے ہاتھ سے گرکران کے چبرے پرگر گیا اور ان کا چبرہ زخمی ہو گیا' انہوں نے نظر اٹھا کراس باندی کی طرف دیکھا' اس نے کہا: اللہ تعالی فرما تا ہے:''والکا ظمین الغیظ ''(غصہ کو پینے والے) آپ نے اس سے فرمایا: اللہ تم کو معاف میں نے غصہ کو پی لیا۔ اس نے کہا:''والعافین عن الناس ''(لوگوں کو معاف کر دینے والے) آپ نے فرمایا: اللہ تم کو معاف کرے اس نے کہا:''والعافین عن الناس ''(اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے)(آل عمران ۱۲۲)' آپ نے کرے اس نے کہا:''واللہ کے پیٹے اللہ میسینیٹن '(اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے)(آل عمران ۱۲۲)' آپ نے

جلدوتهم

marfat.com

وتباد القرآر

فرمايا: جاؤتم آزاد مور (الجامع لشعب الايمان ج٠١ص ٥٣٥ رقم الحديث:٩٦٣ كامكعبة الرشيد رياض ١٣٧٣هـ)

عبید بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ پڑوی کے حقوق میں سے یہ ہے کہتم اپنی نیکی میں اس کو یا در کھؤاس سے تکلیف دہ چیز کو دور کرواور قرابت کے حقوق میں سے یہ ہے کہ جب رشتہ دارتم سے تعلق تو ڑے تو تم اس سے تعلق جوڑؤ دہ تم کومحروم رکھے تو تم اس کوعطا کرواور دہ شخص معاف کرنے کا زیادہ ستحق ہے جو سزا دینے پر زیادہ قادر ہواور جو شخص اپنے سے کمزور پرظلم کرے اس کی عقل بہت کم ہے۔ (الجامع لشعب الایمان جو اس ۵۳۸ رقم الحدیث: ۷۹۷ اس حدیث کی شند جیدہے)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: حضرت موی علیہ السلام نے کہا: اے میرے رب! تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ فر مایا: جو شخص باوجود قدرت کے معاف کر دے۔ (الجامع لعیب الایمان ج ۱۰ص ۵۵۰ رقم الحدیث ۲۵۱ کا س مدیث کی سند ضعیف ہے)

اس کے بعد فر مایا: ' بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا''۔

اس آیت میں ظالم سے مراد وہ مخص ہے جو بدلہ لینے میں حد سے تجاوز کرتا ہو۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس نے اپنے اوپرظلم کیے جانے کا بدلہ لے لیا تو اب اس سے مواخذہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ۵ مواخذہ کرنے کا جواز ان لوگوں کے خلاف ہے جولوگوں پرظلم کرتے ہیں اور روئے زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں' ان لوگوں کے لیے در دنا ک عذاب ہے 0اور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک بیضر ورہمت کے کاموں میں سے ہے ۵ (الشوریٰ:۳۳۔۳۳)

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكصتر بين:

مسلمان جب کافرسے بدلہ لے لے تو اس بدلہ لینے پراس مسلمان کو ملامت کرنے کا کوئی جواز نہیں بلکہ اس کافرسے بدلہ لینے کی وجہ سے اس مسلمان کی تعریف اور شحسین کی جائے گی اور اگر مسلمان کسی ظالم مسلمان سے بدلہ لے پھر بھی اس کو ملامت نہیں کی جائے گی' پس کافرسے بدلہ لینا واجب ہے اور مسلمان سے بدلہ لینا مباح ہے اور مسلمان کو معاف کر دینا مستحب

## عام مسلمان اینے او برزیادتی کرنے والے کوخود سزادے سکتا ہے یانہیں؟

اگر حکومت کے بجائے مسلمان خود اپنابدلہ لے تو اس کی تین صورتیں ہیں:

- (۱) اگر مسلمان کے بدن میں کوئی زخم آیا ہویا اس کا کوئی عضوضائع ہوا ہوا در قاضی کے نزدیک بیٹا ہت ہوگیا ہو کہ بیٹخص اپنا قصاص لینے کا مجاز ہے تا ہم قاضی اس کو منع کرے گا کہ وہ ازخو دقصاص نہ لے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی جرأت نہ کرے تاکہ کہیں خون ریزی کا دروازہ نہ کھل جائے اور اگر حکام کے نزدیک اس کے قصاص لینے کا حق ثابت نہ ہواور وہ قصاص لے لے تو اللہ تعالی کے نزدیک اس کا قصاص لینا جرم نہیں ہوگا اور حکام اور قانون کے نزدیک بیہ جرم ہوگا اور اس کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزادی جائے گی۔
- (۲) اگر کسی کے جرم کی سزا حد ہو جَسے زنا کی حدیا چوری کی حدتو کسی عام آ دمی کو بیسزا دینے کا حق نہیں ہے اگر حاکم کے نزدیک اس کا جرم ٹابت نہیں ہوااور عام آ دمی نے اس کوسزا دمی تو اس کو پکڑ کرسزا دمی جائے گی کیونکہ عام آ دمی کو اپنے ہاتھ میں قانون لینے کا حق نہیں ہے اور نہ عام آ دمی کو حد جاری کرنے کا حق ہے اور اگر حاکم کے نزدیک اس کا جرم ثابت ہواور کسی نے اس کا ہاتھ نہیں دہا جس ہواور کسی نے اس کا ہاتھ کہیں دیا ہوتو اب دوبارہ اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا' کیونکہ اب اس کا وہ کل قائم نہیں رہا جس

جلدويم

marfat.com

پر حد جاری ہوسکتی ہے اور اگر اس کی حدکوڑے مارناتھی تو پھر اس کوکوڑے مارے جائیں گے کیونکہ اس پر حد جاری ہونے کامحل باقی ہے۔

(٣) اگرکسی مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مالی حق ہوتو اس کے لیے جائز ہے کہ دہ اس سے بہزور اپناحق وصول کر لے' مثلاً

اس کی طرف تخواہ نگلتی ہویا اس کا اس پر قرض ہویا دَین ہو' بیاس صورت میں ہے کہ مقروض یا مدیون کو اس کے حق کاعلم

ہواور اگر اس کوعلم نہ ہوتو اگر صرف اس سے مطالبہ کرنے سے اس کا حق مل سکتا ہوتو پھر اس کو پکڑنا یا گرفتار کرنا جائز نہیں

ہواور اگر کسی مطالبہ سے اس کوحق نمل سکتا ہو کیونکہ مقروض یا مدیون اس کے حق کا انکار کرتا ہواور اس کے پاس اپنے

حق پر گواہ نہ ہول تو امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک اب بھی اس کو پکڑنا یا اس کو گرفتار کرنا جائز ہے اور امام ابو حذیفہ

کے نزدیک اس صورت میں اس کو گرفتار کرنا جائز نہیں ہے (مقروض سے مراد ہے جس نے اپنی ضرورت کے لیے نجی

قرضہ لیا ہواور مدیون سے مراد ہے جس نے مدت معین کے ادھار پر کوئی چیز خریدی ہو)۔

ظلم اور ناحق سرکشی کرنے والوں کےمصادیق

الشوریٰ: ۴۲ میں فر مایا:''مواخذہ کرنے کا جواز ان لوگوں کے خلاف ہے جولوگوں پرظلم کرتے ہیں اور روئے زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں'ان لوگوں کے لیے درد نا ک عذاب ہے O''

یعنی جولوگ اسلحہ کے زور پرلوگوں کا مال چھین لیتے ہیں اور جبراً بھتہ لیتے ہیں' حکومت پر لازم ہے کہ ایسے لوگوں سے مواخذہ کرےاوران لوگوں کوڈا کا ڈالنے اور جبراً بھتہ لینے سے رو کے۔

مقاتل نے کہا:ظلم اور بغاوت سے مرادیہ ہے کہ جولوگ علانیہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں' کھلے عام شراب چیتے ہیں اور جوا کھیلتے ہیں اور دیگر گناہ کرتے ہیں' حکومت پر لازم ہے کہ ان کو لگام دے اور ان کی ناک میں تکیل ڈالے۔

مقاتل نے کہا: اس سے مرادمشرکین ہیں جو ہجرت سے پہلے مکہ میں مسلمانوں برظلم کرتے تھے اور ناحق سرکشی کرتے

قادہ نے کہا: یہ آیت ہوشم کے ظلم کرنے والوں کے لیے عام ہے۔ انکم ٹیکس اور دیگر ٹیکسوں کی شخفیق

علامہ قرطبی مالکی فرماتے ہیں: علامہ ابو بکر بن العربی نے کہاہے کہ بیآ یت:''مواخذہ کرنے کا جواز ان لوگوں کےخلاف ہے جولوگوں پرظلم کرتے ہیں'' (الشوری:۴۲)سورہ تو بہ: ۹۱ کے مقابلہ میں ہے جس میں فرمایا ہے:

پس جس طرح الله تعالی نے بیگی کرنے والوں کے خلاف مواخذہ کی نفی فر مائی ہے اس طرح ظلم کرنے والوں کے خلاف مواخذہ کو ثابت فر مایا ہے۔

اس میں اختلاف ہے کہ اگر سربراہ مجملکت کسی ملک کے عوام پران کی آمدنی پڑنیکس لگا دے اور کوئی شخص اس پر قادر ہو کہ وہ فئیکس نہ اوا کرے تو آیا اس کے لیے ٹیکس اوا نہ کرنا جائز ہے یا نہیں 'ہمارے علماء میں سے علامہ سخون مالکی نے کہا: اگر وہ ٹیکس اوا نہ کرنا جائز ہیں ہے اور علامہ ابوجعفر احمد بن نصر مالکی نے کہا: اس کے لیے ٹیکس اوا نہ کرنا جائز ہیں ہے اور علامہ ابوجعفر احمد بن نصر مالکی نے کہا: اس کے لیے ٹیکس اوا نہ کرنا جائز ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۲ ص ۳۰ دار الفکر 'پیروٹ' ۱۳۱۵ھ)

جلددتهم

### marfat.com

میں کہتا ہوں: حکومت فیکس اس لیے لگاتی ہے کہ اس کو اسلح فریدنے کے لیے سر کیں اور بل بنانے کے لیے سرمایہ جاہے اس طرح فوج کو تخواہیں دینے کے لیے سرکاری ہپتالوں سرکاری اسکولوں کالجوں اور بوغورسٹیوں کے شاف اور اساتذہ کو تخواہیں دینے کے لیے عدالتوں اور ججوں کے افراجات اور تخواہوں کے لیے سرمایہ جاہے۔ اس طرح اور دیگر کھی اور تو می ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سرمایہ جاہے اور یہ حکومت کی مجبوری اور اس کی جائز ضرورت ہے اس ضرورت کو اموال فلا ہرہ (تجارت کی خام اشیاء اور مصنوعات وغیرہ) پرز کو قاور عشرکی آمدنی سے پورا کیا جاسکتا ہے کیاں المید یہ ہے کہ اموال فلا ہرہ سے زکو قاوسول کی جاتی جاتی اللہ میں کی جاتی بلکہ اموال باطنہ یعنی بینک اکا وُنٹ سے زکو قاوسول کی جاتی ہے۔

دوسراالیہ یہ ہے کہ ملکی اور قومی ضروریات کے علاوہ مرکزی اور صوبائی وزراء اور ان کے بے تحاشا شاف کے اخراجات ان کے سرکاری غیر ملکی دوروں اور ان کے تعیش اور اللّه و تللّه و کے اخراجات بھی نیکس کی آ مدنی سے پورے کیے جاتے ہیں ان کی تخواہیں اور ان کی مراعات کے اخراجات لا کھوں سے متجاوز ہیں اور مہنگائی کے اس دور ہیں جس شخص کی آ مدنی چھ ہزار روپ ماہانہ ہواور اس پر پورے کنبہ کی گفالت کا بوجھ ہواس کو بھی ان وزیروں اور مشیروں کی شاہ خرچیوں کے لیے تیکس دیتا پڑتا ہے جب کہ دوائیوں سے لے کر کھانے پینے کی اور دیگر ضروریات کی چیزوں پر اس کے علاوہ دہرا تہرائیکس لگا ہوا ہے اور پول عوام اپنی رگوں سے خون کو کشید کر کے سرکاری عملہ کی عیاشیوں کے لیے رقم فراہم کرتے ہیں ایک وقت تھا کہ ۱۹۲۸۔ ۱۹۵۸ تک مشرقی اور مغربی پا کتان چار صوبوں پر مشمل ہے اور ہر صوبہ میں ساٹھ سے زیادہ صوبائی وزراء ہیں مشیروں کی تعدادا لگ ہے ' پھر ان کا شاف ہے اور یا کتان کا بیات ہوا تھوں اور شاہ خرچیوں کی نذر ہوجاتا ہے

ہونا یہ چاہیے کہ ملک کی جائز اور واقعی ضروریات کو اموال ظاہرہ سے ذکو قوصول کر کے پوراکیا جائے پھر بھی اگر ضرورت

پڑے تو سر مایہ داروں سے مناسب حد تک ٹیکس لگا کر اس خرچ کو پوراکیا جائے اور نخواہ دار طبقہ سے آئم ٹیکس بالکل وصول نہ کیا
جائے اور اگر ان سے بھی ٹیکس لینا ناگز پر ہوتو ان سے آئم ٹیکس لیا جائے جن کی ماہانہ آمدنی چاہیس ہزار روپے سے زائد ہواور
جن ملاز مین کی ماہانہ نخواہ چوسات ہزار روپے ہوان سے بالکل ٹیکس نہ لیا جائے۔ اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء دواؤں اور روز
مرہ کی ضرورت کی چیزوں پر بالکل ٹیکس نہ لگایا جائے 'لیکن سے بھی ہوسکتا ہے جب وزیروں اور مشیروں کی بے تحاشا بھرتی نہ کی
جائے ان کے غیر ضروری اشاف اور شاہ خرچیوں کو ختم کیا جائے 'صدر اور وزیراعظم کے سرکاری دوروں پر ان کے ساتھ جو ب
خاشا ان کے ٹاؤٹ جاتے ہیں اور ان کو شاپنگ کے لیے جو بے در لینے زرمبادلہ دیا جاتا ہے اس سلسلہ کو ختم کیا جائے۔ ایک
غریب ملک جوسود کے قرضوں سے چل رہا ہے' جس کے عوام کی فی کس آمدی چار پانچے ہزار روپے ماہانہ ہے' اس کو یہ اللے تللے

اہے مال کے حق اور عزت کے حق کومعاف کرنے کے سلسلہ میں علماء کے نظریات

تا وہ اپنے مال یا اپنی عزت کا حق معاف کرسکتا ہے یانہیں' امام مالک کے نزدیک وہ اپنے مال کاحق تو معاف کرسکتا ہے' اپنی

عزت كاحل معاف نهيس كرسكن كيونكه الله تعالى فرمايا ب

مواخذہ کرنے کا جواز ان لوگوں کے خلاف ہے جولوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔

(الشورى:۴۲)

جلدونهم

marfat.com

ماعلی المعینین میں سینیل (التوبہ:۹۱) نیکی کرنے والوں کے خلاف مواخذہ کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یس اگر کوئی مسل الدید میں مسل الدید میں البحث کی ان کے حالت سے کا نیکس سے میں میں میں میں میں میں میں کا میں م

پس آگرکوئی مسلمان دوسرے مسلمان پراپنے مالی حق کومعاف کر دیتا تو بیاس کی نیکی ہے اور اس سے مواخذہ کرنا جائز نہیں ہے اور آگرکوئی اس کی عزت کو مجروح کرتا ہے تو بیاس کاظلم ہے اور ظلم کرنے والے پر گرفت کرنالازم ہے تا کہ وہ ظلم پر دلیر نہ ہو۔ سعید بن مسیتب نے کہا: نہ وہ اپنا مال چھوڑے اور نہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا ترک کرے کیونکہ کسی مسلمان کے مال کو غصب کرنا اور اس کو بے عزت کرنا حرام ہے اور جب اس سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو حلال کرنالازم آئے گا اور بیاللہ کے حکم کو تبدیل کرنا ہے اور بیجا تر نہیں ہے۔

ابن سیرین نے کہا: وہ اپنے مال کے حق کو بھی معاف کرسکتا ہے اور عزت کے حق کو بھی معاف کرسکتا ہے' کیا تم نہیں د مکھتے کہ انسان اپنے قصاص کے حق کومعاف کرسکتا ہے

امام ما لك نے مال كے حق كومعاف كرنے پراس حديث ہے بھى استدلال كيا ہے:

عبادہ بن الولید بن عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے والدعلم کی طلب میں انصار کے قبیلہ میں گئے ہماری سب سے پہلے حضرت ابوالیسر سے ملاقات ہوئی ، جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تنے اور ان کے علام تھا جس کے پاس صحائف کا ایک گئی تھا تھا، حضرت ابوالیسر اور ان کے غلام دونوں نے ایک قسم کی دھاری دار ساتھ الیہ غلام تھا جس کے پاس صحائف کا ایک گئی تھا تھا، عین آپ ہوں ، چورے پرغم وغصہ کے آتا دو کیور ہا ہوں ، انہوں نے کہا: بنوح ام کے فلاں بن فلال شخص پر میرا مال تھا، میں اس کے گھر گیا، سلام کیا؛ پھر میں نے بوچھا: وہ شخص کہاں ہے؟ گھر والوں نے کہا: اس نے بوچھا: وہ شخص کہاں ہے؟ گھر والوں نے کہا: اس نے اپ چھا: وہ شخص کہاں ہے؟ میں اس نے کہا: اس نے کہا: اب نگل آت کہا: اس نگل آت ہی کہا: اب نگل آت کہا: اب نگل آت کہا: اس نے کہا: ہیں تھوٹ کہا: اس نے کہا: ہیں قسم کھا کر بیان کرتا ہوں اور میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ کی تم باس بات سے ڈرتا تھا کہ میں آپ سے بات کروں اور اللہ کہا کہا وہ بیں اور اللہ کہ ہیں آپ سے بولوں اور میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ کو تم ایس اس بات سے ڈرتا تھا کہ میں آپ سے بات کروں اور اللہ کی تم ایس آپ سے بات کروں اور جھوٹ تھے اس کے بیں اور اللہ کی تم ایس اس کے تھا اللہ علیہ وہ کہا تا ہوں کہ ہوں کہا وہ نہیں آپ سے میا دیا اور کہا: اللہ کو تم اس کے دون آت کھوں پر میں ایس اس کے تو میا وہ کہا تھر تا ہوں کہ ہور میں کی دونوں آتکھوں پر اس ایک خرض کی دونوں آتکھوں پر کھا اور میر سے کانوں نے نا اور دل کی جگہ ہاتھ رکھ کر کہا: میر سے اس دل نے یا در کھا کہ رسول اللہ تعلیہ وس کے میں اور میں کہان میں کو اپنے ساتے میں رکھا کی اللہ علیہ وس نے کی مقروش کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کہا: میر سے اس دل نے یا در کھا کہ رسول اللہ تعلیہ وس کے میں دونوں آتکھوں نے فر مایا: جس نے کی مقروش کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کہا: میر سے اس دل نے یا در کھا کہ اللہ علیہ وس کے میں دونوں آتکھوں کے کہا دیر سے کہا دونوں آتکھوں کے کہا تھا کہ کہا کہا کہا کہا کہ کہا دیر سے اس دل نے یا در کھا کہ در اور اللہ تعلیہ وس کیا تھا کہ میں اس کے میں در کھا گا۔ اللہ کے میں دونوں آتکھوں کے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کہا کہ کے میں دونوں آتکھوں کے کہا کہا کہا کہا کہ کے مقبول کے میں کہا کہ کہا کہا کہا کہ کہ کو کے کہا کہ کہا کہا کہ ک

(صحح مسلم: الزمدُ رقم الحديث: ٤٣ ك رقم الحديث بلاتكرار: ٢٠٠٩ الرقم المسلسل: ٢٣٧٧)

یہ تو اس مقروض کے ساتھ نیکی ہے جوزندہ تھا اور جو قرض کی حالت میں مرگیا وہ اس نیکی کے زیادہ لائق ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جز٦ اص١٨ ٢٠٠٠ دارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

ہارے نزدیک ان اقوال میں سیحے قول ابن سیرین کا ہے کہ انسان اپنے مال کاحق بھی معاف کرسکتا اور جان اور عزت کا حق بھی معاف کرسکتا ہور جان اور عزت کا کوئی حق بھی معاف کرسکتا ہے مال کے حق کو معاف کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے (التوبہ: ۹) اور حضرت ابوالیسر کی حدیث فدکور الصدر ہے اور جان اور عزت کے حق کو معاف کرنے کی دلیل میہ جواز نہیں ہے (التوبہ: ۹) اور حضرت ابوالیسر کی حدیث فدکور الصدر ہے اور جان اور عزت کے حق کو معاف کرنے کی دلیل میں

جلدوبم

آیت ہے: پس جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے (الثوریٰ: ۴۰) اور حق قصاص کو معاف کرنے کی آیات ہیں اور بہ کشرت احادیث میں ہے''و اعف عمن ظلمک''جوتم پرظلم کرے اس کو معاف کردو۔
(الجامع لفعب الایمان رقم الحدیث: ۵۷۷)

### عزم ٔ عزیمت اور رخصت کامعنیٰ

الشوری ۳۳ میں فر مایا: ''اورجس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک پیضرور ہمت کے کاموں میں سے ہے'۔
یعنی جس نے اذیت اور تکلیف برداشت کرنے برصبر کیا اور اس کو معاف کر دیا جس نے اس کے اوپر ظلم کیا تھا اور اس کے معافہ اللہ تعالی برجھوڑ دیا تو اس کا بیصر کرنا عزائم امور سے ہے اور بیابیا کام ہے جس کا بندہ کوعزم کرنا علی ہے۔
علامیے' کیونکہ بیابیا کام ہے جس کی دنیا میں تعریف اور تحسین کی جاتی ہے اور آخرت میں اس پر اجر عظیم ملتا ہے۔
اس آیت میں ''عزم '' کا لفظ ہے' علامہ حسین بن راغب اصفہانی اس کامعنیٰ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
عزم کامعنیٰ ہے: دل میں کسی کام کا ریکا اور پختہ ارادہ کر لینا' خواہ کوئی اس کام سے کتنا ہی روکے میں بیکام ضرور کروں گا'
اس لیے جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے اصالہ فرض کیا ہے ان کوعز بیت کہتے ہیں اور کسی چیش آمدہ شکل یا عارضہ کی بناء پر اس فرض
میں جو آسانی کر دئی جاتی ہے اس کورخصت کہتے ہیں جیسے وطن میں ظہر' عصر اور عشاء میں چارر کھات فرض ہیں' بیعز بہت ہے اور سفر کی مشقت کی وجہ سے ان اوقات میں دور کھات فرض ہیں' اس کورخصت کہتے ہیں۔

(المفردات ج ٢ص ٣٣٣ ملخصاً وموضحاً " مكتبه نزار مصطفى الباز " مكه مكرمه ١٣١٨ هـ )

علامه مجدالدين المبارك بن محمد الجزري التوفى ٢٠١ ه لكصترين:

عزم کامعنیٰ ہے: وہ فرائض جن کوتمہارے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے عزم کیا ہے' ایک قول میہ ہے کہ جس کام کے کرنے پر تمہاری رائے پختہ اورمؤ کد ہوگئی اورتم نے اس کام کوکرنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد کرلیا۔ حدیث میں ہے:

اسے جاہیے کہ وہ پوری کوشش اور قطعیت سے سوال کرے۔

ليعزم المسئلة.

(صحح البخاري:الدعوات: ۲۱ صحیح مسلم الذکر: ۸ منداحدج ۲۳۳ (۲۳۳

حضرت ام سلمہ نے فرمایا:''فعزم اللہ لمی''، اللہ نے میرے لیے قوت اور صبر کو پیدا کر دیا۔ (صحیح مسلمُ البنائز: ۵) ایک اور حدیث میں ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا: تم وتر کب پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا: رات کے اول حصہ میں' پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا: تم وتر کب پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا: رات کے آخری حصہ میں' آپ نے حضرت ابو بکر سے فر مایا: تم نے احتیاط پڑمل کیا اور حضرت عمر سے فر مایا: تم نے عزیمت پڑمل کیا۔ (سنن ابوداؤڈ الوتر: کاسنن پہتی جسم ۳۵۔۳۵ منداحد جسم ۳۰۹)

رسول الله سلی الله علیه وسلم کی مرادیتھی که حضرت ابو بکر کوخدشہ تھا کہ کہیں نیند کے غلبہ سے وتر فوت نہ ہوجا کیں 'اس لیے انہوں نے احتیاط سے کام لیا اور وتر کو پہلے پڑھ لیا اور حضرت عمر کو اعتاد تھا کہ ان کو تبجد کی نماز پڑھنے کی قوت ہے 'اس لیے انہوں نے اصل کے مطابق وتر رات کے آخری حصہ میں پڑھے اور بغیر احتیاط کے عزم میں کوئی خیرنہیں ہے کیونکہ جب تک قوت کے ساتھ احتیاط نہ ہوتو انسان ہلاک ہوجا تا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے: ''النو کو ق عزمة من عزمات الله ''لعنی زکو ق الله تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق ہے اور اس کے واجب ہے۔ (سنن ابوداؤ دُ الرکو ق: ۵ سنن النائی الرکو ق: ۷۔۳ منداحہ ج۵ ۲۰۳)

جلاوتتم

marfat.com

ایک اور حدیث میں ہے: الله رخصت برعمل کرنے کو بھی ای طرح پبند کرتا ہے جس طرح عزیمت برعمل کرنے کو پبند كرتا هے \_ (منداحمہ ج عص ۱۰۸ النهايه ج عص ۱۹ ـ ۹ - ۲ وارالكتب العلميه بيروت ۱۳۱۸ هـ) علامه محمد بن مكرم ابن منظور افريقي متوفى اا ٧ ه لكھتے ہيں: عزم کامعنیٰ ہے: کوشش کرنا اور عزم کامعنیٰ ہے: تم نے اپنے ول میں جس کام کی گرہ باندھ لی اور عزم کامعنیٰ ہے: تم نے سى كام كوكرنے كى سم كھالى " اولو العزم من الرسل " كامعنى ب: وه رسول جنہوں نے الله تعالى سے كيے ہوئے عهد كو يورا کرنے کاعزم کیا 'تفسیر میں ہے کہ حضرت نوح علیہ انسلام' حضرت ابراہیم علیہ انسلام' حضرت مویٰ علیہ انسلام اور حضرت سید نا محم عليه الصلوة والسلام اولوالعزم رسل بين اورعزم كالمعنى صبرب عديث مين ب: حضرت سعد في كها: "ف لمها اصابنا البلاء اعتزمنا لذالك "مم يرجب مصيبت آئى توجم نے اس يرعزم كيا يعنى صبر كيا اوراس مصيبت كوبرداشت كيا۔ ابن منظور نے رم کے اور بھی بہت معانی لکھتے ہیں۔(لبان العرب ج٠١٥، ٥١٠ وارصادر بیروت ٢٠٠٣ء) اور جسے اللہ تم راہ کر دنے اس کے لیے اس کے بعد کوئی کارساز خہیں ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے: کیا (دنیا میں) واپس جانے کی کوئی صورت ہے 🔾 اور پ ان کو دیکھیں گے کہ جب ان کو دوزخ پر اس حال میں پیش کیا جائے گا کہ وہ ذلت سے سر جھکائے ہوئے انگھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے اور ایمان والے کہہ رہے ہوں گے کہ بے نقصان زدہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اور گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیا' سنو! بے شک طلم کرنے والے دائمی عذاب میں ہیں O اور اللہ کے سوا ان کے کوئی حمایتی نہیں ہیں جو ان کی مدد کر سکیں اور جسے اللہ مم راہ کر دے اس کے لیے کوئی سیرھی راہ نہیں ہے 0 تم اپنے رب کا

marfat.com

جلددتهم

وجی کے یا پردے کی اوٹ سے ' یا اللہ کئی فرشتہ کو بھیج دے کیں' وہ اللہ کے علم سے جو اللہ جاہے

مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيْحٌ وَكُنْ إِكَا وَحَيْنَا البُّكَ رُوْحًا مِنْ

رہ وحی کرنے بے شک وہ بہت بلند' بے حد تھمت والا ہے O اسی طرح ہم نے اپنے تھم سے آپ کی طرف روح

جلدوتهم

marfat.com

تبيار القرآر

Marfat.com

جهر ا

# اَمُرِنَا مَاكُنْتُ تَدُرِي مَا الْكِتْبُ وَلَا الْرِيْمَانُ وَلِأِنْ جَعَلْنَهُ

(قرآن) کی وی کی ہے اس سے پہلے آپ ازخود مینہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے کیکن ہم نے اس

# مُؤرًا تُهُلِ يُ بِهِ مَن تَشَاءُمِن عِبَادِنا ﴿ إِنَّكَ لَتَهُلِ يَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

کتاب کونور بنادیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہدایت دیتے ہیں اور بے شک آپ ضرور صراط متقیم کی

# صِرَاطٍ مُسْتَقِيْدٍ ﴿ صِرَاطِ اللهِ الَّذِي كَا لَهُ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا

طرف ہدایت دیتے ہیں 0 اللہ کے راستے کی طرف جو آ سانوں اور زمینوں کی ہر چیز کا مالک ہے

## فِي الْارْضُ أَلَا لِي اللهِ تَصِيرُ الْأُمُونُ ﴿

سنو!الله بي كي طرف تمام كام لوشيخ بي ٥

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جے اللہ کم راہ کردے اس کے لیے اس کے بعد کوئی کارساز نہیں ہے اور آپ دیکھیں گے کہ خلا کم لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے: کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی صورت ہے 0 اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ جب ان کو دوزخ پر اس حال میں پیش کیا جائے گا کہ وہ ذلت سے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کن انکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے اور ایمان والے کہدرہے ہوں گے دیکھیں ہے تھا مت کے اور ایمان والے کہدرہے ہوں گے کہ بے شک نقصان زدہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اور گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیا 'سنو بے شک ظلم کرنے والے دائی عذاب میں ہیں 0 اور اللہ کے سواان کے کوئی جمایتی نہیں ہیں جوان کی مدد کر سکیس اور جھے اللہ کم راہ کر دے اس کے لیے کوئی سیدھی راہ نہیں ہے 0 (الٹوریٰ: ۲۲۔ ۴۳۔ ۲۳)

ں میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت دینے کی نسبت کرنی جا ہیے اور گمراہ کرنے کی نسبت شیطان۔۔۔۔ کی طرفہ کرنی ہوا سر

الشوریٰ: ۴۲ کامعنیٰ ہے: اور جس کے لیے اللہ گم راہی کو پیدا کر دے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے گم راہ کرنے کے بعد ان خود ہدایت دے دے۔
کرنے کے بعد اس کوسیدھی راہ پر لے آئے ماسوااس کے جس کو اللہ تعالیٰ گم راہ کرنے کے بعد از خود ہدایت دے دے۔
امام رازی نے اس آیت کی تفییر میں لکھا ہے: اس آیت میں بین تضریح ہے کہ گم راہ کرنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔
(تفیر کبیرج ۵ مسلم ۲۰۸ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

بندہ کے لیے اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بیدا فرما تا ہے جس کو بندہ اختیار کرتا ہے ورنہ جزاء اور سزا ہے معنیٰ ہول گے اور بندہ جب کفر اور شرک کو اختیار کرتا ہے یا فحش اور بُرے کا مول کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسے افعال بیدا کر دیتا ہے تاہم ہمارے نزدیک ہے کہنا مناسب نہیں ہے کہ گم راہ کرنا اللہ کی طرف سے ہے' اللہ تعالیٰ کی طرف اچھائی کی نسبت کرنی چاہیے اور بُر ائی کی نسبت بندہ کو اپنے نفس کی طرف کرنی چاہئے ہمر چند کہ ہدایت اور گم راہی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں لیکن کہنا یوں چاہیے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہیں لیکن کہنا یوں چاہیے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہیں لیکن کہنا یوں چاہیے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔

اس کے بعد فرمایا:''اور آپ دیکھیں گے کہ ظالم لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی

جلددتهم

marfat.com

کوئی صورت ہے؟''

اس کامعنیٰ میہ ہے کہ جب کفار آخرت میں عذاب کی شدت کو دیکھیں گے تو اس وقت وہ دوبارہ دنیا میں واپس جانے کو طلب کریں گے اوراس قتم کی آیات قر آن مجید میں بہت ہیں لیکن ان کو دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کوعلم ہے کہ اگر ان کو دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو وہ پھروہی کام کریں گے جووہ اس سے پہلے کرتے رہے تھے۔

الشورىٰ: ٣٥ ميں فرمايا:''اور آپ ان كوديكھيں گے كہ جب ان كودوزخ پراس حال ميں پیش كيا جائے گا كہ وہ ذلت سے سر جھكائے ہوئے ہوں گے كن انكھيوں سے د مكھ رہے ہوں گے''۔

اس سوال کا جواب کہ قرآن مجید کی آیک آئیت میں قیامت کے دن کفار کے بینا ہونے کا ذکر

ہے اور دوسری آیت میں نابینا ہونے کا ذکر ہے۔

یعنی وہ پوری طرح آئکھیں کھول کرنہیں دیکھ رہے ہوں گے جس طرح کوئی شخص اس چیز کو دیکھتا ہے جواس کو بہت پہند اور مرغوب ہواور جس چیز سے انسان بہت خوف ز دہ اور دہشت ز دہ ہواس کوتھوڑی سی پلکیں اٹھا کر دیکھتا ہے' خصوصاً اس چیز کو جس کا منظر بہت خوفناک اور بہت دہشت ناک ہو۔

اس آیت پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر ہے:

. اور الله قیامت کے دن ان کومونہوں کے بل اٹھائے گا'اس

وَ غَشُرُهُمْ مِينُومُ الْقِيمَةِ عَلَى دُجُوهِمُ عُمْيًا وَبُكُمَّا وَ

وقت بیاندھ بہرے اور گونگے ہوں گے۔

مُعَمًّا . (بن اسرائیل: ۹۷)

اس آیت سے بیمعلوم ہوا کہ کفار قیامت کے دن جب آخیں گے تو وہ اندھے ہوں گے اور الشوریٰ: ۴۵ سے بیمعلوم ہوا کہاس وقت وہ بینا ہوں گے اور کن آکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔

اس کا جواب سے ہے کہ ہوسکتا ہے ابتداء میں وہ بینا ہوں اور بعد میں ان کی بینائی سلب کر کے ان کواندھا کر دیا جائے اور بیجھی ہوسکتا ہے کہ کفار کا ایک گروہ بینا ہواور دوسرا گروہ اندھا ہو۔

نیز اس آیت کے آخر میں فر مایا ہے:''سنو! بے شک ظلم کرنے والے دائمی عذاب میں ہیں''۔

معتزلہ بیہ کہتے ہیں: جس طرح کفار ظالم ہیں اسی طرح فساق بھی ظالم ہیں کیس اس آیت سے معلوم ہوا کہ جومسلمان گناہ کبیرہ کر کے بغیر تو بہ کے مرگیا اس کو دائی عذاب ہوگا' اس کا جواب سے ہے کہ قر آن مجید میں جب ظالم کا لفظ مطلقاً آئے تو اس سے کا فرمراد ہوتا ہے جسیا کہ اس آیت میں ہے:

ظلم کرنے والے کا فر ہی ہیں 🔾

وَالْكُوْنُ وَنَ هُو الظُّلِمُونَ ۞ (القره:٢٥٢)

کیونکہ جب منداورمندالیہ دونوں معرفہ ہوں اور ان کے درمیان ضمیر فصل ہوتو پھرمند کا مندالیہ میں حصر ہوتا ہے۔اور

اس کی تا کیداس کے بعد والی آیت سے ہوتی ہے: الشدر کی: ۲ ہم میں فریا از 'اور اللہ کسوالان

الشورىٰ: ٣٦ ميں فرمايا: ''اور اللہ كے سواان كے كوئى حمايتى نہيں ہيں جوان كى مددكر سكيں اور جسے اللہ كم راہ كردے اس كے ليے كوئى سيدهى راہ نہيں ہے 0''

اس آیت کامعنیٰ بیہ ہے کہ کفار جن بتوں کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن ان کی اللہ تعالیٰ کے پیس شفاعت کریں گے وہ قیامت کے دن ان کی شفاعت نہیں کر سکیں گے اور ان کا مقصد نا کام ہوگا۔

الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: تم اپنے رب كا حكم مان لواس سے پہلے كه وہ دن آ جائے جوالله كى طرف سے ملنے والانہيں ہے اس

جلدوتهم

دن نہ تہارے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تہارے لیے انکار کی کوئی گنجائش ہوگی 0 پس اگر بیاعراض کریں تو ہم نے آپ کو ان کا تکران بنا کر نہیں بھیجا' آپ کے ذمہ تو صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے اور بے شک جب ہم انسان کو اپنے پاس سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوجا تا ہے اور اگر ان کے گنا ہوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آئے تو بے شک انسان بہت ناشکراہے 0 تمام آسانوں اور زمینوں میں اللہ ہی کی حکومت ہے'وہ جو چاہے بیدا کرتا ہے'وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے اور جس کو چاہے جیٹے عطافر مائے 0 یا جس کو چاہے جیٹے اور بیٹیاں عطاکر دے اور جس کو چاہے بے اولا دکر دے'وہ بے حد علم والا' بہت قدرت والا ہے 0 (الشور کی دے۔ ۵)

### وعداور وعید سنانے کے بعد انسان کواللہ پرایمان لانے کی دعوت

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے ایمان اور اعمال صالح اور آخرت میں اجر و تواب کی بشارت دی تھی اور ایمان نہ لانے اور اللہ تعالی کے احکام کی نافر مانی پر قیامت کے دن عذاب کی وعید سائی تھی اور ان خبروں سے مقصود یہ تھا کہ انسان اللہ تعالی پر ایمان کے آئے اس لیے یہاں فر مایا ہے کہتم اس دن کے آنے سے پہلے ایمان کے آؤ جو ملنے والانہیں ہے' اس دن سے مرادموت کا دن ہے' یا قیامت کا دن ہے اور یہ دونوں دن ملنے والے نہیں ہیں اور موت کے وقت انسان عذاب کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے اور قیامت کے دن بھی غیب کی خبروں کے وقوع کا مشاہدہ کر لیتا ہے' اس لیے موت کے وقت ایمان لا نا مفید ہوگا اور نہ قیامت کے دن اور اس دن اللہ کے عذاب سے انسان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ قیامت کے دن کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور اگر انسان اس دن' دنیا میں کیے ہوئے کر عاموں کا انکار کر ہے تو اس کا یہ انکار کر نہیں ہوگا اس کے بعد اللہ تعالیہ وسلم کو سے ہوئے فرما تا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ کواس سے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے' ہم نے آپ کوان کے اور پر نگر ان اور محافظ بنا کر نہیں بھیجا' آپ کے ذمہ تو صرف دین اسلام کو پہنچا دینا تھا سووہ آپ نے بہنچا دیا۔

### انسان کے کفر کا سبب

اس کے بعد فرمایا:''اور بے شک جب ہم انسان کو اپنے پاس سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اگران کے گناہون کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آئے تو بے شک انسان بہت ناشکرا ہے O''

آیت کے اس حصہ میں یہ بتایا ہے کہ کفار کی اپنے مذاہب باطلہ پراصرار کرنے کی وجہ کیا ہے' اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو دنیا میں وافر مقدار میں نعمتیں حاصل ہوئی' جوش حالی اور آسودگی ملی اور بہت سے لوگوں پران کوریاست حاصل ہوئی' جس کی وجہ سے ان میں تکبراورغرور پیدا ہوگیا اور تق کی پیروی کرنے میں ان کو عار محسوس ہونے لگا' اس لیے فر مایا:'' اور بےشک جب ہم انسان کو اپنے پاس سے رحمت چھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے'' چھانے کا لفظ اس لیے فر مایا کہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں یہ بہت معمولی نعمت ہے' جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہو' پھر فر مایا: اور جب ان پرکوئی مصیبت آتی ہے' مثلاً کوئی بیاری یا تنگ دسی تو بے شک انسان بہت ناشکرا ہے' یعنی جب ہم اس کو خمتیں اور راحتیں عطافر ماتے ہیں تو یہ ہمارا شکرا وا نہیں کرتا بلکہ ان نعمتوں کو اپنی عقل اور فہم کا نتیجہ مجھتا ہے اور جب ہم اس پرکوئی مصیبت نازل کرتے ہیں تو یہ اس مصیبت میں تو یہ اور استعقار کرکے ہماری طرف رجوع نہیں کرتا۔

الشورىٰ: ۵۰-۳۹ میں فرمایا: ''تمام آسانوں اور زمینوں میں اللہ ہی کی حکومت ہے وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے اور جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائے یا جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کردے اور جس کو چاہے بے اولا دکر

جلدوتهم

دے وہ بے حد علم والا بہت قیدرت والا ہے 0 " مذکراورمؤنث کی پیدائش کی علامات

ان آیوں میں بیر بتایا ہے کہ تمام آسانوں اور زمینوں میں اللہ ہی کی حکومت ہے اور ہر چیز اس کے زیر قدرت اور زیر تصرف ہے اور اس کی قدرت کے آثار میں سے یہ ہے کہ وہ جس کو جاہے اولاد کی نعمت سے نواز تا ہے اور جس کو جاہے محروم رکھتا ہے ا گرشو ہراور بیوی دونوں بانجھ ہوں اور وہ بیرچا ہیں کہان کے اپنے نطفہ اورنسوانی انڈے سے اولا د ہوتو کسی طریقہ سے بھی ان کی اولا ذہیں ہوسکتی ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعہ نہ کلوننگ کے ذریعہ اس لیے اولا د کا حصول اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں ہوسکتا۔ ان آیوں میں انسان کے ہاں اولا دے ذکر یا مؤنث ہونے کا ذکر ہے اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث ہیں: حضرت توبان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک یہودی کے سوال کے جواب میں فرمایا: مرد کا پانی سفید ہوتا ہے اورعورت کا پانی زرد ہونا ہے جب بید دونوں پانی جمع ہو جائیں تو اگر مرد کا یانی عورت کے یانی برغلبہ م<u>ا</u> لے تو اللہ کے حکم سے مذکر پیدا ہوتا ہے اور اگر عورت کا یانی مرد کے پانی پرغلبہ پالے تو اللہ کے حکم سے مؤنث بیدا ہوتی ہے کچر وہ يہودي آپ كي تصديق كركے چلا گيا۔ (صححملم كتاب الحيض رقم الحديث: ١٥٥ السنن الكبرى للنسائي رقم الحديث:٩٠٧٣) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا: جب عورت کو احتلام ہو جائے اور وہ یانی کو دیکھے لے تو کیا وہ بھی عسل کرے گی؟ آپ نے فر مایا: ہاں! حضرت عا کشہ نے اس عورت سے کہا: تہهارے ہاتھ خاک آلودہ ہوں' تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس کورہنے دو' بچہ جو کسی کے مشابہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہوتا

ہے' جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب ہوتو بچہ اپنے ماموؤں کے مشابہ ہوتا ہے اور جب مرد کا پانی عورت کے بانی پر غالب ہوتو بچہا پنے چچاؤں کے مشابہ ہوتا ہے۔(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۱۳ صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۲۸۲ سنن التر مذی رقم الحدیث: ۱۲۲ سنن النسائي رقم الحديث: ١٩٤ سنن ابن ماجيرقم الحديث: ١٠٠٠ عامع المسانيد واسنن مندعا تشرقم الحديث: ١٢٦٢)

انبياء عليهم السلام كواولا دعطا فرمانے كى تفصيل

علامه ابوعيد الله محد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ١١٨ ه كصفح بيل كه نقاش في كها به كه:

ہر چند کہاس آیت کا تھم عام ہے لیکن بیآیت بالخصوص انبیاء کیہم السلام کے متعلق نازل ہوئی ہے ٔ حضرت لوط علیہ السلام کوالله تعالی نے صرف بیٹیاں دیں'ان کو بیٹے نہیں دیئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کوصرف بیٹے دیئے'ان کو بیٹیاں نہیں دیں اورحضرت اساعيل اورحضرت اسحاق عليه السلام كوبيثي اوربيثيال دين اسي طرح حضرت آ دم عليه السلام اورسيدنا محمرصلي الله عليه وسلم كو بيٹے اور بیٹیاں دیں' آپ كوتین بیٹے دیئے: حضرت قاسم' حضرت عبداللہ ان كوالطبیب اور الطاہر بھی كہا جا تا ہے' بید دونوں صاحبزادے حضرت خدیجہ سے ہوئے اور حضرت ابراہیم رضی الله عنہم بیہ حضرت مار بیقبطیہ کے بطن سے ہوئے اور چار پیٹیاں دین: حضرت زینب ٔ حضرت ام کلثوم ٔ حضرت رقیه اور حضرت فاطمه رضی الله عنهن ٔ بیسب حضرت خدیجه رضی الله عنها کے بطن سے پیدا ہوئیں اور بعض انبیاء کیہم السلام سے اولا زنہیں ہوئی 'جیسے حضرت کیجیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہاالسلام۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اولا دہونے یا نہ ہونے یا مذکر یا مؤنث ہونے میں ہر شخص کے لیے کسی نہ کسی نبی کی زندگی میں نمونہ ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن ج١٦ص٣٦ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥هـ)

بٹی کے ذکر کو بیٹے کے ذکر پرمقدم کرنے کی وجوہ

الشوريٰ: ٣٩ ميں الله تعالیٰ نے فر مايا ہے: ' وہ جس کو چاہے بيٹياں دے اور جس کو چاہے بيٹے عطا فر مائے''اس آيت مير

martat.com

بشیال دینے کو بیٹے دینے پر مقدم فرمایا ہے امام رازی نے اس تقدیم کی حسب ذیل وجوہ بیان فرمائی ہیں:

(۱) بیٹے کا پیدا ہونا خوشی کا باعث ہے اور بٹی کا پیدا ہوناغم کا باعث ہے اگر پہلے بیٹے کا ذکر فرماتا اور پھر بٹی کا تو انسان کا ذہن خوشی کی طرف نتقل ہوتا اور جب پہلے بٹی دینے کا ذکر فرمایا ور پھر بیٹا دینے کا تو انسان کا ذہن غم سے خوشی کی طرف نتقل ہوگا اور یہ کریم کی عطا کے زیادہ لائق ہے۔

(۲) جب الله تعالی پہلے بیٹی دے گاتو بندہ اس پرصبر اور شکر کرے گا کیونکہ الله تعالیٰ پرکوئی اعتر اضنہیں ہے اور جب اس کے بعد الله تعالیٰ بیٹا دے گاتو بندہ جان لے گا کہ بیاللہ تعالیٰ کافضل اور اس کا احسان ہے 'پھر اس کا شکر اور اس کی اطاعت زیادہ کرے گا۔

(۳) عورت کم زوراور ناقص العقل اور ناقص الدین ہوتی ہے ٔ اس لیےعورت کے ذکر کے بعد مرد کے ذکر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ جب عجز اور حاجت زیادہ ہوتو اللہ کی عنایت اور اس کافضل زیادہ ہوتا ہے۔

(۳) عموماً ماں باپ کے نزدیک بیٹی کا وجود حقیر اور نا گوار ہوتا ہے نزمانہ جاہلیت میں عرب بیٹیوں کوزندہ فن کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کے ذکر کو بیٹوں کے ذکر پر مقدم کر کے بیہ ظاہر فر مایا کہلوگوں کے نزدیک بیٹی حقیر اور نا گوار ہے کیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیٹی مرغوب اور بیندیدہ ہے اس لیے اس نے بیٹی کے ذکر کو بیٹے کے ذکر پر مقدم فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کسی بشر کے لیے مکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے ماسوا وہی کے یا پردہ کی اوٹ سے 'یا اللہ کسی فرشتے کو بھیج دے پس وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہوہ وہ وہی کرے' بے شک وہ بہت بلند' بے حد حکمت والا ہے ١٥ سی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح (قرآن) کی وہی کی ہے' اس سے پہلے آپ ازخود یہ نہیں جانے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے' لیکن ہم نے اس کتاب کو نور بنا دیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہدایت دیتے ہیں اور بے شک آپ ضرور صراط متقیم کی طرف ہوایت دیتے ہیں ١٥ اللہ کے راستے کی طرف جو آسانوں اور زمینوں کی ہر چیز کا مالک ہے' سنو! اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹے ہیں ٥ (الثوریٰ: ٥٠) اللہ کے سنو! اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹے ہیں ٥ (الثوریٰ: ٥٠) ا

الله تعالیٰ ہے ہم کلام ہونے کی تین صورتیں

علامه ابوالحس على بن محمد الماور دى التوفى ٠٥٠ ه لكصة بي:

نقاش نے بیان کیا کہ اس آیت کے نزول کا سب یہ ہے کہ یہود نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ اللہ سے کلام کیوں نہیں کرتے اور اللہ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے جیسا کہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا اور اس کی طرف دیکھا' اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

اس آیت میں فرمایا ہے:" اور کسی بِشر کے لیے میکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے ماسواوی کے بہاں وی کی تفسیر میں دوقول ہیں۔

(۱) مجاہد نے کہا: اس کے قلب میں کسی معنیٰ کوڈال دیا جاتا ہے کہا: اس کے قلب میں کسی معنیٰ کوڈال دیا جاتا ہے کہا

(٢) زہیر بن محمد نے کہا: اس کوخواب میں کوئی چیز دکھائی جاتی ہے۔

اس کے بعد فر مایا: ''یا پردہ کی اوٹ سے ''۔ زہیر نے کہا: جیسے اللہ تعالی جفرت موئی علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ پھر فر مایا: ''یا اللہ کسی فرشتے کو بھیج دے پس وہ اللہ کے تھم سے جو اللہ چاہے وہ وحی کرئے ' زہیر نے کہا: اس سے مراد حضرت جبریل ہیں اور اس وحی کے ذریعہ انبیاء علیہم السلام سے خطاب ہوتا ہے ' انبیاء علیہم السلام بالمشافہہ فرشتے کود یکھتے ہیں اور اس کا کلام سنتے ہیں اور اس طرح حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروحی لاتے تھے۔

جلددتهم

### marfat.com سيار القرآر

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا حضرت جریل علیه السلام ہرنبی برنازل ہوئے لیکن ہمارے نبی سیدنا محم صلی الله عليه وسلم اورحضرت عيسلى اورحضرت موى اورحضرت زكريا صلوات الله عليهم اجمعين كےسوا ان كوكسى نے نہيں ديكھا اور ان کے علاوہ دوسر بے نبیوں پروحی الہام کی صورت میں نازل ہوتی تھی۔(الکت دالعون ج۵می۲۱۲ دارالکتب العلمیہ 'بیروت) یہ اس آیت (الشوریٰ: ۵۱) کی مخضر تفییر ہے' اس میں اللہ تعالیٰ کے ہم کلام ہونے کی تین صورتیں بیان فرمائی ہیں: (۱) الله تعالی وی فرمائے بردہ کی اوٹ سے کلام فرمائے یا فرشتہ کے ذریعہ کوئی بیغام جیمجے اس آیت کی تغییر میں مفسرین نے وحی پر مفصل بحث کی ہے'ہر چند کہ ہم تبیان القرآن کی جلد اول میں اس پر بحث کر چکے ہیں لیکن آیت کی مناسبت سے یہاں بھ**ی** کچھ ضروری امور بیان کرنا چاہتے ہیں' اس بحث میں ہم وحی کا لغوی اوراصطلاحی معنی بیان کریں گے ضرورت وحی اور ثبوت وحی كوبيان كريس كاوروحي كى اقسام بيان كريس ك\_فنقول وبالله التوفيق وبه الاستعانة يليق وحي كالغوى اوراصطلاحي معنى

اليه يرد ٢٥

علامدابن اثيرجزري لكصة بين:

حدیث میں وحی کا بہ کثرت ذکر ہے ' لکھنے اشارہ کرنے' کسی کو بھیجنے' الہام اور کلام خفی پر وحی کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ (نهایه جهم ۱۷۳ مطبوعه مؤسسة مطبوعاتی ایران ۱۳۶۴ه)

علامه مجد الدين فيروزآ بادي لكصة بين:

اشاره' لكھنا' مكتوب' رسالية' الہام' كلام خفی' ہروہ چیز جس كوتم غیر كی طرف القاء كرواسے اور آ واز كووحی كہتے ہیں۔ ( قاموس جهص ٥٤٩ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٢ه)

علامه زبيدي لكصة بين:

وحی اس کلام کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالی اپنے نبیوں کی طرف نازل فرما تا ہے۔ ابن الا نباری نے کہا: اس کو وحی اس لیے کہتے ہیں کہ فرشتہ اس کلام کولوگوں سے مخفی رکھتا ہے اور وحی نبی کے ساتھ مخصوص ہے جس کولوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے' لوگ ایک دوسرے سے جوخفیہ بات کرتے ہیں وہ وحی کا اصل معنیٰ ہے قرآن مجید میں ہے:

وَكَٰنَاكِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطِينَ الْإِنْسِ اور اس طرح ہم نے سرکش انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا جوخفیه طور ہے ملمع کی ہوئی جھوٹی بات (لوگوں کو) دھوکا وَالْجِنِّ يُوْرِي بَعْضُهُ ﴿ إِلَّى بَعْضِ أَخْرُكَ الْقَوْلِ غُرُورًا. (الانعام:١١٢) دينے کے ليے ايک دوسرے کو پہنچاتے ہيں۔

اور ابواسخت نے کہا ہے کہ وحی کا لغت میں معنی ہے: خفیہ طریقہ سے خبر دینا'اسی وجہ سے الہام کو وحی کہتے ہیں'از ہری نے کہا ہے: اس طرح سے اشارہ کرنے اور لکھنے کو بھی وحی کہتے ہیں اشارہ کے متعلق بیآیت ہے:

سوز کریااین قوم کے سامنے (عبادت کے) حجرہ سے باہر نکائے فَعُرَجٌ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِعْرَابِ فَأُوحَى إلَيْهُمْ أَنْ پی ان کی طرف اشاره کیا کهتم صبح اور شام (الله کی ) شبیج کیا کرو 🔾 سَبِعُوْ الْكُرُةُ وَعَشِيًّا ۞ (مريم ١١١)

اورانبیاء کیہم السلام کے ساتھ جوخفیہ طریقہ سے کلام کیا گیااس کے متعلق ارشاد فرمایا:

اورکوئی بشراس لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی وَمَا كَانَ لِيَشَرِ إَنْ يُكِلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًّا أَوْمِنَ وَرَآئِ سے یا پردے کے پیچیے ہے' یا کوئی فرشتہ بھیج دے جواس کے عکم جِابِ آ وْيُرْسِل رَسُولُافَيُورِي بِإِذْنِهِ مَايَتُنَاءُ

(الشوريٰ: ۵۱) سے وہ پہنچائے جواللہ جاہے۔

جدوتم

martat.com

بشر کی طرف وی کرنے کامعنیٰ میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بشر کوخفیہ طور سے کسی چیزی خبر دے 'یا الہام کے ذریعہ' یا خواب کے ذریعہ' یا خواب کے ذریعہ' یا جس طرح سیدنا حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا اور میسب اعلام (خبر دینا) ہیں' اگر جہان کے اسباب مختلف ہیں۔

(تاج العروس ؛ ج • اص ١٣٨٥ مطبوعة الخيرية ، مصر ٢ • ١٣٠٥ )

علامہ راغب اصنبہانی لکھتے ہیں: وحی کا اصل معنیٰ سرعت کے ساتھ اشارہ کرنا ہے 'یہ اشارہ بھی رمز اور تعریض کے ساتھ کلام میں ہوتا ہے اور بھی محض آ واز سے ہوتا ہے 'بھی اعضاء اور جوارح سے ہوتا ہے اور بھی لکھنے سے ہوتا ہے 'جو کلمات انبیاء اور اولیاء کی طرف القاء کیے جاتے ہیں ان کو بھی وحی کہا جاتا ہے 'یہ القاء بھی فرشتہ کے واسطے سے ہوتا ہے جو دکھائی دیتا ہے اور اولیاء کی طرف القاء کیے جاتے ہیں ان کو بھی اس کا کلام سنائی دیتا ہے 'جو دکھائی دیئے بغیر کلام سنا کا کلام سنائی دیتا ہے' جیسے حضرت جرئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا اور بھی دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے ۔ جیسے حدیث جاتا ہے 'جرئیل نے میرے دل میں بات ڈال دی 'اس کو نفٹ فسی السووح کہتے ہیں اور بھی یہ القاء اور الہام کے ذریعہ ہوتا ہے' جیسے اس آ یت میں ہے:

اورہم نے موکیٰ کی مال کوالہام فرمایا کہان کو دودھ بلاؤ۔

اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ ڈالا کہ

وَٱوْحَيْنَآ إِلَى أُيْرِمُوْسَى آنَ ٱرْضِعِيْهِ.

(القصص: ۷)

اور بھی بیالقا تینیر ہوتا ہے جیسے اس آیت میں ہے: دَاوْ حَی دَبُكِ إِلَى النَّهْ لِي الْتَعْلِي اَنِ الْتَحْدِنَ مِنَ الْجِبَالِ

مُنُوْ تُكَارِّمِنَ الشَّجَرِ وَمِتَا يَعُرِشُوْنَ (النل: ۲۸)

پہاڑوں میں' درختوں میں اور ان چھپر یوں میں گھر بنا جنہیں لوگ اونچا بناتے ہیں○

اور بھی خواب میں القاء کیا جاتا ہے جبیبا کہ حدیث میں ہے: نبوت منقطع ہو گئ ہے اور سیچ خواب باقی رہ گئے ہیں۔ (المفردات ص ۵۱۱–۵۱۵ ملخصاً مطبوعه المکتبة الرتضوبیة ایران ۱۳۴۲ھ)

علامہ ابن منظور افریقی نے بھی وحی کامعنیٰ بیان کرتے ہوئے کم وبیش یہی لکھا ہے۔

(لسان العرب ج ۱۵ ص ۳۸۱ - ۳۷۹ مطبوعة نشر ادب الحوذه ، قم ايران )

علامه بدرالدین عینی نے وحی کا اصطلاحی معنیٰ پیکھاہے:

اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی پر جو کلام نازل کیا جا تا ہے وہ وحی ہے۔

(عدة القاري ج اص١، مطبوعه ادارة الطباعة المنير بير مصر ١٣٢٨ه)

اورعلامة تفتازانی نے الہام کامعنی یہ بیان کیا ہے:

ول میں بہطریق فیضان کسی معنیٰ کوڈالنا' بیالہام ہے۔ (شرح عقائد نفی ۱۸مطبوعہ نور محداصح المطابع' کراچی )

ضرورت وحی اور ثبوت وحی

انسان مدنی الطبع ہے اور مل جل کر رہتا ہے اور ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے خوراک مکیڑوں اور مکان کی ضرورت ہوتی ہے اور افزائش نسل کے لیے نکاح کی ضرورت ہے۔ ان چار چیزوں کے حصول کے لیے اگر کوئی قانون اور ضابطہ نہ ہوتو ہر زور آور اپنی ضرورت کی چیزیں طاقت کے ذریعہ کمزور سے حاصل کرلے گا۔ اس لیے عدل اور انصاف کو قائم

جلادتهم

marfat.com

TA

انسان عقل سے خدا کے وجود کومعلوم کرسکتا ہے عقل سے خدا کی وحدانیت کو بھی جان سکتا ہے قیامت کے قائم ہونے انسان عقل سے خدا کی وحدانیت کو بھی جان سکتا ہے قائم ہونے و خشر اور جزاء وسزا کو بھی عقل سے معلوم کرسکتا۔ وہ عقل حشر ونشر اور جزاء وسزا کو بھی عقل سے معلوم نہیں کرسکتا۔ وہ عقل سے میہ جان سکتا کہ اس کا شکر سے میہ جان سکتا کہ اس کا شکر سے میہ جان سکتا کہ اس کا شکر سے میہ کی جان سکتا کہ اس کا شکر سے میں جان سکتا کہ اس کا شکر حادا کیا جائے اس کا علم صرف اللہ تعالی کے خبر دینے سے ہوگا اور اس کا نام وجی ہے۔

الله تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں عبث اور بے مقصد نہیں بھیجا بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور حقوق اور فرائض اوا کرنے کے ساتھ ساتھ الله تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر اوا کرے ۔ بُر ہے کاموں اور بُری خصلتوں سے بچے اور اچھے کام اور نیک خصلتیں اپنائے اور الله تعالیٰ کی عبادات کیا کیا ہیں؟ اور وہ کس طرح ادا کی جا کیں وہ کون سے کام ہیں جن سے بچا جائے اور وہ کون سے کام ہیں جن سے بچا جائے اور وہ کون سے کام ہیں جن کو کیا جائے اس کاعلم صرف الله تعالیٰ کے بتلانے اور خبر دینے سے ہی ہوسکتا ہے اور اس کا نام وحی ہے۔

انسان کو بنیادی طور پر کھانے پینے کی اشیاء' کپڑوں اور مکان کی حاجت ہے اور اپنی نسل بڑھانے کے لیے از دواج کی ضرورت ہے' لیکن اگر کسی قاعدہ اور ضابطہ کے بغیران چیزوں کو حاصل کیا جائے تو بینری (خالص) حیوانیت ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ سے ان کو حاصل کیا جائے تو بیمض عبادت ہے اور اس قاعدہ اور ضابطہ کاعلم اللہ تعالیٰ کے بتلانے اور اس کی خبر دینے سے ہی ہوسکتا ہے اور اس کا نام وحی ہے۔

بعض اوقات حواس غلظی کرتے ہیں مثلاً ریل میں بیٹھے ہوئے مخص کو درخت دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بخار زدہ مخص کو کہ بیٹے ہوئے مخص کو درخت دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بخار زدہ مخص کو میٹھی چیز کڑ دی معلوم ہوتی ہے اور حواس کی غلطی کرتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات عقل بھی غلطی کرتی ہے۔ مثلاً عقل یہ بہتی ہے کہ کسی ضرورت مند کو مال نہ دیا جائے مال کو صرف اپنے مستقبل کے لیے بچا کے رکھا جائے اور جس طرح مثلاً عقل کی ضرورت ہے اس طرح عقل کی غلطیوں پر متنبہ کرنے کے لیے وحی کی ضرورت مواس کی غلطیوں پر متنبہ کرنے کے لیے وحی کی ضرورت

ہے۔ وی کی تعریف میں ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نبی کوجو چیز بتلا تا ہے وہ وقی ہے اور نبوت کا ثبوت مجزات سے ہوتا ہے' اب یہ بات بحث طلب ہے کہ وی کے ثبوت کے لیے نبوت کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ اگر نبوت کے بغیر وی کا ثبوت ممکن ہوتا تو اس دنیا کا نظام فاسد ہوجاتا' مثلاً ایک شخص کسی کوتل کر دیتا اور کہتا: مجھ پروی اتری تھی کہ اس شخص کوتل

marfat.com

کردو۔ایک مخص بہزورکس کا مال اپنے قبضہ میں کر لیتا اور کہتا کہ مجھ پر وہی نازل ہوئی تھی کہ اس کے مال پر قبضہ کرلو' اس لیے ہرکس و ناکس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ وحی کا دعویٰ کرے۔ وحی کا دعویٰ صرف وہی مخص کرسکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت برفائز کیا ہو۔ البذاوی کا دعویٰ صرف نبی ہی کرسکتا ہاور نبوت کا دعویٰ تب ثابت ہوگا جب وہ اس کے ثبوت میں معجزات پیش کرےگا۔

ایک سوال بیہوا کہ جب نبی کے پاس فرشتہ وجی لے کرآتا اے تو نبی کو کیسے یفین ہوتا ہے کہ بیفرشتہ ہے اور بیاللہ کا کلام لے کر آیا ہے'امام رازی نے اس کا پیرجواب دیا ہے کہ فرشتہ نبی کے سامنے اپنے فرشتہ ہونے اور حامل وحی الہی ہونے پر معجز ہ بیش کرتا ہے اور امام غزالی کی بعض عبارات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کوالیں صفت عطا فر ماتا ہے جس سے وہ جن' فرشتہ اور شیطان کوالگ الگ پہچانتا ہے جیسے ہم انسانوں ٔ جانوروں اور نباتات اور جمادات کوالگ الگ پہچانتے ہیں کیونکہ ہماری رسائی صرف عالم شہادت تک ہے اور نبی کی پہنچ عالم شہادت میں بھی ہے اور عالم غیب میں بھی ہے۔

وحی کی اقسام

بنیا دی طور پر وحی کی دونتمیں ہیں: وحی مثلوً اور وحی غیرمثلوًا گر نبی صلی الله علیه وسلم پر الفاظ اور معانی کا نزول ہوتو یہ وحی مثلو ہے اور یہی قرآن مجید ہے اور اگرآپ پرصرف معانی نازل کیے جائیں اورآپ ان معانی کواپئے الفاظ سے تعبیر کریں تو یہی وی غیرمتلو ہےاوراس کو حدیث نبوی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی متعدد صورتیں ہیں جن کا احادیث صحیحہ میں بیان کیا گیاہے

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام نے رسول الله صلی اللہ علیہ وہلم سے سوال کیا اور کہا: یا رسول اللہ! آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بھی بھی وحی گھنٹی کی آ واز کی طرح (مسلسل) آتی ہے اور یہ مجھ پر بہت شدید ہوتی ہے یہ وجی (جب)منقطع ہوتی ہے تو میں اس کو یا د کر چکا ہوتا ہوں اور بھی میرے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے' وہ مجھ سے کلام کرتا ہے اور جو پچھو وہ کہتا جاتا ہے میں اس کو یا دکرتا جاتا ہوں۔حضرت عائشہ نے کہا: میں نے دیکھا ہے کہ شخت سردی کے دنوں میں آپ پر وحی نازل ہوتی اور جس وقت وحی ختم ہوتی تھی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہدر ہا ہوتا تھا۔ (صحیح ابخاری جامع اسطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس مدیث پر بیسوال ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کی صرف دوصور تیں بیان کی بین اس کی کیا وجہ ہے؟ علامہ بدرالدین عینی نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ سے کہ قائل اور سامع میں کوئی مناسبت مونی جا ہے تا کہان میں تعلیم اور افادہ اور افادہ اور استفادہ متحقق ہو سکے اور بیانصاف یا تو اس طرح ہوگا کہ سامع پر قائل کی صفت کاغلبہ ہواوروہ قائل کی صفت کے ساتھ متصف ہوجائے اور صلصلة الجسوس (تھنٹی کی آواز)سے یہی پہلی شم مراد ہے اور یا قائل سامع کی صفت کے ساتھ متصف ہو جائے اور بیدوسری قتم ہے جس میں فرشتہ انسانی شکل میں متشکل ہوکر آپ

ہے کلام کرتا تھا۔

نبی صلی الله علیہ وسلم نے وحی کی پہلی قتم کی تشبیہ گھنٹی کی آ واز کے ساتھ دی ہے جس کی آ واز مسلسل سنائی دیتی ہے اور اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا'اس میں آپ نے بیر متنبہ کیا ہے کہ جس وقت بیروحی قلب پر نازل ہوتی ہے تو آپ کے قلب پر خطاب کی ہیبت طاری ہوتی ہےاور وہ قول آپ کو حاصل ہو جاتا ہے لیکن اس قول کے تقلّ کی وجہ سے اس وقت آپ کو اس کا پتانہیں

مبيار القرآر martat.com

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ گھنٹی کی آ واز میں ہر چند کہ عام لوگوں کے لیے کوئی معنیٰ اور پیغام نہیں ہوتالیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس آ واز میں کوئی معنی اور پیغام ہوتا تھا جیسا کہ اس ترقی یافتہ دور میں ہم دیکھتے ہیں جب ٹیلی گرام دینے کاعمل کیا جاتا ہے تو ایک طرف سے صرف تک تک کی آ واز ہوتی ہے اور دوسر ے طرف اس سے پورے پورے جملے بنا لیے جاتے ہیں اس طرح یہ ہوسکتا ہے کہ وحی کی یہ آ واز بہ ظاہر صرف گھنٹی کی مسلسل ٹنٹن کی طرح ہواور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں پورے پورے و بلیغ جملے موجود ہوں۔

علامه بدرالدین عینی نے نزول وحی کی حسب ذیل اقسام بیان کی ہیں:

- (۱) کلام قدیم کوسننا جیسے حضرت موی علیه السلام نے اللہ تعالی کا کلام سنا 'جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کا کلام سنا 'جس کا ذکر آٹار شعیحہ میں ہے۔
  - (۲) فرشتہ کی رسالت کے واسطہ سے وحی کا موصول ہونا۔
- (۳) وحی کو دل میں القاء کیا جائے 'جیبا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: روح القدس نے میرے دل میں القاء کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اس طرح وحی کی جاتی تھی اور انبیاء علیہم السلام کے غیر کے لیے جو وحی کا لفظ بولا جاتا ہے وہ الہام یاتشخیر کے معنیٰ میں ہوتا ہے۔

علامه ميلى في الروض الانف (ج اص١٥٣-١٥٣ مطبوعه ملتان) ميس نزول وحي كي بيسات صورتيس بيان كي مين:

- (۱) نبي صلى الله عليه وسلم كونيند مين كوئي واقعه دكھايا جائے۔
- (٢) محفنی کی آواز کی شکل میں آپ کے پاس وحی آئے۔
- (٣) نبي صلى الله عليه وسلم كقلب ميس كوئي معنى القاء كيا جائه-
- رس) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باس فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور حضرت جبرئیل آپ کے باس حضرت دھیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آئیں ' حضرت دھیہ کی شکل میں آنے کی وجہ بیتھی کہ وہ حسین ترین شخص تھے' حتیٰ کہ وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر چلا کرتے تھے مباداعور تیں ان کود کھے کرفتنہ میں مبتلا ہوں۔
- ر ف اور علی این این اصلی صورت میں آئیں اس صورت میں ان کے چھسو پر تھے جن سے موتی اور ان کے جھسو پر تھے جن سے موتی اور ان قوت جھڑتے تھے۔
- (١) الله تعالى آپ سے يا تو بيداري ميں پرده كى اوٹ سے ہم كلام ہوجيسا كەمعراج كى شب ہوا' يا نيند مين ہم كلام ہو' جيسے

جورتم

marfat.com

. جامع ترندی میں ہے: اللہ تعالی میرے پاس حسین صورت میں آیا اور فرمایا: ملاء اعلیٰ کس چیز میں بحث کررہے ہیں۔ (2) امرافیل علیہ السلام کی وحی کیونکہ معنی سے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسرافیل کے سپر دکر دیا گیا تھا اور

وہ تین سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے اور وہ آپ کے پاس وحی لاتے تھے' پھر آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپر دکر دیا گیا اور منداحمہ میں سندھیج کے ساتھ معھی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیالیس سال کی عمر میں مبعوث کیا گیا اور تین سال تک آپ کی نبوت کے ساتھ حضرت اسرافیل علیہ السلام رہے اور وہ آپ کو بعض کلمات اوربعض چیزوں کی خبر دیتے تھے اس وقت تک آپ پر قر آن مجید نازل نہیں ہوا تھا اور جب تین سال گزر گئے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس رہے پھر ہیں سال آپ پر آپ کی زبان میں قر آن مجید نازل ہوا' دس سال مکہ میں اور دس سال مدینہ میں اور تر یسٹھ سال کی عمر میں آ پ کا وصال ہوا۔ البتہ واقدی وغیرہ نے اس کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کے علاوہ آپ کو اور کسی فرشتہ کے سپر دنہیں کیا گیا۔

(عمدة القارى ج اص ۴٠، مطبوعه ادارة الطباعية المنير يه مصر ١٣٨٨ه )

الله تعالیٰ کے دیدار کے ساتھ اس سے ہم کلام ہونے کے متعلق شارحین حدیث کی تحقیق

سرین نے اس چیز میں بحث کی ہے کہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا' آیا اس وقت آب الله تعالی ہے ہم کلام ہوئے تھے یانہیں؟ صاحب کشاف اور بعض دیگرمفسرین نے کہا: آپ نے الله تعالیٰ سے کلام فر مایا کیکن حجاب کی اوٹ سے کلام فر مایا' کیونکہ قرآن مجید میں فر مایا ہے:'' اور کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے ماسواوی کے بایردہ کی اوٹ سے یا اللہ کسی فرشتے کو بھیج دیے'۔الالیۃ (الثوریٰ:۵۱)

قرآن مجید کی اسی آیت کی بناء پر حضرت عائشہ نے اس بات کا انکار کیا کہ شب معراج سیدنا محمصلی الله علیه وسلم نے الله تعالیٰ کو و يكها تقا\_ (صحح البخاري رقم الحديث: ۴۸۸۵ صحح مسلم رقم الحديث: ۷۷ سنن تر ندي رقم الحديث: ۳۰ ۲۸)

علامه ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی المالکی المتوفی ۲۵۲ هاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

متقدمین اور متاخرین کا اس میں اختلاف ہے آیا اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے یانہیں' اکثر مبتدعین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں ممکن ہے نہ آخرت میں ممکن ہے کچراس میں اختلاف ہے کہ آیا ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے یانہیں' اس میں بھی متقدمین اور متاخرین کا اختلاف ہے' حضرت عائشہ' حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن مسعود رضی الله عنهم کا مو قف میہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کونہیں دیکھا اور متکلمین اور محدثین کی ایک جماعت کا بھی یہی موقف ہے اور متقدمین کی ایک جماعت کا موقف میہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کوسر کی آئکھوں سے دیکھا ہے ٔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنها کا بھی یہی مسلک ہے انہوں نے فرمایا: حضرت موی علیہ السلام کلام کے ساتھ مخصوص بیں حضرت ابراہیم خلیل ہونے کے ساتھ مخصوص ہیں ادرسیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم دیدار کے ساتھ مخصوص ہیں' حضرت ابوذ ر' حضرت کعب اور امام احمد بن حنبل کا بھی یمی مؤقف ہے حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو ہر ریرہ کا بھی ایک قول اسی طرح ہے امام ابوالحن اشعری اور ان کے اصحاب کی ایک جماعت سے بھی یہی قول منقول ہے اور مشائخ کی ایک جماعت نے اس میں توقف کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس مسئلہ کے ثبوت میں کوئی دلیل قطعی ہے نہاس کی نفی میں کوئی دلیل قطعی ہے اور یہی قول صحیح ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھناممکن ہے جیسا کے دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے ثابت ہے دلائل عقلیہ علم کلام میں ذکور ہیں اور دلائل نقلیہ میں سے حضرت موی علیہ السلام کا اپنے المب سے دیدار کا سوال کرنا ہے۔'' دَیِّ آیما نِی ٓاُنْظُرْ إِلَیْكَ ''(الاعراف:۱۳۳) اے رب! مجھے اپنی ذات دکھا'میں تیری طرف

martat.com

لل القرار

دیکھوں گا۔ وجہ استدلال میہ ہے کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام کوعلم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا سوال کرنا جائز ہے اگر ان کومعلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کود کیمنا محال ہے تو وہ اس کود کیھنے کا سوال نہ کرتے۔

نیز قرآن مجید میں ہے:

وُجُوْلًا يَّدُوْمَ إِن كَاضِرَةً فَي إِلَى مَ يِهَا نَاظِرَةً ٥ كَوْ مَرِي الله ون رَوتازه مول كَ ١٥ لِ رب كَ (القيامة: ٢٢١٣) طرف د كيور جمول ك٥ (القيامة: ٢٢١٣)

وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بیا حسان قرار دیا ہے کہ وہ آخرت میں اس کی طرف دیکھیں گے اور جب بندوں کا آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھناممکن ہے تو دنیا میں بھی دیکھناممکن ہے' کیونکہ احکام عقلیہ کے لحاظ سے دونوں وقتوں میں کوئی فرق نہیں ہے' اس طرح احادیث صحیحہ متواترہ سے ثابت ہے کہ مؤمنین آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور جب آخرت میں دیکھنا ثابت ہے تو پھر دنیا میں بھی دیکھنا ثابت ہوگا۔

پھراس میں بحث ہے کہ شب معراج ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا نہیں' اس میں بھی کسی جانب دلیل قطعیٰ نہیں ہے' نیز اس میں بھی اختلاف ہے کہ شب معراج آپ نے اللہ تعالی سے بلاواسطہ کلام کیا ہے یا نہیں' حضرت ابن عباس' جعفر بن محمہ اور ابوالحن اشعری کا مؤقف ہے کہ آپ نے اپنے رب سے بلاواسطہ کلام کیا ہے اور شکامین کی ایک جماعت نے اس کا انکار کیا ہے اور اس میں بھی اس طرح طرفین کے دلائل ہیں جس طرح دیدار کے مسئلہ میں دلائل ہیں۔

بلکہ بعض مشائخ نے الشوریٰ: ۵۱ سے اس پر استدلال کیا ہے کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے اور اس سے بلا واسطہ کلام کیا ہے' انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی تین قسمیں ہیں: (۱) حجاب کی اوٹ سے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا (۲) فرشتوں کو بھیج کر جس طرح تمام انبیاء علیہم السلام نے کلام کیا (۳) اس کے بعد صرف ایک قسم رہ گئی اور وہ ہے کہ مع المشاہدہ کلام ہو' تا ہم اس استدلال پرنظر ہے۔

(المغبم جاص ٥٠٨\_١٠٨ ملضاً واراين كثير بيروت ١٣٢٠هـ)

جددتم

اوراس حدیث کی شرح میں علامہ کی این شرف نووی متوفی ۲۷۲ ه لکھتے ہیں:

اس بحث میں اصل چیز حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی حدیث ہے: حضرت ابن عمر رضی الله عنهمانے ایک شخص کو حضرت ابن عباس کے پاس بھیجا اور ان سے اس مسئلہ میں استفسار کیا 'حضرت ابن عباس نے فرمایا: حضرت سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے' حضرت عاکثہ رضی الله عنها کے انکار سے اس مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا' کیونکہ حضرت عاکثہ نے پنہیں کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے شاہے'' میں نے اپنے رب کو نہیں و یکھا'' حضرت عاکثہ فاکشہ نے بہتے میں کہ اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے شاہے'' میں نے اپنے دب کو نہیں و یکھا'' حضرت عاکثہ نے اپنے طور سے قرآن مجید سے استعمال کر کے یہ تیجہ نکالا اور جب صحابی کوئی مسئلہ بیان کر سے اور دوسراصحابی اس کی مخالفت کر ہے تو اس کا قول جمت نہیں ہوتا اور جب صحح روایات کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیٹا بہت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالی کو دیکھا ہے تو ان روایات کو قبول کرنا واجب ہے' کیونکہ اللہ تعالی کو دیکھے کا واقعہ ان مسئل میں سے نہیں ہے جن کو عقل سے مستبط کیا جاسکتا یا ان کوغن سے بیان کیا جائے' بیصرف اسی صورت پر محمول کیا جاسکتا ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو دیکھا ہے' علامہ معمر بن راشد نے کہا: اس مسئلہ میں حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت این عباس نے اللہ علیہ کہ کہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو دیکھا ہے' علامہ معمر بن راشد نے کہا: اس مسئلہ میں حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت ایک حضرت اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت ایک حضرت اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت اور حضرت ایک حضرت اور حضرت اور حضرت اور حضرت ایک حضرت اور حضرت اور حضرت اور حضرت اور حضرت اور حضر

marfat.com

ابن عباس كا اختلاف ہے اور حضرت عائشہ حضرت ابن عباس سے زیادہ عالم نہیں ہیں حضرت ابن عباس كى روايات رويت **باری کا اثبات کرتی ہیں اور حضرت عا ئشہوغیرها کی روایات رؤیت کی نفی کرتی ہیں اور جب مثبت اور منفی روایات میں تعارض ہو** تو مثبت روایات کومنفی برتر جیح دی جاتی ہے۔

حاصل بحث بیہ ہے کہ اکثر علاء کے نز دیک راجح بیہ ہے کہ شب معراج رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے اپنے سرکی آئکھوں سے اپنے رب تبارک وتعالی کودیکھا ہے اورحضرت عا کشہرضی اللّٰدعنہا نے کسی حدیث کی بناء پر رؤیت کا انکارنہیں کیا' اگر اس سلسلہ میں ان کے پاس کوئی حدیث ہوتی تو وہ اس کا ذکر کرتیں' حضرت عا ئشہرضی اللہ عنہانے اس مسئلہ کا قر آن مجید کی آیات سے استنباط کیا ہے' اس کے جواب کوہم واضح کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

كَ ثُنْ يِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُويَدُارِكُ الْأَبْصَارَ . نكابي اس كا ادراك نهيس كرستيس اور وه سب آنكهول كا

(الانعام:۱۰۴) ادراك كرتا بـ

اس کا جواب بیہ ہے کیونکہ ادراک سے مرادا حاطہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا احاطہ بیں کیا جا سکتا اور جب قرآن مجید میں احاطہ کی نفی کی گئی ہےتو اس سے بغیراحاطہ کے رؤیت کی نفی لا زمنہیں آتی ۔حضرت عا ئشہرضی اللّٰدعنہا کا دوسرااستدلال اس آیت سے

اورکسی بشر کے لائق نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وی سے یا پردہ کے پیچھے سے یا اللہ کوئی فرشتہ بھیج دے۔ وَمَاكَانَ لِبَشَوِ إَنْ يُكِلِّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيَّا ٱوْمِنْ وَرَآئِي جِاَبِ أَدْ يُرُسِلَ رَسُولًا (الثوري: ۵۱)

اس آیت سے استدلال کے حسب ذیل جوابات ہیں:

- اس آیت میں رؤیت کے وقت کلام کی نفی کی گئی ہے تو یہ جائز ہے کہ جس وقت آپ نے اللہ کا دیدار کیا ہواس وقت اس سے کلام نہ کیا ہو۔
- (٢) بيآيت عام مخصوص عندالبعض ہے اور اس كا مخصص وہ دلائل ہيں جن سے رؤيت ثابت ہے 'خلاصہ بيہ ہے كہ عام قاعدہ یہی ہے کیکن سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم اس قاعدہ ہے مشکیٰ ہیں۔
- (m) مشاہرہ کے وقت جس وحی کی آفی کی گئی ہے وہ بلا واسطہ وحی ہے اور ہوسکتا ہے کہ دیدار کے وقت آپ پر کسی واسطہ سے وحی

جمہورمفسرین کا بیرمختار ہے کہ سیدنا محمصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے شبِ اسراءا پنے رب سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیا' پھران کااس میں اختلاف ہے کہ آپ نے دل کی آئھوں سے دیدار کیا یا سرکی آئھوں سے امام ابوالحن الواحدی نے بیان کیا مفسرین نے کہا: ان احادیث میں یہ بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کا دیدار کیا' حضرت ابن عباس' حضرت ابوذراور حضرت ابراہیم تیمی نے بیا کہ آپ نے دل سے دیدار کیا' امام ابوالحن نے کہا: اس رائے کے مطابق آپ نے سیح طریقہ سے اپنے رب کو دل کی آئکھوں سے دیکھا اور وہ طریقہ بیتھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آئکھ آپ کے دل میں رکھ دی'یا آپ کے دل میں ایک آنکھ پیدا کر دی حتیٰ کہ آپ نے اس طرح رؤیت صححہ کے ساتھ اپنے رب کو دیکھا جس طرئح سرکی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے'امام ابوالحسن نے کہااورمفسرین کی ایک جماعت کا پہنظر بیہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کوسر کی آٹکھوں سے دیکھا' به حضرت انس ٔ عکرمهٔ حسن اور ربیع کا قول ہے۔ (صحیح مسلم بشرح النواوی جاس ۹۸۵ ی۹۷۴ ملضاً ' مکتبه نزار مصطفیٰ' مکه کرمهٔ ۱۳۱۷ه ) حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ هر لكھتے ہيں:

martat.com

WIL

ظامہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جس رؤیت کی تی ہے وہ رؤیت علی وجدالا حاطہ ہے نیز علامہ قرطبی نے ملم شرح مسلم میں بدیکھا ہے کہ الا بصار جمع معرف باللام ہاور یہ خصیص کو قبول کرتی ہے اس لیے اس (لا تسدر کے الابصار الانعام: الله معنی یہ ہے کہ کفار کی آئیس اللہ تعالی کوئیس و کھے سکتیں اور اس تخصیص پر یہ دلیل ہے کہ قرآن مجید میں کافروں کے متعلق ہے:

حق بہے کہ نے شک دو (کفار) اس دن وی اپنے رب کے دیدارے ضرور محروم ہول کے O

كَلَّ اِتَّهُ وُعَنْ تَا بِيهِ هُ يَوْمَ بِإِلَّمَ حُجُوبُونَ ٥ (الطففين:١٥)

کتنے بی چہرے اس دن تر دناز و ہوں گے O اپنے رب کو د کیمتے ہوں گے O

اورقرآن مجيدين مؤمنون كِمعلق ہے: وُجُوْهُ يَدُمَمِ إِنَّاضِرَةً فَاللَّهُ بِهَانَاظِرَةً ٥

(القيامة: ٢٢\_٢٢) اور جب آخرت میں الله تعالیٰ کی رؤیت جائز ہے تو دنیا میں بھی جائز ہے کیوں کدونوں وقتوں میں بدهیثیت امکان کوئی فرق نہیں علامہ قرطبی کا بیاستدلال بہت عمرہ ہے قاضی عیاض نے کہا ہے کہ اللہ سجانہ و تعالی کوعقلا و یکھنا جائز ہے اور احادیث صیحہ سے ثابت ہے کہمؤمنین آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے 'امام مالک نے کہا: مومن و نیا میں اللہ تعالیٰ کو اس لیے نہیں د مکھ سکتے کہ دنیا میں مومن فانی ہیں اور اللہ تعالی باقی ہے اور فانی باقی کونہیں دیکھ سکتا اور آخرت میں مؤمنین کو بقاعطا کی جائے گی تو پھروہ باقی آئکھوں سے بقاء کا جلوہ دیکھے لیں گے اور اس کی تائید سیجے مسلم کی اس حدیث میں ہے: جب تک تم برموت نہ آئےتم ہرگز اپنے رب کونہیں دیکھ سکتے۔ تو اگر چہ عقلا دنیا میں رؤیت جائز ہے لیکن شرعاً ممتنع ہے اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ليےرؤيت كے ثبوت كى دليل بيہ كمتكلم اپنے كلام كے عموم ميں داخل نہيں ہوتا (يابية قاعده عام مخصوص عند البعض ہے)-منقد مین کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے' حضرت عائشہ اور حضرت ابن مسعود رؤیت کا انکار کرتے ہیں' حضور ابو ذر سے روایات مختلف ہیں اور ایک جماعت کے نز دیک رؤیت ثابت ہے' امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں کہ حسن بھری قتم کھا کر کہتے ہیں تھے کہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے کعب احبار ٔ زہری معمراور دوسروں نے اس پر وثوق کیا ہے۔امام ابوالحن اشعری اور ان کے اکثر متبعین کا بھی یہی قول ہے۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے اپنے رب کوسر کی آ تکھوں سے دیکھایا دل کی آ تکھوں سے دیکھا؟ اس میں امام احمہ کے دوقول ہیں' بعض احادیث میں حضرت ابن عباس نے مطلقاً کہا کہ آپ نے اپنے رب کور یکھا اور بعض روایات میں ہے: آپ نے اپنے دل سے ویکھا اور مطلق روایت کو مقید برحمل كرنا واجب بئ امام نسائى نے سندسیح كے ساتھ اور امام حاكم نے تصبح سند كے ساتھ روايت كيا ہے مضرت ابن عباس نے فرمايا: کیاتم اس پرتعب کرتے ہو کہ خلت حضرت ابراہیم کے لیے ہو' کلام حضرت موکیٰ کے لیے ہواور رؤیت سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کے لیے ہو' اس حدیث کوامام ابن خزیمہ نے بھی روایت کیا ہے اور امام ابن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کسی مخص کو حضرت ابن عباس کے پاس بھیجا اور یہ یو چھا: آیا سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو حضرت ابن عباس نے جواب دیا: ہاں! اور امام سلم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے: ''آپ نے اپنے رب کو دو باراپنے ول سے دیکھا''اور امام ابن مردوبیانے صراحت کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ آپ نے سر کی آ تھوں سے ا پے رب کونہیں دیکھا'ا پنے دل سے دیکھا ہے اور اب حضرت عائشہ کی نفی اور حضرت ابن عباس کے اثبات کو جمع کرناممکن ہے' بایں طور کہ حضرت عائشہ کی نفی کورؤیت بھری پرمحمول کیا جائے اور حضرت ابن عباس کے اثبات کورؤیت قلبی پرمحمول کیا جائے

جددتم

marfat.com

Yra Proper

اور دویت قلبی سے فقط حصول علم مراد نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دائماً علم تھا ' بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ آپ کے قلب کو اس طرح رؤیت حاصل ہوئی جس طرح دوسروں کو آ نکھ سے رؤیت حاصل ہوتی ہے۔

(فتح الباريج ٨ص ٢٠٩ \_ ٢٠٤ ، ملخصاً 'لا بور ١٠٠١هـ)

علامه جلال الدين سيوطي متوفى ١١١ ه ككصة بين:

اکثر علاء کے نزدیک رائے میہ ہے کہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنے سرکی آنکھوں سے دیکھا ہے جیسا کہ حضرت ابن عباس وغیرہ کی حدیث میں ہے اور اس چیز کا اثبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساع کے بغیر ممکن نہیں ہے 'حضرت عائشہ نے جو کہا ہے کہ آپ نے اللہ تعالی کوئیں دیکھا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث پر اس کی بنیاد نہیں رکھی ان کا استدلال قرآن مجید کی آیات سے ہا اور اس کا جواب سے ہے کہ قرآن مجید میں جس ادراک کی نفی ہے وہ ادراک عملی وجہ الاحاطہ ہے اور اللہ تعالی کا احاط نہیں کیا جا سکتا اور جب قرآن مجید میں احاطہ رؤیت کی نفی کی گئی ہے تو اس سے بلا احاطہ رؤیت کی نفی لازم نہیں آتی۔ (الدیباج جاس کا محارة القرآن کراچی اسام احادہ ویت کی نفی کی گئی ہے تو اس سے بلا احاطہ رؤیت کی نفی لازم نہیں آتی۔ (الدیباج جاس کا ادارة القرآن کراچی ۱۳۱۲ھ)

علامه بدرالدين عيني حنى متوفى ٥٥٪ ه لکھتے ہيں:

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ حضرت عائشہ رضی الله عنہا رؤیت کی نفی کرتی ہیں اور حضرت ابن عباس رضی الله عنہما رؤیت باری کا اثبات کرتے ہیں ان میں کیسے موافقت ہوگی' اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رؤیت بھری کا انکار کرتی ہیں اور حضرت ابن عباس رؤیت قلبی کا اثبات کرتے ہیں' امام ابن خزیمہ نے کتاب التوحید میں بہت تفصیل سے شب معراج میں رؤیت باری کو ثابت کیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے' ایک مرتبہ سرکی آئکھول سے اور ایک مرتبہ دل کی آئکھول سے۔

(عدة القاري ج١٩ص١٩٩) ادارة الطباعة المنيرية مصر ١٣٢٨ه)

علامه شهاب الدين احمد خفاجي حنفي متوفى ٢٩٠ اه لكصتي بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهماکی زیاده مشهور روایت بیه ہے کہ آپ نے شب اسراء اپنے رب کوسر کی آتھوں سے دیکھا ہے ' ہے' بیر حدیث حضرت ابن عباس سے متعدد اسانید کے ساتھ مروی ہے اور بیر حدیث حضرت ابن عباس کی اس روایت کے منافی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے رب کودل سے دیکھا جبیا کہ قرآن مجید میں ہے:

(النجم: ١٤١١) کن آپ کی نظرایک طرف مائل ہوئی نہ صدیے بڑھی 🔾

امام حاکم امام نسائی اورامام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے (بلا واسطہ) کلام کے ساتھ حضرت موی کو خاص کر لیا اور حضرت سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو روئیت کے ساتھ خاص کر لیا اور حضرت سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو روئیت کے ساتھ خاص کر لیا اور حضرت سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر نبی کو حاصل ہے اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ فیل ہونا اور ہم کلام ہونا بھی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں کھر ہم کلام ہونا بھی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں کی اور فلیل ہونا حضرت ابراہیم کی خصوصیت کیے رہی ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چند کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے اور آ پ فلیل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے محموصیت کیے دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت محبوب بھی ہیں کین حضرت موسیٰ کا کلیم ہونا اور حضرت ابراہیم کا فلیل ہونا ایک وصف مشہور تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت محبوب بھی ہیں کین حضرت موسیٰ کا کلیم ہونا اور حضرت ابراہیم کا فلیل ہونا ایک وصف مشہور تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت محبوب بھی ہیں کین حضرت موسیٰ کا کلیم ہونا اور حضرت ابراہیم کا فلیل ہونا ایک وصف مشہور تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت محبوب بھی ہیں کین حضرت موسیٰ کا کلیم ہونا اور حضرت ابراہیم کا فلیل ہونا ایک وصف مشہور تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت

جلدوتهم

تبياء القرآن

موی علیدالسلام کی خصوصیت بیہ ہے کہ اللہ تعالی ان سے زمین برہم کلام ہوا اورسیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی عرش برہم کلام ہوا۔ (سیم الریاض ج مص ۲۸۸۔ ۱۸۸ دارالفکر بیروت)

لاعلی قاری حنفی نے بھی اختصار کے ساتھ یہی لکھا ہے۔ (شرح الثغاء علی حامث نیم الریاض جہم ۱۸۸۔ ۱۸۵ دار الفکر نیروت) اللہ تعالیٰ کے دیدار کے ساتھ اس سے ہم کلام ہونے کے متعلق مفسرین کی محقیق

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوى متوفى ١٨٥ هالشورى: ٥١ كي تغيير من لكهتي بي:

الله تعالی نے جوفر مایا ہے کہ بغیر وی کے کسی شخص کا الله سے ہم کلام ہوناممکن نہیں ہے ، بیعنی وی کے ذریعہ ہم کلام ہونا ممکن ہے اور یہ وی اس سے عام ہے کہ الله تعالی بالمشافہ اور بالمشاہدہ بندہ سے ہم کانام ہوجیسا کہ معراج کی حدیث میں ہے یا اس صورت میں ہم کلام ہو کہ اس کا کلام تو سنائی دے اور اس کی ذات دکھائی نہ دے جیسا کہ وادی طویٰ اور پہاڑ طور میں الله تعالی نے حضرت مولیٰ علیہ السلام سے کلام فر مایا تھا۔

(تفير بيناوي مع الخفاجي ج٨ص ٣١٧\_٣١٠ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٤ )

اس عبارت كى شرح ميس علامه خفاجى متوفى ٢٩ • اح لكھتے ہيں:

بالمشافہہ سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بلا واسطہ نخاطب ہوا ہوجیسا کہ حدیث معراج میں ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۵۱۸ کا صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۲) اللہ تعالیٰ نے آپ پر تجلی فر مائی اور آپ سے کلام فر مایا اور آپ پر نمازیں فرض کیس اور آپ سے یہ وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے بالمشافہ کلام فر مائے گا۔ (عنایة القاضی جمص ۳۷۷ بیروٹ ۱۳۱۷ھ)

علامه على بن محمد خازن متوفى ٢٥ ٧ ه لكست بين:

یہ آیت اس پرمحمول ہے کہ اللہ تعالی دنیا میں کسی سے بالمشافہ کلام نہیں فرمائے گا' اس کی تفصیل سورہ والنجم میں آئے گا۔ (تفیر الخازن جہمس، دار الکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۳۱۵ھ)

اورسورهٔ والنجم میں لکھتے ہیں:

خلاصہ بیہ ہے کہ اکثر علاء کے نزدیک رائج بیہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کوشب معراج سرکی آئھوں سے دیکھا ہے کہ کہ حضرت ابن عباس اور حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے اور بیہ بات وہ اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتے 'سو بی حدیث آپ سے ساع پرمحمول ہے (اور معراج کا واقعہ امور آخرت سے ہے' اس لیے الشور کی : ۵۱ میں جو بالمشافہہ کلام کی نفی ہے وہ دنیا میں ہے اور وہ شب معراج بالمشافہ کلام کرنے کے منافی نہیں ہے )۔

(تفيير الخازن ج٢٠٥ - ٢٠٤ دار الكتب العلميه 'بيروت ١٣١٥ه )

علامه سيرمحمود آلوسي متوفى • ١٢٧ه ولكهي مين:

اکثر علاءاس پر متفق ہیں کہ ہمارے نبی صلّی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سبحانہ کوشب معراج دیکھا ہے کیونکہ اکثر روایات میں دیکھنے سے ظاہر میں دیکھنے کہ آپ نے سرکی آئکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ عز و کلے سے ظاہر ایس ہے کہ آپ نے سرکی آئکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ عز وجل نے میں ہے کہ آپ نے سرکی آئکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ عز وجل نے ہمارے نبی ہے کہ آپ نے سرکی آئکھوں سے کہ اللہ عز وجل نے ہمارے نبی سے اس رات بلاواسطہ کلام فر مایا اور جعفر بن مجمد الباقر 'حضرت این عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے بھی ہی روایت ہے اور احادیث سے جھی یہی ظاہر ہوتا ہے جن میں بیہ فدکور ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بچیاس نمازیں فرض کیں ' پھر کم کرتے کرتے آخر میں پانچ نمازیں فرض کردیں۔ (روح المعانی جز ۲۵ص ۲۸ دارالفکر نیروت کے ۱۳۱۵ھ)

جلدوتهم

marfat.com

### نزول قرآن سے پہلے آپ کواجمالی طور پر قرآن عطا کیا جانا

الشوری: ۵۲\_۵۳ میں فرمایا: "ای طرح ہم نے اپنے تھم سے آپ کی طرف روح (قرآن) کی وحی کی ہے اس سے پہلے آپ ازخود مینہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے 'لیکن ہم نے اس کتاب کونور بنا دیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کوچاہیں ہدایت دیتے ہیں اور آپ بے شک ضرور صراط متقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں 0 اللہ کے راستے کی طرف جو آسانوں اور زمینوں کی ہر چیز کا مالک ہے' سنواللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹے ہیں 0''

اس آیت میں فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی کی ہے۔ روح سے مراد قر آن ہے کیونکہ جس طرح روح بدن کی حیات کا سبب ہے۔ بدن کی حیات کا سبب ہے۔

اوراس وحی سے مراد عام ہے خواہ آپ کے قلب میں کسی معنیٰ کا القاء کیا جائے کیا حضرت جریل آپ کے پاس اللہ کا پیغام لائیس یا اللہ تعالیٰ آپ سے بالمشافہ اور بالمشامدہ کلام فرمائے۔

علامه سيرمحودة لوى متوفى • ١٢٥ ه كلصة بين:

علامہ عبدالوہاب شعرانی التوفی ۳۷۳ھ نے'' الکبریت الاحم'' میں''الفتو حات المکیہ''کے باب ثانی سے نقل کیا ہے کہ حضرت جبریل کے آپ پرقر آن کریم عطا کیا گیا تھا اور اس جبریل کے آپ پرقر آن کریم عطا کیا گیا تھا اور اس میں آیتوں اور سورتوں کی تفصیل نہیں تھی۔ (الکبریت الاحمرص ۹'دارالکتب العلمیہ' بیروت'۱۴۱۸ھ)

(رُوحِ المعانى جز ۲۵ص ۹۸ دارالفكر بيروت ۱۳۱۸ هـ)

### اس اشکال کے جوابات کہ نزول قرآن سے پہلے آپ کو کتاب کا پتاتھا نہ ایمان کا

اس آیت پر بیداشکال ہے کہ اس میں بیفر مایا ہے کہ نزول قر آن سے پہلے آپنہیں جانے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے طالانکہ امت کا اس پراجماع ہے کہ ہرنی پیدائش موس ہوتا ہے اور ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی نبی تھے ٔ حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے بوچھا: یا رسول اللہ! آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ نے فرمایا: اس وفت حضرت آ دم جسم اور روح کے درمیان تھے۔

(سنن ترفدي رقم الحديث: ٣٦٠٩) المستدرك ج٢ص ٩٠٩ ولائل النبوة ج٢ص ١٣٠)

حضرت عرباض بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک میں اللہ کے پاس خاتم النمیین لکھا ہوا تھا اور اس وقت حضرت آ دم اپنی مٹی کے پتلے میں تھے۔الحدیث (شرح النة رقم الحدیث:٣٦٢٦)

اس کیے اس آیت کامحمل تلاش کرنا ضروری ہے جس میں فر مایا ہے: آپ نزول قرآن سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ یکا چیز ہے اور ایمان کیا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے حسب ذیل محامل تلاش کیے ہیں:

## نی صلی الله علیہ وسلم سے کتاب اور ایمان کے علم کی نفی کی دیگر مفسرین کی طرف سے توجیہات

- (۱) اس آیت میں ایمان سے مراد ایمان کامل ہے کیعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات اور اس کی خبروں کی تقید بین 'اقرار اور تمام احکام شرعیہ پڑھل اور ظاہر ہے کہ نزول قر آن سے پہلے تمام احکام شرعیہ پڑھمل کرنامتحقق نہیں ہوسکتا تھا۔
- (۲) اس آیت میں ایمان سے مراد ہے: دعوت ایمان اور لوگوں کو کس طرح ایمان کی دعوت دی جائے اور ان کو ہدایت دی جائے اس کاعلم آپ کونزول کتاب کے بعد ہوا۔

جلدوتهم

### marfat.com

(٣) ایمان سے مراد ہے: اہل ایمان اور نزول کتاب کے بعد آپ کومعلوم ہوا کہ آپ پر ایمان لانے والے کون ہیں اور کون ایمان لانے والے نہیں ہیں۔

اشكال مذكوركي مصنف كي طرف سي توجيهات

اس اشکال کے اور بھی جوابات دیئے گئے ہیں لیکن ان میں اکثر جواب کمزور ہیں' مصنف کے ذہن میں اس اشکال کا یہ جواب ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ''ما کنت تعدری ''اور''ما کنت تعلم ''نہیں فرمایا' یعنی علم کی نفی نہیں کی درایت کی نفی کی ہے اور درایت کا معنیٰ ہے: اپنی عقل سے کسی چیز کو جاننا' اسی لیے ہم نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے: آپ ازخور نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے' ہاں اللہ تعالیٰ کے ہتا نے سے نول قرآن سے پہلے آپ ازخور نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے' ہاں اللہ تعالیٰ کے ہتا نے سے زول قرآن سے پہلے بھی اپنی رسالت کو جانتے تھے جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے:

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں مکہ میں ایک پھر کو پہچا نتا ہوں جومیری بعثت (اعلان نبوت) سے پہلے مجھ پرسلام پڑھا کرتا تھا' میں اس کواب بھی پہچا نتا ہوں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۷۷)

ہم نے کہا ہے کہ درایة کے معنیٰ ہیں جھن اپنی عقل اور قیاس سے کی چیز کوجاننا' سوعلامہ راغب اصفہانی نے لکھا ہے: الدرایة السمعرفة السمدر کة بيضرب من حيلہ کی ايک فتم سے جومعرفت حاصل کی گئ ہواس کو درایت

الختل.

(المفردات جاص۲۲۴ القاموس ص۱۲۸۱ قاموس مین ختل کی جگه حیل کالفظ ہے)

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوي متوفى ١٨٥ ه كصفح بين الله تعالى في فرمايا ب

کوئی شخص (از خود )نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کسب ( کام )

وَمَاتَنْ رِي نَفْسُ مَاذَاتُكُسِ عُدَّا.

(لقمان:۳۴) کرےگا۔

اس آیت میں اللہ کی طرف علم کی نسبت کی ہے اور بندہ کی طرف درایت کی نسبت کی ہے کیونکہ درایت میں حیلہ کا معنیٰ ہے بعیٰ حیلہ سے کسی چیز کو جاننا اور دونوں علموں میں فرق ہے جب کوئی شخص حیلہ سے کوئی عمل کرے اور اس میں پوری کوشش صرف کرے تب بھی اس کو اپنے کسب کا صرف کرے تب بھی اس کو اپنے کسب کا صرف کرے تب بھی اس کو اپنے کسب کا کہنے میں اس کے بغیر اسے اپنے کسب کا کسے علم ہوگا جب اس پرکوئی شرعی یا عقلی دلیل قائم نہ ہو اس لیے فر مایا: کوئی شخص (ازخود) نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کسب (کام) کرے گا۔ (تغیر بیضاوی مع الحفاجی جس سے میں معالی کے العامیہ 'بیروت' کا اسے)

علامه شهاب الدين احمد خفاجي متوفى ٢٩٠ اهاس عبارت كي شرح ميس لكهة بين:

درایت اس جملہ سے ماخوز ہے'' دری رمسی المدریة ''یوہ چھلہ ہے جس کوچینئے کا تیرانداز قصد کرتے ہیں اوروہ چیز جس کے پیچھے شکاری شکار سے چھپ کر کھڑا ہوتا ہے اوراس حیلہ سے اس کو تیر مارکر شکار کرتا ہے اوران میں سے ہر چیز حیلہ ہے' اس وجہ سے درایت علم سے خاص ہے' کیونکہ درایت حیلہ اور تکلف سے کسی چیز کا علم ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے علم کو درایت نہیں کہتے۔ (عزایۃ القاضی جے کے کورکہ دراکتب العلمیہ' بیروت' کے اس اللہ کے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے علم کو درایت نہیں کہتے۔ (عزایۃ القاضی جے کے کہر ۳۵۵) درایت نہیں کہتے۔ (عزایۃ القاضی جے کے کام الکتب العلمیہ 'بیروت' کے اس اللہ کیا کہ کام کے کیر

علامه آلوس متوفی • ١٢٥ ه نے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی لکھا ہے۔ (روح العانی جز ٢١ص ١٧٥ وارالفکر بیروت ١٢١ه) اس اعتبار سے 'ما كنت تدرى ما الكتاب و لا الايمان ''كامعنی موگا: آپ حیله اور تكلف سے لینی ازخور نہیں

marfat.com

ا جانت کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے ہاں! اللہ کی وی اور اس کی تعلیم سے جانتے ہیں کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے؟ اسى طرح مديث ميں ہے: رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت ام العلاء الانصاريہ سے فر مايا:

اور الله كي فشم! مين (ازخود) نبين جانبًا حالانكه مين الله كا

والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي.

( صحیح ا بخاری رقم الحدیث: ۱۲۴۳) رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

علامه على بن خلف ابن بطال مالكي متوفى ١٩٣٩ هاس حديث كي شرح ميس لكصة بين:

رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوفر مايا ہے: ميں نہيں جانتا'اس كامحمل بيہ كرآپ في بياس وقت فر مايا تھا جب آپ کوعلم نہیں تھا کہ آپ کے اگلے اور پچھلے (ظاہری) ذنب کی مغفرت کر دی گئی ہے 'کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس چیز کا علم ہوتا ہے جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔

(شرح ابخاري جساص ۲۳۲ مكتبة الرشيد رياض ۱۳۲۰ ه عدة القاري جرم ۴۴٬ وارالكتب العلميه)

علامہ ابن بطال اور علامہ عینی کی اس شرح سے بھی بیمعلوم ہوا کہ درایت کامعنیٰ ہے: وہی کے بغیر کسی چیز کواپنی عقل اور قیاس سے ازخود جاننا۔اوراب الشوریٰ: ۵۱ کامعنیٰ اس طرح ہوا کہ آپ بغیر وحی کے ازخودنہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اورایمان کیاہے۔

علامه طاہر پٹنی متوفی ۹۸۲ ھے نے لکھا ہے: اس حدیث میں درایت تفصیلیہ کی فی ہے کیعنی آپ کواس وقت تفصیلی علم نہیں تھا كه آب كے ساتھ كيا كيا جائے گا۔ (مجمع بحار الانوارج٢ص٢١، مكتب دارالايمان دينه منوره ١٣١٥ه)

علامهابن حجرعسقلانی متوفی ۸۵۲ھ نے بھی یہی جواب کھا ہے۔ (فتح الباری ج ۲ص۵۲ دارالفکر ۱۳۲۰ھ)

اوراس صورت میں الشوریٰ: ۵۱ کامعنیٰ اس طرح ہے کہ آپ نزول کتاب سے پہلے کتاب اورایمان کے تفصیلی علم کونہیں جانة تنط كوكهاس كااجمالي علم آپ كوحاصل تفا\_

سورة الشوري كااختتام

الحمد للّه رب العلمين آج ۲۴ ذ والقعده ۴۲۴ اهر ۱۲ جنوری ۴۰۰۴ ئې به روز ہفته بعد از نماز ظهر سورة الشوري کی تفصیل مکمل ہوگئے۔ ۲۷ نومبر کو یہ تفسیر شروع کی گئی تھی' اس طرح ایک ماہ اور ہیں دن میں یہ تفسیر کمل ہوگئ' یہ تفسیر اس سے پہلے بھی ختم ہو جاتی کیکن دسمبر اور جنوری میں کراچی میں سردی پڑتی ہے اور میرا مزاج بہت سرد ہے اور مجھے عام لوگوں کی بہنسبت بہت زیادہ سردی للتی ہے میں اپنے معمول کے مطابق جب نماز فجر سے پہلے اپنی کلاس میں تفسیر لکھنے کے لیے آتا تو مجھے بے تحاشا چھینکیں آتیں' ناک بہنے لکتی اور زکام کی شدت سے مجھے بخار چڑھ جاتا' میں ہروقت دوسو یکٹر پہنے رہتا تھا۔

بہر حال ان عوارض کی وجہ سے سردی کے ایام میں میرے لکھنے کی رفتار ہرسال کم ہو جاتی ہے اور جوں جو عمر زیادہ ہو رہی ہے' ضعف بڑھتا جا رہا ہے' جسم کی قوت مدافعت کمزور ہورہی ہے اور بیاری اور زیادہ شدت سے اپنے پنج گاڑ رہی ہے' اس دوران ١٦ شوال ٣٢٣ هـ ١١ ديمبر٣٠٠ ء كوبير سانحه هوا كه حضرت العلامه الحافظ الشاه احمد نوراني صدر جمعية العلماء بإكتان صدر متحده مجلس عمل ٔ قائد ملت اسلامیهٔ صدر ورلدُ اسلامکمشن سینیرُ وقائد حزب اختلاف سینٹ آف پاکستان جعرات کو دوپهر کے وقت حرکت قلب بند ہوجانے کی وجہ سے اپنے خالق حقیقی سے جا کے۔انا لمله و انا الیه راجعون -اس دن پاک فضائیہ کے خصوصی طیارہ 30- C کے ذریعہ آپ کی میت اسلام آباد سے کراچی لائی گئی اور اگلے روزنشتریارک میں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی' آپ کی نماز جنازہ میں کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتاع تھا' آپ کی ۷۸سالہ حیات ملی اور دینی خدمات سے

جلددتهم martat.com نيبار القرآن

جمر پور ہے کین آ پی نمایاں خدمات ہیں سے ہیہ ہے کہ آپ نے ۱۹۷۳ ہے کہ آئین ہیں متفقہ طور پر مسلمان کی تعریف شامل کی اور اس میں بدکھا ہے کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وکلم کو آخری نمی مانتا ہواور آپ ہی نے کہ اور اس سلمہ ہیں پورے ملک ہیں دورے کی اور اس سلمہ ہیں پورے ملک ہیں دورے کیے اور بالا خرے تمبر ۱۹۷۴ء کو پاکتان کی پارلیمینٹ نے بالا تفاق قادیا نمول قادیا نی ولا ہوری کروپ) کو غیر مسلم قرار دورے دیا۔ آپ بہت سادہ سے نہوں کو پاکتان کی پارلیمینٹ نے بالا تفاق قادیا نمول قادیا نی ولا ہوری کروپ) کو غیر مسلم قرار دورے دیا۔ آپ بہت سادہ سے نہوں نے جھے اسمالی فی سے اسلامی نفریا نور برے وضع دار سے احمان کر کے نہ جاتے ہے اور نہ بی بتا تے سے انہوں نے جھے اسمالی فی ضرورت تھی اس وقت اس کی قیمت ۲۵ ہوا کہ آپ بی کی سفارش سے جھے بیہ منصب ملا تھا نجھے تاریخ وشق کی ضرورت تھی اس وقت اس کی قیمت ۲۵ ہوا کہ آپ بی کی سفارش سے جھے بیہ منصوب ملا تھا نجھے تاریخ وشق کی ضرورت تھی اس وقت اس کی قیمت کی ہوا دیا دوراس کے ساتھ اے نوازش نامہ ہیں کھا: آپ کو اور بھی جس کتاب کی ضرورت ہوتو تھی فرما کی نوازش نامہ ہیں کھا: آپ کو اور بھی جس کتاب کی ضرورت ہوتو تھی میرے شن کے بہت بڑے حام می اور ناصر سے انہیں مسکت جو ابات دیا کرتے سے دوہ میرے شن کے بہت بڑے حام می اور ناصر سے اندور سال کی شروت سے کو ساخت فرمایا: المضل ما شہدت بھی ان کا خرت میں حامی وناصر ہو جہ بندوستان میں شرح صحیح مسلم چھی تو آپ نے بساخت فرمایا: المضل ما شہدت بھول کا می محمد حاتم النہ میں محمد حاتم النہ میں موجہ سے کو سل سے تبیان القرآن کو کھل کرا دے۔ آمیس برجاہ سید الموسلین سیدنا محمد حاتم النہ یا وعلی قالم کی عبت کے توسل سے تبیان القرآن کو کھل کرا دے۔ آمیس برجاہ سید الموسلین سیدنا محمد حاتم النہ یا وعلی والموسلین سیدنا محمد حاتم النہ والنہ اور علی والمی کی تاری کو کھل کی دوران کے اس کے دورا ہے وعتر تہ وامتہ اجمعین سید الموسلین سیدنا محمد حاتم النہ والم والمی کھل کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی کو کھل کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی کی کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی کی کی دوران کے دوران کے دوران

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ خادم الحدیث دار العلوم نعیمیهٔ کراچی-۳۸



جلدوتهم

نحمده و نصلي ونسلم على رسوله الكريم

### الزخرف

بورت كانام

اس سورت کا نام الزخرف ہے کیونکہ اس سورت کی ایک آیت میں زخرف کا لفظ آیا ہے اور یے گل کا نام جز کے نام پر کھنے کے بیل سے ہے درج ذیل آیوں میں زخرف کا لفظ ہے:

اگریہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی نظریہ کے حامل ہو الكُفُرُ بِالرَّحْمِن البُيورَةِمُ مُتُفَقًا مِّن فِضَيْرَ وَمَعَادِجَ عَلَيْهَا ﴿ جَالَيْنِ كَانُو مِم رَمَٰن كَا كَفَر كَرْ فَ وَالول كَا لَهُم وَلَ كَا وَرَ ان کے بالا خانوں کی ان سیرھیوں کوجن سے وہ چڑھتے ہیں جاندی کی بنادیتے 🔾 اوران کے گھروں کے درواز وں اوران تختوں کو جن یروہ ٹیک لگاتے ہیں ان کو بھی جاندی کا بنا دیے 🔾 (جاندی کے علاوہ) سونے کا بھی بنادیتے۔

كَوْلِاً آَنْ يَكُون النَّاسُ أَمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ المُفْكَرُدُنَ فَ وَلِيُنُونِهِمُ الْمُوابَّاقَسُرُمًا عَلَيْهَا يَتَكِنُونَ الم وموقي (الزفرف: ٣٣٣٥)

علامه مجدد الدين محد بن يعقوب فيروز آبادي متوفى ١٨ه لكهة بن

و زخرف کامعنیٰ ہے: سونا 'کسی چیز کے کمال حسن کو بھی زخرف کہتے ہیں اور کسی چیز پر سونے کی ملمع کاری کی جائے تو اس کو مزخرف کہتے ہیں' زمین پررنگ بہرنگ کاسبزہ اور پھول کھلے ہوں تو اس کوبھی مزخرف کہتے ہیں۔

(القامون الحيط ص ١٥٨ مؤسسة الرسالهُ بيروتُ ١٣٢٣هـ)

علامه ابوالسعادت المبارك بن محمد ابن الاثير الجزري التوفى ٢٠١ ه لكصة بين:

زخرف کا اصل میں معنیٰ ہے: سونا اور کسی چیز کے حسن کا کمال ٔ حدیث میں ہے: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا:

لتنزخون فنها كما زخوفت اليهود تم ضرورماجد مين سونے كُنْش ونكار بناؤ كے جيسے يبودو

النصارى . (صحیح ابخاری: باب الصلوة: ٦٢ ، سنن ابوداؤد: ١٢) نصاريٰ نے مساجد ميں سونے كفتش ونكار بنائے تھے۔

مسجد میں سونے کے بیل بوٹے بنانے سے اس لیے منع فر مایا ہے کہ پھر نمازیوں کی توجہ اس طرف ہوگی اور اس سے ان كے خصوع اور خشوع ميں كمي ہوگى۔ (النہايہ ج ٢ص ١٦١) مطبوعہ دارالكتب العلميہ 'بيروت ١٣١٨ه )

سورت الزخرف کی ہے ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ۱۳ ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر ۲۳ ہے۔

ہورت کے مقاصد

اس سورت کے اہم مقاصد میں سے مشرکین کو بت پرستی سے روکنا ہے اور ان لوگوں کے حال پر تعجب کا اظہار فر مایا ہے جو

martat.com

یہ اعتراف کرتے تھے کہ ان کا خالق اور مالک اور ان کا اور تمام گلوقات کامنعم اللہ تعالی ہے اس کے باوجودوہ بتوں کواللہ کا شریک قرار دے کر ان کی عبادت کرتے تھے۔

ہے۔ مشرکین کی اس پر ندمت کہ وہ بیٹیوں کو بیٹوں سے کم درجہ کا قرار دیتے تھے اس کے باوجود وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کے سے سے۔

ابقہ امتوں کو ان کے رسولوں کے ساتھ احوال اور اہل مکہ کوسابقہ امتوں کے آنجام سے ڈرانا اور ان کو بیہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو ڈھیل دے رہا ہے اس سے وہ دھوکا نہ کھا کیں۔

رسولوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنا ' حضرت ابراہیم علیہم السلام کا اس لیے کہ انہوں نے اپنی نسل میں عقیدہ تو حید کو باتی رکھا اور ان کو قیامت کے بعد آخرت کے عذاب سے ڈرایا اور کفار مکہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے پرفخر کیا کرتے تھے اور حضرت موی اور عیسیٰ علیما السلام کا اس لیے ذکر فر مایا کہ اہل کتاب ان کی طرف منسوب ہونے پرفخر کیا کرتے تھے۔

ان آیات کے ضمن میں اللہ تعالی نے آسان و زمین کے پیدا کرنے بارش کو نازل فرمانے مختلف چیزوں کے جوڑے بنانے اور دریاؤں اور سمندروں میں کشتیوں کورواں دواں رکھنے سے اپنی الوہیت اور توحید پر استدلال فرمایا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے اعراض کرنے سے ڈرایااورلوگوں کو آخرت کی وائی نعتوں کی طرف رغبت دلائی اوران پراپنے اس احسان کو یاد ولایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی پر جوقر آن نازل فرمایا ہے وہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور آپ کی فضیلت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور آپ کی فضیلت ہے۔

ہورت کے آخر میں جنت کی نضیلت بیان کی ہے اور قیامت کی ہولنا کیاں بیان کی ہیں اور بتایا ہے کہ جس طرح جنت اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے۔ اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے۔

اس مخضر تعارف اورتمہید کے بعد میں سورۃ الزخرف کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں اے اللہ! مجھے اس سورت کے ترجمہ اور تغییر میں صراط متنقیم پر قائم رکھنا اور وہی لکھوانا جو حق اور صواب ہواور جو چیزیں غلط اور باطل ہوں ان سے مجھے محفوظ رکھنا۔

آمين يا رب العلمين بجاه سيد المرسلين عليه الصلوة والسلام وعلى آله واصحابه وازواجه وعترته وامته اجمعين:

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۲۵ ذوالقعده۱۳۲۴ هزر ۱۸ جنوری۴۰۰ء خادم الحدیث دارالعلوم النعیمیه ' بلاک نمبر ۵۱-فیڈرل بی ایریا' کراچی-۳۸ موبائل نمبر :۲۱۵ ۲۳۰ -۲۱۵ ۲۳۰۰ ۱۲۰۲۳۵ ۴۳۵ ۴۳۲



جھی آتا تھا وہ اس کا مذاق ياس جو اور جس نے آسان سے معین مقدار میں پانی نازل کیا ' پھر ہم نے اس سے مردہ

marfat.com

ميار القرآر

تم (زندہ کر کے) نکالے جاؤ مے 0 اورجس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چویائے بیدا

جن پرتم سوار ہوتے ہو O تا کہ تم ان کی پیٹھوں ہر جم کر سوار ہو سکو چرتم اینے رب کی نعت کو یاد کرو

ھے بیٹے جاو اورتم یہ کہو کہ وہ ذات ہرعیب اور تقع سے پاک ہے جس نے اس سواری کو ہماری قدرت میں

ر دیا اور ہم از خود اس پر قادر ہونے والے ہیں تھ O اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف منرور لوٹنے والے ہیں O

## وووية و وعط

اور انہوں نے بعض اللہ کے بندول کو اس کا جز قرار دے دیا ، بے شک انسان ضرور کھلا ہوا ناشکرا ہے 0 الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: حامیم 0اور اس وضاحت کرنے والیٰ کتاب کی فتم! 0 بے شک ہم نے اس کتاب کوعر بی قرآن بتا دیا تا کہتم سمجھ سکو O بے شک بیاوح محفوظ میں ہمار ہے نز دیک بہت بلند مرتبۂ بہت حکمت والی ہے O تو کیا ہم اس وجہ سے تم کو نفیحت کرنے سے اعراض کریں کہتم حدیے گزرنے والےلوگ ہو 0اور ہم (تم سے) پہلے لوگوں میں کئی نبی جیجیع چکے ہیں Oاوران کے پاس جو نبی بھی آتا تھاوہ اس کا نہاق اڑاتے تھے O سوہم نے ان میں سےان کو ہلاک کر دیا جن کی گرفت بہت سخت تھی اور پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے O (الزخرف:۸-۱)

حم والكتب المبين "كالقبري

"حم والكتب المبين"كمفسرين في حسب ذيل معانى كي بين:

(۱) ما الله تعالى كى حيات ير ولالت كرتى ہے اور ميم الله تعالى كے مجد اور بزرگى ير ولالت كرتى ہے اور يوسم ہے اور اس كا معنیٰ ہے: میری حیات اور میرے مجد کی قتم! بیقر آن جس میں میں نے اپنے مومن بندوں پر رحمت کی خبر دی ہے محق اورصدق ہےاورہم نے اس کوعر بی قر آن اس لیے بنایا ہے کہ تمہارے لیے اس کامعنیٰ آسان ہوجائے۔

(لطائف الاشارات للقشيري ج ٣ص ١٤ وارالكتب العلمية 'بيروت' ١٣٢٠ه )

حااورمیم سے اللہ تعالیٰ کے دواسموں کی طرف اشارہ ہے: حنان اور منان ۔علامہ فیروز آبادی نے کہا: الحنان اللہ تعالیٰ کا اسم ہے' اس کامعنیٰ ہے: رحیم' یا وہ جوالیے شخص کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اس سے اعراض کرتا ہے۔ (القاموں:١١٩١)اورالمنان بھی اللہ تعالیٰ کے اساء میں سے ہے منان کامعنیٰ ہے: جوابتداء عطا کرنے والا ہو۔ (القاموس:١٢٣٥)

حمة فتم ہاور''والكتب المبين ''كاعطف حمرير بيعني حم كوشم اوركتاب مبين كوشم' كتاب سے مرادقر آن

martat.com

جیدہ ہادراس کومبین فرمانے کی تین تغییریں ہیں: (۱) ابو معاذ نے کہا: قرآن مجید کے حروف واضح ہیں (۲) قادہ نے کہا: اس
کی ہدایت رشد اور برکت بالکل واضح ہے (۳) مقاتل نے کہا: اللہ تعالی نے اس کے احکام یعنی حلال اور حرام وضاحت سے
میان فرما دیئے ہیں۔ (الکت والعون ج ۵س ۲۱۳ وارالکت العلمیہ 'بیروت)
کتاب کو قرآن نے کی وجوہ
کتاب کو قرآن نے کی وجوہ
الزخرف: ۳ میں فرمایا: '' بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن بنا دیا تا کہ تم سمجھ سکو''۔

الزخرف: ۳ میں فرمایا: '' بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن بنا دیا تا کہ تم سمجھ سکو''۔

یدشم کا جواب ہے اور اس کی تغییر میں تین قول ہیں: (۱) سدی نے کہا: ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا ہے (۲) مجاہد نے

کہا: ہم نے عربی میں کہا ہے (۳) سفیان توری نے کہا: ہم نے اس کوعر بی میں بیان کیا ہے 'یہ تینوں تفسیریں متقارب ہیں۔ عربی کامعنیٰ یہ ہے کہ بیع بی زبان میں ہے اس کی تفسیر میں دوقول ہیں: (۱) مقاتل نے کہا: اس کوعر بی زبان میں اس لیے نازل کیا کہ آسان والوں کی زبان عربی ہے (۲) سفیان توری نے کہا: ہر نبی پر اس زبان میں کتاب نازل کی گئی جواس کی قوم کی زبان سے

اس کے بعد فر مایا: '' تا کہتم سمجھ سکو''اس کی تفسیر میں بھی دوقول ہیں:

(۱) ابن عیسی نے کہا: اگریہ آیت خصوصیت سے اہل عرب کے متعلق ہے تو اس کامعنی ہے: تا کہتم سمجھ سکو۔

(۲) ابن زیدنے کہا: اگر بیعرب اورعجم دونوں سے خطاب ہے تو اس کامعنیٰ ہے: تا کہتم غور وفکر کرسکو۔

(النكت والعيون ج٥ص٢١٥ وارالكتب العلميه 'بيروت )

ان آیول پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ' حمّ والکتب المبین ''قتم ہاور''انا جعلنہ قر آنا عربیا ''مقسم بہہاورتشم اور مقسم بہ بیا اور مقسم بہ بیا اور مقسم بہ بیا اور مقسم بہ بیا اور مقسم بہ بیا اور مقسم بہ بیا اور مقسم بہ بیا اور مقسم بہ بیا اس کا دونوں سے مراد ایک ہے کوئکہ تنم میں کتاب کا ذکر ہے اور مقسم بہ بیا اس کا دوفوں می دونا میں اس کا دوفوں میں قرآن مجید کی ذات مراد ہے اور مقسم بہ بیا اس کا دوفوں می اور کیے۔

#### لوح محفوظ میں قرآن مجیداور مخلوق کے اعمال کا ثابت ہونا

الزخرف: سم میں فرمایا: ' بے شک بیاوح محفوظ میں ہمارے نزدیک بہت بلندمر تبدئبہت حکمت والی ہے O''
اس آیت کی دوتفسیریں ہیں: ایک تفسیر ہیہے کہ بیقر آن لوح محفوظ میں ہے اور دوسری تفسیر بیہ ہے کہ مخلوق کے اعمال لوح محفوظ میں ہیں۔ اگر بیمراد ہو کہ بیقر آن لوح محفوظ میں ہے تو اس کے بلند مرتبہ ہونے کا معنیٰ بیہ ہے: بیہ بہت محکم اور منضبط ہے اس میں کوئی اختلاف اور تناقض نہیں ہے اور حکیم کا معنیٰ ہے: اس میں حکمت آمیز کلام ہے۔ اور اس کے لوح محفوظ میں ہونے کی تائید میں بیآ بیتیں ہیں:

بے شک بیقر آن بہت عزت والا ہے ○ میمحفوظ کتاب میں

ٳؾٛۮؘڷڡؙٚۯڶؽڰڔؽؙؚڴڵۏۣڮۺۣ؆ٞڵٮٛۏڽ٥

(الواقعہ:۸۷\_۷۷) درج ہے 🔾

، بلکہ بیعظمت والا قرآن ہے 🗅 لوح محفوظ میں مندرج <u>ؠڵۿٷڠؙۯٳڽۼؖؽؽڴۏۣڵۏؠۣڡۧڂڡٛٷڟ۪</u>

(البروج:۲۲\_۲۱) ہے 0

اوراس کی دوسری تفسیر میہ ہے کہ مخلوق کے تمام اعمال خواہ وہ ایمان اور کفر ہوں یا اطاعت اور معصیت ہوں' وہ سب لوح محفوظ میں ثابت ہیں اور اب بلند مرتبہ کا بیمعنیٰ ہے کہ وہ اعمال ایسی جگہ لکھے ہوئے ہیں جواس سے بلند ہے کہ کوئی شخص اس

بلدوتهم

میں ردو بدل کر سکے اور مکیم کامعنی ہے: وہ محکم ہے اس میں کوئی کی اور اضافہ بیس ہوسکا ۔ لوح محفوظ میں محلوق کے اعمال لکھے جانے کی تفصیل اس مدید میں ہے:

عبدالواحد بن سليم كتي بي كديس مكديس آياتو ميرى الماقات مطاء بن الى رباح سے موكى من في ان سے كها: اس ابوجر اال بعره تقدر كم تعلق بحث كرت من انهول في وجها: ال بين الم قرآن مجيد يزهة مو؟ من في كها: في إل انہوں نے کہا: سورة الزخرف برمو جب میں نے بدآ یت برحی: " مُلِحَة فِ اَجْ الْکِتْبِ كَنَیْنَا لَعَلِی حَکِيم " . (الزخرف می) تو انہوں نے کہا: کیاتم جانے ہو کہ ام الکتب کیا چیز ہے؟ میں نے کہا: الله اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے انہوں نے کہا: بدوه كتاب ہے جس كواللہ تعالى نے آسانوں اور زمينوں كو پيدا كرنے سے پہلے لكھا اور اس كتاب ميں لكھا ہوا ہے كه فرحون الل روز خے ہاوراس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ' تُبَتُّ بِيكا آني لَهُ وَ تُبَّ نَا وَ مَن اللهِ عَلَى اللهِ مِن كَا مُعامِوا مِ كُون مُعامِده من الصامت رضی الله عنه کے بیٹے ولید سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے اس سے بوجیما کہتمہارے والد نے موت کے وقت کیا وصیت کی تھی؟ اس نے کہا: انہوں نے مجھے بلا کر فر مایا: اے میرے بیٹے! اللہ سے ڈرواور تم اس وقت تک اللہ سے نہیں ڈرسکو مے حتیٰ کہتم اللہ پرایمان لاؤ اور ہر خیر اور شرکے اللہ سے وابستہ ہونے پرایمان لاؤ اگرتم اس کے خلاف عقیدہ پر مر محے تو دوز خ میں داخل ہو سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے: بے شک سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فر مایا: لکھو اس نے کہا: کیالکھوں؟ فر مایا: تقدیر کولکھواور جو پچھ ہو چکا ہے اور جو پچھابدتک ہونے والا ہے اس کولکھو۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ۲۱۵۵ منداحه ج۵ص ۳۱۷ سنن ابوداؤ درقم الحديث: • • ۴۷٪

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ اوح محفوظ تو ایک قتم کی یا دواشت اور نوٹ بک ہے جس میں آ دمی ضروری چیزیں لکھ لیتا ہے اور جب کوئی بات بھول جائے تو پھر اس میں دیکھے لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے اور اس کے لیے کسی چیز کو بھولنا محال ہے' پھراس نے لوح محفوظ میں تمام چیزوں کو کیوں لکھا ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ فرشتے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کو پتا چل جاتا ہے کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے ، پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہلوح محفوظ میں لکھے ہوئے کے مطابق حوادث واقع ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے علم غیب کے متعلق ان کا ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے 'نیز انبیاء علیہم السلام اور ا کابراولیاء کرام بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کوغیب کاعلم ہو جاتا ہے' انبیاء کیہم السلام کے حق میں بیہ مجزہ ہے اور اولیاء اللہ کے حق میں بیے

اور چونکہاں آیت کا ایک محمل یہ ہے کہ بیقر آن کریم ہے'اس کا سب سیہے کہ قر آن مجید بھی لوح محفوظ میں ثابت ہے' پھراس کوآ سان دنیا کی طرف نقل کیا گیا' پھراس کوحسب ضرورت اور مصلحت نبی صلی الله علیه وسلم کے قلب پر نازل کیا گیا۔ كفارمكه كى شقاوت اورايذ اءرسالى

الزخرف: ۵ میں فر مایا: '' تو کیا ہم اس وجہ سے تم کونصیحت کرنے سے اعراض کریں کہتم حدسے گزرنے والے ہو 0 '' اس آیت میں''افسنصرب ''ہے'اس کامعنیٰ ہے: کیا ہم تم کوچھوڑ دیں اور اس میں'' ذکو '' کالفظ ہے'اس سے مراو ہے: وعظ اورنصیحت اور قر آن اور اس میں''مسوفین'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے: حدیے تجاوز کرنے والے۔ اوراس آیت کامعنی بیہ ہے کہ کیا ہم تمہارے سامنے نیکی کاتھم نہ دیں اور بُرائی سے منع نہ کریں یا تمہارے کفر پر آخرت

کے عذاب کا ذکر نہ کریں یا تمہارے سامنے قرآن مجید کی آیات کو نازل نہ کریں محض اس لیے کہتم حدسے گزرنے والے ہو لعنی تنہارے مدے گزرنے کی وجہ سے ہم قر آن مجید کے نزول کواور تنہیں نفیحت کرنے کے سلسلے کوموقوف نہیں کریں گے۔

جلدوتم

martat.com

قادہ نے کہا: اس امت کے پہلے لوگوں کے کہنے کی وجہ سے اگر اس قر آن کواٹھا لیا جاتا تو بیدامت ہلاک ہو جاتی 'لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قر آن مجید کو بار بارنازل فر ماتا رہااور لگاتار تئیس سال تک انہیں اسلام کی طرف بلاتا رہا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کوز جروتو نیخ کرنے میں مبالغہ کیا ہے 'یعنی کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تمہار ہے تھیے بیزار ہونے کی وجہ سے ہم تمہیں نفیحت کرنا بند کر دیں گے 'ہرگز نہیں' بلکہ ہم تمہیں دین کی طرف بلاتے رہیں گے اورتم پر اعمال صالحہ کولازم کرتے رہیں گے اورتم کو بیر بتاتے رہیں گے کہ اگرتم نے نیک کام نہیں کیے یا پُرے کاموں کا ارتکاب کیا تو تمہیں آخرت میں عذاب کا سامنا ہوگا۔

الزخرف: ۸-۲ میں فرمایا:''اور ہم (تم ہے) پہلے لوگوں میں کئی نبی بھیج چکے ہیں 0اوران کے پاس جو بھی نبی آتا تھاوہ اس کا مذاق اڑاتے تھے 0 سوہم نے ان میں سے ان کو ہلاک کر دیا جن کی گرفت بہت بختی تھی اور پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے 0''

یعن پچپلی امتوں کا اپنے نبیوں کے ساتھ میہ طریقہ رہا ہے کہ انبیاء کیہ م السلام اپنی امتوں کو دین حق کی دعوت دیتے تھے اور ان سے فرماتے تھے کہ تم اللہ کی توحید پر اور ہماری نبوت پر ایمان لاؤ اور ان کی امتیں اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرتی تھیں اور انبیاء کیہ م السلام کا مذاق اڑاتی تھیں اور اس میں ہمارے نبی سید تامحر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ اگر کفار مکہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کی نبوت کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ اس سے ملول خاطر نہ ہوں' یہ آپ کے ساتھ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے' کیونکہ انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس پر جومصیب آئی ہے وہ دوسروں پر بھی آئی رہی ہے تو پھر اس کو وہ مصیب اتی شدینہیں معلوم ہوتی۔

الزخرف: ۸ میں''بطشا''ِ کالفظ ہےا'س کامعنیٰ ہے: کسی چیز کوشدت سے پکڑنا' یا کسی پرحملہ کر کےاس کو پکڑنا۔ نیز اس میں فرمایا ہے: اور پہلے لوگوں کی مثال گز رچکی ہے' یعنی قر آن مجید میں ان قوموں کا تذکرہ کئی مرتبہ گز رچکا ہے اور وہ قوم نوچ 'عاد' شموداور بنواسرائیل وغیرہ ہیں۔

### انسان كأظلم اوراللد نعالى كأكرم

ان آیات میں بیاشارہ ہے کہ انسان بہت ظالم اور جاہل ہے اور اللہ تعالی بہت علیم اور کریم ہے اور بیاس کی ربوبیت کا فضل ہے کہ کفار اپنے ندموم اوصاف اور اپنے فتیج اخلاق کا بہت زیادہ اظہار کرتے ہیں اور انبیاء اور مرسلین کی تکذیب کرتے ہیں اور ان کو بہت ایذاء پہنچاتے ہیں 'ان کا استہزاء کرتے ہیں' ان کو جسمانی اذبیتیں پہنچاتے ہیں حتیٰ کہ ان کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے' اسی طرح وہ اولیاء کرام کو بھی اذبیتیں دیتے ہیں' اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے رحم اور فضل کو مقطع فہیں کیا' ان کی طرف اپنے نبیوں کو مبعوث فرما تا رہا اور ان پر اپنی آسانی کتابیں اور صحائف نازل فرما تا رہا اور ان کو اپنی طرف بلاتا رہا اور اپنی مغفرت اور اپنی عفوے ان کونواز تا رہا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ ان کو اس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ ان کو اس نے پیدا کیا ہے جو بہت غالب اور بے حد علم والا ہے O جس نے تمہارے لیے زمین کو (آرام کا) گہوارہ بنا دیا اور تمہارے لیے اس میں متعدد راستے بنا دیئے تا کہتم ہدایت پاسکو O اور جس نے آسان سے معین مقدار میں پانی نازل کیا' پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کوزندہ کر دیا' اس طرح تم زندہ کرکے لگالے جاؤگے O (الزخرف:۱۱۔۹)

جلدوتهم

#### انسان کی فطرت میں اللّٰہ کی معرفت کا ہونا

لین اے رسول کرم! اگر آپ کفار مکہ سے پوچھیں کہ آ سانوں اورزمینوں کو اور تمام اجرام علویہ اور سفلیہ کوکس نے بیدا کیا ہے؟ تو وہ ضروراعتر اف کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ ان سب کواس نے بیدا کیا ہے جواب طک میں اپنے تعلم کونافذ کرنے پر قادر ہے اور جوابی مخلوق کے تمام احوالِ کو جانے والا ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ گفاریہ کہیں گے کہ 'خلقهن العزیز العلیم ''. ان کواس نے پیدا کیا ہے جو بہت غالب اور بے صلم والا ہے۔ آیا گفار نے بعینہ یہ کہا تھایا اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کواپنے الفاظ سے تعییر فرمایا ہے اس میں مفسرین کی دورا کیں ہیں: ایک رائے یہ ہے کہ کفار ایسافسی و بلیغ کلام کہنے پر قادر نہیں ہے 'اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے ان کے قول کو تعییر کیا ہے اور یہی رائے برحق ہے اور دوسری رائے یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کہا تھا جس طرح اللہ نے اس کوفل فرمایا ہے۔

رسی ہے۔
اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالی کی معرفت مرکوز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولا دکو نکالا اور ان سے بوچھا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا: کیوں نہیں! اس سے معلوم ہوا کہ سب انسانوں کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی تو حید مرکوز ہے کیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان ہی لوگوں کو اپنی ذات کی طرف رہ نمائی کرتا ہے جنہوں نے اس معرفت کو سلامت رکھا ہے اور اس معرفت کو جہالت اندھی تقلید اور عناد سے ضائع نہیں کیا۔

الزخرف: ١٠ ميں فرمايا: ''جس نے تہارے ليے زمين كو (آرام كا) گہوارہ بنا ديا اور تمہارے ليے اس ميں متعدورات بنا ديئة تاكه تم ہدايت ياسكو O''

ز مین کے پیدا کرنے میں بندوں کے لیے عمتیں

اس کامعنی ہے کہ زمین کوتمہارے لیے بھیلا دیا تا کہتم اس پراستفر ارکرسکواور زمین کوتمہارے لیے مسکن بنا دیا تا کہتم اس پر بیٹے سکو اور سوسکواور تم اس پر اس طرح کروٹیس بدل سکوجس طرح تم اپنے بستر پر کروٹیس بدلتے ہواور اس زمین میں تمہارے لیے متعدد رائے بنا دیئے تا کہ جب تم کسی جگہ سفر پر روانہ ہوتو سہولت سے اپنی منزل تلاش کرسکواور اپنے مقاصد کو حاصل کرسکو۔

۔ الزخرف: ۱۱ میں فر مایا: ' اور جس نے آسان سے معین مقدار میں پانی نازل کیا' پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا' اس طرح تم زندہ کر کے نکالے جاؤگے O''

بارش نازل کرنے سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پراستدلال

اس کامعنیٰ ہے: اللہ تعالیٰ نے اتنی مقدار میں آسان سے بارش نازل فرمائی ہے جس سے اس کے بندوں اور شہرول کو فائدہ پنچے اور ان کو نقصان نہ ہو جسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں آسان سے بہت سخت بارش نازل ہوئی تھی جس سے بہت مہیب طوفان آیا اور اس میں تمام کا فرغرق ہو گئے اور عام اور غالب اوقات میں اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اتنی مقدار میں بارش نازل فرما تا ہے جس سے عام بندگان خدا اور مولیثی فائدہ اٹھا سکیں اور بھی بہت زیادہ بارش ہوتی ہے جس سے دریاؤں میں سیلاب آ جاتے ہیں اور اس سے فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے اور کئی شہر زیر آب آ جاتے ہیں بارش کا زیادہ ہوتا کو فانوں کا اٹھنا ، زلزلوں کا آنا اور اسی طرح کی اور قدرتی آفات دراصل بندوں کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں اور سے فطرت

جلدوتم

marfat.com

کے تازیانے ہیں جوان کی اجمائی کوتا ہیوں اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے مسلسل روگر دانی اور بغاوت کی وجہ سے ظہور میں آتی ہیں۔

اس آیت مین انشرنا" كالفظ ب علامه مجدالدین محد بن يعقوب فيروز آبادي متوفى ١١٥ ه كهت بين

انشر کامعنیٰ ہے: پاکیزہ ہوا'عورت کے منہ کی ہوا اور نیند کے بعد سانس چھوڑ نا اور میت کوزندہ کرنا اور نشور اور انشار کامعنیٰ حیات ہے' خشک گھاس پر گرمیوں میں جب بارش ہواور وہ گھاس سرسبز ہو جائے تو اس کو بھی نشر کہتے ہیں۔(القاموں الحیط ۴۸۲ موسستہ ارسالتہ' ۱۳۲۴ھ) نیعنی بارش کے پانی سے ہم نے زمین کوزندہ کر دیا اور جس طرح بارش کے پانی سے زمین زندہ ہو جاتی ہے ای طرح قیامت کے دن اللہ تعالی قبروں سے مُر دوں کو نکال کران کوزندہ فرمائے گا۔

اس آیت میں بیاشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کے آسان سے ہدایت کا پانی نازل کیا اور اس سے مردہ دل کے شہر کو زندہ کر دیا 'اسی طرح اللہ تعالیٰ بندہ کو اس کے وجود کی زمین کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کے نور کی طرف نکال کر لاتا ہے اور جب تک ہدایت کے پانی سے اس کے مردہ دل کو زندہ نہ کر دیا جائے اس وقت تک وہ اپنے وجود کی زمین کے اندھیروں سے نہیں نکل سکتا اور جس طرح جب تک زمین کے اندر دبے ہوئے تیج تک بارش کا پانی نہ پہنے جائے اس وقت تک اس میں روئیدگی کے آٹار ظاہر نہیں ہوتے اسی طرح جب تک ہدایت اور رشد سے بندہ کا دل زندہ نہ ہواس پر اللہ تعالیٰ کے نور کا فیضان نہیں ہوتا۔

حسن بھری کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کی باندی تھیں' ایک دفعہ دہ کسی کام سے گئی ہوئیں تھیں۔حسن بھری رور ہے تھے' حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہانے ان کو بہلانے کے لیے اپنا بپتان مبارک ان کے منہ میں دے دیا' وہ اس کو چوسنے لگئے'اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں علم ادر حکمت سے نوازا۔

( تهذیب الکمال جهم ۲۹۷ وارالفکر بیروت ۱۳۱۴ ۵ نبراس ص ۲۵)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے پیدا کیے جن پرتم سوار ہوتے ہو O تا کہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر سوار ہوسکو پھر تم اپنے رب کی نعت کو یا دکرو جب تم اس پر سیدھے بیٹے جا دَ اور تم یہ کہو کہ وہ ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے جس نے اس سواری کو ہماری قدرت میں کر دیا اور ہم ازخود اس پر قادر ہونے والے نہیں تنے O اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹے والے ہیں O اور انہوں نے بعض اللہ کے بندوں کو اس کا جز قرار دے دیا' بے شک انسان ضرور کھلا ہوا ناشکراہے O (الزخرف: ۱۵۔۱۵)

ازواج كى تخليق سے توحيد پراستدلال

الزخرف:١٢ مين فرمايا: "اورجس في تمام چيزول كے جوڑے بنائے"اس آيت كى تين تفسيرين كى مئى ہيں:

- (۱) سعید بن جبیر نے کہا: ازواج سے مراداقسام ہیں کیعنی اللہ تعالی نے ہرتنم کی چیزوں کو پیدافر مایا ہے۔
- (٢) ابن عیسی نے کہا: اس سے مراد ہے: حیوانات میں سے مذکر اور مؤنث پر مشمل جوڑے بیدا فرمائے۔
- (۳) حسن بھری نے کہا: ہر چیز کا اپنے مقابل سےمل کر ایک جوڑا ہے' جیسے سردی اور گرمی' رات اور دن' آ سان اور زمین' سورج اور جاند' جنت اور دوزخ وغیرہ۔

ایک چوتھی صورت بھی ہوسکتی ہے اور اس سے مراد انسانوں کے وہ احوال اور صفات ہیں جن میں وہ نتقل ہوتے رہتے ہیں' مثلاً خیر اور شراور ایمان اور کفر' خوش حالی اور تنگ دستی اور سیحت اور بیاری وغیرہ۔(النک والعونج ۵ص ۲۱۷ بیروت)

جلدوتهم

بعض محققین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا ہر چیز زوج ہے کیونکہ کسی چیز کا زوج (جوڑا) ہونا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ فی نفسہ ممکن ہے اور اس کے وجود سے پہلے اس کا عدم ہے اور اللہ سبحانہ فرد ہے وہ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا مساوی یا اس کا مقابل ہو اور بیر آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ فرد ہے اور زوجیت سے منزہ ہے علماء نے اس پر دلائل قائم کیے ہیں کہ فرد (طاق) زوج (جوڑے) سے افضل ہے۔

- (۱) کم سے کم زوج (جوڑا) دو ہے اور دو کا عدد دو وحد تول سے حاصل ہوتا ہے کی زوج اپنے تحقق میں فرد کامختاج ہوتا ہے اور فردا پنے تحقق میں زوج سے مستغنی ہوتا ہے اور مستغنی مختاج سے افضل ہوتا ہے۔
- (۲) زوج دومساوی قسموں میں بلا کسر منقسم ہو جاتا ہے اور فرد بلا کسر منقسم نہیں ہوتا اور تقسیم کو قبول کرنا انفعال اور تاثر ہے اور تقسیم کو قبول نہ کرنا قوت'شدت اور مقاومت ہے۔ پس فرد زوج سے افضل ہے۔
- (۳) زوج کی دوشمیں ذات صفت اور مقدار میں مساوی ہوں گی اور ایک قتم میں جو کمال اور خوبی ہوگی وہ دوسری قتم میں بھی ہوگی اور فرد چونکہ دوقسموں پر منقسم نہیں ہوگا اس لیے اس میں جو کمال اور خوبی ہوگی وہ بے نظیر اور بے مثال ہوگی اور جو کمال بے نظیر اور بے مثال ہووہ اس کمال سے افضل ہے جس کی نظیر اور مثال بھی ہولہٰذا فر دُزوج سے افضل ہے۔ چویا یوں اور کشتیوں کی تخلیق سے تو حید بر استدلال

اس کے بعد فر مایا:''اور تمہارے لیے کشتیاں اور چویائے بنائے جن پرتم سوار ہوتے ہو O''

ان آیوں میں اللہ تعالیٰ تو حید پر دلائل قائم فر مار ہا ہے اور بندوں کو نعمین عطافر مانا بھی تو حید کی دلیل ہے 'کیونکہ انسان اپنی تمدنی اور معاشی ضروریات کی وجہ سے ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ کی طرف سفر کرتا ہے اور بیسفر خشکی میں ہوتا ہے یا سمندر میں اور خشکی میں سفر کے لیے اس نے حشیاں اور میں اور خشکی میں سفر کے لیے اس نے حشیاں اور میں اور خشکی میں سفر کے لیے اس نے حشیاں اور بحری جہاز پیدا کیے اور چونکہ تمام دنیا میں سفر کا یہی واحد نظام رائج ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان کا خالت بھی واحد ہے کیونکہ نظام کی وحدت ناظم کے واحد ہونے کی دلیل ہے 'ہر چند کہ سائنس کی تیز رفتار ترقی کی وجہ سے اب سفر کے اور ذرائع اور وسائل بھی علی واصل ہوگئے ہیں 'جیسے ٹرین اور طیار ہے لیکن بنیا دی طور پر سفر کے اب بھی یہی ذرائع اور وسائل ہیں خصوصاً سمندری سفر کا عام اور ہمہ گیر ذریعہ اب بھی بحری جہاز ہی ہیں۔

الزخرف : ۱۳ میں فرمایا: "تا کہتم ان کی پیٹھوں پر جم کر سوار ہوسکو' پھرتم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب تم اس پر سید سے بیٹے جاؤ اور تم یہ کہو کہ وہ ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے جس نے اس سواری کو ہماری قدرت میں کر دیا اور ہم ازخوداس پر قادر ہونے والے نہیں تھے 10 اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹے والے ہیں 0" سفر برروانہ ہونے کے وقت سواری پر بیٹھنے کے بعد کی دعا

اس آیت میں فرمایا ہے: پھرتم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو' نعمت کو یاد کرنے کا معنیٰ یہ ہے کہ اس نغمت کا اپنے ول میں ذکر کرد اور اس پرغور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تہمارے فائدہ کے لیے سمندر کو پیدا کیا اور ہواؤں کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو پیدا کیا جن سے تم کشتیاں اور جہاز بناتے ہواور تمہارے د ماغ میں ایس سوچ اور فکر رکھی جس سے وہ جہاز بناسکے اور ان تمام امور پرغور کرنے کے بعد ہرایک کے دل میں بے اختیار یہ داعیہ اور باعثہ پیدا ہوکہ ایسے ظیم محن کا شکر ادا کرنا چا ہیے اور اس کی اطاعت کرنی جا ہے۔

پہ ہیں۔ اور سواری پر سوار ہونے کے بعد ہیکہو کہ وہ ذات ہرعیب اور نقص سے پاک ہے جس نے اس سواری کو ہماری قدرت میں

بيرة marfat.com

کردیا اور ہم ازخوداس پر قادر ہونے والے نہیں تھے۔

عن على ازدى ان ابن عمر علمهم رضى الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوى على بعيره خارجا الى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذى سخرلنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم نسئلك فى سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوعنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة فى الاهل اللهم انى اعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب فى المال والاهل واذا رجع قالهن وزاد فيهن ائبون تائبون عابدون لربنا حامدون. (صح ملم رقم الحديث: ١٣٣٢) من الإداؤدرةم الحديث: ١٣٣٢ من الإداؤدرةم الحديث: ١٣٣٣ من الإداؤدرةم الحديث: ١١٥٩٠ من الهروؤدرةم الحديث: ١٢٥٩٠ من المديث: ١٢٥٩٠ من المديث ١١٠٠٠ من المديث ١١٥٩٠ من الحديث ١٤٥٩٠ من الحديث ١١٥٩٠ من المديث ١١٠٠٠ من المديث ١٤٥٩٠ من المديث ١٤٥٩٠ من المديث ١٤٥٩٠ من المديث ١١٩٩٠ من المديث ١٤٥٩٠ من المديث ١٩٥٩٠ من المديث ١٤٥٩٠ من المديث ١٤٩٩٠ من المديث ١٩٥٩٠ من المديث ١٤٩٩٠ من المديث ١٤٩٩٠ من المديث ١٤٩٩٠ من المديث ١٩٠٩٠ من المديث ١٩٩٩٠ من المديث المديث ١٩٩٩٠ من المديث المديث ١٩٩٩٠ من المديث المديث المديث المديث المديث المديث المديث المديث المديث المديث المديث المديث المديث المديث المديث ا

علی از دی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنها نے انہیں ہتلایا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر پر جانے کے لیے اونٹ پرسوار ہوجاتے تو تین بار اللہ اکبر فرماتے اور پھریہ دعاً یؤھتے: (ترجمہ:) سجان ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مخر کر دیا'ہم اس کو مخر کرنے والے نہ تھے اور ہم اینے یروردگار کے پاس لوٹ لرجانے والے ہیں۔اے اللہ! ہم تجھ سے اینے اس سفر میں نیکی اور برہیزگاری کا سوال کرتے ہیں اور ان کاموں کا سوال کرتے ہیں جن سے تو راضی ہو۔ اے اللہ! ہمارے لیے اس سفر کو آسان کر دے اور اُس کی مسافت تہہ کر دے اُ اے الله! اس سفر میں تو ہی جمارا رفیق ہے اور جمارے گھز میں تکہبان ہے۔ اے اللہ! میں سفر کی تکلیفوں سے رنج وغم سے اور اپنے اہل اور مال سے برے انجام سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور جب آپ سفر ہے لوٹ کرآئے تب بھی بید دعا پڑھتے اور ان میں ان کلمات کا اضافه كرتے: ہم واپس آنے والے بين الله سے توبه كرنے والے ہیں' اس کی عبادت کرنے والے ہیں اور اینے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔

> ۱ اس دعا کے بعد قرِ آن مجید میں مذکوراس دعا کوبھی پڑھے: رَبِّ آنْزِلْنِی مُنْزَلَّا قُلْبِرَگَا قَالَتَ تَحْیُرُالْمُنْزِلِیْنَ ۞ (المؤمنون:۲۹)

#### سفر سے واپسی کی دعا

عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قفل من الجيوش او السرايا او الحج او العمرة اذا اوفى على ثنية او فد فد كبر ثلثا شمقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له المملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. البون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده و نصر عبده وهزم الاحزاب وحده. (جامع المانيدوالشن مندابن عرقم الحريث ١١٦١)

اے میرے رب! مجھے برکت والی جگہ اتار نا اور تو بہترین اتارنے والا ہے O

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد فرماتے: اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے وہ ایک ہے اس کاکوئی شریک نہیں ای کی حکومت ہے اور ای کے لیے ستائش ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ہم لوٹ کر آنے والے ہیں تو بہرنے والے ہیں عبادت کرنے والے ہیں اور ایس عبادت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچاکیا ایسے رب کی حمد کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچاکیا ایسے بندے کی مدد کی اور نہا تمام شکروں کوشکست دی۔

جلدوتهم

#### جمال كامعني اورمويشيون كاجمال

ہر چند کہ سائنس کی تیز رفتارتر تی کی وجہ ہے اب طیاروں ٹرینوں 'بسوں اور کاروں کے ذریعیسنر ہوتا ہے اور پہلے زمانہ کی طرح اب اونٹوں' گھوڑوں اور خچروں پرسفر کرنا متر وک ہو گیا ہے لیکن اب بھی دیہاتوں میں دشوارگز ارپہاڑی علاقوں میں اور ریکستانوں میں ان مویشیوں پرسفر کیا جاتا ہے' اس لیے ہم مویشیوں کے بعض احکام بیان کررہے ہیں:

الله تعالیٰ نے النحل: ۹ میں فرمایا: ''ان مویشیوں میں تمہارے لیے جمال ہے'' حدیث میں ہے: الله جمیل ہے اور جمال ک سے محبت کرتا ہے۔ (صحیح سلم رقم الحدیث: ۹۱) علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ بہت زیادہ حسن کو جمال کہتے ہیں اور جمال کی دو م قسمیں ہیں: ایک جمال وہ ہے جو اس کے نفس یا اس کے بدن یا اس کے افعال میں ہواور جمال کی دوسری فتم وہ حسن ہے جس کو وہ دوسروں تک پہنچائے' حدیث میں جوارشاد ہے: اللہ جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے' اس میں بھی اس امر پر متنبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسروں تک خیر اورخو کی کو پہنچا تا ہے اور ان ہی لوگوں سے محبت کرتا ہے جو دوسر ہے لوگوں تک نیکیوں اور اچھائیوں کو پہنچائیں۔ (المفردات جمام کا اظمع کم کرمہ)

علامة قرطبی نے لکھا ہے: جس چیز سے حسن اور زیبائش حاصل ہو وہ جمال ہے اور جمال حسن کو کہتے ہیں' ہمارے علماء نے کہا ہے کہ جمال جسمانی بناوٹ اور صورت میں بھی ہوتا ہے اور اخلاق باطند اور افعال میں بھی ہوتا ہے 'شکل وصورت کا جمال وہ ہے جس کو آئکھوں سے دیکھا جا تا ہے اور دل میں وہ صورت نقش ہو جاتی ہے اور اخلاق باطند کا جمال بیہ ہے کہ انسان کی صفات خوب صورت ہوں' اس میں علم اور حکمت ہو' عدل اور عفت (پاک دامنی) ہو'وہ غصہ ضبط کرتا ہواور ہر شخص کے ساتھ اچھائی کرتا ہواور افعال میہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہواور افعال کی جمال میں کوشاں رہتا ہو اور افعال کی جمال میں کو در کرنے میں کوشاں رہتا ہو اور ان سے ضرر اور نقصان کو دور کرنے کے دریے رہتا ہو۔

مویشیوں کا جمال میہ ہے کہ ان کی جسمانی بناوٹ اور ان کی شکل وصورت دیکھنے میں اچھی لگتی ہواور مویشیوں کی تعداد کا زیادہ ہونا بھی ان کے جمال میں داخل ہے کہ لوگ دیکھ کریہ کہیں کہ بیفلاں کے مولیثی ہیں' کیونکہ جب مولیثی زیادہ تعداد میں اکٹھے ہوکر چلتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں' اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:''اور ان میں تمہارے لیے حسن اور زیبائش ہے جب تم شام کوانہیں چرا کرواپس لاتے ہواور جب ضبح کوانہیں چرا گاہ میں چھوڑتے ہو''۔

بكريوں كايوں اور اونٹوں كے مقاصد اور وظا كف خلقت

اس کے بعداللہ تعالیٰ نے فر مایا:''اور وہ چو پائے تمہارا سامان لا دکر اس شہر تک لے جاتے ہیں جہاںتم بغیر مشقت کے خود نہیں پہنچ سکتے تھے''۔

الله سبحانہ نے مویثی پیدا کرنے کا بالعموم احسان فرمایا اور ان میں سے اونٹوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا' کیونکہ وہ دوسرے جانوروں کی برنسبت بار برداری اور بوجھاٹھانے کے زیادہ کام آتے ہیں' بکریوں کا دودھ دوہا جاتا ہے اور ان کو ذرج کرکے کھایا جاتا ہے اور ان کو ذرج کرکے کھایا جاتا ہے اور ان کو ان کی کرنے کہ کھایا جاتا ہے اور ان کی چھڑے سے بہت کار آمد اور مفید چیزیں بنائی جاتی ہیں اور گائے اور بیلوں سے ان فوائد کے علاوہ بل بھی چلایا جاتا ہے اور اونٹیوں سے ان کے علاوہ ان پر بوجھ بھی لا دا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے:
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک خص گائے کو لے کر جا رہا تھا جس پر اس نے سامان لا دا ہوا تھا' گائے نے اس کی طرف مڑکر کہا: میں اس لیے پیدائہیں کی گئی' لیکن میں ہل چلانے کے لیے پیدا کی گئی ہوں ۔ لوگوں نے کہا:
سجان اللہ! اور انہوں نے تعجب اور خوف سے کہا: کیا گائے نے کلام کیا' تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اور ابو بکر

جلدوتهم

ورعمراس برايمان لے آئے۔ (محم مسلم رقم الحدیث: ۲۳۸۸ اسنن الکبری رقم الحدیث:۱۳۱۳)

بی صدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ گائے کواس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ اس کے اوپر سواری کی جائے یا اس پر سامان لا دا جائے وہ صرف بل چلانے نسل بڑھانے اس کا دودھ پینے اور اس کو ذرج کرکے اس کا گوشت کھانے کے لیے بیدا کی گئی ہے۔ جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے کی مدایت

اس آیت میں بیدولیل ہے کہ مویشیوں پرسواری کر کے سفر کرنا اور ان پرسامان لا دنا جائز ہے کیکن ان کی قوت برداشت سے زیادہ ان پرسامان نہ لا دا جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی نرمی اور ملائمت سے پیش آنے کا تھم ویا ہے اور ان کے جارہ اور دانہ کا خیال رکھنے کا تھم دیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جبتم فصلوں کے سرسبر اور زرخیز ہونے کے زمانہ میں سفر کروتو اونٹوں کو بھی زمین کی پیداوار سے حصہ دواور جبتم قحط کے ایام میں سفر کروتو سفر جلدی طے کرو اور جبتم رات کے پچھلے حصہ میں ہوتو راستہ میں قیام کرنے سے احتر از کرو کیونکہ رات میں وہ زمین کیڑے مکوڑوں کی آ ماجگاہ ہوتی ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۹۲۲ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۸۸۱۴)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ امام ابو داؤر نے روایت کیا ہے کہ میتب بن آ دم بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا: حضرت عمر بن الخطاب نے ایک شتر بان کو مارا اور فر مایا: اونٹ پراس کی طاقت سے زیادہ سامان نہ لا دا کرو۔

جانوروں کے ساتھے نرمی اورحسن سلوک میں یہ بھی داخل ہے کہ جب وہ کسی جانور سے ساری عمر کام اور خدمت کیس اور جب وہ جانور بوڑھا ہوجائے اور کام کے قابل نہر ہے تو اس کی دیکھے بھال میں کمی نہ کریں جیسا کہاس حدیث میں ہے:

جب وہ جانور بوڑھا ہوجائے اور ہ مے فاہل ندر ہے وال کا دیجہ بھال کی کا مہری ہیں کہ بل کا مدیت ہیں ہے۔

یعلیٰ بن مرہ اپنے والد سے اور وہ اپنے ذادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی سلا اللہ علیہ وسلم میں تین چیزیں دیکھی ہیں جن کو بھے سے پہلے کی نے نہیں دیکھا ، ہیں آپ کے ساتھ مکہ کے راتے میں تھا' آپ ایک عورت اور اس کے بیٹے کے پاس سے گزرے اس کے بیٹے بی اس کے بیٹے بی کہا: یا رسول سے گزرے اس کے بیٹے کی حالت و کھے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اگرتم چاہوتو میں اس کے لیے دعا کروں' آپ نے اس کے لیے دعا کروں' آپ نے اس کے لیے دعا کروں' آپ نے اس کے لیے دعا کروں' آپ نے اس کے نے فرمایا: اس اونٹ کے مالک ولاؤ' وہ آیا تو آپ نے فرمایا: یہ اونٹ کہ رہا ہے: میں ان کے گھر میں پیدا ہوا اور یہ جھ سے کا کو ایک اور دی جس کا ارادہ کررے ہیں بی بی بھر آپ چلے گئے' آپ نے دوالگ لیتے رہے' حتیٰ کہ کہا جب میں بوڑھا ہوگیا ہوں تو یہ جھے ذکہ کرنے کا ارادہ کررے ہیں' پھر آپ چلے گئے' آپ نے دوالگ الگ ورخت و کھے۔ آپ نے جھر سے فرمایا: ان درختوں سے کہو کہ پھر الگ الگ ہوجا کیں' پھر آپ چلے گئے' جب والی اس بجہ قضاء حاجت کی' آپ نے جھر سے میں سے دومینڈ ھے آپ کی بیس سے دومینڈ ھے آپ کی بیس سے دومینڈ ھے آپ کے بیسے جس میں سے دومینڈ ھے آپ کی کہ اس کے بچکو کی پھر جنون نہیں ہوا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

کا فر جنات اور انسانوں کے سواہر چیز کوعلم ہے کہ میں اللہ کا

ما من شيء الا يعلم اني رسول الله الا

كفرة الجن والانس.

(المعجم الكبيرج٢٢ص٢٦٦-٢٦١ مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت)

الزخرف: ۱۵ میں فر مایا:'' اورانہوں نے بعض اللہ کے ہندوں کواس کا جز قر اردے دیا' بے شک انسان ضرور کھلا ہوا ناشکرا

جلدوءم

تبيار القرآر marfat.com

Marfat.com

**'0**ج

اس آیت کی دوتفیریں کی گئی ہیں: ایک بیہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ کا جزیعی اس کی اولاد قراد دے دیا۔ جیسے یہودیوں نے کہا: عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیمائیوں نے کہا: مسیح اللہ کے بیٹے ہیں اور مشرکین نے کہا: فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور عرب میں اولاد کے اوپر جزکا اطلاق کیا جاتا ہے جیسا کہ اس صدیث میں ہے:

حضرت مسور بن مخر مدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے برسر منبر فرمایا: بنو ہشام بن المغیر و فی محصرت مسور بن مخر مدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلیہ سے کردین میں (اس کی )اجازت نہیں دیتا' میں پھر اجازت نہیں دیتا' میں ابی طالب میری بٹی کوطلاق دے دیں اور وہ ان کی بٹی ہے اجازت نہیں دیتا' میں پھر اجازت نہیں دیتا' سوااس کے کہ علی بن ابی طالب میری بٹی کوطلاق دے دیں اور وہ ان کی بٹی ہے نکاح کرلیں' کیونکہ فاطمہ میرے جسم کا جز ہے' جو چیز اس کو اذیت دے وہ مجھے کو اذیت دیتی ہے۔ (میجے ابخاری رقم الحدیث: ۲۵۳۰ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۹۹۸ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۲۵۳۷ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۹۹۸ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۲۵۳۷ سنن ابوداؤ درقم الحدیث الحدیث الحدیث دیتی ہے۔ در میں الحدیث میں ابوداؤ درقم الحدیث کا میں میں میں دیتا ہوں دور میں دیتا ہوں دیتا ہوں دور میں دیتا ہوں دیتا ہوں دور میں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دور میں دیتا ہوں دیتا ہمی ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہے دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہو

اس آیت کی دوسری تفییر مید کی گئی ہے کہ مشرکین نے جب اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود مان لیے تو انہوں نے تمام بندوں کواللہ کے لیے نہیں مانا بلکہ انہوں نے کہا کہ بعض بندے ان کے خودساختہ معبودوں کے ہیں اور بعض بندے اللہ کے ہیں گویا اللہ کے بندوں کا ایک جصہ تو اللہ کے لیے ہے اور باقی جزان کے خودساختہ خداؤں کا ہے۔

## آمِ التَّخْنُ مِتَا يَخْلُقُ بَنْتٍ وَآصَفْكُمْ بِالْبِيْنِ ®وَإِذَا بُشِّرَ

تو کیا اس نے اپی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنائیں اور تمہارے لیے بیٹے مخص کردیے O حالا مکدان میں سے کسی کو

### اَحَالُهُمْ بِمَاضَرَبُ لِلرَّحْسِ مَثَلًا ظُلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُو

جب اس کی بشارت دی جائے جس کے ساتھ اس نے رحمٰن کومتصف کیا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصہ بیتا

## كَظِيْحُ ﴿ أَرْمَنَ يُنَشِّوا فِي الْحِلْيَةِ وَهُو فِي الْخِصَامِ عَيْرُمُبِينِ ﴿ كَظِيدُ وَهُو فِي الْخِصَامِ عَيْرُمُبِينِ

ر ہتا ہے 0 اور کیا وہ جوزیورات میں بلتی ہواور دوران مجث اپنا موقف واضح نہ کر سکے (وہ لڑکی اللہ کی اولا دہو سکتی ہے؟) O

### وجعلوا المللكة الذين هم عبد الترخين إنا فالمللكة الذين هم عبد الترخين إنا فالمللكة الذين

اور انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا جور حمٰن کے بندے ہیں کیا یہ لوگ ان کی پیدائش کے وقت گواہ تھے ان کی

### سُتُكْتَبُ شَهَادَةُمُ وَيُسَالُونَ ® وَقَالُوالُوشَاءُ الرَّحْلُونَ هَا عَالَوْ الْوَشَاءُ الرَّحْلُونَ هَا

یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور عنقریب اس کے متعلق باز پرس ہو گی O اور انہوں نے کہا: اگر رحمٰن حیاہتا تو ہم ان کی عبادت

### عبدالمم مالمم بنالك من علوران هُ والا بخرصوت ام الينهم

نہ کرتے انہیں اس کا کچھ علم نہیں وہ محض انگل بچو سے باتیں کرتے ہیں 0 کیا ہم نے اس سے

marfat.com



جلدوتهم

marfat.com

اس کا حادث اورمکن ہونا لازم آئے گا اور بیمال ہے پس اللہ تعالیٰ کے لیے اولا دکا ہونا ہمی محال ہے۔

اوراس دلیل کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر بہ فرض محال اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہوناممکن ہوتب بھی اس کے لیے بیٹیوں کا ہونا محال ہے' کیونکہ بیٹا بیٹیوں سے افضل ہے' پس اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیاں بنائی ہوں اور مخلوق کے لیے بیٹے بنائے ہوں تولازم آئے گا کہ مخلوق خالق سے افضل ہواور یہ بداہت عقل کے نزدیک محال ہے' اس لیے اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

اللَّهُ الذَّكُرُ وَكَهُ الْرُنْثَىٰ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةُ ضِيْزَى ﴿ كَا تَهَارِ عَلَيْ لَا كَهُ مُولِ اور الله كَ لَيُ لاَ كِيال

(النج ٢١٠٢) مول ميتوبهت ظالمان تقيم ٢٥

#### عورتوں کے ناقص ہونے کی وجوہ

الزخرف: ١٤ ميں فرمايا: ''حالانكدان ميں ہے كى كو جب اس كى بشارت دى جائے جس كے ساتھ اس نے رحمٰن كومتصف كيا ہے تواس كا چېرہ سياہ پڑجاتا ہے اور وہ غصہ پيتار ہتا ہے O''

اس آیت مین بھی بیٹیوں کی کمی اور ان کانقص بیان فرمایا ہے کہ جیسے ہی کمی شخص کو بیہ معلوم ہو کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کا چہرہ سیاہ پڑجاتا ہے 'بعض اوقات وہ اپنا گھر چھوڑ کرنگل جاتا ہے اور بعض اوقات وہ بیٹی کو زندہ در گور کر دیتا ہے ' وہ اس میں عار محسوس کرتا ہے کہ وہ کہ بیٹی کی وجہ سے دہ اس میں عار محسوس کرتا ہے کہ وہ کہ بیٹی کی وجہ سے اس کا سر ہمیشہ جھکا ہوار ہے گا' پھر بیٹی کے ناقص ہونے کی ایک اور وجہ بیہے:

الزخرف: ۱۸ میں فر مایا: ''اور کیا وہ جوزیورات میں پلتی ہواور دوران بحث اپنا مؤقف واضح نہ کر سکے (وہ لڑکی اللہ کی اولا و ہوسکتی ہے؟) O''

عورت کے ناقص الخلقت ہونے پر بیر صدیث بھی دلالت کرتی ہے:

الزخرف: ۱۸ میں فر مایا ہے کہ عورت اپنے مؤقف کو وضاحت سے نہیں بیان کرسکتی 'حالانکہ بعض عورتیں بہت ذہین ہوتی ہیں اور بہت فصاحت اور بلاغت سے اپنا مؤقف بیان کرتی ہیں اور بحث مباحثہ میں غالب رہتی ہیں 'احنف نے کہا: میں نے حضرت ابو بکر 'حضرت عمر' حضرت عثمان اور حضرت علی رضی الله عنهم کے خطبات سنے ہیں لیکن الله کی قتم! میں نے حضرت عاکشہ رضی الله عنہ باسے زیادہ کسی کو بلیغ نہیں پایا اور حضرت معاویہ رضی الله عنہ نے فر مایا: گفتگو کے جس وروازہ کو حضرت عاکشہ نے بند کر دیا ہواس دروازہ کوان کے سوااور کوئی نہیں کھول سکتا اور جب ایک مجلس میں حضرت عاکشہ نے حضرت زینب کو لا جواب بند کر دیا ہواس دروازہ کوان کے سوااور کوئی نہیں کھول سکتا اور جب ایک مجلس میں حضرت عاکشہ نے حضرت ندینب کو لا جواب

جلدوتهم

marfat.com

مرویا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بیرابو بکر کی بیٹی ہے۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث: ۲۵۸۱ میج مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳۲) رسول الله صلى الله عليه وسلم كي مرادية تقي كه حضرت عا نشه رضي الله عنه بهت ذبين بين اور ان كي فصاحت و بلاغت بهت قوى اس کا جواب میہ ہے کہ قر آن مجید نے تمام عورتوں کے متعلق پنہیں فرمایا کہ وہ اپنا مؤقف وضاحت سے نہیں بیان کر سکتیں' بلکہ بیتھم اکثرعورتوں کے متعلق ہے۔ **اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے** :اورانہوں نے فرشتوں کواللّٰہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا جورحمٰن کے بندے ہیں' کیا پیلوگ ان کی پیدائش کے وقت گواہ تھے ان کی بیہ گواہی لکھ لی جائے گی اورعنقریب اس کے متعلق بازیرس ہو گی 0 اور انہوں نے کہا: اگر رحمٰن حاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے' انہیں اس کا کچھلم نہیں وہ محض اٹکل پچو سے باتیں کرتے ہیں 0 کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس کو بیمضبوطی سے تھاہے ہوئے ہیں O نہیں! بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کوایک دین پریایا اور ہم ان ہی کے قدموں کے نشانات پر چل کر ہدایت یانے والے ہیں O (الزخرف:۲۲-۱۹) کفار کے اس قول کارد کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اس آیت میں فرشتوں کے متعلق فر مایا ہے: جورحمٰن کے بندے ہیں اس میں کفار کارد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ فرشتے اللّٰد کی بیٹیاں ہیں اللّٰد تعالیٰ نے فر مایا: وہ رحمٰن کے بندے ہیں اور جو بیٹا یا بیٹی ہواس کوغلام یا با ندی نہیں بنایا جا سکتا' اگر کوئی شخص ناواقفی میں کسی غلام یا باندی کوخرید لے اور بعد میں پتا چلے کہ وہ اس کا بیٹا یا بٹی ہے تو وہ فوراً آ زاد ہو جائے گا'اس لیے کفار کا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہنا غلط ہے کیونکہ در حقیقت وہ اللہ کے بندے ہیں۔ دوسرارد بیہ ہے کہ فرشتے اللہ کے یاس ہیں نہ کہ کفار کے یاس' پھران کو کیسے معلوم ہوا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ایک قول میہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے یو چھا کہ تہیں کیے معلوم ہوا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں؟ انہوں نے کہا: ہم نے یہ بات اپنے باپ دادا سے تن ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادااس قول میں جھوٹے نہیں ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں' اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے اس شہادت کے متعلق آخرت ميس سوال كياجائے گا۔ (الجامع لا حكام القرآن جزيداص ١٨- ١٢ وارالفكر بيروت ١٣١٥هـ) کفار کے اس اعتراض کا جواب کہ اگر اللہ جا ہتا تو ہم بتوں کی عبادت نہ کرتے الزخرف: ۲۰ میں فر مایا:'' اور انہوں نے کہا: اگر رحمان جا ہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے' انہیں اس کا پچھے علم نہیں وہ محض انکل بچوہے باتیں کرتے ہیں0''

مشرکین نے اسلام اورمسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ بات کہی ٔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو جبراً ہدایت یا فتہ بنانانہیں جا ہتا' اگروہ جبراً ہدایت یا فتہ بنانا جا ہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت یا فتہ بنا دیتا' قرآن مجید میں ہے:

اوراگرالله چاہتا توتم سب کو ہدایت پرجمع کر دیتا۔

اور اگر الله چاہتا تو نم سب کو ایک امت بنا دیتا' لیکن وہ

عابتاہے کہ جو کچھتمہیں دیا ہے اس میں تمہاری آ زمائش کرے۔

اوراگر اللہ چاہتا تو بیشرک نہ کرتے اور ہم نے آپ کوان

وَلُوْشَاءَ اللهُ لَجَمَّعُهُمْ عَلَى الْهُلَاى (الانعام: ٣٥) وَلَوْشَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَلَكِنِ لِيَنْلُوكُمُ

وتوساء المدابعة والمدور المائد والمناه والمن والمن والمائدة (المائدة المائدة ا

وَكُوْشَاءَ اللَّهُ مَا آشُرَكُوْ أُومَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا

(الانعام: ۱۰۸) کے اوپرنگران ہیں بنایا۔

جلدوتهم

#### marfat.com

اوراگرآپ کارب چاہتا تو روئے زمین کے لوگوں میں ہے

وَلُوْشَاءَى بُكَ لَامَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمُ جَمِيْيِعًا (يِنْ ٩٩)

جبیگا (یوس ۹۹)

ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں بیتھا کہ اگر وہ جبراً ہدایت دی تھا ہتا تو سب کو ہدایت یا فتہ بنا دیتا' بیہ چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو ہے کین اس کی حکمت کا منشاء بیتھا کہ لوگ اپنے افتتیار سے ایمان لائیں' اس نے تما قدرت میں تو ہے کین اس کی حکمت کا منشاء بیتھا کہ لوگ اپنے افتتیار سے ایمان لائیں' اس نے تما انسانوں کو افتتیار دیا ہے اور جو انسان جس چیز کو افتیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس چیز کو پیدا کر دیتا ہے وہ ایمان کو افتیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کفر کو پیدا کر دیتا ہے' تو بیہ کا ایک کو افتیار کرتے اور ایمان لانے کا ارادہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایمان کو پیدا کر دیتا تو ہم بتوں کی عبادت نہ کرتے' کیونکہ رحمان کی کو جبراً مومن بنانانہیں جا ہتا۔

کا بیتول غلط اور باطل ہے کہ اگر رحمان جا ہتا تو ہم بتوں کی عبادت نہ کرتے' کیونکہ رحمان کی کو جبراً مومن بنانانہیں جا ہتا۔

ا کیوں علا اور ہا ل ہے کہ اگر رضان عاہما تو ہم بول کی عبادے کیونکہ رضان کا ہم معتز لیہ کا جبرید کی طرف سے جواب معتز لیہ کا جبرید پر اعتراض اور امام رازی کا جبرید کی طرف سے جواب

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوی ۲۰۲ هاس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

معتزٰلہ نے اس آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ بیآیت جربیہ کے قول کے فساد پر دلالات کرتی ہے جبر بیا ہے جی کہ ہی کہ م ہر کام اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے ہوتا ہے اور اس آیت میں فدکور ہے کہ کفار نے کہا: اگر رضان چاہتا تو ہم بتوں کی عبادت ن کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کارد فر مایا کہ ان کو کچھلم نہیں ہے وہ صرف انکل پچوسے با تیں کرتے ہیں اس آیت کا مفادیہ ہے کہ گویا کفار نے کہا: ہم نے اللہ کے چاہتے اور اس کے ارادہ کی وجہ سے بتوں کی عبادت کی اور یہی جبر یہ کا فد ہب ہے کچ نے ان کے اس قول کو صراحناً رد کر دیا کہ ان کو کچھ منہیں ہے وہ محض انکل پچوسے با تیں کر رہے ہیں کہذا جبریہ کا مسلک باطل ہوگیا۔اس آیت کی نظیر سورۃ الانعام کی بیآیت ہے:

سَيَقُولُ الَّذِينَ اَشْرَكُوا لَوْشَاءَ اللهُ مِنَا اَشُرَكُنَا وَلاَ اللهُ مِنَا اَشُرَكُنَا وَلاَ حَرَمُنَا مِنْ شَيْ عِلْمَ لَكُلُولِكَ كُذَّبُ الَّذِينَ وَلاَ الْكَانَّ اللهِ عُرَمُنَا مِنْ شَيْ عِلْمَ فَعُلْ هَلْ عِنْدَكُمُ وَنِينَ عِلْمَ فَعُنْ رَجُولُهُ لَنَا وَلَا تَتَبَعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ اَنْتُمْ إِلَّا عِلْمَ فَعُنْ رَجُولُهُ لَنَا وَلاَ التَّلَقُ وَاللهِ الظَّنَّ وَإِنْ اَنْتُمْ إِلَّا الشَّلْقَ وَإِنْ اَنْتُمْ إِلَّا الشَّلْقَ وَإِنْ اَنْتُمْ إِلَّا الشَّلْقَ وَإِنْ اَنْتُمْ إِلَّا الشَّلْقَ وَإِنْ اَنْتُمْ إِلَّا الشَّلْقَ وَإِنْ اَنْتُمْ إِلَّا الشَّلْقَ وَإِنْ النَّامِ ١٣٩٠)

عنقریب مشرکین یہ کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک
کرتے نہ ہمارے باپ ذادا شرک کرتے اور نہ ہم کی چیز کو حرام
قرار دیتے 'ای طرح ان سے پہلوں نے تکذیب کی تھی حتی کہ
انہوں نے ہمارے عذاب کا مزا چکھ لیا' آپ کہے کیا تمہارے
پاس اس کی کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارہ سامنے لماؤ' تم لوگ
صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہو اور تم محض انگل پچو سے
با تیں کررہے ہو ن

امامرازی فرماتے ہیں : معزلہ کے اس اعتراض کا برحق جواب وہ ہے جس کوہم نے سورۃ الانعام کی تغییر میں ذکر کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کفار نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کفر کا ارادہ کیا اور جب اس نے ان سے کفر کا ارادہ کیا تو اب اس کا ان کو ایمان لانے کا امرکرنا اور ایمان لانے کا حکم دینا جائز نہیں اور کفار کا اعتقادیہ تھا کہ امر اور ارادہ کومطابق ہونا چاہے اور ہمارے نزدیک کفار کا یہ استدلال باطل ہے 'پس کفار صرف اس وجہ سے فرمت کے مستحق نہیں ہوئے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فرسے کفر کا ارادہ کرتا ہے 'بلکہ وہ اس وجہ سے فرمت کے مستحق ہوئے کہ انہوں نے کہا: جب اللہ تعالیٰ نے اِن سے کفر کا ارادہ کرلیا تو اب ان کو ایمان لانے کا حکم دینا اس کے لیے تبتے ہے اور جائز نہیں ہے اور جب ہم نے کفار کی فرمت کرنے کو اس طرف راجع کیا تو اب معزلہ کا جریہ پر جواعتر اض تھا وہ ساقط ہوگیا اور اس کی پوری تقریر سورۃ الانعام میں ہے۔

جلدوتهم

marfat.com

(تغير كبيرج٩م ١٢٤\_٢٢٢، ملخصاً واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

### جربيري حمايت ميس سورة الانعام كى تقرير

سورة الانعام میں امام رازی نے جوتقریر کی ہے وہ اس طرح ہے:

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کفار سے یہ حکایت کی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی مثیت سے انبیاء کیم السلام کی نبوت کے باطل اور فاسد ہے کھار کے استدلال کی تقریر یہ ہونے پر استدلال کرتے ہیں کھر اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ ان کا استدلال باطل اور فاسد ہے کھار کے استدلال کی تقریر یہ ہوگا ہے کہ اگر تمام امور اللہ تعالی کی مثیت اور اس کے ارادہ سے ہوتے ہیں تو پھر انسانوں کو احکام شرعیہ سے مکلف کرنا عبث ہوگا وار انبیاء کیم اللہ تعالی کے چاہنے اور اس کے ارادہ سے ہور ہور اور انبیاء کیم السلام کو مبعوث کرنا بھی بے فاکدہ ہوگا 'کیونکہ جب سب کام اللہ تعالی چاہے گا 'پھر انبیاء کیم السلام کا دعوی نبوت ہیں تو پھر انبیاء کیم اللہ تعالی چاہے گا 'پھر انبیاء کیم السلام کا دعوی نبوت کرنا باطل ہوگا ۔ بلکہ ان کی نبوت اور رسالت بھی باطل ہوگی 'پھر اللہ تعالی نے یہ باطل فرمایا کہ کفار کا اس طریقہ سے انبیاء کیم اللہ تعالی معبود ہے وہ جو چاہے کرے اور جس چیز کا ارادہ کرے وہ تھم السلام کی نبوت کو باطل کرنا بجائے خود باطل ہے کیونکہ اللہ تعالی معبود ہے وہ جو چاہے کرے اور جس چیز کا ارادہ کرے وہ تھم دینا متنا نہیں ہے۔ پس اللہ تعالی کا فرسے کفر کا ارادہ کرتا ہے اس کے باوجود وہ انبیاء کیم السلام کو مبعوث فرماتا ہے اس پرکوئی اعتر اض نہیں ہے۔ پس اللہ تعالی کا فرسے کفر کا ارادہ کرتا ہے اس کے باوجود وہ انبیاء کیم دیتا ہے اور کا فرکوا کیان لانے کا تھم دیتا ہے اور کا فرکوا کیان لانے کا تھم دیتا ہے اور کا فرکوا کیان لانے کا تھم دیتا ہے اور کا فرکوا کیان لانے کا تھم دیتا ہے اور کا فرکوا کیان کا کھر کے خلاف تھم دینا ممتنا نہیں ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار سے بینقل کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مثیت سے استدلال کر کے انبیاء علیہم السلام کی نبوت کو باطل کرتے ہیں' پھر اللہ تعالیٰ نے بیہ بتایا کہ ان کا استدلال باطل اور فاسد ہے کیونکہ تمام کا موں کا اللہ تعالیٰ کی مثیت سے ہونا' انبیاء علیہم السلام کی وعوت کو باطل نہیں کرتا' پس معتز لہ کا جریہ کے خلاف استدلال ساقط ہوگیا۔

(تفير كبيرج ۵ص ۲۷) واراحياءالتراث العربي، بيروت ۱۳۱۵ هـ)

### جبر رید کی حمایت میں امام رازی کے عقلی ولائل

اس کے بعدامام رازی اس بحث میں بیفر ماتے ہیں:

پس ثابت ہو گیا کہ ظاہر قر آن اس پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر سے ایمان کا ارادہ نہیں کرتا اور عقلی دلیل بھی اس پر دلالت کرتی ہے اور بیہ جو کہا گیا ہے کہ اس آیت سے بیرمراد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کفار کو جبراً مومن بنا دیتا تو بیے ئی وجوہ سے ماطل ہے:

- ا) ہم یہ کہتے ہیں کہاس آیت کا معنیٰ یہ ہے کہ اگر اللہ ہدایت دینا چاہتا تو تم کو ہدایت دے دیتا اور تم یہ کہتے ہو کہ اس کا معنیٰ یہ ہے کہ اگر اللہ جراً مالفظ ہیے ہے کہ اگر اللہ جراً ہدایت دے دیتا' سوتم اس آیت کا معنیٰ کرنے کے لیے اس میں جراً کا لفظ محذوف مانتے ہو'الہٰذا تہارا کیا ہوا معنیٰ مرجوح ہے۔
- (۲) الله تعالیٰ کافر کے ایمان اختیاری کا ارادہ کرتا ہے اور جبر سے جو ایمان حاصل ہوگا وہ ایمان غیر اختیاری ہوگا جو الله تعالیٰ کی مراد نہیں ہے اور اس صورت میں بیلازم آئے گا کہ الله تعالیٰ اپنی مراد کے حصول پر قادر نہیں ہے اور اس سے الله تعالیٰ کی مراد ایمان اختیاری ہے اور وہ اس کو حاصل کرنے پر قادر نہیں ہے پھر الله تعالیٰ کے عجز کا قول کرنا لازم ہوگا۔

(۳) اس بحث کا سمجھنا اس پرموقوف ہے کہ ایمان بالاختیار اور ایمان بالجبر کے درمیان فرق کیا جائے اور متکلمین نے ان کے درمیان جوفرق کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان بالاختیار کے لیے بندہ کے دل میں ایمان کے داعی اور محرک کا ہونا ضروری ہے

جلدوتهم

marfat.com

اور بیدداعی اورمحرک یا تو اس حیثیت سے ہوگا کہ اس کے بعد ایمان کا حصول واجب اور ضروری ہوگا یا اس داعیہ کے بعد ایمان کا حصول واجب نہیں ہوگا' اگر اس داعی کے بعد ایمان کا حصول واجب نہیں ہےتو اس داعی اورمحرک کے بعد بھی ا بیان حاصل ہو گا اور بھی ایمان حاصل نہیں ہوگا' پھر ایمان کے حصول کے لیے ایک اور داعی اورمحرک کے وجود کو فرض كرنا يزے گا اور اس سے تسلسل لازم آئے گا اور اگر اس داعی اور محرك كے بعد ایمان كا حصول واجب ہوتو مجروہ داعی اور محرک اختیاری نہیں رہے گا بلکہ واجب اور ضروری ہو جائے گا اور متظمین نے جو داعی ضروری اور داعی اختیاری میں فرق کیا ہے وہ فرق باطل ہوجائے گا۔ (تغیر کبیرج ۵ص ۲ کا داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ) انسانوں کے لیے اختیار کے ثبوت میں مصنف کی تقریر

اس مقام پرتین چیزیں ہیں: ایک مشیت ہے دوسری چیز الله تعالیٰ کی رضا ہے اور تیسری چیز الله تعالیٰ کا امر اور اس کا تھم ہے۔ الله تعالیٰ اس وقت راضی ہوتا ہے جب اس کے امر اور اس کے حکم پرعمل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا ارادہ

اس کی رضا اوراس کے حکم سے عام ہے۔ اس کا ئنات میں ہرچیز اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادہ سے ہوتی ہے کیکن اللہ تعالیٰ ہرچیز سے راضی نہیں ہوتا اور نہ ہر چیز کے متعلق اللہ تعالٰی کا حکم ہوتا ہے۔

جہاں تک انسانوں کے افعال کاتعلق ہے' انسانوں کے افعال کواللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے' لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے اس قعل کو پیدا کرتا ہے جس فعل کوانسان خوداختیار کرتا ہے' اوراس اختیار کی بناء پراس کو جزاءاورسزا دی جاتی ہے'اگرانسان کواختیار نہ دیا گیا ہوتا تو پھر رسولوں کو بھیجنا' حساب اور کتاب لینا' میزان قائم کرنا' جزاءاورسزا دینا بیتمام امورعبث اور بے کار ہو جا کیں کے ۔قرآن مجید کی حسب ذیل آیات میں اس پر دلیل ہے کہ انسان کواچھے اور بُرے کاموں اور ایمان اور کفر کا اختیار دیا گیا ہے اور اس کے نیک کاموں پر اس کو جزاء ملے گی اور بُرے کاموں پر وہ سزا کا مستحق ہوگا۔

ۅؘنَفْسٍ <u>ۊۜ</u>ڡٚٵڛؖۊؗٮۿٲ۠ڬٚڰٲڶۿؠۿٵۏؙڿؙۅٛڒۿٵۮؾڠؙۏٮۿٵٛڴ قَدُ أَفْلَحُ مَنْ زَكُمْ هَاكُ وَقَدُ خَابَ مَنْ دَسْمَا

(اشتمس:۱۰\_۷)

قتم ہےنفس کی اور اس کوضیح بنانے کی ⊙پھراللہ نے اس نفس میں اس کی بُرائی اور بھلائی کا ادراک پیدا کر دیا جس نے نفس کو (گناہوں سے ) یاک رکھا وہ کامیاب ہوگیا 🔿 اورجس نے نفس کوضائع کردیاوه نا کام ہوگیا O

اگرانسان کے نیک کام کرنے پابُرے کام کرنے میں اس کا کوئی وخل اور اختیار نہ ہوتو بیآ یات عبث قرار یا نیس گی۔ کیا ہم نے انسان کی دوآ تکھیں نہیں بنا کیں اور زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے (اور کیا ہم نے اس کو (نیکی اور بدی کے )

دونوں رائے نہیں دکھائے 0

کیالوگوں نے بیگان کرلیا ہے کہوہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آ زمائش نہیں کی جائے گی 0

الله تعالی برنفس کواس کی طاقت کے مطابق مکلف فرما تا

ٵڬۄٛڹڿۼڶڷٙۮؘۼؽؾؙؽڽ۞ۅڸڛٵؾٵۊۺؘڡؘٛؾؽڹ۞ۅٙڡؘؽؽڹۿ التَّجُدُّينِ (البلد:١٠-٨)

ٱحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتُرَكُوْ آنَ يَقُوْلُوْ آامَنَّا وَهُمُ لايفتنون (العنكبوت: r)

لَا يُكِلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا (البقره:٢٨١)

martat.com

اور سی مجمی مخص کومکلف کرنے کامعنی میہ ہے کہ اس کو کسی تعل کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا ہے اللہ تعالی نے انسانوں کواپنے احکام کا مکلّف کیا ہے'وہ اس کے احکام پڑھمل کریں گے تو ان کواجر وثو اب ملے گا اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے تو ان کواس کی سزا ملے گی' اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور درختوں کواختیارنہیں دیا تو ان کواپیۓ احکام کا مکلّف بھی نہیں فرمایا اورانسانوں کواختیار دیا ہے تو ان کومکلّف بھی فرمایا ہے۔

انسان کے بااختیار ہونے کی واضح مثال ہیہ کہ جوانسان رعشہ میں مبتلا ہوتا ہے وہ چاہے نہ جا ہے اس کے ہاتھ حرکت کرتے رہتے ہیں اورلرزتے اور کیکیاتے رہتے ہیں اور تندرست انسان اپنے اختیار سے اپنے ہاتھوں کوحرکت دیتا ہے' اس طرح جس انسان کے ہاتھوں پر فالج ہواس کے ہاتھ ساکت رہتے ہیں 'وہ اپنے اختیار سے اپنے ہاتھوں کوحرکت نہیں دے سکتا اور تندرست انسان کا معامله اس طرح نہیں ہوتا۔

قرآن مجید کی مذکورالصدرآیات اورعقلی دلائل سے بیرواضح ہوگیا کہاللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نیک اور بدا فعال کرنے کا اختیار عطافر مایا ہے اوروہ جس فعل کو اختیار کرتے ہیں' اللہ تعالیٰ ان میں وہی فعل پیدا کر دیتا ہے اور انسانوں کو جمادات کی طرح بے اختیار اور مجبور پیدانہیں فر مایا اور اس تقریر سے بیمعلوم ہو گیا کہ جبریہ کی حمایت میں امام رازی کا بیفر مانا درست نہیں ہے کہ کا فرکے کفر کا اللہ تعالی ارادہ کرتا ہے اور اس کے جا ہنے سے کا فر کفر کرتا ہے۔ بلکہ بیچے یہ ہے کہ کا فر کفر کو اختیار کرتا ہےاور کفر کا ارادہ اورکسب کرتا ہےاور اللہ تعالیٰ اس کے اختیار اور ارادہ کے مطابق کفر کو پیدا کرتا ہے' پس کفر کا' کامِب کا فر ہے اور کفر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور تمام اعمال کا اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے لیکن ایمان اور اعمال صالحہ کے خلق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیےاور کفراورفیق کےخلق کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے۔اگر چہ دونوں کواللہ تعالیٰ ہی خلق

ل حمایت میں امام رازی کے عقلی دلائل کے جوابات

اب ہم امام رازی کے عقلی دلائل کا جائزہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فر مایا ہے:

كَلُوْشَاءً لَهَالِكُمُ أَجْمَعِينَ (الانعام:١٣٩) پي اگرالله جا بتا توتم سب كوبدايت درديان

ہم کہتے ہیں کہاس آیت کامعنیٰ یہ ہے کہا گراہٹد جبراً ہدایت دینا چاہتا توتم سب کو ہدایت دے دیتا' امام رازی فر ماتے ہیں:تم اس میں جبراً کالفظ محذوف مانتے ہواور ہم اس میں جبراً کالفظ محذوف نہیں مانتے اور جومعنی بغیر حذف مانے کیا جائے

ہم کہتے ہیں کہ بعض اوقات قرآن مجید کی کسی آیت میں کوئی لفظ محذوف ہوتا ہے اور جب تک اس لفظ کومحذوف نه مانا جائے تومعنی سی بنتا 'جیسے فرمایا ہے:' کوشکل الفرایة '' (پوسف: ۸۲) آپ اس بستی سے سوال سیجیے کینی بستی والوں سے۔ امام رازی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

یماں مراد ہے: اهل قبریة (بستی والوں) سے سوال کیجئے اور یہاں اختصار کی بناء پر مضاف کوحذف کر دیا گیا ہے اور مجاز کی میشم لغت عرب میں مشہور ہے۔ (تغیر کبیرج۲ ص۳۹۵ واراحیاءالتراث العربی میروت ۱۳۱۵ ھ)

سواسی طرح الانعام: ۱۳۹ میں جبراً کالفظ محذوف ہے ورنہان تمام آیات کا خلاف لازم آئے گا جن میں انسان کے لیے اختیار ثابت فرمایا ہے۔

امام رازی کی دوسری عقلی دلیل بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فر کے ایمان اختیاری کا ارادہ کرتا ہے اور جبر سے جوایمان حاصل ہوگا

martat.com

تبياء القرآء

وہ غیراختیاری ہوگا' اس سے لازم آئے گا کہ اللہ تعالی اپنی مراد کے حصول پر قادر نہ ہواور عاجز ہو کیونکہ اللہ تعالی کی مراد ایمان اختیاری ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ ایمان بالاختیار اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے کہ بند سے اختیار سے اس پر ایمان لائیں اور وہ اپنے بندوں کے تفر سے راضی نہیں ہوتا ، قر آن مجید میں ہے : وَلَا يَدُوظَى لِعِبَادِ وَالْكُفْنَ (الزمر ٤) الله اپنے بندوں کے تفر سے راضی نہیں ہوتا۔

ینبیں ہوسکتا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد حاصل نہ ہوالبتہ بیہوسکتا ہے کہ اس کی رضا حاصل نہ ہو۔

امام رازی کی تیسری دلیل بیہ ہے کہ ایمان اختیاری داعیہ جازمہ اور ارادہ لازمہ پرموتوف ہے الخ 'ہم کہتے ہیں کہ اس دائی اور محرک سے کیا مراد ہے اللہ کے لیے دائی اور محرک ہوتو میسی خہیں ہے اللہ تعالیٰ کواپنے افعال کے لیے کسی دائی اور محرک کی ضرورت نہیں ہے اور اگر مخلوق کا دائی اور اس کا ارادہ جازمہ مراد ہے تو مخلوق اپنے افعال کی خالق نہیں ہے 'وہ صرف اپنے افعال کی کاسِب ہے اور کسب کامعنیٰ ہے: ارادہ کرنا مخلوق جس فعل کا ارادہ کرتی ہے اللہ اس میں وہ فعل پیدا کر دیتا ہے اس کے لیے ایسے داعیہ جازمہ اور ارادہ لازمہ کی ضرورت نہیں ہے جس کے بعد فعل کا حصول واجب ہو کیونکہ بیعلت تامہ کی شمان ہے اور مخلوق اپنے افعال کے لیے علت تامہ نہیں ہے 'وہ صرف کاسِب ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ''فکوشاء کھاںگم آجمنونین⊙'' کا یہی معنیٰ ہے کہ اگر اللہ جبرا ہدایت دینا چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دینا'لیکن اللہ انسانوں کو جبراً ہدایت دینانہیں چاہتا کیونکہ اس نے انسان کو فاعل مختار بنایا ہے اور اس کی رضا اس میں ہے کہ انسان اپنے اختیار سے اس پر ایمان لائیں' اس آیت کی تفسیر میں گفتگوطویل ہوگئی لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ جبریہ کی تائید میں جو کچھ بھی کہا جاسکتا ہے'اس کا کممل جواب آجائے۔

#### "مستمسكون" كالمعنى

الزخرف: ۲۱ میں فر مایا: ''کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس کو یہ مضبوطی سے تھا ہے ہوئے ہیں O''
یعنی نزول قرآن سے پہلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کوائیان کی دعوت دینے سے پہلے کیا ہم نے ان کوالی کوئی کتاب دی تھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بتوں کی عبادت کرنا برحق ہے یا فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں تو وہ اس کتاب سے استدلال کر کے یا اس پراعتاد کر کے بتوں کی عبادت کررہے ہیں یا فرشتوں کواللہ کی بیٹیاں کہدرہے ہیں۔

اس آیت میں 'مست مسکون' کالفظ ہے' اس کا مصدراستمساک ہے اور اس کا مادہ مسک ہے' مستمسکون کامعنیٰ ہے:
چنگل سے پکڑنے والے اور اس سے مراد ہے: استدلال کرنے والے اور کسی چیز سے سندلانے والے مسک میں رکنے یا روکنے
کامعنیٰ ہوتا ہے' مسکة کامعنیٰ ہے: پانی رکنے کی جگہ' مسک کامعنیٰ ہے: کنجوس یعنی مال کورو کنے والا' امساک کامعنیٰ ہے: رکنا'
بندر کھنا' تمسک کامعنیٰ ہے: پنچہ میں پکڑنا اور استمساک کامعنیٰ ہے: مضبوطی سے پکڑنا' سندلانا' استدلال کرنا۔

(القامون الحيط ص٩٥٣ مؤسسة الرسالة '١٣٢٣ه)

#### امت کےمعانی

اس آیت میں امت کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہم نے دین کیا ہے۔

marfat.com

تبيار القرآر

145

امام راغب إصفهاني متوفى ٥٠٢ ه لكمت بين:

امت ہراس گروہ اور جماعت کو کہتے ہیں جو کسی چیز میں مجتمع ہواوراس کا کوئی جامع ہو'خواہ اس کا جامع دین واحد ہویا زمان واحد ہویا مکان واحد ہو'خواہ کسی چیز نے ان کوسنچیراً اور جراُ جمع کیا ہویا اختیاراً جمع کیا ہوتینچراَ جمع کرنے کی مثال ہے آیت ہے:

وَمَا مِنَ دَانَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ طَبِرِ يَعِلِينُ رِجَنَا حَيْهِ إِلَّا ﴿ وَلَا مِنْ عَلَا اللهِ مِا عَاد اللهِ اللهِ عَلَا عَلَيْهِ إِلَّا ﴾ ول سے

اڑنے والا ہر پرندہ تمہاری مثل ایک امت (گروہ) ہے۔

أُمُحُوا مُثَالِكُمُ (الانعام:٣٨)

یعنی ان میں سے ہرگروہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص طبیعت میں مسخر کیا ہوا ہے جیسے مکڑیوں کا گروہ بالطبع جالا بنانے والا ہے ' یا بالطبع خوراک کا ذخیرہ بنانے والا ہے جیسے چیونٹیاں' یا گھونسلا بنانے والا ہے جیسے چڑیا اور اس طرح کے اور پرندے یا مچلوں اور پھولوں کا رس چوس کرایک چھتے میں جمع کرنے والا ہے جیسے شہد کی کھیاں۔

اور ماوه گروه اپنے اختیار سے ایک نظریہ پر قائم ہونے والا ہواں کی مثال یہ آیت ہے:

**گان النّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً** . (البقرہ: ۲۱۳) یعنی سب لوگوں کا ایک ہی دین اور ایک ہی عقیدہ اور نظریہ تھا'وہ سب کفر اور گم راہی میں متفق اور مجتمع تھے'اسی طرح بیر آیت ہے:

اوراگرآپ کارب جا ہتا تو سب لوگوں کوایک امت بنادیتا۔

وَلُوْشًا ءُرَبُكَ لَجَعَلَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً.

(حود:۱۱۸)

لعنی سب لوگول کواللہ پر ایمان لانے میں مجتمع اور متحد کر دیتا۔

اورزمانے اور مدت کی مثال بیآیت ہے:

وَادُّكُرُبُعُنَّا أُمَّةٍ (يوسف: ٥٥)

رہا ہونے والے قیدی کوایک مدت کے بعد یاد آیا۔

(المفردات جاص ۲۸ مكتيه نزار مصطفیٰ الباز مكه مکرمهٔ ۱۳۱۸ هـ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے جس بستی میں بھی کوئی عذاب سے ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کوایک دین پر پایا اور ہم ان ہی کے قدموں کے نشانات کی پیروی کرنے والے ہیں O (اس نبی نے) کہا: خواہ میں اس کی بہ نسبت ہدایت دینے والا دین لے کرآیا ہوں جس دین پرتم نے اس کے دادا کو پایا ہے انہوں نے کہا: جس دین کودے کرتمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا کفر کرنے والے ہیں فی پھر ہم نے ان سے انتقام لیا' سود کیکھئے تکذیب کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا O (الزخرف: ۲۳۔۲۳)

د نیاوی مال ومتاع کا مذموم ہونا

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ کفارا پنے آباء واجداد کی گم راہی اور کفر میں اندھی تقلید کررہے ہیں اور اس کے سواان کے
پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے نیزیہ فرمایا کہ اس بتی کے خوش حال اور آسودہ حال لوگوں نے اپنے کفر پر اپنے آباء واجداد کی تقلید
کو دلیل بنایا ' یعنی ان کی خوش حالی اور مال و دولت کی کثر ت نے ان کو دنیا کی لذتوں اور شہوتوں میں اس قدر بدمست کر دیا کہ
وہ آخرت سے بالکل بے بہرہ ہو گئے اور احادیث میں بھی اس کا بیان ہے کہ دنیا کی رنگینیوں اور عیش ونشاط سے انسان آخرت
سے غافل ہوجاتا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ان لوگوں کا کیا حال ہے جو دولت مندوں کی تکریم کرتے ہیں اور عبادت گزاروں کی تخفیف کرتے ہیں اور قر آن مجید کی ان آیات پڑمل کرتے ہیں جوان

فلدوتهم

marfat.com

کی خواہشوں کے موافق ہوں اور جوآیات ان کی خواہشوں کے خلاف ہوں ان کوچھوڑ دیتے ہیں اور الی صورت ہیں وہ رآن کی بعض آیات پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا کفر کرتے ہیں اور اس چیز کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں جوان کو بغیر محنت کے حاصل ہوجائے وہ ان کی تقدیر ہویارزق مقوم ہواور اس چیز کے حصول کے لیے کوشش نہیں کرتے جس ہیں محنت کرنی پر تی حاصل ہوجائے وہ ان کی تقدیر ہویارزق مقوم ہواور اس چیز کے حصول کے لیے کوشش نہیں کرتے جس ہیں گھاٹا نہیں ہے۔ ہوکہ آخرت میں ان کی وافر جزاء ہے اور ان کا وہ شکر ہے جس پر اجر ملتا ہے اور بیدہ تجارت ہوگھ الزوائدر قم الحدیث: ۱۰۳۳۲ کے اور اندہ میں ایک رادی عربی پر یوار فاہ معیف ہے جمح الزوائدر قم الحدیث: ۱۰۵ کے اس کے حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص پر محضرت عمر رضی اللہ عنا ہی کہ جس شخص پر کھی دنیا کھول دی جاتی ہے اللہ تعالی ان پر قیا مت تک کے لیے بغض اور عداوت ڈال دیتا ہے محضرت عمر نے کہا: ہیں اس سے درتا ہوں۔ (مندا تحدر آلحدیث: ۱۴ مندا ہر ارقم الحدیث: ۱۳۰۹ کام برار کی سند ہیں این لیے عداد کی مندا ہر ادر آلم الحدیث: ۱۳۰۹ کام برار کی سند ہیں این لیے عداد کیا تھیں دادی ہوئے۔ اور الحدیث ۱۳۰۹ کام برار کی سند ہیں این لیے عداد کام کام خوادی کے ایک کام کام کین دادی ہوئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجمعے تم پرفقر کا خطرہ نہیں ہے کیکن مجھے تم پر علم کا خطرہ نہیں ہے لیکن مجھے تم پر عمد کا خطرہ ہے۔

(منداحدرقم الحديث: ٧٠ م ٨ مافظ اليمي نے كها: اس مديث كے تمام راوي ميح ميں مجمع الروائدرقم الحديث: ١٧٥١)

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: تم سے پہلے لوگوں کو صرف دینار اور درہم نے ہلاک کر دیا اور بیتم کوبھی ہلاک کرنے والے ہیں۔

(مندالمز ارقم الحدیث:۳۱۱۳ طیة الاولیاء ۲۶ ۱۰ ۱۱ م بزار کی مندجید ہے۔ جامع المیانیدوالسنن مندابن مسعود قم الحدیث:۵۵۸)

الزخرف:۲۵ ـ ۲۲ ـ ۲۲ میں فر مایا: (اس نبی نے) کہا: خواہ میں اس کی بہ نسبت ہدایت دینے والا وین لے کرآیا ہوں جس وین برتم نے اپنے باپ وادا کو پایا ہے انہوں نے کہا: جس دین کو دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا کفر کرنے والے بین کی جم نے ان سے انتقام لیا سود یکھئے تکذیب کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا 0"

میں کھر ہم نے ان سے انتقام لیا سود یکھئے تکذیب کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا 0"
د'اهدی ''کے معنیٰ میں متر جمین کی آراء

اس آیت مین 'اهدی'' کالفظ ہے اور بیاس تفضیل کا صیغہ ہے اس کا معنیٰ ہے: زیادہ ہدایت دیے والا اس لیے مترجمین نے اس کا معنیٰ اس تفضیل کے اعتبار سے کیا ہے۔

شخ محود حسن ديوبندي متوفى ١٣٣٩ هاس آيت كرجمه ميل لكه بن:

وہ بولا اور جو میں لا دول تم کواس سے زیادہ سوجھ کی راہ جس پر پایا تم نے اپنے باپ دادوں کو۔

اورشیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۲۴ھ اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

ان کے پیغیبر نے کہا کہ کیا (رسم آباء ہی کا اتباع کیے جاؤ گے )اگر چہ میں اس سے اچھا مقصود پر پہنچا دینے والاطریقہ تہارے پاس لایا ہوں کہ جس پرتم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔

اور ہم نے اس آیت کا ترجمہاس طرح لکھا ہے اور اسم تفضیل کومجاز أصفت مشبہ برمحمول کیا ہے:

"(اس نبی نے) کہا: خواہ میں اس کی بنسبت مرایت دینے والا دین لے کرآیا ہوں جس دین پرتم نے اپنے باپ داداکو

يايا ہے''۔

۔ تھانوی صاحب اورشخ محمود حسن کے ترجموں سے بینظا ہر ہوتا ہے کہ کافروں کے آباء واجداد کا دین بھی ہدایت دینے والا تھالیکن پنجمبروں کا دین زیادہ ہدایت دینے والا ہے جب کہ ہمارے ترجمہ سے بیرواضح ہوتا ہے کہ ہدایت دینے والا وہی دین

جلدوتهم

marfat.com

ہے جس کوانبیا علیہم السلام نے پیش کیا ہے اور کا فروں کے دین میں ہدایت نہیں ہے۔

دوسری آیت میں فرمایا ہے: ''ہم نے ان سے انتقام لیا''۔ یعنی ان پر قحط مسلط کیا اور ان پرعبرت ناک عذاب نازل کیا جس سے ان کا فروں کو بیخ و بن سے اکھاڑ بھینکا اور فر مایا: ''سود یکھئے! تکذیب کرنے والوں کا کیباانجام ہوا''۔

تکذیب سے مراد ہے: رسولوں کی تکذیب کیعنی جن کا فروں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی اوران کے لائے ہوئے دین كانداق الرایا تھا اور اس كوتبول كرنے ہے انكار كيا تھا' ان پر كيسا عبرت ناك عذاب آيا۔

ان آیات میں تقلید کی ندمت کی گئی ہے تقلید کی تعریف ہے : کسی دوسر مے خص کے قول کو بلا دلیل قبول کرنا ' بی تقلیدا حکام فرعیہاورعملیات میں جائز ہےاوراصول دین اوراعتقادات میں جائز نہیں ہے بلکہاصول دین اوراعتقادات میںغور وفکر کرنا اور ولائل سے کام لینا ضروری ہے البتہ فقہاءاحناف اور غیر مقلدین دونوں کے نز دیک مقلد کا ایمان سیح ہے مثلاً مقلد کا ایمان ہے کہ بیہ جہان ممکن اور حادث ہے اور اللہ تعالی واجب الوجود وکتر یم اور واحد ہے اور تمام رسول صادق ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے یاس سے جو پیغام لے کرآئے وہ پیغام برحق ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہا تیوں کا'بچوں کا'عورتوں کا اورغلاموں اور با ندیوں کا ایمان قبول فر مایا اور ان کو دلیل کی تعلیم نہیں دی اور نہ ان سے اللہ کے واحد ہونے کی یا اپنے رسول ہونے کی دلیل يو مجھي عديث ميں ہے:

حضرت عمر بن الحکم رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا' میں نے عرض كيا: يارسول الله! ميرى ايك باندى ميرى بكريال چراتى تقى ميں اس كے ياس گيا تو ميرى بكريوں ميں سے ايك بكرى كم تقى ميں نے اس سے اس کے متعلق سوال کیا' اس نے کہا: اس بکری کو بھیٹر یا کھا گیا' مجھے اس کا افسوس ہوا اور میں بھی بنوآ دم سے ہول' میں نے اس کو ایک تھیٹر مارا مجھ پر ایک غلام کو آزاد کرنا ہے کیا میں اس باندی کو آزاد کر دوں؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس باندی سے یو چھا: اللہ کہال ہے؟ اس نے کہا: آسان میں آپ نے یو چھا: میں کون ہوں؟ اس نے کہا: آپ رسول اللہ ہیں ، رسول التُصلى التُدعليه وسلم نے فر مايا: اس كوآ زادكر دو\_ (موطاامام ما لك رقم الحديث: ١٥٣٨ وارالمعرفة أبيروت ١٣٠٠هـ)

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سیاہ فام باندی لے کرآیا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! مجھ پر ایک مسلمان غلام کوآ زاد کرنا لازم ہے' آپ دیکھیں' اگر یہ باندی مومن ہے تو میں اس کو آزاد کر دول ٔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس باندی سے کہا: کیاتم بیشہادت دیتی ہو کہ الله كے سواكوئى عبادت كالسحق نہيں ہے اس نے كہا: جى ہاں! آپ نے فرمایا: كياتم بيشهادت ديتى ہوكه (سيدنا) محمد (صلى الله عليه وسلم) رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بين؟ اس نے كها: جي بان! آب نے فر مايا: كياتم كومرنے كے بعد دوباره زنده مونے كايفين بن اس نے كها: جي مال! تب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: اس كوآ زاد كر دو\_

(موطاامام ما لك رقم الحديث: ١٥٣٥ وارالمعرفة 'بيروت' ١٩٢٠ه)

ان دونوں حدیثوں میں بینصری ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس باندی کا ایمان قبول فر مایا اور اس سے الله اور اس کے رسول کے ماننے اور مرنے کے بعد اٹھنے کے ایمان برنسی دلیل کو طلب نہیں فر مایا۔

البته بعض علماء نے بیکہا ہے کہ اگر مقلدا پنے عقائد پرغور وفکر کر کے ان پر دلیل قائم نہ کر سکے تو وہ گنہ گار ہوگا' کیونکہ اس پرغوروفکر کرنا واجب ہے' اسے چاہیے کہ وہ اٹر سے موٹر پراورمصنوع سے صانع پراستولال کرےاور جو تحض مسلمانوں کے شہر

میں پیدا ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی عجیب وغریب چیزوں کو دیکھ کرسجان اللہ کہا' وہ تعلید کی حدیے نکل کیا اور وہ دلیل اور جت سے اللہ برایمان لانے والا ہے۔

### حَرَادُقَالَ إِبُرُهِيُهُ لِابِيْرِ دَقَوْمِ مِرَاتَى بَرَاءُ مِتَاتَعْبُكُ دُنَ ۞

اور یاد کیجے جب ابراہیم نے اپنے (عرفی) باپ اورانی قوم سے کہا: بے شک میں ان سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو 0

## ٳڷڒٵڷڹؽۏؘڟڔڣٚٵؘڰؘۺۿۑؽڹ<sup>۞</sup>ۅؘڿڡڵۿٵڴڸ؉ؙؖٵؚڣؽڋؚؽ

سوااس ذات کے جس نے مجھے بیدا کیا اور وہی مجھے عقریب (مزید) ہدایت دےگا O اور انہوں نے اس (عقیدہ تو حید)

## عَقِيبِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون ﴿ بَلُ مَتَّعْتُ هَوُلَاءِ وَابَّاءَهُمْ حَتَّى

کو اپنی نسل میں باقی رکھا تا کہ ان کی اولاد اس عقیدہ کی طرف رجوع کرے O بلکہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادا

### جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولَ مُّبِينَ ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُواهِ مَا

کو(دنیاوی) فائدہ پہنچایاحتیٰ کہان کے پاس حق آ گیا اور صاف صاف بیان کرنے والا رسول O اور جب ان کے پاس حق بینچ

### سِعُرُوِّ إِنَّابِهِ كُفِي ُوْنَ عَالُوْ الْوُلَا نُزِّلَ هٰذَا الْعُنْ انْ عَلَى رَجُلِ

گیا تو انہوں نے کہا: یہ جادو ہے اور ہم اس کا کفر کرنے والے ہیں O اور انہوں نے کہا: یہ قرآن ان دوشہروں ( مکه

### مِنَ الْقُرْيَتِيْنِ عَظِيْرِ ﴿ الْمُحْرِيقُومُ وَنَفْسِمُ وَنَ رَحْمَتَ رَبِكُ نَحْنَ

اورطائف) کے کسی بڑے آ دمی پر کیوں نہ نازل ہوا 0 کیا ہے ( کفار ) آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان کی

### فسمنا بينهم معيشتهم في الحيوة الثانيا ورفعنا بعضهم فوق

دنیاوی زندگی میں ان کی روزی تقشیم کی ہے اور ہم نے دنیاوی روزی میں بعض کو بعض پر کئی درجے فوقیت

### بَعْضِ دَرَجْتٍ لِيَتِي نَعْضُمُ بَعْضًا سُخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ

دی ہے کہ انجام کارید ایک دوسرے کا مذاق اڑا کیں اور آپ کے رب کی رحمت اس مال سے بہت بہتر ہے

### عَيْرٌ قِتَّا يَجْمَعُون ﴿ وَلَوْلَا آنَ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً

جس کو یہ جع کر رہے ہیں 0 اور اگر ایبا نہ ہوتا کہ تمام لوگ کافروں کا گروہ بن جاتے تو ہم

جكدوتهم

marfat.com

3 U÷

تجعلنالمن یکفر بالرحس لبیوریم سففاهن فضر و اور ان رض کا کفر کرنے والوں کے گروں کی جیت جاندی کی بنا دیتے اور ان معارج علیمایظهرون و رابیوریم ابوابالاسری اعلیما

کی وہ سیر صیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں 0 اور ان کے گھروں کے دروازے اور جن تختوں پر وہ ٹیک

يَتْكُونَ ﴿ وَزُخُرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ لَنَّا مَتَاعُ الْحَيْوِةِ اللَّهُ فَيَا

لگاتے ہیں ان کو بھی چاندی کا بنا دیتے O (چاندی کے علاوہ) سونے کا بھی بنا دیتے اور بیسب دنیاوی زندگی کا عارضی سامان

وَالْاخِرَةُ عِنْكَارَبِكَ لِلْمُتَّقِينَ

ہے اور آخرت کا اجرآپ کے رب کے پاس (صرف) متقین کے لیے ہے 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یاد بیجئے جب ابراہیم نے اپنے (عرفی) باپ اورا پی قوم سے کہا: بے شک میں ان سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو 0 سوااس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے عنقریب (مزید) ہدایت دے گا 0 اور انہوں نے اس (عقیدہ تو حید) کواپی نسل میں باقی رکھا تا کہ ان کی اولا داسی عقیدہ کی طرف رجوع کرے 0 (الزفرف:۲۸-۲۷) کفار مکہ کی بت برستی کے خلاف اسو ہُ ابرا ہیم سے استدلال

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیہ بتایا تھا کہ کفار اور مشرکین کی بت پرتی اور ان کے شرک کا سبب ان کے آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے اور اللہ تعالیٰ نے بیہ بتایا کہ اصول اور عقائد میں تقلید کرنا باطل ہے اور عقائد کو دلائل سے ماننا چاہیے اور اب اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ ایک اور طریقہ سے بیان فر مار ہاہے۔

عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے تھے ادر ان کی اولاد ہونے پر فخر کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ البلام کے عرفی باپ بینی ان کے جیا آ زرشرک کرتے تھے اگر عقائد میں تقلید کرنا برحق ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ البلام آ زرکی اور اپنی قوم کے آباء واجداد کی تقلید کرتے اور جب حضرت ابراہیم علیہ البلام نے عقائد میں تقلید نہیں کی اور ان کے شرک اور ان کی بت برسی سے اعراض کیا اور بیزاری کا اظہار کیا تو واضح ہوگیا کہ عقائد میں باپ دادا کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے بلکہ دلیل اور ججت کے ساتھ عقائد کو اپنانا جا ہے۔

الزخرف: ٢٤ ميں حضرت ابراہيم عليه السلام نے اپنے خالق كا اشٹناء فر مايا اور كہا: جن كى تم عبادت كرتے ہوان سے ميں بيزار ہوں سوااللہ عزوجل كے اور بيا اسٹناء منقطع ہے نيز فر مايا: اور وہى مجھے عنقريب (مزيد) ہدايت دے گا حضرت ابراہيم عليه السلام پہلے ہى ہدايت يافتہ سے كيكن اللہ تعالى كى معرفت كے مراتب غير متناہى ہيں كينى اللہ تعالى ان كو ايك مرتبہ كے بعد دوسرے مرتبہ كى طرف ہدايت دے گا۔

ر سے ربات ہوں۔ الزخرف: ۲۸ میں فر مایا:''اورانہوں نے اس (عقیدہ تو حید) کواپنی نسل میں باقی رکھا تا کہان کی اولا داس عقیدہ کی طرف عرب ''

رجوع کرت''۔

جلدوتهم

marfat.com

لیمن حفزت ابراہیم علیہ السلام کی اولا دہیں قیامت تک ضرورا سے لوگ رہیں گے جومقیدہ تو حید پر قائم ہوں گے اور جو ان میں سے مشرک ہو گیااس کے متعلق بھی تو قع ہے کہ وہ عقیدہ تو حید کی طرف رجوع کرلے گا۔ حصریت اور اجمال المارسی نیاز میں اس متعلق سے اس تھے کہ د

حضرت ابراجيم عليه السلام في الني اولاد كم متعلق بيدعا كي تمي كه:

اور مجمے اور میرے بیوں کواس سے محفوظ رکھنا کہ ہم بتوں کی

وَاجْنُبْنِي وَهِي أَنْ تَعْبُ الْأَصْنَامُ (ابرائيم: ٣٥)

عبادت کریں0

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بیدوصیت کی تھی کہتم تادم مرگ اسلام پر قائم رہنا' قرآن مجید میں ہے:

ایراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ اے میرے بیٹو!اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فر مالیا ہے پس تم

وَوَطْي بِهَ ٓ اِبُرْهِمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُونَ ۖ لِيَبَنِيّ إِنَّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ اللّٰهَ اصْطَفَىٰ كُلُّمُ الدِّيْنَ فَلَاتَتُمُونُ ۖ إِلَّا وَٱنْتُمُ قُسُلِمُونَ ۞ مير \_

(البقره:۱۳۲) تادم مرگ اللهم بربی قائم ربنان

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے قیامت تک ان کی نسل میں ایسے لوگ آتے رہیں مے جوعقیدہ تو حید پر قائم ہوں گے۔ اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ جو شخص محض اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دعویٰ کرے اور انبیاء میہم السلام کی وساطت کے بغیر اللہ تعالیٰ تک رسائی کا دعویٰ کرے اس کا دعویٰ جموعا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بلکہ میں نے ان کواوران کے باپ دادا کو (دنیاوی) فائدہ پہنچایا حی کہان کے پاس حق آگیا اور
صاف صاف بیان کرنے والا رسول ۱۵ور جب ان کے پاس حق پہنچ گیا تو انہوں نے کہا: یہ جادو ہے اور ہم اس کا کفر کرنے
والے ہیں ۱۵ورانہوں نے کہا: یہ قرآن ان دوشہروں (کہ اور طائف) کے کسی بڑے آ دمی پر کیوں نہ نازل ہو ای کیا یہ کفار
اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی روزی تقسیم کی ہے اور ہم نے دنیاوی روزی میں
بعض کو بعض کو بعض پر کئی درج فوقیت دی ہے کہ انجام کاریہ ایک دوسرے کا غداق اڑا کیں اور آپ کے رب کی رحمت اس مال سے
بہتر ہے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں ۱۵ (الزخرف ۲۹۔۳۲)

اہل مکہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بعثت اوران کا کفر اور استہزاء

الزخرف: ٢٩ ميں كلام سابق سے اضراب ہے يعنى حضرت ابراہيم عليه السلام كى بيتو قع يورى نہيں ہوئى كه ان كى تمام اولاد عقيدہ تو حيداور اسلام پر قائم رہے اللہ تعالى نے يہ بتايا كه بمارے نبي سيدنا محرصلى اللہ عليه وسلم كے زمانہ ميں جواہل مكہ تھے وہ نسل ابراہيم سے تھے اللہ تعالى نے ان كواور ان كے باب داداكود نياوى نعتيں اور آسائيں ديں وہ ان نعتوں اور ان كى لذتوں ميں ڈوب كرعقيدہ تو حيداور اسلام كے احكام سے عافل ہو گئے حتى كہ جب ان لوگوں كے پاس اللہ تعالى كابر حق كلام يعنى قرآن مجيد آسكيا اور قرآن مجيد كے احكام كوصاف ميان كرنے والا رسول آسكيا جس كى رسالت اس كے پيش كردہ مجزات كى وجہ سے بالكل ظاہر تھى اور جو اللہ تعالى كى تو حيدكود لائل سے بيان كرنے والا تھا تو۔۔۔۔۔

الزخرف: ٣٠ ميں فرمايا: ''اور جب ان كے پاس حق پہنچ گيا تو انہوں نے كہا: يہ جادو ہے اور ہم اس كا كفر كرنے والے ہيں ٥٠ ' يہلوگ عقيد à تو حيد سے عافل ہو چکے تھے اور جب ہمارے نبی سيدنا محرصلی الله عليه وسلم ان كوخواب غفلت سے جگانے كے ليے اور الله تعالی كی تو حيد كی طرف رہ نمائی كرنے كے ليے آئے تو انہوں نے آپ كا اور آپ كے پيغام كا اور قرآن مجيد كا انكار كيا اور كہا: '' يہ جادو ہے اور ہم اس كا انكار كرنے والے ہيں'۔

، روہ ماہ میں بازر میں اور اللہ تعالی کا تفر کرنا اہل دوزخ کی صفت ہے اور بیاللہ تعالی کے قہر کے آثار سے

بلدون marfat.com

ہاور نی سلی اللہ علیہ وسلم کی تعدیق کرنا اور اللہ تعالی پرایمان لانا بیال جنت کی صفت ہاور بیاللہ تعالی کے لطف کے آثار سے بئ حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فر مایا: میرا ہرامتی جنت میں داخل ہوگا' سوا اس کے جوا نکار کرے گا' صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فر مایا: جومیری نافر مانی کرے گا وہ میرا انکار کرے گا۔

(المتدرك ج اص ۵۵طیع قدیم المتدرک رقم الحدیث ۱۸۲ المکتبة العصریهٔ ۱۳۲۰ ه صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۲۸۰ منداحر ۲۳ ص ۱۳۳۰ صحیح بخاری کی روایت میں بیاضافہ ہے: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری تافر مانی کی اس نے انکارکیا۔

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ دسلم کے پاس فرشتے آئے اس وقت آپ سو رہے تھے بعض نے کہا: این کی آئی میں اور دل بیدار ہے بھرانہوں نے کہا: این کی آئی میں اور دل بیدار ہے بھرانہوں نے کہا: این کی مثال بیان کر و پھر بعض نے کہا: این کی آئی میں اور دل بیدار ہے بھرانہوں نے کہا: این کی مثال بیان کر و پھر بعض نے کہا: یہ سوئے ہیں اور بعض نے کہا: این کی مثال اس طرح ہے جیسے کی شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ایک دستر خوان بچھادیا اور ایک وعوت دینے والے کو بھیجا ہیں جس شخص نے اس واع کی دعوت قبول کی وہ گھر میں داخل ہوا اور اس نے دستر خوان سے کھایا اور جس نے دعوت قبول نہیں کی وہ گھر میں داخل نہیں ہوا اور اس نے دستر خوان سے نہیں کھایا ۔ پھر فرشتوں نے کہا: اس مثال کی وضاحت کروتا کہ یہ اس کو بھیس ۔ پس بعض فرشتوں نے کہا: یہ سوئے ہوئے ہیں اور بعض نے کہا: ان کی آئی میں سوئی ہوئی ہیں اور دل بیدار ہے تب انہوں نے کہا: دار سے مراد جنت ہے اور داعی (سیدنا) محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی اس نے اللہ کی اور سیدنا محمسلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی اس نے اللہ کی اور سیدنا محمسلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی اس نے اللہ کی اور سیدنا محمسلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی اس نے اللہ کی اور سیدنا محمسلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی اس نے اللہ کی اور سیدنا محمسلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی اس نے اللہ کی اور سیدنا محمسلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی اور سیدنا محمسلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی اور سیدنا محمسلی اللہ علیہ وسلم کی کا فرمانی کی اور سیدنا محمسلی اللہ علیہ وسلم کی کا فرمانی کی اور سیدنا محمسلی اللہ علیہ وسلم کی کا فرمانی کی نافر مانی کی اور سیدنا محمسلی اللہ علیہ وسلم کی کا سے خواد کے ہیں۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٢٨١ كم جامع المسانيد واسنن مند جابر بن عبدالله رقم الحديث: ١٠١)

کفار کے اس اعتراض کا جواب کہ قرآن کسی بڑے آ دمی پرنازل ہونا جا ہے تھا

الزخرف: ۳۱ میں فرمایا:''اورانہوں نے کہا: بیقر آن دوشہروں ( مکہاورطائف) کے کسی بڑے آ دمی پر کیوں نہ نازل ہواO'' علامہ ابوالحسن علی بن محمد الماور دی التوفی • ۴۵ ھے نے لکھا ہے کہان دوشہروں سے مراد مکہ اور طائف ہیں اور مکہ کے بڑے آ دمی کے متعلق حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: اس سے مراد الولید بن المغیر ہ ہے۔
  - (۲) مجامد نے کہا: اس سے مراد عتبہ بن ربیعہ ہے۔ اور طائف کے بوے آ دمی کے متعلق جار قول ہیں:
- (۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: اس سے مراد حبیب بن عمر تقفی ہے۔
  - (۲) مجامد نے کہا: اس سے مراد عمیر بن عبدیا کیل ثقفی ہے۔
    - (m) قادہ نے کہا: اس سے مرادعروہ بن معود ہے۔
- (۷) السدى نے كہا: اس سے مراد كنان عبد بن عمر و ہے۔ (النك والعون ج٥ص ٢٢٣ وارالكتب العلميه أبيروت)

جلدوتهم

الزخرف:۳۲ میں فرمایا:'' کیا یہ کفاراپنے رب کی رحت کوتقتیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی روزی تقتیم کی ہے اور ہم نے دنیاوی روزی میں بعض کو بعض پر کئی درجہ فوقیت دی ہے کہ انجام کاریہ ایک دوسرے کا نداق اڑا ئیں اور آپ کے رب کی رحمت اس مال سے بہتر ہے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں 0''

امام ابوجعفر محمر بن جربر طبری متوفی ۱۳۰۰ هاین سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جب الله تعالی نے سیدنا محمصلی الله علیه وسلم کورسول بنا کر بھیجاتو عرب نے اس کا انکار کیا' ان میں سے بعض نے کہا: الله تعالی اس سے بہت بلند ہے کہ اس کا رسول (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) کی مثل بشر ہو' تب الله تعالی نے بیآیت نازل فرمائی:

کیالوگوں کواس پر تعجب ہے کہ ہم نے ان ہی میں سے ایک شخص پروتی کی کہ آپ تمام لوگوں کوڈرائئے۔ اَ كَانَ لِلتَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيُنَّ الْكَرَجُلِ مِّنْهُمُ

ر مرايا: اورفر مايا:

ہم نے آپ سے پہلے بھی صرف مردوں کورسول بنا کر بھیجا ہے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے' پس اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے دریافت کرلو O

وَمَا آرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّاسِ جَالَا نُوْجِي النَّهِ فَمَا الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلَمُونَ ٥ فَسَكُلُوْ آاهْ لَى الذِّكُو اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٥

(انحل:۳۳)

یعنی اہل کتاب سے دریافت کرلو کہ آیا تہہارے پاس بشررسول بن کر آئے تھے یا فرشتے 'پس اگرتمہارے پاس فرشتے آئے تھے خواہ وہ بشر ہوں تو تم کیوں (سیدنا)محمد (صلی الله علیہ وسلم ) کے رسول ہونے کا انکار کرتے ہواور نیز فرمایا:

اورہم نے آپ ہے پہلے بستیوں والوں میں جس قدررسول

وَمَآاً مُ سَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اللَّامِ جَالَّا نُوْجِيَّ إِلَيْهِمْ

بھیجے وہ صرف مردہی تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔

هِنْ آهْلِ الْقُهْمَايِ (يوسف:١٠٩)

یعنی وہ سب رسول بستیوں والوں میں سے تھے ان میں سے کوئی رسول آسان والوں میں سے نہ تھا جیسا کہ تمہارازعم ہے کہ رسول کوفرشتہ ہونا چاہیے جب ان کے رد میں بیمتواتر آیات نازل ہوئیں تو انہوں نے بیاعتراض کیا کہ اگر رسول کو بشرہی ہونا ہے تو (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے علاوہ دوسر بےلوگ رسالت کے زیادہ مستحق ہیں انہوں نے کہا:

بیقر آن ان دوشہروں ( مکہ اور طائف) کے کسی بڑے آ دمی

نُوْلَا نُرِّلُ هَٰذَا الْقُنُ أَنُ عَلَى رَجُكٍ مِنَ الْقَرْ يَتَيْنِ

ير كيول نهازل موا

عَظِيرٍ (الزفرف: ٣١)

ان کی مراد یکھی کہ (سیدنا) محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے زیادہ اشرف مکہ کا ولید بن مغیرہ مخزومی ہے اور طائف کا مسعود بن عمر وثقفی ہے' اللہ تعالیٰ نے ان کارد کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی: کیا آپ کے رب کی رحمت یعنی اس کی رسالت کو یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؛ لیس ہم جس کو چاہتے ہیں رسول بنادیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں کو چاہتے ہیں مورج ہم دنیاوی زندگی میں جس کو چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور جم نے دنیاوی روزی میں بعض کو بعض سے زیادہ بلندورجہ عطافر مایا ہے۔ جتنی چاہتے ہیں اور ہم نے دنیاوی روزی میں بعض کو بعض سے زیادہ بلندورجہ عطافر مایا ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث ۲۳۸۳۳؛ دارالفکن بیروت ۱۳۱۵ھ)

د نیاوی زندگی کی معیشت میں بعض فاضل ہیں اور بعض مفضول ہیں بعض رئیس ہیں بعض مرووس ہیں بعض غنی ہیں اور بعض فقیر ہیں' بعض حکام ہیں اور بعض عوام ہیں۔

جلدوتهم

marfat.com

نیز فرمایا: ''اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جس کو بیجع کررہے ہیں' ایک تفییر بیہ ہے کہ اس رحمت سے مراد نبوت ہے اور دوسری تغییر بیہ ہے کہ اس رحمت سے مراد جنت ہے اور تیسری تغییر بیہ ہے کہ اس رحمت سے مراد جنت ہے اور تیسری تغییر بیہ ہے کہ اس رحمت سے مراد جنت ہے اور تیسری تغییر بیہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے بندوں کو جو اجرعطا فرمائے وہ اس سے بہتر ہے جو بندے اس سے اپنے اعمال کی جزاء کوطلب کریں۔

کفار مکہ نے بیہ کہا تھا کہ قرآن کی عظیم آ دمی پر نازل ہونا چاہیے تھا'ان کا یہ کہنا اس لیے غلط اور باطل تھا کہ وہ یہ بیجھتے تھے کہ عظیم آ دمی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال اور دولت زیادہ ہواور جس کے ماتحت زیادہ آ دمی ہوں اور جس کے پاس اسلحہ اور ہم تھے بیج علیم آ دمی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اسلحہ اور ہم ان کا بیہ بیجھنا غلط اور باطل تھا'ان چیز وں سے کوئی شخص ہڑا آ دمی ہونا آ دمی اور عظیم انسان وہ شخص ہوتا ہے جس کا کر دارعظیم ہو جس کے اخلاق بلند ہوں' جس کو دنیا صادق اور امین کے نام سے پہچانی ہو' جو بینیوں اور بیواؤں کی پرورش کرتا ہو' جو کمز وروں کا سہارا ہو' جو پاک باز اور عفت مآب ہو' جو مہمانوں کی تکریم کرتا ہو' مظلوموں کی دادری کرتا ہو' جو بیان کے دشمنوں پر بھی قابو پانے کے بعد ان کو معافی کر دیتا ہو' جو جو تا بات کہتا ہو' جو اس قدر بہا در ہو کہ جن بات کے خلاف بڑی سے بڑی طاقت اس کو جھکا نہیں تھا' ریگ زار عرب کا ذرہ ذرہ ان پر شاہد عادل ہے کہ ایساعظیم انسان اور اتنا بڑا آ دمی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا' ریگ زار عرب کا ذرہ ذرہ ان پر شاہد عادل ہے کہ ایساعظیم انسان اور اتنا بڑا آ دمی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا' ریگ زار عرب کا ذرہ ذرہ ان پر بنی نازل ہونا تھا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ تمام لوگ کافروں کا گروہ بن جاتے تو ہم رحمٰن کا کفر کرنے والوں کے گھروں ک حصت چاندی کی بنا دیتے اور ان کی وہ سیر صیاں جن پر وہ جڑھتے ہیں 0 اور ان کے گھروں کے دروازے اور جن تختوں پر وہ فیک لگاتے ہیں ان کو بھی چاندی کا بنا دیتے 0 (چاندی کے علاوہ) سونے کا بھی بنا دیتے اور یہ سب دنیاوی زندگی کا عارضی سامان ہے اور آخرت کا اجر آپ کے رب کے پاس صرف متقین کے لیے ہے 0 (الزخرف:۳۳-۳۳)

دنیا کی زیب وزینت کفار کے لیے ہے

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا بہت حقیر ہے اور اگریہ بات نہ ہوتی کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے لوگ کفر کواختیار کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کا فروں کے گھر اور ان کے گھر وں کا ساز وسامان جاندی اور سونے کا بنا دیتا۔
ان آیات کا معنیٰ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات ناپندیدہ نہ ہوتی کہ جب لوگ کا فروں کے گھروں میں انواع واقسام کی نعمتیں اور عیش وعشرت کا سامان دیکھ کر کفر کی طرف رغبت کریں گے اور یہ وہم کریں گے کہ فضیلت کفر میں ہے اور کچر سب لوگ کفرکو اختیار کرلیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور کا فروں کے گھر اور ان کا ساز وسامان جاندی اور سونے کا بنا دیتا۔

اس آیت میں 'بیوت' کالفظ ہے' اس کا واحد بیت ہے' اس کے معنیٰ گھر اور رہنے کی جگہ ہے اور ' باب' کالفظ ہے۔
کسی گھر میں داخل ہونے کی جگہ کو باب کہتے ہیں اور ' سسور '' کالفظ ہے' یہ سریر کی جمع ہے' سریراس جگہ کو کہتے ہیں جس پرامیر
اور عیاش لوگ سرور اور خوش سے بیٹھتے ہیں۔ میت کے تخت کو بھی سریر کہتے ہیں اور اس میں یہ نیک شگون ہے کہ اس پر میت کو لٹا
کراسے اللہ کے پاس لے جا کیں گے تو اس کو اللہ کی جانب سے سرور حاصل ہوگا اور اس میں ' ذخر ف' کالفظ ہے' اس کا اصل
میں معنیٰ سونا ہے اور اس کو استعارہ زینت سے بھی کیا جا تا ہے' پھر ہر نقش و نگاروالی مزین چیز کو زخر ف کہا جانے لگا۔

الله تعالیٰ کے نزدیک دنیا کا حقیر ہونا

حضرت مهل بن سعدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اگر دنیا کی قدر الله کے نز دیک

جلدوتهم

مچھرکے پرکے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا فرکو یانی کا ایک محونث بھی نہ دیتا۔

(سنن ترندي دقم الحديث: ٢٣٣٠ سنن ابن ماجد وقم الحديث: • ٢١١١ المستد دك جهم ٢ •٣٠ شرح المنة رقم الحديث: ٣٩٢٣)

بی انہوں نے اس کوڈال دیا تھا' رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پس اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا بیم اہوا بکری کا بچہ اس کے مالکول کے نزدیک حقیر تھا۔ (شرح النة رقم الحدیث: ۲۹۲۰ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۲۳۲۱ سنن ابن ملجہ

رقم الحديث: ١١١١، صحيم مسلم رقم الحديث: ٢٩٥٧ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٨٦ منداحدج اص ٣٢٩ مند ابويعلي رقم الحديث: ٢٥٩٣)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله تعالیٰ مومن پرظلم نہیں کرتا' اس کی نیکی اس کو دنیا میں دی جاتی ہے اور اس پر اس کو آخرت میں اجر دیا جائے گا اور کا فرکواس کی نیکیوں کا اجر دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے اور جب وہ آخرت میں پہنچتا ہے تو اس کی کوئی نیکی باقی نہیں ہوتی جس کا اجر اس کو آخرت میں دیا جائے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۰ ۲۸ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۷۷۷ منداحدج ۱۳۳۳ طبع قدیم منداحدج ۱۹۹۹ و ۲۹۱ و ۱۲۳۳ و آم الحدیث: ۱۳۲۳۷ جامع المبانید والسنن مندانس بن ما لک رقم الحدیث: ۲۸۱۸)

### نی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فقر کو پسند کرنے کی وجوہ

اس جگہ پرایک اعتراض بیہ وتا ہے کہ اللہ تعالی نے بیبیان فر مایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فروں پر تمام نعتوں کے درواز بے کھول دیتا تو بیرتمام لوگوں کے نفر پرمجتمع ہونے کا سبب بن جاتا' پھر اللہ تعالی نے اپنی تمام نعتوں کے درواز بے مسلمانوں پر کیوں نہ کھول دیئے تا کہ بیتمام لوگوں کے اسلام پرمجتمع ہونے کا سبب بن جاتا' اس کا جواب بیہ ہے کہ اس صورت میں لوگ دنیا کوطلب کرنے کے لیے اسلام کو قبول کرتے اور بیرمنافقین کا ایمان ہے' اس لیے حکمت کا تقاضا بیتھا کہ مسلمانوں کے اوپر دنیا تھے کہ دی وجہ سے اسلام کو قبول کرتے اور میرمنافقین کا ایمان می حقانیت کی وجہ سے اسلام کو قبول کرے اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اب اس کو عظیم ثواب ملے گا' کیونکہ اب اس کا اسلام اخلاص پرمنی ہوگا۔

الله تعالی نے اپنے نبی صلی الله علیه وسلم کے لیے فقر کو پہند کیا غنا کو پسند نہیں کیا'اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

- (۱) اگر نبی صلی الله علیه و تکم اغنیاء کی زندگی گزارتے تولوگ مال دنیا کی وجہ سے آپ کا قصد کرتے اور جب کہ آپ نے فقرو فاقہ کی زندگی گزاری ہے تولوگ آخرت اور عقبی کی وجہ سے آپ کا قصد کرتے ہیں۔
- (۲) الله تعالیٰ نے آپ کے لیے نظر کواس لیے پیند کیا تا کہ نظراء کوتنگی ہو کہ اگر ہم نظر و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہیں تو کیا ہوا' دوعالم کے مختار نے نظر و فاقہ کی زندگی گزاری ہے
- (۳) الله تعالیٰ نے اپنے نبی صلی الله علیه وسلم کے لیے فقر کواس لیے اختیار کیا ہے کہ اس کے نزدیک مال دنیا بہت حقیر ہے۔

  الله تعالیٰ کے نزدیک مال دنیا کے حقیر ہونے کا معنیٰ یہ ہے کہ مال دنیا مقصود بالذات نہیں ہے مقصود بالذات تو آخرت ہے اور سفر کی جادر مال دنیا اجر آخرت کا وسیلہ ہے نیے دنیا دائی قیام کی جگہ ہے نہ نیک اعمال کی جزاء ہے نیے دنیا تو امتحان کی جگہ ہے اور سفر کی جگہ ہے دنیا میں وہی لوگ دل لگاتے ہیں جوعلم اور ایمان سے خالی ہوتے ہیں اور الله تعالیٰ اپنے نبیوں اور ولیوں کو دنیا کی محبت سے محفوظ اور مامون رکھتا ہے۔

جلدوتم

# بے شک وہ شیاطین انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور وہ بیۂ ب وہ (اندھا کافر) ہمارے یاں آئے گا تو وہ (شیطان سے) کیے گا: اے کاش! میرےاور تیر ہائرا ساتھی ہے!O اور (اے کا فرو!) تمہیں آج اس (پشمالی) سے ہرکز کوئی فائدہ نہیں ہو گا یک ہو 🔾 کیا آ ہے بہرول کو (وعظ ) سنا نیں گے اور اندھوں کو (سیدھی راہ) وکھا میں اور ان لوگوں کو جو کھلی ہوئی تم راہی میں ہیںO پس اگر ہم آ سپ سوآ ب اس چیز کومضبوطی سے تھاہے رہیں جس کی آپ کی طرف وی کی گئی ہے' بے شک آپ صراط<sup>م</sup> جلدوتهم تبيار القرآر

martat.com

# الهَكَّيْعُبِكُ وْنَ۞

#### کچھاورمعبودمقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور جوشن کرنی کی یاد سے (غافل ہوکر)اندھا ہوجاتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان کومسلط کر دیتے ہیں' سووہی اس کا ساتھی ہے 0اور بے شک وہ شیاطین انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور وہ بیر گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں 0 حتیٰ کہ جب وہ (اندھا کافر)ہمارے پاس آئے گا تو وہ (شیطان سے) کہے گا: اے کاش! میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی سووہ کیسائر اساتھی ہے 0 اور اے کافرو! تمہیں آج اس (پشیمانی) سے ہرگز کوئی فاکدہ نہیں ہوگا' کیونکہ تم بانوں پرظلم کیا ہے'تم سب عذاب میں شریک ہو 0 (الزفرف:۳۹۔۳۹) اللہ تعالیٰ کی یا و سے غافل ہونے کا وبال

الزخرف: ٣٦ مين' يعشو'' كالفظ ہے عشبا يبعشو كامعنیٰ ہے: آنکھوں کی بياری ُ رتوندياس کی وجہ سے اندھا پن ہونا' جب اس كاصلهُ 'المی'' ہوتو اس كامعنیٰ ہے: قصد كرنا اور جب اس كاصلهُ 'عن' ہوتو اس كامعنیٰ ہے: اعراض كرنا' اور جب اس كاصلهُ 'على'' ہوتو اس كامعنیٰ ہے ظلم كرنا۔ (المفردات ج٢ص٢٣ سان العرف ج٠١ص١٢٣)

اس آیت سے دنیا کی آفتوں پر تنبیہ کرنا مراد ہے کہ جس شخص کے پاس زیادہ مال ومتاع ہوتا ہے اور وہ کسی او پنج منصب پر بھی فائز ہوتا ہے وہ طاقت اور اقتد ار کے نشہ میں کسی بدمست ہاتھی کی طرح کمزوروں اورغر بیوں کوروندتا چلا جاتا ہے اور وہ اللّٰہ کی یاد سے بالکل غافل ہوجا تا ہے اور جس شخص کا بیر حال ہووہ شیطان کے ہم نشینوں کی طرح ہوجا تا ہے خود بھی گم راہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گم راہ کرتا ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ شیطان اس کا ساتھی ہوجاتا ہے ٔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: شیطان اس کا دنیا میں ساتھی ہو جاتا ہے ٔ اس کوفرائض ٔ واجبات اور سنن کی ادائیگی سے روکتا ہے اور اس کواللہ کی اطاعت اور عبادت سے منع کرتا ہے اور حرام اور ممنوع کا موں کی اس کوتر غیب دیتا ہے۔

سعید الجریری نے کہا: شیطان آخرت میں اس کا قرین بن جاتا ہے جب وہ قبر سے اٹھتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہوتا

اور قشیری نے بیکہا کہ شیطان اس کا دنیا اور آخرت میں قرین ہوتا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے ساتھ شرکا ارادہ کرتا ہے تو اس کی موت سے ایک سال پہلے اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے ، وہ جب بھی کسی نیک چیز کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو بُری معلوم ہوتی ہے تی کہ وہ اس پڑمل نہیں کرتا اور وہ جب بھی کسی بُری چیز کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو اچھی معلوم ہوتی ہے جی کہ وہ اس پڑمل کرتا ہے۔ (الفردوس بماثور الخطاب جاس ۴۲۵) رقم الحدیث: ۹۴۸)

یہ شیطان اس شیطان کا غیر ہوتا ہے جو ہرانسان کا قرین ہے جس کا ذکراس حدیث میں ہے:

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: تم میں سے ہرشخص پر ایک شیطان کوقرین بنا کر مسلط کیا گیا اور ایک فرشتہ کوقرین بنا کر مسلط کیا گیا ہے 'صحابہ نے پوچھا: یا رسول الله! آپ پر بھی؟ آپ نے فر مایا: باں! مجھ پر بھی کیکن اللہ نے میری مدد فر مائی 'میر اوہ قرین مسلمان ہو گیا اور وہ مجھے نیکی کے سوااورکوئی مشورہ نہیں دیتا۔

جلدوہم ۱mar

(صحيح مسلم رقم الحديث: ۲۸۱۴ عبامع المسانيد واسنن مندابن مسعود رقم الحديث: ۸۳۳)

اس آیت میں بیاشارہ ہے کہ جو محض ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں جاتا اور جو محض فرائض اور واجبات کی اوائیگی کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد نہیں رکھتا اور معصیت اور گناہ کے ارتکاب کے وقت اللہ تعالیٰ سے حیاء نہیں کرتا' تو اس پر اللہ تعالیٰ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ اس کا قرین اور ساتھی بن جاتا ہے اور اس کو ناجا کر خواہشوں کی طلب پر اکساتا رہتا ہے حتی کہ اس کی عقل اور اس کے علم پر حاوی اور غالب ہوجاتا ہے اور بیاس کی سزا ہے جو قر آن اور سنت سے اعراض کرتا ہے۔

معصیت میں شیطان کی اتباع دوزخ میں شیطان کی اتباع کومستلزم ہے

الزخرف: ٣٤ ميں فرمايا:''اور بے شک وہ شياطين انہيں الله کی راہ سے روکتے ہیں اور وہ بير گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں O''

آس آیت کامعنیٰ یہ ہے کہ جولوگ اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں اور ان پرشیاطین مسلط ہو چکے ہیں وہ ان لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ سید ھے راستے پرگام زن ہیں اور جب ان لوگوں سے قیامت کے دن ان شیاطین کی ملاقات ہوگی تو وہ لوگ ان شیاطین سے کہیں گے کہ کاش! ہمارے اور تمہارے درمیان اتنی دوری ہوجتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔

الزخرف: ۳۸ میں فرمایا:''اور (اے کا فرو!) تمہیں آج اس (پشیمانی) سے ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہوگا' کیونکہ تم نے اپنی جانوں برظلم کیا ہے'تم سب عذاب میں شریک ہو''۔

یغنی تم نے اپنی جانوں پرظلم کیا تھا کیونکہ تم نے شیطان کی اتباع میں کفر کیا تھا اور جس طرح تم دنیا میں شیطان کی اتباع لرتے ہوئے کفراورمعصیت کررہے تھے اسی طرح آج تم شیطان کی اتباع کرتے ہوئے دوزخ میں جاؤگے۔

پی عقل والوں کو جا ہیے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور شیطان کی اتباع میں ان سے جو گناہ ہو چکے ہیں ان کا تدارک کریں اور شیطان سے بھاگیں اس سے قبل کہ وہ وقت آئے جب شیطان ان سے بھاگ رہا ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا آپ بہروں کو (وعظ) سنائیں گے اور اندھوں کو (سیدھی راہ) دکھائیں گے اور ان لوگوں کو جو کھلی ہوئی گم راہی میں ہیں آپ اگر ہم آپ کو (دنیا ہے) لے جائیں تو بے شک ہم پھر بھی ان سے انتقام لینے والے ہیں 0 یا ہم آپ کووہ (عذاب) دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے سوبے شک ہم ان پر بہت قدرت رکھنے والے ہیں 0 آپ کووہ (عذاب) دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے سوبے شک ہم ان پر بہت قدرت رکھنے والے ہیں 0 (الزخرن ۲۳۔۳۲)

کفار مکه کی ضداورعنا دیر نبی صلی الله علیه وسلم کوسلی دینا

الزخرف: ٣٦ میں بیفر مایا تھا کہ ان کی آنکھول میں رتوند ہے یعنی ضعف بھر ہے اور اس آیت میں بیفر مایا ہے کہ بیہ اندھے اور بہرے ہیں اور واقع میں اس طرح ہوتا ہے 'جب انسان ابتداء میں دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ اس کی بینائی کمزور ہے' پھر جب وہ دنیا کی زیب وزینت میں زیادہ محوجہ وجاتا ہے اور نیک اعمال کوترک کر کے شہوانی لذتوں کے حصول میں زیادہ سرگرم ہوجاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کوترک کر دیتا ہے اور جب وہ اس حال پر مشمر رہتا ہے تو وہ ضعف بھر سے عدم بھر کی طرف منتقل ہوجاتا ہے۔

نی صلی الله عکیہ وسلم کفار اور مشرکین کو دن رات اسلام کی طرف بلانے کی جدوجہد میں لگے رہتے تھے اور وہ اپنی مم راہی

جلدوتهم

marfat.com

اورسرتی ہیں اور زیادہ پختہ ہور ہے تھے اس لیے اللہ تعالی نے فر مایا: کیا آپ ہم وں کو منا کیں گے یعنی ان لوگوں کے کا توں ہے کفر اور کم راہی کی ڈاٹ لگ چی ہے اور فر مایا: کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے ۔ لینی بید آپ انہیں جو رات و کھاتے ہیں تو گلتا ہے ہیں ہو ہے ہیں اور جب آپ انہیں جو رات و کھاتے ہیں تو گلتا ہے ہیں ہور ہے ہیں اور جب آپ انہیں جو رات و کھاتے ہیں تو گلتا ہے ہیا اور جب آپ انہیں جو رات و کھاتے ہیں تو گلتا ہے ہیا اور جب آپ انہیں جو رات کی این ہیں ہیں۔

ہو اند رہے ہیں 'بر اللہ نے بتا دیا کہ نی سلی اللہ علیہ و سلم کے ان کو دین کی طرف بلانے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہور ہا تو فر مایا کہ جب اند تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ نی صلی اللہ علیہ و سال کو دین کی طرف بلانے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہور ہا تو فر مایا کہ جب ہم آپ کو دینا ہے کہ ہوگئی اور بیت ہیں ان کو قبل کی دیت ہیں ان کوئی ہوگئی الزخرف: ۴۲ میں فرمایا: ' یا ہم آپ کو وہ (عذاب) دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے' سوبے شک ہم ان پر بہت قدرت رکھنے والے ہیں O''

اس آیت میں نبی صلّی الله علیه وسلم کوتسلی دی ہے کہ الله تعالیٰ آپ کے منکروں اور دشمنوں سے انتقام لے گا' آپ کی زندگی میں یا آپ کے وصال کے بعد۔

نبی صلی الله علّیه وسلم کے وصال کے متعلق احادیث

حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک اللہ عز وجل جب اپنے بندوں میں سے کسی امت پر رحمت کرنے کا ارادہ فر ما تا ہے تو اس امت سے پہلے اس نبی کی روح کو قبض فر مالیتا ہے بھراس نبی کواس امت کے سامنے مہر بان بیش رو بنا دیتا ہے اور جب کسی امت کی ہلاکت کا ارادہ فر ما تا ہے تو اس کے نبی کی زندگی میں اس کوعذاب میں ویکھتا ہے بھر ان کی ہلاکت سے اس نبی کی آ تکھیں اس کوعذاب میں ویکھتا ہے بھر ان کی ہلاکت سے اس نبی کی آ تکھیں سے نئدی کر دیتا ہے کو نکہ انہوں نے اس نبی کو جھٹلایا تھا اور اس کے احکام کی نافر مانی کی تھی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث ۲۲۸۸)

بکر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے تم احادیث بیان کرتے ہواور تمہارے لیے احادیث بیان کی جاتی ہیں اور جب میں وفات پا جاؤں گا تو میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہوگی تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گئیں اگر میں نے نیک اعمال دیکھے تو میں اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا اور اگر میں نے یُرے اعمال دیکھے تو میں تمہارے لیے استعفار کروں گا۔ حافظ سیوطی نے کہا: اس حدیث کی سندھیں ہے۔

(الجامع الصغيرةم الحديث: ٢٥٤١) الطبقات الكبرى: ج٢ص ١٣٩٠ كنز العمال رقم الحديث: ٣١٩٠٣)

حضرت الله على الله عنه بيان كرتے بين كه حضرت جريل نبي صلى الله عليه وسلم كے پاس آئے اور كہا: يا محمد (صلى الله عليك وسلم)! آپ جب تك چا بين زنده ربين كيونكم آپ بهر حال فوت ہونے والے بين اور آپ جو چاہے عمل كريں كيونكم آپ وجزاء دى جائے گى اور آپ جس سے چا بين محبت كرين كيونكم آپ اس سے جدا ہونے والے بين اور يادر كھے! مومن

جلدوبهم

marfat.com

کاشرفرات کے قیام میں ہاوراس کی عزت لوگوں سے مستغنی رہنے میں ہے۔

(ایم الاوسط ج۵ص۱۵۱ مطبوعه ریاض حافظ البیثی نے کہا: اس حدیث کی سند میں زافر بن سلیمان ہے اس کی امام احمر ابن معین اور امام ابوداؤد

نے توثیق کی ہے اور ابن عدی اور ابن حبان نے اس میں کلام کیا ہے لیکن وومطر نہیں ہے مجمع الزوائد ج عص ۲۵۳\_۲۵۳)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوآپ اس چیز کومضبوطی سے تعاہے رہیں جس کی آپ کی طرف وی کی گئی ہے 'بےشک آپ صراط مستقیم پر قائم ہیں 0 اور بے شک بیقر آن آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے ضرور شرف عظیم ہے اور عنقریب تم سب لوگوں سے سوال کیا جائے گا 0 اور آپ ان رسولوں سے پوچھئے جن کوہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا' کیا ہم نے رحمٰن کے سوا کچھا ور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے 0 (الزفرف: ۳۳-۳۳)

بور رویے کے مان ہوت بات ہوت ہوری ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے لیے قرآن مجید کا شرف عظیم ہونا

الزخرف ٣٣٠ كامعنى يہ ہے كہ آپ اس قر آن كومضوطى سے پكڑے رہے جس كوہم نے آپ كے اوپر نازل كيا ہے اور اس كے احكام پر مل يجيئ آپ بہر حال سيد ھے راستے پر ہيں جس ميں كوئى كجى نہيں ہے اور وہ عقيدہ تو حيد ہے اور دين اسلام كے احكام پر مل يجيئ آپ بہر حال سيد ھے راستے پر ہيں جس ميں كوئى كجى نہيں ہے اور وہ عقيدہ تو حيد ہو اخلاق بتائے كے باقى عقائد اور احكام ہيں۔ يہ قر آن اللہ تعالى كى مضبوط رسى ہے آپ اس كو پكڑے رہے اور قر آن نے جو اخلاق بتائے ہيں آپ ان اخلاق سے متصف رہيں۔

۔ الزخرف: ۴۴ میں فر مایا: ''اور بے شک بیقر آن آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے ضرور شرف عظیم ہے''۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے اس آیت کی تفسیر میں فر مایا: بیقر آن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے باعث

شرف ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۳۸۸۲ البیررقم الحدیث: ۳۰ ۳۰ الجامع لشعب الایمان رقم الحدیث: ۲۰۰۱)

(الدرامنورج عص ٣٢٩\_٣٣٠ طافظ سيوطي نے اس حديث كوامام طراني اورامام ابن مردويه كے حوالے سے ذركركيا ہے۔)

جلددتهم

marfat.com

اس آیت کے آخریں فرمایا ہے: ''اور عنقریب تم سب لوگوں سے سوال کیا جائے گا'' اس کا معنیٰ یہ ہے کہ قر آن مجیم آپ کے اور آپ کی امت کے شرف اور عظمت کا ذریعہ ہے تو تم سب سے بیسوال کیا جائے گا کہ تم نے اس کا حق ادا کیا اور تم نے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کوششیں کیس یا تم اس قر آن کے ذریعہ صرف دنیا کماتے رہے اور مطالب نفسانیہ کی تحصیل کرتے رہے۔

عارفین کاعلم کشف اورمشاہدہ پر بنی ہوتا ہے اور علماء ظاہر کاعلم ان کی ذبنی قوت پر بنی ہوتا ہے عارفین کی ابتداء تقویٰ اور نیک اعمال سے ہوتی ہے اور علماء ظاہر کی ابتداء کتابوں کے مطالعہ سے ہوتی ہے۔

۔ الزخرف: ۴۵ میں فر مایا:''اور آپ ان رسولوں سے پوچھئے جن کوہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا' کیا ہم نے رحمٰن کےعلاوہ کچھاور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے 0''

گزشته رسولوں ہے سوال کرنے کی توجیہات

کفار مکہ جوسیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے اس کا سبب قوی یہ تھا کہ وہ اس وجہ ہے آپ سے خت
بغض رکھتے تھے کہ آپ ان کو بتوں کی عبادت سے منع کرتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فر مایا کہ بتوں کی عبادت سے منع کرنا صرف (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء اور رسل بتوں کی عبادت سے منع کرنے پر منفق اور مجتمع تھے اس لیے فر مایا کہ آپ ان رسولوں سے پوچھے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا 'کیا ہم نے رحمٰن کے علاوہ کچھاور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے ؟

اس مقام پریسوال ہوتا ہے کہ جورسول آپ سے پہلے گزر چکے ہیں ان سے آپ کے سوال کرنے کی کیا تو جیہ ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ مفسرین نے اس آیت کی متعدد تو جیہات کی ہیں' ایک بیہ ہے کہ گزشتہ رسولوں سے سوال کرنے کا معنیٰ بیہ ہے کہ گزشتہ رسولوں کی امتوں سے سوال کیا جائے۔

امام ابوجعفر محمد بن جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ ها پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

قادہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا: آپ اہل تورات ادر اہل انجیل سے سوال سیجئے 'آیا ان کے پاس ان کے رسول صرف تو حید کا پیغام لے کرآئے تھے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے یا اس کے علاوہ کسی اور خدا کی عبادت کا بھی پیغام لے کر آئے تھے۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۲۳۸۸ دارالفکر' ہیروت'۱۳۱۵ھ)

ا مام رازی متوفی ۲۰۲ ھ علامہ ابوعبد الله قرطبی متوفی ۲۶۸ ھ علامہ بیضاوی متوفی ۲۸۵ ھ حافظ ابن کثیر متوفی ۲۷۷ ھ علامہ اساعیل حقی حنفی متوفی ۱۳۷ ھ اور علامہ آلوی حنفی متوفی ۱۲۰ ھے سے بھی اس توجیہ کا ذکر کیا ہے۔

(تفییر کبیرج وص ۱۳۵۷ الجامع لا حکام القرآن جز ۱۷ص ۸۸ تفییر بیضاوی مع الخفاجی ج۸ص ۳۹۳ تفییر این کثیر جهص ۱۳۰۰ روح البیان ج۸ ص ۵۰۱ روح المعانی جز ۲۵ص ۱۳۳۱)

اس سوال کی دوسری توجیہ یہ ہے کہ شب معراج اللہ تعالی نے حضرت آ دم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں اور رسولوں کو مسجد اقصیٰ میں جمع فر مایا اور وہاں جبر بل نے ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: یا محمد (صلی اللہ علیک وسلم)! آپ سے پہلے جن رسولوں کو بھیجا گیا ہے آپ ان سے سوال سیجئے: کیا اللہ تعالیٰ نے رحمٰن کے علاوہ کچھاور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں اس کے متعلق سوال نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔

Fish.

marfat.com

امام ابوجعفر محدین جربرطبری متوفی ۱۳۰ه این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن زیدالزخرف: ۴۵ کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں: شب معراج نبی صلی الله علیہ وسلم کے لیے تمام انبیاء علیہم السلام کو جمع کیا گیا آپ نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فر مائی اور ان کونماز پڑھائی 'الله تعالیٰ نے فر مایا: آپ ان سے سوال سیجئے اور آپ کا الله تعالیٰ پر بہت کامل اور بہت پختہ یقین تھا اور آپ کو اس مسئلہ میں کوئی شک نہیں تھا 'اس لیے آپ نے انبیاء علیہم السلام سے کوئی سوال نہیں کیا اور نہ آپ نے ان کی امتوں سے کوئی سوال کیا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۳۸۸۸ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام رازی متوفی ۲۰۲ ھ علامہ ابوعبد الله قرطبی متوفی ۲۶۸ ھ علامہ بیضادی متوفی ۲۸۵ ھ حافظ ابن کثیر متوفی ۳۷۷ھ' علامہ اساعیل حقی حنفی متوفی ۱۳۷ ھ اور علامہ آلوی متوفی ۱۲۰ ھ اور علامہ زخشر ی نے بھی اس جواب کا ذکر کیا ہے۔

(تغییر کبیرج وص۱۳۵ الجامع لا حکام القرآن جز ۱۲اص۸۸\_۸۵ تغییر بیضاوی مع الخفاجی ج۸ص۱۹۹ تغییر ابن کثیر جهص۱۳۰ روح البیان ج۸ص ا۵۰ روح المعانی جز ۲۵مس۱۳۳ إلکشاف جهص ۲۵۸)

علامه محمد بن مصلح الدين القوجوى الحقى التوفى ا ٩٥ ه ف اس جواب كومزيد وضاحت كساته بيش كيا ب:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب راتوں رات نی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبحد اقصیٰ کے جایا گیا تو وہاں

آپ کے لیے حضرت آ دم اوران کی اولا دسے تمام رسولوں کو جمع کیا گیا 'چر حضرت جبر ہل نے اذان دی اورا قامت کہی اور کہا:

امی حمر (صلی اللہ علیہ وسلم )! آگے بڑھے اور ان سب کو نماز پڑھائے 'جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور مسلمین کو نماز پڑھا کر فارغ ہو گئے تو آپ سے حضرت جبر میل نے کہا: اے مجمد! آپ ان رسولوں سے بوچھے جن کو ہم نے آپ سے نماز پڑھا کر فارغ ہو گئے تو آپ سے حضرت جبر میل نے کہا: اے مجمد! آپ ان رسولوں سے بوچھے جن کو ہم نے آپ سے وسلم نے فرمایا: میں سوال نہیں کرتا کیونکہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب یہ آپ من فازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں وہ نہیں ہوں جوشک کروں اور میں وہ نہیں ہوں جوسوال کروں۔

آپ میں مال اللہ علیہ وسلم کوسوال کرنے کا تھم دیا گیا تھا اس کے باوجود آپ نے سوال نہیں فرمایا' کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسلم کوس

( حاشيه شيخ زاده على البيهاوي ج يص ايم يه ٢٠ دارالكتب العلميه 'بيروت ١٣١٩ه )

اس سوال کا تیسرا جواب سے ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو جوانبیاء سابقین سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے حقیقتاً سوال کرنا مرادنہیں ہے بلکہ اس سے مجازاً انبیاء سابقین کی شریعتوں میں غور وفکر کرنا مراد ہے آیا کسی سابق نبی کی شریعت میں غیراللہ کی عبادت کرنے کا حکم تھایانہیں۔

علامه ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزي متوفى ٥٣٨ ه لكھتے ہيں:

الزخرف: ۴۵ میں انبیاء سابقین سے حقیقاً سوال کرنا مراد نہیں ہے کیونکہ ان سے آپ کا سوال کرنا محال ہے بلکہ اس سے مجاز اُن کی ملتوں اور شریعتوں میں غور وفکر کرنا مراد ہے کہ آیا کسی شریعت سابقہ میں بتوں کی عبادت کرنے کا حکم ہے یانہیں 'اور ان کی ملتوں اور شریعتوں میں غور وفکر کرنا کافی ہے۔ اور آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے جس کا صادق ہونا مجزہ سے

جلدوبم

عيار القرآر

(النساء: ٥٩) طرف لوثا دو\_

اس آیت کا بید مطلب نہیں ہے کہ کسی معاملہ میں اگر تمہارا اختلاف ہوتو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ' بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملہ میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کی طرف رجوع کرؤ اسی طرح اس آیت میں بھی گزشتہ رسولوں سے سوال کرنے کا بیمعنی نہیں ہے کہ جو سابقین رسول دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں' ان سب کے پاس جا کران سے سوال کرؤ بلکہ اس کا معنیٰ یہ ہے کہ اللہ کے رسول دنیا میں جو اپنی کتابیں اور اپنی تعلیمات چھوڑ گئے ہیں ان سب میں تلاش کر کے دیکھو کہ آیا کسی رسول نے بیت لیم دی تھی کہ اللہ عزوجل کے سوا اور کوئی بھی عبادت کا مستحق ہے۔

## كِلْقَلْ ٱرْسَلْنَا مُوسَى بِالْتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَقَالَ إِنَّى

اور بے شک ہم نے موٹ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا' پھر انہوں نے کہا: میں اس کا رسول

## رَسُولُ رَبِ الْعَلِينُ فَلَمَّا جَاءَ هُمْ بِالْبِنَا إِذَا هُمْ مِنْ هَا يَضْعَكُونَ ٢

ہوں جوتمام جہانوں کارب ہے O سوجب وہ ہماری نشانیاں لے کران کے پاس پہنچے تو اس وقت وہ ان نشانیوں پر ہننے لگے O

## ومَانُرِيْمُ مِنَ ايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبُرُمِنَ أَخْتِهَا وَآخِنَ الْمُ

اور ہم ان کو جونشانی بھی دکھاتے تھے وہ اس سے پہلے دکھائی ہوئی نشانیوں سے بڑی ہوتی تھی اور ہم نے ان کو (بار بار)

# بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُوٰ اِيَّا يُّهُ السَّحِرُ ادْعُلَنَا

عذاب سے پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں 0 اور انہوں نے کہا: اے جادوگر! آپ ہمارے کیے اس عہد کے ویلے سے

## مَ تَبْكَ بِمَا عَنَ الْحُرَاتُكَالُمُ فَتُلُكُ اللَّهُ فَكُمَّا كُنُونَ فَلَمَّا كُنُهُمُ الْعَذَاب

دعا کیجئے جوآپ کے پاس سے بے شک ہم ضرور مدایت پانے والے ہیں 0 پھر جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا

جلدوتهم

marfat.com

تو وہ اسی وقت اپنے عہد کوتو ڑنے والے تھے O اور فرعون نے اپنی قوم میں ندا کی اور کہا: اے میری قوم! کیا ہی<sup>م</sup> میرا نہیں ہے اور یہ دریا جو میرے محل کے کنارے بہہ رہے ہیں کیا بایہ حقیقت نہیں ہے کہ ) میں اس محص سے بہتر ہوں جو بہت بے وقعت ہےاور جواینا مافی انضمیر صاف یہ واقعی رسول ہے تو) اس کو سونے کے تنگن کیوں نہیں پہنائے گئے یا اس کے باس متواتر فرشتے آتے 🖸 فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا اور انہوں نے اس کی اطاعت کر کی ہے شک وہ نافرمان ے تھے O پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے انقام لیا' پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا O پھر ہم نے ان کوقصہ یار پنہ بنا دیا اور بعد کے لوگوں کے لیے ضرب المثل بنا دیا O <mark>الله تعالیٰ کا ارشاد ہے :اور بےشک ہم نے موٹ</mark> کواپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون ادراس کے درباریوں کی طرف بھیجا0 پھر انہوں نے کہا: میں اس کا رسول ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے ٥ سو جب وہ ہماری نشانیاں لے کران کے پاس پہنچے تو اس وقت وہ ان نشانیوں پر مننے لگے 0اور ہم ان کو جونشانی بھی دکھاتے تھے وہ اس سے پہلے دکھائی ہوئی نشانیوں سے بڑی ہوتی فی اور ہم نے ان کو(باربار)عذاب سے بکڑا تا کہوہ باز آ جا ئیںO(الزخرف:۸۸۔۳۸) حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصہ کو یہاں ذکر کرنے کے مقاصد اور فوائد اس مقام پر حضرت موی علیہ السلام اور فرعون کا قصہ جو ذکر کیا گیا ہے' اس سے اس مضمون کی تا کید کرنا مقصود ہے جواس سے پہلے گزر چکا ہے کیونکہ کفار مکہ نے ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم پر بیاعتراض کیا تھا کہ آپ کے پاس مال کی کثرت نہیں ہے اور نہ معاشرہ میں آپ کوکوئی برا منصب حاصل ہے تو اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ جب حضرت موی علیہ السلام نے فرعون کے سامنے ایسے قوی معجزات پیش کیے جن کے تیجے ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہ تھا تو اس وقت فرعون نے بھی حضرت مویٰ پر تبيار القرآر martat.com

Marfat.com

الم

ایا ی اعتراض کیا تھا جیبا کہ کفار مکہ نے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا' اس نے کہا: بیس فنی ہوں اور میر ہے ہاں بہت مال ہے اور میر ہے اتحت بہت بڑی فو جیس ہیں اور تمام معر کے ملک پر میری حکومت ہے اور گل کے کنارے دریا بہدرہ ہیں اور ہو میں کم حیثیت ہیں' ان کو اپنے مائی الفسم کے اظہار پر قدرت نہیں ہے اور جو فض فقیر اور کم حیثیت ہواس کو اتنے ہڑے باوشاہ کے دربار میں سفیر بنا کر کیے بھیجا جا سکتا ہے اور بیابیا بی شہر ہے جیسا کہ کفار مکہ نے کہا تھا کہ بیقر آن ان دوشہروں کے کسی بڑے وی نہ نازل ہوا۔ (الوفرف: اس) اور آبیا بی اعتراض فرمون نے معرت موئی پر کیا تھا' پھر ہم نے فرعون سے انتقام لیا اور فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں غرق کر دیا اور اس قصہ کو یہاں ذکر کرنے سے تین چیز وں کی تاکید کرنا ہے:

- (۱) کفارادرمشرکین ہیشہ سے انبیا علیہم السلام پراس میم کے رقیق اعتراضات کرتے چلے آئے ہیں اہذاان اعتراضات کی برواہ نہ کی جائے۔
- (۲) فرعون روئے زمین کا بہت بڑا بادشاہ تھا'اس کے باوجود وہ حضرت مویٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں خائب و خاسراور تاکام اور نامراد ہوا'اس طرح مکہ میں آپ کے مخالف کفار اور مشرکین ناکام اور نامرادر ہیں گے۔
- (٣) حضرت موی علیہ السلام کا مخالف فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا اور اس کے ماتحت بہت بڑا لشکر تھا اور اس کے درباری اور
  معاون اس زمانہ کے بہت بڑے جادوگر تھے اور اس کی پوری قوم اس کی خدائی کو مانتی تھی اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم
  کے جو مخالفین تھے وہ فرعون کی طرح طاقت ور نہ تھے۔ وہ سب مختلف قبائل اورگروہوں بیس بیٹے ہوئے تھے۔ ان کے
  نہاں کوئی فوج تھی نہ طاقت اور اقتد ارتھا تو جب فرعون حضرت موی علیہ السلام کے مقابلہ بیس پہپا ہوگیا تو یہ کھار مکہ تو
  فرعون کی طرح اقتد اروالے نہ تھے ان کا سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ بیس پہپا ہونا بہت بھی ہے اور یہ بہت جلد
  اینے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔

الزخرف: کی میں فر مایا کہ فرعون اور اس کے درباری حضرت موی علیہ السلام کے پیش کردہ مجزات پر ہننے گئے۔
حضرت موی علیہ السلام اپنا عصاز مین پر ڈالتے تو وہ اڑدھا بن جاتا' پھراس کو ہاتھ میں لے کر پکڑتے تو وہ پھر لائھی بن جاتا۔ وہ اپنا ہاتھ اپنی بغل کے اندر ڈالتے تو وہ چیکئے لگتا اور دوبارہ جب اس کو بغل میں ڈالتے تو وہ پھراصلی حالت پر آ جاتا' فرعون اور اس کے درباری حضرت موی علیہ السلام کا نداق اڑانے کے لیے ان پر ہنتے تھے اور وہ ان کا نداق اڑا کر اپنے تمبعین کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ حضرت موی علیہ السلام کا بیا فوال جادو ہیں' انہوں نے لوگوں کے خیالوں پر اثر کیا ہے اور وہ بھی اس کا مقابلہ کرنے برقادر ہیں۔

الزخرف: ٢٨ مين فرمايا: " حضرت موى كى وكهائى جوئى برنشانى بيلى نشانى سے برى جوتى تھى"-

اس کامعنی ہے ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام کا ہر مجزہ پہلے مجزہ سے بڑا ہوتا تھا' ایک قول ہے ہے کہ بعد کامعزہ پہلے مجزہ سے مل کر بڑا ہوتا تھا' ایک قول ہے ہے کہ بعد کامعزہ پہلے معجزہ سے مل کر بڑا ہوتا تھا' کیونکہ پہلامعجزہ بھی حضرت مولی علیہ السلام کی نبوت پر دلیل ہوتا تھا اور بعد کامعجزہ بھی ان کی نبوت پر دلیل ہوتا تھا اور کثر ت دلائل زیادہ علم اور زیادہ یقین کے حصول کومستلزم ہوتے ہیں' اس آیت میں فرمایا ہے: ہر بعد کامعجزہ اپنی بہن اس لیے فرمایا ہے کہ ہر معجزہ فلاف عادت ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کی مثل تھا۔

نیز فرمایا: "بم نے ان کو بار بارعذاب سے پکڑا تا کہوہ باز آ جا کیں "۔

تبيار القرأر

جلادتهم

marfat.com

171 PT --- 01.11 -- 0771

عذاب سے پکڑنے سے مرادیہ ہے کہ اذبت ناک چیزیں ان پر مسلط کردیں ان پر طوفان بھیجا' ان پر ٹڈیاں اور جو ئیں برسائیں مینڈکوں اورخون کوان پر مسلط کیا تا کہ وہ اپنے کفر کوڑک کر کے ایمان کی طرف رجوع کرلیں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے کہا: اے جادوگر! آپ ہمارے لیے اس عہد کے وسیلہ سے دعا کیجئے جو آپ کے پاس ہے 'بے شک ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں 0 پھر جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو وہ اس وقت اپنے عہد کو تو ڑنے والے تھے 0 اور خون نے اپنی قوم میں نداکی اور کہا: اے میری قوم! کیا یہ مصر کا ملک میر انہیں ہے اور یہ دریا جو میرے کل کے کنارے بہدرہے ہیں' کیا تم نہیں دیکھ رہے 0 (الزخرف: ۵۱۔۳۹)

جب قوم فرغون نے عذاب کا معائد کرلیا تو انہوں نے حضرت مویٰ علیہ السلام سے کہا: اے جادوگر! اور وہ چونکہ پہلے بھی حضرت مویٰ علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے تو اب بھی انہوں نے آپ کواپی عادت کے مطابق جادوگر کہا اور ایک قول یہ ہے کہ وہ علاء کو جادوگر کہتے تھے تو برسبیل تعظیم کہا: اے جادوگر! حضرت ابن عباس نے فرمایا: اے جادوگر کا معنیٰ ہے: اے عالم! اور ان کے دور میں جادوگر بہت عظیم شخص ہوتا تھا اور وہ اس کی تعظیم کرتے تھے اور ان کے نزدیک جادوگر نا غدمت کی صفت نہیں تھی' اس کی ایک اور تو جیہ ہے کہ ان کی مرادیتھی کہ اے وہ شخص جو ہم پر اپنے جادوگی وجہ سے غالب آگیا۔

انہوں نے کہا: آپ نہارے لیے اس عہد کے وسلہ سے دعا کیجئے جوآپ کے پاس ہے' یعنی آپ ہمیں یہ بتا ہے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں تو بیرعذاب ہم سے دور ہو جائے گااور اس عہد کی بناء پر آپ اپنے رب سے سوال کیجئے کہ وہ ہم سے بیر عذاب دورکر دے' پھر بے شک آئندہ ہدایت پر قائم رہیں گے۔

الزخرف: • ۵ میں فرمایا:'' پھر جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو وہ ای ونت اپنے عہد کوتو ڑنے والے تھے O'' حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی سواللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو دور کر دیا' تو انہوں نے فوراً اپنے عہد کو توڑ دیا اور عذاب دور ہوجانے کے بعدوہ ایمان نہیں لائے۔

الزخرف: ۵ میں فر مایا:''اور فرعون نے اپنی قوم میں ندا کی اور کہا: اے میری قوم! کیا بیمصر کا ملک میرانہیں ہے اور بیدریا جومیرے کل کے کنارے بدرہے ہیں' کیاتم نہیں و کیورہے O''

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ فرعون کا حضرت موئیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا' اب یہ بتا رہا ہے کہ فرعون کا اپنی قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور اس نے حضرت موئیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی معرکہ آرائی کوکس طرح اپنی قوم کے سامنے پیش کیا۔

اس نے کہا: کیاوریائے نیل میرے کل کے نیچ نہیں بدرہا'یا اس کا مطلب تھا کہ دریائے نیل سے چار نہریں نکال کر میرے کل کے ساتھ ساتھ جاری نہیں کی گئیں۔ فلاصہ یہ ہے کہ اس نے اپنی فال کی کثر ت اور اپنی عیش وعشرت کی فراوانی سے اپنی فضیلت پر استدلال کیا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جب میں افضل ہوں تو حضرت موی کے مقابلہ میں' میں ہی حق پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ) میں اس شخص سے بہتر ہوں جو بہت بوقعت ہے اور جو اپنا ما فی الضمیر صاف طرح بیان نہیں کر سکتا O (اور اگریہ واقعی رسول ہے تو) اس کوسونے کے کئی کیوں نہیں پہنائے گئے یا اس کے پاس متواتر فرشتے آتے O فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنالیا اور انہوں نے اس کی اطاعت کرلی' بے شک وہ نافر مان لوگ تھے O پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا' پھر ہم نے ان سب کوغر ق کر دیا O پھر ہم نے ان کوقصہ پارینہ بنا دیا اور بعد کے لوگوں کے لیے ضرب المثل بنا دیا O (الزخرف: ۵۲-۵۲)

جلدوتهم

ميار النرأر marfat.com

فرعون نے اپنی قوم سے کہا: بلکہ میں اس مخص سے بہتر ہوں جس کا اس ملک میں کوئی فلبداورا قد ارنہیں ہے جوابی کم مائیگی کی وجہ سے اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کرسکتا اور نہ اپنا مائی الضمیر آسانی سے اور صاف طرح بیان کرسکتا ہے فرقون کا مطلب یہ تھا کہ دعویٰ نبوت سے پہلے حضرت مویٰ علیہ السلام کی زبان میں گرہ تھی جس کی وجہ سے آپ کو بولنے میں مشکل پیش آتی تھی' پھر آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی تو اللہ تعالی نے آپ کی اس گرہ کو کھول دیا تھا' فرعون آپ کے بچھلے حال کے اعتمار سے طعنہ دے رہا تھا۔

الزفرف: ۵۳ میں فرمایا: (اگریدواقعی رسول ہے تو)اس کوسونے کے تنگن کون ہیں بہنائے گئے ہااس کے پاس متواتر فرشتے آت 0 ''اس زماند میں یہ دستور تھا کہ جو شخص تو م کا رئیس ہوتا تھا اس کوسونے کے تنگن پہنائے جاتے 'فرعون نے حضرت موی پر یہ اعتراض کیا کہ اگر حضرت موی اپنے دعوی کے مطابق نی جی تو چاہیے تھا کہ ان کے ہاتھوں میں بھی سونے کے تنگن ہوتا نبوت کی دلیل نہیں ہے 'امیر اور دولت کے کنگن ہوتا نبوت کی دلیل نہیں ہے 'امیر اور دولت مندلوگ چاہیں تو جتے ہوئے کے زیورات پہن لیس اس سے وہ نی نہیں بن جائیں گئے سونے کے تنگن پہناامارت اور دولت کی دلیل ہے نبوت کی دلیل نہیں ہے 'نبوت کی دلیل ہے کہ کوئی ایسا ظاف عادت کا م کر کے دکھایا جائے جس کی نظیر کوئی دومرا پیش نہ کر سکے حضرت موی علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو اثر دھا بیا کر دکھایا جس سے فرعون اور اس کے تمام درباری خوف ذوہ ہو پیش نہ کر سکے حضرت موی علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو اثر دھا برا پا ہا تھی ڈالا تو وہ پھر لاٹھی بن گیا 'پھر آپ نے یہ بیضام کے اور ان کو اپنی اور نگریوں کی بارش ہوئی اور ان پر طوفان آیا اور ان کی اور نگریوں کی بارش ہوئی اور ان پر طوفان آیا اور ان ہوئی اور نہوں کے دیل ہیں یا ہوئی ہیں ایس میں ہوئی دیل ہیں یا ہوئی وں میں سونے کے تنگن پہننا؟

' پھر فرعون نے حضرت مویٰ کے خلاف دوسری دلیل بیددی کہ اگر بیدواقعی نبی ہیں تو ان کے باس بہ کثرت فرشتے کیوں نہیں آئے اگر ان کے باس فرشتے آئے اور وہ ان کی نبوت کا اعلان کرتے تو سب کو پیتہ چل جاتا کہ بیدواقعہ نبی ہیں۔فرعون کا بیاعتراض بھی غلط تھا کیونکہ فرشتوں کو ان کی اصل صورت میں عام انسان دیکھی میں سکتے اور اگر وہ انسانی پیکر میں آئے تو وہ لوگ بیافتین نہ کرتے کہ بیفر شتے ہیں۔

الزخرف: ۴۵ میں فرمایا:''فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنالیا اور انہوں نے اس کی اطاعت کرلی' بے شک وہ نافر مان الوگ بیخے' فرعون نے ان کو اپنا ہم نوا بنالیا اور الوگ بیخے' فرعون نے ان کو اپنا ہم نوا بنالیا اور ولی بیخی وہ لوگ فاسق بیخی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے خارج بیخے۔

جلدونك

marfat.com

میر ہے کہ جب انہوں نے حضرت مولیٰ کوغضب ناک کیا اور ان کو متاسف کیا اور اللہ کے محبوب بندے کوغضب ناک کرنا ورحقيقت التدكوغضب ناك كرنا ب- (المغردات جاص ٢١ كتبدزار مصطفى الباز كد مرمه ١٣١٨ ٥) الزخرف: ٥٦ ميں فر مايا: '' پھر ہم نے ان كوقصہ يارينه بنا ديا اور بعد كے لوگوں كے ليے ضرب المثل بنا ديا''۔ ل**ینی فرعون اوران کے مبعین کوہم نے بھولا بسرادا قعہ بنا دیا اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اورتقیحت بنا دیا۔** سَلَف ان متقدّم لوگوں کو کہتے ہیں جن کے اعمال نیک ہوں اوراس کی جمع اسلاف ہے اورسَلْف ان متقدّم لوگوں کو کہتے ہیں جن کے بُر ےاعمال ہوں اور اس کی جمع سلوف ہے اور اس آیت میں سَلَف بہمعنیٰ سَلُف ہے۔ رِبَ ابْنَ مَرْبَجُ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكُ مَذً ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم (خوشی سے) جلانے اور انہوں نے کہا: آیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ ان کا اس مثال کو بیان کرنا محض جھکڑنے بلکہ وہ ہیں ہی جھکڑالولوگ O ابن مریم محض ہارے (مقدس) بندے ہیں' ہم نے ان پر انعام فرمایا ہے اور ہم نے ان کو اِئیل کے لیے اپنی قدرت کی نشائی بنا دیا ہے O اور اگر ہم جاہتے تو تمہاری جگہ فرشتے پیدا کر دیتے جوتم زمین میں رہنے O اور بے شک وہ (ابن مریم) ضرور قیامت کی نشانی ہیں' سو(اے مخاطب!) تم قیامت میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرتے رہنا' یہی صراط مستقیم ہے O اور شیطان تم کو روکنے نہ پائے' کھلا ہوا رشمن ہے0 اور جب علیلی واضح معجزات لے کر آئے (تو انہوں نے) کہا: بے شک میں تمہارے با ت لے كرآيا ہوں اور تاكہ ميں تمہارے ليے بعض ان چيزوں كابيان كردوں جن ميں تم اختلاف كرتے ہوكي تم اللہ سے تبيار القرآر

martat.com

# الله واطيعون الاله هوى في ورتبكم فاعبد ولاها

ورتے رہو اور میری اطاعت کرتے رہو 0 بے شک اللہ بی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے سوتم

# ومراظم مُستقِيم فاختلف الأخزاب من بينوم فويل

ای کی عبادت کرو یہی صراط متقیم ہے 0 پھر (نی اسرائیل کے) محروبوں نے آپس میں اختلاف کیا

# لِتَّنِينَ ظَلَمُوْامِنَ عَدَابِ يَوْمِ النِيْمِ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا

پس ظالموں کے لیے درد ناک دن کے عذاب کی ہلاکت ہے O وہ صرف قیامت کا انظار کر رہے ہیں

## السَّاعَةُ أَنْ تَأْتِيهُ مُ بَغْتَةً وَّهُ مُلايشُعُ وْنَ الْإِخْلَاءُ يُوبِينِ

کہ وہ ان پر اچانک آ جائے اور ان کو پتا بھی نہ چلے 0 اس ون محمرے دوست

# بعضهم لبعض عن والدائمتوين ٠

ایک دوسرے کے دشمن ہول گے ماسوامتقین کے O

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم خوشی سے چلانے لگی 0 اور انہوں نے کہا: آیا ہمارے معبود بہتر ہیں یاوہ' ان کا اس مثال کو بیان کرنامحض جھڑنے کے لیے ہے' بلکہ وہ ہیں ہی جھڑ الولوگ 0 ابن مریم محض ہمارے (مقدس) بندے ہیں' ہم نے ان پر انعام فر مایا ہے اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا ہے 0 (الزفرف: ۵۵ ـ ۵۵)

الزخرف: ۵۷ کے شان نزول میں پہلی روایت

اس آیت کے الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم خوش سے چلانے گئی اور بہ آواز بلندنعرے لگانے گئی ،حضرت عیسیٰ ابن مریم کی کیا مثال بیان کی گئی تھی اور کفار مکہ نے اس سے کیا مطلب نکالا تھا جس پروہ خوش سے بغلیں بجانے گئے تھے' مفسرین نے اس کی گئی توجیہات بیان کی ہیں اور کئی محامل ذکر کیے ہیں ، ہم ان کا تر تیب سے ذکر کر رہے ہیں :

امام عبدالرحمان بن محمد ابن ابی حاتم متوفی ۱۳۲۷ ها پنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اے قریش کی جماعت! الله کو چھوڑ کرجس کی بھی عبادت کی گئی اس میں کوئی خیرنہیں ہے تو کفار مکہنے بید کہا: کیا آپ بینہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ نبی تھے اور الله کے بندوں میں سے ایک صالح بندے تھے اور ان کی بھی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیر آیت نازل فرمائی کہ جب بھی ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم خوش سے چلانے لگی۔

(تفسيرامام ابن ابي حاتم ج٠اص٣٢٨٣ أقم الحديث:١٨٥١١ ألنك والعيون ج٥ص٣٣٣ تفيير ابن كثير ج٣ص١٣٣)

جلدوتم

marfat.com

حعرت ابن عباس کی اس حدیث کوامام احمد نے سندحسن کے ساتھ روایت کیا اور اس کے تمام راوی ثقه ہیں اور دوسر بے انکمہ حدیث نے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے۔ (منداحمہ جاس ۱۳۸۸ طبع قدیم منداحمہ ج۵س ۸۲ رقم الحدیث: ۲۹۱۸ مؤسسة الرسالة ، پیروت ٔ ۱۳۲۰ هٔ الکیرللطم انی رقم الحدیث: ۱۲۵ می این حبان رقم الحدیث: ۱۸۱۷)

جب نی صلی الله علیہ وسلم نے بی فرمایا کہ اللہ کوچھوڑ کرجس کی بھی عبادت کی گئی ہے اس میں کوئی خیرنہیں ہے تو کفار مکہ نے اس پر بیہ معارضہ کیا کہ حضرت عیسلی کی بھی اللہ کوچھوڑ کر عبادت کی گئی ہے تو اس میں بھی کوئی خیرنہیں ہے۔ پھر خوش سے چلانے کے اور شور مجانے نے گئے کہ ہم نے آپ کو لا جواب کر دیا اور ہمارے معارضہ کا آپ کے پاس کوئی خیرنہیں ہے وار بے شک حضرت پنجل معارضہ نہیں تھا 'رسول اللہ علیہ وسلم نے بی فرمایا تھا کہ غیر اللہ کی عبادت میں کوئی خیرنہیں ہے اس پر عبادت کرنے والوں کو کوئی اجر و ثو اب نہیں ملے گا'رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے بینہیں فرمایا تھا کہ جس کی عبادت کی گئی ہے اس سے بھی مواخذہ ہوگا اور اس کی گرفت ہوگی اس لیے رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے بینہیں فرمایا تھا کہ جس کی عبادت کی گئی ہے اس سے بھی مواخذہ ہوگا اور اس کی گرفت ہوگی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد سے حضرت عیسلی علیہ السلام ہوتا نور کا رقم کی تا ہی ہوتا اور بغلیں بجانا بالکل نفسول اور لایعنی تھا' قرآن مجید میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت عیسلی علیہ السلام سے فرمائے گا کہ کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ جھے تو نہیں ہے اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو تجھے کو اس کا مجرے کہ میرے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ میں کیا ہے۔ بیٹ کی تو تمام غیوب کا بہت جائز و جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ میں اور میں نہیں جانا ہوتا تو تجھے کو اس کا علم ہوتا' تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ شک اور میں نہیں جانتا کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ شک تو تمام غیوب کا بہت جانے والا ہے O (المائدہ ۱۱۵)

اس سےمعلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس سے زائد کوئی معاملہ نہیں کیا کہ ان سے صرف دریافت فرمایا۔

#### الزخرف: ۵۷ کے شان نزول میں دوسری روایت

اس آیت کے متعلق جودوسراشان نزول ذکر کیا گیا ہے وہ سے کہ جب بی آیت نازل ہوئی:

اِنْكُوْدُومَاتَعْنُكُورُنَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبْجَهَنَعُ الله كسوا عبادت

كرتے ہو (وہ سب) دوزخ كا ايندهن بين تم (سب) اس ميں

اَنْتُولُهَاوِيدُونَ (الانبياء:٩٨)

داخل ہونے والے ہو 🔾

حافظ ابن کیر متوفی ۲۷ کے ای سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن الزبحری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر بیر آیت نازل ہوئی ہے کہ: ''بیشک تم خود اور جن چیزوں کی تم اللہ کے سورج اور چاند کی اور فرشتوں کی اور عزیر کی اور عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کی گئی ہے تو یہ سب بھی ہمارے بتوں کے بی فک سورج اور چاند کی اور فرشتوں کی اور عزیر کی اور عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کی گئی ہے تو یہ سب بھی ہمارے بتوں کے ساتھ دوزخ میں داخل کیے جائیں گئاس وقت یہ آیت نازل ہوئی: اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی تو آپ کی قوم خوش سے چلانے لگی اور انہوں نے کہا: آیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ ان کا اس مثال کو بیان کرنا محض جھڑے کے لیے ہے' بلکہ وہ بیں ہی جھڑ الولوگ O (الزخرف ۸۵ ے ۵۷) اور اللہ تعالیٰ نے بی آیت نازل فر مائی: بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے اچھی جزاء پہلے سے مقرر ہو چکی ہے وہ دوزخ سے دور رکھ جائیں گے۔ (الانبیاء: ۱۰۱)

عافظ عبد اللہ نے اس حدیث کوانی کتاب ''الا حادیث المختارہ'' میں ذکر کیا ہے۔ (الانبیاء: ۱۰۱)

جلدوتهم

## marfat.com مبيار الغرآر

اس مدیث کی تائیراس روایت سے بھی ہوتی ہے:

اس آیت کے شان نزول میں جامع البیان معجم الکبیراورالسیر قالدویہ میں ابن الزبعری کا (قبل از اسلام) جواعتراض ذکر کیا گیا اس کے اعتراض کے جواب کی مفصل تقریراس طرح ہے۔ ذکر کیا گیا اس کے اعتراض کے جواب کی مفصل تقریراس طرح ہے۔

و روای ایا ان او بواب را ان بیدن ایا یا یا اور به به طاہر کرنے کے لیے جب مشرکین مکہ سے یہ کہا گیا کہ تم خوداور جن چروں کی تم عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہیں۔ (الانبیاء ۹۸۰) توان چیز ول سے مراد پھر کے وہ بت ہے جن کی وہ عبادت کرتے ہے نہ کہ انبیاء علیم السلام اور دیگر صالحین جواٹی تمام زندگی لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے مگران کی وفات کے بعد ان کے معتقدین نے ان کو معبود ہجھنا شروع کر دیا۔ ان کے متعلق اللہ تعالی نے واضح فرما دیا کہ وہ دوزخ سے دور رہیں گئی تھی اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا 'ای لیے قرآن نے اس کے لیے جو لفظ کے ۔ (الانبیاء ۱۰۱۰) کیونکہ ان کی جو پرستش کی گئی تھی اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا 'ای لیے قرآن نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ کی جو پرستش کی گئی تھی اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا 'ای لیے قرآن نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ کی جو پرستش کی گئی تھی اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا کہ سے اس آیت کے موم (لفظ ما) سے انبیاء علیم اسلام اور وہ صالحین نکل گئے جن کولوگوں نے ازخود معبود بنالیا تھا 'لیکن مشرکین نی صلی اللہ علیہ وہ ان فیض ترجمان سے حضرت سے علیہ السلام کا ذکر س کر بیم جادلہ اور کئے جی کہ جب حضرت عیسی علیہ السلام کا ذکر س کر بیم جادلہ اور کئے جی کی کرتے تھے کہ جب حضرت عیسی علیہ السلام کا تو کر س کر بیم جادلہ اور کئے جی استعمال کی ان آیتوں میں فر میں ان کی عبادت کرتے ہیں تو پھر ہمارے بت کیوں قابل فرم میں جا کیں گؤ ادر ہے دھری ہے گئی گئی گؤ اللہ تعالی نے سورہ زخرف کی ان آیتوں میں فرمایا:

ان کا خوشی سے چلانا محض ان کا جدل 'کٹے جتی اور دور خیں جا کیں گئی اللہ تعالی نے سورہ زخرف کی ان آیتوں میں فرم ہیں ہے۔

کیونکہ قرآن مجید میں ہے:"انکم و ما تعبدون "بےشکتم اور جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہوئیہاں پر بالعموم سے

جلدوتهم

marfat.com

فہیں فرمایا کہ اللہ کے سواجن کی بھی عبادت کی گئی ہے وہ دوزخ کا ایندھن ہیں بلکہ بالحضوص اہل مکہ کو خطاب ہے اور وہ صرف بتوں کی عبادت کرتے تھے اور عیسیٰ اور عزیم علیما السلام کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ لہذاوہ اس آیت میں داخل نہیں ہیں۔ ثانیا اس آیت میں ''ما'' کا لفظ ہے جو غیر عقلاء کے لیے وضع کیا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیم علیما السلام ذوی العقول ہیں الہذاوہ اس آیت کے عموم میں داخل نہیں ہیں اور عربی ذبان جانے والے کے لیے بیامور بالکل واضح اور بدیمی ہیں تو یہ کیے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیامور مخفی ہوں جو اقصح العرب ہیں اور اہل عرب بھی زبان دان اور فصیح تھے لہذا ان کا بیہ

اعتراض کرنا اوراس اعتراض کولا یخل سجھنا محض ان کا جدل اور ہٹ دھری ہے۔

ہم نے اس آیت کے دوشان نزول ذکر کیے ہیں: ایک شان نزول مند احد اُمجم الکبیر اور صحیح ابن حبان کے حوالے سے ذکر کیا ہے، جن میں ذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کوچھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی گئی تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے اس پر کفار نے یہ اعتراض کیا کہ حضرت عیسیٰ کی بھی تو عبادت کی گئی ہے اور دوسراشان نزول یہ بیان کیا ہے کہ جب یہ آس سر کا ان اور کوئی: تم جن چیزوں کی عبادت کی گئی ہے اس اعتراض ہیں۔ (الانبیاء : ۹۸) اس پر ابن الزبعری نے یہ اعتراض کیا کہ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بھی عبادت کی گئی ہے اس اعتراض کو ہم نے مجم طبرانی 'السیر ۃ اللہ و یہ ابن جریر اور ابن کثیر کے حوالوں سے بیان کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ کفار کا ایک اعتراض حدیث پر ہے اور ایک اعتراض قر آن مجید کی آیت پر ہے اور ایک افران نزول میں دونوں اعتراضوں کا جواب ہے کہ ان لوگوں کا بیاعتراض کرنامخض ان کا جدل اور ہٹ دھری ہے اور ہم نے دونوں اعتراضوں کے جوابوں کی الگ الگ تقریر بھی کر دی ہے۔

ہے اور ہم نے دونوں اعتراضوں کے جوابوں کی الگ الگ تقریر بھی کر دی ہے۔

ہے اور ہم نے دونوں اعتراضوں کے جوابوں کی الگ الگ تقریر بھی کر دی ہے۔

ہے اور ہم نے دونوں اعتراضوں کے جوابوں کی الگ الگ تقریر بھی کر دی ہے۔

ہے اور ہم نے دونوں اعتراضوں کے جوابوں کی الگ الگ تقریر بھی کر دی ہے۔

ہے اور جم نے دونوں اعتراضوں کے جوابوں کی الگ الگ تقریر بھی کر دی ہے۔

ہے اور جم نے دونوں اعتراضوں کے جوابوں کی الگ الگ تقریر بھی کر دی ہے۔

سیدمودودی نے اپنی طرف سے الزخرف: ۵۸\_۵۵ کا شان نزول وضع کیا ہے اور گھڑ لیا ہے' انہوں نے اپنی طرف سے جوصورت واقعہ بنائی ہے اس کا ذکر کسی حدیث کی کتاب میں ہے نہ کسی تفسیر میں' وہ ان کی خالص خود ساختہ پر داختہ ہے۔ سیدمودوری متوفی ۱۳۹۹ھ لکھتے ہیں:

اس سے پہلے آیت ۲۵ میں یہ بات گرر چک ہے کہ تم سے پہلے جورسول ہوگزرے ہیں ان سب سے پوچھ دیکھو کیا ہم نے خدائے رحمٰن کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ پیقر پر جب اہل مکہ کے سامنے ہورہ ی مقی تو ایک شخص نے جس کا نام روایات میں عبداللہ بن الزبعری آیا ہے 'اعتراض جڑ دیا کہ کیوں صاحب 'عیسائی مریم کے بیٹے کو خدا کا بیٹا قرار دے کر اس کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں؟ پھر ہمارے معبود کیا بُرے ہیں؟ اس پر کفار کے مجمع سے ایک زور کا قہم پہلند ہوا اور نعرے گئے شروع ہوگئے کہ وہ مارا' پکڑے گئے۔ اب بولواس کا کیا جواب ہے۔ لیکن ان کی اس بیہودگی پرسلسلۂ کلام تو ڈائہیں گیا' بلکہ جومضمون چلا آرہا تھا' پہلے اسے کھمل کیا گیا اور پھر اس سوال کی طرف توجہ کی گئی جومعرض نے اٹھایا تھا (واضح رہے کہ اس واقعہ کو تغییر کی کتابوں میں مختلف طریقوں سے روایت کیا گیا ہے جن میں بہت پھھا ختلاف ہے لیکن آیت کے سیاق وسیاق اور ان روایات پوغور کرنے بعد ہمارے زدیک واقعہ کی سے صورت وہی ہے جو ابھی ہم نے بیان کی ہے)۔ (تنہیم القرآن جہم ۲۵ میں کا اور کا روایات کیا القرآن جہم ۲۵ میں کا اور کا روایات کیا اللہ کو اس کے میان کی ہے کے ساتھ وسیاق اور ان روایات پوغور کرنے بعد ہمارے زد یک واقعہ کی سے صورت وہی ہے جو ابھی ہم نے بیان کی ہے)۔ (تنہیم القرآن جہم ۲۵ میں کو کھانے کو اندر کا روایات کیا گیا تھر کو کہ کے صورت وہی ہے جو ابھی ہم نے بیان کی ہے)۔ (تنہیم القرآن جہم ۲۵ میان کو کھر کو کیا کہ کورک کے بعد ہمارے زد کے واقعہ کی سے کو کھیل کو کر کے کہ اس کو کھر کرتے ہیں کہ کا بیور کیا دور کو کھر کیا کہ کو کھیل کو کہ کھر کو کھر کو کہ کو کورک کے بعد ہمارے زد کیک واقعہ کی سے کھر کے کہ کو کھر کو کھر کے کہ کو کھر کو کو کھر کو کہ کے کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کہ کو کھر کو کہ کو کھر کیا کہ کہ کھر کو کھر کو کھر کو کہ کو کھر کر کے کھر کو کھر کیا کہ کو کھر کو کھر کی کو کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کے کہ کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کو کو کھر کیا گھر کے کھر کو کھر کھر کے کھر کو کھر کو کھر کے کہ کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے کھر کھر کو کھر کو کھر کے کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کی کھر کے کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے کھر کھر کو کھ

کتب حدیث اور کتب تفاسیر میں مذکور ہے کہ ابن الزبعری نے ' اِنگلُوْدُومَانَتُنبُکُونُ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ '' (الانبیاء: ۹۸) پر بیاعتراض کیا تھا اور صدیث اور تفسیر کی

جكدوتهم

کسی کتاب میں یہ ذکور نہیں ہے کہ ابن الزبعری کا یہ اعتراض الزخرف: ۴۵ پر تھا کی مخض سید مودودی کا مغروضہ اور ایجاد بندہ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ کتب حدیث اور کتب تغییر میں یہ ذکور ہے کہ ابن الزبعری نے الانبیاء: ۹۸ پر یہ اعتراض کیا کہ کیا ہر وہ خف جس کی الدّ کوچھوڑ کرعبادت کی گئی ہے وہ اپنی عبادت کرنے والوں کے ساتھ جہنم میں ہوگا؟ تو ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور نصار کی عیسی ابن مریم کی عبادت کرتے ہیں (لیمنی اگر عیسیٰ اور عزیم علیہ السلام دوزخ میں جائے ہیں تو ہمارے بتوں کے دوزخ میں جائے سے کیا خرابی ہوگی؟)۔

(المعم الكبيرةم الحديث: ٣٩٤ المسيرة المنوية ج اص ٣٩٧)

اورسیدمودودی نے جواپی طرف سے حدیث بنا کر لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ابن الزبعری نے الزخرف: ۴۵ پراعتراض کیا۔ الزخرف: ۴۵ میں مذکور ہے کہ آپ ان رسولوں سے پوچھے جن کوہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا: کیا ہم نے رحمٰن کے سوا پجھاور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ اس آیت پر ابن الزبعری نے یہ اعتراض کیا: کیوں صاحب! عیسائی مریم کے جیٹے کو خدا کا بیٹا قرار دے کر اس کی عبادت کرتے ہیں یانہیں' پھر ہمارے معبود کیا ٹرے ہیں؟ (تنہیم القرآن جمس ۵۴۷)

اگر کسی مسئلہ میں مختلف احادیث ہوں تو ایک محقق کو بیدی حاصل ہے کہ وہ دلائل کی بناء پر کسی ایک حدیث کورائج اور دوسری حدیث کو مرجوح قرار دے یا سند کی قوت اور ضعف کے اعتبار سے ایک حدیث کورائج اور دوسری کومرجوح قرار دے لیکن کسی بھی شخص کو بیدی حدیث وضع کرئے سید مودودی نے لیکن کسی بھی شخص کو بیدی حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی مسئلہ کے متعلق اپنی طرف سے کوئی نئی حدیث وضع کرئے سید مودودی نے صرف یہی نہیں کیا کہ اپنی طرف سے ایک حدیث وضع کر لی بلکہ انہوں نے اپنی من گھڑت حدیث کو مسندا حمد مجم طبرانی اور سی این حبان کی روایت کردہ احادیث پر ترجیح بھی دی اور ان کی احادیث کو میہ کر مستر دکر دیا ہے کہ آیت کے سیاق وسباق برخور کرنے کے بعد واقعہ کی شیح صورت وہی ہے جس کو انہوں نے وضع کیا ہے نہ کہ وہ روایات جو کتاب احادیث اور کتب تغییر میں درج ہیں۔انا للہ و انا المیہ راجعون .

اس سلسله میں مزید حیرت کی بات سے ہے که' اِنگُوْدَ مَا تَعُنبُکُادُن مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ''(الانهاء: ۹۸) کی تفسیر اس سلسله میں مزید حیرت کی بات سے ہے که' اِنگوْدَ مَا تَعُنبُکُادُن مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ''(الانهاء: ۹۸) کی تفسیر

میں سیدمودودی نے اسی روایت کو بیان کیا ہے جس کوالزخرف: ۵۵ کی تفسیر میں وہ رد کر چکے ہیں 'سیدمودودی لکھتے ہیں: میں سیدمودودی نے اسی روایت کو بیان کیا ہے جس کوالزخرف: ۵۷ کی تفسیر میں وہ رد کر چکے ہیں 'سیدمودودی لکھتے ہیں:

روایات میں آیا ہے کہ اس آیت پرعبداللہ بن الزبعری نے اعتراض کیا کہ اس طرح تو صرف ہمارے ہی معبود نہیں مسیح اور عز اور عزیر اور ملائکہ بھی جہنم میں جائیں گے کیونکہ دنیا میں ان کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 'نعم کے ل من احب ان یعبد من دون اللہ فہو مع من عبدہ ''ہاں ہروہ مخض جس نے پہند کیا کہ اللہ کے بجائے اس کی بندگی

کی جائے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے اس کی بندگی کی۔ (تغبیم القرآن جساص ۱۸۷ مطبوعہ لا ہوڑ مارچ ۱۹۸۳ء)

سید مودودی نے جو بیروایت ذکر کی ہے بیون روایت ہے جس کوہم نے جامع البیان المجم الکبیر اور السیر ۃ النبو بیہ کے حوالوں سے ذکر کیا ہے غالبًا الزخرف میں پہنچ کر سید مودودی بھول گئے تھے کہ وہ الانبیاء میں کیا لکھ چکے ہیں۔اس سے پہلے سورۃ الکہف کے دیاجہ میں بھی سید مودودی نے ایک روایت وضع کی ہے۔اس کی تفصیل تبیان القرآن جے کے 20 سے "سرۃ الکہف کے دیاجہ میں بھی سید مودودی نے ایک روایت وضع کی ہے۔اس کی تفصیل تبیان القرآن جے کے 20 سے "سرہ" میں

ملاحظة فرما نتي-

شرکین کا نبی صلی الله علیه وسلم کی عبادت کی به نسبت اینے بتوں کی عبادت کوافضل قرار وینا الزخرف: ۵۸ میں فرمایا:''اورانہوں نے کہا: آیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ'ان کا اس مثال کوبیان کرنامحض جھڑے کے

کیے ہے' بلکہ وہ ہیں ہی جھٹر الولوگ O''

marfat.com

مشركين كاس قول كى متعدد تقريرين بين علامه ابوعبد الله ماكى قرطبى متوفى ١٦٨ ه كست بين :

- (۱) ہمارے معبود بہتر ہیں یاعیسیٰ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتے ہوئے کہا: ہروہ جس کی اللہ کو چھوڑ کرعبادت کی گئی وہ دوزخ میں ہوگا تو ہم اس بات سے راضی ہیں کہ ہمارے معبود بھی' عیسیٰ ملائکہ اور عزیر کے ساتھ دوزخ میں چلے جائیں۔
- (۲) قادہ نے کہا: ہمارے معبود بہتر ہیں یا (سیدنا) محد (صلی اللہ علیہ وسلم) قادہ نے کہا: ان کا مطلب یہ تھا کہ ان کے معبود بہتر ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۲ص ۹۵ وارالفکر ہیروت ۱۳۱۵ھ)

حافظ ابن كثير متوفى ١٨ ٢ ٢ هد لكصة بي:

قادہ نے کہا: حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرات میں ہے 'المھتنا خیر ام ھذا' ، ان کی مرادتھی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم ، قریش یہ کہتے تھے کہ (سیدنا ) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) صرف بیارادہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی اس طرح عبادت کریں جس طرح حضرت عیسی علیہ السلام کی قوم نے ان کی عبادت کی تھی 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بیصرف جدل اور جھڑا کرنا چاہتے ہیں' امام احمد نے حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوقوم بھی ہدایت کے بعد گراہ ہوئی اس کو وراثت میں جھڑا دیا گیا۔ (منداحہ جھ مل کہ اور حضرت ابوا مامہ سے ایک اور روایت ہے 'بی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: جوامت بھی اپنے نبی کے بعد گراہ ہوئی اس کی پہلی گم راہی تقدیر کی تکذیب کرنا ہے اور جوامت بھی اپنے نبی کے بعد گم اور موامت بھی اپنے نبی کے بعد گم راہی تقدیر کی تکذیب کرنا ہے اور جوامت بھی اپنے نبی کے بعد گم راہی تقدیر کی تکذیب کرنا ہے اور جوامت بھی اپنے نبی کے بعد گم راہی وجوامت بھی اپنے نبی کے بعد گم راہ ہوئی اس کو جدل اور جوامت بھی اپنے نبی کے بعد گم راہی تقدیر کی تکذیب کرنا ہے اور جوامت بھی اپنے نبی کے بعد گم راہ ہوئی اس کی بہلی گم راہی ان اور جوامت بھی اپنے نبی کے بعد گم راہ ہوئی اس کو جدل اور جوامت بھی اپنے نبی کے بعد گم راہ ہوئی اس کو جدل اور جوامت بھی اپنے نبی کے بعد گم راہ ہوئی اس کو جدل اور جوامت بھی اپنے اس کی بہلی گم راہی ان اور جوامت بھی اپنے نبی کے بعد گم راہ ہوئی اس کو جدل اور جوامت بھی اپنے اور جوامت بھی اپنے نبی کے بعد گم راہ ہوئی اس کو جدل اور جوامت بھی اپنے دور جوامت بھی دور جوامت بھی اپنے دور جوامت بھی اپنے دور جوامت بھی دور خوامت بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام بھی دور خوام

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه کصتی بین:

کفار مکہ نے کہا ہمارے معبود افضل ہیں یا (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) انہوں نے بیاس لیے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ (سیدنا) محمد ہم کواپنی عبادت کی دعوت دیتے ہیں اور ہمارے آباء واجدادیہ کہتے ہیں کہ ان بتوں کی عبادت واجب ہے اور جب دوباتوں میں سے ایک بات ہوئی ہے تو ان بتوں کی عبادت افضل ہے کیونکہ ہمارے آباء اور اسلاف کا اس طریقہ پر اتفاق ہے دوباتوں میں اسے کم تو ہمارے معاملہ میں ان کی عبادت پر تہمت ہے کہذا بتوں کی عبادت کرنا زیادہ افضل ہے۔

(تفبير كبيرج ٩٩ ٩٣٠ ' داراحياء التراث العربي 'بيروت' ١٣١٥ هـ )

آیا کفارنے اپنے بتوںِ کو بہتر قرار دیا تھایا حضرت عیسیٰ کو؟

ایک بحث میہ ہے کہ مشرکین نے جو کہا تھا کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یاعیسیٰ اس سے ان کی مراد اپنے معبودوں کو حضرت عیسیٰ سے افضل قرار دینا تھا' اس کے متعلق مفسرین کی حسب ذیل تصریحات ہیں:

علامه ابوالحن على بن احمد الواحدي النيشا بوري التوفي ٨٦٨ هو لكصته مين:

لیعنی ہمارے معبود حضرت عیسیٰ سے بہتر نہیں ہے' پس اگر حضرت عیسیٰ دوزخ میں ہوں کہ اللّہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کی گئی ہے تو اسی طرح ہمارے معبود ہوں گے۔ (الوسیط جہم 2) دارالکتب العلمیہ 'بیروت'۱۳۱۵ھ)

علامه ابوالقاسم محمود بن عمر زخشري متوفى ٥٣٨ ه لكھتے ہيں:

ان کی مرادیتھی کہ ہمارے معبود آپ کے نزدیک حضرت عیسیٰ سے بہتر نہیں ہیں تو جب حضرت عیسیٰ (العیاذ باللہ) دوزخ کا ایندھن بنیں گے تو ہمارے معبودوں کا معاملہ تو آسان ہے۔(الکثاف جہم ۲۷۳ داراحیاءالرّ اث العربیٰ بیروت ۱۲۱۵ھ)

marfat.com

وعبوار القرآر

علامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود معى حقى متوفى ١٥ و كلمة بن:

ان کی مراد یہ تھی: ہمارے معبود حضرت عیسیٰ سے بہتر نہیں ہیں کس حضرت عیسیٰ (العیاذ باللہ) دوزخ کا ابند صن بنیں محتو ہارے معبودوں کا معاملہ تو آسان ہے۔ (مرارک النزیل علی حامش الخازن جہم ۱۰۸ مطبوعہ پشاور)

قاضى ابوسعو دمجر بن محر مصطفى العمادي أفقى التوفى ٩٨٢ ه كمعت بين:

یعن حضرت عیسیٰ ہمارے معبودوں سے بہتر ہیں' پس جب وہ دوزخ میں ہوں گے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم بھی اینے معبودوں کے ساتھ دوزخ میں ہول۔ (تغیر ابوسعودج۲ص۳۹ دارالکتب العلمیہ میروت ۱۳۱۹ھ)

علامه شيخ اساعيل حقى حنفي متو في ١٣٧٤ هر لكصتر بين:

ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ ہمارے معبودوں سے بہتر ہیں کپس جب وہ دوزخ میں ہوں مے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم بھی ا پیے معبودوں کے ساتھ دوزخ میں ہوں۔(روح البیان ج۸ص۱۱۵ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

علامه سيرمحود آلوي حنى متوفى • يه اه لكهة بين:

آپ (صلی الله علیه وسلم )کے نز دیک ظاہر رہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بتوں سے بہتر ہیں کہیں جب وہ دوزخ میں ہوں گے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ہمارے معبود اور ہم بھی دوزخ میں ہوں۔

(روح البيان جز ٢٥مس١٣٣ وارالفكر بيروت ١٣١٧ه)

صدرالا فاضل سيدمحم نعيم الدين حنفي مرادآ بادي لكصة بين:

مطلب بیقا کہ آپ کے نزدیک حضرت عیسی علیہ السلام بہتر ہیں تو اگر وہ (معاذ اللہ) جہنم میں ہوئے تو ہمارے معبود لیعنی بت بھی ہوا کریں کچھ پرواہ ہیں۔ (خزائن العرفان برکنز الایمان ص ۷۸۵)

الزخرف: ٥٩ مين فرمايا: 'ابن مريم محض مارے (مقدس) بندے ہيں مم نے ان پر انعام فرمايا ہے اور ہم نے ان كو بني اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا ہے'۔

حضرت عیسی علیہ السلام خدا کے بندے تھے خدایا خدا کے بیٹے نہ تھے

اس آیت کامعنیٰ بیرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدایا اس کے بیٹے نہ تھے وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے تھے اور بہت مقدس اورمقرب بندے تھے ہم نے ان کوشرف نبوت سے سرفراز کیا' ان کو کتاب عطا فرمائی اوروہ جہاں کہیں بھی ہوں ان کو برکت والا بنایا' ان کو پالنے اور پنگوڑے میں لوگوں سے کلام کرنے والا بنایا اور ان کو ہم نے اور بہت انعامات عطا کیے اور بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ان کواپی قدرت کا نمونہ بنا دیا' اس سے مرادیہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فر مایا' پھران کوایے معجزات عطا فر مائے جواس سے پہلے اور کسی کوعطانہیں فر مائے تھے۔ وہ مٹی کا پرندہ بنا کراس میں پھونک مارتے تو وہ جیتا جا گتا پرندہ بن کرفضا میں اڑنے لگتا' وہ مادر زاد اندھے کو بینا کر دیتے تھے اور کوڑھی کو تندرست کر دیتے تھے' انہوں نے دوقد یم اور دوجد بدمُر دول کوزندہ کیا' انہوں نے جس طرح بچپن میں کلام کیا تھا اسی طرح آسان سے نازل ہونے کے بعداد هیر عمر میں کلام کریں گے تا ہم ان عظیم الثان معجزات کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوعبدیت کے مقام سے اٹھا كرالوبيت كے مقام ير فائز كرنا سي نہيں ہے اور ندان كى عبادت كرنا درست ہے البته ان مجزات سے معلوم ہوتا ہے كہ وہ الله تعالى کے انتہائی مکرم اور مقرب بندے او عظیم الثان رسول تھے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اوراگر ہم چاہتے تو تمہاری جگہ فرشتے پیدا کردیتے جوتمہارے بعدز مین میں رہے 0اور بے شک وہ

جلددبم

martat.com

27

(ابن مریم) قیامت کی نشانی ہیں سو (اے مخاطب!) تم قیامت میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرتے رہنا' یہی صراط متنقیم ہے 0اور شیطان تم کورو کئے نہ پائے 'بے شک وہ تمہارا کھلا ہواد ثمن ہے 0 (الزخرف: ۱۲۔ ۱۰) فرشتوں کے اللہ کی بیٹیاں نہ ہونے کی ایک اور دلیل

اس آیت کامعنیٰ بیہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو تمہاری جگہ زمین پر فرشتوں کو آباد کر دیتے جوتمہارے بعد زمین میں رہتے' بستے اور فرشتوں کے آسانوں پر رہنے میں کوئی فضیلت نہیں ہے حتیٰ کہ ان کی عبادت کی جائے یا بیکہا جائے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۲ ص ۹۲ دارالفکر' ہیروت'۱۲۱۵ھ)

اس کا دوسرامعنی سے ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اے مردو! ہم تم سے فرشتوں کو پیدا کر دیتے اور تمہارے بعد زمین پر فرشتے اس طرح رہتے جس طرح تمہاری اولا دتمہارے بعد رہتی ہے اور جس طرح ہم نے عیسیٰ کوعورت سے بغیر مرد کے پیدا کر دیا تاکہ تم ہماری عظیم قدرت کو پہچانو اور تم بیہ جان لو کہ فرشتوں کا بھی اس طرح پیدا ہوناممکن ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے کہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہوں۔ (تفیر کبیرج میں ۱۳۰۰ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

حضرت عیسی علیه السلام کے آسان سے نازل ہونے کی تحقیق

الزخرف: ۲۳- ۲۳ میں فرمایا: 'اور بے شک وہ (ابن مریم) قیامت کی نشانی ہیں سو (اے مخاطب!) تم قیامت میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرتے رہنا یہی صراط متقیم ہے 0 اور شیطان تم کورو کئے نہ پائے 'بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے 0' مخرت ابن عباس رضی اللہ عنہا' مجاہد ضحاک اور قیادہ سے روایت ہے کہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خروج مراد ہے کیونکہ وہ قیامت کی علامتوں میں سے ہیں' وقوع قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو آسان سے نازل فرمائے گا' جیسا کہ خروج وجال بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے اور اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت عیسلی کے آسان سے نزول کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس ذات کی قشم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے عنقریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گئا دکام نافذ کرنے والے عدل کرنے والے وہ صلیب کوتو ڑ ڈالیس گئ خزیر کوقل کریں گئے جزیہ موقوف کردیں گے اور اس قدر مال لٹائیں گے کہ اس کوقبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، حتی کہ ایک سے جرخص حضرت کہ ایک سے بہتر ہوگا اور تم چا ہوتو اس کی تقدیق میں بیر آیت پڑھو:''اہل کتاب میں سے ہرخص حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پرایمان لے آئے گا'۔ (الناء: ۱۵۹)

(ضيح البخاري رقم الحديث: ٣٨٧٨) صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٨٢٠ سنن التريذي رقم الحديث: ٢٨٧٠ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٨٠٤٨)

حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی الله عنه ایک طویل حدیث بیان کرئے ہیں اس میں ہے کہ ایک ضبح رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دجال کے تذکرہ میں فر مایا: حضرت عیسی ابن مریم جامع مسجد دمثق کے سفید مشرقی منارہ پراس حال میں اتریں گے کہ انہوں نے مائے ذرد رنگ کے دو حلے پہنے ہوئے ہوں گے اور انہوں نے دوفر شتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے جب آپ سر اوپر اٹھا کیں گے تو موتوں کی طرح سفید جاندی کے دانے جھڑ رہے ہوں گے۔ الحدیث

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۳۷ سنن ابوداو در قم الحدیث: ۴۳۲۱ سنن ترندی رقم الحدیث: ۲۲۴۷ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۲۹۳۷ منز دی دو میسلی علیه السلام کے حضرت ابو ہر رہے وضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میرے اور عیسلی علیه السلام کے

علده بمم

### marfat.com

جدوتم

درمیان کوئی نبی نبیں ہے اور وہ (آسان سے) نازل ہوں گے جبتم ان کودیکھو کے تو پہان لوگ ان کارنگ مرخی آمیز سفید ہوگا ، قد متوسط ہوگا ، وہ بلکے زرد علے پہنے ہوئے ہوں گے ان پرتری نبیں ہوگی ، لیکن کویا ان کے مرسے پانی کے قطرے فہک رہے ہوں گے اور وہ لوگوں سے اسلام پر قبال کریں گے ، صلیب کو تو ڑ دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے اللہ ان کے ذمانہ میں اسلام کے سواباتی تمام ندا ہب کومٹا دے گا ، وہ سے دجال کو ہلاک کریں گے جالیس سال زمین میں قیام کرنے کے بعد وفات یا کیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث ۲۳۲۳ منداحدی ۲۳ میں ۲۳۷)

جس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: میں لوگوں کی برنسبت ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں اور انبیاء باپ شریک بھائی ہیں میرے اور ان کے درمیان کوئی نی نہیں ہے۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۳۲۲۳ سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۴۲۷۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزمایا: اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوگا۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ٣٣٣٩ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٥٥ سنن ترندي رقم الحديث: ٢٢٣٣)

### حضرت عیسی کے آسان سے نزول کے متعلق قرآن مجید کی آیات

(اور يہود كاكفر)ان كےاس قول كى وجہ ہے ہے كہ ہم نے مسيح عيلىٰ ابن مريم رسول اللہ كولل كر ديا طالا نكہ انہوں نے اس كو قل نہيں كيا اور نہ انہوں نے اس كوسولى دى ليكن ان كے ليے (كى شخص كوعيلىٰ كا) مشابہ بنا ديا گيا تھا اور بے شك جنہوں نے اس كے معاملہ ميں اختلاف كيا وہ ضرور اس كے متعلق شك ميں جين انہيں اس كا بالكل يقين نہيں ہے ہاں وہ اپنے گمان كے مطابق كہتے ہيں اور انہوں نے اس كو يقيناً قتل نہيں كيا كا بلكہ اللہ نے ان كو اپنی طرف اٹھاليا اور اللہ بہت غالب نہايت حكمت والا ہے ٥

وَقُولِهِمُ إِتَاقَتُلْنَا الْمُسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمُ رَسُولَ اللّهَ وَمَا قَتُلُونَ الْمُسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمُ رَسُولَ اللّهَ وَمَا قَتَلُونُ اللّهَ وَلَكِنْ شُبِهِ مَنْ عِلْمِ اللّهَ الْمُعْدُوبِهِ مِنْ عِلْمِ اللّهَ النّهُ وَقَالَ اللّهُ الظّنِ وَمَا قَتَلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ عَنْ يُزَاعِينُهُ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ عَنْ يُزَاعِكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### یہود کا کفر کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے تل کا دعویٰ کیا

اس آیت میں یہود کے ایک اور کفریہ قول کا ذکر فر مایا ہے اور وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے مسے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بیان کا بہت بڑا کفر ہے کیونکہ اس قول سے یہ معلوم ہوا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں دلچینی رکھتے تھے اور اس میں بہت کوشش کرتے تھے ہر چند کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل نہیں تھے لیکن چونکہ وہ فخریہ میں جہتے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوتل کیا ہے اس لیے ان کا یہ قول کفریہ قرار پایا۔ یہود کا حضرت عیسیٰ کے مشابہ کوتل کرنا

الله تعالى نے فر مایا: 'انہوں نے (حضرت) عیسی (علیہ السلام) کوتل نہیں کیا نہ انہوں نے ان کوسولی وی لیکن ان کے لیے کسی شخص کو (عیسیٰ کا) مشابہ بنادیا گیا تھا''۔

ا مام ابوجعفرا بن جربر طبری متوفی ۱۳۰۰ هاین سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

وہب بن مذہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسی ستر ہ حوار یوں کے ساتھ ایک گھر میں اس وقت داخل ہوئے جب میبود یوں

نے ان کو تھیرلیا تھا'جب وہ تھر میں داخل ہوئے تو اللہ تعالی نے ان سب کی صورت حضرت عیسیٰ کی صورت کی طرح بنا دی'
یہود یوں نے ان سے کہا: تم نے ہم پر جادو کر دیا ہے' تم یہ بتلاؤ کہ تم میں سے عیسیٰ کون ہے ورنہ ہم سب کوتل کر دیں گے'
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا: تم میں سے کون آج اپنی جان کو جنت کے بدلہ میں فروخت کرتا ہے؟ ان
میں سے ایک حواری نے کہا: میں! وہ یہود یوں کے پاس گیا اور کہا: میں عیسیٰ ہوں' اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت حضرت عیسیٰ کی طرح بنائی ہوئی تھی' انہوں نے اس کو پکڑ کرقل کر دیا اور سولی پر لٹکا دیا' اس وجہ سے وہ شخص ان کے لیے حضرت عیسیٰ کے مشابہ کر دیا گیا تھا' یہود یوں نے گمان کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوتل کیا ہے اور عیسائیوں نے بھی یہی گمان کر لیا'
مثابہ کر دیا گیا تھا' یہود یوں نے گمان کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوتل کیا ہے اور عیسائیوں نے بھی یہی گمان کر لیا'

علامه سيدمحمود آلوى حنفي لكھتے ہيں:

ابوعلی جبائی نے کہا ہے کہ یہودی سرداروں نے ایک انسان کو پکڑ کوتل کر دیا اوراس کوایک اونجی جگہ پرسولی دے دی اور
کسی مخص کواس کے قریب جانے نہیں دیا حی کہاں کا حلیہ منفیر ہوگیا اوران یہودیوں نے کہا: ہم نے عیسیٰ کوتل کر دیا تا کہ ان
کے عوام اس وہم میں رہیں 'کیونکہ یہودیوں نے جس مکان میں حضرت عیسیٰ کو بند کر رکھا تھا جب وہ اس میں داخل ہوئے تو وہ
مکان خالی تھا اوران کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ واقعہ یہودیوں کے ایمان لانے کا سبب نہ بن جائے 'اس لیے انہوں نے ایک شخص
کوتل کر کے یہ شہور کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ کوتل کر دیا اورایک قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری منافق تھا 'اس نے یہودیوں سے تمیں درہم لے کریہ کہا کہ میں تم کو بتا دوں گا کہ عیسیٰ کہاں چھے ہیں' وہ حصرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں واخل ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اور اس منافق کے ادپر حضرت عیسیٰ کی شبہ ڈال دی گئ کی یہودیوں نے اس کواس گمان میں قبل کردیا کہ وہ حضرت عیسیٰ ہے۔

یہودیوں نے اس کواس گمان میں قبل کردیا کہ وہ حضرت عیسیٰ ہے۔

(امام ابن جریر نے جامع البیان جز۲ص ۱۸اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کی ج۲ص ۳۳۱\_۳۳۰ پراس روایت کو و ب بن مذبہ سے بہت تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے) (روح المعانی جز۲ص ۱۰ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت)

#### 'بل رفعه الله اليه'' پرمرزائيه كے اعتراض كے جوابات

اس آیت میں اللہ تعالی نے فر مایا ہے: ' بلکہ اللہ نے ان کواپی طرف اٹھالیا' مرزائی اس آیت سے استدلال کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں رفع سے مراد ہے: روح کا اٹھالینا' ان کا یہ کہنا اس لیے غلط اور باطل ہے کہ' بسل دفعہ اللہ الیہ '' میں کلام سابق سے اضراب ہے' کلام سابق میں جس چیز کی نفی کی ہے' بیل ''سے اضراب کر کے اس چیز کا اثبات کیا ہے' کلام سابق میں فہ کور ہے کہ یہود نے کہا تھا کہ ہم نے عینی کوئل کیا ہے اور ان کوسولی دی ہے' ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے حضرت عینی کے جسم مع روح کوئل کرنا اور اس کوسولی دی ناغیر معقول عینی کے جسم مع روح کوئل کرنا اور اس کوسولی دینا غیر معقول ہے اور نہ یہ یہود کا دعویٰ تھا۔ پس ''ب سے پہلے جسم مع روح کوئل کرنا اور اس کوسولی دی جا دوخ اور اس کے اٹھانے کا ذکر تھا تو ''ب ل'' کے بعد جسم مع روح کے دفع اور اٹھانے پر محمول کرنا سیاق وسباق اور قو اعد نحو کے خلاف ہے اور غلط اس کے اٹھانے کا ذکر ہے اور اس کی طرف اٹھا لیا گیا۔ اور باطل ہے ۔ لہٰ ذا اس آ یت سے واضح ہوگیا کہ حضرت عیسیٰ کے جسم مع روح کو آسان کی طرف اٹھا لیا گیا۔

اس آیت سے استدلال پرمرزائیہ کا دوسرااعتراض میہ ہے کہ حدیث میں ہے : حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جس نے اللہ کے لیے تواضع کی اللہ اس کا مرتبہ بلند فرما تا ہے۔

من تواضع لله رفعه الله.

جلدوتهم

### marfat.com

(ملية الاولياء ج عص ١٢٩ أحلل المتناجير جهن ١٧٥ مكلوة رقم الحديث: ١١١٩)

سوجس طرح اس مدیث میں رفع کامعنی رفع درجات ہے ای طرح "بل دفعه الله الیه "کامعنی مجی بیہ: الله نے حضرت عیسیٰ کے درجات بلند کیے نہ کہ یہ کہ ان کوزندہ آسان کی طرف اٹھالیا۔

اس اعتراض كي حسب ذيل جوابات مين:

اس مدیث کی سند بہت رقیق ہے اس میں ایک راوی ہے سعید بن سلام ابن نمیر نے کہا: بیکذاب ہے امام بخاری نے کہا: بیصدیث وضع کرتا تھا۔امام نسائی نے کہا: بیضعیف ہے امام احمد بن صنبل نے کہا: بیصدیث وضع کرتا تھا۔امام نسائی نے کہا: بیضعیف ہے امام احمد بن صنبل نے کہا: بیکذاب ہے۔

(ميزان الاعتدال جهاص ٢٠٠٧ دارالكتب المعلميه ميروت ١٣١٧ه)

اس کا دوسرا جواب بیہ ہے کہ اس آیت کے سیاق وسباق سے بیتھین ہے کہ 'بل دفعه الله الیه ''کامعنیٰ بیہ ہے: اللہ تعالی نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواپی طرف اٹھالیا نہ بیکہ ان کے درجہ کو بلند فر مایا۔

اس كاتيسراجواب يہ ہے كذ بل رفعه الله اليه "كامعنى ان كا درجه بلندكرنا مجاذ ہواد مجاز براس وقت محمول كياجاتا ہے جب حقیقت محال ہواور یہاں حقیقت محال نہیں ہے نیز "بل رفعه الله "كے ساتھ" اليه" بھى مذكور ہے اگراس كامعنى درجه بلندكرنا ہوتا تو پھراليه كي ضرورت نتھى -

رب میں استدلال پرتیسرااعتراض ہے کہ''بسل دفعہ اللہ الیہ'' کامعنیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوا پی طرف اٹھالیا۔ السلام کوا پی طرف اٹھالیا۔ السلام کوا پی طرف اٹھالیا۔ السلام کوا پی طرف اٹھالیا۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوآسان والے سے تعبیر کیا گیا ہے' قرآن مجید

میں ہے

کیاتم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسان والاتم کو زمین میں دھنسادے اور زمین اچا تک لرزنے لگے O

عَ المِنْتُمُ مِّنَ فِي السَّمَاءِ اَن يَغْنِيفَ بِلُحُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَنْمُورُ ( اللك: ١٧)

اور نبی صلی الله علیه وسلم جب وی کے منتظر ہوتے تو آسان کی طرف و کیھتے تھے: قُلْ نَدْی تَقَلُّبٌ وَجُهِكَ فِی السَّهَاءِ (البقرہ: ۱۲۴)

بے شک ہم آپ کے چہرہ کو بار بارآ سان کی طرف اٹھتا ہوا

السبارة الراء المراء المارة المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء ال

اس لیے زیر بحث آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے آسانوں کا کنایہ ہے اور اس سے مرادیہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسانوں کی طرف اٹھالیا اور اس کی تائید اور تقویت ان احادیث سے ہوتی ہے جن میں یہ تصریح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسانوں کی طرف اٹھالیا اور قرب قیامت میں وہ آسان سے نازل ہوں گے اور اس پراجماع امت ہے مرزاغلام احمد قادیانی نے بھی براہین احمد بیمیں یہی کھا ہے جسیا کہ عقریب آئے گا۔

"انی متوفیک ورافعک الی" ہے حضرت عیسی کے نزول پر استدلال

راے رسول مرم! یادیجئے) جب اللہ نے فرمایا: اے میسلی! پیر مدیر کی عرب دری کر نر والا ہوں اور آپ کو انی

بے شک میں آپ کی عمر پوری کرنے والا ہوں اور آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور آپ کو کافروں (کے بہتان)سے

ياك كرنے والا ہوں۔

اِذْقَالَ اللهُ لِعِيْسَى إِنِيْ مُتَوَقِيْكَ وَمَا فِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكِ مِنَ الَّذِيْنَ كُفَّرُدا. (آلعران: ۵۵)

جلدوتم

marfat.com

اس آیت میں''متوفیک'' کالفظ ہے'اس کامصدر''تیوفی''ہےاوراس کا مادہ وفات ہے۔وفات کے معنیٰ ہیں: پورا كرنا موت كوم وفات ال ليے كہتے ہيں كماس كے ذريعة عمر يورى موجاتى ہے۔

علامه سين بن محدراغب اصفهاني متوفي ٢٠٥ ه لكصة بين:

وافی اس چیز کو کہتے ہیں جو تمام اور کمال کو پہنچ جائے ، قر آن مجید میں ہے:

وَأَوْفُوا الْكُيْلُ إِذْ الْكِلْمُ أَمْ (بنواسرائل ٢٥٠) اور جبتم نايوتو يورا نايو\_

وُوفِيتُ كُلُّ نَفْسٍ مَاعِلَتْ (الزمز ٢٠) اور ہر خض کواس کے اعمال کا پورابدلہ دیا جائے گا۔

موت پروفات کا اطلاق کیا جاتا ہے کیونکہ موت کے ذریعہ زندگی کی مدت پوری ہو جاتی ہے اور نیند بھی موت کی بہن ہے' کیونکہ نیند میں بھی اعصاب ڈھلیے پڑ جاتے ہیں اور حواس اور مشاعر معطل ہو جاتے ہیں' اس لیے نیند پر بھی وفات کا اطلاق کر دیا جاتا ب- (المفردات ص٥٢٩ ـ ٥٢٨ مطبوعة المرتضوية الران ١٣٣٢ه)

الله جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اور

ٱللهُ يَتَّوَفَى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّيِّيِ لَوْتَمُتُ في مَنَامِها (الزمر:٢٨) جنہیں موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند میں ۔

امام رازی نے ذکر کیا ہے کہ اس کامعنیٰ یہ ہے کہ اے عیسیٰ! میں آپ کی عمر پوری کرنے والا ہوں اور آپ کوز مین پرنہیں چھوڑوں گا تا كەدە آپ كولل كرديں بلكەاپني طرف اٹھالوں گا۔ (تفير كبيرج ٢ص ٣٥٧ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٩٨هـ)

امام ابوجعفر محمد بن جریر نے بھی اپنی سند کے ساتھ اس آیت کے متعدد محامل بیان کیے ہیں:

رہیج بیان کرتے ہیں کہ اللہ آپ پر نیند کی وفات طاری کرے گا اور آپ کو نیند میں آسان پراٹھا لے گا۔

کعب احبار نے بیان کیا کہ اللہ نے آپ کی طرف ہے وحی کی کہ میں آپ کوجسم مع روح کے قبض کرلوں گا اور آپ کو اپنی طرف اٹھالوں گااور میں عنقریب آپ کو کانے د جال کے خلاف جھیجوں گا' آپ اس کو قتل کریں گے' پھراس کے بعد آپ چوہیں سال تک زندہ رہیں گے۔ پھر میں آپ پرموت طاری کروں گا۔کعب احبار نے کہا: بیمعنیٰ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اس حدیث کی تصدیق کرتا ہے آپ نے فرمایا: وہ امت کیے ہلاک ہو گی جس کے اول میں میں ہوں اور جس کے آخر میں عیسیٰ ہیں۔اوربعض علاءنے کہا: واؤمطلق جمع کے لیے آتی ہے' ترتیب کا تقاضانہیں کرتی' اس لیے اس آیت کامعنی یہ ہے: اے عیسی! میں تمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا اور میں تمہیں کا فروں ( کی تہمت) سے پاک کروں گا اور اس کے بعد دنیا میں نازل کر کے تم پروفات طاری کروں گا۔

امام ابوجعفرطبری کہتے ہیں کدان اقوال میں میرے نزدیک صحیح قول یہ ہے کہ میں آپ کوروح مع جسم کے قبض کرلوں گا' بھرآ پ کواپنی طرف اٹھاؤں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر احادیث میں ہے کہ میسیٰ بن مریم زمین پر نازل ہو کر د جال کونل کریں گے'پھرایک مدت تک زمین پر رہیں گے' پھر وفات یا 'میں گے' پھرمسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ کران کو دفن کریں گے۔ پھرامام ابوجعفرانی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمام انبیاء علاقی (باپ کی طرف سے ) بھائی ہیں۔ان کی مائیس مختلف ہیں اور ان کا دین واحد ہے اور میں عیسیٰ بن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے اور وہ میری امت پرمیرے خلیفہ ہوں گے ، وہ زمین پر نازل ہوں گے جبتم ان کو دیکھو گے تو ان کو پیچان لو گے۔ وہ متوسط الخلق ہیں' ان کا رنگ سرخی مائل سفید ہوگا' ان کے بال سید ھے ہو پ گے گویا ان سے

martat.com

''انی متوفیک و رافعک الی'' پرمرزائیہ کے اعتراض کا جواب

مرزائی اس آیت سے استدلال پر بیا عتراض کرتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے ''انسی متوفیک ''کاذکر ہے اور پھر ''دافعہ کا الی ''کاذکر ہے یعنی اللہ تعالی آپ کو پہلے وفات یعنی موت دےگا' پھر آپ کی روح کوا پی طرف اٹھائےگا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ وفات کا معنی ہے: پورا کرنا اور اس کا معنی موت نہیں ہے اور یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ میں آپ سے اپنا وعدہ پورکرنے والا ہول ' سے مراد یہ ہے کہ میں آپ سے اپنا وعدہ پورکرنے والا ہول ' کونکہ اللہ تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ کو دشنوں سے بچائے گا اور اگر بالفرض'' انسی متوفیک' کا معنیٰ یہ ہو کہ میں آپ کو وفات دیئے والا ہول ' تب اس آیت کا معنیٰ یوں ہوگا کہ میں آپ کوا پی طرف اٹھانے والا ہول اور کا معنیٰ یہ کو وفات دینے والا ہول اور آپ کی طرف آٹھاؤل گا اور پھر وفات دول گا' رفع پہلے ہے اور وفات بعد میں آپ کو وفات دینے اور رفع کو مؤخر کیا کیونکہ داؤ مطلقاً جمع کے لیے آتی ہے تر تیب کے لیے نہیں آتی ' جیسے واقع میں رکوع پہلے ہے اور تجدہ بعد میں ہے کیونگہ داؤ مطلقاً جمع کے لیے آتی ہے تر تیب کے لیے نہیں آتی ' جیسے واقع میں رکوع پہلے ہے اور تجدہ بعد میں ہے کیونگہ داؤ مطلقاً جمع کے لیے آتی ہے تر تیب کے لیے نہیں آتی ' جیسے واقع میں رکوع پہلے ہے اور تجدہ بعد میں ہے کیونگہ داؤ مطلقاً جمع کے لیے آتی ہے تر تیب کے لیے نہیں آتی ' جیسے واقع میں رکوع پہلے ہے اور تجدہ بعد میں ہے کہ بیا کہا ہے گیا ہے اور توجہ ہور میں ہے کہا ہے اس کی طرف آتی ہے تر تیب کے لیے نہاں کی طرف آتی ہے تی ہے تر تیب کے لیے نہیں ایک جگہ ہے ' واست جدی واد کعی ' (آل عران ۲۲۳) ' سجدہ کر اور در کوع کی کر د

"ومكروا ومكر الله" \_ حضرت عيسى كنزول يراستدلال

بُنُ 🔾 اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے (ان کے خلاف) خفیہ

وَمُكُرُواْ وَمُكُرَاللهُ وَاللهُ خَلْيُرَالْلْمِرِيْنَ

(آل عران:۵۴) تدبیر فرمائی O شخص

اللّٰد کی خفیہ تدبیر کے مطابق ایک شخص پر حضرت عیسیٰ کی شبہ ڈ النا

مکراس نعلی کو کہتے ہیں کہ جس کے سبب سے کسی شخص کو مخفی طریقہ سے ضرر پہنچایا جائے یا ضرر رسانی کو ملمع کاری سے نقع رسانی بنایا جائے اور جب اللہ تعالی کی طرف مکر کی نبعت ہوتو اس سے مراد خفیہ تدبیر ہے۔ فراء نے بیان کیا ہے کہ کافروں کا مکر یہ تھا کہ انہوں نے حضرت میسی علیہ السلام کے قبل کی سازش کی اور اللہ کا مکریہ تھا کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: جب بھی وہ کوئی گناہ کرتے تو اللہ تعالی ان کو ایک نفحت دیتا۔ زجاج نے کہا: اللہ کے مکر سے مراد انہیں ان کے مکر کی سزادینا ہے جس طرح قرآن مجید میں ہے: ''اللہ یستھزیء بھم ''یعنی اللہ ان کو این کے استہزاء کی سزادیتا ہے۔ امام ابوجعفر محمد بن جریطبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

جلادتم

marfat.com

Marfat.com

سدی بیان کرتے ہیں کہ بنواسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے انیس (۱۹) حواریوں کو ایک گھر ہیں بند کر ویا۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتم میں سے کون فخص میری صورت کو قبول کر ہے گا؟ سواس کو قبل کر دیا جائے گا اور اس کو جنت مل جائے گا اور اس کو جنت مل جائے گا اور اس کو جنت مل جائے گا اور اس کی جنت مل جائے گا اور اس کی صورت کو قبول کر لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان کی جنت مل جائے اور یہ اس کا معنیٰ ہے کہ کا فروں نے محرکیا اور اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی۔ مطرف چڑھ گئے اور یہ اس کا معنیٰ ہے کہ کا فروں نے محرکیا اور اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی۔ (جائع البیان جسم۲۰۰ مطبوعہ دار المعرفی ہیروت ۱۴۰۹ھ)

علامه ابوعبد الله محمر بن احمر مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكهت بي:

اللہ تعالیٰ کی خفیہ تد بیر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی شبہ کسی اور پر ڈال دی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواپی طرف اٹھالیا اور یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوقل کرنے پر شفق ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے بیج نے بھاگ کر ایک گھر میں آئے 'حضرت جریل نے اس گھر کے روشن دان سے ان کوآسان کی طرف اٹھالیا۔ ان کے بوشاہ نے ایک خبیث محض یہوذا سے کہا: جاؤ گھر میں داخل ہوا ور ان کوقل کر دو۔ وہ روشن دان سے گھر میں داخل ہوا تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبہ ڈال دی۔ جب وہ گھر سے باہر نکلا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کونہ پایا اور اللہ تعالیٰ نے اس محضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت پر پایا' انہوں نے اس کو پکڑ کوقل کیا اور سولی پر چڑھا دیا' پھر انہوں نے کہا کہ اس کا چرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہے اور اس کا بدن ہمارے ساتھی کے مشابہ ہے'اگر یہ ہمارا ساتھی ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گیا' پھر ان کے درمیان لڑائی ہوئی اور بعض نے بعض کوقل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گیا' پھر ان کے درمیان لڑائی ہوئی اور بعض نے بعض کوقل کردیا اور بیاس آئیت کی تفسیر ہے کہ انہوں نے مگر کیا اور اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تد بیر فرمائی۔

(الجامع لا حكام القرآن جهم ١٩٥٠ ايران ١٣٨٧هـ)

"يكلم الناس في المهد وكهلا" عصرت عيسى كنزول براستدلال

وہ (مینے ابن مریم) لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے

وَيُكِلِّهُ النَّاسَ فِي الْمَهُدِ وَكُهُلًّا وَمِنَ الطّلِحِينَ

(آل عمران: ۳۷) گااور پخته عمر میں بھی اور نیکوں میں سے ہوگا 🔾

''کہل''کامعنیٰ ہے: جب شاب پختہ اور تام ہو جائے اور بہ چالیس سے ساٹھ سال کی عمر کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس آیت پر بہسوال ہے کہ پنگوڑ ہے میں با تیں کرنا تو قابل ذکر امر ہے اور حضرت عسیٰ علیہ السلام کا مجزہ ہے۔ پختہ عمر میں بات کرنا کون تی خصوصیت ہے جس کا حضرت عسیٰ علیہ السلام کے لیے ذکر کیا ہے اس سوال کے متعدد جوابات ہیں: ایک بہرکہ اس آیت سے مقصود نجران کے عیسائی وفد کا رد کرنا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے مدی تھے اللہ تعالی نے فرمایا: وہ بچین سے کہولت بک کا زمانہ گزاریں گے اور اس زمانہ میں ان پر جسمانی تغیرات آتے رہیں گے اور خداوہ ہوتا ہے جس پر کوئی تغیر اور تبدل نہ آسے کیونکہ تغیر حدوث کو مستازم ہے 'دوسرا جواب بہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تینتیس سال کی عمر میں آسانوں پر اٹھالیا گیا' پھر کئی ہزار سال بعد جب وہ آسان سا اس کے ہوں گے توریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزرنا ان کی جسمانی ساخت پر اثر انداز نہیں ہوا میں با تیں کرنا بھی مجزہ ہے اور پختہ عمر سے اور انداز نہیں ہوا اور جس طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے تھے آسانوں سے اثر نے کے بعد بھی وہ اس طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے تھے آسانوں سے اثر نے کے بعد بھی وہ اس طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے تھے آسانوں سے اثر نے کے بعد بھی وہ اس طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے تھے آسانوں سے اثر نے کے بعد بھی وہ اس طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے تھے آسانوں سے اثر نے کے بعد بھی وہ اس طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے تھے آسانوں سے اثر نے کے بعد بھی وہ اس طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے تھے آسانوں سے اثر نے کے بعد بھی وہ اس طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے تھے آسانوں سے اثر نے کے بعد بھی وہ اس طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے جسمانی ساخت کے اور اور سے اثر نے کے بعد بھی وہ اس طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے تھے آسانوں سے اثر نے کے بعد بھی وہ اس طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے جسمانی ساخت کے سے آسانوں سے اثر نے کے بعد بھی وہ اس طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے تھے آسانوں سے اثر نے کے بعد بھی وہ اس طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے تھے آسانوں سے اثر نے کے بعد بھی وہ اس طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے کے بعد ہوں سے اثر نے کی بعد بھی وہ اس طرح پند میں اس کے بعد ہوں سے اثر نے کے بعد بھی وہ اس میں میں میں میں میں میں میں میں وہ اٹھائے کے بعد ہوں سے اس کے بعد ہوں سے اس کے بعد ہوں سے اس کے بعد ہوں

جلدوتهم

marfat.com تبيار القرآر

## "وان من اهل الكتب الاليومنن به" \_ حضرت عيلى كنزول براستدلال

الل كتاب ميں سے برخض اس اور (نزول ميح كے وقت) الل كتاب ميں سے برخض اس كى موت سے بہلے ضرور اس پر ايمان لے آئے گا اور قيامت كے دن عيسىٰ ان برگواہ بول كے O

وَإِنْ قِنْ اَهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤُمِنَّ بِهِ قَبْلَ كُوْلَا اَ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا (الناء:١٥٩)

#### حضرت عیسی علیه السلام کے نزول کا بیان

اس آیت کی دوتفیریں ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 'قبل موته'' کی ضمیر کے مرجع میں دواخمال ہیں: ایک اخمال یہ ہے کہ یہ ضمیر اہل کتاب کی طرف راجع ہے اور دوسرااحمال یہ ہے کہ یہ ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف راجع ہے۔

" پہلی صورت میں اس آیت کامعنیٰ ہوگا: اہل کتاب میں سے ہر شخص اپنی موت سے پہلے ضرور حضرت عیسیٰ پرایمان لے آئے گا' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہی مختار ہے' امام ابن جریرا پنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

علی بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عبال نے اس آیت کی تغییر میں فر مایا: کوئی یہودی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک حضرت عیسی پرایمان نہ لے آئے۔(جامع البیان جز ۲ ص ۲۲ مطبوعہ دارالفکر بیروت)

ر ایمان کے اور سے کرے تو وہ زمین پر پہنچنے سے پہلے حضرت عیسی پر ایمان لے عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی یہودی محل کے اوپر سے کرے تو وہ زمین پر پہنچنے سے پہلے حضرت عیسی پر ایمان لے ایکا کے گا۔

سدی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے اس آیت کی تغییر ہیں فرمایا: ہریبودی اور نفرانی اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ بن مریم پر ایمان لے آئے گا'ان پر ان کے ایک شاگر دنے اعتراض کیا: جو مخص ڈوب رہا ہو یا آگ میں جل رہا ہو'یا اس پر اچا تک دیوارگر جائے' یا اس کو درندہ کھا جائے' وہ مرنے سے پہلے کیسے ایمان لائے گا؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا: اس کے جسم سے اس کی روح اس وقت تک نہیں نکلے گی جب تک کہوہ حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لائے۔

(جامع البيان جز٢ص ٢٨\_٢٤ مطبوعه دارالفكر بيروت)

یہ تفسیر مرجوح ہے کیونکہ جو یہودی یا نصرانی اڑائی میں اچا تک دشمن کے حملہ سے مرجاتا ہے یا خودشی کر لیتا ہے یا وہ کسی جس میں یہ میں حادثہ میں اچا تک مرجاتا ہے اس کو کب حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کا موقع ملے گا اور دانج دوسری تفسیر ہے جس میں یہ ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف راجع ہے' امام ابن جریر نے بھی اسی تفسیر کورانج قرار دیا ہے اور اس آیت سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے آسان سے زمین پر نازل ہوں گے' واضح رہے کہ مرزائی پہلی تفسیر کورانج قرار دیتے ہیں' تا کہ نزول سے عیسیٰ قیامت سے پہلے آسی صورت میں معنیٰ میہ ہے:'' اور (نزول میسے کے وقت) اہل کتاب میں سے ہرخص عیسیٰ کی موت سے پہلے ضروران پر ایمان لے آگا'۔

امام ابن جريراني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کی موت سے پہلے۔ ابو مالک نے اس کی تفسیر میں کہا: جب حضرت عیسیٰ بن مریم کا زمین پرنزول ہوگا تو اہل کتاب میں سے ہر شخص ان پر ایمان لے آئے گا۔

یک اس کے اس کی تفسیر میں کہا: حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے' بہ خداوہ اب بھی زندہ ہیں لیکن جب وہ زمین پر نازل ہوں گے تو ان پرسب ایمان لے آئیں گے۔

جلدوتهم

marfat.com

ابن زیدنے کہا: جب عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے تو دجال گوتل کر دیں گے اور روئے زمین کا ہریہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا۔ (جامع البیان جز۲ ص۲۶۔۲۵) مطبوعہ دارالفکڑ ہیروت) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حکمتیں

حفرت عیسیٰ علیه السلام کوآسان سے نازل کرنے کی حسب ذیل حکمتیں ہیں:

- (۱) یہود کے اس زعم اور دعوٰیٰ کا رد کرنا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوفل کیا ہے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کر کے ان کے جھوٹ کو ظاہر فر ما دے گا۔
- (۲) جب ان کی مدت حیات بوری ہونے کے قریب ہو گی تو زمین پر ان کونازل کیا جائے گا تا کہ ان کو زمین میں دفن کیا جائے کیونکہ جومٹی سے بنایا گیا ہواس میں یہی اصل ہے کہ اس کومٹی میں دفن کیا جائے۔
- (٣) جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی امت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ ہے دعا کی کہ وہ آپ کو ان میں سے کر دے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فر مائی اور آپ کو باقی رکھا حتیٰ کہ آپ آخرز مانہ میں نازل ہول سے اللہ میں تجدید کریں گے اور آپ کا نزول دجال کے خروج کے زمانہ کے موافق ہوگا'سو آپ اس کو آل کریں گے۔
- (۳) حضرت عیسلی علیہ السلام کے نزول سے نصار کی کے جھوٹے دعووں کا رد ہوگا جو وہ حضرت عیسلی کے متعلق کرتے رہے وہ ان کو خدایا خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور بیر کہ یہودیوں نے ان کوسولی دی اور وہ مرنے کے بعد تین دن بعد زندہ ہوگئے۔
- (۵) نیز حضرت عیسیٰ نے نبی صلّی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی تھی اور مخلوق کو آپ کی تصدیق اور اتباع کی دعوت دی تھی اس لیے خصوصیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فر مایا۔

<u>مٰد کورہ استدلال پرمرزائیہ کے اعتراض کا جواب</u>

قرآن مجيد ميں ہے:

اِذْقَالَ اللهُ لِعِيْسَى إِنِّي مُتَوَقِيْكَ وَمَ افِعُكَ إِلَىٰ وَمُطَوِّرُكَ وَمَ افِعُكَ إِلَىٰ وَمُطَوِّرُكِ مِنَ الَّذِينَ الَّذِينَ كَفَّ وُا وَجَاعِلُ الَّذِينَ التَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كُفَّ وَاللَّي يَوْمِ الْقِيلَمَةُ "ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمُ فَوْقَ اللَّذِينَ كُفَّ وَيُمَا كُنْ ثُمُ وَيْهِ مَعْنَظِ فُرُنَ ٥ فَاعْلَمُ مُنْ اللَّهُ مُونِيةً فَنْتَلِفُونَ ٥ فَاعْلُمُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُوالِ

(آل عمران:۵۵)

(اے رسول مرم! یاد کیجئے) جب اللہ نے فرمایا: اے عیسیٰ! بے شک میں آپ کی عمر پوری کرنے والا ہوں اور آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور آپ کے پیروکاروں کو (ولائل کے ذریعہ) قیامت تک کا فروں پر فوقیت دینے والا ہوں' پھرتم سب کو میری ہی طرف لوٹ کرآنا ہے' پھر میں تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کروں گا'جس میں تم اختلاف کرتے ہے ©

اس آیت سے دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں: ایک یہ کہ قیامت تک کفار رہیں گے، تبھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیردکاروں کو قیامت تک کفار پر فوقیت حاصل رہے گی اور دوسری چیزیہ ہے کہ قیامت تک اہل کتاب ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہیں گے والانکہ آپ نے النساء: ۵۹ کے ترجمہ میں یہ بیان کیا ہے کہ:''اور (نزول سے کے وقت) اہل کتاب میں سے ہر شخص اس کی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے'۔ پس اعتراض یہ ہے کہ جب سب مومن ہو جا کیں گے تو حضرت عیسیٰ کے پیردکاروں کا غلبہ کن کا فروں پر ہوگا۔ دوسرااعتراض یہ ہے کہ جب سب مومن ہو جا کیں گاب میں قیامت تک اختلاف رہے گاحتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے کہ آل عمران دے گاحتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے کہ آل عمران دے گاحتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے کہ آل عمران دے گاحتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے

جلددتهم

### marfat.com

درمیان فیصله فرمائے گا۔اورالنساء: ۹۹ کی جوآپ نے تقریر کی ہے اس کا مغادیہ ہے کہ قیامت سے پہلے سب مومن ہو جا کمی کے پھران میں اختلاف نہیں رہے گا اور بیآل عمران: ۵۵ کے خلاف ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پرسب لوگوں کے ایمان لانے سے پہلے الل کتاب میں اختلاف بھی ہوگا اور ان میں کفار بھی ہوں گے جن پراہل ایمان ولائل کے اعتبار سے غالب رہیں گے اور یہ واقعہ قیامت سے کچھ پہلے ہوگا اس لیے اس کو مجاز آقیامت تک سے تعبیر کر دیا 'جیسا کہ آل عمران: ۵۵ میں ہے اور بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فزول کے بعد ان کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ان کے عبد ہونے اور ان کے رسول ہونے پر ایمان لے آئیں گے۔ "و ماحد مد الا دسول "سے مرز ائیہ کے اعتراض کا جواب

فرآن مجيد ميں ہے:

وَمَا مُحَمَّدُ الْآرَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَا بِنُ مَّاتَ أَوْقُيْلَ انْقَلَبُتُوعَلَى آعُقَابِكُو وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيُهِ فَكَنْ يَصُرَّاللهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِى الله الشّكِرِينُ ۞ (آلعران ١٣٣٠)

نقصان بیں کرے کا ادر عنقریب الندشکر کرنے والوں کو جزاء دے کا

مرزائی اس آیت کا بیمعنیٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں' اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ رکھنا اور قرب قیامت میں ان کے نزول کا عقیدہ رکھنا اس آیت کے خلاف ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں فر مایا ہے: ''ان سے پہلے اور رسول گزر چکے ہیں' یہ ہیں فر مایا کہ ان سے پہلے اور
رسول فوت ہو چکے ہیں اور اگر بالفرض اس کا بیمعنیٰ ہو کہ ان سے پہلے اور رسول فوت ہو چکے ہیں' تب بھی اس آیت میں یہ ہیں
فر مایا کہ ان سے پہلے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں' حتیٰ کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی فوت
ہونا لازم آئے اور اگر بالفرض اس کا بیمعنیٰ ہو کہ: ''اور ان سے پہلے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں' تب بھی اس عمومی قاعدہ سے
حضرت علیہ السلام مشتیٰ ہوں گے اور اسٹناء کی دلیل قرآن مجید کی وہ متعدد آیات اور احادیث ہیں جن سے حیات سے اور نزول
مسیح ثابت ہے جن کو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں' اس کی نظیر ہے آیت ہے:

ا بوگوا ہم نے تم سب کوم داور عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو خاندان اور قبیلے بنا دیئے تا کہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرو۔ بے شک ہم نے انسان کو مختلط نطفہ سے پیدا کیا۔ ٚؽٲؿۜۿٵڶێؖٵۺٳۜٵڂؘڬڡؙؙڬؙۉؾؽۜڎؙڴڕۛۊٲٮؙ۬ؿٝؗۄۘ۫ڿۘۘڡۛڵڬؙۿ ۺؙۼؙۏؠؖٵۊۜڣؖؠؙٳٙۑڵڹؚؾۼٵڔؘڣؙۏٳ؞(ٳڰؚڔٳؾ؞ؗٵ)

إِنَّا خَلَقُنَّا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ٱمْشَاجٍ.

الدهر:۲)

ان آیوں سے معلوم ہوا کہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کومرداور عورت کے مخلط پانی سے پیدا کیا ہے 'لیکن اس قاعدہ کلیہ سے حضرت عیسیٰ متنیٰ ہیں کہ ان کو بغیر مرد کے پیدا کیا اور حضرت حواء متنیٰ ہیں کہ ان کو بغیر عورت کے پیدا کیا اور حضرت آدم بھی متنیٰ ہیں کہ ان کومرداور عورت دونوں کے بغیر پیدا کیا اور اس استثناء کی قرآن مجید میں اور بھی بہت نظائر ہیں کہ ساگر' وَمَا مُحَمِّمُنُ إِلَّا كَرَسُولُ \* فَكُلْ حَكَتُ مِنْ فَتَبْلِهِ الرَّسُلُ ' (آل عران ۱۳۳۰) کا یہ عنیٰ ہو کہ آپ سے پہلے تمام انبیاء علیم السلام فوت ہو چکے ہیں تب بھی اس عموم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشنیٰ ہیں 'کیونکہ قرآن مجید کی دیگر آیات اور اصادیث صحبحہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کا آسان سے نزول ثابت ہے۔

جلدوتهم

marfat.com

## مرزاغلام احمدقادیانی کی عبارات سے حیات مسیح اور نزول مسیح براستدلال

مرزاغلام احمر قادیاتی متوفی ۱۹۰۸ هے نے ککھاہے:

سوحضرت مسيح تو انجيل كوناقص بى ناقص جھوڑ كرآ سانوں پر جا بيٹھ۔

( حاشيه در حاشيه براهين احمدييص ٣٦١، طبع قديم' ص ٧٧٣ طبع جديدُ نظارت اشاعت ربوه ٢٩٧٠ه )

اس عبارت میں غلام احمد قادیانی نے بیت مرح کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوآ سانوں کی طرف اٹھالیا گیا۔ نیز مرزاغلام احمد قادیانی نے لکھا ہے:

(حاشيه در حاشيه برابين احمدييص ٩٩ مطبع قديم' ص ٣٩ هطبع جديدُ نظارت اشاعت ٔ ربوه' ١٢٩٧ه )

اس عبارت میں غلام احمد قادیانی نے بیت صرح کی ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسانوں سے زمین کی طرف نزول ہوگا اور اس سے بھی زیادہ صراحت مرزا غلام احمد قادیانی کی ان عبارات میں ہے ٔ مرزانے لکھا ہے:

عسی ربکم ان یوحم علیکم و ان عدتم عدنا و جعلنا جھنم للکافرین حصیوا نیمزاک خودماخة عبارت ہے کوئک قرآن مجید میں 'ان یوحم علیکم ' ہے۔ منہ ) خدا تعالیٰ کا ارادہ اس بات کی طرف متوجہ ہے جوتم پر رحم کرے اوراگرتم نے گناہ اور مرکشی کی طرف رجوع کیا تو ہم بھی سز ااور عقوبت کی طرف رجوع کریں گے اور ہم نے جہنم کو کا فروں کے لیے قیدخانہ بنارکھا ہے ' یہ آ یت اس مقام میں حضرت سے کے جلالی طور پر ہونے کا اشارہ ہے ۔ یعنی اگر طریق رفق اور نری اور لطف احسان کو قبول نہیں کریں گے اور حتم محض جو دلائل واضحہ اور آیات بینہ سے کھل گیا ہے اس سے سرکش رہیں گے تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدا تعالیٰ مجرمین کے لیے شدت اور عنف اور قہر اور تخی کو استعال میں لائے گا اور حضرت سے علیہ السلام نہایت جلالیت کہ جب خدا تعالیٰ مجرمین کے لیے شدت اور عنف اور قہر اور تخی کو استعال میں لائے گا اور حضرت سے علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور تمام راہوں اور سر کوں کو خس و خاشاک سے صاف کر دیں گے اور تا راست کا نام و نشان نہ رہی گا اور جلال الہی گمرا ہی کے تخم کو اپنی بخلی قہری سے نیست و نا بود کر دے گا۔

(عاشيه در حاشيه براهين احمدييص٢٠٥-٥٥-٥طبع قيريم مص٥٨-١٥٥ كطبع جديدُ نظارت اشاعت ُ ربوهُ ١٢٩٧ هـ )

مرزا غلام احمد قادیانی نے چالیس سال کی عمر میں''براهین احمدیہ''لکھی تھی' پھروہ بارہ سال تک حیات مسیح اور نزول سیح کے عقیدہ پر جمار ہا' پھر باون سال کی عمر میں اس نے اپنا پراناعقیدہ تبدیل کیا جو دراصل تمام دنیا کے مسلمانوں کاعقیدہ تھا چنا نچہ اس نے لکھا ہے:

پھر میں فریباً بارہ سال تک جوایک زمانہ دراز ہے' بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا کہ خدانے مجھے بڑی شدو مدسے
'' براہین احمد یہ' میں مسیح موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیسلی کی آمد ٹانی کے رسی عقیدہ پر جمار ہا اور جب بارہ برس گزر گئے تب
وہ وقت آگیا کہ مجھ پر اصل حقیقت کھول دی جائے ۔ تب تو اتر سے اس بارہ میں الہا مات شروع ہوئے کہ تو ہی مسیح موعود ہے۔
(اعجاز احمدی ص عظیع قدیم' ص وطیع عبدید' نومر ۱۹۰۲ء)

اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ مرزاغلام احمد قادیانی نے لکھا ہے:

جكدوتهم

نيز مرزاغلام احمد قادياني متوفى ١٩٠٨ء نے لکھاہے:

اور مجھے یہ کبخواہش تھی کہ میں مسیح موعود بنتا اوراگر مجھے بیخواہش ہوتی تو''براہین احمدیہ''میں اپنے پہلے اعتقاد کی بنا پر کیوں لکھتا کہ سے آسان سے آئے گا؟ حالانکہ ای براہین میں خدانے میرا نام عیسیٰ رکھا ہے' پستم سمجھ سکتے ہو کہ میں نے پہلے اعتقاد کونہیں چھوڑ اتھا جب تک خدانے روشن نشانوں اور کھلے کھلے الہا موں کے ساتھ نہیں چھڑ ایا۔

(تمد حقيقت الوي ص ١٦١ ـ ١٦١ مطبع ميكزين قاديان ١٩٠٤)

نيز مرزاغلام احمد قادياني متوفى ١٩٠٨ء نے لکھاہے:

میں بھی تمہاری طرح بشریت کے محدود علم کی وجہ سے یہی اعتقاد رکھتا تھا کہ پیٹی بن مریم آسان سے نازل ہوگا اور باوجود
اس بات کے کہ خدا تعالیٰ نے'' برا بین احمد بی' کے صص سابقہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا اور جوقر آن شریف کی آبیتیں بیش گوئی کے
طور پر حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب تھیں وہ سب میری طرف منسوب کر دیں اور یہ بھی فر مایا کہ تمہارے آنے کی خبر قرآن اور
حدیث میں موجود ہے' مگر پھر بھی میں متنبہ نہ ہوا اور برا بین احمد یہ صص سابقہ میں میں نے وہی غلط عقیدہ اپنی رائے کے طور پر
لکھ دیا اور شائع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے۔

۔ اورمیری آئیسی اس وقت تک بالکل بندر ہیں جب تک کہ خدانے بار بار کھول کر مجھ کو نہ سمجھایا کہ یسیٰ بن مریم اسرائیلی تو فوت ہو چکا ہے اور وہ واپس نہیں آئے گا'اس زمانہ اور اس امت کے لیے تو ہی عیسیٰ بن مریم ہے۔

(براهين احديد حديثجم ٥٥ أظارت اشاعت وبوه دسمبر ١٩٧٨ء)

مرزاغلام احمد قادیانی نے تسلیم کرلیا ہے کہ' براھین احمدیہ' کے پہلے چار حصص میں اس نے تمام مسلمانوں کی طرح میں عقیدہ رکھا اور اس کو شائع کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کووفات نہیں آئی اور وہ آسانوں پر زندہ ہیں (واضح رہے کہ اس نے چالیس سال کی عمر میں یہ کتاب کھی ) اور پھر لکھا ہے کہ بارہ سال تک وہ اسی عقیدہ پر جمار ہا اور بارہ سال بعد اس کو یہ الہام ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور یہ اس کے کلام میں صریح تناقص ہے اور اس کوخود بھی یہ اعتراف ہے کہ اس کے کلام میں تناقص ہے اور اس کوخود بھی یہ اعتراف ہے کہ اس کے کلام میں تناقص ہے اور اس کے کہ اس کے کلام میں تناقص ہے اس نے لکھا ہے:

میں نے ان متناقض باتوں کو براھین میں جمع کردیا ہے۔(اعجازاحدیٰص ۸طبع قدیم'ص•اطبع جدید)

اورمرزاغلام احمدقادیانی نے عبدالحکیم خان پرتبرہ کرتے ہوئے لکھاہے:

ہر ایک کوسو چنا چاہیے کہ اس شخص کی حالت ایک مخبط الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھلا کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے۔ (حقیقت الوجی س۸۸، مطبع میگزین قادیان ۱۹۰۷ء)

مرزا غلام احمد قادیانی کے کلام میں تناقض ہے اور اس کے نزدیک جس انسان کے کلام میں تناقض ہووہ مخبوط الحواس ہے تق یخ حمری اقرار کی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی مخبوط الحواس ضرور ہوا۔

اس تناقض سے جان چھڑانے کے لیے مرزائی یہ کہد ہے ہیں کہ جس طرح قرآن اور حدیث میں ناسخ اور منسوخ آیات

جلدوبم

marfat.com

WE --- (E.11 C)//

اورا مادیت ہیں اس طرح مرزا کی عبارات میں بھی ناتخ اور منسوخ ہیں اور براہین احمد یہ کے پہلے چار حصوں کی وہ عبارات جن سے حیات سے حیات سے حیات سے حیات کے ثابت ہے بعد کی عبارات سے منسوخ ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ننخ احکام میں مثلاً امراور نہی میں ہوتا ہے اخبار اور عقا کد میں ننخ نہیں ہوتا مثلاً پہلے کا فروں سے زی اور عقا کد میں ننخ نہیں ہوتا کہ پہلے یہ عقیدہ ہو کہ سے آسانوں پر کرنے کا حکم تھا بعد میں اس کومنسوخ کر کے جہاد کا حکم دے دیا عقا کد میں ننخ نہیں ہوتا کہ پہلے یہ عقیدہ ہو کہ سے آسانوں پر زندہ ہیں اور بعد میں یہ عقیدہ ہو کہ نہیں وہ وفات یا چکے ہیں خودمرزاغلام احمد نے بھی اس کوئنخ نہیں کہا بلکہ یہ کھا ہے کہ یہ میری غلطی تھی اور میرے کلام میں تناقض ہے۔

نيزمرزا قادياني في كلماس:

اس کتاب کے آخر میں مرزا قادیانی نے اس کتاب کی تصنیف کی تاریخ ۱۵ اپریل ک-۱۹ و کسی ہے اور ۱۹۰۸ء میں مرزا قادیانی کی موت واقع ہوئی' گویا یہ کتاب اس کی آخری تصانیف میں سے ہے اور مرزا قادیانی نے کھا ہے کہ وہ باون سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسانوں پر زندہ مانتا رہا اور باون سال کے بعد اس کو الہام ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اور اس میں یہ بھی ککھا ہے کہ اس کو قرآن مجید کی آیات قطعیۃ الدلالت سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات ما حکے ہیں۔

مرزاغلام احمد قادیانی کے دعویٰ سے موعود اور دعویٰ نبوت کا ابطال

اب صورت حال ہے ہے کہ قرآن مجیدگی آیات قطعیۃ الدلالت کا انکار کفر ہوتا ہے اور مرزا قادیانی ان آیات قطعیۃ الدلالت کے برخلاف باون سال تک عام مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق آسانوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر جما رہا' لہٰذا یہ خودا پنے قول اور اپنی تصریح کے مطابق باون سال تک کفر پر جمار ہا' بعد میں اسے الہام ہوا کہ وہ خود سے موعود اور دیگر کتب میں کھا کہ وہ نبی ہے۔اب سوال ہے ہے کہ کافر کا الہام کب معتبر ہوتا ہے اور کیا کافر کے دل میں جو بات ڈالی جائے اس کو الہام کہنا صحیح ہے؟ کافر کے دل میں جو بات ڈالی جائے وہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے اور شیطان کے وسوسے سے قرآن مجید

جلدونهم

## marfat.com <sup>,i</sup>,

کی آیات قطعیہ اور احادیث صریحہ کے خلاف سے موعود یا نبوت کا دعویٰ کرنامحض باطل ہے۔ لہذا مرزا قادیانی جواپنے قول کے مطابق قرآن مجید کی آیات قطعیہ الدلالت کے خلاف عقیدہ رکھ کر کافر ہو چکا تھا اس کا بعد میں بید دعویٰ کرنا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰی وفات پاچکے ہیں اورخود کے لیے سے موعود اور نبوت کے الہام اور دحی کا دعویٰ کرنا بالکل باطل ہے کیونکہ کافر کو الہام نہیں ہوتا' اس کو دسوسہ شیطان ہوتا ہے۔

نوٹ: ہمارے نزدیک سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی یا رسول مانتا کفر ہے اور حیات میں اور نزول میں کا انکار کرتا شدید ترین گمراہی ہے ٔ البتہ غلام احمد قادیانی کومیے موعود مانتا کفرہے بلکہ اس کومسلمان مانتا بھی کفرہے۔

میں حضرت مولا ناعبدالمجید صاحب مدخلہ و زید حبہ وعلمہ ولطفہ واسعدہ اللہ تعالیٰ فی الدارین کاممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے مرزاغلام احمہ قادیانی کی وہ کتابیں مہیا کیں جن کی مدد سے میں نے سیضمون مکمل کیا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور جب عیسیٰ واضح معجزات لے کرآئے تو (انہوں نے) کہا: بے شک میں تمہارے پاس حکمت لے کرآیا ہوں اور تا کہ میں تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو بیان کردون جن میں تم اختلاف کرتے ہو' پس تم اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرتے رہو O بے شک اللہ ہی میرارب ہے سوتم اس کی عبادت کردیجی صراط متنقیم ہے O (الزفرف: ۱۳ ۱۳۳) حضر ت عیسیٰ کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دینا

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: ان معجزات سے مراد ہے: مردوں کو زندہ کرنا' مادر زاد اندھوں کو بینا کرنا' مٹی کے پرند ہے بنا کران کوفضا میں اڑا دینا اور آسان سے دستر خوان نازل کرنا اورغیب کی خبریں دینا۔ قبادہ نے کہا:''بینات'' سے مراد انجیل ہے اور سدی کی روایت ہے: اس سے مراد ہے نیک کاموں کا حکم دینا اور کرے کاموں سے روکنا۔

نیز اس میں فرمایا: "اور تا کہ میں تمہارے لیے بعض ان چیزوں کا بیان کروں جن میں تم اختلاف کرتے ہو'۔ زجاج نے کہا: وہ لوگ اس میں اختلاف کرتے تھے کہ تو رات میں تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں۔

بعض نے کہا: وہ تو رات کے اور احکام کے متعلق سوال کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ ان کو جواب دیتے تھے۔

بعض نے کہا: وہ اکثر ایسی چیزوں کا سوال کرتے تھے جن کے جاننے میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کوان ہی چیزوں کا جواب دیتے تھے جن کے جاننے میں ان کا فائدہ تھا۔

الزخرف: ۲۴ میں فر مایا: ' بے شک اللہ ہی میرارب ہے اور تمہارارب ہے سوتم اس کی عبادت کرؤ'۔

اس آیت میں بیہ بتایا ہے کہتم اللہ کی عبادت کرولیعنی میری عبادت نہ کرؤاس آیت سے ان عیسائیوں کاروکر نامقصود ہے جوحضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : پھر (بنی اسرائیل کے )گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا'پس ظالموں کے لیے دروناک دن کے عذاب کی ہلاکت ہے 0وہ صرف قیامت کا انتظار کررہے ہیں کہوہ ان پراچا تک آ جائے اور ان کو پتا بھی نہ چلے 10س دن گہرے دوست ایک دوسرنے کے دشمن ہوں گے ماسوامتقین کے 0 (الزخرف: ۲۷۔۱۵)

اس آیت میں 'احزاب'' کالفظہ' بیرزب کی جمع ہے' حزب کامعنیٰ ہے: لوگوں کی جماعت اور گروہ' یہاں مراویہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسانوں پر اٹھائے جانے کے تین سوسال بعد انہوں نے آپس میں اختلاف کیا' یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا: وہ زنا سے پیدا ہوئے تھے اور عیسائیوں میں سے بعض نے کہا: وہ اللہ تعالیٰ کاعین ہیں اور بعض نے کہا: وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور بعض نے کہا: وہ تین میں کے تیسرے ہیں اور بعض مومن تھے جنہوں نے کہا: حضرت عیسیٰ

marfat.com

اللہ تعالی کے بندے اور اس کے رسول تھے اس آیت میں جو در دناک عذاب کے دن کی وعید ہے وہ پہلے فرقوں کے متعلق ہے بعی بعنی ان یہودیوں کے بارے میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کمی کرتے تھے اور ان عیسائیوں کے متعلق ہے جو حضرت عیسیٰ کو خدایا خدا کا بیٹا کہتے تھے۔

الزخرف: ٢٦ ميں فرمايا: "وه صرف قيامت كا انتظار كررہ ۽ بيں كه وه ان پراچا تك آجائے اور ان كو پتا بھی نہ چلے 0" جس وقت قيامت آئے گی تو وہ اچا تک آئے گی اور اس سے پہلے قيامت كے آنے كا كسى كولم نہيں ہوگا اور سب لوگ اس سے غافل ہوں گئاس ليے اس وقت كے آنے سے پہلے ہر خض پر لازم ہے كہ وہ اپنے گنا ہوں سے تو ہر كے قيامت كا اطلاق تين چيزوں پر ہوتا ہے:

(۱) ہرانسان کی موت پڑاس کے حق میں قیامت ہے یہ قیامت صغریٰ ہے عدیث میں ہے:

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جبتم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے سوتم الله تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروگویا کہتم اس کود مکی رہے ہواوراس سے ہروفت استغفار کرتے رہو۔(الفردوس بماثورالخطاب رقم الحدیث: ۴۸۵ می الحدیث: ۴۵۸ کنز العمال رقم الحدیث: ۴۵۸ کنز العمال رقم الحدیث: ۴۵۵ کا اس لیے نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

قبر ما توجنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔

(الترغيب والتربيب جهص ٢٣٨) مجمع الزوائد جهوص ٢٣٦)

(۲) جب قیامت قائم ہو گی تو ہر شخص فوت ہوجائے گا'یہ قیامت لوگوں پراچا نک آئے گی'کسی کواس کے وقوع کا وقت معلوم نہیں ہے یہ قیامت وسطی پڑاس کاعلم ان علامات سے ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے بیہ

ہے کہ علم کم ہوجائے گا'جہل کا غلبہ ہوگا' کھلے عام زنا ہوگا' عورتیں زیادہ ہوں گی' مرد کم ہوں گے حتیٰ کہ پچاس عورتوں کا کفیل ایک مرد ہوگا۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۸۱ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۲۲۰۵' سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۵،۶۵' جامع المسانید واسنن نہ سر قبال

مندانس بن ما لك رقم الحديث: ٢٣٨٨)

حضرت حذیفہ بن اسپر الغفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا ہم اس وقت قیامت کا ذکر کرر ہے تھے آپ نے فر مایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم دس نشانیاں نہ دیکھ لو(۱) دھواں (۲) دجال (۳) دابۃ الارض (۴) سورج کا مغرب سے طلوع ہونا (۵) حضرت عیسیٰ بن مریم کانزول (۲) یا جوج ماجوج (۷) تین دفعہ زمین کا دھنسنا 'ایک دفعہ مشرق میں 'ایک دفعہ مغرب میں اور ایک دفعہ جزیرۃ العرب میں (۱۰) اور اس کے آخر میں بین سے ایک آگ نکلے گی جولوگوں کومیدان محشر کی طرف لے جائے گی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۴۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنالیا جائے اور امانت کو مال غنیمت بنالیا جائے اور زکو ق کو جرمانہ قرار دیا جائے اور دین کے علاوہ علم حاصل کیا جائے اور مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافر مانی کرئے اپنے دوست کو قریب رکھے اور اپنے باپ کو دور رکھے اور مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں اور قبیلہ کا سردار ان میں سب سے بڑا فاسق ہواور قوم کا سردار رزیل ترین شخص ہواور

جلدوتهم

سی مخص کے شرکے خطرہ سے اس کی عزت کی جائے اور فاحشہ **عورتیں موسیقی کا اظہار کریں اور شرابیں پی جا** تیں اور اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پرلعنت کریں تو تم اس وقت سرخ آندھی کا انتظار کرواور زلزلہ کا اور زمین کے دھننے کا اور شکلوں کے مسنح ہونے کا اور آسان سے بھر برسنے کا اور ان بڑی بڑی نشانیوں کا جو یے دریے آئیں گی جیسے وہ نشانيال ايك دُّ وري مين يرو كي هو كي هو ل \_ (سنن التريذي رقم الحديث:٢٢١١ المسند الجامع رقم الحديث: ١٥٢٣٨)

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت اس وفت قائم ہوگی جب ز مين ميں اللّٰد اللّٰد كہنے والا كوئي بندر ہے۔ (صحح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸ جامع المسانید واسنن مندانس بن ما لک رقم الحدیث: ۹۰۱)

(٣) قیامت کبریٰ اس کااطلاق یوم حشر پر ہے جس دن تمام مردوں کومحشر کی طرف جمع کیا جائے گا' اس کا ذکران آیات میں

وَيُوْمَ الْقِيلِمَةُ يُردُّونَ إِلَى آشَةِ الْعَدَابِ.

(البقره:۸۵)

فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فِيْمَا كَانُوْ افِيْهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ (البقره: ١١٣)

وَلا يُكِلَّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَلا يُزَكِّيهِ مُ ۖ وَلَهُمْ

عَدَابُ أَلِيْدُ (البقره: ١٤١٧)

اور قیامت کے دن ان کو زیادہ سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔

سواللہ قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ فرمادے گاجن میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے 🔾 اور الله قیامت کے دن ان سے کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ان کے باطن کو یاک کرے گا اور ان کے لیے در د ناک عذاب ہو

### خلیل کےمعانی

الزخرف: ۲۷ میں فر مایا:''اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دستمن ہوں گے ماسوامتقین کے''۔ اس آیت میں''الاخسلاء'' کالفظ ہے' پیلیل کی جمع ہے'خلیل کامعنیٰ ہے: وہ دوست جس کی محبت دل کی گہرائی میں جا گزین ہوئیہ خلفہ سے بنا ہے اور خلفہ خلال سے مشتق ہے اس کامعنیٰ اندرون اور درمیان ہوتا ہے اور خلفاس محبت کو کہتے ہیں جونفس کے اندر پیوست ہویا پیلفظ خلل سے مشتق ہے کیونکہ جب دو شخص ایک دوسرے کے گہرے دوست ہو گئے تو ہرایک دوسرے کے خلل کورو کتا ہے' یا پیلفظ'' حسل '' سے مشتق ہے'اس کامعنیٰ ریکتانی راستہ ہے کیونکہ جو دو مخص ایک دوسرے کے گہرے دوست ہوں وہ راستہ میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں یا پیلفظ خسکہ سے بناہے جس کامعنیٰ خصلت اور عادت ہےاور جو دوخض ایک دوسرے کے گہرے دوست ہوں ان کی خصلتیں اور عادتیں ایک دوسرے سے بہت ملتی جلتی ہیں' حضرت ابراہیم کوخلیل اس لیے فرمایا ہے کہ ان کے ول میں اللہ کی محبت پیوست ہو چکی تھی اور خلت کا ایک معنیٰ حاجت ہے ٔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملیل اس لیے فر مایا کہ انہوں نے اپنی تمام حاجات اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دی تھیں اور تمام مخلوق سے منقطع ہو کر الله تعالیٰ کے ہو چکے تھے اور جب خلیل کے لفظ کا اللہ تعالیٰ پر اطلاق ہوتو اس کامعنیٰ ہے: احسان کرنے والا یا اکرام اور افضال كرنے والا \_ (المغردات جاص ٢٠٥ - ٢٠٠٠) كمتيدز ارمصطفى ، كمد كرمه ١٣١٨ هـ )

د نیاوی تعلق کا نا یا ئیدار ہونا

جن لوگوں کے درمیان دنیاوی رشتوں اور تعلق کی وجہ سے محبت تھی وا مت کے دن وہ رشتے اور تعلقات منقطع ہو جا کیں گے ادروہ ایک دوسرے کے دشمن ہوجائیں گے قرآن مجید میں ہے:

جلددبم

martat.com

جس دن ہرمرداینے بھائی ہے بھاگے گا 🖯 اوراین ماں اور يُوم يَفِينُ الْمَرْءُ مِن إخِيبُون وَأُمِّهِ وَأُمِيهِ فَوَالْمِنْ وَمُاحِبَتِهِ ا پنے باپ سے (اورانی بیوی اور اولا د سے (بھا گے گا) (اوراس وَيَنِيُهِ أَلِكُلِّ امْرِي أَمِنْهُ مُ يَوْمَ بِإِشَانَ يُغْنِيهِ دن ہر مخص کوصرف ایسی فکر ہوگی جواس کوعذاب سے دور کر سکے 🔾 (العبس:٣٤ ٢٣١) اس کے برعکس جومتقین ہیں ان کی جس کے ساتھ گہری دوتی ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے اس لیے ان کی وہ ا گہری دوستی آخرت میں بھی قائم رہے گی اور وہ ایک دوسرے کو نفع پہنچاتے رہیں گے جومسلمان اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں ان کے فضائل میں حسب ذیل احادیث ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سات آ دمی اللہ کے سائے میں ہول گے جس دن اللہ کے سائے کے سوا اور کسی کا سابیہیں ہو گا(ا)امام عادل (۲)اور وہ شخص جواینے رب کی عبادت کرتے ہوئے یروان چژها(۳)اور و هخص جس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہو (۴)اور وہ دوشخص جواللّٰد کی محبت بیں ملتے ہوں اور اللّٰہ کی محبت میں الگ ہوتے ہوں (۵)اور وہ شخص جس کوکسی مقتدراور حسین عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا: میں اللہ سے ڈرتا ہوں (۲)اور وہ مخص جس نے اس طرح صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتانہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا (۷)اوروہ مخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یا دکیا اور اس کی آئکھوں سے آنسو جاری ہوگئے۔ (صبح ابنجاري قم الحديث: ٩٦٠ مسجح مسلم رقم الحديث: ٩٠١ سنن تر مذي رقم الحديث: ٣٣٩١ موطاامام ما لك رقم الحديث: ٣٠٠٥ صبح ابن حبان رقم الحديث: ۲۳۲۸ منسن بيهي ج٠١ص ٨٧) حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا: وہ مسلمان کہاں ہیں جومحض میری ذات کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے؟ آج میں ان کواینے سائے میں ر کھوں گا جس ون میرے سائے کے سوا اور کسی کا سایانہیں ہوگا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۶۱) حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:الله عز وجل فرمائے گا: جو مسلمان میری ذات کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ان کے لیے نور کے منبر ہول گے ان کی انبیاءاور شہداء تحسین كريں گے۔ (سنن تر ذی رقم الحدیث: ۲۳۹ منداحہ ج۵ص ۲۳۷ صحح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۷۵ معجم الکبیرج ۲۰ وقم الحدیث: ۱۶۸ ـ ۱۲۷ حلية الاولياءج٥ص١٢١) ما درو ارساد و اور ارساد و اور اور اور المادر الخوف عليكم اليوم ولا انتم تحز تون اللهاين اے میرے بندو! آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم عمکین ہو گے 0 وہ بندے جو ہماری ٵؖڸؾؚٵػٵڹؙؙۏٲڡؙڛڵؠؽڹ۞ٲۮۼڶۅٳٳڮؾۜڋٲڹٛؿؗۄ۫ۯٲۮۯٳۼ آ پیوں پر ایمان لائے اور وہ ہمارے اطاعت گزار رہے O تم اور تمہاری بیویاں ہنمی خوشی جنت میں كْ عَلَيْهُمْ بِصِكَا فِي مِنْ ذَهَبِ وَ داخل ہو جاؤ O ان کے گرد سونے کی پلیٹوں اور گلاسوں کو گردش میں لایا جائے گا

marfat.com

# رَفِيهَا مَا تَشْتُهِيْرِ الْإِنْفُسُ وَتُلَكُّ الْرَعْيُنُ وَانْتُوفِيهَا

اور جنت میں ہر وہ چیز ہو گی جس کو ان کا دل جاہے گا اور جس سے ان کی آئکھوں کو لذت ملے گی اور تم جنت میں

# ڂڸ٥ؙۮؽ۞ۯڗڵڰٲڮڹۜٵڷؚؿؙٲڎڔؿۺؙۅٛڡٳؠٮٵؽؙڹڠۥٛڗڠؠڵۅؽ

ہمیشہ رہو گے O اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم اپنے اعمال کی وجہ سے وارث کیے گئے ہو O

# كَثُمْ فِيْهَا فَاكِهُ كُلِثِيْرُةً مِنْهَا تَأَكُلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِي اللَّهُ الْمُجْرِمِيْنَ فِي

اور اس جنت میں تمہارے لیے بہ کثرت کھل ہیں جن کوتم کھاتے رہو گے 0 بے شک جرم کرنے والے ہمیشہ دوزخ

# عَنَا بِجَهَنَّمُ خُلِلُ وْنَ ﴿ لِإِنْ الْمُعَنَّمُ وَهُمُ وَنِيرِ مُبْلِسُونَ ﴿

کے عذاب میں مبتلا رہیں گے 0 ان سے وہ عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوی سے پڑے رہیں گے 0

## وَمَا ظَلَيْنُهُمُ وَلِأَنْ كَانُوْ اهُمُ الظّٰلِينَ @وَنَادُوْ الْبِلْكُ لِيَقْضِ

ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیالیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تنص اور وہ (دوزخ کے نگران فرشتے سے) پکار کر کہیں گے: اے

## عَلَيْنَارَتُكُ قَالَ إِنَّكُمْ مُكِثُونَ ٤٤ لَكُمْ بِأَنْكُمْ بِالْحُقِّ وَلَانَ

مالك! جاہيكة تبهارارب بمين ختم كردئوه كے گا: تم اس ميں بميشدر بنے والے بو 0 بے شك بم تبهارے پاس تق لے كرآ ئے

# ٱڬٛؿڒڬڎؙڸڵڂؚؾٞڬڔۿۅؙڹ۞ٲمؙٳڹڔڡؙۏٲٲڡؙڒٳڿٳؾٵڡؙڹڔڡؙۅڹؖ

تے لیکن تم میں سے اکثر حق کونالبند کرنے والے تھ O کیاانوں نے کسی کام کو پکا کرلیا ہے بیٹک ہم بھی پکا کام کرنے والے ہیں O

## ام يحبون الاسمع سرهم ونجوم ملى ورسلنالكيم

یا ان کا بی گمان ہے کہ ہم ان کی خفیہ باتوں اور سر گوشیوں کونہیں سنتے کیوں نہیں! (ہم سن رہے ہیں) اور ان کے یاس

# يَكْتُبُونَ ﴿ قُلُ إِنْ كَانَ لِلرَّحْلِنِ وَلَكَ ۗ فَأَنَا أَوِّلُ الْعَبِلِينَ ﴿ يَكُتُبُونَ فَأَنَا أَوِّلُ الْعَبِلِينَ ﴾

ہارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھرہے ہیں 0 آپ کہے: اگر رجمان کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے (اس کی) عبادت کرنے والا ہوتا 0

# سُعِيْ رَبِ السَّمَاوِتِ وَالْرَرْضِ رَبِ الْعَرْشِ عَلَّا يَصِفُونَ فَنَارُهُمْ

آ سانوں اور زمینوں کا رب جوعرش کا رب ہے وہ ان عیوب سے پاک ہے جن کو یہ بیان کرتے ہیں 0 آپ ان کوان کے

جدوتم

marfat.com

ہے دیں حتی کہان کا سابقہاس دن سے پڑجائے جس دن سے ان کوڈرایا گیا ہے 0 وہی آسان میں عبادت کا مسحق ہے اور وہی زمین میں عبادت کا مستحق ہے اور وہی بہت حکمت والا اور بے حد علم والا ہے 0 اور بہت برکت والا ہے وہ جس کی آسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی ہ ہے اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے⊙ اور جن کی پیہ لوگ اللہ کو چھوڑ آ تے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے' ہاں وہ لوگ شفاعت کا اختیار رکھتے ہیں جوحق کی ۔ رہے ہیں0 اور قسم ہےرسول مکرم کے اس قول کی کہا ہے میرے *ر*ر .! بیروه لوگ میں جوایمان مہیں لانیں گے O 2 ( الحالى) آب ان سے درگز رکیجئے اور کہیے: بس ہماراسلام! پس بیعنقریب جان لیس کے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے میرے بندو! آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم عمکین ہوگ وہ بندے جو ہماری آیوں پر ایمان لائے اور وہ ہمارے اطاعت گزار رہے O تم اور تمہاری بیویاں ہنسی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ' ان کے گردسونے کی پلیٹوں اور گلاسوں کو گردش میں لایا جائے گا اور جنت میں ہروہ چیز ہوگی جس کوان کا دل چاہے گا اور جس سے ان کی آنکھوں کو لذت ملے گی اور تم جنت میں ہمیشہ رہوگے O اور بیوہ جنت ہے جس کتم اپنے نیک اعمال کی وجہ سے وارث کیے گئے ہو O اور ایس جنت میں تمہارے لیے بہ کٹرت پھل ہیں جن کوتم کھاتے رہوگے O (الزخرن: ۱۸۱۷)

بلدوتهم

### سلمانوں کے لیے جنت کی نعتیں

الزخرن: ١٥-١٥ مين فرمايا: "تم اورتمهارى بيويال بنى خوشى جنت مين داخل موجاؤ ان كے كردسونے كى بليثوں اور الزخرف: ١٥-١٩ مين فرمايا: "تم اور تمهارى بيويال بنى خوشى جنت مين داخل موجاؤ ان كے كردسونے كى بليثوں اور كاروش مين لايا جائے گا اور جنت مين ہروہ چيز ہوگى جس كوان كا دل جا ہے گا اور جس سے ان كى آئموں كولذت ملے گل اور تم جنت مين بميشدر ہوگے 0"

حضرت ابن عباس نے فر مایا: ان کوعزت والے مقامات پر تخبرایا جائے گا' حسن نے کہا: ان کے دل خوش رہیں گے۔ قادہ نے کہا: ان کوجسمانی لذتیں حاصل ہوں گی' مجاہد نے کہا: وہ خوش ہوں کے اور ان کی آنکھوں سے خوشی ظاہر ہوگی۔ سونے اور جیا ندی کے برتنوں کا حرام ہوتا

جنت میں ان کوانواع واقسام کے کھانے اور مشروبات پیش کیے جائیں گے۔ جنت میں سونے اور جاندی کے برتنوں کا ان احادیث میں ذکر ہے:

ابن ابی کی بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ مدائن میں سے ان کو بیاس کی تو ایک دہقان ان کے لیے چاندی کے ایک بیالے میں پانی لے کرآیا انہوں نے وہ بیالہ اٹھا کر پھینکا ہے پیالے میں پانی لے کرآیا انہوں نے وہ بیالہ اٹھا کر پھینکا ہے کہ میں نے بیہ بیالہ اس لیے اٹھا کر پھینکا ہے کہ میں نے اس کو کئی مرتبہ چاندی کے برتن استعال کرنے سے منع کیا ہے کین بیہ باز نہیں آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ریشم اور دیباج بہننے سے منع فر مایا ہے اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں پینے سے منع فر مایا ہے اور فر مایا: بیان کے لیے ونیا میں بینے سے منع فر مایا ہے اور فر مایا: بیان کے لیے ونیا میں ہیں اور تبہارے لیے آخرت میں۔ (صبح ابناری رقم الحدیث: ۵۳۳۱ می محمسلم رقم الحدیث: ۲۰۲۷ میں انسانی رقم الحدیث: ۵۳۰۱)

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اونی درجہ کے جنتی کے پاس بھی ستر ہزار غلام ستر ہزار سونے کے گلاس لے کر گھو میں گے اور ہر گلاس میں الگ الگ ذا نقد کا مشروب ہوگا اور اعلیٰ درجہ کے جنتی کے پاس سات لا کھ غلام سات لا کھ سونے کے پیالے لے ک گردش کریں گے۔(الجامع لا حکام القرآن جز ۱۹ ص۱۰)

نبيان القرآن

پیند مفک کی طرح (خوشبو دار) ہوگا'ان میں ہرایک کی دو بیویاں ہوں گی'ان کی بنڈلیوں کامغز حسن کی وجہ سے گوشت کے اندر سے نظر آئے گا'ان میں کوئی اختلاف نہ ہوگا نہ بغض' سب کے دل ایک دل جیسے ہوں گے' وہ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تنبیع کریں گے۔ (صبح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۱۸)

حصرت امسلمہ وسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا : جوشخص حاندی کے برتن میں پنتیا ہے اس کے بیٹ میں دوزخ کی آ گر گڑ اتی رہے گی۔

(صحيح بخارى رقم الحديث: ۵۲۳۴ مصحيح مسلم رقم الحديث: ۲۰۱۵ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۳۲۱۳)

قاضى ابو بكرمحد بن عبدالله المعروف بابن العربي المالكي التوفي ٥٣٣ هاس آيت كي تفسير ميس لكهة بين:

برتنوں کے علاوہ سونے اور چاندی کی مصنوعات کے استعال میں علاء کا اختلاف ہے صحیح یہ ہے کہ مردوں کے لیے سونے اور چاندی کا استعال مطلقاً جا کز نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور ریشم کے متعلق فر مایا: یہ دونوں میری امت کے مردول کے لیے حرام ہیں اور عورتوں کے لیے جا کز ہیں۔ (مجمع الزوائدی ۵سسما) اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے اور چینے کی ممانعت ان کے استعال کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے کیونکہ یہ بھی ایک قتم کی متاع ہے اس لیے ان کا استعال مطلقاً جا کز نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: یہ چیزیں ان کے لیے دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہوں گی۔ (صحیح اِبخاری رقم الحدیث: ۵۱۳۳)

سونے اور چاندی کے ظروف آرائش اور چارانگل سونے 'چاندی اور ریشم کے کام والے۔۔۔۔ کیڑوں کا جواز

''کتبی ''میں مذکور ہے کہ مرد کے لیے جائز ہے کہ اپنے گھر کوریٹم کے ساتھ مزین کرے اور سونے اور چاندی کے برتنوں سے گھر کو سجائے اور اس میں تفاخر کی نیت نہ ہواور'' شرح و بہانیہ ' میں منتقی سے منقول ہے: قمیص کا گریبان اور اس کا بٹن ریشم کا ہوتو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ کپڑے کے تابع ہے اور تا تار خانیہ میں سیر کبیر سے منقول ہے کہ ریشم اور سونے کے بٹن بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اسی میں مختصر الطحاوی سے منقول ہے: چاندی کے تاروں سے کپڑے پرنقش و نگار بنانا مروہ ہے ' فقہاء نے کہا: اس میں اشکال ہے کیونکہ شریعت میں کف پر کام کیا جاتا ہے۔
کرانے کی رخصت ہے اور کف پر بھی سونے کا کام کیا جاتا ہے۔

(الدرالخارعلي هامش الردج ٩٩٥ ٣٣٢ داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٩ هـ)

اس كى شرح ميں علامه سيدمحد امين ابن عابدين شامى متوفى ١٢٥٢ ه لكھتے ہيں:

میں کہتا ہوں کہ اشکال کی وجہ یہ ہے کہ کیڑے پر نقش و نگار بنائے جائیں یا کیڑے کے کف پرریشم سے کام کیا جائے وہ
اس لیے جائز ہے کہ وہ قلیل اور تابع ہے اور غیر مقصود ہے اور سونا' چاندی اور ریشم حرام ہونے میں سب برابر ہیں' پس جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جبہ پہنا ہے جس کے گریبان اور کفول پر ریشم سے کام کیا ہوا تھا۔ (صحیح مسلم الباس) تم الحدیث ۱۰۰ تو پھر کفول پر سونے اور ای میں فرق نہ ہونے کی تائیداس سے
ہوتی ہے کہ جو کیڑا چارانگل کی مقدار سونے کے تاروں سے بنا ہوا ہو وہ جائز ہے۔ (صحیح مسلم الباس) تم الحدیث ۱۵) اس طرح آئی
مقدار میں سونے اور چاندی کے یانی سے کیڑے اور برتن پر لکھنا بھی جائز ہے۔

جلدوتهم

## سونے اور جاندی کےظروف کی تفصیل

صدرالشريعة مولانا امجرعلى متوفى ١٣١٧ ه لكية بن:

مسكد: سونے جاندي كے برتن ميں كھانا چيا اور ان كى جاليوں سے تيل لگانا ياان كے صطردان سے صطرفانا ياان كى المعيثى سے بخور کرنامنع ہے اور بیممانعت مرد وعورت دونوں کے لیے ہے عورتوں کو ان کے زیور میننے کی اجازت ہے زیور کے سوا دوسری طرح سونے ' جاندی کا استعال مردوعورت دونوں کے لیے نا جائز ہے۔ (درمینار)مسئلہ: سونے ج**اندی کے جمیعے سے کھانا'** ان كى سلاكى ياسرمددانى سے سرمدلكانا ان كة كيند على موتعدد كيمنا ان كى قلم دوات سے لكمنا ان كے لوقے يا طشت سے وضو کرنا' یا ان کی کرس پر بیٹھنا مر دوعورت دونوں کے لیے ممنوع ہے۔(در عقار ردانجتار)مسئلہ:سونے **جاندی کی آ رس بہن**نا عورت کے لیے جائز ہے گرای آری میں مونھ و کھناعورت کے لیے بھی ناجائز ہے۔مسکلہ:سونے جاندی کی چیزوں کے استعال کی ممانعت اس صورت میں ہے کہ ان کو استعمال کرتا ہی مقصود ہواور اگر بیمقصود نہ ہوتو ممانعت نہیں 'مثلا سونے جاندی کی پلیٹ یا کورے میں کھانا رکھا ہوا ہے اگر پیکھانا ای میں چھوڑ دیا جائے تو اضاعت مال ہے اس کواس میں سے نکال کر دوسرے برتن میں لے کر کھائے یا اس میں سے یانی چلومیں لے کر پیایا پیالی میں تیل تھاسر پر پیالی سے تیل نہیں ڈالا بلکہ کسی برتن میں یا ہاتھ پرتیل اس غرض سے لیا کہ اس سے استعمال نا جائز ہے لہذاتیل کو اس میں سے لے لیا جائے اور اب استعمال کیا جائے ہے جائز ہے اور اگر ہاتھ میں تیل کالینا بغرض استعال ہوجس طرح بیالی سے تیل لے کرسر یا ڈاڑھی میں لگاتے ہیں اس طرح کرنے سے ناجائز استعال سے بچانہیں ہے کہ بیبھی استعال ہی ہے۔ (در مخار رد الحار)مسکلہ: جائے کے برتن سونے جاندی کے استعال کرنا نا جائز ہے اس طرح سونے جاندی کی گھڑی ہاتھ میں باندھنا بلکہ اس میں وقت و یکمنا بھی ناجائز ہے کہ گھڑی کا استعال یمی ہے کہ اس میں وقت دیکھا جائے۔(روالحار)مسکلہ:سونے جاندی کی چیزیم مخض مکان کی آ رائش وزینت کے لیے ہوں مثلاً قرینہ سے یہ برتن وقلم و دوات لگا دیئے کہ مکان آ راستہ ہو جائے اس میں حرج نہیں۔ یونہی سونے چاندی کی كرسياں ياميز ياتخت وغيره سے مكان سجاركھا ہے ان پر بيٹھتانہيں ہے تو حرج نہيں ۔ (در عنارردالحتار)

کرسیاں یا میز یا تحت وغیرہ سے مکان سجار کھا ہے ان پر پیھا ہیں ہے و کرنے ہیں ۔ (در محارد احار)

مسئلہ بچوں کو بسم اللہ پڑھانے کے موقع پر چاندی کی دوات قلم مختی لا کرر کھتے ہیں 'یہ چیزیں استعال جائز ہے' مثلاً

پڑھانے والے کو وے ویتے ہیں'اس میں حرج نہیں مسئلہ سونے چاندی کے سوا ہرقسم کے برتن کا استعال جائز ہے' مثلاً

تا بنے پیتل' سیسہ' بلور وغیرہ گرمٹی کے برتنوں کا استعال سب سے بہتر ہے کہ حدیث میں ہے کہ جس نے اپنے گھر کے برتن

مٹل کے بنوائے فرشتے اس کی زیارت کوآئیں گئ تا نے اور پیتل کے برتنوں پر قلعی ہونی چاہے' بغیر قلعی ان کے برتن استعال

مٹل کروہ ہے۔ (در مخاررد الحقار) مسئلہ جس برتن میں سونے چاندی کا کام بنا ہوا ہے اس کا استعال جائز ہے جبکہ موضع استعال

بیں سونا چاندی نہ ہومثلاً کورے یا گلاس میں چاندی کا کام ہوتو پانی چینے میں اس جگہ موفعہ نہ گلے جہاں سونا یا چاندی ہوتو ایسی کا تول یہ ہے کہ وہاں ہونا چاندی کی ہوتو

بعض کا قول یہ ہے کہ وہاں ہاتھ بھی نہ گلے اور قول اول اضح ہے۔ (در مخارر الحقار) مسئلہ جھڑی کی موقعہ سونے چاندی کی ہوتو

اس کا استعال نا جائز ہے کیونکہ استعال کا طریقہ یہ ہے کہ موقعہ پر ہاتھ رکھا جاتا ہے' لہذا موضع استعال میں سونا چاندی ہوتی اور اگرام کی نہ ہوتو استعال میں حرج نہیں' کیونکہ ہاتھ رکھنے کی جوتو استعال میں حرج نہیں' کیونکہ ہاتھ رکھنے کی جوتو استعال ناجائز ہے کہ وہ کے بالائی اس کی شام سونے چاندی کی ہوتو اس سے لکھنا ناجائز ہے کہ وہی موضع استعال ہے اور اگرام کے بالائی نہیں ہے' اس طرح قلم کی نب اگر سونے چاندی کی ہوتو اس سے لکھنا ناجائز ہے کہ وہی موضع استعال ہے اور اگرام کے بالائی

marfat.com

حصہ میں ہوتو نا جائز نہیں ۔مسکلہ: جا ندی سونے کا کرسی یا تخت میں کام بنا ہوا ہے یا زمین میں کام بنا ہوا ہے تو اس پر بیٹھنا جائز

ہے جبکہ سونے جاندی کی جگہ سے نیچ کر بیٹھے محصل یہ ہے کہ جو چیز خالص سونے جاندی کی ہے اس کا استعمال مطلقاً ناجائز ہے

تبيان القرآن

اوراگراس میں جگہ جگہ سونا ہے تو اگر موضع استعال میں ہے تو ناجائز ورنہ جائز مثلاً چاندی کی انگیٹھی سے بخور کرنا مطلقا ناجائز ہے۔ اگر چہدمونی لیتے وقت اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے اس طرح اگر حقہ کی فرشی چاندی کی ہے تو اس سے حقہ پینا ناجائز ہے اگر چہ محف فرشی پر ہاتھ نہ لگائے اس طرح حقہ کی موضع نال سونے چاندی کی ہے تو اس سے حقہ پینا ناجائز ہے اور اگر نیچ پر جگہ جگہ چاندی سونے کا تار ہوتو اس سے حقہ پینا ناجائز ہے اور اس عالی جب کہ استعال کی جگہ پر تار نہ ہو۔ کرسی میں استعال کی جگہ ہے اور اس کا تکہ ہے جس سے پیٹھ لگائے ہیں اور اس کے دستے ہیں جن پر ہاتھ رکھتے ہیں تخت میں موضع استعال ہیں خان کے جگہ ہاں کا طرح زین میں اور رکاب بھی سونے چاندی کی ناجائز ہے اور اس میں کام بنا ہوا ہوتو موضع استعال میں نہ ہو یہ تھم لگام اور و کی کا ہے۔ (ہدایہ دوخار ردالحتار) مسکلہ: برتن پر سونے چاندی کا ملمع ہوتو اس کے استعال میں جرح نہیں۔ (ہدایہ) مسکلہ: آ مکینہ کا طقہ جو بوقت استعال بکڑنے میں نہ آتا ہواس میں سونے چاندی کا کام ہواس کا بھی وہی تھم ہے۔ (ہدایہ دوخار دوخار)

(بهارشریعت حصه ۱ص ۳۵\_۳۴ میاءالقرآن پلی کیشنز ٔ لا مور )

چارانگل ریشم کے کام کے جواز کی مزید تفصیل

مسکله:عورتوں کوریشم پہننا جائز ہے اگر چہ خالص ریشم ہواس میں سوت کی بالکل آمیزش نہ ہو۔ (عامہ کتب)مسکلہ: مردوں کے کپڑوں میں ریٹم کی گوٹ حارانگل تک جائز ہے اس سے زیادہ ناجائز یعنی اس کی چوڑائی حارانگل تک ہو'لمبائی کا شار نہیں اس طرح اگر کپڑے کا کنارہ ریشم سے بنا ہوجیسا کہ بعض عمامے یا جا دروں یا تہبند کے کنارے اس طرح کے ہوتے ہیں اس کا بھی یہی تھم ہے کہا گر چارانگل تک کا کنارہ ہوتو جائز ہے ورنہ نا جائز۔(درمخارر دالمحتار) یعنی جب کہاس کی کنارہ کی بناوٹ بھی ریٹم کی ہواورا گرسوت کی بناوٹ ہوتو جارانگل سے زیادہ بھی جائز ہے عمامہ یا جا در کے پلوریٹم سے بنے ہوں تو چونکہ بانا ریشم کا ہونا ناجائز ہے لہذاب پلوبھی چارانگل تک کا ہی ہونا چا ہے زیادہ نہ ہو۔مسکلہ: آسٹین یا گریبان یا دامن کے کنارہ پرریشم کا کام ہوتو وہ بھی چارانگل ہی تک ہوصدری یا جبہ کا ساز ریشم کا ہوتو چارانگل تک جائز ہے اور ریشم کی گھنڈیاں بھی جائز ہیں۔ ٹونی کا طرہ بھی چارانگل کا جائز ہے یا عجامہ کا نیفہ بھی چارانگل تک کا جائز ہے اچکن یا جبہ میں شانوں اور پیٹھ پرریشم کے پان یا کیری چارانگل تک کے جائز ہیں ۔(ردالحتار) پیچکم اس وقت ہے کہ پان وغیرہ مغرق ہوں کہ کپڑا دکھائی نہ دے اورا گرمغرق نہ ہوں تو چارانگل سے زیادہ بھی جائز ہے۔مسکلہ: ریشم کے کپڑے کا پیوند کسی کپڑے میں لگایا' اگریہ پیوند چارانگل تک کا ہو جائز ہے اور زیادہ ہوتو نا جائز' ریشم کوروئی کی طرح کیڑے میں بھر دیا گیا گر ابر ااور استر دونوں سوتی ہوں تو اس کا بہننا جائز ہے اور اگرابرایا استر دونوں میں سے کوئی بھی ریشم ہوتو نا جائز ہے اس طرح ٹو پی کا استر بھی ریشم کا نا جائز ہے اور ٹو پی میں ریشم اور کنارہ چارانگل تک جائز ہے۔ (ردالحتار)مسکلہ: ٹونی میں کیس لگائی گئی یا عمامہ میں گوٹا لیکا لگایا گیا اگریہ جا رانگل سے کم چوڑا ہے جائز ہے ور نہبیں۔مسکلہ ،متفرق جگہوں پرریشم کا کام ہے تو اس کو جمع نہیں کیا جائے گا یعنی اگر ایک جگہ چار انگل سے زیادہ نہیں ہے گرجع کریں تو زیادہ ہوجائے گابی<sup>نا جا</sup>ئز نہیں لہذا کپڑے کی بناوٹ میں جگہ جگہریشم کی دھاریاں ہوں تو جائز ہے جب کہ ایک جگہ جارانگل سے زیادہ چوڑی کوئی دھاری نہ ہو۔ یہی حکم نقش و نگار کا ہے کہ ایک جگہ جارانگل سے زیادہ نہ ہونا جا ہے اور اگر بھول یا کام اس طرح بنایا ہے کہ ریشم ہی ریشم نظر آتا ہے جس کومغرق کہتے ہیں جس میں کپڑ انظر ہی نہیں آتا تو اس کام کومتفرق نہیں کہا جاسکتا' اس نتم کاریثم یا زری کا کام ٹوٹی یا اچکن یا صدری یا کسی کپڑے پر ہواور جارانگل سے زائد ہوتو نا جائز ہے۔ (در مخارردالحار)مسکلہ: دھاریوں کے لیے چارانگل سے زیادہ نہ ہونا اس وقت ضروری ہے کہ بانے میں دھاریاں ہوں اورا گرتانے میں ہوں اور بانا سوت ہوتو چارانگل سے زیادہ ہونے کی صورت میں بھی جائز ہے۔مسکلہ: کپڑااس طرح بنایا گیا کہ ایک تاگا

جلدوتهم

تبيار القرآر marfat.com

سوت اورایک ریشم گرد کیفنے میں بالکل ریشم معلوم ہوتا ہے یعنی سوت نظر نہیں آتا بینا جائز ہے۔(ردالحکار) (بہارشریعت حصہ ۱۹ س۳۱ میا والقرآن پہلی کیشنز'لا ہور)

مرد کے زبور پہننے کی تفصیل

مرد کوزیور پہننا مطلقاً حرام ہے صرف جاندی کی ایک انگوشی جائز ہے جووزن میں ایک مثقال بعنی ساڑھے جار ماشہ سے کم ہواورسونے کی انگونھی بھی حرام ہے تلوار کا حلیہ جاندی کا جائز ہے بعنی اس کے نیام اور قبصنہ یا پر تلے میں جاندی لگائی جاسکتی ے بشرطیکہ وہ جاندی موضع استعال میں نہ ہو۔ (در مخاررد الحار) مسکلہ انگوشی صرف جاندی ہی کی بہنی جاسکتی ہے دوسری دھات کی انگوشی پہننا حرام ہے' مثلاً لوہا' پیتل' تانیا' جست وغیر ہاان دھاتوں کی انگوشمیاں مردوعورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں فرق اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے اور مردنہیں پہن سکتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں پیتل کی انگوشی پہن کر حاضر ہوئے' فرمایا: کیا بات ہے کہتم سے بت کی اُو آتی ہے' انہوں نے وہ انگوشی پھینک دی' پھر دوسرے دن لوہے کی انگوشی بہن کر حاضر ہوئے فرمایا: کیابات ہے کہتم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں انہوں نے اس کوبھی اتار دیا اور عرض کی: یا رسول الله! الله! الله عن الكوشي بناؤن؟ فرمايا كه جاندي كي اوراس كوايك مثقال بورانه كرنا\_(در مخاررد المحار) مسكله: بعض علماء نے يشب اور عقیق کی انگوشی جائز بتائی اور بعض نے ہرفتم کے پھر کی انگوشی کی اجازت دی اور بعض ان سب کی ممانعت کرتے ہیں الہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جاندی کے سوا ہرتم کی انگوشی سے بچا جائے 'خصوصاً جب کہ صاحب ہدایہ جیسے جلیل القدر کا میلان ان سب کے عدم جواز کی طرف ہے۔مسکلہ انگوشی سے مراد حلقہ ہے تگیبنہیں' تگینہ ہرقتم کے پھر کا ہوسکتا ہے عقیق' یا قوت' زمرو' فیروز ہ وغیرہ سب کا تگینہ جائز ہے۔(درمخار)مسکلہ: جب ان چیزوں کی انگوٹھیاں مردوعورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں تو ان کا بنانا اور بیچنا بھی ممنوع ہوا کہ بینا جائز کام پراعانت ہے ہاں بیع کی ممانعت و لیکنہیں جیسی پیننے کی ممانعت ہے۔(در مقارر دالحتار) مسکلہ او ہے کی انگوشی پر جاندی کا خول چڑھا دیا کہ لوہا بالکل نہ دکھائی دیتا ہواس انگوشی کے پہننے کی ممانعت نہیں۔(عالمگیری) اس سے معلوم ہوا کہ سونے کے زیوروں میں جو بہت لوگ اندر تانبے بالوہے کی سلاخ رکھتے ہیں اور اوپر سے سونے کا پتر چڑھا دیتے ہیں اس کا پہننا جائز ہے۔مسکہ:انگوٹھی کے تگینہ میں سوراخ کر کے اس میں سونے کی کیل ڈال دینا جائز ہے۔ (ہمایہ) مسکلہ:انگوشی انہیں کے لیےمسنون ہے جن کومہر کرنے کی حاجت ہوتی ہے جیسے سلطان وقاضی اور علماء جوفتو کی پرمہر کرتے ہیں' ان کے سوا دوسروں کے لیے جن کومہر کرنے کی حاجت نہ ہومسنون نہیں مگر پہننا جائز ہے۔(عالمگیری)

جلدوتهم

marfat.com

تبيان القرآن

خطے پہن سکتی ہیں۔

مسکلہ: بلتے ہوئے دانق کوسونے کے تارہے بندھوانا جائز ہے اوراگر کسی کی ناک کٹ گئی ہوتو سونے کی ناک بنوا کر لگا سکتا ہے ان دونوں صورتوں میں ضرورت کی وجہ سے سونے کو جائز کہا گیا' کیونکہ چاندی کے تاریے دانت باندھے جائیں یا چاندی کی ناک لگائی جائے تو اس میں تعفن بیدا ہوگا۔ (عالکیری) مسکلہ: دانت گر گیا'اسی دانت کوسونے یا چاندی کے تاریے بندھوا سکتا ہے۔دوسرے فخص کا دانت اپنے موزھ میں نہیں لگا سکتا۔ (عالکیری) مسکلہ: لڑکوں کوسونے چاندی کے زبور بہنا ناحرام ہواورجس نے بہنایا وہ گنہگار ہوگا'اسی طرح بچوں کے ہاتھ پاؤں میں بلا ضرورت مہندی لگانا ناجائز ہے' عورت خودا پنے ہاتھ پاؤں میں لگاسکتی ہے' مگرلڑکے کولگائے گی تو گنہگار ہوگا۔ (درالتخارردالحتار)

(بهارِشربعت حصه ۱۲ اص ۴۹ \_ ۴۸ ضیاء القرآن پبلی کیشنز و الامور)

### جنت کی وراثت کی توجیه

الزخرف: ۲۷۲۷ میں فرمایا: "اور بیروہ جنت ہے جس کے تم اپنے نیک اعمال کی وجہ سے وارث کیے گئے ہو 0اوراس جنت میں تمہارے لیے بہ کثرت پھل ہیں جن کوتم کھاتے رہوگے 0''

اہل جنت سے جنت میں یہ کہا جائے گا: یہ وہ جنت ہے جس کاتم سے دنیا میں ذکر کیا جاتا تھا'انسان عموماً اس چیز کا وارث کیا جاتا ہے جو کوئی اس کے لیے چھوڑ جاتا ہے' سواللہ تعالی نے کا فروں کے لیے جوجنتیں بنائی تھیں وہ ان جنتوں کو چھوڑ کر دوزخ میں چلے جائیں گے وران کی جنتیں وراثت میں مسلمانوں کو دے دی جائیں گی' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اللہ تعالی نے ہرخص کے لیے جنت اور دوزخ بنائی ہے' پس کا فرمسلمان کی دوزخ کا وارث ہوگا اور مسلمان کا فرک جنت کا وارث ہوگا اور مسلمان کا فرکی جنت کا وارث ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کے لیے ایک مسکن جنت میں بنایا ہے اور ایک مسکن دوزخ میں بنایا ہے 'پس مومنوں کواپنے مساکن بھی ملیس گے اور کفار کے مساکن کے وہ وارث ہوں گے اور کفار کوان کے مساکن دوزخ میں ملیس گے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث:۲۳۳۱)

اس آیت میں فرمایا ہے: تم اپنے (نیک) اعمال کی وجہ سے جنت کے وارث کیے گئے ہواور ایک اور جگہ فرمایا ہے:

اور جوشخص الله کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کی' وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فر مایا ہے جو نبی ہیں' صدیق ہیں' شہید ہیں اور صالح ہیں اور یہ بہترین رفیق ہیں © یہ اللہ کی طرف

سے فضل ہے اور اللہ کافی ہے بہت جاننے والا 🔾

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُوْلَ فَأُولِيْكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّيْجِينَ وَالصِّيرَ يُقِينَ وَالشَّهَ الْوَالصَّلِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولِيكَ رَفِيْقًا لُّذَٰلِكَ الْفَضَٰلُ مِنَ اللهِ طُوكَ فَى باللهِ عَلِيْمًا ٥ (الناء: ٧٠-٢٥)

ان آیوں میں اس طرح موافقت ہے کہ جنت میں دخول کا حقیقی سبب تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا ظاہری سبب بندہ کے نیک اعمال ہیں۔

۔ الزخرف: ۳ کے میں جن مجلوں کا ذکر فر مایا ہے ٔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا: اس سے مراد ہرنتم کے پھل ہیں خواہ وہ تر وتا زہ پھل ہوں یا خشک پھل ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بےشک جرم کرنے والے ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں مبتلار ہیں گے 0ان سے وہ عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوی سے پڑے رہیں گے 0 ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیالیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے 0اور وہ (دوزخ کے گران فرشتے سے) یکارکر کہیں گے:اے مالک! چاہیے کہ تمہارارب ہمیں ختم کر دے وہ کے گا:تم اس

جكدوتهم

#### 

میں ہیشہ رہنے والے ہو 0 بے شک ہم تمہارے پاس حق لے کرآئے تھے لیکن تم میں سے اکثر حق کونا پند کرنے والے تھے 0 (الزفرف: ۵۸\_۵۸)

دوزخ کے تکران فرشتے مالک سے اہل دوزخ کا کلام

اس سے پہلی آیوں میں اہل جنت کے احوال بیان فرمائے تھے اور اب وہ آیتیں ذکر فرمائی ہیں جن میں اہل دوزخ کے احوال بیان فرمائے تھے اور اب وہ آیتیں ذکر فرمائی ہیں جن میں اہل دوزخ کے احوال بیان فرمائے ہیں کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچائی جاتی ہے اور قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ ترغیب اور تر ہیب کی آیتیں ساتھ ساتھ ذکر فرما تا ہے تا کہ نیک اعمال کی طرف رغبت ہواور کرے کاموں سے نفرت ہواور اطاعت گزار کی نافرمان پر فضیلت فاہر ہو۔

نیز فر مایا: اور ان سے وہ عذا ب کم نہیں کیا جائے گا' اور وہ عذا ب میں کی سے مایوں ہو جا کیں گے اللہ تعالیٰ کا فروں اور بدکار ہوں یا نیکو کار' سب اللہ تعالیٰ کے بندے اور مخلوق ہیں اور خالوں اپن مخلوق کے ساتھ ہوں یا مومن اور بدکار ہوں یا نیکو کار' سب اللہ تعالیٰ کے بندے اور مخلوق ہیں اور خالق اپنی مخلوق کے ساتھ ہو معاملہ بھی کرے وہ ظلم نہیں ہے' دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار عطافر مایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ کفر اور معصیت سے اجتناب کریں ورنہ ان کو دوز خ میں عذا ب ہوگا' اس حکم سے باوجود جنہوں نے اپنے اختیار سے کفر اور معصیت کا ارتکاب کیا تو یہ خود ان کا اپنے اوپر ظلم ہے' اللہ تعالیٰ کا ان پر ظلم نہیں ہے۔

ما لک دوزخ کے مگران فرشتے کا نام ہے اس سے کفار کہیں گے اور دوزخ کے عذاب کی شکایت کریں گے محمہ بن کعب قرظی بیان کرتے ہیں کہ مجھے بیہ حدیث پہنچائی گئ ہے کہ کفار دوزخ کے مگران سے فریاد کریں گے اور ہر روز اس سے شکایت کریں گئ جب وہ مایوس ہو جائیں گئ ہے کہ کفار دوزخ کے مگران سے کہو کہ ہم کوموت ہی دے دے 'تو ما لک اسّی کریں گئ جب وہ مایوس ہو جائیں گے :اے ما لک! اپنے رب سے کہو کہ ہم کوموت ہی دے دے 'تو ما لک اسّی سال تک ان کو جواب نہیں دے گا اور ایک سال تین سور یسٹھ دن کا ہوگا اور اور ایک دن ہزار سال کا ہوگا' پھراس کے بعدان سے کہے گا:تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ (الجامع لا حکام القرآن ج ۲۱ س ۱۰۸)

ا مام تر مذی نے اعمش کا قول نقل کیا ہے کہ ان کا فروں کے سوال اور مالک کے جواب کے درمیان ایک ہزار سال کا عرصہ لگے گا۔ (سنن تر مذی رقم الحدیث: ۲۵۸۱)

الزخرف: ۸ میں فر مایا ہے: '' (مالک یا دوسر نے فرشتوں نے ) کہا: بے شک ہم تہمارے پاس حق لے کرآئے تھے کیکن تم میں سے اکثر حق کونا پیند کرنے والے تھے O''

یہ جھی ہوسکتا ہے کہ یہ مالک کا قول ہواوراس نے کافروں کو یہ جواب دیا ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے کفار سے خود فرمایا ہو کہ ہم نے تمہارے پاس نشانیاں نازل کی تھیں اور ہم نے تمہاری طرف اپنے رسول بھیجے تھے لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپیند کرنے والے تھے لیکن اس پر یہ اعتراض کیا جائے کہ تمام اہل دوزخ ہی حق کو ناپیند کرنے والے تھے لیکن اس آیت میں اکثر کا ذکر فرمایا ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اکثر اہل دوزخ سے مراد تمام اہل دوزخ کے سردار اور فرمایا کہ یہاں اگر اہل دوزخ سے مراد تمام اہل دوزخ سے خطاب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا انہوں نے کسی کام کو پکا کرلیا ہے' بے شک ہم بھی پکا کام کرنے والے ہیں 0 یا ان کا یہ گمان ہے۔ کہ ہم ان کی خفیہ باتوں اور سر گوشیوں کونہیں سنتے' کیوں نہیں! (ہم سن ہے ہیں)اور ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں 0 آپ کہیے: اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے (اس کی) عبادت کرنے والا ہوتا 0 آسانوں اور

marfat.con

زمینوں کارب جوعرش کارب ہے وہ ان عیوب سے پاک ہے جن کو یہ بیان کرتے ہیں 0 آپ ان کو ان کے مشغلوں میں پڑے رہنے ویں کے مشغلوں میں پڑے رہنے ویں حتیٰ کہ ان کا سابقہ اس دن سے پڑجائے جس دن سے ان کوڈرایا گیا ہے 0 (الزفرف:۵۹۸۳) آپ کے خلاف سازش کرنے والول سے اللہ تعالیٰ کا انتقام لینا

اس آیت میں ''ابسر مسوا'' کالفظ ہے'ابرام کامعنی ہے ۔ کسی چیز کو پکا کرنا اور متحکم اور مضبوط بنا دینا' مقاتل نے کہا یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب کفار کہ نے دارالندوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خفیہ سازش کی تھی کہ ہر قبیلہ کا ایک ایک فرول کر اچا تک سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم پر جملہ کر کے آپ کوئل کر دے' تا کہ تمام قبائل آپ کوئل کرنے میں مشترک ہوں اور کسی ایک قبیلہ پر الزام نہ آئے اور آپ کی دیت اور خون بہا کا مطالبہ کمزور ہوجائے' اللہ تعالیٰ نے فرمایا : ہم بھی پکا کام کرنے والے ہیں' یعنی ان تمام لوگوں کو چن چن کرغزوہ بدر میں قبل کرنے والے ہیں' اس آیت کی دوسری تفییر ہے ۔ ہم نے ان کے پاس پیغام حق بھیجالیکن انہوں نے اس کوئیں سنایا اس کوئل کراس سے اعراض کیا' کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں میں بات کی کر کی تھی اور وہ سیجھتے تھے کہ اس کی بات سے ان سے اس عذاب کا خطرہ کمل جائے گا جوعذاب کفر اور انکار کی صورت میں آخرت میں ان پر پیش آنے والا تھا۔

الزخرف: ٨٠ كاشانِ نزول

الزخرف: ۸۰ میں فرمایا: ' یا ان کا بید گمان ہے کہ ہم ان کی خفیہ باتوں اور سازشوں کونہیں سنتے اور جو وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں' ۔روایت ہے کہ بیر آیت تین ان آ دمیوں کے متعلق نازل ہوئی جو کعبہ کے پردوں میں چھپے ہوئے تھے' ان میں سے ایک نے کہا: اگرتم زور سے بولو گے تو وہ من لے ان میں سے ایک نے کہا: اگرتم زور سے بولو گے تو وہ من لے گا اور اگرتم آ ہتہ بولو گے تو وہ نہیں من سکے گا' تیسر سے نے کہا: جب وہ تہاری ہوآ واز بلند باتوں کومن سکتا ہے تو وہ تہاری سرگوشیوں کو بھی من سکتا ہے تو وہ تہاری سرگوشیوں کو بھی من سکتا ہے۔

الزخرف: ۸۱ میں فرمایا:'' آپ کہیے: اگر رحمٰن کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا O''

الله تعالیٰ کی تو حیداور شرک کی مذمت اوراس پروعید

اس آیت کی حسب ذیل تفسیرین کی گئی ہیں:

1) حضرت ابن عباس محسن بصری اور سدی نے کہا: اس آیت کامعنیٰ بیہ ہے: رحمٰن کا بیٹانہیں ہے اور یہاں پر بیر آیت مکمل ہوگئ کچر فر مایا: میں رحمٰن کا سب سے پہلا عبادت گزار ہوں اور سب سے پہلا موحد ہوں اور اہل مکہ میں سب سے پہلے بیر کہنے والا ہوں کہ رحمٰن کا کوئی بیٹانہیں ہے۔

(٧) اگر رحمان کا کوئی بیٹا ثابت ہوتا تو سب سے پہلے میں اس بیٹے کی عبادت کرنے والا ہوتا کیونکہ بیٹے کی تعظیم باپ کی تعظیم

(٣) مجاہد نے کہا: اس کامعنیٰ ہے: اگر رحمٰن کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں صرف اس بیٹے کی عبادت کرتا اور جب کہ میں نے اس کی عبادت نہیں کی تو واضح ہوا کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔

الزخرف:۸۲ میں فرمایا:''آسانوں اور زمینوں کا رب جوعرش کا رب ہے وہ ان عیبوں سے پاک ہے جن کو بیر بیان کرتے ہیں O'' بعنی اللہ سجانۂ ان چیزوں سے مَری' منزہ اور پاک ہے جن کا بیداللہ تعالیٰ پر افتراء باندھتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اورعیسیٰ اورعز میراللہ کے بیٹے ہیں اور بت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کے شریک ہیں۔

طبدونهم

marfat.com

4.

الزخرف: ٨٣ ميں فرمايا: "آ بان كوان كم مشغلوں ميں بڑے رہے ديں حتی كمان كا سابقداس دن سے بر جائے جس دن سے ان كو رايا گيا ہے 0"

آپان کوان کی باطل کارروائیوں میں مصروف رہنے دیں اور دنیا کے لہو ولعب میں مشغول رہنے دیں تاکہ آخرت میں بیاس کے نتیجہ میں عذاب میں مبتلا ہوں ایک تفسیر بیہ ہے کہ جہاد کی آ بیوں سے اس آ بت کا تھم منسوخ ہو چکا ہے۔ بیتھم اس وقت تھا جب ابتداء میں مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی کوئی جمعیت نہیں تھی ان کی ریاست تھی اور نہ کوئی حکومت تھی اور جب مسلمانوں کی ریاست تائم ہوگئ تو انہیں تھم دیا گیا کہ وہ اللہ تعالی کے باغیوں اور سرکشوں کے خلاف جہاد کریں اور کلمہ تن بلند کریں۔

اوراس کی دوسری تغییر میہ ہے کہ بیآ یت محکم ہے اوراس میں اہل مکہ کوآ خرت کے عذاب سے ڈرایا ہے کہ اگرتم یونمی اپنی باطل کارروائیوں میں مشغول رہے تو وہ دن آنے والا ہے کہ تہمیں ان تمام باطل کارروائیوں اور سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی سز انجمکتنی ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد کے :وہی آسان میں عبادت کا مستحق ہے اور وہی زمین میں عبادت کا مستحق ہے اور وہی بہت حکمت والا بے حدعلم والا ہے 0 اور بہت برکت والا ہے وہ جس کی آسانوں اور زمینوں میں اور ان کے درمیان کی ہر چیز پر حکومت ہے اور اس کے پاس قیامت کا علم ہے اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ کے 0 اور جن کی بیلوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے ہاں وہ لوگ شفاعت کا اختیار رکھتے ہیں جو حق کی شہادت دیں اور انہیں اس کا یقین ہو 0

اس پردلائل که حضرت عیسیٰ حضرت عزیر اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی اولا دنہیں ہیں

آسان اور زمین میں سے کوئی چیز اللہ تعالی کا ظرف نہیں ہے اللہ تعالی زمین میں متعقر ہے نہ آسان میں متعقر ہے بلکہ زمین میں بھی وہی عبادت کا سخق ہے اس کی عبادت کرتے ہیں اور زمین میں تمام نبیوں اور رسولوں نے اس کی عبادت کی ہے خضرت عیسی اور حضرت عیسی اور در میں میں تمام نبیوں اور رسولوں نے اس کی عبادت کی ہے خضرت عیسی اور حضرت عیسی اور عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ نیز کی عبادت کرنے والے تھے اس سے واضح ہوا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں نہ حضرت عیسیٰ اور عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ نیز نصار کی حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینے پر ایک بید دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کسی مرد کے واسطے کے حض کے بغیر محض کلمہ کن سے پیدا فر مایا اس کا جواب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام آسانوں اور زمینوں کو ابتداء بغیر کسی واسطے کے محض کلمہ کن سے پیدا فر مایا اور جب اس بلا واسطہ تخلیق سے بی آسان اور زمینیں اللہ کی اولا وئیس ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سے ہو سکتے ہیں۔

الزخرف: ۸۵ میں فرمایا: ''اور بہت برکت والا ہے وہ جس کی آسانوں میں اور زمینوں میں اور ان کے درمیان کی ہر چیز پر حکومت ہے اور اس کے پاس قیامت کاعلم ہے اورتم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤگے O''

پر و سے ہاروں سے پی میں ہیں اس پر دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں کیونکہ اس آیت اللہ تعالیٰ نے میں فر مایا ہے: وہ بہت برکت والا ہے اور دوسرا معنیٰ ہو سکتے ہیں: ایک معنیٰ ہے ثبوت اور بقاء اور دوسرا معنیٰ ہے:

کشرت خیر۔اگر پہلامعنیٰ مراد ہولیمنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ثابت ہے اور باقی ہے تو اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اولاد کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو فانی ہواور مرنے والا ہو وہ چا ہتا ہے کہ اس کے بعد اس کی اولاد اس کے مشن کو جاری رکھے اور جب

marfat.com

وہ ہمیشہ ثابت اور باقی ہے اور لافانی اور لازوال ہے تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے نیز بیٹا باپ کی جنس سے ہوتا ہے اور اللہ تعالی واجب اور قدیم ہے 'اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہوتے تو وہ بھی واجب اور قدیم ہوتے حالا نکہ حضرت عیسیٰ ممکن اور حادث ہیں پہلے نہ تنے اور پر پیلا ہوئے اور عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق ان کوموت آپی ہے اور مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق قیامت سے پہلے ان پر موت آئے گی اور اگر بر کمت کا معنیٰ کشرت خیر ہوتو اس آیت کا معنیٰ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بذاتہ بہت خیر کشر کا مالک ہے' اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہوتے تو وہ بھی بذاتہ خیر کشر کے مالک ہوئے حالانکہ وہ اپنی تمام ضروریات میں اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج تھے۔اور فر مایا:''اور اس کے پاس قیامت کا علم ہے'' ۔ یعنی جس طرح اس کا علم بھی کا مل ہے۔

اس کی قدرت کا مل ہے اس طرح اس کا علم بھی کا مل ہے۔

غیر اللہ کی عبادت کا باطل ہونا

الزخرف: ۸۶ میں فر مایا:''اور جن کی بیلوگ اللہ کو چھوڑ کرعبادت کرتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے' ہاں وہ لوگ شفاعت کا اختیار رکھتے ہیں جوحق کی شہادت دیں اور انہیں اس کا یقین ہو O''

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے اپنی اولاد کی نفی فر مائی تھی اوراس آیت میں اللہ سجانہ اپنے شرکاء کی نفی فر مارہا ہے اس آیت کی دوتفسیریں ہیں: ایک تفسیریہ ہے کہ جولوگ اللہ تعالی کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ حضرت عزیر اور فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سن لیس کہ قیامت کے دن وہ ان ہی لوگوں کی شفاعت کریں گے جوحق کی شہادت دیں گے لیعنی جویقین کے ساتھ اس بات کی شہادت دیں گے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔

اس آیت کی دوسری تغییر ہے ہے کہ جولوگ اللہ کو چھوڑ کرکسی کی بھی عبادت کرتے ہیں خواہ وہ عیسیٰ ہوں یا عزیر ہوں یا فرشتے ہوں یا دوسر بے خود دساختہ معبود ہوں مثلًا ستار بے ہوں یا درخت ہوں یا پھر کے تراشیدہ بت ہوں ان میں سے کوئی بھی ازخود کسی کی شفاعت کرنے کا مالک نہیں ہے گر جو یقین کے ساتھ اللہ کے واحد ہونے کی شہادت و بے اور وہ فرشتے ہیں اور اولیاء کرام اور علاء عظام ہیں کیونکہ ان کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور وجاہت ہے اور سب سے زیادہ کرامت اور وجاہت ہمارے نی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور وہی سب سے زیادہ شفاعت فرما کیں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ ان کوکس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے 'تو پھروہ کہاں بھٹک رہے ہیں 0اور قتم ہے رسول مکرم کے اس قول کی کہ اے میرے رب! یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے 0 آپ ان سے درگز رکیجئے اور کہیے: بس ہماراسلام! پس بی نقریب جان لیں گے 0 (الزفرف: ۸۹۔۸۵)

کے آپ ان سے در کر رہیجے اور سمبے بن ہمارا مثلام ؛ پن میہ صریح مشر کین کو بت برستی بر ملامت کرنا

الله تعالى نے سورة الزخرف: ٩ كے شروع ميں بھى فر مايا تھا:

وَلَيِنْ سَأَلْتُهُمُ مَّنْ خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ

خَلَقَهُنَّ الْعَنِيْ يُزَالْعَلِيْمُ ( الرَّزْف: ٩)

اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسانوں او زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے کہ ان کو بے حد غالب اور

بہت جانے والے نے پیدا کیا ہے 0

اوراب اس سورت کے آخر (الزخرف: ۸۷) میں بھی یہی فرمایا ہے: ''اوراگر آپ ان سے سوال کریں کہ ان کوکس نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے 'تو پھروہ کہاں بھٹک رہے ہیں O''

، اوراس سے مقصود اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ جب ان کا بیاعتقاد ہے کہ ان کواور تمام جہانوں کواللہ نے پیدا کیا ہے تو وہ

جلدوتهم

marfat.com

اس اعقاد کے بادصف کیوں پھر کے بے جان بتوں کے آ مے سر جمکارہے ہیں اور اپنا ماتھا فیک رہے ہیں اور اپنی حاجتوں اور مرادوں کو کیوں ان کے سامنے پیش کررہے ہیں اور آفات اور مصائب میں کیوں ان کو پکاررہے ہیں اور کیوں ان کے نام کی وہائی وے رہے ہیں۔

نیز فرمایا '' وہ کہاں بھٹک رہے ہیں' بعنی وہ کیوں جموٹ بولتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کی عبادت کا حکم دیا ہے۔ الزخر ف: ۸۸ کی نحوی تر اکیب

الزخرف: ۸۸ میں فر مایا:''اور قتم ہے رسول مکرم کے اس قول کی کہ اے میرے رب! بیدوہ لوگ ہیں جوابیان نہیں لائمیں آ کے 0''

اس کے شروع میں بیالفاظ ہیں 'وقید اساعة '' ہاوراس پر تین اعراب ہیں : جرافعب اور دفع وقید اساعة وقید کے پاس قیامت وقیلہ کہالی صورت میں اس کا عطف ''علم الساعة '' پر ہے بیٹی ''وعندہ علم الساعة وعلم قیلة ''ای کے پاس قیامت کاعلم ہاور اس کواپنے نبی کے قول کاعلم ہاور دو سری صورت میں اس کا عطف ''انا لا نسمع مسو هم و نجو اهم '' پر ہے لیخی وقید کے ان کا فروں کا بیگان ہے کہ ہم ان کی خفیہ با توں اور سرگوشیوں کو نہیں سنتے اور ندا پنے نبی کی بات کو سنتے ہیں اور تیمی کو میں بیمی میں بیمی بیمی اللہ قیلہ '' یا'' و یمین اللہ قیلہ '' یا'' و یمین اللہ قیلہ '' اللہ کی امانت یا اللہ کی تم اس کے نبی کا قول ہے۔ علام قرطبی نے کہا ہے کہ بہترین صورت اس طریقہ پر جریا نصب کی ہے' یعنی حرف تم مقدد ہے' قتم ہے اللہ کے نبی کا تول کے ۔ پھڑ قول کا ذکر ہے: اے میرے رب! یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاکیں گئ ہم نے اس ترکیب کے موافق اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔

کا فروں کوسلام کرنے کا مسئلہ

الزخرف: ۸۹ میں فر مایا: ''آ بان سے درگزر کیجئے اور کہیے: بس ہماراسلام! پس پیم نقریب جان لیں مے O'' اس آیت میں کفار کی زیاد تیوں کا بدلہ لیتے سے منع فر مایا ہے اور ان سے درگزر کرنے کا تھم دیا ہے' لیکن مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد ریتھ منسوخ ہوگیا اور کفار سے جہاد کرنے کا تھم دیا گیا۔

بعض علاء نے اس آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ کفارکوسلام کرنا جائز ہے لیکن صرف سلام کہا جائے بیرنہ کہا جائے کہ سلام علیکم اور مسلمانوں کوسلام کرتے وقت کہا جائے: السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ۔ الزخرف کا خاتمہ

المدرلة درب العلمين آج محرم ۱۳۲۵ هر و ۲۰۰۵ و و ۲۰۰۷ و بدروز بده بعد نماز ظهر سورة الزخرف كي تغيير مكمل موگئ اس تغيير كي ابتداء ۱۸ جنوري ۲۰۰۸ و كي ابتداء ۱۸ جنوري ۲۰۰۴ و كي ابتداء ۱۸ جنوري ۲۰۰۴ و كي ابتداء ۱۸ جنوري و کي ابتداء ۱۸ جنوري و کي ابتداء ۱۸ جنوری و الشکو لله شکو ۱ جزیلا۔

الا العلمين! جس طرح آپ نے محض اپنے کرم اور فضل سے یہاں تک تفییر کمل کرا دی ہے اپنے لطف اور عزایت سے باتی تفییر محمل کرا دی ہے اپنے لطف اور عزایت سے باتی تفییر بھی کمل کرا دیں اور اس کتاب کو فیض آفریں رکھیں مجھے جملہ امراض سے شفا عطا فرما کمیں اور مجھے ارزل عمر سے محفوظ رکھیں اور جب میرا وقت پورا ہوتو اسلام اور ایمان پر میرا خاتمہ فرما کمیں محصصت اور عافیت کے ساتھ چلتے پھرتے اپنے پاس بلا کمیں میری والدہ محتر مداور میرے والدگرامی کی مغفرت فرما کمیں اور ان محصصت اور عافوں میں سے ایک باغ بنادیں میرے اسا تذہ مولانا محمد نواز اولی کی مولانا مفتی محمد حسین نعیمی مولانا ولی

‴arfat.com

النبی مولانا مختاراحد ٔاستاذ العلماءمولانا عطاء محمد بندیالوی اور میرے مرشد گرامی علامه سید احد سعید کاظمی کی مغفرت فرمائیں 'ان سب کو جنت الفردوس میں بلندمقام عطافر مائیں۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين قائد الغر المحجلين امام الانبياء والمرسلين وعلى اصحابه الراشدين واله الطيبين وعلى ازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى جميع اولياء امته وعلماء ملته وسائر المسلمين.



جلدوتهم

marfat.com

Marfat.com

سُورِلاً الله خارف (۱۹۳۸)

سُورَة الْجَائِيةِ

جلدوتهم

تبيان القرأن

Marfat.com

بِينْ خُرِلْكُ أَلْخُمُ الْكَحْمِ الْكَرِيمِ نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

## الدخان

### سورت کا نام اور وجهتشمیه

اس سورت کا نام الدخان ہے اور اس کا نام الدخان رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی ایک آیت میں الدخان کا لفظ ہے وہ آیت ہیں ج

سوآپ اس دِن كا انتظار سيجئ جب آسان واضح وهوال

فَارْتُقِبُ يُوْمِتُ إِنَّ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ تُبْنِينٍ

(الدخان:١٠) لائے گان

الدخان كالفظ قرآن ميں صرف دوجگه آيا ہے' ايك اس سورت ميں اور دوسرااس آيت ميں:

کھرآ ہان کی طرف قصد فر مایا اور وہ اس وقت دھواں تھا۔

الْمُوَّالْسُتُوَى إِلَى السَّمَا ءَوَهِى دُخَانُ

(ممّ السجدة: ١١)

سورۃ الدخان کی ہے تر تیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر چونسٹھ (۱۴) ہے اورتر تیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر چوالیس (۴۴) ہے اس سورت کے مضامین کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ بیسورت آپ کی مکی زندگی کے وسط میں نازل ہوئی

### سورة الدخان كي فضيلت ميں احاديث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے سبح اٹھ کرتم الدخان کی تلاوت کی اس کے لیے ستر ہزار فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث: ۲۸۲۸) الکامل لا بن عدی ج کس ۱۷۲۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے جمعہ کی شب خم الدخان کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث: ۲۸۸۹) مند ابویعلی رقم الحدیث: ۱۲۲۲ یا ۱۲۳۲) عبد اللہ خان کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث: ۲۸۸۹) مند ابویعلی رقم الحدیث: ۱۲۲۲ یان اور تقد بین کے ساتھ جمعہ کی شب خم الدخان بڑھی وہ ضبح کو بخشا ہوا الشھے گا' ابور افع کی روایت میں ہے: اس کی بڑی آ تھوں والی حور سے شادی کر دی جائے گی۔ الدخان بڑھی وہ ضبح کو بخشا ہوا الشھے گا' ابور افع کی روایت میں ہے: اس کی بڑی آ تھوں والی حور سے شادی کر دی جائے گا۔ (سنن داری رقم الحدیث: ۱۲۳۲ یا ۱۲۳۳ دار المعرفة 'بیروت' ۱۲۳۱) ہے)

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مغرب کی نماز میں حم الدخان کی تلاوت کی۔ (الدرالمثورجے یص۳۵° داراحیاءالتراث العربی بیروت)

جلدوتهم

### marfat.com

### سورة الدخان کے مقاصداورمسائل

اس سورت کی ابتداء سورۃ الزخرف کی ابتداء کے مشابہ ہے کیونکہ دونوں سورتوں کے شروع میں قر آن مجید کی عظمت اور شان بیان کی گئی ہے اور اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ قر آن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اس میں بیدلیل ہے کہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔

اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجیدلیلۃ القدر میں نازل کیا گیا ہے اس رات میں اللہ تعالی کے عکم ہے تمام اہم کام تقسیم کیے جاتے ہیں قرآن مجیدکو نازل کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جولوگ فغلت اور لہو ولعب میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو جگا یا جائے کہ وہ روز حساب کی تیاری کرلیں۔ جولوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے بیٹر طاعا کہ کرتے ہے کہ ان کو عذاب و کھا دیا جائے ان کو یہ بتایا ہے کہ عذاب دی کیفے کے بعد جوایمان لایا جائے وہ ایمان بالغیب نہیں ہے اور وہ اللہ تعالی کے زوری معتبر نہیں ہے۔ کفار مکہ کی عبرت کے لیے فرعون اور اس کی قوم کی مثال دی ہے محضرت مولی علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا لیکن وہ اپنی سرٹی سے بازنہ آئے انجام کاران سب کوغرق کر دیا گیا اور بنی اسرائیل ان کی غلامی سے نہات یا کر دنیا کی ایک عظیم قوم بن گئے۔

قریش کے کفر اوران کی ہٹ دھری کا سبب بیتھا کہ وہ آخرت پریفین نہیں رکھتے تھے۔اس لیے آخرت کا تغمیل سے بیان فرمایا اس ون کا فروں کو ان کے کفر پرعذاب دیا جائے گا اور مومنوں کو ان کے ایمان اور ان کے اعمال صالحہ کی بہترین جزاءدی جائے گا۔

آ خریں پھر قرآن مجید کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے اس قرآن کوآپ کی زبان میں نازل کیا ہے تا کہ کفار مکہ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔

اس مخضر تعارف اورتمہید کے بعد میں سورۃ الدخان کے ترجمہ اورتفییر کواس دعا کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ اے مولائے کریم! آپ ان میں میری مدوفر ماکیں اور اس کام میں مجھے کریم! آپ ان میں میری مدوفر ماکیں اور اس کام میں مجھے غلطی میں پڑنے سے محفوظ رکھیں اور مجھ سے وہی بات کھوا کیں جوحق اور صواب ہو۔ (آمین)

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ خادم الحدیث دار العلوم النعیمیه 'بلاک نمبر ۱۵ فیڈرل بی ایریا' کراچی موبائل نمبر: ۲۱۵۶۳۹-۳۰۰۰ ۱۲۲۰۲۲-۳۲۵ ۲۵م ۲۵٬۵۲۵ هر ۲۷ فروری'۲۰۰۴ء





martat.com



Marfat.com

الله تعالی كا ارشاد ہے: حامیم 0 اس واضح كتاب كى قتم! 0 بے شك ہم نے اس كتاب كوبركت والى رات ميں نازل فر مايا ، بے شك ہم عذاب سے ڈرانے والے ہیں 0 اس رات میں ہر حكمت والے كام كا فيصله كيا جاتا ہے 0 ہمارے پاس سے ایک حكم (كافيصله كیا جاتا ہے) بے شك ہم ہى (رسولوں كو) بھیجے والے ہیں 0 (الدخان: ۱۵۔۱) حامیم كامعنی م

الدخان: امیں فرمایا: حامیم ۱۵ س کامعنیٰ ہے: بیرحامیم کی تفییراس سے پہلے المومن کم آلسجدۃ الشوریٰ اور الزخرف میں گزر چکی ہے خلاصہ بیہ ہے کہ بیقر آن مجید کااسم ہے کم اور الکتب المبین دونوں قر آن مجید کے عنوان ہیں اور ان کا معنون واحد ہے ایک قول بیر ہے کہ جاسے مراد ہے وحی اور میم سے مراد ہے محد یعنی بیدوہ خاص وحی ہے جو (سیدنا) محد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف نازل ہوئی ہے جیسے کہ اس آیت میں فرمایا:

یں اس نے اپنے مکرم بندہ کی طرف وحی کی جووحی کی 🔾

فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَأَ أَوْلَى (النجم ١٠)

"ليلة مباركة" سے ليلة القدرمراد ہونے كے ثبوت ميل آثار

الدخان :٣-٢ ميں فرمايا : "اس واضح كتاب كى قتم ! ٥ بے شك ہم نے اس كتاب كو بركت والى رات ميں نازل فرمايا ، بے شك ہم عذاب سے ڈرانے والے ہيں 0 "

اس آیت میں فرمایا ہے: ہم نے اس کتاب کو' لیلۃ مباد کہ ''میں نازل فرمایا ہے' لیلہ مبار کہ کا مصداق رمضان کی شب قدر ہے یا شعبان کی بندرهویں شب' اس میں مفسرین کا اختلاف ہے' غیبادہ ترمفسرین کا برجان سے سرادرمضان کی شب قدر ہے اور بعض کا مختار ہے کہ اس سے مرادشعبان کی بندرهویں شب ہے' ہم ان دونوں تفسیروں کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ (ان شاءاللہ) پہلے ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ اس رات سے مرادرمضان کی شب قدر ہے۔

امام ابوجعفر محدین جربرطبری متوفی ۱۳۱۰ سے اس سلسلہ میں حسب ذیل روایات بیان کی ہیں:

قاده اس آیت کی تفییر میں بیان کرتے ہیں: حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تقطیحت کف رمضان کی پہلی شب میں نازل ہوئے اور تو رات چھرمضان کو نازل ہوئی اور زبور سولہ رمضان کو نازل ہوئی اور انجیل اٹھارہ رمضان کو نازل ہوئی اور قرآن مجید چوہیس رمضان کو نازل ہوا۔ نیز قادہ نے کہا: لیلہ مبار کہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۳۹۹۸)

ابن زید نے اس آیت کی تفسیر میں کہا: بیرات لیلۃ القدر ہے ٔ اللّٰہ تعالیٰ نے اس قر آن کولوح محفوظ سے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ' پھرلیلۃ القدر کے علاوہ دوسری راتوں اور دنوں میں دوسرے انبیاء کیسیم السلام پرنازل فرمایا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۳۹۹۹) اور دوسروں نے کہا: اس سے مرادشعبان کی پندرھویں شب ہے۔

علامه ابواتحس على بن محمد الماور دى التوفى • ۴۵ هـ نے بھى ان دونوں روايتوں كا ذكر كيا ہے۔ (اللت والعيون ج٥ص٣٣) علامه الحسين بن مسعود البغوى الشافعي التوفى ١٦ه ه كھتے ہيں:

قادہ اور ابن زید نے کہا: اس رات سے مرادلیلۃ القدر ہے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ ہے آسان دنیا کی طرف اس قرآن کولیلۃ القدر میں نازل کیا 'پھر ہیں سال مک حضرت جریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب ضرورت تھوڑ اتھوڑ اکر کے قرآن نازل کرتے رہے اور دوسروں نے کہا: اس سے مرادشعبان کی پندرھویں شب ہے۔

(معالم التزيل جهص ۱۷۴ داراحياءالتراث العربي بيروت ۱۳۲۰ه)

امام عبد الرحمٰن بن محمد ابن انہا ہواتم متو فی سے ۳۲ ھروامیت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے اس آیت کی

جلدوتهم

marfat.com

تفسیر میں فرمایا لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے نقل کر کے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال میں کتنارز ق دیا جائے گا' کتنے لوگ مرین گے' کتنے لوگ زندہ رہیں گے' کتنی بارشیں ہوں گی' حتیٰ کہ لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں شخص حج کرے گا۔

(تفيرامام ابن الي عائم ج ١٩٥٠ م ٢٨٨ رقم الحديث: ١٨٥٢٤ كتبه نز ارمصطفى الباز كم مكرمه ١٣١٧ هـ)

امام ابواسحاق احمد بن ابراجيم العلمي متوفى ١٧١٧ ه لكه مين:

قادہ اور ابن زیدنے کہا: یہ لیلۃ القدر ہے الله سبحانہ نے لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسان دنیا کی طرف قرآن مجید کونازل فرمایا 'چرنی صلی الله علیہ وسلم پر راتوں اور دنوں میں قرآن مجید کو نازل فرماتا رہااور دوسروں نے کہا: اس سے مراد شعبان کی پندرھویں شب ہے۔(الکشف والبیان جمص ۳۳۸ واراحیاءالتراث العربی بیروٹ ۱۳۲۲ھ)

حافظ اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ٢٥ ٥ ه لكصة بين:

اس رات سے مرادلیلۃ القدر ہے عکر مہ سے روایت ہے کہ یہ شعبان کی پندر ہویں شب ہے ان کی بیر حدیث مرسل ہے جب کہ قرآن کی بیدر ہویں شب ہے ان کی بیر حدیث مرسل ہے جب کہ قرآن مجید میں بیرقسری ہے کہ بیرشب کیا ۔ عکر مہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایک شعبان سے دوسر سے شعبان تک زندگی کی مرتبی منقطع ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام مردوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ (تغیر ابن کثیر جسم ۱۳۹۹ دار الفکن بیروت ۱۳۱۹ھ)

"ليلة مباركة" علية القدرمرادمون يردلاكل

امام فخرالدین محمر عمر رازی شافعی متوفی ۲۰۲ ھے نے بہ کثرت ولائل سے ثابت کیا ہے کہ لیلہ مبار کہ رمضان کی لیلۃ القدر ہے ٔ وہ ملکھتے ہیں:

(۱) الله تعالی نے فرمایا ہے:

بے شک ہم نے قرآن کولیلہ القدر میں نازل کیا ہے 0

إِنَّا النَّوْلُنَّهُ فِي لَيْكُةِ الْقَنَّارِ (القدر:١)

اور يهان فرمايا ہے:

ب شک ہم نے قرآن کولیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے۔

إِنَّا أَنْزَلِنْهُ فِي لَيْلَةٍ مُّنْزِكَةٍ . (الدفان:٣)

اسی کیے ضروری ہے کہ لیلۃ القدراورلیلہ مبار کہ سے مراد واحد شب ہوتا کہ قرآن مجید میں تضاداور تناقض لازم نہ آئے۔

(٢) الله تعالى فرماتا بـ

رمضان کامہینہ وہ ہے جس میں قرآن کونازل کیا گیا ہے۔

شَهُرُرَمَضَاكَ الَّذِينَى أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرُانَ.

(البقره:۱۸۵)

اس آیت میں بیربیان فر مایا ہے کہ قرآن مجید کونازل کرنارمضان کے مہینہ میں واقع ہوا ہے اور یہاں فر مایا ہے: ''انا انسز لنساہ فی لیلہ مباد کہ ''. بے شک ہم نے قرآن کولیلہ مبار کہ میں نازل کیا ہے۔ پس ضروری ہوا کہ بیرات بھی رمضان کے مہینہ میں واقع ہواور اس طرح جس شخص نے بھی کہا کہ لیلہ مبار کہ رمضان کے مہینہ میں واقع ہے'اس نے بیہ کہا کہ بیلیلہ مبارکہ بی لیلۃ القدر ہے۔

(m) الله تعالى في ليلة القدر كي صفت مي فرمايا:

تَنْزَلُ الْمُلَلِكَةُ وَالرُّوْمُ فِيْهَا بِإِذْنِ مَرِيِّمُ مِّنْ كُلِّ

أَمْرِنْ سَلَمُ شَعِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْدِ (القدر: ٥٠)

اس رات میں فرشتے اور جبر میل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں 0وہ رات سلامتی ہے' طلوع فجر

جلدوتهم

marfat.com

اس دات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔

اس رات میں فرشتے اور جریل نازل ہوتے ہیں۔

مارے پاس ایک حکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔

اپنے رب کے مکم سے ہرکام کے لیے اترتے ہیں۔

مارے پاس سے ایک حکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔

وہ رات طلوع فجر ہونے تک سلامتی ہے۔

آپ کے رب کی رحمت ہے۔

اورسورة الدخان كى اس آيت ميس فرمايا: فِيهُا يُغُرِّى كُلُّ أَمْرِ حَكِيْرِهِ (الدخان: ٣)

اوربیاس آیت کے مناسب ہے:

تنزل الملائكة والروح.

نيزيهال الدخان: ٥ ميس فرمايا:

امرا من عندنا.

اورسورة القدر مين فرمايا:

باذن ربهم من كل امر.

اوراس سورت کی آیات میں فرمایا:

امرا من عندنا.

اس سورت میں فرمایا ہے:

رخمة من ربك.

اورسورة القدر مين فرمايا ہے:

سلم هي حتى مطلع الفجر.

(۷) امام محمد بن جربرطبری نے قادہ سے روایت کیا ہے کہ صحائف ابراہیم رمضان کی پہلی شب میں نازل ہوئے' تورات رمضان کی چھٹی شب میں نازل ہوئی' زبور رمضان کی بارھویں شب میں نازل ہوئی اور انجیل رمضان کی اٹھارویں شب میں نازل ہوئی اورقر آن رمضان کی چوبیسویں شب میں نازل ہوااورلیلۃ المبارکۃ یہی لیلہ القدر ہے۔

(۵) لیلۃ القدر کامعنی ہے: قدر والی شب اور اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی قدر اور اس کا شرف اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی قدر اور اس کا شرف زبانہ کے اس مخصوص جز اور اس مخصوص شب کی وجہ سے نہیں ہے۔ کیونکہ ذبانہ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار ہے متصل واحد چیز ہے اس لیے بینہیں ہوسکتا کہ ذبانہ کے بعض اجزاء ورسر ہے اجزاء کے اعتبار سے افضل ہوں۔ پس اگر زبانہ کا کوئی ایک جز دوسر ہے جز سے افضل ہوتو اس کی بہی وجہ ہوتی ہے کہ ذبانہ کے اس جز میں کوئی الی افضل چیز حاصل ہوتی ہے جو دوسر ہے جز میں حاصل نہیں ہوتی اور بیو واضح ہے کہ وین کی چیزوں کا مرتبہ دنیا کی چیزوں سے زیادہ شرف اور مرتبہ والا ہے اور دین کی چیزوں میں سب سے زیادہ مرتبہ قرآن کریم کا ہے کیونکہ وہ اللہ سجانہ کا کلام ہے اور اس سے سیرنا محملی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوئی ہے اور اس سے حق اور باطل کا فرق معلوم ہوا ہے اور اس سے منکشف ہوا کہ اصحاب سعادات کے مراتب اصحاب شقاوات سے بہت بلند ہیں اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا مرتبہ اور شرف ہمر چیز سے بلند اور بالا ہے 'سوجس رات میں قرآن مجید بہت بلند ہیں اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا مرتبہ اور شرف ہمر چیز سے بلند اور بالا ہے 'سوجس رات میں قرآن مجید بات بوئی ہوگیا کہ قرآن مجید بھی اس شب میں نازل ہوا ہوگا اور جب اس پر انقلاق ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے قو ہمیں بیت بلند ہیں اس میں جو گیا کہ قرآن مجید بھیں ہوگیا کہ قرآن مجید بھی اسی شب میں نازل ہوا ہو اور یہی لیلہ مبار کہ ہے۔

اور جولوگ میے کہتے ہیں کہاس سورت میں جس لیلہ مبار کہ کا ذکر ہے وہ شعبان کی پندر هویں شب ہے میں نے ان کی

بلددتهم

کوئی ایس دلیل نہیں دیکھی جس پر اعتاد کیا جاسے ان لوگوں نے بعض اقوال پر قناعت کر لی ہے اگر اس کے جوت میں رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بی ہے تو پھر لیلہ مبارکہ سے شعبان کی پندرجویں شب کا مراد ہونا متعین ہے اور اگر اس کے جوت میں رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی سیح حدیث نہیں ہے تو پھر تن یہ ہے کہ اس سورت میں جس لیلہ مبارکہ کا فرکیا گیا ہے وہ لیلۃ القدر ہی ہے نہ کہ کوئی اور شب۔ (تنمیر آبیر جوس ۱۵۲۔ ۱۵۲ واراحیا، التر اثار فرنی ہوت ۱۳۱۵ء) لیلہ مبارکہ سے نصف شعبان کی شب مراد ہونے کے متعلق روایا ت

امام ابن جریر متوفی ۱۳۰۰ هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عکر مداس آیت کی تغییر میں بیان کرتے ہیں کہ بینصف شعبان کی شب ہے اس میں ایک سال کے معاملات پختہ کر دیے جاتے ہیں اور زندوں کا نام مردوں سے لکھ دیا جاتا ہے اور جج کرنے والوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے ہیں اس میں کوئی زیادتی ہوگی نہ کوئی کی۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۲۰۰۸ تغییر امام ابن ابی حاتم جوگ نہ کوئی کی۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۳۵۱۸ کمتیز ارمصطفی کمرمہ ۱۳۵۱ کنز العمال ج ۱۳ ص ۱۳۵۴ و البیان جمس ۱۳۸۹)

عثمان بن محمد بن المغير والاضل بيان كرئے بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: (لوگول كى) زند كيال ايك شعبان سے دوسر سے شعبان ميں منقطع ہوتی جائے ۔ حتی كدايك آدمی نكاح كرتا ہے اور اس كی اولاد ہوتی ہے اور اس كا نام مردول ميں لكھا ہوا ہوتا ہے۔ (جامع البيان رقم الحديث: ٢٥٠٥ الكون والبيان جرم ١٣٠٥ كنز العمال ج٥٥ س١٩٥ أقم الحديث: ٢٨٠٥ شعب الايمان رقم الحديث: ٢٨٠٩)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی لوگوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے ٔ حالا نکہ وہ مردوں میں انھایا ہوا ہوتا ہے ' پھر حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے اس آیت کی تلاوت کی:'' إِنَّا اَنْزَلْنَهُ فِی کَیْلَةِ مُلْوَکَةٍ إِنَّا هُمْنُولِدِیْنَ وَ فَیْلَةِ مُلُوکَةً إِنَّا هُمُنُولِدِیْنَ وَ فَیْلَةِ مُلُوکَةً إِنَّا هُمُنُولِدِیْنَ وَ الله وَ الله وسرے سال تک فی کُنْ اُمْدِ حَکِیدِ و سرے سال تک دوسرے سال تک معاملات کی تقسیم کی جاتی ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۳۰۱۰ دارالفکر پیروت ۱۳۱۵ دالجامع لاحدیث ۱۳۸۸ اور الفکر پیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهما نے فر مایا: بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو معاملات کے فیصلے فر ماتا ہے اور لیلۃ القدر میں ان فیصلوں کو ان کے اصحاب کے سپر دکر دیتا ہے۔

(معالم التزيل جهن ٢٤) واراحياءالتراث العربي بيروت ١٣٠٠ه)

### نصف شعبان کی شب میں کثرت مغفرت ہے متعلق صحاح کی احادیث

امام ابوعیسی محمد بن عیسی تر مذی متوفی ۹ سا دروایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک رات ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا میں باہرنگل تو دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں تھے آپ نے فرمایا: کیا تم کو یہ خطرہ تھا کہ اللہ اوراس کا رسول تم پرظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے یہ گمان کیا تھا کہ شاید آپ اپنی دوسری ازواج کے پاس گئے ہیں آپ نے فرمایا: بے شک اللہ عزوج اللہ اللہ اللہ عنبان کی شب کو آسان و نیا کی طرف (اپنی شان کے مطابق) نازل ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بحریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ (سنن ترزی رقم الحدیث: ۲۳۵ منداحمہ جام ۲۳۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۸ منداحمہ جام 180 کے الور کے الور کے الاور کے الور کے الور کی شان مندعائشہ رقم الحدیث: ۲۳۸ کا ۲۳۸ کا دیث اور کی الحدیث کا 180 کی کہ دیت کے داخل کی بالور کی شان مندعائشہ تم الحدیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کو تا کہ دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیگ کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیا کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کار کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث کا دیث

امام محربن بزید قزوین ابن ماجه متوفی ۱۷۳ هروایت کرتے ہیں:

من المدان يدية رئيل و الله عنه بيان كرت مين كدر سول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جب نصف شعبان كى مصرت على بن ابي طالب رضى الله عنه بيان كرت مين كدر سول الله صلى الله عليه وسلم

جلدوجم

marfat.com

رات ہوتو اس رات میں قیام کرواور اس کے دن میں روزہ رکھو' کیونکہ اللہ سجانۂ اس رات میں غروب شمس سے آسان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے' پس فرماتا ہے: سنو! کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو بخش دول' سنو! کوئی رزق طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو رزق دول' سنو کوئی رزق طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو رزق دول' سنو کوئی ' سنو کوئی (وہ یو نہی فرماتا رہتا والا ہے تو میں اس کو مافیت میں رکھول' سنو کوئی' سنو کوئی (وہ یو نہی فرماتا رہتا ہے) حتی کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۸۳ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۳۸۵ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۳۸۵ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۳۸۵ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۳۸۵ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۳۸۵ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۳۸۵ جمع الحوامی رقم الحدیث: ۱۳۸۵ جمع الحوامی سند بہت ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں معتبر ہے)

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: بے شک الله سبحانهٔ شعبان کی شب کو متوجه ہوتا ہے اور تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے ' ما سوا مشرک اور کینه پرور کے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۹۰ شعب الایمان ج ۲ ص ۲۱ المجم الکبیرج ۲۰ ص ۲۹ المحلیة الاولیاء ج ۵ ص ۱۹۱ صحیح ابن حبان ج ۷ ص ۲۰ اس صدیث کی سند بھی ضعیف ہے )

نصف شعبان کی شب میں کثرت مغفرت سے متعلق امام بیہقی کی احادیث

امام ابو بکراحمد بن حسین بیمق متوفی ۴۵۸ هانی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابونغلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب نصف شعبان کی شب ہوتی ہے تو اللہ تعالی اپی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے' مومنوں کو بخش دیتا ہے اور کا فروں کو مہلت دیتا ہے اور کینہ رکھنے والوں کوان کے کینہ کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے' حتیٰ کہ وہ اپنے کینہ کوترک کردیں۔

(شعب الإيمان ج ٢ص ٢١ مجمع الزوائدج ٨ص ٦٥ ، جمع الجوامع رقم الحديث: ٣٣٠ ١ ) الترغيب للمنذري ت٢ص ١١٩)

حضرت عثمان بن ابی العاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جب نصف شعبان کی شب ہوتی ہے تو ایک منادی ندا کرتا ہے کہ کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو بخش دوں' کوئی سائل ہے تو میں اس کوعطا کروں' پس جوشخص بھی سوال کرتا ہے اس کواللہ تعالیٰ عطافر ما تا ہے ماسوا فاحشہ رنڈی کے یا مشرک کے۔

(شعب الايمان ج ٢ص ٢١، جمع الجوامع رقم الحديث: ٣٦١) كنز العمال رقم الحديث: ٣٥١٨)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نصف شعبان کی شب ہوتی تو نبی سلی اللہ علیہ وہلم میرے بستر کے جات نکل جائے ، پھر حضرت عائشہ نے کہا: اللہ کی تھم! ہمارے بستر کی چا در ریشی تھی نہ ہُوتی تھی۔ ہم نے کہا: سجان اللہ! پھر وہ کس چیز کی تھی؟ آپ نے فرمایا: وہ اون کے بالوں کی تھی آپ نے فرمایا: ہمجھے یہ خدشہ ہوا کہ شاید آپ اپی دوسری از واق کے پاس چلے گئے ہیں میں آپ کو گھر میں ڈھونڈ رہی تھی کہ میرا پیرآپ کے بیروں سے گرایا 'اں وقت آپ بحدہ ریز تھے اس وقت جوآپ وعا پڑھر در ہے تھے میں نے اس کو یا در کھا' وہ یہ دعاتھی: میراجہم اور ذبن تھے بحدہ کر رہا ہے اور میرا دل تجھ پر ایمان الاچکا ہے 'میں تیری نعتوں کا اقر ارکرتا ہوں اور اپنے بڑے بڑے گنا ہوں کا اعتراف کرتا ہوں میں نے اپی جان پر ظلم کیا سوتو جھے بخش دئے ہے میں تیری رحمت کی بناہ میں آتا ہوں اور تیری ناراضگی سے تیری رضا کی بناہ میں آتا ہوں اور تیری ناراضگی سے تیری رضا کی بناہ میں آتا ہوں اور تیری کی ناہ میں آتا ہوں اور تیری کو خودا پنی حمد و شاء کرتا ہے 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوکر امریز کے بیری رضا کی بناہ میں آتا ہوں اور بیشی تو خودا پنی حمد و شاء کرتا ہے 'حضرت عائشہ اف کا کیا میں آپ کے بیر اللہ علیہ و کرنا در بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے جی کہ در جی کی گئی ورآپ کے مبارک یا در میں نے کہا: آپ پر میرے مال اور باپ فدا ہوں 'آپ نے آپ کو بہت تھکایا ہے' کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ دبارہی تھی اور میں نے کہا: آپ پر میرے مال اور باپ فدا ہوں 'آپ نے نے نے قور بین' اے عائشہ! تو کیا میں اللہ کا شکر گزار اربندہ نہ اللہ سبحانہ آپ کے ایکے اور پچھلے ذب کو معاف فرما چکا ہے آپ نے فرمایا: کیون بیں' اے عائشہ! تو کیا میں اللہ کا شکر گزار اربندہ نہ اللہ سبحانہ آپ کے ایکے اور پچھلے ذب کو معاف فرما چکا ہے آپ نے فرمایا: کیون بیں' اے عائشہ! تو کیا میں اللہ کا شکر گزار اربندہ نہ اللہ سبحانہ آپ کے ایکے اور پھلے ذب کو معاف فرما چکا ہے آپ نے فرمایا: کیون بیں' اے عائشہ! تو کیا میں اللہ کا شکر اور کیا میں اللہ کا شکر کیا ہے۔

بنول کیاتم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا: یا رسول اللہ! اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فر ملیا: اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فر ملیا: اس رات میں اس سال اولاد آدم سے ہر پیدا ہونے والے کانام لکھ لیا جاتا ہے اور اس سال اولاد آدم سے ہر مرنے والے کانام لکھ لیا جاتا ہے اور اس سال اولاد آدم سے ہر مرنے والے کانام لکھ لیا جاتا ہے اور اس سال ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر اللہ! کیا کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر اللہ! کیا کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ آپ نے فر مایا: کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ آپ نے اپنا ہاتھ آپ مر پر رکھ کر تین مرتبہ فر ملیا: میں بھی نہیں؟ آپ نے اپنا ہاتھ آپ مر پر رکھ کر تین مرتبہ فر ملیا: میں بھی نہیں؛ آپ نے اپنا ہاتھ آپ مر پر رکھ کر تین مرتبہ فر ملیا: میں بھی نہیں؛ آپ نے اپنا ہاتھ آپ در کھ کر تین مرتبہ فر ملیا: میں کہیں؛ آپ نے دائن الا دیا دائنہ کے دائنہ دیا دیا گاہ دیا۔ (فضائل الا دقات رقم الحدیث: ۲۰ الدر المنور جو میں دیا ہے۔

حضرت الس رضى الله عنه بيان كرتے ميں كه مجھ سے حضرت عائشہ رضى الله عنها نے كہا كه نصف شعبان كى شب كورسول التُدصلَى التُدعليه وسلم مير ح جمرے ميں تھے' نبي صلى التُدعليه وسلم آ كرميرے بستر ميں داخل ہو گئے رات كے كسى وقت جب ميں بیدار ہوئی تو میں نے آپ کوبستر میں نہیں یایا ' پھر میں اٹھ کر آپ کی از داج کے حجروں میں ڈھونڈ تی پھری آپ مجھے وہاں نہیں طئ میں نے سوچا کہ شاید آب اپنی باندی مار پر قبطیہ کے پاس چلے گئے ہیں میں پھرنکلی اور مسجد میں سے گزری ، پھر میرا پر آب کے بیروں سے نکرایا' اس وقت آپ سجدہ میں بیدعا کر رہے تھے: میراجہم اور ذہن تیرے لیے سجدہ ریز ہے اور میرا دل تھھ پر ایمان لا چکا ہے اور یہ میرا وہ ہاتھ ہے جس سے میں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے ' سواے عظیم اعظیم گناہ کو توعظیم رب ہی معاف کرسکتا ہے' پس تو میر نے عظیم گناہ کومعاف فر ما دے۔حضرت عا کشہ نے کہا: پھر آ پ اپنا سراٹھا کریپ فر مارہے تھے: اے الله! تو مجھےابیا دل عطافر ماجو یا کباز ہوئر ائی ہے مَری ہونہ کا فرہونہ تقی ہوئ پھرآپ دوبارہ سجدہ میں گئے اور بیدعا کی: میں چھے سے اس طرح دعا کرتا ہوں جس طرح میرے بھائی داؤد نے دعا کی تھی: اے میرے مالک! میں اپنا چیرہ خاک آلود کرتا ہوں اورتمام چېروں کاحق يہي ہے کہ وہ اس کے چېرے کے سامنے خاک آلودہ ہوں مچرآپ نے اپنا سراٹھایا تو میں نے کہا: آپ یرمیرے باب اور ماں فدا ہوں' آ ب کس وادی میں ہیں؟ اور میں کس وادی میں تھی؟ آپ نے فر مایا: اے حمیراء! کیاتم جانتی ہو کہ بیرات نصف شعبان کی رات ہے اور بے شک اس رات میں اللہ کے لیے قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگ دوزخ سے آزاد ہونے والے ہیں مین نے عرض کیا: یا رسول اللہ! قبیلہ کلب کی بکر یوں کے بالوں کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا: عرب کے قبائل میں سے کسی قبیلہ کی بکر یوں کے بال ان سے زیادہ نہیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا: چھآ دمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہو گی عادی شرابی' ماں باپ سے قطع تعلق کرنے والا زنا پر اصرار کرنے والا رشتہ داروں سے تعلق تو را نقور بنانے والا اور چغل خور (نضائل الاوقات رقم الحدیث: ۲۷ الدرالمنورج ۲۵۰ مهم)

ر ری و یا در یا در این از میں اور کی اس اور کے کہ اللہ سجانۂ آسان دنیا پر نازل ہوتا ہے' یہ سیجے احادیث ہیں' اسانید صیحہ سے منقول ہیں اور ان کی تائید قرآن مجید کی اس آیت میں ہے:

اورآپ کارب (خود) آجائے گااور فرشتے بھی صف بستہ آ

وَجَاءَ مَا بُكَ وَالْمَكُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا (الفر:٢٢)

جائیں گے۔

اور آسان سے نازل ہونا اور آنا اگر حرکت کے ساتھ ہواور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونے کی کیفیت کے ساتھ ہوائی حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونے کی کیفیت کے ساتھ ہماثل کے ساتھ ہونو ایسی صفات اللہ سے منتقی ہیں بلکہ بیہ اللہ عزوجل کی ایسی صفات ہیں جو مخلوق کی سی صفت کے ساتھ ہماثل اور مشابہ ہیں ہیں اور نہ ان صفات کی کوئی تاویل ہے جیسا کہ معطلہ کہتے ہیں بلکہ اللہ سجانی اس طرح آتا ہے جس طرح آنااں کے شایانِ شان ہے اور اس طرح نزول فرماتا ہے جواس کوزیبا ہے۔ (فضائل الاوقات م ۱۳۳ سے اور اس طرح نزول فرماتا ہے جواس کوزیبا ہے۔ (فضائل الاوقات م ۱۳۳ سے اور اس طرح نزول فرماتا ہے جواس کوزیبا ہے۔ (فضائل الاوقات م ۱۳۳ سے اور اس طرح نزول فرماتا ہے جواس کوزیبا ہے۔ (فضائل الاوقات م ۱۳۳ سے اور اس طرح نزول فرماتا ہے جواس کوزیبا ہے۔ (فضائل الاوقات م ۱۳۳ سے اور اس طرح نزول فرماتا ہے جواس کوزیبا ہے۔ (فضائل الاوقات م ۱۳۳ سے اور اس طرح نزول فرماتا ہے جواس کوزیبا ہے۔ (فضائل الاوقات م ۱۳۳ سے اور اس طرح نزول فرماتا ہے جواس کوزیبا ہے۔ (فضائل الاوقات م ۱۳۳ سے اور اس طرح نزول فرماتا ہے جواس کوزیبا ہے۔ (فضائل الاوقات م ۱۳۳ سے اور اس طرح نزول فرماتا ہے جواس کوزیبا ہے۔ (فضائل الاوقات م ۱۳۳ سے اور اس طرح نزول فرماتا ہے جواس کوزیبا ہے۔ (فضائل الاوقات م ۱۳۳ سے اور اس طرح نزول فرماتا ہے جواس کوزیبا ہے۔ (فضائل الاوقات م ۱۳۳ سے اور اس طرح نزول فرماتا ہے دول ہے دول ہے دول ہے دول ہے دول ہے دول ہ

جلدوتهم

تبيان القرآن

## نصف شعبان کی شب کے فضائل میں حافظ سیوطی کی روایات

ما فظ جلال الدين سيوطي متوفى ١١١ همتعدد كتب احاديث كے خوالوں سے بيان كرتے ہيں:

امام الدینوری نے''المجالسنة'' میں حضرت راشد بن سعد رضی الله عنه سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے نصف شعبان کی رات کے متعلق فر مایا:الله تعالی اس سال جس بندہ کی روح قبض کرنا چاہتا ہے ملک الموت کو اس رات اس کی روح قبض کرنے کا تھم دیتا ہے۔

امام ابن ائی الدنیاعطاء بن بیار سے روایت کرتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے: اس صحیفہ کو پکڑلو' ایک بندہ بستر پر لیٹا ہو گا اور از واج سے نکاح کرے گا اور اس کا نام مردوں میں لکھا جاچکا ہوگا۔

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے وہ فر ماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ چار راتوں میں خیر کو کھولتا ہے بقر عید کی رات عید الفطر کی رات نصف شعبان کی رات جس میں لوگوں کی زندگیوں اور رزق کے متعلق لکھا جاتا ہے اور اس میں حج کرنے والے کا نام لکھا جاتا ہے اور عرفات کی شب میں فجرکی اذان تک۔ (الدرالمغورج عص ۳۳۹۔۳۳۸ ملتقطاً داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)
مرفات کی شب میں فجرکی اذان تک۔ (الدرالمغورج عص ۳۳۹۔۳۳۸ ملتقطاً داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

متعدداحادیث میں بہ بشارت گزر چکی ہے کہ اللہ تعالٰی نصف شعبان کی شب میں قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ مسلمانوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے' ہم اس کی تائیداور توثیق میں قر آن مجید سے مغفرت کے عموم کی آیات اور دیگر احادیث ذکر کرنا چاہتے ہیں۔

الله تعالی فرما تا ہے:

قُلْ يُعِبَادِى الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْ اعْلَى اَنْفُرِمُ الاَتَقَتَظُوْا مِنْ دَحْمَةِ اللهِ لِإِنَّ اللهَ يَغْفِمُ الذُّنُوْبَ جَيِيْعًا لَمْ الدَّهُ هُوَ الْعَمُوْرُ الرَّحِيْمُ (الرم: ٥٣)

وَسَارِعُوَا إِلَى مَغْفِرَ لِإِمِّنَ مَّ بِكُمُووَجَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّمْوِثُ وَ الْكَرُضُ الْعِكَاثُ لِلْمُتَّقِيثُ ۞

کثرت مغفرت کے متعلق احادیث صححہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے'اگرتم لوگ گناہ نہ کروتو اللہ تعالیٰ تم کو لے جائے گا اور ایسے لوگوں کولائے گا جو گناہ کریں گے اور اللہ

آپ کہیے:اے میرے وہ بندوجنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی گی ہے' اللہ کی رحمت سے نا امیدمت ہو' بے شک اللہ تمام گناہوں کومعاف فرما دے گا' بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بےحدرحم فرمانے والا ہے O

اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑ وجس کا عرض آ سانوں اور زمینوں کے برابر ہے جومتقین کے لیے تیار کی گئی

بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود بھی ان کی مغفرت کرنے والا ہےاور بے شک آپ کا رب سخت سز ادینے والا بھی ہے O

marfat.com

سجانهٔ ہے مغفرت طلب کریں گے تو اللہ عز وجل ان کو بخش دے گا۔ (میح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۳۹)

اس مدیث سے مقصود اللہ تعالی کے عفو اور مغفرت کا بیان کرنا ہے کیونکہ جب مغفرت کا سبب ہوگا تو مغفرت ہوگی اور اس سے مقصود گناہ کرنے کی ترغیب دینانہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے گناہ کرنے سے منع فرمایا ہے اور انہیا و کو بھی ای لیے جمیجا ب واصح رہے کہ بندہ گناہوں سے بچتارہ اورنیکیاں کرتارہ چربھی سیجمتارہ کہاس نے کماحقہ عبادت نہیں کی اوراللہ تعالی کا پوراشکرادانہیں کیااوراس پراینے آپ کو گناہ گار قرار دیتارہےاوراللہ تعالیٰ سے کامل شکرادا نہ کرنے برمعافی مانگتارہے اور یہی اس مدیث کا مطلب ہے اور اگر وہ گناہوں سے باز رہ کراور نیکیاں کر کے اپنے آپ کواللہ سے استغفار کرنے سے مستغنی سمجے گا تو ایسے لوگوں کے لیے فر مایا ہے کہ اللہ تعالی ان لوگوں کو لے جائے گا اور ایسے لوگوں کولائے گا جو گناہوں سے اجتناب کرنے اور نیکیاں کرنے کے باوجود اللہ تعالی ہے ڈریں گے اور اس سے استغفار کرتے رہیں گے جبیبا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور اولیاء کاملین کا طریقه تھا۔حضرت ابو ہر مرہ رضی اللّدعنه بیان کرتے ہیں که رسول اللّه صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: بے شک ایک بندہ گناہ کرتا ہے کچر کہتا ہے کہ اے میرے رب! میں نے گناہ کرلیا تو مجھ کومعاف کردے تو اس کا رب فرما تا ہے: کیا میرے بندہ کومعلوم ہے کہ اس کا رب ہے جواس کا گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔ میں نے ا پنے بندہ کومعاف کر دیا' پھر جب تک اللہ جا ہتا ہے وہ بندہ تھیرا رہتا ہے' پھر وہ کوئی گناہ کرتا ہے' پس وہ کہتا ہے: اے میرے رب! میں نے گناہ کرلیا تو اس کومعاف کر دے اس کا رب فرما تا ہے: کیا میرے بندہ کومعلوم ہے کہاس کا رب ہے جواس کا گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے میں نے اپنے بندہ کومعاف کردیا 'پھر جب تک اللہ جا ہتا ہے وہ بندہ کھہرار ہتا ہے۔ پھزوہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے 'پھر کہتا ہے: اے میرے رب!میں نے ایک اور گناہ کرلیا ہے تو مجھے معاف فر مادے۔ پس اللّٰد فر ما تا ہے: کیا میرے ہندہ کومعلوم ہے کہ اس کا رب ہے جواس کا گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے میں نے اپنے بندہ کومعاف کردیا 'پس وہ جو چاہے کرے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۰۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۵۸)

یہ جو فر مایا ہے: پس وہ جو جا ہے کرے اس میں اس بندہ کو گناہ کرنے کی تھلی چھٹی نہیں دی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خواہش نفس یا اغواء شیطان ہے مغلوب ہو کر جب بھی گناہ کرے گا پھراس پر نادم ہو کرتو بہ کرے گا تو میں اس کو بخشا

توبهاوراستغفار كيمتعلق احاديث صححه

حضرت عا ئشەرضی اللّٰدعنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللّٰە صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا: بے شک جب بندہ گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے پھر تو بہ کرتا ہے تو اللہ سجان اس کی توبة بول فر مالیتا ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۲۱۲) صحح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۷۰) حضرت ابو بكرصد بق رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كهرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جس مخض نے گناہ سے توبهكر لی اس نے گناہ پراصرارنہیں کیا خواہ وہ ایک دن میںستر بارگناہ کرے۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ٣٥٥٩ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٥١٣ ؛ جامع المسانيد والسنن مندا بي بكررقم الحديث: ١١٧)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس نے تو بہ کرنے کو لازم کرلیا ' الله تعالی اس کے لیے ہر تکی ہے ایک راستہ نکال دیتا ہے اور ہرم سے ایک خوشی نکال دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں ہے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔

جددتم

martat.com

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٥١٨ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٨١٩ ؛ جامع المسانيد واسنن مندابن عباس رقم الحديث: ٣٣٨٨)

الله تعالی فرما تا ہے:

وَمَنْ يَتَّقِى اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا لَا وَيُرْزُونُهُ مِنْ

حَيْثُ لِا يَعْتَسِبُ (الطلاق:٢٣)

جو مخف الله ہے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں ہے اس کا

گمان بھی نہیں ہوتا۔

اس حدیث میں گناہوں پرتوبہ کرنے والوں کے لیے سلی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کومتقین کے مرتبہ میں رکھے گا' یا یہ بشارت ہے کہ گناہوں پرتوبہ کرنے والے متقین میں شار ہیں اور جوشخص وائماً تو بہ اور استغفار کرے وہ گویامتقین میں ہے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر بنی آ وم خطا کارے اور بہترین خطا کاروہ ہیں جوگناہوں پرتوبہ کرتے ہیں۔

(منداحمہ جسم ۱۹۸ سن تر ذی رقم الحدیث: ۲۳۹۹ سن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۵۱) جامع المیانیدوالسن مندانس رقم الحدیث: ۲۲۹۱) اس حدیث میں فر مایا ہے: ہر بنی آ دم خطا کار ہے اس عموم سے انبیاء کیبیم السلام مشتیٰ ہیں اور انبیاء کیبیم السلام کے جن کاموں پر قرآن مجید میں ذنب اور خطاء کا اطلاق کیا گیا ہے اس سے مراد بہ ظاہر ترک اولی یا خلاف اولی ہے یا ان کی اجتہادی خطاء ہے گناہ اس کو کہتے ہیں کہ قصداً معصیت کی جائے 'انبیاء کیبیم السلام بھی قصداً اللہ جل مجدہ کی نافر مانی نہیں کر تر

### والدین اور اعزه کے لیے استغفار کے متعلق احادیث صحیحہ

براُت کے معنیٰ ہیں: نجات شب براُت کامعنیٰ ہے: گناہوں سے نجات کی رات اور گناہوں سے نجات تو بہ سے ہوتی ہے' سواس رات میں اللہ سبحانۂ سے بہت زیادہ تو بہاور استغفار کرنا چاہیے۔مسلمانوں کو جا ہیے کہاس رات میں اپنے گناہوں پر بھی تو بہ کریں اور اپنے والدین کے لیے بھی استغفار کریں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: وہ ایک نیک بندہ کا جنت میں درجہ بلند کرے گا'وہ بندہ کہے گا: اے میرے رب! مجھے یہ درجہ کہاں سے ملا' اللہ سجانۂ فرمائے گا: تیرے بیٹے کے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ ہے۔

(منداحد ج ٢ص٣٦٣، ج٢ص ٥٠٩ سنن ابن ملجدرتم الحديث: ٣٦٦٠ الا دب المفردللبخاري رقم الحديث: ٣٦)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : قبر میں مردہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح دریا میں ڈو بنے والا اپنے بچاؤ کے لیے فریاد کر رہا ہوؤ وہ مردہ قبر میں باپ ماں 'بھائی یا دوست کی دعا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی اس کے لیے (مغفرت کی) دعا کرئے پھر جب اسے کسی کی دعا پہنچ جاتی ہے تو اس کو وہ دعا دنیا اور مافیہا سے زیادہ محبوب ہوتی ہے اور بے شک اللہ تعالی زمین والوں کی دعاؤں سے قبر والوں پر بہاڑوں کی مثل (ہدیے) داخل فر ماتا ہے اور مردوں کے لیے زندوں کا ہدیوان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث ۹۲۹۵)

مردوں کے لیے زندوں کا ہریدان کے لیے صفرت کی دعا سرناہے۔(معب الایمان رہ اعدیدے 1949) حضرت عبداللّٰہ بن بسر رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس شخص کومبارک ہوجس

كے نامہ اعمال ميں به كثرت استغفار ہے۔ (سنن ابن ماجدقم الحديث: ١٨١٨ الجامع الصغيرةم الحديث: ٣٩٣٠)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے: اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں سے بنا

فلدوأتم

توبه پراصرارکرنے اوراستغفار کولازم رکھنے کے متعلق احادیث صحیحہ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : ممناہ سے تو بہ کرنے والا اس شخص کی مثل ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔

(سنن ابن ماجر قم الحدیث: ۴۳۵٬ شعب الایمان قم الحدیث: ۱۹۷۰ جامع المسانید والسنن مند ابن مسعود رقم الحدیث: ۸۹۰) حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جب تم میں سے کوئی شخص سوال کرے تو پورے عزم اور وثوق سے سوال کرے اور بیہ ہرگز نہ کہے: اے الله! اگر تو چاہے تو مجھے عطا فرما کیونکہ کوئی شخص الله سبحانهٔ کومجبور کرنے والانہیں ہے۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۸ صبح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۱۸ جامع المسانید والسنن مندانس رقم الحدیث: ۱۸۹۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بتم میں سے کوئی مختص میہ نہ کہے : اے اللہ! مجھے معاف کر دے اے اللہ! مجھے معاف کر دے اگر تو چاہے اس کو چاہیے کہ پورے عزم اور زور سے سوال کرے کیونکہ اللہ یرکوئی جرکرنے والانہیں ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۹) صحح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۷۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتم میں سے کسی شخص کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب وہ دعا قبول ہونے میں جلدی نہ کرئے وہ کہے: میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۴ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۳۵ سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۱۳۸۴ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۲۳۸۷ سنن

بن ماجه رقم الحديث:٣٨٥٣)

حضرت سیدنا آ دم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھولے سے شجر ممنوع سے کھالیا 'پھر تین سوسال تک اس پر روتے رہے اور استغفار کرتے رہے 'تب جاکراللہ تعالیٰ نے انہیں مغفرت کی نوید سنائی 'حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی سیدنا محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث فرمانے کے لیے یہ دعاکی تھی۔

اے ہمارے رب! ان میں ایک (عظیم) رسول بھیج دے جو ان پر تیری آیوں کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا باطن صاف کرے بے شک تو بہت غالب بے ؆ٙڹۜٵۜۘۅؘٳڹؗۼڬٛ؋ؽؙۿؚٟڂؠڛؙۅٛۘؖڒڟۣڹ۫ۿؙڂؘؠؿ۬ڷؙۏٛٳۼۘۘۘڲؽۿؚڂ ؙٳڸؾؚػٷؽۼڵؚؠۿڂٳڶڮؾ۬ؼۅٳڵۻؚڬؠڎٷؽؙۯؘڮؽۿؚڟڗڬػٲٮؘؙٛػ ٳڵۼۜۯ۬ؽۯؙٳڷؙڂڮؽڠ۞(الِقره:١٢٩)

. حد حكمت والا ٢٥

حضرت ابراہیم کی اس دعا کو دو ہزار سے زیادہ برس گزر گئے اس کے بعد مکہ میں سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ' یہ تو مقبولان بارگاہ کی دعا کیں ہیں جواس قدرطو میل عرصہ گزرجانے کے بعد قبول ہوئیں تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے اس لیے دعا کرنے کے فوراً بعد بیرتو قع نہیں کرنی چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی اور اگر دعا جلد قبول نہ ہوتو پھر دعا کرنے کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔

جلددتم

**مافظ اخر بن على بن حجر عسقلا ني متو في ۸۵۲ ه لکھتے ہيں:** 

سی مسلم اورسنن ترفدی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: بندہ کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ گناہ کی دعا نہ کرے یا قطع رحم کی دعا نہ کرے یا جب تک جلدی نہ کرے کہا گیا کہ جلدی کا کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ کہا گیا کہ جلدی کا کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ کہے کہ میں نے دعا کی اور دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر اس کو افسوس ہواور وہ دعا کرنا چھوڑ دے۔ اس صدیث میں دعا کے آداب کی تعلیم ہے کہ وہ بار بارطلب کرتا رہے اور مایوس نہ ہو علاء نے کہا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی اس کے متعلق اندیشہ ہے کہ وہ دعائے قبول ہونے سے محروم ہوجائے گا۔

( فتح الباري ج١٢ ص ٣٢٨ ؛ دارالفكر بيروت ٢٠١٠ هـ )

وعا قبول نہ ہونے سے نہ اکتائے نہ مایوں ہو بلکہ سلسل دعا کرتا رہے

ایک عارف نے کہا: میری دعا قبول ہو جائے پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتا ہوں اور اگر میری دعا قبول نہ ہو پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتا ہوں وہ بھے آتی ہے اور اگر آپ کی اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرنے کی وجہ بھے آتی ہے اور اگر آپ کی دعا قبول نہ ہوتو پھر کس لیے اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتے ہیں؟ عارف نے کہا: ہر چند کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بیہ کرم کم تو نہیں ہے کہ اس نے مجھے اپنے در کا منگ بنایا ہوا ہے کسی اور کے دروازہ پر گدائی کرنے کے لیے نہیں چھوڑ ا ہوا۔ علامہ اساعیل حقی متو فی سے 111 کے لیے ہیں:

ایک بوڑھا آ دمی ایک نوجوان کے ساتھ جج کرنے کے لیے گیا' بوڑھے نے احرام باندھ کر کہا: لبیک (میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں) غیب سے آ واز آئی: لا لبیک (تیری حاضری قبول نہیں)' نوجوان نے بوڑھے سے کہا: کیا تم یہ جواب نہیں سن رہے؟ بوڑھے نے کہا: میں تو ستر سال سے یہ جواب سن رہا ہوں' میں ہر بار کہتا ہوں: لبیک' جواب آتا ہے: لا لبیک' نوجوان نے کہا: پھرتم کیوں آتے ہواور سفر کی مشقت برداشت کرتے ہواور تھکتے ہو؟ وہ بوڑھا روکر کہنے لگا: پھر میں کس کے دروازہ پر جاوُں؟ مجھے ردکیا جائے یا قبول کیا جائے میں نے تو یہیں آتا ہے' اس گھر کے سوامیری اور کہیں پناہ نہیں ہے' پھر غیب سے آواز آئی: جاؤتہ ہماری ساری حاضریاں قبول ہوگئیں۔ (روح البیان جمس ۴۵) داراحیاء التراث العربی' بیروت' ۱۳۲۱ھ)

سوشب ہراُت کے عبادت گراروں اور تو ہر کرنے والوں کو چاہیے کہ اس رات بار بار اللہ تعالیٰ سے تو ہہ کرتے رہیں اور اسپے گناہوں پر معافی چاہتے رہیں' اشک ندامت بہاتے رہیں' یہ وہی رات ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدہ میں گرارتے سے اس رات بی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان جاتے سے اور مردوں کے لیے مغفرت طلب کرتے سے اور امت کی بخشش کے لیے دعا ئیں کرتے سے سواس رات ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اپنے لیے بھی' ویکر قرابت داروں کے لیے بھی اور عامۃ المسلمین کے لیے بھی اور اس شب میں قبرستان جا کراپنی اعزہ کی قبروں کی زیادت کرنی چاہیے اور ان کے لیے بخشش کی دعا ئیں کرنی چاہئیں۔ اس سے پہلے احادیث میں آ چکا ہے کہ بعض گناہوں کی وجہ سے شب براُت میں مسلمانوں کی مغفرت نہیں ہوتی اور ان کی دعا ئیں قبول ہونے سے محروم رہتی ہیں' وہ گناہ میہ ہیں۔ شرک زنا ممل ناحق' کینہ اور بخش' والدین کی نافر مانی' قطع رحم' عادۃ شراب بینا' چغلی کھانا اور تصویریں بنان' اب ہم ان میں سے ہرگناہ کی تفصیل سے بیان کررہے ہیں۔

شرك زنااور قل ناحق كى وجه سے شب برأت ميں دعاكى قبوليت سے محروم ہونا

مسلمانوں پرلازم ہے کہان گناموں سے اجتناب کریں جن کی وجہ سے اس رات بھی بندہ کی مغفرت نہیں ہوتی حالانکہ

جلدوتهم

marfat.com

اس رات الله تعالى كى عطا ونوال بهت عام ہوتی ہے اور غروب آفاب سے لے كر طلوع فجر تك اس كى رحت كى برسات ہوتى رہتی ہے۔

ان گناہوں میں شرک ہے قبل ناحق ہاورزنا ہوادان مینوں گناہوں کا ذکراس آیت میں ہے:

اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں

وَالَّذِيْنِ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلْهَا أَخُرُولَا يَقْتُكُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اللَّهِ بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ.

کرتے اور نہ کی شخص کو ناحق قتل کرتے میں جس کے قتل کو اللہ نے

(الفرقان: ١٨) حرام كرديا باورندز تاكرتے ميں۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا: تم کسی کواللہ کا شریک قرار دو حالا نکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے'انہوں نے سوال کیا: پھرکون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا:تم اپنے بیٹے کواس خوف سے قبل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا' انہوں نے کہا: پھرکون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ نے فر مایا:تم اپنے پڑوی کی بیوی سے زنا کرو۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۳۲۷۷ صحح مسلم رقم الحدیث: ۸۲ سنن ابو داؤ درقم الحديث: ٢٣١٠ سنن الترندي قم الحديث: ٣١٨٢ سنن النسائي قم الحديث: ١٣٣٠ عامع المسانيد واسنن مندا بن مسعود رقم الحديث: ١٩٩٩)

سی مسلمان کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہےاوراس سے رسول اللّٰدِ اللّٰه علیہ وسلّم کو بہت رنج ہوتا ہے ٔ حضرت اسامہ بن زیدرضی الله عنهمارسول الله صلی الله علیه وسلم کے بہت لا ڈیے صحابی تھے انہوں نے اجتہادی خطاسے ایک مسلمان کولل کر دیا تو آپ حضرت اسامه يربهت ناراض موئ اورآپ كوبهت رنج موا عديث ميل ع:

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں جہینہ کے ایک قبیله کی طرف جہاد کے لیے روانہ کیا' ہم نے صبح کوان پرحملہ کر کےان کوشکست دے دی' میرااورا بک انصاری کا ان میں سے ایک شخص سے مکراؤ ہوا' جب ہم اس پر چھا گئے تو اس نے کہا: لا الہ الا اللہ' یہ س کرانصاری تو رک گیا' میں نے اس کو نیز ہ گھونی کرقتل کر دیا' جب ہم نبی صلی الله عليه وسلم كے پاس بينچے تو آپ تك بينجر بينج چى تھى آپ نے فر مايا: اے اسامہ! تم نے اس كے لا اله الا الله پڑھنے كے بعد بھى اس کوئل کر دیا' میں نے عرض کیا: اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا' (مسلم کی روایت میں ہے: تم نے اس کا ول چیر کر کیوں نہ د کھے لیا کہ اس نے اخلاص سے کلمہ پڑھا ہے یا جان بچانے کے لیے ) آپ بارباریوں ہی فرماتے رہے حتیٰ کہ میں نے تمناكي كه مين آج سے يہلے اسلام نه لايا ہوتا۔ (صحح ابخاري رقم الحديث: ٢٦٩، صحح مسلم رقم الحديث: ٩٦؛ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٦٣٣)

اس حدیث سے انداز ہ ہوتا ہے کہ سی مسلمان کواگر خطاء ہے بھی ناحق قتل کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا رہج ہوتا ہے 'ہارے دور میں مسلمان محض زبان اور علاقے کے اختلاف کی وجہ سے یا فرہبی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کو ناحق قَلَ کرتے رہتے ہیں اور آئے دن بوری میں بند لاشیں ملتی رہتی ہیں' مساجد اور مدارس میں نمازیوں پر گھات لگا کر فائرنگ کی جاتی ہے سوچے! اس سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوكس قدر رنج ہوتا ہوگا، آپ كى قبر انور ميں آپ كے سامنے امت كے اعمال پیش کیے جاتے ہیں جب آپ کے سامنے میل ناحق پیش کیے جائیں گےتو آپ کوان پر کس قدرر نج ہوگا، مکہ کے کافرتو آپ کوزندگی میں رنجیدہ کرتے تھے ہم آپ کوقبر میں بھی دکھ پہنچارہے ہیں۔

کینہ اور بعض کی وجہ ہے شب برأت میں دعا کی قبولیت سے محروم ہونا

جو گناہ شب برأت میں مغفرت سے مانع بیں ان میں ایک گناہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کینہ اور بغض رکھنا ہے یعنی ایک مسلمان محض اینی نفسانی خواہش کی بناء پر یا نفسانی عداوت کی بناء پردوسرے مسلّمان سے کینہ اور بغض رکھے۔اس

martat.com

سلسله من سياحاديث بن:

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پیر اور جمعرات کو جنت کے درواز سے کھولے جاتے ہیں اور ہراس بندہ کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو' ماسوااس صفح کے جواپے بھائی کے خلاف اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہو' پس کہا جائے گا: ان دونوں کو گھہراؤ حی کہ بیا یک دوسر سے صلح کر لیں' بیدا پ نے تین دفعہ فرمایا۔ (صحح مسلم رقم الحدیث:۲۵۱۵ منداحہ ۲۳۹۳ منداحہ ۲۳۹۳) سے سے کہ دہ بید عاکرتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کی بیصفت بیان کی ہے کہ دہ بید عاکرتے ہیں:

اے ہمارے رب! ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان محائیوں کی مغفرت فرما جوہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے خلاف کینہ نہ رکھنا' اے ہمارے رب! ہے شک تو بہت شفیق اور مہر بان ہے 0

ڗؾؖٵۼ۫ۼۯڹٵٷڸٳڂؙۅٳڹٵ۩ۜۛؽؽؽڛۘؿڠؙۅٛێٵۑٵؖۅؖؽؠٚٵؽ ۘ ۮڵٳۼؖۼڶ؋ؙڰؙٷڔڹٵۼڷؖٳؾڷؽؽٵڡٮؙٷٳؠؾٵۧٳؾٙڮۯٷڮ ڗڿؿؠٞ٥(الحشر:١٠)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے تین دن ہے فرمایا: اب تمہارے پاس اہل جنت ہیں سے ایک شخص آئے گا' پھر ایک شخص آیا' حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالیٰ عنہمانے اس کومہمان بنایا' سووہ تین دن ان کے پاس رہا' حضرت عبداللہ بن عمر واس کے ممل کود کھتے رہے' انہوں نے اپنے گھر ہیں اس کا کوئی خاص بروا عمل نہیں دیکھا' انہوں نے اس شخص سے پوچھا: اس نے کہا: واقعہ اسی طرح ہے' مگر ہیں اس حال ہیں رات گزارتا ہوں کہ بروا عمل نہیں کے خلاف بغض یا کینہ نہیں ہوتا' حضرت عبداللہ بن عمرو نے کہا: اسی وجہ سے بی شخص اس مرتبہ کو پہنچا میں سے در منداحہ جسم ۱۲۱ شرح النہ رقم الحدیث: ۳۵۳۵)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! لوگوں میں کون سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فر مایا: ہر وہ شخص جس کا دل محموم ہواور اس کی زبان صادق ہو' صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! زبان صادق ہواس کامعنیٰ تو ہم جانتے ہیں اور دل کے محموم ہونے کا کیامعنیٰ ہے؟ آپ نے فر مایا: یہ وہ دل ہے جو بالکل صاف اور اجلا ہو'اس میں کوئی گناہ نہ ہو' کوئی سرکشی نہ ہو' کینہ نہ ہواور حسد نہ ہو۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٢١٦) جامع المسانيد والسنن مندعبد الله بن عمر وبن العاص رقم الحديث: ٥٧٠)

بعض اسلاف نے میہ کہا ہے کہ افضل عمل ہیہ ہے کہ سینہ کوصاف اور سالم رکھا جائے 'نفس میں سخاوت ہواور تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کی جائے۔ان گناہوں سے بچا جائے جو بندہ کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے اس رات میں محروم رکھتے ہیں جس رات میں اِس کی رحمت عام ہوتی ہے اور وہ ہہ کثرت گناہوں کو بخش دیتا ہے۔

والدین کی نافر مانی کی وجہ سے شب برأت میں دعا کی قبولیت سے محروم ہونا

شب برأت میں مسلمان جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت سے محروم رہتے ہیں'ان گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ماں باپ کی نافر مانی کرنا ہے۔ ہم اس سے پہلے قرآن مجید سے والدین کی اطاعت کی اہمیت میں آیات پیش کریں گے: کریں گے اور اس کے بعد اس سلسلہ میں احادیث پیش کریں گے:

اور ہم نے انسان کواس کے والدین کے ساتھ (نیک سلوک کی) وصیت کی اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو حمل

وُوَمَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِمَانِهِ عَكَنَهُ أَتُهُ وَهُنَاعَلَى فَا وَكُلُوالِمَانِهِ عَكَنَهُ أَتُهُ وَهُنَاعَلَى فَا وَهُنِ وَهُنِ وَفِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فكدوتهم

marfat.com

میں رکھا اور اس کا دوور چیزانا دوسال میں ہے' (ہم نے بید جیت کی کہ )میرا اور اپنے والدین کاشکر ادا کروٴ تم سب نے میری بی طرف لوٹنا ہے O

'LO'

اور ہم نے انبان کواس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا تھم دیا ہے اس کی آل نے دکھ جمیل کراس کو پیٹ میں رکھا اور دکھ برداشت کر کے اس کو جنا۔

اور جب ہم نے بی امرائل سے پکا دعدہ لیا کہتم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور مال باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ الْمُصِيرُ (لقمان:١٣)

وَوَقَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنَا حَمَلَتُهُ أَمَّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْ كُرْهًا . (الاهاف:١٥)

وَإِذْ أَخَذُنَا مِيْتَاقَ بَنِي إِسُرَاءِيْلَ لَاتَعَبُدُونَ إِلَا الله "وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا (القروم ٨٣)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نزدیک
سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے فر مایا: نماز کواپنے وقٹ پر پڑھنا میں نے پوچھا: پھرکون ساعمل ہے؟ آپ
نے فر مایا: ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا میں نے پوچھا: پھرکون سا ہے؟ آپ نے فر مایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرنا - حضرت ابن
مسعود نے کہا: آپ نے مجھے بیا حکام بیان فر مائے اگر میں اور پوچھتا تو آپ اور بتا دیتے ۔ (مجھے ابخاری رقم الحدیث: ۵۲۷)
رقم الحدیث: ۸۵ الحدیث: ۱۵۳۸)

اس حدیث میں نبی صلی الله علیه وسلم نے نماز کے بعد مال باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کو جہاد پر مقدم

کیاہے۔

" ان کی گتاخی کا موجب ہو۔ ان کی گتاخی کا موجب ہو۔

(صحیح ابنجاری رقم الحدیث: ۵۹۷۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۰ سنن ابو داؤ درقم الحدیث: ۵۱۳۱ سنن الترندی رقم الحدیث: ۱۹۰۲ جامع المسانید واسنن مندعبدالله بن عمر درقم الحدیث: ۴۹)

اغراض صحیحہ انجائز کاموں میں ماں باپ کی نافر مانی کرناحرام ہے اور جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرنا واجب ہے جب کہان کا تھم کسی معصیت کومنتلزم نہ ہو۔

حضرت عبد الله بن عمر وبیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے بوچھا: کیا میں جہاد کروں؟ آپ نے بوچھا: تمہارے ماں باپ ہیں اس نے کہا: جی ہاں! آپ نے فر مایا: پھرتم ان کی خدمت میں جہاد کرو۔

" بي ابخارى رقم الحديث: ٩٤٢ من معنى الحديث: ٢٥٣٩ من الحديث: ٢٥٣٩ منن البوداؤ درقم الحديث: ٢٥٢٩ منن التر فدى رقم الحديث: ١٦٧١ منن التسائى رقم الحديث: ٣١٠٣ منن التسائى رقم الحديث: ٣١٠٣ منن الحديث: ٣١٥٣ منا الحديث: ٣١٥٣ منا الحديث: ٣١٥٣ منا الحديث: ٣١٥٣ منا الحديث المحديث 
معاویہ بن جاہمہ اسلمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت جاہمہ رضی اللہ عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا: معاویہ بن جاہمہ اسلمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت جاہمہ رضی اللہ عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا:

جلدوتهم

marfat.com

7 --- 14.110000.

میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ نے پوچھا: کیا تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: پھراس کے ساتھ لازم رہو کیونکہ جنت اس کے پیروں کے پاس ہے وہ پھر دوبارہ کسی اور وقت گئے پھر سہ بارہ کسی اور وقت گئے تو آپ نے یہی جواب دیا۔

(سنن النسائی رقم الحدیث:۴۰۰۳٬ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۲۷۸٬ مند احمد ج ۳۳ ص۲۹ مطبع قدیم٬ مند احمد رقم الحدیث:۴۵۶۳٬ عالم الکتب٬ سنن کبری للیهتی ج۹ص ۲۲٬ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۹۲۹٬ مشکو ة رقم الحدیث:۴۹۳۵٬ تاریخ بغداد ج ۳۳ ص۳۲۳)

ایک روایت میں ہے: جنت مال کے قدمول کے نیچے ہے۔ (سنن النمائی رقم الحدیث:۳۱۰۳)

حضرت انس رضی اللّٰدعنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: جنت ماؤں کے قدموں کے بینچ ہے۔ ( کنز العمال رقم الحدیث:۴۵۴۳۹ یہ حوالہ تاریخ بغداد )

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم منبر پر چڑھے ، پھر فر مایا: آمین آب سے پوچھا گیا: یا رسول الله! آپ نے کس چیز پر آمین کہی؟ آپ نے فر مایا: میرے پاس ابھی جبرائیل آئے تھے انہوں نے کہا: یا محمد! اس مخص کی ناک خاک آلود ہوجس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درو ذہیں پڑھا 'آپ کہنے: آمین تو میں نے کہا: اس مخص کی ناک خاک آلود ہوجس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا اور اس کی مغفرت کے بغیر وہ مہینہ گزرگیا 'آپ کہنے: آمین تو میں نے کہا: آس مخص کی ناک خاک آلود ہوجس نے مغفرت کے بغیر وہ مہینہ گزرگیا 'آپ کہنے: آمین تو میں نے کہا: آمین پھر اس نے کہا: اس مخص کی ناک خاک آلود ہوجس نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا 'آپ کہنے: آمین تو میں نے کہا: آمین کہا: آمین کہا: آمین داخر تا میں سے کسی ایک کو بڑھا ہے میں پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا 'آپ کہنے: آمین تو میں نے کہا: آمین درک جام ۵۲۹)

سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی ماں کواٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کاطواف کررہا تھا' اس نے نبی صلی اللّدعلیہ وسلم سے سوال کیا: کیا میں نے اپنی ماں کاحق ادا کر دیا؟ آپ نے فر مایا: نہیں' یہ تو اس کی ایک بار خندہ پیشانی کا بھی بدل نہیں ہے۔

(مندالبز اررقم الحديث:١٨٤٢) عافظ البيثي نے كها: اس حديث كي سندحسن ہے \_ مجمع الزوائدج ٨ص ١٣٧)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک جس وقت فوت ہوتے ہیں وہ اس وقت ان کا فر مان ہوتا ہے' پھر وہ ان کے لیے سلسل مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے جتی کہ اللہ اس کونیکو کارلکھ دیتا ہے۔ دینہ وی ک

(شعب الايمان رقم الحديث: ٢٩٠٢)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جوشخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے معاملہ میں الله تعالیٰ کا اطاعت گزار ہوتا ہے 'اس کے لیے جنت کے دو درواز ہے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر وہ ایک کا اطاعت گزار ہوتا ہے تو ایک دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور جوشخص شام کے وقت اس حال میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے معاملہ میں الله تعالیٰ کا نافر مان ہوتا ہے تو صبح کے وقت اس کے لیے دوزخ کے دو دروازے کھلے ہوئے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر وہ ایک کا نافر مان ہوتا ہے تو ایک دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ ایک شخص نے کہا: خواہ اس کے ماں باپ اس برظلم کریں' فر مایا: اگر چہوہ اس برظلم کریں' اگر چہوہ اس برظلم کریں' اگر چہوہ اس برظلم کریں' اگر چہوہ اس برظلم کریں' اگر چہوہ اس برظلم کریں' اگر چہوہ اس برظلم کریں' اگر چہوہ اس برظلم کریں۔

(شعب الايمان رقم الحديث: ٤٩١٢)

جلددهم

marfat.com

حضرت ابن عباس رضی اللّه عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا: جو نیک مخفس اینے مال باپ کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے' اللّه تعالیٰ اس کو ہرنظر کے بدلہ میں حج مبر درعطا فرما تا ہے' صحابہ نے بوچھا: خواہ وہ ہرروز سومر تبہ رحمت کی نظر کرے؟ آیے نے فرمایا: اللّه بہت بڑا اور بہت یاک ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۸۵۹)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مال باپ کی نافر مانی کے سوااللہ ہر گناہ میں سے جس کو جائے گا معاف فر مادے گا اور مال باپ کی نافر مانی کی سز اانسان کو زندگی میں موت سے پہلے مل جائے گا۔
میں سے جس کو جائے گا معاف فر مادے گا اور مال باپ کی نافر مانی کی سز اانسان کو زندگی میں موت سے پہلے مل جائے گا۔
(شغب الا بمان رقم الحدیث: ۵۹۹۰)

حضرت عبداللہ بن الی اوفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے آپ کے پاس ایک خص آ یا اور اس نے کہا: ایک جوان آ دمی قریب المرگ ہے اس سے کہا گیا کہ لا الملہ پڑھوتو وہ نہیں پڑھ سکا آپ نے فرمایا: وہ نماز پڑھتا تھا؟ اس نے کہا: ہاں! پھر سول اللہ علیہ وہا میں ایٹ علیہ اور قرمایا: کہو لا الملہ الا الملہ اس نے کہا: ہوں کہا: ہوں کہا: ہوں کے باس کے اور قرمایا: کہو لا الملہ اللہ اللہ اس نے کہا: ہوں بڑھا جارہا آپ نے اس کے متعلق ہو چھا کی اس کہا: یہا ہی والدہ فرندہ ہے؟ لوگوں نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: سے بناؤ مانی کرتا تھا نہی صلی اللہ علیہ و کہا: کیا اس کی والدہ فرندہ ہے؟ لوگوں نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: سے بتاؤ کہا گرآ گ جلائی جائے اور تم سے کہا جائے کہا گرآ گ جوائی ہاں! آپ نے فرمایا: سے بتاؤ کہا گرآ گ جلائی جائے گرائی اس کے کہا جائے کہا گرائی ہوں اور تی ہوں اللہ اس کی شفاعت کروں گرائی ہوں کہ ہیں اللہ گواہ کرواور جھاگواہ کرکے گرائی ہوں اور تیر سرسول اللہ اللہ وہ ورسول اللہ اللہ و حدہ لا ایخ بیٹے سے راضی ہوگئی ہوں 'پھر رسول اللہ تھا ہوگاہ اللہ اللہ و حدہ لا ایخ بیٹے سے راضی ہوگئی ہوں؛ کورسول اللہ تعلیہ وہلم نے فرمایا: اس کر سے اللہ اللہ و حدہ لا ایک بھر یہا اس کہ دور سولہ تو اس لڑے نے کہا ہیں رسول اللہ طلیہ واللہ عدہ ورسولہ تو اس لڑے نے کہا ہیں رسول اللہ علیہ وہ ہے آگ سے نجات دی۔

(الترغيب والتربيب للمنذري ج٣٥ ٣٣٠ مجمع الزوائدج ٥٨ ١٥٨ شعب الايمان رقم الحديث: ٢٨٩٧)

قطع رحم کی وجہ سے شب برأت میں دعا کی قبولیت سے محروم ہونا

جن گناہوں کی وجہ سے مسلمان شب برائت میں دعا کے تبول ہونے سے محروم ہو جاتے ہیں ان گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا ہے قطع رحم پر حسب ذیل احادیث میں وعید ہے:

وَيُقْطُعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهَ أَنْ يُوصَلُ أَن يَكُوصَلُ أَن يُعْرَضُ اللهُ عَنْ رَسْتُول كوجورُ نَ كاحكم ديا إه وه ال كوكاث

(البقره: ١٤) دية بيل-

قطع رحم کی مذمت میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنهما بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قطع رحم کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (سنن تر ذی رقم الحدیث: ۱۹۹۹) مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۲۰۲۳۸ منداحمہ جسمی ۴۰ صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۹۹۹ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۲۰۲۸ منداحمہ جسمی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: جس شخص حضرت ابو ہر یہ وضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: جس شخص کواس سے خوشی ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے وہ صلہ رحم کرے (رشتہ دارول سے میل جول اور ملاپ رکھے)۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۹۵۵)

جلدوتهم

marfat.com

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب اللہ تعالی اپنی مخلوق کو بیدا کر کے فارغ ہو چکا تو رحم نے کہا: بیاس کی جگہ ہے جوقطع رحم سے تیری پناہ طلب کرے اللہ عز وجل نے فر مایا: کیاتم اس سے راضی نہیں ہو کہ میں اس سے ملاپ رکھوں جوتم سے ملاپ رکھے اور اس سے قطع تعلق کروں جوتم سے قطع تعلق کرے۔رحم نے کہا: کیوں نہیں اے میرے رب!اللہ تعالیٰ نے فر مایا سویہ تمہارے لیے ہے ٔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:اگرتم حیا ہوتو اس آیت

پس تم سے یہ بعیر نہیں ہے کہ اگرتم کو اقتد ار حاصل ہو جائے توتم زمین میں فساد کرو گے اور رشتوں کوتو ڑ دو گے 🔾 فَهُلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تُولِيْتُمُ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُعَيِّلْعُوا الرَّحَامُكُونَ (حُد:٢٢)

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۸۷)

### عادی شرابی کا شب برأت میں دعا کی قبولیت ہے محروم ہونا

جن گناہوں کی وجہ سے مسلمان شب برائت میں دعا کے قبول ہونے سے محروم ہو جاتے ہیں ان گناہوں میں سے ایک برا گناہ دائماً شراب نوشی کرنا ہے دائماً شراب نوشی پر حسب ذیل احادیث میں وعید ہے:

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں: ہرنشہ آور چیز خمر (شراب) ہے اور ہرنشہ لانے والی چیز حرام ہے اور جو دنیا میں شراب نوشی کرتے ہوئے مرگیا اور اس نے دائماً شراب نوشی سے تو بنہیں کی وہ آخرت میں شراب نہیں پی سکے گا۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث:۵۵۷۵ صحيح مسلم رقم الحديث:۳۰۰۳ جامع المسانيد والسنن مندابن عمر رقم الحديث:۱۴۶۲)

حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص یمن ہے آیا'اس نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ لوگ ا پنے علاقے میں جوار کی شراب پیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: کیا وہ شراب نشہ لاتی ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! آپ نے فر مایا: الله سبحانہ نے بیع مهد کیا ہوا ہے کہ جو تخص نشہ لانے والی چیز پے گا اللہ تعالیٰ اس کو طینۃ الخبال سے پلائے گا' صحابہ کرام نے بوجھا: مارسول الله!طینة الخبال کیا چیز ہے؟ آپ نے فر مایا: وہ دوز خیوں کا پسینہ ہے یا ان کا نچرا ہوا عرق ہے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٠٠٢ ُ جامع المسانيد والسنن مند جابر رقم الحديث: ١٣٦٠)

حضرت ابن عمر رضی اللّه عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا:اللّه سبحانۂ شراب پرلعنت فر ما تا ہے اوراس کے پینے والے پراوراس کے پلانے والے پراوراس کی فروخت کرنے والے پراوراس کے خریدنے والے پراوراس کے نچوڑنے والے پراوراس کے نچڑوانے والے پراوراس کے اٹھانے والے پراورجس کے پاس وہ اٹھا کرلائی جائے۔

(سنن ابودا وُدرتم الحديث:٣٦٧٣ سنن ابن ماجر رقم الحديث: ٣٣٨٠ ُ جامع المسانيد واسنن مسندا بن عمر رقم الحديث: ٢٩٩١)

## چغلی کھانے کی وجہ سے شب برأت میں دعا کی قبولیت سے محروم ہونا

جن گناہوں کی وجہ سے مسلمان شب برائت میں دعا کے قبول ہونے سے محروم ہو جاتے ہیں ان گناہوں میں سے ایک

غیبت اور چغلی میں فرق ہے کسی مسلمان کورسوا کرنے کے لیے اس کے پس پشت اس کاعیب بیان کرنا غیبت ہے اور دو مسلمانوں میں فساد ڈالنے یاان کولڑانے کے لیےا کی بات دوسرے کو پہنچانا چغلی ہے۔ چغلی پروعیدان آیتوں میں ہے: وَيْلُ لِكُلِّ هُمَّزَةٍ لَمُزَوِّ (الهزة:١) ہراس شخص کے لیے ہلا کت ہو جوعیب جواور چغل خور ہے 🔾

· كمينهٔ عيب جو ٔ چغل خور O

هَمَّا زِمَّشَّاء بِنَوِيمٍ ٥ (القلم:١١)

جلدوتهم

### martat.com

حضرت اساء بنت یزیدرضی الله عنهما بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: کیا ہیں تم کو میہ نہ بتاؤں کہتم ہیں سب سے اچھے کون لوگ میں؟ صحابہ نے کہا: کیوں نہیں یا رسول الله! آپ نے فر مایا: یدوہ لوگ میں جب بید دکھائی دیتے میں تو خدایاد آجاتا ہے پھر فرمایا: کیا میں تم کو بیانہ بتاؤں کہتم میں سب سے مُرے لوگ کون میں میہ وہ لوگ میں جو چغلی کھاتے ہیں اور دوستوں میں فساد ڈالتے ہیں اور جولوگ بےقصوران کےخلاف عم وغصہ پیدا کرتے ہیں۔ (منداحد ج٢ص ٥٩ ١٥ طبع قديم' منداحد ج ٢٥ ص ٥٤٥ أقم الحديث: ٢٤ ٥٩٩ سنن ابن بلجدرةم الحديث: ٣١١٩ بمنجم الكبيرج ٣٢٣ ص ٣٢٣' شعب الإيمان رقم الحديث: ١١١٠٨)

حضرت حذیفه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ (شعب الإيمان رقم الحديث:١٠١١)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزر ہے و آپ نے دو انسانوں کی آوازیں سنیں جنہیں قبر میں عذاب ہور ہاتھا' آپ نے فر مایا: انہیں کسی الیمی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہاجس سے بیخا بہت دشوار ہو' پھر فر مایا: کیوں نہیں!ان میں سے ایک پیٹا ب کے قطروں سے نہیں بچتا تھااور دوسرا چغلی کھا تا تھا۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ٢١٦ ،صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٩٢ ، جامع المسانيد والسنن مندابن عباس رقم الحديث: ١٢٢ )

# تصوریں بنانے کی وجہ سے شب برأت میں دعا کی قبولیت سے محروم ہونا

جن گناہوں کی وجہ سے مسلمان شب برأت میں دعا کے قبول ہونے سے محروم ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ تصویریں بنانا ہے' تصویریں بنانے کی تحریم کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک تصویروں والا گداخر بدا۔ جب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ دروازے پر کھڑے رہے میں نے آپ کے چہرے پر ناپندیدگی کو پیچان لیا۔ میں نے عرض کیا:یا رسول الله! میں الله اور اس کے رسول کی طرف توبہ کرتی ہوں میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: بیگدا کیسا ہے؟ میں نے عرض كيا: ميس في اس كواس ليخريدا م كه آپ اس يرجينيس اوراس يرشيك لكائين تب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: ان تصویروں والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا: ان کوزندہ کروجن کوتم نے پیدا کیا تھا اور فرمایا: جس گھر میں تصویر ہواس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

(صبح ابخاري رقم الحديث: ٩٩١١ محيح مسلم رقم الحديث: ١٠٠٧ وإمع المسانيد والسنن مندعا كشرقم الحديث: ٢٧٩٨)

حضرت عا ئشەرضى الله عنها بيان كرتى بين كه نبي صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: قيامت كے دن سب سے زياوہ عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جوتصور بنانے والے ہیں۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٥٩٥٠ صحيح مسلم رقم الحديث: ٩٠١٥ ؛ جامع المسانيد والسنن منندعا كشرقم الحديث: ٢٧٣٢)

بیرحدیث ان مصوروں برمحمول ہے جو بت بناتے ہیں تا کہان کی عبادت کی جائے اور عام مصورین فاسق ہیں۔

(صیح ابخاری رقم الحدیث:۴۹۵۴ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ

ارشادفر ما تاہے:

اس شخص ہے بڑا ظالم کون ہو گا جومیری تخلیق کی مثل تخلیق کرتا ہے وہ ایک جوار پیدا کریں یا ایک دانہ پیدا کریں یا بھ پیدا

martat.com

تبيار القران

كرين \_ (ميح البخاري رقم الحديث: ۵۹۹۳ ميح مسلم رقم الحديث: ۲۱۱۱)

# ثب برأت میں شب بیداری کرنا اور مخصوص عبادات کرنا

اعلی حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی متونی ۱۳۴۰ه "قوت القلوب" سے قل فرماتے ہیں:

پندرہ راتوں میں شب بیداری متحب ہے (آگے چل کر فر مایا:)ان میں ایک شعبان المعظم کی پندرھویں رات ہے کہ اس میں شب بیدارر ہنامتحب ہے کہ اس میں مشائخ کرام سورکعت ہزار مرتبہ قل ھو اللہ احد کے ساتھ اداکرتے ہر رکعت میں دس دفعہ قبل ھو اللہ احد کے ساتھ اداکر نے اس نماز کا نام انہوں نے صلوٰ ۃ الخیرر کھاتھا' اس کی برکت مسلمہ تھی' اس رات (یعنی پندرہ شعبان) میں اجتماع کرتے اور احیانا اس نماز کو باجماعت اداکرتے تھے۔ (ت)

( فآوي رضوية ج عص ١٦٨ طبع جديدُلا مور أقوت القلوب ج اص ٦٢ وارصادر بيروت )

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بر بلوی علامه ابن رجب عنبلی متوفی ۹۵ کے ھی ' لطا نف المعارف' سے نقل فر ماتے ہیں:

یعنی اہل شام میں ائمہ تا بعین مثل خالد بن معدان وامام محول ولقمان بن عامر وغیرهم شب برائت کی تعظیم اور اس رات عباوت میں کوشش عظیم کرنا اخذ کیا ہے' کوئی کہتا ہے: انہیں عباوت میں کوشش عظیم کرنا اخذ کیا ہے' کوئی کہتا ہے: انہیں اسباب میں کچھ آثار اسرائیلی پہنچ سے 'خیر جب ان سے به امر شہروں میں پھیلا علاء اس میں مختلف ہو گئے ایک جماعت نے اسباب میں کچھ آثار اسرائیلی پہنچ سے 'خیر جب ان سے به امر شہروں میں پھیلا علاء اس میں مختلف ہو گئے ایک جماعت نے اس کا است قبول کیا اور تعظیم شب برائت کے موافق ہوئے' ان میں سے ایک گروہ عابدین اہلی بھرہ وغیرهم ہیں اور اکثر علاء نے اس کا انکار کیا' ان میں سے ہیں: امام عطاء وابن ابی ملیلہ وعبد الرحن بن زید بن اسلم فقہائے مدینہ سے ہیں اور ایر قبول مالکہ وغیرهم کا ہے کہ بیسب نو پیدا ہے' علائے اہل شام اس رات کی شب بیداری میں کہ کس طرح کی جائے دوتول پر مختلف ہوئے' ایک قول سے کہ مجدوں میں جماعت کے ماحت کے ساتھ مستحب ہے' خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغیرها اکابر تا بعین اس رات استھے سے اسلم متبدوں میں جہدائے تی بن راہویہ نے بھی اس اسلم میں ہیں موافقت نر مائی الخ' دوسرا قول ہی کہ مساجد میں اس کی جماعت مروہ ہے اور بی قول شام کے امام وفقیہ و عالم باس اس کی جماعت مروہ ہے اور بی قول شام کے امام وفقیہ و عالم امام اوزاعی کا ہے۔ (فاون شویہ بے سام میں بیار کی میاعت میں ان کی موافقت نر مائی الخ' دوسرا قول ہی کہ مساجد میں اس کی جماعت مروہ ہے اور بیقول شام کے امام وفقیہ و عالم امام اوزاعی کا ہے۔ (فاون شویہ بے سے میں ان کی موافقت نر مائی ان کی دوسرا قول ہی کہ مساجد میں اس کی جماعت میں دونوں میں وافقت نر مائی ان کی دوسرا قول ہی کہ مساجد میں اس کی جماعت میں وافقت نر مائی ان کی دوسرا قول ہی کہ مساجد میں اس کی جماعت میں وافقت نر مائی ان کی دوسرا قول ہی کہ مساجد میں اس کی جماعت میں وافقت نر مائی ان کی دوسرا قول ہیں کو اس کی مساجد میں اس کی جماعت میں وافقت نر مائی ان کی دوسرا قول ہی کو اس کی جماعت میں وافقت کر دوسرا قول ہی کو اس کی دوسرا قول ہی کہ میں اس کی حاصت میں وافقت کی دوسرا قول ہی کو اس کی دوسرا قول ہیں کو اس کی دوسرا قول ہی کو اس کی دوسرا قول ہی کو اس کی دوسرا قول ہی کو اس کی دوسرا قول ہی کو ک

اعلى حضرت امام احدرضا متوفى ١٣٨٠ همراقى الفلاح شرح نورالا بصاح يفقل فرمات بين

اہل جاز میں سے اکثر علاء نے اس کا انکار کیا ہے' ان میں سے ہیں: امام عطاء وابن افی ملیکہ وفقہاء مدینہ اور اصحاب امام مالکہ وغیرهم ۔ بیعلاء کہتے ہیں: بیسب نو بیدا ہے' نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عیدین کی دونوں را توں کی باجماعت شب بیداری منقول ہے اور نہ ہی صحابہ کرام سے مروی ہے اور علاء شام بیداری شپ براً ت میں کہ س طرح کی جائے دوقول پرمختف ہوئے: ایک قول بیر ہے کہ سجدوں میں جماعت کے ساتھ بیداری مستحب ہے بیقول اکا برتا بعین مثل خالد بن معدان اور لقمان بن عامر کا ہے' امام جمہدا کی بن را ہو یہ نے بھی اس بارے میں ان کی موافقت فر مائی ہے۔ دوسرا قول بیر ہے کہ مساجد میں اس کی جماعت مکروہ ہے' یہ قول اہل شام کے امام وفقیہ و عالم امام اوز اعی کا ہے۔ (ت

( فآويٰ رضويه ج يص ٢٣٣ ، طبع جديدُ لا بور ٔ حافية الطحطا وي على مراقي الفلاح ، ص٢٢٠ - ٢١٩ ، طبع كرا چي )

شب برأت میں صلوٰ ۃ الشبیح اور دیگرنوافل کو یا جماعت پڑھنا

برصغیر میں معمول رہے ہے کہ شب براُت میں صلوٰ ۃ الشبیح باجماعت پڑھی جاتی ہے' اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ نوافل کی جماعت مکروہ ہے' اعلیٰ حضرت نے باحوالہ لکھا ہے کہ بیہ کراہت تحریمی نہیں ہے صرف ننزیہی ہے اور اگر دوام کے ساتھ نوافل کی

علدوتهم

marfat.com

جماعت ندكرائي جائے تو پھر يد مروه تنزيمي مجي نہيں ہے اعلى حضرت امام احمد رضافر ماتے ہيں:

اس مئلہ کی اصل یہ ہے کہ جب نوافل کی جماعت علی سبیل اللہ ای ہوتو صدر شہید کی "اصل" میں ہے کہ یہ مروہ ہے لیکن اگر مسجد کے گوشے میں بغیر اذان و تکبیر نفل کی جماعت ہوئی تو کراہت نہیں اور شمس الائمہ حلوانی نے فرمایا کہ اگر امام کے علاوہ تین افراد ہوں تو بالا تفاق کراہت نہیں اور اگر مفتدی جارہوں تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہاورا مح کراہت ہے۔ (ت) ( فَأَوَىٰ رَضُوبِ ج عص ١٦١١ مع جديد خلاصة الفتاوي ج اص١٥١ كمتير رشيد م كويد)

پھراظہریہ کہ یہ کراہت صرف تنزیبی ہے یعنی خلاف اولی اسمنحالفة النوادث ( کیونکہ پیلریقہ توارث کےخلاف ہے۔ت ) نہتح کی کہ گناہ وممنوع ہوارد الحتار میں ہے:

''حلیہ''میں ہے کہ ظاہریہی ہے کہ فل میں جماعت متحب نہیں' پھراگر بھی جمعی اییا ہوتو بیمباح ہے مکروہ نہیں اوراس میں دوام ہوتو طریقہ متوارث کے خلاف ہونے کی وجہ سے بدعتِ مکروہہ ہےاھ کی تائید بدائع کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ جماعت' قیام رمضان کےعلاوہ نوافل میں سنت نہیں اھ کیونکہ نفی سنیت کراہت کومنٹلزم نہیں' پھراگر اس میں دوام ہوتویہ بدعت ومکروہ ہوگی' خیررملی نے حاشیۂ بحرمیں کہا کہ ضیاء اور نہایہ میں کراہت کی علت یہ بیان کی ہے کہ وترمن وجہ فل میں اور نواقل کی جماعت مستحب نہیں کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے رمضان کے علاوہ وترکی جماعت نہیں کرائی اھ بیگویا اس بات کی تصریح ہی ہے کہ جماعت مکروہ تنزیبی ہے تامل اھا ھانتھاراً۔(ت)

( فآويٰ رضويه ج يص ٣٣٢مـ ٣٣١ ورور الحتارج ٢ص ٣٣٤ ـ ٣٣١ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٩هـ )

فرائض کی قضاء کونوافل کی ادا ئیکی پرمقدم کرنا

ہر چند کہ شب برأت اور دیگر شب ہائے مقدسہ میں نفلی عبادات کرنا بلا کراہت جائز ہیں بلکہ ستحسن اور مستحب ہیں' تاہم جن لوگوں کی کچھ فرض نمازیں چھوٹی ہوئی ہوں وہ ان مقدس را توں میں اپنی قضاء نماز وں کو پڑھیں' اسی طرح تفلی روز وں کے ۔ بجائے جوفرض روز ہے چھوٹ گئے ہوں ان روز وں کی قضاء کریں' اصل پیہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اس کی جتنی نمازیں قضاء ہوں ان کا حساب کر کے تمام کاموں سے مقدم ان نمازوں کی قضاء کرے اور کم از کم درجہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک قضاء نماز یر مصاوراس کی نیت یوں کر ہے: میں آخری نماز فجر کی نیت کرتا ہوں جس کو میں نے ادانہیں کیا ' پھراسی طرح آخری ظہر اور آخری عصر کی نیت کرئے ہر روز وتر کی بھی قضاء کرے اور جب بھی اس کوعبادت کرنے کا موقع ملے زیادہ سے زیادہ فرض نمازوں کی قضاء کرے خصوصاً جب حج یا عمرہ کے لیے جائے 'اسی طرح جوروزے چھوٹ گئے ہوں'ان روزوں کو بھی جلد از جلد قضاء کر لے اور بہر حال ترک کیے ہوئے فرائض کی قضاء کونوافل کی ادا پر مقدم کرے' کیونکہ اگر وہ نوافل نہیں پڑھے گا تو اس سے کوئی بازیر سنہیں ہوگی اور نہاہے کسی عذاب کا خطرہ ہوگا اوراگر اس کے ذمہ فرائض رہ جائیں گے تو اس سے بازیرس ہوگی اوراس کو بہر حال عذاب کا خطرہ ہوگا۔

الله تعالی كا ارشاد ہے: آپ كے رب كى رحمت سے بشك وى بہت سننے والا بے حد جاننے والا ب 0جو آ سانوں زمینوں اوران کے درمیان کی تمام چیز وں کا رب ہے' اگرتم یقین کرنے والے ہو 0اس کےسوا کوئی عبادت کامستحق نہیں ہے' وہ زندہ کرتا ہے اور موت طاری کرتا ہے وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا کا بلکہ وہ شک میں ہیں کھیل رہے من (الدخان:٩-٢)

جلدوتهم

martat.com

# کفار کا اللہ کوخالق ما ننامحض ان کا مشغلہ اور دل گئی ہے

نقاش نے کہا: اس آیت میں امر سے مراد قر آن ہے جس کواللہ تعالی نے اپنے پاس سے نازل کیا ہے اور ابن عیسیٰ نے کہا: اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس مبارک رات میں اپنے بندوں کے متعلق جواحکام نازل کیے ہیں وہ سب احکام اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہیں اور فراء نے کہا: اس سے مرادیہ ہے کہ سید تا محرصلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ کی رحمت ہیں' زجاج نے کہا: اس کامعنیٰ ہے: آپ کورجمت کرنے کے لیے بھیجا ہے' زخشری نے کہا: اس آیت کامعنیٰ ہے: جو امر (عکم) ہمارے پاس سے حاصل ہوا ہے وہ ہمارے علم اور ہماری تدبیر کے موافق ہے اور وہ امر بہت عظیم ہے۔

الدخان: غیس فرمایا: ' جوآ سانوں' زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کارب ہے O''

اس آیت کا ایک محمل میہ ہے کہ بید کلام از سرنو کیا گیا ہے ' یعنی آسانوں اور زمینوں اور اُن کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب وہ ہے جس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔

اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہاس آیت میں ان لوگوں سے خطاب ہو جواس کے معترف ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسانوں اور زمینوں کا خالق ہے ' یعنی اگرتم اس کا یقین کرنے والے ہوتو جان لو کہ اللہ سجانۂ اس پر قادر ہے کہ وہ رسولوں کو بھیجے اور کتابوں کو نازل فرمائے۔

الدخان: ۸ میں فرمایا: اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے 'وہی تمام جہانوں کا خالق ہے' لہذا اس کی عبادت میں کسی کوشریک کرنا جائز نہیں ہے' جو کسی چیز کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں۔وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں پرموت طاری کردیتا ہے'وہ تمہارا بھی رب اور مالک ہے اور تم ہے بہلوں کا بھی رب اور مالک ہے اور تم ہمارے نبی (سیدنا)محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تکذیب کرنے سے ڈروکہیں تم پر بھی عذاب نازل نہ ہو۔

الدخان: 9 میں فرمایا: '' بلکہ وہ شک میں ہیں' کھیل رہے ہیں O'''

لیعنی مشرکین مکہ اور کفار جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے' اس پران کو یقین نہیں ہے' وہ محض اپنے آ باء واجداد کی تقلید میں ایسا کہتے ہیں' لہٰذا ان کا یہ قول شک پر بنی ہے اور اگر ان کو یہ وہم ہو کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے پرایمان ہے تو ان کا یہ ایمان محض مشغلہ اور دل لگی کے طور پر ہے' وہ اپنے دین سے کھیل رہے ہیں۔

تھ O پھرانہوں نے اس رسول سے اعراض کیا اور کہا: یہ سکھائے ہوئے دیوانے ہیں O (الدخان:۱۰-۱۰)

آ سمان کے دھواں لانے سے مراد ہے: قرب قیامت میں دھویں کا ظاہر ہونا ق : کاروں کو سرمعنل میں اور حصل وائے کا سلم کا تا سال کافی دوں کر ہاتھ اس دن کا انتظا

قادہ نے کہا: اس آیت کامعنیٰ ہے: یا محمد (صلی اللہ علیک وسلم )! آپ ان کافروں کے ساتھ اس دن کا انتظار سیجئے جب آسان پرواضح دھواں چھا جائے گا۔

ایک قول یہ ہے کہ اس کامعنیٰ ہے: آپ کا فروں کے اقوال کو یا در کھئے تا کہ آپ ان کے خلاف اس دن شہادت دے سکیں جس دن آسان پر واضح دھواں چھا جائے گااور ارتقاب کامعنیٰ یا در کھنا بھی آتا ہے اس لیے حافظ کو نگرانی کرنے والا اور رقیب بھی کہتے ہیں۔اس آیت میں دخان ( دھواں ) کے متعلق حسب ذیل اقوال ہیں:

جلددتهم

# marfat.com

(۱) حضرت علی حضرت ابن عباس حضرت ابن عمر حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہم اور زیتر بن علی حسن اور ابن ابی ملیکہ وغیرهم فرماتے ہیں : وخان (دھواں) قیامت کی علامتوں میں سے ہے ہیا بھی تک ظاہر نہیں ہوا 'یقرب قیامت میں چالیس روز تک ظاہر ہوگا اور آسان اور زمین کی فضاء کو بھر لے گا مومن پراس کا اثر زکام کی صورت میں ظاہر ہوگا اور کا فرو و فاجر کی ناکوں میں داخل ہوکر ان کے کا نوں کے سوراخوں سے نکلے گا ان کا دم گھنے لگے گا او بید دھواں جہنم کے آثار سے ہے اور حضرت ابوسعید خدری نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بید دھواں قیامت کے دن لوگوں میں ہیجان پیدا کرے گا۔ مومن پراس کا اثر زکام کی صورت میں ظاہر ہوگا اور کا فرک جسم میں داخل ہوکر اس کے کا نوں کے سوراخوں سے نکلے گا۔ مومن پراس کا اثر زکام کی صورت میں ظاہر ہوگا اور کا فرک جسم میں داخل ہوکر اس کے کا نوں کے سوراخوں سے نکلے گا۔ مومن پراس کا اثر زکام کی صورت میں ظاہر ہوگا اور کا فرک عام ہوگر اس کے کا نوں کے سوراخوں سے نکلے گا۔

حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے ہم اس وقت مذاکرہ کررہے تھے' آ ب نے بوجھا: تم کس چیز میں بحث کررہے ہو؟ صحابہ نے کہا: ہم قیامت کا ذکر کررہے ہیں' آ پ نے فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہتم اس سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھ لو' پھر آ پ نے ان چیز وں کا ذکر فرمایا: (۱) دھواں (۲) دجال (۳) دابۃ الارض (۴) سورج کا مغرب سے طلوع ہونا (۵) حضرت عیسیٰ بن مریم کا نازل ہونا (۲) یا جوج اور ماجوج کا نکلنا (۷) تین بارزمین کا دھنسا' مشرق میں دھنسنا (۸) مغرب میں (۹) اور جزیرۃ العرب میں (۱۰) اور اس کے آخر میں ایک آگر شوگوں کو ہا تک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۹۰ کمتیدنز ارمصطفیٰ کمه کرمهٔ ۱۳۱۷ه)

# دوسری روایت میں ہے: آسان کے دھواں لانے سے مراد ہے کفار کی بھوک کی کیفیت

(۲) حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: دخان (دھوئیں) سے مراد کفار کی بھوک کی کیفیت ہے۔ جب نبی صلی الله علیه وسلم نے ان کی مسلسل سرکشی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے خلاف دعا کی تو ان پر قحط آگیا' بھوک کی شدت میں جب وہ آسان کی طرف دیکھتے تو وہ ان کو دھوئیں کی طرح نظر آتا' پھر الله تعالیٰ نے نبی صلی الله علیه وسلم کی دعا سے ان سے وہ کیفیت دور کردی' اگر اس سے مراد قیامت کا دھواں ہوتا تو وہ ان سے دور نہ ہوتا۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ یہ دھواں اس لیے ظاہر ہوا کہ قریش نے نبی صلی الله علیہ وسلم کی اسلسل نافر مانی کی تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی کہ اے اللہ! ان پرایسے قبط کے سال مسلط کر دے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں قبط آیا تھا' پھر ان پر قبط آگیا اور ان پر شخت مصیبت آگئ' حتی کہ انہوں نے ہڈیاں کھالیں' ان میں کا ایک شخص آسان کی طرف دیکھا تو اس کو آسان دھوئیں کی طرح نظر آتا' پھر الله تعالیٰ نے بیر آیت نازل فرمائی:

فَارْتَقِبْ يَوْمُرَا أَنِي السَّمَاءُ بِلُخَانِ مُبنين لي يَعْشَى مُوآبِ الله ون كا انظار كيج جب آسان واضح وهوال

التّاسُ هٰنَاعَنَاكِ ٱللّهُ (الدفان:١١-١٠)

لائے گان جولوگوں کوڈھانپ لے گائیہ ہے دردناک عذاب O

کھررسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیلوگ لائے گئے اور آپ سے کہا گیا: یارسول اللہ!مصر کے لیے بارش کی دعا سیجئے ' بیلوگ الک ہور ہے ہیں' آپ نے فر مایا:مصر کے لیے؟ تم تو بہت جری ہؤ پھر آپ نے بارش کی دعا کی تو بارش نازل ہوگئ پھر یہ سے معالم کا

آیت نازل ہوئی:

ب شكتم كفركى طرف لوشے والے ہو 0

إِنْكُمْ عَالِيكُ وْنَ ۞ . (الدفان:١٥)

ی رجب پیر ابارش ہونے سے ) مطمئن ہو گئے تو پھر کفر کی طرف لوٹ گئے 'پھر اللہ عز وجل نے بیر آیت نازل فرما کی:

جلدوتهم

marfat.com

جس دن ہم بہت سخت گرفت کے ساتھ پکڑیں گے ، ب

يُوْمُ نَيْطِشُ أَلِيكُ شَدَّ أَلَكُ لِأَيْ إِنَّا لَمُتَعِمُونَ ٥٠.

(الدخان:١٦) شک ہم انقام لینے والے ہیں ٥

حضرت ابن مسعود نے فر مایا: اس سے مراد یوم بدر کا انقام ہے۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۴۸۲۱) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۹۸ سنن تر ندی رقم الحدیث: ۳۲۵۳)

امام بخاری کی اس سلسله میں ایک اور روایت سی ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مشرکین آپ کے پیغام
تو حید سے اعراض کررہے ہیں تو آپ نے ان کے خلاف دعا کی کہ اے اللہ! ان پر قبط کے ایسے سال مسلط کر دئے جیسے حضرت
پوسف علیہ السلام کے زمانہ کے لوگوں پر قبط کے سات سال مسلط کیے تھے پھر ان پر قبط آگیا' ان کے تمام کھیت جل گئے ختی کہ انہوں نے جانوروں کی کھالوں کو مردہ جانوروں کو اور مردہ انسانوں کو کھایا' ان میں سے کوئی شخص آسان کی طرف نظر اٹھا کر
دیکھا تو اسے بھوک کی شدت سے آسان دھوئیں کی طرح دکھائی دیتا تھا' پھر آپ کے پاس ابوسفیان آیا اور کہنے لگا: یا محمد (صلی اللہ علی وسلم)! آپ اللہ کی اطاعت کرنے اور صلد رحم کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم (قبط سے) ہلاک ہور ہی ہے' آپ اللہ سبحانہ سے علیک وسلم)! آپ اللہ کی اطاعت کرنے اور صلد رحم کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم (قبط سے) ہلاک ہور ہی ہے' آپ اللہ سبحانہ سے اس کے حق میں دعا سیجے' تب ہے آیت نازل ہوئی:''فاڈ تیقٹ پیڈوگوٹا تی السکا نے پاکھائی ٹوئیٹ کے نوٹو میں دعا سیجے' تب ہے آیت نازل ہوئی:''فاڈ تیقٹ پیڈوگوٹا تی السکا نے پاکھائے پاکھائے پاکھائے پاکھائے پاکھائے پاکھائے بیک نوٹو میں دعا سیجے' تب ہے آیت نازل ہوئی:''فاڈ تیقٹ پیڈوگوٹا تی السکائے پاکھائے پاکسائے پاکھائے پاکھائے پاکھائے پاکھائے پاکسائے پاکھائے پاکسائے پاکھائے پاکھائے پاکھائے پاکھائے پاکھائے پاکسائے پیش کے بیا تھائے پی نے پہلے پاکسائے پاکسائے پاکسائے پورٹ کے پاکسائے 
(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۷۰۰ اسنن الکبری رقم الحدیث: ۱۱۸۱)

آ سان کو دھوئیں سے تعبیر کرنے کی توجیہ

اس دھویں سے مرادیہ ہے کہ بھوک کی شدت سے آنکھوں کے آگے جواندھیرا چھا جاتا ہے اس اندھیرے کو دھویں سے تعبیر فر مایا ہے اور ابن قتیبہ نے دھویں کی تفسیر میں بید کہا ہے کہ قبط کے ایام میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین خشک ہوجاتی ہیں اور گردوغباراڑنے کی وجہ سے فضا نمیالی اور مکدر ہوجاتی ہے اور اندھیر اسالگتا ہے اس کومجاز اُدھویں سے تعبیر فر مایا ہے 'دوسری وجہ سے کہ عرب کے لوگ جو شرکھیل جائے اس کو دھویں سے تعبیر کرتے ہیں۔

دونوں روایتوں میں استح روایت کا بیان

پہلی روایت کے مطابق آسان کے دھواں لانے کامحمل یہ ہے کہ قرب قیامت میں آسان پر دھواں ظاہر ہوگا اور بیقرب قیامت کی علامت ہے اور دوسری روایت کے مطابق ایام قحط میں کفار کی بھوک کی کیفیت کو مجاز اُ دھو کیں سے تعبیر فر مایا ہے'اس لیے پہلی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیے پہلی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور دوسری مجاز پڑٹا نیا اس لیے کہ پہلی روایت رسول اللہ عنہ کا قول ہے۔ ارشاد ہے اور دوسری روایت صرف حضرِت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔

اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ اس کے بعد کی آیتوں میں ہے کہ کفار نے دھوئیں کو دیکھ کرکہا: اے اللہ! ہم سے اس عذاب کو دورکر دین ہوتم پھر کفر
کو دورکر دی ہم ایمان لانے والے ہیں اللہ تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا: ہم تم سے اس عذاب کو دورکر دیں تو تم پھر کفر
کی طرف لوٹ جاؤگے اور قیامت کے وقت کفار کا بیکہنا اور اللہ تعالی کا ان سے جواب میں اس طرح فرمانا متصور نہیں ہے' امام
رازی نے اس کا بیجواب دیا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوسکتا کہ بیعلامت قیامت کی باقی علامتوں کے قائم مقام ہواور اس علامت
کے ظہور کے وقت بندوں سے تکلیف منقطع نہ ہو' تا ہم اگر اس آیت کی تفسیر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق
کی جائے تو پھر بیاعتراض وار دنہیں ہوتا۔

الدخان:۱۲ میں فرمایا:'' (اس دن وہ کہیں گے: )اے ہمارے رب! ہم سے اس عذاب کو دور کر دے بے شک ہم ایمان

جلدوتهم

marfat.com

الانے والے بی0"

کفاریہ میں گے: اگرتو ہم سے بیعذاب دور کردے تو ہم تھے پرایمان لے آئیں گے ایک تول بیہ کہ قریش ہے ا صلی انته علیہ وسلم کے پاس آ کرکہا: اگر اللہ نے ہم سے اس عذاب کو دور کردیا تو ہم اسلام لے آئیں کے پھر انہوں نے ا وحد کے خلاف کیا گادہ نے کہا: اس عذاب سے مراد دھوال ہے فقاش نے کہا: اس سے مرادان کی بھوک ہے۔

ان دونوں تولوں میں کوئی تضاد نہیں ہے کیوں کہ دھوئیں سے مراد وہ اندھیرا ہے جو بھوک کی وجہ سے ان کے آھے ہے۔ کیا تھا اور بھوک اور قط کو دھوئیں ہے بھی تعبیر کیا جاتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔

الدخان ۱۲۰ ما می فرمایا: "اب ان کے نفیحت تیول کرنے کا وقت کہاں ہے طالاتکدان کے پاس واضح ہرایت و نامید والے رسول آھے ہیں 0 پھرانہوں نے اس رسول سے اعراض کیا اور کہا: یہ سکھائے ہوئے دیوانے ہیں 0"

عذاب آن کینے کے بعد تھیجت کے قبول کرنے کا موقع نہیں ہوتا کو کو گدایمان وہ معتبر ہوتا ہے جو بن دیکھے ہواور جن فیب مشاہد ہو جائے تو پھرایمان کا اختبار نہیں ہوتا اوران کے پاس رسول آن بھے ہیں اورانہوں نے رسول سے اعراض کیا تعالیٰ معتبر مشاہد ہو جائے تو پھر ایمان کا اختبار نہیں ہوتا اور ان کے پاس رسول آن بھے ہیں اور انہوں نے رسول سے اعراض کیا تعالیٰ نے ان کو قسیحت قبول کرنے سے دور کر دیا کہ گئے ہوئے بیغام سے اعراض کیا اور آپ کی تکذیب کی اور جب کل وہ گئی انہوں نے ہمارت کی تکذیب کی اور جب کل وہ گئی انہوں نے ہمارت کی علامت کو دیکے لیس کے تو پھر کہیں گے: بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں لیکن مغزاب یا قیامت کی علامت کی علامت کو دیکے لیس کے تو پھر کہیں گے: بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں لیکن مغزاب یا قیامت کی علامت کی علامت کو دیکے لیس کے تو پھر کہیں ہے: بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں ان مغزاب یا گئی معرفت ضروری اور بدیکی ہو جاتی ہے اور اس میں ان اند طبیعت کے زد یک معرفت ضروری اور بدیکی ہو جاتی ہے اور اس میں اند طبیعت کے متعلی اللہ طبیعت کے بیں جاتے ہیں جاتے ہوں کہ نوں نے سکھایا پڑ ھایا ہے نہر بدیوا نے ہیں اور بدر ہول نہیں ہیں۔

الله اتعالیٰ کا ارشاد ہے: اُلزہم یَجو وفت کے لیے مذاب دور کردیں تو بے شکتم (پر کفر کی طرف) لوٹے والے ہو 0 ہوں ہو وان ہم بہت بنت کر وفت کے بیان ہم انقام لینے والے ہیں 0 بے شک ہم اس سے پہلے فرعون کی آئی ہم بہت بنت کر وفت کے ساتھ بکڑیں گئے ہے شک ہم انقام لینے والے ہیں 0 بے شک ہم اس سے پہلے فرعون کی آئی ہیں ان کے پاس معزز رسول آئے تھے 0 کہ اللہ کے بندوں (بی اسرائیل) کو میرے سپر دکر دو ہے فنگ تہمارے لیاں واضح ولیل تہمارے لیاں واضح ولیل تہمارے لیاں واضح ولیل تہمارے لیاں واضح ولیل تہمارے باس واضح ولیل تہمارے بیاں واضح ولیل تہمارے بیاں واضح ولیل تہمارے بیاں واضح ولیل تہمارے بیاں واضح ولیل تہمارے دیں ہوں 0 اور نے سے اپنے رب اور تمہارے دب کی بناہ میں آچکا ہوں 0 (الدخان ۲۰۰۔۱۵) وصو نمیں کی دو آفسیر ول سے محامل

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اللہ سبحان کوعلم ہے کہ انہوں نے جوعذاب دیکھتے وقت وعدہ کیا ہے کہ اگران سے عذاب کر دیا جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے یہ اپنا وعدہ پورانہیں کریں کے بلکہ عذاب کے شکتے بی پھر کفر کی طرف بلٹ جائی گئے۔ دھزت ابن معود رمنی اللہ عنہ نے کہا: جب کفار قریش پر قحط کا عذاب مسلط کیا گیا تو انہوں نے وعدہ کیا کہ اگران سے کا مذاب دور کر دیا گیا اور بارش نازل ہوگئ تو وہ ایمان لے آئیں گئے کیا جیسے بی ان سے قحط دور ہوا اور بارش ہوگئ تو ہو ایمان لے آئیں گئے کہانی جیسے بی ان سے قحط دور ہوا اور بارش ہوگئ تو ہو ایمان کے آئیں گئے کہا تابات کفر کی طرف اوٹ گئے۔

اور جنہوں نے یہ کہا کہ دھویں سے مراد قیامت کی نشانی ہے اور قیامت آنے سے پہلے آسان پر دھوال جہا جا۔ انہوں نے اس آیت کی تغییر میں کہا: اگر بالفرض ہم تم سے عذاب دورکر دیں تو تم پر کفر کی طرف بلٹ جاؤے۔ ایک قول

ہے کہ اس کامعنیٰ ہے ۔ بے شک تم مرنے کے بعد ہماری طرف لوشنے والے ہواور ایک قول یہ ہے کہ تم دوزخ کے عذاب کی المرف لوشنے والے ہو۔

ムてい

سخت گرفت کے ساتھ پکڑنے کی متعدد تفسیریں

الدخان: ۱۲ میں فرمایا: ''جس دن ہم بہت بخت گرفت کے ساتھ پکڑیں گئے بے شک ہم انقام لینے والے ہیں ''
اس آیت کا ایک محمل میہ ہے کہ اگرتم عذاب و مکھ کربھی ایمان نہ لائے اور تم نے اپ وعدہ کو پورا نہ کیا تو ہم تم سے اس
دن انقام لیس گے جس دن ہم بہت بخت گرفت کے ساتھ پکڑیں گئے 'اسی وجہ سے اس قصہ کوفرعون کے قصہ کے ساتھ مصل ذکر
مایا ہے کیونکہ جب قوم فرعون پر انواع واقسام کے عذاب نازل کیے گئے تو انہوں نے حضرت موی علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ
گران سے میعذاب دور کر دیا گیا تو وہ حضرت موی علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گئے پھر وہ ایمان نہیں لائے حتی کہ انہیں
فرق کر دیا گیا۔

دوسراممل میہ ہے کہ جس دن ہم سخت گرفت کے ساتھ پکڑیں گے اس دن ہم تمام کا فروں سے انتقام لیس گے۔ ایک قول میہ ہے کہ آپ دھوئیں کا انتظار سیجئے اور سخت گرفت والے دن کا انتظار سیجئے۔

حضرت ابن عباس ' حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابن مسعود نے کہا ہے کہ خت گرفت والے دن سے مراد جنگ بدر کا ن ہے اور حسن اور عکر مدنے کہا ہے کہ اس سے مراد قیامت کے دن جہنم کا عذاب ہے۔

الماوردی نے کہا ہے کہ دھوال دنیا میں ہوگا یا بھوک اور قبط قیامت سے پہلے ہوگا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ سخت گرفت والے دن سے مراد قیامت کا وقوع ہو کیونکہ وہ دنیا میں گرفت کا آخری دن ہے۔

انقام سے مرادسزا ہے اس طرح عقوبت سے مراد بھی سزا ہے۔

الدخان: ۱۷ میں فرمایا: ' بے شک ہم اس سے پہلے فرعون کی قوم کوآ زما چکے ہیں'ان کے پاس معزز رسول آئے تھے O'' قوم فرعون کوآ زمائش میں ڈالنے کی تو جیبے

اس آیت میں فرمایا ہے: ہم نے قوم فرعون کی آ زمائش کی تھی اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ امتحان اور آ زمائش تو وہ تخص لیتا ہے، جس کوعوا قب امور کا پیتہ نہ ہو کہ آیا وہ تحض کامیاب ہوگایا تاکام اللہ سجانہ تو علام النیوب ہے اس کومعلوم تھا کہ جب وہ فرعون اور س کی قوم کواپنے احکام کی اطاعت کا تھکم دے گا تو وہ اس کی اطاعت کریں گے پیزیں کریں گے پھر اللہ تعالیٰ کے انہیں آ زمانے کی کہا تو جہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے قوم فرعون کے ساتھ وہ عمل کیا جو کسی قوم کے ساتھ اس کا امتحان لینے والا کرتا ہے، ہم نے ان کی طرف حضرت موئی علیہ السلام کو مبعوث کیا انہوں نے حضرت موئی علیہ السلام کی تکذیب کی تو ہم نے ان کوغرق کر کے نے ان کی طرف حضرت موئی علیہ السلام کو بھی ہلاک کردیں گے۔

لاک کردیا 'سواسی طرح اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم )! اگر آپ کی قوم آپ پر ایمان نہیں لائی تو ہم اس کو بھی ہلاک کردیں گے۔

باقی رہا یہ کہ اللہ سجانہ کو تو پہلے معلوم تھا کہ فرعون کی قوم ایمان نہیں لائے گی 'وہ اس قوم کو دیسے ہی ہلاک کردیت اس کو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے پاس حضرت موئی علیہ السلام کو بھیج کراس کا امتحان اس لیے لیا تا کہ قیامت کے دن جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس کسی نبی کو بھیجا ہی نہیں' اگر ہمارے پاس کسی نبی کو بھیجا جاتا تو ہم اس پر ایمان وہ کہ سکیں کہ دیتا ہو ہم اس پر ایمان وہ کے جانے اور آخرت میں دوز خ کے عذاب سے نکی جاتے۔

وہ لوگ یہ نہ کہ سکیس کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس کسی نبی کو بھیجا ہی نہیں' اگر ہمارے پاس کسی نبی کو بھیجا جاتا تو ہم اس پر ایمان کے آتے اور دنیا میں غرق کے جانے اور آخرت میں دوز خ کے عذاب سے نکی جاتے۔

حضرت موسىٰ عليه السلام اورقوم فرعون كاماجرا

الدخان:۱۹\_۱۸مین فرمایا: " (اسمعزز رسول نے کہا: ) کہ اللہ کے بندوں (بنی اسرائیل) کومیرے سپر دکر دو بے شک

میں تبہارے لیے امانت داررسول ہوں 0ادر بیر کہتم اللہ کے مقابلہ میں سرکٹی نہ کرو 'بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل لایا ہوں 0''

مجاہد نے کہا: اس آیت کامعنیٰ یہ ہے کہتم میرے ساتھ اللہ کے ان بندوں کو بھیج دواور تم نے ان کوغلام بنا کران کو جس جسمانی مشقت اور عذاب میں ڈال رکھا ہے اس سے ان کونجات دے دو ایک قول یہ ہے کہتم غور کے ساتھ میری بات سنوحیٰ کہ میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں اور کہا: میں تمہارے لیے امانت داررسول ہوں کیعنی میں اللہ سجانہ کے پیغام اور اس کی وی پرامین ہوں سوتم میری نفیحت کو قبول کرو۔

اس کے بعد فرمایا: اورتم اللہ کے مقابلہ میں سرکشی نہ کرواور اس کی اطاعت کرنے سے اعراض نہ کرو۔ قادہ نے کہا: اس کا معنیٰ ہے: تم اللہ کے خلاف بغاوت نہ کرو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اس کا معنیٰ ہے: تم اللہ کے خلاف افتر اء نہ کرواور بغاوت اور افتر اء میں یہ فرق ہے کہ بغاوت فعل سے ہوتی ہے اور افتر اء قول سے ہوتا ہے۔ ابن جرتج نے کہا: اس کا معنیٰ ہے: اللہ کے مقابلہ میں اپنے آپ کو بڑا نہ قرار دو کی بن سلام نے کہا: اللہ کی عبادت کرنے سے تکبر نہ کرو تقطیم اور تکبر میں یہ فرق ہے کہ قطیم کا معنیٰ ہے: خود کو بڑا سمجھنا اور تکبر کا معنیٰ ہے: دوسروں کو حقیر جانیا اور اس رسول نے کہا: بے شک میں تمہارے یاس واضح دلیل لایا ہوں 'یعنی معجزات لایا ہوں۔

الدخان: ۲۰ میں فر مایا: ' اور بے ٹک میں تمہارے سنگسار کرنے سے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں O''
قوم فرعون نے حضرت موکی علیہ السلام کو دھم کی دی تھی کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گئے قادہ نے کہا: انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں سنگسار کر دیں گئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تغییر میں کہا: تم جھے پُر اکہو گے اور یہ کہو گے کہ یہ جادو گر اور جھوٹا ہے میں تمہار سے اس ب وشتم اور قتل کرنے کی دھمکیوں سے اپنے آپ کو اللہ تعالی کی پناہ میں دے چکا ہوں۔
اللہ تعالی کا ارشاد ہے: (اس معزز رسول نے کہا:) اگر تم جھ پر ایمان نہیں لاتے تو جھے سے الگ ہو جاؤ O پس انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں O (ہم نے تھم دیا کہ ) تم میڑے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ' بے شک تمہارا اسپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں O (ہم نے تھم دیا کہ ) تم میڑے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ' بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا O (الدخان ۲۳۰۰۰) کو جو دھی پر ایمان نہیں لاؤ گے وہم کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤ' بیٹ بھو کہ برابر سرابر چھوڑ دو' مقاتل نے کہا: اس کا معنیٰ ہے کہ تم میرا باوجود مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو میں تم سے الگ رہواور میں تم سے الگ رہواور میں تم سے الگ رہواور میں تم سے الگ رہواور میں تم سے الگ رہواور میں تم سے الگ رہتا ہوں حتی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کردے ایک قول ہے ہے کہ تم میرا

راستہ چھوڑ دواور مجھےاذیت پہنچانے سے باز رہو۔ الدخان:۲۲ میں فرمایا:''پس انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں O'' جب قوم فرعون نے کفر کیا اور اپنے کفر پر اصرار کیا تو حضرت مویٰ نے ان کے خلاف دعا کی کہ بیلوگ مجرم اور مشرک ہیں' انہوں نے ایمان لانے سے اور بنی اسرائیل کوآ زاد کرنے سے انکار کر دیا۔

بی بین سال میں فرمایا: ''(ہم نے حکم دیا کہ )تم میرے بندوں کوراتوں رات لے جاؤ' بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گاO''

الله تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ان کی طرف بیودی کی کہتم میرے بندوں کوراتوں رات لے جاؤ ' یعنی بنو اسرائیل میں سے ان لوگوں کو جو الله تعالیٰ پر اور حضرت موی علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں اور راتوں رات کا

جلددبم

marfat.com

مطلب ہے منج ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤ۔

حضرت موی علیہ السلام کو بیتھ دیا کہتم رات کوروانہ ہواور عمو ما رات کا سفر کسی خوف کی وجہ سے کیا جاتا ہے اور خوف دو وجہ وجہول سے ہوتا ہے: ایک تو مثمن کا خوف ہوتا ہے تو رات کا اندھیرااس کے لیے ساتر اور حجاب ہو جاتا ہے یا دن میں گری کی شدت ہوتی ہے تو اس سے بیخنے کے لیے رات کی شخندک میں سفر کو اختیار کیا جاتا ہے اور ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات رات کے سفر کو اختیار کرتے تھے بنی اسرائیل اگر دن میں سفر کرتے تو قوم فرعون کو بتا چل جاتا اور وہ بنی اسرائیل سے مزاحمت کرتے بلکہ بنی اسرائیل پرقوم فرعون کی اس قدر دہشت تھی کہ وہ دن میں سفر کرنے پر ہرگز تیار ہی نہ ہوتے۔

الدخان: ۲۴ میں فرمایا:'' آپ سمندرکو یونہی ساکن چھوڑ کر چلے جائیں' بے شک ان کالشکرغرق کردیا جائے گاO'' اس آیت میں'' دھو'' کالفظ ہے' رھو کے معنیٰ میں حسب ذیل اقوال ہیں:

کعب اورحسن نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ' دھوا اُ ''کامعنیٰ ہے: راستہ اور حضرت ابن عباس سے ایک روایت کیا ہے کہا: اس کامعنیٰ ہے: سہل اور عکر مہ سے روایت ہے کہاں سے ایک روایت ہے: خشک کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

فَاضْرِبْ لَهُمْ ظَرِيْقًا فِي الْبَحْرِيَبَسًا (ط:22) ان كے ليے سندر ميں ختك راستہ بناليجے ـ

ایک قول یہ ہے کہ ان کے لیے سمندر میں متفرق راستے بنائیں مجاہد نے کہا: کشادہ راستے بنائیں اور ان سے ایک روایت ہے: خشک راستے بنائیں اوران سے ایک روایت ہے: ساکن راستہ بنائیں اور لغت میں ''رھوا '' کا بہی معنی معروف ہے' قنادہ اور ہروی کا بھی یہی قول ہے اور دوسروں نے کہا: کشادہ راستہ بنائیں اور ان کا آل ایک ہی ہے کیونکہ جب سمندر ساکن ہوتو وہ کشادہ ہوتا ہے اور اس طرح حضرت موگ علیہ السلام کے لیے سمندر ساکن اور کشادہ ہوگیا تھا اور اہل عرب کے نزدیک الموھو کامعنی الساکن ہے۔

السرهو كامعنى آسته آسته اورزى سے چلنا بھى ہے نیز السرهو اور السرهو قامعنى بلند جگہ بھى ہے اورجس نشیب میں پانی جمع ہوجائے اس کو بھى المرهو كہتے ہیں۔حضرت عائشہ رضى الله عنها بیان كرتى ہیں كه نبى صلى الله عليه وسلم نے فر مایا:

لا یمنع نقع ماء ولا رهو بئو .

(منداحدرقم الحديث: ۲۴۸ ۲۵ وارالفكر بيروت)

لیٹ نے کہا کہ رهوکامعنیٰ سکون سے چلنا بھی ہے اس صورت میں معنیٰ ہے ۔ آپ بغیر کسی خوف دہشت اور گھبراہٹ کے سکون کے ساتھ سفر پر روانہ ہوں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے :وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے Oاور کھیت اور خوش رنگ عمارتیں Oاور وہ نعمتیں جن میں وہ عیش کر رہے تھے Oاسی طرح ہوااور ہم نے ان سب چیزوں کا دوسروں کو وارث بنا دیا O سوان کی بربا دی پر نیر آسان رویا اور نیز مین اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی O (الدخان:۲۵-۴۵)

الدخان: ۲۸\_۲۵ کی تفسیر الشعراء: ۵۷ میں گزر چکی ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ دریائے نیل کے دونوں طرف باغات اور کھیتوں کی کثرت تھی' بلندو بالاعمار تیں اورخوش حالی کے آٹار تھے'وہ یہ تمام نعمتیں یہیں دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے اور بہطورنشان عبرت کے صرف فرعون اور اس کی قوم کانام رہ گیا۔

جلدوتهم

## الدخان: ۲۹ میں فرمایا: ''سوان کی بربادی پر ندآ سان رویا ندز مین اور ندی انہیں مہلت دی گئ'۔ نیک آ دمی کی موت برآ سان اور زمین کا رونا

عرب میں و تنور ہے کہ جب کی قبیلہ کا سردار مرجائے تو کہتے ہیں کہ اس کی موت پر آسان اور ذھن دورہ ہیں ہوں اس کی موت ایک مصیبت پر آسان اور ذھن اور ہوا اور فضا سب چیزیں دو رہی ہیں اور یہ مقولہ اس چیز کو فاہر کرنے کے لیے ہے کہ اس کی موت پر گریہ وزار کی ہیں اور یہ مقولہ اس چیز کو فاہر کرنے کے لیے ہے کہ اس کی موت پر گریہ وزار کی کرنا واجب ہواور اس آیت کا معنیٰ یہ ہے کہ تو م فرعون ہلاک ہوگئی اور کس نے بھی اس کی موت کو کوئی بڑا حادثہ ہیں سمجھا اور ان کے نہ ہونے سے لوگوں کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا اور اس آیت میں مضاف مقدر ہے جیے 'و اسٹ لا المقویة ' واسٹ المقویة ' واسٹ المقویة نور نین والے انسان روئے بلکہ ان کی ہلاکت یرخوش ہوئے البتہ مومن کی موت پر آسان روئا ہے صدیث میں ہے:

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ہر موکن کے لیے آسان میں دو دروازے ہوتے ہیں ایک دروازے سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا کلام اور اس کا عمل داخل ہوتا ہے ہوتے ہیں کھر آپ نے بیآ یت پڑھی: " فَعَالَمُكُتْ عَلَيْهُمُ وَالْكُمْ عَنْ " (الدخان: ۲۹)

(سنن ترذی رقم الحدیث: ۳۲۵۵ مند ابویعلی رقم الحدیث: ۱۳۳۳ طیة الاولیاء جسم ۵۳ کی ۳۸ ۳۲۷ کاری بغداد جاام ۲۱۱۳)

یعنی قوم فرعون نے زمین میں ایسے نیک اعمال نہیں کیے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین ان نیک اعمال کے فراق پر
روتی اور نہ آسان کی طرف ان کے نیک اعمال لے جائے جاتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد ان نیک اعمال کے فراق پر
آسان روتا۔

مجاہد نے کہا: مومن کے مرنے پر آسان اور زمین چالیس روز تک روتے رہتے ہیں ابو یکی نے کہا: مجھان کے اس قول پر تعجب ہوا تو انہوں نے کہا: محمد ان بر کیوں تعجب کرتے ہو زمین اس شخص کی موت پر کیوں ندروئے جب کہ بندہ مومن زمین پر کوع اور جود کر کے اس کو آباد رکھتا ہے اور آسان اس کی موت پر کیوں ندروئے جب کہ اس کی تنبیج اور تجمیر کی آوازیں آسان کی ہوت پر روتی تھیں ' حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہمانے کہا: زمین پر مومن جس جگد نماز پڑھتا تھاوہ جگداس کی موت پر روتی ہے۔ ہے اور آسان کی جس جگد پر اس کے نیک اندال پہنچتے تھے وہ جگداس کی موت پر روتی ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جز١١ص١٠٠ وارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

شریح بن عبید الحضری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اسلام ابتداء میں اجنبی تھا اور وہ اجنبیت ہی میں لوٹ جائے گا' سنو! مومن پر کوئی رونے والا نہ ہوتو اس میں لوٹ جائے گا' سنو! مومن پر کوئی رونے والا نہ ہوتو اس پر آسان اور زمین روتے ہیں' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی:'' فَمَا بَکُتُ عَلَیْهِمُ السَّمَاءُ وَالْدُنَّ هُنُ '' وَمِن اور آسان کافر پر نہیں روتے ۔ (جامع البیان جز ۲۵ س۱۲ اُرتم الحدیث: ۲۸ س۲۰۰۱)

# وَلَقُلْ فَكِينًا بَنِي إِسْرَاءِ يُلِ مِن الْعَنَابِ الْمُهِينِ فَي مِنْ فِرْعَوْنَ الْعَنَابِ الْمُهِينِ فَي

اور بے شک ہم نے بی اسرائیل کو ذلت والے عذاب سے نجات دی تھی O (وہ عذاب) فرعون کی جانب

جلدوتم

marfat.com

میO اور ہم نے ان کوالی نشانیاں دیں تھیں جن سلے تھے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا وہر کا درخت 0 گنہ گاروں کا کھانا ہے 0 جو پھلے ہوئے تانے کی

جہانوں پر فضیلت عطاکی تھی 0اور ہم نے ان کوالی نشانیاں دیں تھیں جن میں صریح آزمائش تھی 0 (الدخان:۳۳۔۳۰)

جلدوتم

marfat.com

بنی اسرائیل کی قضیلت ادران کی آز مانش

فرعون کے حکم سے قبطی بنی امرائیل کے بیٹوں کو آل کر دیتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور ان سے نہایت مشقت اور ذلت والے کام کراتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کوقبطیوں اور فرعون دونوں سے نحات دے دی اور فرعون بہت ظالم اورسرکش تھا' وہمشرکین میں سے تھا بلکہ خود خدائی کا دعویٰ دار تھا اور حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔

الله کو چونکه علم تھا کہ بنی اسرائیل سے کثیر نبیوں کواس نے مبعوث کرناہے' اس لیے اس نے بنی اسرائیل کوان کے زمانہ کے لوگوں پر فضیلت دی ان کے زمانہ کی قیداس لیے ہے کہ اس زمانہ میں ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سےافضل ہے قرآن مجید میں ہے:

تم سب سے بہترین امت ہوجس کولوگوں کے لیے نکالا گیا

كُنْتُمُ خَيْرَاُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ.

اور بنواسرائیل کے بعدسب سے افضل سیدنا محمصلی اللّٰدعلیہ وسلم کی امت ہے۔

اوراللّٰہ نے بنواسرائیل کوحفزت موسیٰ علیہالسلام کے معجزات سے سرفراز کیا' وہ معجزات بیہ ہیں: بنواسرائیل کوفرعون سے نجات دینا اوران کے لیے سمندر کو چیر کران کے لیے اس میں بارہ راستے بنا دینا' میدان تنبیمیں ان پر بادل کا سابی کرنا اوران یرمن اورسکویٰ نا زل کرنا' حضرت مویٰ علیه السلام کو لائھی اور ید بیضاءعطا کرنا اوراس طرح کے اور بہت معجزت عطا فر مائے جو بنی اسرائیل کے لیے باعث فخر اور فضیلت تھے اور ان میں ان کے لیے صریح آ ز ماکش تھی' کیونکہ ہر نعمت میں آ ز ماکش ہوتی ہے' بنده اگرنعمتوں کاشکرادا کرےاور و نعمتیں جس لیے دی گئی ہیں ان مصارف میں ان نعمتوں کوخرچ کرے تو اللہ سجانۂ ان نعمتوں میں اور اضا فی فر ما تا ہے اور اگر ان نعمتوں کی ناشکری اور ان کو بے جامحل میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف بیر کہ ان نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے بلکہ مزید عذاب میں مبتلا کرتا ہے

مسلمانوں نے جب حصول پاکتان کے لیے جدو جہد کی تو پیغرہ لگایا تھا: پاکتان کا مطلب کیالا الہ الا اللہ اور بیہ کہا تھا کہ ہمیں اسلام کے احکام نافذ کرنے کے لیے ایک الگ ریاست جاہیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک الگ ریاست دے دی کیکن جب تیس سال گزرنے کے بعد بھی انہوں نے اسلامی احکام نافذنہیں کیے تو آ دھا یا کشان ان کے ہاتھ سے جاتا رہا اور باقی ماندہ یا کتان کی بقابھی خطرہ میں ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: بے شک بیلوگ ضرور کہیں گے 0 ہماری صرف یہی موت ہے جو دنیا میں پہلی بار آئی تھی اور ہمارا حشر نہیں کیا جائے گا0 اگرتم سچے ہوتو ہمارے (مرے ہوئے )باپ دادا کو لے کرآؤ 0 کیا بدلوگ بہتر ہیں یا قوم تع کے لوگ اوروہ جوان سے بھی پہلے تھے' ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تھا ہے شک وہ مجرمین تھے 0اور ہم نے آسانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو بہطور کھیل کے نہیں پیدا کیا O ہم نے ان کو صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں

یہ کہنے والے کفار قریش تھے جوصرف اسی دنیا کی زندگی کے قائل تھے اور اسی دنیا میں آنے والی موت کے قائل تھے اور حشر اورنشر کا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور میدان محشر میں جمع کیے جانے کا انکار کرتے تھے وہ نبی صلی اللّه علیہ وسلم سے پیر کہتے تھے کہ اگر لوگ واقعی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گےتو آپ ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کوزندہ کر کے دکھا نیں۔

# کفار کے مطالبہ بران کے مرے ہوئے باپ دادا کو کیوں ہیں زندہ کیا گیا الماوردی اور القرطبی

كاجواب

علامه على بن محمد الماور دى التوفى • ۴۵ ه كلصة بين:

اس قول کا قائل ابوجہل تھا'اس نے کہا: اے محمد (صلی الله علیک وسلم)! اگر آ ب اپنے دوئی جس سے جیں قو ہمارے مرے ہوئ آ باء جس سے دو آ دمیوں کو زندہ کر کے دکھا کیں' ان جس سے ایک قصی بن کلاب ہے دہ سچا آ دمی تھا'ہم اس سے پوچمیں گے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا جزاء اور مزا کے لیے ہوتا ہے' مکلف کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا جزاء اور مزا کے لیے ہوتا ہے' مکلف کرنے کے لیے ہیں ہوتا ہوتا ہے جی تول کا منشاء یہ تھا کہ اگر آ پ مُر دوں کو زندہ کرنے کے دعویٰ جس سے جیں تو ان کو مکلف کرنے کے دعویٰ جس جے جیں تو ان کو مکلف کرنے کے لیے زندہ کریں اور یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص کے کہ اگر ہمارے بعد ہمارے جیٹے دنیا جس آ کیں گے تو پھر ہمارے مرے ہوئے دنیا جس کے دیا جس کے تو پھر ہمارے مرے ہوئے دنیا جس کے دیا جس کے تو پھر ہمارے مرے ہوئے دنیا جس کیوں نہیں آ جاتے اس جواب کوعلامہ قرطبی نے بھی نقل کیا ہے۔

(النكت والعيون ج ٥٥ م ٢٥٥ وارالكتب العلمية بيروت الجامع لا حكام القرآن جر ١١٩ م ١٣٣)

اعتراض مذکور کا جواب مصنف کی جانب ہے

اس شبہ کے جواب میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اگر کھار کے مطالبہ پران کے فرمائٹی مُر دوں کو زندہ کر دیا جاتا تو پھران کا ایمان بالغیب ندر ہتا اور مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خبروں پر بن دیکھے ایمان لایا جائے دوسر کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے بچھلے آباء واجاد اکو زندہ کر دیا جاتا اور مقصود یہ ہے کہ انسان اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کو پچپانے اور اس کی دی ہوئی خبروں کی کوئی آز مائش اور امتحان نہ ہوتا اور مقصود یہ ہے کہ انسان اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کو پچپانے اور اس کی دی ہوئی خبروں کی تقد یق کر کے اس لیے قرآن مجید میں بار بار بیان فر مایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابتداء اس ساری کا نمات کو پیدا فرمایا ہے تو بھر وہ دوبارہ انسانوں کو کیوں نہیں پیدا فرمایا ہے تو بھر اس کا بنات کو بیدا فرمایا ہے تو بھر وہ دوبارہ انسانوں کو کیوں نہیں پیدا فرمایا ہے تو بھر اس کا بنات کو ابتداء اللہ تعالیٰ نے پیدا کہا ہے تو ہے کہ مشکل نہوتا ہے اور اس کو دوبارہ پیدا کرتا ہے کہ مشکل نہوتا ہے اور اس کو دوبارہ پیدا کرتا ہے کہ مشکل نہوتا ہے اور اس کو دوبارہ پیدا کرتا ہے کہ مشکل نہوتا ہے اور اس کو دوبارہ بھی اس کا نمات کو پیدا کرتا ہے اس کو موبارہ اس کا نمات کو بیدا کرتا ہے کہ است جارہ ہوں کی فرمائش پر ایک ہو تا ہے اور اس قوم کا نام و دخان تک مثادیتا ہے جیسا کہ تو مٹھود کی فرمائش پر ایک چٹان سے افرا کی دوبارہ جس ان فرمائش پر ایک کردیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم محمود کی فرمائش پر ایک چٹان سے افران کو ایک کردیا تو اللہ تعالیٰ ہارے نبی سیدنا محمولی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما چکا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان لوگوں پر عام عذا ب ناز ل نہیں فرمائے گا:

اورالله کی بیشان نہیں ہے کہ اللہ اس حال میں ان پرعذاب

وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّبُهُمُ وَٱنْتَ فِيهُومُ

(الانفال:٣٣) نازل فرمائے كمآبان ميں موجود مول-

الدخان: ٣٤ ميں فرمايا: '' كيا بيلوگ بهتر ہيں يا قوم تبع كے لوگ اور وہ جوان سے بھی پہلے تھے' ہم نے ان كو ہلاك كر ديا تھا' بے شك وہ مجرمين تھ O''

یہ استفہام انکار ہے' یعنی وہ قوم تبع سے بہتر نہیں ہیں اور وہ اپنے اس قول کی وجہ سے عذاب کے ستحق ہو چکے ہیں کیونکہ وہ قوم تبع اور دیگر ہلاک شدہ اقوام سے بہتر نہیں ہیں اور جب ہم ان قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں تو ان کو ہلاک کر دینا بھی مستجد

جلدوبهم

marfat.com

تبيار القرآر

Marfat.com

221

نہیں ہے۔اس آیت کی دوسری تغییر ہیر گئی ہے کہ کیا ان کے پاس دنیا کی نعتیں اور مال واسباب زیادہ ہیں یا قوم تبع زیادہ نعتوں والی تقی یا بیزیادہ طافت وراور متحکم ہیں یا قوم تبع زیادہ طافت وراور قوی تقی۔ تبع اور اس کی قوم کا بیان

امام ابوجعفر محمد بن جربرطبری متوفی ۱۳۰ هقاده سے روایت کرتے ہیں:

ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ تبع قبیلہ حمیر کا ایک شخص تھا'وہ اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا حتیٰ کہ اس نے بمن کو عبور کرلیا' پھر شہروں کو فتح کرتا ہوا اور تحت و تاراح کرتا ہوا سر قند تک پہنچا اور اس کو بھی منہدم کر دیا اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب یہ کوئی چیز لکھتا تو اس کے نام سے لکھتا جو بہت بلند ہے اور بحر و برکا مالک ہے اور حضرت عائشہرضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ تبع کو بُر انہ کہو'وہ نیک آ دمی تھا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۲۰۸۹؛ دارالفکر' بیروت' ۱۳۱۵ھ)

ما فظ ابوالقاسم على بن الحسن ابن عسا كرالتو في ا 2 ه ه لكهة بي:

تبع کا پورا نام اس طرح ہے: تبع بن حسان بن ملکی کرب بن تبع بن الاقرن \_

حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ تع کو پُرا نہ کہو بے شک وہ مسلمان ہو چکے تھے۔( تاریخ دشق رقم الحدیث:۲۱۵۸\_۲۱۵۸ )

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے بھی اسی طرح مروی ہے۔ (تاریخ دمثق رقم الحدیث:۲۷۵۹)

قادہ نے الدخان: ۳۷ کی تفسیر میں کہا: حضرت عا کشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا: تبع نیک آ دمی تھا' کعب نے کہا: اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کی ندمت کی ہے'اس کی ندمت نہیں کی۔(تاریخ دشق جااص2)

کعب احبار نے الدخان: ٣٥ کی تفسیر میں کہا: قرآن مجید میں تبع کی قوم کا ذکر ہے اور تبع کا ذکر نہیں ہے انہوں نے کہا:
تبع بادشاہ تھا اور اس کی قوم کا بمن تھی اور اس کی قوم میں اہل کتاب بھی تھے اور کا بمن اہل کتاب کے خلاف سرکشی کرتے رہتے
تھے۔ اہل کتاب نے تبع سے کہا: یہ ہم پر جموٹ بولتے ہیں تبع نے کہا: اگر تم سبح ہوتو دونوں فریق قربانی پیش کریں جوفریق بھی
سپا ہوگا آگ اس کی قربانی کو کھا لے گی بھر اہل کتاب اور کا ہنوں دونوں نے قربانی پیش کی بھر آسان سے ایک آگ نازل
ہوئی اور اس نے اہل کتاب کی قربانی کو کھا لیا 'پھر تبع اہل کتاب کے تابع ہوکر مسلمان ہوگیا' سواس وجہ سے اللہ تعالی نے قرآن
مجید میں تبع کی قوم کا ذکر کیا ہے اور تبع کا ذکر نہیں کیا۔ (تاریخ دشق جااس اے)

حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ تع کعبہ پر تملہ کرنے کے ارادہ سے نکلاحتی کہ جب وہ کراع اہمیم پر پہنچا تو الله تعالیٰ نے اس پر ایک زبردست آندھی بھیج دی جس کے زور سے لوگ ایک دوسر سے پر گرر ہے تھے پھر تیج نے اپنے دو عالموں کو بلا کر پوچھا کہ یہ میر سے خلاف کیا چیز مسلط کی گئ ہے انہوں نے کہا: اگر تم ہمیں جان کی امان دوتو ہم تہہیں بتاتے ہیں تنع نے کہا: تم کو امان ہے انہوں نے کہا: تم کو امان ہے انہوں نے کہا: تم کو امان ہے انہوں نے کہا: تع ہوئے کہا: پھر مجھے اس کے قبر سے کیا چیز بچا سمتی ہے؟ انہوں نے کہا: تم احرام باندھ کر اس کے گھر میں اللہم لبیک کہتے ہوئے داخل ہواور اس کے گھر کا طواف کرؤ جب تم نے اخلاص سے نے کہا: تم احرام باندھ کر اس کے گھر میں اللہم لبیک کہتے ہوئے داخل ہواور اس کے گھر کا طواف کرؤ جب تم نے اخلاص سے اس پر عمل کیا تو یہ آندھی کا طوفان فرو ہو جائے گا' تبع نے اس طرح کیا' پھر آندھی کا طوفان وہاں سے گزر گیا۔

(تاریخ دمثق ج ااص۷۲-۷۲)

تع نے کہا: میری نبیت تھی کہ میں اس گھر کو ویران کر دوں گا'اس شہر کے مردوں کو آل کروں گا اور عورتوں کو قید کروں گا'اس

جلدوتهم

# marfat.com

ک بعد وہ ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا کہ تمام دنیا کے حکما و مرتو ڑکوشش کے باوجوداس کا علاج نہ کر سکے پھراس کے پاس ایک عالم نے آ کرکہا: تمہاری بیاری کی ساری بڑتمہاری اس نیت کے فساد میں ہے'اس گھر کا مالک بہت تو کی ہے ولوں کی باتیں جانتا ہے' پس ضروری ہے کہ تم اس گھر کو نقصان پہنچانے کا ارادہ اپنے دل سے نکال دو تع نے کہا: میں نے ایکی تمام باتیں دل سے نکال دیں اور میں نے بیعز م کرلیا کہ میں ہرتم کی خیراور نیکی اس گھر کے ساتھ اور بہاں کے دہنے والوں کے ساتھ کروں گا' بھی وہ فیجت کرنے والا عالم اس کے پاس سے اٹھ کرنہیں گیا تھا کہ وہ بالکل تندرست ہو گیا اور اللہ عزوج ل نے اس کو شفایا ہے کردیا' اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو تبول کرلیا اور صحت وسلامتی کے ساتھ اپنے گھر پہنے گی گیا اور تی وہ پہلا شخص ہے جس نے کعبہ کو غلاف پہنایا اور اہل مکہ کو کعبہ کی حفاظت کرنے کا تھم دیا۔ (تاریخ دشق جاس ہے کہ)

پھر تنج مدید منورہ گیا اور وہاں سے ہندوستان کے کسی شہر میں چلا گیا اور وہیں فوت ہو گیا اور تنج کی وفات کے ٹھیک ایک ہزار سال بعد ہمار ہے نبی سیدنا محم سلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت ہوئی اور جن اہل مدید نے ہجرت کے وقت نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کی تھی وہ سب ان علماء کی اولا دسے تھے جو مدید میں تنج کے بنائے ہوئے گھروں میں رہتے تھے جب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم مدید پہنچ تو وہ لوگ آ پ کی اوٹی کے گردآ کر اکٹھے ہو گئے اور آپ کو اپنے گھر لے جانے پر اصرار کرنے گئے آپ غلیہ وسلم مدید پہنچ تو وہ لوگ آپ کی اوٹی کے گردآ کر اکٹھے ہو گئے اور آپ کو اپنے گھر لے جانے پر اصرار کرنے گئے آپ نے فر مایا: اس اوٹی کو چھوڑ وؤید اللہ سجانۂ کے گھم کی پابند ہے حتی کہ وہ اوٹی حضرت ابو ابو ب انصاری رضی اللہ عنہ اس عالم کی پاس آ کر بیٹے گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں قیام پذیر ہوئے اور حضرت ابو ابو ب انصاری رضی اللہ عنہ اس عالم کی اولا دسے تھے جس نے فیر خواہی کے جذبہ سے تبح کو نسیحت کی تھی اور اس کو کعبہ کو منہدم کرنے کے ارادہ سے باز رکھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ابو ب کے جن ہے سے تبح ہی گئی ہو سے تبح بی کا بنایا ہوا تھا۔ (رقم الحدیث ۱۲۷۱)

(تاريخ دمثق الكبيرج ااص ٧٤- ١٧ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ه)

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكصة بين:

جلدوتهم

marfat.com

الاول کی طرف سے 'اہل بمن الدخان: ۳۷ کی وجہ سے فخر کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل یمن کوقریش سے بہتر قرار دیا ہے' اس نے لشکر کے ساتھ مشرق کی جانب سغر کیا اور جیرہ کوعبور کر کے سمر قند تک پہنچا اور بہت سے شہروں کومنہدم کیا'نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ٹھیک ایک ہزار سال پہلے اس کی وفات ہوئی تھی (بیا حوال تاریخ دمشق میں بھی ندکور ہیں )۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ١٦ص ١٣٦ ي٣١٣؛ وارالفكر؛ بيروت ١٣١٥ه )

الدخان:۳۹-۳۸ میں فرمایا:''اور ہم نے آسانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو بہ طور کھیل کے مہیں پیدا کیا ہم نے ان کو صرف حق کے ساتھ بیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانے O''

تھیل کود میں انسان دوسری چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے' سواس آیت کامعنیٰ ہے: ہم نے ان چیزوں کوغفلت کے ساتھ پیدانہیں کیا۔اس کی تفسیران آیتوں سے ہوتی ہے:

وَمَاخَلَقُتَا السَّمَاءَ وَالْكِرْضَ وَمَا بَيْنُهُمَّا بَاطِلًا

ہم نے آسان اور زمین کواور ان کے درمیان کی چیزوں کو

بے فائدہ بیدانہیں کیا۔

(ص:۲۷)

کیاتم نے بیگان کرلیا ہے کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا

أَفْحَسِبْتُحُ أَنَّمَا خُلَقْنَكُوْعَبَتًّا . (المومنون:١١٥)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک فیصلہ کا دن ان سب کے لیے مقرر کیا ہوا ہے 0 جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آ سکے گااور نہ ان کی مدد کی جائے گی 0 سوا ان کے جن پر الله رحم فرمائے 'بے شک وہ بہت غالب' بے حدر حم فرمانے والا ہے 0 (الدخان: ۳۲۔۴۰)

## روزِ قیامت کو فیصلہ کا دن فرمانے کی توجیہات

اللہ تعالیٰ نے الدخان: ۳۸ میں فر مایا ہے:''اور ہم نے آسانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو بہطور کھیل کے پیدانہیں کیا''اس آیت میں قیامت کا اور حشر ونشر کا اثبات ہے' اس لیے اس آیت کے بعد فر مایا: بے شک فیصلہ کا دن سب کے لیے مقرر کیا ہوا ہے اور قیامت کے دن کو فیصلہ کا دن حسب ذیل وجوہ سے فر مایا ہے:

- (۲) بیدون مؤمنوں کے حق میں اس لیے فیصلہ کا دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ مؤمنوں اور ان کی ناپسندیدہ چیزوں کے درمیان فیصلہ فر مائے گا اور کفاز کے حق میں اس لیے فیصلہ کا دن ہے کہ اس دن اللہ سبحانۂ ان کے اور ان کے ارادوں کے درمیان فیصلہ فر مادے گا۔
- (۳) اس دن ہر خض کا حال جیسا ہے وہ ظاہر ہوجائے گا اور کسی خف کے حال میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہے گا اور ہر خض کے خیالات اور شبہات اس سے الگ ہوجائیں گے اور حقائق اور دلائل باقی رہ جائیں گے ' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اس آیت کامعنیٰ یہ ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ' لوگوں کے درمیان فصل کردے گا اور نیک اور بدکوالگ الگ کر دے گا 'جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے:

وَامْتَازُوا الْيَوْمُ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ٥ (لِين ٥٩) الله وجادَ ١ الله وجادَ ١ الله وجادَ ١

الدخان: ۴۱ میں فرمایا:''جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آسکے گا اور ندان کی مدد کی جائے گیO'' اس سے مرادیہ ہے کہ دوست خواہ قریب ہویا بعیدوہ اس کے کسی کام نہیں آسکے گا اور ندان کی مدد کی جائے گی' یعنی ان کا

علدوتهم

marfat.com

كونىددكارس موكان كاعنى يد ب كرس عدد حوق موتى بدوادي عرقر عبد المعلامية اور ان می ے برایک کومول اور مددگار کیا جاتا ہے اور جب قیامت کے دان کی کوان کی مددی ماس او سے گیا و ان کے علاد ودومرون كي مدوقو بطريق اولى حاصل فين جوكي بدآ عداس أعد كمثاب عدد

وَالْكُوُّ الدِّوْمُ الَّا تَاجَوْيُ فَطْسٌ عَنْ لِلْنِي عَيْكًا الله الله والله عن الله عن والله عن المكوري وُلَا يُعْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا يَتَفَعُهَا شَفَاعَهُ وَلَاهُمُ اللهِ عَلَى مَهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عل ( يران ) أول كيا جائ كالمورزات كولى فكامع لع و عد يككي

ينصرون (ابد ١٩٦٠)

اورندان ک مدوک جائے کی

الدخان ٢٦ من فرايا " مواان ك جن برالتدرم فرائ به فك وه بهت قالب به صدرهم فرمان والاب " جن برائدتونی رم فرمائے کا ان کے متعلق انہا میں السلام کوشفا عت کرنے کی اجازت وسے کا سب سے پہلے ہمارے کی سید ، محرمسی ان حد دسم شفاحت فر ، می سے نیمر دیگر انہا جلیم السلام شفاحت فرمائمی سے کیراولیا ہ کرام شفاحت کریں ك يورمومنين أيب ١٥٦ ساك فغامت كري سي .

الله تعالى كا ارشاد سے ب شب تعوم كا در الله 0 كناكاروں كا كھانا ہے 0 جو مجلتے ہوئے تانيے كى طرح وف ما مي جوش ارے کا چے موت موا بان ہوئی ارہ ہے 0 القرائے کا اس کو بکرو بل اس کو کھینے ہوئے جہم کے وسل کی طرف لے ب و 40 اس ۔ سے اوبے کو نے ہوئے پائی کا مذاب ڈالو 0 نے چکو جمت معزز کرم بنیا تھا 0 ہے لک بیاہے وہ مذاب جس عرقر فک یا کرٹ ہے 🔾 اور مان ۱۰۶۰۰

آ خرت میں کفار کے مغراب کی ومید

حسمرة المرهوه ( توب ١٠١٥ ) وزن وج ص است عبس كودوزليون كاحمام فر الياعي العم كالمعنى كذكار ب یمن بھال کناوے مراد فرے۔

اه سان من رض منحم بيان كرت بي كراكر منم كزةم كالكفط وويا بما ال وا باسعة ووقام لوكول ك ند کے روفرا ب رہ سے کا رو بات مہاں آئے اور بعد حصوبین اس نا نے صف جہنم ہاب ہو سنے لائن ہوک ب الزجا ہا ہے ۔ د نان دم شرف او " کالمعل اسمل المعلى ب محد مداع با آك على المل مدنى الحل مولى الله والمروك يا الم ممن و کون کان درو باتی ہے۔

ر در و مع شراه مو الصحيح مول بدا بافي بول ماره بالعن زقوم ك فوراك كو لع بوسة بافي كاطرع معد عل

ان آوے شربواش ویت کرانی و وقعم سے ہوائی فواہل کے افران کی بیشل کرتا ہو اور فرص کے ور فعد کوا کا ہو ر رس و گال ديو شرخه بالي لذي فهيواري جي مورة فريت شي دوالي في هذا القد موري خوراك جو كي م

الديال ما عرا و الدا و الدا و الما و المراوي والمنظم الما والمنظم المناسك الما المنظم المناسك الما المناسك الما المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناس الد نبال فراحد الداري المراف المراف المراف المراف المراف المراف كرواس كا وحال المراف المراف المراف المراف الم おかんくりんのいんしいいのはなりなりいいはなる スーン・ニーン ガーニン

martat.com

نسبار المعالم

7 ---- 01.11 0000

دوزخ کے سبرات جارے ہول کے۔

الدخان: ٢٨ مين فرمايا: " مجراس كرسرك او پر كھولتے ہوئے يانى كاعذاب ۋالو"\_

کافر جب دوزخ میں داخل ہوگا تو اس کُوزقوم کا طعام کھلایا جائے گا' پھر دوزخ کا داروغہ اس کے سر کے او پر گرز مارے گا جس سے اس کا د ماغ اس کے جسم کے او پر بہنے لگے گا' پھر اس کے سر کے او پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا' جو اس کے بیٹ تک نفوذ کر جائے گا اور اس کی آئتوں اور بیٹ کے دگر اجزاء کو کا ٹنا ہوا اس کے قدموں تک پہنچ جائے گا۔

الدخان: ٢٩ ميں فرمايا: 'لے چکھتو بہت معزز مرم بنا تھا 🔾

اس عذاب کو چکھ جو بہت ذلیل کرنے والا ہے' تو اپنی نظروں میں بہت معزز تھا اور اپنی قوم کے نز دیک بہت مکرم تھا' فرشتے اس سے استہزاءً بیقول کہیں گے: تو اپنے آپ کو بہت معزز سمجھتا تھا حالانکہ تو بہت ذلیل دخوار ہور ہاہے۔

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علّیہ وسلم کی اور ابوجہ ل کی ملاقات ہوئی تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں بچھ سے یہ کہوں: '' آولی لگ فاولان '' (القیامہ: ۳۳) تیری موت کے وقت خرابی ہو' پھر قبر میں تیری خرابی ہو' ابوجہ ل نے کہا: آپ کس وجہ سے مجھے دھمکا رہے ہیں' اللہ کی تیم! آپ اور آپ کا رب دونوں مل کر میرا کچھ بگاڑنہیں سکتے ' بے شک میں اس وادی میں ان دو پہاڑوں کے درمیان سب سے مکرم ہوں' اللہ سجانہ نے جنگ بدر میں اس کو ہلاک کر دیا اور اس کو ذلیل وخوار کر دیا' اس موقع پر بیہ آ بت نازل ہوئی' اس وجہ سے فرشتے اس سے کہیں گے: لے چکھ یہ کھولتا ہوا پانی تو اور اس کو ذلیل وخوار کر دیا' اس موقع پر بیہ آ بت نازل ہوئی' اس وجہ سے فرشتے اس سے کہیں گے: لے چکھ یہ کھولتا ہوا پانی تو ایپ گمان میں بہت معزز اور مکرم بنتا تھا' فرشتوں کا اس سے یہ کلام کرنا اس کی تو ہیں اور اس کے استحفاف کے لیے ہوگا اور اس کو چھڑ کئے کے لیے اور اس کی تنقیص کرنے کے لیے ہوگا۔ (الجامع لا حکام القرآ ین جر ۱۲ ص ۲۵ البیان جر ۲۵ ص ۱۵ سے ۱۷

الدخان: ۵۰ میں فرمایا: ''بے شک بہے وہ عذاب جس میں تم شک کیا کرتے تھے O''

لینی بیعذاب جوآج تم کو دیا جار ہاہے بیروہی عذاب ہے جس کاتم دنیا میں انکار کرتے تھے اور اس میں شک کرتے تھے اور اس کے وقوع کے متعلق بحثیں اور جھگڑے کیا کرتے تھے اور اس پریقین نہیں کرتے تھے اور اب تم نے بیعذاب دیکھ لیا ہے سوتم اس عذاب کو چکھو۔

الله نتعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک متقین مقام امن میں ہوں گے ۞ جنتوں اور چشموں میں ۞ وہ باریک اور دبیز رفیم کا لباس پہنے ہوئے آ منے سامنے بیٹھے ہوں گے ۞ ایسا ہی ہوگا' اور ہم بڑی آ تکھوں والی حوروں کوان کی بیویاں بنا کیں گے ۞ وہ وہاں سکون سے ہرفتم کے میووں کو طلب کریں گے ۞ وہ جنت میں پہلی موت کے سوا اور کوئی موت نہیں چکھیں گے اور الله انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۞ آپ کے رب کے فضل سے یہی بڑی کامیا بی ہے ۞ ہم نے اس قرآن کوآپ کی زبان میں ہی آ سان کیا ہے تا کہ وہ فیصوت حاصل کریں ۞ سوآپ انتظار کیجے' بے شک وہ (بھی) انتظار کرنے والے ہیں ۞ میں ہی آ سان کیا ہے تا کہ وہ فیصوت حاصل کریں ۞ سوآپ انتظار کیجے' بے شک وہ (بھی) انتظار کرنے والے ہیں ۞ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٩ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ الدخان: ٥٠ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ

آ خرت میں متقین کے اجروثواب کی بشارت

متقین سے مراد ہے جولوگ کفر سے اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور وہ مؤمنین صالحین ہیں اور مقام کامعنیٰ ہے موضع قیام بعنی جناب موضع قیام بعنی جائیات سے عذاب موضع قیام بعنی جائی ہے ہاں پررہنے والا آفات اور بلیات سے عذاب اور تکلیف دہ چیز وں سے مامون اور محفوظ رہے گا'اس آیت میں بیاشارہ ہے کہ جوشخص دنیا میں اللہ کی نافر مانی اور معصیت سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کوالی جگدر کھے گا جہاں وہ ہرشم کے ڈراور خوف سے مامون اور محفوظ ہوگا۔

جلدوتهم

marfat.com

مقام امین وہ جگہ ہے جہاں انبیاء اولیاء صدیقین اور شہداء کی مجلس ہوتی ہے خواہ و نیا میں خواہ آخرت میں ونیا میں اس لیے کہ ان کی مجلس میں معصیت اور نافر مانی ہے اس ہوتا ہے اور جو مخص ان کی مجلس میں آ کر بیٹھ جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لاف وکرم سے محروم نہیں ہوتا اور آخرت میں اس لیے کہ ان کی مجلس میں عذاب سے اس ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فر مایا ہے:

حشر کے دن کی یوئی مجبراہت بھی انیں ممکین نہ کر سکے گی' فرشتے ان سے ل کرکہیں مے: یکی تمہاراوہ دن ہے جس کا تم سے

لاَيْخُزُنْهُ وَالْفَزَعُ الْأَكْبِرُوتَ تَلَقَّهُ وَالْمَلَيْلَةُ الْفَلَا الْمُلَلِّلَةُ الْفَلَا

وعده كياجا تا تعان

# امام رازی کا فاس کو جنت کی بشارت میں داخل کرنا اور مصنف کا اس سے اختلاف

امام رازی محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ ه لکمت بین:

ہمارے اصحاب نے کہا ہے: ہر وہ مخص جوشرک کو ترک کر دے متنی کا مصداق ہے کہی واجب ہے کہ فاس بھی اس بشارت میں داخل ہو۔ (تنبیر کبیرج میں ۲۷۵ داراحیا والتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

میں کہتا ہوں کہ یہ درست ہے کہ وصف کے اعتبار ہے مطلق اپنے اطلاق پر رہتا ہے اور اس آیت میں صفین کا ذکر مطلقاً ہے خواہ وہ شرک ہے متی (مجتنب ) ہوں یا گناہ کیرہ ہے متی ہوں یا گناہ صغیرہ ہے متی ہوں یا خلاف سنت اور خلاف اولی ہر شم کے ممنوع کام ہے متی اور مجتنب ہوں' لیکن فلا ہر یہ ہے کہ یہاں پر متفین ہے مراد وہ مسلمان ہیں جو گناہ کمیرہ ہے تی ہوں یا جنہوں نے موت ہے کہ یہاں پر متفین ہے ہوں والے مسلمان مرادئیں ہیں جن کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اصرار اور دوام کے ساتھ گناہ کیرہ کا ارتکاب کررہے ہوں ورنہ لازم آئے گا کہ صالحین اور فاسفین دونوں کے لیے یہ بی رہ کہ دور دونوں مقام مامون میں ہوں کے حالا تکہ اللہ تعالی نے فرمایا:

کیا ہم ایمان لانے والوں اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو ان کی حل کر ویں مے جو زمین میں قساد کرنے والے جی یا ہم متعین کی حل کرویں مے ٥

أَمْ بَسُلُ الَّذِينَ الْمُتُواْدَعِلُو الفيطِي كَالْمُفْسِوفَ فَ فَالْأَرْضِ الْمُفْسِوفِ فَ فَالْأَرْضِ الْم

باں یہ درست ہے کہ جن مسلمانوں کا بغیر تو ہے کفتی پر خاتمہ ہوا اگر اللہ تعالی جاہے گا تو ان کی بھی مغفرت فرمادے گا اور اس کی کئی صورتیں جی جارہ ہی سیدنا محرصلی القد علیہ وسلم یا دیگر انہیاء اور صافعین کی شفاصت ہے ان کی مغفرت ہو با سیدان محشر جی آ خروقت تک ان کورو کے ریکے اور پھر ان کو بات میں داخل فرماد ہے۔ یا میدان محشر جی آ خروقت تک ان کورو کے ریکے اور پھر ان کو بنت میں داخل فرماد ہے۔ بہر حال ابتداء فاسلمین کا بنت میں داخل فرماد ہے۔ بہر حال ابتداء فاسلمین کا بنت میں اور اس بٹارت میں ابتداء واخل ہونا منظمی اور منہ وری ہے۔

الل جنت کے درمیان بغض اور کینه کا نه مونا

الدفان عدي فراء الوور يداوره يزريم كالباس بينه وئ آضما من بينه ول ك0"
الدفان عدي أورا اسنبرق "كافاع بين مندس باريك ريم كوكت بين اورامتبرق ويزريم كوكت بين مندس الورامتبرق ويزريم كوكت بين مندس مقرين كالباس بوادري بي بوسكا ب كدمندس مقريين كالباس بوادري بي بوسكا ب كدمندس مقريين كالباس بو

marfat.com

نيبار الفرار

اوراستبرق عام ابل جنت كالباس مو\_

وہ آ منے سامنے بیٹے ہوں گے یعنی ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے ایک دوسرے کی طرف محبت سے دیکھ رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے نہیں بیٹے ہوں گے کیونکہ ایک دوسرے کے خلاف ان کے دلوں میں کینہ اور لبخض نہیں ہوگا' کیونکہ جنت میں دخول کے وقت اللہ تعالی ان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف کینہ اور بغض نکال لے گا'سو جنت میں ان شاء اللہ حضرت علی اور حضرت ابو موئی اشعری اور حضرت عمر و بن العاص سب ایک دوسرے کی طرف محبت سے دیکھ در ہے ہوں گئ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: میر کے شکر کے شہداء اور معاویہ کے لشکر کے شہداء دونوں میں ہوں گئ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: میر کے شکر کے شہداء اور معاویہ کے لشکر کے شہداء دونوں بھن ہوں گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: کاش!

حور کامعنیٰ اور جنت میں حوروں سے عقد کامحمل

الدخان: ۵۳ میں فرمایا: ''ابیا ہی ہوگا'اور ہم بڑی آئکھوں والی حوروں کوان کی بیویاں بنائیں گے O'' علامہ محمد بن مکرم ابن منظور افریقی متوفی ۹۱۱ ھے لکھتے ہیں:

جس سفیدعورت کی آنکھوں کی پتلیال سیاہ ہول اس کوحور کہتے ہیں۔(اسان العرب جہس ۲۲۵ وارصادر بیروت) علامہ ابوعبد الله محمد بن احمد مالکی قرطبی متو فی ۲۱۸ ھے لکھتے ہیں:

حور کامعنیٰ ہے: حسین وجمیل ٔ روش چبرے والی عورت ٔ حضرت ابن مسعود نے فر مایا: حور کی پنڈلی کا مغزستر حلوں اور گوشت اور ہڈری کے پارسے بھی نظر آتا ہے جیسے سفید شخیشے کے جگ میں سرخ مشروب ہوتو وہ دور سے نظر آتا ہے مجاہد نے کہا: حور کوحور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے گور بے دنگ صاف اور شفاف چبر بے اور اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر آئی کھیں جیران ہوتی ہوجاتی ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کوحور اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی آئی کھیں بہت سفید ہوتی ہیں اور پنلی بہت سیاہ ہوتی ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۳ سے ۱۳ الفکر ہیروت ۱۳۱۵ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بڑی آنکھوں والی حور کا مہر چند مٹھی تھجوریں ہیں اور روٹی کے مکڑے ہیں۔(الکھف والبیان لثعلمی رقم الحدیث: ۲۱۷ ، ج۸ص۳۶)

(اس حدیث کی سند میں ابان بن محمر ہے ابو حاتم بن حبان نے کہا: اس کی حدیث باطل ہے اور دارقطنی نے کہا: ابان متر وک ہے ابن جوزی نے کہا: بیرحدیث موضوع ہے کتاب الموضوعات جساص ۲۵۳)

ابوقر صافہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مسجر مسجد سے چچڑیوں کو نکال کرصاف کرنا ہڑی آئکھوں والی حوروں کا مہر ہے۔

(الكثف والبيال للتعلى رقم الحديث:٢١٨، جسم ٢٥٣)

اس حدیث کی سند میں عبد الواحد بن زید ہے کی بن معین نے کہا: بیر تقد نہیں ہے۔ امام بخاری فلاس اور امام نسائی نے کہا: بیر متروک الحدیث ہے ابن جوزی نے کہا: بیر حدیث موضوع ہے۔ (کتاب الموضوعات جسم ۲۵۳ متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی مت

علامہ سعدی انمفتی نے کہا ہے کہ جنت میں عقد نکاح نہیں ہوگا' کیونکہ اس کا فائدہ ایک عورت کے اعضاء کو حلال کرنا ہے اور جنت دار نکلیف نہیں ہے اور وہاں حلال اور حرام کے احکام نہیں ہیں۔

جلددتهم

marfat.com

علامه اساعیل حقی فرماتے ہیں کہ میں کہنا ہوں کہ اللہ تعالی نے جنت میں حضرت حوام کا ممبر بیم تقرر کیا تھا کہ مارے نی سیدنا محرصلی الله علیه وسلم پر دس مرتبه درود پرها جائے اور مهراس وقت رکھا جاتا ہے جب مقد تکاح مو کیکن اس بریدا متراش ہوتا ہے کہ بیعقد نکاح د نیاوی عقو د کی طرح نہیں تھا اور اس سے مقصود صرف ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اورآپ کا تعارف کرانا تھا اور اس مہر کے عوض حضرت حوا و کو حضرت آ دم علیہ السلام پر جلال کرنائبیں تھا اور اس عقد سے مقصود صرف حضرت آدم اور حضرت حواء کے درمیان انس پیدا کرنا تھا اور ان کے درمیان دنیا کی مطرح جماع نہیں تھا۔ (روح البيان ج ٨٨ ٨ ١٥ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ هـ

د نیاویعورتیں افضل ہیں یا حوری<u>ں؟</u>

اس میں اختلاف ہے کہ دنیا کی مسلمان عورتیں افضل ہیں یا حوریں افضل ہیں؟ امام ابن المبارک نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جوعورتیں جنت میں داخل ہوں گی وہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے حوروں سے اصل ہوں گی اور حدیث

حضرت عوف بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک نماز جنازہ پڑھائی' میں نے یا در کھا تھا' آپ نے اس کی دعا میں فر مایا تھا: اے اللہ! اس کی مغفرت کر دے اس پر رحم فر ما' اس کو عافیت میں رکھ اس کو معاف فر ما' اس کو اچھی مہمانی عطافر ما' اس کی قبر کو وسیع فر ما' اس کے گناہوں کو (رحمت کے ) یانی 'برف اور اولوں سے دھوڈ ال اور اس کو گناہوں سے اس طرح یاک کر دے جس طرح سفید کیڑامیل کچیل سے صاف ہوجاتا ہے اوراس کو دنیا کے کھر سے اچھا کھ عطا فر مااوراس کی د نیاوی بیوی سے اچھی بیوی عطافر مااوراس کو جنت میں داخل کر دےاوراس کوعذاب قبر ہے محفوظ رکھ عوف کتے ہیں کہ تی کہ میں نے بیتمنا کی: کاش! میں وہ میت ہوتا جس کے لیے بیدعا ئیں فر مائی تھیں۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٩٦٣) سنن الترندي رقم الحديث: ٩٠٥) سنن النسائي رقم الحديث: ١٩٨٢) منداحد ٢٥ ص ٢٨)

اس حدیث میں آپ نے فر مایا ہے: اس کی دنیاوی ہیوی ہے اچھی ہیوی عطا فر ما'اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بردی آ تکھول والی حوریں دنیاوی عورتوں سے انضل ہوں گی۔

حافظ جلال الدين سيوطي نے حوروں كى فضيلت ميں حسب ذيل احاديث بيان كى جين:

امام ابن ابی حاتم اور امام طبرانی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بردی آ تکھوں والی حوریں زعفران سے پیدا کی کئیں ہیں۔ (تفیرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث:١٨٥٥٩)

امام ابن ابی الد نیا اور امام ابن ابی حاتم حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اگر ایک حورسی کروے یانی کے سمندر میں تھوک دی تو اس کے لعاب کی مٹھاس سے پوراسمندر میٹھا ہو جائے گا۔

(تفييرامام ابن ابي حاتم رقم الحديث: ١٨٥٥٨)

امام ابن ابی شیبہ نے محضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بردی آتھوں والی حور کی خوشبو پانچ سوسال کی مافت سے آتی ہے۔ (تفیرامام ابن ابی عاتم رقم الحدیث:١٨٥١٠)

امام ابن المبارك نے زید بن اسلم سے روایت كيا ہے كه الله تعالى نے برى آئھوں والى حوروں كومٹى سے پيدائميں كيا ؟ ان کومشک کافوراورزعفران سے پیدا کیا ہے۔

ا ما ابن مردوبیاورا مام دیلمی نے حضرت عائشہرضی اللّٰہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللّٰہ تعیالی نے بڑی آ تکھوں والی حوروں

martat.com

2/11

کوفر شبول کی سیع سے پیدا کیا ہے۔ (الدرامنورج یص ۳۷۵ ۳۷۴ داراحیا والتراث العربی بیروت ۱۳۲۱ه)

ایک حدیث میں ہے کہ حوروں کومشک کافوراور زعفران سے بیدا کیا ہے اور دوسری حدیث میں ہے: ان کوفرشتوں کی تنبیج سے پیدا کیا ہے اور دوسری حدیث میں ہے: ان کوفراور زعفران سے پیدا کیا ہے اُن میں تعارض نہیں ہے اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تنبیج کومشک کافوراور زعفران سے دوروں کو پیدا کر دیا ہو۔

ایک تول میہ ہے کہ حوروں سے مراد بہاں دنیا کی بیویاں ہیں اور یہی جنت میں حوریں ہوں گی جو کہ مشک 'زعفران اور کا فورسے بنی ہوں گی بلکہ مید نیاوی بیویاں ہڑی آئھوں والی حوروں سے زیادہ حسین ہوں گی اورانسان کی جو دنیا میں بیویاں ہوں گی وہ اس کو جنت میں مل جا ئیں گی اوران کے علاوہ حوریں بھی ملیں گی اورا گر کا فرکی بیوی جنت میں گئ تو اللہ تعالیٰ اس کو جس مسلمان کو چاہے گا عطافر ما دے گا اور حدیث میں ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ جنت میں ہمارے نبی سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوگی۔ (روح المعانی جز ۲۵ میں ۲۵ دارالفکن بیروٹ کے ۱۳۱۱ھ)

علامة قرطبی نے لکھا ہے کہ سلمان جنتی عورت بڑی آئھوں والی حوروں سے ستر درجہ افضل ہوگی۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ١٥ص٥٣٠) دارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

بیر حدیث مجھ کوئبیں ملی اور میچے مسلم کی جو حدیث ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اس میں بیتصری ہے کہ حور دنیاوی عورت سے

اہل جنت کی دائمی نعتیں

الدخان: ۵۵ میں فرمایا:'' وہ وہاں سکون سے ہرفتم کے میووں کوطلب کریں گے 0''

جس فتم کے پھلوں اور میووں کو کھانے کی اہل جنت کی خواہش ہوگی وہ اس کوطلب کریں گے اور وہ پھل یا میوہ فوراً ان کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا اور کوئی پھل کسی وقت یا کسی جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہوگا' بلکہ ہر پھل ہر وقت اور ہر جگہ دستیاب ہوگا' دنیا کی طرح نہیں ہوگا کہ ہر پھل کا ایک موسم ہوتا ہے اور وہ مخصوص علاقے میں پیدا ہوتا ہے' مثلاً آم گرمیوں میں پیدا ہوتے ہیں' چلغوزے' اخروٹ اور بادام وغیر بلوچتان اور کشمیر میں پیدا ہوتے ہیں' چلغوزے' اخروث اور بادام وغیر بلوچتان اور کشمیر میں پیدا ہوتے ہیں اور انٹاس بنگلہ دیش میں پیدا ہوتے ہیں لیکن جنت میں ایسانہیں ہوگا وہاں ہر شم کا پھل ہر جگہ دستیاب ہوگا۔

اور جنتی ہروقت امن اور چین ہے ہوں گئ ان کوکی وقت بھی نہ کوئی بیاری ہوگی نہ پریٹانی ہوگی ونیا میں انسان بعض بیار یوں میں بعض پھل نہیں کھاسکتا 'مثلاً جس کوشوگر کا مرض ہو وہ کیلا' آئم' کھجور اور انگور وغیرہ نہیں کھاسکتا اور جس کونمونیا یا دمہ ہو یا کالی کھانی ہو وہ سنتر ہ 'موسی اور فروٹر وغیرہ نہیں کھاسکتا لیکن جنتی بغیر کسی پریٹانی اور تشویش کے ہروقت ہرقتم کے پھل کھا سکے گا۔ ان کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ ان کوکوئی بیاری ہوگی یا موت آئے گی یا ان کے پاس سے پنعتیں زائل ہو جا میں گئ جس مطرح دنیا میں ان کو یہ خطرہ رہتا تھا۔ وہ بھی کھانے بینے کی چیزوں سے لذت حاصل کریں گئ جسی وروں سے التذاذ حاصل کریں گئی جسی در حاصل ہوگا اور وہ کریں گئی جسی ہوگا اور وہ کریں گئی جسی میں منہمک اور منتفرق ہوں گے۔ وقت وشوق سے اس کے مشاہدہ میں منہمک اور منتفرق ہوں گے۔ فوق وشوق سے اس کے مشاہدہ میں منہمک اور منتفرق ہوں گے۔

الدخان: ۵۲ میں فرمایا: ''وہ جنت میں پہلی موت کے سوا اور کوئی موت نہیں چکھیں گے اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب مے محفوظ رکھے گاO''

جلدوتهم

marfat.com

#### اس کی تحقیق کہ موت وجودی ہے یا عدمی

اس آیت میں 'الموتہ'' کالفظ ہے' موت اور الموتہ دونوں مصدر بین الموتہ میں تا وحدت کی ہے'اس کامعنیٰ ہے: ایک موت اور موت جنس ہے اور ایک موت نہیں آئے گی۔ موت اور موت جنس ہے اور ایک موت نہیں آئے گی۔ اس میں اختلاف ہے کہ موت عدمی ہے یعنی زوال حیات ہے یا موت وجودی ہے اور وہ میت کے ساتھ قائم ہوتی ہے اور میت کواس کا احساس ہوتا ہے' قرآن مجید کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ موت وجودی ہے' اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ بی خکتی المیون کے ایک کا ارشاد ہے: میں نے موت اور حیات کو بیدا کیا۔

النبائ خلق المعرف والحنيوة (الملك؟) خلق كامعنى ہے: کسی چیز کو وجود عطا کرنا'اس كا مطلب ہے كہ اللہ تعالی نے موت کو وجود عطا کیا۔سوموت وجودی ہے۔

على كا من ہے: من پير تو و بود عطا تربا ان كا مطلب ہے كہ الله تعالى سے توت و و بود عطا تا ہے و وت د بودر گُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ الْمَوْتِ (آلِ عران: ۱۸۵) ہرنفس موت كو چکھنے والا ہے۔

اور چکھا وجودی چیز کو جاتا ہے اور زیر تفسیر آیت میں بھی فر مایا ہے: اور وہ جنت میں پہلی موت کے سوا (جو دنیا میں آپکی تھی )اور کوئی موت نہیں چکھیں گے۔

حضرت جابر بن عبد الله حضما بيان كرتے بيل كه نبى الله صلى الله عليه وسلم سے سوال كيا گيا: يا رسول الله! كيا الل جنت كو نيند آئے گ؟ تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: نيندموت كى بهن ہے اور اہل جنت كو نيندنہيں آئے گ (المجم الاوسطرقم الحدیث: ۸۸۱۲ ۱۹۹ دارالكتب العلميه 'بيروت' ۱۳۲۰ه»

. الدخان ۵۷ میں فرمایا: "آپ کے رب کے فضل سے یہی بوی کامیابی ہے 0"

یہ سب سے بڑی کامیابی ہے' اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں ہے' کونکہ جنت میں ہونا تمام ناپندیدہ اور تکلیف دہ
چیز وں سے خالی ہونا ہے اور جب کہ موت اس عظیم کامیابی کا دسیلہ اور دروازہ ہے' اس لیے کہا جاتا ہے کہ موت مومن کا تخفہ ہے'
ہر چند کہ موت ایک وجہ سے ہلاکت ہے' تو دوسر ہے طریقہ سے کامیابی ہے' اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ موت میں ہر خض کے لیے
خیر ہے' رہا مومن تو اس کے لیے اس وجہ سے خیر ہے کہ وہ دنیا کے قید خانہ سے آزاد ہوکر جنت کی دائی راحتوں اور نعمتوں میں
پینچ جائے گا' رہا کا فرتو اس کے لیے موت میں اس لیے خیر ہے کہ جب تک وہ دنیا میں رہے گا گناہ کرتا رہے گا اور اس وجہ سے
زیادہ عذاب میں گرفتار ہوگا' قرآن مجید میں ہے:

وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

الدخان: ۵۸ میں فرمایا: ''جم نے اس قرآن کوآپ کی زبان میں آسان کیا ہے تا کہ وہ نصیحت حاصل کریں ''
اس کا معنیٰ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کوآپ کی زبان میں نازل کیا ہے تا کہ اہل مکہ اس قرآن کوآسانی سے سجھ سیس اور
اس کے احکام اور اس کے پیغام پر عمل کریں اور اگر وہ اس کے پیغام پر عمل نہیں کرتے تو۔۔۔۔
الدخان: ۵۹ میں فرمایا: سوآپ انتظار کیجئے بے شک وہ (بھی) انتظار کرنے والے ہیں O
الدخان: ۵۹ میں فرمایا: سوآپ انتظار کیجئے بے شک وہ (بھی) انتظار کرنے والے ہیں O

الدخان:۵۹ میں فرمایا:سوآپانظار سیجئے بے تنگ وہ (عنی)انظار کے والے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار اور کفار مکہ کے انتظار کے الگ الگممل

آ پ انظار کیجئے کہ کفار کے لیے جو سزامقدر کی گئی ہے وہ ان کو کب ملتی ہے کیونکہ ان کی سزا سے متقین کو ضیحت حاصل ہوگی اور وہ بھی انتظار کررہے ہیں کہ آپ کے اوپر آفات اور مصائب نازل ہوں 'پس عنقریب آپ کی امید پوری ہوگی اور ان

marfat.com

کومزا ملے گی اور آپ پرکوئی آفت اورمصیبت نازل نہیں ہوگی اوروہ جس چیز کا انظار کررہے ہیں وہ ان کو حاصل نہیں ہوگی اور وہ ناکام اور نامراد ہوں گے۔

اس آیت کی یہ تغییر بھی کی گئی: آپ نے تبلیغ اسلام اور اللہ تعالیٰ کے پیغام اٹھانے پر جومشقت اٹھائی ہے آپ اس پر اجروثواب کا انتظار سیجئے اور انہوں نے اللہ سبحانۂ کے پیغام کومستر دکر کے جس ہٹ دھری کا اظہار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید کو جھٹلایا ہے اور بار بار کہا ہے کہ وہ عذاب کب نازل ہوگا سووہ اس عذاب کا انتظار کرنے والے ہیں۔ قرآبن مجید کے آسان ہونے پر ایک اعتراض کا جواب

اس جگہ بیاعتراض ہوتا ہے کہ الدخان: ۵۸ میں فرمایا ہے: ہم نے اس قرآن کوآپ کی زبان میں آسان کیا ہے اور المرف :۵ میں فرمایا ہے:

بے شک ہم آپ پر بہت بھاری بات ناز ل کریں گے۔

انَّاسُنُلْقِي عَكَيْكَ قَوْلًا تَقِيْلًا ﴿ (الرال: ٥)

بہ ظاہران دونوں آیتوں میں تعارض ہے'اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید بہت آسان بھی ہے ادر بہت فیل اور دشوار بھی ہے' ہے' قرآن مجید پڑھنے میں آسان ہے اور چونکہ اس کے احکام پڑمل کرنانفس پر بہت دشوار ہے اس لیے یہ مل کے لحاظ سے تفیل ہے۔ تفیل ہے۔

ا مام جعفر صادق نے کہا: اگر اللہ تعالی نے مخلوق پر قرآن مجید کا پڑھنا آسان نہ کر دیا ہوتا تو مخلوق میں اتنی طاقت کہاں تھی کہوہ خالق کم بزل کا کلام اپنی زبان پر لاسکتی۔

سورة الدخان كاخاتمه

۔ الحمد للدرب العلمين! آج مورخه ۲۱ محرم ۱۳۲۵ هر ۱۳ مارچ ۲۰۰۴ء بهروز ہفتہ بعد نماز ظهر 'سورۃ الدخان کی تفسیرختم ہوگئ' الله العلمین! جس طرح آپ نے یہاں تک تفسیر مکمل کرا دی ہے قرآن مجید کی باقی سورتوں کی تفسیر بھی کمل کرا دیں اوراس تفسیر کوموافقین کے لیے موجب ہدایت بنا دیں اور محض اپنے فضل و کرم سے میری' میرے والدین اور میرے اسا تذہ کی مغفرت فرمائیں' اس کتاب کوتاروز قیامت فیض آفریں رکھیں۔

واخر دعونا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله واصحابه وازواجه وعترته اجمعين.



نحمده و نصلي ونسلم على رسوله الكريم

# الجاثيه

سورت كانام اور وجبتسميه وغيره

جشا يبجثوا كامعنى ہے: دوزانواور كھنوں كے بل بيٹھنا 'جاڻية اسم فاعل كا صيغه ہے اس كاملنى ہے: دوزانو يا كھنوں كيل بيض والى اس سورت كانام المجاثية ال ليركها كيا بكراس سورت كى ايك آيت ميس بيلفظ ب وه آيت بيد: اور آپ دیکھیں گے کہ ہرامت مھٹنوں کے بل گری ہوئی ہو وَتَرْى كُلُّ أُمَّةً تِهَانِيًّا سَكُلُ أُمَّةً ثُنَّ عَيْ إِلَى كِتَهِمَّا اللَّهِ مَا اللَّهِمَّا اللَّهِمَّا اللَّهِمَّا اللَّهِمَّا اللَّهِمَّا اللَّهِمَّا اللَّهِمَّا اللَّهِمَّا اللَّهُمَّا اللَّهِمَا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّلَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ ا گئ ہرگروہ اینے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا' آج تمہیں اپنے الْيُوْمُ أَجْزُوْنَ مَا كُنْهُمُ تَعْمَلُوْنَ ٥ (الجانية: ١٨)

کے ہوئے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا

یعنی قیامت کے دن اس دن کے خوف کی شدت سے ہرامت گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوگی اوراس انتظار میں ہوگی کہ الله تعالیٰ حساب لینا شروع کر دے اور جو نیک لوگ ہیں وہ جنت میں چلے جائیں اور جو کفار اور بدکار ہیں وہ دوزخ میں چلے

بیسورت کمی دور کے وسط میں نازل ہوئی ہے' تر تیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر پنیسٹھ ہے اور تر تیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر پینتالیس ہے اور بیسورت الدخان کے بعد اور الاحقاف سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ یسورت الدخان کے مشابہ ہے الدخان اس مضمون پرختم ہوئی ہے کہ قرآن مجید کو اہل مکہ کی زبان میں نازل کیا گیا ہے تا كەان يراس كاير هنا آسان بوجائے اوراس سورت كى ابتداء بھى قرآن مجيد كے تعارف سے كى گئ ہے: تَنْزِيْكُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَنِ لِيْزِ الْعِكْيُو

اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی جانب سے ہے جو بہت

(الجاثية: ٢) عالب بي حد حكت والا ٢٥

دوسری مشابہت یہ ہے کہ سورۃ الدخان میں بھی اس کا سُنات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا تھا اور مشرکین کے عقائد فاسدہ کا رد کیا گیا تھا اور اس سورت میں بھی ان ہی مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ سورة الجاثيه كے مشمولات

جس طرح کمی سورتوں کا موضوع ہوتا ہے'اسی طرح اس سورت کا بھی موضوع ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان لانے کی دعوت اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنا اور بیشلیم کرنا کے قرآن مجید اللہ سبحانہ کا کلام ہے اور اس کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اس کا اعتراف کرنا کہ قیامت آنے والی ہے اورسب مُر دوں کو زندہ کیا جائے گا اور میدان حشر

جلدوتم

martat.com

میں جمع کیا جائے گا' پھران کا حساب لیا جائے گا اور ہر مخص کواس کے اعمال کے مطابق جزاءیا سزادی جائے گی۔

آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے اور حیوانوں اور مویشیوں کی تخلیق اور دن کے بعد رات کانے 'بارش کو نازل کرنے اور ہواؤں کو فضامیں جاری کرنے سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے واحد ہونے پر استدلال فر مایا ہے اور ان لوگوں کو دوزخ کے عذاب سے ڈرایا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور ان پر ایمان لانے سے تکبر کرتے ہیں اور ان کا نداق اڑاتے ہیں۔

جاہلیت مشرکین کے مقابلہ میں اسلام کی ملت بیضاءاور شریعت معتدلہ ہے جس کورسول الله صلی الله علیہ وسلم الله کے پاس
سے لے کرآئے اور ایمان والوں کو تھم دیا کہ وہ صرف اس شریعت کی اتباع کریں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے احکام پر ممل
کریں اور الله تعالیٰ نے ان کے پاس جو دستور حیات بھیجا ہے اس پر عمل کریں بھس میں فطرت کے مطابق الله تعالیٰ کے تو انین
میں اور حکیمانہ نظام ہے اور وہ قرآن مجید ہے جو سرایا نور اور مدایت ہے اور مؤمنین کے لیے شفاء ہے اور جو تحف عمراً اندھا ہو
جائے اور الله تعالیٰ کی آیات کو نہ دیکھے اور نہ ان پر غور وفکر کرے اور اپنے اوپر ہدایت کے تمام منافذ اور ذرائع کو بند کر دے اور اپنے کانوں اور دل پر ڈاٹ لگا لے اور زبان سے کلمہ کی نہ کے وہ دنیا اور آخرت میں اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہے۔

اوراس سورت میں اللہ تعالی نے مشرکین کارد کیا ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے منکر تھے اور حشر ونشر اور حساب و کتاب کا شدت سے انکار کرتے تھے کہ اللہ تعالی عظیم الشان قدرت کا ما لک ہے 'آسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے اس نے جب ابتداءً ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے تو اس کے لیے دوبارہ ان سب چیزوں کو پیدا کرنا کیا مشکل

-

اس سورت کے اختیام میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سجانۂ سب لوگوں کو جمع فر مائے گا اور حق اور عدل کے ساتھ دنیا میں ایمان لانے والوں اور نیک کام کرنے والوں کو بہترین جزاءعطا فر مائے گا اور کفر اور شرک کرنے والوں اور گرے ساتھ دنیا میں ایمان لانے والوں اور اللہ سجانہ اور اس کرے کام کرنے والوں کو ان کے اعمال کی سزا دے گا' اس دن مؤمنین اور صالحین جنت میں جا ئیں گے اور اللہ سجانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر اور انکار کرنے والے دوزخ میں جائیں گے اور اللہ بی کے لیے حمد ہے جو آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔

السورة الجاثيہ كاس مختفر تعارف اور تمہيد كے بعد ميں الله رب العزت سے دعا كرتا ہوں كه اس سورت كے ترجمه اور تفير ميں الله تعالى مجھے استقامت عطافر مائے اور ہدايت پر برقر ارر كھے مجھے تقى كى تقانيت پرمطلع فر مائے اور وہى مجھ سے لكھوائے اور باطل كے بطلان سے مجھے آگاہ فر مائے اور مجھے اس سے مجتنب ركھے اور اس كار دكرنے كى توفيق اور ہمت دے۔ آمين والحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين امام الانبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين وعلى آله الطيبين واصحابه الراشدين وازواجه امهات المومنين واولياء امته

وعلماء ملته وسائر امته اجمعين.

غلام رسول سعيدي غفرله

خادم الحديث دارالعلوم التعيميه "۱۵- فيد رل بي ايريا "كرا جي-۳۸ موبائل نمبر: ۲۱۵۹۳۹-۳۲۵ ۱۱۷ ۲۱۲۰ ۲۱۲۰ ۲۱۵۹۳۰۹ ۳۲۵ ۳۲۰

۲۲ محرم ۲۵ ۱۱ هر۱۱ مارچ ۲۰۰۲ ء

جلدوبهم

جلدوتهم

martat.com

تبيار القرآر

Marfat.com

عناك فين ومن ورايم حفية والأبغين عندة

لیتا ہے ان ہی کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے ان کے پیچھے دوزخ ہے اور ان کے کیے ہوئے عمل ان کے کسی کام نہیں

شَيْعًا وَلَامًا الْخُنُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِياءً وَلَهُم عَنَاكِ عَظِيمًا فَ

آ کمیں گے اور نہوہ ان کے کام آ سکیں گے جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا مددگار بنالیا ہے اور ان کے لیے بہت براعذاب ہے O

هٰنَاهُنَائَ وَالَّذِينَ كُفَرُ وَإِيالِتِ رَبِّهُ لَهُمْ عَنَابٌ مِنْ رِّجُزِ

یہ (کتاب) ہدایت ہے اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے شدید

الليم ال

دردناک عذاب ہے 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: حامیم ۱۵س کتاب کا نازل کرنا اللہ کی جانب سے ہے جو بہت غالب بے حد حکمت والا ہے 0 بے شک آسانوں اور زمینوں میں مؤمنوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں ۱۵ ور تہاری تخلیق میں اور ان جانداروں میں جن کو زمین میں پھیلایا گیا ہے 'یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں ۱۵ ور رات اور دن کے اختلاف میں اور اللہ نے آسان سے جو رزق نازل کیا ہے 'پھراس (پانی) سے زمین کے مردہ ہونے کے بعداس کو زندہ کیا (اس میں) اور ہواؤں کے چلانے میں اصحاب فہم فراست کے لیے ضرور نشانیاں ہیں 0 یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کی ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں سواللہ اور اس کی آیتوں کے بعدوہ کس کتاب پرائیمان لا کیں گے ۱۵ (الجاثیہ ۱۲۰۱)

مديث "كنت كنزا مخفيا" كاتحقيق

الجاثیہ: امیں فرمایا: حامیم' اس کامعنیٰ ہے: اس سورت کی ابتداء حامیم سے ہے بعض مفسرین نے کہا ہے کہم' کی حاسے اللہ تعالیٰ کی حیات کی طرف اشارہ ہے اور اس کی میم سے اس کی مؤدت اور محبت کی طرف اشارہ ہے' گویا کہ فرمایا: جھے اپنی حیات اور اپنی محبت کی فتم! مجھے اپنے اولیاء اور احباء سے ملاقات کی بہنست اور کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔

علامه اساعيل حقى حنى متوفى ١١٢٥ ه لكصة بين:

میں کہتا ہوں کہ حاسے حب از لی کی طرف اشارہ ہے جومقدم ہے اورمیم سے معرفت ابدیہ کی طرف اشارہ ہے جومؤ خر ہے جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤ دعلیہ السلام سے فر مایا تھا:

میں ایک مخفی خزانہ تھا، پس میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا

كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف

جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔

فخلقت الخلق.

اس حدیث قدسی سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت معرفت پر مقدم ہے۔ (روح البیان جمص ۸۸۴ داراحیاءالراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ) اس حدیث کے متعلق حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ ھ لکھتے ہیں: اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔

(الدررالمتشرة في الاحاديث المنتشرة ص ٢٢٧ دارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

جلدوتهم

الالتال

marfat.com

ملاعلى بن سلطان محمد القارى متوفى ١٠١٠ وكعتر بي:

ابن تیمید نے کہا: یہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بالکل نہیں ہے اس کی کوئی سند معروف نہیں ہے مجمع نظمہ خلامہ زرکشی اور علامہ عسقلانی نے بھی اس کی اتباع کی ہے لیکن اس کا معنی سمجع ہے اور قرآن مجید کی اس آیت سے متقاد ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْ وَالْإِلْسُ الْالِيَعْبُكُ وَنِ ٥ مِن اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰ

(الذاريات:۵۲) ميرى عبادت كرين ٥

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے اس آیت کی یتفسیر کی ہے کہوہ میری معرفت حاصل کریں۔

(الاخبار الموضوعة ص ١٤٩ أقم الحديث: ١٩٨ وارالكتب العلمية بيروت ٥٠١٥ه)

علامہ اساعیل بن محمد العجلونی التوفی ۱۱۲۲ه ملاعلی قاری کی عبارت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: اکثر صوفیاء کے کلام میں بیصدیث ہے انہوں نے اس حدیث پراعتماد کیا ہے اور اس پراپنے قواعد کی بنیادر کھی ہے۔

( كشف الخفاء ومريل الالباس ج ٢ص١٣١ مكعبة الغزالي ومثق )

#### تنزیل قرآن کے مقاصد

الجاثیہ: ۲ میں فرمایا: 'اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی جانب سے ہجو بہت غالب بے صدیحمت والا ہے '' اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی دوصفتیں ذکر کی ہیں: (۱) بہت غالب (۲) بہت حکمت والا اللہ تعالیٰ کا بہت غالب ہونا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ تمام معلومات کا عالم ہے دلالت کرتا ہے کہ وہ تمام معلومات کا عالم ہے اور جو ہر چیز پر قادراور ہر چیز کا عالم ہو وہ کوئی بے فائدہ اور فضول کا منہیں کرتا اور اس نے جب قر آن مجید کو نازل کیا ہے تو اس سے مقصود سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل فراہم کرنا ہے اور قیامت تک کے لوگوں کو تو حید کا بیغام سنانا ہے اور ان کی صالح حیات کے لیے ایک وستور عطا کرنا برعقید گیوں کا رد کرنا ہے انسانی زندگی کے ہر شعبہ کے لیے ہدایت دینا ہے اور ان کی صالح حیات کے لیے ایک وستور عطا کرنا

الله تعالیٰ کے وجود اور اس کی تو حید برآ سانوں اور زمینوں کی تخلیق سے استدلال

الجاثيه: ٣ مين فرمايا: "بشك آسانون اورزمينون مين مؤمنون كے ليے ضرورنشانيان مين ٥"

کیونکہ آسانوں اور زمینوں کے ایسے احوال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر ولالت کرتے ہیں' آسان اور زمینوں اور زمینوں کے ایسے احوال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر ولالت کر حت معین ہے' اب فرین دونوں اجسام مخصوصہ ہیں' ان کی جسامت کی مقدار معین ہے' ان کی وضع اور سمت اور مخصوص حرکت کا کوئی تخصص ہو' کیونکہ ترجے بلا مرجے محال ہے اور ضروری ہے کہ وہ مرجے ممکن نہ ہودا جب ہو' کیونکہ اگر وہ تخصص ممکن ہوا تو اس کے وجود کے لیے پھر کسی مرجے کی ضرورت ہوگی اور اس سے تسلسل لازم آئے گا اور تسلسل محال ہے اس لیے ضروری ہے کہ وہ مرجے واجب اور قدیم ہوا ورضروری ہے کہ وہ مرجے واحد ہودرنہ تعدد و جباء لازم آئے گا اور ہم کئی باربیان کر کیے ہیں کہ تعدد و جباء محال ہے۔

پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آسانوں میں سورج 'سیارے (چانداور مرخ وغیرہ) اور ستارے ہیں اور زمینوں میں پہاڑ' سمندر' درخت اور انواع واقسام کے حیوانات ہیں اور بیتمام کے تمام ایک نظام کے تحت ہیں' ہزاروں سال سے سورج کا طلوع اور غروب ہور ہاہے۔ کچھلوگ حضرت عیسیٰ کوخدا کہتے ہیں' کچھلوگ حضرت عزیر کوخدا کہتے ہیں' کچھلوگ دیوی اور دیوتا وُل کوخدا کہتے ہیں مگر سورج اور چاند کا طلوع اور غروب تو ان کے وجود اور ظہور سے بہت پہلے تھا تو وہ اس نظام کے خالق نہیں ہو سکتے' پھر

جلدوتهم

marfat.com

ہم و کھتے ہیں کہاس تمام کا نئات کا نظام ایک نکج پرچل رہا ہے سورج اور چا ندایک مخصوص جانب سے طلوع ہوتے ہیں اوراس کی مقابل جانب میں غروب ہو جاتے ہیں 'گلاب کے پھولوں کے درخت میں گلاب ہی لگتے ہیں بھی چنیلی کے پھول نہیں کھلتے' آم کے درخت سے آم ہی پیدا ہوتا ہے کیلا یا انئاس پیدا نہیں ہوتا' اس تمام کا نئات کا نظام واحد ہے اور یہ نظام کی وحدت زبان حال سے بیار پکار کر کہدر ہی ہے کہ ہمارا ناظم اور خالق بھی واحد ہے۔

نیزاس آیت میں فرمایا ہے کہ آسانوں اورزمینوں میں مؤمنوں کے لیے ضرورنشانیاں ہیں وراصل بینشانیاں تو مون اور کافرسب کے لیے ہیں لیکن ان نشانیوں سے صاحب نشان تک پہنچنے کی کوشش صرف مؤمنین ہی کرتے ہیں اوران نشانیوں سے کافرسب کے لیے میرورنشانیاں ہیں اس کی نظیریہ ہے کہ فرمایا:

فاکدہ صرف مؤمنین ہی اٹھاتے ہیں اس لیے فرمایا: ان میں مؤمنین کے لیے ضرور نشانیاں ہیں اس کی نظیریہ ہے کہ فرمایا:

"المُولَّ می لِلْکُمْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ

الله تعالی کی توحید پر انسانوں حیوانوں اور درختوں سے استدلال

الجاثیہ: ہم میں فرمایاً: ' اور تمہاری تخلیق میں اور ان جانداروں میں جن کو زمین میں پھیلایا گیا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں O''

تخلیق سے مراد ہے: انسانوں کی تخلیق میں اور ان جانداروں میں جن کو زمین میں پھیلایا گیا ہے اس سے مراد تمام حیوانوں کی تخلیق ہے اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی تو حید پر دلیل ہے کیونکہ انسان اور حیوان دونوں حیوان میں بھی مختلف میں بھر ہم و کیھتے ہیں کہ انسان کے جسم میں مختلف جسامت کے اعضاء ہیں اسی طرح حیوانوں کے اجسام میں بھی مختلف جسامت کے اعضاء ہیں کھر اس اعضاء کی قوت کا ربھی الگ الگ ہے اب جب کہ جسم ہونے میں بیرتمام اجسام مساوی ہیں تو بھر ہرجسم میں ان مختلف اعضاء اور ان کی مختلف قوت کا رکھنے میں کا موجب کون ہے؟ پس اسی بیان سابق سے ضروری ہے کہ پیر میں واحد ہواور واجب الوجود اور قدیم ہو۔

امام ابومنصور ماتریدی متوفی ۱۳۵۵ ہے فرمایا ہے: جب انسان اپی ظاہری اور باطنی استعداد کے حسن پر فورکرے اور اس پر فورکرے کہاں کواحسن تقویم میں پیدا کیا گیا ہے اور اپنی قامت کی استقامت کود کھے اور اپنی صورت اور سیرت کے حسن کود کھے اور اپنی عقل اور سوجھ بوجھ پر فورکرے اور اپنی اعضاء کی خصوصیات پر فورکرے پھر اس کے مقابلہ میں حیوانوں کے اعضاء ان کی ساخت ان کے اوصاف اور ان کی طبائع پر فورکر ہے تو اس پر یہ منکشف ہوگا کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوقات میں سے اس کو بہت امتیاز اور شرف عطافر مایا ہے اور جیسی اس کو عظافر مائی ہے کہی اور مخلوق کو عطافہ بیں فرمائی کھر انسان کوفر شتوں پر بھی فضیلت عطافر مائی ہے اور انسانوں میں سے جواہل اصفیاء ہیں ان کو انواع و اقسام کے مکاشفات مشاہدات اور تجلیات عطافر مائی ہیں تو صدید پر بر ات اور دن کے اختلاف بارش سے روئیدگی اور ہواؤں سے استدلال

الجاثیہ:۵ میں فرمایاً:''اور رات اور دن کے اختلاف میں اور اللہ نے آسان سے جورزق نازل کیا ہے''۔الائیۃ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے اختلاف کا بھی ذکر فرمایا ہے اور اس میں بھی اللہ سجانۂ کی توحید کی دلیل ہے کیونکہ بھی دن رات سے لمبا ہوتا ہے اور بھی رات دن سے لمبی ہوتی ہے اور ضروری ہے کہ اس اختلاف کا کوئی مرجج ہواور وہ

جلددتهم

مرج واجب ہے اور واحد ہے جیسا کہ ہم پہلے اس کی تقریر کر چکے ہیں۔

اوراس آیت میں اللہ تعالی نے بارش کونازل کرنے کا بھی ذکر فر مایا ہے اور اس میں بھی اللہ تعالی کی توحید کی دلیل ہے کیونکہ اس بارش سے زمین میں پودے اگتے ہیں اور درخت بن جاتے ہیں اور درخت بیں تنا ہوتا ہے شاخیں ہوتی ہیں اور پہول اور پھول ہوتے ہیں ان سب کی جسامت مختلف ہوتی ہے دیک مختلف ہوتا ہے اور خوشبومختلف ہوتی ہے اور ہرایک کی الگ الگ خصوصیات ہوتی ہیں کی ضروری ہے کہ ان خصوصیات کا کوئی موجد ہوآ در ضروری ہے کہ وہ موجد واجب اور واحد ہوجیہا کہ ہم پہلے بتا ہے ہیں۔

اوراس آیت میں اللہ تعالی نے ہواؤں کے چلانے کا بھی ذکر فر مایا ہے اور اس میں بھی اللہ تعالی کی توحید کی دلیل ہے کیونکہ ہوائیں بھی مشرق سے مغرب کی جانب چلتی ہیں اور بھی مغرب سے مشرق کی جانب چلتی ہیں پس ضروری ہے کہ اس اختلاف کا کوئی مرجح ہواور ضروری ہے کہ وہ مرجح واجب اور واحد ہو۔

# يو منون 'يو قنون اوريعقلون فرمانے كي توجيه

الله تعالیٰ نے الجاشیہ: ۳ میں فر مایا: 'آ ہانوں اور زمینوں میں مؤمنوں کے لیے نشانیاں ہیں' اور الجاشیہ: ۳ میں فر مایا: ' تہماری اور حیوانوں کی تخلیق میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں' اور الجاشیہ: ۵ میں فر مایا: ' رات اور دن کے اختلاف' بارش اور ہواؤں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں' پہلے ایمان والوں کا ذکر فر مایا' پھر یقین کرنے والوں کا ذکر مایا اور پھر عقل والوں کا ذکر فر مایا' اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرتم مومن ہوتو ان دلائل میں غور کر واور اگرتم مومن نہیں لیکن حق کے متلاشی اور یقین کے طالب نہیں ہوتو کم از کم تم عقل تو رکھتے مثلاثی اور یقین کے طالب نہیں ہوتو کم از کم تم عقل تو رکھتے ہوئو تم اپنی عقل سے ان دلائل میں غور کر واور ان نشانیوں سے صاحب نشان تک پہنچنے کی کوشش کرو۔

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی توحید سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل فیامت مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے خشر ونشر عساب و کتاب مؤمنوں کے لیے شفاعت کفار کی شفاعت سے محرومی مؤمنین اور صالحین کے جنت میں دخول کفار اور فجار کام کے اصول اور کلیات کا جنت میں دخول کفار اور فجار کام کے اصول اور کلیات کا بیان ہے سابقہ امتوں اور ان کے نبیوں کے احوال کا ذکر ہے فرشتوں اور جنات کا ذکر ہے خرض اسلام کے تمام عقائد اور احکام شرعیہ کا بیان ہے نبیوں ہے نبیوں کے احوال کا ذکر ہے فرشتوں اور جنات کا ذکر ہے نبیوں کے احوال کا ذکر ہے فرشتوں اور جنات کا ذکر ہے نبیوں ہے کہا۔ اس میں ابتداء احکام شرعیہ کا بیان ہے اور یہ واقعات نہ کور ہیں اور اس میں ہر حادثہ اور ہر واقعہ کا ذکر ہے یہ حجے نبیں ہے قرآن محمد میں تمام احکام نہ کور ہیں اور احکام شرعیہ ہے تحقی نہیں ہے قرآن محمد میں تمام احکام نہ کور ہیں اور احکام شرعیہ ہے متعلق اس میں تمام احکام نہ کور ہیں اور احکام شرعیہ ہے متعلق احاد بیث محمد میں تمام احکام نہ کور ہیں اور احکام شرعیہ ہے متعلق احاد بیث مقل کی تعریف عقل کی اقسام اور عقل کے متعلق احاد بیث

اس آیت میں عقل کا ذکر ہے کہ عقل والوں کے لیے ان چیزوں میں تو حید کی نشانیاں ہیں اس لیے یہاں ہم عقل کی تعریف کررہے ہیں: عقل اس قوت کو کہتے ہیں جوعلم کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور جس علم کو انسان اس قوت سے حاصل کرتا ہے اس کو بھی عقل کہتے ہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ عقل کی دو تشمیں ہیں: ایک عقل طبعی ہے اور ایک عقل سمعی نے ہو عقل سمعی نے ہو عقل طبعی سے فائدہ نہیں ہوتا 'عقل طبعی سے مرادوہ قوت ہے جو انسان کے دماغ میں مرکوز ہے جس سے انسان اچھے اور کرے اور نیک اور بدکام میں تمیز کرتا ہے اور عقل سمعی سے مرادوہ علوم ہیں جو

جلدوءم

marfat.com

تبيان القرآن

انسان کولوگوں سے من کر اور کتابوں میں پڑھ کر حاصل ہوتے ہیں' مثلاً سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا کرا ہے' محنت سے کما کر روزی حاصل کرنا اجھا ہے اور چوری ڈیتی کوٹ مار اور مجتول سے روزی حاصل کرنا ٹرا ہے نکاح سے اولا د کا حصول اچھا ہے اورزنا ہےاولا د کاحصول ٹراہے۔ عقل کے پہلے معنی کی طرف اس مدیث میں اشارہ ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو اس سے فرمایا: کھڑی ہو' وہ کھڑی ہوگئ' پھراس سے فرمایا: پیٹھ پھیرتو اس نے بیٹھ پھیر لی' پھراس سے فرمایا: سامنے ہوتو وہ سامنے ہوگئ پھر فرمایا: بیٹھ جاتو وہ بیٹھ گئ کھراس سے فرمایا: میں نے تجھ سے عمرہ اور تجھ سے افضل اور تجھ سے اچھی کوئی مخلوق پیدائہیں کی میں تیرے سبب سے لیتا ہوں اور تیرے سبب سے عطا کرتا ہوں اور تیرے سبب سے پہچانا جاتا ہوں اور تیرے سبب سے ناراض ہوتا ہوں اور تیرے سبب سے ہی تواب ہے اور تجھ بر ہی عقاب ہے۔ (شعب الایمان قم الحدیث:۲۳۳ ، الجامع لفعب الایمان رقم الحديث: ٣٣١٣ الكامل لا بن عدى ج٢ص ٩٨ ك كتاب العقل لا بن الى الدنياص١٢ ال حديث كى سندضعيف ب اس عقل سے مراد عقل طبعی ہے جوانسان کے دماغ میں مرکوز ہے اور عقل سمعی کی طرف اشارہ ان احادیث میں ہے: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: انسان اپنی عقل کی مقدار کے مطابق ہی اہل جہاد سے ہوتا ہے اور اہل صلوٰ ق سے اور اہل صیام سے اور اپنی عقل کے مطابق ہی نیکی کا حکم دیتا ہے اور بُر ائی سے روکتا ہے اور قیامت کے دن اس کی عقل کے مطابق ہی اس کو جزاء دی جائے گی۔ (شعب الايمان رقم الحديث: ٣٦٣٦ الجامع لشعب الايمان رقم الحديث: ٣٣١٥ تاريخ بغداد ج١١٥٠ كماب العقل لابن الى الدنيا ص١١ الموضوعات لابن الجوزي جاص١٤ اللالي المصنوعة جاص١٢ اس حديث كي سندضعيف ع) حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: انسان نے عقل کی مثل کسی چیز کو حاصل نہیں کیا جواس کو نیکی طرف مدایت دیتی ہے اور بُر ائی سے روکتی ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ٢٦٠ ۴ الجامع لشعب الایمان رقم الحديث: ٣٣٣٨، معجم الصغيرج اص ٢٨١، مجمع الزوائدج اص ١٢١ اس حديث كي سندضعيف ٢٠ حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه نے فر مایا: تو فیق بہترین قائد ہے ٔ حسن خلق بہترین قرین ہے ٔ عقل سب سے عمد ہ صاحب ہے ادب بہترین میراث ہے تکبر سے زیادہ کسی چیز میں وحشت نہیں۔ حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه نے فر مایا: عاقل وہ ہے جو الله کے حکم سے کسی بُرے کام سے رک گیا اور جس نے زمان کے مصائب برصر کیا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۲۸۳ الجامع لشعب الایمان رقم الحدیث: ۳۵۹ اس مدیث کے راوی ثقه بین ) ابو بكر بن عياش كہتے ہيں: زبان كوروكنا اور نرم گفتارى عقل مندى ہے اور بدزبانی اور سخت كلامی بے عقلی ہے۔ (شعب الايمان رقم الحديث: ٧٨٥م؛ الجامع لشعب الايمان رقم الحديث: ٢٣٣١ أس حديث كيتمام راوي ثقه بين )

(شعب الايمان رقم الحديث: ٢٦١١ م الجامع لشعب الايمان رقم الحديث: ٣٣٣٩، تاريخ بغدادج الص الايمان رقم الحديث كي سندس ب

ان لوگوں کی مذمت جورسول الله صلی الله علیه وسلم کی زبان سے قرآن سننے کے باوجودایمان ہیں لائے اوران لوگوں کی مدح جوآ پ سے قر آ ن سنے بغیرایمان لے آئے

الجاثيه: ٢ میں فرمایا: ' بیداللّٰہ کی آبیتیں ہیں جن کی ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں' سواللّٰہ اوراس کی آ تیوں کے بعدوہ کس کتاب پرائیان لائیں گے 0''

اس آیت میں فرمایا ہے: ان آ بھوں کی ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں اس کامعنی ہے: ہم جرئیل کے واسلے سے آپ کے سامنے الوت کرتے ہیں اس کامعنی ہے: ہم جرئیل کے واسلے سے آپ کے سامنے ان آ بھوں کی معفرت جریل نے تلاوت کی تھی اور یہ ہی ہوسکتا ہے کہ اس آ بت میں ان دلائل تو حید کی طرف اشارہ ہوجن کا ذکر ان آیات میں ہے۔ ان آیات میں ہے۔

اس آیت سے مرادیہ ہے کہ تمام آسانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب قرآن جمید ہے اور اس کتاب کی عبارت اور اس کے احکام قیامت تک محفوظ اور غیر منسوخ ہیں اور اس کے بعد کوئی کتاب نازل ہونی ہے نہ کوئی وی آئی ہے تو جبتم اس کتاب پرایمان نہیں لائے تو پھر کس کتاب پرایمان لاؤ کے کیونکہ ہمارے نبی (سیدنا) محمصلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قرآن مجید آخری کتاب بازل نہیں ہوگا، پس قرآن مجید آخری کتاب ہو اور اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی اور اس نبی کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، پس اگرتم اس نبی پرایمان نہیں لائے اور اس کتاب پرایمان نہیں لائے تو پھر کس کتاب پرایمان لاؤ گے۔

اس آیت میں صدیث کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہم نے کتاب کیا ہے کیونکہ قرآن مجید میں کتاب پر صدیث کا اطلاق کیا گیا

اس آیت میں کفار مکہ کی فرمت کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہے اور اس پر ایمان نہیں لاتے سے اس کا مطلب یہ ہے: وہ لوگ باعث فضیلت اور لائق حمد ہیں جو قرآن مجید کوس کر ایمان لائے فرشے قرآن مجید س کر ایمان لائے کین ان کا ایمان لانا اس قدر قابل تعریف نہیں ہے کیونکہ وہ امورغیب کا مشاہدہ کرتے ہیں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب قرآن مجید کوس کراس پر ایمان لائے کیکن ان کا ایمان لانا بھی اس قدر باعث تحسین اور موجب جرت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے نبی سلم اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن مجید کوسا 'آپ کے بشار مجزات کا مشاہدہ کیا' کمال تو ان کا جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے پھرتے نہیں دیکھا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبد کے کلام اللہ ہونے پر ایمان لے آئے' اس معنی پر حسب ذیل زبان مبارک سے قرآن نہیں سنا اس کے باوجود قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے پر ایمان لے آئے' اس معنی پر حسب ذیل اصادیث میں دلیل ہے۔

ان لوگوں کی مدخ میں احادیث جوآپ کوبن دیکھے آپ پرایمان لے آئے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جومیرے بعد آئیں گے ان میں سے ایک شخص بیرچاہے گا کہ کاش!اس کا سارا مال اور اس کے سارے اہل جاتے رہیں اور وہ مجھے ایک نظر دیکھ لے۔ (صبح مسلم قم الحدیث: ۲۸۳۲) منداحہ ج۲ص ۸۲۷)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے کوئی ازخو ذہیں جانتا کہ اس کے اول میں خیر ہے یا اس کے آخر میں خیر ہے۔ (سنن الر ندی رقم الحدیث: ۲۸ ۱۹ منداحہ جسم ۱۳۰۰) عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے وادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (صحابہ سے) پوچھا: تمہارے نزدیک مخلوق میں سب سے عمرہ ایمان لانے والے کون ہیں؟ صحابہ نے کہا: فرشتے 'آپ نے فر مایا: وہ ایمان کیوں کرنہیں لائیں گے حالانکہ وہ اپنے رب کے پاس ہیں 'صحابہ نے کہا: پھر انبیاء علیم السلام ہیں 'آپ نے فر مایا: وہ ایمان کیوں کرنہیں لائیں گے حالانکہ ان کے اوپر وتی نازل ہوتی ہے صحابہ نے کہا: پھر ہم ہیں 'آپ نے فر مایا: تم

جلدوبهم

marfat.com

ایمان کیوں کرمپیں لاؤ کے حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ تب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میرے نز دیک تمام مخلوق میں سب سے عمدہ ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جومیرے بعد ہوں گئے وہ ان صحیفوں کو پائیں گے جن میں اللہ ک کتاب ہوگی اور وہ اس بوری کتاب پر ایمان لائیں گے۔ (دلائل المعر ة للبہتی ج۲ص ۵۳۸)

عبد الرحمٰن بن العلاء الحضر می روایت کرتے ہیں' نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساع کرنے والے ایک شخص نے مجھ سے کہا: اس امت کے آخر میں ایسے لوگ ہوں گے جن کو پہلوں کی طرح اجر ملے گا'وہ نیکی کا تھم دیں گے اور پُرائی سے منع کریں گے اور فتنہ بازلوگوں سے قبال کریں گے۔ (دلائل النبوۃ ج۲ص ۵۱۳)

حضرت ابوا مامدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کے لیے ایک خوشی ہوجس نے مجھ کودیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اور اس شخص کے لیے سات خوشیاں ہوں جس نے مجھ کونہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔

ابومحیرز بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک صحابی رسول ابی جعہ سے کہا: ہمیں ایسی حدیث سنائیں جس کو آپ نے خود رسول الله صلی الله علیہ وسلم رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہو' انہوں نے کہا: ہاں! میں تم کو ایک جید حدیث سنا تا ہوں' ہم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ناشتہ کیا اور ہمارے ساتھ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح بھی تھے' انہوں نے کہا: یا رسول الله! کیا ہم سے افضل بھی کوئی ہے' ہم اسلام لائے اور ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا' آپ نے فر مایا: ہاں! جولوگ تمہارے بعد آئیں گے وہ مجھ پر ایمان لائیس کے حالانکہ انہوں نے مجھ کود یکھانہیں ہوگا۔ (منداحہ جہاں ۱۰۷ سنن داری رقم الحدیث ۲۷۳۲)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہر بہتان تراشنے والے بدکار کے لیے ہلاکت ہے ٥ وہ اللہ کی ان آینوں کوسنتا ہے جواس پر تلاوت کی جاتی ہیں 'پیر کلبر کرتے ہوئے (اپنے کفر پر) ڈٹار ہتا ہے 'جیسے اس نے ان آینوں کوسنا ہی نہیں سو (اے رسول مکرم!) آپ اس کو در دناک عذاب کی بشات دے دیجے ۲ اور جب اسے ہماری آینوں میں سے کسی آیت کا علم ہوتا ہے تو وہ اسے مذاق بنا لیتا ہے ان ہی کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے ١٥ ان کے پیچھے دوزخ ہے اور ان کے کیے ہوئے ممل ان کے کسی کا منہیں آئیں گے اور نہ وہ ان کے کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا مددگار بنالیا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ٥ یے منہیں ہے در حن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا مددگار بنالیا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ٥ یے ١٠ کی ہوئے در دناک عذاب ہے ٥ یے اور کتاب ) ہدایت ہے اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آینوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے شدید در دناک عذاب ہے ٥ یے ٥ یے ٥ یے اور کتاب ) ہدایت ہے اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آینوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے شدید در دناک عذاب ہے ٥ یے ٥ یے ٥ یے ایک کے لیے شدید در دناک عذاب ہے ٥ یے ٥ یے ٥ یے ۵ یے شدید در دناک عذاب ہے ٥ یے ٥ یے ۵ یے در کتاب کے لیے شدید در دناک عذاب ہے ٥ یے ٥ یو در کتاب کو در دناک عذاب ہے ٥ یو در کتاب کی انگار کیا ہے ان کے لیے شدید در دناک عذاب ہے ٥ یو در کتاب کو در کتاب کو در دناک عذاب ہوں کے در کتاب کو در دناک عذاب ہے ٥ یو در کتاب کو در دناک عذاب ہوں کا دو در کتاب کی در دناک عذاب ہوں کو در دناک عذاب ہوں کو در کتاب کی در دناک عذاب ہے ٥ یو در کتاب کو در دناک عذاب ہوں کو در دناک عذاب ہوں کو در دناک کی در دناک کی در دناک کو در دناک دو در دناک کا در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دناک کو در دنا

ويل كالمعنى

''ویل''فارس زبان کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے:سخت عذاب۔امام ابن جریر نے کہا: ویل دوزخ کی ایک وادی ہے جس میں دوز خیوں کی پیپ بہتی ہے۔(جامع البیان جز ۲۵س۱۸)''اف اک''ا فک سے بنا ہے'اس کامعنیٰ ہے:کسی پرتہمت لگانا'اس پر بہتان تراشنا'''اثیم''مبالغہ کا صیغہ ہے اس کامعنیٰ ہے: بہت زیادہ اثم (گناہ) کرنے والا۔

رہتا ہے جیسے اس نے ان آیتوں کو سنتا ہے جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں کچر تکبر کرتے ہوئے (اپنے کفر پر) ڈٹا رہتا ہے جیسے اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں سو (اے رسول مکرم!) آپ اس کو در دنا ک عذاب کی بشارت دے دیجئے O'' اصرار کا معنیٰ

الجاثیہ: ۸ میں فرمایا:''وہ اللہ کی ان آیتوں کو سنتا ہے جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں' پھر تکبر کرتے ہوئے (اپنے کفر پر ) ڈٹا رہتا ہے O''الآیة

اس آیت میں 'یصر'' کالفظ ہے'اس کا مصدراصرار ہے'اس کامعنیٰ ہے: گناہ کومنعقد کرنا اوراس پر ڈٹے رہنا اوراس

جلددتم

marfat.com

گناہ سے توبداوراس سے رجوع کرنے سے انکار کرنا 'اس کی اصل صَسب ہے جس کامعنیٰ ہے: رقم اور دینارو درہم کی تھیلی کو باندھنا۔اس سے مرادیہ ہے کہ یہ کفار قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے ہیں اور اس کے انکار پر اصرار کرتے ہیں اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے اور اینے اس قول پر جے اور ڈٹے رہتے ہیں کہ یہ!للہ کا کلام نہیں ہے۔

علامه على بن محمد الماوردي التوفي • ٣٥ ها في آية يت النظر بن الحارث كمتعلق نازل موتى بـ

(النكت والعيون ح ٥٥ ٢ ٢ مؤسسة الكتب الثقافية بيروت)

النضر بن الحارث عجم كے شہرول ميں جاتا اور وہاں سے قصہ كہانيوں كى كتابيں خريد كر لاتا تھا' مثلاً رسم اورسبراب كے قصاور جب نبى صلى الله عليه وسلم لوگوں كوتر آن مجيد سناتے تو وہ اس كے مقابلہ ميں مجمع لگا كران قصوں كوسنا تا تھا۔

الجاثیہ: ۹ میں فرمایا: ''اور جب اسے ہماری آیوں میں سے کسی آیت کاعلم ہوتا ہے قووہ اسے نداق بنالیتا ہے'ان ہی کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے 0'' جب اس شخص کو ہماری نازل کی ہوئی ان آیات میں سے کسی آیت کاعلم ہوتا ہے جوہم نے (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پرنازل کی جیں تو بیقر آن مجید کی تمام آیات کا نداق اڑانے کے در بے ہوجاتا ہے اور صرف اس ایک آیت کے نداق اڑانے پراقتصار نہیں کرتا گویاوہ پورے قرآن مجید کا مخالف ہے۔

الجاثیہ: ۱۰ میں فرمایا: 'ان کے پیچھے دوز خ ہاوران کے کیے ہوئے مل ان کے کسی کا مہیں آئیں گے اور نہوہ ان کے کام آئیں گے اور نہوہ ان کے کام آئیں گے جن کوانہوں نے اللہ کوچھوڑ کراپنا مددگار بنالیا ہے اوران کے لیے بہت بڑاعذاب ہے 0''

اس آیت میں 'الموراء''کالفظ ہے وراءاس جانب کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے سامنے یا پیچے کی چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہوتی ہیں۔ (الکثاف جہس ۱۹۹۰) یعنی جہنم ان کے سامنے ہے کیونکہ یہ اس عذاب کی طرف متوجہ ہوں گے جوان کے لیے تیار کیا گیا ہے یا ان کے پیچے جہنم ہوگا کیونکہ یہ جہنم سے اعراض کر کے دنیا کی طرف متوجہ ہوں گے۔

ان کا کوئی عمل ان کو دوزخ کے عذاب سے بچانہیں سکے گا'اوریہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کوچھوڑ کرجن بتوں کی یا جن شخصیات کی عبادت کرتے تھے ان میں سے کوئی بھی ان کو دوزخ کے عذاب سے نجات نہیں دلا سکے گا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔

الجاثیہ: ۱۱ میں فرمایا: 'نیر (کتاب) ہدایت ہے اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے شدید وردناک عذاب ہے 0''

#### آیات مذکورہ کے اشارات

بیقر آن مجیدانتهائی ہدایت دینے والی کتاب ہے گویا کہ بیفین ہدایت ہے اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا ہے ان کے لیے بہت خت درد پہنچانے والاعذاب ہے'ان آیات میں حسب ذیل اشارات ہیں:

- 1) بعض لوگوں کے سامنے جب قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ بہ ظاہران آیات کوئن رہے ہوتے ہیں کین وہ غفلت کی وجہ سے یا قرآن مجید کوغیراہم سجھنے کی وجہ سے حقیقت میں قرآن مجید کوئیس سنتے ان لوگوں کے لیے در د تاک عذاب ہے کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے اور ان آیات کے نقاضوں پر ممل نہیں کرتے اس آیت کی وعید کے خطرہ میں وہ لوگ بھی ہیں جو حضور قلب کے بغیر بے تو جہی اور بے دھیانی سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔
- (٢) جب كوئى عالم ربانى قرسن مجيدى كسى آيت سے كوئى نكته بيان كرے تو اس كوقبول كرنا چاہيے اور عناد سے اس كورد

جلدوتهم

marfat.com

نہیں کرنا چاہیے اور جب کوئی عالم دین قرآن مجید اور احادیث سے کوئی نظریہ پیش کرے تو اس کومحض تعصب اور ہٹ دھرمی سے یا اندھی تقلید کی بناء پر ردنہیں کرنا جا ہے کیونکہ جب عالم دین قر آن اور حدیث کے حوالے سے کوئی بات کیے تو اس کورد کرنا در حقیقت قر آن مجیدا درا حادیث صححه کورد کرنا ہے۔ (۳) قرآن مجید ہدایت ہے لیکن ان کے لیے ہدایت ہے جوقر آن مجید کو مانتے ہیں' نہ کہان کے لیے جوقر آن مجید کا انکار کرتے ہیں' پس جو مخص قر آن مجید کی عبارات اوراس کے اشارات کا اقر ارکرتا ہے وہ دوزخ کے عذاب کی رسوائی ہے نجات پائے گا اور جواس کا انکار کرے گا وہ دوزخ کے رسوا کرنے والے عذاب میں گر جائے گا۔ اللہ ہی نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا ہے' اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چکتی ہیں تا کہ تم اس کے شکر ادا کرو O اور جو کچھ آ ہانوں میں ۔ کواس نے اپنی طرف سے تمہارے فوائد کے تابع کر دیا ہے بے شک اس میں غور ، کیے ضرور نشانیاں ہیں O آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ دنوں کی امید نہیں رکھتے تا کہ اللہ ایک قوم کو اس کے لیے ہوئے کاموں کا بدلہ دے O جس شخص نے کوئی نیکی کی تو اس کا اس کو ملے گا اور جس شخص نے کوئی بُرائی کی تو اس کا وبال اس پر ہوگا' پھرتم سب لوگ نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت دی اور ان کو پاک چیزوں سے رزق دیا اور ہم نے ان کو (اس زمانہ کے ) تمام جہان والوں پرفضیلت دیO اور ہم نے ان کواس دین کے متعلق واضح دلائل عطا فرمائے اس کے

جلدوتهم

marfat.com

# اختلفو الرمن بعرما جاء ه مُ الْعِلْمُ بِعْيَا بَيْنَمُ إِنَّ كُرِبُكُ

باوجود انہوں نے (اس دین میں) اپنی سرکشی کی بناء پرای وقت اختلاف کیا جب ان کے پاس (اس کا)علم آچکا تھا

## يقضى بينهم يوم القيامة ونيما كانواونير بختلفون مم جعلنك

بشك آپ كارب قيامت كردن ان كردميان اس چيز كافيملفر ماد ع عن من وه اختلاف كرتے تع 0 مجر جم نے

## عَلَى شُرِيْعَةٍ مِنَ الْرَمْرِفَاتَبِعُهَا وَلَا تَتَبِعُ الْمُواءَ الَّذِينَ كَا

آ ب کواس دین کی شریعت (راه) پر گامزن کر دیا سوآب اس شریعت کی اتباع سیج اور جالل لوگوں کی خواہشوں کی

# يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُو اعْنُكِ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا وَإِنَّ الطَّلِينَ

پیروی نہ کیجے 0 بے شک بیاوگ اللہ کے مقابلہ میں آپ کے کسی کام نہ آسکیں کے اور بے شک ظالم لوگ ایک دوسرے

# بَعْضُهُمُ أَوْلِيا ءُبَعْضِ وَاللَّهُ وَلِيَّ الْمُتَّوْمِينَ ﴿ فَالْمُكَابِرُ لِلنَّاسِ

کے حامی ہیں اور اللہ متقین کا حامی ہیں 0 یے (قرآن) لوگوں کے لیے بصیرت

## وَهُلَى وَرَحْهُ إِلْقُومٍ يُوتِنُونَ فَأَنُ مَا مُسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا

افروز دلائل پرمشمل ہےاور یقین کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جن لوگوں نے (برسرعام) گناہ کیے ہیں

# السِّيّاتِ أَنْ يَجْعَلُمُ كَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعِلُوا الصَّلِحُتِ سُواعً

کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم ان کی زندگی اور موت کو مؤمنین اور صالحین کے برابر کر دیں گئ

## عَيَاهُمُ وَمَهَاتُهُمْ شَاءُمَا يَكُلُمُونَ ﴿

یہ کیسائر افیصلہ کررہے ہیں O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ ہی نے سمندرکوتمہارے تابع کردیا ہے اس کے حکم ہے اس میں کشتیاں چکتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کر سکو اور تاکہ تم شکر اداکرو اور جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کو اس نے اپی طرف سے تمہار نے واکد کے تابع کر دیا ہے 0 بے شک اس میں غور وفکر کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں آب ایمان والوں سے کہد دیجئے کہ وہ ان لوگوں سے درگز رکریں جو اللہ کے دنوں کی امیر نہیں رکھتے تاکہ اللہ ایک قوم کو اس کے کیے ہوئے کا موں کا بدلہ دے 0 جس شخص نے کوئی نیک کی تو اس کا فیال اس پر ہوگا ورجس شخص نے کوئی نیر ائی کی تو اس کا وبال اس پر ہوگا کو جس شخص نے کوئی نیر ائی کی تو اس کا وبال اس پر ہوگا ، پھرتم سب لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جاؤگے 0 (الجاثیہ: ۱۵ –۱۱)

marfat.com

#### بحری جہازوں کاسمندر میں چلنا اللہ تعالیٰ کی کن تعتوں پر موقوف ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اس نے سمندر میں کشتیوں کورواں دواں رکھنے کے لیے سمندر کوتمہارے فوائد کے لیے سخر کر دیا ہے اور اس کام کی تنجیر مزید حسب ذیل کاموں کی تنجیر پر موقوف ہے:

(۱) ہواؤں کواس سمت پر چلانا جس سمت کشتی جارہی ہو کیونکہ اگر ہوا مخالف ہوتو کشتی کا سفر دشوار ہوگا۔

- (۲) بانی کواس کیفیت پر برقر ارد کھنے کہ مشتی بانی کی سطح پر تلمبر سکے اور سفر کر سکئے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لو ہے کامعمولی سائکڑا پانی میں ڈوب جاتا اور سینکٹروں بلکہ ہزاروں ٹن کے بحری جہاز سطح سمندر پر سفر کرتے رہتے ہیں' پس سجان ہے وہ ذات جولو ہے کے معمولی سے ٹکڑے کوسطح آب پر تلمبر نے نہیں دیتا اور ہزاروں ٹن وزنی بحری جہازوں کوسمندر میں رواں دواں رکھتا ہے۔
- (٣) الله نے ہی وہ ایندھن بیدا کیا جس سے دخانی کشتوں کا انجن اور موٹر چلتا ہے اس نے زمین میں قدرتی گیس بیدا کی اور تیل پیدا کیا جس سے بچری جہاز کے انجن چلتے ہیں اور اس نے یورینیم پیدا کیا جس سے ایٹی بحری جہاز چلتے ہیں۔
- (۳) اس نے انسان کوالی عقل اور فہم عطا کی جس نے بحری جہازوں کے انجن بنائے اور قدرتی گیس' تیل اور پورینیم کو بہطور
  ایندھن استعال کرنے کی استعداد اور صلاحیت عطا کی' ایک دور میں انسان چپوؤں سے کشی چلاتے ہے' پھر ہوا کی طاقت
  سے اور اس کے زور سے بادبانی جہاز چلانے لگئے پھر اللہ نے انسانی دماغ کو مزید ترقی کی راہ پر ڈالا'وہ انجن سے جہاز
  چلانے لگے اور تیل اور گیس کو بہطور ایندھن استعال کرنے لگے اور اب پورینیم کی طاقت سے ایٹمی انجن سے بحری جہاز
  چلائے جاتے ہیں' پس سجان ہے وہ ذات جس نے زمین میں ان چیزوں کو بیدا کیا اور انسان کو ان چیزوں سے فائدہ
  اٹھانے کی سجھ اور صلاحیت عطاکی ۔ سی تیکا کیا تھگؤت کھی آپا طاقہ (آل عمران: ۱۹۱)

#### آ سانوں اوزمینوں میں اللہ کی نعمت

الجاثیہ: ۱۳ میں فرمایا: "اور جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کو اپنی طرف سے تمہارے فوائد کے تابع کردیا ہے 0"

اللہ تعالی نے آسانوں میں سورج کواور جاند کواور ان کی گردش کو ہمارے فوائد کے لیے مسخر کر دیا ہے'اگر سورج سے دن کی روشنی حاصل نہ ہوتی تو ہم کاروبار حیات کو کیسے انجام دیتے' پھر اگر سورج اپنے مقام سے زیادہ اونچا ہوتا تو ہم سردی سے منجمد ہو جاتے اور اگر زیادہ نیچے ہوتا تو جل کر بھسم ہو جاتے' اگر سورج کی حرارت نہ ہوتی تو فصلیں کیسے پکتیں اور اب مشی تو انائی کے حصول کا دور ہے اور مشی تو انائی سے مشینیں چلائی جارہی ہیں۔

چاند کی کرنوں سے غلہ میں اور پھلوں میں ذا گفتہ پیدا ہوتا ہے اور دور افنادہ دیہا توں میں جہاں بحل نہیں پینچی وہاں چاند کی روشنی سے ہی رات کو گزارا کیا جاتا ہے۔

زمین اللہ تعالی نے مٹی کی بنائی ہے اور اس کو قابل کاشت بنایا ہے اس میں بیصلاحیت رکھی ہے کہ اس میں نیج ڈال کر کھیت اور باغ تیار کیے جاسکتے ہیں مٹی کے اجزاء سے مکان بنائے جاسکتے ہیں فرض سیجئے اگر اللہ تعالی سونے ، چاندی یا لوہ کی زمین بنا دیتا تو اس سے بیٹو اکد کیسے حاصل کیے جاسکتے تھے ،پس سجان ہے وہ ذات جس نے آسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی چیزوں میں ایس استعداد اور صلاحیت رکھی کہ وہ ہمارے کام آسکیں اور ہم ان سے فائدے اٹھا سکیں۔

پر فرمایا کہ بیسب چیزیں اس کی طرف سے ہیں یعنی ان سب چیزوں کواس نے اپی قدرت سے اور اپنی حکمت سے پیدا کیا ہے اور ان کوایسے نظام کا پابند کر دیا ہے جس سے اس کی مخلوق فائدہ اٹھا سکے۔

جلددتم

#### marfat.com

#### الله تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی صفات میں غور وفکر کے متعلق احادیث

اس کے بعد فرمایا: ''اس میں غور وفکر کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں O''

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسانوں میں اوران کے درمیان کی چیزوں میں غور وفکر کرنے کی ترخیب دی ہے۔ اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایاً: الله تعالیٰ کی عظمت میں اور جنت اور دوزخ میں ایک ساعت غور وفکر کرنا ایک رات کے قیام سے افضل ہے اور تمام لوگوں سے افضل وہ ہیں جو الله کی نعمتوں میں غور وفکر کرتے ہیں اور سب سے بدتر لوگ وہ ہیں جو اللہ سبحانہ کی نعمتوں میں غور وفکر نہیں کرتے۔

جع الجوامع رقم الحدیث:۱۷-۱۱ اتعاف جاص ۱۷ تنزیه الشریعة جاص ۱۳۸ کنز العمال رقم الحدیث:۵۷۱۲ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:مخلوق میںغوروفکر کرو' خالق میںغوروفکر نہ کرو' کیونکہ تم اس کی قدر کا انداز ونہیں کر سکتے۔

(کتاب العظمة رقم الحدیث: اُ الجامع الصغیررقم الحدیث ۳۳۳۱ الصحیة للا لبانی رقم الحدیث: ۱۷۸۸ اس کی سندضعیف ہے ) حضرت ابو ذررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله کی مخلوق میں غور وفکر کرو الله میں غور وفکر نہ کرو۔ (کتاب العظمة رقم الحدیث: ۳ الجامع الصغیررقم الحدیث: ۳۳۴۷ الصحیة للا لبانی رقم الحدیث: ۱۷۸۹ اس کی سندضعیف ہے )

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله کی نعمتوں میں غور وفکر کرو الله میں نور وفکر نه کرو۔

(اُنتجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۳۱۰ 'الکامل لا بن عدی جے ص ۹۵ 'شعب الا یمان جاص ۱۲۰ 'الجامع الصغیررقم الحدیث: ۳۳۳۸ 'اس کی سند حسن ہے ) الجاشیہ: ۱۲ کے شان نزول کی شخصیت الجاشیہ: ۱۲ کے شان نزول کی شخصیت

الجاثیہ: ۱۳ میں فر مایا:'' آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں سے درگز رکریں جواللہ کے دنوں کی امیدنہیں رکھتے تا کہاللہ ایک قوم کواس کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دےO''

امام ابوالحس على بن احمد واحدى متوفى ٨٦٨ مه هاس آيت كے شان نزول مير لكھتے ہيں:

اس حدیث کی سندضعیف ہے علاوہ ازیں اس پر بیاعتراض ہے کہ بیسورت کی ہے اور غزوہ بنوالمصطلق ۵ ھیں مدینہ میں ہوا تھا'نیز اس آیت میں کفار سے درگز رکرنے کا تھم دیا ہے حالانکہ اس سے پہلے دو ججری میں بدر کا معرکہ ہوا تھا اور کفار

جلدوجم

marfat.com

کے خلاف متعدد غروات ہو چکے تھے۔علامہ واحدی متوفی ۲۸ م طالمہ بغوی متوفی ۲۵ ھ علامہ زخشر ی متوفی ۵۳۸ ھ امام رازی متوفی ۲۰۲ ھ اور علامہ قرطبی متوفی ۲۸۸ ھ نے اس روایت کا ذکر کیا ہے کیکن ان امور پرغور نہیں کیا 'اس آیت کے شان نزول میں دوسری روایت بیدذکر کی گئی ہے:

> حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: مَنْ ذَالدَّنِی یُقْرِضُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا.

> > (البقره:٢٢٥)

تو مدینه میں فتحاص نام کا ایک یہودی تھا' اس نے کہا: (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا رب محتاج ہوگیا' جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیسنا تو وہ تلوار لے کراس شخص کو ڈھونڈ نے چلے گئے' تب حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیہ آیت لے کرآئے: ''آپ ایمان والول سے کہد و پیجئے کہ وہ ان لوگوں سے درگز رکریں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھے''۔ (الجاثیہ ۱۳۰۰) تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور جب وہ آگئے تو آپ نے فر مایا: اے عمر! تلوار رکھ دؤ مطرت عمر نے کہا: یا رسول اللہ اللہ! آپ نے تی فر مایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کوئی کے ساتھ بھیجا ہے' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سامنے بیآ یت پڑھی۔ (اسباب النزول رقم الحدیث: ۲۳۳ کے ۱۵ میں ۱۹ ہور اس پہلی وہ ایت کو بھی فدکور الصدر مفسرین نے ذکر کیا ہے اور اس پر بھی وہی اعتراض ہوتے ہیں جو ہم نے اس سے پہلی روایت پر کیے ہیں۔

علامه على بن محمد الماور دى التتوفى • ٣٥ هـ نے اس كے شانِ نزول ميں لكھا ہے:

مشرکین میں سے ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گالی دی ' حضرت عمر نے اس کو مارنے کا ارادہ کیا 'اس موقع پر بی آیت نازل ہوئی ۔ پھر حضرت عمر اس مشرک سے انقام لینے سے رک گئے ۔ (اللت والعیون ج۵ص۲۲ دارالکت العلمیہ 'بیروت) امام ابوجعفر محمد بن جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اس آیت (الجاثیه: ۱۳) کی تفسیر میں فرماتے ہیں: جب مشرکین نبی الله علیه وسلم کو ایڈاء پہنچاتے تھے تو آپ ان سے اعراض کرتے تھے وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کی تکذیب کرتے تھے کھر اللہ عزوجل نے آپ کو تکم دیا کہ آپ تمام مشرکین سے قال کریں کی اید آ یت منسوخ ہوگئ۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۱۹) قادہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کو حسب ذیل آیتوں نے منسوخ کردیا:

لیں جب بھی آپ جنگ میں ان پر غالب ہوں تو ان پر الیں جب بھی آپ جنگ میں ان پر غالب ہوں تو ان پر الیں ضرب لگائیں کہ ان کے پیچھے والے بھی بھاگ جائیں تا کہ یہ نفیحت حاصل کریں ©

فَامَّا تَثَثَقَفَنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِمُ مَّنَ خَلْفَهُمُ لَعَلَّهُمُ يَكَّ كُرُونَ ۞ (الانفال: ۵۵)

اورتم تمام مشركين سے لاوجيما كه وہ تم سب سے لاتے

وَقَاتِلُواالْمُشْرِكِيْنَ كَأَكَةً كَمَايُقَاتِلُوْنَكُوْكَأَفَّةً

(التوبة:٣٦)

مسلمانوں کواس وقت تک ان سے قبال کرنے کا حکم دیا ہے جب تک کہوہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لیں۔

(جامع البيان رقم الحديث:٢٣١٢١ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

اس آیت میں ایام اللہ کا ذکر ہے' اس سے مراد ہے: دنیا میں لوگوں پر انعام کرنے یا ان کوسز ادینے کے ایام' جیسے وہ دن

جلدوبهم

جب بنواسرائیل کوفرعون سے نجات دی اور یہی وہ دن تھا جب فرعون اور اس کی قوم کوفرق کیا گیا۔ فجو رطا ہر اور فجو رباطن

الجاثیہ: ۱۵ میں فرمایا: ' جس مخف نے کوئی نیکی کی تو اس کا نفع اس کو ملے گا اور جس مخف نے کوئی مُرائی کی تو اس کا و بال اس پر ہوگا' پھرتم سب لوگ اللّٰہ کی طرف لوٹائے جاؤے O''

\* اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ قاعدہ بیان فر مایا ہے کہ ہر مخص کے نیک عمل کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے ای طرح ہر مخص کے مرے عمل کا ضرر بھی صرف اس مخص کو پہنچتا ہے۔

اس میں یہ بتایا ہے کہ جو کفار نمی صلی اللہ علیہ وسلم کواور مؤمنوں کو ناحق ایذا پہنچاتے ہیں تو اس کا نقصان دنیا اور آخرت میں صرف ان ہی کو ہو گا اور جولوگ نمی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی عزت اور نصرت کرتے ہیں اس کا نفع بھی صرف ان ہی کو پہنچے گا اور آخرت میں تم سب کو اللہ سجانہ کے سامنے چیش کیا جائے اور وہ تم سب کوتمہارے اعمال کی جزاودے گا۔

اس آیت میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب دی ہے اور کرے اعمالٰ سے ڈرایا ہے' پس جومسلمان مجرموں کو معاف کردیں گے اور ان کو بخش دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ متصف ہوں گے اور جولوگ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کریں گے اور بولوگ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کریں گے اور بولوگ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کریں گے اور لوگوں پرظلم کریں گے وہ شیطان کی صفات کے ساتھ متصف ہوں گئے سوجو شخص ابرار اور نیکو کاروں میں سے ہوگا تو ابرار دائی جنتوں میں ہوں گے۔

فجور کی دونشمیں ہیں' ایک فجورصوری ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافر مانی کرنا ہے اور شیطان کی اطاعت کرنا ہے اور دوسرا فجور معنوی ہے اور وہ اللہ کے نیک بندول کا انکار کرنا ہے اور ان کو آزار پہنچانے کے دریے ہونا ہے اور ان کے خلاف الی سازشیں کرنا ہے جس سے بہ ظاہر تو یہ معلوم ہو کہ وہ ان کے خیر خواہ ہیں اور حقیقت میں وہ ان کے ساتھ بدخواہی کریں' پس اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل فر مائے جو اس کے احکام کوشلیم کرتے ہیں اور اس کے فیصلوں اور اس کی تقدیم پر راضی رہتے ہیں اور جو حرام کاموں' مشتبہ امور اور فضول اور غیر متعلق چیز وں سے احتر از کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور بے شک ہم نے بنی اسرائیک کو کتاب اور حکومت اور نبوت دی اوران کو پاک چیزوں سے رزق دیا اور ہم نے ان کو (اس زمانے کے) تمام جہان والوں پر فضیلت دی 0اور ہم نے ان کو اس دین کے متعلق واضح ولائل عطا فرمائے' اس کے باوجود انہوں نے (اس دین میں) اپنی سرشی کی بناء پراسی وقت اختلاف کیا جب ان کے پاس (اس کا) علم آ چکاتھا' بے شک آپ کارب قیامت کے دن اس چیز کا فیصلہ فر مادے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے 0 (الجاثیہ: ۱۲-۱۲) بنو اسرائیل کو دی گئی فیمتیں

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ بنواسرائیل کا طریقہ اپنے پیش رو کفار کے طریقہ کے موافق تھا'اللہ تعالیٰ نے ان کو طرح طرح کی کثیر نعمتیں دیں'اس کے باوجود وہ سرکثی اورعناد سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے۔

نعمتیں دوشم کی ہیں: دین نعمتیں اور دنیاوی نعمتیں اور دین نعمتیں دنیاوی نعمتوں سے افضل ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے وین نعمتوں سے ابتداء کی ہے بنواسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو دین نعمتیں عطا کی تھیں وہ یہ ہیں: کتاب محومت اور نبوت کتاب سے مراد ہے تو رات اور حکم کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں: (۱) اس سے مراد علم اور حکمت ہے (۲) اس سے مراد مقد مات کے فیصلوں کی صلاحیت ہے (۳) اللہ تعالیٰ کے احکام کاعلم 'یعنی فقہ کاعلم اور نبوت سے مراد ہے: بنواسرائیل میں انبیاء ملیم السلام کو مبعوث فرمانا۔

جلدوتهم

اور دنیاوی نعمتوں کے متعلق فرمایا: ان کو پاک چیزوں سے رزق دیا' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی بہت وسیع چیزیں عطا فرمائی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کوقوم فرعون کے اموال کا اور ان کے مکانوں کا وارث بنا دیا' پھر میدان تیہ میں ان پرمن اور سلویٰ نازل فرمایا اور دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا کرنے کے علاوہ ان کوان کے زمانہ کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی ۔ اپنے وقت میں ان کا مرتبہ اور درجہ اس وقت کی تمام اقوام سے افضل اور اعلیٰ تھا۔ بغض وعناوکی بناء پر بنواسر ائیل کا حق سے انکار کرنا

الجاثيه: ١ مين فرمايا: ' اورجم في ان كواس دين كم تعلق واضح دلائل عطا فرمائ '-

حضرت ابن عباس رضی الله عنہمانے فر مایا: ان کو یہ بتا دیا تھا کہ آخر زمانہ میں سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم کو نبی رسول اور خاتم النہ میں بنا کر بھیجا جائے گا اور وہ مکہ میں پیدا ہوں گئے چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت کریں گے اور تیرہ سال بعد مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے اور اہل مدینہ ان کی نصرت اور مدد کریں گے اور ان کے دعویٰ نبوت کی تصدیق کے لیے ان کو بہت ہوئے یہ بڑے جو کھڑات سے زیادہ ہڑے ہوں گے۔

اس کے بعد فرمایا:''اس کے باوجود انہوں نے (اس دین میں) اپنی سرکشی کی بناء پراس وقت اختلاف کیا جب ان کے ماں کا اس کا علم آچکا تھا''

اس کامعنیٰ یہ ہے کہ اللہ نے دین اسلام کے حق ہونے پران کو ایسے دلائل اور شواہد عطا کر دیئے تھے کہ اگر وہ ان دلائل اور شواہد عطا کر دیئے تھے کہ اگر وہ ان دلائل اور شواہد میں غور وفکر کرتے تو ان پرحق منکشف ہو جاتا لیکن انہوں نے حسد اور بغض کی بناء پر ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانا اور تورات میں آپ کی نبوت کے صدق کی جو آیتیں تھیں وہ ان کولوگوں سے چھپاتے رہے اور آپ کی نبوت کا انکار کرتے رہے۔

اس کے بعد فرمایا '' بے شک آپ کارب قیامت کے دن اس چیز کا فیصلہ فرمادے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہے' O جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ بنوا سرائیل نے بغض اور حسد کی بناء پر حق سے منہ موڑا تو بتایا کہ اس جھڑے کا فیصلہ قیامت کے دن کر دیا جائے گا اور جس کو دنیا میں نعمتیں دی گئی ہوں اسے ان پر مغرور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آخرت میں اس کو عذاب کا خطرہ ہے۔

نبى صلى الله عليه وسلم كى شريعت كامتاز أورمنفرد مونا

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ بتایا تھا کہ بنواسرائیل نے دین حق وین اسلام سے صرف حسد اور بغض کی وجہ سے منہ موڑا تھا تو اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے رسول سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کو بیچکم دیا کہ آپ ان کے طریقہ سے احتر از کریں اور دین حق کے ساتھ وابستہ رہیں اور ماسواا ظہار حق کے اور اثبات صدق کے آپ کی کوئی اور غرض نہیں ہونی چاہیے' اس لیے فرمایا: پھر ہم نے آپ کو اس دین کی شریعت پر گامزن کردیا 'یعنی ہم نے آپ کودین اسلام کے منہاج اور اس کے طریقہ پر

جلدوتهم

ثابت اور برقرار رکھا ہے' سوآپ مرف اپنی شریعت کی اتباع کیجے جو دلائل اور بیعات سے نابت ہے' جابلوں کی ناجائز خواہشیں بلا دلیل ہیں اور ان کے ادیان اور نداہب ان کی خواہشوں اور جہل پر بنی ہیں' سوآپ ان کی طرف النفات نہ کیجے۔
کلبی نے کہا: یہ آ بت اس وقت نازل ہوئی تھی جب سردارانِ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ اپنے آباء واجداد کے دین کی طرف رجوع کیجئے جو آپ سے افضل تھے اور آپ سے زیادہ عمر رسیدہ تھے۔

اس آیت کی یہ تغییر بھی ہے کہ: بنواسرائیل کے بعد ہم نے آپ کے لیے دین اسلام کی شریعت بنائی سوآپ اس شریعت کی اتباع کیجئ اس دین کے احکام شرعیہ کواپنے اور بھی نافذ کیجئے اور اپنے بیر دکاروں کے اور بھی اس دین کے احکام کو جاری کیجئے۔

اوراس کی یتفسیر بھی کی گئی ہے کہ ہم نے آپ کو متعدد خصوصیات عطافر ماکر دوسر ہے بیوں ادر رسولوں سے منفر داور ممتاز
بنایا ہے اور آپ کی شریعت کو بھی سابقہ شرائع سے ممتاز اور منفر دبنایا ہے اور آپ کی شریعت میں دہ خصوصی احکام رکھے ہیں جو
دیگر شریعتوں میں نہیں سے سوآپ ان خصوصیات کی معرفت رکھیں اور اپنی شریعت پر قائم اور ٹابت رہیں اور اس سے تجاوز نہ
کریں اور دوسروں کی متابعت کی طرف التفات نہ کریں کیونکہ اگر آپ کے زمانہ میں حضرت مویٰ بھی زندہ ہوتے تو آپ کی
انتاع کرنے کے سواان کے لیے اور کوئی چارہ کارنہ تھا۔

ہم نے جو کہا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو دوسر سے انبیاء کیہم السلام سے متاز اور منفر دشریعت عطافر مائی ہے جس میں ایسی خصوصیات ہیں جوان کی شرائع میں نہیں تھیں اس کی دلیل ہے حدیث ہے:

حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: مجھے پانچ الی چیزیں عطاکی گئی ہے (۲) ہمام ہیں جوکسی اور نبی کو مجھ سے پہلے نہیں دی گئیں: (۱) ایک ماہ کی مسافت سے میرارعب طاری کر کے میری مدد کی گئی ہے (۲) تمام روئے زمین کومیر سے لیے مسجد اور پاکیزگی کا آلہ (تیم ) بنا دیا گیا 'لہذا میری امت میں سے کسی شخص کو جہاں بھی نماز کا وقت آئے وہ وہیں نماز پڑھ لے (۳) اور میر سے لیے مال ننیمت حلال کر دیا گیا اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔

ا مام مسلم کی روایت میں ہے: مجھے تمام مخلوق کے لیے رسول بنایا گیا ہے۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٣٣٥ ، صحيح مسلم رقم الحديث: ٥٢١ سنن النسائي رقم الحديث: ٣٣٧\_٣٣٣)

آپ کی شریعت کے بعد کسی اور شریعت کی طرف التفات کرنا جائز نہیں

اورہم نے جو کہا ہے کہ اگر حضرت مویٰ علیہ السلام بھی آپ کے زمانہ میں زندہ ہوتے تو ان کے لیے آپ کی اتباع کے سوااورکوئی چارہ نہ تھا'اس کی دلیل بیر حدیث ہے:

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کوکی اہل کتاب سے ان کی کوئی
کتاب ملی وہ اس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس آئے اور آپ کے سامنے پڑھنے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضب ناک
ہوئے اور فر مایا: اے ابن الخطاب! کیاتم کو اپنے دین میں شک ہے اس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے میں تبہارے پاس صاف صاف شریعت لے کر آیا ہول متم اہل کتاب سے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کر و (مبادا) وہ تمہیں کوئی میں جس کے تنا کیں اور تم اس کی تقد بی کر دو اور اس ذات کی قتم جس حق بات بتا کیں اور تم اس کی تقد بی کر دو اور اس ذات کی قتم جس

جلدوتهم

marfat.com

کے قبعنہ وقدرت میں میری جان ہے اگر حعزت موئی زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری اتباع کے سوااورکوئی چارہ کارنہ تھا۔ (منداحمدج اص ۱۳۸۷ طبع قدیم' منداحمہ جسم ۳۳۹س' قم الحدیث: ۱۵۱۷۵ مؤسسۃ الرسالۃ' بیروت' ۱۳۱۹ء مندالبز ارقم الحدیث: ۱۲۳ مثعب الایمان قم الحدیث: ۱۲۷ شن داری قم الحدیث: ۳۳۵) شعب الایمان قم الحدیث: ۷۷۱ شرح النۃ وقم الحدیث: ۱۲۱ شن داری قم الحدیث: ۳۳۵) آ یہ کو جا ہلوں کی انتباع سے منع کرنے کامحمل

اس آیت میں بی بھی فرمایا ہے: ''سوآپاس شریعت کی اتباع سیجئے اور جاہل لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ سیجئے''۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بیہ متصور نہیں ہے کہ آپ اس شریعت کی اتباع نہ کریں اور جاہل لوگوں کی یا بنواسرائیل کی خواہشوں کی پیروی کریں' اس لیے اس آیت میں تعریض ہے' یعنی بہ ظاہر اس آیت میں جاہلوں کی پیروی کی ممانعت کا اسناد آپ کی طرف کیا گیا ہے اور مراد آپ کی امت سے بیفر مایا ہے اور ان کو بیت کہ دوہ اس شریعت اسلام کی پیروی کریں اور ان القات نہ کریں جیسا کہ حسب ذیل احادیث سے ظاہر ہوتا ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب عبرانی میں تو رات کو پڑھتے تھے اور اہل اسلام کے لیے اس کا عربی میں ترجمہ کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اہل کتاب کی نہ تصدیق کرواور نہ ان کی تکذیب کرواور سے کہو: ہم اللہ پرایمان لائے اور اس پرجو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث:۸۵۴۲)

امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۲۵۸ هفر ماتے ہیں:

قرآن مجید پرایمان لانے کے ساتھ ساتھ باقی آسانی کتابوں پرایمان لانے کا معاملہ اس طرح ہے جس طرح ہم اپنی سیدنا مجموسی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہاء سابھیں علیم السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ہم پر واجب یہ ہے کہ ہم اللہ عزوجل کے کلام کی معرفت حاصل کریں اور اس پر ایمان رکھیں کہ اس کا کلام اس کی ذات کی صفات میں سے ایک صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور ہماری قر اُت کے ساتھ اس کے کلام کی قر اُت ہوتی ہے اور بیکام ہمارے دلوں میں کھوا ہوا ہے اور اس کا ان مصاحف میں صلول نہیں ہے ، جس طرح اللہ سجانہ کا مماری زبانوں سے ذکر ہوتا ہے اور ہمارے دلوں میں اس کاعلم ہے اور ہماری مساجد میں اس کی عبادت ہوتی ہے اور اس کا ان مصاحف میں صلول نہیں ہے ، وار اس کا ان مصاحف میں سلول نہیں ہے ، وار اس کا ان کھم ہے اور ہماری مساجد میں اس کی عبادت ہوتی ہے اور اس کا ان کھم ہماری زبانوں سے ذکر ہوتا ہے اور ہمارے دلوں میں اس کاعلم ہے اور ہماری مساجد میں اس کی عبادت ہوتی ہو اور اس کا ان کہتے ہیں اور ہماری اس کو عبر انی میں پڑھا جائے تو اس کو تو رات کہتے ہیں اور ہماری اس شریعت میں اس کو تا ہماری اس شریعت میں اس کا نام قر آن ہے نہ کہ وہ جس کا نام تو رات اور انجیل ہے ، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ والی تو رات اور انجیل ہے ، کیونکہ ہمارے نبی ساللہ علیہ وار سے محفوظ نہیں ہے اور وہ جان ہو جھ کر اللہ سجائہ کہ چھوٹ باند ھتے تھے الہٰ داجب مسلمان ان کی کتاب سے کوئی چیز اللہ تعالی کی طرف سے ہواور وہ جان ہیں جھ کر اللہ سجائہ کی جو می باند ھتے تھے الہٰ داجب مسلمان ان کی کتاب سے کوئی چیز کر ہوئی ہو

ت حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: تم اہل کتاب سے کسی چیز کے متعلق کیوں سوال کرتے ہو' حالانکہ تمہارے پاس وہ کتاب موجود ہے جس کو الله عز وجل نے اپنے نبی صلی الله علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اور اس میں تم سب سے تازہ اور نئ خبروں کو پڑھتے ہوجو پر انی نہیں ہوئیں' پھر اللہ عز وجل نے تم کو ان کے متعلق یہ خبر دی ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی ہے

بلدوتهم

marfat.com

اوراس کوبدل دیا ہےاوروہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکو کر پھر کہتے ہیں کہ بیاللہ کی طرف سے ہے تا کہ اس کے بعلہ بیس تھوڑی قیمت لے لیس سنواللہ تعالی نے تہدیس علم کے متعلق ان سے سوال کرنے سے منع فرمایا ہے۔اللہ کی تسم بے ان کا کوئی آ دی نہیں دیکھا جوتم سے اس چیز کے متعلق سوال کرتا ہو جوتم پر نازل کی گئی ہے۔

(مي ابغارى رقم الحديث:٣٦٣ ع شعب الاعان رقم الحديث:١٤٥)

بعض مفسرین کی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی محبت اور ادب سے محروم تغییر

الجاثيہ: ١٩ ميں فرمايا: "ب شك بيلوگ الله كے مقابله ميں آپ كے كى كام نه آسكيں كے اور بے شك ظالم لوگ ايك دوسرے كے حامی جي اور الله مقين كا حامى ہے 0"

امام فخرالدين رازي متوفى ٢٠١ ه لكمت بين:

ال آیت کا بیمعنیٰ ہے کہ اگر آپ ان یہود یوں کے دین کی طرف مائل ہوئ تو آپ عذاب کے متحق ہوجا کیں گے اور اس وقت یہ یہودی آپ سے اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر عیس گے۔ (تغیر کیرج میں ۱۷۵۹) میں کہتا ہوں کہ یہ ظاہری معنیٰ ہے اور در حقیقت یہاں پہمی تعریض ہے اور ذکر آپ کا ہے اور مراد آپ کی امت ہے کہ اگر آپ کی امت دین کے کسی معالمہ میں ان کی طرف مائل ہوئی تو وہ عذاب کی ستحق ہوجائے گی اور اس وقت یہ یہودی آپ کی امت کے کسی کا مہیں آ سکیل گے اور ان سے عذاب کو دور نہیں کر سکیں گے۔

سيدابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩هاس آيت كي تغيير مي لكهتي بي:

لینی اگرتم انہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کے دین میں کی قتم کا ردوبدل کرو گے تو اللہ کے مواخذہ سے وہ حمہیں نہ بچا سکیل گے۔ (تفہیم القرآن جم ص ۵۸۷ طبع لا ہور' مارچ ۱۹۸۳ء)

رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے دین میں ردو بدل کرنا کب متصور ہے؟ بیرو ہی لکھ سکتا ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے ادب واحتر ام سے بالکل خالی ہو۔ ویشن شدہ

ين شبيراحم عثاني متوفى ١٩ ١٣ ها ١٥ يت كي تغيير من لكه بي:

لعنی ان کی طرف جھکناتم کوخدا کے ہاں کچھکام نے دےگا۔

دراصل الجاثيہ: ١٩ ـ ١٨ كا ظلاصہ يہ ہے كہ بى اسرائيل ميں ان كى باہمى ضد اورنفسانى اختلافات كى وجہ سے بہت فرقے بن كئے سے حديث ميں ہے كہ ان ميں بہتر فرقے سے ہم نے ان كے اس تفرقہ كے زمانہ ميں آپ كو دين كى سيح شاہ راہ (شريعت) پر قائم كر ديا ہے لہذا آپ كو اور آپ كى امت پر لازم ہے كہ وہ دين اسلام كى اسى شريعت پر جے رہيں اور اس سے سرمو خرف نہ ہوں كہ كہ جابل قريش كى خواہش ہے كہ آپ ان كے ظلم اور سم سے تك آكر ہمت ہار بيني اور ان كے ہم نوا ہو جائيں يا كم ان كے بتوں كو بُر اكہنا چھوڑ ديں اور اہل كتاب ميں سے يہودى به چاہتے ہيں كہ آپ ان كے طريقہ كى موافقت كرليں سوآپ اپنى امت كو بتا ديں كہ اگر انہوں نے ان كى موافقت كرلى تو وہ اللہ تعالى كے عذاب اور اس كى گرفت كے ستحق ہو جائيں گے اور يہ يہودى اور كفار مكہ آپ كى امت سے عذاب كو بالكل دور نہيں كركيں گے۔

اس کے بعد فر مایا: '' اور بے شک ظالم لوگ ایک دوسرے کے حامی ہیں اور اللہ متقین کا حامی ہے 0''

دنیا میں کفاراورمشرکین ایک دوسرے کی حمایت اور نصرت کرتے ہیں لیکن آخرت میں ان کا کوئی حامی نہیں ہوگا جوان کو اجرو تواب پہنچا سکے یا ان سے عذاب کو دور کر سکے رہے متقین اور ہدایت یا فتہ لوگ تو اللہ تعالی آخرت میں ان کو کامیاب اور

جلدوتهم

marfat.com

سر فراز فرمائے گا'ان کے جن میں کی گئی شفاعت کو قبول فرمائے گا اور جن کی بیشفاعت کریں گے اس کو بھی قبول فرمائے گا۔ بصیرت کے معنیٰ کی شخفیق

الجاثیہ: ۲۰ میں فرمایا: ' یہ (قرآن) لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل پرمشمل ہے اور یقین کرنے والوں کے لیے رایت اور رحمت ہے 0''

اس قرآن میں عقا کداور اصول ہیں اور احکام شرعیہ ہیں رشد اور ہدایت کے لیے واضح نشانیاں ہیں نیک کا م کرنے والوں کے لیے اجر وثواب کی بشارتیں ہیں اور بدکاروں کے لیے عذاب کی وعیدیں ہیں اور ان چیز وں سے دلوں میں نور اور بصیرت کا حصول ہوتا ہے اور جس طرح روح حیات کا سبب ہوتی ہے ای طرح قرآن مجید نور اور بصیرت کے حصول کے سبب ہوتی ہے اور جو خص قرآن مجید کو پڑھنے اور اس میں غور وفکر کرنے سے عاری ہوتا ہے وہ نور اور بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے اور وہ اس مردہ کی طرح ہوتا ہے جس میں نہ کوئی حس ہوتی ہے اور نہ حیات ہوتی ہے قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی قرآن کر یم پر بصائر کا اطلاق فر مایا ہے:

ب شکتمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بنی

قُلْ جَاءَكُوْ بَصَالِيرُ مِنْ تَرَيِّكُوْ . (الانعام:١٠٥)

کے ذرائع آ کیے ہیں۔

بصائر بصیرت کی جمع ہے جو دراصل دل کی روشی کا نام ہے کیہاں اس سے مرادوہ دلائل اور براھین ہیں جن کوقر آن مجید نے بار بار بیان کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دلائل کو بار بار بیان فر مایا ہے جوان دلائل کو دیکھے کر ہدایت کا راستہ اختیار کرے گااس میں اس کا فائدہ ہے اور جوان دلائل کو دیکھنے کے باوجود ہدایت کا راستہ نہیں اختیار کرے گااس میں اس کا نقصان ہے۔

بعرة نكه سے ادراك كرنے كو كہتے ہيں جيے قرآن مجيد ميں ہے:

نہ آ کھ بہی نہ حدسے بڑھی 🔾

مَازَاعُ الْبَصْرُومَا مُلْغَى ﴿ (الْجُم: ١١)

اوردل میں جوقوت مدر کدر کھی گئی ہے اس کو بصیرت کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے:

میں پوری معرفت اور شخفیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف

ادْعُوْآلِكَ اللهِ عَلَى بَصِيْرٌ قِ (يسف:١٠٨)

وعوت دے رہا ہوں۔

اور بصر کی جمع ابصار آتی ہے اور بصیرت کی جمع بصائر آتی ہے۔ (المفردات جاس ۱۳ ما ۱۳ سلنصاً مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ کرمہ ۱۳۱۸ھ) پیجمی کہا گیا ہے کہ جس نور کے ساتھ انسان اجسام اور محسوسات کا ادراک کرتا ہے اس کو بصر کہتے ہیں اور جس نور کے ساتھ انسان معانی اور معقولات کا ادراک کرتا ہے اس کو بصیرت کہتے ہیں۔

قرآن مجيد كامدايت اور رحمت ہونا

نیز فرمایا: بیقر آن ہدایت ہے یعنی گم راہی کے اندھیروں سے ہدایت کا نورعطا کرنے والی ہے اور فرمایا: بیقر آن رحمت ہے' یعنی بیقر آن ایک عظیم رحمت ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے نعمت کا ملہ ہے کیونکہ تمام دنیاوی اور اخروی سعادات اس قرآن مجید بڑعمل کرنے سے یقین کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہیں۔

یقین کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جونوربصیرت سے مقام یقین تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جب ان کو سے نور حاصل ہوتا ہے تو ان کے سامنے حق اور بإطل منکشف ہو جاتا ہے اور اس معاملہ میں لوگوں کے کئی مراتب اور درجات ہیں '

جلدوتهم

marfat.com

Marfat.com

لعض وہ ہیں جواشیاءادر حقائق کو عقل کے نورے جانچتے ہیں اور بعض ان کوفر است کے نورے بر کھتے ہیں اور بعض ان کوا یمان كنور سے ديكھتے ہيں اور بعض ان كويقين كنور سے ديكھتے ہيں اور بعض احمان كے نور سے ديكھتے ہيں اور بعض عرفان كے نور ے دیکھتے ہیں اور بعض آ ککو کے نورے دیکھتے ہیں اور جو تخص بھیرت کے جس درجہ برفائز ہودہ اشیاء اور حقائق کوای درجہ کے اعتبارے دیکھتاہے۔

قرآن مجید کے ہدایت اور رحت ہونے کی ایک صورت بہ ہے کہ وہ جاری خامیون اور ان کی اصلاح کی طرف رہ نمائی

قادہ نے کہا: قرآن تہاری باری اور دواء دونوں کی طرف رہ نمائی کرتا ہے رہی تمہاری باری تو وہ تمہارے گناہ میں اور ر بى تمهارى دواتو وه استغفار ب\_ ( شعب الايمان ج٥ص ٣١٥ رقم الحديث: ١٣٦ دارالكتب العلميه بيردت)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہاری بیاری اور دوا و یرره نمائی نه کرول مهاری بیاری گناه بین اور تمهاری دوا واستغفار ہے۔

(شعب الايمان ج٥ص ٣٢٨ رقم الحديث: ١٣١٤ دار الكتب العلميه بيروت)

#### توحید کے <u>مراتب</u>

سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور اس کا تدارک اور علاج تو حید ہے اور تو حید کے کئی مراتب ہیں' تو حید الافعال' تو حید الصفات اورتوحيد الذات\_

توحيدالا فعال كى طرف اشاره اس آيت ميس ب:

وعلى الله فليتوكل المتوكل ون (ايرابيم:١١) اورتو کل کرنے والے اللہ یر بی تو کل کرتے ہیں۔

تو کل تو حیدالا فعال کا نتیجہ ہے' کیونکہ تو کل کامعنیٰ ہے:اپنے تمام معاملات کواپنے مالک کے سپر دکر دینا اور پھرای پر

اورتوحیدالصفات کی طرف اشاره اس آیت میں ہے:

يَأْيَتُهُا النَّفْسُ الْمُطْمِينَةُ أَأْرُجِينَ إِلَّى مَ يِكِ

رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ٥ (الفر: ١٨-١٧)

ا فض مطمئند! اینے رب کی طرف اس حال میں لوٹ جا کہ تو اس سے راضی ہووہ تجھ سے راضی ہو 🔾

کیونکہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ اور صفت قضاء وقدر پر راضی ہوتا ہے تو اس کے اوپر جومصائب اور آلام آتے ہیں وہ ان کی شکایت نہیں کرتا اور وہ صرف بیسوچ کرخوش اور راضی رہتا ہے کہ اس کے مالک اور مولیٰ کی طرف سے اس پر جوحال بھی طاری کیا جائے وہ اس کا کرم ہے اور اس کا لطف ہے اور تقدیر کے تا فذہونے سے وہ خوش مطمئن اور راضی ہوتا ہے اور بیمر تباتو حید الصفات کا ثمرہ ہے۔

اورتو حيد الذات كى طرف اشاره ان آيول ميس ب:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَةً . (القمص: ٨٨)

كُلُّ مَنْ عَلِيْهَا فَانِ أَوْ يَبْقَى وَجْهُ مَ يِكُ ذُوالْجَلْلِ

وَالْإِكْرَامِ (الرحان:٢٦-٢٦)

الله تعالیٰ سے دعاہے کہ وہ ہمیں تو حید کے ان نتیوں مراتب پر ایمان عطا فرمائے۔

الله تعالیٰ کی ذات کے سواہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ زمین پر جو بھی ہیں وہ سب فنا ہونے والے ہیں صرف آپ کے رب کی ذات باتی رہے گی جوجلال اور اکرام والی ہے 0

جلدوبم

### martat.com

الجاثیہ: ۲۱ میں فرمایا: ''جن لوگوں نے (برسرعام) گناہ کیے ہیں' کیا انہوں نے بیگان کررکھا ہے کہ ہم ان کی زندگی اور موت کومؤمنین اورصالحین کے برابر کردیں گئے یہ کیسا کہ افیصلہ کررہے ہیں 0'' جرح اور اجتر اح کامعنیٰ

اس آیت میں 'اجتسو حوا'' کالفظ ہے'اس کا مادہ جرح ہے'جرح کامعنی ہے: زخمی کرنا' کمانا اور کسب کرنا' علامہ حسین بن محدراغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھاس کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

الجرح كامعنى ہے: كھال ميں بيارى كااثر ظاہر ہونا اور زخم''' جوحه'' كامعنى ہے: اس كوزخى كيا۔ قرآن مجيد ميں ہے: وَالْجُورُوسِ قِصَاصُ (المائدہ:۴۵)

شکاری کتوں کو'چیتوں کواور چیرنے بھاڑنے والے پرندوں کو جاد حدہ کہا جاتا ہےاوراس کی جمع جوارح ہے' کیونکہ جانور دوسروں کوزخمی کرتے ہیں یا کسب کرتے ہیں' قرآن مجید میں ہے:

اورجن شکاری جانوروں کوتم نے سدھالیا اس حال میں کہتم

وَمَاعَلَنُهُمْ مِنَ الْبُوَارِحِ مُكَلِّدِينَ . (المائده: ٣)

ان کوشکار کرنا سکھانے والے ہو۔

انسان کے کسب کرنے والے اعضاء کو جوارح کہا جاتا ہے اور ان کو ان شکاری جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے اور الاجتراح کامعنیٰ ہے: گناہ کا کسب کرنایا گناہ کمانا' قرآن مجید میں ہے:

کیا جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں انہوں نے گمان کیا ہے۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُواالسَّيِّاتِ.

(الجاثيه:۲۱)

(المفردات جاص ۱۱۸\_۱۱) مكتبه نز ارمصطفیٰ مکه مکرمهٔ ۱۳۱۸ هـ)

#### کفار کی زندگی اورموت کامسلمانوں کے برابر نہ ہونا

سینات سے مراد کفر اور گناہ کبیرہ ہیں کینی کیا کفار اور فساق نے یہ گمان کررکھا ہے کہ ہم ان کو ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کے برابر کردیں گے اور ان کو وہی اجر و تو اب اور عزت اور مرتبہ دیں گے جو مُومنین اور صالحین کو دیں گے اور ان کی زندگی اور موت مومنین اور صالحین کی زندگی اور موت مومنین اور صالحین کی زندگی اور موت کی مثل ہوگی ہر گزنہیں نید دونوں فریق برابر نہیں ہیں کیونکہ مومنین اور صالحین کو زندگی اور موت میں ایمان اور اطاعت کا شرف حاصل ہوتا ہے اور موت کے وقت وہ اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی رضا میں ہوتے ہیں۔ ان کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے بہت حسین وجیل صور توں میں آتے ہیں اور بہت آسانی سے ان کی روح قبض کرتے ہیں جیسے گند ھے ہوئے آئے سے بال نکالا جاتا ہے اور کا فرکی روح قبض کرنے کے لیے بہت ڈراؤنی شکل میں فرشتے آتے ہیں اور بہت ختی کے ساتھ اس کی روح نکا لتے ہیں جیسے کیچڑ اور گارے میں چنسی ہوئی کا نوں کی شاخ کو شکل میں فرشتے آتے ہیں اور بہت ختی کے ساتھ اس کی روح نکا لتے ہیں جیسے کیچڑ اور گارے میں چنسی ہوئی کا نوں کی شاخ کو شکل میں فرشتے آتے ہیں اور بہت ختی کے ساتھ اس کی روح نکا لتے ہیں جیسے کیچڑ اور گارے میں چنسی ہوئی کا نوں کی شاخ کو نکالا جاتا ہے حدیث میں ہوئی کا نوں کی شاخ کو نکالا جاتا ہے حدیث میں ہوئی کا نوں کی شاخ کو نکالا جاتا ہے حدیث میں ہوئی کا نوں کی شاخ کو نکالا جاتا ہے حدیث میں ہوئی کا نوں کی شاخ کو نکالا جاتا ہے حدیث میں ہوئی کا نوں کی شاخ کو نکالا جاتا ہے حدیث میں ہوئی کا نوں کی شاخ کو نکالا جاتا ہے حدیث میں ہوئی کا نوں کی شاخ کو نکالے کی خور کو نکالے کی میں کر بیا کی دور کی کا نوں کی کو نوں کو نکالے کی کو نتوں کی کو نوں کی کو نوں کی کو نوں کی کی کو نوں کی کو نوں کی کو نوں کی کو نوں کی کے نو نو کی کو نوں کو نوں کی کو نوں کی کو نوں کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کر کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کو کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نو

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کی شخص پرموت کا دفت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اگر وہ شخص نیک ہوتو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اے پا کیزہ روح! تو پا کیزہ جسم میں تھی تو تعریف اور تحسین کے جانے کی حالت میں نکل آئ تجھے خوشی اور راحت کی بشارت ہو اور رب کے ناراض نہ ہونے کی خوشی ہو' اس سے یونہی کہا جاتا رہے گاخی کہ اس کی روح نکل آئے گی۔ پھر اس کو آسان کی طرف اوپر لے جایا جائے گا اور اس کے لیے آسان کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور اس کے لیے آسان کا دروازہ کھول دیا جائے گا' پھر کہا جائے گا۔ یہ کون ہے؟ فرشتے کہیں گے: یہ فلال شخص ہے تو کہا جائے گا کہ یا کیزہ روح کوخوش آمدید ہو سے یا کیزہ جسم

عكددتهم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب موکن کی روح نگلتی ہے اور انہوں نے اس کی خوشبو کا ذکر کیا' تو دو فرشتے اس روح کو او پر لے جاتے ہیں اور آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح زمین کی جانب سے آئی ہے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہواور جس جسم میں تو تھی اس پر بھی اللہ کی رحمت ہو' پھر اس روح کو اس کے رب کے پاس لے جایا جائے گا' پھر اللہ فر مائے گا: اس روح کو اس کی آخری میعاد تک لے جاؤ اور جب کا فرکی روح نگلتی ہے' پھر حضرت ابو ہریرہ نے اس کی بد بو اور لعنت کا ذکر کیا اور آسان والے کہتے ہیں کہ یہ خبیث روح زمین کی جانب سے آئی ہے' پھر کہا جائے گا: اس کو اس کی آخری میعاد تک لے جاؤ۔ (صحیح مسلم رتم الحدیث: ۲۸۷)

حضرت البراء بن عازب رضی الله عند نے ایک طویل حدیث میں بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: مون کی روح جسم سے اس طرح ثکلتی ہے جس طرح مشک سے پانی کے قطرے نکلتے ہیں اور کا فرکی روح اس کے جسم سے اس طرح ثکلتی ہے جس طرح لوہے کی سلاخ بھیکے ہوئے اون سے نکلتی ہے۔الحدیث (سنن آبوداؤ درقم الحدیث: ۲۵۳ منداحدی مسم سے اس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے انصار سے فر مایا: (کامیاب) زندگی وہ ہے جو تہاری زندگی ہے اور (کامیاب) موت وہ ہے جو تہاری موت ہے۔

(صحيمه ملم كاب الجهاد باب فتح مك رقم الحديث: ٦٨ الرقم بلا تكرار: ١٤٨٠)

ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ مومن صالح کی زندگی اور موت میں اور کا فراور فاجر کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے اور ان دونوں کی زندگی اور موت میں بہت بڑا فرق ہے اور وہ ہرگز ایک دوسرے کے مساوی نہیں ہیں۔

کفار قریش یہ کہتے تھے کہ ہم دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ اچھے حال میں ہیں' ہمارے پاس مال و دولت ہے' ہمارے ماتحت زیادہ اور ہمارے پاس زیادہ شوکت اور طاقت ہے اور جو دنیا میں زیادہ خوش حال اور طاقت ور ہووہی آخرت میں بھی خوش حال اور طاقت ور ہووہی آخرت میں بھی خوش حال اور طاقت ور ہوگا'لہٰذا اگر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ان کی آخرت اچھی ہوگی تو ہماری آخرت بھی اچھی ہوگ اللہٰ تعالیٰ نے اس آبت میں ان کا ردفر مایا کہ جن لوگوں نے (برسرعام) گناہ کے ہیں' کیا انہوں نے یہ کمان کر رکھا ہے کہ ہم ان کی زندگی اور موت کو مؤمنین اور صالحین کے برابر کر دیں گئے یہ کیسائرا فیصلہ کر رہے ہیں ۱0س کے علاوہ اس مضمون کی حسب بنا ہمیں۔

ذيل آيات بين:

بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور مؤمنوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے

ٳػٵڬٮٚڡؙٛۯؙ؍ؙڛۘڬٵٙۉٵۘێٙڹؽؽٵڡۜٮؙۏٛٳڣۣٵڶؙڝؙۑۅۊؚٳڶڰؙۥڹؖؽٵ ڡٙؽۏڡٞڔؿڰؙۅؙۿڔٳ۬ۯۺٛۿٵۮڴؽۏۿڒڵٳڽڹٚڣۼٳٮڟٚڸؠۣؽؙؽڝۼ۫ۮؚؚۯڗۿۿ

جلدوتهم

وَلَهُ وَاللَّمْنَةُ وَلَهُ وَسُوَّةُ النَّالِينَ (المُون: ٥١-٥١)

اَ فَجُعُلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِينَ هُمَا لَكُوْ سَكِيْفَ عَكُمُونَ (القام:٣٥-٣٥) اَمْ بَجُعُلُ الَّذِينَ الْمُؤُوا وَعِلُوا الصَّلِطِينَ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِالْاَرْضِ اَمْ بَجُعُلُ الْمُتَعِيْنَ كَالْفِيّارِ (س:٢٨)

کمڑے ہوں گے © جس دن ظالموں کو ان کی معذرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا' ان کے لیے لعنت ہی ہوگی اور ان کے لیے بُرا گھر ہوگا © کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے © تنہیں

کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کے برابر کر دیں طے ○ مہیں کیا ہوا'تم کیما فیصلہ کررہے ہو ○ کیا ہم ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کے برابر کر دیں گے جوزمین میں فساد کرتے رہے ہیں یا ہم متقین کو فجار کے برابر کر دیں گے ©

للهُ السَّلَّوْتِ وَالْأَرْضُ بِأَلَّهُ اور اللہ نے آ سانوں اور زمینوں کوحق کے ساتھ پیدا کیا اور تا کہ ہر محص کو اس کے کام کا بدلہ دیا جا۔ نہیں کیا جائے گا O پس کیا آپ نے اس محص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود تم راہ کر دیا اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آئکھ کو کون ہدایت دے سکتا نصیحت قبول نہیں کرتے O اور انہوں نے کہا: ہماری تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے جم (اس دنیا میں) مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف دہر (زمانہ) ہلاک کرتا ہے (اور واقعہ یہ ہے کہ) انہیں اس کا کچھلم نہیں وہ محض گمان کررہے ہیں O اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی جوابی دلیل صرف

marfat.com

تبيار القرأر

Marfat.com

# اللَّ أَنْ قَالُوا الْمُتُوابِا بَالِمِنَا إِنْ كُنْتُمْ طِيوِينَ @قُلِ اللَّهُ

یہ ہوتی ہے کہ اگر تم سے ہو تو ہمارے (مرے ہوئے) باپ دادا کو لے آؤ 0 آپ کہے کہ اللہ ہی تم

# يَحْدِينُمُ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمُ إلى يَوْمِ الْقِيمَةِ لَا مَيْبَ فِيْرِ وَلَاتَ

كو زنده كرتا ب كر (وبى) تم يرموت لائ كا كم قيامت ك دن تم سب كو جمع فرمائ كا جس (ك وقوع)

## اَكْثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ النَّاسِ

میں کوئی شک نہیں ہے اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اوراللہ نے آسانوں اور زمینوں کوتن کے ساتھ پیدا کیا اور تاکہ ہر مخص کواس کے کام کا بدلہ دیا جائے اوران پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ ہر کی آپ نے اس کو کی اس کے کی اس کو کی اور اس کی آپ کھے پر پردہ ڈال دیا' پس اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت باوجود کم راہ کر دیا اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آپ کھے پر پردہ ڈال دیا' پس اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے' تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے O (الجاثیہ: ۲۲۰۲۳)

الله سبحانهٔ کا کفار اور فجار کوعذاب دینا اس کاظلم نہیں عدل ہے

الله تعالی نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور عارفین کو کا کنات کے ذرہ ذرہ میں الله تعالی کی ذات اور صفات کی آلله تعالی ہے۔ آیات اور تجلیات نظر آتی ہیں اور زمینوں اور آسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ الله تعالیٰ کی صفت عدل اور اس کی صفت رحم کا اظہار ہو' کفار کو جو الله تعالیٰ ثواب عطافر مائے گا میاس کا عدل ہے اور مؤمنین کو جو الله تعالیٰ ثواب عطافر مائے گا ہے اس کا ضل ہے' اس لیے فر مایا:'' اور تا کہ ہر محف کو اس کے کام کا بدلہ دیا جائے اور ان پرظلم نہیں کیا جائے گا''۔

بعض بے دین اور دہریے بیاعتراض کرتے ہیں کہاللہ تعالی نے ظالم کو پیدا کیا اوراس کو کمزور اور مظلوم پرمسلط کر دیا' پھر کئ مرتبہ وہ ظالم سے مظلوم کا انقام نہیں لیتا اور بیاللہ کاظلم ہے'اس کا جواب بیہ ہے کہاللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا مالک ہے اور مالک اپنی ملک میں جوچاہے تصرف کرے' بیاس کاظلم نہیں ہے'اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

الله سے اس کے فعل کا سوال نہیں کیا جائے گا اور لوگوں سے

لايُشْئُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُوْ يُسْتَلُوْنَ ○

(الانبياء:٣٣) سوال كياجائ كان

دوسرا جواب ہے ہے کہ یہ بہ ظاہر بھی ظلم نہیں ہے ، ظلم اس وقت ہوتا جب اس جہان کے بعد کوئی اور جہان نہ ہوتا اللہ تعالی اس جہان کے بعد ایک اور جہان پیدا فرمائے گا 'جہاں ظالم کواس کے ظلم سے پر ہزادی جائے گی اور مظلوم کواس کے ظلم سے پر جزاء دی جائے گی اور دنیا میں اللہ تعالی ظالم پر گرفت نہیں فرماتا بلکہ اس کو ڈھیل ویتا رہتا ہے تا کہ اس کو رجوع کرنے کا موقع ملے کیکن جب وہ اپنے مظالم کا تد ارکنہیں کرتا تو اللہ تعالی آخرت میں اس پر سخت گرفت فرماتا ہے اور مظلوم کو دنیا میں جزاء نہیں ویتا تا کہ وہ اپنی مظلومیت پر مسلسل صبر کرتا رہے اور آخرت میں اللہ تعالی اس کو زیادہ اجر و تو اب عطافر مائے۔ یہ اللہ تعالی کی بیتار کہ تیں اور بھم ناقص اور ناتمام علم والے اس علیم و کلیم کے علم اور حکتوں کو کمل طور سے کب جان سے تا ہیں۔

علدوتهم

### اللد تعالی کے احکام کے خلاف اپنی خواہشوں پر مل کرنا اپنی خواہشوں کی عبادت کرنا ہے

الجاثيه ٢٣ مين فرمايا: " پس كيا آپ نے اس مخض كود يكھا جس نے اپنى خواہش كوا پنا معبود بناليا" ـ الالية

کنی باراییا ہوتا ہے کہ ہمارا دل کی کام کرنے کو چا ہتا ہے اور ہم کو کلم ہوتا ہے کہ اللہ سجانہ نے اس کام ہے منع کیا ہے اور وہ اس سے ناراض ہوتا ہے لیکن ہم اللہ تعالی کے منع کرنے کے باوجوداس کام کو کرتے ہیں اور اپنی خوا ہش پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے حکم پر عمل نہیں کرتے سو بتا کیں کہ ان مواقع پر ہم اللہ تعالی کی اطاعت اور اس کی عبادت کرتے ہیں یا اپنی خوا ہش کی اتباع اور اپنی نفس کی اطاعت اور اس کی عبادت کرتے ہیں اگر ہم اپنے دن اور رات کے تمام کاموں کا جائزہ لیس تو معلوم ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے دن اور رات میں کم سر جھکاتے ہیں اور اپنی خوا ہش کے سامنے زیادہ سر جھکاتے ہیں۔ اس طرح کوئی شخص اپنی خوا ہش سے حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیر کی عبادت کرتا ہے 'کوئی رام اور کرش کی عبادت کرتا ہے 'کوئی لات اور منات کی عبادت کرتا ہے 'کوئی اس کے عبادت کرتا ہے 'کوئی آگ اور پیپل کی عبادت کرتا ہے 'میس اپنی خوا ہش کے بنائے ہوئے بتوں کی یوجا کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتا ہے 'کوئی آگ اور پیپل کی عبادت کرتا ہے 'میس کرتے۔

بعض بندوں کورسول بنانے اور بعض کو گمراہ بنانے کی توجیہ

اس کے بعد فرمایا: ''اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا''۔

اللہ تعالیٰ کسی برظلم نہیں کرتا' اس آیت کامعنیٰ یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلہ میں اپنے نفس کی اطاعت کی اور اپنی خواہش کے آگے سر جھکایا' حالانکہ اس کوعلم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں سے راضی نہیں ہے اور اس نے ان کاموں سے منع فر مایا ہے' اس کے باوجود اس نے اپنے علم کے نقاضے پڑمل نہیں کیا اور اس نے علم کے باوجود گم راہی کو اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود کی ایک کے باوجود گمراہ کردیا''۔

اللہ تعالیٰ کواس کے متعلق علم تھا کہ اس کی روح کا جو ہرنیکی اور پر ہیزگاری کو قبول نہیں کرے گا اور جب اس کواختیار دیا جائے گا تو وہ ہدایت کے مقابلہ میں گم راہی کواختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کفر اور گمراہی کومقدر کر دیا اور جس کے متعلق اللہ کوعلم تھا کہ اس کی روح کا جو ہرنیکی کواور تقوی اور طہارت کو قبول کرے گا وہ نہ صرف نیک ہوگا بلکہ دوسروں کو نیک ہنائے گا اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیخ اور اشاعت کے راستے میں ہرتتم کی مشقت اور صعوبت کو برداشت کرے گا'اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کومقدر کر دیا' لہٰذا فر مایا:

، تربی نعام:۱۲۳) الله کوخوب علم ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے گا۔

اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (الانعام:١٢٣)

امام فخرالدین محمد بن عمر دازی متوفی ۲۰۲ هفر ماتے ہیں:

محقیق سے کہ ارواح بشریہ کے جواہر مختلف ہوتے ہیں'ان میں سے بعض مشرقہ نورانیہ علویہ الہیہ ہوتے ہیں جن کا اللہ کی ذات وصفات کی طرف میلان ہوتا ہے اور بعض میلے سفلیہ ہوتے ہیں جن کا جسمانی شہوتوں کی طرف بہت زیادہ میلان ہوتا ہے' اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہرایک کے جو ہر ذات کے اعتبار سے اور اس کی حقیقت اور اس کی صلاحیت کے اعتبار سے اس کے متعلق ارشاد فرمایا' پس مردودین کے متعلق فرمایا:

اوراس کواللہ نے علم کے باوجود کم راہ کردیا۔

وَاضَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمِهِ (الجائية ٢٣) اورمقبولين كم تعلق فرمايا:

جلددتم

اللدكوخوب علم ب كرده افي رسالت كوكمال ركا

اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ . (الانعام:١٢٣)

(تغيركيرع٩ص ١٤٨ واراحياء الراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ

کفار کے کان اور دل پرمہرلگانے اوران کی آئموں پر بردہ ڈالنے کی توجیہ

اس کے بعد فرمایا:"اوراس کے کان اوراس کے دل برمبرلگادی اوراس کی آگھ بر بردہ ڈال دیا"۔ اس کے کان پرمبر لگا دی لینی اس کے کان کوالیا بنا دیا کہ وہ وعظ اور نصیحت کو تبول نہیں کرتا اور حق بات کو تبول نہیں کرتا اور اس کے دل پر مہر نگانے کامعنیٰ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی تو حید کے دلائل اور نشانیوں میں غور واکر نہیں کرتا اور اس کے احکام پڑمل کرنے کا ارادہ نہیں کرتا اور حق کے پیغام کو قبول نہیں کرتا اور اس کی آگھ پر مردہ ڈال دیا' جو دیکھنے اور اعتبار كرنے سے مانع ہے عشد او ق سے مرادوہ پر ذہ ہے جوآ تھوں كو دُھانپ لے اوراس كے ليے ديكھنے اوراعتبار كرنے سے مانع ہو۔اور غیشاو ق میں تنگیر تنویع کے لیے ہے میعنی بدایک خاص نوع کا پردہ ہے اور یا تنوین تعظیم کے لیے ہے بیعنی بد بہت عظیم

اس آیت کی مینسیر بھی کی گئی ہے:

الله سجان نے کفار مکہ کے کان پرمہر لگادی پس ان کو ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب سننے سے محروم رکھا اوران کے دل پرمہرلگا دی تو ان کو آپ کے خطاب کے سمجھنے اور اس کے تقائق اور دقائق اس کے نکات اور اس کے اسرار ورموز بمجھنے سے محروم رکھااوران کی آئکھوں پر بردہ ڈال دیا تو ان کوآپ کے حسن و جمال کے دیدار کرنے سے محروم رکھا۔ قرآن مجيد ميں ہے:

 وَإِنْ تَنْ عُوْهُمْ إِلَى الْهُلٰى لَا يَنْهُمُعُوا الْوَتَلامُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُولًا يُبْصِرُونَ (الامراف: ١٩٨)

اوراگرآ پان کو ہدایت کی طرف دعوت دیں تو وہ نہیں نیں گے ادر آپ ان کواس حال میں دیکھیں گے کہ وہ (بہ ظاہر) آپ کی طرف د کمچرہ ہوں گے اور وہ (حقیقت میں آپ کو) بالکل نہیں و کھے سکتے 0

شاہ ولی اللہ اینے والدشاہ عبد الرحیم سے حکایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زبارت سے مشرف ہوا اور آپ سے میسوال کیا کہ جمال پوسف کو دیکھ کرمصری عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھیں' پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کو دیکھ کرکسی نے اپنی انگلیاں نہیں كاليس؟ آپ نے فرمایا كەاللەتغالى نے غيرت كى وجهسے مير ، جمال كولوگوں كى نگاموں سے فقى ركھا۔

(انفاس العارفيين ص٢٠١،ملخصاً مطبوعه اسلامك بك فاؤتثريش لا مور ١٣٩٨ هذالدراتمين ص ع مطبوعه د بلي)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے كلام كوسنى اور آپ كا ادراك كرنا اور آپ كے جمال جہاں آ راءكو ديكھنا ايك نعت ہے۔ کفارکوان کے کفر کی وجہ سے اس نعمت سے محروم رکھا گیا' آپ کے کلام کو سننے کے لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے کان ہونے چاہئیں اور آپ کے چہرۂ انور کو دیکھنے کے لیے حضرت عثان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی آٹکھیں چاہئیں' كفاركي آئكميس كب اس لائق تهيس كه آب كا ديدار كرسكتيس كفاريد كہتے تھے:

کفارنے کہا: جس وین کی طرف آپ ہمیں وعوت دے رہے

اَذَانِنَا وَقُرُو مِن بَيْنِنَا وَبَيْنِ عَرِجًا بُ (مُ البحرة: ۵) بين اس كمتعلق غُور كرنے كے ليے مارے داوں ميں پردے

<u>ۮۊٵٮؙۅؙٳڠؙڶۅؙؠؙٮٚٳڣٛٙٵڮٮۜٛۼۣۄۭؠٙٵ؆ٮؙٷ۫ٮٚٵۧٳؽؽۅۅٙڣٛٙ</u>

martat.com

تبيان القران

میں اور اس کو سننے کے متعلق ہارے کانوں میں ڈاٹ (بہرہ

ین) ہے اور ہارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے۔

خلاصہ پہ ہے کہ کفار نے کہا: ہم آپ کے پیغام کے متعلق سوچے نہیں' آپ کا کلام سنتے نہیں اور آپ کود کھتے نہیں' اللہ تعالیٰ نے الجاشیہ: ۱۳ میں فرمایا: اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آ نکھ پر پردہ ڈال دیا اور اس طرح یہ بتایا کہ واقعہ یہ نہیں ہے کہ تم ان کو سنتے نہیں ہواور ان کود کھتے نہیں ہو' بلکہ ہم تمہیں ان کا کلام سناتے نہیں اور ان کا جمال دکھاتے نہیں۔

اس آیت کی ایک اور توجیه اس طرح ہے کہ جب کوئی چیز اپنے مقصد اور غرض و غایت سے خالی ہوتو گویا کہ وہ چیز نہیں ہے سواللہ تعالی نے کان اس لیے دیئے تھے کہ بیاللہ تعالی کے پیغام کورل سے قبول کریں اور آئکھیں اس لیے دی تھیں کہ آپ کے حسن و جمال کو مجبت سے دیکھیں اور جب انہوں نے آپ پیغام کورل سے قبول کریں اور آئکھیں اس لیے دی تھیں کہ آپ کے پیغام کو بغور نہیں سنا تو اللہ تعالی نے فرمایا '' صُحّقُ ''(ابقرہ: ۱۸) یہ بہرے ہیں اور جب زبان سے آپ کا کمہ نہیں پڑھا تو فرمایا: '' عُحْمُ ''(ابقرہ: ۱۸) یہ انہوں نے آپ کا کہ نہیں اور جب آپ کو مجبت کی آئکھ سے نہیں دیکھا تو فرمایا: '' عُحْمُ ''(ابقرہ: ۱۵) اللہ نے ان ہیں اور جب انہوں نے آپ کے پیغام کو دل سے قبول نہیں کیا تو فرمایا: '' خُتَّو اللّٰهُ عَلی صُلُوبِهِ مُن '(ابقرہ: ۷) اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگادی۔ حاصل یہ ہے کہ آئکھیں اس کی ہیں جو مجبت سے آپ کو دیکھے' کان اس کے ہیں جو مجبت سے آپ کی سنیں اور زبان اس کی ہیں جو مجبت سے آپ کا کلمہ پڑھے۔

سورة البقره اورسورة الجاثيه دونوں ميں كانوں اور دلوں پر مہر لگانے كالگ الگ محامل

ِ الله تعالیٰ نے کفار مکہ کے کانوں اور دلوں پر مہر اور ان کی آئکھوں پر پر دے کا ذکر سورۃ البقرہ: کے میں بھی کیا ہے اور یہاں الجاثیہ: ۲۳ میں بھی اس کا ذکر فر مایا ہے'اب ہم یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان دونوں آیوں میں کیا فرق ہے۔

سورة البقره ميں فرمايا:

اللہ نے ان کے دلوں پرمہر لگا دی اور ان کے کا نوں پڑ اور ان کی آئھوں پر پردہ ڈال دیا۔ خَتَّمُ اللَّهُ عَلَى قُلُو بِهِمُّ وَعَلَى سَبُعِمِمُ ﴿ وَعَلَى ٱبْصَارِهِمُ غِشَاوَةً (الِتره: ٤)

اور يبان فرمايا:

وَخَتُوعَلَى سَمْعِم وَقَلْبِم وَجَعَلَ عَلَى بَصِم وَ غِشُورًا وى اوراس كى الله نے اس كے كان اوراس كے دل برم راكا دى اوراس كى اللہ على سَمْعِم وَقَلْبِم وَجَعَلَ عَلَى بَصْمِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

سورۃ الجاثیہ میں اللہ تعالی نے پہلے کان کا ذکر فر مایا ہے اور پھر دل کا ذکر فر مایا ہے اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے پہلے کان کا ذکر فر مایا ہوتا ہے کہ انسان پہلے ایک کلام کوسنتا ہے پھر اس کا دل میں اثر ہوتا ہے اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں پہلے سے کسی کے خلاف بغض اور حسد ہوتا ہے تو جب وہ اس کا کلام سنتا ہے تو اس بغض کی بناء پر بے تو جبی سے سنتا ہے اور پہلی صورت میں اس کے ظاہری اعضاء کا اثر دل پر ہوتا ہے اور دوسری صورت میں اس کے ظاہری اعضاء کا اثر دل پر ہوتا ہے اور دوسری صورت میں اس کے دل کا اثر اس کے ظاہری اعضاء پر ہوتا ہے سورۃ الجاثیہ میں پہلے کان کا ذکر فر مایا اور اس کے بعد دل کا لیعنی کان سے سننے کا اثر دل پر ہوتا ہے کہ اور احتمال کے بعد دل کا لیعنی سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سے کہتے تھے کہ سے کا ہما تا میں اور انہون نے ملک اور اقتد ار کے حصول کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا ہے 'پس جب ناواقف لوگ کفار مکہ سے سے با تیں سنتے تو ان کے دلوں پر اثر ہوتا تو ان کے دلوں میں آپ کے خلاف غم وغصہ بیدا ہوتا اور وہ آپ سے منتشر ہوجاتے اور سے کا نول

جلدوتهم

marfat.com

ے دل کے متاثر ہونے کی صورت ہے اور اس پرسورۃ الجاثیہ محمول ہے اور دل کا اثر کا نوں پر ہونے کا سورۃ البقرہ بی ذکر ہے
کیونکہ جب دل میں کسی کے خلاف بغض اور حسد ہوتو وہ اس کی بات سنتا ہی نہیں یا بے دلی اور بے تو جبی سے سنتا ہے اور اس کی
طرف سورۃ البقرہ میں اشارہ ہے اس لیے وہاں پہلے دلوں کا ذکر فر مایا اور پھر کا نوں کا۔
جو الله 'رسول اور ایم کہ کو ہا دی نہیں مانے گا وہ شیطان کا تمبع ہوگا

اس کے بعد فر مایا: '' پس اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے تو کیاتم تھیجت تبول نہیں کرتے O''
یعنی جب اللہ تعالی نے کفار کی سرکٹی' ان کے عناداور ان کی ہٹ دھری کی بناء پر ان کواندھا' بہرااور کونگا بنا دیا اور ان کے
دلوں پر پردے ڈال دیئے تو اب ان کو ہدایت دیئے پر کون قادر ہوسکتا ہے' پس تم کو یہ جان لیمنا چاہیے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی
ہدایت دیئے پر قادر نہیں ہے تو اب تم کیوں تھیجت کو قبول نہیں کرتے۔

اس آیت میں بیاشارہ ہے کہ جو محض صرف عقل کورہ نما مانتا ہے اور قرآن اور صدیث کورہ نمانہیں مانتا اورائمہ جمہتدین میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتا اور اپنے زمانہ کے اہل فتو کی علماء کو ججت تسلیم نہیں کرتا اور قانونِ شریعت کا قلادہ اپنے گلے میں نہیں ڈالتا اور اپنی نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے میں لگار ہتا ہے اور دہر یوں اور بے دینوں کے افکار کا تابع ہے ان کے عقلی شبہات کو براھین قاطعہ بجھتا ہے اور شیطان کے جال میں پھنسا ہوا ہے وہ ہر قتم کی گمراہی میں بھٹکا ہوا ہے اور اس کا نقصان اس کے نفع سے زمادہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے کہا: ہماری تو صرف بھی دنیا کی زندگی ہے 'ہم (ای دنیا میں) مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف دہر (زمانہ) ہلاک کرتا ہے (اور واقعہ یہ ہے کہ) نہیں اس کا کچھ علم نہیں 'وہ محض گمان کر رہے ہیں 0 اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی جوابی دلیل صرف یہ ہوتی ہے کہ اگرتم سچے ہوتو ہمارے (مرے ہوئے) باپ دادا کو لے آؤں آپ کہے کہ اللہ ہی تم کو زندہ کرتا ہے 'پھر (وہی) تم پر موت لائے گا' پھر قیامت کے دن تم سب کو جمع فرمائے گا جس (کے وقوع) میں کوئی شک نہیں اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانے 0 (الجاثیہ: ۲۲-۲۳)

کفار کے قال کردہ قول پر ایک اعتراض کا جواب

ان آیوں میں اللہ سجانہ نے کفار مکہ کے قیامت اور حشر ونشر کے متعلق شبہات کوزائل فر مایا ہے اللہ تعالی نے کفار مکہ کا میہ قول نقل فر مایا ہے کہ انہوں نے قیامت کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہم (ای دنیا میں) مرتے اور جیتے ہیں اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ ان پر واجب تھا کہ وہ یوں کہتے کہ ہم اسی دنیا میں جیتے اور مرتے ہیں کیونکہ دنیا میں حیات پہلے ہے اور پھراس کے بعد موت آتی ہے 'پھر کیا وجہ ہے کہ ان کے نقل کیے ہوئے قول میں پہلے موت ہے اور اس کے بعد زندگی کا ذکر ہے۔اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

- (۱) اس قول میں جس موت کا پہلے ذکر کیا ہے اس سے مرادوہ نطفہ ہے جوان کے آباء کی پشت میں تھا اور وہ نسوانی بیضہ ہے جوان کی ماؤں کے رحم میں ہوتا ہے' ہر چند کہ نطفہ اور بیضہ میں زندہ جرثو مے ہوتے ہیں لیکن ظاہری صورت میں وہ پانی غیر متحرک اور مردہ ہوتا ہے' اس لیے ظاہری طور پر اس کوموت سے تعبیر فر مایا۔
  - (۲) ان کے قول کی توجید ہے ہے کہ ہم دنیا میں مرتے ہیں 'پھر ہماری اولا دزندہ رہتی ہے۔
    - (m) ان کا مطلب یہ تھا کہ بعض لوگ مرجاتے ہیں اور بعض لوگ زندہ رہتے ہیں۔
- (4) موت سے ان کی مرادیتی جولوگ مر چکے ہیں اور حیات سے ان کی مراد ان لوگوں کی حیات تھی جوابھی زندہ ہیں اور ان

جلدوتهم

marfat.com

تسار القرآر

#### پر بغدیں موت آئے گی۔ دہر کا لغوی اور عرفی معنیٰ

انہوں نے کہا: ہمیں صرف وہر (زمانہ) ہلاک کرتا ہے اس قول میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا انکار کیا اور اس طرح انہوں نے بہلے قول میں قیامت اور حشر ونشر کا انکار کیا تھا اور اب اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا انکار کیا 'ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں جو پچے ہور ہاہے وہ اشیاء کے طبعی خواص سے ہور ہاہے یا افلاک کی حرکات سے ہور ہاہے۔ اس آیت میں چونکہ دہر کا ذکر آگیا ہے اس لیے ہم دہر کے متعلق تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔

علامه حسين بن محمد راغب اصفهانی متوفی ۲۰۵ هد بر كامعنی بيان كرتے موئے كھتے ہيں:

اصل میں دہر کامعنی ہے: اس جہاں کے وجود میں آنے سے لے کراس کے اختیام تک کی مت اس اعتبار سے قرآن

مجید میں ہے

بے شک انسان پر زمانہ کا ایک وقت ایسا گزراہے جب وہ

مَلُ آ فَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِنْنُ مِنَ اللَّهُ مُرِلَّمُ

كوئى قابل ذكر چيز نه تفا

يكن شَيْعًا مَّنْ كُوْرًا ٥ (الدم: ١)

پھر استعال میں ہر مدت کثیرہ کو دہر کہا جاتا ہے اس کے برخلاف زمانہ کا اطلاق قلیل اور کثیر دونوں مدتوں پر ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کا دہر' اِس سے مراد اس شخص کی حیات ہوتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمانہ نے فلاں شخص پر مصائب نازل کردیئے۔ (المفردات جام ۲۳۰ کمتیہ نزار مصطفیٰ کم کرمۂ ۱۳۱۸ھ)

علامه مجد الدين المبارك بن محمد ابن الاثير الجزري التوفى ٢٠٢ ه لكصة بين:

اہل عرب کی عادت ہے کہ وہ دہر کی فرمت کرتے ہیں اور مصائب اور حوادث کی زمانہ کی طرف نسبت کرتے ہیں اور طویل زمانہ کو دہر کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ کو بُرا کہنے اور اس کوسب وشتم کرنے سے منع فرمایا ہے 'یعنی ان حوادث اور مصائب کے فاعل کو بُرانہ کہو کیونکہ جب تم مصائب کے فاعل اور خالق کو برا کہو گے تو تمہار ایہ سبب وشتم اللہ پرواقع ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے ارادہ کے موافق ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے نہ کہ دہر اور تمام حوادث کو لانے والا اللہ سجانۂ ہے نہ کہ اس کا کوئی غیر' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے اس عقیدہ کا ردفر مایا ہے کہ مصائب اور خوادث کولانے والا دھر ہے۔ (النہایہ ۲ س ۱۳۳۵۔ ۱۳۱۱) دارالکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۳۱۸ھ)

<u> دہر کے متعلق احادیث</u>

و بركم تعلق حسب ذيل احاديث بين:

جضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے: اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ابن آ دم دہر کو بُرا کہتا ہے اور میں (خالق) دہر ہوں میرے ہی ہاتھ میں رات اور دن کی گردش ہے۔ (صحیح ابغاری رقم الحدیث: ۱۱۸۱) مسیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۳۲ اسن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۲۸۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم دہر کو بُرا کہہ کر مجھے اذیت پہنچا تا ہے میں (خالق) دہر ہول رات اور دن کوگر دش دیتا ہوں۔

(ضيح ابخاري رقم الحديث: ۴۸۲۷ صيح مسلم رقم الحديث المسلل: ۵۷۵۵ سنن ابوداوُ درقم الحديث: ۵۲۷ )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ عز وجل ارشاد فر ماتا ہے: جب

marfat.com

ابن آ دم کہتا ہے: اے دہری ناکای! تو وہ جھے اذبت بھنچاتا ہے البذائم میں سے کوئی تھی بین کہے: اے دہری ناکای یا نام ابن آ دم کہتا ہے: اے دہری ناکای اور علی بین البدائی میں بین رات اور دن کو گردش میں رکھتا ہوں اور میں جب جا ہوں گا تو ان کو تبش کر اور علی جب جا ہوں گا تو ان کو تبش کر اور علی جب جا ہوں گا تو ان کو تبش کر البدائی کہ است حدیث کی تشریح کی تشریح

الله تعالى نے جوفر مایا ہے: ابن آ دم مجھے اذیت پہنچاتا ہے اس پریسوال ہے کہ الله تعالی کوتو اذیت پہنچانا محال ہے کار الله تعالی کوکون اذیت پہنچا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اطلاق مجازی ہے بینی ابن آ دم میرے ساتھ ایسا معالمہ کرتا ہے جو ایک اذیت پہنچانے والاکی محفص کے ساتھ کرتا ہے۔

ا حادیث میں ہے کہ میں دہر ہوں اس کامغنیٰ ہم نے کیا ہے کہ میں خالق دہر ہوں کیونکدد ہر بیعن زمانہ تو ہر لمحہ اور ہر بل جاتا اور آتا رہتا ہے اور زائل اور متبدل ہے جب کہ اللہ تعالیٰ باقی اور لافانی اور لازوال ہے۔

علاء نے بیان کیا ہے کہ ان احادیث کے وارد ہونے کا سب یہ ہے کہ الل عرب کی عادت یکی کہ جب ان پر حوادث نوازل اور مصائب نازل ہوتے 'مثلاً کی کا مال ضائع ہو جاتا' یا وہ پوڑھا ہو جاتا یا مرجاتا تو وہ کہتے تھے کہ دہر نے ایسا کر دیا۔ اردوشاعری میں بھی مظالم اور مصائب کا اسناوز مانہ آسان اور فلک کی طرف کیا جاتا ہے' اس لیے نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دہر کو کہ انہ کہو کو کہ دہبتم اس کو کہ اکہو گوتو دہر کے نوائل دہر کو کہ انہ کہو کو تو کہ اللہ تعالی میں دہر ہے' یستم مصائب کے خالتی کو کہ انہ کہو کو تو زمانہ ہے' اس کی یہ کہ کہ وہ تو وہ تو زمانہ ہے' اس کی مصائب کو نازل کرنے والا ہے۔ رہا دہر تو وہ تو زمانہ ہے' اس کی مصائب کو نازل کرنے والا ہے۔ رہا دہر تو وہ تو زمانہ ہے' اس کی مصائب کو نازل کرنے میں کو کی تا شیخ ہیں ہے' بلکہ وہ تو اللہ تعالی کی محلوقات میں سے ایک محلوق ہے۔ کا ان کار کرتے ہیں کفار اور دہر ہے بلا دلیل اللہ سبحانہ' کا انکار کرتے ہیں

اس کے بعد فر مایا: ' (اور داقعہ بیہ ہے کہ ) آئیس اس کا پچھلم نہیں 'وہ محض گمان کررہے ہیں O ''

یاوگ جواللہ تعالیٰ کی الوہیت'اس کی تو حیو' قیامت اور حشر ونشر کا انکار کررہے ہیں اور حوادث اور نوازل کا اسناو وہر اور زمانہ کی طرف کررہے ہیں'ان کے پاس کوئی دلیل نہیں' یمض شکوک وشہبات میں جتلا ہیں اور اسی بنیاد پر اپنے عقائد کی لغیم کررہے ہیں'اس کے برخلاف مسلمانوں کے عقائد دلائل قطعیہ اور نصوص مریحہ پر بنی ہیں۔ وہ قیامت' حشر ونشر اور جنت اور دوزخ کو مانتے ہیں اور بہی انبیاء کیہم السلام اور جمیع مؤمنین کے عقائد ہیں اور جس کے بیعقائد ہوں گے وہ نجات پالے گا اور ان عقائد کے لوازم سے یہ ہے کہ تو حید پر ایمان لا با گا اور جس کے عقائد اللہ تعالیٰ ہوں گے وہ ہلاک ہو جائے گا اور ان عقائد کے لوازم سے یہ ہے کہ تو حید پر ایمان لا با جائے اور یہا عقادر کھا جائے کہ جو چیز بھی کا نئات میں حادث ہوتی ہے' اس کا موجد اور خالق اللہ تعالیٰ ہے' کیونکہ وہ بی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور تمام تصرفات اسی کی طرف میں مؤثر ہے' اس لیے دہر کو بُر ا کہنے سے منع فر مایا ہے' کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور تمام تصرفات اسی کی طرف میں۔

حشر وتشر کے انکار بر کفار کی جحت کا جواب

الجاثيد: ٢٥ مين فرمايا:" اور جب ان پر بماري آيات پرهي جاتي بين تو ان كي جوابي دليل صرف يد بهوتي ہے كما گرتم سچ بهو تو بمارے (مرے بوئے) باپ داداكولي آؤن

جولوگ قیامت اور حشر ونشر کے منکر ہیں جب ان کے سامنے وہ واضح آیات پڑھی جاتی ہیں جن میں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کا ذکر فر مایا ہے ٔ مثلاً:

جلدوتهم

marfat.com

ایک کافر نے کہا: ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ آپ کہے: ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بارپیدا کیا تھا اور وہ ہرپیدائش کوخوب جانے والا ہے O بےشک جس ذات نے اس مردہ زمین کوزندہ کیا ہے وہی

كَالَ مَنْ يَجِيهُ الْمِكَامُ وَهِي رَمِدُوُ وَهُلُ يُجِيهُ اللَّهِ فَي الْمِكَامُ وَهِي رَمِدُوُ وَهُلَ يُحِيهُ اللَّهِ فَي الشَّكَامُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

ٳػۥٲێۯ۪ؽٙٲڂؽٵۿٵڶٮؙۼٛؠۥٲٮٮٞۯؿٝٵۣػۿڟڮؙڷؚؾۺؽۄ ڰۑڔؽڒٛ۞(٢٦ اسجدة:٣٩)

ہے۔ میں۔ ان دائے ہے اس طردہ رین ورسرہ کیا ہے وہ می ضرور مردوں کوزندہ کرنے والا ہے' بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے ○

ان آیات کے جواب میں کفار صرف یہ کہتے ہیں کہ اگرتم سے ہوتو ہمارے مرے ہوئے باب دادا کو لے آ وُ اس کوان کی جمت فرمایا والانکہ ان کے اس قول میں بقینی دلیل نہیں ہے کیونکہ ان کے نزدیک ان کی بہی جمت تھی یا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو بھی جمت تھی وہ بہی تھی اور یہ ان کا نہایت ضعف شبہ ہے کیونکہ جو چیز ابھی تک حاصل نہیں ہوئی ہے اس کے لیے یہ کب لازم ہے کہ وہ آئندہ بھی حاصل نہیں ہوگ تو اس سے لیے یہ کب لازم آتا ہے کہ وہ آخرت میں بھی نہیں ہول گے۔

یہ کب لازم آتا ہے کہ وہ آخرت میں بھی نہیں ہول گے۔

الله نعالیٰ کے وجود اس کی تو حید قیامت اور حشر ونشر پر دلیل

الجاثیہ:۲۱ میں فرمایا:''آپ کہیے کہ اللہ ہی تم کوزندہ کرتا ہے' پھر وہی تم پرموت لائے گا' پھر قیامت کے دن تم سب کوجمع فرمائے گا'جس (کے وقوع) میں کوئی شک نہیں ہے O''

یہ کفار کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ ہماری تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے ہم (اسی دنیا میں) مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف دہر ہاک کرتا ہے O (الجاثیہ: ۲۳) پس اس قول کا قائل دہریہ ہے اور وہ اللہ سجانۂ اور قیامت کا منکر ہے اب اعتراض میہ ہے کہ دہریہ کے اس اعتراض کا جواب اس آیت سے کیسے ہوگا کہ اللہ ہی تم کوزندہ کرتا ہے کیمروہی تم پرموت لائے گا' پھر قیامت کے دن تم سب کو جمع فر مائے گا۔ (الجاثیہ:۲۷) دہریہ تو ان سب چیزوں کو مانتا ہی نہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور اپنی تو حید پر قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں دلائل دیے ہیں اس کا ننات کی تخلیق سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور اپنی تو حید پر بار تخلیق سے ہم سانوں نرمینوں اور ان کے درمیان کی چیز وں سے حیوان اور انسان کی پیدائش سے اپنے وجود اور اپنی تو حید پر بار بار استدلال فرمایا ہے کہ انسان کے جہم میں متعدد اعضاء ہیں ان کی مقدار اور ان کی شکل وصورت ایک دوسر سے مختلف ہے حالا تکہ جسم ہونے اور جسم انسان کے اجزاء ہونے میں سب مساوی ہیں 'پس ضروری ہے کہ اس مخصوص شکل اور مقدار کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے کوئی مرجے ہواور وہ مربح مواور وہ مربح محمول وگا ور نہ اس کے لیے پھرکوئی مرجے ضروری ہوگا اور اس سے سلسل لازم آئے گا اور شلسل باطل ہے 'پس ضروری ہوا کہ انسان کے اعضاء کی مخصوص مقدار اور مخصوص شکل کا مرجے واجب ہواور تعدد وجباء محال ہے 'پس وہ مرجے واجب اور قدیم ہوگیا ور جب ہوگا اور واجب ہوگا اور جومرجے واجب فقدیم اور واحد ہے وہی اللہ ہے تو واضح ہوگیا کہ اس کا نئات کا پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے اور جب ثابت ہوگیا کہ سب چیزوں کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اور جو پہلی بار سب چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے 'پس قیا مت اور حشر کا ثبوت فر اہم ہو سب چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے 'پس قیا مت اور حشر کا ثبوت فر اہم ہو سب چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے 'پس قیا مت اور حشر کا ثبوت فر اہم ہو

## ويله مُلُكُ السَّهُوتِ وَالْرَضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ بِينِ

اور اللہ ہی کے لیے آسانوں اور زمینوں کی حکومت ہے اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس دن باطل پرست

جلددتهم

marfat.com

ہر جماعت (اس دن) گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی' ہر جماعت کو لى طرف بلايا جائے گا' (ان سے كہا جائے گا:) آج تمہيں ان كاموں كا بدلہ ديا جائے گا جوتم ك ان پر ظاہر ہوجا نیں کی اور جس عذاب کا وہ نداق اڑاتے تھےوہ ان کا احاطہ کرلے گا0 اور (ان سے ) کہا جائے گا: آج ہم تمہیں اس طرح فراموش کر دیں مے جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے اور تمہارا

marfat.com

عكدوتهم

marfat.com

ہے'اس دن ہرامت جس میں مون بھی ہوں کے اور کافر بھی قیامت کے دن کے ہولناک حالات اور خوف اور دہشت سے گفتوں کے بل بیٹی ہوگی اور اس بات کی منتظر ہوگی کہ اس کے ساتھ کیا جائے گا اور اس کے متعلق کیا فیصلہ کیا جائے گا'
اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ خوف اور دہشت سے گفتوں کے بل بیٹی اقو صرف کفار کے لاکن ہے' کیونکہ مؤمنین کو قیامت کے دن کہلے مرحلہ میں خوف اور دہشت میں مؤمنین بھی کفار کے ساتھ دن کوئی خوف نہیں ہوگا' اس کا جواب ہیہ ہے کہ قیامت کے دن کہلے مرحلہ میں خوف اور دہشت میں مؤمنین بھی کفار کے ساتھ شامل ہوں گے جب اللہ تعالی پُر جلال آ واز میں فرمائے گا:'' دلیگی النگر گھر ''(المومن:۱۱) آج کس کی حکومت ہے؟ تو کسی کو مارے دہشت کے یا رائے جواب نہیں ہوگا تو خود ہی فرمائے گا:'' دیلوائو اور انگر گھی ہوں گے' محردوسرے مرحلہ میں جب شفاعت جو واحد قبار ہے۔ ایسے وقت میں سب خوف اور دہشت سے گھٹوں کے بل بیٹھے ہوں گے' مجردوسرے مرحلہ میں جب شفاعت کبریٰ ہوگی اور مجرموں کومؤمنوں سے الگ کر دیا جائے گا اس وقت مؤمن موں گے اور کا فر برستور خوف اور دہشت میں جبتلا ہوں گے جیبا کہ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے:

اس دن بہت چہرے روثن ہوں گے نج ہنتے ہوئے خوش وخرم ہوں گے ناور بہت چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے ن ان پرسیابی چڑھی ہوئی ہوگی نوگ کافر بدکار ہوں وُجُوْهٌ يَّوْمَدِنِ مُسُفِّر هُ كَامِنَا مِلَهُ مُسُتَّبُشِرَةً كَا وَوُجُوْهٌ يَوْمَدِنِ عَلَيْهَا غَبَرَةً كَاتُرُهُ كَانَا هُمُ الْكَفَرَةُ كُالُولَاكِكَ هُمُ الْكُفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۞ (العس:٣٨-٣٨)

02

حضرت سلمان فاری رضی الله عند نے فر مایا: قیامت کے دن دی سال تک لوگ گھٹنوں کے بل گر ہے ہوں گے جی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پکارکر کہیں گے: اے میر ہے دب! میں اپنے نفس کے سوانچھ سے کوئی سوالنہیں کرتا۔ (معالم النزیل جہ سے مدا میں اللہ عند سے کہا: قیامت کے روز دوزخ چنگھاڑ رہی ہوگی اور اس وقت ہر مقرب فرشتہ اور ہر نبی مرسل دوزانو بیٹے ہوا ہوگا، حتی کہ خلیل الرحمان علیہ السلام یہ کہیں گے: اے میر ہے دب! آج میں تجھ سے اپنے نفس کے سوا اور کسی چیز کا سوالنہیں کرتا۔ حتی کہ حضرت عیسی علیہ السلام یہ کہیں گے کہ آج کے دن میں اپنے نفس کے سوا چھے سے کسی اور چیز کا سوالنہیں کرتا۔ میں میں اپنے نفس کے متعلق بھی سوالنہیں کرتا۔

(تفسيرابن كثيرج ٢٨ ص١٦٥ روح البيان ج ٨ ص١١٠)

امام سعید بن منصور ٔ امام احمد اور امام بیبی نے عبد اللہ بن باباہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: گویا میں دوز خ کے قریب شہیں ٹیلوں پر د کیے رہا ہوں ' پھر سفیان نے اس آیت کو پڑھا: '' گوتڑی گُل اُلگا ہے جگر آئی گئی اُلگا ہے جگر آئی ہے ۔ ۱۸ الدر البا ثیہ: ۲۸ الدر سے البا ثیہ است البا نہ برامت اپنے نبی کے المثور ج سے البا ہوں کے بس بھی مقام محمود ہے۔ ساتھ ہوگی 'حتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیلہ پر آئی سے اور آپ تمام مخلوق سے بلند ہوں گئی ہیں بہی مقام محمود ہے۔ الدر المنورج سے 10 الدر المنورج سے 10 الدر المنورج سے 10 الدر المنورج سے 10 الدر المنورج سے 10 الدر المنورج سے 10 الدر المنورج سے 10 الدر المنورج 20 الدر 20 الدر المنورج 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر 20 الدر

جا ثیه کی تا <u>و یلات</u>

امام على بن محر الماوردي المتوفى ٥٥٠ هان الجاثيه كي حسب ذيل تاويلات للهي بين:

(۱) مجاہد نے کہا: اس کامعنیٰ ہے: مستوف ز ق (اس طرح بیٹی ہوئی کہ جلدی اٹھ سکے) سفیان نے کہا کہ مستوفز اس مخص کو کہتے ہیں جس کے زمین برصرف گھٹے اور انگلیول کی پوریں لگی ہوئی ہول۔

(٢) حضرت ابن عباس رضى الله عنها نے فر مایا: اس کامعنی ہے: مجتمعہ

. جلدوتم

marfat.com

12 --- 12 .16291

- (٣) مؤرج نے کہا: اس کامعنی ہے: خشوع وضنوع کرنے والی جماعت۔
  - (٣) حسن نے کہا: اس کامعنی ہے: زمین برگھنوں کے بل بیٹی ہوئی۔

پھریجی بن سلام نے کہا: بیضرف کفار کے متعلق ہے ایعنی صرف وہی گھٹنوں کے بل بیٹے ہوئے ہوں گے ووسروں نے کہا کہ بیٹم مؤمنوں اور کا فروں کے متعلق ہے وہ سب حساب کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔

(النكت والعيون ج٥ص ٢٦٧ وارالكتب العلميه بيروت)

#### لوگوں کوان کے صحائف اعمال کی طرف بلانا

اس کے بعد فرمایا: ''ہر جماعت کواس کے صحیفہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا''۔ اس کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) ہرامت کواس کے حساب کے لیے بلایا جائے گا۔
- (۲) کلبی نے کہا: ہرامت کے صحیفہ اعمال میں اس کے جواعمال لکھے ہوئے ہیں 'خواہ خیر ہوں یا شرہوں اس امت کوان کے کلھے ہوئے صحائف کی طرف بلایا جائے گا۔
  - (٣) جاحظ نے کہا: ہرامت کواس کتاب کی طرف بلایا جائے گا جواس کے رسول کے اوپر نازل کی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا: "آج تہمیں ان کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جوتم کیا کرتے تھے'۔

ان سے کہا جائے گا: جس کاعمل ایمان ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی جزاء دے گا اور جس کاعمل کفر اور شرک ہے ٔ اللہ تعالیٰ

اس کودوزخ کی سزادے گاجیسا کہ حسب ذیل احادیث میں ہے:

#### مؤمنوں اور کا فروں کی جزاء کے متعلق احادیث

حضرت صفوان بن عسال رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا تو ایمان اور شرک اپنے رب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے الله تعالی ایمان سے فرمائے گا: جاؤتم اور تہمارے اہل جنت میں چلے جاؤ۔ (جمع الجوامع رقم الحدیث: ۲۲۷۷) کنز العمال رقم الحدیث: ۲۹۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکیال کرنے والوں کو ایک جگہ جمع فر مائے گا اور ان سے ارشاد فر مائے گا: بہتمہاری نیکیال ہیں ان کو میں نے قبول فر مالیا 'سوان کو لے لو' وہ کہیں گے: اے ہمارے معبود! ہم ان نیکیوں کا کیا کریں گے 'تو ہی ان نیکیوں کو لینے کامستی ہے 'سوتو ہی لے لے اللہ عز وجل فر مائے گا: میں ان نیکیوں کا کیا کروں گا، میں تمام نیکوں سے بڑھ کر نیک ہوں 'تم ان نیکیوں کو گنہ گاروں میں تقسم کر دو' چروہ فض فر مائے گا: میں ان نیکیوں کا کیا کروں گا، میں تمام نیکوں سے بڑھ کر نیک ہوں گے وہ اپنی نیکیوں میں سے پھھ نیکیاں اس کو دے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ (تاریخ اصنہان ۲۵ میں ۴۵ (لندن) 'جمع الجواع فر آلحدیث ۲۳ میں اللہ کیا۔

حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو ایک جگہ جمع فر مائے گا' پھر ہر امت کے سامنے اس کے اس معبود کو لا یا جائے گا جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتا تھا' پھر ان سب کو دوزخ میں داخل کر دے گا اور موحدین باقی رہ جا کیں گئ ان سے کہا جائے گا: تم کس کے انتظار میں ہو؟ وہ کہیں گ: ہم اپنے رب کے منتظر ہیں جس کی ہم بن دیکھے عبادت کرتے تھے' ان سے کہا جائے گا: کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گ: اگر ہمار ارب چاہے گا تو ہمیں اپنی پہچان کرادے گا' پھر اللہ تعالیٰ ان پر تجلی فر مائے گا' تو وہ سب سبحدہ میں گر جا کیں گے' پھر ان

جلددتهم

### marfat.com تبيار القرآر

ے کہا جائے گا: اے الل تو حید! اپنے سرول کو اٹھاؤ ، بے شک اللہ تعالی نے تمہارے لیے چند کو واجب کردیا ہے اور تم می سے ہوخض کے بدلہ میں ایک یہودی یا نصرانی کو دوزخ میں وافل کردیا ہے۔

( تاريخ اسنهان ج اص ا ٢٥ صلية الاولياء ج هل ١٦٣ م جمع الجوامع رقم الحديث: ١٩٧٣ كنز احمال رقم الحديث: ١٩٩٣)

(صحيمسلم دقم الحديث: ١٩١ الرقم أمسلسل: ٣٦١)

اللہ کے لکھنے اور فرشتوں کے لکھنے میں تعارض کا جواب

الجاثیہ: ۲۹ میں فرمایا:'' یہ ہمارا لکھا ہواہے جو تمہارے متعلق حق بیان کر رہا ہے' تم جو پچھ بھی کرتے تھے ہم اس کو لکھتے رہتے تھے O''۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے بندوں کے اعمال کو لکھنے کا پی طرف اسا دفر مایا کہ ہم اس کو لکھنے رہتے تھے اور آیک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اسنا دفر شتوں کی طرف فر مایا ہے:

کون نہیں ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں O ب شک آپ کرنے والے مقرر ہیں O معزز لکھنے

والے 0وہ جانتے ہیں تم جو کھ کرتے ہو 0

بَالَى وَرُسُلُنَا لَكَنْهِمُ مِيَكُنْهُوْنَ۞ (الزخرف: ٨٠) وَإِنَّ عَلَيْكُهُ لَحْفِظِ فِينَ ۚ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۚ كَيْمُلُمُوْنَ مَا تَقْعَلُوْنَ۞ (الانفطار: ١٢-١٠)

اس آیت کا خلاصہ بیہ ہے: ہمارالکھا ہواصحیفہ اعمال تہمارے خلاف شہادت دے رہاہے اس میں جو پچھلکھا ہے وہ برق ہے اس میں کوئی چیز زیادہ یا کم نہیں ہے ہم دنیا میں جو بھی عمل کرتے تھے خواہ وہ نیک ہوں یا بد گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ فرشتے ہمارے تھم سے اس کولکھ لیتے تھے۔

جلدوتهم

marfat.com

الله تعالی کا ارشاد ہے: پس جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کے تو ان کو ان کارب اپنی رحمت میں داخل فر مالے گا، یہی واضح کا میابی ہے 0 اور جن لوگوں نے کغر کیا (ان سے کہا جائے گا:) کیا تمہارے سامنے میری آیات نہیں پڑھی جاتی تعین پس تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے 0 اور جب (تم سے ) کہا جاتا تھا کہ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے تو تم کہتے تھے کہ جم نہیں جانے کہ قیامت کیا چیز ہے؟ ہم محض گمان کرتے تھے اور ہم یقین کرنے والے نہ تھے 0 (الجاثیہ: ۲۹۔۳۳)
حقیقی کا میا بی کا مصداق

اللہ تعالیٰ مؤمنین اور صالحین کو اپنی رحمت میں داخل کر لے گا' رحمت سے مراداس کی جنت ہے اور چونکہ جنت رحمت کا محل ہے اس لیے جنت پر رحمت کا اطلاق فر ما دیا اور فر مایا: یہی واضح کا میا بی ہے کیونکہ جنت میں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا فر مایا جائے گا اور اس کے دیدار سے بڑھ کر کوئی کا میا بی نہیں ہے' اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اطاعت گزاروں کا حال بیان فر مایا ہے اور اس کے مشکروں اور مجرموں کا حال اس سے متصل دوسری آیت میں ہے:

یک آلجا ثید: ۳۰ میں فر مایا:''اور جن لوگوں نے کفر کیا (ان سے کہا جائے گا:) کیا تمہار کے سامنے میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھیں' پس تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے 0''۔

آياوه مكلّف بين يانهيس؟

اس آیت میں اللہ تعالی نے عذاب کے استحقاق کواس پر معلق کیا ہے کہ ان پر آیات تلاوت کی جائیں اور وہ ان کو قبول کرنے سے تکبر کریں اور اس سے بید واضح ہوا کہ احکام شرعیہ کے وار دہونے کے بعد سزا کا استحقاق ثابت ہوتا ہے اور بغیر وردوشرع کے کوئی چیز فرض یا واجب ہوتی 'اس کے برخلاف معتز لہ سے کہتے ہیں کہ عقل سے بھی کوئی چیز فرض یا واجب ہو حاتی ہے۔

آگریہاعتراض کیا جائے کہ دنیا کے دور دراز ملکوں میں جہاں کسی زمانہ میں اسلام کی دعوت نہیں پنچی اوران پراللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت نہیں کی گئیں آیا ان کوائیان نہ لانے کی وجہ سے عذاب ہو گایانہیں؟

اس کا جواب میہ ہے کہ ظاہر میہ ہے کہ ان سے مواخذہ نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لے گی اور میلوگ معذور اور مغفور ہیں اور میلوگ حکماً اصحاب فترت ہیں'اسی طرح جو شخص مجنون ہو یا اس نے سخت بڑھا ہے میں اسلام کو پایا ہواور وہ سخت لاغری کی بناء پراحکام شرعیہ پرعمل نہ کرسکتا ہو یا جو شخص نابالغی کے زمانہ سے بستر پر ہواور صرف آسیجن پر زندہ ہو'اس کو میکی سے غذا دی جاتی ہواور فراغت بھی بستر پر ہوتی ہواور جو شخص بہرا اور گونگا ہو' اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں ہے:

وَمَا كُنَّا مُعَدِّرٍ بِينَى كَتَّى نَبُعَكُ رَسُولًا الله الله الله الله وقت تك عذاب وين والنهيل بيل

(بی امرائیل:۱۵) جب تک کهان میں رسول نہ بھیج دیں ○

اور یہاں رسول سے مرادا حکام شرعیہ کی تبلیغ ہے تو جب تک کسی شخص کے پاس احکام شرعیہ نہ پہنچ جا ئیں وہ احکام شرعیہ کا مکلّف نہیں ہوگا'اس سلسلہ میں بیرصدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جار آ دمی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جار آ دمی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ

جلدونهم

marfat.com

کے سامنے عذر پیش کریں گے'ایک وہ آ دمی جوز مانہ فترت ہیں فوت ہو گیا' دوسراوہ آ دمی جس نے مخت بدھا ہے ہی اسلام کو پایا' تیسرا وہ آ دمی جو بہرااور گونگاہو' چوتھاوہ آ دمی جو بے عقل ہو'اللہ ان کی طرف ایک رسول کو بیسچے گااوران سے فرمائے گا:اس رسول کی اطاعت کرو' پس وہ رسول ان کے پاس آئے گا' پھر آ گ بھڑ کائی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا: اس آگ بھی داخل ہوجا د' سوجواس آگ بیں واخل ہوجا کیں گے ان پروہ آگ شنڈی اور سلامتی بن جائے گی اور جواس بھی داخل نہیں ہو گا اس پرعذاب ٹابت ہوجائے گا۔ (الفردوس بماثورالخلاب ج اس 2 سوئر آم الحدیث:۱۵۲۳)

اس روایت پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ آخرت دارالحکلیف نہیں ہے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن الله تعالی خواہش کرنے والوں کی خواہشوں کومعاف کردے گا اورلوگوں کا حساب ان کے اعمال کے اعتبار سے لیا جائے گا۔

(الفرووس بما ثور الخطابج الس٣٥٣ رقم الحديث: ٩٨٠)

زندیق دہریہ کو کہتے ہیں جونہ آخرت پرایمان لاتا ہے اور نہ فالق پر وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پرایمان نہیں رکھتا اور نہ وہ کی چیز کے حرام ہونے کو مانتا ہے۔

اصول میں یہ مقرر ہے کہ جس شخص تک اسلام کی دعوت نہیں پنجی وہ محض اپنی عقل کی وجہ سے مطلف نہیں ہے ہی جو مخص کسی پہاڑ کے غار میں بالغ ہوا ہوا ور اس نے اتن عمر نہ پائی ہو کہ وہ غور وفکر کر کے اپنے خالتی کی معرفت حاصل کر سکے اور فور آمر گیا ہوتو وہ ایمان لانے کا مکلف نہیں ہے اور اس کو معذور قرار دیا جائے گا' کیونکہ کسی شخص کا زندگی کی مہلت پاتا اور اتناز مانہ پالینا کہ وہ غور وفکر کر کے خالتی کی معرفت حاصل کر سکے اس کے حق میں رسول کی تبلیغ کے قائم مقام ہے اور جب اس نے اپنی زندگی میں اتنی مہلت پائی اورغور وفکر نہیں کیا تو پھر وہ معذور نہیں ہے۔

قیامت کے متعلق کفار کے دوگروہ

ان آیوں سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے متعلق کفار کے دوگروہ تھے ایک گروہ قیامت کا بالکل محر تھا اور دوسر سے گروہ کو قیامت کے دقوع میں شک تھا۔ اس آیت میں '' کا لفظ ہے' طن اس رائے اعتقاد کو کہتے ہیں جس میں اس اعتقاد کی نفی کا بھی احتمال ہوا وروہ عرف میں یقین اور شک دونوں کے لیے استعال ہوتا ہے اور یقین اس اعتقاد جازم کو کہتے ہیں جس کی نفی کا بالکل احتمال نہ ہواور یہ اعتقاد دلیل میں غور وگر کرنے سے حاصل ہوا ہوا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے علم کو یقین نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کے تمام کا موں کی ہُرائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کا وہ نداق اڑاتے تھے وہ ان کا احاطہ کرلے گا اور تمہارا ٹھکانا دوز نے ہے اور تہمارا کوئی مددگار نہیں ہے 0 یہ (سزا) اس لیے ہے کہتم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور تمہارا ٹھکانا دوز نے ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے 0 یہ (سزا) اس لیے ہے کہتم نے اللہ کی آتے توں کو

جلدوتم

marfat.com

1/2 \_\_\_ 1/2 : 1/3 \_\_\_ 1/3

نداق بنالیا تھااور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا' پس آج وہ اس دوزخ سے نہیں نکالے جا کیں گے اور نہان سے اللّٰہ کی رضاجو ئی طلب کی جائے گی O پس اللّٰہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو تمام آسانوں کا رب ہے اور تمام زمینوں کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے O اور اس کے لیے آسانوں اور زمینوں میں بڑائی ہے اور وہی بہت غالب' بے حد حکمت والا ہے O (الجاثیہ: ۳۲۔۳۲)

ير ے کاموں کی آخرت میں بُری اور ڈراؤنی صورتیں

کفار مکہ دنیا ہیں جن کامول کو اچھا سمجھ کر کرتے تھے فیامت کے دن ان پرمنکشف ہوگا کہ وہ کام کرے تھے اور ان کے کیے ہوئے کام بہت ڈراؤنی اور خراب صورتوں میں ظاہر ہوں گے ان کے کیے ہوئے کاموں سے مرادشرک اور کفر ہے اور وہ گناہ ہیں جن کی طرف ان کی طبیعت اور ان کا نفس مائل ہوتا تھا اور جن کاموں کی ان کوخواہش ہوتی تھی اور ان کاموں میں ان کو لذت محسوس ہوتی تھی 'وہ ان کاموں کو بہت اچھا سمجھتے تھے اور قیامت کے دن ان پرمنکشف ہوگا کہ وہ بہت کر سے کام تھے مفسرین نے لکھا ہے کہ حرام کام خزیر کی صورت میں ظاہر ہول گے اور حرص چوہے کی شکل میں ظاہر ہوگی اور شہوت گدھے کی صورت میں اور کینے اونٹ کی صورت میں اور کینے اونٹ کی صورت میں نواطت ہاتھی کی صورت میں 'منز کی کی صورت میں اور کینے اونٹ کی صورت میں اور کینے اور تھی کی صورت میں نواطت ہاتھی کی صورت میں طاہر ہوں گے اور بیلوگ جو قیامت میں شک کرتے تھے اور اس کا میا کاری کو سے کی صورت میں ان کو جو عذاب دیا جائے گا وہ ان کا اعاط کر لے گا۔

الله تعالیٰ کے بھلا دینے کی توجیہ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو فراموش کرنے کی نسبت ہے اس کا معنیٰ ہے: ہم تم کو دوز خ کے عذاب میں چھوڑ دیں گے اور تم کو بھولا بسرا بنادیں گئے جس طرح تم نے دنیا میں اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور تم نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی تھی تم اللہ پر اور اس کی توحید پر ایمان نہیں لائے انہوں نے دنیا کی بھتی میں نسیان کا بچے بویا تھا اور آخرت میں اس کا پھل بھی نسیان کی صورت میں پالیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فراموش کر دیا 'ان کو دوز خ کے عذاب میں ڈال دیا 'پھر ان کی فریا داور جیخ و پکار کی طرف کوئی توجہ نہیں فر مائی اور جس طرح مؤمنوں کا ٹھکانا جنت بنایا ہے تمہار اٹھکانہ دوز خ کو بنا دیا۔

آخرت سے ڈرانا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرنا

الجاثیہ: ۳۵ میں فر مایا: 'نیہ (سزا) اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیوں کو نداق بنالیا تھا اور دنیا کی زندگی نے تہہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا' پس آج وہ اس دوزخ سے نہیں نکالے جائیں گے اور ندان سے اللہ کی رضا جوئی طلب کی جائے گی O''
تم نے یہ بچھ رکھا تھا کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور اس دنیا میں تم جو کچھ کرتے رہو گے اس پرتم سے بھی جواب طلی نہیں ہوگا اور بھی تم سے مواخذہ نہیں ہوگا' اس لیے تم اللہ سجانے' کی آیات کا نداق اڑاتے تھے' پس اس جرم کی یا داش میں اب تم کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور پھر دوزخ سے نکالانہیں جائے گا۔

الجاثیہ: ٣٤-٣٦ میں فرمایا: پس اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو تمام آسانوں کا رب ہے اور تمام زمینوں کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے 0اور اس کے لیے آسانوں اور زمینوں میں بڑائی ہے اور وہی بہت غالب بے حد حکمت والاہے 0''

جلدوتهم

الله سجاف بر چیز کارب ہے متام اجسام کا متام دوات کا اور تمام مغات کا اس کے اس کے سواکوئی حمد کا میں ہے اللہ سک میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے اللہ کی حمد کریں۔ پس تم سب اللہ کی حمد کریں۔

اور فر مایا: ' اورای کے لیے آسانوں اور زمینوں میں برائی ہے ' یعنی اس کے لیے عظمت اور قدرت ہے اورای کا ہر چز میں خاہر ہورہ ہیں اوراس کا غلباس کا خات کی ہر چز میں خاہر ہورہ ہیں اوراس کا غلباس کا خات کی ہر چز میں خاہر ہورہ ہیں اوراس کا غلباس کا خات کی ہر چز میں خاہر ہورہ ہیں خاہر ہورہ ہیں اور اس کی اطاعت کر رہی ہے اوراس کے بناتے ہوئے نظام کے تحت کام کر رہی ہے ' سورج اور چا نداور ستاروں کا طلوع اور غروب دن اور رات کا لگا تارا کی دوسرے کے بعد آتا ' کھیتوں اور باغات میں روئیدگی کا نظام انسانوں اور جوانوں کی ہیدائش اور ان کی نشو ونما کا ایک منضبط اور مقرر اصول بیسب زبان حال سے بتارہ ہیں کہ ہر چیز اس کی اطاعت کرتی ہے اور ہر چیز میں اور اس کی خدکر رہی ہیں اور اس کی تبعی پڑھواور اس کی اطاعت کرو۔ سجان الله اور اس کی اطاعت کرو۔ سجان الله اعت کرو۔ سجان الله اعت کرو۔ سجان الله العظیم والحمد للدرب الخلمین۔

سورة الجاثيه كااختيام

الجمد للدرب الخلمین! آج مورخه کیم صفر ۱۳۲۵ هر۲۳ مارچ ۲۰۰۴ء به روز منگل سورة الجاثیه کی تغییر کلمل ہوگئ ۲۲ محرم ۱۳۲۵ هر۱۲ مارچ ۲۰۰۴ء کواس سورت کی تغییر شروع کی تھی' اس طرح نو دنوں میں اس سورت کی تغییر کلمل ہوگئ ای طرح آج تبیان القرآن کی دسویں جلد بھی کلمل ہوگئ۔ دسویں جلد کی ابتداء ۱۵مئ۳۰۰ ء کو ہوئی تھی اور اس کا اختیام ۲۳ مارچ ۲۰۰۴ ھوک ہوا ہے' اس طرح الحمد للدرب الخلمین ۱۰ ماه ۹ دن میں تبیان القرآن کی دسویں جلد کمل ہوگئ۔

اس سال کے دوران مجھ پر متعدد حوادث اور نوازل آئے رہے اور سب سے بڑا حادثہ یہ تھا کہ اس سال سات اگست مرح ہرہ ہری والدہ محتر مدرحمہا اللہ کی وفات ہوگئ اللہ تعالی ان ۱۲۰۰۳ مرح ہری والدہ محتر مدرحمہا اللہ کی وفات ہوگئ اللہ تعالی ان کی مغفرت فر مائے۔ ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے میری جملہ تصنیفات اور تمام دینی خدمات کا تواب اللہ تعالی انہیں عطا فر مائے۔ قارئین سے میری درخواست ہے کہ وہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا اجرد ثواب میری والدہ محتر مہ کو پہنچا دیں ان ہی کی پرورش تعلیم وتر بیت اور دینی اور تبلیغی خدمات کی مسلسل تلقین کی وجہ سے میں ان دینی خدمات کی مسلسل تلقین کی وجہ سے میں ان دینی خدمات کی مسلسل تلقین کی وجہ سے میں ان دینی خدمات کے قابل ہوا۔

اس سال کمر کے درد کی تکلیف بھی مجھے زیادہ رہی' اس وجہ سے اس کام میں تغطل آتار ہا'تاہم اللہ تعالیٰ کے ضل وکرم اور اس کی عنایت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر التفات سے تقریباً گیارہ ماہ میں بیجلد کمل ہوگئی۔

الله الخلمين! ميرى اس كاوش كوا بنى بارگاه مين قبول فرما اس كو قيامت تك فيض آ فرين ركه ميرى ميرے والدين ميرے اساتذه ميرے تلافذه ميرے تلافذه ميرے احباء اس كتاب كے پبلشر سيداعباز احمد زيدحبه كى مساعى مشكور فرما اور ميرے قار كين اور جميع مسلمين كى مغفرت فرما اور جم سب كوصحت و عافيت كے ساتھ تاحيات ايمان اور اسلام پر قائم ركھ فالح اور الى دوسرى يماريوں اور ارزل عمر سے اپنى امان ميں ركھ۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وذرياته وازواجه واولياء امته وعلماء ملته وجميع امته اجمعين.

جلدوتهم

marfat.com

### ما خذومراجع

### كتب الهبيه

- قرآن مجيد ۱- تورات ۲- انجيل

### كتب احاديث

- ۴- امام ابوحنیفه نعمان بن ثابت ٔ متو فی ۱۵ ه <u>مندامام اعظم</u> 'مطبوعه نحم سعیدایندُ سنز' کراچی
- ۵- امام ما لك بن انس اصبحي متوفى ٩ اه موطاامام ما لك مطبوعه دار الفكر بيروت ٩ ماه
  - ۲- امام عبدالله بن مبارك متوفى ۱۸ اه كتاب الزمد مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت
- 2- امام ابو پوسف یعقوب بن ابرا ہیم' متو فی ۱۸۳ھ کتاب الآثار 'مطبوعہ مکتبہ اثریہ سانگلہ ہل
- ۸- امام محربن حسن شیبانی متوفی ۱۸ اه موطاامام محر مطبوع نور محر کارخانه تجارت کتب کراچی
- امام محربن حسن شيباني متوفى ١٨٩ه كتاب الآثار مطبوعه ادارة القرآن كراجي ٤٠٠١ه
  - ۱۰ امام وکیع بن جراح متوفی ۱۹۵۵ کتاب الزمد مکتبة الدارمدینه منورهٔ ۲۰۰۷ ه
- ۱۱ امام سلیمان بن داوُد بن جارود طی<del>الی حنی متو فی ۲۰ س</del>ف مند طیالی مطبوعه ادارة القرآن کراچی اوساه
  - ۱۲- امام محمد بن ادريس شافعي متوفي ۴۰ م المالمد مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۴۰۰ اه
  - ۱۳- امام محمد بن عمر بن واقد متوفى ٢٠٠٥ م كتاب المغازي مطبوعه عالم الكتب بيروت ٢٠٠١ه
- ۱۲- امام عبدالرزاق بن بهام صنعانی متوفی اا ۲ ه المصنف مطبوعه مکتب اسلامی بیروت ٔ ۱۳۹۰ ه مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ٔ ۱۲۴۱ ه
  - 10- امام عبدالله بن الزبير حميدي متوفى ٢١٩ ه المسند مطبوعه عالم الكتب بيروت
  - 17- امام سعید بن منصور خراسانی کی متوفی ۲۲ ه سنن سعید بن منصور مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت
- 21- امام ابو بكرعبدالله بن محمد بن ابي شيبه متوفى ٢٣٥ ه المصنف مطبوعه اداره القرآن كراجي ٢٠٠١ وارالكتب العلميه بيروت
  - ۱۸- امام ابو بكرعبداللد بن محمد بن الى شيبه متوفى ۲۳۵ مندابن الى شيبه مطبوعه دار الوطن بيروت ۱۸۱۸ اه
- 9- امام احمد بن طنبل متوفى اس المسند "مطبوعه كمتب اسلامي بيروت موساه وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ه واراحياء
  - التراث العربي بيروت ١٦٥٥ هـ دارالفكر بيروت ١٦٥٥ هـ دارالحديث قاهره ١٦١٦ هـ عالم الكتب بيروت ١٩٩٩ هـ
    - ٠٠- امام احد بن عنبل متوفى ١٣١ م كتاب الزمد "مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٩١٣ ه

جلددتم

امام ابوعبدالله بن عبدالرحمان دارى متوفى ٢٥٥ ه سنن دارى مطبوعه دارالكتاب العربي ٢٠٠١ ه دارالمعرفة بيروت -11 ۰۱۳۲ ه امام ابوعبد الله محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ ه صحيح بخاري مطبوعه دار االكتب العلميه بيروت ١٣١٢ هدار ارقم بيروت - 17 امام ابوعبدالله محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ ه خلق افعال العباد "مطبوعه وسسة الرساليه بيروت ١٣١١ه -12 مام ابوعبدالله محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ ه الادب المفرد مطبوعه دارالمعرف بيروت ١٣١٢ ه -17 امام ابوالحسين مسلم بن حجاج قشيري متو في ٢٦١ ه صحيح مسلم مطبوعه مكتبه نز ارمصطفي الباز مكه كرمه ١٣١٤ ه -10 امام ابوعبدالله محد بن يزيدا بن ماجه متوفى ٣٤٦ ه سنن ابن ماجه مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ ه دارالجيل بيروت ١٣١٨ه -14 امام ابودا وُ دسلیمان بن اشعث سجستانی متوفی ۲۷۵ شنن ابودا وُ د مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۴ ه -14 امام ابوداؤدسلیمان بن اشعث سجستانی متوفی ۲۷۵ هراسیل ابوداؤد مطبوعه نورمحد کارخانه تجارت کتب کراچی -11 امام ابوئیسی محمد بن عیسی تر مذی متوفی ۹ ساس متن تر مذی مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۹۴۴ هذارالجیل بیروت ۱۹۹۸ء -19 امام ابوعيسى محد بن عيسى ترندى متوفى ٩ ١٥ ه شائل محديد مطبوعه المكتبة التجاريد كمه مكرمه ١٣١٥ ه -14 ا ما معلى بن عمر دارقطني 'متوفي ٢٨٥ ه سنن دارقطني 'مطبوع نشر السنه ملتان دار الكتب العلميه بيروت ٢٨١ه -14 امام ابن ابي عاصم متوفى ٢٨٥ هذالا حادوالشاني مطبوعد دار الرابير ياض ااساه - 44 امام احد عمر وبن عبد الخالق بزار متوفى ٢٩٢ هذا لبحر الزخار المعروف بيمند البزار مطبوعه مؤسسة القرآن بيروت --امام ابوعبد الرحمٰن احمد بن شعيب نسائي متوفى ٣٠٠٥ ه سنن نسائي مطبوعه دار المعرف بيروت ١٣١٢ ه - 3 ا مام ابوعبد الرحمٰن احمد بن شعيب نسائي متو في ٣٠٠ه ع<mark>مل اليوم والليله مطبوعه مؤسسة الكتب الثقا فيهُ بيروت ٨٠٠٠ ا ه</mark> -50 امام ابوعبدالرحمٰن احد بن شعيب نسائي متوفى ٣٠٠٣٠ سنن كبرى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ااسماه -44 امام ابو بكرمحد بن مارون الروياني متوفى ٤٠٠ ه مندالصحابه مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٤ ه - ۳2 امام احد بن على المثنى الميمي 'التوفى ٢٠٠٥ ه مند الويعلى موصلى 'مطبوعه دارالمامون التراث بيروت الم ١٢٠٠ه - 3 امام عبدالله بن على بن جارود نيشا بورى متوفى ١٠٠٥ه و المنتقى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١١١٥ه - 39 امام محد بن اسحاق بن خزیمهٔ متوفی ااس مصحیح ابن خزیمه مطبوعه مستب اسلامی بیروت ۱۳۹۵ ه -100 امام ابو بكرمحد بن محمد بن سليمان باغندي متوفى ١٣١٢ ه مندعمر بن عبدالعزيز -19 امام ابوعوانه يعقوب بن اسحاق متوفى ١١٦ ه مسند ابوعوانه مطبوعه دار الباز كمه مكرمه -74 امام ابوعبدالله محدالكيم الترفدي التوفي ٣٠٠ ه نوادرالاصول مطبوعة دارالريان التراث القاهرة ٨٠٠٥ ه - ۳۳ امام ابوجعفراحد بن محمد الطحاوي متوفى ٣٢١ هـ مُشرح مشكل الآثار ، مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ١٣١٥ هـ -66 امام ابوجعفر احمد بن محفظ اوي متوفى اسلاط تخفة الاخيار مطبوعه داربلنسيه رياض ١٣٢٠ ه -10 اا مام ابوجعفراحد بن محمد الطحاوي متو في ٣١١ هـ شرح معاني الآثار مطبوعه مطبع مجتبائي ، پاکستان لا مورم ١٩٠٠ هـ -14 ا مام الوجعفر محد بن عمر والعقبلي متو في ٣٢٢ ه كتاب الضعفاء الكبير ' دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه -74 امام محربن جعفر بن حسين خرائطي متوفى ١٣٢٥ م مكارم الاخلاق مطبوعه مطبعه المدنى معراا ١١١٥ م -11 امام ابوحاتم محمد بن حبان البستى 'متو في ٣٥٣ هـ'الاحسان بيرتر تبيب سيح ابن حبان 'مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت'٤٠٠١هـ -179

جلدويم

martat.com

-۵- امام ابو بكراحد بن حسين آجري متوفى ٢٠ سار الشريعية مطبوعه كمتبددارالسلام رياض ١٣١٣ اه

۵۱- امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد الطمر انی التونی ۱۳۷۰ ه مجم صغیر طبوعه مکتبه سلفیهٔ مدینه منورهٔ ۱۳۸۸ ه کتب اسلای بیروت ۴۰۵ ه

عدر المام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطمر انى التوفى ٣٦٠ ه مجم اوسط مطبوعه مكتبة المعارف رياض ١٠٠٥ ه دارالفكر بيروت ١٣٠٠ ه

۵۳- امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبر اني التوفى ۲۰ ساره مجم كبير مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت

سه - امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبر اني التوفى ٢٠٠٠ هذه مندالشاميين مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ٩٠٠١ ه

۵۵- امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبر اني التوفى ٢٠٠٠ م التي الدعاء مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٠ ه

۵۷ - امام ابوبکر احمد بن اسحاق دینوری المعروف بابن السنی متوفی ۱۳ سه عمل الیوم واللیلیة مطبوعه مؤسسة الکتب الثقافیهٔ بیروت ۸۰۰۴ه

- مام عبدالله بن عدى الجرجاني التوفى ٣٦٥ هـ الكامل في ضعفاء الرجال مطبوعه دارالفكر بيروت دارالكتب العلميه بيروت المام اله

۵۸- امام ابوحفظ عمر بن احمد المعروف بابن شاجين التوفى ٣٨٥ هذالناسخ والمنسوخ من الحديث مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت والماه

09- امام عبداللد بن محمر بن جعفر المعروف بالى الشيخ متوفى ١٩٦١ م كتاب العظمة مطبوعه دار الكتّب العلمية بيروت

٠٧- امام ابوعبدالله محمد بن عبدالله حاكم نيثا بوري متوفى ٥٠٠ ه المستدرك مطبوعه دارالباز مكه مرمه مطبوعه دارالمعرف بيروت معروت ما ١٠١٨ ها الما الما المكتبه العصرية بيروت ١٢٠٠ ه

٢١ - امام ابونعيم احمد بن عبد الله اصبهاني متوفى ١٣٠٠ ه طلية الاولياء مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٨١٨ ه

ع٧٧ - امام ابونعيم احد بن عبد الله اصبهاني متوفي وسهم هؤد لائل النبوة مطبوعه دار النفائس بيروت

۳۷- امام ابو بكراحد بن حسين بيه في متوفى ۴۵۸ ه سنن كبري مطبوء نشر السنه ملتان

٣٥٠ - امام ابو بكراحد بن حسين يبهى متوفى ١٥٨ ه كتاب الاساء والصفات مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت

٧٥- امام ابو بكراحد بن حسين يهيق متوفى ١٥٨ ه معرفة السنن والآثار مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت

٧٢- امام ابو بكراحد بن حسين بيهي متوفي ٢٥٨ ه ولائل النوق مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٢٣٠٠ اه

٢٥- امام ابو بكراحد بن حسين بيهي متوفى ٥٥٨ ه كتاب الآداب مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٢٨٠ ه

۱۵۸ امام ابو بكراحد بن حسين بيهي متوفى ۴۵۸ ه کتاب فضائل الاوقات مطبوعه مكتبه المنارة که مكرمهٔ ۱۳۱۰ ه

٧٩- امام ابوبكراحد بن حسين يهيق متوفى ٥٥٨ ه شعب الايمان مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٠٠١ه

٥٥- امام ابو بكراحد بن حسين بيهي متوفى ٨٥٨ ه 'الجامع لشعب الايمان 'مطبوعه مكتبه الرشدرياض ٢٣٢٣ ه

ا ام ابو بكراحد بن حسين بيه متوفى ٥٥٨ ه البعث والنثور مطبوعه دارالفكر بيروت ١٩١٨ ه

21- امام ابوعمر يوسف ابن عبد البرقر طبئ متوفى ٣٦٣ ه عن جامع بيان العلم وفضله مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت

ساك ما الوشجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلي التوفي ٥٠٥ هؤالفردوس بما تورالخطاب مطبوعه دارالكتب العلميه بيردت

marfat.com

- 0110 Y
- ٧٧- امام حسين بن مسعود بغوي متوفى ٥١٦ ه شرح النه مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٢ ه
- 20- امام ابوالقاسم على بن الحسن ابن عساكر متوفى ا 20 م تاريخ دمثق الكبير مطبوعد داراحيا والتراث العربي بيروت اسما
- ٧ ٤- امام ابوالقاسم على بن الحسن ابن عساكر متوفى ا ٥٥ م تهذيب تاريخ دمثق مطبوعه دادا حيا والتراث العربي بيروت ٢٠٠٠ ه
- 22- امام مجد الدين المبارك بن محد الشيباني المعروف بابن الاثير الجزري متوفى ٢٠٦ه م جامع الاصول مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٩١٨ه
- ٨٥- امام ضياء الدين محربن عبد الواحد مقدى خبلى متوفى ١٣٣٠ ه الاحاديث الخفارة مطبوعه كمتب النهصة الحديثية كمكرمه ١٣١٠ه
- 9- امام زكى الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى المنذرى التوفى ١٥٦ ه الترغيب والتربيب مطبوعه دارالحديث قاهره ٤٠٠٥ هـ دارا بن كثير بيروت ١٣٠٠ هـ دارا بن كثير بيروت ١٣٠٠ هـ
  - ٠٨- امام ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ٢٦٨ هذالتذكرة في امورا لآخره مطبوعه دارا بنخاري مدينه منوره
    - ٨١- حافظ شرف الدين عبد الموس دمياطي متوفى ٥٠ عد المتبحر الرائح مطبوعه دار خعزبيروت ١٣١٩ه
      - ۸۲ مام ولى الدين تبريزي متوفى ۴۲ كي مشكلوة مطبوعه اصح المطابع دبلي دارارهم بيروت
- ۸۳- حافظ جمال الدين عبدالله بن يوسف زيلعي متوفى ۲۲ كه نصب الرابي مطبوعه ملى سورة مند ۱۳۵۷ وارالكتب العلميه بيروت ۱۳۵۷ ه
  - ٨٨- حافظ اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ١٥٧٥ خ جامع المسانيد والسنن وارالفكر بيروت ١٣٢٠ه
    - ۸۵- امام محمد بن عبدالله ذركشي متوفي ۹۴ عد اللآلي المنورة عمتب اسلامي بيروت ۱۳۱۷ ه
  - ٨٧- حافظ نورالدين على بن ابي بكراليشي التتوفى ٤٠٨ه مجمع الزوائد مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ٢٠٠١ه
  - ٨٥- حافظ نورالدين على بن الي بكم أبيثمي 'التوفي ٤٠٨ه<u> كشف الاستار' مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت' ٢٠٠٣ ه</u>
    - ٨٨- حافظ نورالدين على بن اني بكرابيشي التوفي ٤٠٨ همواردانظم أن مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت
- ۸۹ حافظ نورالدین علی بن ابی بکراهیٹمی 'التوفی ۷۰<del>۸ه ٔ تقریب ا</del>لبغیه بترتیب احادیث الحلی<sub>ة</sub> ' دارالکتب العلمیه بیروت' مرسی
  - ٩- امام محمد بن محمد جزري متوفى ٨٣٣ ه خصن حيين مطبوعه مصطفى البابي واولاده مصر ١٣٥ه
  - 91 امام ابوالعباس احمد بن ابو بكر بوصيرى شافعي متوفى مهم هذر وائدا بن ماجيه مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت
- 9۲ امام ابوالعباس احمد بن ابو بكر بوصيرى شافعي متوفى ٨٨٠ ه <u>أتحاف الخيرة المهرة بزوا كدالمسانيد العشره</u> مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ٢٣٢٢ ه
  - ٩٣- حافظ علاء الدين بن على بن عثمان ماردين تركمان متوفى ٨٣٥ هذا لجوابراتقي مطبوع نشر السنه ملتان
  - ٩٣ عافظ شمل الدين محمد بن احمد ذهبي متوفى ٨٣٨ هو تلخيص المستدرك مطبوعه مكتبه دارالباز مكه مكرمه
  - 90- حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ هذا المطالب العاليد مطبوعه مكتبه دارالباز مكه مكرمه
    - 97 امام عبدالرؤف بن على المناوي التوفى اس واح كنوز الحقائق مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت كاسماه
- ٩٧ حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا ٩ ه ُ الجامع الصغيرُ مطبوعه دار المعرفه بيروت ُ ١٣٩١ ه مكتبه نز ارمصطفى الباز مكه مكرمهُ ١٣٢٠ ه

حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى اا ٩ هـ مند فاطمة الزهراء حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى اا **9 ه ُ جامع الا حاديث الكبير 'مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٣ ه** - 99 حافظ جلال الدين سيوطي٬ متوفى ٩١١ه هُ <u>البدور السافره٬ مطبوعه دارالكتب العلمي</u>ه بيروت٬ ٢١٣١ه٬ دار ابن حزم بيروت٬ حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى اا وهُ جمع الجوامع 'مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت' ۱۳۲۱ ه -101 حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى اا**9 ه**ُ الخصائص الكبري مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۴۰۵ اه -1+1 حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ١١١ه ه الدرراكمنتر ومطبوعه دارالفكر بيروت ١٩١٥ه علامه عبدالوباب شعرانی متوفی ٩٤٣ ه كشف الغمه مطبوعه طبع عامره عثانيهٔ مصر ٣٠ ١٣٠ ه دارالفكر بيروت ١٣٠٨ ه علامة لم من على من حسام الدين هندى بربان بورى متوفى ٩٥٥ ه كنز العمال مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت علامها حمد عبدالرحن البناء متوفى ٨ ١٣٥٨ هألقتح الرباني مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت كت تفاسير حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما متوفى ٦٨ ه تنوير المقباس مطبوعه مكتبه آيت الله العظلي ايران امام حسن بن عبدالله البصري المتوفى • اله تفيير الحسن البصري مطبوعه مكتبه امداديه مكه مكرمه ما ١٣١٣ه -1+1 امام ابوعبدالله محمد بن ادريس شافعي متوفي ٢٠٠٨ هـ احكام القرآن مطبوعه داراحياء العلوم بيروت ١١٩١٠ هـ -1+9 امام ابوز كريا يجيل بن زيا دفراء متوفى ٢٠٠ ه معانى القرآن مطبوعه بيروت -11+ امام عبدالرزاق بن جام صنعانی 'متوفی ۲۱۱ ه ُ تفسیر القرآن العزیز 'مطبوعه دارالمعرفهٔ بیروت -111 شخ ابوالحن على بن ابراہيم فتى متوفى ٤٠٠٠ ه تفسير فتى مطبوعه دارالكتاب ابران ٢٠٠١ ه -111 امام ابد جعفر محد بن جرير طبري متوفى ااسله عن البيان "مطبوعه دار المعرفه بيروت ٩٠٠٥ هـ دار الفكر بيروت -111 ا ما ابواسحاق ابراہیم بن محمد الزجاج 'متو فی ااس ھ<u>ا عراب القرآن</u> 'مطبوعہ طبع سلمان فارس ایران'۲ ۱۳۰۰ھ -110 امام عبدالرحن بن محمد بن ادريس بن ابي حاتم رازي متو في ٣٢٧ ه<u>ـ تفسير القرآن العزيز</u> 'مطبوعه مكتبه نز ارمصطفیٰ الباز مک -110 مكرمه كاسماه امام ابو بكراحد بن على رازي بصاص حنفي متوفى • ٣٥ هذا حكام القرآن مطبوعة مهيل اكيد مي لا مور و • ١٠٠ ه -114 علامه ابواللیث نصر بن محرسم قندی متوفی ۳۷۵ و تفییر سم قندی مطبوعه مکتبه دارالباز مکه کرمهٔ ۱۳۱۳ اه -112 شيخ ابوجعفرمجر بن حسن طوي متو في ٣٨٥ ه<u>التبيان في تفسير القرآن</u> 'مطبوعه عالم الكتب بيروت -111 الم م ابواسحاق احمد بن محمد بن ابرا بيم ثقلبي متوفى ٢٠٢٧ هـ تفسير العلمي دارا حياء التراث العربي بيروت ٢٢٢ اه -119 علامه كمي بن ابي طالب متو في ٢٣٧ه هُ مشكل اعراب القرآن مطبوعه انتشارات نوراريان ١٢١٢ه -114 علامه ابوالحس على بن محمد بن حبيب ماور دى شافعي متو في • 60 ه ألئلت والعيو ن مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت -171 علامها بوالقاسم عبدالكريم بن هوازن قشيري متو في ٣٦٥ ه ُ تفسير القشيري مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢٠٠١ ه -177

marfat.com

جلدوتهم

تبيار القرأر

ماحدو مراجع علامه ابواكس على بن احمدوا حدى نيشا يورى متوفى ٢٦٨ والوسية مطبوعه دارالكتب المعلمية بيروت ١٣٦٥ ه امام ابوالحن على بن احمد الواحدي التوفى ٨٦٨ هذا سباب زول القرآن مطبوعه دار الكتب المعلمية بيروت -171 امام منعور بن محد السمعاني الشافعي التوني ٩٨٩ م تغيير القرآن مطبوعددار الوطن رياض ١٣١٨ ه -110 علامة عادالدين طبري الكياالبرائ متوفى ٥٠٠ وأحكام القرآن وارالكتب المعلمية بيروت ١٣٢٢ ه -127 امام ابومحمد الحسين بن مسعود الفراء البغوى التوفى ١٦٥ م معالم المتزيل مطبوعد دار الكتب المعلميد بيروت ١٣١٠ م داراحياء -112 التراث العربي بيروت ۱۳۲۰ه علامه محود بن عمر زخشري متوفى ٥٣٨ هذا لكشاف مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣١٥ ه -111 علامه ابو بمرمحد بن عبد الله المعروف بابن العربي ماكلي متوفى ٥٣٣ هذا حكام القرآن مطبوعه دار المعرف بيروت -179 علامه ابوبكرقاضي عبدالحق بن غالب بن عطيه اندلي متوفى ٢٣٥ هـ الحرر الوجير "مطبوعه مكتبه تجاريه كمه مكرمه -114 شخ ابوعلی فضل بن حسن طبری متوفی ۴۸ ۵ هر مجمع البیان مطبوعه انتشارات ناصرخسر وایران ۲ ۱۴۰۰ -11-1 علامه ابوالفرخ عبدالرحمٰن بن على بن محمد جوزي عنبلي متوفى ٥٩٥ هذا دالمسير مطبوعه كمتب اسلامي بيروت خواجه عبدالله انصاري من علماءالقرن السادل كشف الاسرار وعدة الابرار مطبوعه انتثارات امير كبير تبران امام فخرالدین محد بن ضیاءالدین عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه تغییر کبیر مطبوعه دارا حیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۵۰ -127 شيخ ابومحدروز بهان بن ابوانصرالبقلي شيرازي متوفى ٢٠٦ ه عرائس البيان في حقائق القرآن 'مطبع منثي نو الكثورتكمنو -120 علامه کی الدین ابن عربی متوفی ۲۳۸ ه تغییر القرآن الکریم مطبوعه انتشارات تاصر خسر وایران ۱۹۷۸ء -124 علامه ابوعبدالله محد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه الجامع لاحكام القرآن مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ه -114 قاضی ابوالخیرعبدالله بن عمر بیضاوی شیرازی شافعیٔ متوفی ۲۸۵ هٔ انوارالتزیل مطبوعه دارفراس للنشر والتو زیع مصر -1171 علامه ابوالبر كات احد بن محد نفي متو في ١٠ هـ مُدارك النفريل مطبوعه دار الكتب العربية بيثاور -119 علامهلي بن محمر خازن شافعي متوفى اس ك حالباب التاويل مطبوعه دار الكتب العربية بيثاور -114 علامه نظام الدين حسين بن محرقي متوفي ٢٨ عدة تفير نيبتا يوري مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٦ه -161 علامتقى الدين ابن تيمية متو في ٢٨ هـ والنفير الكبير مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٩٠٠١هـ -174 علامة من الدين محد بن ابي بكرابن القيم الجوزية متوفى ٥١ عين بدائع النفيير مطبوعه دارابن الجوزييه كم مكرمه -174 علامه ابوالحیان محمد بن پوسف اندلسی متو فی ۷۵ سے البحر الحیط مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۲ ھ -166 علامه ابوالعباس بن يوسف السمين الشافعي متوفى ٧٥٦ ه الدرالمصون مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ ه -100 -184

حافظ عمادالدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوفى ٧٤٥ هـ تفيير القرآن مطبوعه ادار واندلس بيروت ١٣٨٥هـ

علامه عماد الدين منصور بن الحن الكازروني الثافعيُّ متو في ٧٠ همهُ حاشية الكازروني على البيصاوي 'مطبوعه وارالفكر بيروت' -174

علامه عبدالرحمٰن بن محمد بن مخلوف ثعالبي متو في ٨٧٥ ه . تفسير الثعالبي مطبوعه مؤسسة الاعلمي للمطبوعات بيروت علامه صلح الدين مصطفىٰ بن ابراهيم رومي حنفي' متو في • ٨٨ هؤ حاشية ابن التجيد على البيصاوي 'مطبوعه دارالكتب العلميه'

جلدوتهم

بيروت ۲۲۲۱م

- +۱۵- علامه ابولحن ابراجيم بن عمر البقاعي المتوفى ۸۸۵ <u>فقم الدرز</u>م طبوعه دارالكتاب الاسلامي قاهره ٔ ۱۳۱۳ ه مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۱۵ ه
- ۱۵۱ حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ۹۱۱ه أ<u>الدرالمثور</u> مطبوعه مكتبه آيت الله انعظى ايران داراحياء التراث العربي بيروت ' ۱۳۲۱ه
  - 10٢- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ٩١١ه ه جلالين مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت
  - -10m حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا ٩ ه ألباب النقول في اسباب النزول مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت
- ۱۵۴- علامه محی الدین محمد بن مصطفیٰ قوجوی متوفی ۹۵۱ ه<u>ه حاشیه شخ زاده علی البیصاوی</u> 'مطبوعه مکتبه یوسفی دیوبند' دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۸ ه
  - 100- شيخ فتح الله كاشاني متوفى 422 ه منج الصادقين مطبوعه خيابان ناصر خسر وايران
- ۱۵۶ علامه ابوالسعو دمحمد بن محمد عمادی حنفی متو فی ۹۸۲ ه و تفسیر ابوالسعو د ' مطبوعه دارالفکر بیروت' ۱۳۹۸ ه ٔ دارالکتب العلمیه بیروت'۱۹۹۹ ه
- ۱۵۷- علامه احمد شهاب الدین خفاجی مصری حنفی متوفی ۲۹ ۱۰ ه<u>ٔ عنایة القاضی مطبوعه دارصا در بیرو</u>ت ۱۲۸۳ ههٔ دارالکتب العلمیه بیروت ٔ ۱۳۱۷ ه
  - ۱۵۸ علامه احد جيون جو نپوري متوفى ١١٣٠ ه النفسيرات الاحديد مطبع كريي بمبئي
  - 9a- علامهاساعيل حقى حنفي متو في ١٣٣١ هـُروح البيان مطبوعه مكتبه اسلاميه وئيُّهُ داراحياءالتر اث العربي بيروت ١٣٢١ هـ
  - 170- علامة عصام الدين اساعيل بن محرح في متوفى ١٩٥٥ هـ أحاشية القونوي على البيضاوي مطبوعه دارالكتب العلميه أبيروت ١٣٢٢ هـ
    - ا ١٦١ شيخ سليمان بن عمر المعروف بالجمل 'متو في ١٢٠ه و الفتو حات الالهبيه 'مطبوعه المطبع البيهة 'مصر ١٣٠ه ه
    - ۱۶۲- علامهاحمد بن محمد صاوي مالكي متو في ۱۲۲۳ه <u>تفسير صاوي</u> مطبوعه دارا حياءالكتب العربية مصرُ دارالفكر بيروت ۱۳۲۱ه
      - الا قاضى ثناء الله يانى بن متوفى ١٢٢٥ ه تفسير مظهرى مطبوعه بلوچستان بك زيوكوئه
      - ۱۶۴- شاه عبد العزيز محدث د بلوي متوفى ۱۲۳۹ ه<u>و تغيير عزيزي</u> مطبوعه طبع فاروقی د بلی
      - ١٦٥- شيخ محر بن على شوكاني متوفى ١٢٥ه في القدير المطبوعة دار المعرف بيروت دار الوفابيروت ١٣١٨ه
- ۱۶۲- علامه ابوالفضل سيدمحود آلوى حنفى متوفى ۱۲<u>۵ ه روح المعانى '</u>مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت' دارالفكر بيروت' پرايور
- ۱۶۷- نواب صديق حسن خان بهويالي متوفى ٤٠٣اه <u>فتح البيان</u> مطبوعه مطبع اميريه كبرى بولاق مصر ١٠٣١ه المكتبة العصريه بيروت ١٣١٢ه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٠ه
  - ١٦٨- علامه محمر جمال الدين قاسمي متوفى ١٣٣١ ه تفسير القاسمي مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣٩٨ ه
    - ١٦٩- علامه محمد رشيد رضا متوفى ١٣٥٣ ه تفسير المنار مطبوعه دارالمعرفه بيروت
  - 21- علامه عليم شخطنطاوي جو مرى مصرى متوفى **١٣٥٩ متاري الجوامر في تغيير القرآن** المكتبه الاسلاميد ياض
    - ا ١٤ مشخ اشرف على تفانوي متوفى ١٣ ١٣ هذا بيان القرآن مطبوعة تاج تميني لا مور

martat.com

۱۷۲ - سیدمحر نعیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۷۷ ه خزائن العرفان مطبوعة اج مینی لمینڈ لا مور ۱۷۳ - شیخ محود الحن دیوبندی متوفی ۱۳۳۹ ه دشیخ شبیراحمد عثانی متوفی ۱۳۷۹ ه طافیة القرآن مطبوعة اج مینی لمثیژ لا مور

١٥١٠ علامه محمد طامر بن عاشور متوفى ١٣٨٠ جالتحرير والتوي مطبوع تونس

١٤٥- سيرمحد قطب شهيد متوفى ١٣٨٥ ه في ظلال القرآن مطبوعد داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٨١ ه

٢ ١٥- مفتى احديارخان تعيى متوفى ١٣٩١ ه نورالعرفان مطبوعه دارالكتب الاسلامية كجرات

عدا- مفتى محمر شفيع ديوبندى متوفى ١٣٩٦ ه معارف القرآن مطبوعه ادارة المعارف كراحي ١٣٩٧ ه

٨ ١٥- سيدابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩ه تعبيم القرآن مطبوعه ادار وترجمان القرآن لا مور

9-1- علامه سيداحم سعيد كاظمي متوفى ٢ م١٢٠ ه الشبيان مطبوعه كاظمي يبلي كيشنز ملتان

• ١٨ - علامه محمد امين بن محمد مختار على شنقيطي 'اضوء البيان 'مطبوعه عالم الكتب بيروت

١٨١- استاذ احمر مصطفىٰ المراغىٰ تفسير المراغىٰ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت

١٨٢- آيت الله مكارم شيرازي تفيير نمونه مطبوعه دارا لكتب الاسلاميداريان ٢٩ ساه

۱۸۳- جسٹس بیرمحد کرم شاہ الازہری ٔ ضیاءالقر آن 'مطبوعه ضیاءالقر آن پہلی کیشنز لا ہور

١٨٨ - شيخ امين احسن اصلاحي تدبر قرآن مطبوعه فاران فاؤنديش لا مور

١٨٥- علام محمود صافى اعراب القرآن وصرف دبيانه المطبوع المتثارات زرين ايران

١٨٦- استاذمحى الدين درويش أعراب القرآن وبيانه "مطبوعه داراين كثير بيروت

١٨٥- و اكثر وصبه زهيلي تفيير منير مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٢ه

١٨٨- سعيدي حوى الاساس في النفير ،مطبوعددارالسلام

# كتب علوم قرآن

۱۸۹ - علامه بدرالدين محد بن عبدالله ذركشي متوفى ٩٠ عط البرهان في علوم القرآن مطبوعه دارالفكر بيروت

• ١٩٠ علامه جلال الدين سيوطئ متوفى ١١١ هذا لا تقان في علوم القرآن مطبوعة هبيل اكيثر في لا مور

اوا- علامه محمر عبد العظيم زرقاني منابل العرفان مطبوعه دارا حياء العربي بيروت

### كتب شروح حديث

۱۹۲ - علامه ابوالحن على بن خلف بن عبد الملك ابن بطال ما لك اندلى متوفى ۴۴۹ ه<u>شرح صحح البخارى</u> مطبوعه مكتبه الرشيد رياض

۱۹۳- عافظ ابوعمر وابن عبد البرمالكي متوفى ٣٦٣ هذالاستذكار "مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت "١٣١٣هم

۱۹۴- عافظ ابوعمر دابن عبد البر مالكي متوفى ٣٦٣ ه منتمبية مطبوعه مكتبه القدوسيه لا بهور ٢٠٠٠ هـ دار الكتب العلميه بيروت ١٣٩٩ه

196- علامه ابوالوليد سليمان بن خلف باجي مالكي اندلئ متوفى ٣٦٣ هذا المنتقى مطبع السعادة معر ٢٣٣٥ ه

جلدوتهم

197- علامه ابو برمحه بن عبدالله ابن العربي ماكئ متوفى ٢٣٥ ه عارضة الاحوذي مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت 192- قامنى ابوبكرمحد بن عبدالله ابن العربي ما كلى اندلسى متوفى ٣٣٠ ه<u>و القبس فى شرح موطا ابن انس</u> وارالكتب العلميه بيروت قاضى عياض بن موسى ما كلى متوفى ٥٣٨ هذا كمال المعلم به فوائد مسلم مطبوعه دارالوفا بيروت ١٣١٩ هـ علامة عبدالرحمٰن بن على بن محمد جوزي متوفى ٤٩٥ ه كشف المشكل على سيح البخاري مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٩٣٨ ه امام عبد العظيم بن عبد القوى منذرى متوفى ٢٥٦ ه مخقرسنن ابوداؤد مطبوعه دار المعرف ببروت علامها بوعبدالله فضل الله الحن النوريشتي متوفي ٢٦١ ه كتاب المسير في شرح مصابيح السنة " مكتبه نز المصطفل" ٢٢٠ اه ۲۰۲ علامه ابوالعباس احد بن عمر ابراجيم القرطبي المالكي التوفي ۲۵۲ هذالمفهم مطبوعه دارابن كثير بيروت كاااه ٣٠٠- علامه يجي بن شرف نووي متوفي ٧٤٧ه "شرح مسلم مطبوعة نورمحد اصح المطابع كراحي ١٣٧٥ه علامه شرف الدين حسين بن محمر الطيمي 'متو في ١٣٣٧ هـ فشرح الطيمي 'مطبوعه ادارة القرآن ١٣١٣ ١٥ علامه ابن رجب صبلي متوفى 40 حرفة الباري وارابن الجوزي رياض ١٣١٥ ه علامه ابوعبدالله محمد بن خلفه وشتاني الي مالكي متوفي ٨٢٨ هذا كمال اكمال المعلم "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٩٥٥ ا عافظ شهاب الدين احمه بن على بن حجرعسقلاني <sup>،</sup> متو في <del>٨٥٢ ه فتح</del> الباري <sup>،</sup> مطبوعه دارنشر الكتب الاسلاميه لا مور<sup>ا</sup> دارالفكر بيروت '٢٠٠١ه حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلا ني متو في ٨٥٢ هؤ نتائج الا فكار في تخريج الا حاديث الا ذكار ' دار ابن كثير' حافظ بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متوفي ٨٥٥ ه عمرة القاري مطبوعه ادارة الطباعة المنير بيمصر ٣٣٨ ه وارالكتب العلمه ا۲۲ اھ حافظ بدرالدين محود بن احميني متوفى ٨٥٥ ه شرح سنن ابوداؤد مطبوعه مكتبه الرشيدرياض ٢٠٠٠ اه علامه محربن محرسنوي مالكي متو في ٨٩٥ ه مكمل اكمال المعلم مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٥ ه علامها حرقسطلاني متوفي ٩١١ هـ أرشا دالساري مطبوعه مطبعه ميمنه معز٢٠٠١ هـ -111 عافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا 9 هـ التوشيع على الجامع الصحيح "مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت " ١٣٢٠ ه -112 حافظ جلال الدين سيوطي متوفى **١١٩ ه** الديباج على يجيم سلم بن حجاج 'مطبوعه ادارة القرآن كراچي ٢١٣ اه - 414 حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا ٩ هـ تنوير الحوالك مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٨١٨ اه -110 علامها بو یجی زکریا بن محمد انصاری متوفی ۹۲۷ ه تخفة الباری بشرح سیح ابنجاری مطبوعه دارالکتب العلمیه 'بیروت' ۴۲۵ ه -114 علامه عبدالرؤف مناوى شافعيّ متو في ٣٠٠١ ه فيض القديرُ مطبوعه دارالمعر فيه بيروتُ ١٣٩١ هُ مكتبه نز المصطفىٰ الباز مكه مكرمه علامه عبدالرؤف مناوى شافعيَّ متو في ٣٠٠ اه شرح الشمائل "مطبوعة ورمجمه اصح المطابع كراجي علامه على بن سلطان محمد القارئ متو في ١٠١٠ ه جمع الوسائل مطبوعة ومجمد اصح المطابع كراجي جلدوتهم

martat.com

تبيار القرآر

۲۲۰ علامه على بن سلطان محمد القارئ متوفى ۱۴ مؤشرح منداني حنيفه مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ۴۰،۵ م علامه على بن سلطان محمد القاري متو في ١٠١٠ احدُم قات مطبوعه مكتبه امداديه ملتان ١٣٩٠ مكتبه حقائبه بيثاور - 111 علامه على بن سلطان محمد القاري متوفى ١٠١٠ هذا لحرز الثمين مطبوعه مطبعه اميريه مكه مكرمه ١٣٠٠ ١٣٠ علامه على بن سلطان محمد القاري متو في ١٠١٠ه والاسرار المرفوعة مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٥٠٠٥هـ يشخ عبدالحق محدث دہلوی' متو فی ۵۲۰ اھ افعۃ اللمعات' مطبوعہ طبع تبج کمارکھنو - 477 يشخ محد بن على بن محمد شو كاني متو في • ١٣٥ ه تخفة الذاكرين مطبوعه طبع مصطفىٰ البابي واولا ده معر • ١٣٥ه ه - 110 شيخ عبدالرحمٰن مبارك يوري متو في ١٣٢٥ه ، تحفة الاحوذي ، مطبوء نشر السندملتان واراحياءالتر اث العربي بيروت ١٣١٩ه - 474 شيخ انورشاه كشميري متوفى ١٣٥٢ ه فيض الباري مطبوعه طبع حجازي معر ١٣٧٥ ه -112 شيخ شبيراحمه عثماني متوفي ١٣٦٩ ه فتح الملهم مطبوعه مكتبه الحجاز كراجي - ٢٢٨ شيخ محمدا دريس كاندهلوي متوفي ۴ ١٣٩ه التعليق الصبيح "مطبوعه مكتبه عثمانيدلا مور - 779 شيخ محمد بن ذكريا بن محمد بن يحيل كاندهلوي اوجز المسالك الي مؤطامالك مطبوعه دارالكتب العلميه 'بيروت' ١٣٢٠ه ١ -11-مولا نامحدشريف الحق امجدى متوفى ا٢٣ اه نزمة القارى مطبوعة فريد بك اسال لا مورا٢٣ اه -11

## كتب اساء الرجال

۱۳۳۷ - امام ابوعبدالله محد بن اساعيل بخارى متوفى ۲۵۱ ه الارخ الكبير مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۳۲ هـ ۱۳۳۲ - عام ابو بكراحم بن على خطب بغدادى متوفى ۲۵۰ ه فاتعلل المتناهيد مطبوعه كتبه اثر يفيصل آبادا ۱۳۳۰ هـ ۱۳۳۷ - علامه الفرق عبدالرحمٰن بن على جوزى متوفى ۵۵ ه ه العلل المتناهيد مطبوعه كتبه اثر يفيصل آبادا ۱۳۵ هـ ۱۳۳۵ ما ۱۳۳۵ ما ۱۳۳۵ ما ۱۳۳۵ ما ۱۳۳۵ ما ۱۳۳۵ ما ۱۳۳۵ ما ۱۳۳۵ ما ۱۳۳۵ ما ۱۳۳۵ ما ۱۳۳۵ ما ۱۳۳۵ ما الدين اجواجي يوسف من کامتوفى ۲۵ که ميزال الاعتدال مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۳۵ ما ۱۳۳۵ ما الدين احد بن على بن حجرعتقلانی متوفى ۲۵ که من تهذيب التبذيب مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۳۵ ما ۱۳۳۵ ما افظ شهاب الدين احمد بن على بن حجرعتقلانی متوفى ۲۵ که ه القاصد الحديث مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۳۵ ما ۱۳۳۵ ما الفظ متوفى ۱۳۵ هـ المقاصد الحديث مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۳۵ ما ۱۳۵۵ ما الفظ متوفى ۱۳۵ هـ المقاصد الحديث مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۳۵ ما ۱۳۵۵ ما ۱۳۵۵ ما المصود عه مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۵۸ ما ۱۳۵۸ ما ۱۳۵۸ ما المصود عه مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۵۸ ما ۱۳۲۵ ما ۱۳۵۸ متوفى ۱۳۵۸ من مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۵۸ هـ ۱۳۲۵ ما ۱۳۵۸ ما مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۵۸ هـ ۱۳۲۵ ما ۱۳۵۸ ما المتوفى ۱۳۵۸ می شوده دارالکتب العلمیه بيروت ۱۳۵۸ هـ ۱۳۳۵ ما ۱۳۸۲ می مطبوعه دارالکتب العلمیه بيروت ۱۳۵۸ هـ ۱۳۳۵ می ۱۳۲۸ میلی بن محد القاری التونی ۱۳۲۸ می مطبوعه دارا در بی اله المونی متوفی دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۵۸ ها ۱۳۵۸ می شوده دارالکتب العلمی بن محد القاری التونی ۱۳۲۸ می مطبوعه دارالکتب العزالی دشتن ۱۳۲۵ می ۱۳۲۸ میلی مطبوعه مکتبه الغزالی دشتن ۱۳۲۸ میلی معد مربی علی شوی دارالکتب الفوا کدا ها لفوا کدا ها لفوا کدا محمود در اراکتب العلمی در استفال در مطبوعه مکتبه الغزالی دشتن ۱۳۲۵ می مدر استفادی در ا

112

٢٢٧- علامه عبدالرحلن بن محمد درويش متوفى ١٢٦١ وأسى المطالب مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٢ اه

#### كتبلغت

۲۲۷ - امام اللغة خليل احد فراميدي متوفى ٤٥ اه كتاب العين مطبوعه انتشارات اسوه ايران ١٩١٧ ه

۲۲۰ علامه اساعيل بن جماد الجو برى متوفى ۳۹۸ ه الصحاح مطبوعه دار العلم بيروت ۴۰ مهاه

٠٢٥- علامه حسين بن محدراغب اصفهاني متوفى ٢٠٥ه والمفردات مطبوعه مكتبه نز ارمصطفى الباز مكه مكرمهٔ ١٣١٨ه

۲۵ علامه محمود بن عمر زمخشرى متوفى ۵۸۳ ه الفائق مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۲۵ اساره

۲۵۱ - علامه محد بن اثیرالجزری متوفی ۲۰۲ ه نهایی مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۸۱۸ ه

۲۵۳ - علامه محمد بن ابو بكر بن عبدالغفار رازي متو في ۲۶۰ ه مخنار الصحاح ،مطبوعه دارا حياءالتر اث العربي بيروت ۱۹۱۹ه

۲۵۴ علامه یچیٰ بن شرف نووی متوفی ۲۷۲ ه تهذیب الاساء واللغات مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت

٢٥٥− علامه جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورا فريقي متوفى اا كه أسان العرب مطبوعة شرادب الحوذة ، قم الريان

٢٥٠ علامه مجد الدين محمد بن يعقوب فيروزآ بادئ متوفى ١٨ هؤالقاموس الحيط مطبوعه داراحياء التراث العربي بيردت

٢٥٧- علامه محمد طاهر پثني متوفي ٩٨٦ ه مجمع بحار الانوار مطبوعه مكتبه دارالايمان المدينه المنوره ١٩٥٥ ه

۲۵۸ – علامه سيدمجمه مرتضلي سيني زبيدي حنفي متو في ۲۰۵ه ط<sup>ا</sup>تاج العروس مطبوعه المطبعه الخيربيم صر

و ٢٥- لوئيس معلوف اليسوى المنجد "مطبوعه المطبعه الغاثوليكه بيروت ١٩٢٧ ع

٢٦- شيخ غلام احمد برويز متوفى ٥٠٠٥ ه الط الغات القرآن مطبوعه اداره طلوع اسلام لا مور

٢٧- ابونعيم عبدالحكيم خان نشر جالندهري قائد اللغات مطبوعه حامدا يذهميني لاور

٢٦٢ - قاضى عبدالنبي بن عبدالرسول احمر نكري دستورالعلماء ' مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢١ه

# كتب تاريخ 'سيرت وفضائل

٢٦٢- امام محربن اسحاق متوفى ١٥١ه كتاب السير والمغازى مطبوعه دار الفكربيروت ١٣٩٨ه

٢٦٥- امام عبدالملك بن بشام متوفى ٢١٣ ه السيرة النبوية مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١١٥٥ ه

۲۲۵ - امام محمد بن سعد ٔ متو فی ۲۳۰ هٔ الطبقات الکبری ٔ مطبوعه دارصا در بیروت ٔ ۱۳۸۸ هٔ دارالکتب العلمیه بیروت ٔ ۱۳۱۸ ه

٣٦٧- امام ابوسعيد عبد الملك بن الي عثمان نيشا بورى متوفى ٢٠٠٨ هؤشرف المصطفى مطبوعه دارالبشائر الاسلامية مكه مكرمة ١٣٢٣ ه

٢٦٧- علامه ابوالحس على بن محمد الماوردي التوفي ٥٥٠ ه إعلام النبوت واراحياء العلوم بيروت ١٨٠٠ ه

٢٦٨ - امام ابوجعفر محمد بن جربر طبري متوفى ١٣٠٠ م تاريخ الامم والملوك مطبوعه دارالقلم بيروت

٢٧٩ - حافظ ابوعمر و يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر متو في ٣٦٣ هذا الاستيعاب مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت

- ۲۷ - قاضى عياض بن موى ماكئ متوفى ۴۳ ه طالشفاء مطبوعة عبدالتو اب اكيدى ملتان دارالفكر بيروت ١٢١٥ ه

- المامه الوالقاسم عبد الرحمٰن بن عبد الله بيلي متو في ا ٥٥ هؤ الروض الانف · مكتبه فاروقيه ملتان

جلدوتهم

٢٧٢ - علامه عبدالرحمٰن بن على جوزى متوفى ٥٩٧ هذالوفا ومطبوعه كمتبه نوريد مضوية **عل آبا**د

٣٧٣ - علامه ابوالحن على بن ابي الكرم الشيباني المعروف بابن الاثيرُ متوفى ٦٣٠ ه<u>وُ اسد الغاب</u>ُ مطبوعه دا**رالفكر بيروت ُ دارالكتب** العلم ميرون

٢٢- علامة ابواتحن على بن ابي الكرم الشبياني المعروف بابن الاثيرُ متوفى ١٢٠٠ ما الكامل في التاريخ مطبوعة دارالكتب المعلمية

بيروت ٢٧٥ - علامة س الدين احد بن محر بن ابي بكر بن خلكان متوفى ١٨١ هؤوفيات الاعيان مطبوعه منشورات الشريف الرمني امران

٢٧- علامه على بن عبد الكافى تقى الدين بكئ متوفى ٢٨٦ ه شفاء القام فى زيارة خير الانام مطبوعه كراجي

عدا- مافظ مس الدين محمد بن احمد ذهبي متوفى ٢٨ عدة تاريخ الاسلام مطبوعه دارالكتاب العربي ١٣١٩ه

٢٥٨ - حافظ مس الدين محد بن احمد ذهبي متوفى ٨٨ عد سير اعلام النبلاء مطبوعه دار الفكر بيروت ١١٨ ه

9 - الشيخ ابوعبدالله محمد بن ابي بكر ابن القيم الجوزية التوفى ا 20 في زاد المعادُ مطبوعه دار الفكر بيروت الماه

• ١٨ - علامة تاج الدين ابونفر عبد الوباب بكي متوفى ا 2 2 ه طبقات الثافعية الكبرى مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٢٠٠٠ اه

١٨١- حافظ عمادالدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوفى ٢٥ عد البدايدوالنهايد مطبوعد دار الفكر بيروت ١٨١٨-

۲۸۲ علامه عبدالرحمٰن بن محمد بن خلدون متوفی ۸۰۸ ه تاریخ ابن خلدون داراحیاءالتر اث العربی بیروت ۱۳۱۹ ه

٢٨٣- حافظ شهاب الدين احمر بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ هذا لاصابه مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت

٣٠ - علامة ورالدين على بن احمر سمهو دي متوفى ١١١ هذوفاء الوفاء مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٠٠١ ه

٢٨٥ علامه احتقسطلاني منوفي ١١١ هذا لمواجب اللدينية مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢١١١ه

٢٨٦ علامه محربن يوسف الصالحي الشامي متوفي ٩٣٢ هؤسبل العدي والرشاد مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ ه

٢٨٧- علامه احد بن حجر كل شافعي متوفى ٩٤٣ هـ الصواعق الحرقة مطبوعه مكتبة القاهرة ١٣٨٥ هـ

٨٨- علامه على بن سلطان محمد القارى متوفى ١٠١٠ هو شرح الثقاء مطبوعه دار الفكر بيروت دار الكتب العلميه بيروت ١٣٢١ ه

٢٨٩ شيخ عبدالحق محدث د بلوى متوفى ٥٥٢ اه مدارج النبوت كمتبه نوربيد ضوية كلمر

-۲۹- علامه احمد شهاب الدين خفاجئ متو في ۲۹ • اه نسيم الرياض ، مطبوعه دارالفكر بيروت ٔ دارالكتب العلميه بيروت ٔ ۱۳۲۱ ه

٢٩١- (علامة محرعبدالباتي زُرقاني متوفي ١١٢ه فرح المواهب اللدنية مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٩٣ه

۲۹۲ - علامه سيداحد بن زين دهلان كلي متوفي ١٣٠٨ ه السيرة النبوة ووارالفكر بيروت ١٣٢١ ه

٢٩٣- شيخ اشرف على تقانوي متوفى ١٣٦٢ ه نشر الطيب مطبوعة التي تميني لمييند كراجي

## كتب فقه خفي

٣٩٠- علامه احد بن على الجصاص الرازي متوفى ٣٧٠ ه مخضرا ختلاف العلماء وارالبشائر الاسلامه بيروت كالهماه

٢٩٥ - علامة طهيرالدين بن ابي حنيفه الولوالجي متوفى ٤٠٠ هو الفتاوي الولوالجيه · وارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٣ ه

۲۹۷ - مثمل الائمة محمد بن احد سرحتي متوفى ۴۸۳ ه ألمبسوط مطبوعه دار المعرف بيروت ۱۳۹۸ ه دار الكتب العلميه بيروت ۱۳۲۱ ه

بلدوجم

```
- ٢٩٧ منس الائمة محمد بن احد مرضى متوفى ٣٨٣ هذ شرح سير كبير مطبوعه المكتبه الثورة الاسلاميه افغانستان ١٣٠٥ ه
                         ۲۹۸ - علامه طاہر بن عبدالرشید بخاری متوفی ۵۴۲ ه خلاصة الفتادیٰ مطبوعه امجدا کیڈی لا ہور ۲۹۸ ه
    ٢٩٩- علامه ابو بكر بن مسعود كاساني متوفى ع٨٨ هؤيد الع الصنائع مطبوعه ايج - ايم -سعيدا بيذ كمپني ٠٠٠ اه وارالكتب العلميه
                                                                                              بیروت ٔ ۱۸ اس اه
                     • ١٠٠ علامة سين بن منصوراوز جندي متوفى ٩٦ هـ فقاوي قاضي خال مطبوعه مطبعه كبري بولا ق مصر • اسلاه
                        -س- علامه ابوالحن على بن ابي بكر مرغيناني متوفى ٩٣ هؤم ابياولين وآخرين مطبوعة شركت علميه ملتان
    ۳۰۲ علامه برمان الدين محود بن صدرالشر بعيابن مازه البخاري متوفى ۲۱۲ هـُ الحيط البرماني "مطبوعه ادارة القرآ ن كرا چي ۴۲۳ ه
                       سومه- امام فخرالدين عثان بن على متوفى سهم 2 ه "مبيين الحقائق مطبوعه ايج-ايم سعيد ممبنى كراجي المهااه
                                  م ۱۳۰۰ علامه محمد بن محمود با برتی 'متو فی ۷۸۷ هٔ عنایهٔ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۵ ه
                 ۳۰۵- علامه عالم بن العلاء انصاري و بلوي متوفى ۸ ۸ عرفة قادى تا تارخانيهٔ مطبوعه ادارة القرآن كراچي ااسما ه
                                         · سا- علامه ابو بكربن على حدادُ متوفى • • ٨ هذا لجو برة المنير ومطبوعه مكتبه امداديه ملتان
            ے • ۳۰ علامه محمد شهاب الدین بن بزاز کردی متوفی ۸۲۷ ه فقاوی بزازیه مطبوعه طبع کبری امیریه بولاق مصر • ۱۳۱ ه
                                    ٣٠٨- علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني متوفى ٨٥٥ هؤبنا بيرمطبوعه دارالفكر بيروت الهماه
               وسو- علامه بدرالدين محود بن احرييني متوفى ٨٥٥ ه شرح العيني "مطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كرا جي
                           • ٣١٠ علامه كمال الدين بن جهام متوفى ٢١ هم فتح القدير "مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٩٥٥ ا
                                                          ٣١٢ - علامه عين الدين العروف بالمعروف بالمسكين متوفى ٩٥٣ ه <u>شرح الكنز</u> ،مطبوعه جمعية المعارف المصربيم مع
                                 سواسا- علامها براجيم بن محمطبي متوفى ٩٥٦ ه غنية أمستملى مطبوعه مبيل اكير عي لا مور ١٣١٢ ه
                                         الها ١١٠ علامه محرخراساني متوفي ٩٦٢ ه أجامع الرموز مطبوعه مطبع منشي نوالكشور ١٢٩١ه
                                   ٣١٥ - علامه زين الدين بن جيم متوفى • ٩٤ هذا لبحر الرائق مطبوعه مطبعه علميه مصر ااسااه
        ٣١٧ - علامه ابوالسعو دمجر بن محمد عمادي متوفى ٩٨٢ ه خاشيه ابوسعو على ملاسكين مطبوعه جمعية المعارف المصر بيم صر ٢٨٧ ه
                               ۳۱۸ - امام سراج الدين عمر بن ابراميم متوفى ٥٠٠ اه الفائق مطبوعة قد يمي كتب خانه كراجي
 ١٩٩- علامه حسن بن عمار بن على مصرى متوفى ٦٩ ١٠ه امداد الفتاح ، مطبوعه داراحياء التراث العربي موسسة التاريخ العربي
                                                                                            بيروت ٔ ۲۲۱اھ
                             -mr علامه عبدالرحمٰن بن محمرُ متو في ٨٧٠ اه مجمع الأنهر مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٩ ه
                                      ٣٢١ - علامه خيرالدين رملي متوفى ٨١ اه فقاوي خيرييه مطبوعه مطبعه ميمنه مصر ١٣١٠ه
                ۳۲۲ - علامه علاءالدين محمر بن على بن محمر صلفى متو فى ۸۸٠ اه الدرالمخيار مطبوعه دارا حياءالتر اث العربي بيروت
                   سه ۳۲۳ - علامه سيداحد بن محمر حموى متوفى ٩٨ • اه غمز عيون البصائر مطبوعه دارالكتاب العربية بيروت ٤٠٠٠ اه
                              ۱۳۲۴ ملانظام الدين متوفى 'الالاه فآوي عالمگيري مطبوعه طبع كبري اميريه بولاق مصر' • اسلاه
جلددتهم
                                                                                                   تبيار القرآر
                                         martat.com
```

Marfat.com

۳۲۵ - علامه اتد بن مجوططاوی متوفی ۱۳۳۱ ه مطاوی استاده و الحطاوی است العلمیه بیروت ۱۳۱۸ ه ۱۳۲۸ - علامه سید محدا بین این عابدین شامی استوفی ۱۲۵۲ ه این این الحقادی الحاله بید استرمحدا بین این عابدین شامی استوفی ۱۲۵۲ ه این تقیح الفتادی الحاله بید المطبوعه و الا مورکون ۱۳۹۲ ه ۱۳۵۸ میلامه و ۱۳۵۲ مطبوعه این الا مورکون ۱۳۹۲ ه ۱۳۲۸ - علامه سید محدا بین این عابدین این عابدین امن عابدین امن عابدین این عابدین این عابدین شامی استوفی ۱۲۵۲ ه اردالی این عابدین امطبوعه این الا مورک این الا مورک این الا مورک این الا مورک این الا مورک این الا مورک این الا مورک این الا مورک این الا مورک این الا مورک این الا مورک این الا مورک این الا مورک این الا مورک این الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک الا مورک مورک الا مورک مورک الا مورک مورک الا مورک مورک الا مورک مورک الا مورک مورک الا مورک مورک الا مورک مورک الورک الورک مورک الا مورک مورک مورک الورک الورک الورک الورک مورک الورک الورک الورک مورک الورک # كتب فقه شافعي

۳۳۷ – امام محد بن ادريس شافعي متوفى ۲۰۴ ه الام مطبوعه دارالفكر بيروت ۴۳۰ه هـ ۱۳۳ علامه ابوالحسين على بن محمد حبيب ماوردي شافعي متوفى ۲۵۰ ه الحاوي الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت ۱۳۱۴ هـ ۱۳۳۸ علامه ابواسحاق شيرازي متوفى ۲۵۸ ه الممبذب مطبوعه دارالمعرفه بيروت ۱۳۹۴ هـ ۱۳۳۸ علامه يجي بن شرف نووي متوفى ۲۷۲ ه شرح المهذب مطبوعه دارالفكر بيروت دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۲۳ هـ ۱۳۲۳ علامه يجي بن شرف نووي متوفى ۲۷۲ ه شرح المهذب مطبوعه دارالفكر بيروت ۱۳۴۵ هـ ۱۳۲۳ علامه يجي بن شرف نووي متوفى ۲۷۲ ه دروضة الطالبين مطبوعه متنبه نوريد رضويه فيصل آباد ۱۳۳۰ علامه جلال الدين سيوطي متوفى ۱۹۱۱ ه الحادي للفتاوي مطبوعه متنبه نوريد رضويه فيصل آباد ۱۳۳۳ علامه مشروت المالكتب العلميه بيروت ۱۳۲۴ هـ ۱۳۳۳ علامه ابوالفياعلى نهاية المحتاج مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۲۳ علامه ابوالفياعلى نهاية المحتاج مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۳۳ علامه ابوالفياعلى نهاية المحتاج مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۳۳ علامه ابوالفياعلى نهاية المحتاج مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۳۳ علامه ابوالفياعلى نهاية المحتاج مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۳۳ علامه ابوالفياعلى نهاية المحتاج مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۳۳ علامه ابوالفياعلى نهاية المحتاج مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۳۳ علامه ابوالفياعلى نهاية المحتاج مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۳۳ علامه المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاء المحتاء المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج ا

# كتب فقه مالكي

۱۳۲۳ - امام محون بن سعيد تنوخي مالكي متوفى ۲۵۱ ه المدونة الكبري مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ۱۳۲۸ - قاضى ابوالوليدمحد بن احمد بن رشد مالكي اندلى متوفى ۵۹۵ ه بداية المجتهد مطبوعه دارالفكر بيروت ۱۳۲۸ - علامه خليل بن اسحاق مالكي متوفى ۷۱۷ ه مختصر خليل مطبوعه دارصا در بيروت ۱۳۲۷ - علامه ابوعبد الله محمد بن محمد الحطاب المغربي المتوفى ۹۵۳ ه مواهب الجليل مطبوعه مكتبه النجاح كيبيا ۱۳۲۸ - علامه على بن عبد الله بن الخرشى المتوفى ۱۰۱۱ ه الخرشى على مختصر خليل مطبوعه دارصا در بيروت

جلدوتهم

marfat.com

تبياز القرآر

٣٣٩- علامه ابوالبركات احمد دردير مالكي متوفى ١٩٧٥ ه الشرح الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت ٢٥٠- علامة مس الدين محمد بن عرفه دسوتي متوفى ١٢١٩ ه حاصية الدسوتي على الشرح الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت

كتب فقه بلي

۳۵۱ - علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه متوفى ۱۲۰ ه المغنى مطبوعه دارالفكر بيروت ۱۳۵۰ ه ۱۳۵۳ - علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه متوفى ۱۲۰ ه الكافى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۵۳ ه ۱۳۵۳ - شخ ابوالعباس تقى الدين بن تيميه متوفى ۲۸ ه محموعة الفتاوى مطبوعه رياض مطبوعه دارالجيل بيروت ۱۳۵۸ - علامه شمس الدين ابوعبدالله محمد بن فتاح مقدى متوفى ۱۳۵۳ ه کتاب الفروع مطبوعه عالم الكتب بيروت ۱۳۵۵ - علامه ابوالحسين على بن سليمان مرداوى متوفى ۸۸۵ ه الانصاف مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ۱۳۵۹ - علامه موسى بن احمد صالحى متوفى ۹۲۰ ه کشاف القناع مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۵۸ - علامه موسى بن احمد صالحى متوفى ۹۲۰ ه کشاف القناع مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۵۸ - سامه موسى بن احمد صالحى متوفى ۹۲۰ ه کشاف القناع مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۵۸ م

### كتبشيعه

٣٥٧- نيج البلاغه (خطبات حضرت على رضى الله عنه ) مطبوعه ايران ومطبوعه كرا جي البلاغه (خطبات حضرت على رضى الله عنه ) مطبوعه ايران ومطبوعه دارالكتب الاسلامية تهران ١٣٥٩ - شيخ ابوجعفر محمد بن يعقو بكلين متو في ٣٦٩ ه الصول من الكافى مطبوعه دارالكتب الاسلامية تهران ١٣٥٩ - شيخ ابومنصورا حمد بن على الطبرسي من القرن السادس الاحتجاج مؤسسة الأعلى للمطبوعات بيروت ٣٠٩١ هـ ١٣٠٩ - شيخ الموالدين ميثم بن على بن ميثم البحراني المتوفى ١٤٦٩ ه شرح نيج البلاغه مطبوعه مؤسسة النصرايران ١٣٧٩ - شيخ فاضل مقدا دمتو في ١٢٨٩ ه كز العرفان مطبوعه كتب نو بداسلام - تم ١٢٢٢ ه هم الماهم متوفى ١١١٠ ه وقى ١١١٠ هم مطبوعه خيابان ناصر خسر وايران ١٣٦٢ هـ ١٣٦٠ هـ ١٣٦٠ ملا باقر بن محمد في مجالاه في ١١١٠ ه و ميات القلوب مطبوعه كتاب فروشي اسلامية تهران ١٣٦٨ - ملابا قر بن محمد في مجال منوفى ١١١٠ ه و ميات القلوب مطبوعه كتاب فروشي اسلامية تهران ١٣٦٨ - ملابا قر بن محمد في مجال مناه في ١١١٠ ه و المعاون مطبوعه كتاب فروشي اسلامية تهران ١٣٦٨ - ملابا قر بن محمد في مجالة و مناه و المعاون مطبوعه كتاب فروشي اسلامية تهران

# كتب عقائد وكلام

٣٦٧- امام ابوالقاسم رهبة التدطيري شافعي لا لكائي متوفى ١٨٨ ه <u>شرح اصول اعتقاد ابل السنة والجماعة</u> 'مطبوعه دارالكتب العلميه' بيروت' ١٣٢٣ه

١٦٥ - امام محربن محرغز الي متوفى ٥٠٥ ه المنقذ من الصلال مطبوعدلا مور٥٠٥ اح

٣٦٨ - علامه ابوالبركات عبد الرحمن بن محمد الانباري التوفي ٤٥٥ ه الداعي الى الاسلام مطبوعه دار البشائر الاسلامية بيروت ٩٠٠١ه

٣١٩ - شيخ احد بن عبد الحليم بن تيمية متوفى ٢٨ ع العقيدة الواسطيد مطبوعه دار السلام رياض ١٩١٧ ه

• ١٣٧ - علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني 'متو في ٩١ <u>٧ هـ شرح عقائد سفى</u> 'مطبوعه نورمجمر اصح المطابع كرا جي

جلدوتهم

تبيار القرآر

۱۳۷۱ علامه معدالدین مسعود بن عرتفتا زانی متوفی ۱۹ مه فرح القاصد مطبوعه منفورات الشریف الرضی ایران ۱۳۷۲ علامه میرسید شریف الرضی ایران ۱۳۷۲ علامه کمال الدین بن بهام متوفی ۱۳۸ هه مسائره مطبوعه المعادة معر ۱۳۷۳ علامه کمال الدین بی بهام متوفی ۱۳۸ هه مسائره مطبوعه المعادة معر ۱۳۷۳ علامه کمال الدین محمد بن محمد المعروف با بن ابی الشریف الثافی التوفی ۲۰۱۹ هه مسامره مطبوعه المعادة معر ۱۳۷۵ علامه کملی بن سلطان محمد القاری التوفی ۱۳۰ هه فرح القاری التوفی ۱۳۰ هه فرح مطبوعه المعادة معر ۱۳۷۵ علامه محمد بن احمد السفاری التوفی ۱۳۵۹ هه و النوارالیمیه مطبوعه کمتب اسلامی بیروت ۱۳۱۱ هه ۱۳۷۷ علامه سید محمد نعیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۷۷ ه کتاب العقائد مطبوعه تا جدار حرم پبلشنگ کمپنی کرا جی

كتب اصول فقه

۳۷۸ – امام فخرالدین محد بن عمر رازی شافعی متوفی ۲۰۱ ه المحصول مطبوعه مکتبه زار مصطفی الباز مکه مکرمهٔ ۱۳۱۱ هه ۳۷۹ – علامه علاء الدین عبدالعزیز بن احمد البخاری التوفی ۳۳۰ ه کشف الاسرار مطبوعه دارالکتاب العربی ۱۳۱۱ هه ۱۳۸۰ – علامه سعد الدین مسعود بن عمر تفتاز انی متوفی ۱۹ ۵ ه توضیح و تلویح مطبوعه نور محمد کارخانه تجارت کتب کراچی ۱۳۸۰ – علامه مکال الدین محمد بن عبد الواحد الشهیر بابن جهام متوفی ۱۲۸ ه و التحریک مع التیسیر مطبوعه مکتبه المعارف ریاض ۱۳۸۲ – علامه محب الله بهباری متوفی ۱۱۱۹ ه مسلم الثبوت مطبوعه مکتبه اسلامه کوئه ۱۳۸۳ – علامه عبد الحق خیر آبادی متوفی ۱۳۱۰ ه فور الانوار مطبوعه ایج – ایم – سعید ایند کمپنی کراچی ۱۳۸۳ – علامه عبد الحق خیر آبادی متوفی ۱۳۱۸ ه فرر مسلم الثبوت مطبوعه مکتبه اسلامه کوئه

### كتبمتفرقه

٣٨٦- شخ ابوطالب محد بن الحسن المحلى التوفى ٣٨٦ في قوت القلوب مطبوعه مطبعه ميمنه مرا ١٣٨٩ في الما المورد الكتب العلمية بيروت ١٣٨٢ هـ ١٨٦٠ في الآثار مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٣٨١ هـ ١٣٨٠ مـ ١٨٦٠ الم محمد بن محمد غز الى متوفى ٥٠٥ هـ أحياء علوم الدين مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٣٨١ هـ ١٣٨٠ الم ١٣٨٨ الم ابوالفرج عبدالرحمن بن الجوزى متوفى ١٩٨٨ هـ أقد تم الهوى مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ١٣٨١ هـ ١٣٨٩ مـ ١٨٨٩ علامه البوعبدالله محمد بن المحمد ما كلى قرطبى متوفى ١٩٨٨ هـ الذكرة مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ١٣٨١ هـ ١٣٩٠ مـ ١٣٩٠ مقول ١٨٦٨ هـ ألذكرة مطبوعه دارالبخار بيد بينه منورة ١١٨١ هـ ١٩٨١ مـ ١٩٨٩ مقربين المحمد بن تيمية منبلي متوفى ١٨٩٨ هـ ألك بأن مطبوعه دارالغد العربي قابرة مصر ١٩٣١ مـ علامة من الدين محمد بن الى بكرابن القيم جوزيه متوفى ١٥١ هـ خواء الافهام مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ١١٨١ هـ ١٣٩٣ من منسل الدين محمد بن الى بكرابن القيم جوزيه متوفى ١٥١ هـ خاناته اللصفان مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ١٢٨٠ هـ ١٣٩٣ من مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ١٣٨٠ هـ ١٣٩٣ من مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ١٣٨٠ هـ ١٣٩٣ من الدين محمد بن الى بكرابن القيم الجوزيه المتوفى ا ٢٥ هـ خاناته اللصفان مطبوعه دارالكتاب العلمية بيروت ١٣١٠ هـ ١٣٩٣ من الدين محمد بن الى بكرابن القيم الجوزيه المتوفى ا ٢٥ هـ خازاد المحاد مطبوعه دارالكتاب العربي و ١٣١٥ هـ ١٣٩٣ من مطبوعه دارالكتاب العربي و ١٣١٥ هـ ١٣٩٣ من علم عبدالله بن اسديافعي متوفى ١٨ ٤ هـ روض الرياضين مطبوع مطبع مصطفى البابي واولا ده معر ١٣١٠ هـ ١٣٩٠ هـ ١٣٩٠ مناس الله معرب الله بن اسديافعي متوفى ١٨ ٤ هـ روض الرياضين مطبوع مطبع مصطفى البابي واولا ده معر ١٣١٠ هـ ١٣٩٠ هـ ١٩٩٠ 
جلدوتهم

تبيار القرآن

١٩٩٦ علامه ميرسيد شريف على بن محد جرجاني متوفى ١١٨ ه كتاب التعريفات مطبوعه المطبعه الخيرية مصرا ٢٠١١ ه مكتبه زار مصطفى البازمكهمرمهٔ ۱۳۱۸ها ٣٩٧- حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ٩١١ ه شرح الصدور "مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت من ١٣٠ ه ۳۹۸ - علامه عبدالوباب شعراني متوفى ٩٤٣ هألميز ان الكبرى مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه ٣٩٩- علامة عبدالو باب شعراني متوفى ٩٤٣ هأليواقيت والجواهر 'مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٩١٨ ه • ١٠٠٠ علامه عبدالوماب شعراني متوفى ٩٤٣ هألكبريت الاحمر "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه ١٠٠١ علامه عبدالوباب شعراني متوفي ٩٧٣ه و 'لواقح الانوارالقدسيه 'مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٨ه ۳۰۲ علامه عبدالوماب شعرانی متوفی ۹۷۳ ه "کشف الغمه "مطبوعه دارالفکر بیروت ۴۰۸ ه ٣٠٧٠ - علامه عبدالوماب شعراني متوفى ٩٤٣ ه ُ الطبقات الكبرى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٨١٨ ه م مه - علامه عبدالوماب شعرانی متوفی ۳۷۴ هٔ المنن الکبری مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۴۲۰٬۱۳۰ ه ۰۰۵ – علامهاحمد بن محمد بن على بن حجر مكى متو في ٣ ٧٠ هؤالفتاوي الحديثيه 'مطبوعه داراحياءالتر اث العربي بيروت'٩١٩ ه ۲ ۲۰۰۱ - علامه احمد بن محمد بن على بن حجر كمي متو في ۶۷۴ هـ 'اشرف الوسائل اليهم الشمائل 'مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت'۱۹۹ه ٧٠٠- علامه احمد بن محمد بن على بن حجر كمي متو في ١٤٥ه هـ الصواعق الحرقه مطبوعه مكتبه القاهره ١٣٨٥ه ۸۰۰۸ علامه احمد بن حجر بیتمی مکی متوفی ۲۵ و الزواجر مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۳ ه وهم- امام احدسر مندي مجدد الف ثاني متوفى ١٠٣٠ه في مكتوبات امام رباني مطبوعه دينه پباشنگ ممبني كراچي ٠٤٣١ه ۰۲۱۰ علامه سيدمحمر بن محمر مرتضى سيني زبيدي حنفي متوفى ۲۰۵ اه اتحاف سادة المتقين مطبوعه مطبعه ميمنه معر ااسلاه ۱۱۷۱ - شیخ رشیداحد گنگوهی متوفی ۱۳۲۳ هٔ قاوی رشید به کامل مطبوعهٔ محسعیدایندٔ سنز کراچی ٣١٢ - علامه صطفيٰ بن عبدالله الشهير بحاجي خليفهُ كشف الظنو ن مطبوعه مطبعه اسلامية تهران ١٣٧٨ ه ۳۱۳ - امام احمد رضا قادری متوفی ۱۳۴۰ ه الملفوظ مطبوعة نوری كتب خانه لا مور مطبوعة فريد بك سال كا مور ١١٧٨ - مينخ وحيدالز مان متوفى ١٣٢٨ هؤمية المهدئ مطبوعه ميور بريس دبلي ١٣٢٥ ه ۵۱۶- علامه يوسف بن اساعيل النبهاني متوفي • ۱۳۵ ه جوام البحار مطبوعه دارالفكر بيروت ۱۳۵ ه ١١٧- شيخ اشرف على تعانوي متوفى ٣٦٢ ه بهشتى زيور مطبوعة ناشران قرآن كمثيدٌ لا مور ۱۳۹۲ شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ ه<u>و حفظ الایمان</u> مطبوعه مکتبه تھانوی کراچی ۳۱۸ - علامه عبدالحكيم شرف قادري نقشبندي نداءيار سول الله مطبوعه مركزي مجلس رضالا مور٬۵۰۸ ه



جلدوتهم

تبيار القرأر

کفسیرابی عیاس (کمل اجلد)

از جمه وحواشی)
عنقریب زیورطبع سے آ راسته بهور بی ہے
از جمانِ قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس
مولا ناشاہ محم عبدالمقتدر قادری بدایونی
مولا ناشاہ محم عبدالمقتدر قادری بدایونی
مولا ناشاہ محم عبدالمقتدر قادری بدایونی
مولا نامفتی عزیز احمد قادری بدایونی رحمه الله علیه
مولا نامفتی عزیز احمد قادری بدایونی رحمه الله علیه
مولا نامفتی عزیز احمد قادری بدایونی رحمه الله

ونزلناعلیکالکتاب تبیانالکل شیخ
اور جم نے آپ پراس کتاب کونازل کیا ہے
جوہر چیز کاروشن بیان ہے

مرکمل المراا جلد)
شخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی
دارالعلوم نعیمیہ کراچی
دسویں جلد
دسویں جلد
دسویں جلد
دسویں جلد

نقرِ فَی کے ظیم ما خذاور احادیث شریف کے اہم ذخیر ہے کی شرح موطا امام محمد (ممل جملہ)

مرح موطا امام محمد (ممل جملہ)

حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ تعالی حصرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ تعالی حصوت اللہ تعالی حمد وشرح \_\_\_\_\_

الشي الشيك السائل فيك المترجم ٣ جلد) مع حواشی مترح زُرقانی سرح زُرقانی سرح رفانی معنیف — الشیخ احمد بن قسطلانی متوفی ٩٢٣ ه سرجمد سرجمد مولینا مفتی محمرصدین بزاروی (جامعه نظامیرضویه الا بور)

نون :7312173-42-092-42-7312173 نون :092-42-7312173 نون :092-42-7224899 نَاشِى: وَلِمُ يَكُنِي الْرَارُ لَا يُون



marfat.com

Marfat.com



Marfat.com